

م صباح القسسر آن ٹرسٹ لا ہور پا کستان قرآن سِنٹر 24افشل مارکیٹ أردو بازارلا ہور۔37314311،042-4481214،042

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ملنےکاپتہ

قرآن سينٹر 24الفضل مار کيٹ اُردو بازار لا ہور فون نمبرز - 37314311-37314311

## بسنم الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ عُرضً

دےرہاہے۔

زیرِ نظر کتاب ''سیرتِ معصومین میبالله'' ثقة المحدثین علامه شیخ عباس فمی کی عظیم تصنیف' منتھی الآمال''۔احسن المقال کا اُردو تر جمہ ہے۔ کتاب دوجلدوں پر مشتمل ہے جس میں چہاردہ معصومین میبالله کے حالات زندگی اور انکے کمالات وفضائل کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جبکہ دوسری جلد میں خلفائے راشدین اور بادشا ہانِ بنوا میہ اور بنی عباس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

اس کتاب کا ترجمہ ججۃ الاسلام علامہ سیدصفدر حسین نجفی نے کیا ہے، جو پہلے بھی بہت کی ملمی کتب کے ترجمے کر چکے ہیں۔ یہ کتاب قار ئین کرام کے لئے عموماً جبکہ خطیب حضرات کیلئے خصوصاً ہے بہاعلمی خزانہ ہے۔

ہمیں اُمید ہے کہ صاحبانِ علم و تحقیق حسب سابق''مصب اے القرآن ٹرسٹ'' کی اس کوشش کو بھی پہندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے اوران گوہر نایاب سے بھر پو علمی وعملی استفادہ فرما نمیں گے۔اورادارہ کو اپنی قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرما نمیں گے۔۔۔۔۔۔والسلام

اراكين مصباح القـــرآن ٹرسٹ لا ہور پاكـــتان

#### 4

## فهرست مضامين

| جھٹے ہجری سال کے واقعات 103                                   | عنوان صفحهٔ نمبر                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ساتویں ہجری سال کے واقعات, فتح خیبر کا بیان 💎 107             | خاتم النبین حضرت محمرٌ کے حالات زندگی              |
| آ ٹھویں ہجری کے واقعات                                        | حضرت محمد کی ولادت اور معجزاب                      |
| جنگ ذات السلاسل کا تذ کره                                     | آنحضرت صلَّاتِهُ اللِّيلِمُ كه ايام رضاعت كے حالات |
| فتح مکه ۸ هدیں واقع ہوئی                                      | شريفه 28                                           |
| غزوه خنین کا تذ کره                                           | آنحضرت کی خلقت اورا خلاق                           |
| نویں سال ہجری کے واقعات 124                                   | حضرت رسول خدا سالتها آيا بي محتضر معجزات 42        |
| غزوهٔ تبوک                                                    | پانچویں نوع 55                                     |
| دسویں ہجری سال کےوا قعات 💮 128                                | چھٹی نوع                                           |
| ججة الوداع ج                                                  | ساتویں نوع 61                                      |
| مصيبت كبرى وداهيه عظمى ليعنى وفات حضرت خاتم                   | يبل خبرغيب 61                                      |
| الانبياء مجم مصطفیٰ صلّاتٰهاتیکہ کے وقوع کی کیفیت کا بیان 138 | دوسری خبرغیب 61                                    |
| ہ کھویں فصل ۔آنحضرت کی اولاد امجاد کے                         | تيسرى خبرغيب 62                                    |
| عالات میں عالم 145                                            | چوتھی خبرغیب                                       |
| ٱنحضرت ملاتْهَاتِيهِم كاقرباء كِمختصرحالات 149                | يانچو ين خبرغيب: 63                                |
| سلمان، ابوذ رومقدار رضی الله عنهم اور چند دیگر عاظم           | وا قعات زندگی اورغز وات                            |
| اصحاب پیغمبرگا تذ کره اعجاب                                   | ہجری کے دوسرے سال کے واقعات ہو                     |
| دوسراباب 173                                                  | تیسر ہے ہجری سال کے واقعات 86                      |
| جناب سيرة فاطمة زهرًا كےحالات زندگی                           | غزوة حمراءالاسد: 92                                |
| آ پ کی ولادت باسعادت کے بیان میں                              | چوتھے سال ہجری کے واقعات                           |
| آپؓ کےاسائے گرامی اور دیگر فضائل کے بیان میں 176              | پانچویںسال ہجری کے واقعات 96                       |
|                                                               |                                                    |

| صفحه نمبر | عنوان                                                                   | صفحةمبر | عنوان                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| کے        | سهل بن حنیف انصاری عثان بن حنیف ک                                       | 181     | اس محذرٌه کی وفات کا بیان                      |
| 253       | بھائی ہیں                                                               | 189     | تيسراباب                                       |
| 254       | صعصعه بن صوحاب عبدی                                                     | 189     | حضرت امیرالمومنینؑ کےحالات زندگی               |
| 255       | ابوالاسودونكي بصرى                                                      | 192     | امیرالمومنینؑ کے فضائل کا بیان                 |
| 256       | عبدالله بن البي طلحه                                                    | نين     | شهادت حضرت امير المومنين عليه السلام ابن ملجل  |
| 256       | عبدالله بن بديل بن ورقه خزاعي                                           | 215     | كا آپ كے فرق مبارك پر ضربت لگانا:              |
| 257       | عبدالله بن جعفر طبار                                                    | اور     | حضرت امير المونينُّ كى وصيت كيفيت وفات         |
| 259       | عبدالله بن خباب بن الارت                                                | 226     | عنسل و <b>دُن</b> کا بیان<br>س                 |
| 259       | عبدالله بن عباس                                                         | نے      | این ملجم عین کاامام حسنؑ کے ہاتھ سے قتل ہو     |
| 261 Ü     | عثمان بن حنیف (مصغر أ) سہل بن حنیف کے بھا کج                            | 233     | كابيان                                         |
| 262       | عدی بن حاتم طائی                                                        | 235     | حضرت امیرالمومنین کی اولا د کے بیان میں        |
| 263       | عقیل بن ابوطالب                                                         | 239     | محمد بن حنفیه رضی الله عنه کی اولاد کا تذکره   |
| 264       | عمرو بن حمق خزاعی<br>                                                   | 240     | جناب ابوالفضل العباسٌ كي اولا دكا تذكره        |
| 265       | قنبر                                                                    |         | عمراطرف بن اميرالمومنينًّ اوران كي اولا دكا تذ |
| 266       | کمیل بن زیاخخع یمانی:<br>پرخز                                           | 2       | حضرت امیرالمومنینؑ کے بعض بزرگ صحابہ           |
| 267       | ما لک بن حارث اشریخعی<br>                                               | 245     | تذکره میں<br>چپنہ شہ                           |
| 269       | محمه بن ابوبكر بن ابوقيا فه.<br>                                        | 245     | اصبغ بن نباته مجاشعی<br>،                      |
| 270       | محمہ بن ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبدالشمس<br>مدشہ ہے ۔ ۔۔           | 246     | اویس قرنی                                      |
| 271       | میتم بن میخیل تمار<br>شده برای میلی میراند.                             | 247     | حارث بن عبدالله اعور بهدائی<br>3 میرین میرین   |
| 275       | ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص:<br>                                           | 248     | حجر بن عدى الكندى الكوفى<br>                   |
| 277       | چوتھاباب                                                                | 249     | رشید جمری                                      |
| 277       | حضرت امام حسنؑ کے حالات زندگی<br>درجہ ع سرمینتہ میں میں میں میں میں میں | 251     | زید بن صوحاب عبدی<br>این                       |
| 279       | امام حسنٌ کے مختصر فضائل اور مکارم اخلاق کا بیان                        | 252     | سلیمان بن صر دخزاعی                            |
|           |                                                                         |         |                                                |

| صفحنمبر                  | عنوان                                                                           | صفحنمبر   | عنوان                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 317                      | محمه بن عبدالله                                                                 | 284       | امام حسن مجتبی کے بعض حالات کے بارے میں                            |
| 317                      | بيثاعبداللمحض كاابراتيم                                                         | 292       | امام حسن علىيه السلام كى شهادت                                     |
| 318                      | بيثاعبدالله محض كاابوالحن موسى                                                  | 297       | آپ پرگر میرکرنے اورزیارت کی فضیلت                                  |
| 320                      | چوتھا بیٹا عبداللہ محض کا سیجی صاحب دیلم                                        | 298       | معاویه کی سرکشی                                                    |
| 322                      | بإنجوال بيثاعبدالله محض كاابومحرسليمان                                          | سے        | امام حسنؑ کی اولاد کے تذکرے اور ان میں ۔                           |
| 322                      | چھٹابیٹاعبدالڈمخض کاابوعبداللہ<br>ب                                             | 304       | بعض کے حالات کی تفصیل                                              |
| اوران کی                 | ابراہیم بن حسن بن الحسن المجتبل علیه السلام                                     | 307       | امام حسن علیہ السلام کے بوتوں کا تذکرہ                             |
| 323                      | اولاد کے حالات                                                                  | <i>ېم</i> | ابوالحن زيد بن حسن بن على بن ابي طالب عليه                         |
|                          | ابوعلى حسن بن حسن بن حسن مجتبى علىيه السلام<br>·                                | 307       | السلام کی اولا دکا تذکرہ                                           |
| ن علی کی                 | اولاد اور واقعه فخ کی تفصیل اور حسین ب                                          | 308       | حسن بن زیداوران کی اولا د کاذ کر                                   |
| 326                      | شہادت کے حالات<br>•                                                             | 309       | عبدالرحمن بن تبحري                                                 |
| ت 332                    | جعفر بن حسن متنیٰ اوراس کی اولا د کےحالا ر<br>ث                                 | 309       | محر بطحانى                                                         |
| 334                      | داؤد بن حسن متنی اوراس کی اولا دکا تذکرہ<br>-                                   | 310       | حسن بن زید بن حسن                                                  |
|                          | طاؤس وآل طاؤس کاذ کراور بن طاؤس کے پیچ<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | 311       | بیٹاحسن بن زید بن حسن علیه السلام                                  |
| ·                        | ذ کر مقتل محمد بن عبدالله بن حسنٌ بن علیٌ بن ا<br>نبه سر                        | 312       | حسن بن زید بن حسن                                                  |
|                          | علىهالسلام ملقب بنفس زكيه                                                       | 312       | حسن بن زيد حسن عليه السلام                                         |
| ں بن ابی                 | ا براہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علا                                        | 312       | حسن بن زید بن حسین علیه السلام                                     |
| 344                      | طالبؓمعروف بقتیل کے مقل کا بیان<br>:                                            | 312       | حسن بن زیدحسن علیه السلام                                          |
| 349                      | پانچوال باب<br>د پر گریستا                                                      | •         | دا عی کبیر امیر حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حس<br>لے ما مرب سر |
| 349                      | امام حسین کی زندگی کے حالات<br>میسین کی زندگی کے حالات                          | 313       | بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب کے حالات                        |
|                          | حضرت سیدالشہداء پر رونے اور آپ                                                  | 314       | داعی کے بھائی محمد بن زید حسنی کے حالات<br>حسالہ میں میں میں اسام  |
| عابيان 359<br>عابيان 359 | پڑھنے اور عزاداری قائم کرنے کے ثواب<br>ا                                        |           | حسن بن الحسن بن على بن ابي طالب عليه السلام كي اولا                |
|                          |                                                                                 | 316       | عبدالله بن حسن بن حسن مجتبیٰ کی اولا د کا تذ کرہ                   |
|                          |                                                                                 |           |                                                                    |

| صفحه نمبر  | عنوان                                                       | مفحهمبر | عنوان                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| وفساد      | روز عاشوراء كاوا قعهاور عالم ايجاد وجهان كون                |         | ۔<br>ان بعض روایات واخبار کے بیان میں جواس مظلو <del>ر</del> |
| 423        | کی سب سے بڑی مصیبت کا بیان                                  | 365     | کی شہادت کےسلسلہ میں وار دہوئی ہیں                           |
| ع كرنا 429 | حربن يزيدكامتنبه ونااورامام شهيدكى طرف رجور                 | 4       | سید الشہداء کے مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہونے                   |
| مهاتھ 435  | اصحابامام حسین کامبارزہ عمر سعد عین کے شکر کے               | 368     | كابيان                                                       |
| ت 436      | حربن يزيدريا حى رضى الله تعالى عنه كى مبارز                 | ,       | سيدالشيداء "كا مكه معظمه مين وروداورابل كوفه كے متوان        |
| 438        | شهادت بریر بن خفیر رضی اللّٰد تعالیٰ عنه                    | 374     | خطوط کا اس امام جن وانس کے پاس آنے کا بیان                   |
| 439        | شهادت وهب رضى الله تعالى عنه                                |         | حضرت كاسيرجليل مسلم بن عقيل كوكوفه كي طرف بضيح               |
| دت 441     | نافع بن ہلال کا مبارز ہ اورمسلم بن عوسجہ کی شہاد            | Į       | اورایک دوسرے قاصد کے ہاتھ اشراف بھرہ کو خد                   |
| ره کرنا    | ابوثمامه كاامام حسين كي خدمت ميں نماز كا تذكر               | 376     | لكصنح كابيان                                                 |
| 443        | اورشهادت حبيب بن مظاهر                                      | (       | جناب مسلم بن عقیل کا کوفیه کی طرف جانا اور ان                |
| 446        | شهادت سعيد بن <i>عب</i> دالله <sup>حن</sup> فی <sup>ت</sup> | 380     | بزرگوار کی شہادت کی کیفیت کا بیان                            |
|            | شهادت زبيربن قين رضى اللدعنه                                | 385     | بےوفا کوفیوں کامسلم بن عقیل کے پاس سے متفرق ہونا             |
| ت 447      | نافع بن ہلال بن نافع بن جمل رحمہ اللہ کی شہاد               | 388     | جناب مسلم کامبارز ہ کو فیوں کےساتھ                           |
| ادت 448    | عبدالله اورعبدالرحمان غفاريان رحمهاالله كي شهر              | 394     | جناب مسلم بن عقیل کے دوجھوٹے بچوں کی شہادت                   |
| 449        | شهادت حنظه بن اسعد شبامی                                    | ,       | سیدالشہد اء کے مکہ معظمہ سے کر بلا کی طرف متوج               |
| 450        | شهادت شوذ ب وعابس رضی الله عنهما                            | 398     | ہونے کے بیان میں                                             |
| 451        | شهادت ابوالشعثا بهدلى كندى عليهالرحمة                       | 4       | حضرت کی حربن یزید ریاحی علیه الرحمة ت                        |
| 452        | اصحاب حسینگا میں سےایک جماعت کی شہادت                       | 407     | ملاقات                                                       |
| 452        | شهادت جون رضى اللهءنه                                       | و       | امام حسینؑ کا زمین کر بلا میں وردواوروہ وا قعات ج            |
| 453        | حجاج بن مسروق                                               | 413     | نویں تک واقع ہوئے                                            |
| 453 لقا    | نوخیز جوان کی شهادت جس کا باپ شهید ہو چکا '                 | 417     | نویں کے دن اور دسویں کی رات کے واقعات                        |
| 454        | شہادت غلام تر کی                                            | 419     | شب عاشور کے واقعات                                           |
| 454        | شهادت عمروبن قرظه بن کعب انصاری خزرجی                       |         |                                                              |

| صفحنمبر                | عنوان                                                | سفحه نمبر | عنوان                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 494                    | اجسادطاہرہ کا فن ہونا                                | 455       | سويد بن عمر و بن ابي مطاع متعملٌ کي شهادت                  |
| 497                    | ابل بيت عليهم السلام کی کوفیه میں آ مد               | 456       | عاشورہ کےدن جوانان بنی ہاشم کی شہادت کا بیان               |
| خل ہونا <sub>502</sub> | اہلیبیت علیهم السلام کا در بارابنِ زیاد میں دا       | 456 (     | جناب البوالحس متعلى بن الحسين اكبرسلام الله عليه (على اكبر |
| 505                    | عبدالله بن عفیف از دی کی شہادت                       | 460       | شهادت عبدالله بن مسلم بن قليل                              |
| حيم تعلق               | ابن زیاد کا شہادت امام حسین کی تفصیلات               | 461       | محمه بن عبدالله بن جعفر کی شهادت                           |
| وخطاكصنا 506           | یزید بن معاویهاورعمرو بن سعیدوالی مدینهٔ             | 461       | عون بن عبدالله بن جعفر کی شهادت                            |
| ہے آناور               | ابن زیاد کے خط کا جواب یزید کی طرف۔                  | 463       | شهادت جناب قاسم بن حسن بن على بن ابي طالبً                 |
| 509                    | اس کا قیدیوں اور شہداء کے سرکومنگوا نا               | 464       | عبدالله بن حسنٌ عليه السلام                                |
| شام میں                | اہل بیت رسول خدا کا سروں کے ساتھ                     | 465       | ا بوبكر بن حسن عليه السلام                                 |
| 515                    | داخل ہونا                                            | 465       | اولا داميرالمومنين على عليهالسلام كى شهادت                 |
| عاویہ کے               | ابل بيت عليهم السلام كايزيد عين بن م                 | 466       | جعفر بن على عليه السلام                                    |
| 519                    | در بارمین ورود                                       | 466       | عثان بن على عليه السلام                                    |
| به کی طرف              | يزيد بن معاويه كاامل بيت اطهارٌ كومدينه طيه          | 467       | ا بوبكر بن على عليه السلام كى شهادت                        |
| 537                    | روانه کرنا                                           | 467       | ، ل <sup>حسی</sup> نؑ میں سےایک بچپر کی شہادت              |
| 544                    | مدينه طيبه ميں اہل ہيت عليهم السلام كاورود           | 468       | حضرت ابوالفضل عباس كى شهادت                                |
| كابيان 557             | حضرت اباعبدالله الحسينؑ کے چندمر شيول                | 471       | حضرت اباعبدالله الحسين كامبارزه اورشهادت                   |
| ) کا تذکرہ 561         | امام حسینؑ کی اولا داورآپ کی بعض از واز <sup>ج</sup> | 473       | شیرخوار بیچ کی شهادت کا بیان                               |
| 562                    | ازواج مطهرات امام حسينٌ:                             | 479       | عبدالله بن حسن عليه السلام                                 |
| 575                    | نصح وتحذير (نفيحت اور ڈرانا)                         | ي (       | اُن وا قعات کے بیان میں جوامام حسینؑ کی شہادے              |
| جلددوم 581             | كتاب منتهى الآمال فى تاريخ النبى والآل               | 483       | کے بعدز مین کر بلامیں واقع ہوئے                            |
| 582                    | حچشاباپ                                              | 486       | خيام محترم كولشكركا تاراج كرنااورلوثنا                     |
| إن: 582                | آنجناب کی ولادت نام لقب اور کنیت کا بر               | نے        | شہداء کے سروں کا کر بلاسے کوفیہ کی طرف جا۔                 |
| اخلاق 585              | دوسری فصل امام زین العابدین کے مکارم                 | 489       | كابيان                                                     |
|                        |                                                      |           |                                                            |

صفحةنمبر زيد بن على بن الحسين عليه السلام كاتذكره اوران كي شهادت 640 زيد بن على بن الحسين عليه السلام كي اولا د كا تذكره اوریچیٰ بن زیدکامقتل: 645 زیدشہید کے دوسرے بیٹے حسین ذو الدمعة کے حالات كاتذكره 649 يحيل بن عمر بن يحيل بن حسين بن زيد شهيد اوراس کے بعض اعقاب کا تذکرہ 650 حسين ذوال معة كي اولادمين سے ب 651 عیسی زید بن علی بن الحسین علیه السلام کے تیسرے یٹے کا تذکرہ 653 عيسى بن زيدشهيد كي اولا دواعقاب كاذكر: احمد بن عيسلي بن زيداور ناجم صاحب زنج كاتذكره: 657 محمر بن زيد بن امام زين العابدين عليه السلام اوراس كى اولاد كاتذكره: 660 حسین بن امام زین العابدین علیه السلام اور اس کے بعض اعقاب واولا دکا تذکرہ: 661 عبيدالله اعرج بن حسين اصغر بن امام زين العابدين عليهالسلام اوراس كى بعض اولا دواعقاب كاتذكره 666 مہنابن سنان کاذ کراوراس کے جدامجد طاہر کانسب نامہ 667 علی اصغر بن امام زین العابدینٌ اس کے بیٹے حسن افطس اوراس کی اولا دواعقاب کا تذکرہ: اولاد واعقاب مير اساعيل بن مير عماد الدين محمد معروف بخاتون آبادی کا تذکرہ: 674

صفحةمبر تيسرى فصل امام زين العابدينٌ كي عبادت چھی فصل امام زین العابدینؑ کے کچھ کلمات شریفہ اورمواعظ بليغه كاذكر آپ نے اس ندبہ میں فرمایا جوز ہری سے مردی ہے 600 یانچوین فصل امام زین العابدینٔ کے بعض مجزات 610 پہلی روایت: ججر اسود کا آپ کی امامت کی گواہی دینا۔ 610 تیسری روایت:فقیرآدمی کا مروارید کے دوموتی آپ کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے حاصل کرنا۔ 612 چوتھی روایت: حبابہ والبیہ کا آپ کے معجزہ سے 614 چھٹی روایت: چورکوشیروں کا چیر پھاڑ نا جوحضرت ہے متعرض ہوا۔ نویں روایت: ہرن کا آپ سے گفتگو کرنا۔ گیار ہویں روایت: حضرت کی دعاہے بارش کا آنا۔ 625 حضرت امام زین العابدین کااس دار فانی سے فرادیس جنان اورسرائے جاودانی کی طرف انتقال کرنا سيدالساجدين امام زين العابدينٌ كي اولاد كاتذكره 633 ذ کرامام زا دہ جلیل سلطان محمد شریف کا کہ جس کی قبر 634 عمر الاشرف بن على بن الحسينٌ اور اس كے بعض احفاد واولا د کا ذکر 635 ابوجعفر محمد بن قاسم بن على بن على بن عمر بن امام زين

العابدين عليه السلام كى قيد كاذكر

637

عنوان صفح نمبر عنوان صفح نمبر

\_\_\_\_\_\_\_\_ گیار ہوال معجزہ: بیابان میں حضرت کا قبرہ (چنڈول) کے لئے یانی نکالنا 698 بار ہوال معجزہ: آپ کاغیب کی خبر دینا 699 امام محمد باقر کے بعض مواعظ اور حکمت آمیز کلمات جوتحف العقول سے منقول ہیں 700 امام محمد باقترکی وفات کے بارے میں اوروہ چیزیں جوآپ کےاورمخالفین کے درمیان واقع ہوئیں امام محمد با قرعلیهالسلام کی اولا د کا تذکره امام بحق ناطق مبين المشكلات والحقائق جناب ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كي تاريخ وسوائح 717 آپ کی ولادت نام لقب اور والدہ کے حالات: 717 چۇھى جديث: حضرت كاشقرانى كى جاجت برآ رى كرنااوراسيموعظه فرمانا 722 یانچویں حدیث: اپنے لباس زینت کی پیوند لگے ہوئے لیاس سے حفاظت کرنا 723 چھٹی حدیث: اڑ کیوں کے باپ کوان کی روزی کے غم واندوہ کے متعلق تسلی دینا 723 آٹھویں حدیث: بنی ساعد کے چھیر کے نیچے رہنے والفقراء كے لئےرات كےوقت كھاناروٹياں كےجانا 724 نوین حدیث: حضرت کامخفیانه عطیه 725 دسویں حدیث: آپ کی عطوفت ورحم ومہر بانی 725 گيار ہويں حديث: آپ کورکوع کوطول دينا بار ہویں حدیث: آپ کاروزہ کی حالت میں خوشبولگانا 725

میر محمد صالح میر اساعیل بن میر عمادالدین محمد کے دوسر بے فرزنداوران کی اولا دواعقاب کا تذکرہ: 676 حضرت ابوجعفر محمد بن على بن الحسين باقر علومً الاولين والآخرين كي تاريخ وسوانح آپ کی ولادت اسم مبارک کنیت اور لقب کا بیان: 679 امام محمد باقر كے مكارم اخلاق اور مختصر فضائل ومناقب 681 بہلی خبر آپ کا تحصیل معاش میں زحمت و تکلیف برداشت كرنا 685 تيسرى فصل امام محمر باقر عليه السلام كے مجزات 690 دوسرام مجزه: مرده کا آپ کے معجزه سے حاضر ہونا۔ 690 چوتھا معجزہ:جس کا تعلق سونے کی تھیلیوں کے ساتھ ہے 694 یانچوال معجزہ: بیر کہ دیوار آپ کے لئے کسی چیز کو د مکھنے سے مانع اور حاجب نہیں چهٹامعجزه: حضرت کا کھانااور دوسری چیزیں اینٹ سے زکالنا 696 ساتوال معجزه: آپ کا پتھر سے سیب نکالنا 696 آ تھواں معجزہ:ان دلائل کا بیان جوعمر بن حنظلہ نے آ ب سے دیکھیے 696 نواں معجز ہ: آسمان سے حضرت کے لئے انگور اور لباس كا آنا 697 دسوال معجزه: حضرت کا ابو بصير کو بينا کرنا اور پھر دوباره پہلی حالت کی طرف پلٹانا

ظاہرہونا

صفحتمبر صفحةمبر نوال معجزه: آپ کا بہت ساسونا زمین سے نکالنا تير ہویں حدیث: آپ کااینے باغ میں کام کرنا 742 چودهویں حدیث: حضرت کا مزدورں کو کام سے دسوال معجزه: آپ کا پوشیده چیزول سے باخبر ہونا گیار ہوال معجز ہ: حضرت کا مردہ گائے کوزندہ کرنا فارغ ہوتے ہی مزدوری دینا 726 بار ہواں معجزہ: آپ کا جانوروں کی زبان جاننا پندر ہویں حدیث: آپ کا اپنے جبلی دوست کے تیر ہوال معجزہ: حضرت کا خبر دینا نہر بلخ کی رات لئے جنت میں گھرخرید کرنا 726 سولہویں حدیث: حضرت کا ابوبصیر کے ہمسایہ کے 744 چودهوال معجزه: جو کچھ داؤد رقی عیسفر سندھ میں لئے جنت کا ضامن ہونا 727 حضرت کے دلائل ومجزات دیکھے ستر ہویں حدیث: حضرت کے علم کے بارے میں ہے 728 پندرهوال معجزه: محمد حنفيه کواذن خداسے آپ کا سيد امام جعفر صادق کے کچھ حکمت آمیز کلمات مواعظ حمیری کے لئے زندہ کرنا 745 728 سولہوال معجز ہ: آپ کا ابوبصیر کے مجنب ہونے کی امام جعفرصا دق کے چند معجزات کا ذکر 737 يهلامعجزه: حضرت كاعلم غيب يرمطلع هونا 747 ستر ہواں معجز ہ:ایک شخص کے خمیراور دل کی بات بتانا ہم 747 دوسرامجره: حضرت كا ابو بصير كو علامت امام كي الٹھار ہوال معجزہ: خداوند عالم کا آپ کے قل ہونے 737 سے حفاظت کرنا تیسرامجزہ: آپ کاایک عورت کے متعلق خبر دینا کہ 748 بعض ظلم وشم جومنصور دوانقی سے حضرت امام جعفر تین دن کے بعدمر جائے گی 738 چوتھامعجزہ:حضرت کا داؤد کے بھائی کو پیاسہ مرنے صادق عليه السلام كو پنچ 749 امام جعفرصا دق عليه السلام كي شهادت 738 755 امام جعفرصا دق عليه السلام كي اولا دكاتذ كره یانچواں معجزہ:شیر کا آپ کے لئے ذلیل ومطیع ہونا 759 حصاً مجز وحضرت کی وجہ ہے آگ کا ہارون مکی کونہ جلانا 739 عباس بن جعفرٌم دجليل اور فاضل نبيل تھے 765 حضرت صادق کے چند بزرگ اصحاب کا تذکرہ ساتوال معجزه: آپ کاامور عظیمہ کے متعلق خبر دینا محمد آ ٹھوال معجزہ: حضرت کے لئے بیابان میں یانی کا تزييل 782 741

بستمالله الرّحين الرّحيم

### بإباول

اشرف کا ئنات شفیع روزعرصات افضل از جمیع اہل الارض والسلوات حضرت خاتم النبیین سیدالمرسلین مجم مصطفیٰ صلوت اللّٰدوسلا مهابیه و آله کی تاریخ میں ہےاوراس میں چیندفصلیں ہیں :

#### ىپىلى قصل

حضرت رسول الده سلی الله علیه و آله وسلم کے نسب کا بیان اور آپ گے آباء واجداد کے مختفر حالات۔ آنجناب ابو القاسم محمصلی الله علیه و آله وسلم ابن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن با مهم بن عبدرمناف بن تھی بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن غرایا ہوئے ہوئے الله علیه و آله وسلم سے روایت ہے آپ نے فرما یا جب میر انسب عدنان تک پہنچ تو رُک جا و ، البذا ہم نے عدنان سے او پر کا نسب نامه و آله وسلم سے روایت ہے آپ نے فرما یا جب میر انسب عدنان تک پہنچ تو رُک جا و ، البذا ہم نے عدنان سے او پر کا نسب نامه و کرنیس کیا۔ ان حضرات کے حالات بیان کرنے سے پہلے ہم علا مہم جاسی کا کلام تقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں : واضح ہو کہ علا املہ شیعت کا اس بات پر اجماع و الفاق ہے کہ رسول اگر م کے باپ ماں اور تمام آباء واجداد ( دادا، داد یاں ) حضرت آدم میں میں میں اس بات پر اجماع و عامہ ان مضامین پر دلالت کرتی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں پر دلالت کرتی ہیں ہیکہ اور وہ تمام اور قرم شرکہ ہیں قرار نہیں پایا اور آخوہ میں نہ دانس میں میں تھی اور جناب اساعیل بلکہ احاد بیث متواترہ سے متعلق تھی اور وہ تمام لوگوں کے مرجع سے اور ملت ابرا ہی اضی میں تھی اور وہ حضرات اس کی تعمیر کو سے مرجع سے اور ملت ابرا ہی اضی میں تھی اور وہ حضرات اس کی تعمیر کی بہنیا اور عدر کے کیر دکرتے تھے یہاں تک کہ بیسلسلہ عبد المطلب تک پہنچا اور عبدالمطلب نے آثار انبیاء اور اس کی تعمیر دکیں۔

اب ہم ان بزرگواروں کے حالات شروع کرتے ہیں۔معلوم ہونا چاہیے کہ عدنان اُود کے فرزند تھے اوران کی والدہ کا نام بلہا تھا۔ بچپن میں ہی عدنان کی جبین مبارک سے رشد وشہامت و بزرگی کے آثارِ ظاہر تھے اوراس زمانہ کے کا ہن اومنجمین میے کہا کرتے تھے کہان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ جن وانس جس کے مطبع وفر ما نبر دار ہو نگے ۔اسی لیے ان کے بہت سے لوگ دشمن ہو گئے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ شام کے بیابان میں اسی بہا در شہسواروں نے انہیں اکیلا دیکھا تو

ان پر حملہ کر دیا۔ عدنان نے تنہاان سے جنگ شروع کر دی یہاں تک ان کا گھوڑا مارا گیا تو وہ پاپیا دہ نیزہ وتلوار سے جنگ کرتے کرتے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے اور دشمن ان پر بیچھے سے حملہ کرتے رہے اور گھوڑے دوڑاتے رہے۔ اچا نک پہاڑ سے ایک ہاتھ نمودار ہوااور عدنان کا گریبان پکڑ کرانھیں پہاڑ کے او پر لے گیااور پہاڑ کی چوٹی سے ایس مہیب آواز آئی کہ آپ کے تمام دشمن اس سے ہلاک ہوگئے۔

بیوا تعدیمی آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے مجوزات میں سے ہے۔ خلاصہ میہ ہے کہ جب عدنان حدر شدو تمیز کو پہنچ تو سر دار عرب وسید سلسلسه و قبلہ تعبیلہ قرار پائے اور ساکنان بطی و بیڑب اور صحرائی قبائل بھی آپ کے تعلم کے مطبع و فرما نبردار ہوگئے اور جب بحنت النصر بیت المقد ک وفتح کر چکا تو اس نے تشخیر بلاد و اقوام عرب کا قصد کیا اور عدنان سے جنگ کی اور ان کے بہت سے انصار کو قل کیا اور بالآخر عدنان پر غالب آگیا اور انتے عرب اس نے قبل کیے کہ اب عدنان دور دوسر بے لوگ اس کے مقابلہ میں نہ گھر سکے ۔ مجبوراً ہر شخص کسی نہ کسی طرف بھاگ لکلا اور عدنان اپنی اولا دسمیت یمن کی طرف چلے گئے اور اس جائے امن کو اپنا وطن قرار دیا اور مرتے دم تک و ہیں رہے ۔ ان کے درس فرزند تھے کہ جن میں سے بعض کے نام معد، عک ، عدن ، اور اور غور وہ نور وہ نور وہ نور وہ نور وہ نور وہ نور کی واضح دلیل تھا جو ایک صلب سے دوسر سے صلب کی طرف نیتیل ہوتا کے اس کے شرب محفوظ ہو گئے ۔ جب طالع ہوا اور بیور ہمایوں پیغیبر آخر الزمان کے وجود کی واضح دلیل تھا جو ایک صلب سے دوسر سے صلب کی طرف نیتیل ہوتا کا اس کے شرب محفوظ ہو گئے سے طالع ہوا اور بیا کی معد کی طرف نیتیل ہوا اس وقت بخت النصر بھی مرچکا تھا اور لوگ اس کے شرب محفوظ ہو گئے سے طالع ہوا اور بیا کو رہال ان کے بیٹے اور وہ کر دار کی طرف نیتیل ہو گئے ۔ ان کے ہاں چار بیٹے پیدا ہو کے اور ان کی والد نے نور نبوت کو ان کی دونوں آ تکھوں میں جیکتے ہوئے دیکھا تو معاذہ بنت جوش بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہت کی دونوں آ تکھوں میں جیکتے ہوئے دیکھا تو معاذہ بنت جوش بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہت کو اور ان کے والد نے نور نبوت کو ان کی دونوں آ تکھوں میں جیکتے ہوئے دیکھا تو معاذہ بنت جوش بہت حق بہت حقوش بہت خوش بہت کی اور تھوڑا ہے ۔

بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہزاراونٹوں کو ذرج کیا تھا۔ اتن قربانی کو کم سیجھتے ہوئے آپ نے نزار نام رکھا کیونکہ نزار کے معنی کم اور تھوڑ ہے کے ہیں۔ جب نزار حدر شد کو پنچے اور ان کے والد کی وفات ہوئی تو وہ بھی عرب میں سردار و بزرگ قبیلہ مانے گئے۔ ان کے بھی چار بیٹے پیدا ہوئے اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ دیبات سے اپنے بیٹوں کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لائے وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ ربیعہ، انمار ، مفر، ایا داور ان کا باپ کے اموال کی تقسیم میں ایک دلچیپ واقعہ شہور ہے اور انھوں نے اس سلسلہ میں افعی جڑھی کی طرف رجوع کیا تھا جو کہا نت میں پوری مہارت رکھتا میں ایک دلچیپ واقعہ شہور ہے اور انھوں نے اس سلسلہ میں افعی جڑھی کی طرف رجوع کیا تھا جو کہا نت میں پوری مہارت رکھتا تھا اور نجران میں اعاظم واشراف کا مرجع تھا۔ انمار سے دو قبیلے چاختم اور بجیلہ یہ دونوں گروہ یمن میں چلے گئے اور تُس بن ساعدہ ایا دکی جو کہ حکماء و نصحاء عرب میں سے ہے ایا دکی طرف منسوب ہے اور ربیعہ اور مضر سے بھی بہت سے قبیلے نگلے۔ چنا نچہ ساعدہ ایادی جو کہ حکماء و نصحاء عرب میں سے ہے ایاد کی طرف منسوب ہے اور ربیعہ اور مضر سے بھی بہت سے قبیلے نگلے۔ چنا نچہ آ دھے عرب ان تک اپنا نسب نامہ لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کثر سے میں ضرب المثل ہوگئے اور ربیعہ و مصر کی

فضیلت کے لیے وہ حدیث نبوی کافی ہے کہ ربیعہ ومضرکو گالی نہ دو۔ چونکہ وہ دونوں مسلمان تھے اور مضر ماضر کا معد دل ہے اور ماضروہی بننے سے پہلے والے دود ھ کو کہتے ہیں اور مضر کا نام عمر وتھااوران کی والدہ سودہ بنت عک تھیں اور نور نبوت نزار سے مضر کی طرف منتقل ہوا تھا، اور باپ کے بعدوہ رتمیس قبیلہ تھے اوراقو قام عرب ان کی فر ما نبر دارتھیں اور وہ ہمیشہ دین ابرا ہیمی کی تبلیغ کرتے اورلوگوں کوصراطمتنقیم کی ہدایت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہوہ تمام لوگوں سے زیادہ خوش الحان تھے اوروہ پہلے شخص ہیں کہ جس نے اونٹوں کے لیے حدی خوانی کی۔ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ایک عیلان کہ جن سے بہت سے قبائل پید ا ہوئے اور دوسر بےالیاس کہ جن کی طرف نور نبوت منتقل ہوا۔للہذا باب کے بعدیہی قبائل عرب میں بزرگ تسلیم کیے گئے۔ چنانچہان کوسیدالعشیر ہ کالقب دیا گیا۔قبائل کےمعاملات اوراہم امور کے ان کےمشورہ اورصوابدیدیر فیصلے ہوتے تھے اور جب تک نورمحمدی صلی الله علیه وآله وسلم ان کی پشت سے منتقل نہیں ہوا بھی بھی وہ اپنی پشت سے زمز متسبیج سنتے تھے اور ہمیشہ عرب جناب لقمان اوران جیسے لوگوں کی طرح انھیں معظم ومحتر مسجھتے ہیںان کی والدہ کا نام دباب تھااوران کی زوجہمحتر مہ پال بنت حلوان قضاعیہ بمینیہ ہیں کہ خصیں خندف کہتے ہیں اوران کے تین بیٹے تھے۔(۱)عمرو(۲)عامر(۳)عمیرا۔ کہتے ہیں جب ان کے بیٹے حدبلوغ ورشدکو پنچ گئے تو ایک عدن عمرواور عامرا پنی والدہ لیل کے ساتھ صحرا میں گئے۔اچا نک راستہ میں ایک خرگوش اُچھلا اورایک طرف بھا گنے لگا اوراونٹ خرگوش کی وجہ سے بد کے عمرو وعامراس خرگوش کے پیچھے دوڑے۔عمرو پہلے اس تک پہنچااورعامرنے جا کراہے شکار کیااوراس کے کباب بنائے لیاں کواس سے سروراور فخرمحسوں ہوااوروہ جلدی سے الیاس کے یاس آئی چونکہوہ ناز وانداز زسے چل رہی تھی۔الیاس نے کہا این تخند فدین یعنی کہاں نازل سے چل رہی ہو۔ چونکہ خند فہ اسے کہتے ہین جس کے چلنے میں جلال وناز ہوتو لیلی نے کہا ہمیشہ آپ کی وجہ سے کبرو ناز سے میں قدم اٹھاتی ہوں اس وجہ سے الیاس نے اس کا نام خندف رکھا۔لہٰذا وہ قبائل جوالیاس کی طرف منسوب ہیں بنی خندف کہلاتے ہیں اور چونکہ عمرو نے خرگوش کو پکڑلیا تھا توالیاس نے اسے مدرکہ (یانے والا) کالقب دیااور عام نے اسے شکار کر کے کباب بنائے تھے اوراسے طانح بکا نام دیا گیااور عمیرا چونکه اس واقعه میں کوئی خدمت انجام نه دے سکالہذا قمعہ کے نام سے ملقب ہوا۔

خلاصہ یہ کہ خندف کوالیاس سے بڑی محبت تھی کہتے ہیں۔ جب الیاس کی وفات ہوئی تو خندف بہت زیادہ مخز دن ہوئی اور الیاس کی قبر سے نہ الھی اور الیاس کی قبر سے مدر کہ اس بناء پر کہا گیا کہ اس نے ہراس شرافت کو درک (حاصل) کیا جوان کے باپ دادا میں تھی (متر جم کہتا ہے کہ بہی قول زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اور گزشتہ واقعہ گئی ایک وجوہ سے صرف نظر ہے ) ان کو ابوالہذیل کہتے تھے ان کی زوجہ سلمی ہنت اسد بن ربعیہ بن نزارتھی ۔ اس سے مدر کہ کے دو بیٹے پیدا ہوئے ۔ ایک فزیمہ اور دوسرا الذیل جو بہت سے قبائل کا باپ ہوا اور نور نبوت فزیمہ کی طرف منتقل ہوا اور وہ اپنے باپ کے بعد قبائل عرب کا حاکم تھا اور اس کے تین بیٹے تھے۔ کنا نہ ، ہون ، اسد۔ کنا نہ کی مال عوا نہ بنت سعد بن قیس بن عیلان بن مصر ہے اور اس کی کنیت ابون طر تھی جب وہ قبائل عرب کا سر دار قرار پایا تو اس

سے عالم خواب میں کہا گیا کہ برہ بنت مربن ادبن طانحہ بن الباس کے ساتھ شادی کروتا کہاس کے شکم سےفرزند رگانہ پیدا ہو۔ بس کنانہ نے اس کے ساتھ شادی کی اوراس سے تین بیٹے پیدا ہوئے نضر ، ملک ، ملکان اور ہالہ جوقبیلہ از دیے تھی اس سے بھی نکاح کیااوراس سےعبدمناۃ نامی بیٹا پیدا ہوا۔ کنانہ کے بیٹوں میں سےنضر کی پیشانی سےنورنبوی جیکااوراس کےنضر نام ہونے کی وجہ سے اس کے چیرہ کی نضارت اورخوبصورتی تھی اوراسے قریش بھی کہتے تھے۔جس قبیلہ کاشجرہ نسب نضر سے ملتا ہے اسے قریش کہتے ہیںاورنضر کےلقب قریش سےملقب ہونے میں بہت اختلاف ہے۔شایدسب سے بہتر وجہ یہ ہے کہ چونکہ نضر شخص بزرگ وصائب الرائے تھااورقوم کی ہم داری اس ہے متعلق تھی اس نے قبیلہ کے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کیااورزیادہ تر لوگ ہرضجان کے دسترخوان پرجمع ہوتے تھےاں وجہ سےاس کالقب قریش ہوا چونکہ تقرش کے معنی جمع کرنا ہےاورنضر کے دویلٹے تتھے۔ ما لک اور پخلد اورنورنبوت ما لک کی بیشانی میں تھااوراس کی والدہ عا تکہ بنت عدوان بن عمر و بن قیس بن عیلان ہےاور ما لک کا ایک بیٹا تھاجس کا نام ہےفہر۔اس کی والدہ جندلہ بنت حارث جرهمیے تھی اورفہر مکہ میںسر دارقوم تھااورا سےقریش کا جمع کرنے والا کہتے ہیں۔اس کے لیا بنت سعد بن ہذیل سے چار بیٹے تھے۔غالب،محارب،حارث،اسد۔ان میں سےنورنبوت غالب کی طرف منتقل ہوااورغالب کے سلمی بنت عمر و بن رہید خزاعیہ سے دو بیٹے تھے،لوی، تیم نیورٹریف نبوت لوی کی طرف منتقل ہوااورلفظ لوی تصغیر ہے لای کی جس کے معنی ہیں نور کے ۔اس کے چار بیٹے تھے،کعب،عامر،سامہ،عوف ۔ان میں سے نور نبوت کعب کی طرف منتقل ہوا۔کعب کی والدہ مار یہ قضاعیہ بنت کعب تھی اور کعب بن لوی صنادیدِعرب میں سے تھااور قبیلہ قریش میںسب سے برتر سمجھا جا تا تھااوراس کی بارگاہ پناہ لینے والوں کو ملاء و پناہ گاہ تھی اور عربوں کا بہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی عظیم مصیبت ما عجیب وغریب وا قعہ رونما ہوتا اس وا قعہ کے سال کواپنی تاریخ قر اردیتے تھے۔اسی لیے انھوں کے کعب کی وفات والے سال کو جو ہبوط آ دم سے ۵۶۴۴ سال کی مدی تھی عام الفیل تک تاریخ قرار دیا اوراس کے محشیہ بنت شیبان سے تین بیٹے ہوئے، مرہ، عدی، مصیص ہصیص باقی بھائیوں سے بڑا تھااوراس کا ایک بیٹا تھا۔عمر واور عمر و کے دوییٹے تھے ایک تھم اور دوسرا جمع اور تھم کی طرف عمروین عاص اور بمح کی طرف عثمان بن مظعون ،صفوان بن امیهاور اپومجذوره جو کهموذن رسول تھامنسوب ہیں اور عدی بن کعب کی طرف عمر بن خطاب منسوب ہےاورم ہ کعب وہ بزرگ ہےجس کی طرف کعب بن لوی سے نورمجری منتقل ہوا۔ اس کے تین بیٹے تھے۔(1) کلابجس کی والدہ ہنت ہنت سری بن ثعلبتھی اور دوسر بے بیٹوں تیم ویقظہ کی ماں رقبھی۔ابوبکرو طلحہ کا قبیلہ تیم کی طرف منسوب ہے اور یفظ کا بیٹامخز وم نامی تھا جس کی طرف بنی مخز وم منسوب ہیں کہ جن میں سے امسلمہؓ ، خالد بن ولیداورا پوجہل ہیں اور کلاب بن مرہ کے دویٹے تھے۔ایک زہرہ کہجس کی طرف جناب آ منہ والدہ نی اکرمٌ،سعد بن الی وقاص اورعبدالرحمن بنعوف ہیں۔ دوہ یہ کا نام قصی ہے کہ جس کا نام زیرتھاسےقصی اس لیے کہتے تھے چونکہ اس کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے کلا ب کی وفات کے بعدر بیعہ بن حرام قضاعی سے شادی کر لی۔زھرہ کو جواس کابڑا بیٹا تھا مکہ میں چھوڑ گئی اور قطبی جو چیوٹا تھااسےاپنے ساتھ لے گئی اوراپنے شوہر کے ہمراہ قبیلہ قضاعہ میں رہنے گئی ۔ چونکہ قصی مکہ سے دور چلا گیا تواسے قصی کہنے

لگےجس کےمعنی ہیں دور ہونے والا۔ جبقصی بڑا ہوگیا تواپنی والدہ اور مادری بھائی رزاح بن رہعہ سے حج کےموقعہ پر الوداع کہہ کے قبیلہ قضاعہ کے ایک گروہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں اپنے بھائی زھرہ کے ساتھ رہنے لگا یہاں تک کہ وہاں کا مادشاہ ہوگیا۔اس زمانہ میں سر دار مکہ جلیل بن جیسہ تھا۔جلیل قبیلہ خزاعہ پر جو جرهمیوں کے بعد مکہ پرمسلط ہو گئے تھے حکومت کرتا تھا۔اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ان میں سےاس کی ایک بیٹی تھی'' جبی'' قصی نے کُبی سے زکاح کرلیا اوراس کے بعداس کے حالات اچھے نہر ہے تھے۔ وہاء کی مصیبت اور رعاف ( ناک سے خون بہنا) کی تکلیف مکہ میں شروع ہوئی تو جلیل اورقببلہ نزاعہ کےلوگ مکہ سے باہر حلے گئے اورجلیل مکہ سے باہر ہی فوت ہوگیااوراس نے مرتے وقت وصیت کی کہاس کے بعد خانہ خدا کی کلید برداری اس کی بیٹی جبی ہے متعلق ہوگی اورا بوغیشان الملکا نی اس منصب حجابت میں اس کا شریک ہوگا اور یہ معاملہ یونہی رہایہاں تک کقصی کے جبی سے چار بیٹے پیدا ہوئے ۔عبدمناف،عبدالعزی،عبدالقضی،عبدالدارقصی نے جبی سے کہا کہ بہتر ہے خانہ کعبہ کی کلید برداری اپنے بیٹے عبدالدار کے سپر د کردوتا کہ بیرمیراث اولا داساعیل سے باہر نہ جائے ۔جبی نے کہا کہ مجھےا پنے سے کوئی چیز عزیز نہیں لیکن ابوغیشان جومیرے باپ کے حکم اور وصیت کے مطابق میرے ساتھ شریک ہے اس کا کیا کروں قصی نے کہااس کی جارہ جوئی میرے لیے آسان ہے۔ پس جبی نے اپناحق اپنے بیٹے عبدالدارکوسونپ دیااور قصی چند دنوں کے بعد طائف گیا، ابوغیشان وہاں تھا، ایک رات ابوغیشان نے بزم عیش آ راستہ کی اور شراب خوری میں مشغول ہوا قصی اسمجلس میں موجود تھا جب اس نے ابوغیشان کوخوب مست پایا اور دیکھا کہ وہ عقل کھو ہیٹھا ہے تو اس سے منصب حجابت شراب کی ایک مشک کے بدلے خریدلیا اوراس خریداری کومکم کرلیا اوراس پر چندلوگوں کو گواہ کیا اور خانہ کعبہ کی حاتی اوراس سے لے لی اورفوراً مکہ میں آیا۔اوروہاں لوگوں کوجمع کیااوراس اجتماع میں کلبیدخانہ کعبداینے بیٹے عبدالدار کے سیر د کر دی۔اُ دھرابوغبشان جب ہوش میں آیا توسخت پشیمان ہوااور کوئی جارہ کاراسے نظرنہ آیااور عرب میں بہضربالمثل ہوگئی وہ کہتے کہ فلاں ابوغبشان سے زیاد دہ احمق زیادہ نادم اور زیادہ خسارہ میں ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب قصی ابوغیشان سے کلید خانہ (چابی) لے چکا اور قریش کا سردار اور امیر ہوگیا تو منصب سقایت و جابت ورفارت ولواء وندوہ اور دوسر ہے معاملات اس کے ساتھ مخصوص ہو گئے۔ سقایت کا مطلب ہے حاجیوں کو پانی پلانا۔ حجابت کا مقصد ہے خانہ کعبہ کی چابی پاس رکھنا اور خانہ خدا میں حاجیوں کو داخل ہونے دینا اور زفادت کے معنی ہیں کھانا کھلانا اور یہ رسم تھی کہ ہرسال اتنا کھانا تیار کیا جائے جو حاجیوں کے لیے کافی ہوا ور مز دلفہ میں آ کران میں تقسیم کیا جائے اور لواء کا معنی بیتھا کہ قصی جب مکہ سے کوئی فوج باہر بھیجتا تو افسراان شکر کوایک ایک علم دیتا تھا اور یہ قانون قصی کی اولا دمیں رسولِ خدا کے زمانہ تک برقر ار رہا اور ندوۃ کے معنی ہیں مشورہ کرنا اور وہ اس طرح تھا کہ قصی نے خانہ کعبہ کے قریب ایک زمین خرید کی اور اس پر ایک مکان تعمیر کیا اور اس کا دروازہ مسجد کی طرف بنا یا۔ اس مکان کا نام دارالندوۃ رکھا۔ جب کوئی شخت معاملہ در پیش ہوتا تو ہزرگانِ مکان تعمیر کیا اور اس کا دروازہ مسجد کی طرف بنا یا۔ اس مکان کا نام دارالندوۃ رکھا۔ جب کوئی شخت معاملہ در پیش ہوتا تو ہزرگانِ قریش وہاں جمع ہوکرمشورہ کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ قصہ نے قریش کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ اسے گروہ قریش تم خدا کے ہمسائے اور قریش وہاں جمع ہوکرمشورہ کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ قصہ نے قریش کیا اور کہنے لگا کہ اسے گروہ قریش تم خدا کے ہمسائے اور کیا دور اس کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیں کیا گوئی کوئی خور کیوں کیا کہ کیا کہ کوئی خور کیا کہ کا کہ کیا کہ کیوں کیا کہ کا کہ کیا کہ کوئی خور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی خور کیا کہ کیا کوئی کوئی کوئی خور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کوئی کیا کہ کیا کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کے کوئی کیا کہ کیا

اس کے گھر والے ہواور حاجی لوگ اس کے مہمان اوراس کے زوار ہیں پستم پر لازم ہے کہان کے لیے کھا نااوریانی مہیا کرو جب تک وہ مکہ سے چلے نہ جائیں۔ دین اسلام کے آئے تک قریش کا یہی طریقہ رہا۔ اس ونت قصی نے مکہ کی زمین کو چار حصوں میں تقسیم کیااور قریش کواس میں آباد کیالیکن بن خزاعہ اور بنی بکرنے جو پہلے مکہ پرمسلط تھے جب قصی کاغلبہ دیکھااورخانہ کعبہ کی چائی دوسرے کے ہاتھ میںنظرائی توانھوں نے فوج اکٹھی کی اوراس سے برسریپکار ہوئے اور پہلے توقصی کوانھوں نے شکست دی۔ پس زراح بن ربیعہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ (جوربیعہ کی اولا دیتھے )اور قضاعہ کے ایک گروہ کے ساتھ قصی کی مدد کے لیے آیااور قبیلہ خزاعہ کے ساتھ جنگ کی یہاں تک کقصی غالب آ گیا پس انھوں نےقصی کی شاہی تسلیم کر لی اوروہ پہلایا دشاہ ہےجس کوقریش اورعرب کی سلطنت ملی اوراوراس نے بکھرے ہوئے قریشیوں کوجع کیااور ہرایک کومکہ میں معین جگہ دی۔اس لياس كومجمع بهي كهتم بين-شاعر كهتاب أبو كمرقصي كأن يدعى هجمعاً به جمع الله القبائل من فهر يعني تمهارا بایقصی ہے جیے مجمع کے نام سے یکارا جاتا تھاجس کے ذریعہ خدانے فہر کے قبائل کو جمع کیا قصی اتی عظمت کا مالک ہوگیا کہ کوئی تخص اس کی اجازت کے بغیر کوئی کامنہیں کرسکتا تھا۔ کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیرایینے شوہر کے گھر نہ جاسکتی تھی اوراس کے احکام قبیلہ قریش میں اس کی زندگی اورموت کے بعد دین کی طرح لازم العمل سمجھے جاتے تھے پھرقصی نے منصب سقایت او ر فاوت وحجابت ولواءودارالندوه اپنے بیٹے عبدالدار کے سپر دکردیئے اور قبیلہ بنی شیبہاسی کی اولا دمیں سے ہیں جوکلیدخانہ کعبہ کے میراث کےطوریر مالک تھے۔ جب اس کا زمانہ ختم ہوااورتصی نے وفات پائی تو اسے حجون میں دن کیا گیااورنور محمدی صلی اللہ عليه وآله وسلمقصى سےعبدمناف كى طرف منتقل ہوا۔عبدمناف كا نام مغيرہ تھااورانتها كى حسن و جمال كى وجہ سےاس كالقب قمر البطحاء ہو گیا تھااور اس کی کنیت ابوعبدالشمس تھی اوراس نے عاتکہ بنت مرہ بن ہلال سلحیہ سے نکاح کیا اوراس سے دوجڑواں یٹے پیدا ہوئے۔ان دونوں کی پیشانی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی پس ملوار سے اخسیں ایک دوسرے سے حدا کیا گیا۔ایک کا نام عمرو کہ جس کالقب ہاشم قراریا یا اور کوئی دوسر ہے کا نام عبدالشّس رکھا گیا۔ جبعقلاء عرب میں سے ایک شخص کواس کی خبر ملی تو وہ کہنے لگاان دونوں کی اولا دمیں تلوار کےعلاوہ کوئی چیز فیصلنہیں کرے گی اور ایساہی ہوا حبیبا کہاں شخص نے کہا تھا کیونکہ عبرالشمس کا بیٹاامیے تھااوراس کی اولا دہمیشہاولا دِہاشم سے برسر پرکار ہی اوران میں تلوار چلتی رہی اورعبرمناف کےان دوہیٹوں کےعلاوہ بھی دویلٹے تھے،المطلب کہ جس کے قبیلہ میں سےعبیدہ بن الحارث اور ثافعی ہیں اور دوسرا بیٹا نوفل تھا کہ جس کی طرف جبیر بن مطعم منسوب ہےاور ہاشم بن عبدمناف کوجن کا نام عمروتھا بلندمرتبہ ہونے کی بناء پرعمروالعلی کہتے تھےاورزیادہ حسن و جمال کی وجہ سے انھیں اورمطلب کوالبدران ( دوچودھویں کے جاند ) کہتے تھے اور ہاشم کومطلب سے بڑی الفت ومحبت تھی جیسا کے عبدالشّمس کونوفل کے ساتھ اور جب ہاشم کمال رشد کو پہنچے تو جوانمر دی اور مروت کے آثاران سے ظاہر ہوئے اورانھوں نے مكه كے لوگوں كواپن حمايت كے سابيميں لے ليا۔ چنانچہ جب مكمين قحط اور مہنگائى كى مصيبت در پيش ہوئى اور لوگوں ير تخق آئى تو ہاشم نے شام کا سفر کیا۔ وہاں سے اپنے اونٹوں پر غلہ لا د کر مکہ میں لے آئے۔ ہرضج وشام ایک اونٹ ذرج کرتے اور اس کا گوشت پکوا کرمنادی کراتے اور مکہ کے لوگول کو کھانے کی دعوت دیتے اور روٹیاں شور بے میں بھگو کر انھیں کھلاتے۔اس لیے ان کالقب ہاشم ہوگیا کیونکہ شم کامعنی چورنا ہے۔عرب کاایک شاعران کی مدح میں کہتا ہے۔تر جمہ شعر: ''بلند مرتبہ عمر و نے ترید (شور بے میں روٹی کے ٹکڑے جمگونا) کھلایا، اپنی اس قوم کو جو مکہ میں قحط سالی سے بریشان تھی۔''

دوسفران کی طرف منسوب ہیں۔ سر دی اور گرمی کا۔ جب ہاشم کا معاملہ عروج کو پہنچا اور عبد مناف کی اولا د کوقوت حاصل ہوئی توانھوں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ منصب سقایت ورفاوت وجابت ولواءاوردارالندوہ عبدالدار کی اولا دیسے لیں اورخود ان چیزوں کا تصرف کریں۔اسمہم میں عبدالشمّس، ماشم،نوفل اورعبدالمطلب حاروں بھائی متفق ہو گئے ۔اس وقت عبدالدار کی اولا د کارئیس عامرین ہاشم بن عبرمناف بن عبدالدارتھا۔ جب اسے عبدمناف کی اولا د کاارادہ معلوم ہوا تواس نے اپنے دوستوں کوجمع کیا۔ادھرعبدمناف کی اولا دینے اپنے اعوان و مددگارا تکٹھے کیے۔اس موقعہ پر بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی اور بنی زھرہ بن کلاب اور بنی تمیم بن مرہ اور بنی الحارث بن فہرا ولا دعبد مناف کے ہوا خواہ اور دوست بن گئے ۔ پس ہاشم اور ان کے بھائی ایک برتن خوشبو سے پرکر کےمجلس میں لے آئے اوران لوگوں نے اپنے ہاتھ خوشبوؤں سے تر کر کےاولا دعبدمناف سے ملائے اورتشم کھائی کہ ہم اس وقت تک آ رام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ بیرکام انجام کونہیں پہنچ جا تا اوراس قشم کومزید محکم و پختہ کرنے کے لیےخانہ کعبہ میں گئے اور کعبہ پر ہاتھ رکھ کران قسموں کی تجدید کی کہ یانچوں منصب اولا دعبدالدار سے لے کررہیں گے اور چونکہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ خوشبو سے رنگے ہوئے تھے لہذا انھیں مطیبین (خوشبولگانے والے) کہا گیا اورقبیلہ بنی مخزوم اوربنی تہم بن عمرو بن ہصیص اور بنی عدی بن کعب عبدالدار کے معین و مدد گار ہو گئے اوراولا دعبدالدار کے ساتھ خانہ کعبیہ میں آ کرفشم کھائی کےعبدمناف کی اولا د کوان کے کام میں ذخیل نہ ہونے دیں گےاور عربوں نے اس گروہ کواحلاف کالقب دیا اورجس وقت احلاف اورمطبین اپنی عداوت میں جوش دکھانے لگے اور آلات حرب وضرب سدھے کرنے لگے تو جانبین کے دانشوراورعقلاء درمیان میں آ گئے اورانھوں نے کہا کہاں جنگ وحدال میں طرفین کےنقصان کےعلاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اوراس طرح دست وگریبان ہونے اورخون بہانے سے قریش کمزور ہوجائیں گےاور قبائل عرب ان پرزیادتی کرنے لگیں گے۔بہتر بدہے کہ معاملہ کے وآثتی کے ساتھ طے کیا جائے اور بیقراریا یا کہ سقایت وز فاوت کا کام عبد مناف کی اولا د کے سیر د ہواور حجابت ولواء و دارالندوہ پراولا دعبدالدار کا تصرف ہولہذا جنگ سے رک گئے اور ایک دوسرے سے نرمی و مدارات سے پیش ہے۔

اباولادعبدمناف نے ان دونوں مناصب کے سلسلہ میں قرعه اندازی کی اور ان دونوں منصبوں کا قرعہ فال ہاشم کے نام پر نکلااس کے بعد عبد مناف اور اولا دعبد الدار میں بیہ پانچوں منصب بطور میراث چلتے رہے۔ چنانچیرسول اکرم کے زمانہ میں کلید برداری مکہ کا منصب عثمان بن ابوطلحہ بن عبد العزیٰ بن عثمان بن العثمان بن عثمان بن بن المحتمان بن عثمان بن بن عثمان بن

کو بلا یااور خانہ کعبہ کی چالی اس کے حوالہ کر دی اور بیعثمان جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آیا تواس نے چالی اپنے چیا کے بیٹے شیبہ کےسپر دکی اوراس کی اولا دمیں رہی ۔ باقی رہالواء( حجنڈا ) تو وہ عبدالدار کی اولا دمیں رہا۔ یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہواا وروہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہلواء ہم میں قرار دیں تو آ پٹے نے فرمایا اسلام میں اس سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ بیاشارہ تھااس بات کی طرف کہاسلام اس سے بلندتر ہے کہ وہ فتح کے جینڈے ایک ہی خاندان سے وابستہ کر دے۔ پس بیقانون ختم ہو گیا۔اور دارالندوہ معاویہ کے زمانہ تک موجود تھا۔ جب وہ بادشاہ ہو گیا تواس نے وہ مکان عبدالدار کی اولا دسے خرید کراسے دارالا مارہ بنادیا۔ باقی رہی سقایت ورفاوت تو وہ ہاشم سے ان کے بھائی مطلب تک بینچی اورمطلب سے عبدالمطلب بن ہاشم کوملی اورعبدالمطلب سےان کے بیٹے ابوطالٹ تک پینچی اور چونکہ ابوطالٹ کے باس مال وزر کی کمی تھی لہذا انھوں نے ا پنے بھائی عباس سے قرض لیااور حاجیوں کو کھانا کھلا یا اور جب وہ قرض ادانہ کر سکتواس کے بدلے منصب سقایت اور رفاوت عباس کودے دیااورعباس سے ان کے بیٹے عبداللہ تک پہنچااوراس سے ان کے بیٹے علی کوملا اوراس طرح آخر خلفاء بنی عباس تک رہا۔ بہرحال جب ہاشم کےحسن و جمال کی شہرت دنیا میں پھیلی توسلاطین اور بڑے لوگوں نے ان کے پاس تحفے اور ہدیے بھیجاوران سےاستدعاء کی کہوہان کی بیٹی سے نکاح کرلیں،شایدنورتحری جوان کی بیشانی میں ہےان کی طرف منتقل ہولیکن ہاشم نے قبول نہ کیااورا پنی قوم کی ایک نجیب لڑ کی سے شادی کی اورلڑ کےلڑ کیاں ان کے ہاں پیدا ہوئیں ان میں سے ایک اسد تھے جو امیرالمونینؑ کی والدہ فاطمہ کے باپ تھےلیکن وہ نور جو ہاشم کی پیشانی میں تھاوہ اسی طرح رہا۔ پس ایک رات ہاشم نے خانہ کعبہ کے گر دطواف کیا اورتضرع وزاری کے ساتھ بار گا والہی میں سوال کیا کہ مجھے ایبا فرزندعنایت فر ماجواس یاک نور کا حامل بینے۔ پس آخیس عالم خواب میں سللی بنتِ عمرو بن زید بن لبید کے متعلق حکم دیا گیا جو بنی نجار میں سے مدینہ میں تھیں۔ پس ہاشم شام کے سفر کے ارا دہ سے چلے اور مدینہ میں عمرو کے گھر قیام کیا اور اس کی بیٹی ملمی کے ساتھ نکاح کیالیکن عمرو نے ہاشم سے بیع ہدلیا کہ میں اپنی بیٹی تمھیں اس شرط پر دیتا ہوں کہ اگر اس سے بیٹا پیدا ہوا تو وہ مدینہ میں رہے گا اور کوئی شخص اسے مکہ نہیں لے جائے گا۔ ہاشم اس شرط پر راضی ہو گئے اور شام سے واپسی پر تملمٰی کو مکہ لے آئے ۔ جب تملمٰی عبد المطلب کے ساتھ حاملہ ہو تیں تواس شرط ک بنا پر اسے دوبارہ مدینہ لے آئے تا کہ مدینہ میں وضع حمل ہواورخود شام کی طرف چلے گئے اور مقام غز ہ میں جوشام کے آخر میں ا یک شہر ہے کہاس میں اورعسقلان میں دوفرسخ کا فاصلہ ہے وفات یا گی۔ادھرسلمٰی سے عبدالمطلب پیدا ہوئے اوران کا عامر نام رکھا گیااور چونکدان کے سرکے کچھ بال سفید تھے نھیں شیبہ کہتے تھے۔سلی ان کی تربیت کرتی رہیں یہاں تک کہوہ س تمیز کو پہنچے اوراتنے اچھے عادات اطوار کے مالک ہو گئے کہ ان کا لقب شبیۃ الحمد ہوگیا۔ اس وقت ان کے چیا مطلب مکہ میں سردار قوم تھے۔کلیدخانہ کعبہ کمان اساعیل اورعلم نزاران کے پاس تھااور منصب سقایت ورفادت بھی ان سے متعلق تھا۔پس مطلب مدینہ میں آئے اورا پنے بھیتج کواونٹ پراپنے بیچھے بٹھا کرمکہ کی طرف لے آئے قریش نے جب اسے دیکھا تو پیر کہ مطلب مدینہ کے سفر میں کوئی غلام خرید کرا پنے ساتھ لائے ہیں۔اس وجہ سے شیبہ کوعبد المطلب کہنے لگے اور وہ اس نام سے مشہور ہو گئے۔

جب مطلب اینے گھر میں پہنچ توعبدالمطلب کو بہترین لباس پہنا یا اورعبدمناف کی اولا دمیں انھیں عظمت دی اوران کے اچھے کارنا مے دن بدن ظاہر ہونے لگے اوران کا نام اونچا ہوااوراتی طرح وہ رہے یہاں تک کہ مطلب نے وفات پائی اور منصب رفادت وسقایت اور دوسری چیزیں عبدالمطلب کی طرف منتقل ہوئیں اور وہ اتنے بزرگ و بلند ہوئے کہ دور کے شہروں سےان کے لیے ہدیےاور تخفے آنے لگےاورجس پران کالطف وکرم ہوجا تا تو وہ امن وامان کی زندگی بسر کرتا۔عرب پرجپ کوئی مصیبت آتی تواخیں کوہ شبیر پر لے جاتے قربانی کرتے اورا پنی حاجت براری کا سبب اُخیس سیحتے اورا پنی قربانی کا خون اپنے بتوں کے چیروں پر ملتے لیکن عبدالمطلب سوائے خدائے یکتا کے سی کی حمد وثنانہیں کرتے تھے۔ بہر حال عبدالمطلب کا جو پہلا ہیٹا یبدا ہوا وہ حارث نامی تھااسی لیےان کی کنیت ابوالحارث ہوگئی۔ جب حارث حدرشد و بلوغ کو پہنجا تو عبدالمطلب کوخواب کے ذریعه حکم ملا که چاه زمزم کی ک*هد*ائی کرو به بیجی معلوم ہونا چاہیے که عمرو بن حارث حربهمی جو که مکه میں جربهمیوں کا سر دارتھا قصی کے زمانہ میں جلیل بن حبیسة نے جوقبیلہ خزاعہ میں سے تھاان سے جنگ کی اوران پر فتح حاصل کر لی اور تھم دیا کہ قبیلہ جرہم مکہ سے نکل جائے۔مجبوراً عمرو نے ارادہ کیا کہ مکہ سے چلا جائے اوروہ چنددن جوسفر کی تیاری میں اسے ملے تھے سخت غصہ کی وجہ سے اس نے ججراسودکورکن سے اکھیڑلیا اور سونے کے دوہرن جواسفندیار بن گشاسپ نے بطور ہدید مکہ میں بھیجے تھے اور چندزرہیں اور چندتلواریں جومکہ کی نفیس چیزوں میں سے تھیں۔وہ عمرونے لے کر جاہ زمزم میں بچینک دیں اوراس کنوئیں کومٹی سے بھر دیا۔ پس بیلوگ وہاں سے یمن کی طرف چلے گئے اور یہی حالات رہے یہاں تک کەعبدالمطلب نے اپنے زمانے میں اپنے بیٹے حارث کوساتھ لے کر جاہ زمزم کی کھدائی کی اور بہ چیزیں اس کنوئیں سے باہر نکالیں۔قریش کہنے لگے کہان میں سے آ دھی چزیں ہمیں دیجیے کیونکہ بیرہارے گزشتہ بزرگوں کی میراث ہیں۔عبدالمطلب نے کہاا گرتم لوگ چاہوتو اس معاملہ کا قرعہ سے فیصله کرلیں۔وہ لوگ راضی ہو گئے۔پس عبدالمطلب نے ان چیز وں کے دوبرابر جھے کردیئے اوراس شخص سے فر مایا جوقر عدڈ التا تھا کہ قرعہ کعبہ،عبدالمطلب اور قریش کے نام ڈالو۔ جب اس نے قرعہ ڈالاتو دونوں سونے کے ہرن کعبہ کے نام پر اورتلواراور زر ہیں کا درواز ہ بنا یااوران دونوں ہرنوں کو کعبہ کے دروازے پراٹکا دیااوروہ غزال الکعبہ کے نام سے مشہور ہوئے ۔منقول ہے کہ ابولہب نے آخیس جرا کر بچ دیا اوران کی قیت سے شراب وقمار بازی کی ۔ابن ابی الحدید اور دوسرے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب نے زمزم کے یانی کوجاری کیا تو ہاقی قریشیوں کے سینہ میں حسد کی آ گ بھٹرک اکٹھی اوروہ کہنے لگے اے عبدالمطلب بیرکنواں ہمارے دادااساعیل کا ہےللہذااس میں ہمارا بھی حق ہے۔اس لیے ہمیں بھی اس میں شریک قر ار دو عبد المطلب کہنے لگے یہالیمی کرامت وعزت ہے کہ جس کے ساتھ خدانے مجھے مخصوص کیا ہےاوراس میں تمھارا کوئی حصہ نہیں۔ کافی جھگڑنے کے بعد بنی سعد کی کا ہنہ عورت جوشام میں رہتی تھی اس کے فیصلہ پر راضی ہوئے پس عبد المطلب عبد مناف کی اولا د کے ا یک گروہ کے ساتھ چلے اور قریش کے ہر قبیلہ کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ا ثناءراہ میں ایک بیابان میں جہاں یانی نہ تھا عبد مناف کی اولا د کے ہاں یانی ختم ہو گیا اور باقی قریشیوں کے یاس جویانی تھا انھوں نے دیے سے ا نکار کر دیااور جب پیاس کاان پرغلبہ ہوا توعبدالمطلب نے کہا کہ آؤ ہم میں سے ہرشخص اپنی قبر کھود لےاور جب کوئی مرحائے تو دوسر سے اس کو فن کردیں کیونکہ اگرایک شخص ہم میں سے دفن کے بغیررہ جائے توبیاس سے بہتر ہے کہ ہم سب بغیر دفن ہوئے یڑے رہیں۔ جب قبریں کھود چکے اورموت کا انتظار کرنے لگے توعبدالمطلب نے کہااس طرح بیٹے رہنااورمرنے تک کوشش نہ کرنااوررحت خداسے ناامید ہوجانایقین کی کمزوری ہے۔اٹھویانی تلاش کریں شایدخدا ہمیں یانی مرحمت فرمادے۔پس انھوں نے تیاری کی اور ہاقی قریش بھی تیار ہو گئے۔ جب عبدالمطلب اپنے ناقہ پر سوار ہوئے توان کے ناقہ پر یاؤں کے پنیج سے صاف وشفاف اور میٹھے یانی کا چشمہ جاری ہوا تو عبد المطلب نے کہا اللہ اکبرتو ان کے ساتھیوں نے بھی تکبیر کہی اور یانی سے سيراب ہوکرا پنی مشکیں بھی پرکرلیں اور قبائل قریش کو بلایااور کہا کہآ ؤاور دیکھو کہ خدانے ہمیں یانی عطافر مایا ہے تم بھی آ ؤ جتنا چاہو پیواورساتھ لےجاؤجب قریش نےعبدالمطلب سے اس کرامت عظمیٰ کامشاہدہ کیا تو کہنے لگے کہ خدانے ہمارےاورآ پ کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔اب ہمیں اس کا ہنہ سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں۔اب زمزم کے معاملہ میں ہمیں آپ سے کوئی تناز عداور کوئی جھگڑا باقی نہیں رہا۔جس خدانے اس بیابان میں آپ کو یانی دیا ہے اس نے زمزم بھی آپ کوہی بخشاہے۔ اب انھوں نے زمزم آنحضرت کے سپر دکر دیا۔ بہر حال زمزم کی کھدائی کے بعدعبدالمطلب کی عظمت بڑھ گئی۔سیدالبطحا اورساقی الجیح اورحافرالزمزم کےالقاب کاان کےالقاب میں اضافہ ہوااورلوگ ہر بلااورمصیبت میں ان کواپنی پناہ گاہ سجھتے تھےاور قحط سالی شختی اورمصیبت میں ان کےنور جمال سے متوسل ہوتے تھے اورخداوند عالم ان کی تختیوں گود درفر ما تا تھااور آنجناب کے دس بیٹے اور چھ بیٹیاں تھیں کہ جن کا تذکرہ رسول اکرمؓ کے اعزاء واقرباء کے بیان میں آئے گا اور جناب عبداللہ کے فرزندوں میں سے صاحب عظمت منتھ اورعبداللہ ،ابوطالب اورزبیر کی والدہ فاطمہ بنت عمرون بن عائذ بن عبد بن عمران بن مضر دم تھیں ۔اور جبعبداللّٰداپنی والدہ سے پیدا ہوئے تو بہت سےعلاء یہو قسیسین نصاری کا ہنوں اور جادوگروں کو بیمعلوم ہو گیا کہ پیغمبر آ خرالز مانؑ کے والد بزرگوارا پنی ماں سے پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کے کچھا نبیاء نے بعثت رسولؑ کی خوشخری دی ہوئی تھی اوریہودیوں کا ایک گروہ جوشام کےعلاقہ میں رہتا تھاان کے پاس جناب بیجیٰ کاخون آلودکرتا تھااوران کے بزرگان دین نے بیعلامت بتائی تھی کہ جب اس کرتے میں تازہ خون جاش مارے توسمجھو کہ اس وقت آخری نبی کےوالدیپیدا ہو گئے ہین اورآپ کی اولا د کی رات اس کرتے سے جوسفید پٹم کا تھا تاز ہنون جوش مارنے لگا۔

بہرحال جب جناب عبداللہ پیدا ہوئے تونو رنبوی جو آپ کے اجداد کی پیشانیوں میں چمکتا تھاان کی جبین سے ساطع ہوا۔ دن بدن آپ پلتے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جب آپ چلنے پھرنے اور با تیں کرنے لگے تو آپ کو آثار غربیہ اور علاماتِ عجیبہ نظر آنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن اپنے والدسے کہنے لگے کہ جب میں وادی بطحاء اور کوہ شمیر کی طرف جاتا ہوں تو ایک نور میری پشت سے باند ہوتا ہے اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ آدھا مشرق اور آدھا مغرب کی طرف کھی جاتا ہے پھر وہ ایک دوسرے سے لل کردائرہ کی شکل اختیار کرلیتا ہے پھر وہ بادل کے ٹکڑے کی طرح میرے سر پرسایے گئن ہوجاتا ہے۔ پھر آسان

کے درواز بے کھل جاتے ہیں اوروہ نور آسان کے اندر حلا جاتا ہے اور وہاں سے بلٹ کرمیری پشت میں آ جاتا ہے اور جب بھی میں کسی خشک درخت کے سابہ میں بیٹھ جاؤ تو وہ سرسبز وشاداب ہوجا تا ہے اور جب وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں تو دوبارہ وہ خشک ہوجا تا ہےاوربعض اوقات جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو میر ہے کان میں یہآ واز آتی ہے کہا سے حامل نور مجھتجھ پرسلام ہو۔عبدالمطلبؓ نےفرمایا: اے بیٹا تچھے بشارت ہو۔ مجھے یہامیدے کہ پیغیبرآ خرالزمانٌ تیرےصل سے پیداہوگااوراس وقت عبدالمطلبٌ نے حاما کہوہ اپنے نذرادا کریں کیونکہ جب آپ جاہ زمزم کی کھدائی کررہے تتھےاورقریش کی ان سے جھگڑتے تتھے توانھوں نے خداسے بہءبدکیا کہ جبان کے دس بیٹے ہوجا ئیں گے جوایسے کاموں میں ان کی پشت پناہی کریں توان میں سے ا یک کووہ راہ خدامیں قربان کریں گے۔ چونکہاس وقت ان کے دس بیٹے ہو گئے تھے۔انھوں نےمصم ارا دہ کرلیا کہوہ اپنے عہد کو پورا کریں۔ پس انھوں نے اپنے بیٹوں کوجع کیا اوراپنے ارادہ سے مطلع فرمایا۔ تمام نے سر اطاعت خم کیا۔ یہ طے یا یا کہ قرعہ اندازی کی جائے جس کے نام قرعہ نکلے اس کو قربان کریں۔قرعہ ڈالا گیا تو جناب عبداللہ کا نام نکلا۔عبدالمطلبؓ نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور انھیں اساف اور ناکلہ کے درمیان لے آئے جہاں قربانیاں نحر کی جاتی تھیں اور چھری اٹھائی تا کہ انھیں قربان کریں جناب عبداللہ کے بھا گروہ قریش اورمغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم مانع ہوئے اور کہنےلگ جب تک کوئی عذر ہوسکتا ہے ہم عبد اللَّهُ كُوذِ بَحَنْہِيں ہونے دیں گے۔ بال آخرعبدالمطلبُ كوانھوں نے اس بات برآ مادہ كرليا كەمدىينە ميں ايك عورت كا ہنہ وعرافيہ ہے اس کے پاس چلیجتا کہ وہ فیصلہ کرے اور کوئی چارہ کاربتائے۔ جب اس عورت کے پاس گئے تو وہ کہنے گی تھا رہز دیک مرد کا خون بہا ( دیت ) کتنا ہے۔ کہنے لگے دیں اونٹ ۔وہ کہنے لگی ابھی مکہ واپس جاؤ اورعبداللہ کی دیں اونٹوں کے ساتھ قرعہ اندازی کرو۔اگر قرع عبداللہ کے نام پرآئے تو پھرفید بیکواور بڑھا وَاوراسی طرح اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤیہاں تک کہ قرعہاونٹوں کے نام برآئے اورعبداللہ نچ جائے اورخدا بھی راضی ہو۔ پس جناب عبداللہ قریش کے ساتھ مکہ میں واپس آئے اورعبداللہ کا دس اونٹوں کے ساتھ قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا پھرانھوں نے دس اونٹ اور بڑھائے تو بھی قرعہ عبداللہ کے نام آیا۔اسی طرح بڑھاتے رہے یہاں تک کہاونٹوں کی تعدادسو تک پہنچی تواب قرعہاونٹوں کے نام آیا۔ قریش بہت خوش ہوئے اور کہنے کیے خداراضی ہوگیا۔عبدالمطلب کہنے گےرب کعبہ کی قشم اس پراکتفانہیں کیا جاسکتا۔ بہرحال دود فعہ پھرقر عہ ڈالا گیااوراونٹوں کے نام نکلاتوعبدالمطلب مان گئے اورانھوں نے وہ سواونٹ جناب عبداللا کے فدیہ میں قربان کیے اوریپی وجہ ہے کہ اسلام میں ایک ایک مرد کا خون بہا سواونٹ مقرر ہوئے اور اسی لیے پیغمبر اسلامؓ نے فرمایا: انا ابن الذہبیصین کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔آ ے کامقصدان دوذبیجوں سےاپنے حد حضرت اساعیلؓ ذبیج اللّٰدوالدعبداللّٰد تھے۔علامہ مجلسؓ فر ماتے ہیں کہ جب جناب عبداللَّهُ عالم شباب کو پہنچتو چونکہ نورِ نبوتٌ ان کی پیثانی سے چیکتا تھا تو تمام اکابر واشراف نواحی واطراف آرز ومند ہوئے کہ انھیں اپنی بیٹی دیں اوران کا بینورلوٹ لیس کیونکہ آپ حسن و جمال میں بگانئہ روز گار تھے۔ دن کے قت جس کے قریب سے گزرتے وہ مثل وعنبر کی خوشبوآ بے سے سوکھتا اورا گررات کوگزرتے تو دنیاان کے چیرہ کے نور سے روثن ہوجاتی اوراہل مکہان

کومصباح حرم (چراغ حرم) کہتے۔ یہاں تک کہ تقدیر الٰہی کے مطابق جناب عبداللّٰہ کا صدف گوہررسالت پناہ لیتن جناب آ منة بنتِ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن كلاب بن مرہ كے ساتھ نكاح ہوگيا۔ پھرمجلسي نے سبب تزويج طويل گفتگو كے ساتھ بیان کیا ہے۔اس مقام پر گنجائش ذکرنہیں اور روایت کی ہے کہ جب جناب آ منہ کی شادی جناب عبداللہؓ سے ہوگئ تو دوسوعور تیں جناب عبداللہ کے وسال کی حسرت میں ہلاک ہوگئیں۔ بہر حال جب آ منداس درثمین کا صدف قراریا نمیں تو تمام کامہنین عرب کو بہمعلوم ہو گیااوروہ ایک دوسر ہے کو بتانے لگےاور کئی سال ہو گئے تھے کہ عرب قبط سالی میں مبتلا تھے۔اس نور کے آمنہ کی طرف ۔ منتقل ہونے کے بعد بارش ہوئی اورلوگوں کوسبز ہ کی فراوانی کی نعت نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہاس سال کا نام انھوں نے عام الفتح ( کشائش کا سال) رکھااوراسی سال حضرت عبدالمطلبؓ نے جناب عبداللّٰہ کوتجارت کے عنوان سے شام کی طرف بھیجااور شام سے واپسی پر جب عبداللہ مدینہ کینچے توطبیعت ناساز ہوگئی۔آپ کے ساتھ انھیں وہیں چھوڑ کر مکہ چلے آئے۔ان کے جانے کے بعداسی بیاری میں آپ کی وفات ہوئی اوران کے جسم مبارک کو درالنابغہ میں دفن کر دیا گیا۔ادھر جب حضرت عبدالمطلب کواینے بیٹے کی بیاری کی خبر ملی تو انھوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ جھیجا تا کہوہ جنابعبداللہ کو مکہ میں لےآئے وہ اس وقت پہنچا جب آپ جہان فانی کوالوداع کہہ چکے تھے۔ آپ کی عمر پچیس سال تھی اور آپ کی وفات کے وقت تک آ منہ نے ا پنے بیچکو جنم نہیں دیا تھا۔ایک روایت کے مطابق دو ماہ اورایک کے مطابق سات مہینہ کے آنحضرتؑ ہو چکے تھے اور کئی ایک روایات میں ہے کہایک رات حضرت رسول اکرم اینے والد کی قبر کے پاس گئے اور دورکعت نمازیر ھے کرانھیں یکاراتو اچا نک قبر پیٹ گئ ۔ جناب عبداللہ قبر میں بیٹے ہوئے کہ رہے تھے۔ اشهدان لا الله الا الله وانك نبي الله و رسوله۔ آنحضرت نے یو چھااے والد گرامی آپ کے ولی کون ہیں۔انھوں نے کہااے بیٹا تھھار والی کون ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کا ولی علیٰ ہے تو جناب عبداللہ نے کہامیں گواہی دیتا ہوں کہ علی میراولی ہے پھرآ یا نے فرمایا پلٹ جائے اس باغ بہشت کی طرف کہ جس میں آپ تھے۔ پھرآ پؓ اپنی والدہ گرامی کی قبر کے پاس آئے اور جس طرح والد کی قبریرفر مایا۔ وہی عمل یہاں بھی کیا۔ علامہ بلسی فرماتے ہیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پڑے والدین ایمان بشہا دتیں تو رکھتے تھے خسیں دوبارہ لانے سے مقصد پہتھا کیلی بن ابی طالب علیہالسلام کی امامت کے اقرار کے ساتھان کا بیان کامل تر ہوجائے۔

### دوسرى فصل

#### ولا دت باسعادت حضرت رسولِ خداصلّ اللهُ اللهِ الدران عجائبات ومعجزات کے بیان میں جواس وفت ظہور یذیر ہوئے

یادر ہے کہ علاء امامیہ کے نزدیک مشہوریہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سترہ ماہ رہج الله ول کو ہوئی اوراس پراجماع نقل کیا ہے اوراکٹر علاء اہل سنت سے ماہ مذکور کی بارہ تاریخ ذکر کی ہے۔ ثیخ کلینی اور بعض افاضل علاء شیعہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ ثیخ علامہ نوری طاب ثراہ نے اس سلسلہ میں ایک رسالہ بنام میزان انساء در تعصیین مولد خاتم الا نبیاء کھا ہے۔ خواہ شمند حضرات اس سے رجوع کریں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اسی تاریخ کو بروز جمعہ صحیح صاوق کے نزدیک غاتم الا نبیاء کھا ہے۔ خواہ شمند حضرات اس سے رجوع کریں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اسی تاریخ کو بروز جمعہ صحیح صاوق کے نزدیک آئے گی ولادت ہوئی جس سال اصحاب فیل ہاتھی لے کرخانہ کعبہ کو خراب کرنے کے لیے آئے شے اور وہ جمیل پھروں سے معذب قرار پائے اور آپ کی ولادت مکہ میں ان کے اپنے ہی مکان میں ہوئی۔ پھروہ گھر آپ نے نبا بھیل بن ابی طالب کو بخش دیا تھا اور اولاد عقبل نے وہ مکان جات کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس بچے دیا تھا اور اس نے اسے اپنے مکان میں داخل کر کے مسجد بنادیا تا کہ بخش دیا تھا دراول کا ذمانہ آیا تو ہارون کی ماں خیزر ان نے اس مکان کو محمد بن یوسف کے مکان سے الگ کر کے مسجد بنادیا تا کہ لوگ ہوں مائی اور اب تک وہ اس عیں ملک مظفر والی میں نے اس مسجد کی تعیم میں سعی جمیل فر مائی اور اب تک وہ اس عیں مائی زیارت کوجاتے ہیں۔ باقی ہے اور لوگ اس کی زیارت کوجاتے ہیں۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ولا دت کے وقت بہت سے عجائبات ظہور میں آئے۔حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان آسانوں پر جاتا اور کان لگا کر آسانی خبریں سنتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کو تین آسانوں سے روک دیا گیا۔ اب وہ چار آسانوں تک جاسکتا تھا اور جب سرکار رسالت کی ولا دت ہوئی تو اسے تمام آسانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور شیاطین کوشہاب کے تیروں سے آسان کے دروازوں سے دور کیا جاتا ہے۔ پس قریش کہنے گئے کہ دنیا کے ختم ہونے اور قیامت کے آنے کا زمانہ آپنچا ہے جسے ہم اہل کتاب سے سنا کرتے تھے۔ پس عمرو بن امیہ جو زمانہ جاہلیت کا عقلمند ترین شخص سمجھا جاتا تھا کہنے لگا کہ دیکھواگر وہ معروف ستارے کہ جن کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرتے اور لوگ ان سے گرمیوں اور سر دیوں کے زمانہ کو پہچا ہے جب تمام مخلوق ہلاک ہوجائے گی اور اگر وہ سب اپنی حالت پر ہیں اور دوسرے ستارے ظاہر ہوگئے ہیں تو پھرکوئی عجیب و غریب امرونما ہوا ہے جس شبح کو حضرت پیدا ہوئے تو جو بت بھی دنیا کے کسی مقام پر تھا وہ منہ کے بل گر پڑا اور ایوان کسر کی غریب امر رونما ہوا ہے جس شبح کو حضرت پیدا ہوئے تو جو بت بھی دنیا کے کسی مقام پر تھا وہ منہ کے بل گر پڑا اور ایوان کسر کی غریب امر رونما ہوا ہے جس شبح کو حضرت پیدا ہوئے تو جو بت بھی دنیا کے کسی مقام پر تھا وہ منہ کے بل گر پڑا اور ایوان کسر کی خوب بیا ہوئے تیں ان کسر کی مقام پر تھا وہ منہ کے بل گر پڑا اور ایوان کسر کی بیا ہوئے جو بت بھی دنیا کے کسی مقام پر تھا وہ منہ کے بل گر پڑا اور ایوان کسر کیا

یعن محل شاہ ایران لرزنے لگا اوراس کے چودہ کنگرے گریڑے اور سادہ نامی دریا کہ جس کی مدت سے لوگ پرستش کررہے تھے خش ہو گیااور وادی ساوہ جس میں سالہا سال ہے کسی نے یانی نہ دیکھا تھااس میں یانی جاری ہونے لگااور فارس کا آتش کدہ جس میںایک ہزارسال ہے بھی آ گ نہیں بجھی تھی اس رات اس کی آ گ بجھ گئی اور علاء مجوں کےسب سے زیادہ عقلمند شخص نے اس رات عالم خوب میں دیکھا کہ چند سخت قشم کے اونٹ عربی گھوڑ وں کو تھینچ کر دریائے دجلہ کوعبور کر کے ان کے شہروں میں داخل ہورہے ہیں اور طاق کسر کی میں درمیان سے شگاف آ گیااوروہ دوجھے ہوگیااور دحلہ کا بندٹوٹ گیااور کسر کی کے قصر کے اندر بہنے لگااوراس رات ججاز سے ایک نور ظاہر ہوااور وہ پورے عالم میں منتشر ہو گیااور پرواز کر کے مشرق تک پہنچا اوراس صبح کو ہر یاد شاہ کا تخت سرنگوں ہو گیااوراس دن تمام یاد شاہ گنگ ہو گئےاوروہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ کا ہنوں کاعلم اور ساحروں کا جاد و باطل ہوگیا۔ ہر کا ہن اوراس کے ہمزاد کے درمیان جواسے خبریں دیا کرتا تھا جدائی ہوگئی۔قریش عرب میں صاحب عزت ہو گئے اورلوگ انھیں آل اللہ کہنے لگے کیونکہ وہ کدا کے گھر میں رہتے تھے اورامنہ علیماالسلام آنحضرتؑ کی والدہ نے کہا کہ خدا کی قشم جب میرا میٹاز مین پرآیا تواس نے اپنے دونوں ہاتھے زمین پرٹیک دیئے اورسرآ سان کی طرف بلند کر کے اطراف ِ عالم میں نظر دوڑا نے لگا۔سپ اس سے ایک نورساطع ہواجس نے تمام چیز وں کوروثن کر دیااور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے اور اس روشنی کے وسط سے میں نے بیہ آ وازسنی کہ کہنے والا کہدر ہاتھا کہ تونے تمام لوگوں سے بہتر شخص کوجنم دیا ہے اس کا نام محمدًر کھنا۔ جب آنمخضرت کوعبدالمطلب کے پاس لائے اوران کی گود میں دیا تو وہ کہنے لگے کہ حمد ہےاس خدا کی جس نے مجھے بیخوشبودار بچیعنایت فرمایا ہے جو گہوارہ میں تمام بچوں کا سردار ہے پھرار کان کعبہ سےان کو تعویذ کیااور چنداشعاران کے فضائل میں کھے۔اس وقت شیطان نے اپنی اولا دکوچیخ کریکارا۔ وہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہاہے ہمارے سردار کس چیز نے تجھے پریثان کردیا۔وہ کہنے لگاوائے ہوتم پراول رات سے لے کراب تک آسان وزمین کے حالات مجھے متغیرنظر آرہے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب سے عیسیٰ آ سان پر گئے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا پس تم جاؤ گردش کرواور جشجو کروکونسا امر عجیب وغریب ظاہر ہوا ہے۔ وہ سب جدا ہوئے اور گردش کرکے واپس آئے اور کہنے لگے کہ میں تو کوئی چیز نہیں ملی ۔وہ معلون کہنے لگااس امر کی خبر لا نامیرا کام ہے پس وہ تمام دنیا میں جا کر گردش کرنے لگا یہاں تک کہ حرم کے قریب پہنچااور دیکھا کہ فرشتوں نے اطراف ِحرم میں گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ جب اس نے داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اسے للکارا۔ وہ پلٹ آیا پھروہ ایک چڑیا کی شکل میں کوہ حراسے داخل ہوتو جبر میں نے کہا: پلٹ حااسے معلون ۔ کہنے لگا اے جبر میل میں تجھ سے ایک بات بوجھنا حاہتا ہوں یہ بتا کہ آج رات ز مین میں ایسا کونسا وا قعدرونما ہوا ہے۔ جبریل نے کہا محمصلی الله علیہ وآ لہوسلم جوافضل الانبیاء ہیں آج رات پیدا ہوئے ہیں۔ کنے لگامپراان میں کوئی حصہ ہے۔ جبریل نے کہا کنہیں۔کہاان کی امت میں میرا حصہ ہے۔ جبریل کنے لگاہاں۔ابلیس نے کہا میں راضی ہوں۔اورحضرت امیر المومنینؑ سے روایت ہے کہ جب آنمخضرت کی ولا دت ہوئی تو جتنے بت کعبہ پر رکھے

ہوئے تھے سب منہ کے بل گر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ایک ندا آسان سے آئی کہ جاء الحق وز ھق الباطل ان الباطل کان زھو قالیمی حق آیا اور باطل چلا گیا ہے شک باطل جانے والا ہے۔اس رات تمام دنیاروشن ہوگئی اور ہرپتھر، ڈھیلا اور درخت کھل کھلا یا اور جو کچھ آسان اور زمین میں تھااس نے خدا کی شبیج کی اور شیطان بھا گتا ہوا کہتا جارہا تھا کہ بہترین امت اور بہترین خلائق بندگان خدامیں زیادہ عزت وعظمت والے اور تمام کا ئنات سے بہتر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اور شخ احمد بن ابی طالب طبرس نے کتاب احتجاج میں امام موکی کاظم سے روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم شکم مادر سے زمین پر تشریف لائے تو بایاں ہاتھ زمین پر رکھا اور دایاں آسان کی طرف بلند کر کے لبول کوتو حید البی میں حرکت دی اور آپ کے دہن مبارک سے ایسا نور ساطع ہوا جس کی روثنی میں اہلِ مکہ نے شہر بھری (جوشام کے علاقہ میں ہے) کے محلات کو دیکھا اور آپ کی ولا دت کی دیکھا اور یمن کے سرخ قصر اور اس کے نواتی اور اصطحر فارس کے سفید قصر اور اس کے اطراف کو دیکھا اور آپ کی ولا دت کی در سے تام جہان روثن ہوگیا۔ یہاں تک کہ اس سے جن وانس اور شیطان خونز دہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ زمین کوئی واقعہ عجیب و غریب رونما ہوا ہے اور ملائکہ کو دیکھا کہ وہ فوج درفوج اتر تے اور واپس جاتے ہیں اور خدا کی تبیح و تقدیس کرتے ہیں اور ستار سے حرکت کرتے اور فضا میں گرتے ہیں۔ اور بیسب آئحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت کی علامات تھیں اور ابلیس ملعون نے حرکت کرتے اور کھیا کہ آسان کی طرف جائے کیونکہ اس کی اور باقی شیاطین کی تیسرے آسان میں ایک جگراں سے وہ ملائکہ کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جب گئے کہ حقیقت واقعہ کو معلوم کریں تو آھیں شہاب کے تیروں سے دھتکارا گیا اور بیچیز وہ ملائکہ کی باتوں کوسنا کرتے تھے۔ جب گئے کہ حقیقت واقعہ کو معلوم کریں تو آھیں شہاب کے تیروں سے دھتکارا گیا اور بیچیز کی دلیل تھی۔

## تیسری فصل آنحضرت صاّلهٔ الله الله مرضاعت کے حالات شریفه

حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو چند دن گزر گئےلیکن حضرتؑ کے پینے کے لیے دود ھ میسر نہ ہوسکا تو جناب ابوطالٹؓ نے آ پُگوا بنے بیتان سے جیا یا تو خداوندعالم نے اس میں دودھ پیدا کردیااور چندروز تک آپ وہی دودھ پیتے رہے یہاں تک ابوطالب ٔ حلیمہ سعد بیکولے آئے اور حضرت کوان کے سپر دکیا۔ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت امیرالمونینؑ نے جناب حمز ہ ؓ کی بیٹی کا تذکرہ سرکارِ رسالت سے کیا کہ آ پاس سے عقد کرلیں تو آ پٹ نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ لڑکی میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے کیونکہ رسول اللَّدُاوران کے چیاجناب حمزہ ؓ نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیاتھااورا بن شہرآ شوب نے روایت کی ہے کہ پہلے تو آنحضرت ؓ کو ثوبیہ ابولہب کی آ زاد کردہ لونڈی نے دودھ ملا یا اوراس کے بعد حلیمہ سعد یہنے آ پھودودھ ملا یا اور یانچ سال تک آپ حلیمہ کے پاس رہےاور جب آ پگی عمرنوسال کی ہوگئی تو آ پ ابوطالبؓ کے ساتھ شام گئے اور بعض کہتے ہیں کہاس وقت آ پ کی عمر بارہ سال تھی اور آ پ جناب خدیج کے لیے شام کی تجارت پر جب گئے تو اس وقت آ پ کی عمر پچپیں سال تھی اور نہج البلاغہ میں حضرت امیرالمومنینؑ سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے حضرت رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملائکہ میں سے بزرگ ترین ملک کومقرون کیا جوشب وروز آ یگومکارب آ داب اورمحاسن اخلاق پر وارد کرتا تھا اور میں ہمیشہ حضرت کے ساتھ رہتا تھا جیسے بچیا پنی ماں کے پیچھے رہتا ہے اور آ یا ہرروز میرے لیے اپنے اخلاق کا ایک علم بلند کرتے تھے اور مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اس کی پیروی کروں اور ہرسال ایک مدت آ ٹگوہ حرا نمیں جا کے رہتے اور وہاں صرف میں آ ٹگودیکھتا اور میرے علاوہ انھیں کوئی نہیں دیکھا تھااور جب آ مے مبعوث برسالت ہوئے توسوائے میر ہےاور جناب خدیجے گے ابتداء میں کوئی آ ٹ پرایمان نہ لا ہااور ہم ہی نو روحی ورسالت کو دیکھتے اورشمیم نبوت کوسونگھتے تھے اور ابن شم آ شوب قطب راوندی اور دوہم بے حضرات نے روایت کی ہے جلیمہ بنت ابوذ ویب سے کہ جس کا نام عبداللہ بن حارث اور وہ قبیلہ مضرمیں سے تھااور حلیمہ حارث بن عبداللہ بن بیوی ہے جاہمہ کہتی ہے کہ رسول خدا کی ولادت کے سال ہمارے علاقہ میں خشک سالی اور قحط تھا۔ ہم بنی سعد بن بکر کی چندعور توں

کے ساتھ مکہ میں گئے تا کہاہل مکہ کے بیچے لیں اورانھیں دودھ پلائیں۔ میں ایک گدھی پرسوارتھی جوست رفیارتھی اورایک اوٹٹی ہمارے ساتھ تھی کہ جس کے بیتان سے ایک قطرہ دودھ نہیں آتا تھا اور میر ابچے میرے ساتھ تھا جسے میرے بیتان سے اتنادودھ میسرنہیں تھا کہ جس برقناعت کرسکتااور بھوک کی وجہ سے بدرات بھرنہیں سوسکتا تھا۔ جب ہم مکہ پینچے توکسی عورت نے جناب مجمرگو نہ لیا چونکہ آنحضرت میتیم تھےاورا حسان کی امید ہاپ سے ہوتی ہے پس اچا نک میں نے ایک باعظمت شخص کودیکھا جو یکارر ہاتھا اے دودھ پلانے والی عورتو!تم میں سے کوئی ایسی ہےجس نے کوئی بچہ نہ لیا ہو؟ میں نے یوچھا کہ پشخص کون ہےتو مجھے بتایا گیا کہ بیعبدالمطلب بن ہاشم سر دار مکہ ہیں تو میں آ گے بڑھی اور عرض کیا میں وہ ہوں ۔ فرما یا تو کون ہے؟ میں نے کہامیں بنی سعد کی ا یک عورت ہوں اور میرانام حلیمہ ہے۔عبدالمطلبؓ نے تبسم کیا اور فرمایا کیا کہنا دونوں خصلتیں ہی اچھی ہیں سعادت اور حکم کہ جن میں عزت زمانہ اور وقار ابدی ہے۔ پھر فرمانے گئے: حلیمہ میرے پاس ایک بیتیم بچیہ ہے کہ جس کا محمدٌ نام ہے کہ جسے بنی سعد کی عورتوں نے قبول نہیں کیااور کہتی ہیں کہ یہ بتیم سے فائدہ کی امید ہیں تمھا رااس معاملہ میں کیا خیال ہے۔ چونکہ مجھے کوئی بچنہیں ملا تقالبذامیں نے حضرت کو قبول کرلیا۔ پس آنحضرت کے ساتھ آ منہ کے گھر آئی۔ جب میری نگاہ حضور پریڑی تو میں آپ کے جمال مبارک کی شیفتہ ہوگئی۔ پس اس دریتیم کواٹھا یا۔ جب میں نے نھیں اپنی گود میں لیااور آپٹے نے میری طرف نگاہ کی توان کی آ نکھوں سے ایک نورساطع ہوا تواس قر ۃ العین اصحاب یمین نے میر ہے دائیں پیتان کی طرف میلان کیا اور پچھودیر دودھ پیا اور بائمیں پیتان کوقبول نہ فرمایا اور میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا۔اور آپ کی برکت سے میرے دونوں پیتان دودھ سے پر ہو گئے جو دونوں بچوں کے لیے کافی تھی۔جب میں انھیں اپنے شوہر کے پاس لے کر گئی تو ہماری افٹنی کے پیتان میں بھی دودھ جاری ہوگیا جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے کافی تھا۔ پس میراشو ہر کہنے لگا کہ ممیں مبارک بچیملا ہے کہ جس کی برکت سے نعت الٰہی نے ہمارا رخ کیا ہے۔ جب صبح ہوئی میں نے آنحضرت کواپنی گدھی پرسوار کیا تو اس نے خانہ کعبہ کا رخ کیا اور آ تحضرتؑ کے اعجاز سے تین دفعہ سجدہ کیا اوراس میں قوت گویائی پیدا ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی بیاری سے شفا یائی اور میری کمزوری دور ہوئی۔اس برکت سے کہ سیدالمرسلین خاتم النہین گزشتہ اور آنے والوں میں سے بہترین میری پشت پرسوار ہیں۔ ہاوجود اس کمزوری کے وہ الیمی رہوار ہوگئی کہ ہمارے ساتھیوں کی سورایاں اس تک نہ پہنچ سکیں اور ہمارے تمام ساتھی ہمارےاور ہمارے جو یاؤں کے حالات کے تغیر پرتعجب کرنے لگےاور ہرروز فراوانی اور برکت ہم میں زیادہ ہونے لگی اور باقی قبیلہ کے گوسفنداوراونٹ چرا گاہ سے بھو کے پلٹ آتے لیکن ہمارے جانورشکم سیراوردودھ سے پر ہوکرآتے ۔ا ثناءراہ میں ایک غار کے پاس سے گزری ۔اس غاز سے ایک شخص نمودار ہوا کہ جس کی پیشانی سے آسان کی طرف نورساطع تھا۔اس نے آ مخضرت وسلام کیااور کہنے لگا خداوندعالم نے مجھے آ پ کی خدمت پرموکل کیا ہےاور ہرنوں کا ایک گلہ ہمارے سامنے آیااوروہ فصیح زبان میں کہنے لگےا بے حلیمة تنحصیں معلوم نہیں کہ کس کی تربیت کر رہی ہووہ یا ک لوگوں میں یا ک ترین اوریا کیزہ اشخاص میں یا کیزہ ترین ہے اور میں جس کوہ ودشت سے گزری اس نے آ پ کوسلام کیا پس ہم نے برکت اورزیادتی اپنی معیشت اور یاربردراکی محمد رداوا تخاعندی یدا یارب ان محمد الد یوجدا ـ تصبح قریش کلهم مبددا ـ

ے پروردگارمیرے شہسوار محد گو پلٹادے اوراپنی نعمت دوبارہ تذکرہ کردے۔ پروردگاراگر محرکنہ ملاتو میں تمام قریش کو پراگندہ کردوں گا۔

پس آپ نے فضا سے ایک آ وازشیٰ کہ خدا وند عالم حمد گوضائع نہیں کرے گا۔ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ جواب ملا کہ وہ فلال وادی میں خارام غیلان درخت کے نیچے ہے۔ جب اس وادی میں گئے تو آنحضرت گود یکھا کہ مجزانہ طور پر درخت خار دار سے بہترین کھجوریں تو ڈکر کھا رہے ہیں اور دونو جوان پاس کھڑے ہیں۔ جب وہ حضور کے پاس گئے تو وہ دونوں جوان الگ ہوگئے۔ اور وہ نو جوان جبریل ومیکا ئیل تھے۔ پس ان لوگول نے آنحضرت سے پوچھا کہ آپ گون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں عبد اللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوا۔ تو عبد المطلب نے آنحضرت گوا پنی گردن پر سوار کرلیا اور واپس لوٹے اور خانہ کعبہ کے گرد

آپ گوسات چکر کا طواف کرایا اور بہت ہی عور تیں تو حضرت آ منہ کے پاس دلجو ئی کے لیے جمع ہو گئ تھیں۔ جب آپ گو گھر میں لے آئے تو آپ ٹنود بخو د جناب آ منہ کے پاس کئے اور باقی عور توں کی طرف تو جہ نہ کی۔ بہر حال جب آپ گو جناب آ منہ کے پاس لے آئے تو آپ ٹنوو بخو د جناب عبد اللہ کی کنیز تھیں جن کا نام بر کہ تھا اور وہ میراث میں رسول گو ملی تھیں وہ آپ کی حضانت و پر ورش اور نگہداشت کرنے لگیس اور کبھی انھوں نے دیکھا کہ حضرت بھوک یا بیاس کی شکایت کریں۔ ہر شنج آپ زمزم کا یا ٹی نوش فرماتے اور شام تک کوئی کھانانہ مانگتے اور کئی دفعہہ دو پہر کو کھانا پیش کرتے حضرت بتناول نہ فرماتے۔

### چوهمی فصل

# حضرت رسول صلَّاليَّ اللَّهُ أَلِيهُ إِلَيْ كَيْ خَلَقْت وَشَالُل اور آپ کے مختصرا خلاق وکثیر الفضائل اور آپ کے مختصرا خلاق وکثیر الفضائل اوصاف کا بیان

یا درہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق واوصاف شرافیہ کو کھنا ایسا ہے جس طرح کوئی جاہے کہ دریا کے یانی کی کسی پیانے سے پیائش کرے یا جیسے کوئی جاہے کہ جرم آفقاب کواینے گھر کے دریجے سے مکان میں داخل کرے لیکن کتاب کومزین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصر طور پر جہتیٰ کہ اس کتاب میں گنجائش ہے اشارہ کیا جائے ۔ جاننا چاہیے کہ حضرت رسول الله نگاہوں میں عظمت اور سینے میں ہیت رکھتے تھے۔آ پکا پرنور چبرہ چودھویں کے جاند کی طرح درخشندہ تھا۔آ پ میانہ قد سے بچھاو نچےلیکن زیادہ بلندقامت نہیں تھےاورآ پ کاسرمبارک بڑااورآ پ کے بال نہزیادہ پیچیدہاور نہالگ الگ تھے۔آ یا کے سرکے بال اکثر اوقات کان کی لوسے نیچے جاتے تھے۔اورا گرزیادہ بڑھ جاتے تو مانگ نکال کرسر کے دونوں طرف بھیلا دیتے تھے۔آ پگا چیرہ سفیداورنورانی اورآ پ کی پیشانی کشادہ تھی۔آ پ کےابروباریک کمانی داراورکشیدہ تھے۔ آ پگی پیشانی کے درمیان ایک رگتھی جوغصہ کے وقت پر ہوکرا بھر آتی تھی ۔ آ پگی ناک باریک اور کشیدہ اور درمیان میں سے تھوڑی ہی ابھری ہوئی تھی اوراس سے نورنکاتا تھا۔آ یا کے ریش مبارک گھنی اور دندان مبارک سفید چیکدار نازک اور کشادہ تھےاورآ پُگی گردن صفائی نورانیت اوراستفامت میں ان مور تیوں کی گردن کی طرح تھی جو جاندی سے بنائی جاتی اور میقل کی جاتی ہیں۔آ پؓ کے تمام اعضاء بدن معتدل اور سینہ وشکم برابر تھے۔آ پؑ کے دونوں کندھوں کے درمیان والی جگہ چھیلی ہوئی تھی اور مفاصل اور جوڑ کی ہڑیوں کے سرحے تو ی اور سخت تھے اور یہ چیز شجاعت وقوت کی علامات میں داخل اور عرب کے نز دیک مدوح ہے۔آپگا بدن سفیداورنورانی تھااوروسط سینہ سے لے کرناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھامثل جاندی کے جسے میقل کیا گیا ہوااوراس کے درمیان سے زیادہ صفائی کی بنا پرخطِ سیاہ نظر آئے آپ کے سینہ کے اطراف اور شکم بالوں سے صاف تھااور آ پ کے باز واور کندھوں پر بال تھے۔ آ پ کی انگلیاں سیدھی اور بڑی تھیں۔ آ پ کے باز واورپنڈ لیاں صاف وشفاف اورسیدھی تھیں آ پڑ کے یاؤں کے تلوہے ہموارنہیں تھے بلکہ درمیانی حصہ زمین سے دور تھااور یاؤں کی پشت بہت صاف اور نرم تھی ،اس حد تک کہا گریانی کا قطرہ اس پریڑ جا تا تورک نہیں سکتا تھا۔ جب آیٹراستہ چلتے تومتکبروں کی طرح قدم نہیں رکھتے تھے اور وقار کے ساتھ چلتے تھے۔ جب آ پیسی کی طرف ملتفت ہوتے کہ کوئی بات کریں تو اربابِ حکومت کی طرح گوشئرچٹم سے اشارہ نہیں کرتے تھے بلکہ پورے بدن کے ساتھاس کی طرف مڑتے اور بات کرتے تھے۔ اکثر اوقات

آ ڀڳي نگاميں پنچے کي طرف رہتيں اور زمين کي طرف زيادہ نظرر ڪھتے تھے اور جسے ديکھتے سلام ميں سبقت کرتے تھے۔ ہميشه غور وفکر میں رہتے اور بھی بھی فکر وشغل سے خالی نہ رہتے اور بغیر ضرورت کے بات نہ کرتے تھے اور کلمات جامع کہتے کہ الفاظ کم اورمعنی زیادہ اورایئے مقصد کے افادہ میں قاصر نہیں تھے اور ق کوظا ہر کرتے تھے۔ پنجی اورغلظت آ یا کے خلق کریم میں نہیں تھی اورکسی کوحقیر نہیں سمجھتے تھے اور تھوڑی نعت کوزیادہ سمجھتے اورکسی نعت کی مذمت نہیں فرماتے تھے لیکن کھانے پینے کی چیزوں کی تعریف بھی نہیں کرتے تھے۔امور دنیا کے فوت ہونے پرغصہ میں نہیں آتے تھے اور خدا کے معاملے میں اتنا خشمناک ہوتے کہ کوئی شخص ان کی پیچان نہیں کرسکتا تھا۔ جب اشارہ کرتے تو ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ چثم وآ بروسے جب خوش ہوتے تو آ تکھیں بند کر لیتے اور زیادہ اظہارِ خوثی نہ کرتے اور زیادہ ہنسا آپ گا تبسم تھااور بہت کم بیننے کی آ واز ظاہر ہوتی کبھی بھی تبسم میں آپ کے دندان نورانی ظاہراور جوچیزان کے کام کی ہوتی اورامت کی بھلائی کاسب بنتی اس کو بیان فر ماتے اوران کی ضرورت کے وقت ان کی طرف متوجہ ہوتے اور جو چیز ان کے کام کی ہوتی اور امت کی بھلائی سبب بنتی اس کو بیان فرماتے اور بار بارفرماتے کہ حاضرين جو کچھ مجھ سے سنیں وہ غائبین تک پہنچا نمیں اور فرماتے جو شخص اپنی ضرورت کومجھ تک نہیں پہنچا سکتا۔اس کی حاجت مجھے بتا ؤاورکسی کی لغزش اور زبانی غلطی پرمواخذہ نہ فرماتے۔ جب صحابہ 'آپ کی مجلس میں طلب علم کے لیے آتے توعلم وحکمت کی چاشنی اورحلاوت چکھے بغیر نہ جاتے تھے اور آپ گوگوں کے شرسے بچتے لیکن ان سے کنارہ کثی نہ کرتے تھے۔خوشرو کی اورخوش خوئی میں ان سے دریغ نہ کرتے ۔اپنے اصحاب کی جشجو کرتے اوران کے حالات معلوم فرماتے اور بھی لوگوں کے حالات سے غافل نہیں رہتے تھے۔اس خوف سے کہ کہیں وہ باطل کی طرف مائل نہ ہوجا نمیں اور نیک لوگوں کواپیز قریب جگہ دیتے اور آپ كے نز ديك زيادہ نسنيلت والا وہ څخص تھا جومسلمانوں كا زيادہ خيرخواہ ہوتا اور آ ڀَّ كے نز ديك زيادہ عظمت اس شخص كي تھي جو لوگوں سےمواسات ان کی اعانت ان سے احسان اوران کی مدوزیادہ کرتا تھا۔

 وصیت کرتے اورایک دوسرے سے تواضع وانکساری سے رہتا۔ بڑوں کی عزت وتو قیر کرتے اور چھوٹوں پر رحم کرتے اور مسافروں کی دیکھ بھال کرتے۔

اہلِ مجلس کے ساتھ آپ گابر تاؤید تھا کہ بھیشہ کشادہ رواور زم نوسے۔ آپ گی ہم نشین سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ۔ آپ شنا نہ اونچا ہو لئے اور نہ کسی کو گالی دیے اور نہ لوگوں کے عیب بیان کرتے اور نہ لوگوں کی زیادہ تحریف کرتے۔ اگر کوئی چیز ظلافِ طبیعت ہوئی تو اس سے تغافل فرماتے اور کوئی شخص آپ سے ناامید نہ ہوتا تو مجادلہ کرتے اور نہ زیادہ با تیں کرتے اور کسی کی مختص نہ کرتے کسی کو سرزنشِ نہ فرماتے اور لوگوں کے عیوب اور لغزشوں کی جتبو نہ کرتے۔ مسافر وں اور بدولوگوں کے سوءادب پر صبر کرتے یہاں تک کہ صحابہ ایسے لوگوں کو لے آتے تا کہ وہ سوال کریں اور استفادہ کریں۔ روایت میں ہے کہ ایک جوان پیغیر ضدا کی بزم میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہوسکتا ہے کہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ صحابہ پکارا کھے (یہ کہدرہا ہے) حضرت نے فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری ماں کے حضرت نے فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ یا تیری بیٹی اور بہن کے ساتھ ای طرح تیری پھو پھیوں، خالاؤں اور باقی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ زنا کرے۔ کہنے لگا یہ تو پسند نہیں۔ فرمایا خدا کے تمام بندے ایسے ہی ہیں۔ پھر آپ نے اپنا دستِ مبارک اس کے سینہ پر رکھا اور عرض کیا خدایا اس کے سینہ پر رکھا اور عرض کیا خدایا اس کے دی اس کے دی وات کی طرف جاتے گوئے دنے گاہ کہ معاف فرما اس کے دل کو پاک کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اس کے بعد اسے کسی اجنبی عورت کی طرف جاتے ہوئے دند کھا۔

بھی اس کی ضرورت پڑے اور حلال گوشت کے جانوروں کوختم نہ کرنا مگریپر کہ کھانے کی ضرورت پڑے اور کبھی کفار کے یانی کو ز ہر آلود نہ کرنااور مکر وحیلہ نہ کرنااور آنمحضرت مجھی ہی اینے دشمنوں سے اس کے علاوہ معاملہ نہیں کرتے تھے اور دشمن پرشب خون نہ ہارتے اور ہر جہاد سے جہادِنفس کو بڑا سمجھتے تھے جبیبا کہ روایت ہے کہایک دفعہ آپ گالشکر کفار سے جہاد کر کے آر ہاتھا تو آ یا نے فرمایا: مرحبا ہے وہ جماعت جو چھوٹا جہاد کر کے آ رہی ہے اور بڑا جہاد ابھی ان کے ذمہ ہے۔عرض کیا گیا بڑا جہاد کون ساہے؟ فر ما یانفس امارہ سے جہاد کرنااورروایت معتبر میں منقول ہے کہ آنخضرتؑ سے بوچھا گیا آ گ کی ریش ممارک کیوں جلدمی سفید ہوگئی ہے۔فرما یا مجھے سورہ ہود، واقعہ،مرسلات اورغم بیتاءلون نے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہان میں قیامت اورگزشتہ امتوں کےعذاب کے حالات ہیں ۔ روایت ہے کہ جب آنخضرت کی وفات ہوئی تو آ ٹ درہم ودینار ، غلام وکنیز گوسفنداوراونٹ سوائے اپنے سواری کے نہیں چھوڑے گئے تھے اورآ پ کی زرہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس بیس صاع جَو کے بدلے گروی تھی جوآ ٹ نے اپنے اہل خانہ کے خرچ کے لیے قرض لیے تھے۔حضرت امام رضاً نے فر ما ہاا یک فرشتہ رسول ا خدا کے پاس آیااور کہنے لگا آپ کا پرورد گار کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو مکہ کاصحرا آپ کے لیے تمام سونے کا ہوجائے تو آپ نے سرآ سان کی طرف اٹھا کرعرض کیا، خدایا میں جاہتا ہوں کہ ایک دن سیر رہوں اور تیری حمد کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تا کہ تجھ سے سوال کرواور آپٹے نے فرمایا کہ آنحضرت رحت الہی سے واصل ہونے تک بھی تین روزمتوا تر گندم کی روٹی سے سیز ہیں ہوئے ۔حضرت امیرالمونینؑ سے منقول ہے آ ہے نے فرمایا ہم رسول خداً کے ساتھ خندق کھود نے میں مصروف تھے کہ ا جانک فاطمه علیماالسلام روٹی ،ایک کلڑا لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں ۔ آپ نے فرمایا بیکیا ہے؟ جناب فاطمہ نے عرض کیا میں نے حسن وحسین کے لیے ایک روٹی ایکائی تھی پیگٹڑا میں آ پ کے لیے لائی ہوں آ پ نے فرمایا کہ تین دن ہو گئے کہ کھا نا تیرے باپ کے شکم میں داخل نہیں ہوااور بیہ پہلا کھانا ہے جو میں کھار ہا ہوں ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم ً خاک پر بیٹھتے۔خاک پر بیٹھ کرکھانا کھاتے اور گوسفنداینے ہاتھ سے باندھتے اورا گرکوئی غلام آنحضرت کو جَو کی روٹی کے لیے ا پیز گھر میں بلاتا تو آ پ<sup>ی</sup>اس کی دعوت قبول فر ماتے اور حضرت صادق سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم ً ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ بدن کی رگوں کے برابر کہتے ہیں الحمد للّٰدرب العالمین کثیر اعلیٰ کل حال اورکسی مجلس سے اس وقت تک نہاٹھتے حاہے۔ مخضر بیٹھک ہی کیوں نہ ہوتی جب تک پچیس مرتبہ استغفار نہ کرتے اور ہر روزستر مرتبہ امید تنغف اللہ اورستر مرتبہ اتوب الميه كت \_روايت بي كه شب جعد مجرقبامين حضرت رسول اكرم في افطار كرنا حاماتو فرمايا آياكو كي ييني كي چيز ب کہ جس سے میں افطار کروں۔اوس بن خولی انصاری دودھ کا پیالہ لے آیا جس میں شہر ملا ہوا تھا جب آپ نے اسے لبوں سے لگا یا اوراس کا ذا نقه محسوس کیا تواس کومنہ ہے الگ کرلیا اورفر مایا بیدو پینے کی چیزیں ہیں کہ جن میں سے ایک پراکتفا کیا جاسکتا ہے میں دونوں کونہیں پیوں گا اورا سے لوگوں پرحرام بھی نہیں قرار دیتالیکن میں خدا کے لیے تواضع اور فروتن کرتا ہوں اور جوخدا کے لیے فروتنی کرے خدااسے بلند کرتا ہے اور جو تکبر کرے خدااسے پست کرتا ہے اور جو شخص اپنی معیشت میں میانہ روہوخدا

اسے روزی دیتا ہے اور جواسم اف کرے خدااسے محروم کرتا ہے اور جوموت کوزیا دہ یا دکرے خدااسے دوست رکھتا ہے اور سند
صحیح کے ساتھ حضرت صادق سے منقول ہے کہ حضرت رسول اکرمؓ نے اول بعثت میں ایک مدت تک اسے نے پدر پے روز بے
رکھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اب ترک ہی نہ کریں گے۔ پھر ایک مدت تک ایک دن چھوڑ کرروز ہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد کے
طریقے پر۔ پھراسے بھی چھوڑ دیا اور ہرمہینہ ایام البیض (تیرہ، چودہ، پندہ) کے روز بے رکھتے ۔ پھراسے بھی چھوڑ دیا اور آپ بھی کی سنت بیقر ارپائی کہ ہر ماہ پہلی جمعرات کا دن اور مہدینہ کی آخری جمعرات اور درمیانی دھائی کے پہلے بدھ کا روز ہ رکھتے تھے
اور اسی طریقہ پر ہے یہاں تک کہ رحمت ایز دی سے جا ملے اور پورا ماہ شعبان بھی روز بے رکھتے اور ابن شہر آشوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض آ داب شریفہ اور اخلاق کر بہہ آ محضرت کے جومتی قرار بابات سے معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

آ پہمام لوگوں سے زیادہ حکیم و دانا، شجاع، عادل اور مہر بان تھے اور کبھی آ پے کا ہاتھ کسی الیم عورت کے ہاتھ سے نہیں لگا جوآ ی پرحلال نہ ہو۔اورآ ی سب سے زیادہ تنی تھے بھی کوئی درہم ودینارآ یا کے پاس نہیں رہااورا گرکوئی چیزآ پ کی عطا و بخشش سے رہ حاتی اور رات ہوجاتی تو آ پ گوقر ارنہ آتا جب تک اسے کسی مصرف میں صرف نہ کر لیتے اور اپنے سال کے اخراجات سے زیادہ ہرگز روک کرنہ رکھتے۔ بعد بقایا راہ خدا میں دے دیتے اور بیت ترین کھانے کی چیزیں رکھتے مثلاً جَو اورخر مااورآ پ سے جو کچھ ما نگاجا تا عطافر ماتے اورز مین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اورز مین پر ہی سوتے اپنے جوتے اور کیڑے خود پیوندلگاتے اور گھر کے دروازے کوخود کھولتے اور گوسفند کا خود دودھ دو ہتے اور اونٹ کا یاؤں خود باندھتے اور جب خادم چکی چلانے سے تھک جا تا تواس کی مدد کرتے اور رات کو وضو کا یا نی خود لاتے اور ہمیشہ آ پگا سر جھکار ہتا اور لوگوں کی موجود گی میں ٹیک نہ لگاتے اوراہل خانہ کی خدمت کرتے اور کھانا کھانے کے بعدانگلیاں چاٹنے ۔ آ پیجھی ڈ کارنہ لیتے ۔ آ زاداورغلام میں سے جو بھی آ پُوکھانے کی دعوت دیتا آ پُ قبول فرماتے جاہے گوسفند کے یابوں کے لیے کیوں نہ بلاتے اور ہدیہ قبول کرتے چاہے دودھ کا ایک گھونٹ ہوتا اور صدقہ نہیں کھاتے تھے اور لوگوں کے چہروں پر زیادہ نظر نہ ڈالتے تھے اور کبھی دنیا کے لیے ناراض نہ ہوتے اور خدا کے معاملے میں غضب ناک ہوتے اور بھوک سے بھی پیٹے پر پتھر باندھتے اور جو کچھ پیش کیا جاتا کھا لیتے اورکوئی چیز واپس نہکرتے ۔ یمنی چا دراور پشم کا جبہزیب تن فرماتے ۔ٹسر کے کھلے کپڑے پہنتے اور آ پے کا کثر لباس سفید ہوتا اورسر پرعمامہ رکھتے اورلباس پہنتے تھے۔اور جب آ پٹ نیالباس پہنتے تو پرانالباس کسی مسکین کودے دیتے اور آ پڑ کے پاس ایک عباتھی جب کہیں جاتے تواس کود ہرا کر کے بنچے ڈال لیتے اور جاندی کی انگوٹھی دائیں ہاتھ کی جھوٹی انگل میں پہنتے اورخر بوز ہ کو پیند کرتے اور بد بودار چیز وں سے کراہت کرتے اور وضوکرتے وقت ہمیشہ مسواک کرتے ۔ بھی اپنے غلام کواور بھی دوسرے کسی شخف کوسواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور جوسواری مل جاتی اس پرسوار ہوجاتے ۔کبھی گھوڑ ہے کبھی خچر اور کبھی گدے پرسوار ہوتے ۔ فر ماتے ہیں کہ آنحضرت فقراءاورمساکین کے ساتھ بیٹھتے اوران کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور صاحبان علم وصلاح و اخلاق حسنه کود وست رکھتے اور ہر قوم کے شریف و بزرگ سے تالیف قلب کرتے اورا پیغ قرابت داروں سے نیکی کرتے بغیراس کے کہ آئیس دوسروں پرتر ججے دیے سوائے ان چند چیز وں کے جن کا خدانے تھم دیا تھا اور ہو شخص کے ادب کا خیال رکھتے اور جو شخص کوئی عذر پیش کرتا اس کے عذر کو قبول کرتے اور سوائے نز ول قرآن اور موعظہ کے زیادہ قبسم فرماتے اور بھی آپ کہ قبیبہہ کی آ واز بلندنہ ہیں گوگا کی نہ دی اور بھی آپٹی ہیویوں اور خدمت گاروں کونفرین نہیں کی اور نہ گالی دی اور برآزاد غلام یا گئیز جو کوئی حاجت لے کرآتا تا تو اس کے ساتھ ہولیتے اور تند خونہیں خدمت گاروں کونفرین نہیں کی اور نہ گالی دی اور برے کوئی کی حاجت لے کرآتا تا تو اس کے ساتھ ہولیتے اور تند خونہیں مصافحہ سے ابتدا کرتے اور جس جگہ بیٹھتے تو سلام فرماتے اور مصافحہ سے ابتدا کرتے اور جس جگہ بیٹھتے ذکر خدا کرتے اور زیادہ تر آپ تبلدر خ بیٹھتے اور جوکوئی آپ کے پاس آتا اس کی عزت کرتے اور بھی کہی اپنی چا در بھی اس کے لیے بچھاتے اور اپنا تکیہ اس کے حوالے کردیتے ۔ رضا ورغبت آپ تی بات کہنے سے مانی خدہوتے ۔ گھرا کہی کھور اور کھی نمک کے ساتھ کھاتے اور تر میووں میں سے خربوزہ اور انگور کوزیادہ پند فرماتے اور آپ کی افران شرخوراک پانی اور خرمایا دودھا ورخرماتھی ۔ گوشت کو ایونہ کی خور اور کھی کھور اور جو گھرا کی وشت کھا لیتے ، کدو کا شور با اور سالن کے طور پر سرکہ لیتے ۔ پنیراور گھی کھاتے اور کو سفند کے اگلے پاؤں اور کیف (کونہ پر سرکہ کیا گوشت کھا لیتے ، کدو کا شور با اور سالن کے طور پر سرکہ اور مجوروں میں بچوہ اور مربزی کو پسند کرتے ۔ کوار مربزی کو پسند کرتے ۔ نیز کو اور زم مبزی کو پسند کرتے ۔ کوار میں بڑوہ اور سالن کے طور پر سرکہ اور کھوروں میں بڑوہ اور میں بڑوہ اور میں میں سے کاسنی اور با فرروح (جو پہاڑی خوشبود اربوٹی ہے) کواور زم مبزی کو پسند کرتے ۔

 کا بچہ کیا ہوا۔ روایت ہے کہ آپ ایک سفر میں مصطلم دیا کہ کھانے کے لیے ایک گوسفند ذیج کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ
اسے میں ذیج کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا اس کی کھال میں اتاروں گا۔ تبیسرا کہنے لگا میں اسے پکاؤں گا۔ آپ نے فرما یا لکڑیا ں
میں جمع کرلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا ہم موجود ہیں ہم لکڑیاں جمع کریں گے آپ گوز حمت کرنے کی ضرور سے نہیں۔ فرما یا میں
سمجھتا ہوں لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہا ہے آپ گوتم پرکوئی امتیازیا ترجیح دول کیونکہ خدا کسی بندہ سے یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ اسے
سمجھتا ہوں لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے آپ گوتم پرکوئی امتیازیا ترجیح دول کیونکہ خدا کسی بندہ سے یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ اسے
سمجھتا ہوں لیک سے ترجیح دے۔

روایت ہے کہ مدینہ کے خدام و ملاز مین نماز ضبح کے بعدا پنے پانی کے برتن رسول اللہ گی خدمت میں لاتے تھے کہ آپ اپناہا تھان آپ بپنادستِ مبارک ان میں داخل کریں تا کہ وہ بابرکت ہوجا نمیں ۔ بعض اوقات ضبح کوسر دی ہوتی تب بھی آپ اپناہا تھان میں ڈالتے اور نا پیندی کا اظہار نہ کرتے اور آپ کے پاس جھوٹے بچوں کو بھی لاتے تھے تا کہ آپ سی بچے کے لیے بابرکت ہونے کی دعا کریں یا اس کا نام بچویز فر ما نمیں ۔ اس بچے کے گھر والوں کی دلجوئی کے لیے اس بچی کو آپ اپنی گود میں لے لیت اور بھی بھی وہ بچے آپ کے لباس پر بیشا ب کر دیتا ۔ پس حاضرین میں بعض لوگ شور مچاتے تو آپ فر ماتے کہ اس کے بیشا ب کو ایس اس کو اپنی گود میں رہنے دیتے یہاں تک کہ وہ بیشا ب کر لیتا ۔ پھر حضرت اس بچے کے لیے دعا فر ماتے یا اس کا نام تجویز فر ماتے تو اس کے گھر والے خوش ہوجاتے اور سمجھتے کہ آنحضرت گواس سے تکلیف محسوس نہیں ہوئی ۔ جب وہ لوگ چلے جاتے آپ اپنالباس دھولیتے ۔

روایت میں ہے کہ امیر المومنین ایک کافر ذمی کے ہمسفر ہو گئے۔اس ذمی خض نے پوچھا آپ کہاجارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے بندہ خدا میں کوفہ کی طرف جارہا ہوں۔ جب ذمی کا راستہ کوفہ کے راستہ سے الگ ہونے لگا تو امیر المومنین نے کوفہ والا راستہ چھوڑ دیا اور اس خض کے راستہ پر چلنے لگے وہ کہنے لگا یہ تو کوفہ کا راستہ نہیں کوفہ والا راستہ تو وہ ہے جس کوآپ چھوڑ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ معلوم ہے۔ وہ کہنے لگا چھر آپ ہمیر ساتھ کیوں آرہے ہیں جبکہ آپ گومعلوم ہے کہ بیر آپ کا راستہ نہیں تو حضرت نے فرمایا کہ ساتھی سے خوش رفتاری کی تعمیل تب ہوتی ہے کہ اس سے جدا ہونے کے وقت کچھ مقدار اس کی راستہ نہیں تو حضرت نے فرمایا کہ ساتھی سے خوش رفتاری کی تعمیل تب ہوتی ہے کہ اس سے جدا ہونے کے وقت کچھ مقدار اس کی مشایعت کی جائے اور یہمیں ہمارے پیغیر ٹرنے تھم دیا ہے۔ وہ ذمی کہنے لگا تمھارے نبی نے تسمیں بی تھم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہی سے دور میں آپ گوآپ ہی سے در میں آپ گوآپ بیا اور اس نے آپ کو پیچیانا تو اسلام لے آیا اور سے میں کو کہنے تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا ۔ اس کے دین کا گواہ سمجھتا ہوں۔ کہن وہ خض حضرت امیر المومنین کے ساتھ بیٹ آیا اور اس نے آپ کو پیچیانا تو اسلام لے آیا اور اس نے آپ کو پیچیانا تو اسلام لے آیا اور اس نے کہا خوب کہا۔

هجمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب و من عجم فأق النبين في خلق و في خلق ولم ير النو في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتبس عرفا من البحر او رشفاً من الديم فهو الذي تم معنالا و صورته ثمر اصطفالا حبيباً بارى النسيم فبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم

محرکونین و تقلین کے سیدوسر دار ہیں اور دوگر و عجم و عرب کے وہ خلقت و خلق میں سب انبیاء سے باند ہیں اور علم و کرم میں وہ ان کے قریب نہیں ہرا یک سمندر اور بارش کا پانی آپ سے التماس کرتا ہے آپ وہ ہیں جن کی حقیقت وصورت کے مکمل ہونے پر ارواح کے پیدا کرنے والے نے اخیس اپنا حبیب چن لیا ہے۔ پس آپ اے کا حقیق علم و معرفت سے ہے کہ آپ بشر ہوتے ہوئے خدا کی پوری مخلوق سے بہتر ہیں۔

انس سے منقول ہے کہ میں نے نوسال تک آنحضرت کی ہے۔ ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے یہ نہیں فر مایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور میر ہے کسی کام میں عیب نہ نکالا اور میں نے آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبونہیں سو کھی اور آپ جس کے ساتھ بیٹھتے آپ کا زانو اس کے زانو سے آگے نہ بڑھتا۔ ایک بدوایک دن آیا اور اس نے آپ کی روااس تحق سے کھی کی کہ گردن مبارک پراس کا نشان پڑ گیا اور کہنے لگا کہ مال خدا میں سے مجھے کچھ و یجے۔ آپ نے لطف وکرم سے رخ انور اس کی طرف کیا اور بہننے لگے اور آپ کے حکم سے اس کوعطیہ دیا گیا۔ پس اللہ تعالی نے یہ آیت بھیجی کہ انگ لعلی خلق عظیہ میں اللہ تعالی نے یہ آیت بھیجی کہ انگ لعلی خلق عظیہ میں اس بیٹنگ آپ خلق عظیہ میں ہے۔

ابنِ عباس ﷺ منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا کہ میں اللہ کا ادب سکھا یا ہوا ہوں اور علی میراا دب سکھا یا ہوا ہے۔ حق تعالی نے مجھے شاوت اور نیکی کا حکم دیا ہے اور بخل و جفا ہے منع فر ما یا ہے اور خدا کے نز دیک بخل اور بدخلقی سے کوئی صفت بدتر نہیں اور آپ کی شجاعت کا بیے عالم تھا کہ حضرت اسد اللہ الغالبِّ فر ماتے کہ جب جنگ کا باز ارگرم ہوجا تا تو ہم آنحضرت کی طرف پناہ لیتے اور کوئی شخص آپ سے زیادہ دشمن کے قریب نہ ہوتا۔

ابن عباس سے منقول ہے جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ اس کی بار بار تکرار کرتے تا کہ سائل کو اشتباہ نہ ہو۔ روایت ہے کہ آپ طہسن، پیاز ،ساگ اور بد بودار سبزی نہیں کھاتے تھے اور کبھی کسی کھانے کی مذمت نہیں فرماتے تھے۔اگر آپ کو اچھا لگتا تو کھالیتے اور ور نہ چھوڑ دیتے اور مجلس میں تمام لوگوں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور سب سے آخر میں ہاتھ دو کتے اور این لہ کو پوری طرح صاف میں ہاتھ دو کر قردش دیتے اور پیالہ کو پوری طرح صاف کرتے اور انگیوں کو ایک ایک کرکے چائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر چبرے پر پھیرتے۔ جب تک ممکن ہوتا تنہا کوئی چیز نہ کھاتے اور انگیوں کو ایک ایک کرکے چائے اور تھوڑ اسا پانی پی کر لبوں سے دور کرتے اور الحمد للہ کہتے۔ تین دفعہ ایسا کرتے۔ کبھی

ا بک سانس میں بھی بیتے کبھی ککڑی کے برتن میں بھی چیڑے اور بھی مٹی کے ظرف میں یانی پیتے اور جب کوئی برتن نہ ہوتا تو دونوں ہاتھوں کو پر کر کے نوش فر ماتے اور کبھی مشک سے منہ لگا کریپتے اورا پنے سروریش مبارک کو بیری کے خشک کوٹے ہوئے پتوں سے دھوتے اور تیل لگانے کو پسنداور پرا گندہ مور ہنے کو ناپیند سجھتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہونے لگتے تو تین مرتبہ اجازت لیتے اورکسی کواپینے سامنے کھڑار ہنے نہیں دیتے تھے اور کبھی دوانگلیوں سے کھانانہیں کھاتے بلکہ تین یااس سے زیادہ انگلیوں سے کھانا کھاتے اورکوئی خوشبوآ ہے کے پسینہ کا مقابلہ نہ کرتی تھی اور بھی بوئے بدآ ہے کےمشام تک نہ پہنچی اوراینالعاب دہن جس چیزیرلگاتے اس میں برکت پیدا ہوجاتی اور جرمریض پر ملتے وہ شفایاب ہوتا اور آ پ ٌ ہر زبان میں گفتگو کر سکتے اور آ ڀ ڳھنے پڙھنے پر قادر تھےاگر جي جھي ککھانہيں اورجس ڇو پائے پرآ ڀ سوار ہوئے وہ بھي بوڑھانہيں ہوتا تھااورآ ڀجس پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے وہ آ پے گوسلام کرتا۔ مکھی مچھراوراس قشم کی چیزیں آ پے گےجسم مبارک پر نہیٹھتی تھیں اور کوئی پرندہ آپ کے سرکے اوپر سے نہیں گزرتا تھا اور چلتے وقت نرم جگہ پرنشان قدم نہیں لگتا تھا اور کبھی کبھی آپ سخت پتھر پر قدم رکھتے تونشان قدم جم جاتا تھااوراس تمام تواضع وانکساری کے باوجود آ پڑی ہیت دلوں میں اتن تھی کہلوگ آ پڑ کے چیروں کی طرف نگاہ نہیں کر سکتے تھے۔اور آپٹفر ماتے کہ چند چیز وں کو میں مجھی ترک نہیں کروں گا۔خاک پر میٹھنا،غلاموں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، گدھے کی سواری کرنا، بکری کو ہاتھ سے دو ہنا، پشم کا لباس پہننا اور بچوں کوسلام کرنا۔ وارد ہوا ہے کہ آ پٹمزاح فر ماتے لیکن حرف باطل نہ کتے تھے۔منقول ہے کہ آ بؓ نے ایک شخص کا ہاتھ بکڑااورفر مایا اس غلام کوکون خریدے گایعنی بند ہ خدا کو۔ ایک دن ایک عورت اینے شوہر کے حالات بیان کررہی تھی ۔ تو آپ نے فر مایا، وہی جس کی آئکھ میں سفیدی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، جب اس نے اپنے شوہر سے بیوا قعہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا۔حضرتؑ نے مزاح کیا ہے اور سچ فرمایا ہے۔ ہر شخص کے آ تکھوں کی سفیدی سیاہی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔انصار میں سے ایک بڑھیا نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آ پ میرے لیے بہشت کی دعا کیجیے۔آ ب نے فر ما یا: بڑھیاعورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔وہ عورت رونے لگی تو حضرت منسے اور فر ما یا وہ جوان و با کرہ ہوکر جنت میں جا نمیں گی۔اور آ پ<sup>ہ</sup> کی ایک دوسری بڑھیا۔ بلال اورعباس دوسرےلوگوں سے مزاح کرنے کی حکایات مشہور ہیں ۔ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہا یک عورت حضرت کی خدمت میں آئی اور کہنے گی فلاں شخص نے میرابوسہ لیا ہے۔حضرتؑ نے اس کو بلایااورفر مایا: تونے ایسا کیوں کیاہے؟ وہ کہنے لگااگر میں نے یہ برا کام کیاہے تووہ مجھے اس کا قصاص لے لیعنی اس برے کام کی تلافی کر لے۔ آپ بنسے اور فرمایا پھراپیانہ کرنا کہنے لگانہیں کروں گا۔ مولف کہتا ہے جو عقلمند نظرانصاف ہے تدبر و تامل کرےان چیزوں میں جوہم نے حضرت کے اخلاق حسنہ اور اطوارِ حمیدہ میں سے ذکر کی ہیں وہ علم الیقین ہے آ ہے کی حقیقت ونبوت کو پیچان لے گا۔اور بیسمجھ لے گا کہاخلاق شریفہ معجز ہ کے علاوہ کچھنہیں کیونکہ حضرتؑ نے ایک ایسے گروہ میں نشوونما یائی جوتمام اخلاق حسنہ سے عاری تھے اور ان کا دراو مدار عصبیت،عناد،نزاع،تغایر،تحاسداورفتنهوفسادپرتھااورحج میں وہ جانوروں کی طرح ننگے ہوجاتے تھے۔وہ کعبہ کے گرد تالیاں

اورسٹیاں بجاتے اور کودتے تھے جیسا کہ خدائے تعالی ان کی حالت کی حکایت کرتے ہوئے فرما تا ہے۔ و ما کانت صلاتہ می عند البیت الا مکاء و تصدیقہ یعنی اور بیت اللہ کے پاس ان کی نمازسٹیاں بجانے ، تالیاں بجانے کے سوا اور پچھ بھی نہ تھی اور جن لوگوں کی نمازالی ہوتو معلوم ہے کہ ان کے باقی اطوار و عادات کیسے ہوئے ۔ اس وقت جب کہ تیرہ سو سال حضرت کی بعث کو گزر گئے ہیں اور آپ کی شریعت مقدسہ نے طوعاً و کرھاً ان کی اصلاح کی ہے۔ جو شخص صحرائے مکہ میں سال حضرت کی بعث کہ موائے مکہ میں بیدا جائے انھیں و کیسے تو سمجھ لیتا ہے کہ وہ انسانیت کے س در جہاور آ دمیت کے س مرحلہ میں ہیں آ مخضرت ایسے بدووں میں پیدا ہوئے ۔ تمام آ داب حسنہ اخلاق مستحسنہ اور اطوار حمیدہ کے ساتھ پیدا ہوئے جو کہ حکم وعلم و کرم و سخاوت، عفت و شجاعت و مروت اور باقی صفات کمال ہیں کہ علماء فریقین نے اس سلسلہ میں گئی کتابیں کھی ہیں اور ان کے عشر و عشیر کا احصاء و شار نہیں کرستے اور جاقی صفات کمال ہیں کہ علماء فریقین نے اس سلسلہ میں گئی کتابیں کھی ہیں اور ان کے عشر و عشیر کا احصاء و شار نہیں کرستے اور جائی صفات کمال ہیں کہ علماء فریقین نے اس سلسلہ میں گئی کتابیں کھی ہیں اور ان کے عشر و عشیر کا احصاء و شار نہیں کرستے اور جزکا اعتراف کیا ہے۔ واللہ العالم۔

# يانجو ين فصل

## حضرت رسول خدا صالتها الله واستالتها المختضر مجزات

واضح ہوکہ رسول میں سے معجزات تھے کہ جتنے آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی کے پاس نہیں تھے اور تمام انبیاء کے معجزات کی نظیر ومثیل آپ سے معجزات ظہور پذیر ہوئے اور ابن شہر آشوب نے قل کیا ہے کہ آپ کے معجزات چار ہزار چارسو چالیس ہیں جن میں سے تین ہزار ذکر ہوئے ہیں۔فقیر عرض کرتا ہے کہ آپ کے تمام اقوال واطوار واخلاق معجزہ ہیں۔خصوصاً حضرت گاغیب کی خبریں دینا جیسا کہ ان کی طرف اشارہ آئے گا۔علاوہ ان معجزات کے جو کہ آپ کی ولادت سے قبل اور ولادت کے ظہور میں آئے ہیں جیسا کہ ابل اطلاع پر ظاہر وروش ہے اور زیادہ قوی اور زیادہ باقی رہنے والا آپ گام معجزہ قرآن مجید ہے کہ جس کی مثل لانے سے تمام فصحاً و بلغاء عاجز رہے اور اپنے عجز کا اقرار کیا اور جس نے بھی قرآن کے مقابلہ میں چند کلے پیش کے وہ مفتضے اور رسوا ہوا۔مثلاً مسیلمہ کنا اب، اسو عنسی وغیرہ۔مسیلمہ کے کلمات میں سے ہیں:

والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا والطاحنات طحنا فالخابزات خبز جوسوره ' والذاريات' كم مقابلہ ميں اس نے كے اورسورہ كوثر كے مقابلہ ميں كہا: انا اعطيناك الجاهر فصل لربك وهاجر ان شانئك هوالكافر -اوراسودكي كھے جملے ہيں جودہ سورہ ' بروج ' كے مقابلہ ميں لا يا: والسهاء ذات البروج والارض ذات المهروج والخيل ذات السروج ونحن عليها نموج - بين اللوى والفروج اور يفقر المهروج والنساء ذات الفروج والخيل ذات السروج ونحن عليها نموج - بين اللوى والفروج الور فقر عليم الله وجونحن عليها نموج - بين اللوى والفروج اور يفقر عليم اس كے ہيں يأضف عبيين ضف عين نقى كحد تنقين لا الشارب تمنعين ولا المهاء تكدين العلاك فى المهاء واسفلك فى الطين - بيقر آن كام بخرہ ہے كہ بينا ہموار فقر ہے مسلمه اوراسود نے تيار كياوركا في لوگوں كريا مي المهاء واسفلك فى الطين - بيقر آن كام بخرہ ہونا والم المؤنى كہ بھى تواس كافتح اسے معلوم عبونا عالم تي بخرات نہ كرے۔ اگركوئى تخص مختصر طور پراعجاز قر آن پرمطلح ہونا چا ہے تو وہ علامہ بحس رضوان الديليك كتاب جيوة القلوب جلد دوم كے باب جہارم كی طرف رجوع كر ہے يونكه اس كتاب ميں ان كو ذكر كی گئوائش نہيں سے بہر حال اس مباركه كتاب ميں آن مخضرت كے بچرات كي جندانواع كي طرف اشارہ كرتے ہيں ورع اول وہ مجزات ہيں جن كا سائيكرنا، بارش اور ميوؤں كا آسان سے نازل ہونا اوراس قسم كی تعلق اجرام ساويہ كي ساتھ ہے۔ مثلاً شق قرم، ردشس ، بادل كا سائيكرنا، بارش اور ميوؤں كا آسان سے نازل ہونا واراس قسم كی دوسری چيزيں اور يہاں ہم چارامور كے ذكر پر اكتفاء كرتے ہيں - پہلا امر چاندكا ودگئر ہے ہونا - فداوند عالم فرمايا: اقتد به

الساعة وانشق القہر وان يرواية يعرضو ويقولو اسحر مستہريعي قيامت زديك ہوئي اور چاندگئر ہوااور الساعة وانشق القہر وان يرواية يعرضو ويقولو اسحر مستہريعي قيامت زديك ہوئيات ديايت كي ہے كہ يہ اگركوئي آيت و مجزہ ديكھيں تو منہ چير ليتے ہيں اور كہتے ہيں پيستہ جادو ہے۔ اكثر مفسرين خاصہ وعامہ نے ريايت كي ہے كہ يہ قدرت خدا ہے وہ دوگئر ہے ہوگيا اور بعض روايات ميں ہے كہ يہ واقعہ ذى النج كي چوتاريخ كي رات كا ہے۔ دو مراام علماء خاصه و قدرت خدا ہے وہ دوگئر ہے ہوگيا اور بعض روايات ميں ہے كہ يہ واقعہ ذى النج كي ہوتاريخ كي رات كا ہے۔ دو مراام علماء خاصه و عام نے بہت سے اسناد كے ساتھ اساء بنت عميں اور دو مر ہوگوں ہے روايت كي ہے كہ ايك دن رسول اكرم نے حضرت امير الموائي خاصه و المونين كوكى كام كے ليے ہيجا۔ جب نمازعمر كاوقت ہوا اور نمازعمر پڑھى جا چي تو حضرت امير ہوگئى جا چي تو اور نماز ہوگي ہوئى تو حضرت امير كے ذاتو پر دكھ ديا اور سوگئے۔ اسى اثناء ميں وى نازل ہونے لگى۔ عضر نہيں پڑھى تھى۔ آپ نے اپنا سركيٹر ہے سے لپيٹ ليا اور وى سننے لگے۔ يہاں تك كه آفاب غروب كنز ديك ہوگيا جب وى ختم ہوئى تو دور ہيں كر سكا پس حضرت رسول اكرم نے فرمايا: خدايا على تيرى اور تير ہول كو ناطاعت ميں مشغول تھا ہيں اس كے ليے دامن سے دور ہيں كر سكا پس حضرت رسول اكرم نے فرمايا: خدايا على تيرى اور تير ہے رسول كى اطاعت ميں مشغول تھا ہيں اس كے ليے ور بين ياس كى دوني دور ہيں كر سكا بين خدا كو تي ہوئى تو عمر كى فضيلت كا وقت ہوا اور حضرت على نے نماز پڑھى ۔ پھر دوبارہ سورج ڈوب گيا۔ (متر ہم کہتا ہے كہ تاريخ سے باخبر لوگ عمر كى اطبعت بيں كہ بہت ميں روايات ميں بي تصرح موجود ہے كہ حضرت امير نے اشارہ سے نماز پڑھى تھى۔ البتہ مکمل ركوع وجود چونكہ جانبيں كہ بہت ميں روايات ميں بيت نماز كے ليے سورج پيائيا گيا تھا۔

تیسراامر۔ نیز خاصہ و عامہ نے روایت کی ہے کہ جب قبائل عرب نے آنحضرت گوا ذیت پہنچا نے ہیں ایک دوسرے سے اتفاق کرلیا توحضرت نے عرض کیا: ''خداوندا قبائل مضر پر اپناعذاب سخت کردے اوران پر قبط نازل فرما جیسا کہ حضرت یوسف کے زمانہ میں قبط نازل ہوا۔'' پس سات سال تک بارش نہ ہوئی اور مدینہ ہیں تبھی قبط پڑگیا۔ ایک اعرابی حضرت کی خدمت میں آیا اورعرب کی طرف سے استغاثہ کیا کہ ہمارے درخت خشک ہوگئے ہیں اور ہماری گھاس ختم ہو چکی ہو چکی ہو دوروہ ہمارے چو پائے ہلاک ہوگئے ہیں۔ پس حضرت کی خدمت میں آیا اورعورتوں کے پیتا نوں میں نہیں رہا اور ہمارے چو پائے ہلاک ہوگئے ہیں۔ پس حضرت منبر پرتشریف لیے گئا ورخدا کی حمد وثناء کی اور بارش کے لیے دعاما نگی۔ آپ کی دعائے دوران ہی بارش ہوگئی اورایک ہفتہ منبر پرتشریف لیے گئا ورخدا کی حمد وثناء کی اور بارش کے لیے دعاما نگی۔ آپ کی دعائے دوران ہی بارش ہوگئی اورایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ اتنی بارش ہوئی کہ اہل مدینہ نے شکایت کی اورعرض کیا کہ اے اللہ حمد حوالین اولا علینا موجا عیں اور ہمارے گھر نہ گر پڑیں۔ پس حضرت گئ آسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اللہ حمد حوالین اولا علینا خدایا ہمارے اردگرد نہ ہم پر۔ جس طرف آپ اشارہ کرتے بادل ہے جاتا۔ پس بادل مدینہ سے دور ہوگیا اور مدینہ کے ادر کرد تاج کی طرح حلقہ بن گیا اور اطراف میں سیا ہی طرح بر سے لگا اور مدینہ پر ایک قطرہ بھی نہیں برستا تھا اورایک ہفتہ تک وادیوں میں پانی جاری رہا پھر آپ گئے نے فرمایا: ''خدا کی قسم اگر ابوطالب زندہ ہوتے تو ان کی آئی کھیں روش

ہوجاتیں۔''بعض اصحاب نے عرض کیا۔ کیا آپ گوان کا پیشعریا دآیا ہے: وابیض یستسقی الغمام لوجھہ۔ شمال البتاهی عصبة للارامل۔ پتیموں کی پناه اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ آپ ٹے فرمایا:''ہاں''۔

چوتھا امر: سندمعتبر کے ساتھ ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن جناب سیدہ رسول خدا کے پاس آئیں۔ انھوں
نے حسن وحسین کو اٹھا رکھا تھا۔ حریرہ (ایک کھا ناہے) پکا کر اپنے ساتھ لائی تھیں۔ جب حاضر ہوئیں تو آپ نے فرما یا
میرے پسرعم کو بلالا و کہ جب حضرت امیر حاضر ہوئے تو آپ نے امام حسن کو دائیں زانو پر امام حسین کو بائیں زانو پر بٹھا یا
اورعکی و فاطمہ کو اپنے سامنے اور پیچے بٹھا یا اور انھیں خیبری چا در اوڑ ھا دی اور تین مرتبہ فرمایا: ''خدا یا یہ میرے اہل بیت بیں
ان سے شک و گناہ کو دور رکھا ور آنھیں ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔'' میں دہلیز میں کھڑی تھی۔ میں نے عرض
کیا کہ اے اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا ری بازگشت اور انجام بالخیر ہے لیکن تم ان میں سے
نہیں ہو۔ پس جبر میں نازل ہوئے اور ایک طبق اناروانگور بہشت کا لے آئے۔حضرت نے وہ وہ اناراور انگور اپنے ہاتھ میں
لیا تو دونوں تیجے خدا کرنے گے اور آپ نے ان میں سے پھھ کھائے، پھر حسن وحسین کے ہاتھ میں رکھے اور ان کے ہاتھ میں
میں بھی انھوں نے سجان اللہ کہا اور انھوں نے بھی کھا یا۔ پھر علی کے ہاتھ میں دیئے تو بھی تبھے کہی اور آپ نے بھی تناول کے۔
لیس صحابہ میں سے ایک شخص اندر آیا اور اس نے چاہا کہ اناروانگور کھائے تو جبر ملی نے کہا کہ یہ میوے نبی ۔وحق بی اور فرزنگ

دوسری نوع وہ مجزات ہیں جوآنحضرت سے جمادات ونبا تات میں ظاہر ہوئے۔مثلاً پتھر اور درخت کا آپ گوسلام کرنا اور درخت کا آپ کے حکم سے چلنا اور سنگریزہ کا آپ کے ہاتھ پرتسیج پڑھنا اور کھجور کے سے رونے کی آواز آنا، اور عکاشہ کے لیے جنگ بدر میں اور جنگ احد میں عبداللہ بن جمش کے لیے لکڑی کا تلوار ہوجانا اور کھجور کے پتوں کا آنحضرت کے مجزہ سے ابود جاند کے لیے تلوار ہوجانا اور سراقہ کے گھوڑ ہے کہ اگلے دونوں پاؤں کا زمین میں دھنس جانا۔ جب ابتداء ہجرت میں وہ آپ کے پیچھے لگا اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں اور ہم یہاں چندا مورکوذکر کریں گے۔

## پہلاامر

خاصہ اور عامہ نے بہت سے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب آنحضرت ٹنے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مسجد بنائی تومسجد کے پاس مججور کا ایک خشک پر انا درخت تھا۔ جب آپ خطبہ دیتے تو اس درخت سے ٹیک لگا لیتے۔ پس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت و بیجے کہ میں آپ کے لیے منبر بنا دوں تا کہ خطبہ کے وقت آپ اس پر تشریف فرما ہوں۔ جب اجازت ملی تو اس نے حضرت کے لیے منبر بنایا جس کی تین سیڑھیاں تھیں۔ حضرت تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے۔ جب پہلی دفعہ حضرت منبر پر بیٹھنے گئے تو اس درخت سے گریہ و نالہ کی آواز بلند ہوئی جس طرح اور ٹنی اسٹے بیجے کے فراق

میں آ واز نکالتی ہے۔ پس حضرت منبر سے اتر ہے اور اس درخت کو اپنی بغل میں لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فر ما یا اگر میں اس کو بغل میں نہ لیتا تو قیامت تک گریہ و نالہ کرتار ہتا اور اس کو حنانہ کہا جاتا تھا۔ یہ درخت اس طرح رہا۔ یہاں تک کہ بنی امیہ نے مسجد کو خراب کیا اور خیسرے سے بنانے گے اور اس درخت کو کاٹ دیا اور دوسری روایت ہے کہ آنحضرت نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھیٹر کرمنبر کے نیچے فن کردو۔

#### دوسراامر

نج البلاغه اور دوسری کتب میں امیر المونین سے منقول ہے آپ نے فرما یا کہ میں اس دن رسول خدا کے ساتھ تھا جب اشراف قریش حضا جب اشراف قریش حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے: ''اے محمد توایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے جو تیرے آباء واجدا داور رشتہ داروں میں کسی نے نہیں کیا تو ہم مجھیں گے کہ تو پیغمبراور رسول میں کسی نے نہیں کیا تو ہم مجھیں گے کہ تو پیغمبراور رسول ہے اور اگر نہ دے سکے تو ہم جان لیں گے تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ آپ نے فرما یا کہ تمھارا کیا سوال ہے۔ وہ کہنے لگے تم ہمارے کہنے سے اس درخت کو بلاؤ بیا پنی جڑوں سمیت اکھڑ کرتمھار سے سامنے آ کھڑا ہو۔

ہیں جو تیرے پہلومیں کھڑا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے یہ مجزہ جو حضرت امیر المونین ئے حضرت رسول اکرم سے درخت کے حرکت کرنے کے سلسلہ میں نقل کیا ہے۔ یہ قصہ ابر ہماور ابا بیل سے مشابہت رکھتا ہے کیونکہ حضرت علی اپنے آپ کو وصی رسول اور امام مفترض الطاعة اور صادق ومصدق رسول سجھتے تھے۔ مبجد کوفہ میں منبر کے او پر جبکہ بیس ہزار افراد آپ کے منبر کے سامنے بیٹھ کرسن رہے تھے یہ فرمایا تو یہ نہیں ہوسکتا کہ ایسے وقت میں رسول خدا کی طرف غلط نسبت دیتے افراد آپ کے منبر کے سامنے بیٹھ کرسن رہے تھے یہ فرمایا تو یہ نہیں ہوسکتا کہ ایسے وقت میں رسول خدا کی طرف غلط نسبت دیتے تو کی حضور نے درخت کو بلایا اور درخت نے آپ کی فرما نبرداری کی کیونکہ جس وقت حضرت علی پر وایت بیان کر رہے تھے تو کی جھلوگ ایسے موجود تھے اور حضرت امیر المومنین کے خطبہ میں تو کی جو لوگ ایسے موجود تھے اور حضرت امیر المومنین کے خطبہ میں کوئی تھی نہیں کر سکتا کیونکہ سی شخص میں یہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی۔ علاوہ ازیں ابتداء اسلام سے لے کر اب تک آپ کے خطبے علماء کے یاس منضبط اور محفوظ ہیں۔

## تيسراامر

راوندی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول اکر م مقام جعر انہ کی طرف جنگ حنین کے بعد پلٹ آئے اور صحابہ کے درمیان مالی غنیمت تقسم کرر ہے تھے توصحابہ آپ کے پیچھے آر ہے تھے اور آپ سے سوال کرتے جاتے سے اور آپ انھیں جوابات ویتے جارہے تھے یہاں تک کہ حضرت گومجبور کر دیا کہ ایک درخت کے پاس جا کر اس سے اپنی پشت مگا دی۔ پھر بھی لوگوں نے بچوم کیا اور آپ گواذیت پہنچائی یہاں تک کہ آپ کی پشت مبارک زخی ہوگئی اور آپ کی ردا درخت سے اٹک گئی۔ پھر آپ اس درخت کو چھوڑ کر دوسری طرف ہو گئے اور فر مایا میری ردا تو دے دو۔ خدا کی قسم اگر مکہ اور یمن کے درختوں جتنے گوسفند میرے پاس ہوں تو وہ بھی میں تقسیم کر دوں گا اور جھے ڈرنے والا اور بخیل نہ پاؤ کے پس ماہ ذیقعدہ میں آپ مقام جعر انہ سے بہر آئے اور آپ کی پشت مبارک کی برکت سے وہ درخت بھی خشک نہ ہوا اور ہرفصل میں ہمیشہ تر و تازہ رہتا تھا گویا ہمیشہ اس پریانی ڈالا جا تا ہو۔

### جوتھاامر

ابنِ شہرآ شوب نے روایت کی ہے کہ قریش نے طفیل ابن عمرو سے کہا کہ جب مسجد الخرام میں جاؤ تو اپنے کان روٹی سے بند کرلوتا کہ مجرا کے قرآن پڑھنے کی آ واز نہ س سکو، کہیں تہہیں فریب اور دھا کا نہ دے دے جب وہ مسجد الحرام میں سکو بھیں تہہیں فریب اور دھا کا نہ دے دے جب وہ مسجد الحرام میں سکونت آپ کی آ واز اسے زیادہ سنائی دیتی پس وہ اس مجرہ کی وجہ سے مسلمان موگیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میں اپنی قوم کا سر دار ہوں اور وہ میری اطاعت کرتے ہیں اگر مجھے کوئی علامت یا نشانی عطافر مادیں تو میں ان کو دعوت اسلام دے سکتا ہوں ۔ حضرت نے فرمایا ''خدایا اسے کوئی علامت عطافر ما جب وہ اپنی قوم

کی طرف پلٹ کر گیا تواس کے عصا کے سرے سے قندیل کی طرح نورساطع تھا۔

تیسری نوع: وہ مجمزات ہیں جو جانوروں میں ظاہر ہوئے مثلاً آل ذرتے کے گوسالہ کا کلام کرنا اوراس کا لوگوں کو حضرت کی نبوت کی دعوت دینا۔شیرخوار بچوں کا آپ سے بات کرنا اور بھیٹر ہے، اونٹ،سوسار، چڑیا اورز ہرآ لود گوسفند وغیرہ کا کلام کرنا اوراس قسم کے بہت سے واقعات ہیں یہاں ہم چندامور پراکتفار کرتے ہیں:

پہلاام: راوندی اور ابن بابو ہینے امسلمہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکرم ایک صحوا میں جارہے سے اپنے ایک آپ نے سنا کہ کوئی بکار ہاہے کہ اسلمہ سے روایت کی ہے کہ یہ کہ کوئی خض نظر ندآیا۔ دوبارہ آواز آئی۔ آپ نے دیکھا کوئی خض نظر ندآیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے ایک بندھی ہوئی ہرنی کودیکھا۔ وہ ہرنی کہنے گاس اعرابی نے جمحے شکار کیا ہے اور اس پہاڑ میں میرے دو بچ ہیں۔ جمحے چھوڑ دیجے تاکہ میں جاکر آخیس دودھ پلا کے واپس آجاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا تو ایسا کر افسی دودھ پلا کے واپس آجاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کرے گی۔ عرض کرنے گلی اگر میس ایسا نہ کروں تو خدا مجھے چوئی وصول کرنے والوں جیسا عذاب کرے۔ آپ نے فرمایا تو ایسا آگئی اور حضرت نے اسے باندھ دیا۔ جب اعرابی نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا یارسول اللہ آس کوچھوڑ دیجے۔ آپ نے جب اسے چھوڑ اوہ دوڑ تے ہوئے کہتی جارہی تھی اشہمان لا اللہ وانگ رسول اللہ اور ابنی داستان بیان کی تووہ کہنے گے حضرت رسول اگر مجھارے ضامن ہیں اور وہ منتظر ہوں گا۔ جب وہ اسے بچوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی ددود خزمیں پیتے جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں۔ اپس وہ جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تحدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تحدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تو دینے کی خدمت میں حاضر نہ ہوں۔ اپس وہ جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تو دو نے لگا ور مسلمان ہوگیا اور ہرنی کو چھوڑ دیا اور تو نیف کرنے گے اور آپ کی اور خضرت میں شانی کے طور پر زخیم ڈال دی اور فر مایا تھا را گوشت میں شانی کے طور پر زخیم ڈال دی اور فر مایا تھا را گوشت میں شاکل کے باس جگم حجد بنائی گئی اور حضرت نے ان ہرنوں کی گردن میں نشانی کے طور پر زخیم ڈال دی اور فر مایا تھا را گوشت میں شاکل کی اور میلی کی اور میں اور فر مایا تھا را گوشت میں شاکل کی اور مقرار دیتا ہوں۔

#### دوسراامر

ایک گروہ علماء نے بہت سے اسناد کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا بیٹے ہوئے سے کہ ایک اور خرت کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سرز مین پررکھ دیا اور فریا دکرنے لگا۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ گوسجدہ کرر ہا ہے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ گوسجدہ کریں حضرت نے فرما یا بلکہ خدا کوسجدہ کرو۔ اگر میں کسی کوکسی کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجدہ کرے ۔ یہ اونٹ اپنے مالکوں کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کی ملکیت میں داخل ہوا ہوں اب تک وہ مجھ سے کام لیتے رہے۔ اب میں بوڑھا، نابینا، کمزور اور عاجز ہو چیکا ہوں تو وہ مجھے نخر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کسی کو بھی تے کراونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا

کہ بیاونٹ تمھاری بیشکایت کرتا ہے۔عرض کیا بچ کہتا ہے ہم ولیمہ کررہے ہیں چاہتے ہیں کہاسے نحر کریں۔ آپ نے فرمایا اسے نخ نہ کرو۔ مالک نے عرض کیاا ہیا ہی ہوگا۔

## تيسراامر

راوندی اوران کےعلاوہ دوسرے خاصہ و عامہ محدثین نے روایت کی ہے کہ رسول خدا کا آزاد کردہ غلام سفینہ کہتا ہے کہ حضرت ؓ نے مجھےایک جنگ پر بھیجااور ہم ایک کشتی پرسوار ہوئے ۔ ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ تمام ساتھی اور مال ومتاع غرق ہو گیا اور میں ایک تخته پرره گیا۔ مجھے موج دریانے ایک پہاڑیر پہنچادیا۔ دوبارہ ایک موج آئی جس نے دریامیں چینک دیا پھرایک لہر نے مجھے پہاڑی پر پہنچایا اور کئی دفعہ ایسا ہوا۔ بالآخر مجھے ساحل پر چپینک دیا۔ دریا کے کنارے پر گردش کررہا تھاا جانک ایک شیر بیشہ سے نکلااور مجھے ہلاک کرنے کا قصد کیا۔ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھااور اپناہاتھ آسان کی طرف بلند کیااور عرض کیا کہ میں تیرابندہ اور تیرے رسول کا آزاد کردہ ہوں مجھے غرق ہونے سے تونے جات دی ہے، کیااب مجھ پرشیر کومسلط کررہاہے۔ پس میرے دل میں خیال آیا کہ کہوں اے درندہ میں سفینہ رسول خدا کا غلام ہوں آیا کے احترام کی آپ کے غلام کے حق میں رعایت کرو۔خدا کی قشم جب میں نے بیکہا تواس نےغرا ناختم کر دیااور بلی کی طرح میری طرف بڑھااورخودکو بھی میرے دائیں ں اوُں کے ساتھ اور بھی یا نمس یاوُں سے ملتا تھااور میرے چمرہ کی طرف دیکھتا تھا پس وہ لیٹ گیااور مجھےا شارہ کہا کہ سوار ہوجاؤ۔ جب میں سوار ہواتو فورا مجھے ایک ایسے جزیرہ میں لے گیاجہاں بہت سے میوہ دار درخت اور میٹھایانی تھا۔ پس اس نے اشارہ کیا کہ اتر جاؤاوروہ میرےسامنے کھڑار ہا، میں نے یانی پیااورمیوے توڑے اور چندپتوں کے ساتھ سترعور تیں کیااور کچھ پتوں کی خرجیں بنائی اور سے ان میوؤں سے پر کیااور جو کپڑ امیر ہے پاس تھااس کو پانی سے تر کیااور ساتھ لیا کہا گر مجھے پانی کی ضرورت محسوں ہوئی تواسے نچوڑ کرپیوں گا۔ جب میں فارغ ہو چکا تو وہ دوبارہ لیٹ گیااورا شارہ کیا کہ سوار ہوجاؤ۔ جب میں سوار ہو گیا تو وہ دوسرے راستہ سے دریا کے کنارے لے آیا۔اجانک میں نے دیکھا کہ ایک کشتی دریا میں جارہی ہے۔ میں نے اپنے کپڑے کو ہلا یا یہاں تک کہانھوں نے مجھے دیکھ لیا جب وہ میرے نز دیک آئے تو مجھے شیر پرسوار دیکھا توانھیں بڑا تعجب ہوااور وہ خدا کی شبیج وہلیل کرنے لگےاور کہتے تھے کہ توجن ہے پاانسان۔ میں نے کہامیں سفینہ رسول خدا کاغلام ہوں اور بیشیراس بشیر ونذیر کے حق کی رعایت میں میرااسیر ومطیع ہے اور بیرمیرااحترام کررہاہے۔ جب ان لوگوں نے آنحضرت کا نام سنا توانھوں نے کشتی کا با دبان نیجے کیااورکشتی لنگرا نداز کی اور دوآ دمی چیوٹی سی کشتی میں بٹھائے اور میرے لیے کپڑے بیچے تا کہ میں انھیں پہن لوں ۔ میں شیر کی پیٹے پر سے اتر ااور شیرا یک طرف کھڑا ہو گیا اوروہ دیکھتا رہا کہ میں کیا کرتا ہوں ۔ پس انھوں نے کپڑے میر ی طرف سینکے اور میں نے وہ پہن لیے اوران میں ہے ایک شخص کہنے لگا کہ آؤمیرے کندھے پرسوار ہوجاؤ تا کہ میں شمصیں کشتی تک لے چلوں ایبانہ ہو کہ شیر آ پ کی امت کی نسبت آ پ کے حق کا زیادہ احترام کرے۔ پس میں شیر کے پاس گیااور کہا کہ

خداوند عالم تعصیں رسولِ خداً کی طرف سے جزائے خیر دے۔ جب میں نے یہا کہا تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کی آئھوں سے آنسو بہنے گے اور اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی جب تک میں کشتی میں پہنچ نہیں گیا اور وہ میری طرف دیکھا رہا۔ یہاں تک کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوگیا۔

## چوتھاامر

علاء حدیث نے روایت کی ہے کہ جب حضور قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو لوگوں اس بہت دور چلے جاتے۔ ایک دن آپ ایک بیابان میں قضائے حاجت کے لیے گئے اور اپنا موزہ اتارا اور قضائے حاجت کے بعد وضوکیا اور جب موزہ پہننے گلاو سبز پرندہ جسبز قبا کہتے ہیں فضائے اور آپ کا موزہ اٹھالیا اور فضائیں بلندہ ہوکر اسے پھینک دیا تو ایک سیاہ سانپ اس کے کا اور آپ کا موزہ اٹھالیا اور فضائیں بلندہ ہوکر اسے پھینک دیا تو ایک سیاہ سانپ اس سے نکلا اور ایک روایت ہے کہ آپ کے موزہ سے سانپ کو نکال لے گیا۔ اس وجہ سے آپ نے اس پرندہ کے ذبح کر نے سے معنع فرمایا۔ فقیر کہتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ حضرت امیر سے بھی متقول ہے اور وہ اس طرح ہے کہ ابوالفرح نے مدائن سے روایت کی سے دوایت کی سے دوایت کی سے دوایت کی سے کہ سید میری کنا سہ کوفی میں اپنے گھوڑے پر سوار کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جو شخص حضرت امیر کی کوئی فضیلت نقل کرے جو میں نے مضرت کی ہوتو میں اسے یہ گھوڑ ااور جو پچھ میرے او پر ہے وہ سب دے دوں گا۔ پس محد ثین ان احادیث کو بیان کر نے گھے جو سے مطرت کی فضیلت میں تھی اور سید اپنے اشعار پڑھتے جو اس فضیلت کو شخص من ہوتے ، یہاں تک کہ ایک شخص نے ابوالز عل مرادی سے حدیث بیان کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت امیر کی خدمت میں تھا کہ آپ ٹنماز کے لیے وضوکر نے لگے۔ اور اپنا موزہ اتار کررکھ دیا۔ سانپ آپ کے جوتے میں داخل ہوا جب آپ نے جوتا پہنے کا ارادہ کیا تو ایک کوا ظاہر ہوا اور اس نے موزہ اٹھالیا وہ کہ ایک شخص کو دیا اور اس واقعہ کوا شعار اور کیا تو ایک کوا خاہم کو دیا اور اس واقعہ کوا شعار اور کیا ہوا ہوں اور اپنا ہوا ہوں ایک کہا کہا:

الا يأقوم للعجب العجاب هغف ابى الحسين وللحباب

چوتھی نوع: آپ کے وہ مجزات جومُر دوں کو زندہ کرنے اور بیاروں کو شفادینے سے متعلق ہیں اوروہ مجزات جوآپ کے اعضائے شریفہ سے ظہور میں آئے مثلاً آپ کا لعاب مبارک حضرت امیر گی آئھوں میں ڈالنااوراس کی برکت سے جناب امیر گی آئھوں کا ٹھیک ہوجانا اوراس ہرن کا زندہ ہونا کہ جس کا گوشت آپ نے کھا یا تھا اوراس انصاری کی بکری کے بچے کو زندہ کرنا جس نے آپ کی دعوت کی تھی اور فاطمہ بنت اسد کا قبر میں آپ سے گفتگو کرنا آپ کا اس انصاری شخص کو زندہ کرنا کہ جس کی ماں نابینا اور بڑھیا تھی اور آ مخضرت کی برکت سے سلمہ بن اکوع کا زخم اچھا ہوجانا جواسے جنگ خیبر میں لگا تھا اور معاذ بن عفرا کے کئے ہوئے ہاتھ کامل جانا اور اچھا ہونا محمد بن سلمہ اور عبد اللہ عتیک کے یا وُں کا درست ہوجانا اور آنحضرت کی برکت سے قادہ

کآ نکھسے نکلے ہوئے ڈھیلے کا پھر جڑ جانااور کھجور کے چند دانوں سے کئی ہزارا فراد کوسیر کرنااورایک گروہ کوان کے گھوڑوں اور اونٹول سمیت اس پانی سے سیراب کرنا جوآ پ کے انگشت ہائے مبارک سے جاری ہوااوراس کے علاوہ دیگروا قعات اور ہم یہاں چندامور پراکتفار کرتے ہیں۔

### پہلاامر

راوندی، طبری اور دوسے علاء نے روایت کی ہے کہ ایک بچے حضور گی خدمت میں لایا گیا کہ آپ اس کے لیے دعا فرمادیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس کا سر گنجا ہے آپ نے دستِ مبارک پھیرااور فوراً اس میں بال اگ آ ئے اور وہ شفایا ب ہوگیا۔ جب بیاطلاع اہلِ یمن وطی تو وہ ایک بچے مسلمہ کے پاس لائے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کرے مسلمہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیراتو وہ گنجا ہوگیا اور اس کے سر کے بال گر گئے اور اس بدبختی نے اس کی اولا دمیں بھی سرایت کی ۔ فقیر کہتا ہے کہ اس قسم کے الٹے معجز ات مسلمہ سے کافی سرز دہوئے ۔ منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اس نے اپنا تحصل میں پانی زیادہ ہوجائے تو ہو پانی شور ہوگیا۔ ایک دفعہ اس نے اپنا تھوک ایک ڈول میں پھینکا اور وہ کنو عیں میں ڈالا گیا تاکہ اس میں پانی زیادہ ہوجائے تو جو پانی پہلے اس میں موجود تھا وہ بھی خشک ہوگیا۔ ایک دفعہ اس کے وضوکا پانی ایک باغ میں چھڑکا گیا تو پھر بھی بھی اس میں گھاس نہیں اگی۔ ایک شخص نے اس سے کہا میر ے دو بیٹے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ مسلمہ نے ہاتھ بلند کرکے پچھ فقرے کہ جب وہ شخص گھر گیا تو اس کے ایک جیٹے کہ جب وہ شخص گھر گیا تو اس کے ایک جیٹے کہ جب اس کی آئھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ہوگیا۔ اس سے کہا گیا کہ ان الٹے معجزات کو کیا کرو گے تو وہ کہنے لگا کہ جس شخص کھر گیا تو اس کے ایک بروع تو وہ کہنے لگا کہ جس شخص کھر سے اس کی آئھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ہوگیا۔ اس سے کہا گیا کہ ان الٹے معجزات کو کیا کرو گے تو وہ کہنے لگا کہ جس شخص کھر شیات تک کے دعاتی شک ہوگاتو اس پر میا مججزہ الٹا الٹے معجزات کو کیا کرو گے تو وہ کہنے لگا کہ جس شخص کو میں تک میں تک ہوگاتو اس پر میر می متعلق شک ہوگاتو اس پر میر ام مجمزہ الٹا اللے معجزات کو کیا کرو گے تو وہ کہنے لگا کہ جس شخص میں میں میں کر کیا تو اس کیا گیا کہ میں تھیں کی کہ میں کر می متعلق شک ہو کیا کی موجود کیا کہ دو سوئے کیا کہ اس کو کیا کی کو کو کیا کی کیا کی کو کی کر کے گیا کہ کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کر کیا کہ کی کو کو کی کی کر کے کی کی کو کی کر کی کی کی کی کو کی کر کی کو کی کر کے کو کو کی کر کے کیا کی کی کی کر کی کو کی کر کی کی کی کر کی کو کی کر کی کی کر کی کر کی کی کی کر کی کی کی کر کی کو کی کیا کی کی کر کی کر کیا گیا کہ کی کی کر کر کی کی کی

#### دوسراامر

سیدمرتضی اورابن شهر آشوب نے روایت کی ہے کہ نابغہ جعدی جوحضرت کے شعراء میں سے تھاوہ آپ کی خدمت میں قصیدہ پڑھر ہاتھا جب اس شعرتک پہنچا بلغنا السبآء هجانا وجابو دنا۔ وانالنرجو فوق ذاك مظهر اس کامفہوم میں قصیدہ پڑھر ہاتھا جب اس شعرتک پہنچا بلغنا السبآء هجانا وجابو دنا۔ وانالنرجو فوق ذاك مظهر اس کامفہوم بیت ہے کہ ہم عزت وكرم كة سان پر پہنچ گئے ہیں اور اس سے بالاتركی امیدر کھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آسان سے اوپر کس چیز کا گمان رکھتے ہو۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول جنت کا حضرت نے فرمایا تو نوب کہا خدا تیرے منہ کونہ تو ٹرے داوی کہتا ہے میں نے اسے دیکھا جب کہ اس کی عمرایک سوئیس سال کی ہوگئ تھی لیکن اس کے دانت عمر گی اور سفیدی میں گل بابونہ کی طرح سے اور اس کا سارابدن شکستہ ہوگیا سوائے اس کے منہ کے۔ ایک روایت ہے کہ جب اس کا کوئی دانت گرجا تا تو اس کی مجلہ اس سے عمرہ نکل آتا۔

## تيسراامر

روایت ہے کہ ابو ہریرہ چند کھجوریں آپ کی خدمت میں لا یا اور دعائے برکت کی خواہش کی۔ آپ نے اپنی تھیلی پر کھجوریں کچھوریں آپ کی خدمت میں لا یا اور دعائے برکت کی خواہش کی۔ آپ نے اپنی تھیلی پر کھجوریں کچھیلا دیں اور دعا کی۔ فرمایا اس کو اپنی ٹوکری میں ڈال دو۔ جب چاہو ہاتھ ڈال کرخرے نکالو۔ ابوہریرہ ہمیشہ اپنے اس تو شددان سے خرمے کھا تا اور لوگوں کی مہمانی کرتا تھا۔ عثمان ٹے تل کے وقت اس کا گھر لوٹا گیا تو وہ ٹوکری بھی لے گئے۔ اس سے ابو ہریرہ غمناک ہوا اور اس موقعہ براس نے بیشہر کہا:

للناس هم ولی فی الناس همان هم عثمان هم الجراب وقتل الشیخ عثمان لوگول کے لیے توایک ہم وغم ہے اور مجھے دوغم ہیں ایک توشد دان کا اور دوسراعثمان کا۔

## جوتھاامر

ایک روایت ہے کہ حضرت نبی اکر مصحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ابوالہ شیم کے گھر میں گئے۔ ابوالہ شیم کہنے لگا:
مرحبااے اللہ کے رسول اوران کے صحابہ میں دوست رکھتا ہوں کہ کوئی چیز میر بے پاس ہواور میں ایثار کروں میر بے پاس جو پچھ
تھا میں نے ہمسابوں کو بخش دیا ہے۔ آپ نے فر مایا، تو نے اچھا کیا ہے۔ جبریل نے ہمسابوں کے متعلق اتنی وصیت کی کہ مجھے
گمان ہوا کہ وہ میراث بھی لیں۔ اچا نک آپ نے گھر کے کنارہ پرایک خشک تھجور کا درخت دیکھا۔ حضرت علی سے فر مایا، پانی
کا ایک پیالہ لے آؤ۔ آپ نے اس میں کلی کی اور اس درخت پر چھڑکاؤ کیا۔ فوراً اس خشک درخت پر تازے خرے لگ
گئے۔ سب نے سیر ہوکر کھائے۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ بیان فعتوں میں سے ہے جو شمیں قیامت میں ملیں گی۔

## بإنجوال امر

راوندی نے روایت کی ہے کہ ایک انصاری کے پاس بکری کا بچے تھا۔ اس نے اسے ذیج کیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اس میں سے پچھ پکا لواور پچھ بھون لوشا یدرسول اکرم جمیں مشرف فرما نمیں اور آج رات جمارے گھر میں افطار کریں اور وہ مسجد میں چلا گیا۔ اس کے دوجھوٹے نیچے تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ ان کے باپ نے بکری کے بیچے کو ذیج کیا ہے ان میں سے ایک دوسر سے سے کہنے لگا آؤ میں تمہیں ذیج کروں اور چھری لے کراسے ذیج کر دیا۔ ماں نے جب بیحالت دیکھی اور وہ چینی اور وہ چینی اور وہ چینی اور وہ بیچے خون کے مارے بھا گا اور کمرے کی جھیت سے گر کروہ بھی مرگیا۔ اس مومنہ نے دونوں مردہ بیچ جھیا دیئے اور حضرت کی تشریف آوری کے لیے کھا نا تیار کرنے گی۔ جب آپ اس انصاری کے گھر داخل ہوئے تو جبریل آئے اور کہا یارسول

اللہ اس کو تھم دیں کہ وہ اپنے بچوں کولے آئے۔جب باپ بچوں کی تلاش کرنے لگا تو ان کی ماں کہنے لگی وہ موجود نہیں ہیں اور کہیں گئے ہوئے ہیں وہ واپس آیا اور کہنے لگا موجود نہیں ہیں۔حضرت نے کہا نصیں حاضر کیا جائے۔ دوبارہ ان کا باپ باہر گیا اور اصرار کیا تو ان کی ماں نے اس حقیقتِ حال سے مطلع کیا۔وہ ان دونوں مرے ہوئے بچوں کو حضرت کی خدمت میں اٹھالایا۔حضرت کے دعا کی اور خداوند عالم نے دونوں کو زندہ کیا اور انھوں نے کافی زندگی یائی۔

#### جيطاامر

حضرت سلمان ﷺ سے روایت ہے کہ جب رسول خداً مدین تشریف لائے تو ابوایوب انصاری کے گھر میں نزول اجلال فرما یا اوران کے گھر میں سوائے ایک بکری کے بچے اور ایک صاع گندم کے اور پچھ نہیں تھا۔ ابوایوب نے بکرے کو بھونا اور گندم کی روٹیاں تیارکیں اور حضرت کے پاس لے آیا۔ حضرت نے فرما یا لوگوں میں اعلان کردو کہ جو کھانا کھانا چاہے وہ ابوایوب کے گھر آ جائے۔ ابوایوب نے اعلان کردیا تو لوگ دوڑ پڑے اور سیلاب کی طرح آنے گئے۔ یہاں تک کہ مکان پر ہو گیا اور تمام نے سیر ہوکر کھانا کھایا لیکن اس میں کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر حضرت نے فرما یا ہڈیاں جمع کر کے چڑے میں ڈال دو (ایسا کیا گیا) تو آپ نے فرما یا حکم خداسے کھڑا ہوجا۔ پس وہ بکر از ندہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔ لوگوں نے شہاد تیں کی آ واز بلندگی۔

## ساتوال امر

شیخ طبرسی راوندی اور دوسر ہے علاء سے روایت ہے ہ ابو براء جے ملاعب الاسدنة (نیزوں سے تھیلنے والا)
کہتے تھے مرض استہ قاء میں مبتلا ہوا، اس نے لبید بن ربیعہ کو دو گھوڑ ہے اور دواونٹ دے کر حضرت رسول اللہ کی خدمت میں
بھیجا۔ حضرت نے گھوڑ ہے اور اونٹ واپس کر دیئے اور فر ما یا میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کیا کرتا ۔ پس لبید نے عرض کیا ابو براء
کے شکم میں کوئی بیماری پیدا ہوگئ ہے۔ آپ سے شفا یاب ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ ت آپ نے زمین سے تھوڑی سی مٹی
اٹھائی اور اس پر اپنالعاب دہن ڈالا اور اسے دے دیا۔ آپ نے فر ما یا اس کو پانی میں ڈال کر اس کو دو کہ وہ پی لے ۔ لبید نے
لے تولیا لیکن خیال کیا حضرت نے اس سے استہزا کیا ہے۔ جب وہ لے آیا اور ابو براء کو پلا یا تو فوراً وہ شفا یاب ہو گیا گویا وہ قید
سے رہا ہوا ہے۔

#### ، آگھوال امر

آ پ کے متواتر معجزات میں سے ہے کہ جس کوخاصہ و عامہ نے ذکر کیا ہے کہ حضور گنے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔اثناءراہ میں آپ ام معبد کے خیمہ میں پہنچ ۔ ابو بکر ، عامر بن فہیر ہ اور عبداللہ بن اریقط آپ کے ساتھ تھے۔ام معبدا پنے خیمہ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کے قریب پہنچ تو اس سے تھجوروں اور گوشت کا مطالبہ کیا تا کہ اس سے خریدلیں۔ وہ کہنے گی میرے پاس نہیں ہیں اور آپ کا زاوراہ ختم ہو چکا تھا۔ام معبد کہنے گی ارمیرے پاس کوئی چیز ہوتی تو آپ کی مہمانی میں کوتا ہی نہ کرتی ۔حضرت نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے پاس ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرما یا اسے ام معبد بدیکری کسی ہے؟ کہنے گئی زیادہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکر یوں کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی اس لیے خیمہ میں رہ گئی ہے۔ آپ نے فرما یا، اس میں دودھ ہے؟ کہنے گئی اس سے عاجز ہے کہ اس سے دودھ کی توقع کی جائے۔ایک مدت گزر گئی ہے کہ بید دودھ نہیں دی ہے۔ اپ میرے ماں باپ آپ پر قربان دودھ نہیں دی ہے۔ آپ نے فرما یا، اس میں دودھ لی تو اجازت دیتی ہے کہ میں اس کو دوہ لوں۔وہ کہنے گئی۔ باں میرے ماں باپ آپ پر قربان جائی اگر اس کے تھنوں پر ہاتھ چھیرا اور خدا کا نام لیا اور برض کیا: ''خدا یا اس گوسفند میں برکت دے۔'' پس دودھ اس کے تھنوں سے گرنے لگا حضرت نے برتن ما نگا کہ جس سے چند آ دی سیر اب ہو سکتے تھے اور اتنا دوہا کہ وہ برتن پر ہو گیا اور ام معبد کو دیا۔ اس نے پیا، یہاں تک کہ سیر ہوگئی۔ پھر آپ اور اس سے نہو گئی۔ جب ابو معبد جو اس عورت کا شو ہر تا چو ہو گئی۔ جب ابو معبد جو اس عورت کا شو ہر تا ہو گئے۔ جب ابو معبد جو اس عورت کا شو ہر تا کہ میر دو گئی ہو تہ ہو گئی۔ جب ابو معبد جو اس عورت کا شو ہر تا کہ اور دو کا اور دوہ کہ اس سے اس نے بھر پیا اور ابقیہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جب ابو معبد جو اس عورت کا شو ہر تا کہ میں نوت کا دورکی کیا ہے۔

#### نوال امر

محدثین خاصہ وعامہ کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ جابر انصاری کہتے ہیں کہ جنگ خندق میں رسول خدا کو میں نے دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی ہیوی سے کہا کہ رسول اللہ گو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے۔ اس گوسفند اور جوکو کام میں لا وَاور میں حضرت گوا طلاع دے آتا ہوں۔ وہ کہنے گلی پہلے حضرت سے جاکر اجازت لے آؤ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم انظام کریں۔ پس میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ تخواہش ہے کہ آپ آج ہمارے ہاں تناول فرما عیں۔ پوچھا کہ تھوارے گھر میں کیا کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا! یک گوسفند اور ایک صاع بو قور مایا جس کو چاہوں ساتھ لے آوں یا تنہا آوں میں نے پیند نہ کیا کہوں آپ تنہا تشریف لا سے عرض کیا: جس کو چاہیں ساتھ لے آگوں میں نے خیال کیا صرف علی کوساتھ لا کیا۔ میں واپس آیا اور بیوی سے کہا تم جو درست کر واور میں گوسفند بنا تا ہوں میں نے گوشت کے مرف علی کوساتھ لا کیا ورخفر کیا اور عرض کیا! کو حضرت کی خدمت میں آکر عرض کیا کہوں آگئوں کو جائے اور ایک دعومت کی خدمت میں آکر عرض کیا کہوں آگوں کو جو لا کے دیال کیا کہوں آپ گھر کی دعوت کی خدمت میں آکر عرض کیا کہوں کو جو لا کے دور ایک کی خورت کی خدمت میں آکر عرض کیا کہوں کو جو لی کہیں ہو گوت کی خدمت میں آکر عرض کیا کہوں کو جو لی کی دعوت کی جو لیں تیا مہا جروانصار خند تی سے باہر آگئے اور جابر آگے گور کی طرف روانہ ہوئے اور راستہ میں بھی جو ماتا اس کو کہوں کہ جائر کے بیاں دعوت ہے چلو پس ایک روایت کی بناء پر سامت سود وسری روایت آگھر سوگی ہے اور تیسری میں ہے کہ ہزار آدی

جمع ہوگئے۔ جابر گہتے ہیں کہ میں گھبرایا ہوا گھر کی طرف دوڑ ااور کہا ہے شار لوگ ہمارے گھر کی طرف آرہے ہیں۔ میری ہوی

کہنے گئی تم نے حضرت سے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے گئی پھر سمعیں کیا فکر ہے۔ حضرت بہتر

جانتے ہیں۔ میری ہوی مجھ سے زیادہ تعلندتھی۔ پس حضرت ٹے نوگوں کو تکم دیا اور وہ گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ آپ بہنو داور امیر

المومنین گھر کے اندر تشریف لائے اور دوسری روایت ہے کہ تمام لوگوں کوآپ نے مکان کے اندر بلایا۔ مکان میں گئجائش نہیں تھی

ہوگروہ آتا حضرت دیوار کی طرف اشارہ کرتے ، دیوار آگے ہوجاتی اور مکان کشادہ ہوجا تا۔ یہاں تک کہ اس میں سب لوگوں کی

گنجائش ہوگی۔ پس آپ تیور کے اوپر گئے اور لعب دہ بن تنور میں پھینکا اور دیگ کا ڈھکنا اٹھایا اور اس میں ایک نگاہ کی اور اس

گورت سے کہنے گئے کہ تور کی روٹیاں اتارہ اور ایک ایک کر کے مجھے دیتی جاؤ۔ وہ خاتون تنور سے روٹیاں اتاراتا تار کر کے حضرت

کودیتی جارہی تھی اور آپ محضرت امیر الموشین کے ساتھ ایک کا سہ میں ترید بنار ہے تھے اور جب وہ کاسہ پر ہموگیا تو فر مایا: اب

جابرایک ران گوسفند کی اور تجابر لے آقو وہ وہ لے آیا اور وہ تری ران طلب کی اور دن آدمیوں نے کھایا ، پھرتیسری مرتبہ کاسہ

پر کہا اور ران طلب کی اور جابر لے آیا۔ چوتھی مرتبہ جب جابر سے ران طلب کی تو جابر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول گوسفند کی

دورانیس ہوتی ہیں اور میں اب بک تین لے کرآیا۔ آپ نے فرما یا اگر تم خاموش رہوگے۔ پھر حضرت نے فرمایا آؤ جابر اب تم اور ہم مل

کھاتے ۔ پس آئی طرح دیں دیں آدمی بلاتے ۔ یہاں تک کہ تمام صحابہ تسیر ہوگے۔ پھر حضرت نے فرمایا آؤ جابر اب تم اور میں اس میں حضرت نے فرمایا آؤ جابر اب تم اور میں اس میں حضرت نے فرمایا آؤ جابر اب تم اور میں اس میں کہ نہ آئی تھی ادبی جابر میں میں حضرت تھی اور تک ہم اور طرح رہیں کے کھانا کھایا اور دباہر آگئے اور تنور دیگ آبھی اپنی حالت پر بر قرار سے اور سے رہول

دسواں امر: روایت میں ہے کہ قادہ بن نعمان جوابوسعید خدری کا مادری بھائی تھا اور جنگ بدروا حد میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک تھا۔ جنگ احد میں اس کی آئھ زخمی ہوگئ اور اس کا ڈھیلا باہر آگیا۔ حضرت رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میری بیوی انتہائی خوبصورت ہے کہ جس سے محبت ہے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہماری شادی کو چند بی دن ہوئے ہیں، مجھے برامعلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میری آئلوگئی ہوئی ہو۔ آپ نے اس کی آئلوگا ڈھیلا اس کی جگہ پررکھ دیا اور عرض کیا: اللھ ہو ابسہ الجہال خدایا اسے لباس حسن و جمال پہنا دے۔ اس کی آئلو میں بھی تکلیف نہو کی اور عرب کی اولاد میں سے نہوئی اور وہ آئلو بہنا ہے کہ اس کی اولاد میں سے اور ہو جواب میں کہنے لگا:

انا بن الذى سالت على الخد عينه فررت بكف المصطفى احسن الردفعات كما كأنت لاول مرة فياحسن ماعين وياحسن مارد.

میں اس کا بیٹا ہوں جس کی آئکھ رخسار پر بہہ گئ تھی تو مصطفی کی بھیلی کی برکت سے بہترین طریقہ پر پلٹ گئی ولیمی ہوگئی جیسے پہلےتھی ۔ کس قدرا چھی آئکھ ہے اور کس اچھے طریقہ سے پلٹ آئی۔

## يانچوس نوع

وہ مجزات ہیں جو دشمنوں کے شرسے کفایت کرنے میں آپ سے ظاہر ہوئے۔مثلاً استہزاء کرنے والوں کا ہلاک ہونا۔عتب بن ابولہب کوشیر کا پھاڑ ڈالنا۔ابوجہل،ابولہب،ام جمیل، عامر بن طفیل، زید بن قیس،معمر بن یزید،نضر بن حارث اور زہیر شاعر وغیرہ کے شرسے آپ کامحفوظ رہنااور کفایت کئے جانا اور یہاں ہم چندامور پراکتفاء کرتے ہیں۔

#### پہلاامر

علی بن ابراہیم اور دوسر سے علاء نے روایت کی ہے کہ ایک دن آنمحضرت خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے تو ابوجہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر اس نے آپ گونماز پڑھتے دیکھ لیا تو وہ حضور گو ہلاک کردے گا۔ جب اس کی نگاہ آپ پر پڑی تو اس نے ایک سنگین پھرا تھالیا اور آپ کی طرف متو جہ ہوا۔ اس نے پھر کواو پر کیا تو اس کا ہاتھ گردن میں طوق بن گیا اور پھر اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو پھر اس کے ہاتھ سے گرگیا اور دوسری روایت ہے کہ حضرت کے ہاتھ سے قریا دکی۔ آپ نے دعا فرمائی اور پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پس ایک شخص اور اٹھا اور کہنے لگا میں جاکر انھیں ہلاک کرتا ہوں۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو ڈرگیا اور پیٹ آیا اور کہنے لگا میرے اور آنمحضرت کے درمیان ایک از دھا جو اونٹ کی طرح تھا جائل ہوگیا اور وہ اپنی ڈرکیوا پس آگیا ہوں۔

#### دوسراامر

مشائخ حدیث نے آیت شریفہ انا کفیناگ المستھوزین ( یعنی استہزاء کرنے ولوں سے ہم تیری کفایت کریں گا یت کریں گا یت کریں کا نفیر میں روایت کی ہے کہ جب حضرت نے ضلعت با کرامت نبوت پہنا توسب سے پہلے جو شخص آپ پرایمان لے آیا وہ علیٰ بن ابی طالب سے پھر جناب خد بجر ایمان لا نمیں۔ پھر جناب ابوطالب جعفر طیار کے ساتھ ایک دن حضرت کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھر ہے ہیں اور علی علیہ السلام بھی آپ کے پہلو میں نماز پڑھے ہیں تو ابوطالب نے جعفر سے کہا تم بھی استے بچاز اد بھائی کے پہلو میں نماز پڑھو پس جعفر حضور گی با نمیں طرف کھرے ہوگئے اور حضرت آگے بڑھ گئے۔ پھر زید بن حارثہ ایمان لا یا اور بعثت سے لے کرتین سال تک صرف میہ پانچ افراد نماز پڑھتے تھے۔ پھر تھم خدا آیا کہ اپنے دین کوظا ہر کرو اور مشرکین کی پروانہ کروہ ہم استہزاء کرنے والوں کے شکر کی کفایت کریں گے۔ اور استہزاء کرنے والے پانچ اشخاص سے ولید بن مغیرہ ، عاص بن واکل ، اسود بن مطلب ، اسود بن عبد یغوث اور حارث بن طلاطلہ اور بعض نے چھافراد کا ذکر کیا ہے اور ان

میں حارث بن قیس کا اضافہ کیا ہے۔ پس جریل آئے اور حضرتؑ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب ولید وہاں سے گزرا تو جبریلؑ نے کہا کہ پیمغیرہ کا بیٹا ولید ہےاوراستہزاء کرنے والوں میں سے ایک ہے۔حضرت نے فرمایا: ہاں۔ پس جبریل نے اس کی طرف اشارہ کیاوہ بنی نزاعیہ کے ایک شخص کے پاس سے گز راجو تیرتراش رہاتھا۔اس نے تیر کے تراشے ہوئے چھلکوں پریاؤں رکھا توایک ٹکرااس کے یاؤں میں لگ گیااورخون ہنے لگا۔اس کے تکبر نے اسے جھک کر نکا لنے نہ دیااور جبریل نے اسی جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب ولید گھر پہنچا تو کرسی پر لیٹ گیااورخون اس کے یا وُں سے بہنے لگا۔ا تناخون بہا کہاس کی بیٹی کے بستر تک جاپہنچااوروہ بیدار ہوکراپنی کنیز سے کہنے گلی تو نے مثلک کا دہانہیں با ندھاتھا۔ولید نے کہا یہ تیرے باپ کا خون ہےمشک کا یانی نہیں۔ پھراس نے اپنے بیٹے کو بلا یا اور وصیت کرکے واصل جہنم ہوا۔ جب عاص بن واکل گزرا تو جبریل نے اس کے یا وُں کی طرف اشارہ کیا توایک ککڑی اس کے یا وُں تے تلوے میں گئی اورپشت یا کی طرف سے نکل آئی اوروہ اس سے مرگیا اور دوسری روایت میں ہے کہ کا نٹااس کے یاؤں میں لگا اوراس سے اسے بخار آیا اورا تنااس کوزخمی کیا کہ مر گیا اور جب اسود بن مطلب گز راتو جبریل نے اس کی آئکھوں کی طرف اشارہ کیااوروہ اندھا ہو گیااوراس نے دیواریرا پناسریٹخااور ہلاک ہوا۔اور ا یک روایت میں ہے کہاں کے شکم کی طرف اشارہ کیا اوراس نے اتنا یانی پیا کہاس کا پیٹ بھٹ گیا اوراسود بن عبد یغوث کو حضرت نے نفرین کی تھی کہ خدااس کی آئیکھیں اندھی کرے اور بیٹے کی موت میں مبتلا ہوجب بیدن آیا تو جبریل نے سبزیہۃ اس کےمنہ پر پھیرااوروہ اندھاہو گیااورحضرت کی دعا کی قبولیت کے لیے زندہ رہایہاں تک کہ جنگ بدر کے دن اس کا بیٹاقش ہوااور ا پنے بیٹے کے قل کی خبرس کرمرااور حارث بن طلاطلہ کے سر کی طرف جبریل نے اشارہ کیااوراس کے سرسے پیپ ہنے لگی اوروہ مر گیا۔بعض نے کہاہے کہا سے سانپ نے ڈ سااوراس سے وہ مراتھااوربعض کہتے ہیں کہ زہریلی ہواسے گی جس سے اس کارنگ سیاہ اور ہیت متغیر ہوگئی۔جب گھر میں آیا تواسے نہ پہچان سکے اورا تنا گھر والوں نے پیٹا کہوہ مر گیااور حارث بن قیس نے ترش مجھلی کھائی اورا تنایانی پیا کہ مرگیا۔

### تيسراامر

راوندی اور دوسر سے علماء نے ابن مسعود اسے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کررہے سے اور اسی روز ابوجہل کی اوٹی فی ذرح ہوئی تھی۔اس ملعون نے اوٹی کی بچید انی منگوائی اور آپ کی پشت پرڈال دی اور جناب فاطمۃ اسی اور اسے آپ کی پشت سے ہٹایا اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے توعرض کیا کہ خداوند اتو کفار قریش سے بدلہ لے اور آپ نے ابوجہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امید ابن ابی معیط اور ایک گروہ کا نام لیا۔ میں نے ان تمام کو بدر کے تنویس میں قتل ہوکر پڑے ہوئے دیکھا۔

## جوتھاامر

نیز راوندی نے روایت کی ہے کہ حضرت نے بعض را توں میں سورہ تبت یدا بی لھب کی نماز میں تااوت کی تو الوگوں نے ام جمیل سے کہا جو ابوسفیان کی بہن اور ابولہب کی بیوی تھی کہ کل رات محمہ کے نماز میں تجھ پر اور تیرے شوہر پر لعنت کی ہے اور تھاری مذمت کی ہے۔ وہ ملعونہ غضب ناک ہوگئ اور آپ کی تلاش میں باہر نکلی اور کہتی تھی کون ہے جو محمہ کی نشاندہ ہی مجھے کرائے جب مسجد کے درواز سے سے داخل ہوئی تو ابو بکر آ محضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا یا حضرت اپنے آپ کو چھیا لیو بھی تھے ام جمیل آ رہی ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ سے بدکلامی کرے۔ حضرت نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ جب وہ قریب آئی۔ پس آئی۔ تو حضرت گواس نے نہ دیکھا اور ابو بکر سے بو چھا کہ تو نے محمدگود یکھا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں اور وہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ پس حضرت امام محمد باقر نے فرمایا خدا نے اس کے اور حضرت کے درمیان زرد رنگ کا تجاب قرار دیا کہ وہ حضرت گونہ د کیسکی۔ وہ ملعونہ اور باقی کفار قریش آئی خضرت گو مذمت کرنے والا اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے میرانا م معمد باتر بیش کو خدر یا ہے تھی تو یہ میرانا م نہیں لیتے اور مذم کی مذمت کرنے والا اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے میرانا م نہیں۔ ان کی زبان سے محوکر دیا ہے تبھی تو یہ میرانا م نہیں لیتے اور مذم کی مذمت کرتے ہیں حالا تکہ مذم تو میرانا م نہیں۔

## بإنجوال امر

ابن شہرآ شوب اورا کثر مؤرخین نے روایت کی ہے کہ جب کفار قریش جنگ بدر سے واپس آئے تو ابولہب نے ابوسفیان سے پوچھاتمھاری شکست کی وجہ کیا ہے۔ ابوسفیان کہنے لگا جب ایک دوسرے کے مدمقابل ہوئے تو ہم لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اورانھوں نے ہمیں قبل اورقید کیا ہے جس طرح انھوں نے چاہا۔ ابورا فع نے ام الفضل زوجہ عباس سے کہا یہ ملا تکہ سے۔ جب ابولہب نے بیسنا تو اٹھا اورا بورا فع کوز مین پر ٹے ڈیا۔ ام الفضل نے خیمہ کی چوب اٹھائی اورا بولہب کے سرپر ماری کہ اس کا سر چیٹ گیا۔ اس کا سر چیٹ گیا۔ اس کے بعد وہ سات دن تک زندہ رہا اورخدا نے اسے عدسہ کی بیاری میں مبتلا کیا اورعدسہ ایسی بیاری تھی کہ عباس کی سرایت سے ڈرتے تھے۔ بہی وجہ تھی کہ تین دن تک یہ ملعون گھر میں پڑا رہا اور اس کے بیٹے بھی اس کے پاس نہیں جاتے سے کہا سے ڈن کرتے ۔ پھراس کو تھٹی کر مکہ کے باہر چھینگ آئے۔ یہاں تک کہ اس کی لاش چھپ گئی ۔ علامہ مجاسی ڈر ماتے ہیں خور کرو خدا ورسول کی مخالفت کس طرح صاحبان نسب شریف کو اپنے شرف سے بے بہرہ کردیتی ہے اور اطاعت خدا و پسول ہے حدا ورسول کی مخالفت کس طرح صاحبان نسب شریف کو اپنے شرف سے بے بہرہ کردیتی ہے اور اطاعت خدا و رسول کی مخالفت کس طرح و صاحبان نسب شریف کو اپنے شرف سے بے بہرہ کردیتی ہے اور اطاعت خدا و رسول کی مخالفت کس طرح و حاحبان نسب شریف کو اپنے شرف سے بے بہرہ کردیتی ہے اور اطاعت خدا و رسول کی مخالفت کس طرح و حاحبان نسب شریف کو اپنے شرف سے بے بہرہ کردیتی ہے اور اطاعت خدا و رسول کی حقال مورک کہ کہ جات رفیعہ پر پہنچاد بی ہے اور اہل بیت عزت و شرف سے ملحق کردیتی ہے۔

## چھٹی نوع

وہ مجزات کہ جن سے آپ شیاطین اور جنات پر غالب آئے اور انہی سے بعض اہل ایمان لے آئے اور یہاں ہم چنداموریرا کتفا کرتے ہیں۔

پہلاامر : علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم زید بن حاریثہ کے ساتھ باز ارع کاظی طرف مکہ سے نکلے۔ تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو کسی شخص نے آپ کی دعوت قبول نہ کی ۔ آپ مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ جب آپ اس جگہ پنچے جسے واد کی مجھنہ کہتے تھے تو آپ شماز تبجد کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز تبجد میں قرآن کی تلاوت کررہے تھے تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ جب انھوں نے حضرت کی قرات سی تنوایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہوجاؤ۔ جب آپ قرات سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور آئھیں ڈراتے ہوئے کہا: اے قوم بے شک ہم نے ایک کتاب سی سے جوموی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ در آنحالیکہ وہ تصدیق کرتی ہے کہ اس کی جواس سے پہلے گزر چکا ہے اور حق کی طرف ہوایت کرتی ہے اور سید ھے راستے کی طرف ہوایت کی خدمت میں پلٹ کے ہدایت کرتی ہے اور سید ھے راستے کی طرف را کے اور ایک اور خدا تعالیہ کی خوم سے نباہ درے ۔ پس وہ حضرت کی خدمت میں پلٹ کے لئے اور کی بیان اور آ نجنا ب نے انہیں شرائع اسلام کی تعلیم دی اور خدا تعالیہ صورہ جن نازل فرمائی اور حضرت کی خدمت میں پلٹ کے آکے اور کیان اور آئجنا ب نے انہیں شرائع اسلام کی تعلیم دی اور خدا تعالیہ صورہ جن نازل فرمائی اور حضرت کی خدمت میں بلٹ کے حاکم مقرر کے اور وہ ہر وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ نے حضرت امیر المونین کو حکم دیا کہ وہ آخیس مائل دین کی تعلیم دیں اور ان میں مومن و کا فرناضبی و بیہودی، نصرائی اور ترجوی بیں اور وہ جان کی اور اور بیں ۔

#### دوسراامر

شخ مفید طبری اور باقی محدثین نے روایت کی ہے کہ آنحضرت جب جنگ بنی مصطلق کے لیے جارہے تھے تو آپ اے ایک ناہمواروادی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رات کے آخری حصہ میں جبریل نازل ہوئے اور اطلاع دی کہ کفار جن کا ایک گروہ اس وادی میں رہت اہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اصحاب کو نکلیف پہنچا ئیں۔ پس آپ نے حضرت امیر المومنین کو بلایا اور فرمایا کہ اس وادی میں جاؤاور جب جنات میں سے خدا کے دشمن تمہاراتعرض کریں تو انھیں اس توقت وطاقت سے دفع کر وجو خدا نے تصمیں عطاکی ہے اور اپنا حصار کر لوخدا کے ان بزرگ ناموں کے ساتھ کہ جن سے اس نے تسمیں مخصوص کیا ہے اور صحابہ میں سے سوآ دمی آپ کے ہمراہ روانہ کیے اور فرمایا علی کے ساتھ رہو جو تصمیں تھم دیں اس کی اطاعت کرو۔ پس حضرت امیر المومنین اس وادی کی طرف متوجہ ہوئے اور جب وادی کے قریب پہنچ تو صحابہ سے کہا تم یہیں تھم واور جب تک میں تصمیں اجازت نہ

دوں یہاں سے حرکت نہ کرنا اور خود آگے بڑھے اور دشمنان خدا کے شرسے خدا کی پناہ مانگی اور خدا کے بہترین ناموں کا ورد کیا اور صحابہ کوا شارہ کیا کہ نزدیک آجاؤ۔ جب وہ آئے تو آخیس وہیں کھڑا کردیا اور خود وادی میں داخل ہوئے۔ پس شخت آند گئی آئی۔ پس حضارت کے لئے دیکس حضرت نے بلند آواز سے فرمایا میں موسی کی بین ابی طالب علیہ السلام وہی رسول خدا اور آپ کا چھاڑا ادر بھائی اگر چا ہواور تم میں طاقت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ پس ہوں علی بین ابی طالب علیہ السلام وہی رسول خدا اور آپ کا چھاڑا ادر بھائی اگر چا ہواور تم میں طاقت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ پس زنگیوں کی صورتیں ظاہر ہو گئی اور ان کے ہاتھوں میں آگے شعلے تھا ور وادی کے اطراف پر ہوگئے اور حضرت آگے بڑھاں رہے تھے اور وادی کے اطراف پر ہوگئے اور حضرت آگے بڑھاں کی سرب سے اور تو اور تو ارتوار کووا کیں ہا کیں حرکت دیتے تھے۔ جب آپ ان کے قریب گئے تو وہ سیاہ دھوال بین کر بلند ہوئے اور فنا بربہو گئے۔ پس حضرت نے اللہ انکر کہا اور وادی سے باہر آگئے اور لئگر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان کر آٹر تم ہوئے تو صحابہ نہ کہا اے امیر المومنین آپ نے نے کیا دیکھا۔ ہم تو قریب تھا کہ ڈر کے مارے مرجا کیں اور آپ کے متعلق بھی ہمیں خوف تھا۔ حضرت نے نام خدا سے آواز بلندگی تو وہ کمز ور ہو گئے اور میں نے نام خدا سے آواز بلندگی تو وہ کمز ور ہو گئے اور میں نے ان کا رہا کی پرواہ نہیں کی اور اگروہ اپنی ہیے ہیں وہ رسول اللہ کی خدمت میں گئے ہیں تا کہ آپ پرائیان لے آئیں اور مسلمان کی حفاظت کی ہے اور ان میں سے جونچ گئے ہیں وہ رسول اللہ کی خدمت میں پنچے اور واقعہ بیان کیا تو حضرت خوش ہوگے میں اور جناب امیر کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا تم سے پہلے وہ آئے تھے جسین خدا نے تم سے ڈرایا تھا اور وہ مسلمان ہوگئے ہیں اور جناب امیر کی اسلمان کی اسلمان کی اسلمان کی اسلمان کی اسلمان کی اسلم تھور کی کا اسلم تھوں کیا کہ آپ پر ان کا اسلام تھوں کیا اسلام تھوں کیا سام تھوں کیا ہو گئے ہیں ان کا اسلام تھوں کیا ہو گئے ہیں ان کا اسلام تھوں کیا کیا اور فرمایا تم سے کہا تھوں کیا کہ دور تم سے ڈرایا تھا اور وہ سے کہا کے سے ان کا اسلام تھوں کیا کہا کہ ان کیا اور فرمایا تم سے کہا تھوں کیا کے تھے جسین کیا کہا کیا کہا تھوں کیا کہا کہ کیا کہا کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کی کی کو کو کھوں کے کہ کیا کہ ک

## تيسراامر:

ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ تمیم وادی شام کی ایک منزل میں اترا ہوا تھا۔ جب وہ سونے لگا تواس نے کہا میں آج رات اس وادی والوں کی امان میں ہوں اور زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کا بیہ قاعدہ تھا کہ وہ اہلِ وادی جنات سے امان کا مطالبہ کرتے تھے۔اچا نک اس نے وادی سے ایک نداسنی کہ خداسے پناہ مانگو کیونکہ جن اس چیز سے جو خدا چاہے کسی کو پناہ نہیں دے سکتے اور امیین کا نبی مبعوث ہو چکا ہے اور ہم نے مقام حجو ن میں ان کے پیچھے نماز پڑھی اور شیاطین کا مکرو حیلہ برطرف ہو چکا ہے اور ہم نے مقام حجو ن میں ان کے پیچھے نماز پڑھی اور شیاطین کا مکرو حیلہ برطرف ہو چکا ہے اور جنوں کو شہاب کے تیروں سے آسان سے راندہ گیا ہے۔ رب العالمین کے رسول محمد کے یاس جاؤ۔

## چوتھاامر

شیخ طبرس وغیرہ نے زہری سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابوطالبؓ نے دار فنا کوالوداع کہا تو رسول خدا پر مصیبت زیادہ سخت ہوگئی اور اہل مکہ نے آپ کوایذ اوضرر پہنچانے پراتفاق کرلیا۔ پس آپ طائف میں پہنچتوان میں سے تین

اشخاص سے آ پ کی ملا قات ہوگئی جو کہ طا نف کے رئیس اور آ پس میں بھائی تھے۔عبدیا لیل ۔مسعود اور حبیب ان کا باپ عمر و بن عمير تھا۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیاایک کہنے لگا میں غلاف کعبہ کا چور بنوں اگر خدانے تجھے بھیجا ہو۔ دوسرا کہنے لگا خدا کوتم سے بہتر کوئی شخص نہیں مل سکا کہ جسے وہ پیغمبر بنا کر بھی تبا۔ تیسرے نے کہا خدا کی قشم میں م سے اب بات نہیں کروں گا کیونکہتم خدا کے پیغیبر ہوتوتمہاری شان اس سے عظیم ترہے کہتم سے بات کی جاسکے اور اگر خدا پر جھوٹ باندھتے ہوتوتم سے بات نہیں کی حاسکتی اوروہ آ ٹکا مذاق اڑانے لگے۔ جب ان کی قوم نے دیکھا کہان کے ہم دارآ نحضرتؑ سے پہسلوک کررہے ہیں تو وہ لوگ آ یا کے دونوں طرف صف بستہ ہوکر پھر برسانے لگے یہاں تک کہ آ یا کے یاؤں زخمی کردیئے اوران قدمہائے عرش پیا سے خون جاری ہوگیا۔ پس آ یا وہاں سے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے تا کہ کسی درخت کے سامہ میں بیٹھ حائیں۔آٹٹ نے عتبہاورعتبیہ کواس ماغ میں دیکھااورانھیں دیکھ کرمخزون ہوئے کیونکہان کی خدااوررسول سے شدید ڈنمنی آٹ کے علم میں تھی۔ جب ان دونوں نے حضرت گودیکھا تواپنے غلام کوجس کا نام عداس تھااوروہ نینوا کارہنے والانصرانی تھا۔حضرت ً کی طرف انگور دے کر بھیجا۔ جب وہ غلام حضرت کی خدمت میں آیا تو آ پٹے اس سے یو چھاتم کہاں کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا،اہل نینواہوں۔آ یا نے فرمایا،' خدا کے بہترین بندے یونس بن مئی کے شہر سے تعلق رکھتے ہو۔عداس نے کہا آ پ کوکیامعلوم کہ یونس کون تھے۔آ یا نے فرمایا، میں خدا کا نبی ہول اور خدانے مجھے پونس کے واقعہ کی خبر دی ہے۔آ یا نے یونس کا وا قعداس سے بیان کیا۔عداس سجدہ میں گر گیا اور حضرت کے یاؤں کے بوسے لینے لگا جبکہ آپ کے یاؤں سےخون بہدر ہاتھا جب عتبہ وعتبیہ نے اس غلام کی حالت دیکھی تو خاموش رہے۔ جب وہ غلام ان کی طرف پلٹ کر گیا تو وہ کہنے گئے کہ کیوں محمر گو سجدہ کرر ہاتھااوراس کے پاؤں کے بوسے لیتا تھا۔تو نے ہمارے ساتھ تو تہیں ایباسلوک نہیں کیا حالانکہ ہم تیرے مالک ہیں ۔وہ کہنے لگا آ نجنابًاس کے لائق میں کیونکہ انھوں نے مجھے خدا کے نبی پونسٌ بن مئی کے حالات بتائے ہیں۔وہ بننے لگےاور کہا کہ تو اس کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ توفریب دیتا ہے اور اپنے دین کوترک نہ کرنا۔

پھر حضرت وہاں سے ناامید ہوکر دوبارہ مکہ کی طرف واپس آئے۔ جب مقام نخلہ میں پہنچ اور رات کے وقت نماز ایس مشغول ہوئے تواس مقام پرنصیبین (جو بمن کاعلاقہ ہے ) کے جنات کے ایک گروہ کا آپ کے قریب سے گزر ہوا۔ جب کہ آپ جسنج کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں تلاوت قرآن پاک فرمار ہے تھے۔ جب انھوں نے کان لگا کرقرآن سنا تو ایمان کے آئے اورا پین قوم کے پاس گئے اورا نھیں اسلام کی دعوت دی اور دوسری روایت ہے کہ حضرت گوتھم ہوا کہ اپنی رسالت کی تبلیغ جنات کوکریں اورا نھیں اسلام کے دعوت دیں اوران کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں۔ پس خداوند عالم نے نصیبین کے ایک گروہ جنات کو آئی طرف بھیجا اور حضرت کی طرف بھیجا اور حضرت کے نصابہ سے کہا کہ جمھے تھم ہوا ہے تہمیں جنات کے سامنے قرآن پڑھوں۔ تم ملہ کی او پروالی میں سے کون شخص میر ہے ساتھ چلے گا تو عبد اللہ بن مسعود آپ کے ساتھ روا نہ ہوا۔ عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم ملہ کی او پروالی طرف پہنچ اور حضرت بھی وائے اور حضرت بھی جاؤا ور اس وقت تک

باہر نہ آنا جب تک میں تمھارے پاس نہ آؤں۔ پس آنحضرت گئے اور نماز پڑھنے گلے اور قر آن کی تلاوت شروع کی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سیاہ تشم کے بہت سے لوگ جمع ہوکر میرے اور حضرت کے در میان حائل ہو گئے کہ اب میں آپ کی آوازنہ ن سکتا تھا پھروہ بادل کے گڑوں کی طرح پراگندہ ہوگئے اور ایک گروہ ان میں سے رہ گیا اور جب آپھنے کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہاں سے باہر آئے اور فرما یا تجھے کچھ نظر آیا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں سیاہ رنگ کے مرد تھے جھیں میں نے دیکھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ فرما یا یہ تھیں حضرت گئے اپنا کا بہتے ہوئے ہیں۔ فرما یا یہ تھیں حضرت گئے اپنا قاصد بنا کران کی قوم کی طرف بھیجا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نوا فراد تھے۔

## ساتويں نوع

حضرت کے وہ مجزات جواخبار مغیبات سے متعلق تھے۔فقیر کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس مقام پروہ چیزیں کافی ہیں جو ہم حضرت امیر المومنین کی غیب کی خبریں نقل کریں گے کیونکہ جوخبریں حضرت امیر ٹنے بتائی ہیں وہ نبی اکرم سے ماخوذ ہیں اور مشکو ہ نبوت سے اقتباس کی گئ ہیں۔ شخ بہائی نے کہا ہے شاذ و نا در کے علاوہ تمام ہماری احادیث جو بارہ اماموں کی طرف منتھی ہیں۔ وہ نبی اکرم تک پہنچتی ہیں کیونکہ ان کے علوم اسی مشکو ہ سے حاصل ہوئے ہیں کیکن ہم بطور تبرک و تیمن چندا خبار کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔

## بہلی خبر غیب

حمیری نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم نے جنگ بدر کے دن جواشر فیاں عباس کے پاس تھیں وہ ان سے لے لیں اور ان سے فدید کا مطالبہ کیا۔عباس نے کہا: اے اللہ کے رسول میر بے پاس ان کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرما یا وہ کیا ہے جوام الفضل اپنی ہولی کے پاس تم مخفی رکھ کر آئے ہو۔ توعباس نے کہا، میں خدا کی وحدا نیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کیونکہ خدا کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ جب میں اسے دے رہا تھا پس خدا وندعا کم نے رہے کم نازل فرما یا کہ ان سے کہو جو تھھا رے ہاتھوں قید ہیں کہا گر خدا نے تھھا رے دلوں میں نیکی دیکھی تو جو پچھتم سے لیا گیا ہے۔ اس سے بہتر شمعیں دے گا۔ بالآ خرعباس اسنے مالدار ہوگئے تھے کہ ان کے بیس غلام تجارت کیا کرتے تھے کہ جن میں سے ہرایک کے باس کم از کم بیس بزار در ہم تھے۔

## دوسری خبرغیب

ابن بابویہاورراوندی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن ابوسفیان رسولِ خداً کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ہے رسول خدا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر چاہوتو میں بتاؤں کہتم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ

کہنے لگا بتا ہے۔فرمایا تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ میں دنیا میں کتنے سال زندگی بسر کروں گا۔ کہنے لگاہاں اے رسول خدا ۔فرمایا ،تریسٹھ سال میری عمر ہے۔ابوسفیان کہنے لگامیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بچ فرمایا ۔حضرت نے فرمایا نبان سے تو گواہی دیتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا ابن عباس کہتے ہیں کہ خدافتہم الیا ہی تھا جس طرح آ محضرت نے فرمایا تھا: کیونکہ ابوسفیان منافق تھا۔

اس کے نفاق کی ایک دلیل میہ ہے کہ آخر عمر میں جب وہ نامینا ہوگیا تھا میں ایک دن مجل میں بیٹا تھا تھا اور اس میں حضرت علی بن ابی طالب بھی موجود تھے کہ موذن نے اذان کی ۔ جب اس نے کہا اشہان ان محمد مدسول الله تو ابوسفیان نے کہا اس مجلس میں کوئی ایسا محض ہے جس سے احتیاط برتی جائے ۔ایک شخص نے کہا نہیں ۔تو ابوسفیان کہنے لگا ، دیکھواس ہاشمی نے اپنانا م کہا قرار دیا ہے ۔حضرت امیر المومنین نے فرمایا ،اے ابوسفیان خدا تیری آ تکھول کورلائے ۔خدا نے ایسا کیا ہے آپ نے خود ایسا نہیں کوئی ایسا کیا ہے آپ نے خود ایسا نہیں کہا سے احتیاط برتی جائے اور اس نے مجھے دھوکا دیا۔

کیا کیونکہ خدا فرما تا ور فعن الگ ذکر کے (اور ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو تیرے لیے ) ابوسفیان کہنے لگا خدا اس شخص کو لائے کہ جس نے کہا تھا کہ یہاں کوئی ایسا آ دی نہیں کہ جس سے احتیاط برتی جائے اور اس نے مجھے دھوکا دیا۔

## تيسرى خبرغيب

راوندی نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ ہم ایک جنگ میں گئے اور نونو یادی دس افراد کا گروپ ہنے ہوئے سے اور آپس میں کا مقسیم کیا ہوا تھا۔ ہماراایک ساتھی تین آ دمیوں کا کام کرتا تھا اور ہم اس سے بہت خوش سے اور جب ہم نے اس کے حالات حضور گی خدمت میں عرض کیے تو فرمایا، وہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ جب ہم دشمن کے مقابلہ میں پہنچا اور جنگ شروع ہوئی تو اس نے ایک تیر نکالا اور اس سے اپنے آپ کوئل کر دیا۔ جب حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا تو پ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ اور اس کارسول ہوں اور میری بات جھوٹی نہیں ہوتی۔

## چوهمی خبرغیب

راوندی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص خدمت رسول میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دودن گزر گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے نے فرمایا، بازار میں جاؤ۔ جب دوسرا دن ہوا کہنے لگا: اے رسولِ خداً کل میں بازار میں گیا، کیکن مجھے کوئی چیز نہیں ملی اور رات میں کھانا کھائے بغیر سویا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بازار میں جاؤ۔ جب وہ بازار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ پچھسامان لے کرآیا ہوا ہے۔ اس نے سامان خرید کیا اور ایک اشر فی نفع پر نچ دیا اور وہ اشر فی لے کراپنے گھر پلٹ آیا۔ دوسرے دن پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا بازار سے پچھٹیس ملا۔ آپ نے فرمایا فلاں قافلہ سے تونے مال خریدا ہے اور ایک دینار نفع پر بچا ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں آپ نے فرمایا: پھر جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہے کہ آپ سے ہیں اور میں نے اس لیے انکار کیا تھا تا کہ مجھے علم ہوجائے کہ جو پچھلوگ کرتے ہیں اس کا آپ گوعلم ہوجاتا ہے کہنیں اور میرا

یقین آپ کی نبوت پرزیادہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا:

''جو شخص لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اور کسی سے سوال نہ کرے خداا سے غنی کرتا ہے اور جواپنے او پر سوال کا دروازہ کھول دے تو خداوند عالم ستر درواز بے فقروفا قہ کے اس پر کھول دیت اہے کہ جنسیں کوئی چیز بندنہیں کر سکتی۔' اس کے بعد اس شخص نے بھی کسی سے سوال نہیں کیا اور اس کی حالت اچھی ہوگئی۔

## يانچوس خبرغيب:

روایت ہے کہ جب جعفر ؓ بن ابی طالبؓ حبشہ سے والیس آئے تو آ پؓ نے ۸ ھامیں نھیں جنگ موتہ پر بھیجا اور موتہ شام کےعلاقہ میں بلقا کی بستیوں میں سےایک ہے۔اوراس سے لے کر بیت المقدس تک دومنزل راستہ ہے۔حضرت جعفر ﷺ کو زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ بالترتیب امیرلشکر قرار دیا۔ جب موتہ میں پنچے تو قیصر نے ایک عظیم کشکران سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ دونو ل شکروں نے جنگ کی زمین تنگ کر دی اورصفیں درست کرلیں توجعفر ٹشیر کی طرح تلوار تھنچ کر صف کشکر ہے باہر نکلےاورلوگوں کو لکارا کہ گھوڑ وں سے اُتر آ وَاور بیادہ ہوکر جنگ کرواور یہ بات آپ نے اس لیے کہی چونکہ کفار کالشکرزیادہ تھا۔آپ نے جاہا کہ سلمان پیدل ہوجائیں اور سمجھ لیں کہ بھاگنہیں سکتے تا کہ مجبوراً خوب جنگ کریں۔لشکراس تھم میں پس وپیش کرر ہاتھا کہ جعفرخود گھوڑے سے اتر آئے اور گھوڑ کو بے کر دیااورعلم لے کر ہرطرف سے حملہ کرنے گئے۔ جنگ سخت شروع ہوگئی اور کفار نے حملہ کر دیا اور جعفر کے مدمقابل پڑا ڈال دیا اورتلوار نیز ہ چلانے لگےاورسب سے پہلے انہوں نے جعفر کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ نے علم بائیں ہاتھ میں لیااور یونہی حملہ کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کوجسم کے اگلے حصہ میں پچاس زخم لگےاورایک روایت ہے کہ تیراور نیزے کے بانوے زخم لگے پھرآ پ کا بایاں باز وقلم کر دیا۔اس حالت میں انھوں نے علم کو دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے بلند کیا ہوا تھا۔ جب ایک کا فر نے یہدیکھا توغصہ میں آ گے بڑھااوراس نے آپ کی کمر یر تلوارلگائی۔ آپشہید ہو گئے اورعلم سرنگوں ہوگیا۔ جابر "سے روایت ہے کہ جس دن جعفر موتہ میں شہید ہوئے حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وآله وسلم مدینه میں صبح کی نماز کے بعد منبریرتشریف لے گئے اور فرمایا:''اس وقت تمہارے مسلمان بھائی مشرکین کےساتھ مشغول کارزار ہیں''۔اورآ پٹے ہرایک کےحملہ اور جنگ کوفل کرتے تھے۔ یہاں تک کہآ پٹے نے فرمایا:''زید بن حارثہ شہید ہو گیااورعکم گریڑا ہے۔'' پھرفر مایا:''عکم کوجعفر نے اٹھالیا ہےاورآ گے بڑھ کر جنگ شروع کر دی ہے۔'' پھرفر مایا: ''اس کاایک ہاتھ قلم ہوگیا ہےاورعلم دوسرے ہاتھ میں پکڑلیا ہے۔'' پھرفر مایا:'' دوسراہاتھ بھی کٹ گیا ہےاورعلم کوسینہ سے لگا یا ہوا ہے۔'' پھر فر ما یا:''جعفر شہید ہو گئے ہیں اورعلم گر گیا ہے۔'' پھر فر ما یا:علم عبداللّٰد بن رواحہ نے اٹھالیاا ورمسلما نوں میں سے فلاں فلاں قبل ہوگئے ہیں اور کفار سے فلاں فلاں مارا گیا ہے۔ پھر کہا کہ عبداللہ شہید ہوگیا ہےاورعلم خالد بن ولید نے اٹھایا ہے اور وہ بھاگ کھڑا ہوااورمسلمان بھی بھاگ گئے ہیں۔ پھرآ پیمنبرسے اترے اور جعفر کے گھر میں تشریف لے گئے اور عبداللہ بن جعفر کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا ایا اور اس کے سرپر ہاتھ پھیر کے سرپر ہاتھ کھیر اے عبداللہ بن جعفر کی والدہ اساء بنت عمیس نے عرض کیا کہ اس طرح آپ اس کے سرپر ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ گویا وہ بنتی ہے۔ فرمایا آج جعفر شہید ہوگئے ہیں۔ جب آپ نے نیفر مایا تو آپ کی آئکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا تو آپ کی آئکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا شہید ہونے سے پہلے اس کے دونوں بازونلم ہوگئے ہیں اور ان کے بدلے خدانے اسے زمر دسبز کے دوپر عنایت کے ہیں کہ جن کے ذریعہ وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ جہال جاتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔

حضرت صادق علیہالسلام سے روایت ہے کہ حضور ؓ نے جناب فاطمۂ سے فر ما یا جاؤاور اپنے چیازاد بھائی پر گربہ کرو اورواثقلاہ نہ کہوباقی جو کچھاس کے حق میں کہودرست ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جعفر جیسےافرادیررونے والوں کورونا چاہیےاور ایک روایت ہے کہآ ےؓ نے جناب فاطمۂ سے فر ما یا کہاساء بنت عمیس کے لیے تین دن تک کھانا تبارکر واوراس کے گھر جا کر اسے تسلی وشفی دو۔فقیر کہتا ہے اگر چہ ہم یہاں رشتہ کلام سے خارج ہو گئے ہیں لیکن جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ مناسب تھا۔ بہر حال حضرتٌ نے اس خط کی خبر دی جوحاطب بن الی بلتعہ نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کولکھا تھااورا بوذر ؓ کوآپؓ نے ان اذیتوں اور مصیبتوں کی خبر دی جواس پر وار دہونے والی تھیں اور بیر کہ وہ تنہا ہوگا اور تنہا مرے گا اور اہل عراق کا ایک گروہ اس کے نسل و کفن و دفن پرموفق ہوگااورآ پ<sup>ہ</sup> نے خبر دی تھی کہ میری ایک بیوی ایک ایسے اونٹ پرسوار ہوکر جائے گی کہ جس کے منہ پرزیادہ پٹم ہوگی اوروہ میرے وصی کے ساتھ جنگ کرے گی۔ جب مقام حواب پر پہنچے گی تو وہاں کے کتے اس پر بھونکیں گےاور خبر دی تھی کہ ممار کو باغی گروہ قبل کرے گااوراس کا دنیاہے آخری زادِراہ دودھاکا پیالہ ہو گااور آ پٹٹے نے خبر دی کہ فاطمہ زہرا آپٹے کے اہل ہیٹ میں سے سب سے پہلے آگ سے ملحق ہوں گی اور کئی مرتبہ حضرت امیرالمونین سے فرمایا کہ تمہاری ریش مبارک تمہارے سر کےخون سے خضاب ہوگی اورامیر المونین ممیشہ اس خضاب کے منتظرر بتے تھے اور کئی مجالس میں آپ نے امام حسینً اوران کے اصحاب کی شہادت اوران کے مقام شہادت اوراس میں شہید ہونے والوں کے متعلق خبر دی اورام سلمہ کوخاک کربلا دی تھی اورفر مایا کہ حسین کی شہادت کے وقت پیرخاک خون ہوجائے گا اورا ہام رضًا کی شہادت کی خبر دی اورام سلمہ کوخاک کربلا دی تھی اورفر ہایا کہ مسین کی شہادت کے وقت بیخاک خون ہوجائے گی اورا مام رضاً کی شہادت کی خبر دی اور بیر کہ آ یٹ خراسان میں شہید ہوں گے اورز بیر سے فرمایا تھا کہ عرب میں سے پہلاشخص جوامیرالمونینؑ کی بیعت توڑے گاوہ تو ہوگا۔اورا پنے چیاعباس سے فرمایا کہ میری اولاد پرتیری اولا دسے ہلاکت ہے (یعنی تیری اولا داخیس تکالیف پہنچائے گی اوران برظلم کرے گی ) اور خبر دی تھی کہ قریش کے صحیفہ قاطعہ کو دیمک چٹ کر گئی ہے سوائے نام خدا کے کہ جہاں جہاں اس میں وہ لکھا ہے اور آ پ نے شہر بغدا د کے بننے کی خبر دی تھی اور رفاعہ بن زیدمنافق کی موت کی اور بنی امہی کی ہزار سالہ حکومت کی اور حجر بن عدی اوران کے ساتھیوں کو معاویه کاظلم سے شہید کرنا اور واقعہ حرہ اورابن عباس وریدبن ارقم کا نابینا ہونا اور نجاشی بادشاہ حبشہ کی موت اور اسودعنسی کا یمن میں قتل ہونا، جس رات وقتل ہوا تھااورامیر المومنین گومجہ بن حنفیہ کی ولا دت کی خبر دی اوراسے اپنانام اورکنیت عطافر مائی اورخبر دی کہ ابوا یوب انصاری قلعہ قسطنطند کے پاس دفن ہوگا اور ان کے علاوہ بہت ہی چیزیں بتا کیں ۔علامہ کبلسی نے آپ کے مجوزات کا ذکر کرنے کے بعد حیوۃ القلوب میں فرمایا ہے۔مؤلف کہتا ہے کہ جو مجززات حضرت کے بیان کیے گئے ہیں اور ہزار میں ایک اور زیادہ میں کم کی نسبت رکھتے ہیں اور آپ کے تمام اقوال واطوار وافعال ہی مجزہ سے دصوصاً مجزہ کی ہیشہ جوامورغیب کی خبر دینا نے کام مجز نظام سیدا نام ہمیشہ اس قسم کے مجزہ پر شمتل ہوتا تھا اور منافقین کہا کرتے تھے کہ آٹھ خضرت کے متعلق گفتگونہ کرو کے کام مجز نظام سیدا نام ہمیشہ اس قسم کے مجزہ پر شمتل ہوتا تھا اور منافقین کہا کرتے تھے کہ آٹھنر کر سے اور اپنی عقل کو حاکم بنائے کیونکہ درود یوار اور سنگریز سے تمام آپ گو ہماری باتوں کوا طلاع کرد سے ہیں اور اگر کوئی عظر نظر کر سے اور اپنی عقل کو حاکم بنائے تو ہر حدیث آپ کی اور آپ کے اہل بیت گی اور ہر کلمہ اور ہر کلمہ اور ہر کلم احکام شریعت کا آٹھنرت کا مجزہ ہاقیہ اور خار تی عادت ہے آیا کو تعلیہ کی اور ہر کلمہ اور ہر کلمہ اور ہو کھا ہوجا کی اور آپ کے اہل بیت گی اور ہر کلمہ اور ہو کام شریعت کا آٹھنر قصور کر سکتا ہے کہ ایک شخص بغیرہ ورج و البہام خدوندی کے ایک شریعت جاری کرے کہ اگرتمام مخلوق اس کے تو انہیں حقہ کو کا کنات سے مواور ہر ہر واقعہ میں ہوجا کئیں اور فتن وفساد کے رہنے بند ہوجا کئیں اور خوامش معانی رسلت می تھوڑی میں مقرز میات ہیں کہ جن سے بہتر کا تصور ہی کہتے ہیں ہو کہا ہے تیں کہ جن سے بہتر کا تصور ہی کہتے ہیں اگر فول علاء تیا مت تک ان میں فکر کرتے رہیں کی فکر کے بعد بتا کے ہیں اور معارف رہائی اور خوامش معانی رسلت کی تھوڑی میں مدت میں اس قدر بیان فرمائے ہیں کہ خون کے بین کہ کہت کی ان میں کرتے و ہیں آگر فول علاء تیا مت تک ان میں فکر کرتے رہیں تو نے اور طالبان حطام و نیا کے فاسد کرنے کے باوجود بھی جولوگوں تک بہتے ہیں اگر فول علاء تیا مت تک ان میں فکر کرتے رہیں تو لیا اور خوامش موائی رسلت کی تھوڑی میں میں اس قدر بیان فرمائے ہیں کہ مضائک تو کیل میں کی اور کو کہل کا کلام۔

# حچھ فصل

## حضرت خاتم النبيين صلّالتُهُ آليهُ لَم كَي عمر مبارك كے ايام وسال كے واقعات

## اورآ نحضرت صلَّاللَّهُ وَلَيْهِ مِي جِنكُينِ اشاره اوراجمال كے ساتھ

مؤرخین نے کہاہے کہ حضرت خاتم النبین کی ولا دت باسعادت ہبوط آ دمؓ سے چھے ہزارایک سوتریسٹھ سال بعد ہوئی۔ ۲۱۲۹ میں جناب آ منڈکی وفات ہوئی جبکہ حضرت محمر کی عمر چھ سال کو پہنچی تو جناب آ منڈعبدالمطلبؓ کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے ماموں جو بنی عدی بن النجار میں سے ہیں وہ مدینہ میں رہتے ہیں اگرآ پ اجازت دیں تو میں وہاں جا کرانہیں مل آؤں اور څمه ګوجهی ساتھ لے جاؤں تا کہ میر ہے اعز ہ اسے دیکھ لیں۔عبدالمطلبؓ نے جناب آ منہ کوا جازت دی اور وہ نبی اکرم ګوساتھ لے کرام ایمن ( جوحضور گی مربیتھیں ) کے ساتھ مدینه کی طرف روانہ ہوئیں اور دارالنابغہ میں کہ جہاں جناب عبداللہ والدنبی ا کرم فن تھایک مہینہ قیام کیااورا پینے عزیزوں سے ملاقات کی ۔ جب وہاں سے مکہ کی طرف کوچ کیا تو دوران سفر مقام ابواء میں جو مکہاور مدینہ کے درمیان ہےاس مخدرہ کی طبیعت ناساز ہوگئی اور وہیں وفات پائی اور انہیں وہیں فن کر دیا گیااورموجودہ ز مانہ میں جناب آ منڈکی قبر جو مکہ میں بتائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں ابواء سے مکہ منتقل کیا گیا تھا۔ جب جناب آ منڈکی وفات ہوگئ توام ایمن آپ کومکہ لے آئیں عبدالمطلب نے آپ کو گلے لگا یا اور رونے لگے اوراس کے بعد خودان کے فیل سے اور بھی حضورً کے بغیر دسترخوان نہ بچھاتے اور نہ بچھ کھاتے ۔ کہتے ہیں کہ عبدالمطلبؓ کے لیے ہرروز خانہ کعبہ کے سابیہ میں فرش بچھا یا جا تا تھااوران کے قبیلہ میں سے کوئی شخص اس پر قدم نہ رکھ سکتا تھا۔ جب عبدالمطلب گھر سے باہر نکلتے تواس مند پر جا کر بیٹھتے اوران کے قبیلہ کیاافرا داس مند کے گردز مین پرآ بیٹھے لیکن رسول اکرم جب آتے تو وہ مند پرآ بیٹھے اور عبدالمطلب انہیں اپنی گود میں لے کران کا بوسہ لیتے اور کہتے میں نے اس سے زیادہ یا کیزہ بوسہ اورزیادہ نرمجسم نہیں دیکھااورا ۲۱۷ ھ میں جبکہ آ پ کی عمرآ مھ سال کی ہوگئ تھی عبدالمطلبؓ نے وفات یائی ۔منقول ہے کہ جبان کی اجل قریب آئی توانہوں نے ابوطالبؓ کو بلایااوران سے نبی اکرمؓ کے متعلق بہت ہی سفارشیں کیں اور فرمایا کہاس کی حفاظت کرنا اور زبان ، مال اور ہاتھ سے اس کی مدد کرنا قریب ہے کہ وہ سردار قوم ہوگا۔ پس عبدالمطلبؓ نے ابوطالبؓ کا ہاتھ بکڑا اور ان سےعہدلیا۔ پھرفر مایا کہ اب موت میرے لیے آسان ہوگئی۔ پھر جناب محرکوا پنے سینے سے لگا یا اور رونے لگے اور اپنی بیٹیوں سے کہا کہ مجھے پر گریہ کرواور مرثیہ پڑھو تا کہ مرنے سے

یہلے میں سن لوں ۔ پس آپ کی چھ بیٹیوں نے ان کا مرشیا لگ الگ پڑھا۔عبدالمطلبٌ بین کروفات یا گئے اوراس وقت ان کی عمرا یک سوبیس سال تھی اورعبدالمطلب کی مدح میں کافی روایات ہیں ۔منقول ہے کہ وہ پہلے شخص جو بدا کے قائل تھے اور قیامت کے دن بہترین بادشاہوں میں انبیاء کی ہیئت میں مبعوث ہوں گے۔ نیز روایت ہے کہ عبدالمطلبؓ نے زمانہ جاہلیت میں یا چ سنتیں مقرر کیں جواللہ نے اسلام میں جاری کیں ۔ پہلی یہ کہ انہوں نے باپ کی بیویاں بیٹوں پرحرام کیں اور خدانے قرآن میں آیت نازل کی وَلَا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ ابَآؤُ کُمْ مِّنَ النِّسَآء (جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نه کرو) دوسری بید که انہیں خزانه ملا تواس کا یانچواں حصہ راہ خدا میں دیا۔ خدا نے حکم دیا (وَاعْلَهُوْ النَّمَّا غَنِيهُ تُنْهُ مِنْ شَيْجِع فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُّسَهُ ) جان لو که جوتههیں نفع ملے اس میں سے اللّٰد کا یانچواں حصہ ہے ) تیسرایہ کہ جب چاہ زمزم کھودا تو اس کو سقایہ جاج (حاجیوں کے یانی پلانے کے لیے) قرار دیا۔خدا کا حکم اجعلتم سقایۃ الحاج( قرار دیاتم نے حاجیوں کو یانی پلانا) چوتھا ہدکہ آ دمی کا خون بہا سواونٹ مقرر کیے۔خدانے بہتکم بھی نازل کیا۔ پانچویں سنت بیہ ہے کہ قریش کے نز دیک طواف کے چکروں کی تعدادمعین نہیں تھی۔عبدالمطلبؓ نے سات چکر قرار دیئے۔خدا نے بھی ایبا ہی تھم دیا۔عبدالمطلبؓ جوانہیں کھیلتے تھے۔ بتوں کی عبادت نہیں کی جو جانورلوگ بتوں کے نام پر ذرج کرتے تھےاس کا گوشت آپ نے بھی نہیں کھا یااور کہتے کہ میںا پنے باپ ابراہیمؓ کے دین پر باقی ہوں۔اورامام رضاؓ کے حالات میں وہ اشعار ذکر ہوں گے جوعبدالمطلبؓ کے متعلق امام رضاء نے فر مائے اور ۲۱۷۵ میں کہ جب آ ب<sup>®</sup> کی عمر ہارہ سال دوماہ اور دس دن ہوگئ تھی تو ابوطالبؓ نے تجارت کے لیے شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ روایت ہے کہ جب ابوطالبؓ نے شام کے سفر کاارادہ کیا تورسول خداؓ نے ان کے ناقہ کی مہار پکڑلی اور کہا کہ چیا مجھے کس کے سہارے چھوڑے جارہے ہیں۔ نہ میرا باپ ہے اور نہ ماں۔ ابوطالبٌ رونے لگے اور حضور گوساتھ لے گئے اور جب ہوا گرم ہوجاتی توایک بادل ظاہر ہوتااور وہ آ پؓ کے سرپر سابہ کرتا۔ا ثناءراہ میں ایک راہب کے گرجے سے اتر ااوراس نے کھانے کا انتظام کیااورانہیں کھانے کی دعوت دی۔ پس جناب ابوطالبؓ اور باقی ساتھی گرجے کی طرف گئے اور حضرت رسول ا کرم گوسامان کے پاس چھوڑ گئے۔ جب بحیرانے دیکھا کہ بادل تو قافلہ کے پڑاؤ پررکا ہوا ہے تواس نے کہا کہ کوئی ایساشخص بھی اہل قافلہ میں سے ہے جو یہاں نہ آیا ہو۔ کہنے لگنہیں سوائے ایک بچیر کے جسے ہم سامان کے پاس چپوڑ آئے ہیں۔ بحیرا کہنے لگا یہ مناسب نہیں کہ کوئی شخص میرے کھانے پر نہ آئے۔اہے بھی بلاؤ۔جب آپ کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیااور حضرت گرجے کی طرف روانہ ہوئے توبا دل بھی ساتھ چلنے لگا تو بحیرانے یو چھا کہ یہ بچے کون ہے۔لوگوں نے کہا کہ ابوطالب کا بیٹا ہے۔ بحیرانے ابوطالبؓ سے یو چھابیہ آ پے کا کا بیٹا ہے۔ فرمایا بیرمیرے بھائی کا بیٹا ہے۔اس نے کہااس کا باپ کہاں ہے؟ فرمایا: ابھی یہ پیدا نہیں ہواتھا کہاس کا باپ فوت ہوگیا۔ بحیرا کہنے لگا اسے اپنے شہر کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ اگریہودیوں نے اسے بیجان لیا جس طرح میں نے پیچانا ہے تو وہ اسے تل کر دیں گے اور واضح ہو کہ اس کی شان بلند ہے اور بیاس امت کا نبی ہے جوتلوار کے ساتھ خروج کرے گا۔فقیر کہتا ہے کہ یہاں اختلاف ہے کہ ابوطالبؓ پھرشام گئے تھے یا بحیرا کی بات من کروہیں ہے آنحضرتؓ

کے ساتھ پلٹ آئے یا حضرت گووالیں بھیج دیااورخودشام کی طرف گئے۔ ہرقول کے قائل موجود ہیں۔واللہ العالم ( بحیرا کا نام جرجیس بن ابی رہیعہ تھااوروہ شریعت حضرت عیسیٰ پرر ہبانوں کی طرح رہتا تھااور بہت بزرگ آ دمی تھا)۔

۲۱۸۸ ه میں جب که آپ کی عمر بچیس سال تھی آپ نے جناب خدیجۂ سے نکاح کیا۔وہ مخدرہ خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاپ کی مبی تھیں۔ پہلے انہوں نے عتیق بن عائذمخز ومی سے نکاح کیا اوراس سے ہند بوابو ہالہ پیدا ہوا اور جب ابوہالہ کی وفات ہوئی تو خدیجۂ کے باس اپنے اور اپنے شوہروں کے مال سے بڑی دولت وثروت جمع ہوگئی ۔ا سے ایناس مایہ قرار دے کربشر طمضار یہ تجارت کی اور وہ بڑے تاجروں میں شار ہونے لگیں۔ یہاں تک منقول ہے کہاسی ہزاراونٹوں پران کے مال کی تحارت ہوتی تھی اور دن بدن ان کا مال بڑھتا گیااوران کا نام شہور ہواان کے مکان کی حیت پر حریر سبز کا قبہ بناتھا کہ جس کی طنا میں ریشم سے بن تھیں اور اس میں کئی تصویر س تھیں ( متر جم کہتا ہے کہ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ جناب خدیج پی شادی صرف رسول اکرمؓ سے ہوئی تھی اور پہلی دوشادیوں کے قصے بناوٹی ہیں اور زیب داستان کے لیے ہیں اوراس سلسلہ میں ایک روایت بھی موجود ہے ) رسولؑ اللہ سے آپ کی تزوج کا واقعہ فصل ہے۔ یہاں ان تفصیلات کی گنجاکش نہیں۔ہم یہاں صرف ا یک ہی روایت پراکتفا کرتے ہیں۔شیخ کلینی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ جب رسولؑ خدانے جاہا کہ جناب خدیجٌ ہنت خویلد سے نکاح کریں تو ابوطالبؓ اپنے رشتہ داروں اور قریش کے ایک گروہ کے ساتھ ورقیہ بن نوفل کے پاس گئے جو کہ جناب خدیجیٌکا چاتھا۔ پس پہلے جناب ابوطالبؓ نے گفتگو کی اور خطبہا دا کیا جس کامضمون بیتھا کہ حمد وثنا اس خدا کے لیے سز اوار ہے جوغانہ کعبہ کا رب ہے کہ جس نے ہم کواولا دابراہیمؓ اور ذریت اساعیلؓ قرار دیا ہے۔اورہمیں حرم جائے امن وامان میں جگہ دی ہے اورہمیں تمام لوگوں پر حاکم بنایا ہے اورہمیں اپنے اس گھر کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ بیلوگ اطراف ِ دنیا ہے جس کا قصد کرتے ہیں اوراس حرم کے ساتھ کہ ہر جگہ کے میوے وہاں لاتے ہیں اور جمیں برکت دی ہے اس شہر میں کہ جس میں ہم آباد ہیں۔ پس تہہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سے بیچیجے کمی بن عبداللہ کا قریش کے جس شخص سے تقابل کرووہ اس سے بڑھ کر ہے اورکسی شخص کا اس سے قیاس نہیں ہوگا مگر بیاس سے عظیم تر ہےاور مخلوق میں کوئی اس کانظیر ومثل نہیں اورا گراس کے پاس مال کی تھی ہے تو مال دنیا خدا کی عطا ہے کہ جسے اس نے اپنے بندوں میں بقدر ضرورت جاری کیا ہے اور وہ سار پر کی طرح ہے جوجلدی پلٹ جا تا ہے۔اسے خدیجی کی طرف رغبت ہے اور خدیج بھی اسے جا ہتی ہے۔ ہم آئے ہیں کہ تجھ سے اس کی خواستگاری کریں اس کی خواہش ورضا کی بناء پر اور جوحق مہتم چاہوہم اینے مال سے دیں گے جومعبّل چاہواور جتنا مؤجل (فوری یا تا خیر کے ساتھ)اور ب کعبہ کی قشم اس کی شان بلنداور قدر ومنزلت اونچی ہے۔اس کا حصہ شامل دین شائع اور رائے کامل ہے۔ پس ابوطالبٌ خاموش ہو گئے۔ ورقہ جو خدیجیٌ کا چیا تھا اورسیسین اور بڑے علماء میں سے تھا۔ وہ گفتگو کرنے لگالیکن چوکہ وہ طالبٌ جواب دینے سے قاصرتھا۔متواتر سانس لیتااوراس کی گفتگو میں واضح اضطراب تھااوروہ تھے جوا نہیں دےسکتا جب بہ حالت جناب خدیجۂ نے دیکھی توانھیں نے حضرتً کے وفورشوق میں شرم وحیا کا کچھ پر دہ اٹھا یا اور زبان ضیح کے ساتھ فر ما یا اے میرے چیاا گر چیتم زیادہ حق رکھتے ہوا س

موقعہ پر گفتگو کرنے کالیکن تہمیں مجھ پر مجھ سے زیادہ اختیار نہیں میں نے ترویج کی آپ سے اے محد اپنے نفس کی اور میرا مہر میرے ہی مال میں سے ہے اور اپنے بچا سے کہئے کہ وہ ایک افٹی ولیمہ زفاف کے لیے نحر کریں۔ اور آپ جب چاہیں اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے۔ پس ابوطالبؓ نے فر ما یا اے لوگو! گواہ رہو کہ خد بجہؓ نے محد سے اپنی ترویج کر دی ہے اور حق مہر کی خود ضامن ہور ہی ہیں۔ جناب ابو ضامن ہور کی ہیں ہوئی ہے اور قریش میں سے ایک شخص کہنے لگا تعجب ہے کہ عور تیں مردوں کے لیے حق مہر کی ضامن ہور ہی ہیں۔ جناب ابو طالب کو غصہ آگیا اور وہ کھڑے ہوگئے اور جب ان کو غصہ آتا تو تمام قریش ان سے ڈرتے تھے اور ان کی سطوت و دبد ہسے خوف کھاتے تھے۔ پھر فر ما یا اگر دوسرے شوہر میرے بھیجے کی طرح ہوں تو عور تیں گراں قیمت اور زیادہ مہر دے کر انہیں حاصل کریں اور اگرتم۔ جیسے ہوں تو ان سے زیا دہ حق مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے پس ابوطالبؓ نے ایک اونٹ نحر کیا اور اس درصد ف نبوت کو ہر خیر النساء کا ولیمہ یا اور جب جناب خد بچہ صرت محمد کے حبالہ نکاح میں آئیس تو عبد اللہ بن غنم نے جو قریش میں سے فی اور شیات شعار تہنیت کے طور پر کے:

هيناً مريئا يا خدايجة قد جرت لك الطير فيها كان ضك باسحد تزوجت من خير البرية كلها ومن ذالذى في الناس مثل محمد به بشر البران عيسى بن مريم وموسى بن عمران فيا قرب موعد اقرت به الكتاب قد ما بانه رسول من البطحا هاد ومهتد

مبارک ہو تجھے اے خدیج کے تیرے ہمائے سعادت نشان نے عرش عزت وشرف کے کنگر ہے کی طرف پرواز کی ہے اور تو اولین و آخریں میں سے بہترین شخص سے بیابی گئی اور دنیا میں مجر گئی میں سے بہترین شخص سے بیابی گئی اور دنیا میں مجر عیسان خص کہاں مل سکتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ عیسان وموسی نے اس کی نبوت کی خبر دی ہے اور بہت جلدی ان کی بشارت کا اثر ظاہر ہو کے رہے گا اور سالہا سال سے سب پڑھنے اور لکھنے والے کتب آسانی کے اقر ارکر میکے ہیں کہ وہ ہے رسول بطحا جو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ ہے۔

۱۹۳۳ ہے میں جب کہ تیں سال رسول خداکی ولا دت کوگز زرگئے تھے تو حضرت امیر المومنین کی ولا دت باسعادت ہوئی جیسا کہ تیسرے باب میں بیان ہوگا ان شاءاللہ ۲۱۹۸ ہے میں جبکہ پینیتیں سال آپ کی عمر کے گز ریچکے تھے،قریش نے کعبہ کوخراب کیااور از سرنواس کی تعمیر کی اور اس کے طول وعرض میں اضافہ کیا اور ان کی دیواروں کو اتنا بلند کیا کہ وہ اپنی جگہ پر بھلا

معلوم ہونے لگااور ۶۲۰۳ ھاور ۲۷۱ سائیس رجب جو کہنو روز سے مطابق تھا۔حضرت رسول اکرم مجمُّ بن عبداللہ جالیس سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے اور امام حسن عسکریؓ کی روای ہے کہ جب آی آ مخضرت کی عمر چالیس سال کو پینجی تو خداوند عالم نے آ پ کے دل کو بہترین زیادہ خشوع کرنے والا ، زیادہ مطیع اور تمام دلوں سے زیادہ بزرگ پایا۔ پس آ پ کی آ تکھوں کو مزیدنور بخشااور تکم دیا که آسان کے درواز ہے کھول دیئے جائیں اور ملائکہ فوج درفوج زمین کی طرف آنے لگے اور آنحضرت انہیں دیکھتے تھےاورخدانے اپنی رحت کوساق عرش سے لے کرآ گ کے سم مبارک سے متصل کر دیا۔ پس جبریل نازل ہوئے اورانہوں نے اطراف زمین وآسان کو گھیرلیااور آنحضرے کا باز وہلا کرعرض کیا کہ یڑھیے۔ آپٹے نے فرمایا کیا پڑھوں تواس نے عرض کیا: اقرء ماسم ریک الذی خلق خلق الانسان من علق پس خدا کی وحی آ ٹ تک پہنجائی ۔ایک اور روایت ہے کہ دوبارہ جبرئیل ً ستر ہزارفرشتوں کےساتھاورمیکا ئیل ستر ہزارفرشتوں کےساتھ نازل ہوئے اورکرسیءزت وکرامت حضرت کے لیےساتھ لائے اور تاج نبوت اس سلطان سریر رسالت کے سریر رکھا، لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں دیا اور عرض کیا اس کرسی پرتشریف رکھیں اوراپنے پروردگار کی حمد وثنا بجالا نمیں۔ایک اورروایت میں ہے کہوہ کرسی سرخ یا قوت کی تھی اوراس کا ایک یا یا نو برجد کا اور دوسرامروارید کا تھاپس جب ملائکہاویر چلے گئے اورآ پُگوہ حراسے پنچتشریف لائے توانوارِ جلال نے آپ کو گھیرر کھا تھااور کسی میں بہ ہمت نہتھی کہ آ پڑے چیرہ کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھ سکے اورجس درخت گھاس اور پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آ ڀُوسجده کرتا اور زبانِ فصح ميں کہتا السلام عليك يأ نهي الله-السلام عليك يا رسول اللهُ اور جب جناب خديجةٌ كے گھر میں دخل ہوئے تو آ ہے کے خورشید جمال کی شعاع سے گھرمنور ہو گیا۔ جناب خدیجۂ نے عرض کیا اے محمدٌ یہ کیسا نور ہے کہ جو میں آ ڀّ ميں ديکھر ہي ہوں۔ فرمايا بينورنبوت ہےتم کہولا اله الا الله هجمد رسول الله۔ جناب خديجةٌ نے عرض کيا مجھے تو کئ سال سے آ پ کی نبوت کاعلم ویقین ہے۔ پھرانھوں نے شہادت دی اور آ مخضرت پرایمان لائمیں ۔ آ پ نے فرمایا اے خدیج ً مجھے کچھ سر دیمحسوں ہورہی ہے مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو۔ جب آ پٹسو گئے تو خدا کی طرف سے ندا آئی۔ یا ایبھا البدن ثر قم فأنذر وربك فيكبر (كيرًااوڑھكرسونے وال اٹھواورلوگوں كوعذاب خداسے ڈراؤاوراینے پروردگار کے لیے۔ تكبير كہواور اس کی بزرگی بیان کرو۔حضرت کھڑے ہو گئے اورا پنی انگشت مبارک میں کان میں رکھ کرکہا:الله ا کبر الله ا کبرتو آ پ گی آواز ہرموجود تک پینچی اور تمام موجودات آ ٹ کے ہم آ واز ہوئے اور ۷۰ ۲۲ ھ میں آ ٹ نے اپنی دعوت کا اظہار کیا بعداس کے کہ تین سال تک نی اکرم گوگوں کوخفی طور پر دعوت فرماتے رہےاورایک جماعت نے آ ے کا طریقہ اینالیا تھاتو جبریل یہ آیت لے كرنازل موئے في صدع بما تومر واعرض عن المشر كين انالفيناك المسته; ئين ٱنحضرتُ وبيمَم يَهجَايا کہ آ پیملی الاعلان دعوت دیجیے۔ پس حضرت موصفا پرتشریف لے گئے اورلوگوں کوا ندا زکیااورڈ رایااور آنحضرت نے لوگوں کو دین مبین کی دعوت کس طرح دی اور قر آن کس طرح پڑھا اوراس سلسلہ میں کیا کیا اذبیتیں اورتکلیفیں آپ گوپہنچیں ان امور کی تفصیل اس مخضر کتاب کے بیان سے خارج ہے اور ہم نے آ یا کے مجزات کی یانچویں نوع میں ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا

ہے جواس مقام سے مناسبت رکھتی ہیں وہاں رجوع کریں۔ دوسری طرف سے کفار قریش نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور شکنجوں میں جکڑنے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی اور جس شخص کوآ زار پہنچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اسے زبانی تکلیف پہنچاتے اور جس کا کوئی قوم وقبیلہ نہ تھااس کوعذاب وعمّاب میں تھینچتے اور مکہ کی گرمی میں اسے بھوکااوریپاسا کھڑا کرتے تھےاوراسے زرہیہنا کرسورج کےسامنے کھڑے ہونے کاحکم دیتے تا کہوہ نبی اکرمؓ سےعلیحدگی اختیارکرے۔فقیرکہتاہے کہاصحابِ پیغمبڑ کے تذکرہ میں حالات عماریا سر میں اشارہ کریں گے۔ان صد مات اوراذیتوں کی طرف جو کفارقریش سےمسلمانوں کو پہنچیں اور ۸۰ ۱۲ ھے میں اصحاب پیغیبڑنے حبشہ کی طرف ہجرت کی ، چونکہ مسلمان جب کفار کے شکتجہ سے تنگ آ گئے اور کفار کے ظلم پرصبر نہ کر سکے تو حضرت رسولًا اکرم سے اجازت جاہی کہ ہم کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں ۔حضرت نے انھیں اجازت دی کہ وہ عبشہ کے ملک کی طرف ہجرت کریں کیونکہ حبشہ کےلوگ اہل کتاب ہیں اورنجاشی بادشاہ حبشہ کسی برظلم نہیں کرتا اور یہ پہلی ہجرت تھی کہ جس میں بعض صحابہ حبشہ کی طرف گئے تھے اور بڑی ہجرت تو وہ تھی کہ جب رسول خدا نے مدینہ کی طرف کوچ کیااور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سےعثمان بن عفان اوراس کی بیوی رقیہ۔ابوجذیفہ بن عتبہ بن رہیعہاوراس کی بیوی سہلہ اورحبشہ میں ابو حذيفه كوخدا نے محمد بن ابوحذیفه دیا اور زبیرا بن عوام ومعب بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدارعبدالرحمن بن عوف ابوسلمه اوراس کی بیوی امسلمه عثمان بن مظون ، عامر بن ربیعه اور جناب جعفر بن ابی طالبًا پنی بیوی اساء بنت عمیس کے ساتھ عمر بن سعید بن عاص اور اس کا بھائی ہران دونوں کی بیو پان بھی ساتھ تھیں اور عبداللہ بن جحش اپنی بیوی ام حبیبہا بوسفیان کی بیٹی کے ساتھ ابوموسیٰ ہری، بھائی ابوعبیدہ جراح اور کچھاورلوگ کہ جن میں سے مردوں کی تعدا داسی سے زیادہ تھیں۔ بیلوگ ماہ رجب میں مکہ سے نکلے دریامیں کشتی جلاتے ہوئے حبشہ کے علاقے میں پہنچے گئے ۔اور ملک میں قریش کے کبینہ اور مکر اور اس گروہ کے عذاب سے نجات حاصل کی اور نجاثی کے جوار میں امن سے رہنے اور خدا کی عبادت کرنے لگے اور حضرت ابوطالبؓ نے ان اشعارِ ذیل سے نصرت رسول ٌفر مائی نجاشی کوتحریص کی اور آ مادہ کیا:

> مليك الحبش ان تعلم نبی کموسیٰ والمسیح ابن مريم اتی یهدی مثل الذی اتیابه فكل بأمر الله يهدى ويعيصمر في كتابكم وانكم تتلونه حديث لا حديث المرجم بصدق منا عصابة ماياتيك وانك بالتكوم عاد ودو بفضلك الإ

فلا تجعلوا لله ندا واسلمو فأن طريق الحق ليسبمظلم

''جان لے اے باوشا و حبشہ کہ محمد اسی طرح نبی ہیں جیسے موئ و سے ابن مریم تھے۔ وہ ہدایت لے کر آئے ہیں جیسے وہ دونوں لائے تھے ان میں سے ہرایک حکم خداسے ہدایت کر تا اور اس کے عذاب سے بچا تا ہے اور تم اس نبی کا واقعہ سچی بات کے طور پراپنی کتابوں میں پڑھتے ہو۔ یہ کوئی حجموٹ نہیں اور ہمارا جوگروہ ھی تمہارے فضل و کرم کے سبب تمہارے پاس آتا ہے وہ عزت و تکریم کا عادی ہے۔ پس اللہ کاکسی کو مدِ مقابل نہ بتاؤ کیونکہ تن کا راستہ تاریک نہیں ہے۔'

اور ۹۰ ۲۲ میں جب آپ کی بعثت کے پانچ سال گزر چکے تھے توحضرت فاطمہ صلوت اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی جوانشاءاللّٰہ دوسرے باب میں بیان ہوگی اور ۲۲۱۰ ھ میں آپ شعب ابی طالبٌ میں تشریف لے گئے اور اس واقعہ کا ا جمال بیہ ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں حبشہ جیسی پناہ گاہ موجود ہے اورمسلمانوں میں سے جوسفر کر کے وہاں پہنچ جا تا ہے۔ وہ امن وامان میں رہتا ہے اور جولوگ مکہ میں ہیں وہ ابوطالبؓ کی پناہ میں سکون سے رہتے ہیں اور جناب حمزہ کا اسلام بھی ان کی تقویت کا سبب ہے تو انہوں نے ایک جلسہ کیا اور تمام قریش نے جناب رسول خدا کے تل پر اتفاق کیا۔ جب ابوطالبؓ کو پیخبر ملی توانہوں نے اولا دہاشم وعبرالمطلب کو جمع کیا اورانہیں بال بچوں سمیت اس درہ میں سکونت دی جسے شعب ابی طالب کتے تھے اور اولا دعبد المطلب نے جومسلمان تھے اور جوغیرمسلمان تھےسب نے حفظ قبیلہ اور ابوطالب کی فر ما نبر داری میں نصرت پیغیبڑ کا دم بھر (سوائے ابولہب کے کہجس نے انکار کیا اور دشمنوں سےمل گیا اور طالبؓ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حفاظت رسول کا بیڑ ااٹھا مااوراس درہ کت دونوطرف نگہمان مقرر کیے اور اپنے بیٹے علی کوزیادہ رات نی اکرم گی جگہ سلاتے اور جنام جز میاری رات تلوار لے کر پیغمبر کے گر دریتے۔ جب کفار نے یہ دیکھااور سمجھ گئے کہ وہ آنخضرے تک نہیں پہنچ سکتے توان کے بڑے لوگوں میں سے جالیس آ دمی دارالندوہ میں جمع ہوئے اورانہوں نےعہدو پہان یا ندھا کہا۔اولا دِعبد المطلبً اور بنی ہاشم کے ساتھ نرمی نہ کی جائے اور نہ انہیں رشتہ دیں اور نہ رشتہ لیں اور ان کے ہاتھ کو کی چیز نہ بیچی جائے اور نہان سے کچھخریدا جائے اور نہان کے ساتھ کوئی صلح کا روبہ رکھا جائے جب تک وہ پیغیبرگوان کے قبضہ میں نہ دے دیں تا کہ بہ انھیں قتل کردیں۔ بہءبدنا معکمل کرکےایک صحیفہ میں تحریر کیا گیااوراس پرمہرلگائی گئی اورام الحلاس کے جوابوجہل کی خالہ تھی کے سپر دکیا گیا تا کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے۔قریش کے اس معاہدے سے بنی ہاشم شعب ابوطالبٌ میں محصور ہو گئے اوراہل مکہ میں سے کسی شخص کوان سے خرید وفروخت کی جرأت نہ رہی سوائے اوقات جج کے کہ جن دنوں ہرایک سے جنگ کرنا حرام تھااور اس وقت قبائل عرب مکہ میں حاضر ہوتے تھے۔ بہلوگ بھی شعب ابوطالبؓ سے باہرآتے اور کھانے کی چیزیں عربوں سےخرید کر کے شعب میں واپس چلے جاتے اور اگر معلوم ہوجا تا کہ قریش میں سے کسی شخص نے بنی عبدالمطلبٌ میں سے کسی کی قرابت کی

وجہ سے کوئی چیز شعب کی طرف بھیجی ہے تواس سے مزاحم ہوتے اور اگر شعب میں رہنے والوں میں سے کوئی باہر آتا اور ان کے ہتھے چڑھ جاتا تواسے سزا دیتے اور شکنجہ میں کستے اور جولوگ بھی ان کے لیے کھانے کی چیزیں بھیجے ان میں سے ابوالعاص بن رہجے۔ ہشام بن عمر و تھے۔ کیم بن حزام بن خویلد جو جناب خدیجہ کا بھیتجا تھا اور منقول ہے کہ ابوالعاص گندم اور کھجور سے اونٹ لاد کر شعب کے قریب جاتا اور انھیں چھوڑ دیتا۔ اسی لیے نبی اکر م فرماتے تھے کہ ابوالعاص نے ہماری وامادی کاحق ادا کیا۔ (مترجم کہتا ہے کہ ابوالعاص جو نکہ ذینب کا شوہر تھا کہ س کے متعلق بداختلاف ہے کہ وہ جناب خدیجہ یا بالد کی میٹی تھیں۔)

خلاصہ یہ کہ تین سال تک معاملہ اس طرح رہااور کبھی کبھوک کی شدت کی وجہ سے بنی عبدالمطلبؓ کے بچوں کی فریا د بلند ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض مشرکین اس عہد و پیان پر نادم ویشیان ہوئے اوران میں سے پانچ افراد نے جو کہ ہشام بن عمرو۔ زہیر بن امیہ بن مغیرہ مطعم بن عدی۔ابوالبختر کیاورزمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد تھے۔انہوں نے آپس میں عهد و پيان با ندها كه وه اس معاہده كوتو ژ ديں اوراس صحيفه كو بھاڑ ڈاليں۔ دوسری صبح جب صناديد قريش كعبه ميں جمع ہوئے اور بيريا خچ افراد بھی آئے اوراس معاملہ میں گفتگو کرنے گے توا جا نک ابوطالبؓ اپنے کچھلوگوں کے ساتھ شعب سے ہاہرآئے اور کعبہ میں آ پہنچےاور مجمع قریش میں بیٹھ گئے۔ابوجہل نے بیخیال کیا کہابوطالبؓ کا پہانۂ صبران زحمات و تکالیف کی وجہ سےلبریز ہوگیا ہے جوانہیں شعب میں پینچی ہیں اوراب اس لیے آئے ہیں کہ محمد کو ہمارے سپر دکر دیں۔ابوطالبؓ نے گفتگوشروع کی اور فر مایا کہ لوگو! میں چاہتا ہوں ایسی بات کہوجس میں تمہاری بھلائی ہے۔میرے بھتیج ٹھڑنے خبر دی ہے کہ خداوند عالم نے دیمک کومقرر کیا ہے کہ وہ اس صحیفہ میں جوظلم و جور کی داستان لکھ ہے اسے کھا جائے اور خدا کے نام کو باقی رہنے دے۔اب اس صحیفہ کو لے آؤاگروہ سج کہتا ہےتو پھرتمہمیں اس سےکوئی سروکارنہیں اورا پنے مکر وکینہ سے باز آ جاؤاورا گروہ جھوٹ کہتا ہےتو ابھی میں اسےتمہار سے سپر د کر دیتا ہوں تا کتم اسے قل کردو۔لوگ کہنے لگے بڑی اچھی بات ہے پس وہ گئے اوراس صحیفہ کوام الجلاس سے لے آئے جب اسے کھول کے دیکھا تو تمام صحیفہ کو .......تھی سوائے لفظ پاسمک لکھم کے جسے زمانہ جاہلیت میں سرناموں پر ککھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا......ہوئے۔ پس مطعم بن عدی نے صحیفہ کو بھاڑ دیا اور کہنے لگا ہم اس ظلم کرنے اور قطع رحی کرنے والےصحیفہ سے بیزار ہیں ۔اس وقت ابوطالٹ واپس شعب کی طرف حلے گئے ۔ دوسر ہےوہ مانچ افرادقریش کے ایک گروہ کےساتھ شعب میں گئے اورعبدالمطلبؑ کی اولا دکو مکہ میں لے آئے اورانھیں ان کے مکانات میں ٹھہرا یا اور وہ تین سال تک شعب میں رہے تھے لیکن مشرکین بعداس کے کہ حضورا کرم شعب میں رہے تھے لیکن مشرکین بعداس کے کہ حضورا کرم " ۔ شعب سے ہاہرتشریف لائے اپنے پہلےعقیدہ پررہےاورآ گ کی شمنی سے دست بردار نہ ہوئے اور جتناان سے ہوسکا آ پ کو اذیت و تکلف دینے میں کوشار ہے کہ جس کے بیان کرنے کی پہال گنجائش نہیں اور ۱۲۳ ھ میں جناب ابوطالٹ اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ جناب ابوطالب کی وفات چیبیں رجب بعثت کے دسو س سال کے آخر میں ہوئی اور حضرت رسول خداان کی مصیبت میں روئے اور جب ان کا جناز ہ لئے جارہے تھے تو آٹ ان کے جناز ہ کے آگے آگے تھے اور فرماتے جاتے تھے

کہ اے چچا آپ نے صلہ رحی کی اور میرے معاملہ میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ ابوطالب کی جلالت شان اوران کا نصرت و مددرسول گرنا اوران کے باقی فضائل اس سے زیادہ ہیں کہ اس مختصر کتاب میں آسکیں۔ ہم رسولِ خدا کے اقرباء کی فصل میں ان میں سے مختصر طور پر اشارہ کریں گے۔ اور تین دن بعد کے یا ایک روایت کی بنا پر پینیتیں دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ رسول خدا نے انھیں اپنے دستِ مبارک سے جونِ مکہ میں فن کیا اور آپ ابوطالب اور خدیج کی وفات کے بعد اسے ممگین ہوئے کہ بہت کم گھر سے باہر تشریف لاتے اور اسی لئے اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا۔ امیر المومنین نے دونوں بزرگوں کے مرشیہ میں بیا شعار کہے:

اعينى جودا بارك الله فيكها على ها لگين ما ترى لهها مثلا على سيد البطحاء وابن رئيسها وسيدة النسوان اول من صلى مصابها اوحى الى الحق والهواء فبت اقاسى منها الهم والتكلي لقد نصرا في الله دين همد على من بغى في الدين قدرعيا الا

اے میری دونوں آئکھوں آنسو بہاؤ۔ خداتم کو برکت دے ان دومرنے والوں پر کہتم نے جن کے مثل اور نظیر نہیں دیکھے بطاء کے سر دار اور اس کے رئیس کے بیٹے پر اور عور توں کی سر دار پر کہ جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی۔ ان کی مصیبت نے میرے لیے فضا کو تاریک بنا دیا ہے۔ میں ان کے ہم وغم اور رونے میں رات گزار تا ہوں۔ یقینا ان دونوں نے اللہ کی محبت میں دین محمد کی نصرت کی جودین میں بغاوت کر سے سوکر تارہے لیکن انھوں نے تو قرابت کا خیال رکھا۔ نیز آنجنا بی نے ابوطالب کے مرثیہ میں بدا شعار کہے:

اباً طالب عصبة البستجيو وغيث البحول و نور الظلم لقد هد فقدك اهل الحفاظ فصلى عليك ولى النعم

ولقاك رب دضوانه
فقد كنت للطهر مين خير عمد
اے ابوطالبَّ جو پناه لينے والے كے ليے پناه تصاور قطز دہ كے ليے ابرر حمت اور تاريكيوں كے
ليے نوروشن آپ كى موت نے محفوظ رہنے والوں كولرزہ براندام كرديا نعتوں كے مالك كا آپ پردرود وررحت ہواور خدا آپ كواپ رضوان سے ملائے۔ بے شك آپ طاہر ومطہر رسول كے

ابوطالبؓ کی وفات کے بعد مشرکین عرب کی دشمنی آنحضرتؑ سے بڑھ گئی اور آپ گوزیا د تکلیفیں پہنچانے گئے یہاں تک کہاں قوم کےایک بیوتوف نے ان کےاکسانے پرایک مٹھی مٹی اٹھا کرآ پڑ کےسپر ڈال دی اورآ پڑ نے سوائے صبر وخمل کے کوئی چارہ کارنہ دیکھااور ۱۲۱۴ میں آپ گوگوں کودعوت دینے کے لیے طائف تشریف لے گئے اور ہم آپ کے سفر طائف کا وا قعها ختصار کے ساتھ معجزات کے شمن میں جب آ پٹ نے شیاطین و جنات پر غلبہ حاصل کیا تھاذ کر کر چکے ہیں۔اور ۱۲۱۲ ھاہی میں حضرت رسول اکرم مسودہ ؓ بنت زمعہ سے نکاح کیا اور یہ پہلی خاتون ہیں کہ جناب خدیجہؓ کے بعدجس سے حضور ؓ نے شادی کی تھی اور جب تک جناب خدیجۂ زندہ تھیں آ ہے گئے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا اور اسی آ ہے نے عا کشہ کی خواستگاری کی اور اس و فت اس کی عمر چھ سال کی تھی اور اس کی زخصتی وز فاف ہجرت کے پہلے سال میں ہوااوراسی سال میں ہوااوراسی سال میں انصار کے اسلام کی ابتداء ہوئی۔ ۲۲۱۵ ھے مرچھ سال کی تھی اور اس کی زھستی وز فاف ہجرت کے پہلے سال میں ہوااور اسی سال میں انصار کے اسلام کی ابتداء ہوئی۔ ۱۲۱۵ ھ، میں نبی اکرم گومعراج ہوئی۔ واضح ہو کہ آیاتے کریمہ اوراحادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ قت تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم گوا یک ہی رات میں مکہ معظّمہ سے مسجد اقصلیٰ (بیت المقدس) تک اور وہاں سے سدر ۃ المنتهی اورعرش اعلیٰ تک سیر کرائی اورعجا ئبات خلق آسان کودکھائے اور راز ہائے نہانی اور معارف لامتنا ہی آنحضرت پر القاء کیے۔ آ ہے نے بیت المعمور میں اور عرش کے نیجےعبادت الٰہی کی اور انبیاعلیہم السلام کے ساتھ ملا قات کی اور آ ہے جنت میں داخل ہوئے اوراہل جنت،منازل کودیکھااوراجادیث متواتر خاصہ و عامہ دلالت کرتی ہیں کہ آ س کا یہ عروج اوراویر جانا بدن کے ساتھ تھا نہ صرف روح کے ساتھ اور عالم بیداری میں تھا نہ عالم خواب میں اور قد ماءعلاء شیعہ کے نز دیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچےعلامہجلسیؓ فرماتے ہیں اوربعض لوگوں نے جومعراج جسمانی میں شک کیاہے یا توانہوں نے اخباروآ ثارِرسول خداً وائمه ہدیٰ کانتیج نہیں کیااور یا جحبج خدا کے ارشادات پراعتاد نہیں کیااور غیرمتدین حکماء کے شبہات پروثوق کرلیا ہے ور نہ کس طرح ہوسکتا ہے کشخص بااعتقاد کئی ہزارا حادیث جوطرق مختلفہ سے اصل معراج اس کے کیفیات وخصوصیات کے متعلق سنے جو که تمام کی تمام ظاہر وصریح ہیں معراج جسمانی میں اور بیصرف استبعاد وہم یا حکماء کے شبہات واصیه کی بناء پرتمام کا انکار کر دے اور ان کی تاویل کرے اور اگر عرجت ہر لے گیا) بعض نسخوں میں عَرَجْتَ بِرُوْحه (لے گیا روح کو) آیا ہے تو بیہ منافات نہیں رکھتااور یہاں طرح ہے جیسے آپ کہیں کہ جبت کو پڑو چڑ کیں اپنی روح کے ساتھ تیرے پاس آیا) اس بیان کے ساتھ کہ جس کے ذکر کی گنجائش نہیں اور اس کی تفصیل ہمارے شخ علامہ نور گئے نے تیۃ الزائر میں ذکر فرما یا ہے اور جاننا چا ہے کہ ساس پرجھی اتفاق ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے واقع ہوئی ہے۔ البتہ سر ہ رمضان کی رات کو یا اکیس کی رات کو ہجرت سے چھاہ پہلے یاما وربچے الاول میں بعث سے دوسال بعد ہوئی۔ اس میں اختلاف ہے اور مکان عروج میں بھی اختلاف ہے کہ ام ہائی کا گھر تھا یا شعب ابوطالب یا معجد الحرام ، اور ارشاد قدرت ہے۔ سبھان الذی اسرکی بعبد بھلا لیا گھر تھا یا شعب ابوطالب یا معجد الحرام ، اور ارشاد قدرت ہے۔ سبھان الذی اسرکی بعبد بھلا لیا گھر تھا یا گھر تھا یا شعب کہ المحرام ، اور ارشاد قدرت ہے۔ سبھان الذی اسرکی بعبد بھلا لیا گھر تمن المحسجل المحرام ، اور ارشاد قدرت ہے۔ سبھان الذی اسرکی بعبد بھلا میں اختلاف ہے مسجد القصی الحق یعنی منزہ ہے وہ خوا کہ جس کے اور اگر میں انسان کہ ہم اسے اپنی عظمت و جلال کی نشانیاں دکھا تمیں بیشک خدا مسجد القصی کی طرف وہ معجد کہ سے کے اور اس میں جمی احداد میں میں ہورائی ایک ہم اسے اپنی عظمت و جلال کی نشانیاں دکھا تمیں بیشک خدا میں اور بیت اس اس میں جو بیت المقدس میں ہے اور بہت اس احداد یث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد بیت المعور ہے جو جے آسان پر ہے اور وہ دور ترین معجد ہے اور اس میں جمی اختلاف ہے کہ آ یا معراج میں ہوری کہ تاری سے مراد بیت المعرب کی اس سے مراد بیت المعرب کی اور بیت اس بیر میں میں ہوتی ہوئی اور بیت آس کی خدرت دسول اللہ کو ایک سویس مرتبہ آس بی جمال کی دولایت وامامت کے متعلق باتی فرائش کی نسبت کر مرتبہ تحضرت امیر الموشین اور باقی آس نمہ طاہر بن علیہم السلام کی ولایت وامامت کے متعلق باتی فرائش کی نسبت نرادہ تاکیو فرمائی ۔ بوصری کہتا ہے :

سریت من حرم لیلاً الی حرم
کما سری البرق فی داج من الظلم
فرنالمت ترقی الی ان نلت منزلة
من قاب قوسین لم تدرك ولم تو
وقدمتك جمیع الانبیاء بها
والرسل تقدیم عنوم علی خدم
وانت تخترق السبع الطباق بهم
فی موکب کنت فیه صاحب العلم
حتی اذا لم تدع شاوً المستیق
من الدنو ولا هرقی لمستقیم
تورات کے وقت ایک جم سے دوس حرم کی طرف گیا جم طرح چودھویں کا چاندرات کے

وقت تاریکیوں میں چاتا ہے۔ پس تو بلند ہوتا گیا یہاں تک کہ قاب قوسین کی منزل کو پایا کہ جیسے نہ تو پایا اور نہ اس کا قصد کیا جاسکتا سے اور تو تمام انبیاء ورسل کے آگے تھا جس طرح مخدوم خادموں سے آگے ہوتا ہے اور توساح بیا گر آگے نکل گیا ایسے موکب میں کہ جن کا تو صاحب علم تھا وہاں پہنچا کہ سبقت کرنے والے کے لیے قرب کی جگہ نہ باقی چھوڑی اور نہ بلندی پر جانے والے کے لیے قرب کی جگہ نہ باقی چھوڑی اور نہ بلندی پر جانے والے کے لیے قرب کی جگہ نہ باقی چھوڑی سیڑھی۔

۲۲۱۲ ھ میں مدینہ کےلوگوں نے دوبارہ عقبہ میں بیعت کی اورانہوں نے رسولؓ خدا سے عقد بیعت اورشر طرمتا بعت استوار کی کہ وہ آنحضرت کی اپنی جان اورجسم کی طرح حفاظت ونگہہانی کریں گےاور جوچیز وہ اپنے لیے پیندنہیں کرتے وہ آپ کے لیے بھی پیندنہیں کریں گے۔ جب یہ معاہدہ پختہ ہو گیا تو مدینہ کے لوگ اپنے وطن واپس چلے گئے اور کفار قریش کو پیغمبر کے ساتھان کے اس عہدو پیان کی خرملی توبیہ چیزان کے کینہ اور مکر وفریب کی زیادتی کا باعث ہوئی ۔معاملہ شور کی تک پہنچا۔ان کے عقلمنداور تجربہ کار چالیس افراد دارالندوہ میں جمع ہوئے۔شیطان قبیلہ خجد کے ایک بوڑھے کی شکل میں ان میں داخل ہو گیااور تبادلہ افکار اور اظہار نظریات کے بعدسب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلہ کا ایک بہادرود لا ور منتخب کیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دی جائے۔وہ سب اکٹھے ہوکر آنحضرتؑ پرحملہ کریں اوران کا خون بہائیں تا کہ آپ گاخون تمام قبائل میں پھیل جائے اور پیغمبڑ کے قبیلہ میں بیرطاقت نہ ہو کہ وہ تمام قبائل کا مقابلہ کر سکیں۔مجبوراً معاملہ خوں بہا پر جاپڑے گا۔پس سب نے اس یرا تفاق کیا اور اس مہم کے سرکرنے میں لگ گئے۔ پھروہ اشخاص جواس کام کے لیے تیار کیے گئے تھے ماہ ربیج الاول کی پہلی تاریخ کورات کے وقت آ یا کے مکان کے گردآ گئے اور کمین گاہ میں بیٹھے تا کہ جب پیغیبراینے بستریر جا کرلیٹیں توان پرحملہ کر کے آئییں قتل کردیں۔خداوندعالم نے نبی اکرم گواس واقعہ کی خبر کر دی اور آیتہ مبار کہ واذیم کی بٹ الن بین کفہ وا( اور جب تجھ سے کا فرکر کرنے گئے ) نازل فر مائی اور حکم دیا کہ امیر المومنین گواینے بستریر سلا کرشہر سے نکل جائیں تو آ پ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ مشرکین قریش آج رات مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور خداوند عالم نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور غارِثور کی طرف جانے کا فرمان ہوا ہے اور بیر کتہمیں حکم دول کہ میرے بستر پر سوجاؤ تا کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں چلا گیا ہوں تم کیا کہتے ہواور کیا کرو گے۔امیر المونینؑ نے عرض کیا:''اے خدا کے نبی میرے آیا کے بستر پر سوجانے سے آیا کی جان تو سلامت رہے گی۔''''ہاں''امیرالمومنین بنسےاورسجدہ شکر بحالائے اور یہ پہلاسجدہ شکرتھا جواس امت میں واقع ہواتھا۔ پھرسجدہ سےسراٹھا کر عرض کیا کہ آئے جائے جہاں کا آئے گو حکم ملاہے میری جان آئے پر فعدا ہواور آئے جو چاہیں مجھے حکم دیں میں اسے دل وجان سے قبول کروں گااور ہرمعاملہ میں خداسے تو فیق جا ہوں گا پس آ یٹ نے جناب امیر کو گلے سے لگا یااور بہت روئے اور انہیں سپر د خدا کیا اور جبریل نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور گھر سے باہر لے آئے اور حضرت نے بیآیت پڑھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْ مَبَیْن أَيْدِيهِمْ سَنَّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَنَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ وْنَ َ اورَمُثَى بَعرِخاك ان كے چروں پر پجنک دی اور فرمایا شاہت الوجوہ یہ چہر ہے تیجے ہوجا ئیں اور غایر تو رکی طرف چل پڑے اورا یک روایت ہے کہ ام ہانی کے گھرتشریف لائے اور تسبح کی تاریکی میں غار تو رکی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر حضرت امیر المونین آ مخضرت کے بستر پر لیٹ گئے اور آپ گی چادر اور جسج کی تاریکی میں غار تو رکی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر حضرت امیر المونین آ مخضرت کے ساتھ تھاوہ مانع ہوا اور کہنے لگا کہ میں رات کو متم ہم بیں اندر نہیں جانے دول گا کیونکہ اس گھر میں جبچے اور عورتیں ہیں۔ رات کو اس کی حراست ونگہ بانی کریں۔ جبح کے وقت اس پر حملہ کردیں گے۔ جب جبح کے وقت انہوں نے اس کام کا ارادہ کیا تو حضرت امیر المونین ان کے سامنے کھڑے ہوگئے اور انہیں حملہ کردیں گے۔ جب جبح کے گئے اس وہ لوگ علی سے تبردار ہو کرنی تالن میں نکل کھڑے ہوئے اور خدا وند عالم نے بیآ بیت امیر المونین تان میں نازل فرمائی۔ و میں الناس میں پیشتری نفسہ ابت خاء موضات اللہ پچھلوگ ایسے ہیں جو خدا کی رضا کی شان میں نازل فرمائی۔ و میں الناس میں پیشتری نفسہ ابت خاء موضات اللہ پچھلوگ ایسے ہیں جو خدا کی رضا کی شان میں نازل فرمائی۔ و میں الناس میں پیشتری نفسہ ابت خاء موضات اللہ پچھلوگ ایسے ہیں جو خدا کی رضا ربح اپنا نفس بچتے ہیں۔ پس حضرت پیغیم تنین دن تک غار تو میں سال مدین طیب ہیں وارد ہوئے اور پغیم گی جمرت مدینہ مسلمانوں کا مبداء تاریخ نبی اور جمرت کے بیٹر میں مال مدین طیب ہیں وارد ہوئے اور پغیم گی جمرت مدینہ مسلمانوں کا مبداء تاریخ نبی اور جو تھرن کا درمیان عقد مواخات (بھائی چارہ) با ندھا اور بہلے سال پانچ ما ہی ای آ ٹھو ماہ کے بعد حضرت رسول آکرم نے مہا جرین وانصار کے درمیان عقد مواخات (بھائی چارہ) با ندھا اور اس کی ایسے میں اس کے ماہ شوال میں عائش کے کیا۔

## ہجری کے دوسر ہے سال کے واقعات

ہجرت کے دوسر بے سال مسلمانوں کا قبلہ بہت المقدس کے بحائے کعبہ ہو گیااوراسی سال حضرت فاطمیہؓ کی شادی خانہ آبادی جناب امیر المومنینؑ سے ہوئی ۔بعض محققین نے کہاہے کہ سورہ هل اتی شان اہل بیتؑ میں نازل ہوئی اور خداوند عالم نے بہشت کے بہت سے نعمات کواس سورہ میں ذکر کہا ہے لیکن حور العین کا ذکرنہیں فرمایا، شاید جناب فاطمہ صلوات اللّه علیہا کی جلالت کمحوظ تھی اور آخرشعیان ۲ھ میںستر دن گز رنے کے بعد جنگ ابواء ہوئی۔ابواءا یک بڑے گاؤں کا نام سے جومکہ اورمدینہ کے درمیان واقع ہےاوروہیں جناب آ منہ والدہ نبی اکرمؓ کی قبر ہےاوروہیں ایک اور گاؤں ہے جسے ودان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہاس جنگ کو جنگ ودان بھی کہتے ہیں ۔اوراس جنگ میںمعاملہ کے کپنچ گیااوررسول اکرم جنگ کے بغیرواپس آ گئے اوراس جنگ کے علمبر دار جناب حمز ہ تھے۔اس کے بعد سر رچمز ہ پیش آیااور بہ جاننا جاہیے جب حضرت رسول کسی شکر کوکسی جنگ کے لیے تیارکرتے اورخودبھی اس کےساتھ جاتے تواس کوغز وہ کہتے ہیں اورا گرخودساتھ نہ جاتے تواسے بعث اورسر بیہ کہتے اورسر بیشکر کے ایک گروہ کو کہتے ہیں جو دثمن کے مقابلہ میں بھیجا جائے جس میں کم سے کم نوافرا داورزیا دہ سے زیادہ چارسوہوں اوربعض کہتے ہیں کہم یہایک سوسے لے کر ہانچ سوتک ہےاوراس سے زیادہ کومنس کہتے ہیںاورا گرآ ٹھ سوزیادہ ہوتوا سے جیش کہتے ہیںاور اگر جار ہزار سے زیادہ ہوتو اسے جحفل کہتے ہیں۔آ گ کے ماہ رئیج الاول میں غزوہ بواط پیش آ یااوروہ اس طرح ہو کہ آنحضرت ً دوسوصحالة کے ساتھ مدینہ سے کاروان قریش کے قصد سے بواط تک تشریف لے گئے۔ شمن سے دو چار ہوئے بغیر پلٹ آئے اور بواط ایک پہاڑ ہے جیال جہیبنہ میں سے رضوی کی طرف اور رضوی مکہ ومدینہ کے درمیان پنبع کے نز دیک ایک پہاڑ ہے۔ کیبیانیہ مذہب والے کہتے ہیں کہ مجمد بن حنفیاس میں مقیم وزندہ ہیں۔وہاں سے وہ خروج کریں گےاورغز وہ بواط کے بعدغز وہ ذ والعشیر ہیش آیا۔عشیرہ مکہ مدینہ کے درمیان پینع کے نز دیک بنی مدلج قبیلہ کی جگہ ہےاوروہ اس طرح ہوا کہ رسول خدا نے سنا کہ ابوسفیان قریش کےایک گروہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام حار ہاہے۔ پس آنمخضرت صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے پیچیے ذوالعشیر ہ تک تشریف لائے۔ابوسفیان ہے آ منا سامنا ہوالیکن بنی مدلج کے بڑے لوگ جو ذوالعشیر ہ کےاطراف میں رہتے تھے اوروہ آ یگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورانہوں نے آ یا سے صلح کر لی اور جمادی الثانی میں غزوہ بدرالا ولی پیش آ بااوراس کی وجہ پتھی کہ نی اکرم گو بہاطلاع ملی کہ کرزین جابرفہری قریش کےایک گروہ کےساتھ مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ برآیا ہے اوروہ آنحضرت کے اونٹ اور باقی لوگوں کے چویائے ہنکا کے مکہ لے گیاہے۔رسول خدا نے علم جنگ حضرت امیرؓ کے سیر دکیااورمہاجرین کےایک گروہ کے ساتھ منزل سفوان میں جوبدر کےاطراف میں ہے فروکش ہوئے اور تین دن وہاں آ رام فرما یا اور ہرطرف سےمشرکین کے حالات کاتفحص کیا جب ان کی خبر نہل سکی تو آ پٹ مدینہ واپس آ گئے اور اس وقت ماہ

جمادی الثانی ختم ہور ہاتھا۔ نیز ۲ھ میں جنگ بدر کبر کی پیش آئی اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ کفار قریش مثلاً عتبہ وشعبہ۔ولید بن عتبہ۔ابو جہل،ابوالبختری،نوفل بن خویلداور باقی صنادید قریشِ مکہ جنگجوافراد کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ کہ جن کی مجموعی تعدادنوسو پچاں تھی نبی اکرمؓ سے جنگ کی تیاری کرکے مکہ سے روانہ ہوئے ۔ آلات طرب اور گانے والی عورتیں لہوولعب کے لیے لیے ا نے ساتھ لائے اور تین سوگھوڑ ہے اور سات سواونٹ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہر روز رؤساء قریش میں سے ایک شخص گھاس اورلشکر کا کھانا دے گا اور دس اونٹ نحر کرے گا۔ادھر سے رسولؑ خدا تین سوتیرہ صحابہؓ کے ساتھ مدینہ سے نکل کرعلاقہ بدر میں پنچے اور بدرایک کنوئیں کا نام ہے کہ جس میں مشرکین کے لاشے سے کئے تھے۔ جب حضور ً بدر کے علاقہ میں پہنچ گئے توحضور جا بجاز مین کی طرف اشارہ فرماتے اور کہتے کہ بیفلاں کے پچھڑنے کی جگہ ہےاورصنادید قریش میں سے ہرایک کی قتل گاہ بتاتے تھے اور وہی ہوا جوآ ہے نے فرمایا۔اس اثنامیں دشمن کالشکر نمود ار ہوااور وہ ان کے سامنے ایک ٹیلہ پراتر گیااورلشکر پنجبرگود کیصے لگا۔مسلمان ان کی نگاہوں میں بہت حقیراور کم مقدارنظر آئے۔ چنانچےمسلمانوں کی نگاہ میں وہ بھی کم نظر أَمْرًا كَأَنَ مَفْعُوْلًا (جب كةتمهاري آنكھوں میں انہیں کم دکھایا۔جب تمہاری مڈبھیڑ ہوئیاورتمہیں ان کی آنکھوں میں کم کردیا تا کہ پورا کرے خدااس امرکو جو ہونے والا ہے )۔قریش لشکر پنجبرگود کھنے کے بعداس ٹیلے پراتر گئے۔ جب پڑاؤ ڈال چکے تو عمیر بن وہب کوایک گروہ کے ساتھ بھیجا کہ شکرِ اسلام کے حالات معلوم کرےاورانہیں شار کرے۔ پی عمیر بنوہب گھوڑے پر سوار ہوااورمسلمانوں کے جاروں طرف چکرلگانے کے بعد بیابان کی طرف گیااور دیچہ بھال کی کہ ثنا پدکہیں مسلمانوں نے اپنی فوج کمین گاہ میں بٹھارکھی ہو۔واپس آیا اور کہنے لگا کہان کی تعداد تین سو کے قریب ہےاوران کی کمین میں کوئی نہیں لیکن میں نے دیکھاہے کہ پیڑ ب کےاونٹ موت کولا دکراورز ہرمہلک بارکر کے لےآئے ہیں کہانہیں دیکھتے نہیں ہو کہوہ خاموش ہیں اور سانپ کی طرح منہ سے زبان ہلاتے ہیں ۔ان کی پناہ گا ہیں ان کی تلواریں ہیں وہ ہر گز جنگ کو پشت دے کرنہیں جا نمیں گے جب تک وہ اپنی تعداد کے برابر شمن قتل نہ کرلیں۔اس معاملہ کوخوب جانچ تول لو کہان سے لڑنا آسان کا منہیں۔ حکیم بن حزام نے جب بہ گفتگوشی تو عتبہ سے خواہش کی کہ لوگوں کو جنگ سے باز رکھو۔ عتبہ نے کہاا گر کر سکتے ہوتوا بن حنظلیہ سے کہو کہ آیا لوگوں کو جنگ سے روک سکتے ہو کہ محمدًا وراس کے ساتھی جو تیرے ابناء ٹم یعنی رشتہ دار ہیں ۔ان سے جنگ نہ ہو۔ حکیم ابوجہل کے پاس گیااورا سے عتبہ کا پیغام سنایا۔ابوجہل کہنے لگا:اس کے پھیپھڑے میں ہوا بھرگئی ہے۔مراد بھی کہوہ ڈرگیا ہےاورا سے بدد لی عارض ہوگئی ہےاورعتبداینے بیٹے ابوحذیفہ کے بارے میں جومسلمان ہوگیا ہےاور مُحرَّ کے ساتھ ہے ڈرتا ہے حکیم نے ابوجہل کی گفتگوعتبہ کے سامنے قال کی اورا جا نک ابوجہل بھی اس کے پیچیے وہاں پہنچ گیا۔عتبہ نے اس سے کہاا ہے بڑے بز دل مجھے بز دل بتا کرننگ وعار دلاتا ہے۔معلوم ہوجائے گا کہ س پھیپھڑا پھول گیا ہے۔ادھرسے پیغیبرا کرمؓ نے (اس لیے کہ مسلمانوں کے دل ا پنی جگه پررہیں اور جنگ کا زیادہ خوف انہیں نہ ہو۔وان جنحوا للسلھ فاجح لھا۔اگروہ سلح کی طرف مائل ہوں توتم بھی

مائل ہوجاؤ کے مفادیرعمل کرتے ہوئے اگر جیرآ پ جانتے تھے کیقریش صلح نہیں کریں گےاس واسطے کہ عذرختم ہوجائے ) قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے دل میں بیہ بات نہیں ہے کہ ہمتم سے جنگ کرنے میں سبقت کریں کیونکہتم لوگ ہمارے ہی قوم وقبیلہ سے ہواور تمہیں بھی زیادہ میری دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور مجھے عرب پر جھوڑ دواگر میں غالب آیا تو بھی تمہارے لیے باعث فخر ہے اور اگر عرب نے میری کفایت کی لینی مجھے تم کر دیا توتم اپنے مقصد کو تکلیف اٹھائے بغیریالو گے۔ جب قریش نے یہ ہاتیں سنیں تو ان میں سے عتبہ بول اٹھااور کہنے لگا۔اے قریش جو مخص لجاجت کرے اور محمد کے پیغام سے منہ پھیرے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔اے قریش میری بات سنواور مجھ گی رعایت کروجوتمہار اسر داراورتم سے بہتر ہے یعنی اس کے پیغام کی عزت کرو۔ابو جہل اس سے ڈرا کہ کہیں عتبہ کی ہاتوں میں آ کرلوگ جنگ سے باز نیآ جائیں۔ کہنے لگا ہاں اے عتبہ یہ کیا فتنہ ہے جوتو پھیلا نا چاہتا ہےاولا دعبدالمطلب کے خوف سے تو واپس جانے کے حیلے تلاش کرتا ہے۔ عتبہ کوغصہ آگیااور کہنے لگامیری طرف توخوف کی نسبت دیتا ہےاور مجھے ڈرنے والابتا تا ہے۔ پھراونٹ سے اتر آیااورا بوجہل کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیااور کہنے لگا آؤئم اور ہملڑتے ہیں تا کہلوگوں پرواضح ہوجائے کہ بز دل کون اور بہادرکون ہے۔ا کا برقریش آ گے بڑھےاورانہیں ایک دوسرے سے ا لگ کرلیا۔اس وقت جنگ کے شعلے بھڑ کئے لگےاور دونو ں طرف سے مروان کارزاراور شجاعان روز گار جوش وخروش میں آ گئے۔ پہلا تخص عتبہ تھا جس نے میدان کا قصد کیا ،اس غصہ میں کہ ابوجہل نے اسے بز دلی کا طعنہ دیا تھا۔ پس اس نے بڑی مشکل سے زرہ پہنی اور چونکہ اس کا سر بڑا تھا۔ یور کے شکر میں کوئی ایساخوذ ہیں تھا جواس کے سر پر ٹھیک آتا۔ مجبوراً اس نے عمامہ سرپر باندھ لیا اوراس نے اپنے بھائی شیبہاور بیٹے ولید کو تکم دیا کہ میرے ساتھ میدان میں چلواور جنگ کرو۔ پس تینوں افراد نے اپنے گھوڑ ہے تیز کیےاور دونوںلشکروں کے درمیان کروفر دکھانے لگےاورمبارز طلب کیے۔انصار میں سے تین اشخاص ان کے مقابلہ میں گئے۔عتبہ نے کہاتم کون لوگ ہوا درکس قبیلہ سے ہو۔ کہنے لگے ہم انصار میں سے ہیں۔عتبہ کہنے لگاتم ہمارے کفونہیں ہوہمتم سے جنگ نہیں کرتے اور یکارکرا ہے مجر ہمارے بنی اعمام میں سے کسی کو چیچ جوہم سے جنگ کرے جو کہ ہمارا مدمقابل اور کفو ہوا وررسول خدا بھی نہیں چاہتے تھے کہ پہلے انصار جنگ کریں ۔ پس آ پٹے خضرت علیٰ جناب حمز ہ ؓ بن عبدالمطلبّ اورعبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف کو جنگ کی رخصت دی اوریہ تینوں بزرگوارغضب ناک شیر کی طرح بڑھے۔حمز ہ نے کہا میں حمز 'ہ بن عبدالمطلب،اللّٰداوراس کے رسول کا شیر ہوں۔عتبہ نے کہا کفوکر یم ہواور میں خلفاء کا شیر ہوں۔اس بات سے عتبہ نے اپنے آپ کوخلفاءمطیبین کی طرف منسوب کیا: خلاصہ بیرکہامیرالمونین ولید سے دو جار ہوئے جمز ہ شیبہ سے اورعبیدہ عتبه ہے پس امیر المونین بدرجزیر طا:

انابن ذى الحوضين عبد المطلب: وهاشم المطعمر فى العامر استغب ـ أوفى بميثاق واحسمى عن حسيب

میں دوحوضوں کے مالک عبدالمطلب اور ہاشم کا بیٹا ہوں جس نے بھوک کے سال کھانا کھلایا تھا۔ میں اپنے عہدو میثاق کو پورا کروں گا اور حسب ونسب کی حمایت وحفاطت کروں گا۔

پس آ ٹے نے ولید کے دوش پرتلوار ماری جواس کے بغل کے پنیج سے باہرآ گئی اوراس کا باز وا تناچوڑ ااور بڑا تھا کہ جب اُسے بلند کرتا تو اس سے اس کا چیرہ حصیب جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہ کٹا ہوا ہاتھ حضرت امیر کے سریر مارا اوراپنے باپ عتبہ کی طرف بھا گا۔حضرتؑ اس کے پیچھے گئے اوراس کی ران پر دوسرا زخم لگا یا کہجس سے وہ فوراً مر گیااور جناب حمز ہّ اور شیبہایک دوسرے سےلڑتے رہے اورایک دوسرے پرتلوار کے اتنے وار کیے اورایک دوسرے کے پیچیے اتنے دوڑے کہ تلواریں برکار ہوگئیں اور ڈھالیں ٹوٹ گئیں ۔ پس تلواریں ایک طرف چینک دیں اورایک دوسرے سے تھتم گھا ہو گئے ۔ جب مسلمانوں نے دور سے بیرمنظردیکھاتو یکارکر کہا۔اے ملیؓ دیکھئے بہ کتا کس طرح آٹ کے چیا پرغالب آرہاہے۔حضرت علیؓ اس کی طرف گئے اور حمزہ ؓ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور چونکہ حمزہ ؓ کا قدشیبہ سے بڑا تھالہٰذافر مایا چیاا پنے سرکو نیچے کرواور حمزہ نے سر نیچے کیا توعلیؓ نے تلوار مارکرشیبہ کا آ دھا سرالگ کردیا اوراسے ہلاک کردیا۔ باقی رہاعبیدہ،تو وہ جب عتبہ کے قریب پہنچا تو ہیہ دونوں برے بہادراور شجاع تھے تو دونوں نے اچانک ایک دوسرے پرحملہ کردیااور عبیدہ نے عتبہ کے سرپر تلوار لگائی جواس کے نصف سرتک چلی گئی اس طرح عتبہ نے بنیجے سے تلوارعبیدہ کے یاؤں پر ماری جس سےان کی پنڈلی کٹ گئی۔ادھر جناب علیٰ جب شیبہ کے ام سے فارغ ہوئے تو عتبہ کا قصد کیا۔ ابھی اس میں کچھرمتی باقی تھی کہاس کی جن بھی لے لی توحضرت کے ان تینوں کے قتل میں شرکت کی یہی وجبھی کہ آ ہے نے معاویہ کے مقابلہ میں اسے خطاب کر کے فرمایا کہ میرے یاس وہ تلوارموجود ہے کہ جس سے میں نے تیرے بھائی، تیرے ماموں اور تیرے نانا کو بدر کے دن کاٹا تھا۔ پس حضرت علی حمز ؓ کے ساتھ مل کراٹھا کر حضرت عبیدہ کے رسول کی خدمت میں لے آئے ۔رسول خداً نے ان کا سراینے زانو پر رکھااورا تناروئے کہ آپ کے آنسوعبیدہ کے چیرہ پر سنے لگےاورعبیدہ کی بینڈ لی سےمغز بہدر ہاتھا بدرسے واپسی پرروجاء پاصفراء کےعلاقہ میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں وہ دفن ہوئے اور عبیدہ عمر میں آنحضرت سے دس سال بڑے تھے اور خداوند عالم نے بیآیت ان چھافراد کے متعلق نازل کی جن م*یں سے دو دوایک دوس سے ساڑے تھے* ہذیان خصبان اختصبہ افی ریپھر فالذین کفہ واقطعت لهم ثیاب من الناریصب من فوق رؤسهم الحمیم - بیدووثمن جضول نے اللہ کے متعلق ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ پس جنالوگوں نے کفر کیاان کے لیے آ گ کے کپڑے تیار کیے گئے اوران کے سروں برگرم یانی ڈالا گیا خلاصہ یہ کہ ان تین افراد کے قل ہونے سے کفار کے دل میں رعب بیٹھ گیا۔ابوجہل کفارکو جنگ پراکسا تا تھااور شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش سے کہنے لگا میں تمہارا ہمسابیہ ہوں اپناعلم مجھے دے دو۔ پس میسر ہ کاحجنڈا لے کرصف شکر کے سامنے دوڑنے لگا اور کفار کو جنگ پرقوی دل بنانے لگا۔ ادھرسے نبی اکرمؓ نے اپنے اصحاب سے کہا عفو ۱ ابصار کھرو عفو علیے النواجیں آ نکھیں نیچے کرلواور دانت پیں لواورا پنے اصحاب کی قلت کو دیکھر ہاتھ دعائے لیے بلند کیےاوراللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کی تو

خداوندعالم نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ارشاد ہواولقد نصر کمد الله ببداد وانتحد اذلة یعنی اور پتحقیق تمہاری اللہ نے بدر میں مددونصرت کی ۔ جبتم ذلیل تھےخدا کے اس قول تک ویمد دکم رنگم بخمسة الات من الملائكة مسومین اور یا نچ ہزارعلامت اورفرشتوں کےساتھ خدا نےتمہاری مدد کی ۔ پس جنگ عظیم ہو نگے لگی ۔ جب شیطان کی نگاہ جبریل ٹیریڑی اور صفوف ملائکہ کو دیکھاعلم چینیک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ منبہ بن حجاج نے اس کا گریبان پکڑااور کہنے لگاا سے سرا قہ کہاں بھاگ رہے ہو بہ کتنا غلط کام ہے جواس وقت تم کررہے ہواور ہمار بے شکر کوتو ڑ رہے ہو۔ابلیس نے اس کے سینہ پر ہاتھ مارااور کہنے لگا مجھ سے دفع ہوجا ئیں کچھ<sup>ر</sup> کھر ہاہوں جوتو نے نہیں دیکھا۔خدافر ما تا ہے **فلہا ت**رائت الفئتان نکص علی عقبیہ **و ق**ال انی بری منکمہ انی ارای مالا ترون الخ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کودیکھنے لگے تو وہ پچھلے قدموں مڑ گیااور کہنے لگامیں تم سے بری ہوں میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور حضرت اسدالغالب بن ابی طالب علیہ السلام مثل غضب ناک شیر کے ہر طرف حملہ کرتے تھے اور مر دومرکب وسوار وورا ہوار کوز مین پر گراتے یہاں تک کہ چھتیں بہا دروں کوزندگی ہے بے بہرہ کیا اور حضرتؑ سے منقول ہے کہ آپ نے فرما یا مجھے قریش پر تعجب ہے کہ جب وہ ولید بن عتبہ سے میری جنگ دیکھ چکے ہیں اور انھوں نے آئکھوں سے دیکھا کہ میرےایک ہی وار سے حنظلہ بن ابوسفیان کی دونو آئکھیں باہرآ گئیں تو وہ کس طرح سے مجھ سے لڑنے کی جرأت کرتے ہیں۔خلاصہ بیہ کے ستر افراد صنادیدقریش میں سے قبل ہو گئے کہ جن میں سے عتبہ وشیبہ، ولید بن عتبہ،حنظلیہ بن ابوسفیان ،طعیمہ بن عدی، عاص بن سعید،نوفل بن خویلداورابوجہل تھے۔ جب ابوجہل کا سرپیغمبرگی خدمت میں لے آئے تو آ پ نے سجدہ شکر کیا۔ پس کفار کوشکست ہوئی اورمسلمان ان کے پیچیے دوڑ ہے اور ان کےستر آ دمی قید کر لیے بیہ وا قعہستر ہ رمضان کا ہے اورنضر بن حارث اورعقبہ بن ابی معیط بھی قیدیوں میں داخل تھے۔حضور ؓ نے ان دونوں کے قبل کا حکم دیا اور پیر دونوں آ پڑ کے سخت ترین ڈنمن تھے۔عقبہ وہی شخص ہے کہ جس نے امیہ بن خلف کوخوش کرنے کے لیے حضرت کے چیرہ پرتھو کا تھا۔اورروایت ہے کہ جب نضر بن حارث امیرالمونینؑ کے ہاتھ سے مارا گیا تواس کی بہن نے اس کے مرثیہ میں قصیدہ کہا کہ جس کے تین شعر یہ ہیں:

اهجم ولانت بخل بخیبیة فی قومها والفحل نحل معرق ما کان ضرك لو مننت وريما من الفتی وهو البغیط البحنق من النصر اقرب من قبلت وسیلة واحقهم ان کان عتق یعتق واحقهم ان کان عتق یعتق (البخاون کے بیٹے ہیں اور باپ بھی آپ کا شریف تھا۔ آپ کو

ضرر نہ ہوتا اگر احسان کرتے اور بعض اوقات سخت غیظ وغصہ میں انسان احسان کرتا ہے۔نضر قرابت قریبہر کھتا تھا۔ان میں سے جنہیں آپ نے قید کیا اور زیادہ حقد ارتھا آزادی کا اگر اس کو آزاد کیا جاتا۔''

جب بيمرثيه آپ نے سناتو فرمايا، اگرييں نے اس كے اشعار سن ليے ہوتے تواسے ل نه كرتا۔

اور ۲ ھے پندرہ شوال جبکہ ہجرت کوبیس مہینے گز رہے تھے۔غزوہ بنی قبیقاع پیش آیااور قبیقاع مدینہ کے یہودیوں کا ا یک گروہ تھا۔ جاننا چاہیے کہ ہجرت کے بعد آنخضرت کے ساتھ کفارتین اقسام پر تھے۔ایک قسم وہ تھے کہ جن سے حضرت نے عہدلیا تھا کہ وہ حضرتؑ سے جنگ نہ کریں اور آ پؑ کے دشمنوں کی مدد بھی نہ کریں اور پیبنی قریظہ، بی نضیراور بنی قبیقاع یہودی تھے۔اور دوسری قشم ان کفار کی تھی جو حضرت سے جنگ کرتے اور حضرت سے دشمنی رکھتے تھے یہ کفار قریش تھے اور تیسری قشم ان لوگوں کی تھی جنہیں آ ہے ہے کوئی سروکارنہیں تھااوروہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ آ پ کاانجام کارکیا ہوتا ہے جیسے عام طوا نَفْءرب تصلیکن ان میں سے بعض باطنی طور پر آ پ کے امر کا ظہور چاہتے تھے۔ مثلاً قبیلہ خزاعہ اور بعض کا معاملہ برعکس تھا مثلاً بني بكراور كچھلوگ ايسے تھے جو ظاہراً آپ كے ساتھ اور باطن ميں آپ كے دشمنوں كے ساتھ تھے۔مثلاً منافقين اوريہود کے تینوں گروہوں نے دھوکہ دیااورسب سے پہلے جنہوں نے معاہدہ کوتو ڑاوہ بنی قبیقاع تھے اوراس کی وجہ بھی کہ بنی قبیقاع کے بازار میں ایک مسلمانعورت ایک زرگر کی دوکان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔اس زرگر نے پاکسی دوسرے یہودی نے بطور تمسخراس کا کرتا پیچیے سے بھاڑ دیااوراہے گرہ لگا دی۔اسعورت کوخبر نہ ہوئی جب وہ کھٹری ہوئی تو اس کی پیثت ننگی ہوگئ اور یہودی بننے لگے۔اسعورت نے فریاد بلند کی۔ جب ایک مسلمان نے بید یکھا تواس نے اس فتیج کام کی وجہ سےاس یہودی قوتل کر دیا۔ یہودی ہرطرف سے جمع ہو گئے اورانہوں نے اس مسلمان کوشہید کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت حضور کومعلوم ہوگیا تو آپ نے یہود یوں کے بڑے لوگوں کو بلا یا اور فرمایا کہتم نے کیوں پہان شکنی کی ہے اور نقص عہد کیا ہے خدا سے ڈرواور تمہیں خوف ہونا چاہیے کہ جو کچھا فنا د قریش پریٹری ہے وہ مصیبت تم پر بھی آسکتی ہے اور میری رسالت کو باور کرو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میری بات سی ہوتی ہے۔وہ کہنے لگےاہے محرمهمیں نہ ڈراؤاور قریش کی جنگ اوران پرغلبہ سے نہ اتراؤ کیونکہ آپ نے ایسے لوگوں سے جنگ لڑی ہےجنہیں جنگ کے قوانین معلوم نہیں تھے اور اگر ہم سے پالا پڑا تو آپ کو جنگ کے طریقے معلوم ہوجا ئیں گے۔ یہ کہدکروہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دامن جھاڑ کرچل دیئے ۔اسی وقت جبریل یہ آیت لے کرنازل ہوئے۔ واما تخافن من قوم خيانة فانبذاليهم على سواء يعني الركسي قوم سے خيانت كا خوف ہوتوان كي طرف يورے طورير جنگ کی آگ چینک دیں ۔پس آپ نے ابولبا بہ کومدینہ میں اپنانا ئب مقرر کیا اور علم جنا بھڑ ہے سپر دکیا اور شکر تیار کر کے ان کی طرف چل دیئے۔ گروہ یہود میں چونکہ مقابلہ ومقاتلہ کی طاقت نہیں تھی۔انہوں نے اپنے حصاروں اور قلعوں میں پناہ لی اور پندرہ دن تک محصور رہے یہاں تک کہ وہ ننگ آ گئے اور رعب وخوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔مجبوراً ہراضی ہوئے کہا پنے حصار سے باہر آئیں اور حکم خدا کے سامنے گردن جھکا ئیں۔ پس وہ قلعوں کے درواز سے کھول کر باہر آ گئے۔ حضرت نے منذر بن قدامت ملمی کو حکم دیا کہ ان کی مشکیں باندھ دواور آپ کا دلی ارادہ تھا کہ انہیں قتل کریں اور بیسات سوجنگجو تھے۔ عبداللہ بن ابی نے جو مسلمانوں کے درمیان ایک مردمنافق تھا درخواست کی کہ ان کے حق میں احسان فر مائیں اور اس نے بہت سے اصرار کیا تو حضرت نے ان کے خون بہانے سے درگز رکیالیکن وہ حضرت کے حکم سے جلاوطن کیے گئے اور ان کا مال و اسباب قلعے اور جائدادیں وہیں رہ گئیں اور ملک شام کے شہراً وزعات کی طرف چلے گئے۔

نیز ۲ ھے ماہ شوال میں غزوہ قرقر قرالکدر پیش آیاوہ بنی سلیم کی یانی کی جگہ ہے۔ مدینہ سے تین منزل دوراس جنگ کی وجہ بیہ ہے کہ رسول خدا نے سنا کہ بنی سلیم اور بنی غطفان نے صلاح ومشورہ کے بعد طے کیا ہے کہ وہ قریش کے خون کے بدلے مدینه پرشبخون ماریں ۔ پس حضرتؑ نے علم لشکر حضرت امیر المونینؑ کودیا اور دوسوصحابہؓ کے ساتھ آپ دودن میں وہاں پہنچے۔ آ پ کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ لوگ جا چکے تھے اور ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا اور حضرت واپس پلٹ آئے۔اور کچھ مؤرخین نے پیرجنگ تیسر ہے سال میں ذکر کی ہے۔ ۲ھ کے ذیقعد کی آخری دہائی میں یاذی الج میں غزوہ سولق پیش آیا جس کی وجہ پتھی کہ ابوسفیان نے جنگ بدر کے بعد نذر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا اور تیل نہیں لگائے گا جب تک محمد مصطفیؓ اور ان کے اصحاب سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ پس وہ دوسوں میوں کے ساتھ مکہ سے عریض تک پہنچا جو مدینہ کے اطراف میں واقع ہےاور وہاں ایک انصاری معبد بن عمرونا می اوراس کے (ایک آ دمی ) کو پکڑ کرقش کردیا۔ایک دومکان اور چند درخت خرمے کے جلائے اور سیمجھ لیا کہ میں نے اپنی نذر کے مطابق عمل کرلیاہے پس فوراً واپس چلا گیا۔ جب مخبر حضرت محمد مصطفیؓ کوملی تو آ یٹ نے ابولیا بہ کواپنا نائب بنا یا اور دوسومہا جروانصار کے ساتھ ابوسفیان کا پیچھا کیا۔ جب ابوسفیان کومعلوم ہوا کہ نبی اکرم شکر کے ساتھ تیزی ہے آ رہے ہیں تو وہ ڈر گیااورا پنے لشکر کو تکم دیا کہ ستو کے تھلے جوزادِراہ کے طوریران کے پاس تھے وہ چینک دیں تا کہ بھا گناان کے لیے آسان ہوجائے ۔مسلمان ان کے پیچھے بہنچ گئے اور وہ تھیلے انہوں نے اٹھا لیے اس لیے اس کوغز وہُ سوبق کہتے ہیں۔ پس حضرت رسولؑ اکرم نے قرقرۃ الکدر تک ان کا پیچھا کیا۔ جب نہل سکے تو واپس مدینہ پلٹ آئے اوراس جنگ کی مدت پانچے دن رہی اور بعض علماء کے نز دیک بہتیسرے سال ہجری میں تھی۔اورایک قول کی بناءیر ۲ھ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور بہت سے مؤرخین نے تیسرا سال بتایا ہے اور آ یگ کی ولادت کی کیفیت چوتھے ہاں میں ذکر ہوگی۔

### تبسرے ہجری سال کے واقعات

ساھ میں غزوہ غطفان پیش آیااوراس کوغزوہ ذی امراورغزوہ انمار بھی کہتے ہیں پیخبد کےعلاقے میں ایک جگہ ہے اس جنگ کی وجہ پتھی کہرسولؓ خدا کو بیمعلوم ہوا کہ بنی ثعلبہ ومحارب مقام ذی امر میں جمع ہوئے ہیں تا کہاطراف مدینہ کو تاراج کریں اور مال غنیمت حاصل کریں اور حارث کا بیٹا جس کا نام دعثو رتھااور خطیب نے اس کا نام غورث بتایا ہے وہ ان کا سر دار تھا۔ پس نبی اکرم ساڑھے جار ہزارافراد کےساتھ تیزی سے ذی امرمقام میں پہنچ گئے ۔ دعثو راپنے آ دمیوں سمیت یہاڑی پر بھاگ گیااوران میں سے کوئی بھی نہ ملاسوائے ایک شخص کے جو بنی تعلیہ میں سے تھامسلمان اسے پکڑ کر خدمت پیغیبر میں لے آئے۔حضرت نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو وہ اسلام لے آیا۔ پس سخت بارش ہوئی۔ یہاں تک کہ شکریوں کے بدن اور کیڑوں سے یانی بہدر ہاتھا۔لوگ ہرطرف بکھر گئے اوراینے اپنے سامان کی اصلاح میں لگ گئے۔ نبی اکرمؓ نے اپنالباس ا تارااوراسے نچوڑ کرایک درخت کی ٹہنیوں پرڈال دیااوراس درخت کے بنیجے لیٹ گئے۔اجا نک دعثو رحضرت وقل کرنے کے ارادہ اس تلوار لیے ہوئے آ پڑے یاس پہنچ گیا اور کہنے لگا اے محمراً ج تمہیں مجھ سے کون بچاسکتا ہے۔حضرتؑ نے فرمایا: ''خدا'' فوراً جبریلؓ نے اس کے گھونسا مارا تو تلواراس کے ہاتھ سے گرگئی اوروہ چاروں شانے چت ہو گیا۔حضرتؓ نے وہ تلوارا ٹھا لی اوراس کے ہم ہانے کھڑے ہوکرفر ما یا:''اب تچھے مجھ سے کون بحائے گا؟'' کہنے لگا کوئی بھی نہیں۔ میں نے حان لیاہے کہ آ ے پیغیبرمیں ۔ پس اس نے شہادتیں زبان پر حاری کے ۔آ ٹ نے اس کی تلواراس کے حوالہ کر دی۔ وہ اپنی قوم کے باس گیا اورانہیں اسلام کی دعوت دی۔ خداوند عالم نے یہ آیت اسی موقعہ نازل فرمائی لَآتُیْکَا الَّن ٹیزی اَصَنْهُ ۱ اذْ کُرُوْا نِعْیَتِ اللّٰہِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓ اللَّيْكُمْ أَيْنِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْنِيَهُمْ عَنْكُمْ (اكايمان والوايادكروالله كاس احسان کوجواس نےتم پر کیا جب کہ ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ پس نبی اکرمؓ مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے اور اس سفر کی مدت اکیس دن تھی اور ۳ھ میں ایک قول کی بناء پر ۱۴ رہیج الاول کوکعب بن اشرف یہودی مارا گیا۔ وہ ایبا شخص تھا کہ جتنااس سے ہوسکتا وہ مسلمانوں کو آزار پہنچا تااوراس نے نبی اکرم گی ہجوبھی کہی تھی۔

اور ۳ ھے ہی میں غزوہ بحران پیش آیا اور وہ فرع کے اطراف میں ایک جگہ ہے اور فرح کے اطراف ریزہ میں ایک مقام ہے اور اس میں غزوہ بحران پیش آیا گیا کہ بن سلیم کا ایک گروہ بحران میں جمع ہوا ہے اور وہ کوئی مکاری کرنا چاہتا ہے آ پ تین سوافراد کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ بن سلیم اپنے علاقہ میں منتشر ہوگئے اور حضرت ڈیمن سے آ منا سامنا کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ ۳ھ میں ولادت امام حسین ہوئی اور اس سال ہی آئے خفصہ سے ماہ شعبان میں اور زینب بنت حزیمہ

سے ماہ رمضان میں نکاح کیا۔ اور ۳ھ ماہ شوال میں غزوہ اُحد پیش آیا۔ اُحد مدینہ سے ایک فرسخ کے فاصلہ پرایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی وجہ بیتی کہ جنگ بدر کے بعد قریش بہت غصہ میں شھاوران کے سینے مسلمانوں کے خلاف بغض و کینے سے بھر ہے ہوئے ہوئے تھے اور لگا تاروہ تیاری میں رہے اور لگا رہے رہے یہاں تک کہ پائح بڑار کالشکر فراہم کرلیا کہ جس میں تین ہزار اونٹ اور دوسو گھوڑ ہے تھے۔ پس نبی اگرم سے جنگ کرنے کے ارادہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے کوج کیا اور عورتوں کا ایک گروہ بھی ساتھ لیا جولئکر میں سوگواری کرتیں اور اپنے مقتولین پر گریہ کرتی اور ان کا مرشہ ہی تھیں تا کہ ان کا ابغض و کہنہ جوش میں گروہ بھی ساتھ لیا جولئکر میں سوگواری کرتیں اور اپنے مقتولین پر گریہ کرتی اور ان کا مرشہ ہی تھیں تا کہ ان کا ابغض و کہنہ جوش میں ساتھ اور دلوں میں جذبہ انتقام بھڑ کے۔ اوھر سے بیغیرا کرم گومعلوم ہوا تو انہوں نے بھی جنگ کی تیاری کی اور اپنے لئکر کے ساتھ استی صفح اور جنگ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب اور لئکر کی صف آرائی کی۔ آپ نے نظر کواس طرح رکھا کہ کو وحد پشت پر اور جبل مینین با نمیں طرف اور مدینہ دو ہو۔ چونکہ مینین میں ایک شگاف تھا کہ اگر ڈمن چاہتا تو وہاں سے تملہ کر میک تھا۔ عبد اللہ بن جبیر کو بچاس کمان داروں کے ساتھ وہاں کھڑا کر دیا تا کہ ڈمن کواس شگاف سے گزر نے سے روکیں اور فرمایا اگر ہمیں فتح وظہ بوجائے اور ہم مالی فنیمت کی صورت میں اپنی جگہ فتح یا شکست کی صورت میں اپنی جگہ فتا سب جب صفوں کو درست کر جگے تو آپ نے خطب دیا اور فرمایا:

ایها الناس اوصیکم بما اوصانی به الله فی کتابه من العمل بطاعته والتناهی عن محارحیه (وساق الخطبة الشریقة الی قوله قد بین لکم الحلال والحرام غیر آن بینهما شبها من الامر لم یعلمها کثیر من الناس الامن عصم فن ترکها حفظ عرضه و دینه ومن وقع فیها کان کا الراعی الی خیب الهمی او شك آن یقع فیه ولیس ملك الا وله حمی وان حمی الله محارحه والمومنین من المومنین کا الراس من الجسداذا اشتکی تراعی علیه سائر جسده والسلام علیکم

ا بے لوگو! میں تمہیں وہ وصیت کرتا ہوں جواپنی کتاب میں خدانے مجھے کی ہے ہی کہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے ممل کیا جائے اور اس کے محر مات سے رکا جائے (اور خطبہ چلا یا اس ارشاد تک) خدا نے تمہارے لیے حلال وحرام کوواضح طور پر بیان کردیا ہے۔ مگر ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں کہ جنہیں بہت سے لوگ نہیں جنتے مگروہ جسے خدا بچالے جو شخص ان کو چھوڑ دے اس نے اپنی عزت ودین کو محفوظ کر لیا اور جو ان میں جا پڑتے تو وہ مثل اس شخص کے ہے جو کسی کے کھیت سبزہ زار کے قریب اپنے چویا کے جو ان ماہو۔ قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہوجا نمیں کوئی ایسابا دشاہ نہیں کہ جس

نے کوئی محفوظ جگہ نہ قرار دی ہو۔ یا در کھوخدا جس جگہ سے لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ اس کے محر مات ہیں اور ایک مومن کو دوسر سے مونین سے وہی نسبت ہے جوسر کو بدن سے ہے۔ جب اس میں تکلیف ہوتی ہے توسار ابدن یکاراٹھتا ہے۔ والسلام علیکم۔''

ادھر سے مشرکین نےصف آ رائی کی تو خالد بن ولید نے پانچ سوافراد کےساتھ میمنہ لے لیا۔عکرمہ بن ابوجہل پانچے سوافراد کے ساتھ میسرہ پرتھا۔صفوان بن امیہ،عمرو بن عاص کے ساتھ سواروں کا سیبسالار ہوگیا۔عبداللہ بن ربیعہ تیراندازوں کا قائدتھااور بہوآ دمی تیمانداز تھےاورجس اونٹ پرنبل بت کولا دکرلائے تھے۔وہان کےآ گےتھااورعورتیں لشکر کے پیھےتھیں۔ علم شکر طلحہ بن ابی طلحہ کو دے رکھا تھا۔حضرت رسول اکرمؓ نے یو جھا کہ ان کاعلم کس کے ہاتھے میں ہے۔ بتایا گیا کہ قبیلہ بن عبدالدار کے تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ وفا کرنے کے حقدار ہیں۔پس آپ نے مصعب ؓ بن عمیر کو بلایا جو بنی عبدالدار میں سے تھااورعلم نصرت اس کے ہاتھ میں دیا۔مصعب ؓ نےعلم لیااوروہ حضرتؑ کے آگے آگے آگے رہا۔ پس طلحہ بن الی طلحہ کوئش کتیبہ (لشکر کامینڈ ھا) تھااورعلم مشرکین اٹھائے ہوئے تھا گھوڑ ابڑ ھا کرمبارز طلب ہوا۔ کوئی شخص اس کے مقابلہ کی جرات نہ کرسکا۔امیرالمومنین شیرنر کی طرح تلوار لے کرآ گے بڑھےاور رجزیڈھا۔طلحہ کہنے لگااے قصم (بہا دروں کی کمرتو ڑنے والے ) مجھے معلوم تھا کہ تمہارے علاوہ میرے مقابلہ میں کوئی آئے گا۔ پس حضرتؑ براس نے حملہ کیااورآٹ یو برتلوارلگائی کہ حضرتؑ نے ڈ ھال سے اس کے وارکوروکا پھرالیی تلواراس کے سریرلگائی کہ اس کامغزسر سے باہرآ گیا اوروہ زمین پرگریڑااوروہ ننگا ہوگیا۔ اورعلیؓ سے پناہ مانگی آپ واپس پلٹ گئے۔رسولِ خدااس کے تل سے خوش ہوئے۔حضور ٹے تکبیر کہی اورمسلمانوں نے بھی تکبیر کی آ واز بلند کی ۔طلحہ کے بعداس کے بھائی مصعب نےعلم لیا۔امیر المومنینؑ نے اسے بھی قتل کیا۔ پھر بنی عبدالدار کا ایک ایک شخص علم لیتااور قل ہوتا گیا یہاں تک کہ بنی عبدالدار میں ہےکو نی شخص باقی نہر ہاجوعلمدار بن سکے۔اس قبیلہ کےایک غلام نے جس کا نام صواب تھااس علم کواٹھا یا۔امیر المونینؑ نے اسے بھی ان کے ساتھ کچق کیا۔روایت میں ہے کہ یہ غلام عبثی تھااورجسم کی بزرگ میں گنبر کی طرح تھا اور اس وقت اس کے منہ سے کف جاری تھا اور اس کی آئکھیں سرخ ہوچکی تھیں اور وہ کہتا کہ میں اپنے سر داروں کے بدلے محمد کےعلاوہ کسی گوتل نہیں کروں گا۔مسلمان اس سے ڈر گئے اوراس کے مقابلہ میں جانے کی کسی میں جرأت نتھی۔امیرالمونینؑ نے اسےضرب لگائی اور کمر کے پاس سے اس طرح دوگلڑے کر دیا کہاس کااویر والاحصہ جدا ہو گیااوراس کا نچلا حصهاسی طرح کھڑا تھا۔مسلمان اسے دیکھتے اور مینتے تھے۔ پس مسلمانوں نے حملہ کیا اور کفار کومنتشر کر دیا اور وہ شکست کھا گئےمشر کین میں سے ہرشخص ایک طرف بھاگ گیا اور وہ اونٹ جس نے ہمل کواٹھار کھاتھا گر گیا اور ہمل منہ کے بل گریڑا۔ پس مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔وہ تیرانداز جو یہاڑ کے شگاف پرموجود تھے جوانھوں نے دیکھا کہ مسلمان لوٹ مار میں مشغول ہیں توانہوں نے مال غنیمت کے حرص وطبع میں اپنی جگہ ہے حرکت کی ۔

عبداللہ نے جبیر نے منع کیا وہ نہ مانے ۔لوٹ مار کے لیےانہوں نے مال دشمنوں کی کشکر گاہ کا ارادہ کیا۔عبداللہ دس

سے کم افراد کے ساتھ وہاں رہ گیا۔خالد بن ولید نے عکر مہ بن ابوجہل کے ساتھ دوسوافراد کو لے کر کمین گاہ سے عبداللہ پرحملہ کر د یا۔عبداللّٰدکواس کے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیااور وہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیااورمشرکین کاعلم سیدھا ہوگیااور بھا گنے والوں نے جب اپنے علم کو قائم دیکھا تو وہ اپنی صفوں کی طرف واپس آ گئے اور شیطان جعیل بن سرا قہ کی شکل میں نکل آیا اور یکارنے لگا۔ الا ان محبد قدی قتل (آگاہ رہو کہ محتق ہوگئے )مسلمانوں میں اس خبر وحشت اثر سے دہشت پھیل گئی اوروہ ایک دوسر ے قتل کرنے گئے، یہاں تک کہ حذیفہ کے باپ یمان کوخود انہوں نے قتل کر دیا اوررسول خداً کوجپوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔امیرالمومنینؑ رسولؑ خدا کے سامنے جنگ کررہے تھے اورجس طرف سے دشمن حضور کا قصد کرتا آپ اسے دفع کرتے۔ یہاں تک کہنو بے زخم آپ کے سر، چیرہ،سینہ،شکم، ہاتھ اور یاؤں پر لگے اورلوگوں نے سنا کہ منادی آسان سنداكررائ - ولا فتى الاعلى ولا سيف و الاذوالفقار جريل نے سے پغير سعرض كيايارسول الله يہ مواسات اور جوانمر دی جیے لی آشکار کررہے ہیں ۔حضرت نے فر مایا: انہ منی وانا مند( کیوں نہ ہو ) وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جبریل ٹے کہااور میںتم دونوں میں سے ہوں۔خلاصہ یہ کہ عبداللہ بن قیمہ جومشرکین میں سے ایک تھا تلوار لے کر حضرت کوشہبد کرنے کے ارادے ہے آ گے بڑھا۔ چونکہ مصعب ٹین عمیر علمدار لشکرِ رسول تھا۔ پہلے اس نے مصعب کا قصد کیا اوراس کا دایاں باز وقلم کر دیا۔مصعب نے علم بائیں بازومیں پکڑلیا۔اس نے اس کا بایاں باز وبھی قلم کر دیا۔ پھرایک اورزخم لگایا کہ جس سے وہ شہید ہوگیااورعلم گریڑالیکن ایک فرشتہ مصعب کی شکل میں آیااوراس نے علم بلند کر دیا۔ ابن قمیہ نے مصعب کی شہادت کے بعد کئی پتھر لے کر حضرت کی طرف جھینگے۔اچا نک ایک پتھر آیگ کی پیشانی پر لگااور پیشانی کھل گئی اور خود کے گئ حلقے آپ کی پیشانی میں دھنس گئے اورخون آپ کے چبرے پر بہنے لگا۔ آپ اس خون کوصاف کرتے تھے تا کہ وہ زمین یر نہ گرےاورآ سان سے عذاب نازل نہ ہواورآ پٹفر ماتے کس طرح وہ قوم فلاح ونجات پاسکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کوزخی کر د پاحالانکہ وہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہےاورعتہ فرماتے کس طرح وہ قوم فلاح ونجات پاسکتی ہےجنہوں نے اپنے نبی کوزخی کر دیا حالانکہ وہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے اور عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پھر آ پ کےلب ودندان پر مارااورکسی نے آ پ پرتلوار کے دار کیےلیکن چونکہ آپ نے دوزرہیں پہن رکھی تھیں یہ دار کارگر نہ ہوئے۔منقول ہے کہاں وقت آپ پرستر زخم تلوار کے لگے لیکن خدانے آپ ومحفوظ رکھا۔اس بختی وزحت کے باوجوداس مظہر رحت نے اس قوم پرنفرین نہیں کی بلکہ فرماتے تھےالھم اغفرلقو می فاقهم لا یعلمون خدا یا میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتے۔اسی جنگ میں وحثی جو جبیر بن مطعم کاغلام تھا۔ جناب حمز ہ بن عبدالمطلب کی نمین گاہ میں بیٹھا جب آپ شیرغضب ناک کی طرح حملہ کررہے تھے اور کفار سے جنگ میں مصروف تھے تو اس نے ہتھیار جنگ ان کی طرف پھینکاوہ آپ کی شرمگاہ پر لگااور دوسری طرف نکل گیااور ایک قول ہے کہ آپ کی کمر میں لگااور مثانہ کے یار ہوگیا۔اس زخم نے آپ کو بیکار کر دیااور آپ زمین پر گر کرشہید ہو گئے۔ پس وحثی آپ کے قریب آیااور آپ کے جگرکو جا ک کرے آپ کا جگر زکال کر ہندز وجہابوسفیان کے پاس سے لے گیااس نے جاہا کہاس میں سے کچھکھا لےمنہ میں رکھا

تو خداوندعالم نے اسے سخت کردیا تا کہ آنمحضرت کے اجزائے بدن کا فر کے جسم میں سے نہلیں مجبوراً اس نے بچینک دیا۔اس لیے ہندہ جگرخوارہ مشہور ہوگئی۔پس جتنے زیوراس کے پاس تھےوہ اس نے وحثی کودے دیۓ اورخود جناب حمز ہ کی لاش برآئی۔ آ یٹے کے کان اور بدن کے کچھاورا جزاءکاٹ لیے تا کہانہیں اپنے ساتھ مکہ لے جائے ۔ باقی عورتیں بھی اس کی اقتداء میں قتل گاہ میں آئیں اورانہوں نے باقی شہداء کا مثلہ کہا ۔کسی کی ناک کاٹی ۔کسی کا بیٹ جاک کیااور کاٹے ہوئے اجزاء کو دھا گے میں پروکر کنگن بنائے۔ابوسفیان جنامے تمز ہ کی لاش پر آیا اوراپنے نیز ہ کی نوک آپ کے منہ میں چھوکر کہنے لگا ہے عاق ( نافر مان )اس تکلیف کو چکھو۔''حلبیس بن حلقمہ نے جب دیکھ تو یکار کر کہاا ہے بنی کنانہ آئے دیکھو شخص جوقریش کے بزرگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہےا بنے مقتول پسرعم کے ساتھ کیا سلوک کررہا ہے۔ابوسفیان شرمسار ہوا اور کہا کہ پہلغزش مجھ سے ہوگئی ہے۔اس کوخفی رکھو۔ بہر حال اس جنگ میں اصحاب رسول میں سے ستر آ دمی شہید ہوئے ۔ جنگ بدر میں قریش کے قید ہونے والے افراد کی تعداد میں جنھیں مسلمانوں نے تل نہیں کیا تھا کہ بلکہ اپنی خواہش کے مطابق ان سے فدیہ لیا تھااورانہیں چھوڑ دیا تھا تا کہ ان کے بدلے دوسر ہے سال اتنی مقدار میں اُن میں سے شہید ہوں۔ بہرحال جب رسول خدا کی شہادت کی خبر مدینہ میں منتشر ہوئی تو چودہ عور تیں اہل بیت اوران کےعزیز وں کی مدینہ سے نکلیں اور میدان جنگ میں پہنچیں ۔سب سے پہلے جناب فاطمۂ نے اپنے باپ کوان زخموں میں آ کر دیکھااور آنحضرت کو گلے لگا کر بہت گر بہکیا۔ نبی اکرم کی آ نکھوں میں بھی آ نسوآ گئے ۔امیرالمومنین ً ا پنی ڈ ھال میں یانی لے کرآئے اور جناب فاطمہ نے رسول خدا کے سراور چیرہ کے خون کو دھویا اور چونکہ خون نہیں رکتا تھا تو چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کراس کی را کھزخم پیغیمر پر با ندھ دی اوراس کے بعد نبی اکرم ان زخموں کو بوسیدہ ہڈیوں دھواں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ زخموں کے نشان ختم ہو گئے علی بن ابراہیم فمی نے روایت کی ہے کہ جب جنگ رک گئی تو رسول اکرمؓ نے فر مایا کون ہے جوہمیں جناب جز ہ کے حالات بتائے۔ حارث بن صمہ نے کہا مجھے ان کی قتل گاہ معلوم ہے۔ جب حارث اس جگہ پہنچا اور جمز ہ کی وہ حالت دیکھی تو نہ جاہا کہ حضرت گواس کی اطلاع دے۔حضرت نے جناب امیڑ سے فر ما یاعلیّ اپنے چیا کو تلاش کرو۔حضرت امیر مخضرت حمز ہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور نہ جاہا کہ بہنج روحشت اثر سیدالبشر کو پہنچا نئیں ۔ پس حضرت رسول خود حمز ہ کی جستجو میں آئے۔ جب حمز ؓ کواس حالت میں دیکھا تو رونے لگےاور فرمایا خدا کی قشم میں کبھی کسی جگہ کھڑانہیں ہوا جہاں مجھےزیادہ غصہ آیا ہو،اس جگہ سےاگرخدانے مجھےقریش پرتمکین دی تو میں حمز ؓ کے بدلےان کے ستر افراد کا مثلہ کروں گااوران کےاعضا کا ٹوں گا۔ پس جریلؓ نازل ہوئے اور بہآیت لے کرآئے لئن عاقبتہ فعاقبہ بمثل ماعو قبتہ به ولئن صبرتم لھو خیبر للصابرین (یعنی عقاب کروتوا تناعقاب کروجتناته ہمیں کیا گیاہے اورا گرصبر کروتو وہ بہتر ہے صبر کرنے والول کے لیے۔ تو آ پ نے فرمایا میں صبر کروں گا اور انتقام نہلوں گا۔ پس حضرت نے وہ چا درجو بردیمانی آ پ کے روش پرتھی حمز ہیرڈال دی اوروہ چادر جناب تمزہؓ کےجسم پر پوری نہ آتی تھی۔اگرسر پرڈالتے تو یاؤں ننگےرہ جاتے تھے اوراگریاؤں جیمیاتے توسرنگا ہوجا تا تو آپ نے ان کاسر ڈھانپ دیااور یاؤں پر گھاس ڈال دی اور فرما یاا گریہ بات نہ ہوتی کہ خاندان عبد المطلب کی خواتین

اندو ہناک ہوجائیں گی تو میں حمزہ کواس طرح رہنے دیتااورصحرا کے درندےاور فضا کے پرندےان کا گوشت کھاتے اور وہ قیامت کے دن ان کے شکم ہے محثور ہوتے کیونکہ جتنی مصیبت زیادہ ہوتی ہے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ پس آ یٹ نے حکم دیا کہ مقتولین کو جمع کیا جائے پھران کی نماز جناز ہ پڑھائی اورانہیں فن کر دیااور جناب حمز ؓ پرنماز میں آپ نے ستر تکبیریں کہیں اور بعض کتے ہیں کہ نی اکرمؓ نے فر ما باحز ؓ کا جسم ان کے بھانچےعبداللّٰہ بن جحش کے ساتھ ایک قبر مین فن کیا جائے اور عبداللہ بن عمر وبن حرام (جو جابر کا باپ تھا)عمر وبن جموح کے ساتھ قبر میں، فن ہوااوراسی طرح جو شخص جس کے ساتھ مانوس تھا دودوتین تینایک قبر میں فن کیے گئےاور جوزیادہ قر اُت قر آن کرتے تھےانہیں ایک دوس بے کے قریب رکھتے تھےاورشہداء کوان کےانہیں کیڑوں میں جوخون آلود تھے ہیر دخاک کیااور آنحضرتؑ نےفر ما پانہیںان کے کیڑوں اورخون کے ساتھ لیپٹ دو کیونکہ جو تخص خدا کی راہ میں زخمی ہوا ہےوہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہاس کے خون کارنگ توخون جیسا ہو گالیکن اس سے مشک وعنبر کی خوشبوآئے گی لیکن ایک حدیث میں ہے کہ آ یا نے جناب حمز ہ کو گفن پہنا یا کیونکہ کفار نے انہیں برہنہ کر د پاتھااورایک روایت ہے کہ عبداللہ اور عمر و کی قبر چونکہ سیلا بگز رنے کلی جگہ پرتھی۔ایک دفعہ سیلات آیااوروہان کی قبر بہالے گیا توعبداللّٰد کولوگوں نے دیکھا کہاس نے اپنا ہاتھ زخم کےاویر رکھا ہوا ہے۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سےخون بہنے لگا۔مجبوراً ہاتھ دوبارہ اس زخم پررکھا گیا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے چیبیں سال بعدا پنے باپ کوقبر میں بغیرتغیر و تبدل کے پایا۔اییا معلوم ہوتا گو پاسویا ہواہے اور حرمل کے بیتے جواس کی پنڈلی پرلوگوں نے ڈالے تھےوہ اسی طرح تازہ تھے۔ بہرحال جب نبی اکرم ً شہداءکے دفن سے فارغ ہوئے تومدینہ کی طرف روانہ ہوئے جس قببلہ کے قریب سے گز رتے توم داور عورتیں یا ہرنکل آتے اور آ پگی سلامتی پرلشکر کرتے اورا پنے مقتولین کا خیال دل میں نہ لاتے ۔ پس کمبیشہ نز دیک آئی تورسول خدانے اس سے اس کے بیٹے عمروبن معاذ سعد بن معاذ کی تغریت کی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں نے آپ کھیجے وسالم دیکھے لیا ہے تو کوئی مصیبت اور تکلیف مجھ پرتقیل نہیں۔ پس حضرت نے دعافر مائی کہان میں سے باقی رہنے والوں کاحزن ملال دور ہوااورخداانہیں ان کی مصیبت کاعوض اورا جرعنایت فرمائے اور آپ نے سعد سے فرمایا کہ اپنی قوم کے زخمی لوگوں سے کہو کہ وہ میرے ساتھ نہ چلیں اوراینے گھروں میں جا کرزخموں کاعلاج کریں۔پس سعد نے زخمیوں سے کہا جو کہ تیس افراد تھے کہ جلے جاؤاور خود سعد حضرت گو دولت سراتک چھوڑنے کے بعدواپس گیا۔اس وقت کم ہی کوئی گھر ہوگا کہجس سے گریہو نالہاورسوگواری کی آ واز بلندنہ ہوتی ہو سوائے جناب مزہ ا کے گھر کے نبی اکرم کی آئھوں میں آنسوآ گئے اور فرمایا: ولکن حمز قلابو الى له اليوم يعنی باقی شهداء احدیر گربہکرنے والیاں موجود ہیں لیکن آج حمز ہیر کوئی گربہکرنے والانہیں۔سعد بن معاذ اوراسید بن حضیرنے جب بہ سناتو انصار کی عورتوں سے کہا کہابا سینے مقتولین برگر بیپنہ کرویہلے جا کر جناب فاطمۂ کاحمز ہیررونے میں ساتھ دو، پھرا پے مقتولین یررونا۔انعورتوں نے ایباہی کیا۔جب آ پڑنے ان کے گربیونالہ کی آ وازسنی تو آ پڑنے فرمایا واپس جاؤ خداتم پررحمت نازل کرےتم نے مواسات و ہمدردی کی اور اس دن سے بید ستور ہو گیا کہ اہل مدینہ پر جب کوئی مصیبت آتی ہےتو پہلے حزہ "کا نوحہ

کیاجا تا ہے اور پھراپنی مصیبت پر۔ اور حمزہ ﷺ کے فضائل بہت ہیں اور شعراء نے آپ کے کافی مرشے کہے ہیں اور میں نے کتاب کل البصر فی سیرۃ سید البشر میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور مفاتیج البخان میں آ نجناب کی زیارت کی فضیلت اور الفاظ زیارت اور باقی شہداء احد کی زیارت کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے اور رسول خدا کے اقرباء و اعزاء کے بیان میں مخضر طور پر آپ کی فضیلت ان شاء اللہ ذکر کروں گا اور بیوا قعہ ۱۵ شوال ساھ میں واقع ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ بروز جمعرات یا پی شوال قریش احد میں آئے تھے۔ اور جنگ ہفتہ کے دن ہوئی۔ واللہ اعلم

#### غزوة حمراءالاسد:

سے ایک جگہ ہے کہ جہاں سے مدینہ آٹھ میل ہے۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ ہے یہ خیال کرتے ہوئے کہ قریش کہیں دوبارہ نہ پلٹ آئیں اور مدینہ پر حملہ کر دیں تھم دیا اور بلال ٹے منادی کی کہ خدائے قا دروقا ہر کا فرمان ہے کہ وہ وہ گئیں دوبارہ نہ پلٹ آئیں اور مدینہ پر حملہ کر دیں تھم دیا اور معالجہ کوچھوٹر کر زخموں کے ہوتے ہوئے ہتھیا رجنگ لگالیے اور علم اللہ حضرت امیر المونین کے ہاتھ میں دیا۔ حالانکہ تاریخ میں ہے کہ جب حضرت امیر المونین کے ہاتھ میں دیا۔ حالانکہ تاریخ میں ہے کہ جب حضرت امیر المونین جنگ احد سے واپس آئے توائی زخم آپ کے جسم مبارک پر لگے ہوئے تھے کہ جن میں فتیلہ (بتی ) داخل ہو حضرت امیر المونین بنا تھا اور آپ ایک چڑے پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب پیغیر اکرم نے آپ کودیکھا تو رونے لگے۔ پس جمراء الاسد تک دشمن کا تعاقب کیا اور وہاں چندون قیام کر کے واپس پلٹ آئے اور واپسی پر معویہ بن مغیرہ اموی اور ابوعزہ تھی کو پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ حضرت رسول اکرم نے ابوعزہ کے تک کا حاس دفعہ بھی وہ تضرع وزاری کرنے لگا تا کہ پیغیمرا سے چھوڑ دیں تو حضرت نے فرمایا: دوبارہ مسلمانوں سے لڑنے نہیں آئے گا۔ اس دفعہ بھی وہ تضرع وزاری کرنے لگا تا کہ پیغیمرا سے چھوڑ دیں تو حضرت نے فرمایا: لایل بی خالمہ وہیں مون ایک ہی بل سے دود فعنہیں ڈ ساجا تا۔ بس آپ نے نے اسے قبل کروادیا۔

### چو تھے سال ہجری کے واقعات

اس سال عامر بن مالک بن جعفر نے جس کی کنیت ابو براءاور لقب ملاعب الاسنة (نیزوں سے کھیلنے والا) جو قبیلہ کئی عامر میں صعصعہ کا حاکم وفر مانروا تھے۔اس نے نجد کے علاقہ سے مدینہ کا سفر کیا اور خدمت رسول میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔اس نے عرض کیا کہ جھے آپ کی بیعت اور متابعت کرنے میں کوئی خوف و ہراس نہیں لیکن میری قوم بہت زیادہ ہے بہتر ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت میرے ساتھ کردیں تا کہ وہ لوگوں کو آپ کی بیعت و متابعت کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا میں نجد کے لوگوں سے مامون نہیں مجھے خوف ہے کہ وہ انہیں تکلیف و آزار پہنچا نمیں گے اس نے عرض کیا

کہ پہلوگ میرے جواردامان میں ہوں گے۔ان سے کوئی تعرض نہیں کرسکتا۔ پس حضرت ٹے نے ستریا ایک قول کی بنا پر چالیس افراد صحابہ اخیار سے نتخب کیے کہ جن میں منذر بن عمر حرام بن ملحان اوراس کا بھائی سلیم ۔حارث بن صمہ عامر بن فہیر ہ نافع بن بدیل بن ورقہ خزاعی۔عمروامیے شمری وغیرہ تھے جو کہ وجوہ صحابہ قاریان قرآن اور عابد وزاہد جودن کوککڑیاں جمع کر کے بیچتے اور ان کی قیمت سے اصحاب صفہ کے لیے کھانا خرید کرلاتے تھے اور را تیں نماز ، تلاوتِ قرآن اور عبادت میں گزارتے تھے اور جرات طاہرات کے لیے بھی ککڑیاں لاتے تھے۔ پس آپ نے اس سریہ میں منذر بن عمر وکوامیر بنایا اور بزرگان بخدا اورقبیلہ بن عامر کو خطاکھا کہ بھیجے ہوئے لوگوں کی تعلیم واحکام کی یذیرائی کریں۔

بہلوگ سفر طے کر کے بئر معونہ تک پہنچے جو کہ یانی کا ایک کنواں ہے بنی عامراور حرہ بنی سلیم کے علاقہ میں نجد کے قریب پس اس جگه کوانہوں نےلشکر گاہ قرار دیااوراینے اونٹ عمر و بن امیہاورایک دوسرےانصاری کےاورایک قول کی بناءیر حارث بن صمہ کے سپر دیجے تا کہ وہ چرائیں اس وقت انہوں نے پیغمبرا کرم کا خط حرام بن ملحان کو دیا تا کہ وہ عامر بن طفیل بن ما لک عامری جوعامر بن ما لک کا بھتیجا تھا کے پاس قبیلہ کے درمیان لے جا کرعامر کے حوالہ کرے۔عامر نے قبول نہ کیااورایک قول ہے کہ اس نے خط لے کر چھینک دیا۔ حرام نے جب بیعالم دیکھا توفریا دی۔ اے لوگو! میرے لیے امان ہے کہ میں پیغام ر سول پہنچاؤں ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک شخص نے آ کراسے نیزہ مارا کہ وہ دوسری طرف نکل آیا۔ حرام نے کہا فیزت بدیب ال کعبہ تہ رہ کعبہ کی قشم میں کامیاب ہوا۔اس وقت عامر بن طفیل نے قبیلہ سلیم عصیہ مثل اور ذکو ان کوجمع کیا۔بعداس کے کیقبیلہ بنی عامر نے ابوبراء کی امان دھی کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیا۔عامر بن طفیل نے اس جھے کو لے کر بئر معونہ پر پہنچ کرمسلمانوں پرحملہ کردیااورسب کوتل کردیا۔سوائے کعب بن زید کے کیونکہ وہ اسجنگ میں کافی زخم کھا کر گریڑا تھا۔ کفار نے خیال کیاوہ مارا گیا ہےلہٰذااسے وہیں جھوڑ دیالیکن وہ پچ نکلااورخندق میں شہید ہوااورعمرو بن امیہ کو پکڑلیا عامر نے اس خیال سے کہ عمر وقبیلہ مصرمیں سے ہےاورا سے قبل نہ کیااور کہنے لگا کہ میری ماں پرایک غلام کا آ زاد کرناوا جب ہوچکا ہے۔ پس اس نے عمروکی پیشانی کے بال کاٹ دیئے اورا پنی مال کی نذر کے مقابلہ میں اسے آ زاد کر دیا۔عمرو نے مدینہ کا راستہ لیا۔ جب وہ قر قر ہے کےعلاقہ میں پہنچا تو اسے قبیلہ بنی عام کے دوآ دمی ملے جو کہ رسول خداً کی امان میں تھےلیکن عمر وکومعلوم نہیں تھا۔ جب وہ سو گئے تو اس نے اپنے ساتھیوں کےخون کے بدلےان دوعامر پول قتل کر دیا۔ جب وہ مدینہ میں آیااور پہنجر پینمبرگو سنائی تو آ پ نے فرمایا وہ تو میری امان میں تھے۔ان کی دیت (خون بہا) دینا پڑے گی اور رسول خداً بیئر معونہ کے شہداء کی شہادت سے بہت ملول ہوئے۔ کہتے ہیں کہایک ماہ یا چالیس دن تک آپ قبیلہ رعل وذکوان وعصیہ پرنفرین ولعنت کرتے رہے اوران کے ساتھ قبیلہ بنی لحان وعضل و قارہ کا اضافہ بھی فرماتے تھے۔ کیونکہ سفیان بن خالد مذلی لحافی نے عجل و قارہ کے ایک گروہ کومکر وحیلہ سے مدینہ بھیجا تھاوہ مدینہ میں آئے اورا ظہارا سلام کیا اور دس افرا دصحابہ کبار میں سے مثلاً عاصم بن ثابت ۔مر ثد بن ابی مر ثد ہے خبیب بن عدی اور سات افر او دوسرے اپنے ساتھ لے گئے تا کہ وہ قبیلہ کے درمیان شریعت کی تعلیم ویں۔جب وہ علاقہ رجیج میں پنچے جو بنی ہذیل کے پانی کی جگہ ہے تو آنہیں گھیر لیا اور ان میں سے سات افرا دکوتل کر دیا اور بقیہ تین افرا دکوامان دی چھران سے بھی دھوکا کیا۔ آخر وہ بھی مارے گئے اورس سریہ کوسریہ رجیج کہتے ہیں بہر حال حسان بن ثابت اور کعب بن مالک نے ابو براء کی عہر شکنی کے متعلق اشعار کہے۔ ابو براء اتنا ملول ومحزون ہوا کہ وہ اسی غم واندوہ میں مرگیا اور عامر بن طفیل کو حضرت گئے نفر من کی وجہ سے اس کی بیوی سلولیہ کے ایک غدوداونٹ کے غدود کی طرح نکل آباجس سے وہ ہلاک ہوئی۔

نیز نہ ھ میںغز وہ بی نضیر درپیش ہوا۔ بیمعلوم ہونا جا ہے کہ بنی نضیر کے یہودی ہزار آ دمی تھے اور بنوقریظہ کے یہودی سات سواور چونکہ بنی نضیرعبداللہ ابن ابی منافق کے ہم قشم تھے لہٰذاان میں پوری طاقت تھی۔ پس وہ بنی قریظہ پرزیادتی کرتے تتھے جبیبا کہ انہوں نے یہ عہد کیا تھااور اسے سربمہر کیا تھا کہ قبیلہ بنی قریظہ بنی نضیر کا ایک شخص قتل کر دیں تو اس کے خون کا مطالبہ کرنے والے پوری دیت (خون بہا)لیں گےاور قاتل کوتل بھی کریں گےاورا گربنی قریظہ کا کوئی شخص قتل کردیں تو وہ قاتل کے منہ پر تارکول مل کراہے گدھے پرسوار کر کے پھیرا نمیں گےاورس ہے آ دھی دیت لیس گیاور بہسب مدینہ میں رہائش پذیراور ر سول خداً کی خداامان میں تھے بشرطیکہ ڈشمنوں کورسول خداً کے خلاف نہ ابھاریں اور اعدائے دین کا ساتھ نہ دیں۔اچانک بنی قریظہ کے ایک شخص نے بی نضیر کا ایک آ دمی قتل کر دیا۔ مقتول کے وارثوں نے جاہا کہ معاہدہ کی تحریر کے مطابق قاتل کو بھی قتل کریں اورخون بہابھی لیں۔اس وقت چونکہ اسلام قوت بکڑ چکا تھااور یہودی کمز ورتھے بنی قریظہ نے اپنامعاہدہ توڑ دیااور کہنے کگے بہمعاہدہ تو رات کےمطابق نہیں اگر چاہوتو قصاص لےلوور نہ خون بہالو ہال آخرمعاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت رسول اکرم ا ان کے درمیان فیصلہ کریں جب بیمقدمہ آ ہے کے پاس لائے توحضرت نے اس معاہدہ کو جوتو رات سے موافقت نہیں رکھتا تھا ختم کر دیا اورجس طرح بنوقریظہ کہتے تھے آ پ کا حکم نافذ ہوا۔اس سے بنی نضیر ناراض ہو گئے اورانہوں نے بیدل میں ٹھان لی کہ جب موقعہ ملےتو وہ دھوکا کریں ۔ یہاں تک کہ عمر و بن امیہ کاان دوعامریوں کوتل کرنے کا جوحضرت کی امان میں تھے واقعہ پیش آیا۔حضرتؑاس ارادہ سے کہان دوافراد کاخون بہا بنی نضیر سے لیس باان کی اعانت طلب کریں ان کے قلعہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہودی کہنے لگے جبیبا آ پیچکم دیں ہم ویبا کرنے کے لیے حاضر ہیں لیکن ہماری استدعاہے کہ آپ ہمارے قلعہ میں تشریف لے چلیں اور آج ہمارے ہاں مہمان رہیں ۔حضرتؑ نے قلعہ کے اندر جانا مناسب نہ مجھالیکن آ ٹے سواری سے ا ترکرآئے اوران کے قلعہ سے یشت لگا کر بیٹھ گئے ۔ یہودی کہنے لگے ٹھر بھی اس آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھ نہیں آسکتے ۔ ا یک شخص قلعہ کے اوپر جائے اور وہاں سے ایک پتھر آ گ کے سر پر چینک دے اور ہمیں ان کی زحمت و تکلیف سے نحات دلائے ۔فوراً جبر ملنؓ نے ان کےمنصوبے کی خبر کر دی۔ رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آ پٹ مدینہ میں آئے تومحمہ بن مسلمہ سے فرمایا کہ بنی نضیر کے پاس جاؤاورانہیں کہو کتم نے مجھے دھوکا دیا ہے اور ا پنے معاہدہ کوتو ڑ دیا ہےلہٰذامیر ہےشہر سے نکل جاؤ۔اگر دس دن کے بعدتم میں سےایک شخص بھی یہاں نظر آیا توہلاک کر دیا گیا جائے۔ یہودی کوچ کرنے کے لیے تیار تھے کے عبداللہ بن ابی نے انہیں پیغام بھیجا کتم میرے ہمقتم ہوقطعاً اپنے گھروں سے باہر نہ جاؤ۔ اپنے قلع دفاع کے لیے محکم کر لومیں اپن قوم کے دوہزار آدمیوں کے ساتھ تہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اگر جنگ کرو گئو ہم کڑیں گے اور اگر جانا پڑا تومل کر جائیں گے۔ ارشاد قدرت ہے الحد ترالی الذین نافقوا یقولون لا خوا نہم الخ (کیا دیکھتے نہیں ہوان لوگوں کی طرف جھوں نے نفاق کیا وہ اپنے بھائیوں سے کہتے تھے) یہودی اپنے قلعوں کو مضبوط کرنے لگے اور نبی اکرم گو پیغام بھیجا کہ آپ گوجو پھھ کرنا ہے کر لیجیے ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں جاتے۔ جب یہ پیغام حضرت کا کہ بنچا تو آپ نے تکبیر کہی اور اصحاب نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پس علم لشکر حضرت امیر الموثین کو دیا اور انہیں پیغام حضرت کی پہنچا تو آپ نے تکبیر کہی اور اصحاب نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پس علم لشکر حضرت امیر الموثین کو دیا اور انہیں آگے تھے جو اور عصر کی نماز بن نضیر میں جاکر پڑھی اور ان کا محاصرہ کرلیا۔ عبد اللہ ابن ابی نے ان کی مدد سے ہاتھ تھنچ کیا۔ مثل شیطان کے جوانسان سے کہتا ہے کہ کا فر ہوجا اور جب وہ گفراختیار لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں میں تو عالمین کے رب کا خوف رکھتا ہوں۔

یبودی پندرہ دن تک محاصری تلگی برداشت کرتے رہے۔ حضرت نے تکم دیا کہ ان کے مجوروں کے درخت بڑوں سمیت اکھاڑ دو۔ سوائے مجبوروں کی ایک قسم کے جسے بجوہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس تکم کی حکمت بیتی کہ یبودی اس علاقہ بیس رہنے سے دل برداشتہ ہوجا نمیں جب یبودیوں پر معاملہ بحت ہو گیا تو مجبوراً جلا لوطنی کے لیے تیارہو گئے اور پیغام بھیجا ہمیں امان دیجے کہ ہم اپنے اموال واسباب اٹھا کر چلے جا نمیں۔ حضرت نے فرمایا جتنا ہو ہے تہمارے اونٹ اٹھا سکیس اس سے زیادہ میں نہیں لے جانے دوں گا۔ وہ راضی نہ ہوئے چنددن کے بعدراضی ہوگئے۔ حضرت نے فرمایا چنکا ہوجائے کی اور اس پر تیارہو گئے لیکن اس عضمہ میں سب چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یبودی ڈرگئے اور سمجھ گئے کہ اب جان بھیائی ہی مشکل ہوجائے گی اور اس پر تیارہو گئے لیکن اس عضمہ میں سب چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یبودی ڈرگئے اور سمجھ گئے کہ اب جان بھیائی ہی مشکل ہوجائے گی اور اس پر تیارہو گئے لیکن اس عضمہ میں کہ یہ گھروں کو تراب کر گئے۔ خداوند عالم فرما تا ہے وہ کہ یہ گھروں کو تراب کر گئے۔ خداوند عالم فرما تا ہے وہ کہ یہ گھروں کو تہمیں کو تھروں والوں۔ رسول خدا نے مجمول والوں۔ رسول خدا نے مجمول کی دے دواورایک تول ہے کہ ان چسو اونٹ سے ہوئے جائے اور گاتے ہوئے باتر ارمد ینہ سلمہ کو تھر دیا دور تیں تین افراد کو ایک اور اس پر لاد کر لے جائیں۔ وہ دون نہیں۔ اس وقت ان کا ایک گروہ شام کی سے گزرے۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہاں سے چلے جائے کا ہمیں کوئی افسوں اور خوف نہیں۔ اس وقت ان کا ایک گروہ شام کی تھرف کریں اور جسے چاہیں عطافر مائیں۔

پس حضرت پیغمبراسلامؓ نے انصار کواختیار دیا کہا گر چاہوتو بیاموال میںمہاجرین میں تقسیم کرادوں۔اورانہیں حکم

دول کہ تہہارے گھروں کو چھوڑ دیں اور اپنے کام کے خود گفیل ہوجا ئیں ورنہ تہہیں بھی اس غنیمت میں حصد دوں اور تہہارا معاملہ مہاجرین کے ساتھ برقرار رہے۔ کیونکہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے سے تو حکم دیا تھا کہ ہرانصاری ایک مہاجر کواپنے گھر لے جائے اور اسے اپنے مال میں شریک قرار دے اور اس کے معاش کا گفیل ہے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے عرض کیا آپ میں سارا مال فقراء مہاجرین میں تقسیم کر دیں ہم اس پرراضی ہیں اور اس طرح انہیں اپنے گھروں میں بھی رکھور ہیں گے اور تمام انصار نے ان کا اتباع کیا۔ حضرت نے ان کے قت میں دعافر مائی کہ خدایا انصار پررتم فرما۔ انصار کے بیٹوں پر حم فرمان اور بیآ یت کریم بھی انہیں کے قی میں نازل ہوئی و الذین تبوو و الدار و الا بھان النے رسول خدانے وہ مال مہاجرین پر تقسیم کیا اور انصار میں سے سوائے تھل بن حذیف اور ابو دجانہ کے اور کسی کو پھے شد یا کیونکہ بیدونوں مال میں انتہائی تہی دست سے اور ان کے مرابع (منازل) مزارع (زرعی زمینیں) کنویں اور نہریں امیر المونین کو بخش دیئے اور آئحضرت نے ان کواولا دفاطم علیہا السلام پروقف کردیا۔

# یا نجویں سال ہجری کے واقعات

۵ ھیں حضرت ارسول خدا نے زینب بن جش سے نکاح کیا اور اس کے زفاف کے وقت آیت تجاب نازل ہوئی اور ۵ ھیں غزوہ مریسیج واقع ہوا۔ مریسیج ایک کنویں کا نام ہے جہاں بنی مصطلق آکر ارتے تھے اور وہ بنی خزاء کا پانی تھا۔ مکہ مدینہ کے درمیان قدید کے علاقہ میں اس گروہ کوغزوہ بنی مصطلق بھی کہتے ہیں اور مصطلق جذیمہ بن سعد کالقب ہے اور وہ خزاعہ کی ایک لڑی ہے اور اس قبیلہ کا سروارا ورقا کہ حارث بن البی ضرار نے رسول گی ایک لڑی ہے اور اس قبیلہ کا سروارا ورقا کہ حارث بن البی ضرار نے ارسول خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک جماعت کے موافق کر لیا تھا۔ جب پنجیبرا کرم گویہ خبر کی تو آپ نے لئگر تیار کیا اور پیر کے دن دوسری شعبان کومدینہ سے چلے اور از واج میں سے ام سلمہ اور عاکشہ آپ کے ساتھ تھیں۔ راستہ میں ایک خوفنا ک وادی میں پہنچ کر پڑاؤڈ الا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرگیا تو جبریل نازل ہوئے۔ عرض کیا اے رسول خدا کفار جنوں کی ایک جماعت نے اس وادی میں مشورہ کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہو سیکرتو آپ کے لئگر کوئی آزار پہنچا کیں۔ ایس رسولِ خدا نے حضرت امیر المونین کو بلایا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ امیر المونین نے ان پر فتح حاصل کی اور ہم مجزات رسول خدا میں اس کے بعد آپ مریسیج کے علاقہ میں پہنچ اور حارث اور اس کی وقعرے ساتھ حضرت امیر المونین کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ حارث کا لئگر بھاگ کھڑا ہوا مسلمانوں نے ان پر چیجے سے تملہ کیا اور ان کے دیں تھرت امیر المونین کے ہاتھ سے تملہ کیا اور ان کے دی تصرت امیر المونین کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ حارث کا لئگر بھاگ کھڑا ہوا مسلمانوں نے ان پر چیجے سے تملہ کیا اور ان کے دی تھرت الیے اور مسلمانوں بیں سے ایک آد دی شہید ہوا۔ جبرحال تین دن حرب و ضرب جاری رہی اور کفار کا ایک گروہ مارا

گیا۔ کچھ بھاگ گئے اور باقی اسیر ہوئے ۔ان میں سے ان کی دوسوعور تیں قید ہوئیں اور دو ہزاراونٹ اور یانچ ہزار بھیڑ بکریاں مال غنیمت کشکر کوملا۔ ان عورتوں میں برہ حارث بن ابی ضرار کی بیٹی بھی تھی جو ثابت بن قبیس بن ثباس کے حصہ میں آئی۔ ثابت نے اسے مکا تب قرار دیا کہ وہ اپنی قبت ادا کر دے اور آزاد ہوجائے۔ برہ نے رسولؑ خداسے خواہش کی کہ مال کتابت میں اس کی اعانت کریں۔فر ما مااییا کروں گااوراس سے بہتر چیز کا، تیرے حق میں دریغ نہیں کروں گا۔ کہنے گئی بہتر کیا ہے۔فر ما یا تیرا مال کتابت ادا کروں اور پھر تجھ سے نکاح کرلوں ۔اس نے عض کیا کوئی دولت اس کے برابزہیں ۔آ ٹ نے اس کے مال کتابت کی قسط ادا فرمائی اور اسے ثابت بن قیس سے لےلیا اور اس کا نام جو پر بیر رکھا اور اسے اپنی از واج کی لڑی میں منسلک کیا۔ مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ جویر پہ رسولؑ خدا کے ساتھ مخصوص ہوگئ ہےتو کہنے لگے مناسبے نہیں کہ رسولؑ کی بیوی کے رشتہ دار قید میں رہیں ۔ پس جوعورت بنی مصطلق کی مسلمانوں کی قید میں تھی اسے آ زاد کر دیا۔ عائشہؓ نے کہا ہم نے بھی نہیں سنا کہ پہ فضل وبرکت کسی عورت کے رشتہ داروں کو ملی ہو جو جو برہ کے عزیزوں کونصیب ہوئی ۔خلاصہ یہ کہ رسول خداً جنگ کے بعد جاردن تک اس علاقه ميں رہے پھرواپس چلے اورعبراللہ بن الی منافق نے کہا۔ لئن رجعنا الی المدیناة لیخرجن الاعزا منها الإذل اگرہم مدینه کی طرف پلٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کووہاں سے نکال دے گا۔ بیاشارہ تھا کہ میں عزت والا ہوں اورمعاذ اللّٰدرسولؑ ذلیل ہیں۔زید بن ارقم نے جوابھی حد بلوغ کونہیں پہنچے تھے بەفقر ہے بن لیےاوررسولؑ خدا ہے آ کر بیان کردیئے ۔عبداللہ حضورؑ کے پاس آیا اورقشم کھائی کہ میں نے نہیں کہااورزید جھوٹ بولتا ہے۔زید آرز دہ خاطر ہوا توسورہ اذا جاءک المنافقون نازل ہوئی ۔زید کا صدق وسیائی اورابن ابی کا نفاق آشکار ہوااور نیز اس جنگ کی واپسی میں افک عا ئشہ کا واقعہ ہوااور ماہ شوال ۵ ھ میں غز وہ خندق پیش آیااوراس کوغز وہ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ قریش نے تمام عرب سے امداد طلب کی تھی اور ہرقبیلہ سے ایک حزب وگروہ جمع کیا تھا اور اس جنگ کی وجہ بڑھی کہ جب رسول خدانے بنی نضیر کے یہودیوں کومدینہ سے نکال دیا توان کی شمنی حضرت سے زیادہ ہوگئی۔ پس یہودیوں کے بڑے لوگوں سے بیس افراد مثلاً حی بن اخطب سلام بن الی حقیق کنانہ بن رہیج ھوذہ بن قیس اورا بو عامر راہب منافق مکہ میں گئے ۔اورا بوسفیان اورصنادیدقریش میں سے پیاس افراد کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھ کرمعاہدہ کیا کہ جب تک زندہ ہیں محمد کے ساتھ جنگ کرنے سے دست بردارنہیں ہوں گےاورانے سنے دیوار کعبہ کے ساتھ لگائے اورتشم کھا کراس معاہدہ کومحکم کیا۔اس کے بعد قریش اوریہودیوں نے اپنے ہم قشم لوگوں سے مد دطلب کی۔ابوسفیان نےلشکر جمع کیا پھروہ جار ہزارجنگی جوانوں کےساتھ مکہ سے نکلااوران کےلشکر کےساتھ ہزاراونٹ اور تین سو گھوڑے تھے۔جب مرانظہر ان میں پہنچا تو دو ہزارآ دمی قبیلہ اسلم ، اشجع ، کنانہ فزارہ اورغطفان ہے آ ملے اور بے در بے اس کو مد ملتی رہی یہاں تک کہ جب مدینہ پہنچا تو اس کے ساتھ دس ہزار جنگی جوان جمع ہو گئے ۔ادھر جب پینجررسول خدا کو پہنچی تو آ پ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔سلمان ؓ نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں جب زیادہ شکر کسی شہر پرحملہ آ ورہوتا ہے تو وہ حفاظت کے طور یراس شہر کے گر دخندق کھود لیتے ہیں تا کہ جنگ کارخ ایک طرف سے ہو۔حضرت گوسلمان ٹکی بات پیندآئی اورآ پٹ نے خندق

کھودے کا حکم دے دیا۔ ہردس آ دمیوں کے ذمہ جالیس ہاتھ اورا یک روایت ہے کہ دس ہاتھ آئے اور نبی اکرمٌ خود بھی خندق کھود نے میں ان کی امداد کرتے تھے۔ایک مہینہ میں خنرق کھود نے کا کا مختم ہوااوراس کے دس درواز بےراستہ کےطور پر بنا دئے ۔ نبی اکرم نے حکم دیا کہ ہر درواز ہیرایک مہاجراورایک انصار چندافراد کے ساتھ حفاظت کرےاور مدینہ کے حصار کومحکم کیا۔عورتوں اور بچوں کو مال واسپ کے ساتھ و ماں جگہ دی۔قریش کے آنے سے تین دن پیشتر یہ کام منظم ہوگیا۔ادھر سے ابو سفیان نے جی بن اخطب کو بلا یا اور کہا اگر بنی قریظہ کے یہود یوں کومجر سے منحر ف کراسکوتو بڑاا جھا ہو۔ جی بن اخطب کعب بن اسد کے قلعہ کے درواز ہے برآیا کعب قبیلہ بنی قریظہ کا قائد تھااور درواز ہ کھٹکھٹا یا۔کعب سمجھ گیا کہ جی ہے اورکس مقصد کے لیے آ ماہے۔اس نے کوئی جواب نہدیا۔ دویارہ اس نے کھٹکھٹا یا اور نکار کر کہاا ہے کعب درواز ہ کھولومیں عزت ابدی لے کرآیا ہوں۔ اشراف قریش اورسب قبائل ہمدست ومتحد ہو گئے ہیں اورابھی دس ہزار جنگی جوان پہنچ رہے ہیں۔کعب نے کہا ہم نے محمد کے یڑوں میں اچھائی کےعلاوہ کچھنہیں دیکھا ہے وجہ ہم ان کےمعاہدہ کونہیں توڑیں گے۔بہرحال حی بن اخطب مکروحیلہ اورشیطنت سےقلعہ میں داخل ہوگیااورکعب کے دل کونرم کرلیااورتشم کھائی کہا گرقریش واپس چلے گئے تو میں تیرے قلعہ میں آ جاؤں گا۔ جو مصیبت تجھ پر پڑے گی میں بھی جھیلوں گا۔اس وقت عہد نامہ محمد گا کولیا اور بھاڑ ڈالا اورابوسفیان سے ملا اوراس نقص عہد کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ قریظہ کاایسے موقعہ پرنقص عہد کرنا جب کہ قریش کالشکر پہنچ چکا تھامسلمانوں کے لیے ایک بڑی مصیب تھی تو ان کے دل ٹوٹ گئے ۔ پیغیبرا کرم ؓان کی دل جوئی کرتے اور خدا کی طرف سے وعدہ نصرت دیتے ۔اس وقت کشکر کفارفوج درفوج ا یک دوسرے کے پیچھے پہنچ رہاتھا۔بعض مسلمانوں نے کہ جن کے دل کمزور تھے جب اس کشکر کثیر کو دیکھا توان کی آ ٹکھیں پتھر ا گئیں اور ڈرکے مارے ان کے کلیجے منہ وآنے گئے جیسا کہ خداوندعالم فرما تاہے اذجا ئو کھرمن فو قکھ ومن اسفل منكم واذزاغت الايصارالخ

بہر حال کشکر کفار خندق دیکھ کر جیران ہوا کیونکہ انہوں نے بھی خندق نہیں دیکھتی تھی۔ پس وہ خندق کے اس پار چوہیں
دن تک یا ستائیس دن تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے اور اصحاب پیغیم ٹمحاصرہ کی تنگی میں رنج و تعب میں گرفتار ہے۔ پھے
منافقین نے مسلمانوں کو ڈرایا اور سکھایا کہ وہ اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ کر کے مدینہ کی طرف جا نمیں۔ ارشا و قدرت ہے کہ
ایک گروہ نبی سے اذن چاہتا ہے یہ کہ کر ہمارے گھر غیم محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیم محفوظ نہیں وہ توصرف بھا گناچاہتے ہیں۔ بہر حال
محاصرہ کے دوران جنگ نہ ہوئی سوائے اس کے کہ تیراور پھر ایک دوسرے پر چھیئتے تھے۔ پس ایک دن عمرو بن عبدود، نوفل بن
عبداللہ بن مغیرہ، ضرار بن خطاب ، ہمیرہ بن ابی وہب۔ عکر مہ بن ابی جہل اور مرداس فہری جوسب کے سب بہادر، شجاع اور قریش
کے شہروار تھے وہ خندق کے کنارہ تک آئے اور ایک تنگ جگہ دیکھ کر جست لگائی اور ابوسفیان خالد بن ولید بہادرانِ قریش کی
ایک جماعت کے ساتھ خندق کے کنارہ تک آئے اور ایک تنگ حگہ دیکھ کر جست لگائی اور ابوسفیان خالد بن ولید بہادرانِ قریش کی
ایک جماعت کے ساتھ خندق کے کنارے لائن لگا کر کھڑے ہو گئے عمرونے آؤ واز دی کہ تم لوگ بھی آجاؤں دیا اور پھور نے کہا تم اپنا

اردگرد چکرد یا اور گونجا اور مبارز طلب کیا۔ چونکہ عمر و کوفارس بلیل کہتے اور اسے ہزار جوان کے برابر سیحقتے سے اور صحابہ ٹے اس کی شجاعت کے قصے من رکھے سے۔ مجبوراً کان علمے در ٹو سدھ ہد الطبیر گو یا ان کے سروں پر پر ندے بیٹھ گئے اور انہوں نے سر یہ نجے کر لیے اور ابن خطاب نے اصحاب کے عذر کے طور پر اس کی شجاعت کے متعلق کچھ با تیں کہیں جن سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے اور منافق زیادہ سرش ہو ہے۔ جب رسولِ خدا نے سنا کہ عمر و مبارز طبی کر رہا ہے تو فرما یا کوئی دوست ایسا ہے جواس دشمن کے شرکورو کے علی مرتضی نے کہا میں میدان میں جا تا ہوں اور اس سے مبارزت کرتا ہوں۔ حضرت عاموش ہوگئے۔ عمر و نے دوبارہ پولارا کہتم میں سے کون ایسا ہے جو میرے پاس آئے اور نبرد آز مائی کرے اور کہنے لگا اے لوگو! تمہارا خیال ہے کہتم میں قتل ہونے والے بہشت میں جاتے ہیں اور ہمارے مقتول جہنم میں کیا تمہیں پند نہیں کہ تمہارا کوئی شخص بہشت کا سفر کرے یا اپنی دشمن کو جہنم میں بھیجے۔ پھراس نے اپنے گھوڑے کوجولان و یا اور کہا ولقدن تحجت میں الندن اء بجبعہ کہ ھل میں مبارز وکی مقابل ہے ) اتنا پکارا کہ میری آواز بھاری (بیٹھ گئی) ہوگئی ہے۔ حضرت رسول اللہ ان نے فرما یا کون ہے جواس کے کوون اور اسے دفع کرتا میں ۔ حضرت پنیم را کرم نے فرما یا اے علی می عروبی عبدود ہے۔ علی نے عرض کیا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ملک الشعراء مرحوم ہول ۔ حضرت پنیم را کرم نے فرما یا اے علی می عبدود ہے۔ علی نے عرض کیا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ملک الشعراء مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

پیغیبر سرودش که عمرواست این که دست یلی آخته زاستین علی گفت ایشاه اینک منم که یک بیشه شیراست درجوشنم

پس نبی اکرم ٹے اپنی زرہ جس کا نام ذات الفصول تھا امیر المومنین کو پہنائی اورا پناعمامہ سحاب سرپر باندھا اور ان کے حق میں دعاکی اورانہیں میدان کی طرف روانہ کیا۔امیر المومنین تیزی سے عمر وکی طرف بڑھے اور اس کے اشعار کے جواب میں فرمایا:

لا تعجلن فقد اتأك مجيب صوتك غير عاجز ذونية وبصيرة والصدق منجى كل فأئز انى لا رجو ان اقيم عليك نايحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى صوتها بعد الهرأهز

امیرالمونین کے اشعار کامفہوم ہے ہے۔اے عمر وجلدی نہ کر کیونکہ تیری آ واز کا جواب دینے کے لیے وہ آ گیا ہے جو تیرے مقابلہ سے عاجز نہیں جو درست نیت والا راوحق کا بینا ہے اور ہر کا میاب ہونے والے کوسچائی نجات دینے والی ہے۔ میں

امیدر کھتا ہوں کہ تجھ پر بر پاکروں نوحہ، جو جنازوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک الی شگاف ڈالنے والی ضربت سے کہ جس کا نام جنگوں کے بعد باقی رہ جائے۔ اس وقت پینجبر نے فرما یا: بوز الا یم ان کلمہ الی الشہر کے کلے مکمل ایمان کلمل شرک کے مقابلہ میں جارہا ہے۔ پس امیر المومنین نے عمر وکو تین چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف دعوت دی۔ یا اسلام قبول کرلے یا نبی اکرم سے جنگ کرنے سے دست بردار ہوجائے یا گھوڑ سے سے اتر آئے۔ عمرونے تیسری چیز کوقبول کیالیکن اندر ہی اندر وہ امیر المومنین کے ساتھ واپس چلے جاؤ کیونکہ ابھی میدان میں آئے اور بہا دروں سے لڑنے کا تبہا راز مانہ نہیں آیا:

#### ہنوزت وہاں شیر بویدہمی ومن ایک ہشاد سالہ مردم

تیرے منہ سے دودھ کی ہوآتی ہے اور میں ای سالہ جوال مرد ہوں۔ دوسری بات بدہے کہ تہمارے باپ سے میری دوسی تھی لہذا ججھے یہ بات پسند نہیں کہ تہمیں قبل کرول اور میں نہیں سجھتا کہ تمہارے چھازاد بھائی نے کس حفاظت کی بناء پر تہمیں مجھ سے لڑنے کے لیے بھی دیا ہے جا النکہ بھی میں یہ بیں تعرفت اسے نیزہ پر اٹھا کرآسان وز مین کے درمیان معلق کردول۔ کہ نہ مرداور نہ زندہ رہو۔ امیر المومین نے فر ما یا ان ہاتوں کو چھوڑ میں دوست رکھتا ہوں کہ مجھے راہ فتا کر ول سے کہ میں تہمیں اپنے نیزہ پر اٹھا کرآسان وز مین کے درمیان معلق کر دول ۔ کہ نہ مرداور نہ زندہ رہو۔ امیر المومین نے فر ما یا ان ہاتوں کو چھوڑ میں دوست رکھتا ہوں کہ مجھے راہ فدا میں قبل کر ول سے عرفر کے کہ کے کہ میں گھوڑ کے لیے کہ اور دونوں طرف کے نظر انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بالآخر عمرونے موقعہ پاکر حضرت امیر پر کوار کا وارکیا دیا۔ آپ نے نمر پر سپر رکھی ۔ عمروکی کلوار نے سپر کو دوگئڑ ہے کرتے ہوئے آپ کے سرمبارک پر زخم کی کہ ذمیل کر تو مورت کی کے تر میں پر گرا۔ حضرت آپ کے سرمبارک پر زخم کیا۔ آپ نے نہر کی طرح تعواراس کے پاؤں کی اور دونوں طرف کے نظر انہوں نہیں نہر گرا۔ حضرت آپ کے سرمبارک پر زخم میں برگرا۔ حضرت آپ کے سرمبارک پر زخم میر انہا کہ کہ کہ بات کیا تھو وہ کہنے لگا ہے کہ جب امیر المومین عمرو سے ضربت کھا چھا اور ثیر میر کے لیا تو نم ہو پر کہنے لگا جب جھے قبل کر لوتو میر الباس نہ اتارنا۔ آپ نے نے کہا کہ یہ بات غضب ناک کی طرح عمرو پر تملم آورمو کے اور شمشیر سے اس کا سر پلیدتن سے جدا کیا تو نعر ہو نئیں میلیان آپ کے نور مایا کہائی کی خندت سے جدا کیا تو نعر ہو نیاں کیا گرو تو جہ چھوڑ دیا ہے (مترجم)

جابر ﷺ جابر ﷺ جابر الله جب کہ جب عمر وزمین پر گرااوراس کے ساتھی بھا گے اور خندق عبور کرنے لگے تو نوفل بن عبداللہ خندق میں گر گیا۔ مسلمانوں نے اس پر پتھر پھینے۔ وہ کہنے لگا مجھے اس ذلت سے قبل نہ کر وکوئی آ گے بڑھے اور مجھ سے جنگ کرے۔ حضرت امیر المومنین آ گے بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور بہیرہ کیزین کے قربوس پر آ پ نے ضرب لگائی وہ اپنی زرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر جابر نے کہا کہ عمرو کے قبل ہونے کا واقعہ کس قدر مشبا ہت رکھتا ہے جناب داؤد کے لگائی وہ اپنی زرہ جھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر جابر نے کہا کہ عمرو کے قبل ہونے کا واقعہ کس قدر مشبا ہت رکھتا ہے جناب داؤد کے

جالوت کے قبل کرنے سے۔ بہر حال جب جنگ ختم ہوئی تو قریش نے کسی آ دمی کو بھیجا کہ وہ عمر واور نوفل کی لاش مسلمانوں سے خرید کر لے جا ئیں۔ رسول خدا نے فرما یا وہ تمہارا مال ہے ہم مردوں کی قیمت نہیں لیتے۔ جب اجازت مل گئی تو عمر وکی بہن اس کی لاش کے پاس آ بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ عمر وکی زرہ کہ جس کی عرب میں نظیر نہیں تھی اس کے باقی ہتھیا راور لباس عمر و کے بدن سے نہیں لیے لگے تو کہنے گئی ما قتلہ الا کفو کر یہ کہ عمر وکوکسی مرد کریم نے ہی قبل کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ میر سے بھائی کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے بتایاعلی بن ابی طالب تو اس نے دوبیت کہے:

لوكان قاتل عمرو وغيره قاتله
لكنت ابكى عليه آخر الابل
للكن قاتله من لايعاب به
من كان يدعى ابوه بيضة البلل
"الرعم وكا قاتل كوئى اور موتا تومين آخرابدتك اس پر گرييكرتى ليكن اس كا قاتل وه ہے كہ جسمين پاياجا تا اور جس كاب شهر كاسر دار تھا۔"

بہرحال قریش کے اس محاصرہ میں اصحاب نبی کا معاملہ بڑاسخت تھا۔ابوسعید خدری نے خدمت پنجیم میں عرض کیا جانیں لبول پر آگئ ہیں کیا آپ گوئی ایس دعا تلقین کریں گے کہ جس سے اطمینان حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا کہو اللہہ ہو استوجو اتعنا وامن وو عاتیا مافقین نے زبان طنز و تشنج دراز کی۔ نبی اکرم سمجد فتح میں تشریف لائے اور دسب دعا بلند کر کے عرض کیا یاصر تج الممکرو بین الح اور ورق تعالی سے کفایت چاہی۔خداوند تعالی نے بادِصبا اُن پرجیجی کہ جس نے کفار کے تشکر میں تہلکہ مجاد یا ان پرجیجی کہ جس نے کفار کے تشکر میں تہلکہ مجاد یا ان کے خیصے اور دیگیں الٹ گئیں اور ایک روایت ہے کہ فرشتے ان کی آگ کو بچھاتے خیموں کی میخوں کو اکھاڑت میں تہلکہ مجاد یا ان کے خیصے اور دیگیں الٹ گئیں اور ایک روایت ہے کہ فرشتے ان کی آگ کو بچھاتے خیموں کی میخوں کو اکھاڑت اور اور ان کی طان بین کا طن بین ابی طالب) اور ان کی طان بین کا طن بین ابی طالب) مشرکین کے خلاف کا انجم سبب عمر و نے نوفل کا تی ہوئی اللہ المو مندین الفتال (بعلی بین ابی طالب) ہے کہا ہے کہا ہم سبب عمر و نے نوفل کا تیا ہوئی کی (علی بین ابی طالب کے ذریعہ) اور خدا تو کی وغالب ہے کہا ہم سبب عمر و تعالم نے موشین کی جنگ کی (علی بین ابی طالب کے ذریعہ) اور خدا تو کی تیا سام سند و تحق میں زیادہ ہوتی ۔ خذق میں زیادہ ہوتی ۔ حذا ہے کہا ہوئی ہیں اور کوئی کا م بھی تہیں ہیں۔ کہا ہے کہا ہو تھا ہی سامت کیا سلوک کرتی شائع کے بیں اور کوئی کا م بھی تہیں بین ۔ کے ہیں اور کوئی کا م بھی تہیں بین ۔ کے بیں اور کوئی کا م بھی تہیں بین سے کہ کہ کہا ہی پڑا ۔ قریش بھی اور کوئی کا م اس سیسی سے ۔ بہتر یہ ہے کہ کہ کہا ہی پڑا ۔ قریش بھی اور کوئی کا م بھی تہیں اور کوئی کا م بھی تہیں اور کوئی کا م بھی تہیں اور کوئی کا م بھی تھیں دیں ہوئے اور ابوسفیان سے جو تو میں اس مصیبت سے نجات یا عمیں۔ میکہ کہا ہی پڑا ۔ قریش بھی اور کوئی اس مصیب سے بیا سے ۔ بہتر یہ ہوئے کہ کہ کہ کہا ہوئی تا سام کے اور ابوسفیان سے بالے۔

اور ۵ ہے میں ہی غزوہ بنی قریظہ واقع ہوااوروہ اس طرح کہ جب نبی اکرم جنگ خندت سے فارغ ہوئے تو فاطم علیہاالسلام

کے گھر تشریف لا کے خسل فرما یا اور انگیٹھی منگائی تا کہ بخور (ہمل) کی دھونی لیں۔ جبرئیل آئے اور عرض کیا۔ کیا آپ نے جنگ کے ہتھیارا تار دیئے ہیں حالانکہ ملائکہ ابھی تک لباس جنگ بہنے ہوئے ہیں۔ ابھی جنگ کی تیاری سیجے اور بنی قریظہ ہے یہودیوں پر چھھائی سیجے خدا کی قسم میں جارہا ہوں تا کہ ان کے قلعول کو مرغ کے انڈے کی طرح پتھر پر مار کر توڑ دوں۔ پس بلال نے آنحضرت کی طرف سے منادی کی کہ چلو اور نماز عصر بنی قریظہ میں ہوگی۔ پس پندرہ دن یا ایک قول کی بناء پر پچیس دن ان کے قلعہ کے گردمحاصرہ کی طرف سے منادی کی کہ چلو اور نماز عصر بنی قریظہ میں ہوگی۔ پس پندرہ دن یا ایک قول کی بناء پر پچیس دن ان کے قلعہ کے گردمحاصرہ کی اور دوز اند تیراور پتھر سے جنگ ہوتی رہی ۔ یہاں تک کہ خڈ انے یہودیوں کے دلون میں خوف ڈال دیا اور وہ اصحاب کے ماصرہ کی وجہ سے تنگ آگئے اور اپنے قلعوں سے نیچے آئے اور اپنے حق میں سعد ٹین معاذ کے فیصلہ پر راضی ہوئے۔ سعد نے کہا میر احکم میہ ہو کے۔ سعد نے کہا میر احکم میہ ہوئے۔ سعد نے کہا میر احکم میہ ہوئے۔ سعد نے کہا میر احکم میں تقسیم کردیا جائے۔ پس ان کے مردول کوئل کردیا جائے اور ان کی عور توں اور بچوں کولونڈی وغلام بنالیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ خداوندعا کم کا ارشادہوا:

وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَنَفَ فِي قَلُوْمِهُمُ النَّعْبَ فَرِيْقًا وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ قُلُومِهُمُ النَّعْبَ فَرِيْقًا وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمُ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْمٍ قَدِيْرًا وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْمٍ قَدِيْرًا وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْمٍ قَدِيْرًا ورن وَيَارَهُمُ مِن اللهُ عَلَى مُدى انهيں ضدانے ان كَقعول سے اتارا اور ن من الله كاب ميں سے جن لولوں نے ان كى مدى انها ورائي گروه كوم نے قيدى بنايا ور كاب ان كى دين اور گھروں كاتم ہيں وارث بنايا وراس زمين كا بھى جسے تم نے نہيں روندا تھا اور خدا ہر چيزير قادر ہے۔''

اور روایت ہے کہ سعد ؓ بن معاذ کی رگ اکل پر جنگ خندق میں تیرلگا تھا اور خون نہیں رکتا تھا۔ سعد ؓ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خون رک جائے تا کہ میں بنی قریظہ کا انجام اپنی مرضی کے مطابق دیکھ لوں تو اس وقت زخم کھلے نتیجہ یہ تھا کہ ان کا معاملہ ان کی خواہش کے مطابق ہوا اور اسی زخم سے وہ دار فانی سے چل بسے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

اور ۵ هیں ہی چانگر تبن لگا۔ یہودیول نے شعبدہ بازی کی اور رسول خدا نے نماز پڑھی اور اس سال غزوہ دمۃ الجندل پیش آیا۔ اس علاقہ میں شریرلوگوں کا ایک گروہ اکھا ہو گیا تھا جوگزرنے والوں اور قافلوں کولوٹا کرتا تھا۔ رسول مندا ماور نجے الاول کی پچیس تاریخ کو ایک ہزار کالشکر جرار لے کراس طرف روا نہ ہوئے۔ چوروں اور ڈاکووک وجب یہ معلوم ہواتونکل گئے اور مسلمان ان کے مال و مولیثی لے کرمدینہ کی طرف چل پڑے اور رہج اللّٰ کی ہیں تاریخ کو مدینہ والیس پنجے اور دومہ شام سے پانچ منزل دورایک جگہ ہے جبل طی کے نزدیک اور اس کی مسافت مدینہ شرفہ تک پندرہ یا سولہ دن ہے چونکہ وہ پتھر سے بنا ہوا ہے اور اس لیے اسے دومۃ الجندل جمنے ہیں کیونکہ جندل کا معنی پتھر ہے۔

# حصے ہجری سال کے واقعات

ایک قول کی بناء پراس سال میں حج خانہ کعبفرض ہوااور آیت کریمہ واتموا الحج والعمر قابله نازل ہوئی اور بعض نے کہاہے کہ وجوب حج نویں سال میں ہوااوراسی سال میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیااور بیاس طرح تھا کہ مدینہ میں خبر پینچی کهایک گروہ غطفان بنی محارب انمار اور ثعلبہ کامدینہ کے ارادہ سے شکر تیار کررہا ہے۔ نبی اکرمؓ نے ابوذرؓ کواپنا نائب بنایا اور جمادی الاول کی پندرہ تاریخ کو جاریا سات سوافراد کے ساتھ منجد کی طرف جلے۔ جب مقام مخلیہ پہنچے تو وہاں سے ذات الرقاع میں حاکر پڑاؤ ڈالا۔جب لوگ آ ے کےارادہ سے باخبر ہوئے توان کے دل میں بہت خوف پیدا ہوا۔وہ بھاگ کریہاڑوں کی چوٹیوں پرپناہ گزین ہو گئے اورزیادہ وہشت کی وجہ سےاپنی کچھ عورتیں بھی چھوڑ گئے ۔مسلمان وہاں پہنچےاور انہوں نے ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیا۔نماز کا وقت آیا تومسلمانوں کوخوف ہوا کہ کہیں ہم نماز میں مشغول ہوں تو دشمن ہم پراچا نک حملہ نہ کردیں۔ کیونکہ دشمن دورونز دیک سے نظر آ رہے تھے۔اس وقت پیغیبرٹ نے نماز خوف پڑھی اور بعض روایات كے مطابق به آیت اس مقام پرنازل ہوئی واذ كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فاتقم طائفة منهم معك الخ (جب توان میں ہواورنمازیڑ ھانے کے لیے کھڑا ہوتو تیرے ساتھان میں سے ایک گروہ کھڑا ہوجائے ۔اس غزوہ کے نام ذات الرقاع میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ پیادہ چلنے کی وجہ سے یاؤں زخمی ہو گئے تھے تو کیڑوں کے ٹکڑے یاؤں سے یا ندھے تھےاورایک قول کے کہلم میں ٹکڑے تھے۔بعض کہتے ہیں جو بہاڑاس علاقہ میں تھااس مختلف رنگ تھے۔مثل مرفع کیڑے کے ۔بعض درخت کا نام بہتایا ہے کہ جس کے قمیب حضور ؓ نے نزول اجلال فر مایا تھا۔منقول ہے کہ اس جنگ میں ایک ایسی عورت کوقید کیا گیا جس کا شوہر موجود نہیں تھا جب اس کا شوہر آیا تو آ ٹے کے شکر کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب حضرت ً ایک منزل میں اتر ہے تو آ ٹ نے فر مایا کون ہماری پاسانی کرے گا۔ایک مہا جراورایک انصاری نے کہا کہ ہم بیرہ دیں گے اوروہ درہ کے دہانے پر کھڑے ہو گئے اورمہا جرسوگیااورانصاری سے کہنے لگاتم رات کے نہلے حصہ میں پہرہ دو۔ میں آخری حصہ میں یہر ودوں گا۔ پس انصاری نماز میں مشغول ہو گیا۔اسعورت کا شوہر آیا تواس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔اس نے تیر مارااوروہ تیراس انصاری کے بدن پرلگا۔انصاری نے تیر بھینچ لیااورنماز نہتو ڑی۔اس نے دوسرا تیر ماراوہ بھی اس نے تھینچ کر چینک دیااورنماز نہ تو ڑی۔ پھراس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی تھینچ کر رکوع وسجدے سے ادا کر کے اس نے سلام پھیرا اوراینے ساتھی کو بیدارکر کے کہا کہ دثن آیا ہے۔اسعورت کے شوہر نے دیکھا کہ وہ مطلع ہو گئے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب مہاجر نے انصاری کا حاصل دیکھاتو کہنے لگا سجان اللہ پہلے ہی تیر کے وقت تو نے مجھے کیوں نہیں بیدار کیا۔وہ کہنے لگا میں ا یک سورت پڑھر ہاتھامیں نے نہیں جاہا کہاس کوتو ڑوں۔جب بے دریے تیرآئے ہیں تو میں رکوع میں گیااورنماز کوتمام کیااور تجھے بیدار کیا۔اور خدا کی قسم اگریپخوف نہ ہوتا کہ رسول گی مخالفت ہور ہی ہے اور پاسبانی میں کوتا ہی ہوگی تو میری جان چلی جاتی قبل اس کے کہ میں سور ہ کوقطع کرتا۔

فقير كهتا ہے كه وه مها جرعماريا سر تھے اور انصارى عباد بن بشر اور وه سوره سوره كهف تھى۔

اور ۲ ھیں غزوہ بنی لحیان پیش آیا اور لحیان ہذیل بن مدر کہ کا بیٹا تھا اور بنی لحیان دوگروہ میے عضل اور قارہ چونکہ جس دن سے قبیلہ ہذیل نے عاصم بن ثابت خبیب بن عدی اور دوسرے اشخاص کوتل کیا اور پینمبر سے دھوکا کیا تھا۔حضور کے دل میں سے بیٹھ گیا کہ انہیں کیفر کر دار تک پہنچا عیں۔ پس آپ وسوا فراد کے ساتھ ان کے ارادہ سے مدینہ سے برآمد ہوئے۔ جب بنی لحیان آپ کے ارادہ سے مطلع ہوئے تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ نبی اکرم ایک دودن ان کے علاقہ میں رہے اور عسفان تک جاکروا پس لوٹ آئے اور سفر کی مدت چودہ دن تھی۔

اور ۲ ھ ہی میں رسول خدا نے عمرہ کے لیے ماہ ذیقعدہ میں مکہ جانے کا ارادہ کیا اور ستر اونٹ قربانی کے لیے ساتھ لیے اور مسجد شجرہ سے احرام باندھا اور ایک ہزار پانچ سوہیں یا چارسوا فراد آپ کے ہمراہ تھے اور ازواج نبی میں سے ام سلمہ اسلم کے ساتھ تھیں۔ جب بیخبر مشرکین مکہ کو ملی تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ پیغبر گوخانہ خدا کی زیارت سے بازر کھا جائے اور رسول خدا مقام حدیبیہ میں جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے ایک کنوئیں کے یاس شکر سمیت اترے کہ

جس کنوئیں میں یانی کم تھااورتھوڑی ہی دیر میں کنوئیں کا پانی ختم ہو گیااورلوگوں نے آنحضرت سے شکایت کی تو آ یا نے ایک تیراینے ترکش سے نکال کرفر ما یا کہاس کنوئمیں میں اس کونصب کر دو۔ا تنا یا نی اس میں سے ابلا کہتما مشکراس سے سیراب ہوا۔خلاصہ یہ کہ حدیبیہ میں (جو کہ ایک بستی کا نام ہے اوراصل میں اس کنوئیں کا نام تھا جو وہاں ہےاور وہاں سے مکہ ایک منزل ہے) بدیل بن ورقہ خزا عی قریش کی طرف ہے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا کہ قریش نے اتفاق کیا ہے کہ وہ آ پگوزیارت خانہ کعبہ سے روکیں ۔ آ پ نے فرمایا ہم جنگ کرنے نہیں آ ئے بلکہ عمرہ کرنے کا قصدر کھتے ہیں اور ہم اپنے اونٹ نح کریں گے اوران کا گوشت تمہارے لیے چپوڑ جائیں گے اور قریش جو ہمارے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں وہ نقصان میں رہیں گے۔ بدیل کے بعدعروہ بن مسعود ثقفی آیا۔ آٹ نے اس سے بھی وہی گفتگو کی جویدیل سے کی تھی۔عروہ در یردہ اصحاب پیغمبرگود کیصاتھااور پیغمبرگی حشمت و دبد بہ جوان کی نظروں میں تھااس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ جب قریش کے پاس یلٹ کر گیا تو کہنے لگا۔ا بےلوگو میں کسر کی وقیصر ونجاشی کے دربار میں گیا ہوں ۔کوئی با دشاہ رعیت اورلشکر کی نگاہ میں اس عظمت کا نہیں تھاجب وہ اپنا آپ دہن چھنکتے ہیں تولوگ اپنے چہرہ اورجسم پرمل لیتے ہیں اور جب وہ وضوکر تے ہیں تو ان کے وضوکا یا نی لینے کے لیے جان دے دیتے ہیں اورا گران کی ڈاڑھی کا کوئی بال گر تا ہے تو وہ برکت کے طوریراٹھا کراینے پاس رکھ لیتے ہیں اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ہرایک اس کے کرنے میں سبقت کرتا ہے اور جب مُحرًا بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آ واز کو دھیما کر لیتے ہیں اورکوئی شخص تیز نگاہ سےان کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہا وجوداس کے تہمیں وہ ایسی چیز کاحکم دے رہاہےجس میں تمہارے بھلائی ہے لہذاتم اس کی بات کو قبول کرلوخدا کی قشم میں ایسالشکر دیکھ آیا ہوں جواپنی جان فدا کر دیں گے یہاں تک کہتم پر غالب آ جا ئیں۔ بہر حال حضرتؑ نے عثان کو مکہ بھیجا تا کہ قریش کوآ یا کے مقصد سے آگاہ کرے اور مکہ میں جو مسلمان ہیں ان سے کھے کہ کشائش کا وقت نز دیک آئینجا ہے۔

عثمان مکہ میں گیا اور عثمان کے دس افراد مہا جرین میں سے اور بھی گئے۔ اچا نک خبر آئی کہ عثمان ان دس افراد کے ساتھ آل ہوگیا ہے اور شیطان نے بیخ برفشر اسلام میں پھیلا دی۔ آپ نے فرمایا یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ جب تک قریش کواس جرم کی سز اند دوں اور ببول کے درخت کے بینچ جو وہاں تھا آپ نے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی کہ وہ کہیں جائیں گئیں اور جنگ ہوگئ تو جنگ سے دست بردار نہیں ہول گے اور اس بیعت کو بیعتِ رضوان کہتے ہیں کہ خداوند عالم سورہ فتح میں فرما تا ہولہ حتی اللہ عن المومندین افدیبایعون کے اور اس بیعت کو بیعتِ رضوان کہتے ہیں کہ خداوند عالم سورہ فتح میں فرما تا درخت کے بینچ تیری بیعت کر ہے تھے۔ اس بیعت سے قریش کے دلوں میں ایک ہول عظیم پیدا ہوا۔ سہیل بن عمر واور حفص درخت کے بینچ تیری بیعت کر ہے تھے۔ اس بیعت سے قریش کے دلوں میں ایک ہول عظیم پیدا ہوا۔ سہیل بن عمر واور حفص بن احف کو انہوں نے بھیجا تا کہ قریش اور آئحضرت کے درمیان مصالحت ہوجائے۔ پس آنحضرت اور سہیل کے درمیان مصالحت ہوگئ اور صلحنا مہلکھا گیا کہ جس کا خلاصہ بیتھا کہ دس سال تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ نہیں ہوگی اور طرفین ایک دوسرے کے مال وجان کو نقصان نہیں پہنچا ئیں گے اور ایک دوسرے کے شہروں کی طرف بغیر کئی قصان نہیں پہنچا ئیں گے اور ایک دوسرے کے شہروں کی طرف بغیر کئی قصان نہیں پہنچا ئیں گے اور ایک دوسرے کے شہروں کی طرف بغیر کئی قصان نہیں پہنچا ئیں گے اور ایک دوسرے کے شہروں کی طرف بغیر کئی قصان نہیں پہنچا ئیں گے اور ایک دوسرے کے شہروں کی طرف بغیر کئی ہو تھے۔

دہشت کے سفر کریں گے اور کفار میں سے جومسلمان ہوجائے اس سے قریش مزاتم نہیں ہوں گے اور جوشخص قریش کے ساتھ معاہدہ کرے مسلمان اس سے بغض و کیے نہیں رکھیں گے اور آئندہ سال رسول خدائے وغمرہ ادا کریں گے لیکن مسلمان تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کریں گے اور اپنے ہتھیار نیام میں رکھیں گے اور ہوشخص اپنے ولی کے اذن کے بغیر حفرت سے وابستہ ہو چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہوجائے آپ اس کی پذیرائی نہ کریں اور اسے واپس نہیں کریں گے اور وہ اسے اپنی بناہ میں رکھیں گے سے ابنی ہوا کہ آپ خواب کیوں درست گے سے ابنی ہوا کہ آپ خواب کیوں درست میں ہوا کہ آپ خواب کیوں درست منہیں ہوا کہ آپ خواب کیوں اور کہ خواب کیوں درست ہوا کہ آپ خواب کیوں اور کہنے لگا ما شلکت فی نبو ق محب قط الایو ہر الحس یبینے میں اور آپ کی نبوت پر شک بھی نہیں کیا مگر صدیبیہ کے دن اور تی نجبر گا ما شلکت فی نبو ق محب قط الایو ہر الحس یبینے میں اور اس کے آپ کی نبوت پر شک بھی نہیں کیا مرصد یبیہ کے دن اور تی نجبر گا کہ ہم کس طرح اس ذلت کے سامنے جھکیں اور اس صلح پر راضی ہوں ۔ آپ نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں اور کوئی کام اس کے تم کے بغیر نہیں کرتا ۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے نہم سے کہا تھا کہ اس کے مارے کہنے گا کہ آپ نہو تھی کہا تھا کہ اس سال یہ کام سرانجام دیں گے؟ کہنے لگا کہ نہیں ۔ تو فرمایا کیوں تین پا ہوتے ہو تہ ہو ہی وہنے خواب کو خدا نے تین قرار دیا۔ سرانجام دیں گے؟ کہنے لگا کہ نہیں ۔ تو نہیا ہا کہ کے سے کہا تھا کہ اس سے کہنے گا کہ نہیں ۔ تو نہر مایا کہن سے دولے اور طواف کرو گے مسلاح خدا فرما تا ہے ۔ لقدی صدی الله در سولے اللہ ویا بالحق رسول کے تی وہنی خواب کو خدا نے تین قرار دیا۔ جس طرح خدا فرما تا ہے ۔ لقدی صدی الله در سولے اللہ اللہ کے اللہ کے رسول کے تی وہنے خواب کو خدا نے تی قرار دیا۔

# ساتویں ہجری سال کے واقعات فتح خیبر کا بیان

اورمعلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت رسول ا کرم ٔ حدیبیہ سے واپس آئے توسورت فتح آئے یرنازل ہوئی اور اس میں فتح خیبر کی بشارت تھی جبیبا کہ ارشاد قدرت ہے وا ثابہم فتاً قریباً اور پلٹی ان کی طرف نزد کی فتح۔اوراس خیبر کے سات مضبوط قلعے تھےاوروہ ان ناموں کے ساتھ مشہور تھے(۱) ناعم(۲) قموص (۳) کتیبہ (۴) شِق (۵) نطاۃ (۲) وطبح (۷) سلالم ۔ حدیبیبیہ سے واپس آنے کے بعد تقریباً بیس دن حضورا کرم مدینہ میں رہے پھر فرما یا جنگ کی تیاری کرواور آیا ایک ہزار حیار سوافراد کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودی جب آ پؑ کے ارادہ سے مطلع ہوئے تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ایک دن خیبر کے لوگ کھیتی ہاڑی کے کام کے لیے بیلیجے اورٹو کریاں لے کراپنے قلعوں سے باہر نکلے ۔احانک ان کی نگاہ شکر پنجمبر پریڑی کہاں شکرنے قلعوں کے گردیڑاؤ ڈالا ہوا ہے چیخ کر کہنے لگے خدا کی قشم پرمجمہًاوراس کالشکر ہے یہ کہہ کراینے قلعوں میں بھاگ گئے۔ جب نبی اكرم نے ان كى بي حالت ركيمي تو فرما يا الله اكبر خرجت خيبر ان ما انزلنا بساحة قوم الافساء صباح المدند بین ۔اللہ اکبرخیبرخراب وبر بادہوا۔ہم جب کسی قوم کی ڈیوڑھی پراتر پڑتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری حالت میں گٹتی ہے۔ جب آ یا نے بیلیے اور ٹوکریاں جوتوڑنے کے آلات ہیں خیبر والوں کے ہاتھ میں دیکھے تو فال لی کے خیبر منہدم ہوگا۔ دوسری طرف یہودی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اورانھوں نے زن و بیچے قلعہ کیتبہ میں اکٹھے کر دیئے اور چو یا وُں کی گھاس اورا پناخر جیاورخوراک قلعہ ناعم میں جمع کر دیااور سخت قسم کا حصار تھینج دیااور جنگی جوان قلعہ نطاق میں آ گئے۔حساب "بن مندر نے عرض کیا کہ یہودی تھجور کے درختوں کواپنی اولا داوراہل وعیال سے زیادہ سخت رکھتے ہیں ۔اگر آ پؓ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیے دیں تو بیرزیادہ رنج واندوہ میں پڑ جائیں گے۔ آپؑ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پس صحابہؓ نے چارسو درخت کاٹ دیئے۔ ببرحال مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی اور کچھ قلعے فتح کر لیے اور قلعہ قبوص کا محاصرہ کیا۔وہ قلعہ دوست اور محکم تھا۔ حضرت رسول اکرم ٔ دردشقیقه میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے میدان میں نہآ سکے۔ ہرروز ایک صحابی علم لے کرجا تااور مبارزت کرتا اور شام کوفتح کیے بغیرواپس لوٹ آتا۔ایک دن ابو بکرعلم لے کر گیااورشکست کھا کرواپس آیا۔ دوسرے دن عمالم لے کر گیااوروہ بھی شکست کھا کرواپس آیا جیسا کہ ابن ابی الحدید جواہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ فتح خیبر کے متعلق قصیدہ کہتا ہے:

وان انس لاانس الذين تقدماً وفرهما والفر قد علما حوب

والطراية العظمى قد ذهبا بها ملا بس ذل فوقها وجلابيب ملا بس ذل فوقها وجلابيب يشلها من آل موسى شمر دل طويل نجاد السيف اجيد بيعوب عندتكما ان الحمام لمبغض وان بقاء النفس للنفس هجبوب (مترجم كهتا به كداشعاركا ترجم يجور دية بين تاكسي كي دل شكني نهو) ـ

شام کے وقت جب عمروا پس آیا تو نبی اکرم نے فر مایا البتہ بیعلم کل ایسے خص کو دوں گا جو کرار وغیر و فرار ہوگا جو خدا اور رسول گو دوست رکھتا ہے اور اس کو خدا و رسول گو دوست رکھتا ہے اور اس کو خدا و رسول گو دوست رکھتا ہے اور اس کو خدا و رسول گو دوست رکھتا ہے اور میں گا۔ دوسرے دن صحابہ جمع ہوئے اور تمام کے تمام بین واہش رکھتے سے کہ بید ولتِ عظلی ہمیں میسر ہو۔ آپ نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟''عرض کیا گیا کہا کہ کہاں ہیں؟''عرض کیا گیا گیا گیا گیا گیا گرکر کہ وہ آشوب چہتم میں مبتلا ہیں اور اٹھ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا: ''نہیں لے آؤ۔''سلمہ بن اکوع گیا اور آپ کے ہاتھ کیڑ کر پنجیبرا کرم کے پاس لے آیا۔ حضرت نے آپ کا سراپنے زانو پر رکھ کر لعاب دہن ان کی آئکھوں میں ڈالا۔ اسی وقت آپ کی آئکھیں ٹھیک ہوگئیں۔ حسان بن ثابت نے اس کے متعلق بیا شعار کہے:

وكأن على ارمل العين يبتغي
دواء فلما لم يحس مداديا
شفاه رسولالله منه بتفلة
فبورك مرقيا وبورك راقيا
وقال ساعطى الراية اليوم صارما
به يفتح الله الحصون الاوابيا
يحب الهي دالاله يحبه
به يفتح الله الحصون الاوابيا
فأصفى بها دون البرية كلها
عليا وسماه الوزير الموخيا
عليا وسماه الوزير الموخيا

رسول یے اپنے لعاب دہن سے شفا بختی۔ پس لعاب دہن جس میں ڈالا گیا اور جس نے ڈالا دونوں بابر کت تھے اور فرما یا عنقریب آج ایسے شمشیرزن بہا در کوعلم دوں گا۔ جورسول سے محبت رکھتا ہے اور میرے معبود کا دوست ہے اور خدا بھی اسے دوست رکھتا ہے اور اس کے ذریعے خدا سخت قلعوں کو فتح کرے گا پس علی کا انتخاب کیا سب لوگوں کو چھوڑ تے ہوئے اور ان کا نام وزیر بھائی چارہ رکھنے والا رکھا۔''

پس علم امیر المومنین گودیا۔امیر المومنین علم لے کر ہرولہ ( دوڑتے ہوئے ) کرتے ہوئے قلعہ قبوص تک پہنچے۔مرحب ہرروز کی عادت کےمطابق قلعہ سے باہر نکلااورمست ہاتھی کی طرح میدان میں آیااورر جزیڑھے:

قلا علمت خيبر انى مرحب شاكى السلاح بطل هجرب "نتيبروالے جانتے ہيں كه ميں مرحب ہوں كمل جنگ كے ہتھياروں سے آراستہ تجربه كاربہا در ہوں۔"

اميرالمومنين غضبناك شير كي طرح اس كي طرف برا هے اور فر مايا:

انا الذى سمتنى اهى حيدرة ضرغام آجام وليث قسورة "مين وه بول جن كانام اس كى مال نے حيدرر كھا اور بيشه كاشير بول ـ:"

جب مرحب نے بیر برزامیرالمونین سے سنا تواسے اپنی داید کی بات یاد آئی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو ہر شخص پر غالب آئے گا سوائے اس کے جس کا نام حیر ہوگا۔ اگر تو نے اس سے جنگ کی تو مارا جائے گا۔ لہذا مرحب بھاگ کھڑا ہوا۔ شیطان ایک یہودی عالم کی شکل میں سامنے آیا اور کہنے لگا حیر رہو بہت سے ہیں تو کیوں بھاگ رہا ہے۔ پس مرحب تیزی سے واپس لوٹا اور چاہا کہ پیش دئی کرے اور حضرت کے زخم لگائے لیکن امیر المونین نے اسے مہلت نہ دی اور ذوالفقار کی ایک ضربت سے اسے ہلاک کردیا۔ اس کے بعد رئے ابن ابی آخی ہوا پی قوم کا نمایاں فر دتھا اور خیبر کا رہنے والاعتر جو بہا دری اور قوت میں مشہور تھا اور خیبر کا رہنے والاعتر جو بہا دری اور قوت میں مشہور تھا اور مرہ ویا سروغیرہ جو یہودیوں میں سے بہا در لوگ شے ان سب کوٹل کیا۔ یہودی شکست کھا کرقلعہ قموص کی طرف بھا گے اور بڑی مضبوطی سے دروازہ بند کرلیا۔ امیر المونین تکوار لیے ہوئے دروازے کے پاس آئے اور اس کو پکڑ کر جھنجوڑا کہ پورا قلعہ کرزا تھا۔ صفیہ بنت تی بن اخطب اپنے تخت سے منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور اس کا چہرہ زخی ہوگیا۔ حضرت نے وہ دروازہ اکھاڑ کر اس کواپن سپر بنالیا اور اس طرح تھوڑی دیر لڑتے رہے۔ یہودی بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے خند ق پر اس دروازہ اکھا پل بنا دیا اور خود خند ق میں کھڑے ہوگئے۔ تمام لشکر کواس بل سے گزارا۔ پھر اسے اپنے بیچھے کی طرف چالیس

ہاتھ کے فاصلے پر پھینک دیا۔ پیالیس آ دمی اس دروازہ کو حرکت نہ دے سکے۔ بہت سے شعرانے اس مقام پراشعار کہے ہیں ( کچھ مؤلف نے شیخ ازری کے ککھے ہیں ہم انہیں نقل نہیں کررہے۔ (مترجم)۔

روایت ہے کہ فتح خیبر کے دن جعفر ڈن ابی طالب جبشہ سے واپس آئے اور رسول خداان کے آئے سے خوش ہوئے اور انہیں نماز جعفر طیار ڈسکھائی۔ حضرت جعفر ڈاپ کے لیے جبشہ سے پچھ ہدیے لائے تھے جن میں عطر اور لباس تھے اور ان میں ایک زرتا چادر بھی تھی جوآ مخصرت نے نے امیر المومنین کو عطا فرمادی۔ آپ نے اس میں سونے کے تارالگ کے جو ہزار مثقال ایک زرتا چادر بھی تھی جوآ مخصرت نے نے افقیروں میں تقسیم کردیا اور اپنے لیے بچھ نہر کھا۔ بچھ ہی میں عمر ۃ القعناوا قع ہوا اور وہ اس تھے۔ آپ نے نے ان تاروں کو مدینے کے فقیروں میں تقسیم کردیا اور اپنے لیے بچھ نہر کھا۔ بچھ ہی میں عمر ۃ القعناوا قع ہوا اور وہ اس طرح کہ جب آپ خیبر سے واپس آئے تو مکہ کی زیارت کا قصد کیا اور ذیقعدہ کے مہینے میں تھم دیا کہ اصحاب کی کے سفر کی تیار ک کریں اور عمرہ حدیدیہ کی قضا کریں۔ پس وہ لوگ جو حدیدیہ میں موجود تھے بچھ دوسر نے لوگوں کے ساتھ عازم مکہ ہوئے ۔ انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ سر اونٹ قربانی کے بھی ہمراہ لیے تا کہا گر قربی عبدشنی کریں تو ہتھیار کام دے سیس ۔ وہ ہتھیارا نہوں نے ہتھیار کو سے تھے آخصرت قصوی نامی ناقہ پر سوار ہوئے اور بچھ اصحاب پیادہ اور بچھسوار آپ کے ہمر کاب تھے۔ اور جو لواف کی ساتھ میں تھی ہوئے شنے جو ن سے مکہ میں داخل ہوئے کا کہ رہائی کے ہمر کا اس سے نکال کربائیں کی دایاں کندھا ہر ہندر ہے اور ہیایاں چھپ جائے۔ اور طواف کی حالت میں قوت کا مظاہرہ کریں تا کہ کا فرمسلمانوں کو کمزور نہ بچھیں اور یہ دوڑ آنے اور تیزی سے چلئے کا تھم کے کے زائروں کے لیے اس دن سے بر قرار ہے۔ تا کہ کافرمسلمانوں کو کمزور نہ بچھیں اور یہ دوڑ آنے اور تیزی سے چلئے کا تھم کے کے زائروں کے لیے اس دن سے بر قرار ہے۔ آپھر وائس کی عیں رہے بھر وائی لوٹ آئے۔

ہے ہی میں رسول اگرم نے ام حبیبہ بنت ابوسفیان کے ساتھ زفاف کہا۔ وہ پہلے عبداللہ بن جحش کی بیوی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہوگئیں تھیں دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ حبشہ میں ان کا شوہر عیسائی ہوکر مرگیا تھالیکن اُم حبیبہ اسلام پر قائم رہیں یہاں تک کہ ام حبیبہ کی خواستگاری کا خطر سول اللہ عظیم کی طرف سے نجاثی کو پہنچا۔ نجاثی نے ایک مجلس ترتیب دی حضرت جعفر بن ابی طالب اور باقی مسلمانوں کو جمع کیا اور رسول خدا کی وکالت کرتے ہوئے آئے مخضرت کا نکاح ام حبیہ کے ساتھ حضرت ام حبیہ کی طرف سے خالد بن سعید بن عاص وکیل نکاح شے۔ نکاح کے وقت نجاثی نے بیخطبہ پڑھا۔

الحمدالله الملك القدوس السلامُ المومن المهيمن العزيز الجبار الهمدالله الله وان محمداً عبدة ورسوله وانه الذي بشربه عيسى بن مريم اما بعد فأن رسول الله كتب الى ان ازوجه امر حبية

بنت ابى سفيان فأجبت الى مأدعا ها اليه رسول الله واصافتها اربعها قدينار.

پھراس نے تھم دیا کہ چارسودینار حق مہر حاضر کیا جائے۔پھر حضرت خالدا بن سعید نے کہا:

الحمد الله احمد لأ واستعينة واستغفره واشهدان لااله الاالله وان هجمد اعبدلا وسوله ارسلة بالهدئ ودين الحق ليظهر لا على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فقد احبت الى مادعا اليه رسول الله وزوجت امر حبيبه بنت ابوسفيان تبارك الله لرسوله في مرحضرت فالد فرم المالى نجاش في كم ويا كه كهانا عاضركيا جائد مما مال مجلس في كهانا كهانا كهانا ور پر خصت مو كئه مدينة موكنه ويكه مدينة و كله ماله مجلس في كلهانا كهانا كهانا كهانا كهانا كلهانا كلهانا كهانا كهانا كهانا كلهانا كلهانا

## آ تھویں ہجری کے واقعات

کے حضرت حارث ابن عمیراز دی کو خط دے کرحا کم بھر کی (یہ شام میں ہے۔ جنگ کی وجہ پیٹھی کہ رسول اکرم میں ہے۔ جنگ کی وجہ پیٹھی کہ رسول اکرم نے حضرت حارث ابن عمیراز دی کو خط دے کرحا کم بھر کی (یہ شام کے علاقہ میں ایک قصبہ ہے ) کے پاس بھیجا۔ جب وہ موحہ پہنچ تو شرخیل بن عمروغسانی جو در بار قیصر کے بڑے لوگوں میں سے تھا ان کے سامنے آیا اور حضرت حارث تا کوئل کر دیا۔ جب یہ خبر رسول خدا کو بیٹی تو آپ نے تھم دیا کہ جنگ کے لیے شکر تیار کیا جائے اور وہ جرف میں جائے۔ آپ شود بھی مقام جرف تک تشریف لے گئے۔ لشکر آپ کے سامنے بیش ہوا۔ آپ نے نظر یوں کی تعداد وشار کی تو وہ تین ہزار نگل ۔ آٹ خضرت نے نسفیہ علم تیار کیا اور اسے حضرت جعفر طیار تا کے ہاتھ میں دے کر انہیں امیر شکر مقرر فر ما یا اور تھم دیا کہ جعفر کی شہادت کے بعد عبداللہ بن روا حہ امیر لشکر ہوں گے اور عبداللہ تا کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو اختیار ہے جسے چاہیں امیر لشکر شہادت کے بعد عبداللہ بن روا حہ امیر لشکر ہوں گے اور عبداللہ تا کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو اختیار ہے جسے چاہیں امیر لشکر بنالیں ۔ ایک یہود کی موجود تھا وہ کہنے لگا گر آپ پیغیر ہیں اور آپ کی بات تی ہے ہوان اشخاص میں سے کہ جن کا آپ نے نام لیا ہے کوئی ایک بھی زندہ لوٹ کر نہیں آئے گا کیونکہ انبیائے بنی اسرائیل اگر اس طرح سوآ دمیوں کانام بھی لیتے تب بھی وہ تمام شہید ہوجاتے ۔ حضرت نے تھم دیا کہ جس جگہ عارث کو شہید کیا گیا تھا وہاں جا نمیں اور کا فروں کو اسلام کی وعوت دیں۔ اگروہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کریں۔

پس مسلمان راستہ طے کر کے موتہ پہنچے۔ پیخبر شرجیل کو لمی تواس نے قیصر سے بڑی کمک مانگی اس نے ایک لاکھ کے

قریب فوج بھیجی جواصحاب رسول مے لڑنے کے لیے آئی۔مسلمان جوشہادت کے خواہش مند تھے اور جنت میں حانے کی تمنا رکھتے تھےوہ دشمن کی کثرت سے قطعاً مرعوب نہ ہوئے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے دونو لشکرایک دوسرے کے سامنےصف بستہ ہو گئے ۔حضرت جعفر ؓ اپنی صف ہے آ گے بڑھےاور یکارکر کہنے لگے۔اےلوگو' گھوڑ وں سے کودیرڑاورپیدل جنگ کرو۔ یہ بات آپ ٹے اس لیے کہی تا کہ سلمان پیادہ ہوجا نمیں اور مجھ لیس کہ بھا گنے کا کوئی راستنہیں ہے۔ پس آپ ٹھوڑے سے ا ترےاورآ پٹٹنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں اورعلم لے کرایک طرف سے حملہ آور ہونے لگے گھمسان کیاڑائی ہونے لگی اور کا فرگروہ درگروہ حملیآ ورہونے لگے۔انہوں نے حضرت جعفر کےاردگر دحلقہ بنالیااورتلواروں کےوارکرنے لگے۔ پہلے حضرت جعفر " کادایاں باز قلم کیا۔انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں لےلیااوراسی حالت میں جنگ جاری رکھی۔ پیاس کےقریب زخم ان کےجسم کےسامنے کیسمت آئے ۔ پھران کا بایاں باز وبھی قلم ہو گیا۔اس حالت میں بھی وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سےعلم کو بلند کیے رہےا یک کا فرنے آ پٹ کی کمریرتلوار ماری اورانہیں شہید کردیا۔ابعلم سرنگوں ہوا تو حجرت زیدین حارثہ نے علم اٹھالیا جنگ کی اور جام شہادت پیا۔ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے علم سنچالا اور جہاد کر کے شہید ہوئے اور ہم پیغیبرگی فصل میں جنگ موتہ کی طرف اشارہ کرآئے ہیں وہاں رجوع کریں۔حضرت جعفر ؓ کی فضیلت میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرمؓ نے فرمایا کہ لوگ مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں میں اور جعفر ایک درخت سےخلق ہوئے ہیں۔آپ نے ایک دن جعفر سے فرمایاتم خلقت اورخلق میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔اب بابویہ نے حضرت امام باقر سے روایت کی ہے کہ خداوند عالم نے رسول اکرم کی طرف وحی کی کہ میں جعفر بن ابی طالبؓ کی چارصفتوں کی قدر کرتا ہوں اورانہیں پیند کرتا ہوں۔ پس آنحضرتؑ نے جعفر کو بلایا اور ان سے ان چار چیز وں کے متعلق سوال کیا توجعفر نے عرض کیا کہ اگر خدانے آ پ کوخبر نہ دی ہوتی تو میں ان باتوں کو ظاہر نہ کرتا۔ پہلی بات بیہ ہے کہ میں نے بھی شراب نہیں بی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بیہ شراب عقل کوزائل کردیتی ہے۔ دوسرے بیر کہ میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ جھوٹ بولنا جواں مر دی اور مروت کے لیےمضر ہے تیسریبات بہ ہے کہ میں نے بھی کسی عورت سے زنانہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہا گر میں نے کسی کے حرم سے زنا کیا تو کوئی تخص میرے حرم سے زنا کرے گا۔ نیز میں نے بھی کسی بت کی پرستش نہیں کی کیونکہ مجھےمعلوم ہے کہ وہ نفع یا نقصان نہیں پہنچاسکتا۔ جب بہ سنا تو آنحضرتؑ نے جعفر ؓ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر ما یاتم اس لائق ہو کہ خداتمہیں دویرعطا کرے کہ جن سے تم ملائکہ کےساتھ پرواز کرو۔حدیث سجادیہ میں ہے کہرسول اللہ پرکوئی دن جنگ احدوالے دن سے زیادہ سخت نہیں تھا کہ کیونکہ اس دن آ پ کے چیا حمزہ اللہ اور رسول کے شیر شہید ہوئے تھے اور اُحد کے بعد موتہ کا دن تھا جس دن آ پ کے چیاز اد بھائی حضرت جعفر بن الی طالبٌ شہید ہوئے۔

### جنگ ذات السلاسل کا تذکره

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا بس کے رہنے والے بارہ ہزار سوار جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسر سے عہد کیا کہ وہ مجمع کی علیہ السلام کوتل کریں گے۔ جبرئیل آ مین نے بیخ ہر پنجی بہراسلام کو پہنچائی اور آنحضرت کوخدا نے بیتھم دیا کہ ابو بکر کو چار ہزار مہاج مین وانصار کے ساتھ ابو بکر کو ان سے مہاج مین وانصار کے ساتھ ابو بکر کو ان سے مہاج مین وانصار کے ساتھ ابو بکر کو ان سے مہاج مین وان سے جنگ کر کے ان کے مردوں کوتل کرنا لانے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اگر قبول نہ کر یہ تو ان سے جنگ کر کے ان کے مردوں کوتل کرنا اور عورتوں کو قیدی بنانا۔ بیتھم پاکر حضرت ابو بکر روانہ ہوئے اور شکر کو آ ہتہ آ ہتہ لے چلے۔ یہاں تک کہ وادی یا بس میں پہنچ گئے اور انہوں نے دشمن کے قریب پڑاؤڈ الا۔ ای اثناء میں شکر کو آ ہتہ آ ہتہ لے چلے۔ یہاں تک کہ وادی یا بس میں پہنچ گئے اور انہوں نے دشمن کے قریب پڑاؤڈ الا۔ ای اثناء میں شکر کو آ ہتہ آ ہتہ لے چلے۔ یہاں تک کہ وادی یا بس میں پہنچ گئے کے اور انہوں نے دشمن کے قریب پڑاؤڈ الا۔ ای اثناء میں شکر کو آ ہتہ آ ہتہ لے چلے۔ یہاں تک کہ وادی یا بس میں بہنچ گئے کے اور انہوں نے دشمن کے قریب پڑاؤڈ الا۔ ای اثناء میں شکر کو تھے تیرے ساتھ وادی اس میں آئے گئے اور انہوں کے جو کہ گئے ہوئے۔ وہ شکر کے کر رسول خدا کی خدمت میں واپس کی اور باتھ جو اور کو انہیں جو کہ کہ انہوں نے جو کہھ میں نے تجھ سے کہا تھا اس پڑمل نہ کر کے خدا کی قسم تو میں ابو بکر نے کہا تھا اس پڑمل نہ کر کے خدا کی قسم تو میں بانہ فرمان ہوا ہے۔ پھر آ پٹ نے عمر کو ابو بکر کی جائے مقر کر کیا تھا۔ اس نے بھی وہ کی کہا تھا وہ کہا تھا وہ کہا تھا وہ کو ایک کہا جو ابو بکر نے کہا تھا۔ اس نے بھی وہی کہا تھا وہ کہا تھا۔ اس نے بھی وہی کہا تھا اس پڑم کیا تھا۔

بعض روایات میں ہے کہ عمر ابن عاص کو بھی رسول اللہ نے امیر لشکر بنا کر بھیجا اور وہ بھی ناکام لوٹ آیا۔ اس کے بعد
حضرت رسول اکرم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بلا یا اور انہیں وہ ہی حکم دیا۔ جو ابو بکر وعمر کو اس سے قبل دیا تھا اور آپ
کو بتا یا کہ آپ فتح حاصل کریں گے۔ امیر المومنین عہاجرین وانصار کالشکر ساتھ لے کر اس علاقہ کی طرف گئے اور ابو بکر وعمر کی رفتار
کے برعکس تیزی کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچ جہاں سے لشکر کفار اور بیا یک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے آپ نے لشکر
کو پڑاؤڈ النے کا حکم دیا۔ اس اثنا میں دوسوا افر ادسلے ہوکر لشکر کفار میں سے آئے اور حضرت سے کہنے گئے آپ کون ہیں فرما یا میں
علی ابن ابی طالب پیغیبر خداگا چپاز او بھائی ہوں۔ تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں تا کہم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔ وہ کہنے
علی ابن ابی طالب پیغیبر خداگا چپاز او بھائی ہوں۔ تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں تا کہم مسلمانوں کے ساتھ وں گوٹل کے بغیر نہ چپوڑیں گے۔
علی ابن ابی طالب پی کی تلاش میں شے اب آپ جنگ کے لیے تیار ہوجائیں ہم آپ کے ساتھیوں گوٹل کے بغیر نہ چپوڑیں گے۔
ہم آپ کی وعدہ گاہ کل صبح کا وقت ہے حضرت نے فرمایا تم پروائے ہوئم ہمیں اپنے لشکر کی کثر ت سے ڈراتے ہو میں خدا

کروانہیں جوکھلا وُاورزین کس کر تیارر کھو جب جب صبح ہوئی تو آ ہے ّ نے اول وقت نماز صبح ادا کی اورابھی سپیدہ سحری نمایاں بھی نہیں ہوا تھا کہ آ بٹے نے ان پرچڑھائی کا حکم دے دیااور ابھی آ بٹے کے لشکر کا آخری حصہ میدان جنگ میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ کفار کے جنگی جوان ختم ہو گئے اورعورتوں اور بچوں کواسپر کرلیا گیا۔اورلشکر ان کامال واسباب لے کر واپس گیا۔ پروردگار عالم نے سورہ والعاديات اس واقعه كے متعلق نازل فرمائي والعاريات ضبحيات م ہان دوڑنے والے گھوڑوں كى جودوڑتے وقت سانس لتے ہیں فالمہ بات قد حادوڑتے وقت جن کے میتھروں سے جنگاریاں نکالتے ہیں علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ وہاں کی زمین میں پتھر زیادہ تھےاور جب گھوڑوں کے سم ان پتھروں پر پڑتے تھےتوان سے چنگاریاں نکلی تھیں۔ فالمغیرات صبحاً وشم ان کی جومبح کے وقت حملے کررہے تھے۔ فاثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً ۔ پس اسے قبیلے کے قریب غباراڑاتے تھےاورکافروں کےایک گروہ کوانہوں نے وہاں گھیرے میں لےلیاتھا۔ان الانسان لہ بہ لکنو د انہ، علی ذالك تشهيد. وانه الحب الخير لشديد" بشك انسان اين يروردگاركاناشكر گزار به اور تنوي اور كفران نعت يراينا خودگواہ ہےاورمحت وزندگانی میں سخت ہے۔ افلا یعلمہ اذا بعثر ما فی القبور وحصل مافی الصدوران ربھمہ بھھ یو مٹن لخبیر ''کیاانسان نہیں جانتا کہ جس دن قبروں سے مروے نکالے جائیں گےاور دلوں کے راز آشکار کئے جائینگے بے شک ان کا پروردگاراس روز ان کے افعال سے باخبر ہوگا۔روایت ہے کہ حضرت امیر المونین کے پاس کپڑے کی ایک پٹی تھی۔ جب آ پیسی جنگ پرتشریف لے جاتے تواس کو ہاندھے لیتے تھے۔ جب اس جنگ کے لیے جانے لگے توحضرت فاطمیّہ کے پاس آئے اور وہ پٹی مانگی۔ جناب فاطمہؓ نے کہا کہ میرے باب آ پُوکہاں بھیج رہے ہیں۔حضرتؓ نے فرمایا وادی الرمل کی طرف۔حضرت فاطمہؓ اس خطرنا ک سفر کی خبرس کررونے لگیں اسی اثناء میں جناب رسول خداً تشریف لائے اور جناب فاطمہؓ سے یو چھا کیوں رور ہی ہوکیا تمہیں ڈ رہے کہ کہیں تمہارے شوہر شہید نہ ہوجا ئیں ۔انشاءاللّٰدَ تشریف لائے اور جناب فاطمہٌ سے یو چھا کیاں رورہی ہوکیاتمیہں ڈریے کہ کہیں تمہارےشہورشہ پدنہ ہوجائیں۔انشاءاللہ وہ شہیزنہیں ہوں گے جناب امیر "نے عرض کیا یارسول اللّٰد کیا آ پنہیں جاہتے کہ میں شہید ہوکر جنت میں جاؤں ۔ رپیوض کر کے جناب امیرٌ روانہ ہوئے اور رسولٌ اللّٰدان کے ساتھ ساتھ ان کی مشایعت کے لیے مسجد احزاب تک تشریف لے گئے اور جناٹ جب واپس آئے تورسول اکرم ان کے استقبال کے لیے صحابہ کے ہمراہ ماہم تک تشریف لے گئے اور صحابہ راستے کے دونوں طرف صف بستہ کھرے ہو گئے اور جب شاہ ولا بت گی نظرخور شیر پھر رسالت میریڑی تو گھوڑے سے اتر گئے اور تیزی سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ بڑے قدموں کو چوہا۔ آنحضرت نے فرمایا: اے علیّ: سوار ہوجاؤ کہ خدا ورسول تم سے راضی ہیں۔امیر المومنین علیّ کے فرط مسرت کے آنسونکل آئے اور وہ اسی طرح اپنے گھر میں آگئے اور مسلمان اپنا اپنا مال غنیمت لے گئے۔

آ مخضرت کے نظرے لوگوں سے سوال کیا کہتم نے امیر شکر کوکیسا پایا؟ کہنے لگے یار سول اللہ مہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی لیکن ایک عجیب بات دیکھی کہ جس نماز میں بھی ہم ان کی اقتداء کی ہے اس میں انہوں نے سورہ قل ہواللہ کی

تلاوت کی ہے۔ حضرت کے فرما یا یاعلی آپ نے اپنی واجب نمازوں میں سوائے قل صواللہ کے اور کوئی سورت کیوں نہ پڑھی۔
آپ نے عرض کیا یارسول اللہ اس کی وجہ یہ کہ میں اس سورت کوزیادہ پند کرتا ہوں تو آپ نے فرما یا خدا بھی تم کو دوست رکھتا ہے جس طرح تم اس سورت کو دوست رکھتے ہو پھر حضرت نے فرما یا یاعلی اگر جھے بین توف نہ ہوتا کہ میری امت کا ایک گروہ آپ کے متعلق وہ بی کچھ کہے گا جو عیسائی حضرت عیسی کے بارے میں کہتے ہیں تو میں آج آپ کی شان کے بارے میں پھھ با تیں الیک کہتا جس کوئن لینے کے بعد جس گروہ کے پاس سے بھی آپ گزرتے تو وہ گروہ آپ کے پاؤں کے بنچ کی مٹی برکت کے طور پر اٹھالیتا۔ فقیر کہتا ہے کہ اس جنگ کی ذات السلاسل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت امیر نے جب وشمن پر فتح حاصل کی تو ان کے اکثر مردوں کوئل کیا عورتوں اور بچوں کو اسیر کیا اور جو مرد باقی تھے ان کی رسیوں اور زنجیروں سے باندھ دیا۔ اس لیے اس ذات السلاسل کہتے ہیں۔ جہاں یہ جنگ ہوئی تھی وہ مقام مدینہ سے پانچ منزل پر واقع ہے۔

# فنتح مکه ۸ ه میں واقع ہوئی

رسول خداسان الناتي اورقریش کے درمیان حدید پیس جوسلی ہوئی تھی اس کی شرا کط میں یہ بات داخل تھی کہ دونوں طرف کے پڑوسیوں اور ہم خیال لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ قبیلہ بن کمراور کنانہ قریش کے حلیف سے اور بن جزاعہ اسحاب پنجمبر کے ہم خیال اور حلیف سے اور بن جزاعہ اسحاب پنجمبر کے ہم خیال اور حلیف سے فروزاعہ کے درمیان بڑی سخت شیخی ایک دن بنی بکر کا ایک شاعر پنجمبر السلام کی ہجو میں اشعار پڑھ رہا تھا بن فزاعہ کے ایک غلام نے س لیا۔ اس نے اُسے منع کیا لیکن وہ نہ مانا۔ اس غلام نے اس کی زبر دست پٹائی اشعار پڑھ رہا تھا بن فزاعہ کے ایک خواعہ سے لڑنے کے لے اکٹھے ہو گئے اور قریش سے مدد چاہی کفار قریش نے پنجمبر کردی مدد کی انہیں سالحہ وغیرہ دیا اور ایک گروہ ان کے ہمراہ ہوگیا اور بنی خواعہ پرشب خون مارا۔ اس لڑا تی میں بنی خزاعہ کے بین قراعہ کی مدد کی انہیں سالحہ وغیرہ دیا اور ایک گروہ ان کے ہمراہ ہوگیا اور بنی کو خواعہ پرشب خون مارا۔ اس لڑا تی میں بنی خزاعہ کے بین آ دی قرآ ہوگئے ۔ پینجر جب پنجمبر اسلام گوہوئی توفر مایا کہ میں بنی خزاعہ کی حوار مدد کروں گا۔

امرا۔ اس لڑا تی میں بنی خزاعہ کی بہی تاریخ کو محمد کے لیے کسی فرد کو قبائل عرب کی طرف بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ جو خض اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ در مضان کی پہلی تاریخ کو سے ہو کر مدید پہنچ جائے اور لوگ مدینے میں سے انہیں ہنگ کی تیاری کا حکم دیا گیا اور مورف روانہ ہوگئی جبر کیل نے یہ خبر کے بیا سالم کو دے دی۔ آئے خطرت نے امیر المونین کو کھی آدمیوں کے ساتھ اس کیا مگر ورت کے تعاقب میں دوانہ ہوگئی جبر کیل نے یہ خطرت کے نیادرا ٹھائی اور فرما یا خط نکال ورنہ میں شخص کیا س آ کے اور ان کے حوالے کردیا اور اُس وہ خط کیا کہ میرے پاس خطائل کو حضرت کے خوالے کردیا اور اُس وہ خط کیا کہ ورت کے اور ان کے حوالے کردیا اور اُس وہ خط کیا کہ در کیا ہیں آئے کو ان کے دور ان کے دور اے کیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس خطائل کو حضرت کے حوالے کردیا اور اُس وہ خط کیا کہ در کیا ہیں آئے اور ان کے حوالے کیا۔ یہ دیکھور کیا ہو کیا ہو کیا ہوگئی تھر کیا ہو کہ جس کیا ہو کہ کیا ہو کہ جب کیا ہو کہ جو ان کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو ان کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کہ کور کے کیا گور کیا گور

رسول خداً نے حاطب سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیااس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ قریش پراحسان کروں تا کہ وہ اس کی وجہ سے میرے اہل وعیال کی حمایت کریں۔

ای وقت ہے آیت نازل ہوئی یا ایھا الزین منولا تخذ وعدی وعدد کم اولیا۔اے ایمان والومیرے اوراپی دیمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔بہر حال دوسری یا دسویں ماہ رمضان کو آپ مدینہ سے دس ہزار جاں نثار وال کے ساتھ روانہ ہوئے ابن عباس کہتے ہیں جب ہیں کہ منزل عسفان میں آپ نے پانی کا پیالہ نوش فرما یا اوراس کے بعد درود مکہ تک آپ نے روز ہنیں رکھا۔ جابر کہتے ہیں جب پنجیم برنے پانی پیاتو لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ روز سے ہیں اس کے جواب میں آپ نے دو مرتبہ فرمایا وہ نافر مان اور گنبگار ہیں۔اس اثناء میں بیا اتفاق ہوا کہ رسول خدا کے چھا عباس اپنے اہل وعیال سمیت ملہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آتے ہوئے ہوت سقیا یا مقام ذوالحلیفہ میں آئحضرت سے آب کے حکم سے مطابق عباس نے اپنے اہل فرمایا ہو کے اور فرمای ہو کے اور فرمای ہورے اور فرمایا کو مدینہ بھی دیا اور خود حضرت کے ہمراہ ہوگے۔ آئحضرت راستہ طے کرتے ہوئے کھم کے مطابق عباس نے اپنے اہل منزل مرابطہر ان میں آپ نے نزول اجلال فرمایا۔ عباس ابن عبد لمطلب کے دل میں بینیال آیا کہ اگر بیشکر مکہ میں بہتی گیا تو مزل مرابطہر ان میں آپ نے نزول اجلال فرمایا۔ عباس ابن عبد لمطلب کے دل میں بینیال آیا کہ اگر میشکر مکہ میں جہتی تھی کے بیار سول مذاکر خاص خجر پرسوار ہوکرہ وہ اراک بہتے۔

وہاں انہوں نے دفعاً ابوسفیان اور بدیل بن ورقہ کی آ وازسیٰ جوایک دوسرے سے باتیں کررہے سے عباس نے ابوسفیان کوآ واز دی۔ ابوسفیان نے عباس کو بیچان لیااور کہا میرے ماں باپتم پرقربان ہوں کیا بات ہے۔ عباس کہا تجھ پر وائے ہووہ دیکھ رسول خداً بارہ ہزارجنگی جوانوں کے ہمراہ آپنچے۔ ابوسفیان نے کہا تواب ہم کیا کریں۔ عباس کہنے گئے تو میرے پیچے نچر پر سوار ہوجاتا ہے بچے آ محضرت کی خدمت میں لے جا کر تیرے لیے امال طلب کروں اور ابوسفیان مختجے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آئ رات عمرابن خطاب طلابی پھر رہا ہے اگر اس نے تخجے دیکھ لیا تو وہ تجھے زندہ نہیں ابوسفیان تخجے یہ معلوم ہونا چاہیت سے آپس میں دشمن صے۔ کہتے ہیں کہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے قریش کے جوانوں سے تعلقات استوار کرر کھے تھے۔ ان جوانوں میں سے ایک عربی تھا تی وجہ سے ابوسفیان رقابت کی بنا پرعمر سے بعض رکھا تھا۔ المختصر ابوسفیان رقابت کی بنا پرعمر سے بعض رکھا تھا۔ المختصر ابوسفیان عباس کے پیچے نچر پر سوار ہوگیا۔ عباس نے رسول خدا کی خدمت میں آ کرعرض کیا یا رسول المداس شمن خدا کے لیے نہ امان ہے۔ نہ اس میں ایمان ہے اجازت د بیخے کہ میں اس کا سرتن سے جدا کردوں۔ حضرت عباس نے کہا یارسول اللہ میں نے اسے امان دے رکھی ہے۔ پیجبراکرم نے فرما یا: ابوسفیان ایمان لے آتا کہ تجھے امان میں جائے۔ وہ کہنے لگا کہ لات وعزیٰ کا کاکیا کریں۔ عمر نے اس کے جواب میں اس سے کہا ان پر پا خانہ کردے۔ ابوسفیان نے کہا ان تو کتنا بدگو ہے۔ پیجے میری اور میرے بچپازاد کی باتوں میں دخل دینے کیا حق ہے۔ عرفے کہا اگرتواس خیمے سے باہر جائے تھا۔ کہا ان تو کتنا بدگو جس کے کہا ان تو کتنا بدگو کہا اگرتواس خیمے سے باہر

ہوتا تو میں تیرے ساتھ اس قشم کی گفتگو نہ کرتا۔رسول خدا نے دونوں کو شخت کلامی سے روکا اور حضرت عباس سے کہاا بوسفیان کوآج رات اپنے خیمے میں رکھومبح میرے پاس لے آنا۔ابوسفیان نے وہ رات حضرت عباس کے خیمے میں بسر کی ۔ ضبح کو حضرت بلال کی اذان کی آ وازسنی تو یو چھا بیکسی آ واز ہے۔حضرت عباس ؓ نے کہا کہ بیرسول خداً کاموذن ہے۔ پس ابوسفیان نے دیکھا کہرسول خداً وضوکررہے ہیں اورلوگ آ ہے کے دست مبارک سے ایک قطرہ یانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھےاورایک دوسرے سے چھینتے تھےاورا پنے چپرے پر ملتے تھے وہ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے جبیبا قیصر وکسر کی کو آج دیکھاہےاس سے پہلےبھی نہیں دیکھا۔ بہر حال نماز کے بعدوہ آنحضرتؑ کی خدمت میں آیااور حان کےخوف سےکلمہ شہادتین کہا۔حضرت عماس نے کہاا ہے اللہ کے رسول ابوسفیان فخر پیند آ دمی ہے۔اسے قریش کے کسی مکان ومنزلت کے ساتھ مخصوص کر دیں ۔حضرتؑ نے فر ما یا جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اسے پچھنہیں کہا جائے گا۔ یہ بھی فر ما یا کہ جواپیے جسم سے ہتھیا را تار دے یا اپنے گھر کا درواز ہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ شخص جومسجد الحرام میں داخل ہوجائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھراٹ نے تکم دیا کہ ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اسے کچھنہیں کہا جائے گا۔ بیبھی فر مایا کہ جوایے جسم سے ہتھیا را تارد بے یا بینے گھر کا درواز ہ بند کر کے بیٹھ جائے یا و شخص جومسجد الحرام میں داخل ہوجائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپٹے نے حکم دیا کہ ابوسفیان کوایک تنگ گز رگاہ پر کھٹرا کر دوتا کہ خدا کالشکروہاں سے گز رے اور پیہ دیکھے پس ابوسفیان کوایک ننگ گزرگاہ پر کھڑا کیا گیااورلشکرفوج درفوج اس کےسامنے سے گزرنے لگا۔ جب لشکر کے ہاقی طبقے اور فوجیں گز رچکیں تو وہ دستہ جس کے درمیان میں رسول اللّدُ تھے اس کونظر آیا۔اس دستہ میں مہاجرین وانصار کے یا نچ ہزار بہادر ملازم ہمرکاب تھےسب کےسب عمدہ گھوڑ وں اور سرخ رنگ کے اونٹوں پرسوار ہندی تلواریں لیے ہوئے اور داوؤ دی زرہیں زیب تن کیے ہوئے ۔ راستہ طے کررہے تھے ابوسفیان کہنے لگا۔ اے عباس! تیرے بھینچے کی بادشاہی عظیم ہے۔حضرت عباس نے کہاوائے ہوتجھ پراسے بادشاہی نہ کہویہ نبوت ورسالت ہے۔

پس ابوسفیان تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ قریش نے دیکھا کہ ابوسفیان تیزی سے آرہا ہے اور انہوں نے دور سے مہ بی اور ہوتا کررکھا ہے اور وہاں ابھی تک رسول خدا کے آں ہے کی کوئی خبرنہیں تھی ۔ ابوسفیان نے چیج کہ کہ کہ اوا ہے ہوئے مہر کی کوئی خبرنہیں تھی ۔ ابوسفیان نے چیج کرکہاوا ہے ہوتم پر بید دیکھو محمداً کیک ایسے شکر کے ساتھ آرہا ہے جو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے تہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو تخص میرے گر میں داخل ہوجائے گایا ہتھیا رچینک دے گایا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گایا مہر الحرام میں داخل ہوجائے گایا ہتھیا رچینک دے گایا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گایا مہر لیا ہوجائے گا اور چیج کر بولی کہ اس بیوقوف بوڑھے کوئل کردوتا کہ بہ پھراس قسم کی باتیں نہ کر سکے۔

پی افواج مواج سیل روان کی طرح مقام ذی طوی تک آئینچین جب رسول خداوند طوی میں گئے تولشکرنے آپ کے گردحلقہ بنالیا۔ آنحضرت نے جب مسلمانوں کی کثرت اور مکہ کی فتح کامشاہد کیا تو آپ کووہ وقت یاد آیا جب آپ کے سے

ہجرت کررہے تھے تو آ ی<sup>ٹ</sup> نے اپنی پیشانی یالان شتر پررکھ کرسجدہ شکرا دا کیا کیونکہ جب آ ی<sup>ٹ</sup> مکے سے ہجرت کررہے تھے تو آ پ نے مکہ کی طرف رخ کر کے فرما یا تھا خدا جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اگر تیرے مکین مجھے نہ نکا لتے تو یں کسی دوسرے شہرکے قیام کو تیرے قیام پرتر جمح نہ دیتامیں تیری عدائی ہے نہایت عملین ہوں۔اس کے بعدآ پڑنے تحجوں نامی جگہ پر جہاں جناب خدیجۂ کی قبر ہےنز ول اجلال فر مایا۔وہ پر دہسرا کہ جوسرخ چڑے سے بنایا گیاتھا آ پڑنے اس پر جہاں خدیجہ کی قبر ہے نزول اجلال فرمایا وہ پردہ سما کہ جوسم خرچڑے سے بنایا گیاتھا۔ آٹ نے اس میں غسل فرمایا۔ ہتھیار بدن پرسجا کراپنی سواری پرسوار ہوئے اور سورہ فتح کی قرات کرتے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور حجرا سود کا استیلام اپنے اس ڈنڈے کے وسلے ہے کیا جس کاسرامڑا ہوا تھا پھرآ پے نے تکبیر کہی اس کےساتھ مڑا ہوا تھا۔ پھرآ پے نے تکبیر کہی اس کےساتھ ہی لشکر السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے تمام فضاء گونج اٹھی پھرآ پٹ ناقہ سے اتر آئے اور آپٹ نے بت شکنی کاارادہ کیا۔ آپٹ نے اس عصا سے کہ جوآ پ کے دست مبارک میں تھاان بتوں کی طرف اشارہ کیا جوخانہ کعبہ میں نصب تھے اور کمان کے اشارے سے اُن کی آ تکصیں پھوڑتے ہوئے فرمایاجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا وما یبدی الباطل و ما یعیں'۔ (حق آیا باطل چلا گیااور باطل جانے والا ہی تھااور نہ باطل کی ابتدا ہے اور نہوہ پلٹ کرآئے گا) آپ کے اشارہ سے ایک ایک بُت زمین پرمنہ کے بل گرتا تھا کچھا لیے بت تھے جو بڑے تھے اور خانہ کعبہ کی چیت پرنصب تھے، آپ نے علی علیہالسلام کو حکم دیا کہ میرے کا ندھے پرسوار ہوکران بتوں کوزمین پرگرا کرتو ڑ دیا۔امیرالمومنینؑ نے ایساہی کیاان سب بتوں کو گرا کرتوڑ دیا پھر چھلانگ لگا کرمیزاب کعبہ سے زمین پرتشریف لائے زمین برآتے ہی آ پیسکرائے توحضور نے اس مسکراہٹ كاسب يو جھا۔عرض كرنے لگے يارسولَّ اللّٰداُو نجى جگہ ہے ميں جو دا ہول ليكن مجھے چوٹ نہيں آئی۔ آپ نے فرمايا، چوٹ كيسے لگتی محمد نے تمہیں اٹھایا تھااور جبرئیلؑ نے اتاراہے۔ پھرآ پڑنے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور دروازہ کھولا۔آ پڑنے تھم دیا کہ انبیاء اور ملائکہ کی جوتصوریں مشرکوں نے خانہ کعبہ کی دیواریر بنار کھی ہیں انہیں مٹادیا جائے ۔ پھر آ پٹٹ نے خانہ کعبہ کے دروازے کے کواڑ کو پکڑ کرمشہورتہلیلات کہیں پھراہل مکہ سے مخاطب ہوکر فرما یا کہتم لوگوں کا خیال ہےاوراب کیا کہتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہم اچھی بات کہتے ہیں اور اچھائی ہی کی امیدر کھتے آ یا اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں خدا آ یا کوتسلط عطافر مایا ہے آ بُ جو جا ہیں کر سکتے ہیں ۔ان کی اس بات سے رسول خداً پر رفت طاری ہوگئی اور آ بُ کی آ تھوں میں آنسو آ گئے جب اہل کہنے بیددیکھا تو چیج چیج کررونے لگے۔آ ہے نے فرما یا میں وہ بات کہتا ہوں جومیرے بھائی یوسف نے کہی تھی۔ لاتثریب عليكم اليومرويغف اللهلكمروهوارحمال حمين-

پس آپ نے ان کے جرم کومعاف کردیا۔ آپ نے فرمایاتم بری قوم تھا پنے پیغبر کے حق میں۔ تم نے اس کی تکذیب کی اس کو جھٹلایا اُسے اپنے سے دور کیا اور مکہ سے زکال دیا اور طرح طرح کی اذبیتیں اور تکلیفیں پہنچا ئیں اور اس پر بھی بس نہیں کیا۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچا اور مجھ سے جنگ کی جاؤان سب باتوں کے باوجود میں تنہیں معاف کرتا ہوں۔ چپوڑتا

موں اور آزاد کرتا ہوں جہاں چاہوجا سکتے ہو۔ دریں اثناء ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ آ ی<sup>ٹ</sup> نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی حیت پر چڑھ کراذان کہو۔ کچھشرکوں نےمسجدالحرام میں اور کچھ نے قریبی پہاڑیوں پر کھڑے ہوکر جب بیآ وازسنی تو قریش کےایک گروہ نے بری بری با تیں کہیں۔ان میں سے عکر مہ بن ابوجہل کہنے لگا۔ مجھےا جھانہیں معلوم ہوتا کہ رباح کا بیٹا کعبہ کی حجیت پرچڑھ کرگدھے کی طرح چیخے۔خالد بن اُسید نے کہا کہ خدا کالشکر ہے تیرا باپ زندہ نہیں رہا کہ وہ بھی بیآ وازسنتا۔ابوسفیان کہنے لگا کہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ بہدیوار سے گر ٹوخبر دیتی ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے پیغیبراسلام گوساری باتیں بتادی تو آنحضرت نے ان لوگوں کو بلا یا اور ہرایک کی کہی ہوئی بات اس سے کہی ۔بعض نے اسلام قبول کیا قریش میں سے مرد آئے اور بیعت کرنے لگے۔ان میں ابوقحا فہ بھی تھا جواس وقت بوڑ ھااورا ندھا تھا۔وہ بھی مسلمان ہوا۔اس دوران میں سورہ اذا جاء نصر الله والفتح الخ-نازل ہوئی۔اس کے بعدعورتوں کی بیعت کی باری آئی تو آئے نے یانی کےایک پیالے میں ہاتھ ڈالا اور عورتوں سے فرمایا کہ جومیری بیعت کرنی چاہیے وہ اس پیالے میں ہاتھ ڈالے کیونکہ میںعورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔ ایک قول کی بناء پر جناب خدیج کی بہن امیہ نے آ ہے سے بیعت کی اور پھر بہآیت مبار کے عورتوں کی بعیت کے سلسلے میں نازل مولى - ياايها النبي اذا جارك المومنات يبايعنك الخرار ابن، جب مومن عورتين تير ياس أعيل كه تيرى بیعت کریں اس شرط پر کہوہ خا کاکسی کوشر یک قرارہ دیں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی۔ اپنی اولا د کوتل نہ کریں گی کسی پر کوئی بہتان نہ با ندھیں گی اورافتر ایروازی نہ کریں گی ۔ دوسر شخص کواپیخ شو ہر کی اولا دکوتل نہ کریں گی ۔کسی پرکوئی بہتان نه باندهیں گی اور افتر ایر دازی نه کریں گی۔ دوسر پے خص کواپنے شوہر کی اولا د نه بنائیں گی اوراس کا مہیں تیری اطاعت کریں گی جس کا تو تھکم دیتو اس صورت میں توان سے بیعت لے اوران کے لیےاینے رب سے بخشش کی دعا کر۔خدا بخشنے والا اورمہر بان ہے)جب بیآیت آیٹ نے ان کےسامنے پڑھی تو تکیم بنت حارث بن ہشام جو عکر مدبن ابوجہل کی بیوی تھی کہنے گئی۔اےاللہ کے رسولؓ وہ کون سامعروف فعل ہے کہ جس کی ہم کونا فر مانی نہیں کرنی ۔توحضرتؓ نے فر مایا کہ مصیبت کے وقت اپنے منہ پرطمانچے نہ مارنا اور اپنے چیروں کوزخمی مت کرنا۔ اپنے بال نہ نو چنا۔ گریباں جاک نہ کرنا اپنے لباس سیاہ نہ کرنا۔واویلا نہ کرنااورکسی مردہ کی قبر پر ببیٹھ کرسوگ نہ منانا۔ پس ان شرا ئط پر حضرتؑ نے ان سے بیعت لی۔ (بعض کہتے ہیں كدام حكيم بنت حارث بن عبدالمطلب نے آپ سے بيسوال كيا تھا)

# غزوه تين كاتذكره

فتح مکہ کے بعد عرب کے اکثر قبائل توفر مال بردارہو گئے اور انہوں نے اسلام اختیار کرلیالیکن قبیلہ ہوازن وثقیف جو

ہمادر افراد پرمشمل تھا۔ اس نے تکبر سے کام لیا اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ بخیبر السلام کے ساتھ جنگ کریں گہاں
مالک بن عوف نضری جوقبیلہ ہوازن کا قائد تھا لئکر تیار کرنے لگا اور قبائل کوعورتوں اور مویثیوں کے ساتھ لے چلاان کے ساتھ
چار ہزر جنگجو جوان سے اس نے ایک شخص کو قبیلہ بنی سعد کے پاس بھیجا اور ان سے بھی مدد چاہی۔ وہ کہنے لگے محمد ہمار سے
چار ہزر جنگجو جوان سے اس نے ایک شخص کو قبیلہ بنی سعد کے پاس بھیجا اور ان سے بھی مدد چاہی۔ وہ کہنے لگے محمد ہمار سے
رفیع (دودھ پینے والا) ہیں ہمیں پے بڑھے ہیں اہم ان سے جنگ نہیں کرے گے۔ مالک نے مسلسل پیغام بھیجا اور ان میں
سے ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملالیا۔ اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ بہر حال دور ونز دیک سے اس نے اتنا لئکر جمع کیا کہ تیس ہزار
ت دمیوں کی فوج تیار ہوگئی اس نے وادی حنین میں پڑاؤ ڈالا۔ جب پینجہر آٹھ خصرت کو پہنجی تو آپ بھی تیاری کرنے لگے۔ آپ نے
عتاب بن اسیدکو مکہ کی حکومت پر مامور کیا اور حضرت معاذبین جبل کو مکہ کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا اور دو ہزار اہل مکہ
اور دس ہزار کاوہ لئکر جو آپ کے ساتھ تھا مجموعی طور پر بارہ ہزار افراد کے ساتھ اور ایک قول کی بناء پر سولہ ہزار جنگی جوانوں کے
ساتھ آپ نے مکہ سے باہر خیمہ نصب کیا۔ ایک سوز رہیں اور بعض دوسرے آلات حرب وضرب صفوان بن امیہ سے مانگ کر
لیا ور حنر کی کی طرف روانہ ہوئے۔

ایک روایت ہے کہ ابوبکر نے اس دن کہا کہ کیا خوب شکر جمع ہوگیا ہے اب ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ اس کی نظر اشکر کو لگ گئی۔ خداوندعالم فرما تا ہے۔ لقدی نصک مدالله فی مواطن کثیر قاوا یوم حنین از اعجبتکم کثیر تامر فلن تغن عنکمہ شیاً ء الخ۔

ر بے بیک خدانے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی اور خنین کے دن بھی جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں متکبر بنادیا تھا پس وہ کثرت تمہیں کسی چیز سے بے پر واہ نہ کرسکی ) ما لک بن عوف نے حکم دیا تھا کہ اس کے شکر میں سے ایک گروہ مسلمانوں کے راستے میں جھپ کر بیٹھے اور جب مجمد کا اشکر آ جائے تو اچا نک حملہ کردے۔ جب صبح ہوئی تو پیغیبر خدانے بڑا علم امیر المومنین علی کے سپر دکیا اور باقی علم شکر کے دوسر سے قائدین کے حوالے کیے اور وادی حنین کی نشیبی جانب سے آپ داخل ہوئے سب سے پہلے خالد بن ولیدایک گروہ کے ساتھ کہ جن کے پاس جنگ کے تھھیا رئیس تھے اس علاقہ میں داخل ہواجب کہ ایک تنگ مقام آیا تو وہ سارے کے سارے میکدم نہ گزر سکے اور مجبوراً متفرق ہو کر مختلف راستوں سے گزرنے لگے۔ قبیلہ ہوازن نے کمین گاہ سے تو وہ سارے کے سارے کیدم نہ گزر سے اور مجبوراً متفرق ہو کر مختلف راستوں سے گزرنے لگے۔ قبیلہ ہوازن نے کمین گاہ سے کھڑا ہواان کے پیچھے کفار قریش جو تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے وہ بھاگے اور صورت حال ہیہ ہوگئی کہ اصحاب پینیم برالکل کم رہ

گئے اور انہیں یو محسوں ہوا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑسکیں گے اہذاوہ بھی بھا گئے گے اس جنگ میں حضرت سفیدرنگ کے نچر یا دلدل پر سوار تھے بھا گئے والوں کو پیچھے سے آ واز دیتے تھے۔اے لوگو! کہاں بھا گے جارہے ہو۔ خلاصہ یہ کہ تمام صحابہ بھا گ گئے سوائے دس افراد کے کہ جن میں سے نوبنی ہاشم تھے۔اور دسوال شخص ایمن،ام ایمن کا بیٹا تھا۔ اُسے ما لک نے قبل کردیا۔ باقی وہیں نو افراد بنی ہاشم کے راہ گئے حضرت عباس ابن عبدالمطلب حضرت کے دائیں طرف افضل ابن عباس بائیں طرف ادھیان بن حارث بن عبدالمطلب فچرکی لگام پکڑے ہوئے تھے اور علی علیہ السلام سامنے کی جانب شمشیرزنی کررہے تھے اور دشمن کو دور ہٹارہے تھے اور نوفل بن حارث ربعیہ بن حارث عبداللہ بن زبیر ابن عبدالمطلب اور ابولہب کے دو بیٹے عتبہ اور معتب حضرت ہٹارہے تھے اور نوفل بن حارث ربعیہ بن حارث عبداللہ بن زبیر ابن عبدالمطلب اور ابولہب کے دو بیٹے عتبہ اور کفار پر حملہ آ ور ہوئے اور سخت جنگ کی اور فرم ما ما۔

اناً النبى الاكنب اناً ابن عبدالبطلب

سوائے اس جنگ کے حضور ٹے کسی جنگ میں تینے زنی نہیں کی فضل ابن عباس سے روایت ہے پیچھے بنی مومنین نے اس دن چالیس دلیروں کو زمین پر دے پنجا اور ہرایک برابر کے دوٹکڑے کیے یہاں تک کہ ان ساس اور ناک بھی برابر کے دوٹکڑے کیے یہاں تک کہ ان ساس اور ناک بھی برابر کے دوٹھوں میں تقسیم ہوئی آ دھا جسم کے آ دھے جھے کے ساتھ اور آ دھا دوسرے کے ساتھ تفصیل کہتے ہیں کہ حضرت کی ضربت ہمیشہ طاق ہوتی تھی یعنی پہلے ہی دار میں دو نیم کردیا کرتے تھے اور دوسری ضرب کی ضروریات باقی نہیں رہتی تھی بی ہواز ن کے ایک سرخ اونٹ پر ایک شخص نے جس کا نام ابو جردل تھا ایک بلند نیزے پر سیاہ علم باندھ رکھا تھا وہ کھاراکے گئر کے آگے آگے ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا جب وہ کسی مسلمان کوئل کرتا اور کھا راسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے تو وہ بیر جزیڑھ کرآگے بڑھتا تھا۔

انا ابوجرول لابراح حتى بنيح اليوم اوبناح (ميں جردل ہوں يہاں سے نہيں ہوں گايا ہم انہيں لوٹيں گے يا خودك جائيں گے)

امیرالمومنین علیٰ نے اس کاراستہ روکا۔ پہلے اس کے اونٹ کو جواصحاب جمل کے اونٹ کی مانند تھاضر ب لگا کرز مین پر گرایا۔ پھرا بوجر دل پراییاوار کیااس کے برابر کے دوٹکڑ ہے ہو گئے پھر آپ نے فرمایا:

لقد القوم لدى الصباح الى الصباح الى الصباح الى الى الصيحاذوانصاح الى الى الى الصيحاذوانصاح قوم بِهلے ہى دن سے جانتى ہے كہ ميں جنگ كے وقت مخلص ہوں۔

ابوجردل کے قتل کے بعد مشرکین میں مقابلے کی طاقت باقی نہ رہی۔ادھر حضرت عباس نے جو ہلندآ واز آ دمی تھے

اصحاب کو پکارا۔اے گروہ انصار!اے بیعت الشجر ہوالو!اے سورہ بقرہ والو! دریں اثنامسلمان پلٹ آئے اور انہوں نے کفارہ کا پیچھا کیا۔ آنمخضرت نے دشمنوں پرایک مٹھی بھر خاک ڈالی اور فرما یا شاھت الوجوہ (بُرے ہوں ان کے چہرے) پھر آپ ّ نے فرمایا تونے اوّل قریش کو تکلیف میں مبتلا کہا ہے ان کے آخر کو بخشش وعطاسے نواز۔

روایت ہے کہ پانچ بزارفر شتے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ مالک بن عوف ہوازن وثقیف کے ایک گروہ کے ساتھ طائف کی طرف بھاگ گیا کچھلوگ مقام اوطاس کی طرف نکل گئے اور کچھلوگ بطن مخلہ کی طرف بھاگ گئے ۔رسول ُ خدا نے فر ما یا جس مسلمان نے جس کا فر کوتل کیا ہے اس کے ہتھیار اور لباس کا وہ ما لک ہے۔ کہتے ہیں اس جنگ میں حضرت ابوطلحہ نے بیں آ دمیوں گفتل کیا تھاانہوں نے ان سب کا سامان لےلیا۔اس جنگ میں مسلمانوں میں سےصرف حارآ دمی شہیر ہوئے ۔ ۔جب جنگ حنین ختم ہوئی تو ڈیڑھ ہزار بہادرایک قائد کے ساتھ شکست خور دہ لوگوں کے بیچھے گئے اورانہوں نے جسے یا یاقتل کیا ۔ تین روز تک یہی حالت رہی یہاں تک کہان کی عورتیں اوراموال جمع ہو گئے ۔حضرت رسول اکرم سلاٹیاتیلم نے حکم دیا کہ جومال غنیمت جنگ حنین میں اکٹھا ہوا ہے اسے مقام جعر انہ میں تقسیم ہونے سے پہلے بحفا ظت رکھا جائے۔اس مال میں چھ ہزار قیدی تھے۔ چار ہزاراونٹ، چالیس ہزاراو قیہ چاندی (اوقیہ سات مثقال کا ہوتا ہے۔ )اور چالیس ہزار گوسفند تھے۔ان قیدیوں میں آ تحضرت سلیٹالیلیم کی رضاعی بہن شیماء بھی تھیں جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو آنحضرت اس پرمہر بان ہوئے اپنی چا در بچھا کراہے بٹھا یااوردیر تک اس سے باتیں کرتے رہے اورحالات یو چھتے رہے اور حضرت نے اسے بیراختیار دیا کہ چاہے تووہ آپ کے پاس رہے، چاہے تواینے گھر چلی جائے ۔ شیماء نے واپس جانا چاہا حضرت کے اسے ایک غلام اورایک روایت کے مطابق ایک کنیز دواونٹ اور کچھ گوسفندعطا کیےاور جعرانہ میں جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تواس نے ہوازن کے قیدیوں کے بارے میں سفارش کی آ پڑنے نے فرمایا میں اپنا حصہ اورعبدالمطلب کی اولا د کا حصتم ہمیں بخشا ہوں ۔ باقی رہامسلمانوں کا حصہ توتم خود میرا واسطہ دے کران سے سفارش کروممکن ہے وہ تمہیں بخش دیں۔ جب آپ طہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو حلیمہ کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئیں اورمسلمانوں سےالتجا کی ۔مسلمانوں نے رسول اللّٰہ کالحاظ کرتے ہوئے ہوازن کے قیدی بخش دیئے سوائے اقرع بن حابس اورعینہ بن حصن کےان دونوں نے بخشنے سےا نکار کردیا۔ آ ٹے فرمایاان کے حصہ کے لیے قیدیوں میں قرعہ ڈالا جائے اورعرض کیا خدا باان کے حصہ کو پشت قرار دیے پس ایک کے حصہ میں بنی عقیل کا ایک غلام اور دوسرے کے حصہ میں بنى نمبر كاغلام آياجب ان لوگول نے بيد يكھا تواپنا حصه بخش ديا۔

روایت ہے کہ جس روز آپ نے وادی اوطاس میں عورتوں کو تقسیم کیا تو فرمان جاری کیا کہ لوگوں میں منادی کی جائے کہ حاملہ عورتوں کو تقسیم کیا تو فرمان جاری کیا کہ لوگوں میں منادی کی جائے کہ حاملہ عورتوں سے وضع حمل سے پہلے جو حاملہ نہیں ہمیں ان سے ایک حیض دیکھنے سے پہلے ہم بستری نہ کریں۔ بہر حال ماہ ذی قعد کے ابھی بارہ روز باقی تھے جورسول خدانے جعر انہ سے احرام باندھا اور مکہ تشریف لائے طواف کیا اور عمرہ بجالائے اور عماب بن اُسیدکو بدستور حکومت مکہ پر برقر اررکھا اور اس کے لیے بیت المال سے ہر روز کے لئے ایک درہم مقرر کیا۔ اکثر

ہے ہیں اس کے لیے ایک تابوت بنت رسول اللہ (ربیبہ) ابوالعاص بن رئیج کی بیوی نے وفات پائی کہتے ہیں اس کے لیے ایک تابوت بنا یا گیا اور یہ پہلا تابوت تھا جواسلام میں بنا یا گیا۔وہ صاحب اولا دبھی تھیں۔ایک علی نام کالڑکا تھا جو حد بلوغ کے قریب وفات پا گیا اور ایک لڑکی امامہ جو حضرت فاطمۂ کی وفات کے بعد انہی کی وصیت کے مطابق امیر المومنین کی زوجیت میں آئی۔اس سال جناب رسول خدا سال تھا تی نے فرزندا براہیم پیدا ہوئے۔ان کے حالات آٹھویں فصل میں اولا درسول کے بیان میں درج ہوں گے۔

### نویں سال ہجری کے واقعات

وہ کی ابتداء میں رسول خداس اللہ نے زکوۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمائے تا کہ وہ مسلمان قبیلوں سے زکوۃ وصول کریں۔ بنوتیم نے زکوۃ نہ دی۔ پچاس افرادانہیں کیفر کردارکو پہنچا نے کے لیے گئے ان لوگوں پراچا نک تملہ کیا گیا اور گیارہ عور تیں اور تیں بیچے بنی تیم کے بزرگ افراد مثلاً عطار دبن عاجب بنزرارہ ذبرقان بن بدر عمر بن ایتم اقرع بن عالبس اپنے خطیب اور شاعر کے ہمراہ مدیند آئے اور نبی اکرم کے جمروں عاجب بنزرارہ ذبرقان بن بدر عمر بن ایتم اقرع بن عالبس اپنے خطیب اور شاعر کے ہمراہ مدیند آئے اور نبی اکرم کے جمروں کے درواز وں میں داخل ہوکر کہنے گے گھڑ باہر آؤ۔ انہوں نے حضرت کو قبلولہ سے بیدار کردیا۔ اس وقت بی تنزل ہوئی۔ ان الذین یہ ناد و نگ من دارء الحجر اب اگثر ہم لایعقلون ولو انہم صدرو احتیٰ تخر ج المیہم لکان خیر الھم واللہ غفور رحیم۔ (جولوگ جمروں کے پیچھے سے تہمیں آواز دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے شل ہیں اگر وہاس وقت تک صبر کریں جب تک آپ ان کے پاس پہنچ جا نمیں تو یہ بہتر بات ہے ان کے لیے۔ خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے )۔

بنوتمیم کہنے گئے ہم اپنا شاعر اور خطیب لے کر آئے ہیں تا کہ وہ آپ سے فخر ومباھات کی باتیں کریں۔ آپ نے فر مایا میں شعر لے کرمبعوث نہیں ہوا اور نہ فخر ومباھات کا مجھے تھم دیا گیا ہے۔ اچھا جو کچھلائے ہولے آؤ۔ عطار و کھڑا ہوا اور اس نے بن تمیم کی شان میں خطبہ پڑھا پھر زبرقان بن بدر نے کچھا شعار پڑھے۔ جب بنوتیم کا خطیب اور شاعرا بن گفتگو تم کر چکتو حضرت کے تھم سے ثابت ابن قیس نے جو انصار کا خطیب تھا ان سے زیادہ طویل اور فصیح خطبہ پڑھا۔ پھر آپ نے حسان کو بلایا اور تھم دیا کہ ان کا جواب میں قصیدہ کہا (طوالت کی وجہ سے ہم ان اشعار کو نقل نہیں کرتے) اور تھم دیا کہ ان کا جواب دو۔ حضرت حسان نے ان کے جواب میں قصیدہ کہا (طوالت کی وجہ سے ہم ان اشعار کو نقل نہیں کرتے) اقر کا ابن حابس کہنے لگا اس خدا کی قسم جس نے مجمد گوغیب سے کا میا نی بخشی ہے اس کا خطیب ہمارے خطیب سے اور اس کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے اسلام کو درست کیا۔ اس کے بعد ان کے قیدی واپس کر دیئے گئے اور ہم ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق عطبہ بھی دیا گیا۔

## غزوهٔ تبوک

تبوک مقام حجراورشام کے درمیان ہے۔ بیقوم ثمود کے رہنے کی جگہ تھی اوران کا بیشہرشام کے علاقے میں فر ما تا تھا خدا فر ما تاہے کہ حجر کے رہنے والوں نے پیغیبروں کی تکذیب کی تبوک ایک قلعہ ہے اور چشمہ کا نام ہے غزوہ تبوک کوغزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس جنگ میں بہت منافق رسوا ہوئے تھے اور اس لشکر جیش العصرۃ بھی کہتے ہیں کیونکہ لشکرنے قحط کی وجہ سے بہت زحمت اٹھائی تھی۔ یہ جنگ رسول خدای آخری جنگ ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ ایک قافلہ شام سے مدینہ امیں تجارت کے لے آیا تھا۔ اس نے مدینہ کو گوں کو بتایا کہ سلطان روم نے فوج تیار کی ہے اور تحم، خدام عاملہ اور عنسان کے قبیلے بھی اس سے مل گئے اور وہ سب مدینہ پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور لشکر کا ہراول دستہ مقام بلقا بہنی چکا ہے۔ مجبوراً رسول خدانے تھم دیا کہ دورونز دیک کے مسلمان تیاری کریں۔ اہل مدینہ کے چونکہ اس وقت میوے تیار میں تھے اور باغات کے ہوئے تھے ان کے لیے یہ سفر مشکل تھا۔ غلے کے کا ٹے کا زمانہ تھا پھر یہ سفر دور کا بھی تھا ہوا گرم تھی اور ڈیمن بھی زیادہ تھے لہذاوہ ٹال مٹول سے کام لیے یہ سفر مشکل تھا۔ اس صورت حال میں بہ آیت نازل ہوتی۔

یا ایہا الذین آمنو مالکھر اذا قیل لکھر انفر و فی سبیل الله(اے ایمان والومہیں کیا ہوگیا ہے جبتم سے کہاجا تا ہے کہ اللہ کی راہ میں چل نکاوتوتم ٹال مٹول سے کام لیتے ہو)۔

پس ایک گروہ اشکر کی تیاری کے سلسلے میں صدقے وغیرہ لے کر آیا۔ ابوعثیل انصاری ایک صحافی تھے انہوں نے کچھ مزدوری کی تھی اور دوصاع کھجوریں مزدوری میں حاصل کی تھیں۔ انہوں نے ایک صاع اپنے اہل وعیال کے لیے رکھیں اور ایک صاع اشکر کے لیے لے کر آیا۔ حضرت نے وہ لے کرصد قات میں داخل کردیں منافقین نے اس کی کی کا خداق اڑایا ااور بہت می باتیں بنائیں تو بیر آیت نازل ہوئی الذین یلمزون المطوعین من المومین فی لصدات (وہ لوگ جومونین میں سے اس سے اطاعت کرنے والوں کے صدقہ پر طنز کرتے ہیں) بہت مسلمان عورتوں نے اپنے زیور حضرت کی خدمت میں جھیج تا کہ شکر کی تیاری میں کام آئیں۔

اس کے بعد حضرت نے نشکر معاملہ درست کیاا ورحم دیا کہ اپنے ساتھ کافی مقدار میں جوتے لے لوکیونکہ اگر لوگوں

کے پاس جوتے ہوئے توان کا شارسواروں میں ہوگا۔اس طرح تیس ہزار کالشکر تبوک کے سفر پر روانہ ہواان میں ہزار آ دئی
سوار تھے۔ بیاسی آ دمیوں نے بے بضاعتی اور فقر و فاقہ کا بہانہ کیا تا کہ وہ لشکر کے ساتھ نہ جا کیں اور پچھ دوسرے عذر بھی
پیش کیے پنیغبرا کرم نے فرما یا کہ وہ وقت قریب ہے جب میں تم سے مستغنی ہوجاؤں گا۔اس موقعہ پریہ آیت نازل ہوئی۔
وجا العندرون مر العراب المیوزن لھ ہر (اور عذر کرنے والے اعراب آئے۔تا کہ انہیں جنگ سے فی جانے اور گھر
بیٹے جانے کی اجازت مل جائے) منافقین کا ایک گروہ تو بغیر کسی عذر کے شکر کے ہمراہ نہ ہوا۔اس کے علاوہ منافقین دوسرے
لوگوں کو بھی اس سفر سے خوف دلاتے تھے کہ ہوا گرم ہے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد گا یہ خیال ہے کہ روم سے جنگ کرنا بھی باقی
جنگوں کی طرح ہے۔اس شکر میں سے ایک آ دی بھی فی کروا پس نہ آئے گا۔وہ اس قسم کی با تیں کرتے تھے ان کے متعلق سے
آیت نازل ہوئی فرح المحملوفون بقعی ہے ۔ ان خرایشاد قدرت ہوا۔ تو نے جوان کواجازت دے دی ہو حدا اللہ گانے بعض منافقین کو گھر بیٹھ جانے کی اجازت دے دی توارشاد قدرت ہوا۔ تو نے جوان کواجازت دے دی ہو خدا نے اسے معاف کردیا۔
اللہ گانے بعض منافقین کو گھر بیٹھ جانے کی اجازت دے دی توارشاد قدرت ہوا۔ تو نے جوان کواجازت دے دی ہو خدا نے اسے معاف کردیا۔

بہرحال جب منافقین گھر بیٹھر نے کی اجازت لے چکے توانہوں نے بیہو جا کہا گر پیغمبرگا سفرطولا نی ہو گیا یا آ پ نے تبوک میں شکست کھائی تو آنمخضرت کا گھرلوٹیں گے اور آ پ کے قبیلے اور اہل وعیال کومدینہ سے نکال دیں گے جب آ پ ان کے پوشیدہ دلی راز سے باخبر ہوئے تو آ پ نے مدینہ پرحضرت علیّ السلام کواپنا جانشین مقرر کیا تا کہوہ منافقین کوان کے برے ارادہ سے باز رکھیں اورلوگوں کو بیربھی علوم ہوجائے کہ پیغمبر کے بعد خلافت علیؓ کے لیے ہے پھر آ پ مدینہ سے روانہ ہوئے تو منافقین کہنے لگے کمعلی رسول خدا کے لیے بارخاطر تھے جھی توانہیں اپنے ساتھ نہیں لے گئے ۔ یہ بات جب امیرالمونینؑ تک بہنچی تو آ یٹ مدینے سے روانہ ہوئے اور مقام حرف میں آنمحضرت سے جاملے اور پیہ بات ان کو بتائی حضرت نے علی کو واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا۔اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزله هارون من موسیٰ الاانه لانبی بعدی۔ (کیاتم اس یات سےخوش نہیں وہمہیں مجھ سے وہنسبت اورمنزلت حاصل ہوجو ہارونؑ کوموسیؓ سیتھی ہاںالبتہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ مختضر ہید کہ رسول اللہ تنبوک کے راستے برگا مزن ہوئے اور آ یٹ نے لشکر بھی کوچ کا حکم دیا کسی سفر میں بھی مسلمانوں نے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی تھی کیونکہ دس آ دمیوں کے حصہ میں ایک اونٹ سواری کے لیے تھااور وہ اس پر ہی باری باری سوار ہوتے تھےاورز ادِراہاں قدر کم تھا کہ دوآ دمی ایک تھجور کا دانہ کھاتے تھے۔ایک اس تھجور کو کچھ دیر چوں کراینے ساتھی کو دیتا پھر دوسرااس کوکھا تا۔کرمخوردہ جوغیرمغوب تھجوریں اور فاسد چر بی ان کازادراہ تھااور ہوا کی گرمی کی سختی کی وجہ سے راستوں میں یانی نا پیدتھا حالت بیتھی کہ سواریوں کی کمی کے باوجودا پنی سواری کےاونٹ نحر کر کےان کی انتڑیوں کی رطبوتبوں کو یانی کی جگہ استعال کرتے تھے۔اسی وجہ سےاس شکر کوجیش العسر ۃ بھی کہتے ہیں اس موقع کے لیے خداوندفر مایا ہے۔لقدں تاب الله علی النبي والمهاجرين والانسارِ الذين اتبعو لأفي ساعة العسر ة (خدانے ني اوران مهاجرين وانسار پراپني نظر رحت ڈالی جنہوں نے مشکل وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیاتھا )

اس سفر میں رسولِ خدا سے بہت سے مجزات کا ظہور ہوا مثلاً آپ کا منافقین کی باتوں کا خبر دینا۔ پہاڑ سے کلام کرنا اوراس کا بزبان فصیح جواب دینا اورآپ گااس جن سے گفتگو کرنا جوا یک بڑے سانپ کی شکل میں راستے میں نمودار ہوا تھا اور آپ گااس اونٹ کی خبر دینا جو گم ہو گیا تھا۔ اور آپ گی آمد کی اطلاع اس علاقہ میں چھیل گئی تو ہراقلیوں جو پورپ مما لک شام اور بیت المقدس کا شنہشاہ تھا اور حمص میں مقیم تھا اور وہ رسول خدا سے عقیدت بھی رکھتا تھا اور ایک روایت کے مطابق وہ اسلام قبول کرچکا تھا۔ اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو جمع کیا اور پینمبر اسلام گی تصدیق کی دعوت دی لیکن لوگوں نے اس کی بات نہ مائی۔ ہر اقلیوں کو خوف ہوا کہ کہیں اس کی سلطنت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ مجبوراً وہ خاموش ہوگیا۔ ادھر پینمبر اسلام کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ پر اقلیوس کو خوف ہوا کہ ہمین اس کی سلطنت کا خاتمہ نہ ہو جائے ۔ مجبوراً وہ خاموش ہوگیا۔ ادھر پینمبر اسلام کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ پر قیصر کے حملے کی خبر جھوٹی تھی تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور فرما یا تبہارا کیا ارادہ ہے۔ یہاں سے روم پر چڑھائی کر کے تیمال سطنت پر قبضہ کریں یا مدینہ کی طرف بیا سے جائیں۔ بعض نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی طرف واپس چلیس تو حضرت میں الصغیر کی سلطنت پر قبضہ کریں یا مدینہ کی طرف بیا جو انھیں۔ بعض نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی طرف واپس چلیس تو حضرت میں خور مورائی ہوا۔ ۔

یہ منافقین کا ایک گروہ تھا جو چاہتے تھے کہ عقبہ میں رسول اللہ کے اونٹ کو بدکا دیں اور اس طرح آنحضرت گوتل کردیں۔ جب وہ کمین گاہ میں بیٹھے تو جریل نے آنحضرت گوا طلاع دے دی۔ پس آپ سوار ہوئے اور عمار یا سرکو تھم دیا کہ اونٹ کی مہار کھنچیں۔ اور آپ نے حذیفہ سے فرما یا کہ اونٹ کو چیھے سے ہا نکو۔ جب آپ عقبہ پر پہنچ تو تھم دیا کہ عقبہ پر مجھ سے پہلے کوئی شخص نہ جائے۔ آپ خود عقبہ پر تشریف لے گئے تو آپ نے کہھ سوار دیکھے جنہوں نے اپنے چہرے نقابوں سے چھپا رکھے تھے۔ حضرت نے ناہیں لاکاراتو وہ حملہ آور ہوئے عمار آگے بڑھے اور ان کے اونٹوں کے منہ پرضرب لگانے لگے یہاں تک کہوہ پسپا ہو گئے۔ پیغیرا کرم حالیہ آلیہ ہے نے فرمایا عمارتونے انہیں بہچانا۔ عرض کیا چونکہ انہوں نے اپنے چہرے نقابوں سے چھپا رکھے تھے اس لیے میں ان کونہ پہچان سکا۔

آپ نے حذیفہ کوان سب کے نام بتائے اور فرمایا یہ بات کسی سے نہ کہنا یہی وجد تھی کہ خذیفہ باقی سب صحابہ سے امتیاز رکھتے تھے اور صحابہ خذیفہ کے متعلق کہا کرتے تھے صاحب السبر الذی لا یعلمہ عبد گا۔

بعض علاء نے عقبہ کا واقعہ حضور کے جمۃ الوداع سے واپسی کے موقع پرنقل کیا ہے اور تبوک سے واپسی کے بعد ہی
آنحضرت نے مسجد ضرار کے متعلق حکم دیا کہ اسے مسمار کر کے آگ لگادی جائے۔اس مسجد کومنافقین نے مسجد قبا کے سامنے بنایا
تھا اور چاہتے تھے کہ ابوعا مرفاس کو اس کی پیش نمازی کے لیے مقرر کریں۔حضرت کا حکم ملتے ہی اس مسجد کو آگ لگادی گئی اور
وہاں کھتہ بنادیا گیا اور اس مسجد قبا کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی۔والذین اتمخذ و احسج ما ضرار اً۔الخ (وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی)

مخضریہ کہ آنحضرت مدینہ میں داخل ہوئے اور ایک قول کی بناء پراس وقت ماہ رمضان کے کچھ دن باتی سے۔ آپ اپنی کے اپنی کے دہاں دور کعت نماز پڑھی بھراپنے گھر گئے ہوں سے آپ کی واپسی کے بعد ماہ شوال کے آخری دنوں میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بیار ہوا۔ ہیں روز تک بستر علالت پر پڑار ہااور ماہ ذیقعدہ میں مرگیا۔ آپ کا اس کے ق میں اس کے بیٹے کی وجہ سے رعایت کر نااور بعض دوسری مصلحوں کی بناء پر بھی رعایت سے کام لینااور عمر کا آپ پر اعتراض کرنا کرنا اپنے مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے 9 ھ میں ابو بکر کو تھم ہوا کہ وہ مکہ جائیں اور سورہ برات کی ابتدائی آپٹیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں حضرت ابو بکر بیٹھ کی پاکر مدینہ سے نکلے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر پھوراستہ طے برات کی ابتدائی آپٹیں ٹامین نازل ہوئے اور پیٹیم برخدا کو خدا کا سلام پہنچا کرعرض کیا لایور پھا الا انست اور جل منگ ۔ یعنی یہ کی طرف سے وہ پہنچا نے جو آپ سے ہے یا آپ خود پہنچا عیں ایک رویت ہے کہ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے ان کی کوئی تبیغ نہ کرے۔ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرما یا کہ جلدی جاؤاور ابو بکر سے آپٹیں لے کر کھر سے میں منے ان کو پڑھا۔ اسلام کے احرام انور کی میں حضرت ابو بکر سے جا ملے اور آپٹیں لے کر مکہ گئے اور لوگوں کے سامنے ان کو پڑھا۔ اس کو رہے کہ سے ان کو کر ساؤ۔ امیر المومنین منزل روحا میں حضرت ابو بکر سے جا ملے اور آپٹیں لے کر مکہ گئے اور لوگوں کے سامنے ان کو پڑھا۔ اور ویا میں اور عید اور ویا میں حضرت صادق سے منقول ہے کہ حضرت امیر ٹے آپٹیں لے کرعرفہ کے دن عرفات میں اور عید اور عید کی دن عرفات میں اور عید

کی رات مشعر الحرام میں اورعید کے دن جمروں کے پاس اور تمام ایام تشریق میں منی میں سورہ برات کی پہلی دس آیتیں مشرکین کے سامنے بلند آ واز سے پڑھیں۔الی حالت میں کہ آپ اپنی تلوار نیام سے باہر زکالے ہوئے تھے اور پکار کرفر مارہے تھے کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کا نتی جو کر طواف نہ کرے۔ کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہ کرے اور جس کی مدت پیان وامان ابھی باقی ہے اس کیلئے مدت ختم ہونے تک امان ہے اور جس کی مددت امان نہیں ہے وہ چار ماہ تک امان میں ہے۔ روایت ہے کہ آئحضرت اللے مدت حضرت ابو بکر کوسورہ برات کی آئیتیں دے کر پہلی ذی الحجہ کو بھیجا تھا اور حضرت امیر علیہ السلام اس مقام روحانی میں تیسری ذی الحجہ کو جا مطرت الو بکر کوسورہ برات کی ادائیگی سے ابو بکر کے معزول کو جا ملے تھے۔ وہاں سے آئیس لے کر مکہ تشریف لے گئے۔ابو بکر واپس ہو گئے۔سورہ برات کی ادائیگی سے ابو بکر کے معزول ہونے اور امیر المومنین کے بھیجے جانے کی روایات سی اور شیعہ دونوں فرقوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔

9 ھے ہی میں حبشہ کے بادشاہ نجاثی نے وفات پائی اوراس کی وفات کے دن آنحضرت ٹے فرمایا کہ آج ایک مرد صالح وفات پا گیا ہے۔اٹھوتا کہاس کے لیے نماز پڑھیں کہتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ پیٹمبر سے سامنے ظاہر ہوااور صحابہ نے پیٹمبر سے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

#### دسویں ہجری سال کے واقعات

وا قعد مباہلہ اور نصار کی نجران کے بارے میں شخ طبری اور دوسرے علاء نے روایت کی ہے کہ نصار کی کے اشراف کی ایک جماعت رسول خدا ساتھا آئے کی خدمت میں حاجر ہوئی۔ ان کے تین افراد سرکر دہ تھے ایک کا نام عاقب تھا جوان کا امیر تھا اور مصائب الرائے تھا۔ دوسراعبدا کی جس سے وہ تمام مشکلات میں استمداد کرتے تھے اور تیسرا ابوحار شدان کا عالم اور پیشوا تھا روم کے بادشا ہوں نے اس کے لیے گئی گر جا بنوالے تھے ارواس کے پاس تھنے اور ہدیے بھیجتے تھے ان کے نزدیک وہ بہت بڑا عالم تھا جب بیاوگ حضرت کی خدمت میں روانہ ہوئے تو ابوحار شایک نچر پر سوار تھا۔ کرز بن علقمہ اس کا بھائی اس کے ساتھ چل رہا تھا جہ بیا تک ابوحار شدک نچرکا پاؤں پھسلا کرزنے بید دیکھر آ محضرت کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ ابوحار شدنے کہا جو کھے تو نے کہا ہو وہ بہت بڑا ہوں کہتے ہو۔ ابوحار شدنے کہا خدا کی تشم بیوبی پنج بڑے کہ جھے تو نے کہا ہے وہ تیرے لیے ہی ہو۔ اس نے کہا اے بھائی ایسا کیوں کہتے ہو۔ ابوحار شدنے کہا خدا کی قشم بیوبی پنج بڑے کہ کسلوک ہما رہے میں کرزنے بید کہا کہ پھراس کا اتباع کیوں نہیں بہت سامال دیا ہے بیہ ہمارے عزت وتو قرکرتے کی خدمت میں جانس اسلوک ہمارے میں تھیں بیاں تک کہ وہ تو قرکرتے ہیں۔ ورنہ پنج براسلام کی پیروی پر راضی نہیں ہوتے۔ اگر ہم ان کا اتباع کریں تو بیسب مال ومتاع ہم سے تھیں لیس گے۔ کرز نے یہ بات اپنے دل میں رکھی یہاں تک کہ وہ تخضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوگیا۔

نصار کی بنی نجران عصر کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے۔ بیربہترین پوشا کیں پہنے ہوئے تھے۔عربوں نے اتنافیتی

لباس اس سے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ یہ جب آنحضرت کی خدمت میں آئے توانہوں نے سلام عرض کیالیکن حضرت نے ان کےسلام کا جوابنہیں دیا۔ نہان سے کلام کیا۔ وہ لوگ عثمان اورعبدالرحمن ابن عوف کے پاس گئے کیوں کہ ہم ان کےسلام کا جوا نہیں دیا۔ نہان سے کلام کیا۔وہ لوگ عثمان اورعبدالرحمن ابن عوف کے باس گئے کیوں کہان دونوں سےان کی سابقہ حان پہنچان تھی۔ بہلوگ ان دونوں سے کہنے لگے کہتمہارے پیغمبر نے ہمیں خطاکھا ہے اور ہم ان کی دعوت پریہاں آئے ہیں کیکن اب وہ ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیتے اور نہ ہم سے کلام کرتے ہیں۔ بیدونوں ان کوحضرت علیٰ کے پاس لے آ ئے اوران کوساری بات بتائی ۔حضرت علیؓ نے ان سے کہا کہ یہانگوٹھیاں اورریشمی کیڑے ہےا تارواورسادہ لباس پہن کرحضرت کی خدمت میں جاؤ۔انہوں نے ایباہی کیا۔زیور وغیرہ اتار ڈالے اور سادہ لباس پہن کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیا حضرتؑ نے ان کے سلام کا جواب دیااور فر ما یا خدا کی قشم جب پہلی دفعہ بیلوگ میرے یاس آئے تصنو شیطان ان کے ساتھ تھا اسی لیے میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا اس کے بعدوہ آیٹ سے مسلسل سوالات کرتے رہے اور سارادن انہوں نے سرکارِ رسالتؓ سے مناظرہ کیا۔ان کا عالم کہنے لگا ہے ٹھ"! آپ کا حضرت مسےؓ کے متعلق کیا خیال ہے۔ آ یٹ نے فر مایا وہ خدا کے بندہ اور اس کے رسول تھے۔ وہ کہنے لگے آ پ نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی بچے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ان کے استفسار کے سلسلے میں بیآیت نازل ہوئی۔ ان مثل عیسی عندالله کمثل آدمر خلقہ من تراب فقال له کن فیکون(بے شک عیسلی کی مثال اللہ کی نظر میں آ دم جیسی ہے کہ جنہیں خدانے مٹی سےخلق کیا پھران سے کہا کہ ہوجاتو وہ ہو گئے )اس کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے اور مناظر ہ طویل ہو گیاتو پھر بیچکم خدا آیا۔ فہیں جاحك فیہ من بعدما جائك من العلم فقل تعالو اندع ابناء ناوابنا كمرونساء ناوتساو كمروانفسنا وانفسكم وثمر نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين - (يعن وه لوك كه جوآب سے حضرت عيسي ً كے بارے ميں مجادله كريں الیںصورت میں کعلم وبرھان آ چکے ہیں تواہے محمرآ پُان سے کہ دیجئے کہآ ؤ ہم اپنے بیٹوں کولائیں اورتم اپنے بیٹوں کوہم ا پنی بیٹیوں کولائیں ارت اپنی بیٹیوں کولا ؤ ہم اپنے نفسوں کولائیں اورتم اپنے نفسوں کولا ؤ۔ پھر تضرع کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹوں پراپنی لعنت کرہے )۔

جب بیآیت نازل ہوئی تو یہ بات طے ہوئی کہ دوسرے روز دونوں مباھلہ کریں گے۔نصاری اپنی قیام گاہ پرواپس چلے گئے وہاں جا کرا بوحار ثہ نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ دیکھوا گرمجرا پنے اہل بیت کو لے کرآئے تواس سے مباہلہ کرنے سے احتراز کرنا اورا گراصحاب لے کرآئے تو پھراس سے مباہلہ کرنے میں کسی قسم کی پرواہ نہ کرنا، ہبنج کورسول اکرم ساتھ آپائی حضرت علی کے گھر تشریف لائے آپ نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کو گود میں لیا امیر علیہ السلام آپ کے پیچھے پیچھے اور جناب سیدہ جناب امیرا وررسول خدا کے درمیان ہوئیں اس انداز سے آپ مدینہ سے مباھلہ کے لیے نکلے۔

جب نصاریٰ نے ان بزرگ ہستیوں کوآتے ہوئے دیکھا تو ابوحار شہنے یو چھا کہ کون لوگ ہیں جو آنحضرت کے

ساتھ آرہے ہیں لوگوں نے بتایا کہ جوسب سے عقب میں ہے وہ ان کا چپازاد بھائی ہے اور بیٹی کا شوہر بھی ہے اور بیان ک نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ مجبوب شخص ہے اور بیدونوں بچے ان کے ان کی دختر کے فرزند ہیں اور وہ جوخاتون ہے وہ ان ک بیٹی فاطمہ ہے جو ان کے نزدیک عزیز ترین خلق ہے۔ حضرت مباطلے کے لیے دوز انوں ہوکر بیٹھ گئے۔ ادھر سے سیدوعا قب اپنے بیٹوں کومباطلے کے لیے لے آئے۔ ابوحار شہ نے کہا خدا کی قسم بیاس طرح بیٹھا ہے جیسے پیٹیم مبابلہ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ بیہ کہ کروہ واپس جانے لگا۔ سیدنے کہا کہاں جارہے ہو۔ اس نے کہا اگر محموق پر نہ ہوتے تو مباطلہ کرنے کی اس طرح جرات نہ کرتے۔ اور اگر ہم نے ان سے مباطلہ کرلیا تو ایک سال کے اندر اندرکوئی نصر آئی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابوحار شریخ بیٹرگی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم ہم سے مبابلہ کرنے سے درگز ریجیے اور ہم سے اس چیز پر سلح کر لیجئے کہ جس کے اداکر نے کی قوت رکھے ہوں۔ آئے حضرت نے ان سے مصالحت کرلی اس شرط پر کہ وہ ہر سال ایسے دو ہز ارسے دیں گرجن میں سے ہر ملے کی قیت چالیس در ہم ہوگی اور بیہ کہ کر کہ اگر مسلمانوں کوکوئی جنگ اور پیش ہوئی تو وہ تیس زر ہیں تیس نیزے اور تیس گھوڑے عاریع ڈویں گے۔ حضرت نے صلحنا مہتح پر کیا۔ اس کے بعدوہ واپس جلے گئے۔

ان کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محرگی جان ہے کہ اہل بحران کی ہلاکت قریب آپکی تھی اگروہ مجھ سے مباھلہ کرتے توسب بندراور خنزیر ہوجاتے اور یہ پوری وادی ان کے لیے آگ ہوجاتی اوروہ جل کر خاک ہوجاتے اور خدائے تعالیٰ تمام اہل نجران کو ہلاک کردیتا۔ یہاں تک کہ ان کے درختوں پر ایک پرندہ بھی باقی نہ رہتا۔ جب سیدوعا قب والیس چلے گئے تو تھوڑے دنوں کے بعدوالیس آئے اور مسلمان ہوگئے۔ صاحب کشاف اوردیگر علائے اہل سنت نے اپنی صحاح میں عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا مباہلہ کے دن باہر نکلے تو آپ سیاہ رنگ کی عبا پہنے ہوئے سے۔ آپ نے حسن وسین اور علی وفاطمہ کو عبا کے نیچ دائ کر کے یہ آیت پڑھی: انھا یہ یں اللہ لین ھب عند کھر الرجس اھل البیت و یطھر کھر تطھیر آئے نیز زمخشری نے ہائے کہ اگرتم کہو کہ مباہلہ کی دعوت اس لیے دی تھی کہ مقابل البیت و یطھر کھر تطھیر آئے نین تو یہ بات۔

آنحضرت اور آپ کے مدمقابل کے ساتھ ٹھیک تھی اور بیٹوں اور عورتوں کو ساتھ بلانے کا کیا فائدہ تھا۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ان کو ساتھ ملاناان کی اپنی تھانیت کو ثابت کرتا ہے اس مقابلے میں کہ تنہا جا کر مبابلہ کرتے آپ نے اپنے اہل ہیت کو ساتھ لے جا کر جرات کا مظاہرہ کیا۔ اپنے اعزا اور جگر کے ٹکڑوں کو اپنے نزد یک محبوب ترین افراد کو معرض ہلاکت میں لے آئے اور صرف اپنی ذات پر اکتفانہیں کیا۔ بید لیل تھی اس بات کی کہ آپ اپنے دشمن کے جھوٹے ہونے پر پورا پورا یقین رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ اگر مبالہ ہوتو دشمن اپنے اغرہ واقر با کے ساتھ ہلاک ہوجائے اور مبابلہ کے لیے آپ نے اولا داور عورتوں کو مخصوص کیا کیونکہ یہ انسان کے عزیز ترین افراد ہوتے ہیں اور باقی افراد کی بہ نسبت دلی تعلق ان کے ساتھ ذیادہ ہوتا ہے بسا اوقات انسان اپنے آپ گومعرض ہلاک تیں ڈال دیتا ہے اس مقصد سے کہ اس کے متعلقین کوکوئی گزند پہنچے۔ یہی وجہ تھی کہ اوقات انسان اپنے آپ گومعرض ہلاک میں ڈال دیتا ہے اس مقصد سے کہ اس کے متعلقین کوکوئی گزند پہنچے۔ یہی وجہ تھی کہ

لڑائیوں میں لوگ عورتوں اور بچوں کوساتھ لے جاتے تھے تا کہ وہ خود جنگ سے فرار نہ کریں۔اس لیےاس آیت میں بیٹوں اور عورتوں کو انفس پر مقدم رکھا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ جان سے مقدم ہوتے ہیں۔اس عبارت کے بعد زمخشری نے کہا ہے کہ اصحاب کساوعبا کی فضیلت کی بیدوہ دلیل ہے کہ جس سے زیادہ قوی کوئی دلیل نہیں۔

#### ججة الوداع

اں سال حجۃ الوداع کا سفروا قع ہوا۔ شیخ کلینی نے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم ٹنے ہجرت کے بعد دس سال مدینہ میں قیام کیااوراس دوران میں آپ حج نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ دسویں سال بیرآیت پرورد گارعالم نے نازل فرمائی:

واذن في الناس بالحج يا توك رجالاً وعلى كل ضاقيتين من كل فحج ليشهدو منافع لهمر.

لوگوں میں جج کا علان کروہ ہمہارے پاس پیدل اور کمز وراونٹوں پر آئیں گے اور دور کے رہتے سے آئیں گے تا کہ وہ اپنی منفعتیں دیکھ لیں

پی حضرت رسول خدا نے موذنوں کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو بلند آ واز سے یہ بتایں کہ رسول خدا اس سال جج پرتشریف لے جائیں گے جولوگ مدینہ میں اوراطراف مدینہ میں سخے اور جوعرب بادیہ نشین سخے وہ لوگ تو حضرت کے ارادہ جج سے باخبر ہو گئے ان کے علاوہ جولوگ سخے اور وہ دائرہ اسلام میں واغل ہو چکے سخے انہیں حضرت نے خطوط لکھے کہ میں جج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لہذا جو استطاعت جج رکھتا ہوہ جولوگ سخے اور وہ دائرہ اسلام میں واغل ہو چکے سخے انہیں حضرت کے ساتھ جج کرنے کے لیے آئے وہ سب آئحضرت کے علاوہ جولوگ میں جو کہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لہذا جو تا اس علی کہ حضرت ہے جو کہ جو کا م آئے خصرت کے جو کا م آئے ہوں ہے کہ جو کا م آئے خصرت ہے جو کہ جو کا م آئے ہوں ہو گئے ہوں کہ اور دن باقی تابع سخے کہ جو کا م آئے خطرت گروا ہے گئے ہوں کو تھم والے اس میں ہور ہا تھا۔ آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ بغل اور ناف کے نیچ کے اور ان باقی کے بال صاف کریں خس کریں اور سلے ہوئے کہ ہڑے اتارہ یں اور ایک لئی ارزرہ کی ہیں لیں۔ آپ نے نود جو بی خسل فرما یا اور احرام باندھ کر کھڑے میں عمرہ واخل نہیں ہوئی تھی ۔ احرام باندھ کر آپ سسحبرت نظے اور جب مقام بیداء پر پہنچتو پہلے میں کو رہنا ہو گا اور ہو ہی اور کہ بہت اور کہ بہت کی کہ جس میں عمرہ واخل نہیں ہوئی تھی۔ احرام باندھ کر آپ سسحبرت نظے اور جب مقام بیداء پر پہنچتو پہلے میں واندہ ہو گئے ہیں والمولود کی تھے۔ مادہ کو المحمل کو الشریات کے تھے جب کس سوار کو دیکھت دو شفیں باندھ کر کھڑے ہے یا کسی رات کے آئے میں اور نماز میں ہو گئے تھے۔ مادہ بی تاتھ جھیا سٹھ یا چونسٹھ اونے کے اور ایک روایت میں ہے کہ سواوٹ لے کر گئے تھے۔ مادہ میں آپ پوتھی ذکران کے کو اور ادہوئے۔ اور محبد الحرام کے دروزہ میں کے دروزہ دور کہتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سواوٹ کے کر گئے تھے۔ مادہ میں آپ پوتھی ذکران کے کو اور ان کے دروزہ میں اور ایک روایت میں ہے کہ سواوٹ کے کر گئے تھے۔ مادہ میں آپ پوتھی ذکران کے کو دوزہ میں جو کروزہ ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مواوث کے کر گئے تھے۔ مادہ میں آپ پوتھی کو کیوں کے دور کو کہتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مواوث کے کر گئے تھے۔ مادہ میں آپ پوتھی کے دور کو کھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مواوث کے کر گئے تھے۔ مادہ کی کیس کو دونہ کے کر گئے تھے۔ مادہ کی کیور کی کے کو دونہ کی کھرانے کر کینو کیلی کے دینوں کیس کی کو دونہ کے کرونہ کیا کو کیور ک

یرینچے اور بنی شیبہ کے درواز ہ سے داخل ہوئے تومسجد کے درواز ہیررک گئے ۔خدا کی حمد وثناء بحالائے اوراینے جدامجدابرا ہیم یرصلو ہ بھیجی۔ پھر حجراسود کے قریب آئے اورا پناہاتھ حجراسودیر پھریااس کابوسہ لیااورسات مرتبہ کعبہ کے گرد طواف کیا۔مقام ابراہیم کی پشت بردورکعت نمازطواف اداکی۔جب فارغ ہوئے تو چارہ زمزم کے قریب گئے اور زمزم کا یانی پیا۔اور کہا اللھ پر انی اسٹلك علیاناً فعاً ورز قاً واسعاً وشفاء من کل داء وسقیر ۔ آپؑ نے بدرعا قبلہ رخ ہوکریڑھی پھرآ پُحجراسود کے باس آئے اس پر ہاتھ پھیرابوسہ دیااورصفا کی طرف متوجہ ہوئے اوراس آیت کی تلاوت فرمائی ان الصفا و الب و قامن شائہ الله فہن حج البیت اواعتیہ فلاجناح علیہ ان پطوف پرہہا ۔ لین کوہ صفاومروہ مناسک حج کی علامات میں سے ہیں پس جو خض خانہ کعبہ کا حج کرے باعمرہ بحالائے تو اس کے لیے کہ حرج نہیں کوئی وہ ان دونوں کا طواف کرے۔اس کے بعد آ پُکوہ صفا کے اوپرتشریف لے گئے اور رکن بمانی کی طرف رخ کیااورحدو ثنائے الٰہی بحالائے ۔اس قدر کہ جس قدر کوئی شخص گفہر کھہر کرسورہ بقر کی تلاوت کرے پھرصفا سےاتر کرمروہ کی طرف روانہ ہوءاورمروہ کےاویرتشریف لے گئےاور جتنی دیرصفایرر کے تھےاتنی ہی دیرمروہ یر بھی تھہرے پھراور دعا پڑھی اور مروہ کی طرف چلے اس طرح آ پؓ نے سات چکر پورے کیے۔ پھر جب سعی سے فارغ ہوئے تو مروہ پرسے کھڑے کھڑے آ پ نے لوگوں کی طرف رخ کیااور حمدو ثنائے الہی بجالائے۔ پھراپنی پشت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جبرئیل سے جوخدا کی طرف سے تھم دیتا ہے کہ میں تمہیں تھم دوں۔ جو تخص اپنے ساتھ قربانی نہیں لایاوہ کل ہوجائے اوروہ اپنا حج عمرہ سے بدل دےاوراگر میں جانتا کہاییا ہوگا تو میں بھی قربانی ساتھ نہ لا تااوراییا ہی کرتا جبیباتم کررہے ہولیکن میں تو قربانی ساتھ لا یا ہوں۔صحابہ میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ رہے کیسے ہوسکتا ہے کہ ہم جج سے خارج ہوجا <sup>ع</sup>یں اور ہمار سے سراور بالوں سے جنابت کا یانی ٹینے گئے۔توحضرت نے فرمایا کہ تو بھی ج تہتع پرایمان نہیں لائیگا۔ پس سراقہ بن مالک بن جعشم کنانی کھڑے ہوکر کہنے لگا ہے اللہ کے رسول ہم نے اپنے دین کےا حکام مجھے لیے ہمیں گویا ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں بیفر مایئے بیتکم جوآ پڑنے جج کے متعلق ہمیں دیا ہے بداس سال کے ساتھ مخصوص ہے یا ہرسال ہمیں یہی کرنا جا ہے؟

حضرت نے فرمایا بیاس سال کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ قیامت تک بیتکم جاری وساری ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسری میں داخل اور فرمایا قیامت تک کے لیے عمرہ جج میں داخل ہو گیا ہے۔

اسی اثناء میں حضرت امیر المونین جورسول اللہ کے فرمان کے مطابق یمن سے جج کے لیے تشریف لائے تھے۔ مکہ میں داخل ہوئے و دیکھا کہ حضرت فاطمہ کل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے خوشبولگا رکھی ہے اور انہوں نے رکھی ہو۔ جناب خوشبولگا رکھی ہے اور انہوں نے رکھین لباس پہن رکھا ہے تو آپ نے فرما یا اے فاطمہ اہم قبل از وقت کیوں محل ہو گئی ہو۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ نے یوں ہی حکم دیا ہے پس حضرت امیر المونین گھرسے نکلے اور تیزی سے رسول خدا کی خدمت میں آئے تا کہ حقیقت حال معلوم کریں۔ جب آنحضرت کی خدمت میں آئے توعرض کیا کہ میں سیدہ کو دیکھا وہ محل ہوگئیں ہیں اور انہوں نے رکلین کیڑے ہین رکھے ہیں۔ آپ نے فرما یا، میں نے لوگوں کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاعلی تم

نے کس طرح احرام باندھاہے۔ آپ نے عرض کیا یارسول اللّٰہ میں تو یوں احرام باندھاہے کہ احرام باندھتا ہوں میں رسول اللہ ً کے احرام کی طرح۔ آپ نے فرمایاتم اپنے احرام پر باقی رہومیری طرح اورتم میری قربانی میں شریک ہو۔

حضرت صادقٌ فرماتے ہیں کہ حضرت رسولؑ ان ایام میں اصحاب کے ساتھ ابطح میں اتر ہے ہوئے تھے اور گھر میں قیام نہیں فرمایا تھا۔پس جبآ ٹھےذی الحج ہوئی توزوال کے قریب آ پٹ نے لوگوں کو تکم دیا کفسل احرام کریں اور حج کااحرام باندھیں ہیہ مفہوم ہے خدا کے اس ارشاد کا کہ فاتبعو ملتہ ابیکھر ابر اھیھر۔اس متعابعت سے مراد بچ تمتع میں متابعت کرنا ہے پس حضرت اصحاب کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے ہاہر نکلے اور منیٰ میں پہنچے دہاں آ ٹ نے ظہر وعصر ومغرب وعشا کی نماز س ادا کیں اور نوس تاریخ کی صبح کوسامان سوار بوں پر لا د کراصحاب کے ساتھ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے ۔قریش کی بدعتوں میں سے ایک بدعت بیر بھی تھی کہوہ مشعرالحرام ہے آ گے نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں اورللہذا حرم سے باہر نہیں جائی گے۔ باقی لوگء فات میں جاتے تھے اور جب لوگء فات سے سامان اٹھا کرمشعر میں آتے تو قریش ان کے ساتھ مشعر سے منی کی طرف آتے تھے۔اور قریش کی بیجھی خواہش ہوتی تھی کہآنمحضرتًان کےساتھاس سلسلے میں موافقت کریں ۔پس پرورد گارعالم نے ہیہ آیت نازل فرمائی یثم افیضومن حیث افاض الناس یعنی وہاں سے سامان اٹھا کرآ ؤجہاں سے اورلوگ آتے ہیں۔حضرت نے فرمایا یہاں ناس سے مراد ابراہیم واساعیل اسحاق علیہم السلام اور ان کے بعد والے انبیاء ہیں جوسب کے سب عرفات سے افاضہ کرتے تھے پس جب قریش نے دیکھا کہ آنحضرت کا چھترمثعرالحرام سے گزر کرعرفات کی طرف جار ہاہے توان کے دلوں میں خدشہ پیدا ہوا کیونکہان کوامید تھی کہ آ پڑان کی جگہ سے افاضہ فرمائیں گےاور عرفات میں نہیں جائیں گےاس کے بعد حضرت عمرہ میں جاکر پیلو کے درختوں کے سامنے سواری سے اترے اور وہاں اپنا خیمہ لگایا۔ باقی لوگوں نے آ یے کے خیمے کے گرد خیمے نصب کیے جب زوال سٹس ہوا تو حضرت کے غسل فرما یا اور باقی تمام افراد کے ساتھ بشمول قریش عرفات میں داخل ہوئے اور وہاں تلبیہ کوقطع کیا اور اس مقام پرتشریف لائے کہ جس کوآ ہے کی مسجد کہتے ہیں۔وہاں رک گئے لوگ بھی آ ہے گرد کھڑے ہو گئے۔وہاں آ ہے نے لگوں ک خطبه دیااورامرونهی کی تلقین فرمائی چیرلوگول کونماز ظهر وعصرایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھائی چیم محل وقوف میں گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے اورلوگ حضرت کےاونٹ کی طرف بڑھنے گلے اوراس کے قم یپٹھہر نے لگے تو آ ٹ نے اونٹ کوحرکت دی لوگوں نے بھی ساتھ چلنا شروع کیا اور ناقہ کے گر دجمع ہو گئے تو آپٹ نے فرمایا لوگو! موقف صرف میرے اونٹ کے پاؤں کے پنچے نہیں ہے۔اور ہاتھ سےاشارہ کیا تمام موقف عرفات کی طرف اور فرمایا بیسب موقف ہے پھرلوگ منتشر ہو گئے اور مشعر الحرام میں بھی ایباہی ہوا۔ پس لوگ عرفات میں رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے سامان سواری پر لا داور لوگوں نے بھی اپناسامان سوایوں پر بارکیا۔حضرت نے لوگوں کو ہستگی کا حکم دیا۔حضرت صادقؓ فرماتے ہیں کہ شرکین عرفات سےغروب ہ فتاب کے وقت کوچ کرتے تھے کیکن آپٹے ان کی مخالفت کی اورغروب آفتاب کے بعدروانہ ہوئے۔

اور فر ما یاا ہےلوگو جج گھوڑ وں کو دووڑ انے اوراونٹوں کو تیز چلانے کا نامنہیں ہے بلکہ خداسے ڈرواورشا ئستہا نداز میں چلو

کمزوروں کونہ کچلواورکسی مسلمان کو گھوڑوں کے بیروں تلے یامال نہ کرو۔ آنحضرتؑ نا قہ کوا تنا کھینچتے تنصےوہ آ ہستہ چلے یہاں تک کہ وہ پالان تک پہنچ جا تا تھااورآ پٹر ماتے جاتے تھے کہا بےلوگوآ ہتہ چلواس کے بعدآ پٹشعرالحرام میں داخل ہوئے وہاں آ پ نے نمازمغرب وعشاءایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ادا کی اور رات وہیں بسر کی بلکہ صبح کی نماز بھی وہی پڑھی بنی ہاشم میں سے جولوگ کمز ور تھے انہیں رات ہی کومنی بھیج دیا۔ایک اور روایت میں ہے کہ عورتوں کورات کے وقت بھیج دیا اور اسامہ بن زید کوان کےساتھ روانہ کیا اورانہیں تکم دیا کہ جمرہ عقبہ پرطلوع آفتاب سے پہلے تنگریاں نہ ماریں جب سورج نکل آیا توآپ مشعرالحرام سے روانہ ہوئے اورمنیٰ میں اتر ہے اور جم ہ عقبہ کوسات کنگریاں ماریں قربانی کے جواونٹ بے قربانی کے جواونٹ آٹ لائے وہ حیماسٹھ یا چونسٹھ تھےاور جوااونٹ حضرت امیرؑ لائے تھےوہ چونتیس یا چھتیس تھےاور دونوں کےاونٹوں کامجموعہ ایک سوتھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امیر اونٹ نہیں لائے تھے بلکہ رسول خدا ہی سوااونٹ لائے تھے اور جناب امیر کواپنی قربانی میں شریک کیا تھا۔حضرت رسولؑ نے جیمیا سٹھاونٹ اور حضرت امیرؓ نے چونتیس اونٹ نحر کیے۔ پھر آ پٹ نے حکم دیا کہ ان سواونٹوں میں سے ہرایک سے کچھ گوشت الگ کیا جائے وہ سب پتھر کی ایک دیگ میں ڈال کر یکا یا گیااور رسولؓ خدااور جناب امیڑنے اس کا شور بہ تناول فرمایا تا کہتمام اونٹوں میں سے کھانا ثابت ہوجائے۔ان اونٹوں کی کھال سری اوریائے آپ نے قصابوں کونید بیئے بلکہان سب کوصد قہ کردیا۔ پھرآیٹ نے سرمنڈوایااس روزطواف خانہ کعبہ کے لیے گئے اورطواف وسعی کرنے کے بعد منیٰ میں لوٹ آئے اور تیرھویں کے دن تک جو کہ ایام تشریق کا آخری دن ہے آ ہے منھی میں رہے۔اوراس دن ہر تین جمروں کو کنکریاں ماریں اور دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے شیخ مفیداور برسی نے روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم اعمال حج سے فارغ ہوئے تو مدینہ کی طرف روانه ہوئے۔اور حضرت امیر المومنینؑ اور باقی مسلمان بھی ااپ کی خدمت میں تھے اور جس وات غدیرخم میں پہنچے اس جگہ اس وفت تک قا فلے نہیں اترا کرتے تھے کیونکہ یانی اور چرا گاہ وہاں نہھی تو آ پٹے نے وہاں نز ول اجلال فرما یااورمسلمان بھی اتر ہے اور وہاں اتر نے کاسب بیتھا کہ خداوندعالم کی طرف سے تا کید شدید آنحضرت میر نازل ہو چکی تھی لیکن وہ وقت کے قعین اور تا کیدیر مشتمل نہ ہوجائے اوران میں سے چھلوگ دین سے نہ پھرجا نمیں اور خداوند عالم جانتا تھا کہا گرغد برخم سے آ گے بڑھے تو بہت سارےلوگ اینے شہروں کی طرف چلے جائیں گے۔لہذا خدانے چاہا کہ اسی جگہ پرجمع ہوں اور تمام کے تمام حضرت امیر المومنین کی خلافت پرنصِ رسول من لیں اوران پراس سلسلہ میں جحت تمام ہوجائے اور کسی مسلمان کاعذر باقی ندر ہے لہذا خداوند عالم نے بیہ آيت نازل فرمائي -ياايها الرسول بلغ ما انزل اليل ميس ربك -يعنى الرسول الوكون كو پنجاد ف و كير جو تيرك پروردگار کی طرف سے (امام علی ابن ابی طالبؓ اور اس کے امت میں خلیفہ مقرر کرنے کے سلسلہ میں نص) نازل ہو چکا ہے۔ پر فرمایا وان لحد لفعل فما بلغت رسالة والله یعصمك من الناس اورا گرتونے ایسانه كیا توتونے يروردگار كی رسالت ہی انجامنہیں دی اور خدا تجھےلوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پس خدا نے اس پیغام کے پہنچانے کی تا کیدفر مائی اوراس معاملہ میں تا خیر کرنے سے ڈرایا اور ضانت لی کہ خدانچھے لوگوں کے شرسے محفوظ رکھے گا۔اس وجہ سے آ پڑالیی جگہ اترے جو اترنے کی جگہ نہ تھی اور تمام مسلمان بھی آپ کے ارد گردا ترپڑے۔اس دن گرمی بہت تھی پس آپ نے تھم دیا کہ جو وہاں خاردار درخت سے ان کے نیچ سے خس وخاشاک صاف کیے جائیں اور فرمایا کہ اونٹوں کے پالان جمع کیے جائیں اور انہیں ایک دوسرے کے اوپرر کھ دیا جائے پھر آپ نے نداد ہنے والے سے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان منادی کروکہ وہ سب میرے پاس جمع بھوں۔پس وہ تمام لوگ آپ کے پاس جمع ہوگئے اورا کٹر لوگوں نے گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی چادریں اپنے پاؤں پر لپیٹ لی جو سے اپنی چادریں اپنے پاؤں پر لپیٹ لی تھیں۔ جب لوگ جمع ہوگئے تو حضرت ان پالانوں پر جو منبر کی طرح رکھے ہوئے تھے تشریف لے گئے اور حضرت امیر گومنبرکے اوپر بلایا اور اپنی دائیں طرف کھڑا کرلیا۔پھر خطبہ پڑھا جو حمدوثنا الٰہی پر شتمل تھا اور مواعظ بلیخ اور کلمات فصیح کے ساتھ انہیں مواعظ کیا اور کیا وار این والے دی اور وہ وقت آپنی وفات کی خبر سنائی اور فرمایا جمحے بارگاہ الٰہی میں بلایا گیا ہے اور قریب ہے کہ میس دعوت خداوندی کو قبول کروں اور وہ وقت آپنی وفات کی خبر سنائی اور فرمایا جمحے بارگاہ الٰہی میں بلایا گیا ہے اور قریب ہے کہ میس دعوت خداوندی کو قبول کروں اور وہ وہ وہ خدا کی کتاب اور میری عترت ہے جو میرے اہل ہیں تبیں اور یہ دونوں ایک متمسک رہو گو و میرے بعد ہم گز گراہ نہ ہو گے وہ خدا کی کتاب اور میری عترت ہے جو میرے اہل ہیں جی ایس اور یہ دونوں ایک دوسرے ایس نہ پہنچا جائیں۔

پھر آپ نے ان کے درمیان بلند آواز سے پکار کرفر ما یا کیا میں تبہاری جانوں پرتم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا سب نے کہا بیشک پھر آپ نے علی کے دونوں باز و پکڑ کر آئییں بلند کیا۔ یبال تک کدان کی بغلوں کی سفیدی نظر آ نے لگی اور فرما یا میں کنت مولا کا فعلی مولا (یعنی جس کا میں مولا اور اس کے نفس پراولی میں کنت مولا کا فوال اور اس کے نفس پراولی میں کا تضرف ہے خدا یا اس کا ورست رکھ بوعلی ہے دوئی رکھے اس کا دھن پروجا جو علی ہے دوئی کرے اور اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کر ما جو علی کی مدد کر کے اور اس کو چھوڑ دے۔ پھر آپ میں نبر سے نیچ تظریف لاے اور وہ وقت قریب زوال کا تھا اور آری پورے شباب پرتھی پھر بھی آپ نے نے دور کھت نماز پڑھی۔ اس کے بعد زوال ہوا اور آئے خضرت کے موذن نے اذان کی اور آپ نے نیمہ میں اور آپ نے نیمہ کی اور آپ نے نیمہ کے موذن نے اذان کی اور آپ نے نیمہ کے موزن کے ایا کہ آپ نے خیمہ کے سامنے امیر المونین آپ کے خیمہ کے سامنے امیر المونین آپ کے خیمہ میں اس خیمہ میں تظریف لے گئے اور حکم دیا کہ آپ نے خیمہ کے سامنے امیر المونین آپ کے دور کھم دیا کہ گروہ درگروہ آئجنا ہی خدمت میں جائی اور آئیں امامت کی تہنیت اور مبارک بادد یں اور ان کو امیر المونین آپ کہ کر اسلام کریں پس سب نے ایسا کیا اور وہ اختیا سے کہ ایک امامت و خلافت پر اور کہا ہو گئے کہا احت مولائ مومن ومومنہ کے بینی اور بھا شت کا اظہار کیا آپ کی امامت و خلافت پر اور کہا ہو گئے کہا یہ حیاں بن خابت خدمت رسول مومن ومومنہ کے بینی کیا گئے آپ کے ایسا کیا احت میں اور عمومن ومومنہ کے مولی ہو گئے اس کیا احت مولائ مومن ومومنہ کے بینی کیا گئے آپ کے اسے علی آپ تو میر نے اور ہمومن ومومنہ کے مولی ہو گئے اس کیا اور تباشت کا اظہار کیا آپ کی امامت و خلافت پر اور آپ کے اسے ای کو امیر المونین کی مدح میں واقعہ غدیر اور اس کو تو تو حدان بن خاب تھی میں دو قعہ غدیر اور اس کو تو تو تو کیا کہ نو کو تو کیا گئے اور آپ کے او

آ نجناب کے نصب امامت وخلافت کے متعلق اور ان دوعاؤں کے متعلق جوحضرت رسول ؓ نے ان کے ق میں کہی تھیں قصیدہ پڑھے۔جب آ پ ؓ نے اجازت دی تووہ انچی جگہ پر کھڑا ہو گیااور بیا شعار بلند آ واز سے لوگوں کےسامنے پڑھے۔

> ينأديهم يوم لفدير نبيهم بخم واسمع بالنبى مناديا ذبن مولیٰکم ولیکم فقال فقالووالم يبد واهنا التعايا اهك مرلانا وانت ولينا ولن تجدن منالك اليوم عاصيا له قسم يأعلى وانني فقال رضيتك من بعدى اماماًوهادياً بهادون ابترية كلها فخص علياً سماه الوزير المواخيا كنت مولاة فهن فهذوليه فكونواله اتباع صدق مواليا دعااللهم وال وليه هناك وكن للذى دعائ عليا معاويا

ترجمہ: ان کا انجا عذیر کے دن خم کے مقام پر انہیں پکارر ہاتھا اور کتنے اجھے معلوم ہوتے تھے نبکا پکارتے ہوئے انہوں نے کہا تمہارا مولا اور دلی کون ہے۔ سب لوگ کہنے گے اور ان میں سے کسی نے مخالفت و دشمنی کا اظہار نہ کیا۔ آپ کا معبود ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے دلی ہیں اور آج کے دن ہم میں سے کسی کو آپ نا فرمان نہ پائیں گے پس آپ نے فرما یا اٹھو اے مالی کیونکہ میں نے تہمیں اپنے بعد کے لیے امام دھاوی منتخب کیا ہے اور امامت کے لیے امام دھاوی منتخب کیا ہے اور امامت کے لیے سب لوگوں کو چھوڑ کر علی کو مختص کیا اور اس کا نام مدد کرنے والا وزیر رکھا پس جس کا میں مولا ہوں اس کا میہ ولی ومولا ہے لہذا اس کے سے سیچ پیروکار اور موالی بن جاؤ پھر یہ دعا ما تگی خدا یا دوست رکھاس کے دوست کو اور جو علی سے دشمنی کرے اس کا دشمن ہوجا۔

ان اشعار کوخاصہ اور عامہ نے تو اتر سے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ جب حسان پیشعر کہدر ہاتھا تو پیغیبرا کرمؓ نے فرمایا: لا تنزال یااحسان مویں اً بروح القدس مانصر تنا بنسانگ یعن'' اے حسان تو ہمیشہ روح القدس کے ساتھ مویدر ہے گا جب تک زبان سے ہماری مدد کرتار ہے گا۔'' آپ کی طرف سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ حسان ولا دیت امیر المونین پرثابت قدم نہیں رہے گا۔ چنا نچے حضور کی وفات کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا۔ مکیت شاعر نے بھی واقعہ غدیر کے متعلق الکے تصیدہ لکھا ہے کہ جس میں یہ تین اشعار بھی ہیں۔

ويوم البر ج ووح عبير خم
ابات له الولايته لواطيعاً
ولكن الرجال تبايعواها
فلم ارمثلها خطراً منيعاً
ولم ارمثل ذاك اليوم يرما
ولم ارمثله حقااضيعاً

(اوروسیع میدان کا دن عذیر خم کا میدان که اس کی دلایت کو واضح کیا اگراطاعت کی جاتی لوگوں نے والایت کی بیعت کر لی میں اس سے بڑھ کر کوئی بلند شان نہیں سمجھتا اور میں اس دن کی طرح کسی دن کونہیں سمجھتا اور میں نے اس طرح کسی حق کوضائع ہوتے نہیں دیکھا۔

اس احقر نے حدیث غدیر میں کتاب بنام فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر لکھی ہے گنجائش نہیں ورنہ اس کا خلاصہ یہ یہاں فقل کرتااور چونکہ گیار ھویں ہجری سال کی ابتداء میں سفر حجۃ الوداع کے بعد حضرت رسول سال فیآتیہ کی وفات ہوئی ہے۔لہذا ہم آپ کی وفات کے ذکر کوشروع کرتے ہیں۔

# ساتويں فصل

مصیبت کبری و دا ہیہ ظلمی یعنی و فات حضرت خاتم الا نبیاء محمد مصطفیٰ صلّیاتیاتیہ ہم کے وقوع کی کیفیت کا بیان

فریقین کےاکثر علماء کااعتقادیہ ہے ہ سیدالانبیاء کی رحلت عالم بقا کی طرف پیر کے دن ہوئی اورا کثر شیعہ علماء کااعتقاد ہے کہ وہ دن اٹھائیس ۲۸ صفر کا تھااورا کثر علاءاہل سنت بارہ ۱۲ رئیج الاول کہتے ہیں۔کشف الغمیہ میں امام محمد باقر سے روایت ہے کہ آنحضرت کے دں ججری کوعالم بقاء کی طرف رحلت فرمائی۔ آپ کی عمر تریسٹھ ۲۳ سال ہوئی چالیس سال کی عمر میں آپ یر مکہ میں وحی نازل ہوئی اس کے بعد آ ہے تیرا ۱۳ سال مزید مکہ میں رہے یعنی جب آ ہے نہ ینہ کی طرف ہجرت فر مائی تواس وقت آ بیکی زندگی کے تربین سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد دس سال آ بی مدینہ میں رہے اور آ بی کی وفات ماہ رہیج اوّل کی دو تاریخ بروز پیر ہوئی مولف کہتا ہے کہ دور تیج الاول کوآ پے کاوفات یا نابعض اہل سنت کے قول کے بھی موافق ہے اور علماء شیعه میں کوئی اس کا قائل نہیں لہٰذاشا پدروایت کا پیفقرہ تقیہ پرمحمول ہواورمعلوم ہونا چاہیے کہ آنحضرت کی وفات کی کیفیت اور آ پگی وصیتوں کے متعلق بہت ہی رویات بیان ہوئی ہیں ہم یہاں اس پرا کتفا کرتے ہیں جسے شیخ مفیدًاورطبریؓ رضوان اللّه علیها نے بیان کیا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول ججة الوداع سے واپس آئے اور آ پُومعلوم ہوا کہ آپ کی رحلت نز دیک آپیجی ہے تو آ بُ ہر وقت اصحاب میں خطبہ پڑھتے اور انہیں اپنے بعد کے فتنوں میں اپنے ارشا دات کی مخالفت سے ڈراتے اور انہیں وصیت فر ماتے کہان کی سنت سے دست بردار نہ ہوں اور دین الٰہی میں بدعت نہ کریں اور آ پ کی عتر ت اور اہل ہیت سے متمسك رہتے ہوئے ان كى اطاعت كريں اوران كى نصرت وحفاظت ومتابعت كواپنے ليے لازمتمجھيں اورآ ہے نہيں اختلاف کرنے اور مرتد ہونے سے منع کرتے اور بار باران سے فرماتے کہاہے لوگو! میں تم سے پہلے جار ہا ہوں تم حض کوژیر میر ہے یاں آؤگےاور میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے ان دوگرانقذر چیزوں کے ساتھ سلوک کیا جو میں تم میں چھوڑ کر آیا تھا۔خدا کی کتاب اورعترت جو کہ میر ہے اہل ہیت ہیں۔ پس خیال رکھنا کہان دونوں چیز وں میں میری نیابت کس طرح کررہے ہو کیونکہ خدائے لطیف وخبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدانہیں ہو گئے تاوقتیکہ کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ یار کھو میں ان دونوں کوتم میں چھوڑ ہے جارہا ہوں ۔ پس میرے اہل بیت پر سبقت نہ کرنااوران سے الگ نہ ہونااوران کے حق میں کوتا ہی نہ کرتا ورنہ ہلاک ہوجاؤ گے اورانہیں کسی چیز کی تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ بیتم سے زیادہ عالم ہیں اور تنہمیں اس حالت میں نہ دیکھوں کہتم دین ہے پھر جاؤ۔اور کافر ہوجاؤاورایک دوسرے کےخلاف تلواریں تھینچ لواور میرے یاعلیّٰ کے

مقابلے میں کشکر لے آ ؤ جو کثرت تیزی ارشدت میں سیا ب کی طرح ہو۔ بیجان لو کیعلی ابنِ ابی طالبٌ میرا چیازاد بھائی اور میرا وصی ہے اوروہ تاویل قرآن پر جہاد کرے گا جیسے میں نے تنزیل قرآن پر جہاد کیا ہے۔اس قسم کی گفتگوآ یا نے کئی ایک مجالس میں فر مائی اسی اثناء میں آ یئے نے اسامہ بن زیدکوامیر قرار دیا اور منافقین اہل فتنہاور دوسرے لوگوں سے ایک شکر ترتیب دیا اور اسے حکم دیا کہا کثر صحابہ کوساتھ لے کرروم کے علاقہ کی طرف اس مقام پر جاؤجہاں تمہارا باپ زید شہیر ہوا تھا آپ کا مقصداس لشكر كوجسجنے كابيرتھا كەمدىينەابل فتندسے خالى ہوجائے اوركوئى شخص امير المومنين سے تنازعەنەكرے تا كەآپ كاامر خلافت متحكم ہوجائے اورلوگوں کو ہاہر چلیے جانے کی زیادہ تا کیدفر ماتے تھے بہر حال آٹنے اُسامہ کومقام سے رف کی طرف جھیج دیااور حکم د یا کہوہ لوگوں کو ماہر نکالیں اورانہیں تاخیر کرنے سے ڈراتے تھے۔اسی اثناء میں آ گواپیامرض لاحق ہوا کہ جس نے آ گی رحلت کے آثار پیدا ہو گئے۔ جب بہ حالت آ پؓ نے دیکھی تو حضرت امیر کاہاتھ پکڑ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے اکثر صحابہ بھی پیچھے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ نقیع کے مرُ دوں کے لیے استفسار کروں۔ جب آپ نقیع میں ہنچےتو فرما پاالسلام علیم یااہل القبورسلام ہوتم پراے قبر کے مکینو خوشگوار ہوتمہارے لیے وہ حالت کہجس میں تم ہوتم نجات یا چکے ہوان فتنوں سے کہ جولوگوں کو درپیش ہیں کیونکہ لوگوں کی طرف ایسے بہت سے فتنوں نے رُخ کیا ہے جوتار یک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہیں پھرآ ی<sup>ہ</sup> کچھ دیر کھڑے رہے اور تمام اہل بقیع کے لیے استغفار کرتے رہے اس کے بعد حضرت امیڑ کی طرف رُخ کرکے فرمایا کہ جبرئیل ہرسال میرےسامنے قرآن ایک مرتبہ پیش کرتے تھے۔اس سال دومرتبہ پیش کیا ہے میرا خیال ہے کہ بیاس لیے ہوا ہے کہ میری وفات کاوقت نز دیک ہے چھرفر ما یااےعلیؓ خدانے مجھے جنت اور دنیا میں سے ایک کو منتخب کرنے کا ختیار دیا ہے میں نے اپنے برور دگار کی ملاقات کو پیند کیا ہے پس میری وفات ہوجائے تو میری شرمگاہ کو حصیانا کیونکہ جو شخص میری شرمگاہ پرنظر کرے گا وہ اندھا ہوجائے گا پھرآ پ گھر کی طرف لوٹ آئے اورآ پ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ تین دن کے بعد آ یٹمسجد میں سریریٹی باند ھےتشریف لائے اس حالت میں کہ دائیں ہاتھ سے امیرالمونینؑ اور بائیں سے فضل بن عباس کے کند ھے پرسہارا لے رکھا تھا۔اس کے بعد آ پیمنبرپر تشریف لے گئے اور میٹھ گئے اور فر مایا۔

''اے لوگو! وہ وقت قریب آگیا ہے کہ میں دُنیا سے اٹھ جاؤں ، جس سے میں نے کوئی وعدہ کیا ہوآئے اورا پناوعدہ پورا کرائے اور جس کو مجھ سے کوئی قرض لینا ہووہ مجھ آگاہ کر ہے۔اے لوگو! خدا کی اطاعت کے علاوہ حصول خیراور دفع شرکا کوئی اور وسیلے نہیں۔اے لوگو! کوئی شخص دعویٰ نہ کرے کہ میں عمل کے بغیر نجات حاصل کروں گا اور کوئی آرز ور کھنے والا آرز و فہ رکھے کہ وہ فہدا کی اطاعت کے بغیر رضائے الٰہی پائے گا۔اس خدا کے قل کی قشم کہ جس نے مجھے تن کے ساتھ بھیجا ہے عذا ب الٰہی سے صرف نیک عمل ہی نجات دے سکتا ہے اور اگر میں بھی گناہ کروں تو ہلاک ہوجاؤں گا۔خدایا کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔

پھر آپ منبر سے انرے اور لوگوں کو مخضر طور پر نماز پڑھائی اور ام سلمڈ کے گھر میں واپس آگئے۔ایک یا دودن وہاں رہے۔ پھر عائشہ نے گھر گئے تو آپ کا مرض

شدید ہوگیابلال ؓ جب صبح کی نماز کے وقت آئے تواس وقت حضرت عالم قدس کی طرف متوجہ تھے جب بلال ؓ نے نماز کی ندادی توحضرت مطلع نہ ہوئے توحضرت عائشہ کہنےلگیں ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونمازیڑھادیں ۔اورحفصہ کہنےلگیں عمر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کونمازیٹر ھائیں۔ جب آپٹے نے بہ باتیں سنیں تو فر مایاان باتوں کوچپوڑ دوتم ان عورتوں کی طرح ہوجو پوسٹ کو گمراہ کرنا حاہتی تھیں جونکہ حضرت نے شیخیں سے کہا تھا کہ وہ لشکر اُسامہ کے ساتھ باہر جا نمیں جب ان دونوں کی زبان سے سنا کہ وہ مدینہ میں واپس آ گئے ہیں تو آ پؓ بہت غمناک ہوئے اور شدت مرض کے باوجودا ٹھے کہ کہیں ان میں سے کوئی شخص لوگوں کونماز نہ یڑ ھا دےاور یہ بات لوگوں کےاشتاہ کا سبب نہ سنے اوراس حالت میں کہا پنا ہاتھےامیر المومنینؑ اورفضل بنعماس کے دوش پر ر کھ کرانتہا کی ضعف ونا توانی ہےا ہے یا وُں زمین پر گھیسٹ رہے تھے مسجد میں تشریف لائے ۔ جب محراب کے نز دیک آئے تو دیکھا کہ ابوبکرآ گے بڑھ کرآ پ کی جگہ محراب میں کھڑے ہو کرنماز شروع کر چکے ہیں ۔تو آ پ نے دست مبارک سے اشارہ کیا كه پیچه آ جا وَاورخودمحراب میں داخل ہوئے اوراز سرنوع نماز شروع كى اوراس مقدارنماز كولغوقر ارديا جو پہلے ہو چكي تھي۔ اس کے بعد نمازختم کرکے گھر واپس آ گئے۔ پھر آپ نے شیخین اور دوسرے مسلمانوں کے ایک گروہ کوبلا مااور فرما ماکیامیں نے نہیں کہاتھا کہ شکراسامہ کے ساتھ باہر جاؤ کہنے لگے بے شک آ یا نے پیفر مایا تھاار شاد ہوا کیوں تم لوگوں نے میرے حکم کی اطاعت نہیں کی۔ابو بکر کہنے لگے میں تو گیا تھالیکن واپس اس لیے آیا کہ آپ کے ساتھ تجدید عہد کروں عمر کہنے لگے یارسول اللہ میں اس لیے نہیں گیا چونکہ میں پہنیں جاہتا تھا کہ آپ کی خیریت دوسر بےلوگوں سے یو چھتا پھروں۔پس حضرت رسول اکرمؓ نے فر ما یا کہ اُسامہ کالشکر روا نہ کر واورتم بھی اس لشکر کے ساتھ جاؤ۔ایک روایت کے مطابق آ پ نے فر مایا خدا کی لعنت ہواں شخص پر جولشکر اُسامہ سے رہ جائے ( یعنی اس کے ساتھ نہ جائے ) پیکلمہ تین مرتبہ فر مایا ۔مسجد تک جانے اور واپس آنے کی تھکن اور حزن واندوہ کی بنا پر جوآ پ کو عارض ہوا تھا آپ بے ہوش ہو گئے پس مسلمان بہت روئے عورتوں اور آپ کے بچوں کے نو حہ اور رونے کی آ وازیں بلند ہوئیں اورمسلمان مردوں اورعورتوں نے نالے بیا کیے تو آ یٹ نے آئکھیں کھول دیں اور اان کی طرف دیکھ کرفر مایا کہ میرے پاس دوات اور کف گوسفند (چیڑا) لے آؤ تا کہ میں تہمیں الیی تحریرلکھ دوں کہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہونے یاؤ توایک صحابی کھڑا ہوا تا کہوہ دوات اور چمڑا لے آئے عمر نے کہا یلٹ آ ؤ۔ بہمرد(معاذ اللہ) ہذیان کہدرہاہے بیاری کا اس پرغلبہ ہےار ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے پس وہ لوگ جو گھر میں موجود تھےان میں اختلاف پیدا ہوگیا۔بعض کہتے ہیں کہ عمرٹھک کہتے ہیں بعض کہتے ارشادِ رسولؑ درست ہےاس حالت میں رسول خداً کی مخالفت جائز نہیں پھر دوبارہ یو چھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ًوہ چیز لے آئیں جوایا جاہتے تھے تو فر ما یاان با توں کے بعد جو میںتم سے بن چکا ہوں، مجھےاس کی ضرورت نہیں لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھا چھاسلوک کرنا پھرآ ہے نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ وہ لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے اوراٹ کے پاس فضل بن عباس على ابن ابي طالبًّ اور آپ مخصوص اہل بيتً باقى رە گئے پھرعباس تے کہا کہا سے اللہ کے رسول اگر بيا مرخلافت ہم بن ہا ہم میں برقر ارر ہے گا تو ہمیں بشارت دیں تا کہ ہم خوش ہوں اور اگر آپ بھتے ہیں کہ ہم پرظلم کریں گے۔اورخلافت ہم سے چھین لیس گے تو اپنے اصحاب سے ہماری سفارش کیجئے تو آپ نے فرما یا کہ تہمیں میرے بعد کمزور کردیا جائے گا اور تم پر غلبہ حاصل کرلیس گے اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے پس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے در آنحالیکہ وہ رور ہے سے اور حضرت کی خلبہ حاصل کرلیس گے اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے تو اختصرت نے فرما یا کہ میرے بھائی علی اور چھا جہاس ہو کو میرے پاس زندگی سے مایوس ہو بچکے ہے۔ جب سب باہر چلے گئے تو عواس ہی کی طرف رخ کر کے حضرت نے فرما یا بچپا کیا آپ میری وصیت کو قبول کریں گئے اور میر سے وعدول کو پورا کریں گے حضرت عباس ہی کی طرف رخ کر کے حضرت نے فرما یا بچپا کیا آپ میری وصیت کو قبول کریں گے اور میر سے وعدول کو پورا کریں گے حضرت عباس ہی بخشش ابر سے بھی نے یا وو ہا ہو گیا ہے اور کشیر العیال ہے اور آپ کی بخشش ابر سے بھی نے یادہ و میر امال آپ کے وعدول اور بخششول کے پورا کرنے سے قاصر ہے پھر آپ نے اپنارخ امیر الموشین کی طرف موڑ ااور فرما یا اے بھائی کیا تم میری وصیت کو قبول کر و گئی میں بی بی نے اپنارخ امیر الموشین کی طرف موڑ ااور فرما یا اسے ابعائی کیا تم میر کی وصیت کو قبول کر و گئی میں بی بین لواورا پی تھرانی کی جنورت کے قریب گئے تو رسول خدا کے اور حضرت امیر کو عطافر مائے پھروہ پڑکا منگوا یا جو ہتھیا رائگا تے وقت جنگ کے مواقع پر اپنی شکم پر با ندھتے تھے وہ بھی حضرت امیر گودیا امیر کو خطافر مائے بھروہ پڑکا منگوا یا جو ہتھیا رائگا تے وقت جنگ کے مواقع پر اپند ھتے تھے وہ بھی حضرت امیر گودیا

جب دوسرا دن ہواتو آپ کی بیاری بخت ہوگئی اور لوگوں کو آپ کی ملاقات سے روک دیا گیا حضرت امیر المومنین عاضر خدمت شے اور ان سے الگ نہ ہوتے شے جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو فر ما یا میر ہے بھائی اور یارو مددگار کو میر ہے پاس بلا و کچر کمزوری نے آپ کو گیر لیا اور آپ خاموش ہو گئے حضرت عائشہ نے کہا ابو بکر کو بلالا وَ حضرت ابو بکر آئے اور آپ کے سرمانے بیٹھ گئے جب حضرت نے آئے گھولی اور ان کو دیکھا تو منہ پھرلیا۔ ابو بکر اٹھ گھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے باہر گئے کہ اگر آئہیں میری ضرورت ہوئی تو آپ خود فر ماتے حضرت نے دوبارہ ای بات کا اعادہ کیا تو حفصہ نے کہا کہ حضرت عمر آئے اور حضرت نے آئہیں دیکھا تو ان سے بھی منہ پھیرلیا۔ پھر فر ما یا کہ میر ہے بھائی اور یاروکو میر بے پاس بلاؤ۔ ام سلمہ نے نہ کہا کہ حضرت علی آئیں دیکھا تو ان سے بھی منہ پھیرلیا۔ پھر فر ما یا کہ میر ہے بھائی اور یاروکو میر بے پاس بلاؤ۔ ام سلمہ نے نہ کہا حضرت علی آئیں دیکھا تو ان سے بھی منہ پھیرلیا۔ پھر فر ما یا کہ میر ہے بھائی اور یاروکو میر بے پاس بلاؤ۔ ام سلمہ نے نہا حضرت علی آئیں دیکھا تو ان سے بھی منہ پھیرلیا۔ پھر فر ما یا کہ میر ہے بھائی اور یاروکو میر نے پاس بلاؤ۔ ام سلمہ نے نہا دھرے تو بھر ہے کہا دھرے تو ہو کہا کہ میر ہے تھائی اور یاروکو میر نے نہیں اشارہ کیا کہ میر ہے تو اور ایک طرف بیٹھ گئے اور حضرت امیر گھڑے اور حضرت امیر گھڑے اور کی باتیں کہیں ایس جین حضرت امیر کھڑے تیں اور ایک طرف بیٹھ گئے اور حضرت امیر کہیں بیں حضرت نے فرما یا آپ نے بھے ہزار باب علم کے تعلیم کئے ہیں کہ ہر باب ہزار باب کھلے ہیں اور بھر کی ہے کہ جے انشاء اللہ میں بھالاؤ دگا جب آئے کا مرض شگین ہوگیا اور آپ کے رحلت قریب ہوئی تو آپ کے مطرف قریب میں بے کہ جے انشاء اللہ میں بہالاؤ دگا جب آئے کا مرض شگین ہوں اور آپ کے رحلت قریب ہوئی تو آپ کے اور کی ہو کہا ہے انشاء اللہ میں بھولی تو اور میں کئے ہیں کہ ہر باب ہزار باب کھلے ہیں اور کھر کے دیے انشاء اللہ میں بھولی تو آپ کا مرض شگین ہوں ہوں کے کہ جے انشاء اللہ میں بھولی تو اور ایک کے دیے انشاء اللہ میں بھولی تو اور ایک کے دیے انشاء اللہ میں بھولی تو اور کی میں کئی ہوں کے کہ جے انشاء اللہ میں بھولی تو اور کی میں کی جو کی اور ایک کی میں کے کہ بھولی کو کو کے دیے انشاء اللہ میں کو کے کو کی کو کے دیے اور کی کو کے دور کے دیے کو کے دیے اور کی کو کی ک

نے حضرت امیر المونین سے فرمایا اے علی میر اس اپنے دامن مین رکھ لو کیونکہ عالمین کے مالک کا حکم آپ پہنچا ہے اور جب میری جان باہر آئے تواسے ہاتھ میں لے کراپنے منہ پر پھیر لو۔ پس میراچیرہ قبلہ کی طرف پھیر ددواور میری جنہیز میں لگ جاؤاور سب سے پہلے تم مجھ پر نماز پڑھنا اور قبر میں سپر دکرنے تک مجھ سے الگ نہ ہونا اور ان تمام امور میں خداسے مدد طلب کرنا جب امیر المومنین نے آپ کا سراپنی گود میں لیا تو حضرت ہے ہوش ہو گئے اور جناب فاطمہ آپ کے جمال بیمثال کودیکھتی اور گریہ وند بہ کرتیں اور کہتی تھیں۔

وابيض يستقى انعام بوجهه ثمال اليتاهى عصمة للاراملٍ

( یعنی حضرت رسول ً وہ خوشر و چیرہ ہیں کہلوگ جن کے چیرہ کی برکت سے بارش طلب گرتے ہیں جو پتیموں کے فریاد رس اور بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ ہیں )

جب آنحضرت نے اپنی نورچیثم کی آ وازسی تو آنکھیں کھول دیں اور کمزور آ واز میں فرمایا بیٹی یہ تیرے چچا ابوطالب کا کلام ہے بیہ نہ کہو بلکہ کہو:

وَمَا هَكَتَّلُ اللَّ رَسُولِ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ سُلِ اَفَانَ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبُ مُلِ اَفَانَ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلِے اَعْقَابِكُمْ

(محمد رسول ہی ہیں۔ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں کیا وہ فوت ہو گئے یاقل ہوجا نمیں توتم انے پچھلے قدموں پر پلٹ جاؤ گے )

جب سیدہ گوروتے دیکھا توحفرت رسول کے انہیں اشارہ کیا کہ میر سے قریب آؤجب فاطمۂ قریب آئیں تو آپ گے ۔ نے ایک رازان کے کان میں کہا کہ جس سے فاطمہ گاچہرہ بشاش ہو گیا اوروہ خوش ہوئیں جب آپ کی روح مقدس پرواز کر گئ توحفرت امیر گا دایاں ہاتھ گلوئے مبارک کے پنچے تھا اس طرح آپ کی روح حضرت امیر کے ہاتھوں کے درمیان سے باہر آئی پس آپ نے اپناہا تھ بلند کیا اور اپنچ چہرے پر پھر لیا اور حضرت کی حق بین آئکھیں بند کر دیں اور آپ کے قامت با کرامت پر کیڑا اوڑھا دیا اور آنحضرت کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔

روایت ہے کہ حضرت فاطمہ ﷺ پوچھا گیا کہ وہ کون ساراز تھاجو پینیمبر نے آپ سے کہا کہ جس سے آپ کا اندوہ خوثی سے اور قلق واضطراب تسکین سے بدل گیا۔ فرمایا والدگرامی نے مجھے خبر دی کہ ان کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں انہیں جاہلوں گی اوران کے بعد میری زندگی کی مدت طولانی نہیں ہوگی اس لئے میر سے اندوہ وحزن کو تسکین ہوگئی ۔ پس امیر المومنین آپ کے خسل کی طرف متوجہ ہوئے اور فضل بن عباس کو بلایا اور انہیں تھم دیا کہ وہ آپ کی میت پریانی ڈالیس پس آپ نے آپ کے خسل کی طرف متوجہ ہوئے اور فضل بن عباس کو بلایا اور انہیں تھم دیا کہ وہ آپ کی میت پریانی ڈالیس پس آپ نے

آنحضرت کونسل دیا جبکهآ تکھوں پریٹی باندھی ہوئی تھی اورآ محضرت کا کر نہ گریبان سے لے کرناف تک جا ک کردیا۔حضرت امیرالمونین ُخود آ پُکونسل حنوط اور کفن پہنانے والے تھے اور فضل ان پریانی ڈال رہے تھے اور غسل دینے میں حضرت علیٰ کی مدد کررہے تھے جب آپ کونسل دے چکے تو آگے بڑھے اور تنہا آپؑ پر نماز پڑھی کو کی شخص رسول پرآپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک نہیں تھا۔لوگ مسجد میں جمع تھے اوراس سلسلہ میں گفتگو کررہے تھے کہ کون شخص آ کے کھڑا ہوکر آ ب کی نمازیڑھائے اورانہیں کہاں دفن کیا جائے گا۔حضرت امیرالمونین باہرتشریف لائے اوران لوگوں کے پاس جا کرفر مایا کہ پینمبرا کرم زندگی میں اورمرنے کے بعد ہمارے امام و پیشوا ہیں لیں گروہ گروہ ہوکرلوگ آئیں اور آپ پرنماز پڑھیں بغیراس کے کہان کے آ گے کوئی ا مام ہواورخداوند عالم جس نبی کی روح کو جہاں قبض کرتا ہے تواس جگہ کواس کی قبر کے لئے پیندفر ما تاہے۔لہذا میں پیغمبرا کرم گواسی حجرہ میں فن کروں گاجس میں آپ نے وفات یائی ہے۔لوگوں نے اس بات کوتسلیم کرلیااوراس پرراضی ہو گئے۔جب مسلمان آنحضرت ؓ کی نماز جنازیڑھنے سے فارغ ہوئے تورسول ا کرم ؓ کے چیاعباس نے کسی کوحشرت ابوعبیدہ ؓ جراح کے پاس بھیجا کہ جو اہل مکہ کی قبریں کھودا کرتے تھے اور دوسرے شخص کوحضرت زید بن سہل کی طرف بھیجا جواہل مدینہ کے گورکن تھے تا کہ وہ آ کر رسول کے لئے قبر کھودی تو زید بن نہل مل گیاا ہے تکم دیا کہ وہ آنحضرت کی قبر کھودے جب زید قبر کھودے سے فارغ ہوئے تو امیرالمونین عباس فضل ابن عباس ؓ اورحضرت اسامہ بن زید قبر میں داخل ہوئے تا کہ آنحضرت ؓ کو فن کریں انصار کے ایک گروہ نے جب بہد یکھا توانہوں نے امیرالمونین کوشم دے کرکہا کہ ہم میں سے بھی ایک شخص کورسول خدا کے فن کرنے میں شریک کیچئے کیونہ ہم بھی اس امر میں حصہ دار ہیں اس پر امیر المومنین نے اوس بن خولی کو (جوبدری تھے اور قبیلہ خزرج کےصاحب فضل شخص تھے ) حکم دیا کہ قبر میں داخل ہو پھرامیرالمونینؑ نے جسدمطہر پینمبرگواٹھایااوراوس کودیا تا کہ وہ قبر میں رکھے جب اس نے حضرت وقبر میں رکھ دیا تو آ پٹنے اوس کو حکم دیا کہ ہا ہم آ جاؤلیں اوس قبرسے ہا ہم آ گیااور حضرت امیرالمونین قبر میں اتر ہے اور رسول خداً کا چیرہ مبارک گفن سے باہر نکال کررخسار مبارک قبلہ رُخ زمین پرر کھودیا پھرلحد کی اینٹیں چن دیں اوراویرمٹی ڈالی ہیہ وا قعہ ہائلہ پیر کے دن اٹھائیں ماہ صفر گیارہ ہجری کورونما ہوا ۔ آ پؓ نے تریسٹھ سال عمریائی مہاجرین ونصار کے اکثر لوگ امرخلافت کے جھگڑے کی بناءیرآ یے کی نماز جناز ہاورڈن میں شریک نہ ہوئے انتہی ۔

احادیث معترہ میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت شہید ہوکراس دنیا سے رخصت ہوئے جیسا کہ صفار نے سند معتر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ آنحضرت گو بکرے کے اگلے پاؤں کے گوشت میں خیبر کے دن زہر دیا گیا تھا۔ جب حضرت نے ایک لقمہ تناول فرمایا تواس گوشت سے آوازائی کہ اے اللہ کے رسول جھے زہر آلود کیا گیا ہے لہذا حضرت اپنے مرض موت میں فرماتے کہ آج اس لقمہ نے میری کم توڑ دی ہے جومیں نے خیبر میں کھایا تھا اور کوئی نبی یاوسی ایسانہیں جواس دنیا سے شہادت کے ساتھ نہ جا تا ہواور دوسری روایت میں ہے کہ ایک یہودی عورت نے آنحضرت کو گوسفند کے ذراع (بازو) میں زہر دیا تھا اور جب حضرت کے اس میں سے کہ کھایا تو اُس ذراع نے کہا کہ میں زہر آلود ہوں پھر آپ نے اُسے چھینک دیا ہمیشہ وہ

ز ہرآ پُ کے بدن میں اثر کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آپُ نے اس کی وجہ سے اس دنیا سے رحلت فر مائی ۔ صلوت الله علیه وآله۔

مستحب ہے کہ دورونز دیک سے آپ کی زیارت پڑھی جائے چنانچیشنے شہید نے کتاب وروس میں فر مایا ہے کہ ہر جعد کے دن نبی اکرمُ اور آئم علیہم السلام کی زیارت مستحب ہے اگر چیزیارت کرنے والاان کی قبروں سے دور ہواور اگر بلندی پر کھڑا ہوکرزیا درت پڑھے توافضل ہے۔

اور بہتر ہے کہ رسولِ خداً کی زیارت ہر نماز کے بعدان الفاظ کے ساتھ پڑھی جائے جوامام رضاً نے ابن ابی نصر بزنطی کوتعلیم فرمائے تھے۔

"اسلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته اسلام عليك ياهمه بن عبدالله السلام عليك يا خيرة الله اسلام عليك ياجيب الله السلام عليك ياصفوة الله السلام عليكك ياامين الله الشهد انك رسول الله واشهد انك همد بن عبدلله واشهدانك قد نصحت لامتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى اتك القين فجزاك والله يارسول الله افضل ماجزى نبياعن أمته اللهم صل على همي وآل همي افضل ماصليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميدهيد.

# آٹھویں فصل آنحضرت کی اولا دامجاد کے حالات میں

قرب الاسنادییں حضرت صادق سے روایت ہے کہ رسول خدا کے لیے جناب خدیجہ سے طاہر قاسم ۔ فاطمہ ام کلاؤم رقید زینب پیدا ہوئ آپ نے فاطم بگی شادی حضرت امیر المونین سے اور زینب کی ابوالعاص بن روئی سے جو بن اُمیہ میں سے تھا اور ام کلاؤم کی عثان بن عفان سے اور وہ عثان کے گھر جانے سے پہلے رحمت خدا میں جا پہنچیں اس کے بعد حضرت نے نے رقید کی شادی اس کے ساتھ کی گھر مدینہ میں مارید قبطیہ جسے حضرت کی خدمت میں بادشاہ اسکندر رہیا نے اشہب خچرا اور دوسرے ہدایا کے ساتھ بطور ہدیہ جیجا تھا سے حضرت رسول کے لیے ابراہیم پیدا ہوئے فقیر کہتا ہے جو مشہور ہے اور موزخین نے لکھا ہوہ یہ ہے کہ ام کلاؤم کی تزویج عثان کے ساتھ رقید کی وفات کے بعد ہوئی اور رقیانے بڑھ جنگ بدر کے موقعہ پر وفات پائی۔ متر جم عرض کرتا ہے کہ گذشتہ روایت اور اس قسم کی اور بہت می روایت کہ جن میں سے بعض اہل بیت رسالت کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ کہ کرتا ہے کہ گذشتہ روایت اور اس قسم کی اور بہت می روایت کہ جن میں سے بعض اہل بیت رسالت کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ یہ باور کرایا گیا ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک ابوالعاص نامی کا فرسے بیابی گئیں جو بنی امیہ میں سے کہ کوشوم کی پہلے جیا اس کے ساتھ بیا ہی گئی جب اور کرایا گیا ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں تھیں ایک سے خوا اور اکٹر موزخین عامہ نے تر بچے دے دور کی ہیٹیاں تھیں ایک اور کی بیٹی تھیں ہونے والے قول کو اکثر موزخین عامہ نے تر بچے دے دے دی ہے لیہ ندا ایک عام مسلمان یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ واقعاً وہ رسول بھی کی بیٹیاں تھیں کین ایک سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ وہ وہ اس نتیجہ بیٹی بیٹی ساتھ کیں ایک سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ وہ وہ اس نتیجہ بیٹیں رکھتا ۔ اس سلمان یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ وہ اس نیور ہیں ۔

(۱) بنی ہاشم اور بنی امید کی بھی آپس میں نہیں بنی۔امیہ سے لے کر بنی امید کے آخری متنفس تک اور ہاشم سے لے کر فاندان رسالت کے آخری فرد تک ان کی آپس میں نہ بنی اس کی وجہ صرف قبا کلی عناد نہ تھی بلکہ دونوں قبیلوں کی طبیعتیں ہی متضاد تھیں بنی ہاشم موحد وخدا پرست تھے تو بنی امیہ سر ماید دارا نہ ذہنیت سے انسانیت کاخون چوسنا چاہتے تھے بنی ہاشم عفیف و پاکدامن تھے بنی اُمیدر نگیلے اور عیاش ، بنی ہاشم ایثار وقر بانی سے موصوف بنی امیداقتد الپند ،خود غرض۔ بنی ہاشم مجسمہ روحانیت صاحبان سیاست روحانیہ بنی امیہ محبمہ مادیت ، علمبر دار سیاست مادید۔الغرض صفات حمیدہ کے مالک بنی ہاشم رہے اور بنی اُمید نے ہمیشہ اور بنی اُمید گرم طویہ اور بنی اُمید کھی ہمیں ہے ۔

(۲)اگر جیرسول کے زمانہ ہی ہے بعض منافقین اورخودغرض لوگوں نے غلط چیز وں کواسلام کی طرف منسوب کرنے

کے لیے بہت سی یا تیں اپنی طرف سے گھڑی تھیں اورانہیں سر ہ رسالت کی طرف منسوب کیا تھا مگر معاویہ کے زمانے میں یہ کام با قاعدگی سے حکومت کی سریرتی میں ہوا۔اس سلسلے میں ابن الی الحدید نے جو کچھ کھا ہے اس کے بعض اقتباسات قابل غور ہیں۔ ابوالحس علی ابن محمد ابوسیف المدائنی نے کتاب الاحداث میں روایت کی ہے کہ معاویہ نے مضمون واحد کے حکم نامے امام حسنً ے بعدا پے تمام عمال کے یاس جیجے جن میں اس نے تحریر کیا کہ میں بری الذمہ ہوں اس شخص سے جوفضائل علیّ بیان کرے گا لہٰذا ہر طبقہ اور ہر علاقے میں ہرمنبر پرمقر رکھڑے ہوگئے جوحضرت علیٌ پرلعنت کرتے تھےان سے بیزاری جاہتے تھےاوران کی اوران کی اولا د کی مذمت کرتے تھے آ گے چل کر لکھتے ہیں اور معاویہ نے کل اطراف میں اپنے عاملوں کولکھا کہ سی شیعہ علیؓ واولا دعلیؓ کی گواہی کو حائز نہرکھواورا بنے عاملوں کوکھا کہ عثمان کے پیروان ودوستداران واہل ولا برم ہر مانی کروجوعثمان کے فضائل ومناقب بیان کرتے ہیں ان کی نشست اپنے نز دیک قمر اردواوران لوگوں کواپنامقرب بناؤ۔ان کی عزت کرو۔ان کی بیان کردہ احادیث وروایات مجھے کھواور بیان کرنے والے کا نام اوراس کے باپ اور قبیلہ کا نام کھوپس عاملوں نے ایساہی کیا تا کہا پنکہ فضائل ومنا قب عثمان کی ان لوگوں نے کثرت کردی کیونکہ معاویہان لوگوں کوصلہ بھیجتا تھا۔اوران احادیث کوعرب میں شائع کرتا تھااور دوستداران عثمان کے پاس بھیجتا تھا پھر ہرشہر میں اس کی کثرت ہوئی اورلوگ دنیاووجاہت دنیا کی طرف ماکل ہو گئے پس عمال معاویہ میں سے ایسا کوئی نہ تھا کہ اس قسم کی جھوٹی احادیث نہ لاؤے عثمان کے حق میں فضیلت ومنقبت کی جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کا نام معاویہ کھے لیتا تھااوراس کے مقرب بنالیتا تھااوراُس کی سفارش قبول کرتا تھا۔پس اس طرح ایک ز مانہ گزر گیا پھرمعاویہ نے اپنے عمال کولکھا کہ عثمان کے حق میں حدیثیں بکثرت ہوگئی ہیں اور ہرشہراور ہرطرف اور ہر گوشہ میں پھیل گئی ہیں ۔للہذاجس ونت میرا پیخط ملےفوراً تم لوگوں کوصحا ہداور پہلے دوخلفاء کےفضائل بیان کرنے پر مائل کرواورا گرتم کوئی حدیث ابوتراٹِ کے حق میں سنوتو و لیے ہی اس کے مدمقابل دوسری حدیث صحابہ کے حق میں بنا کر مجھے جیجے دو۔ کیونکہ بہامر مجھے بہت محبوب ہے اور میری آئکھوں کو خنک کرنے والا ہے۔الح

شرح نج البلاغہ جزو ثالث صفحہ ۱۵، ۱۳ تشریح خطبہ ان فی ایدی الناس حقاو بلاطلاتر جمہ از آغامجہ سلطان مرزا مرحوم میرے خیال میں انہی دوامور پرغور کرنے سے معاملہ واضح ہوجا تا ہے کہ بنی اُمیداور بنی ہاشم میں بھی نہیں بنی اور ان کی مخالفت قبائلی نہیں بلکہ نظریاتی اور مذہبی تھی لہٰذا ایسے خاندان میں کہ جو مذہبی طور پر اسلام سے دشمنی رکھتا ہور سول اپنی بیٹیوں کی شادی س طرح کرتے ۔اس مذکورہ روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ابوالعاص بنی امیہ میں سے تھا اور بیر روایت صادق کی زبانی کہلوائی گئی تاکہ نسبت سے اس میں وزن پیدا ہو۔اگر رسول کی طرف غلطر وایات کی نسبت دی جاسکتی ہے کہ (معاذ اللہ) کہ جن سے رنگیلا رسول کھا گیا تو حضرت صادق اور دوسرے آئمہ اہل بیت سے بینسبت کیوں نہیں دی جاسکتی کہ رسول کی چار بیٹیاں تھیں جن میں ایک کا فرسے بیابی گئی اور دو کے بعد دیگرے عثمان سے بیابی گئیں جن کے کہ ان کی کردار دیکھنا ہوتو مولا نا سید ابوالعلی مودودی کی کتاب خلافت وملوکیت میں ان کے دور کے واقعات کو پڑھیں اور اگر ابن ابی

الحدیدی نقل شدہ عبارت پرغور کریں تو روزِ روش کی طرح واضح ہوجائے گا کہ حضرت عثمان کے جہاں اور فضائل گھڑے گئے وہاں بیشرف بھی انہیں بخشا گیا کہ علی تعلقہ اور تیں بیسروں گے داماد ہیں بید دنسبتیں رکھتے ہیں اسی لیے تو آنہیں ذوالنورین بھی کہاجا تا ہے۔ لیکن جھوٹ کے پاوئ نہیں ہوتے بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ بید دونوں لڑکیاں پہلے عتبہ اور عتیبہ ابولہب کے بیٹوں سے بیائی گئیں تھیں جو کہ کا فرخے اور ابوالعاص بھی کا فرتھا۔ تو ہم بیر عرض کرتے ہیں اگر کا فرسے ان کا بیابا جانا اس کے لیے مفید اور باعثِ شرف نہیں تو پھر کسی بظاہر مسلمان کے لیے کیسے باعث شرف ہویا کہ اگر عتبہ وعتبہہ والی روایت کو کوئی قبول نہ مفید اور باعثِ شرف نہیں تو پھر کسی بڑار انبیاء میں سے کسی نے قبل اعلانِ نبوت یا بعد اعلانِ نبوت یا بھرا عرف کہ کئی کئی گؤرگ کئی کا فر کے عقد میں دی ہے اگر جواب نفی میں ہے تو پھر اشرف الا نبیاء اور فخر کا ئنات کو کیوں مطعون کرتے ہو۔ خداوند عالم مسلمانوں کی اصلاح کرے۔ یہ چند سطور اس لیا کھی گئیں چونکہ ہمارے بعض محدثین مقام نفذ و تنقید میں نہ ہونے کی وجہ سے تسامحاً ہے با تیں لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس مسلم میں پوری تحقیق کرنا چاہے تو علماء مناظرہ کی تصانیف میں نہ ہونے کی وجہ سے تسامحاً ہے با تیں لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس مسلم میں پوری تحقیق کرنا چاہے تو علماء مناظرہ کی تصانیف میں نہ ہونے کی وجہ سے تسامحاً ہے با تیں لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس مسلم میں پوری تحقیق کرنا چاہے تو علماء مناظرہ کی تصانیف وزایفات کی طرف رجوع کرے۔ یہاں صرف اشارہ ہی کیا جاسکتا ہے۔

شیخ طبری اوران شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ اولا دامجاو آ کہ شخر عباد جناب فدیج کے علاوہ اوراز واج سے نہیں ہوئی سوائے جناب ابرائیم کے جو مار سے بطیب سے بیدا ہوئے اور شہور ہیہ ہے کہ آپ کے تین بیٹے ہوئے۔ پہلے قاسم جن کی وجہ سے آپ کی گنیت ابوالقاسم ہے اوروہ آپ کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے دوسرے عبداللہ جو بعثت کے بعد پیدا ہوئے اور انہیں طیب وطاہر کے لقب سے ملقب کیا گیا اور دونوں نے عالم طفولیت ہی میں مکہ میں بہشت بریں کی طرف رحلت کی اور بعض علاء طیب وطاہر کوعبداللہ کے علاوہ آپ کے الگ دو فرز ند بچھتے ہیں لیکن پر قول معتبر نہیں تیسر ہے جناب ابرا ہیم ۔ روایت میں ہے کہ جب رقید فتر ، ربیبہ ) رسول خدا کی وفات ہوئی تو حضرت نے اُسے مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے شائسۃ گزرے ہوئے عثان بین مظعون اور اس کے اچھے ساتھیوں کے ساتھ ملاق ہو جو اور جناب فاطم پر قبہ کی قبر کے پاس بیٹھی تھیں اور ان کی آ تکھوں سے بین مظعون اور اس کے اچھے ساتھیوں کے ساتھ ملاق ہو تھے تھے اور قبر کے قریب کھرے ہو کر دعا فر مارہ ہے تھے پھر فر مایا میں نے اس میک کمزوری ونا تو انی کودیچر کر فداوند عالم سے دعا کی ہے کہ اسے فشار قبر کے قریب کھرے ہو کر دعا فر مارہ ہم کی والوت یہ میک کہ میں دوران کی آ تکھوں سے کہ کہ زوری ونا تو انی کودیچر کر فداوند عالم سے دعا کی ہے کہ اسے فشار قبر ہے قریب کھرے ہوئے وار اس کی اور انہ ہم رکھا اور سر میڈوایا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی مساکین کو بطور صدقہ دی اور فر ما یا اس کے بال میں مین کی اس کودی میں زباع کیا تو حضرت نے اسے مندر بین ربی عیال کی دن اس کا عقیقہ کیا اور ابرا تیم دنیا میں ذیا دہ مدت زندہ نہیں رہے ۔ فراھا تھارہ ورجب کووفات پائی جب کہ ربرہ کے حوالہ کیا کہ دہ اسے دورہ پر ان کی عمرشر پیف ایک سال دو ماہ اور آئیس بقیع میں ذن کیا گیا ہو ان کی عمرشر پیف ایک سال دو ماہ اور آئیس وردا تھ دن تی اور اک روایت ہے کہ ایک سال چو ماہ اور چندون تھی اور آئیس بقیع میں ذن کیا گیا اور ان کی عمرشر پیف ایک سال دو ماہ اور آئیس ورد اقع جوئے جوانے مقام میں مؤدور ہیں ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ ایک دن اور ان کی والور سے مؤریب امرور آئی ہوئے جوالے مقام مورون تھا میں دورہ ہوئے جوئے مقام میں میں کیا گیا گیا اور ان کیا گیا گیا

رسول ا کرم بیٹھے ہوئے تھے۔

آپ کے بائیں زانو پر ابراہیم اور دائیں پر امام حسین سے ایک دفعہ ان کا بوسہ لیتے سے اور ایک دفعہ ان کا کہ اچا تک آپ پر حالتِ وہی طاری ہوئی جب وہ حالت زائل ہوئی تو فرما یا جریک میرے پر وردگاری طرف سے آیا تھا اور حکم خدا لا یا کہ میں یہ دونوں بچا کھے آپ کے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ ایک کود وسرے پر قربان کر دیجے ۔ پس آپ نے ابراہیم کی طرف دیکھا اور رونے گئے۔ پچر سیدالشہد اء کی طرف دیکھر کرچی گر سیکیا پچر فرما یا ابراہیم کی ماں مار بیہ ہے جب یہ فوت ہوجائے تو میرے علاوہ اس پر کوئی بخرون نہیں ہوگا۔ اور حسین کی ماں فاطمہ ہے اور باپ علی جومیرا پچازاد بھائی ہے اور میری جان کے برابر ہے اور میرا گوشت و خون ہے جب وہ فوت ہواتو میری بیٹی ، میراابن عم اور میں خوداس پر نخرون ہوں گا میں اپنے حزن کو ان کے برابر حزن و مال پر ترجی دیتا ہوں اے جب وہ فوت ہواتو میری بیٹی ، میراابن عم اور میں خوداس پر نخرون ہوں گا میں اپنے حزن کو ان کے برابر حزن و مال پر ترجی دیتا ہوں اے جب وہ فوت ہواتو میری بیٹی میراابن عم اور میں خوداس پر نخرون ہوں گا میں اپنے حزن کو ان کے برابر دن کے بعدابراہیم کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد جب رسول خدا کی آٹھوں سے انسو بہتے گئے اور فرما یا آٹھویں روتی ہیں اور دل روایت ہے کہ جب ابراہیم کو جومتے اور کہتے کہ میں تجھو پر قربان جاؤں۔ میں نے ابراہیم کو تجھے پر قربان کیا ہے۔ حضرت صادق \* سے فرما کی ہو بات کیس میں کر تے جو غضب پر وردگار کا باعث ہو۔ پھر آپ نے ابراہیم کو تھاتو اپنے ہتھ سے اس کی اصلاح کی اور فرما یا جو تم میں سے کوئی کام کر نے واسے حکم و مضبوط کر سے پھر فرما یا کہ تی ہوجاؤ اپنے سانف صالے عثان بن مظعون کی اور فرما یا جوم میں اللہ۔

### نوين فصل

### آ نحضرت صاّلتُه الله ما كافرياء كمختصرحالات

شیخ طبرسی اور دوسرے علماء نے روایت کی ہے کہ آنحضرتؑ کے نوچیا تھے جوعبدالمطلبؑ کے فرزند تھے (1) حارث (۲) زبیر (۳) ابوطالبًّ (۴) حمزه (۵) غیراق (۲) ضرار (۷) مقوم (۸) ابولهب (۹) عباس - حارث عبدالمطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے اسی لیےعبدالمطلب کوابوالحارث کہتے تھے اور حارث ان کے ساتھ چاہ زمزم کے کھودنے میں شریک تھے اورحارث کے بیٹے ابوسفیان مغیرہ نوفل ربیعہ اورعبرالشمس تھے اور ابوسفیان حلیمہ سعد بیر کے دودھ پینے کی وجہ سے آنحضرت کے رضاعی بھائی تھےاوران کی شکل آ پڑے ملتی جلتی تھی۔انہوں نے • ۲ ھ میں وفات پائی اور بقیع میں فن ہوئے بعض مورخین کہتے ہیں عقیل بن ابی طالبؓ کے گھر میں فن ہوئے اورنوفل کے چندیٹے رہ گئے تھےجن میں مغیرہ بن نوفل ہےاور یہ وہی ہیں جنہوں نے ابن بلجم مرادی کو گرفتار کیا تھا بعداس کے کہاس ملعون نے حضرت امیر گوضرب لگائی اور بھاگ نکا تھا تاریخ میں ہے کہ وہ عثمان کے زمانہ میں قاضی تھے اور جنگ صفین میں حضرت امیرؓ کے ساتھ حاضر تھے اور حضرت امیرؓ کے بعد اُ مامہ بنت الی العاص بن رہیج کے ساتھ شادی کی تھی امامہ سے بچل پیدا ہوئے اور ربیعہ بن حارث وہ ہے کہ حضرت رسول نے فتح مکہ کے وقت فر ما یا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام فخر اور ترجیہیں میرے قدم کے نیچے ہیں اور جاہلیت کے خون حچھوڑ دیئے گئے اور پہلاخون جو میں چپوڑ تا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے چونہاں کا ایک بیٹاز مانہ جاہلیت میں قتل ہو گیا تھاا درعبس بن ربیعہ کی شجاعت میدان صفین میں مشہور ہےاورعبدالشمس بن حارث کا نام حضرت رسول نے عبداللّٰدر کھااور کہتے ہیں کہ شام میں ان کی اولا دہے۔ اور ابوطالبٌ عبداللّٰد والدرسول اکرمٌ اور زبیرایک ہی ماں کے بطن سے ہیں اور ان کی والدہ فاطمہ بن عمر و بن عاذبن عمران بن مخز ومتھیں اور ابوطالبؑ کانام عبدالمناف ہے ان کے چار بیٹے تھے۔طالب عقیل جعفر اور علی علیہ السلام منقول ہے کہ ان جار بھائیوں میں سے ہرایک کے درمیان دس سال فاصلہ تھا۔ابوطالب کی دویٹییاں بھی تھیں ام ہانی کہجس کا نام فاختہ تھااور جمانہ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کی بیوی تھی اورام ہانی زوجہ ابووہب ہبیبر وبن عمر ونخز ومی صاحب اولا دخییں کہ جن میں سے جعده بن ہمیره تھا جومیدان حرب کاشهرسواراور بہادرتھااور حضرت امیر کی طرف سے خراسان کا امیرووالی تھا۔ابوطالب ؓ تحضرتؓ کی ہجرت سے تین سال قبل رحمت الٰہی سے واصل ہوئے تھے ایک قول ہے کہ ان کی وفات کے تین دن بعد جناب خدیجۂ کی وفات ہوئی اس سال کا نام آنمخضرتؑ نے عام الحزن رکھااورہم ان دونوں بزرگواروں کی وفات چھٹی فصل میں بیان کرآئے ہیں۔ باقی رہےءباس ان کی کنیت ابوالفضل ہےاورسقایت زمزم ان سے متعلق تھی اور جنگ بدر میں وہ اسلام لائے اور مدینہ میں خلافت عثان کے آخری دنوں میں وفات پائی۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔عباس ورضرار کی والدہ نتیلہ تھیں ان کے نو سٹے اور تین بیٹمال تھیں۔

(۱) عبداللہ(۲) عبیداللہ(۳) فضل (۴) قبتم (۵) معبد (۲) عبدالرحمن (۵) کتام (۸) کشیر (۹) حارث۔ام حبیب اممیہ اورصفیۃ ۔ام حبیب اور پہلے چھ بیٹوں کی ماں ام الفضل لبابہ بنت حارث ہلالی جو میمونہ بنت حارث زوجہ رسول گی کہیں تھی۔ باوجود یکہ بیسب ام الفضل کے بطن سے ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے تھے ان کی قبریں ایک دوسرے سے دور واقع ہوئیں فضل مقام اخبادین میں جوروم کے علاقہ میں ہے معبد وعبدالرحمن افریقہ میں عبداللہ طائف ہیں۔ عبیداللہ یمن میں اور قتم سمر قند مین دفن ہوئے۔ بغوی کہتا ہے کہ ام الفضل وہ خاتون ہیں جوخد بجہؓ کے بعداسلام لائیں اور بعض نے عباس کے دس بیٹے کسے ہیں عون کے اضافہ کے ساتھ اور اس کا موید خود عباس کا قول ہے۔ جبیبا کہ شنخ شہید نے اپنی درایہ کی شرح میں فر ما یا ہے کہ تمام عباس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ عباس اس کوٹھا کر کہتے تھے تمام کے ساتھ بیدس ہوگئے ہیں خدا یا اُنہیں باعز ت اور نیک قرار دے اور ان کاذکر باقی رہے اور بیدر خت بڑھے۔

اورابولہب کی اولا دعتبہ۔عتیبیہ معتب اور درۃ تتھاوراُن کی ماں ام جیل ابوسفیان کی بہن تھی اُسے خداوند عالم نے حمالتہ الحطب کہا ہے ارحضرت رسولؓ کی چو پھو پھیاں تھیں مختلف ماؤں سے (۱) اُمیمہ (۲) ام حکیم (۳) برہ (۴) عاتکہ (۵) صفیہ (۲) اوراروکی۔اُمیمہ کو بعض نے فاطمہ کہاہے وہ جحش بن ریان کی بیوی تھیں ان کے بطن سے عبداللہ ابواحمہ، زینب، حمنہ اور امحببیہ پیدا ہوئے۔

زینبوبی ہیں جوزید بن حارثہ کی بیوی بنی زیدنے انہیں طلاق دی اور خداوند عالم نے ان کی شاد کی پیغیرا کرم سے کی اورام حکیم بنتِ عبدالمطلب گزیر بن ربیعہ بن علیہ بن عبدالشمس بن عبدمناف کی بیوی تھیں ان کے بطن سے عامر پیدا ہوا اور وہ عبداللہ بن عامر کا باپ تھا۔ جوعثمان کی طرف سے عراق وخراسان کا گورز تھا۔ اور بر ہ بنت عبدالمطلب ابوہم کی بیوی تھیں بعد میں انہوں نے عبداللہ بن ہلال مخر وی شاد کی کی اور اس سے ابوسلمہ کا نام عبداللہ تھا اور ابوسلمہ کے ساتھا تکی بیوی اُم سلمہ سے پہلے عبشہ کے ساتھا ان کی بیوی ام سلمہ نے سب سے پہلے عبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔ پھراس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔ پھراس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔ پھراس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔ پھراس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی عاضر رہا اورا حد میں اسے زخم لگا جس کی وجہ سے انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد رسول اکرم ٹے ان کی بیوی ام سلمہ سے نکاح کیا اور غرب کی بیوی تھیں ۔ اس کے بعد کلدہ بن عبدمناف بن عبدالدار کی بیوی ہوئیں ۔ اس کے بعد کلدہ بن عبدالمطلب عارث بن حرب بن امبی کی بیوی تھیں ۔ اس کے بعد کلدہ بن عبدالمطلب عارث بن حرب بن امبی کی بیوی تھیں ۔ اس کے بعد کوام ابن خویلد حضر سے خدیج کے بیوی ہوئیں ۔ اور صفیہ بیت عبدالمطلب عارث بن حرب بن امبی کی بیوی تھیں ۔ اس کے بعد کوام ابن خویلد حضر سے خدیج کے بھی گئی نے اُن سے شادی کی اور زبیر بیدا ہوا۔

روایت ہے کہ عبدالمطلبؓ کی وفات کے وفت یہ چھ بیٹیاں ان کی حاضرتھیں عبدالمطلبؓ نے ان سے کہا کہ مجھ پر گریہ ونو حہ کر واور مرثیہ پڑھوتا کہ میں مرنے سے پہلے ٹن لول پس ہرایک نے اپنے باپ کے لیے مرثیہ کہااور پڑ ھاعبدالمطلب نے یہ مر شیے سنے اور پھر وفات پائی اور حضرت رسول ؑ کے چچاؤں میں سے ابوطالبؓ اور حمزہٌ سب سے افضل تھے اور ابوطالب کا نام عبد مناف تھا حبیبا کہ ان کے باپ عبدالمطلبؓ نے فرمایا:

وصیت من کنیة بطالبِ عبد مناتٍ وهوذو تجاربٍ (میں نے وصیت کی ہے اسے جس کی کنیت میں نے طالب پررکھی ہے جوعبر مناف اور تجربہ کار ہے وہ بزرگوار سیدِ بطحا وسر دار قریش رئیس مکہ اور قبلہ قبیلہ تھے اور آنجناب (خاان پر اپنی رحمت نازل فرمائے)

بزرگ جسیم اور خوبصورت تھے بادشا ہوں جیسی شان اور حکیموں جیسے وقار کے مالک تھے کہتے ہیں کہ اکثیم بن صیفی حکیم عرب سے جب پوچھا گیا کہ تو نے حکمت و دنائی ریاست حکم وسیادت کس سے کیھی ہے تو اس نے کہاالگ حکم وادب سیوعمر وعرب ابوطلب بن عبدالمطلب سے اور بہت ہی روایات میں ہے کہ آپ کی مثال اصحاب کہف جیسی ہے اپنان کو چھپائے رہتے تا کہ رسول کی نفرت کر سکیں اور کفار قریش کے شرسے آپ کو محفوظ رکھ سکیں ۔ بوطاب وصایا اور آثار انہیاء کے امین تھے اور آپ نے وہ پینجبرا کرم سے سپر دکیے اور روایت میں سے کہ آبخاب کا نور پانچ انوار کے علاوہ سب مخلوق کے انوار کوخاموش کر دےگا۔ (پانچ انوار محکو وطالب کا ایمان ایک بلڑے میں اور آٹر ابوطالب کی خدمات دینی اور اور ان کارسول خدا کی نفر یہ و در کر نا اس علی میں کہتا ہے اور فرماتے تھے کہ انہیں بیان کیا جائے ۔ اور اس مقام پر رسول خدا میا رشاد کا نی ہے کہ قریش مجھ سے خاکف رہے یعنی بہتیا نے سے بہنیا نے کہ جزب تک ابوطالب ندہ ہے اس کے بعدان کو جرات ہوئی اور جھے تکایف پہنیا نے اور اس مقام پر رسول خدا میا رشاد کا نی ہے کہ قریش مجھ سے خاکف رہے یعنی بہتیا نے کے جرات نہیں کرتے تھے جب تک ابوطالب زندہ ہے اس کے بعدان کو جرات ہوئی اور جھے تکایف پہنیا نے ۔ از ان ان الحد یہ کہتا ہے۔

|             | وانبه            | لأأبوطالب        |                              | ولو                                  |          |
|-------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|
|             | نقاما            | شخص              | الدين                        | لمأمثل                               |          |
|             | وحاهي            | اوي              | علة                          | وذاك                                 |          |
|             | الحماما          | حس               | بيثرب                        | وذاك                                 |          |
| انے مکہ میں | كفرانه هوتا ـ ال | ں وصورت لے کر کا | وتا تو دین اپنی شکل          | بطالبً اوران کا بیٹا نه <sup>ہ</sup> | يعنى ابو |
|             |                  | موت کوجھولیا۔    | اس نے مدینہ میں <sup>،</sup> | )اور پیغمبر کوجمایت کی اور           | يناه دي  |

شیخ طوسی نے جابرانصاری سے روایت کی ہے کہ عباس بلند قامت اور خوشر و تھے ایک دن رسول خداً کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حضرت نے ان کی طرف دیکھا تو فر مایا اے چچا آپ صاحب جمال ہیں۔عباس نے عرض کیا مرد کا جمال کیا ہے فر مایاحق کے معاملہ میں سچے بولنا۔ پوچھا مرد کا کمال کیا ہے۔فر مایامحر مات سے بچنااور خوش خلقی اختیار کرنا۔

حضرت امام رضاً ہے روایت ہے کہ حضرت رسول نے فر ما یا عباس ؓ کے حق میں میری حرمت کا خیال رکھنا کیونکہ وہ میرے بزرگوں کا بقیہ ہیں۔

ابن بابویہ نے روایت کی ہے کہ ایک دن جبر یل رسول خداً پر نازل ہوئے اس طرح کی وہ سیاہ قبا پہنے ہوئے تھے اور اس پر کمر بند باندھا ہوا تھا اور اس کمر بند کے ساتھ ایک خنج لٹکائے ہوئے تھے آپ نے فرما یا اے جبر ئیل یہ کیا حلیہ اولا دسے ہلاکت ہے ہیں حضرت گھرسے باہر آئے اور عباس سے کہا اے چچا آپ کی اولا دکے ہاتھوں سے میری اولا دہلاک ہوگئی تو عباس نے عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا آلہ تناسل کا ف ڈالوں ۔ آپ نے فرما یا ، اس معاملہ میں جو ہونے والا ہے وہ طے ہوجے کا ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن علی بن ابی طالبؓ نے رسولؓ خداسے پوچھایار سولؓ اللّہ کیا آپ عقیل سے مجبت رکھتے ہیں۔ فرمایا ہال خدا کی قشم میں اُسے دو وجہوں سے دوست رکھتا ہوں۔ ایک خود مجھے اُس سے محبت ہے دوسرے ہیہ کہ ابوطالبؓ کواس سے محبت تھی یادر کھواس کا ایک بیٹا تمہارے بیٹے کی محبت میں شہید کیا جائے گا۔ اور مونین کی آ تکھیں اس پر گریہ کریں گی اور ملائکہ مقربین اس پر صلوات بھیجیں گے پھررسولؓ خداا تناروے کہ آپ کے آنسوآپ کے سینہ پر جاری ہوئے اور فرمایا کہ میں خداسے شکایت کرتا ہوں۔ ان مصائب کی جومیرے بعد میرے اہل بیت پر وار دہول گے اور امیر المونین کے اصحاب کے بیان میں انشاء اللّہ عقیل عبد اللّٰہ بن جعفر اور عبد اللّٰہ بن عباس کا ذکر آئے گا۔

### دسو بن فصل

#### سلمان، ابوذ رومقدار رضی التعنهم اور چند دیگر عاظم اصحاب پیغمبرگا تذکره

پہلے سلیمان محمدی رضوان اللہ علیہ ہیں جوار کان اربعہ میں سے پہلے سلیمان منا اہل البیت کی شرافت سے مخصوص اہل ہیت نبوت وعصمت کی لڑی میں پردے ہوئے ہے۔ان کی فضیلت میں رسول خداً نے فرمایا:

' سلمان وہ سمندر ہے جوتمام نہیں ہوتا اور وہ خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ سلمان ہم اہل ہیت میں سے ہے وہ حکمت بخشا ہے اور اسے برہان دیا گیا ہے حضرت امیر نے انہیں مثل لقمان حکیم اور حضرت صادق نے لقمان سے بہتر قرار دیا ہے اور حضرت باقر نے انہیں متوسمین میں شارکیا ہے اور کئی روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ جناب اسم اعظم جانے تھے اور محد ثین (جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں) میں سے تھے۔ ایمان کے دئ در ج ہیں اور وہ دسویں درجہ پر فائز تھے۔ عالم غیب و منایا (ہوتیں سے ارئکہ گفتگو کرتے ہیں) میں سے تھے۔ ایمان کے دئ در ج ہیں اور وہ دسویں درجہ پر فائز تھے۔ عالم غیب و منایا دہوتیں سے اور کہ شان کی مشاق تھی خدا ورسول آئیس دوست رکھتے تھے خدا وند مالم نے رسول اکرم گو چا افراد کی محبت کا حکم دیا ہیں حاصل کرتے تھے جنت ان کی مشاق تھی خدا ورسول آئیس دوست رکھتے تھے خدا وند مالم نے رسول اکرم گو چا افراد کی محبت کا حکم دیا ہی حاصل کرتے تھے ورسول خدا کو حکم دیتے ، سلمان کو سلام پہنچا نے اور علم منایا و دہلا یا و دہلا یا وانساب کی تعلیم دیے۔ ان کے علاوہ کوئی ان کی قابلیت اور تھل کی تو تہنیں اور کی تعلیم دیے۔ ان کے علاوہ کوئی ان کی قابلیت اور تھل کی تو تہنیں امریک تا تھائی میں کوشاں تھے اور علیا ہو ادریان بیا وربلا یا کہ دین میں جو کیلیفیں انہیں چہنچیں انہیں جسے اور تا سال کی تعلیم دیے۔ ان کے علاوہ کوئی ان کی قابلیت اور تھل کو تو نہیں تو بیت تھی اور آ سیان بی تھیاں نہیں جو تھا ور آ سیان نبوی سے اختصاص اس مقام پر پہنچا کہ زبان کے سیم مارک آل سرور سے سلیمان مقام پر پہنچا کہ زبان میارک آل سرور سے سلیمان مقام پر پہنچا کہ زبان میارک آل سرور سے سلیمان مقام پر پہنچا کہ زبان میارک آل سرور سے سلیمان مقام پر پہنچا کہ زبان میارک آل سرور سے سلیمان مقام پر پہنچا کہ زبان میارک آل سرور سے سلیمان مقام پر پہنچا کہ زبان میارک آل سرور سے سلیمان مقام پر پہنچا کہ زبان میارک آل سرور سے سلیمان میں مقام پر پہنچا کہ زبان میارک آل سرور سے سلیمان میں مقام پر پہنچا کہ زبان

کانت مودۃ سلمان به نسباً ولم یکن بین نسوح وابنہ رحا سلمان کی مودۃ بین نسوح وابنہ رحا سلمان کی مودت نسب بن گی اور جناب نوح اوران کے بیٹے کے درمیان رحم ونسب ختم ہو گیا۔ شیخ اجل ابوجعفر طوی نور اللہ مشہدہ نے کتاب امالی میں منصور بن بزرج سے رویات کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے

حضرت صادق سے عرض کیا کہ میں آ یہ ہے سلمان فارسی کا تذکرہ بہت سنتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ آ یہ نے فرما یا سے سلمان فاری نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہواور یہ یا در کھو کہ میرےان کوزیادہ یا دکرنے کا سبب ان کی تین عظیم فضیلتیں ہیں کہ جوان میں تھیں پہلی یہ کہانہوں نے اپنی خواہش برامیر المومنینؑ کی خواہش کوتر جھے دی۔ دوسری یہ کہ وہ فقراء کو دوست رکھتے تھے اورانہیں اغنیاء اورصاحیان مال وژوت پرتر جھے دیتے تھے اور تیسری پہ کہ وہ علم اورعلاء سے محت کرتے تھے بیشک سلیمان ٌ عبدصالح اورمخلص مسلمان تھےاوروہشرکین میں سے ہیں تھےاسی طرح اپنی اسناد کے ساتھ سید برحیر فی نے حضرت امام محمد ہاقتر سے روایت کی ہے کہ صحابیہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے نسب کا ذکر اور اُن پر فخر ومباہات کرر ہے تھے۔ان میں سلیمان مجمی موجود تتھے پس عمر نے سلمان ؓ کی طرف رُخ کیااور کہنے لگےا ہے سلمان ؓ! تمہاری اصل اورنس کیا ہے؟ حضرت سلیمان ؓ نے کہا میں اللہ کے بندے کا بیٹا سلمان ہوں۔ میں گمراہ تھا خداوند عالم نے محرگی وجہ سے مجھے ہدایت کی اور میں فقیر ومحتاج تھا۔ میرا تو بہحسب ونسب ہے۔ایک روایت میں ہے کہایک دن ابوذر ؓ حضرت سلمان ؓ کے پاس گئے سلمان ؓ نے ہنڈیا آ گ پر رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دیرایک دوسرے کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہےا جا نک ہنڈیا چو گھے سےاُلٹ کرسرنگوں ہوگئی کیکن اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ گرا۔سلمان ؓ نے اُسے اٹھا کر دوبارہ چو لیجے پرر کھ دیا۔ پھرتھوڑی دیر گزری اوروہ الٹ گئی اوراس میں سے کچھ نہ گرا۔ دوبارہ سلیمان ؓ نے رکھ دیا۔ابوذ رہؓ گھبرا کروہاں سےاٹھ کھڑے ہوئے۔وہ حالت تفکر میں تھے کہ حضرت امیر المونین سے ملاقات ہوئی۔انہوں نے بیساراوا قعہ آ یکی خدمت میں عرض کیا آ نجنابٌ نے فرمایا اگرسلمان "متہیں وہ ماتیں بتائے جنہیں وہ جانتا ہے توتم کہو کہ خدارحم کرے۔سلمان ؓ کے قاتل پراےابوذ رسلمان ؓ زمین میں اللّٰہ کا باب جواسے ہے جو اس کی معرفت رکھے وہ مومن ہے اور جواس کاا نکار کرے وہ کا فرہے اور سلمان جم اہل بیت میں سے ہے۔

ایک دفعہ حضرت مقداد بھی سلمان گئے۔ دیکھا کہ ہنڈیا چو گھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور وہ آگ کے بغیر ائبل رہی ہے۔ وہ سلمان ٹی کہنے لگے۔ اے اباعبداللہ ہندیا آگ کے بغیر جوش میں ہے۔ سلمان ٹی نے دو پھر اٹھا کراس کے بنچے رکھ دیئے۔ ان پھر وں سے ککڑیوں کی طرح شعلے نگلنے لگے اور ہنڈیا میں جوش زیادہ آنے نگا۔ سلمان ٹی نے کہا ذرا ہنڈیا کے جوش کو کم کرو۔ مقداد نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں جو ہنڈیا میں پھیروں تا کہ اس کا جوش ختم ہو۔ سلمان ٹی نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور جمچے کی طرح پھیرنے لگے یہاں تک کہ اس کا جوش ختم ہوااور ہاتھ سے اس میں سے پچھ دال لے کرمقداد کے ساتھ بیٹھ کر کھائی مقداد ہے کہا دی مدروایات سلمان ٹی مدح میں اس سے مقداد گئی مدح میں اس سے زیادہ ہیں کہ بیان ہو سکیں اور ان میں بعض روایات ابوذر ٹے کنڈ کرے میں آئیں گے۔

سے ہے ہیں سلمان ٹے مدائن میں وفات پائی اور حضرت امیر المومنین اسی رات طے الارض کر کے ان کے جنازے پر پہنچے اور انہیں خسل وکفن دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر انہیں وہیں دفن کیا۔ایک روایت ہے کہ جب حضرت امیر

سلمان گی میت کے قریب پنچے اور چادر ان کے چہرے سے ہٹائی تو سلمان معضرت کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ آپ نے فرما یا مرحبااے ابا عبداللہ جب رسول اللہ سے ملاقات کروتوان سے عرض کرنا کہ آپ کے بھائی نے آپ کی قوم سے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پس آپ نے سلمان کی تجہیز کی اور تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کرنماز کے لیے کھڑے ہوئے توجعفر طیار اور حضرت خضر سلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے جب کہ ان میں سے ہرایک کے ساتھ ملائکہ کی سر صفیں تھیں کہ ہر صف میں ایک لاکھ فرشتے تھے اور حضرت امیر آسی رات مدینہ کی طرف پلٹ آئے۔ اس وقت سلمان کی قبر شریف مدائن میں بقعہ اور حن بزرگ کے ساتھ موجودر ہے اور ہرایک کی زیارت گاہ ہے اور میں نے ہدیتہ الزائرین اور مقاتے الجناں میں آنجناب کی زیارت قال کی ہے۔

دوسرےابوذ ررضی اللّٰدعنہ ہیں ان کا نام جندب بن جنادہ تھاوہ قبیلہ بنی غفار میں سے تھےاورار کان اربعہ میں سے ہیں تیسر بے بقولے چوتھے یا مانچو س مسلمان ہونے والے فر دہیں ۔مسلمان ہونے کے بعدا سے علاقہ میں حلے گئے تھے اور جنگ بدر واُحد وخندق میں موجودنہیں تھے پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملازمت اختیار کی اوران کی قدر ومنزلت ہارگاہ رسالت میں اس سے زیادہ ہے کہ بیان ہوا اور حضرت نے اُن کے حق میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں۔اورانہیں صدیق اُمت اورز ہدمیں شبہ عیسیٰ بن مریمٌ فرما یا ہےاوران کے حق میں مشہور حدیث (ماا ظللت الخضہ اء آسان نے سابہ نہیں کیااورز مین نے اٹھایانہیں کسی ایسے خص کوجوا بوذ رسے زیادہ سچا ہو ) فرمائی ۔علامہ جلسیؓ نے عین الحیوۃ میں فرمایا ہے کہ جو کچھ خاوصہ عامہ کی روایت سے مستفاد ہوتا ہے اور وہ بیہ ہے کہ معصوبینؓ کے بعد صحابہ میں کوئی شخص جلالت قدر اور رفعت شان میں سلمان فارسیٰ ابوذ را اور مقداد ؓ کے برابرنہیں ہواا مام مولیٰ کاظمؓ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن رب العزت کی طرف سے منادی نداکرے گا کہ محمد ب عبداللہ کے حواری اور مخلص کہاں ہیں جوآ یا کے طریقہ پرمتنقیم رہے اور جنہوں نے ان کے عہدو پیان کونہیں تو ڑا توسلمان ؓ ابوذر ؓ اورمقدا ڈ کھڑے ہوں گے۔حضرت صادق ؓ سے روایت ہے کہ پیغیبرا کرمؓ نے فرمایا، خداوند عالم نے مجھے صحابہ میں سے جارا شخاص سے محبت ودویتی کاحکم دیا ہے عرض کیا گیاوہ کون ہیں۔فرما یاعلی ابن ابی طالبّ۔ مقدادٌ سلمان ؓ اورابوذرؓ اوربہت سےاسانید کے ساتھ سنی اور شیعہ کت میں روایت ہے کہ حضرت رسولؓ نے فر مایا ، آسان نے کسی پرسا پنہیں کیااورز مین نےکسی کواٹھا پانہیں جوابوذ رہے زیادہ سےا ہوااورابن عبدالبرنے جواعاظم علاءاہل سنت میں سے ہیں۔ کتاب استعاب میں رسالت مآگ سے روایت کی ہے کہ میری اُمت میں ابوذ رکا زاہدعیسیٰ بن مریم جیبیا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ زاہد میں شبیعیسی بن مریم نیز روایت ہے کہ حضرت امیرؓ نے فرمایا کہ ابوذرؓ نے چندایسے علوم سیکھے کہ جن کے خل سےلوگ عاجز میں اوران برگرہ لگا دی کہوئی چیزان میں سے باہر نہ آئے۔

ابن بابوبیعلیہالرحمۃ نے سندمعتبر سے حضرت صادقؓ سے روایت کی ہے کہ ایک دن ابوذر ؓ رسالت پناہؓ کے قریب سے گزرے جبرُلؓ وحیہ کلبی کی شکل میں آنمخضرت کی خدمت میں تنہائی میں بیٹھے باتیں کررہے تھے۔ابوذر نے گمان کیا کہ بیہ وجیکلبی اور حضرت سے کوئی راز کی بات کررہے ہیں تو چیکے سے گزر گئے۔ جرئیل نے عرض کیا۔ ابوذر ہمارے قریب سے گزراانہوں نے سلام نہیں کیا۔اگرسلام کرتے تو ہم اس کا جواب دیتے وہ ایک دعا پڑھتے ہیں وہ آسانوں کے رہنے والوں میں مشہورہے جب میں اوپر چلا جاؤں تو آپ ان سے پوچیس جب جرئیل چلے گئے اور ابوذر آئے تو آپ نے فرمایا، اے ابوذر ہمیں سلام کیوں نہیں کیا تھا۔ ابوذر نے عرض کیا میراخیال تھا کہ وحیہ کلبی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ نے کسی پوشیدہ ہمیں سلام کیوں نہیں بلایا ہے میں نے چاہا کہ آپ کی گفتگو میں وخل نددوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو جر مل سے قدر اوپار نے ہو کہ جس کے متعلق جر مل سے تھے کہ کہا ے ابوذر سے عرض کیا میں بید دعا پڑھتا ہوں۔ اللہ جر انی اسٹلك الایمان بك والتصیدی نبیك آسانوں میں مشہور ہے عرض کیا میں بید دعا پڑھتا ہوں۔ اللہ جر انی اسٹلك الایمان بك والتصیدی نبیك والعافیہ عن شرکر ار الناس۔

حضرت امام محمد باقتر سے روایت ہے کہ ابوذ رخوف خدا سے اتناروئے کہ ان کی آئکھ خراب ہوگئی۔لوگوں نے کہا کہ دعا کرو کہ خداتمہاری آئکھ ٹھیک کر دے۔وہ کہنے لگے مجھے آئکھ کا اتناغم نہیں ۔لوگوں نے کہا کہ پھروہ کونساغم ہے جس نے تمہیں آئکھ سے بے خبر کر دیا ہے ۔ کہنے لگے۔ دوغظیم چیزیں جومیرے آگے ہیں بہشت اور دوزخ۔

ابن بابویہ نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسولِ خدا مسجد قبا میں بیٹھے ہوئے ستھاور پچھ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر سے تو آپ نے فرمایا: پہلا شخص جواس دروازے سے آئے گا۔ وہ اہل بہشت میں سے ہے جب صحابہ نے یہ سنا تو پچھلوگ اٹھے تا کہ شایدوہ پہلے داخل ہو سکیں تو آپ نے فرمایا پچھلوگ اٹھی داخل ہو نگے اور وہ ایک دوسرے پر سبقت کریں گے جوان میں سے ججھے بشارت دے گا کہ آزر ماہ (سٹمسی مہینہ) نکل چکا ہے وہ اہل بہشت میں سے ہے پس ابوذران لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے حضرت نے فرمایا، رومی مہینوں کے حساب سے کونسا مہینہ ہے۔ ابوذر نے کہا کہ آذر ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھالیکن میں چاہتا تھا کہ صحاب کو معلوم ہوجائے کہ آ اہل بہشت میں سے ہو۔ اور ایسا کیوں ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھالیکن میں چاہتا تھا کہ صحاب کو معلوم ہوجائے کہ آ اہل بہشت میں سے ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ تہمہیں میرے بعد میرے اہل میت کی محبت اور دوستی کی وجہ سے میرے حرم سے نکال دیا جائےگا۔ پس تم تنہا ہوگے اور تنہا وفات یا کہ کے۔ اہل عراق کا ایک گرہ تمہاری تجہیز و تدفین کی سعادت حاصل کرے گا اور وہ لوگ اس بہشت میں میرے ساتھی ہوں گے کہ کہا کہ وحدہ سے میر کے کرم کا وروہ لوگ اس بہشت میں میرے ساتھی ہوں گے کہ میں کو عدہ خدا نے کہ جس کا وعدہ خدا نے پر ہیز گاروں سے کیا ہے۔

قابلِ اعتمادار بابسیر نے نقل کیا ہے جس کا خلاصہ پیہے کہ ابوذ رغمر کے زمانے میں شام کے علاقہ میں چلے گئے اور وہال خلافت عثمان کے زمانہ تک رہے اور چونکہ معاویہ بن ابی سفیان عثمان کی طرف سے اس علاقہ کا گورنر تھا اور وہ پختہ مکانات اور بلند ترین عمارت کا دلدادہ تھا اور ان کی طرف مائل تھا تو ابوذر اسے تو بیخ وسرزنش کرتے اورلوگوں کو خلیفہ تق امیر المومنین کی ولایت کی ترغیب دیے اور جناب کے مناقب سناتے یہاں تک کہ بہت سے لوگ تشیع کی طرف مائل ہوئے اور مشہور ہے کہ جو شیعہ شام اور جبل عامل میں ہیں وہ ابوذر اللہ کی برکت سے ہیں معاویہ نے حقیقت حال عثمان کو کٹھی اور انہیں بتایا کہ اگر چند دن

مزید بیاس علاقہ میں رہتو لوگوں کو تیری ولایت و حکومت سے منحرف کردیں گے۔عثمان نے اس کے جواب میں لکھا کہ جب میرا خط تمہیں ملے تو ابوذر کو ایک سخت سواری پر سوار کر سخت قسم کے دلیل وراہ شاس کے ساتھ بھیجو جورات دن اس سواری کو جلائے یہاں تک کہ ابوذر پر نیند کا اتنا غلبہ ہوجائے کہ وہ مجھے اور تجھے بھول جائے۔ جب بیہ خط معاویہ کو ملا تو اس نے ابوذر کو بلا یا اور اُنہیں سخت مزاج اونٹ کے بر ہند کو ہان پر بٹھا یا اور سخت قسم کے آدمی کو ان کے ساتھ کیا ابوذر بلند قامت لاغرقسم کے آدمی کو ان کے ساتھ کیا ابوذر بلند قامت لاغرقسم کے آدمی کو ان کے ساتھ کیا ابوذر بلند قامت لاغرقسم کے آدمی اس میں اور اُنہیں سخت سراہ قسمی ہوئی اُن میں پورا انٹر کر چکا تھا اور ان کے سروریش کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ضعیف ونحیف شحے دراہ شاس اونٹ کو تحق سے چلاتا تھا کہ جس پر پالان وغیرہ نہیں تھا اور انتہائی شختی اور ناراضی سے وہ اونٹ چلتا تھا کہ جس سے ابوذر کی رانیں زخمی ہوگئیں اور ان کا گوشت جھڑ گیا اروہ خستہ در نجور ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے اور عثمان سے ملاقات کی وہاں بھی عثمان کے اقوال وافعال پر مکتہ چینی اور اعتراض کیا۔ وہ جب عثمان کو دیکھتے تو یہ آیت پڑھتے۔ یو تھ کی گے کہا فی نار جھھنگ کے اقوال وافعال پر مکتہ چینی اور اعتراض کیا۔ وہ جب عثمان کو دیکھتے تو یہ آیت پڑھتے۔ یو تھ کے شاس گرم کیا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانیوں، پہلووں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔

ان کی پیشانیوں، پہلووں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔

خلاصہ بیہ کہ عثان میں ابوذر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ابوذر اور ان کے اہل وعیال کو مدینہ سے ربذہ کی طرف نکل جانے کا حکم دیا جو کہ ابوذر کے نزدیک برترین جگہ تھی۔ اس پر اکتفانہ کیا بلکہ انہیں مسلما نوں کوفتو کل دینے سے منع کیا۔ اس کوبھی کافی نہ سمجھا بلکہ ابوذر کے خروج کے وقت حکم دیا کہ کوئی شخص ان کی مشایعت اور الوداد کہنے کے لیے نہ جائے امیر المومنین حسین عقبل اور عماریا سراور کچھاور حضرات ان کی مشایعت کے لیے گئے مروان کی راستہ میں ان سے ملاقات ہوگئی وہ کہنے لگا تم نے وہ کام کیوں کیا جو خلیفہ عثمان کے حکم کے خلاف ہے امیر المومنین اور مروان کے درمیان گفتگو ہوئی اور حضرت نے اس کے اونٹ کے کا نوں کے درمیان تازیانہ مارا۔ مروان عثمان کے پاس گیا اور شکایت کی جب حضرت امیر اور عثمان کی ملاقات ہوئی توعثان نے کہا۔ مروان نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ نے اس کے اونٹ کوتازیانہ مارا ہے۔ امیر المومنین تازیانہ مارا ہے۔ آپ کے فرمایا میر ااونٹ درواز سے پر کھڑا ہے مروان سے کہووہ اس کے کانوں کے درمیان تازیانہ مارا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ابوذر ربذہ میں پہنچ اور ان کا امتحان یہاں تک پہنچا کہ اُن کا بیٹا ذرفوت ہوگیا ان کے پاس چند گوسفند سے کہ جن پران کی اور ان کے اہل وعیال کی معیشت تھی ان میں بیاری پھیلی اور وہ سب مرگئے۔ اُن کی بیوی نے بھی ربزہ میں وفات پائی۔ صرف ابوذراور ان کی ایک بیٹی رہ گئے ابوذر کی بیٹی ہتی ہے کہ تین دن ہم پر گزر گئے اور کوئی چیز کھانے کے ہمیں نہ ملی اور بھوک کا ہم پر غلبہ ہوا۔ بابانے مجھ سے کہا چلو بیٹا اس ریگستان میں شاید کوئی گھاس مل جائے کہ جسے کھائیں جب ہم اس صحوا میں گئے تو کوئی کھانے کی چیز نہ مل سکی۔ میرے باپ نے بچھریت جمع کی اور اس پر سرر کھ کر لیٹ گئے ہیں دیکھا کہ ان کی آئیس اور حالت اختصار طاری ہوئی تو میں نے رونا شروع کیا اور میں سے کہا اے بابا میں اس بیابان میں تنہائی اور غربت کی حالت میں تمہیں کیسے سنجالوں گی۔ فرمایا بیٹی ڈرونہیں جب میں مرجاؤں گا تو اہل عراق کی ایک جماعت آئے

گی اور وہ میرا فن کفن کرے گی ۔ کیونکہ میرے حبیب رسول خدائے مجھے جنگ تبوک میں یہ بتایا تھا۔

اے بیٹی جب میں عالم بقاء کی طرف رحلت کروں تو میرے چپرے پرعباڈال دینااورعراق کے راستہ پرجا کر بیٹھ جانا۔ جب قافلہ ظاہر ہوتو اُن کے نز دیک جا کر کہنا کہ ابوذ رصحا فی رسول ٹوت ہو گئے ہیں لڑکی کہتی ہے کہ اس اثناء میں ربذہ کے پچھلوگ ان کی عیادت کے لیے آئے اور کہنے گئے اے ابوذ رآپ کوکیا تکلیف اور شکایت ہے۔

فرمایا، اپنے گناہوں کی کہنے گئے کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنے پروردگار کی رحمت ملیب کی ضرورت ہے؟ کہا کہ طبیب نے جھے بھارکیا ہے۔ فدا طبیب ہے اور در دودوااس کی طرف سے ہے۔ لڑکی کہتی ہے جب ان کی نگاہ ملک الموت پر پڑی تو کہنے گئے۔ مرحبا! اے دوست اس وفت آئے ہو جب جھے تمہاری بہت ضرورت تھی اور وہ شخص نجات نہ پائے جو تہہیں دیکھ کرنادم و پشیمان ہو۔ خدا مجھے جلدی اپنے جو اب رحمت میں پہنچا دے۔ تیرے حق کی قسم میں ہمیشہ تیری ملاقات کا خواہاں تھا اور میں نے کبھی موت کونا پیند نہیں سمجھا۔ لڑکی کہتی ہے جب اُن کی روح نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو میں نے اُن کے اوپر چادر ڈال دی اور عراق کے داستہ پرجا کر بیٹھ گئی۔ ایک گروہ ظاہر ہوا میں نے اُن سے کہا اے گردہ مسلمین ابوذ رصحا بی رسول نے وفات پائی حوہ سواری سے اتر پڑے اور رونے گئے۔ انہیں عنسل دیا گفن پہنا یا اور فن کیا اور مالک اشتر بھی اُن میں موجود تھے مالک کہتے ہوں کہ میں کہ میں نے انہیں اس کیڑے میں گفن دیا جو میرے ساتھ تھا جس کی قیت چار ہزار در ہم تھی اور ابن عبد البرنے ذکر کیا ہے کہ ایوز رکی وفات اکتیس یا بتیس ہجری میں ہوئی اور عبد اللّٰہ بن مسعود نے نماز جنازہ ویڑ ھائی۔

تیسر ابومعبر مقدار بن اسود ہیں۔ان کے والد کا نام عمر و بہرائی ہے چونکہ اسود بن عبد لغیوث نے آئییں اپنا بیٹا بنالیا تھالہذا مقاد بن اسود شہور ہوگئے۔ یہ بزرگوار قدیم الاسلام اور خواص سحابہ سیدانام اور کان اربعہ میں سے ایک ہیں۔ بہت عظیم القدر اور شریف المنز لت ہیں ان کی دیا نتدای اور شجاعت اس سے زیادہ ہے کہتر پر میں آسکے۔ سی وشیعہ ان کی فضیلت و جلالت پر متفق ہیں اور رسول خداسے روایت ہے۔ کہ آپ نے فرما یا خداوند عالم نے جھے چارا فراد کی محبت کا تکم ویا ہے لوگوں نے کہااوہ کون ہیں فرما یا علی علیہ السلام ، مقداد ، سلمان اور ابوذ ررضوان الله علیہم اجمعین ضباعہ بنت زیر بن عبدا لمطلب جورسول نے کہااوہ کون ہیں فرما یا علی علیہ السلام ، مقداد کی بیوی تھی۔ یہ تمام غزوات میں خدمت رسول میں رہے اور وہ ان چارا شخاص میں اگر میانی تھیں ہیں کہ جہاں بیان ہوں اس سسلہ میں وہ سلمان بلوذ ہیں کہ جہاں بیان ہوں اس سسلہ میں وہ حدیث کا فی ہے جوشی نے امام محمد باقر سے دوایات ان کی فضیلت میں اس سے زیادہ ہیں کہ یہاں بیان ہوں اس سسلہ میں وہ والمحمد اقر سے دوایات ان کی فضیلت میں اس سے زیادہ ہیں کہ یہاں بیان ہوں اس سلمان بلوذ ہیں والمحمد اگر نے فرما یا کہاں حاص حیصة تحد رجع شد قال ان اروت الذی لحدیشك والمحمد الله ہی فیقی ادر کینی امام محمد باقر نے فرما یا کہاں حاص حیصة تحد رجع شد قال ان اروت الذی لحدیشك والمحمد اللہ بیں ۔ پس راوی فقلت کی امام محمد باقر نے فرما یا کہاں بیت کے ان چیز اشخاص کے جو کہ سلمان ، ابوذر ٹر اور مقلی نہی فیقی ادر دون میں ظام ہوا۔ پھر انہور خور خور مور میں کیا۔ پھر فرما یا اگر توالیہ شخص کو چاہتا ہے کہ جس مقدار ہیں۔ پس راوی ویوا کہ آ یا تھار ہیں باوجود ظہور محبت اہل بیت کے ان چیز شخاص میں داخل نہیں تھیں کہا تھیں ہوا ہے گھر انہوں نے تو کی طرف در جو کیا ۔ پھر فرما یا اگر توالیہ خوص کو چاہتا ہے کہ جس

میں کسی قسم کا شک نہ آیا ہوتو وہ مقداد ہے ایک روایت میں ہے کہ ان کا دل مقد س لوہے کے ٹکڑے کی طرح محکم تھا اور کتاب اختصاص میں حضرت صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مقداد بن اسود کی مثال اس امت میں ایسی جیسے قر آن میں لفظ الف جس سے کوئی چیز چپکائی نہیں جاسکتی) سہر مقام جرف میں جو مدینہ سے ایک فرسخ پر واقع ہے ان کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ لا کر بقیع میں دفن کیا گیا اور شہروان میں جوقبران کی طرف منسوب ہے ان کا دن ہونا صحیح نہیں۔ ہاں احتمال ہے کہ وہ قبر فاضل مقدار سیوری کی ہویا کسی شخ عرب کی اور عجیب غریب بات ہے کہ مقداد کی اس جلالت کے باوجودان کا بیٹا نا اہل ثابت ہوا اور جنگ جمل میں عائشہ کی طرف سے ہوکر مارا گیا۔ جب خباب امیر مقتولین کے قریب سے گزر ہے تو فرمایا خداس کے باپ پر رحم کرے اگروہ زندہ ہوتے تو ان کی رائے اس کی رائے سے بہتر ہوتی عمار یا سرر جو آپ کی خدمت میں موجود سے عرض کرنے کے الیے المحداللہ خدانے معبد کو کیفر کردار تک پہنچا یا اور خاک ہلاکت سے ملایا۔ خداکی قسم اے امیر المونین میں کسی باپ بیٹے کے قتل کرنے کی بیرواہ نہیں کرتا جو تق سے عدول کرے۔ حضرت نے فرمایا خدا تجھ بررحمت کرے اور جزائے خیر دے۔

چوتھے حضرت بلال میں رہاح رسولِ خدا سالٹھ آلیہ آپا کے موذن تھے ان کی والدہ کا نام جمانہ تھا کنیت ابوعبداللہ اور ابوعمر بیسا بقین اسلام میں سے تھے بدروا حدو خندق اور ہاتی جنگوں میں رسول خدا کے ساتھ رہے۔ منقول ہے کہ وہ شین کوسین کہتے تھے اور روایت میں ہے کہ بلال کاسین خدا کے نز دیک شین ہے۔ اور حضرت صادق سے روایت ہے فرما یا خدا رحمت کر بالل پروہ ہم اہل بیت گود وست رکھتے تھے۔ خدا کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا۔ اور اس دن کے بعد جی علے خیر العمل متروک ہوا اور ہمارے شیخ نے نفس الرحمن میں نقل کیا کہ جب بلال حبشہ سے آئے تو انہوں نے حضرت رسول گی مدح میں یہ کہا۔

اره لبره کنگره کری کرا مندره

حضرت نے حسان سے فرما یا کہاس شعر کاعر بی میں ترجمہ کروتو حسان کہا۔

اذاالمكارم في أفتنا ذكرت فأنما بك فينا يضرب المثل

(جب ہمارے ہاں مکارم اخلاق کا ذکر چھڑ ہے آپ کے ساتھ ضرب المثل بیان کی جاتی ہے)

حضرت بلال ؓ نے طاعون کی وجہ ہے ۱۸ھ یا ۰ ۲ھ میں شام میں وفات پائی اور باب صغیر میں وفن ہوئے فقیر کہتا ہے کہ جناب بلال ؓ کی قبرمشہورزیارت گاہ ہے اور میں اس کی زیارت کے لیے جاچکا ہوں۔

پانچویں جابر بن عبداللہ بن عمر و بن حرام انصاری ہیں جو جلیل القدر صحابی اوراصحاب بدر میں سے ہیں اوران کی مدح میں بہت ہی روایات وارد ہیں۔اوریہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے رسولِ خداً کا سلام امام محمد باقر کی خدمت میں پہنچایا اوروہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چہلم کے دن امام حسینؑ کی زیارت کی اور وہی ہیں جنہوں نے لوح آسانی کی جناب فاطمہ ؑ کے پاس زیارت کی کہ جس میں آئمہ ہدیٰ کی امامت برنص خداوندی تھی اورانہوں نے اس سے نقل کیا تھا۔

کشف الغمہ سے منقول ہے کہ اما م زین العابدین اپنے فرزندا مام محمہ باقر کے ساتھ جابر کود کیھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب کہ حضرت باقر ابھی بچے تھے۔ پس حضرت سجاڈ نے اپنے بیٹے سے فرما یا اپنے بچپا کے سر کا بوسہ لو۔ حضرت باقر جابر کے نز دیک ہوئے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ جابر ٹی آ تکھیں اُس وقت نابینا ہو چکی تھیں۔ عرض کیا کون تھا حضرت نے فرما یا یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ پس جابر نے ان کو اپنے سے لپٹا لیا اور کہا اے محمد اللہ آپ کوسلام کہتے تھے اور اختصاص کی روایت ہے کہ جابر ٹے حضرت باقر سے درخواست کی کہ آپ قیامت میں میری شفاعت کے ضامن ہوجائے۔ حضرت نے قبول فرما یا اور بیجابر جہت ی جنگوں میں پنجمبرا کرم کے ساتھ تھے اور جنگ صفین میں حضرت امیر المونین کے ہمراہ تھے انہوں نے اعتصام حبل المتین اور متابعت امیر المونین میں کوئی کو تا ہی نہیں کی اور ہمیشہ لوگوں کی المونین کے ہمراہ تھے انہوں نے اعتصام حبل المتین اور متابعت امیر المونین میں کوئی کو تا ہی نہیں کی اور ہمیشہ لوگوں کی نشست گاہوں کے پاس سے گزرتے کہ علی خیر البشر فہن ابی نقل کفر علی بہترین بشر میں جو انکار کرے وہ کا فر ہے اور یہ بھی فرما یا کرتے کہ اس عرب ہی اصحاب اپنی اولا دکوئلی کی محبت کا سبق دو۔ پس جو اُن کی دو تی سے انکار کرے وہ کا فر ہے اور یہ بھی فرما یا کرتے کہ اس نے کیا کیا ہے۔

#### محبت شه مردان مجوز بی پددی که دست غیر گرفته است یای مادراو

۸ کھ میں ان کی وفات ہوئی اُس وقت ان میں آئھوں کی بصارت جا چکی تھی اورنوئے سال سے زیادہ اُن کی عمر ہو چکی تھی اورنوئے سال سے زیادہ اُن کی عمر ہو چکی تھی سے بیدرو ہو چکی تھی سے بیدرو اُن کی تھے۔ بدرو اُحد میں شریک ہوئے اُحد میں شہادت پائی اور انہیں ان کے بہنوئی عمر و بن جموح کے ساتھ ایک ہی قبر میں دُن کیا گیا۔ان کی اور باقی شہداء اُصد کی قبو کا معاویہ کے زمانہ میں پانی جاری کرنے کے لیے اکھیڑنے کا واقعہ شہور ہے۔

چھٹے حضرت خذیفہ بن الیمان عنسی ہیں جوسید المرسلین کے بزرگ صحابی اور خواص حضرت امیر المومنیں میں سے تھے اور ان سات افراد میں سے ہیں جنہوں نے جناب فاطمہ کا جنازہ پڑھا اور خذیفہ اپنے والد بھائی صفوان کے ساتھ جنگ اُ حدمیں رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر سے اُس دن کسی مسلمان نے ان کے والد کو بیمان کرتے ہوئے کہ شرک ہے جنگ کی گرم بازاری میں شہید کردیا اور اس راز کی بناء پر جورسول اکرم نے انہیں بتایا تھا وہ منافق صحابہ کو جانتے سے اور اگریہ کسی کے جنازہ میں حاضر نہیں ہوتے سے تو حضرت عمر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عمر کی طرف سے کئی سال تک مدائن کے گورز ہے پھر انہیں معزول کر کے سلمان ٹافاری کو وہاں کا والی بنایا۔ جب سلمان ٹی وفات ہوئی تو دوبارہ خذیفہ وہاں کے گورز ہوئے یہاں وقت بھی گورز سے حضرت علی قرار کے حضرت غلافت پر بیٹھے۔ ایس مدینہ سے آپ کا فرمان اہل مدائن کیلئے جاری ہواجس میں ہوئے یہ اس وقت بھی گورز سے حضرت علی تحت خلافت پر بیٹھے۔ ایس مدینہ سے آپ کا فرمان اہل مدائن کیلئے جاری ہواجس میں

اپنی خلافت اورخذیفہ گی استقراری کی اطلاع دی لیکن جب حضرت نے مدینہ سے بھرہ کی طرف کوج کیا اصحاب جمل کے فتنہ کوفر دکرنے کے لیے توقبل اس کے کہ موکب ہمایوں کوفہ میں نزول کرتا حضرت خذیفہ ٹے وفات پائی اور وہیں مدائن میں دفن ہوئے اور ابوجمزہ ثمالی سے سے اور بیت ہمائی میں دفن ہوئے اور ابوجمزہ ثمالی سے سے ابوس ہوجا کہ باس و ابیا اور اسے نفع بخش نصیحتوں پر عمل کرنے کی وصیت کی اے فرزند جو بھولوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہوجا کہ باس ونا ممیدی میں عنی اور تو نگری ہے اور ہمیشہ اس طرح رہ کہ جس دن میں تو ہے وہ عنی اور تو نگری ہے اور ہمیشہ اس طرح رہ کہ جس دن میں تو ہے وہ تیر کے گزشتہ دن کے بہتر ہواور جب نماز پڑھتو ہے تھوگو یا یہ تیری الوداعی اور آخری نماز ہے اور ایسا کا م نہ کر جس کا عذر پیش کرنا تیر کے اور رجال بن داؤد وغیرہ سے منقول ہے کہ فرمایا: حضرت خذیفہ ابن الیمان ارکان اربعہ سے ایک ہیں انہوں نے بیڑے ۔ اور رجال بن داؤد وغیرہ سے منقول ہے کہ فرمایا: حضرت خذیفہ ابن الیمان ارکان اربعہ سے ایک ہیں انہوں نے رسالت مآب کی وفات کے بعد کوفہ میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ امیر المومنین کی بیعت کرنا انہوں نے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور دوفوں جنگ حنین میں شہید ہوئے۔

ساتویں حضرت ابوایوب انصاری خالد بن زید ہیں جو ہزرگ صحابہ اور بدر کے علاوہ باقی غزوات میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک ہیں۔ یہ وہ بن رگ ہیں کہ جب حضور نے مکہ سے جھرت کی اور مدینہ میں واردہ ویے توان کے گھر میں زہے مشہور ہیں۔ اور جس رات رسولِ خدا نے صفیہ سے زفاف کیا ابوایوب جنگ کے ہتھیار لگا کر ساری رات حضرت کے خیمہ کے گر دیبرہ و سیتے رہے۔ شیخ کو جب حضرت نے سے زفاف کیا ابوایوب جنگ کے ہتھیار لگا کر ساری رات حضرت کے خیمہ کے گر دیبرہ و سیتے رہے۔ شیخ کو جب حضرت نے دیکھا توان کے لیے دعا کی اور فرما یا۔ الھم اسقط ابالیوب کماسقط بیبک خدایا ابوایوب کی حفاظت کر ناجس طرح اس نے تیری نبی کی حفاظت کی ہے۔ سید شہید قاضی نو رائلہ نے کتاب المجالس میں ان کے حالات میں فرما یا ہے کہ ابوایوب بن زید نصاری کا نام کی حفاظت کی ہے۔ سید شہید قاضی نو رائلہ نے کتاب المجالس میں ان کے حالات میں فرما یا ہے کہ ابوایوب بن زید نصاری کا نام خواری میں حضرت امیر الموضین کی معیت میں جہاد کیا اور تموح بن اعثم کوئی کے حالات میں کھی ہے کہ ہو تا وادر جنگ جمل و حفین نوارن میں حضرت ابوایوب نور کہ شخص میں جاہرا کے اور مبارز طلب ہوئی ہے تکا وادر مبارز طلب ہوئی ہے حالات میں کھی ہے کہ جنگ حفیاں نے مقابلہ معاویہ نے تھی کھوڑ ہے کو گوڑ امار اور شکر شام ہوئی شخص ابوایوب کو دیکھ کر خیمہ میں کھی کر دومری طرف معاویہ ہے تھے کہ تو تصورت ابوایوب اس کے خیمہ کے درواز سے پر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت ابوایوب کو دیکھ کر خیمہ میں ماسی کہ خیمہ کے درواز سے نوروں کے خیمہ کے درواز سے نوروں کو کھڑا ہوا تھا۔ حضرت ابوایوب اس کے خیمہ میں واپس آیا اور اپنے آدمیوں کو مرزنش کر نے لگا کھگا کے نظرے سام کو ایس آئے بڑھا کہ معلی کے نظر سے ایکھش میں واپس آیا اور اپنے آدمیوں کو مرزنش کر نے لگا کھگا کے نظرے سام کو نیس کم والیس آئے میں میں میں انہیں آئے اور مبارز کھی کہ درواز سے خیمہ میں واپس آیا اور اپنے آدمیوں کو مرزنش کر نے لگا کھگا کے نظرے سے تھے کہ کی شخص میں انہی کہا کہا کہ میں میا مواحت خیمہ میں واپس آیا والے تبہیں بند کردیا دیا تھا کہ کھگا کے نظر کے درواز سے پر بھوں کے خوص انسان کے تھی کہ درواز سے پر بھوں کے موسول کے موالات کھی کے درواز سے پر بھوں کے کہا کہا کے کھڑے کے درواز سے پر بھوں کے کہا کہا کے کھڑے کو نے درواز سے پر بھوں کے کہا کہ کھر کے تھوں کو مراف کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے درواز سے پر بھ

تھی کہ مٹھی بھر خاک اٹھا کراس کے گھوڑ ہے کے منہ پر مارتا اہل شام میں سے ایک شخص کہ جس کا نام متر وقع بن منصورتھا۔ کہنے لگا اے معاویہ فکر نہ کر جس طرح اس سوار نے تملہ کیا ہے اور تیرے خیمے تک گھس آیا ہے میں بھی تملہ کروں گا اورغلی کے خیمہ تک جاؤں گا اگر میں نے علی کود کے لیا اور موقعہ ملاتواس کو زخم لگا کر تجھے نوش کروں گا۔ پس اس اپنا گھوڑ ادوڑ ایا اورخود کو حضرت امیر کے لکٹر تک پہنچادیا۔ وہ حضرت کے خیمہ کی طرف چلا۔ اابو ابوب نے جب بید یکھا تو اپنا گھوڑ ااس کی طرف دوڑیا۔ جب اس کے قریب پہنچادیا۔ وہ حضرت کے خیمہ کی طرف چلا۔ اابو ابوب نے جب بید یکھا تو اپنا گھوڑ ااس کی طرف دوڑیا۔ جب اس کے قریب پہنچنا تو اس کی گردن پر ایسی تلوارلگائی کہ اس کا کام تمام ہوگیا۔ ہاتھ کی صفائی اور تلوار کی تیزی سے اس کا سرگردن کے اوپر بھوڑ اپھلا تو سر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف جاگر اور جو بہاور یہ نظارہ دیکھر ہے تھے۔ انہوں ہے حضرت ابوابوب کے دار کی عمر گی پر بہت تجب کیا اور ان کی تعریف کی۔ ابوابوب معاویہ کے زمانہ میں جنگ روم میں گئے اور اس علاقہ میں جنگ ہو گئے ہوں انہیں انسین کے بہر شرکے جب وفات پائی تو وصیت کی کہ جہاں سے شکر دشمن سے لڑائی شروع ہو وہاں جھے دفن کر دینا اس لیے انہیں استعاب نے باہر شہر کے حصار کے قریب دفن کیا گیاان کا مزار مسلمانوں نصار کی کے لیے شفا عاصل کرنے کی جگہ ہے۔ صاحب استعاب نے باب کئی میں نقل کیا ہے کہ جبال ان کا مزار مسلمانوں نصار کی کے لیے شفا عاصل کرنے کی جگہ ہے۔ گئیس انسین پر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جو قبر الہی کی یا دولاتی تھی تو وہ مشنبہ ہوئے اور اس ارادہ سے دستمبر دار ہوگئے (انتہی) فقیر کہنا ہے کہ رسول اگر میں ہوگا۔

میرے اصحاب میں سے ایک مردنیک دفن ہوگا۔

آ تھویں حضرت خالد بن سعید بن عاص بن اُمیہ بن عبدالشّس بن عبدمناف بن قصی قریثی اموی نجیب بنی امیہ سابقین اوّلین میں سے ولایت امیرالمونین سے متمسک سے ان کے اسلام لانے کا سب یہ تھا کہ عالم خواب میں دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اوران کا باپ چاہتا ہے کہ آنہیں آگ میں ڈالے ۔ حضرت رسول اکرم نے آنہیں اپنی طرف کھینچا اور آگ سے خوات دی جب خالد بیدار ہوئے تو اسلام تبول کرلیا۔ انہوں نے جعفر طیار ٹے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور آنہیں کے ساتھ واپس آئے۔ جنگ طائف وفتح مکہ اور حنین میں حضرت کے ساتھ دہشہ کے طرف سے یمن کے صدقات کی وصولی واپس آئے۔ جنگ طائف وفتح مکہ اور حنین میں حضرت کے ساتھ لی کھرف سے یمن کے صدقات کی وصولی پر والی مقرر سے اور یہ وہی ہیں جنہوں نے نجاشی بادشاہ حبشہ کے ساتھ لی کر حبشہ میں امام حبیبہ بنت ابوسفیان کا لکاح رسول اکرم کے برطا تھا۔ حضرت خالد ٹے خضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی یہاں تک کہ امیر المونین گو بیعت پر مجبور کیا گیا تو حضرت خالد ٹے جبراً بیعت کی ۔ بیان بارہ افراد میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر کے خلیفہ ہونے پر اعتراض کیا تھا اور جمعہ کے بعد ان کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کیا جبکہ وہ منبر پر بیٹھے سے ۔ یہ مفصل واقعہ کتاب احتجاج اور خصال میں موجود ہے۔ بجالس المونین کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کیا جبکہ وہ منبر پر بیٹھے سے ۔ یہ مفصل واقعہ کتاب احتجاج اور خصال میں موجود ہے۔ بجالس المونین میں ہے کہ ان کے دونوں بھائیوں ابان وعر نے بھی ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا اور اہل بیٹ کی بیروی کی تھی اور ان سے کہا کہ یہ تیا جائو یل شجر اور یا کیزہ تمریں اور ہم آئے کے بیروتا بع ہیں۔

نویں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری ملقب: ذوالشہادتین کیونکہ ان کی گواہی آ نحضرت نے دوگواہیوں کے برابر

قراردی ۔ یہ جنگ بدراوراس کے بعد کی تمام جنگوں میں شریک تھے ان کا شار ان سابقین میں ہے جنہوں نے حضرت امیر المومنین کی طرف پہلے رجوع کیا۔ کامل بہبائی سے منقول ہے کہ جنگ صفین میں حضرت خزیمہ بن ثابت اور ابواہشیم انصاری حضرت علی کی نصرت میں بہت کوشش کررہے تھے تو آنحضرت نے فر ما یا کہ اگر چہ ابتداء میں ان لوگوں نے میر اساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن بالآخر انہوں نے تو بہ کر لی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ جو کچھ ہم نے کیاوہ براتھا۔ صاحب استیعاب نے قال کیا ہے کہ خزیمہ جنگ صفین میں حضرت امیر کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عماریا سرشہید ہوئے تو یہ بھی تلوار کھینچ کر دشمنوں سے جنگ کررہے تھے۔ یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ رضوان اللہ علیہ۔

روایت ب كه حضرت امیرً نے اپن عمر كة خرى بفته یس خطبه یا ـ وه آپگا آخرى خطبه قااوراس خطبه یس فرمایا:
این اخوانی الذین ركبو الطریق ومصواعلے الحق این عمارواین بن
التسها ن واین ذوالشها دتین واین نظر اعهم من اخوا نهم الذین
تعاقب و واعلی الهنیة وابرو بروسهم الی الفجرة ثم ضرب یدهٔ الی
الحیته الشریفة فاطال البكاء تم قال اوهٔ علی اخوانی الذین تلو
القرآن فاحكموه.

کہاں ہیں وہ میرے بھائی جوراستہ پر چلے اور حق کی راہ لی۔ عمار وابن عضان وزوائشہا دتین کہاں ہیں اور کہاں ہیں ان جیسے اشخاص میرے بھائیوں میں سے جنہوں نے موت کے ساتھ معاملہ کیا اور ان کے سر شخنڈے کرکے فاجر لوگوں کے پاس لے جائے گئے پس آ پا پنی ریش مبارک پر ہاتھ بھیر کرکافی دیر تک روتے رہے پھر فرمایا ہائے میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کی حکم طریقہ سے تلاوت کی۔

دسویں حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی اور بیوہ ہیں جوز مانہ جاہلیت میں قید ہوگئے تھے حکیم بن خزام نے انہی بازار عکاظ میں جومکہ کے علاقہ میں جناب خدیجہ کے لیے خرید کیا ہے۔ جناب خدیجہ نے انہیں رسول اللہ کو بخش دیا جب حارثہ کو بیہ معلوم ہوا تو رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور چاہا کہ فدید دے کراپنے بیٹے کو چھڑا لے جائیں آپ نے فرمایا اُسے بلالواور اُسے اختیار دے دو، وہ وہ چاہے چلا جائے چاہے میرے پاس رہے۔ زیدنے کہا میں کسی خض کو مجھڑ پرتر جی نہیں دوں گا۔ حارثہ نے کہا بیٹ علامی کو آزادی پرتر جی دے رہے ہو۔ اور باپ کو چھوڑ رہے ہو۔ زید کہنے گئے میں نے حضرت ملس وہ کچھ دیکھا ہے کہ بھی کہا بیٹا غلامی کو آزادی پرتر جی دے رہے ہو۔ اور باپ کو چھوڑ رہے ہو۔ زید کہنے گئے میں نے حضرت ملس وہ کچھ دیکھا ہے کہ بھی کسی کوان پرتر جی خہیں دے سکتا۔ جب رسول خدانے زید کی ہے گفتگوسی تو انہیں جمرا سود کے پاس لے آئے اور حاضرین سے فرمایا اے گروہ مردم ! گواہ رہنا کہ زید میر ابیٹا ہے وہ میری میراث پائے گا۔ اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ جب حارثہ نے یہ فرمایا اے گروہ مردم ! گواہ رہنا کہ زید میر ابیٹا ہے وہ میری میراث پائے گا۔ اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ جب حارثہ نے یہ فرمایا اے گروہ مردم ! گواہ رہنا کہ زید میر ابیٹا ہے وہ میری میراث پائے گا۔ اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ جب حارثہ نے یہ

کیفیت دیکھی تو بیٹے کے غم سے آسودہ خاطر ہوکر واپس چلاگیااس وقت سے لوگ اسے زید بن محر کہنے گئے یہی صورتِ حال رہی اس وقت تک جب تک کہ بی آیت اتری و ما جعل ادعیائکھ ابنائکھ تمہارے پکارے ہوئے لوگوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ جب بی کم آیا دعو ھھ الابائ ھھ انہیں ان کے باپ کے نام سے پکار وتو اس وقت سے زید بن حارثہ کہنے گئے۔ نہیں بنایا۔ جب بی تھم آیا دور آیت شریفہ ما گائ محقہ گا آبا آک وی رِ بی کاروتو اس وقت سے زید بن حارث میں سے کسی کھر انہیں زید ابن محر نہیں کہتے ہے۔ اور آیت شریفہ ما گائ محقہ گا آبا آک وی رِ بی الیکھ وسین کے باپ بھی نہیں کے ونکہ وہ تو کے محمد باپ نہیں ہیں ) بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بیمرا ونہیں کہ آپ حسن وحسین کے باپ بھی نہیں کے ونکہ وہ تو آیت مبابلہ کے تھم ابنا کناسے فرزندان رسول ہیں اور زید کی کئیت اس کے بیٹے اُسامہ کے نام پر ابوا سامہ ہے۔ ان کی شہادت موتہ میں ہوئی جہاں حضرت جعفر طیار شہیر ہوئے تھے۔

گیارہویں حضرت سعد میں عبادہ ولیم بن حاریث خزرجی انصاری جوسید انصار کریم روزگاراور نقیب رسول مختار سے عقبہ اور بدر میں موجود سے اور فخ مکہ کے دن علم رسول ان کے ہاتھ میں تھا اور شخص بزرگ بہت بڑے تخی سے ۔ ان کا بیٹا قیس اور باپ دادا بھی تخی سے ۔ یہ مہمانوں کو کھانا کھلانے میں کی نہیں کرتے سے چنا نچان کے دا داولیم کے زمانہ میں ان کے مہمان خانے کے گردمنادی ندا کرتا تھا۔ من ار ادالشحہ واللحہ فلیات دار دلیہ (جو چربی اور گوشت کا نواہاں ہے وہ ولیم کے گھر آئے ) دلیم کے بعد اس کا بیٹا عبادہ بھی اسی طرح کرتا تھا اس کے بعد حضرت سعد بھی اسی دستور پر چلے اور حضرت قیس بن سعد تو اپنے باپ دادا سے بھی بڑھ گئے اور ولیم عبادہ ہرسال دیں اونٹ منات بت کے لیے ہدیہ کرتے اور مکہ بھیجتے سے منقول ہے کہ ایک دفعہ ثابت بن قیس نے رسول خدا سے کہا اے رسول خدا قبیلہ سعد جا بلیت کے زمانہ میں ہمارے جو انمر دوں کا بیشوا تھا تو آپ نے فرمایا: الناس معاون کہعاون الذھب والفضة خیار کھی الجاھلیة خبار ہم فی الاسلام اذا فقہ و الوگ سونا جاندی کی کا نوں کی مانند ہیں اگر شمھیں تو جو حا بلیت میں اچھے سے وہ اسلام میں بھی انجھے ہیں)

اسے غیور تھے کہ سوائے باکرہ لڑکی کے انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی اور جس عورت کو وہ طلاق دے دیتے کوئی اس سے نکاح کی جرات نہیں کرتا تھا۔ یہ سعد اوری ہیں جنہیں سقیفہ کے دن لے آئے تھے۔ وہ بیار تھے اور انہیں لٹایا گیا تھا اور قبیلہ خزرج چاہتا تھا کہ ان کی بیعت کریں توخوف عارض ہوا کہ سعد قدموں کے پنچ آ کرپامال نہ ہوجا کیں۔ انہوں نے پکار کرکہا کہ اے لوگوں! جھے تل نہ کروے مرائے کہا سعد او تو کہا سعد او تو کہ کردو۔ خدااسے تل کرے تیس بن سعد نے جب بید یکھا تو آ گے بڑھ کراس نے عمر کی ڈاڑھی پکڑ لی اور کہا کہ اے خاکہ حجہ یہ کے بیٹے اے میدانِ جنگ سے ڈرنے والے اور بھا گئے والے اور امن وامان کے موقعہ کے شیرا گرتے ری اس بے ہودہ بکواس سے سعد کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو تیرا منہ گھونسوں سے اس طرح کوٹا جائے گا کہ تیرا ایک دانت نہیں نیچے گا اور سعد بن عبادہ نے کہا اے خاکہ کہ جے بیٹے اگر مجھ میں حرکت کرنے کی قوت ہوتی تو تیری اس جسارت کی وجہ سے جو تجھ سے ہوئی تو اور ابو بکر باز ار مدینہ میں ایک شیر کی گوئے سنتے کہ تو اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ سے باہر نکل جاتا اور تھے میں اس گروہ سے ملی کرتا کہ توجس میں ذلیل اور کمینہ لوگوں کی طرح تھا۔ پھر کہنے گا اے آل نزرج مجھاس فہنے و فساد کی جگہ سے میں اس گروہ سے ملی کرتا کہ توجس میں ذلیل اور کمینہ لوگوں کی طرح تھا۔ پھر کہنے گا اے آل نزرج مجھاس فہنے و فساد کی جگہ سے میں اس گروہ سے مجتی کرتا کہ توجس میں ذلیل اور کمینہ لوگوں کی طرح تھا۔ پھر کہنے لگا اے آل نزرج مجھاس فہنے و فساد کی جگہ سے میں اس گروہ سے محتی کرتا کہ تو جس میں ذلیل اور کمینہ لوگوں کی طرح تھا۔ پھر کہنے لگا اے آل نزرج مجھاس فہنے دفیاد کی جگھا سے کہنے کہ کہنے کہ اس کی کھیل کرتا کہ تو سے کوئی کوئی کے کہنے کہ کے بیار کوئی کے کہنے کہ کے کہنے کہنے کہ کہنے کہ کوئی کوئی کے کہنے کہنے کہ کرتا کہ کوئی کے کہنے کہنے کہ کی کوئی کے کہنے کہ کے کہنے کہ کی کوئی کے کہنے کہ کوئی کے کہنے کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کہنے کہ کی کوئی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کی کرکے کہ کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کی کوئی کے کہ کر کے کہ کی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کہ کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کی کر کے کوئی کوئی کی کر کے کہ کی کوئی کی کرکے کوئی کی کی کر کے کوئی کی کوئی کی کرنے کرنے کی کوئی کی کوئی کی کی

اٹھالے جاؤ۔ انہیں ان کے مکان میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد جتنی کوشش کی گئی کہ اس سے بیعت لیں انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کہنے گئے خدا کی قسم میں کبھی بھی تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ جب تک اپنے ترکش کا ہر تیر تمہاری طرف نہ بھینک لوں اور اپنے تھر نے نہ کہ کا بہ تیر تمہاری طرف نہ بھینک لوں اور اپنے تھر اپنے نیزے کا پھل تمہارے خون سے تر نہ کرلوں۔ اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے تم سے شمشیر زنی نہ کروں اور اپنے تھر والوں اور قبیلہ والوں کے ساتھ تم سے جنگ نہ کروں۔ خدا کی قسم اگر تمام جن وانس تمہار سے ساتھ ہوجا کیں تب بھی میں تم دونوں نافر مانوں کی بیعت نہ کروں گا یہاں تک کہ خرا کے ذمانہ میں نہیں تام کے اس کے بیعت نہیں گی۔ یہاں تک کہ عمر الے دن میں شام گئے ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا جواطراف شام میں پھیلا ہوا تھا ہر ہفتہ کی بستی میں اپنے عزیز وں کے پاس رہے ایک دن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف جارہے تھے ایک باغ سے ان کا گزر ہوا۔ ان کو تیر مارا گیا جس سے انہیں قبل کر دیا گیا اور جن کی ذبان سے بیشعر گھڑا گیا ہے۔

ق قتلنا سيل الخريج سعل عبادة فرميناه بسهين فلم نخلوفوارة

بارھویں حضرت ابود جانہ۔ان کا نام ساک بن خرشہ بن لوذان ہے۔ بیب بزرگ صحابی نامی بہادراور مشہور صاحب حزر بیں۔ بیوبی ہیں جو جنگ بیمامہ میں موجود تھے جب مسلمہ کذاب کی فوج نے حدیقۃ الرحمن میں جسے حدیقۃ الموت کا نام دیا گیا پناہ کی اور باغ کا درواز مکمل طور پر بند کر لیا تو ابود جانہ جو ثیر کا سادل رکھتے تھے مسلمانوں سے کہنے گئے مجھے ڈھال پر بیٹھا دواور نیز ول کے سرے ڈھال کے گردم صنبوط رکھو پھر مجھے بلند کر کے باغ کے اندر بھینک دو۔ جب مسلمانوں نے ایبا کیا تو ابود جانہ باگ میں کود گئے اور ثیر کی طرح نحرہ کیا اور تھو پھر مجھے بلند کر کے باغ کے اندر بھینک دو۔ جب مسلمانوں نے ایبا کیا تو ابود جانہ باگ میں کود گئے اور شیر کی طرح نحرہ کیا اور تھو پھر مسلمہ کی فوج کوئل کرنے گئے براء بن ما لک بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ باگ میں کو دگئے اور ایک بناء پر ابود جانہ اور براء دونوں قتل ہو بھے تھے اور ایک قول کی بناء پر ابود جانہ زندہ رہے بہاں تک کہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ہم رکاب ہوئے شخ مفید نے کہا بار شاد میں فرمایا ہے اور مفضل بن عمر نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قائم آل ٹھر کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ حضرت سے ساتھ ہوں گے یہ لوگ حضرت کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ حضرت کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ حضرت کے انسار اور احکام ہوں گے۔ بہاں تک کہ فرمایا ، ابود جانہ انصاری ، مقداد اور ما لک اشتر اللہ تھا کہا تھی ہوں گے۔ لوگ حضرت کے انسار اور احکام ہوں گے۔

تیر هویں حضرت عبداللہ بن مسعود الہذ لی حلیف بنی زہر سابقین میں سے ہیں۔ یہ صحابہ ٹے درمیان علم قرات قرآن میں مشہور تھے۔ ہمارے علاء کہتے ہیں کہ وہ خالفین سے میل جول رکھتے تھے۔ اوران کی طرف مائل تھے اور علاء اہل سنت ان کی بہت تجلیل کرتے ہیں کہ وہ کتا ہے خدا کے باقی صحابہ کی نسبت بہت عالم تھے اور رسولِ خدا نے فر ما یا ہے کہ چارا شخاص سے علم قرآن لینا اورا بتداء کی ابن ام عبداللہ سے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور باقی تین افراد معاذبین جبل ، ابی بن کعب ، اور سالم ہولی ابو حذیفہ ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں آنحضرت نے فر ما یا جوقر آن کو تروتازہ سننا چاہے تو وہ ابن ام عبداللہ سے سے اور

ابن مسعود وہی شخص ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں ابوجہل کاسرتن سے جدا کیا تھااور بیہ حضرت ابوذرغفاری کے جناز ہ پر حاضر ہوئے اور وہ اس گروہ میں سے ہے جنہوں نے ابو بکر کوخلیفۃ سلیم نہیں کیا۔اورانہی کے ساتھیوں میں سے ایک رہے بن خثیتم ہیں جو خواجد رہے کے نام سے مشہور ہیں اور مشہد مقدس میں فن ہیں۔

چودھو س حضرت عمار بن یاسرالعنسی حلیف بنی مخز وم جن کی کنیت ابویقطان ہے جورسول کے بزرگ صحابی حضرت امیرعلیہالسلام کے منتخب ساتھی اورراہ خدامیں تکلیفیں اٹھانے والے ہیں ۔مہاجرین حبشہ میں سےاور د قبلوں کی طرف نمازیڑھنے والے اور جنگ بدرودیگرغزوات میں شریک ہونے والوں میں سے ایک ہیں۔وہ جناب ان کے باپ یاسر ماں شمیہ اور بھائی عبداللّٰدا بتذاءاسلام میں اسلام لائے اورمشر کین قریش نے انہیں سخت اذیتیں پہنچا ئیں۔حضرت رسولؑ ان کے قریب سے گزرتے اورانہیں تسلی دیتے اور صبر کا تکم دیتے ہوئے فرماتے صبریاآل پاسیر فان موعیدں کھ الجن ۃ اے آل پاسر صبر کروتمہاری وعدہ گاہ جنت ہےاور کہتے خدایا آل پاسر کو بخش دےاورتونے تو بخش بھی دیا ہے۔ابن عبدالبرروایت کرتے ہیں کہ کفار قریش پاسرسمیدان کے بیٹے عمار وعبداللہ کوحضرت بلال،حضرت خباب اور حضرت صہیب کے ساتھ پکڑیلیتے اور انہیں لوہے کی زر ہیں یہنا کرصحرائے مکہ میں دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے یہاں تک کہسؤرج اورلو ہاان کے بدن کو پھونک دیتے اوران کی توت برداشت ختم ہوجاتی توان سے کہتے اگر آ رام وآ سودگی جاہتے ہوتو کلمات کفر کہواور نبی پرسب وشتم کرو۔ مجبوراً انہوں نے تقیہ کیا۔اُن کی قوم آئی اورانہیں چڑے کے ایسے فرش پرلٹا یا کہ جس میں یا نی تھااور چاروں کونے پکڑ کراُنہیں گھرلے گئے۔فقیر کہتا ہے یاسر وعمار کی قوم ظاہراً بنی مخزوم ہیں کیونکہ یاسر قحطانی اور عنس بن ندحج سے ہیں اور پیوائیے دو بھائیوں حارث ومالک کے ساتھا بنے تیسرے بھائی کی تلاش میں یمن سے مکہ آئے یا سر مکہ میں رہ گئے اوران کے باقی دونوں بھائی یمن واپس چلے گئے۔ یاسرابوخدیفہ بن مغیرہ مخزومی کے حلیف وہم قسم ہو گئے اوراس کی کنیزسمیہ سے شادی کر لی تو عمار پیدا ہوئے۔ابوخذیفہ نے انہیں آ زاد کردیا۔للہٰذا ولائے عمار بن مخزوم کے لیتھی یہی حلف وولاء کی وجتھی کہ جب عثان نے عمار کو پلٹا کہ جس نے انہیں فتق کامرض ہوگیا اوراُن کی پسلیاں ٹوٹ گئیں تو بنی مخزوم اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے خدا کی قسم اگر نمار فوت ہو گئے تو ہم ان کے مقابلہ میں عثان کے علاوہ اور کسی قبل نہیں کریں گے۔

خلاصہ یہ کہ قریش نے یا سراور سمیہ کوشہید کردیا اور بیٹمار کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ خودا نکے باپ اور مال اسلام کی راہ میں شہید ہوئے عمار کی والدہ سمیہ صاحب فضل خواتین میں سے تھیں انہوں نے اسلام کے سلسلہ میں کافی تکلیفیں بر داشت کیں لیکن ابوجہل ملعون نے انہیں نیز و مار کرشہید کردیا۔

وہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جوشہید ہوئیں۔روایت میں ہے کہ ممار نے نبی اکرم کی خدمت میں عرض کیا اے خدا کے رسول میری والدہ کو جوتکلیفیں پہنچی ہیں وہ انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابایق ظان صبر کرو۔خدایا آل یاسر میں سے کسی کوجہنم کی آگ کا عذا ب نیدینا۔

باقی رہے خود عمار تومشر کین قریش نے انہیں آگ میں بھینک دیا تورسول اللہ کے فرمایایا نار کونی برداً وسلاماً علیٰ عمارِ کہا کنت بن داو سلام علی ابر اھیم (اے آگ عمار پرویسے ٹھنڈی ہوجااوا س کے لیے سلامتی کا باعث ہوجا جیسے ابراہیم پر ہوئی تھی تو آگ نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی ۔مسجد نبوئ کی تعمیر کے وقت عمار کا باقی لوگوں کی نسبت دگئے پتھرا ٹھانا اور ان کے رجز اور عثمان سے گفتگو کرنا اور رسول خدا کا ان کی جلالت شان میں ارشا ومشہور ہے۔

صیحے بخاری میں ہے کہ عمار دگنے پھر اُٹھاتے تھے تا کہ ایک حصہ اپنااور دوسرارسول خدا کا ہو۔ آنحضرت اس کے چہرے سے گرد یو نچھے اور فر ماتے تھے وی عمار تقتله الفئته الباغیة یں عوهم الی الجنة ویں عونه الی النار ۔ افسوس ہے عمار کے لیے کہ اسے ایک باغی گروہ قبل کرے گا عمار انہیں جنت کی طرف بلائ گا اور وہ اُسے جہنم کی طرف بلائیں ۔ افسوس ہے عمار کے لیے کہ اسے ایک باغی گروہ قبل کرے گا عمار تو سے باغی گروہ قبل کرے گا غمار کے متعلق فر مایا عمار تق فر مایا عمار تو صفر کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ جہاں بھی عمار ہوا ہے باغی گروہ قبل کرے گا نیز فرمایا عمار مکمل مومن ہے بہر حال عمار توصفر کے بیاھ نوے سال کی عمر میں میدان صفین میں شہید ہوئے۔ مضوان اللہ علد۔

جہالس المونین میں ہے کہ حضرت امیر المونین نے بنظس نقیں مکار کی نماز جنازہ پڑی اوراپنے دست مبارک سے انہیں فون کیاان کی مدت عمراکا نوے سال تھی اور بعض مورخین نے فقل کیا ہے کہ جس دن مماریا سر ورجہ شہادت کی سعادت پر فائز ہوئے۔ آ سان کی طرف رُخ کر کے کہنے گئے خدایا اگر جھے معلوم ہوجائے کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں اپنے آ پگودر یائے فرات میں گرا دوں اور غرق ہوجاؤں اور ایک دفعہ کہا کہ اگر جھے معلوم ہوکہ تیری رضا ہے ہے کہ میں تلوارا پنے شکم پرر کھ کر زور لگا رات میں گرا دوں اور غرق ہوجاؤں اور ایک دفعہ کہا کہ اگر جھے معلوم ہوکہ تیری رضا ہے ہے کہ میں تلوارا پنے شکم پرر کھ کر زور لگاؤں تا کہ میری پشت کے اس طرف نکل آئے تو میں ایسانی کروں پھر ایک مرتبہ کہا، خدایا میں کوئی کا منہیں جانتا کہ جو تیری رضا کے کہ نہ کہ دور تیری رضا ہے کہ میں بین تین مرتبہ خافین و شرکین سے کہ جو کہ تیری رضا ہے کہ میں اس اس قبول سے کہنے کہ میں بین تین مرتبہ خافین و شرکین کے ساتھ و بنگ کہ ہم نے رسول کی خدمت میں رہ کر ان جھنڈ کے والوں کے ساتھ و بنگ کرنی ہے۔ اور بیہ بات تم پر شخفی ندر ہے کہ میں آئی شہید میں اس وارف نی سے تب کہ والوں کے ساتھ و بنگ کرنی ہے۔ اور بیہ بات تم پر شخفی ندر ہے کہ میں آئی ہیں شہید کو والوں کے ساتھ و بنگ کرنی ہے۔ اور بیہ بات تم پر شخفی ندر ہے کہ میں آئی ہیں میں انٹر ادر سے بات تم پر شخفی ندر ہے کہ میں آئی ہیں انٹی کردی اور کیا بعد دیگر کے چوب میں انٹر ادر سے بات تم پر شال کے تو اور ایک شخص کے فور الگا یا اور میدان و بنگ میں بین تین مرتب کیا ہو کے اور ای کیا ان کا خلام جس کو تیں ہونے اور کیا گی کہ تو فر ما یا کہ صد تی رسول خدا ہے کہ فر ما یا کہ صد تی رسول خدا ہے گئی تو فر ما یا کہ صد تی رسول خدا ہے کہ فر ما یا تھا۔ و ب میار نے کہ در میاں کہ تو فر ما یا کہ صد تی رسول ان ان کے فر ما یا تھا۔ و ب استف ارکیا تو جو اب دیا کہ رسول خدا نے بی فر ما یا کہ صد تی رسول ان ان کے فر ما یا کہ صد تی رسول خدا تی فر ما یا کہ صد تی رسول خدا تی فر ما یا کہ صد تی رسول خدا تھی تھا۔ و ب میار تو اس کیا کہ میں گئی کو فر میا کہ تو فر ما یا کہ صد تی رسول خدا تھی تو فر ما یا کہ صد تی رسول خدا تھی تو فر ما یا کہ صد تی رسول خدا تھی کہ تو فر ما یا کہ صد تی کہ بیاں کے کہ تو فر کیا کہ تو فر کیا کہ کو تو کو کیا کہ تو فر کیا کہ تو فر کیا کہ کر تھی کو کی کے کہ تو ک

رزق ہے وہ دودھ ہوگا تب وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر پیا اور جان شریں نثار جاناں کرکے عالم بقا کوسدھارے۔امیر المومنینُّ کوجب پنجر ہوئی توعمار کےسر ہانے تشریف لائے اوران کاسراینے زانو پررکھااورفر مایا:

الاایها الموت الذی هوقاً صیدی ارحنی فقد افیت کل خلیلِ اراك بصیراً بالذین اُحبهم کانك تنخونحوهم بدلیل

(اے وہ موت جو میراقصدر کھتی ہے جھے راحت دے کیونکہ تونے میرا ہردوست ختم کردیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ توان کو جانتی ہے جن سے جھے محبت ہے گویا توان کی طرف کسی راہنما کے ساتھ جاتی ہے )۔ پھر آپ نے کلمہ انااللہ واناالیہ در اجعون۔ زبان پر جاری کیا اور فرمایا ، جو شخص عمار کی وفات سے غمز دہ نہ ہواس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ۔ خدایا عمار پر رحم کرنا اس وقت جب اس سے اچھائی اور برائی کے متعلق سوال کریں جب بھی میں نے رسول کی خدمت میں تین افراد دیکھے ہیں تو چوشے عمار ہوتے سے اور اگر چار شخص دیکے بی تھی اور ہوں ۔ نہیں ان لوگوں نے قتل کیا ہے حالانکہ وہ حق کے ماحمت تھا اور حق مستحق ہوئے جنات عدن ان کے لیے تیارا ورخوشگوار ہوں۔ انہیں ان لوگوں نے قتل کیا ہے حالانکہ وہ حق کے ماحمت تھا اور حق اس کے ساتھ تھا جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ حق عمار کے ساتھ گروش کرتا ہے اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا عمار کو شہید کرنے والا انہیں سب و شتم کرنے والا اور ان کے بتھیا را تار نے والا جہنم کی آگ میں معذب ہوگا۔ پھر آپ آگے بڑھے عمار کی ناز جناز ہیڑ ھائی اور اینے دست مبارک سے انہیں فن کیا۔ رحمۃ اللہ ورضوانہ علیہ وطوئی لہ وحسن آب

خوش دمے کزبہر یار مہربان مرد کسے چوں بیاید مرد باری ایں چنیں میروکسے چوں شہید عثق اور کوئی خود جامید مند جائے آں دارد کہ بھر آنز میں میروکسے

پندر مویں حضرت قیس بن عاصم المنقر کی جونو بجری میں بن تمیم کے وفد کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔حضرت نے فرمایا بید یہاتی لوگوں کا سردار ہے اور وہ مردعاقل وحلم وبرد بارضے یہاں تک کہا حنف بن قیس نے جوحلم میں مشہور تھا۔ ان سے جلم وبرد باری سیھی تھی۔ چنا نچ تاریخ میں ہے کہ جب احنف سے پوچھا گیا کہ تونے اپنے سے زیادہ کس کو خلیم پایا ہے وہ کہنے لگا میں نے بیعلم قیس بن عاصم سے سیھا ہے ایک دن میں اُس کے پاس گیاوہ کسی شخص سے باتیں کرر ہاتھا۔ اچا نک چندا شخاص اس کے بھا کی کو دست بستہ لے کر آئے اور کہنے لگھاس نے ابھی تیرے بیٹے کوئل کیا ہے لہذا اس کے ہاتھ جا ندھ کر تیرے پاس لے آئے ہیں۔ قیس نے بیس لیا اور اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب بات ختم ہوئی تو اپنے اس کے ہاتھ جا ندھ کر تیرے پاس لے آئے ہیں۔ قیس نے بیس لیا اور اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب بات ختم ہوئی تو اپنے

دوسرے بیٹے سے کہا۔اٹھو بیٹا اپنے چچا کو چھوڑ دواورا پنے بھائی کو فن کردو پھر فر مایا مقتول کی ماں کوسواونٹ دے دوتا کہاس کاحزن وملال کم ہوجائے یہ کہ کردائیں طرف سے بائیں طرف پہلو بدل کر کہنے لگا۔

انی امرولا یعتری خلقی ونس یفندهٔ ولا افن ونس یفندهٔ ولا افن مین ایسا شخص ہوں کہ جس کے خلق کوعیب اور میل کچیل کمزور نہیں کرتی اور نہ عقل کی کمزوری الخ ۔۔۔

اور بیونی قیس ہیں جو بن تمیم کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حضرت سے نفع بخش موعظہ کی درخواست کی تھی ۔ آنحضرت نے انہیں کچھ موعظہ فرما یا۔ اس میں سے بیٹسی ارشاد فرما یا، الے قیس اس سے مضر نہیں کہ تیرا ایک ساتھی تیر ہے ساتھ دفن ہوجو کہ زندہ ہے اور تو اس کے ساتھ دفن ہوگا جب کہ تو مردہ ہوگا لیس اگروہ کریم ہوا تو تیری عزت کرے گا اور اگروہ کمینہ ہے تو وہ تجھے چھوڑ دے گا اور تیری فریاد کونہیں پنچے گا۔ اور تو اُس کے ساتھ ہی محشور اور مبعوث تیری عزت کرے گا اور اگروہ کمینہ ہے تو وہ تجھے چھوڑ دے گا اور تیری فریاد کونہیں پنچے گا۔ اور تو اُس کے ساتھ ہی محشور اور مبعوث ہوگا اور اگر وہ کمینہ ہوگا اور تیری فریاد کونہیں کے تین موسلے ہوا تو تو اس سے مانوس ہوگا اور اگر فاسد ہوا تو تجھے اس سے ہی وحشت ہوگی حالانکہ وہ تیرا ہی ممل ہے قیس نے عرض کیا، اے رسول خدا میں لیند کرنا ہوں کہ بیہ موعظہ نظم میں ہوتا کہ ہم ان عربوں پر فنخ کر سکیں ۔ جو ہمارے پاس ہیں اور ہمارے لیے ذخیرہ بھی ہو۔ آپ نے کسی کو بھیجا کہ موضرت حسان بن ثابت کو لے آئے آئے آئے سے پہلے صلصال بن ولمس نے جو حاضر تھا اسے نظم کر دیا اور کہا:

تغيرخليطاً من فعلك انما فرين الفتى فى القبر ماكان يفعل ولابد قبل البوت من ان تعده ليو ينادى البرفيه فيقبل كان كنت مشغولابشتى فلاتكن كنت مشغولابشتى فلاتكن بغير الذين يرضى به الله تشغل فلن يضحب الإنسان من بعد موته ومن قبله الاالذى كان يعمل الاانما الإنسان صنيف لاهله الاانما وينهم ثم يرحل

ترجمہ: اپناساتھی انتخاب کرلے اعمال میں سے قبر میں انسان کاساتھی اس کا کیا ہوافعل ہے۔
ضروری ہے کہ موت سے پہلے اُس دن کے لیے اس کو تیار رکھے کہ جس دن انسان کو رکارا جائے گا
اور اسے جانا پڑے گا۔ اگر توکسی کام میں مشغول ہے تو دیکھ ایسے کام میں مشغول نہ ہونا جس میں
خدا کی رضانہ ہو۔ موت کے بعد اور اس سے پہلے انسان کا ساتھ سوائے اس کے مل کیے کوئی چیز
نہیں دیتی۔ یا در کھو انسان اپنے اہل وعیال میں مہمان ہے چند دن ان میں قیام کرے کو چ
کرجاتا ہے۔

سولھواں۔حضرت مالک بن نویر ہ حنفی پر بوعی پیر بادشا ہوں کے ہم پلیڈ شجاع روز گارفتیج شریں گفتار صحابی سیرمختار اور مخلص صاحب ذ والفقار تھے قاضی نوراللہ نے مجالس میں ان کے کچھ حالات اور محبت اہل بیٹ کی وجہ سے خالد بن ولید کے ہاتھ سے شہادت یا ناذ کر کیا ہے اور بیجھی ان کے حالات میں لکھا ہے کہ براء بن عازب نے روایت کی ہے کہ ایک روز سرکارِ رسالت صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔رؤ سابنی تمیم آئے جن میں مالک بن نویرہ بھی تھے۔ادائے خدمت کے بعد مالک نے عرض کیاا ہے رسول خدا علمني الإيمان فقال له رسول الله الإيمان ان تشهدان لا اله الاالله واني رسول اله و تصلى الخمس وتصومر شهر رمضان وتوذي الزكؤة وتحج البيت وتوالي وصي هذا اوشارالي على ابن ابي طالب عليه السلاهر (مجھايمان كى تعليم ديں۔ آڀ نے فرمايا، ايمان پيہے كەتم گواہى دو كەخدا كے سواكوئي معبودنہيں اور محمه الله کے رسول ہیں اور پانچے وقت کی نماز پڑھواور ماہ رمضان کے روز بے رکھواورز کو ۃ ادا کرواور بیت اللہ کا حج کرواور میر بے اس وصی (آپ نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا ) سے محبت رکھواور بیخون نہ بہاؤچوری اور خیانت سے پر ہیز کرو۔ بنتیم کے مال کھانے سے اور شراب خوری سے بچو۔ صغیر وکبیر کے حق کوا داکرو۔ پھر آ یٹ نے شرائع اسلام اورا حکام اسلام ان کےسامنے شار کیے یہاں تک کہانہوں نے یاد کر لیے۔اس وقت ما لک اٹھ کھڑے ہوئے اور زیادہ خوثی کے باعث ا پنے دامن کو کھینچتے ہوئے چلے اورا پنے آپ کو کہتے جارہے تھے رب کعبہ کی قشم تو نے ایمان کو جان لیا۔ جب حضرت رسول گی نگاہ سے اوجھل ہوئے تو آنحضرت نے فرمایا جواہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھنا جاہے تو اس کو دیکھ دواشخاص نے آ یا سے اجازت لی۔ان کے پیچھے گئےاور یہ بشارت ان کودی اران سےالتماس کیا کہ چونکہ آنحضرت ٹے تمہیں اہل جنت میں سے قرار دیا ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کرو۔ تو ما لک نے کہا کہ خداتم دونوں کونہیں بخشے گا کہتم حضرت رسول گو چھوڑ کر جوصاحب شفاعت ہیں مجھ سے درخواست کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں پس وہ دنوں رنجیدہ خاطر ہو کرواپس لوٹے تو حضرت نے ان دوتو کی طرف دیکھ کرفر مایا کہ فی الحقیقة مبغضة کیجھی حق بات من کرانسان غصه میں آ جا تا ہے۔ جب آنحضرت کی وفات ہوئی تو مالک مدینہ میں آئے تو تفحص وجتجو کی کہ آنحضرت کا قائم مقام کون ہے۔ایک جعد کے دن انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر منبر پر جاکرلوگوں کوخطبہ درے رہے ہیں مالک سے برداشت نہ ہوسکااورا ابو بکر سے کہا کتم ہمارے تیمی بھائی نہیں ہو۔ ابوبکر نے کہا ہاں۔ مالک کہنے لگے اس وصی رسول گوکیا ہوا کہ جس کی ولایت کاحضور ٹنے مجھے حکم دیا تھا لوگ کہنے لگے اے اعرابی کئی دفعہ ایک چیز پیدا نہیں ہوئی۔ بلکہ تم لگے اے اعرابی کئی دفعہ ایک چیز پیدا نہیں ہوئی۔ بلکہ تم لوگوں نے کارخدا درسول میں خیانت کی ہے پھر ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اس منبر پر کس نے بٹھا یا ہے حالا نکہ وصی رسول موجود ہے ابوبکر نے حاضرین سے کہا اس اعرابی کو جواپنی ایڑیوں پر پیشاب کرتا ہے مسجد رسول سے نکال دو پس قنفذ اور خالد بن ولیدا شھے اور مالک کی گردن پر گھونے مارے اور اسے مسجد سے نکال دیا۔ مالک اپنے اونٹ پر سوار ہوکر رسول پر دورد بھے کریدا شعار پڑھنے لگے۔

اطعنارسول اله ماكان ايننا فياقومِ ماشاني وشان ابي بكر

اذا مات بکر تأمر سبکر مقامهٔ قتلك بیتِ الله قاصمة الظهر و تأمر سبکر مقامهٔ الظهر الله قاصمة الظهر الله قاصمة الطهر و جم نے رسول کی اطاعت کی جب تک وہ جمارے درمیان تھے۔اے قوم مجھے اور ابو بکر کوکیا ہوگیا ہے۔ جب ایک بکر مرے گا تو دوسرا بکراس کی جگہ کھڑا ہوگا بیتو کعبہ کی قشم کمر توڑنے والی بات ہے)

مولف کہتا ہے کہ شیعہ اور سن نقل کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے مالک کو بے جرم وخطاقل کیا اوراس کا سرچو لہے میں جلا یا اور جس رات مالک قتل ہوئے ان کی بیوی کے ساتھ خالد نے ہمبستری کی اور مالک کے گروہ کوقل کیا اور ان کی عورتوں کوقید کر کے مدینہ لے آئے اور ان کومرتدین کا نام دیا۔

### دوسراباب

تاریخ ولادت ووفات سیرۃ النساء مخدومہ ملائکہ الساء شخدومہ ملائکہ الساء شخدوز جزافاطمہ زھراعلیہ السلام کے بیان میں اس میں تین فصلیں ہیں:

### بہا فصل

### آ یکی ولادت باسعادت کے بیان میں

شیخ طوی آنے مصباح میں اور اکثر علماء نے ذخر کیا ہے کہ ال مخذومنہ کی ولادت ہیں جمادی الاولی کوہوئی اور کہا کہ جمعہ کادن اور بعثت کادومر اسال تھااور بعض نے بعثت کا پانچے ال سال کہا ہے۔ اور علامہ بھاسی نے حیا قالقلوب میں فرمایا ہے کہ صاحب عدد نے روایت کی ہے کہ بعثت حضرت رسول کے پانچے سال بعد جناب فاطمہ خضرت خدیج کے بطن سے پیدا ہوئیں جناب خدیج گان کے حاملہ ہونے کی کیفیت اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت رسول اکر م الطح میں امیر الممونین ، عمار بن یاسر "منذر بن شحضا ح مخزہ وعباس ابو بکر وعمر کے ساتھ تشریف فرما سے کہ اچا تک جریل اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے۔ وہ اپنے پروبال کھولے ہوئے مشرق ومغرب کو پُر کیے ہوئے سے انہوں نے آئے خضرت سے پکار کر کہا اے محمد خداوندعلی واعلی آپ گوسلام بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ چالیس شب وروز خدیج سے الگ رہیں اس کی آپ چالیس روز تک جناب خدیج گے پاس نہ گئے۔ دن کوروزہ رکھتے اور را تیں عبادت خدا میں گزارتے آپ نے نگار کوخد بج کے پاس بھیجا اور فرما یا اس سے جاکر کہنا کہ میر اتمہارے پاس نہ آنا اپندی یار بخش کی عبادت خدا میں بلکہ میرے پروردگار کا حکم اس طرح ہے تاکہ وہ اپنی تقدیرات جاری کرے اور اسیے متعلق سوائے اچھائی کے کوئی خیال نہ بناء پر نہیں بلکہ میرے پروردگار کا حکم اس طرح ہے تاکہ وہ اپنی تقدیرات جاری کرے اور اسے مجموز کی دروازہ بند کرکے سوجانا اور میں کئی دفعہ فرم ابات کرتا ہے تم ہررات گھر کا دروازہ بند کرکے سوجانا اور میں کئی دفعہ فرم میابات کرتا ہے تم ہررات گھر کا دروازہ بند کرکے سوجانا اور میں

فاطمةً بنت اسد کے گھر میں ہوں یہاں تک کہ وعدہ الٰہی پورا ہو۔اور جناب خدیجةً ہر روز کئ مرتبہ آنحضرت کی جدائی میں گریہ کرتی تھیں جب چالیس دن پورے ہو گئے تو جرئیل آنحضرت پر نازل ہوئے اور کہنے لگے اے محد خداوندعلی آپ کوسلام کہتا ہے اورارشاد فرما تاہے۔ کہ میر بے تحفہ اور کرامت کے لیے تیار ہوجا <sup>ن</sup>یں اپیا نک میکا ئیل ایک طبق لے کرآئے کہ جوسندس جنت کے رومال سے ڈھکا ہوا تھااوروہ آ ب کےسامنے رکھ دیااور کہا کہ خداوند عالم فر مایا ہے کہ آج اس کھانے سے افطار کریں۔حضرت امیر المومنینً فر ماتے ہیں کہ ہرراتا فطار کے وقت حضرت<sup>م مجھے تک</sup>م دیتے تھے کہ درواہ کھول دو۔ جو تحف آئے میر بے ساتھ افطار کرے ا<sup>س</sup> رات مجھے تھم دیا کہ دروازہ پر پیٹھ جاؤاور کسی کواندر نہ آنے دو کیونکہ بیکھانامیر بے غیر کے لیے حرام ہے جب آ یا نے افطار کرنا چاہا توطبق کو کھولااس طبق میں جنت کےمیووں میں سےایک خوشیز ممہایک خوش ہانگور تھااورایک حام جنت کے بانی کا تھا۔ پس آ ٹ نے اس میوہ سے اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے اوراس یانی سے سیراب ہوئے تو جبرکل اور میکا ئیل ابریق جنت سے ۔ آ پ کے ہاتھ دھونے لگے اور اسرافیل نے جنت کے تولیہ ہے آ یا کے ہاتھ یو تحصے اور باقی ماندہ کھانا ظروف کے ساتھ آسان کی طرف چلا گیا۔ جب حضرت کھڑے ہوئے کہ نماز میں مشغول ہوں تو جبریل نے کہااس وقت نماز جائز نہیں (معلوم ہو کہ یہاں نماز سے مرادنماز نافلہ ہے چونکہ نبی وامام کاطریقہ بیہوتا ہے کہوہ نماز فریضہ کوافطار سے پہلے پڑھتے ہیں )ابھی خدیجہؓ کے گھرجا نمیں اوران کے ساتھ شب بارش ہوں کیونکہ خدا جا ہتا ہے کہ اس رات آ پ کی نسل سے ذریت طبیبہ کوخلق فرمائے پس آ پ جناب خریجۂ کے گھر روانہ ہوئے جناب خدیجۂ کہتی ہیں میں تنہائی سے مانوس ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو میں دروازہ بندکر کے پردےاٹکا دیتی اورنماز پڑھ کرایئے بستر پرلیٹ جاتی اور جراغ خاموش کردیتی۔اس رات میں سور ہی تھی کہ دق الباب کی آ واز سنی تو میں نے یو چھااس در کوکھٹکھٹانے والا کون ہے کہ جھے مُحرُّ کے علاوہ کسی کو کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں تو آنمحضرت نے فرما یا اے خدیجیٌّ درواز ہ کھولومیں مُحرُّ ہوں۔ جب میں نے آنمحضرت کی صدائے فرح افزاء سی تو اٹھ کر دروازہ کھولا آنحضرت کی عادت بیتھی کہ جب آ پٹسونے کاارادہ کرتے تو یانی منگواتے تجدید وضوكرتے۔ دوركعت نماز يڑھتے اور پھربستر يرجاتے ليكن اس رات آ يَّ نے ان ميں سے كوئى كام بھى نه كيا بلكه مير بے ہمراہ آرام فر مانالیند کیا۔اس کے بعد میں نے نور فاطمۂ اپنے شکم میں محسوں کیا۔

جناب سیدہ کی ولادت باسعادت کی کیفیت اس طرح ہے کہ شیخ صدوق نے سند معتبر کے ساتھ مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سے دول کیا کہ جب خدیج نے کی ہے کہ میں نے حضرت صادق سے سوال کیا کہ جناب فاطم ٹی ولادت کس طرح ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ جب خدیج نے رسالت مآب کے تزوی کر لی تو مکہ کی عورتوں نے اس عدوات کی بناء پر جوانہیں آ محضرت سے تھی خدیج سے دوری اختیار کر لی۔ وہ ان کوسلام نہیں کرتی تھیں اور کسی عورت کوان کے پاس نہیں آنے دیتی تھیں۔ پس خدیج اواس وجہ سے بہت وحشت ہوئی کیکن زیادہ غم ولم خدیج کا حضرت رسول کے متعلق تھا کہ کہیں بخت عداوت کی بناء پر انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ ۔ جب حضرت فاطمہ سے حاملہ ہوئیں تو فاطمہ شکم مادر میں ان سے با تیں کرتیں۔ اور ان کو مونس ہوتیں اور انہیں صبر کی تلقین کرتیں ۔ حضرت خدیج اس حالت کو حضرت ورسالت سے پہناں رکھتیں پس ایک دن حضرت گھر میں آئے تو سنا کہ خدیج سے با تیں کر رہی ہیں کیکن ان کے یاس کسی کو نہ

دیکھاتوفر مایاا ہے خدیج ہم سے باتیں کر رہیں تھیں۔ جناب خدیج ہے عرض کیا جوفر زندمیرے شکم میں ہے وہ مجھ ہے باتیں کرتا ہےاورمیرامونس ومدد گارہے۔آپ نے فرمایا مجھے جبُل نے خبر دی ہے کہ یہ بچید بیٹی ہےاور پہ طاہر وہابرکت ہے خداوند عالم میری نسل اس سے جلائے گااوراس کی نسل سے آئمہاور دین کے پیشواخلق ہوں گےاور خداوند عالم وحی کے ختم ہونے کے بعد زمین میں انہیں اپنا خلیفہ قرار دے گا جناب خدیجۂ ہی حالت میں رہیں۔ یہاں تک کہ جناب فاطمۂ کی ولا دت قریب ہوئی۔ جب جناب خدیجۂ نے دووز محسوس کیا توقریش کی عورتوں اورفر زندان ہاشم کی طرف کسی کو بھیجا تا کہوہ ان کے پاس آئیں۔انہوں نے کہا بھیجا کہ تو نے ہماری نافر مانی کی اور ہماری بات قبول نہیں کی اور بیتیم کی ہیوی بنی کہ جوفقیر ہے اوراس کے پاس مال نہیں بےللہذا ہم تیرے گھرنہیں آتے اور تیرے معاملات برتو جنہیں کرتے جب جناب خدیج نے ان کا پیغام سناتو بہت غمناک ہوئیں۔اسی ا شامیں اچانک دیکھا کہ چارگندم گون بلند قامت عورتیں ان کے پاس آئیں جو بنی ہاشم کی عورتوں سے شاہت رکھتی تھیں خدیج ًانہیں دیکھ کرڈر گئیں تو ان میں سے ایک نے کہاڈر ونہیں ہم خدا کی طرف سے تمہارے یاس بھیج گے ہیں اور ہم تمہاری مدد کریں گے میں سارہ زوجہ ابراہیم اور دومری آ سیهٔ بنت مزاتم ہیں جو جنت میں تمہاری ساتھی ہول گی۔ تیسری مریم بنت عمران ہیں اور چوتھی کلثوم مولیٰ بن عمران کی بہن ہیں۔خداوندعالم نے ہمیں بھیجا ہے تا کہ ولادت کے وقت تمہارے پاس رہیں اوراس حالت میں تمہاری معاون ومدد گار ہوں پس ان میں سے ایک جناب خدیج کی دائیں طرف بیٹھ گئی۔ دوسری بائیں طرف تیسری سامنے اور چوتھی پس پشت پس جناب فاطمۂ یاک و یا کیزه متولد ہوئیں۔آ پ کے نور سے مکہ کے مکانات روثن ہو گئے اور مشرق ومغرب کا کوئی علاقہ ایسانہیں تھا کہ وہ اس نور سے منور نہ ہوا ہو۔ اور حورالعین میں سے درس حوریں اس گھر میں آئیں اور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ابریق اور طشت تھاان کے ابریق کوژ کے پانی سے پر تھے ہیں وہ خاتون جو جاب خدیج یے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے جناب فاطمہ کواٹھا یااورکوژ کے پانی سے نسل دیااور دوسفید کیڑے نکالے جو دودھ سے زیادہ سفید تھے اور مثل وعنبر سے زیادہ خوشبودار۔ فاطمہ گوان میں سے ایک میں لییٹ دیا اور دوسرااویراوڑھادیا۔اس کے بعد فاطمہ نے کہا اشہوں انالا الله الاالله و ان ابی رسول الله بسید الانبیاء وان بعلی سیداولایاء وولسی سادة الاسباط - پران عورتوں میں سے ہرایک کوسلام کیااور ہرایک کوان کے نام کے ساتھ یکاراپس وہ عورتیں خوش ہوئیں اور جنت کی حوریں بننے لگیں اوراس سیدہ زنان عالمیان کی ولادت کی ایک دوسرے کومبارک باد دی اورآ سان میں ایک نور کی روشنی ہویدا ہوئی کہاس سے ومطہرہ ہے اور پاکیزہ وبابرکت ہے نماز نے اسے اوراس کی نسل کوبرکت دی ہے۔ پس شادوخوشحال ہوکر جناب خدیج یے سیدہ کولیااورانہیں دودھ یلانے گئیں۔ جناب فاطمۂ ایک دن میں اتنابڑھتیں کہ جتنابا قی بے ایک مہینہ میں بڑھتے اور مہینہ میں اتنابڑھیں کہ باقی بچے جتناسال بھر میں بڑھتے ہیں۔

## دوسرى فصل

### آ یا کے اسمائے گرامی اور دیگر فضائل کے بیان میں

ابن بابویہ نے سند معتر کے ساتھ اینس بن ظبیان سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے فرما یا کہ خدا کے نزدیک جناب فاطمۃ کے نونام ہیں۔ فاطمۃ ۔ صدیقۃ ۔ مبارکۃ ۔ زکیۃ ۔ راضیۃ ۔ مرضیۃ ۔ محد نہ ۔ زہراً پھر آپ نے فرما یا فیطہت من المشہر یعنی بروائیوں سے بچائی گئی ہیں ۔ پھر فرما یا ۔ امیر المونین کے علاوہ روئے زمین پرکوئی ان کی کفو وظیر نہ تھا نہ آدم نہ ان کی اولا دمیں سے کوئی ۔ علامہ مجلسیؒ نے اس حدیث کے ترجمہ کے ذمیل میں فرما یا ہے کہ صدیقہ کا معنی معصومہ ہے اور مبارکہ کا معنی علم وفضل کمالات و مجزات یعنی اور اولا دکر ام میں بابرکت ہونا ہے طاہرہ یعنی نقائص سے پاک ۔ زکیہ یعنی کمالات کا معنی علم وفضل کمالات و فیرات میں نشوونما پانے والی ۔ راضیہ یعنی قضاء اللی پر راضی ۔ مرضیہ یعنی پہندیدہ خداو دستان خدا ۔ محد ثه یعنی فرشتے ان کے ساتھ با تیں کرتے تھے ۔ زہرا یعنی نورصورت اور معنی دونوں کے اعتبار سے ۔ یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جناب امیر المونین پنیمبر آخر الزمان کے علاوہ تمام انبیاء واوصیاء سے افضل ہیں ۔ بلکہ بعض نے تو جناب سیدہ کی افضیلت پر بھی استدلال کیا ہے ۔ (انتھی)

احادیث متواترہ طریق خاصہ وعامہ میں روایت ہے کہ انجناب کو فاطمۂ کا نام اس لیے دیا گیا کہ حق تعالیٰ نے انہیں اوران کے شیعوں کوجہنم کی آگ سے بچالیا ہے۔روایت ہے کہ رسول ٌخداسے پوچھا گیا کہ فاطمۂ کو آپ س وجہ سے بتول کہتے ہیں فرمایا چونکہ جوخون دوسری عورتیں دیکھتی ہیں۔وہنہیں دیکھتیں اورانبیاء کی بیٹیوں میں خون دیکھنا اچھی بات نہیں۔

اور شخ صدوق نے سند معتر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول اکرم سی سفر سے پلٹ کرآتے تو پہلے جناب فاطمہ کے گھر میں جاتے اور کچھ دیر وہاں رہتے اور کھرا پنی از واج کے گھر جاتے ۔ پس آپ کے ایک سفر کے موقعہ پر جناب فاطمہ نے چاندی کے دوکنگن ایک گلو بنداور گوشوار ہے بنوائے اور ایک پر دہ گھر کے درواز سے پر لٹکا یا۔ جب آپ واپس آئے تو فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور اصحاب درواز سے پر کھڑے دہے جب آپ گھر کے اندر گئے اور بیحالت فاطمہ کے گھر میں فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور اصحاب درواز سے پر کھڑے دہے جب آپ گھر کے اندر گئے اور بیحالت فاطمہ کے گھر میں دیکھی تو ملال کی حالت میں باہر آئے اور مسجد میں منبر کے پاس جا کر میٹھ گئے جناب فاطمہ تبجھ گئیں کہ حضرت ان زمیتوں کی وجہ سے ملول ہوئے ہیں ایس آپ نے نکئن گلو بند گوشاوار سے اور پر دے اتار کر سب آپ کی خدمت میں بھیج دیئے اور جس کے ہاتھ بھیجاس سے کہا کہ حضرت سے کہنا کہ آپ کی بیٹی سلام کہ در بی ہے اور کہتی کہ آئییں اوراہ خدا میں دے دیجئے۔ جب وہ چیزیں حضرت کے پاس لا نمیں گئیں تو آپ نے تین مرتبہ فرما یا کہ فاطمہ نے وہ کچھ کیا جو میس چاہتا تھا اس کا باپ اس پر قربان چیزیں حضرت کے پاس لا نمیں گئیں تو آپ نے تین مرتبہ فرما یا کہ فاطمہ نے وہ کچھ کیا جو میس چاہتا تھا اس کا باپ اس پر قربان پر بان

جائے۔ دنیا محرُوآ لِمحرُّے لیے نہیں۔اگر دنیا خدا کے نز دیک مجھر کے برابر قدر رکھتی تو کا فرکوایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ پھر آپ کھڑے ہوگئے اور جناب فاطمۂ کے گھرتشریف لے گئے۔

شیخ مفیداورشیخ طوی نے طریق عامہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فر مایا۔ فاطمۂ میر سے بدن کا کلڑا ہے جواس کوخوش کرے اُس نے مجھے خوش کیا ہے اور جواس کو ناراض کرے اس نے مجھے کو فاراض کیا۔ فاطمۂ سب نے روایت کی ہے وہ کہتی تھیں کہ میں نے کسی کوئییں دیکھا جو بات کرنے میں رسول خدا کے ساتھ فاطمۂ سے نے عائشہ سے روایت کی ہے وہ کہتی تھیں کہ میں نے کسی کوئییں دیکھا جو بات کرنے میں رسول خدا کے ساتھ فاطمۂ سے زیادہ شاہت رکھتا ہو۔ جب فاطمۂ رسول کے پاس آئیں تو آپ انہیں مرحبا کہتے اوران کے ہاتھوں کے بوسے لیتے اورا پنی جگہ پر بٹھاتے اور جب حضرت فاطمۂ کے گھر جاتے تو وہ کھڑی ہوجا تیں اور ان کا استقبال کرتیں۔ مرحبا کہتیں اور آنمخضرت کے ہاتھوں کا بوسے لیتے اور اپنی کے ہاتھوں کا بوسے لیتے سے اور آنمخضرت کے ہاتھوں کا بوسے لیتے ہوں کا بوسے لیتے ہوں کے بوسے کے مشرک کے ہاتھوں کا بوسے لیتے ہوں کے باتھوں کا بوسے لیتے ہوں کے بعضرت کے مصرب کے باتھوں کا بوسے لیتے ہوں کے باتھوں کا بوسے لیتے ہوں کے باتھوں کے باتے تو وہ کھڑی ہوجا تیں اور ان کا استقبال کرتیں۔ مرحبا کہتیں اور آنمیں کے باتھوں کا بوسے لیتے ہوں کے باتے تو وہ کھڑی ہوجا تیں اور ان کا استقبال کرتیں۔ مرحبا کہتیں اور آنمیں کے باتھوں کا بوسے لیتے ہوں کے باتے تو وہ کھڑی ہوجا تیں اور ان کا استقبال کرتیں۔ مرحبا کہتیں اور آنمیں کے باتے تو وہ کھڑی ہو باتے تو وہ کھڑی ہو باتے تو باتے تو وہ کھڑی ہو باتے تو باتے ہوں کے باتے تو باتے تو ہوں کے باتے تو ہوں کے باتے تو باتے تو ہوں کے باتے تو ہوں کے باتے تو ہوں کے باتے تو باتے تو ہوں کے باتے تو ہوں کی باتے تو ہوں کے باتے تو ہوں

قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ جب حضرت فاطمۃ نے دنیا سے رحلت فر مائی توام میں نے قسم کھائی ۔ کہ اب میں مدینہ میں نہ رہوں گی ۔ کیونکہ وہ جناب سیدہ کی مسند کوخالی نہیں دیکھ سی تقصیں ۔ پس وہ مدینہ سے مکہ کی طرف روا نہ ہوئیں ایک جگہ انہیں سخت پیاس گی جب وہ پانی سے مایوس ہوئیں تو ہاتھ آسان کی طرف بلند کیے اور عرض کیا خداوندا میں فاطمۃ کی کنیز ہوں کیا تو مجھے پیاس سے ہلاک کردے گا۔ پس با عجاز فاطمۃ پانی کا ایک ڈول آسان سے ان کے لیے اترا۔ جب انہوں نے اس میں سے پانی پیا توسات سال برابر کھانے پینے کی انہیں ضرورت محسوس نہ ہوئی ۔ لوگ سخت گرمی کے دنوں میں انہیں کا موں کے لیے جسے لیکن انہیں بیاس نہ گئی۔

ابن شہر آشوب اور قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ ایک دن امیر المونین گوقرض کی ضرورت ہوئی آپ نے جناب فاطمہ کی چا چا در ایک یہودی کے پاس کہ جس کا نام زیر تھا رہن رکھی۔ وہ چا در پٹیم کی تھی کچھ جوقرض لیے اور وہ یہودی چا در سے ایسا اپنے گھر لے گیا اور ایک کمرے میں رکھو ہی جب رات ہوئی تواس یہودی کی بیوی اس کمرے میں گئی تواس نے چا در سے ایسا فورساطع ہوتے دیکھا کہ جس سے یہ بات بیان کی۔ اس یہودی کو بھی تعجب ہوا اور وہ یہ بھول گیا کہ جناب فاطمہ کی چا در اس کے گھر میں ہے۔ پس وہ جلدی سے اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس خورشید فلک عصمت کی چا در کی شاع نے بدر منیر کی طرح اس گھر کو روشن کررکھا ہے یہودی اور اس کی بیوی نے اپنے عزیز دن کی طرف دوڑے اور ان میں سے اس کم افراد جمع ہوئے اور جناب فاطمہ کی چا در کی شعاع کی برکت سے سب نو ہے اسلام سے منور ہوئے۔

قربالاسناد میں سندمعتبر کے ساتھ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کدرسالت مآبؓ نے فر ما یا کہ جوخدمت گھر کے باہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ پانی مکڑیاں وغیرہ وہ حضرت علیؓ بجالا ئیں اور جس خدمت کاتعلق اندرونِ خانہ سے ہے چک پسینا۔رو ٹی ایکانا اور جھاڑودیناوغیرہ اور حضرت فاطمہ کے ذمہ ہے۔ ابن بابویہ نے سندمعتر کے ساتھ حضرت امام حسنؑ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؑ نے فرمایا کہ شب جمعہ میری والدہ فاطمۃ محرابِ عبادت میں کھڑی ہوتیں اور عبادتِ خدامیں مشغول رہتیں اور ساری رات رکوع و بجودوقیام ودعا کرتی رہتیں۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہوتی۔ میں نے سنا کہ وہ ہمیشہ مونین ومومنات کے لیے نام لے لے کر بہت دعا کرتیں۔ میں نے کہا والدہ گرامی آپ اپنے لیے کیوں نہیں وُعا کرتیں جیسا کہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ فرمایا یا بنی الجارثم الدار۔ اے بیٹا پہلے ہمسایہ کا بھلا چاہیے پھرا پنا۔

تعلی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خداً جناب فاطمۃ کے گھرتشریف لائے اور دیکھا کہ فاطمۃ نے جل شتر کالباس پہن رکھا ہے اور اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور اس حالت میں اپنے بچے کو دو دھ بھی پلا رہی ہیں اور اس حالت میں اپنے بچے کو دو دھ بھی پلا رہی ہیں جب آپ نے نانہیں اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آئکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فر مایا، بیٹی آج دنیا کی تکخیاں برداشت کرو کی آ خرت کی حلاوتیں تمہارے لیے ہوں گی ۔ فاطمہ نے عرض کیا ۔ اے رسول خدا میں خدا کی تعملیات و ربک کی کرامتوں پر اس کا شکر بیدا داکرتی ہوں ۔ اس پر خداوند عالم نے بیر آیت نازل فر مائی ۔ ولسوف یعطیات د بہت فترضی کی خداوند عالم قیامت کے دن اتنا تھے دے گا کہ تو راضی ہوجائے گا۔

اور حسن بھری سے منقول ہے۔ کہتے تھے کہ حضرت فاطمۃ اس اُمت میں سب سے زیادہ عبادت گذار تھیں۔ وہ عبادت خدامیں اتن دیر کھڑی رہتیں کہ ان کے پاؤل متورم ہوجاتے جب پینمبرا کرم نے ان سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے۔ تو فاطمۂ نے فرمایا یہ کہ نہ وہ کسی مردکود مکھے اور نہ کوئی مرداسے دیکھے۔ آپ نے اپنی نور چیثم کو سینے سے لگایا اور فرمایا: ذریة بعضہ ھامن بعض ۔ بہذریت بعض دوسرے سے بعض سے ہے۔

اور حلیہ ابونعیم سے روایت ہے کہ حضرت فاطمۂ نے اتن چکی پیسی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور چکی چلاتے چلاتے جات کے دھنرت مادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے چلاتے جان کے دستہائے مبارک میں گئے پڑ گئے۔ شیخ کلینی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا روئے زمین پرکوئی سبزی خرفہ ( قلفہ ) کے ساگ سے زیادہ نفع مند نہیں ہے اور وہ جناب فاطمہ کا ساگ ہے۔ پھر فرما یا خدا کی لعنت بنی امیہ پر کہ انہوں نے حرفہ کو بقلتہ الحمقاء کا نام دیا ہے ، اس بغض وعداوت کے سبب جو انہیں ہم سے اور جناب فاطمہ سے ہے۔

سید فضل اللّدراوندی نے امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ ایک نابینا شخص نے جناب فاطمہؓ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تو فاطمہؓ پردے میں چلی گئیں۔ پیغیبر خدائے فاطمہؓ سے فر مایاتم نے اپنے آپ کو کیوں چھپا یا حالانکہ بینا بینا شخص تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کیا، وہ مجھے نہیں دیکھتا میں تواسے دیکھ سکتی ہوں۔ اگر میں پردہ میں نہ ہوئی تو وہ میرے خوشبوکا استشمام کرے گا آپ نے فر مایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔

نیز روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم نے صحابہ سے عورت کی حقیقت و ماہیت کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ

عورت مستور ہے فرمایا کس وقت عورت خدا کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے۔اصحاب جواب نددے سکے۔جب جناب فاطمہ ٹے بیہ سنا توعرض کیا کہ عورت سب سے زیادہ خدا کے نزدیک اس وقت ہوتی ہے مکہ جب وہ اپنے گھر کی چاردیواری کے اندر ہواور گھر سے باہر ند نکلے۔حضرت نے فرمایا بیٹک فاطمہ میرائکڑا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ اس محذرہ کے فضائل ومنا قب اس سے زیادہ ہیں کہ یہاں بیان ہوں۔ چونکہ ہم مخضر لکھ رہے ہیں۔
اس پراکتفاء کرتے ہیں جو برکتیں اس بی بی کے سبب ہم تک پہنچی ہیں وہ بہت ہیں۔ ان میں سے ایک توشیح فاطم مشہور ہے کہ جس کی فضیلت میں بہت ہی احادیث وار د ہوئی ہیں اور جوشخص اس شیح پر مداومت کرے وہ شقی وبداعا قبت نہیں ہوگا۔ اور حضرت صادق کے نز دیک ہر نماز کے بعد اس کا پڑھنا ہر روز ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور زیادہ مشہور طریقہ اس کا بیہ سے اس کا پڑھنا ہر روز ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور زیادہ مشہور طریقہ اس کا بیہ نے سلمان ۔ چونیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ اللہ اور تینتیس مرتبہ بھی ہو کہ تہمیں بھی بخار نہ آئے تو اس کی مداومت کرواور اسے بھی ترک نہ کرواور وہ وہ عابیہ فرمائی تھی اور فرما یا اگر چاہتے ہو کہ تہمیں بھی بخار نہ آئے تو اس کی مداومت کرواور اسے بھی ترک نہ کرواور

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور على نور بسم الله الذي هومدبر الامور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد الله الذي خلق النور من النور الحمد الله الذي خلق النور من السور و انزل النور على النظر في كتأب مسطر في رقٍ منشور بقدر مقدور على بني محبور الحمد الله الذي هوبالعز من كور وبالفجر مشهور وعلى السرآء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

سلمان فاری گہتے ہیں جب یہ دعا میں نے جناب فاطمۂ سے کیھی تو خدا کی قسم میں نے وہ دعا مکہ ومدینہ کے ایسے ایک ہزار سے زیادہ افرادکو سکھائی جو بخار میں مبتلا تھے۔ان سب کو شفاء حاصل ہوئی۔ایک ان محذرہ کی نماز استغاثہ ہے کہ جس کے متعلق روایت ہے کہ جب تہمیں خدا کے در بارکوئی حاجت ہو میں اور تمارا سینداس سے نگ ہوتو دور کھت نماز پڑھو جب سلام پھیروتو تین مرتبہ اللہ اکبر کھوا ور تبیح حضرت فاطمۂ پڑھو پھر سجدہ میں جا کر سومر تبہ کھو یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی پھر دایاں رخسار زمین پررکھ کر سومر تبہ کھو پھر سر سجدہ میں رکھ کر سومر تبہ کھو پھر بایاں رخسار زمین پررکھ کر سور مرتبہ یہی کھو پھر سر سجدہ میں رکھ کر ایک سووں مرتبہ کھو اور اپنی حاجت بیان کروا نشاء اللہ خدا تمہاری حاجت پوری کرے گا اور ایک چیز محدث فیض نے خلاصة الله ذکار میں نقل کی ہے کی حضرت فاطمہ علیما السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم میرے پاس تشریف لائے جب میں بستر بچھا چکی تھی اور سونا چاہتی تھی تو فرما یا اے فاطمہ علیما السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم میرے پاس تشریف لائے جب میں بستر بچھا چکی تھی اور سونا چاہتی تھی تو فرما یا اے فاطمہ علیما السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم میرے پاس تشریف لائے جب میں بستر بچھا چکی تھی اور سونا چاہتی تھی تو فرما یا اے فاطمہ تاس وقت تک نہ سویا کر و جب تک چامل بجانہ لاؤ۔ قرآن ختم کر و۔انبیاء کو اپنا شفیع

قرار دو۔ مونین کواپنے سے خوش کرواور حج وعمرہ بجالا ؤ۔ پیفر ما کرآپ نے نماز شروع کر دی۔ میں رُک گئی یہاں تک کہ آپ نے نماز تمام کی تو میں نے عرض کیاا سے خدا کے رسول آپ نے ایسے چارا مور کا جھے حکم دیا ہے کہ جن کے بجالا نے کی میں اس وقت قدرت نہیں رکھتی ۔ آنحضرت نے تبسم فر مایا اورار شاد فر مایا۔ جب تم تین مرتبہ قل ہواللہ احدٌ پڑھلوتو گویا قرآن ختم کر لیا ہے اور جب مجھ سے پہلے گذشتہ انبیاء پر صلاق جھیجتو تو ہم قیامت کے دن تمہارے شفیح ہوجائیں گاور جب مونین کے لیے استعفار کروتو وہ سب تم سے خوش ہوجائیں گے اور جب سجان اللہ والحمد اللہ ولا الدالا اللہ واللہ اکر کہوتو گویا حج وعمرہ بجالائی ہو۔

فقیر کہتا ہے کہ ہمارے شخ (اساد) متدرک میں فرمایا کہ ہمارے معاصرین اہل سنت نے کتاب خلاصۃ الکلام فی امرالبلدالحرام میں بیدعا بعض عارفین سے نقل کی ہے۔اللھ ہدرب ال کعب وبانیھا و فاطمۃ وابیھنا وبعلھا و بیھانور بصری وبصیرتی وسری وسری وسریرتی ہتحقیق۔ بیدعا آئھوں کی بنائی کے لیے مجترب ہے اور جو شخص سرمہ لگاتے وقت بیدعا پڑھے خداوندعالم اس کی آئھوں کوروشنی بخشے گا اورنو رانی کرے گا۔

## تیسری فصل اس محذر"ه کی وفات کا بیان

#### صلوت الله عليها وابيها وبعلها وبنيها

یادر ہے کہ سیدہ طاہرہ کی وفات کے سلسلہ میں بہت اختلاف ہے۔ احقر کے نزدیک آپ کی وفات تین جمادی الثانیہ کو ہوئی ہے جیسا کہ علاء کے ایک گروہ کا خیال ہے۔ میر ہے پاس اس کے کی دلائل ہیں۔ گران کے ذکر کا یہ مقام نہی بہر کیف پدر بزرگوار کے بعد آپ پچپانو ہے دن زندہ رہیں اگر چہ یہ بھی روایت ہے کہ وہ مخذورہ باپ کے بعد پھتر دن دنیا میں زندہ رہیں۔ بہتر ہے کہ دونوں طریق پر اس بی بی کی مصیبت وعزاداری قائم کی جائے جیسا کہ آج کل معمول ہے۔ بہر حال آپ اپنے والد کے بعد زیادہ دیزندہ نہیں رہیں اور ہمیشہ نالاں وگریاں رہیں۔ اس تھوڑی ہی مدت میں اتن اذبت آپ کو بہنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر کوئی خض ان کلمات پر غور کر ہے جو امیر المومنین نے جناب فاطمۂ کے ذن کے بعد پینیم اُر کرم کی قبر کو مخاطب کرکے کہ ہیں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس مخذرہ پر کتنے صدے گزرے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ ویسہ تنب کی ابدنت ابتال نکمہ من غلیل معتلج بصدر ھالحہ بجدا الی فرامت علیٰ ھضم ہا فاحض ہا السوال واستخبر ھا الحال نکمہ من غلیل معتلج بصدر ھالحہ بجدا الی میں۔

اس عبادت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت امیرٌ رسول اکرمؓ سے عرض کررہے ہیں کہ بہت جلدی آپ کی صاحبزا دی آپ گو بتا ئیں گی کہ آپ گی اُمت نے اُنؓ پرمیرے حق کے غصب کرنے اورظلم کرنے میں ایک دوسرے کی کتنی مدد کی پس اس سے اصرار کرکے حالات پوچھیے کیونکہ دل کوجلانے والے کتنے غم فاطمہ گو پہنچائے گئے ہیں۔ان کاوہ کسی سے اظہار بھی نہیں کرسکتی تھیں اور بہت جلدوہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گی۔خدااس کا فیصلہ کرے گا اور وہ بہتر حکم کرنے والا ہے۔

ابن بابویہ نے سند معتبر سے روایت کی ہے کہ زیادہ گریہ کرنے اور رونے والے پانچ اشخاص گزرے ہیں آ دم یعقوب بوسف ۔ فاطمہ بنت محمد سالٹھ آئی ہے اور ایعقوب بوسف ۔ فاطمہ بنت محمد سالٹھ آئی ہے اور علی بن الحسین صلوات علیہم اجمعین ۔ جناب آ دم فراق جنت میں اتناروئے کہ ان کے رخساروں پر رونے سے دولکریں پڑ گئیں تھیں اور یعقوب یوسف کے فرق میں اتناروئے کہ نابینا ہوگئے ۔ یہاں تک کہ لوگوں نے ان سے کہا خدا کی قسم آ پ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں ۔ قریب ہے کے آ ب اپنے آ پ کوم کیش اور اپنے بدن کوغم میں گلا دیں گے یاختم ہوجا کیں گے اور یوسف یعقوب کی جدائی میں اتناروئے کہ اس قید خانے کے لوگ جس میں بدن کوغم میں گلا دیں گے یاختم ہوجا کیں گے اور یوسف یعقوب کی جدائی میں اتناروئے کہ اس قید خانے کے لوگ جس میں

جناب یوسف قیر تھان کے رونے سے اذیت و تکلیف میں تھے وہ کہتے تھے رات کوگر میر کرواور دن کے وقت خاموش رہویا دن کوگر میر کرواور رات کو خاموش رہو۔ پس آپ نے ان سے مصالحت کی کہ ان میں سے ایک وقت روئیں گے اور دوسر سے میں خاموش رہیں گے۔ اور جناب فاطمة علیما السلام اپنے باپ رسولِ خداکی وفات پر اتناروئیں کہ آپ کے رونے سے اہل مدینہ پریشان رہنے گئے اور کہنے گئے آپ کے زیادہ رونے سے ہمیں بہت دکھ پہنچتا ہے پس وہ بی بی مقبرہ شہداء احد میں چلی مدینہ پریشان رہنے گئے اور کہنے گئے آپ کے زیادہ رونے سے ہمیں بہت دکھ پہنچتا ہے پس وہ بی بی مقبرہ شہداء احد میں چلی مصیب جاتی تھیں اور جتنا چاہتیں گریہ کرتیں اور پھر مدینہ واپس آ جاتیں۔ باقی رہے علی بن الحسین علیہ السلام تو وہ اپنے باپ کی مصیب پر بیس سال تک اور ایک روایت کے مطابق چاہیں سال تک روئے ہمی آپ کے سامنے کھا نانہیں رکھا گیا کہ آپ ٹی گریہ نے کہ ہیں آپ کے ایک آزاد کر دہ غلام نے حضرت سے عرض کیا میں آپ پر بیان تو وہ اور میں خدا کی طرف سے اس چیز کو جانتا ہوں کہ جسے تم لوگ نہیں جانتے یا در کھو کہ میں مصیبت کی شکایت خدا سے کرتا ہوں اور میں خدا کی طرف سے اس چیز کو جانتا ہوں کہ جسے تم لوگ نہیں جانتے یا در کھو کہ میں اولا وفاطمہ کی شہادت کو جب یا دکرتا ہوں تو گریہ میرا لگو گیر ہوجا تا ہے۔

شخ طوی گنے ابن عباس سے سندِ معتر کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول اکرم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اتناروئے کہ آپ کے آنسور کیش مبارک پر جاری ہوئے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کے رونے کا کیا سب ہے فرما یا میں اپنی اولا ڈپر اور جو پچھ میری امت کے برے لوگ میرے وفات کے بعد ان سے سلوک کریں گے، اس پر روتا ہوں گو یا میں اپنی بیٹی فاطمہ گود کھ رہا ہوں کہ لوگ میری وفات کے بعد اس پر ظلم کررہے ہیں۔ اور وہ (یا تباہ) اے بابا کہہ کہ پکارتی ہے اور میری امت میں سے کوئی شخص اس کی مدنہیں کرتا۔ جب فاطمہ نے یہ بات سنی تو رونے لگیں۔ حضرت رسول نے فرما یا کہ میری بیٹی گریہ نہ کرو۔ عرض کیا بابا میں اس پر نہیں روتی کہ آپ کے بعد میلوگ مجھ سے کیا سلوک کریں گبلہ میں آپ کی جدائی پر گریہ کرتی ہوں۔ آپ نے فرما یا: '' بیٹی تہمیں بشارت ہو کہتم جلدی مجھ سے آ ملوگی اور تم میرے اہل بیٹ کی پہلی فرد ہو جو مجھ سے آ کر ملحق ہوگی۔

کتاب روضۃ الواعظین وغیرہ میں روایت کی گئی ہے کہ حضرت فاطمۂ پخت بیار ہوئیں۔ان کی بیاری نے چالیس
دن تک طول کھنچا جب آپ نے اپنی وفات کومحسوں کیا تو ام ایمن اوراساء بنت عمیں کو بلایا اور انہیں بھیجا کہ حضرت امیر
المومنین کو بلالا ئیں جب حضرت امیر المومنین تشریف لائے توعرض کیا کہ اے پسرعم (چچا کے بیٹے ) آسان سے مجھے میری
وفات کی خبر آپنچی ہے اور میں سفر آخرت کرنے والی ہوں۔ آپ کو چند چیز وں کے متعلق وصیت کرتی ہوں جومیرے دل میں
ہیں۔ آپ نے فرمایا اے رسول کی بیٹی جو چا ہو وصیت کرو۔ پس آپ ان کے سر ہانے بیٹھ گئے اور جوکوئی اس حجرے میں تھا
اسے باہر بھیج دیا پھرعرض کیا اسے پسرعم بھی آپ نے مجھے دروغکو اور خائن نہیں پایا ہوگا۔اور جس دن سے آپ نے مجھ سے
معاشرت کی ہے میں نے آپ کی کوئی مخالفت نہیں کی جمیں نے آپع کی کوئی مخالفت نہیں کی حضرت نے فرمایا معاذ اللہ تم خدا

کوزیا دہ پہنچانتی ہو۔زیادہ نیکوکار، پرہیز گاراورزیادہ کریم ہواورتم تو خدا سے بہت زیادہ ڈرتی ہواس سے کہ میں تمہیں اپنی خلاف ورزی پرسرزنش کروں۔تمہاری حدائی مجھ پر بہت گراں ہے لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی چارہ نہیں۔ خدا کی قسمتم نے میرے لیے رسول خداً کی مصیبت کوتا زہ کر دیا اورتمہاری جدائی میرے لیے خطیم مصیبت ہے پس ہم انااللہ وانا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں اس مصیبت پر جوزیادہ تکلیف پہنچانے والی زیادہ جلانے والی اور مجھے نخزون کرنے والی ہے۔خدا کی قسم مہالی مصیبت ہے کہ جس پر کوئی تسلی دینے والانہیں اور ایسی بڑی مصیبت ہے کہ جس کا کوئی عوض نہیں پس کچھ دیر تک دونوں روتے رہے پھر حضرت امیر المومنینؑ نے فر مایا جو جاہو وصیت کرواور جو کچھ کہو گی میں اُس پرعمل کرونگا اورتمہارے معاملہ کواپنے معاملہ پرتر جمح دوں گا۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا خدا آ پُ کو جزائے وخیر دے۔اے رسول خدا کے پسرعم میں آ ے وہلی وصیت پہکرتی ہوں کہ میرے بعدا مامہ کے ساتھ عقد کرنا کیونکہ مرد کے لیے بیوی کے بغیر حارہ کارنہیں۔وہ میری اولا د کے لیے میری طرف ہوگی ۔ پھرعرض کیا میرے لیے تابوت بنانا۔ میں نے ملائکہ کودیکھا ہے کہ انہوں نے تابوت کی شکل میرے لیے بنائی ہے۔آ بؓ نے فر مایا اس کی شکل وصورت بیان کرو۔سیدہؓ نے بیان کیا اورآ بؓ نے وہ تابوت جناب سیدہؓ کے لیے بنایا۔ یہ پہلا تا بوت تھا جوز مین پران کے لیے بنا گیا۔فرما یا مزید آ پُکووصیت کرتی ہوں کہان لوگوں میں سے کسی ا یک کومیرے جنازے پر نہ آنے دنیا جنہوں نے مجھ پرظلم کیا اور میر احق غصب کیا ہے کیونکہ وہ میرے اور رسول کے دشمن ہیں اوران میں سے اوران کے پیروکار میں سے کسی ایک کومیر ہے جنازہ پر نماز نہ پڑھنے دینااور مجھےرات کے وقت فن کرنااور کشف الغمه وغیره میں روایت ہے کہ جب جناب فاطمة کی وفات قریب آئی تو آٹ نے اساء بنت عمیس سے فر ما یا کہ یانی لے آ وُ تا کہ میں غنسل کروں پس آ ٹِ نے وضوکیااورایک روایت ہے کہ بہترین طریقہ سے غنسل کیااورخوشبومنگوا کرلگائی نیالباس منگوا کریہنااورفر مایا ہے اساء میرے والڈ کی وفات کے وقت جبرئیل ٔ چالیس درہم کا فور بہشت سے لائے تھے حضرت ؓ نے اسے تین حصوں میں نقسیم فرمایا۔ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ایک میرے لیے اور ایک حصہ علیٰ کے لیے۔وہ کا فور لے آؤ تا کہ مجھےاس سے حنوط کریں۔ جب وہ کا فور لے آئی توفر مایا اسے میرے سریانے رکھ دو۔ پھرآٹ نے اپنے ہاؤں قبلہ کی طرف دراز کے اور لیٹ گئیں اوراو پر کپڑا ڈال لیااورفر ما بااےاساءا یک لخط صبر کرنا پھر مجھے آ واز دیناا گرمیں جواب نہ دوں تو علی کو بلا نااور سمجھ لینا میں اپنے بدرعالی قدر کے باس چلی گئی ہوں ۔اساءنے کچھ دیرتو قف کیااس کے بعداس محذرہ کوآ واز دی تو جواب نەملا - پس كہنے كى -اےمصطفیٰ ملیٹائیلیم كى بیٹی!اےاولا دِآ دم میں سے بہترین كی شہزادى اے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین کی بیٹی اے اس کی بیٹی جوشب معراج قات قوسین اوراد نی کے مقام پر پہنچا۔ جب کوئی جواب نہ آیا آ گے کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا یا۔ کیا دیکھتی ہیں کہروح پرفتوح ریاض جناں کی طرف پرواز کرچکی ہے۔ پس وہ ان کے بوسے لیتی تھی اورکہتی تھی کہ جب رسول خداً کی خدمت میں جاؤ تو اساء بنت عمیس کاسلام عرض کرنا۔اس اچناء میں امام حسنً اورامام حسینً گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگےاُ سے اساءاس وقت ہماری ماں کیوںسوئی ہوئی ہیں ۔اساء نے عرض کیاسوئی ہوئی نہیں بلکہ

وہ تورحت رب الارباب میں جائی جی ہیں پاس امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے اوپر گراد یا اور ان کے چہرہ انور کے بوسے
لینے گے اور کہتے کہ اے مادر گرای مجھ سے بات کریں۔ اس سے پہلے کہ میری روح بدن سے نکلے اور امام حسین ماں کے
پاؤں پر گرے بوسے لیتے تھے اور کہتے مادر گرا ہی! میں آپ کا بیٹا حسین ہوں مجھ سے بات کریں۔ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا
پیں اسماء نے کہا اے رسول خدا کے جگر گوشوں جا و اور اپنے پر رگرا می کو بلالا و اور ماں کی موت کی خبر انہیں سناؤ۔ پس شہزاد ب
گھر سے باہر نکلے جب مسجد کے قریب پہنچ تو بلند آ واز سے رونے گے۔ صحابہ ان کے استقبال کو دوڑ سے اور کہنے گئے آپ کس
لیے روتے ہیں۔ رسول خدا کے فرزند و خدا تمہاری آئھوں کو بھی نہ لائے کیا نا نا کی جگہ خالی دیکھ کر ان کی ملاقات کے شوق میں
رونے گئے ہو۔ شہزادے کہنے گئے ہماری ماں نے وُنیا سے کوج کیا ہے۔ جب حضرت امیر المونین نے بی خبر وحشت اثر سی تو
آپ صدمہ سے بیہوش ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کے جہرہ پر پانی چھڑکا تو آپ ہوش میں آئے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بعد
اپنے آپ کوکس سے تسلی دُوں گا پس اس محذرہ کی مصیبت میں ہے دواشعار کے۔

لكل اجتماع من خليلين فرمة وكل الذى دون الفراق قليل (فاطماً بعد احمد) وان افتقادى واحد بعد واحد دليل على ان لايدوم خليل

(یعنی ہر دودوستوں کا اجتماع جدائی پر جا کرختم ہوتا ہے اور ہر مصیبت جدائی اور موت کے مقابلہ میں کم ہے۔ رسالتما ب کے بعد فاطمة کا چلا جانا میرے لیے دلیل ہے کہ کوئی دوست باقی نہیں ہوتا)

روضۃ الواعظین کی روایت کے مطابق جب جناب فاطمہ ک وفات کی خبر مدینہ میں منتشر ہوئی تو مردارعورتیں اس مخدرہ کی مصیبت میں رونے گے۔ نالہ وشیون مدینہ کے گھروں سے بلند ہوا اور لوگ آنحضرت کے گھر کی طرف دوڑے۔ بنی ہاشم کی عورتیں آپ کے گھر میں جمع ہوگئیں اور قریب تھا کہ ان کے گریہ وزار کی سے مدینہ لرز نے لگے۔ وہ اے سیدہ اے عورتوں کی سردار، اے پیغیبر آخر الزمان کی شہزاد کی کہہ کہہ کر آپ کو پکارتی تھیں ۔ لوگ گروہ درگروہ تعزیت کے لیے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آنے لگے۔ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آنے لگے۔ حضرت بیٹے ہوئے سے اور ان کے سامنے حسین بیٹھے رور ہے سے اور لوگ ان کے رونے سے روتے سے ۔ جناب ام کلثوم رسول خدا کی قبر کے پاس آئیں اور ان کی بندھ گئے۔ وہ کہتی تھیں اے بابا سے رسول خدا آپ کی مصیبت ہمارے لیے تازہ ہوگئ گویا آپ آج ہی دنیا سے گئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کواپنے پاس لے گئے ہیں۔ لوگ جمع سے اور روز ہے سے اور اس انتظار میں سے کہ جنازہ باہر آئے گئے ہیں۔ آپ ابوذر باہر آئے اور کہنے لگے جنازہ کے باہر آنے میں روز ہوگئی گویا آپ آئے گئے ہیں۔ آپ ابوذر باہر آئے اور کہنے لگے جنازہ کے باہر آئے میں

تا خیر ہے۔ یہن کرلوگ منتشر ہوگئے اور واپس چلے گئے جب رات کا پچھ حصہ گزر گیا اور لوگ سو گئے تو جنازہ باہر لا یا گیا۔
حضرت امیر المونین حسن حسین ، عمار ومقدار عقیل وزبیر ، سلمان و بریدہ اور بنی ہاشم کے ایک گروہ اور آنحضرت کے خواص نے
تا کہ لوگ یہ معلوم نہ کرسکیں کہ اس محذرہ کی قبر کونی ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ مزید چالیس قبروں پر آپ نے پانی چھڑکا
تا کہ اس مظلومہ کی قبران میں مشتبہ ہوجائے اور ایک روایت ہے کہ ان کی قبر کی زمین ہموار کردی تا کہ علامت قبر معلوم نہ ہو سکے۔
یہ سب پچھاس لیے تھا کہ آپ کی قبر انہیں معلوم نہ ہواور سیدہ کی قبر نماز پڑھیں اور آپ کی قبر اکھاڑنے کا خیال میں نہ لا کیں۔ اسی
وجہ سے آپ کے مقام قبر میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں قبور آئم علیہم السلام کے پاس بقیع میں ہے اور بعض کہتے ہیں حضرت
رسالت مآب کی قبر اور ان کے منبر کے درمیان مدفون ہیں کیونکہ حضور اکرم نے فرمایا تھا۔ کہ میری قبر اور منبر کے درمیان جنت کے
باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میر امنبر جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے بعض کہتے ہیں کہ انہیں ان کے گھر
باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میر امنبر جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے بعض کہتے ہیں کہ انہیں ان کے گھر

ابن شہر آشوب اور دوسر سے علماء نے روایت کی ہے کہ جب اس محذرہ کو قبر میں رکھنے گئے تو قبر سے دوہا تھ ظاہر ہوئے جورسول خدا کے ہاتھوں سے مشابہ تھے۔انہوں نے اس بی بی کو لے کر قبر میں رکھ دیا۔

اور تُخ طوی اور کلینی نے معتبر اسناد کے ساتھ حضرت امام زین العابدین اور امام حسین سے روایت کی ہے کہ جب جناب فاطمہ پیار ہو تیں توامیر المونین سے وصیت کی کہ ان کی بیاری کو پوشیدہ رکھیں اور لوگوں وک ان کے حالات سے مطاق نہ کریں۔ اور کسی کوان کی کیاری سے آگاہ فنہ ہونے دیں لیس حضرت ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خودان کی تیارداری میں گئے رہے اور اسماء بنت عمیس ان امور میس حضرت کی معاون رہیں اور اسموت میں لوگوں سے ان کے حالت کو چھپائے رہیں۔ جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو وصیت کی کہ امیر المونیین خودان کوشسل وکفن دیں اور رات کے وقت آئیس وفن کریں۔ ان کی جب قبری ذین ہموار کر دیں لیس امیر المونیین خودان کوشسل وکفن اور دومرے امور کی طرف متوجہ ہوئے اور آئیس رات کو وقت آئیس رات کو وقت آئیس رات کو وقت آئیس رات کو وقت کی در اور شان قبری طرف می ایر المونیین خودان کوشسل وکفن اور دومرے امور کی طرف متوجہ ہوئے اور آپیس رات کو وقت کی اور شان قبر کی طرف نے جو کے اور آپیس رات کو وقت آئیس کی اور خوال کی اور تا کی حمیلہ کی آپ کی کورٹ کی اور آپ کی تا ہی گئی آپ کی حمیلہ کی آپ کی کورٹ کی اور آپ کی خیاب کی خوال کی نیارت کر نے والی (جو آپ کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں) کی طرف سے جومٹی آپ کے سامنے کے میراصبر چھین لیا اور آپ کی زیارت کر نے دائی سے میری طاقت کمز ور ہوگئی۔ آپ کی مصیبت میں صبر کر نے اور آپ کی جدائی سے میری طاقت کمز ور ہوگئی۔ آپ کی مصیبت میں صبر کر نے اور آپ کی جدائی کی محدائی کی مورز اشت کر نے میں ہی گئوت قبول کی نیارت کے لیے آ رہی ہیں ہے وہ چیز کہ جے تبول کرنا پڑتا ہے جو تی تبول ہیں نے آپ گئی اور کہنا پڑتا ہے جو تی تبول کرنا پڑتا ہے جو تی تبول کی سے اور کہنا پڑتا ہے جو تی تبول کی نیارت کے دانا للدوانا الیور الحدون۔

آپ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے اور اپنی رہی شدہ چیز پلٹالی ہے۔ آپ اپنی زہڑا کو مجھ سے لے لیا ہے اے رسول شدا سبز آسان اور گرد آلود زمین مجھے کس قدر برے لگ رہے ہیں میراغم واندوہ ہمیشہ رہے گا اور میری راتیں بیداری میں کٹیں گی اور مینم واندوہ مجھ سے نہیں جائے گا۔ جب تک خدا میرے لیے اس گھرکو پہند نہ کرے جس میں آپ قیام پذیر ہیں میرے دل میں ایسازخم ہے جس میں پیپ پڑگئ ہے اور میرے سینے میں ایساغم ہے جو باہر آجا تا ہے۔ کتنا جلدی ہم میں جدائی پڑگئ میں خدائی میں خدائی میں خدائی میں خدائی میں خدائی میں خدائی میں اینی حالت کی شکایت کرتا ہوں۔ بہت جلدی آپ کی بیٹی آپ ک بتا کیں گی کہ آپ کی اُمت نے میراحق خصب کرنے اور ان کے تی میں ظلم کرنے میں ایک دوسرے کی کتنی اعانت کی ہے۔

پس ان سے حالات پوچھئے گا۔ کتنے زیادہ غم ان کے سینہ پر تہہ بہ تہہ بیٹھ بچے ہیں کہ جنہیں وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرسکتی تھیں۔ بہت جلدی وہ آپ گو بتادیں گی۔ اور خدا ان کے حق میں تھم کرے گا اور وہ بہترین تھم کرنے والا ہے۔ اے رسول خدا وداع کرنے والے کا آپ پر سلام ہو، جو کسی دشمنی کی وجہ سے جدانہیں ہور ہا۔ اگر آپ کی قبرسے چلا جا وُں تو کسی رنجش کی بناء پر نہیں اور اگر آپ کی قبر کے پاس بیٹھار ہوں تو سے بر مگانی کی وجہ سے نہیں ان ثو ابوں کے متعلق کہ جن کا خدانے صبر کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اگر اس گروہ کا غلبہ نہ ہوتا جو ہم پر غالب آگئے ہیں تو میں آپ کی قبر کے پاس بیٹھنا اپنے او پر لازم قرار دیتا اور آپ کی ضرح کے پاس معتکف ہوجا تا۔ اور اس بڑی مصیبت پر اس طرح فریا دبلند کرتا جس طرح پسر مردہ عورت فریا دکرتی ہے۔

پی خداد کیورہا ہے اور جانتا ہے کہ میں آپ گی ہیٹ کواس کے ان دشمنوں کے خوف سے ۔ کہ جنہوں نے اس کاحق قہر وغلبہ سے غصب کیا۔ ان سے چھپا کر فن کررہا ہوں ۔ علانمیاس کی میراث کوروک لیا حالانکہ آپ کے زمانہ کوزیادہ وقت نہیں گزرا اور آپ گانام پرانانہیں ہوا پس اے خدا کے رسول آپ سے میں شکایت کررہا ہوں اور آپ کی اطاعت میں بڑی تسکین ہے پی خداکی صلوت ورحمت اوراس کی برکتیں اس پراور آپ پر ہوں۔

علامہ مجلسی نے مصباح الانوار سے نقل کیا اور انہوں نے حضرت صادق سے انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے کہ امیر المومنینؑ نے جب جناب فاطمۂ کوقبر میں رکھا تو فر مایا:

بسم الله الرحن الرحيم. بسم الله ،بالله وعلى ملة رسول اله محمد بن عبدالله على سلمتك ايتها الصديقة إلى من هواولى بك منى وجنيت لك بمارضى الله تعالى لك.

پھرآپ نے بیآیت تلاوت کی۔

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِينُ كُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً ٱخْرى

پھر جبًّآ پؑ نے ان پرمٹی ڈالی تو حکم دیا کہ اس پر پانی ڈالا جائے۔ پھراس محذرہ کی قبر کے پاس چیثم گریاں اور دل محزوں وبریاں کے ساتھ بیٹھ گئے تو آ پؓ کے چیاعباس نے آ پٹکا ہاتھ پکڑااور قبر کے پاس سے اٹھا کے لے گئے۔

شیخ شہیدنے کتاب وروں کے باب ہزار میں فرمایا ہے کہ حضرت فاطمۂ دختر رسول خداً زوجہ امیرالمونین والدہ حسنً وحسینؑ کی زیارت مستحب ہے۔

روایت ہے کہ اس محذرہ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے جھے خبر دی ہے کہ جو شخص اُن پراور مجھ پرتین دن سلام کرے تو خدااس کے لیے جنت واجب قرار دیتا ہے۔ جناب فاطمہؓ سے عرض کیا گیا آیا آپ کی زندگی میں فرمایا۔ ہاں اوراسی طرح ہمارے وفات پانے کے بعد بھی۔ جب زائر اس محذرہ کی زیارت کرنا چاہتے تو تین مقامات پرزیارت کرے آپ کے گھر میں، روضہ میں اور بقیح میں۔

آ پ کی ولادت بعثت سے پانچ سال بعد واقع ہوئی اورا پن پدر بزرگواڑ کی وفات کے تقریباً سودن بعد آ پ رحمت خدا سے واصل ہوئیں۔انتھی

علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ سیدا بن طاؤس علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے کہ جو شخص ان محذرہ کی زیارت کرے۔اس زیارت کے ساتھ وہ کیے۔

السلام عليك يأسيدة نساء العالمين السلام عليك يأو الدة الحج على الناس اجمعين السلام عليك ايها المظلومة الممنوعة حقها في مركم.

اللهم صل على امتك وابنة نبيك وروجة وصى نبيك صلوة تزلفهافوق زلفى عبادك المكرمين من اهل السلوت واحل الارضين.

پھراپنے گناہوں کی خداوند عالم سے بخشش طلب کرے تو خدااسے بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا اور بیہ مختصر زیارت ہے جو ہروقت پڑھی جاسکتی ہے۔

مولف کہتا ہے کہ ہم نے کتاب البینال اور ہدیۃ الزائرین میں آپ کی زیارت کا ثواب اور قبر کا اختلاف اور زیارت کی کیفیت بیان کردی ہے اواس جگہائی پراکتفا کررہے ہیں۔

واضح ہوکہ آپ کی چاراولا دیں ہیں۔امام حسنٌ وامام حسینٌ۔ زینب کبڑی اورزینب صغریؓ کہ جن کی کنیت ام کلثوم تھی سلام الڈیلیہم اجمعین ۔اور آپ ایک فرزند سے حاملہ تھیں جس کا نام پنجمبرا کرمؓ نے محسنٌ رکھا تھا جورسول خداً کی وفات کے بعد سقط ہو گیا تھا۔ شخ صدوق نے حدیث نبوی (جوآپؑ نے امیرالمومنینؑ سے فرمائی تھی کہ ان لگ کنزاً فی الجنۃ و انت زوقر نیھا کہ جنت میں تمہارے لیے ایک خزانہ ہے اورتم اس امت کے ذوالقرنین ہو ) کے معنی میں کہا ہے کہ میں نے اپنے بعض اسا تذہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خزانہ جو پیغمبرا کرمؓ نے حضرت امیرامومنینؓ کے لیے جنت میں فرمایا یہ وہی محسن ہیں جو گھر کے دروازے کے فشار میں سقط ہوئے تھے۔

فقیر کہتا ہے کہ میں نے ان مصائب کا جوحفرت زہرہ اسلام اللّه علیہا پر وار دہوئے۔ایک مخصوص کتاب میں ذکر کیا ہے اوراس کانام بیت الاحزان فی مصائب سیرۃ النسو ل رکھاہے جوخوا ہشمند ہواس کی طرف رجوع کرےاس کتاب میں ان کی گنجائش نہیں واللّه الموفق و هو المستعان -

### تيسراباب

تاریخ ولادت وشهادت وسیدالا وصیاءامام الاتقیاء حضرت امیرالمونین علی المرتضی صلات الله وسلامهٔ علیه کے بیان میں اور آ ب کے مختصرفضائل اس میں چھ فصلیں ہیں۔

#### بہا فصل پہلی صل

حضرت کی ولا دت باسعادت ہیں ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ جعد کے دن تیرہ رجب کو عام الفیل کے تیہویں وسال وصط خانہ کعبہ ہیں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدگرا می ابوطالب بن عبدالمطلب شے جوعبراللہ والدرسول خدا کے اعیا فی (سکے) بھائی سے اور آپ کی بہن بھائی وہ اولین ہاشی ہیں جن بھائی سے اور آپ کے بہن بھائی وہ اولین ہاشی ہیں جن کے ماں باپ دونوں ہاشی تھے۔ آپ کی ولا دت کی کیفیت میں بہت روایات ہیں اور وہ جو بہت سے اسناد سے وار دہ ہیہ ہے کہ ایک دن عباس بن عبدالمطلب یز دبن تعنب بن ہاشم اور قبیلہ بنی الغری کے ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساسنہ بیٹے ہوئے دن عباس بن عبدالمطلب یز دبن تعنب بن ہاشم اور قبیلہ بنی الغری کے ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساسنہ بیٹے ہوئے سے اپنی دروزہ شروع ہوا اووہ خانہ کعبہ کے ساسنہ کھڑی ہوگئیں اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے گئیں اے تشریف لا نمیں ۔ انہیں دروزہ شروع ہوا اووہ خانہ کعبہ کے ساسنہ کھڑی ہوگئیں اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے گئیں اے پروردگار میں تجھ پر اور جو نبی درسول اور کتا ہیں تو نے بھی ہیں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں اور میں اپنے جدبز رگوار حضرت کے ایرا ہیم کی باتوں کی قصد ہیں کرتی ہوں خور ہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ اس میں تجھ سے اس گھر کے تق کا اس کے بنانے والے کے حق کا اور اس فرزند کے تق کا رہی ہوں و مددگار ہے اور اس گفتگو کرنے کی وجہ سے میرامونس و مددگار ہے اور تجھے بھین دیوار ہو کہنے میاں اور بزیر بن تعنب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ اس دعاس و نہی کہنے تو کی کہنے دیوار کو گئی دیوار کو گئی اور فاطمہ اس میں تو نہی کہنے تو کی اندر داخل ہو گئیں اور ہماری آئی تھوں سے بنباں ہو گئیں تو ہم نے دیوا کہ نہی کہنے کہا کہ ہو تیری عظم کہ بے بی کوشش کی دروازہ نہ کھل سکا بی ہم نے جاہا کہ بی تو سے تھوا کہ ہو تیری کوشش کی دروازہ نہ کھل سکا بی ہم نے جاہا کہ بیک کہ جب فاطمہ اس تو بہت ہی کوشش کی دروازہ نہ کھل سکا بی ہم نے بھوا کہ ہے تہ جھا کہ ہو

معاملہ خداوندعالم کی طرف سے ہے جناب فاطمہً اس دعاسے فارغ ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کی وہی جگہ ثق ہوئی جو پہلے ہوئی تھی۔اور فاطمۂ بنت اسداس حالت میں باہر آئیں کہان کا بیٹااسداللہ الغالب علی ابن ابی حالب علیہالسلام ان کے ہاتھوں پر تھےاوروہ کہدرہی تھیں ۔اےلوگو! خدانے مجھےا پنی مخلوق میں سے چن لیااور مجھےان خواتین برگزیدہ پر فضیلت دی جومجھ سے پہلے گز رچکی ہیں کیونکہ خداوند عالم نے آسیہ بنت مزاحم کو چنا۔اوراس نے خدا کی عبادت حیمیب کرایسی جگہ کی کہ جہاں مجبوری کےعلاوہ عبادت مناسب نہیں تھی یعنی فرعون کا گھراورمریم بنت عمران کوخدا نے چنااورحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے لیے آ سان قرار دی۔اوراس نے بیابان میں خشک درخت کو ہلا یا تو تاز ہ کھجوریں ان کے لیےاس درخت سے گرنے لگیں لیکن خدانے مجھےان دونوں سے بلکہ مجھ سے پہلے گزری ہوئی تمام خواتین پرفضیات دی۔ کیونکہ میں جنا ہے خدا کے چنے ہوئے گھر کے اندراور تین دن تک میں اس میں احترام کے ساتھ رہی ہوں اور جنت کے میوے اور کھانے کھائے ہیں اور جب میں نے جاہا کہاینے برگزیدہ بیٹے کو لے کر باہر آؤں تو ہا تف غیبی نے مجھے سے یکارکر کہااے فاطمہًا س بزرگ وبرتر بیٹے کاعلیؓ نام رکھنا۔ کیونکہ میں خدائے علی واعلیٰ ہوں میں نے اسے اپنی قدرت عزت وجلال سے پیدا کیا ہے۔ اورا پنی عدالت کا کامل حصداسے بخشاہے اس کا نام اپنے مقدس نام سے مشتق کیا ہے۔اسے آ داب لا کقہ سے مودب کیا ہے اینے اموراس کےسپر د کیے ہیں اسے اپنے پوشیرہ علوم سے باخبر کیا ہے وہ میرے محتر م گھر میں پیدا ہوا ہے۔وہ پہلا شخص ہے جو میرے گھر کے اویر کھڑے ہوکرا ذان کیے گا۔ بتوں وک توڑے گا اورانہیں کعبہ کی حبیت پرسے گرائے گا۔اور مجھےعظمت ومجد بزرگی اور یگانگت کے ساتھ یا دکرے گا۔وہ میرے حبیب اور تمام مخلوق سے جنے ہوئے محمدٌ (جومیرے رسول ہیں ) کے بعدامام وپیشوااور بیاس کاوصی ہوگا۔ وہ شخص خوش بخت ہے جواس ہے محبت کرےاوراس کی مدد کرے اور جواس کا کہنا نہ مانے اوراس کی مدونہ کرے اوراس کے قتی کا انکار کرے اس کے لیے ہلاکت ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب امیر المومنینؑ پیدا ہوئے تو ابوطالبؓ نے انہیں اپنے سینے سے لگا یا اور فاطمہ ً بنت اسد کا ہاتھ تھا مے ہوئے ابطح میں آئے اوران اشعار کے ساتھ ایکارنے لگے۔

| الدجي  | العسق.   | 5     | يا   | يارب |
|--------|----------|-------|------|------|
| المضي  | <u> </u> | ولقمر |      |      |
| المقضى | حكمك     | من    | لنا  | بين  |
| ذالصبي | اسم      | فی    | اترى | ماذ  |

ان اشعار کامفہوم یہ ہے کہ اسے تاریک رات ماہ روثن اور روثنی دینے والے چاند کے پیدا کرنے والے ہمارے لیے بیان فرما کہ اس نیچے کا کیانام رکھیں۔ اچانک بادل کی طرح زمین سے کوئی چیز پیدا ہوئی اور ابوطالبؓ کے قریب آئی۔ ابوطالبؓ نے اسے بکڑا اور ملی کے ساتھ ہی اسے سینہ سے لگا لیا اور گھروا پس آگئے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک سبزرنگ کی تختی

ہے کہ جس میں پیکھاہے۔

حسنت تما بالولدار کی والطاهر المهنتخب الرعنی فاسهامن شاخ علی علی اشتوبیو المبیاب-اس کاماحسل یہ ہے۔اے ابوطالب وفاطمہ تم ایک طاہر و پا کیزہ و پہندیدہ بیٹے کے ساتھ خصوص قرار دیۓ گئے ہو۔
پس اس کانا معلیٰ ہے خداوندعلی اوعلی نے اس کانا م اپنے سے شتق کیا۔ پس ابوطالب نے حضرت گانا معلیٰ رکھا اوروہ تخی خانہ کعبہ کے دائیں کو نے بیں لگی دکھا اوروہ تخی خانہ کعبہ کے دائیں کو نے بیں لگاری اس سے اسے اتا را اور اس کے بعد وہ نا پید ہوگئی ۔حضرت کی ولا دت اور اس کی کیفیت کے سلطے میں روایات بہت ہیں لیکن اس مقام میں اس سے زیادہ کی گنجاکش نہیں اور یہ فضیلت حضرت کی ولا دت اور اس کی کیفیت کے سلطے میں روایات بہت ہیں لیکن اس مقام میں اس سے زیادہ کی گنجاکش نہیں اور یہ فضیلت حضرت کی کیفیت کے سلطے میں روایات بہت ہیں لیکن اس مقام میں اس سے زیادہ کی گنجاکش نہیں اور یہ فضیلت حضرت کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ حرم کے تمام مقامات میں سے مکہ اشرف ہے اور اشرف مواضع حرم مسجد ہے اور مسجد میں اشرف جگہ کعبہ ہے اور حضرت امیر الموضین کے علاوہ اسی جگہ کوئی پیدائہیں ہوا۔ اور حقیقت میں ہان کے سیدایا میں جو جعہ ہے ماہ حرام میں جو رجب ہے اور بیت الحرام میں جو کعبہ ہے کوئی پیدائہیں ہوا۔ اور حقیقت میں ہاندی ہے اور باقی بلندی ہو اور کا اس پر قیاس کر لیا جائے۔ یہاں مولف نے آپ کی مدح میں پچھ عربی وفاری اشعار درج کے جنہیں ہم چھوڑ بی وفاری اشعار درج کے جنہیں ہم چھوڑ بی وفاری اشعار درج کے جنہیں ہم چھوڑ بی وفاری اشعار درج کے جنہیں ہم

### دوسری فصل امیرالمونین کے فضائل کا بیان

اہل دانش وہینش پر پوشیدہ نہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے وفضائل قالب بیان میں نہیں آسکتے اور کسی باب و کتاب میں نہیں ساسکتے بلکہ ملائکہ سموات آپ کے درجات کا ادراک نہیں کرسکتے ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت کے فضائل کا شار کرنا ایسا ہے جیسے دریا کے پانی کوکوز ہے میں بند کرنا۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ہم وہ کلماتِ خدا ہیں کہ جنہیں شار نہیں کیا جاساتہ کہا خوب کہا ہے کسی نے (کتاب فضل ترا آب بجرکافی نیست کہ ترکئم سرانگشت وصفحہ بشمارم) اسی لیے اس احتر میں یہ جرات نہیں کہ قلم ہاتھ میں لے کر اس سلسلہ میں کچھ لکھے۔ لیکن چونکہ امیر المومنین معدن کرم وجوانمردی ہیں امید داثق یہ ہے کہ پراحیان فرمائیں گے اوراس مخضر خدمت کر قبول کرلیں گے۔ وَمَا تُو فَیْقِی اِلاَّ بِاللّٰہِ عَلَیْہِ تَوَ کُلْتُ امید دائق یہ ہے کہ پراحیان فرمائیں یا نفسانیہ ہیں اور یا بدنیہ اورامیر المومنین رسول اکرم کے بعدتمام لوگوں سے ان دوانواع میں چندوجوہ سے اکمل وافضل ہیں اور ہم ان وجوہ میں سے چودہ پراکتفاء کرتے ہیں اوراس شریف عدد سے برکت حاصل کرتے ہیں۔

پہلی وجہ: پیغیبرا کرم کی جنگوں میں تمام لوگوں کی نسبت راہ خدامیں آپ کا جہادامتحان زیادہ تھا اوراس معاملہ میں کو گوشی آپ کے درجہ تک نہیں پہنی سکا نے ہر میں جو کہ پہلی جنگ تھی اورجس میں مومنین کا امتحان لیا گیا امیرالمومنین نے ولید وشیبہ عاص ۔ حنظلہ، طعمہ ونوفل اور دیگر شجاعان مشرکین کو جہنم واصل کیا۔ آپ مسلسل جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آ دھے متحق لین آپ نے فقل کیے اور باقی آ دھے تمام مسلمانوں نے تین ہزار ملائکہ مستومین کے ساتھ ل کرقل کیے۔ پھر جنگ اُحد ہے کہ جس میں لوگ بھاگ گئے اور حضرت ثابت قدم رہے۔ آپ دشمن کے اشکر کو پیغیبرا کرم سے دور کرتے اور انہیں قتل اُحد ہے کہ جس میں لوگ بھاگ گئے اور حضرت ثابت قدم رہے۔ آپ دشمن کے اشکر کو پیغیبرا کرم سے دور کرتے اور انہیں قتل کرتے سے یہاں تک کہ کئی کاری زخم آپ کے بدن مبارک پر گئے۔ باوجوداس رنج و تکلیف کے حضرت پرکوئی نوف و خطر نہیں قتل اور نہ آپ بھاگے بلکہ پورٹ میں کو درمیان ندا کے تھا اور نہ آپ بھاگے بلکہ پورٹ بھی الا خوالے فقی الا علی سنگ گئی۔ دوسری جنگ احزاب تھی جس میں حضرت امیر نے عمر بن عبرو کوئل کیا اور آپ کے ہاتھ سے لگل ہوا۔ اور اسے بہن وانس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک جنگ خیرتی میں مرحب یہودی آپ کے ہاتھ سے لگل ہوا۔ اور اسے بڑے تک دروازے کو آپ نے اپنے حیاب تھی کی گئی ہوا۔ اور اسے بہن حدد کے دروازے کو آپ نے اپنے حین تھی کی گئی کی خرب میں مرحب یہودی آپ کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ اور اسے بڑک نہ دو سے ایک جنگ حنیل تھی کے ایک جنگ حنیل تھی کی گئی کے ایس افرادر ہے لیس قدم کے فاصلے پر چھینک دیا۔ حام بیس سے عالیس افراد سے ترکت نہ دے سے ۔ ایک جنگ حنیل تھی کہ جس اسے عالیس افراد سے ترکت نہ دے سے ۔ ایک جنگ حنیل تھی کھی کہ جس

میں حضرت رسول ڈس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے گئے اور ابو بکر کولوگوں کی کثرت پر تیجب ہوا۔ اور تمام شکست کھا کر بھاگ گئے۔ رسول خدا کے پاس چندا فراد کے علاوہ کہ جن کے سردار امیر المونین تھے۔ کوئی بھی باقی نہ رہا۔ پس آپٹ نے ابو جرول کوئل کیا جس سے مشرکین کے دل ہار گئے اور بھا گے ہوئے مسلمان لوٹ آئے۔ ان کے علاوہ دوسری جنگین کہ جنہیں ارباب میر وتو ارتخ ضبط تحریر میں لے آئے ہیں۔ اور تلاش کرنے والے کے لیے ان جنگوں میں آپ کے جہادو شجاعت اور عظیم انتلاء وامتحان کی کثرت واضح ہے۔

دوسری وجہ: یہ ہے کہ امیر المونین تمام لوگوں سے زیادہ علم ودانش رکھتے تھے اور آپ کی اعلمیت چند جہات سے ظاہر وہا ہر ہے۔ پہلی جہت یہ ہے کہ وہ جناب بہت ذیبن وفطین اور ذکی وروش فکر تھے۔ ہمیشہ رسول مخدا کے ساتھ رہتے۔ آنحضرت سے استفادہ کرتے اور مشکلو ہ نبوت کے نور سے اقتباس طلب فیض کرتے تھے اور یہ واضح دلیل ہے آپ کے اعلم ہونے کی۔ علاوہ ازیں رسول خدانے دنیا سے رحلت کرتے وقت حضرت کو ہزار باب علم سکھائے کہ جن میں سے ہرایک باب سے مزید ہزار باب علم سکھائے کہ جن میں سے ہرایک باب سے مزید ہزار باب علم کے کھلتے تھے جیسا کہ اخبار مستفیضہ بلکہ متواترہ سے مستفاد ہوتا ہے۔ شیعہ وسی روایت کرتے ہیں کہ پنیمبرا کرم سے آپنے اب کے حق میں فردوی نے کہا ہے۔

چه گفت آنحداوند تنزیل ووی خداوند تقی خداوند تقی که من شهر علم علیم وراست درست این سخن قول پنیمبر است گوابی دنهم کا پنسهندن راز اوست

دوسری جھت۔ یہ ہے کہ اکثر اوقات احکام الہی صحابہ پر مشتبہ ہوجاتے اور بعض غلط فتوے دے دیتے اور حضرت کی طرف رجوع کیا ہو۔ طرف رجوع کرتے تو وہ جناب انہیں درست بات بتاتے اور بھی نقل نہیں ہوا کہ آپ نے کسی حکم میں ان کی طرف رجوع کیا ہو۔ یہ آپ کی اعلمیت اور فراوانی علم کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کے خطا کرنے اور ان کے حضرت کی طرف رجوع کرنے کے واقعات باخبرافراد پرواضح وروثن ہیں۔

تیسری جہت: حدیث اقضا کم علی (تم میں سب سے بڑا قاضی علیؓ ہے) کا مفاد جوآپ کے اعلم ہونے کومتلزم ہے کیونکہ فیصلہ کرناعلم کو جا ہتا ہے۔

چوتھی جہت: ہرفن کے علماء وفضلا اپنے علم کاسہارا حضرت کو قرار دیتے ہیں۔ جبیبا کہ ابن الی الحدید کے کلمات نقل ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہرایک کومعلوم ہے کہ اشرف علوم علم معرفت وخداشاسی ہے اوراس فن کے شیعہ امامیہ استاد ہیں اور بی بات مختاج فصاحت نہیں۔ باقی رہے اہل سنت تو شاعرہ میں اس فن کا استاد ابوالحسن اشعری ہے وہ ابوعلی جبائی کا شاگرد ہے جو معتزلہ کے مثائخ اور ہزرگوں میں سے ہے اور معتزلہ کا استاد واصل بن عطا ہے اور وہ ابو ہاشم عبداللہ بن مجمد حنفیہ کا شاگر دہے اور وہ ابنے باپ کے شاگر دہیں ۔ اور علوم میں سے ایک علم تفسیر قرآن اپنے باپ کے شاگر دہیں ۔ اور علوم میں سے ایک علم تفسیر قرآن ہے جوسب کا سب حضرت علی سے ما خوذ ہے اور ابن عباس جومشائخ تفسیر میں سے ہیں۔ وہ آپ کے شاگر دہیں اور ایک علم نحو ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اس علم کے مخترع اور بنانے والے آنجناب ہیں ابوالا سود وکلی نے جواس علم کا استاد ہے آپ کی تعلیم سے ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اس علم کے مخترع اور بنانے والے آنجناب ہیں ابوالا سود وکلی نے جواس علم کا استاد ہے آپ کی تعلیم سے اس علم وفن کی تدوین کی اور یہ بھی واضح ہے کہ تمام فقہاء اپنے آپ کو حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آب ہے قضا یا اور ادکام سے استفادہ کرتے ہیں اور آرباب علم طریقت بھی اپنی نسبت حضرت کی طرف دیتے ہیں اور تمام کے تمام مولی کا دم بھرتے ہیں اور جوخرقہ ان کا شعار ولباس ہے ۔ سند متصل کے ساتھ اسٹے اعتقاد کے مطابق حضرت تک پہنچاتے ہیں۔

پانچویں جہت: یہ ہے کہ حضرت نے کئی مقام پراپنے علم کی کثرت کی خبر دی ہے جیسا کہ آپ فرماتے سے کہ مجھ سے آسان کے راستے پوچھو کیونکہ میں انہیں زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں اور بار ہالوگوں سے فرماتے ۔سلونی قبل ان تفقد ونی جو چاہو مجھ سے پوچھاو۔ اس سے پہلے کہ میں تم سے مفقو دہوجاؤں اور ہمیشہ لوگ آپ سے مشکل مطالب پوچھتے سے اور جواب پاتے ہوئی کی رسوا ہوا جیسا کہ یہ واقعہ این جوزی مقاتل بن سلیمان اور واعظ بغدادی سے ناصر بغدادی کے زمانہ میں ہوا۔ اور ان کلمات کے کہنے کے بعد ان کے رسوا ہونے کی حکایات کتب سیر و تو اربی میں مسطور ہیں اور یہ بھی ہمارے مدعا کی دلیل ہے کیونکہ منقول ہے کہ اس بات کی خبر رسوا ہونے کی حکایات کتب سیر و تو اربی کی الا مدع کن اب و کی شخص میر سے بعد یہ بات نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کا یہ دعویٰ جوٹا ہوگا۔ اور بھی اپنے شکم مبارک پر ہاتھ کھیر کرفر ماتے کہ ان تھینا لعلما جما۔ یہاں بہت زیادہ علم ہے اور بھی فرماتے آگر میر سے لیے اگر میر میں اہل تو رات کے درمیان تو رات کے مطابق فتو سے دوں ( الح فی میں اہل تو رات کے درمیان تو رات کے مطابق فتے دوں ( الح فی

وغیرہ ذکک خلاصہ بیہ کہ کسی سے اتنے اصول ،علم وحکمت اور کثیر فیصانقل نہیں ہوئے جتنے حضرت سے ہوئے ہیں اور ہم آج دیکے دیرہ اور اسی طرح علماء اعلام اور فقہائے ہم آج دیکے رہے ہیں کہ حکماء فلاسفہ مثلاً ابن سینا اور نصیرالدین محقق طوی اور ابن مثیم وغیرہ اور اسی طرح علماء اعلام اور فقہائے کرام اور دوسرے بزرگ رضوان اللّہ علیم آپ کے کلمات کی تفسیر و تاویل میں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں اور بہت سے علوم کا آپ کے کلمات و قضایا سے استفادہ کرتے ہیں۔

تیسری وجہ: ان وجوہ میں سے جوآ پ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ چیز ہے جوآ یت مبار کہ تطہیراورآیۃ وافی ہدا یہ مبابلہ سے مستفاد ہوتی ہے اس تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر شرو بسط سے بیان ہوئی ہے اور یہاں اس کی گنجائش نہیں البتہ آیت مبار کہ کے ذیل میں فخر رازی سے منقول ہے کہ جس کا ذکر یہاں مناسب ہے۔ فخر بن خطیب کہتا ہے کہ شیعہ حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب سوائے سرکار رسالت گے تمام انبیاء سے اور تمام صحابہ سے افضل ہیں کیونکہ خداوند عالم فرما تا ہے۔ وانف اوافسکم اور ہم اپنے نفوں کو بلائیں اور تم اپنے نفوں کو نفیس سے مراد نفس مقدس نبوی نہیں

کیونکہ بالان مغائرت کو چاہتا ہے(یعنی دوسرے کوبلا یاجا تا ہے نہ کہ اپنے آپ کو) انسان اپنے آپ کونہیں بلا تالہذا دوسرا کوئی شخص مراد ہونا چاہیے اور اس پراتفاق ہے۔ نسائنا اور ابنائنا کے علاوہ انفسنا سے جیسے تعبیر کیا گیا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے سوا کوئیس پر معلوم ہوا کہ خدا نے نفس علی گونفس رسول گہا ہے اور چونکہ دونفسوں کے درمیان اتحاد حقیقی محال ہے۔ لہذا مجاز مراد ہوگا۔ اور علم اصول میں یہ طے شدہ امر ہے کہ لفظ کو اقر ب مجاز ات پر حمل کرنا اس سے بہتر ہے کہ بعد پر حمل کیا جائے اقر ب مجاز ات بیہ ہوگا۔ اور علم اصول میں یہ طے شدہ امر ہے کہ لفظ کو اقر ب مجاز ات پر حمل کرنا اس سے بہتر ہے کہ بعد پر حمل کیا جائے اقر ب مجاز ات بیہ ہے کہ کئی حضر ت رسول کے ساتھ تم ام کمالات میں شریک ہیں مگروہ چیزیں کہ جود کیل سے خارج ہیں مثلا نبوت جو بالا جماع خارج ہے اور علی اس نبوت میں آپ کے ساتھ شریک نہیں باقی رہے دوسرے کمالات تو ان میں علی تم خضرت کے ساتھ شریک ہیں کہ جن میں سے ایک ہیہ ہوئی۔ اور ابن جماد نے کیا خوب کہا ہے:

وسمالا رب العرش فی الن کر نفسه فی الن کر نفسه فی الن کنت زاخیر فیسبک هذا القول ان کنت زاخیر وقال لهم هذا وصی ووادثی ومن شیدرب العالمین به ازرِی علی کزری من قمیصی اشارة بان لیس یستخی القمیص عن الزرّ

ما لک عرش نے قرآن میں اس کونفس رسول گہا ہے اگر تو باخر ہے تو یہ بات تیرے لیے کافی ہے اور حضور ہے لوگوں سے فرما یا بیمیراوسی اور وارث ہے اور بیوہ ہے کہ جس سے رب العالمین نے میری کمر مضبوط کی ہے اور علی میری قمیص کے تکمے اور بیٹن کی طرح ہیں۔ بیاشارہ کرتے ہوئے کہ قمیص بیٹن سے بے پرواہ نہیں ہے۔ ابن حماد نے ان تین اشعار میں حضرت امیر المونین کی طرح بین آیت مباہلہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امیر المونین کے فضائل میں ایک ایک فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے پہلے شعر میں آیت مباہلہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دوسر سے شعر میں صدیث نبی اور دوسر سے شعر میں اس حدیث نبی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میر فیص کے کے خورت امیر سے سے فرما یا جیسا کہ ان شہر آشوب نے قبل کیا ہے کہ تم میر سے قبص کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں کہا ہے کہ اس تشبیہ میں اشارہ کیا ہے کہ جس طرح قبیص کے لیے بیٹن ضروری ہے اور وہ اس کی مختاج ہے۔ اس کی میں کو کو کو میں کہا ہے کہ اس تشبیہ میں اشارہ کیا ہے کہ سے مستنفی نہیں۔

چۇقى وجە: حضرت كے جو دوسخاءكى كثرت ـ اورىيە بات اس سے زياده مشہور ہے كه بيان ہو۔ آپ دن كوروز ب ركھتے اور رات كوعبادت كرتے اور اپنا كھانا دوسرول كود بے ديتے تھے هل انى آپ كے ایثار كے سلسله ميں نازل ہوئى اور يہ آیت اَلَّذِینَ يَنْفِقُوْنَ اَمْرُ وَالْهُمْ بِاللَّيْلِ وَالدَّهَارِ سِرَّ اوَّ عَلَانِيَةَ جُولُوگ اپنے مال رات دن چھپا كراور ظاہر بطاہر

خرچ کرتے ہیں آ یگ کی شان میں نازل ہوئی۔آ یٹمز دوری کرتے اوراس کی اجرت راہ خدامیں خرچ کرتے اورخود بھوک کی وجہ سے پیٹے پر پتھر باندھتے اور آ پ کی سخاوت کے لیے معاویہ نے آ پ کے متعلق کہاتھا کہ علی اگر سونے سے بھرے ہوئے گھر کا اورایک گھاس سے بھر ہے ہوئے مکان کا مالک ہوتو سونے کو پہلے تصدق کرے گا۔ یہاں تک کہاس میں سے کوئی چیز یاقی نہ بچے گی۔ جب آٹ دنیا سے جانے گلے تو ان چند درہموں کے علاوہ کوئی چیز تر کہ میں نہیں چھوڑی کہ جن سے اپنے اہل وعمال کی خدمت کے لیے آ ب ایک غلام خریدنا جائتے تھے۔ اور آ ب کامال دنیا کومخاطب فرمانا۔ پاکیبیضاء یا صفہ اء غہری غد ی۔اے جاندیا ہےسونے میر ےغیر کودھو کہ دےاور بیت المال کوخرچ کرنے کے بعداس میں حماڑودینااوراوراس میں نماز پڑھتا۔ سی وشیعہ کتب میں تحریر ہے شیخ مفیر رحمہ اللہ سعد بن کلثوم سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت صادق کی خدمت میں تھا کہ انہوں نے امیر المومنین کا نام لیا اور ان کی بہت مدح وستائش کی یہاں تک کہ فر مایا خدا کی قشم علی ابن الی طالبؓ نے مرتے دم تک بھی حرام چرنہیں کھائی اورکسی وقت دوامور حضرتؓ کے درپیش نہیں ہوئے کہ جن میں خدا کی رضاتھی مگر بہ کہ آ بیّان میں سے جوزیادہ سخت اور شدید ہوتا اسے ترجیح دیتے اور کوئی مصیبت اور کام رسول پر وارد ہوتا تو آ پے ملی کواس کے لیے بلاتے کہامت کے کسی شخص میں اس عمل کے بجالانے کی طاقت نہیں تھی جسے رسول اکرم کرتے سوائے امیر المونین کے اور حضرت کاعمل ان شخص کی طرح تھا کہ جس کے سامنے جنت وجہنم ہو کہ جس کے ثواب کی امید وارعقاب کا خوف ہوا درآ یٹ نے راہ خدامیں اپنے اُس مال سےخون پسینہ ایک کر کے حاصل کیا تھا۔ ہزار غلام خرید کرآ زاد کیے آ پؓ کے گھر والوں کا کھا نازیتون سر کہاور کھجوریں ہوتیں اور آ پ کالباس کھر درے کپڑے سے تجازنہیں کرتا تھا۔اور جب آ پالیے قبیص پہنتے کہ جس کی آستین بڑھی ہوئی ہوتی توقینی منگوا کراس بڑھی ہوئی آستین کو کاٹ دیتے اور آٹے کے اہل بیٹ میں سے کوئی شخص لباس میں علیٰ بن الحسينً سے زيادہ آئے سے شاہت نہيں رکھتا تھا۔

پانچویں وجہ: حضرت امیر المونین کے زہد وتقوی کی کثرت۔ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ کے بعد آپ سب ہوکر لوگوں سے زیادہ زاہد تھے اور تمام زاہد آپ کو خلوص کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ زاہدوں کے سردار تھے بھی آپ نے سیر ہوکر کھانا ہیں کھایا۔ آپ کا کھانا اور لباس تمام لوگوں سے زیادہ سخت و درشت ہوتا تھا۔ جو کی خشک روٹیوں کے نکٹرے آپ کھاتے تھے اس خوف سے کہ آپ کی اولاد شفقت و مہر بانی سے زیتون یا گھی اس میں نہ ملادیں آپ روٹیوں کی تھیلی پر مہر لگا دیتے تھے اور کم اتفاق ہوتا کہ آپ روٹیوں کے ساتھ سالن استعال کرتے۔ اور اگر کرتے بھی تو وہ نمک یا سرکہ ہوتا۔ آپ کی شہادت کی کیفیت میں آئے گاکہ حضرت جب انیسویں کی رات افطار کے لیے جناب ام کلثوم کے گھرتشریف لے گئے تو جناب ام کلثوم کو دیکھاتو رونے گلے اور فرمایا، اے بیٹی دوسالن ایک طبق میں تم میرے لیے لائی ہو۔ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ میں اپنے بھائی اور چیاز اداور رسول خداکی اتباع کرتا ہوں۔ پھر فرمانے گے خداکی قسم میں اس وقت تک روز افطار نہیں کروں گا۔ جب تک کہ ان چولی سے ایک کوا ٹھانہیں لوگی۔ پس ام کلثوم نے دودھ اٹھالیا اور آپ نے نمک کے ساتھ کھایا اور حمد وثنائے الی بجالائے اور دومان کے الی بجالائے اور کہ وثنائے الی بجالائے اور کہ وثنائے الی بول کے اور کہ وثنائے الی بجالائے اور کر میں اور کے جب تک کہ ان دومیں سے ایک کوا ٹھانہیں لوگی۔ پس ام کلثوم نے دودھ اٹھالیا اور آپ نے نمک کے ساتھ کھایا اور حمد وثنائے الی بجالائے اور دومانھ الیا ور آپ نے نمک کے ساتھ کھایا اور حمد وثنائے الی بجالائے اور کو میں سے ایک کوا ٹھانہیں لوگی۔ پس ام کلثوم نے دودھ اٹھالیا اور آپ نے نمک کے ساتھ کھایا اور حمد وثنائے الی بجالائے اور کیوں کے ساتھ کھایا اور حمد وثنائے الی بجالائے اور کور میں سے ایک کوا گھانے کی ساتھ کھایا دور میں کے ساتھ کھایا ور حمد وثنائے الی بور کے بعد بین کے ساتھ کھایا ور حمد وثنائے الی بیان کے اور کیا کھان

عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے جو خط عثان بن حنیف کولکھا ہے اس میں تحریر فرما یا کہ تمہارے امام نے دنیا میں دو پرانے کپڑوں اور کھانے میں جو کی دوروٹیوں پراکتفاء کیا ہے۔ فرما یا کہ اگر میں چاہتا تو اپنی غذاصاف و شفاف شہدا ور گندم کے میدے کی قرار دیتا اور دیشم کے کپڑے میرے لیے ممکن تھے لیکن یہ بعید ہے کہ ہوا وہوں مجھ پرغالب آئے اور میرا کھا نااس قشم کا ہو حالا نکہ ہوسکتا ہے کہ چاز و بمامہ میں کوئی ایسا ہو۔ روٹی بھی نہل سکے اور وہ بھو کا زمین پر سو جائے کیا میں پیٹ بھر کر سوجاؤں اس حالت میں کہ میرے اردگر بھو کے پیٹ لوگ ہیں اور اس پر ہی قناعت کرلوں کہ مجھے امیرالمومنین کہیں اور میں فقراء کے ساتھ شختی اور شدائد میں شریک نہ رہوں؟ مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ میں ان جانوروں کی طرح کہ جن کا تھم وغم گھا س

خلاصہ بیکہ کوئی شخص آپ کے خطب وکلمات کی سیر کرتو عین القین کے ساتھ آئے کثیر زبد اور آپ کی دنیا سے

بے نیازی کو معلوم کر سیم گا۔ شخ مفید نے روایت کی ہے کہ حضرت نے جس سفر میں بھر ہ کی طرف کوج فرما یا تھا اور اصحاب جمل

کو دفع کرنے کے لیے مقام رابذہ میں نزول اجلال فرما یا وہاں جا جی اتر ہوئے تھے وہ آپ کے خیمہ کے پاس جمع ہوگئے

تاکہ آپ کی گفتگو سنین اور پچھا سنفا دکریں آپ اپ خیمہ میں تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں آپ کے پاس اس لیے گیا کہ انہیں لوگوں کے جمع ہونے کی اطلاع دوں اور خیمہ سے آپ کو باہر لے آؤں تو میں نے آپ کو دیکھا کہ وہ اپنے جوتے کو پیوند

لگار ہے تھے۔ میں نے کہا کہ ہمیں بہنسبت اس کے کہ آپ جوتے کا تھیں اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ہماری اصلاح کریں آپ نے بچھے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ جوتے کو پیوندلگانے سے فارغ ہوئے۔ تو دونوں جوتے برابر برابر رکھ دیئے۔ فرما یا میرے ان ورون ہوئے کی قیمت نہیں نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں لیخی زیادہ پھٹ جانے اور پرانے ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں لیخی دیا ہے حصہ فرما یا خدا کی قسم میہ جوتا میرے نزدیک کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں کوئی قیمت نہیں خوا میں ہے کہا تا کہ کرسکوں یا باطل کور وک سکوں الی خرا آپ کے کہا ت میں سے وہ خوابی عباس کی طرف کھا تھا تی ترق ہوئے ہوئے۔ کہا کہ کہ سونے کے یانی کے ساتھ کھا جائے۔

نظر بھی ہے جوابی عباس کی طرف کھا تھا تھی تی ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ سونے کے یانی کے ساتھ کھا جائے۔

نظر بھی ہے جوابی عباس کی طرف کھا تھا تھی تی ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ سونے کے یانی کے ساتھ کھا جائے۔

نظر بھی ہے جوابی عباس کی طرف کھا تھا تھی تھیں ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ سونے کے یانی کے ساتھ کھا جائے۔

امابعد فان المرء قد يسرة درك مالم يكن ليفوته ويسوئه فوت مالم يكن يسوكه فليكمن سرورك بمانلت من آخرتك ووليكن اسفك على ما فاتك منهاومانلت عن انيد اكلما تكثربه فرجاً وما فاتك منها فلاتاس عليه جزعاً وليكن همك فيما بعد الموت.

لیعنی لوگوں کو کبھی اس چیز کامل جانا خوش کرتا ہے کہ جس کواس سے فوت ہونا ہی نہ تھااور وہ تقذیر خداہل آ چکی تھی کہ اسے ملے۔اس چیز کا نہ ماناغم ناک اور بدحال کردیتا ہے کہ جسے وہ پانہیں سکتا اور نہ ہی اسے پانا چا ہیے کیونکہ تھم خدااسے اس کا پانا اورحاصل کرنااس کے لیے محال ہے لہذا تیری خوشی اور سروراس چیز میں ہوجوتو نے آخرت میں سے حاصل کی ہے اور تیراغم اس چیز میں ہوجو آخرت کے فوائد میں سے تیرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور جوفوائد دنیا تجھے لی جائیں ان پرزیادہ خوش نہ ہواور اموال دنیا کے فاہم کرنے سے فرحناک اور جب دنیا تجھ سے پشت پھیرے توخمگین نہ ہواور جزع قزع نہ کر بلکہ تیرا چیز میں ہوجوموت کے بعد تیرے کام آئے )

جب ابن عباس نے اس خط کو پڑھا تو کہنے گےرسول اللہؓ کے ارشادات کے بعد میں نے کسی کلام سے اتنا فائدہ نہیں حاصل کیا جتنا ان کلمات کا مطالعہ کرنا ہر عقلمند کے لیے کافی ووافی ہے۔

چھٹی وجہ: بیہ ہے کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار سیدالعابدین اور مصباح المہتجدین سے آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے تھے۔خدا کے بندوں نے نماز شب اور نوافل کے قیام کواپنانا آپ سے سیکھا ہے اور شمع بھین راہ دین میں اس مشعل سے روش کی ہے۔ آپ کی نروانی پیشانی پر سجدہ کی کثرت کی وجہ سے گٹا پڑگیا تھا۔ اور وہ بزرگوار نوافل کے است پابند سے کہ منقول ہے جنگ صفین میں لیلۃ الہریر میں دونوں صفوں کے درمیان آپ کے لیے صلی بچھا دیا گیا تھا کہ جس پر آپ نماز پڑھ رہے سے اور میں تیرلگ گیا تھا کہ جس پر آپ نماز پڑھ رہے سے اور تیرا آپ بے بنیازی سے نماز میں مشغول سے ایک دفعہ آپ کی پاؤں میں تیرلگ گیا تھا تو لوگوں نے چاہا کہ اس وقت نکالا جائے کہ جب درد کا اثر نہ ہوتو تف کیا گیا یہاں تک کہ جب آپ نماز میں مصروف ہوئے تو تیر نکالا گیا کیونکہ اس وقت آپ کی پوری توجہ خداوند عالم کی طرف محت کے درجہ تک پہڑی ہوئی ہے کہ اس وقت آپ کی پوری توجہ خداوند عالم کی طرف تھی اور کھی بھی زیادہ خوف الہی سے آپ پڑشی طاری ہوجاتی تھی اور حضرت علی بن الحسین باوجود کثر سے عبادت و نماز کے کہ جن کی وجہ سے آپ گوز والشفات (گوں والے) اور زین العابدین کہتے تھے۔ بن الحسین باوجود کثر سے عبادت علی عبادت علی ابن ابی الب علیہ السلام ۔ یعنی کی شخص میں طاقت وقدرت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ من یقوں دے کہ حیادہ علی ابن ابی الب علیہ السلام ۔ یعنی کی شخص میں طاقت وقدرت ہے کہ و والی بین ابی طالب علیہ السلام ۔ یعنی کی شخص میں طاقت وقدرت ہے کہ و والی بان ابی طالب علیہ السلام ۔ یعنی کی شخص میں طاقت وقدرت ہے کہ و والی بان ابی طالب علیہ السلام ۔ یعنی کی شخص میں عادت کر سے ۔

ساتویں وجہ: آپ سب لوگوں سے زیادہ علیم الطبع اورائ شخص کوزیادہ معاف کرنے والے تھے جوآپ سے برائی کرتا اورائ بات کی صحت اس سلوک سے ظاہر ہے جوآپ نے اپنے دشمنوں سے کیا۔ مثلاً مروان بن حکم عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عاص آپ ان پرغالب آئے اور یہ لوگ قید ہوکر آپ کے پاس لائے گئے آپ نے ان تمام کورہا کردیا اوان سے تعرض نہ کیا۔ اور جب صاحب ہودج و کجاوہ پر کامیا بی صاحب کی نہایت شفقت ولطف سے اس سے پیش آئے اور اہل بھرہ نے آپ کیا۔ اور جب صاحب ہودج و کجاوہ پر کامیا بی صاحب کی نہایت شفقت ولطف سے اس سے پیش آئے اور اہل بھرہ نے آپ کیا۔ اور آپ کی اولاد کے سامنے تلوار روک لی۔ اور آنہیں کے اور آئیں اور گالیاں تک دیں۔ جبان پرغالب آئے تو ان سے تلوار روک لی۔ اور آئیں امان دے دی۔ یہ بات اس سے بھی پورے طور پرواضح ہے جوآپ نے معاویہ کے ساتھ وں کو پانی نہیں لینے دیا چر ساتھ جنگ صفین میں برتاؤ کیا پہلے معاویہ لیشکر کے پانی کار استہ روک دیا تھا۔ اور آپ کے ساتھوں کو پانی نہیں لینے دیا چر

آ پٹنے پانی ان کے قبضہ سے چھین لیااور انہیں صحرائے ہے آ ب میں دھکیل دیا تو آپ کے اصحاب نے کہا آپ بھی ان سے پانی روک لیس تا کہوہ پیاس سے ہلاک ہوجا نمیں اور جنگ وجدال کی ضرورت نہ پڑے فرما یا،خدا کی قسم جو پچھانہوں نے کیا ہے میں وہ نہیں کروں گا۔اور تلواراس کام سے بے پرواہ کرنے والی ہے۔آپٹ نے فرمان جاری کیا کہ پانی کاایک گھاٹ کھول دیا جائے تا کہ معاوید کالشکریانی لے سکے۔

بہت سے علاء اہل سنت نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ ہمیں اوثوق افراد میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں نعلی ابن ابی طالب علیہ السان کو خواب میں دیکھا تو کہا اے امیر المونین آئے نے جب مکہ فتح کیا تو ابوسفیان کے گھر کو مامن (جائے امن) قرار دیا اور فرمایا جو شخص ابوسفیان کے گھر داخل ہوجائے اس کی جان بخش ہے۔ آئے نے اس قسم کا احسان ابوسفیان کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بوتے نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ آئے کے فرزند حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور کیا کچھنہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کیا تو نے اس سلہ میں ابن صیفی کے اشعار نہیں سنے میں نے کہانہیں آئے نے کہانہیں آئے نے کہانہیں ۔ آئے نے فرمایا اپنا جواب اس سے سنو۔

وہ کہتا ہے جب میں بیدار ہواتو بہت جلدی ابن صیفی کے گھر گیا جوجیص و بیص کے نام سے مشہورتھا۔اورا پنا خواب اس کے سامنے بیان کیا۔اس نے چیخی ماری اور بہت رویا۔اور کہنے لگا خدا کی قسم بیا شعار جنکا حضرت امیر المونین نے حوالہ دیا ہے میں نے اسی رات نظم کیے ہیں اور میرے منہ سے ابھی تک نہیں نکلے اور میں نے بیکسی کے لیے نہیں لکھے تھے پس وہ اشعار اس نے مجھے پڑھ کرسنائے۔

ملكنا فكان العفومنا سجية فلما ملكتم سأل بالدم ابطح وحللتم قتل الاسارى وطالما غدونا على الاسرئ فنعفود نصفح وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذى فيه يرشح

(ہم حاکم ہوئے تو ہماری طبیعت وعادت معاف کرناتھی ۔لیکن جبتم حاکم ہوئے تو وادی میں خون بہنے لگا۔ کئ دفعہ ہم نے قید کیا ،معاف کیا اور درگز رسے کا م لیا۔ حالانکہ تم نے قیدیوں گوتل اور ان کا خون حلال قرار دیا اور ہمارے تمہارے درمیان جو بیرتفاوت ہے بیتمہارے لیے کافی ہے کیونکہ ہربرتن سے وہی اچھلتا ہے جواس میں ہو)

آ تھویں وجہ: آپ کاحسن خلق اور شکفتہ روئی ہے اور سیبات اتنی واضح ہے کہ آپ کے دشمنوں نے اسے آپ کاعیب سمجھا۔ عمرو بن عاص کہتا تھا کہ علی بہت خوش طبع ہیں۔ اور عمرو نے بیتول عمر سے لیا ہے اس نے آپ کوخلافت سپر دنہ کرنے کا بیعذر لطور عیب کے شار کیا صعصعہ بن صوحان اور دوسرے لوگوں نے آپ کی تعریف میں کہا ہم میں اس طرح رہتے جیسے ہم میں سے

ایک ہیں جس طرف آپ کو بلاتے آپ تشریف لاتے اور جو کچھ ہم کہتے وہ من لیتے اور جہاں ہم کہتے بیڑھ جاتے باوجوداس کے ہم آپ سے اتنے خائف رہتے جتنا ہاتھ باندھے ہوئے قیدی کواس شخص کا خوف ہوتا ہے جوننگی تلواراس کے سرپر لیے ہوئے کھڑا ہوااوراس کی گردن اڑانا چاہتا ہو۔

منقول ہے کہ ایک دن معاویہ نے تیس بن سعد سے کہا۔خدار حمت کرے ابوالحن پروہ زیادہ بہننے والے،شگفتہ مزائ اورخوش طبع سے قیس کہنے لگے ہاں وہ ایسے ہی سے اور رسول طبا خدا بھی صحابہ کے ساتھ خوش طبعی کیا کرتے سے اور بہنتے سے۔اے معاویہ تو نے ظاہر تو ایسے کیا جیسے آپ کی مدح کرر ہاہے حالا نکہ تیرا مقصدان کی مذمت کرنا تھا۔خدا کی قسم اس شگفتگی اور ہنس مکھ ہونے کے باوجود آ نجنا بڑکاد بدبہ سب سے زیادہ تھا او وہ ہیب تقوی کی وجہ سے تھی جو حضرت میں تھا نہ ایسی ہیب جو شام کے رفیا اور کمینہ لوگوں ان تیری طرف سے ہے۔

نویں وجہ: یہ کہ آپ خدااوررسول پرایمان لانے میں سب لوگوں سے سابق اور پہلے تحض تھے جیسا کہ عامہ وخاصہ نے اس فضیلت کا اعتراف کیا ہے اور آپ کے دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکے۔ چنا نچہ خود امیرالمونین نے منبر پراس منقبت کا اظہار فر ما یا اور کوئی تحض انکار نہ کرسکا۔ حضرت سلمان فاری سے روایت ہے کہ جناب رسول خدانے فر ما یا اولکھ ورو و گا علی الحوض واولکھ اسدلاماً علی ابن ابی طالب۔ حوض کوثر پرتم سے پہلے میرے پاس آنے والے اور تم سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ابن ابی طالب بین نیز آنحضرت نے جناب فاطمہ سے فر ما یا زوجت کا قدم مھر اسلاماً واکثر ھے علماً میں نے تیری شادی اس سے کی جوسب سے پہلے اسلام لایا اور جوسب سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت انس کہتے بیں کہ خدا وند عالم نے تیمی شادی اس سے کی جوسب سے پہلے اسلام لایا اور جوسب سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت انس کہتے بیں کہ خدا وند عالم نے تیمی شادی اس معوث فر ما یا اور حضرت علی منگل کے دن اسلام لائے اور خزیمہ بن ثابت انصاری نے اس سلسلہ میں کہا:

ماكنت احسب هذا الامر منصرفاً عن ابى حسنٍ!
عن هاشم ثم منها عن ابى حسنٍ!
اليس اوّل من صلى بقبلتهم واعرفٍ الناس بالآثارواسنن!
واعرفٍ الناس عهدا بالنبى ومن ومن جبريل عون به فى الغسل ولكفن جبريل عون به فى الغسل ولكفن (مين ييسوچ بحى نهين سكتا تما كه امرخلافت بنى باشم پجران مين سابوالحن على سے دورركها جائے كاكيا يوه شخص نهين جس نے سب سے پہلے ان كے قبله كى طرف نماز پڑھى ہے اور جوآ ثار نبوى اور سنن وطرق شرى كوزيا دہ جانے والا ہے اور نبی كے ساتھ آخرى عهدا وروقت اس نے گزارا اور

یہوہ ہے کفسل وکفن پیغیر میں جرئیل جس کامعاون و مدد گارتھا)

تیخ مفیڈ نے بیمل بن عفیف سے روایت کی ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا میں ایک دن مکہ میں عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا کہ ایک جوان معجد الحرام میں داخل ہوا۔ اور اس نے آسان کی طرف دیکھا اور وہ زوال کا وقت تھا پس اس نے کعبہ کی طرف رُخ کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس اثنا میں میں نے ایک بچے دیکھا جو آ کر اس کی دائیں طرف نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس اثنا میں میں نے ایک بچے دیکھا جو آ کر اس کی دائیں طرف نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خاتون آئی اور وہ ان کے بیچھے کھڑی ہو گئی پھر وہ جوان رکوع میں گیا تو اس بچے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ پھر اس جوان نے رکوع سے سراُٹھا یا اور سیجدہ میں چلا گیا۔ ان دونوں نے بھی اس کا اتباع کیا میں جیرت میں آ گیا اور میں نے عباس سے کہا ان تینوں افراد کا معاملہ بہت عظیم ہے۔ عباس نے کہا ہاں ایسا بی ہے کیا بچھے معلوم ہے کہ یہ کون ہیں۔ یہ جوان محمد بن عبد المطلب میر اجھیتے محمد بن عبد اللہ میر اسے کہا ان تین کو خدا آسان وزین کا بیٹا ہے اور خدا کی قسم ان تین اس نے اس دین کا تھم دیا ہے کہ اس کا خدا آسان وزین کا پروردگار ہے اور اسے اس نے اس دین کا تھم دیا ہے کہ جس پر وہ ممل بیرا ہے اور خدا کی قسم ان تین افراد کے علاوہ کوئی شخص اس دین پرنہیں ہے۔

دسویں وجہ: یہ ہے کہ آپ افتص الفصی سے۔ یہ بات اتن واضح تھی کہ معاویہ نے اس کی تصدیق کی ہے جیسا کہ اس نے کہا خدا کی تسم فصاحت و بلاغت کی راہ قریش کے لیے علی کے علاوہ کسی نے نہیں کھولی اور قانون تخن اس کے علاوہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ خالق کے کلام کے نیچے اور مخلوق کے کلام کے اوپر ہے اور کتاب نیج البلاغہ اس سلسلہ میں قوئی ترین شاہد ہے خداور سول ہی حضرت کی فصاحت کے انداز اور آپ کے کلمات کی حکمت کے وقائق کو جانے ہیں کسی شخص نے بیتمنانہیں کی اور کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہوہ آپ کے خطب و کلمات جیسے بنائے۔ اگر بعض علاء سنت والجماعت نے خطبہ فقشعہ کو آپ کے خطب و کلمات جیسے بنائے۔ اگر بعض علاء سنت والجماعت نے خطبہ فقشعہ کو آپ کے خطب و کا میں ہے خطبوں میں شار نہیں کی اندر افراد پر ان لوگوں کے قول کی کمزوری مخفی نہیں کیونکہ علاء تو ان کی نظر میں ایک د قیق مطلب و مقصد ہے اور ورنہ اہل ادب و باخبر افراد پر ان لوگوں کے قول کی کمزوری مخفی نہیں کیونکہ علاء میں سال کہلے ہے کہ سیدرضی کی ولا دت سے بہلے ہم نے بیخطبہ گذشتہ کتب میں دیکھا ہے اور شخ مفید کہ جن کی ولا دت سیدرضی کے سیدرضی اس اس کہلے ہے۔ انہوں نے بیہ خطبہ کتاب ارشاد میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اہل نقل کے ایک گروہ می مختلف طریقوں سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بیہ خطبہ امیر المونین نے مقام رحبہ میں ارشاد فرمایا ۔ جب کہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا ابن افی الحد ید فصحار عرب اور علماء ادب اس بات پر متفق ہیں کہ سیدرضی اور ان کے علاوہ کوئی اور قطعاً ایسے خدمت میں حاضر تھا ابن افیا دیونکی اور قطعاً ایسے خدمت میں حاضر تھا ابن افی الحد ید فصحار عرب اور علماء ادب اس بات پر متفق ہیں کہ سیدرضی اور ان کے علاوہ کوئی اور قطعاً ایسے خدمت میں حاضر تھا ابن افی الحد ید فصحار عرب اور علماء ادب اس بات پر متفق ہیں کہ سیدرضی اور ان کے علاوہ کوئی اور قطعاً ایسے کمارت نہیں کہ سیدرضی اور ان کے علاوہ کوئی اور قطعاً ایسے کمارت نہیں کہ سیکر کی کمارت نہیں کہا کہ کمارت نہیں کہ سیکر کی کمارت نہیں کھیں کھی کے کمارت نہیں کہا کہ کمارت نہیں کہا کہا کہا کہا کہ کمیں کمارت نہیں کہا کہ کمارت نہیں کمارت نہیں کہا کہا کہ کمیں کو سیکر کمارت کمی کی کو کمارت کہا کہ کمیں کمارت کمیں کمارت کمیں کی کو کو کو کمیں کمی کمیں کمیں کمیں کمیں کمی کمیں کمی کو کمیں کمیں کمارت کمیں کمارت کمیں کمیں کمیں کمیں کمیں کمیں کمی

گیار هویں وجہ: آنجناب کے معجزات باہرات ہیں۔واضح ہو کہ معجز ہیہ ہے کہ کسی فر دبشر کے ہاتھ پراییا کام ظاہر ہوجو حدبشر سے خارج ہو۔اورلوگ اس کامثل ونظیر لانے سے عاجز ہوں لیکن پیضروری نہیں کہ صاحب معجز ہ سے ہمیشہ معجز ہ

ظاہر ہوتا رہےجس وقت صاحب معجز ہ نظر آئے تو اس کامعجز ہ بھی ساتھ نظر آئے بلکہ صاحب معجز ہ جب چیلنج کرے یا کوئی مدعی ان سے معجز ہ طلب کرے تو وہ معجز ہ دکھائے اور خارق عادت فعل کوظا ہر کرے۔البتہ حضرت امیرالمونینؑ کے بہت سے معجزات ہمیشہ آ بًا کے ساتھ تھے اور دوست وشمن انہیں دیکھتے تھے اورکسی میں ان کےافکار کی جرات نہ تھی وہ معجزات اس سے زیادہ ہیں کہ بیان ہوسکیں ۔ان میں سے ایک آ ٹ کی شجاعت اورقوت ہے کیدوست دشمن متفق ہیں آ ٹ کرارغیر فراراور غالب على كل غالب تھے يہ بات ہراں شخص كے ليے واضح وظاہر ہے جس نے آ بى كى جنگين مثلا بدر واحداور جمل وحنين وغيره د کیھی ہیں اور ہریر کی رات آ ٹ نے یانچ سو سے زیا دہ اور ایک قول کی بنا پرنوسوا فرا دکوتلوار سے قبل کیا اور ہرضرب کے ساتھ تکبیر کتے تھےاور یہ باتمعلوم ہے کہآ گئی تلوارزرہاورفولا دیخود میںآ تی اورآ گئی تلوارلو ہااورفولا دکوکاٹ کرآ دمی قوثل کرتی تھی کیا کوئی تخص ایسا کرسکتا ہے یا بیے متعلق الیی آرز ور کھ سکتا ہے اور حضرت امیران جنگوں میں اظہار فرق عادت نہیں چاہتے تھے بلکہ پیشجاعت اور قوت آ یا کی شخصیت کا جربھی ابن شہر آ شوب نے بہت سے وا قعات آ یا کی طاقت وقوت کے متعلق نقل کیے ہیں۔مثلاً آ ٹ نے قماط (وہ کیڑا جس میں بچے کے ہاتھ یاؤں لپیٹ کراسے گہوارہ میں سلایا جائے ) بجپین میں پیاڑ ڈالا۔اورسانپ کی گردن مروڑ کرر کھ دی۔ آ یگ کی ماں نے آ یگ کا نام حیدررکھااور آ یگ کی انگل کے نشان کوفہ کے ستون میں آ یے کی تھیلی کےمشہد تکریت وموصل وغیرہ میں اور آ یے کی تلوار کا نشان مکہ کے جبل ثور میں اور آ یے کے نیز ہ کا نشان جبال بادیہ کے ایک پہاڑ میں اوراس پتھر میں جوقلعہ خیبر کے نز دیک تھامشہور ومعروف ہیں اور آیٹ کی قوت کا واقعہ پچکی کے پاٹ کو طوق بنا کرخالد بن ولید کی گردن میں ڈالنااور خالد کوانگشت شہادت اور درمیان کی انگلی سے فشار دنیا کہ جس سے وہ مرنے کے قریب ہوگیا اور بری طرح چیخا اور کپڑوں میں اس کا پائخانہ نگل گیا۔سب کومعلوم ہے اور آ پ کا بہت بڑے پتھر کوصفیں کے راستہ میں چشمہ سے ہٹا کر چند ہاتھ کے فاصلے پر پھینکنا۔ جبکہ بہت سے لوگ اسے ہٹانے سے عاجز آ گئے تھے اور خیبر کے دروازه کاا کھاڑ نااورمرحب کولل کرنا بہت زیادہ مشہور ہےاورہم پنجمبرا کرمؓ کے حالات تاریخ میں اس کاذکر کر چکے ہیں ان شہر آ شوب نے فرمایا ہے کہ امیر المونین کے عجائب وغرائب اور معجزات میں سے ایک بیہ ہے کہ آ ہے گافی مدت اور سالہا سال خدمت رسول میں جہاد کرتے رہے اوراپنی خلافت کے زمانہ میں ناکچین قاسطین و مارقین سے سخت جنگیں کرتے رہے لیکن آ یٹ نے بھی شکست نہیں کھائی اور بھی آ پُکو بری قشم کا کوئی زخم نہیں لگا۔اور جب بھی آ پٹے نے کسی مدمقابل سے جنگ کی تو آ ٹے اس برکامیابی حاصل کی اورکوئی مدمقابل آ ٹی تینے سے بچکر نہ جاسکا اورجس علم کے پنچے آ ٹے جنگ کی دشمنوں کومغلوب ذلیل کیااور کبھی انبوولشکر سے نہیں ڈرےاور ہمیشہ ڈٹمن کی طرف دوڑ کر گئے جبیبا کہ روایت ہے کہ جب آ پے عمر و بن عبدوو کے مقابلہ گئے تو چالیس ہاتھ کی چھلانگ لگائی۔اور بہ بات عادت کے خلاف ہے اور دوسرا بیر کہ آپ نے عمرو کے یاؤں کاٹ ڈالے باوجودلباس اور ہتھیا روں کے جواس نے پہن رکھے تھے اور آپٹکا مرحب جہو دکوسر سے لے کریاؤں تک برابر کے دوگڑے کرنا با وجود یکہ اس کا ساراجسم لو ہےاورفولا دسے گھرا ہوا تھا۔الخ

اورایک آئی فصاحت وبلاغت ہے کہ جس میں فصحاءعرب اورعلاءادب کا تفاق ہے کہ آ پُ کا کلام مخلوق کے کلام سے بلنداورخالق کے کلام کے تحت ہے جبیبا کہاس کی طرف سابق میں اشارہ کیا جاچکا ہے۔اورایک آ پے کاعلم وحکمت ہے کہ جس کی مقدارخداونداوررسول کےعلاوہ کوئی نہیں جانتااورجس کی تشریح نہیں ہوسکتی ۔پس جوشخص معلم و مدرس کے بغیر معارج علم و حکمت میں اسء وج پر پہنچے کہ کوئی فر داس کی تمنانہ کر سکے تو پیواضح معجز ہ ہےاورا یک آ پؓ کی سخاوت ہے کہ جو کچھآ پؓ کے ہاتھ میں آیا آ پؑ نے خرچ کیااور جناب فاطمہً وحسنینؑ کےساتھ تین شب وروز ،روز ہ سے گزار بےاوراپنا کھا نامسکین ویتیم واسپر کو دیدیااورحالت رکوع میں فیمتی انگوٹھی دے دی تو خداوند عالم نے ان کے اوران کے اہل بیٹ کی شان میں سور ہل اتی اورآیت انما نازل کی بیربیان کیا جاچکا ہے کہ آ پٹ نے اپنے خون پسینہ کی کمائی سے ہزارغلام آ زاد کیےاورایک چیز آ پ کی عبادت وزہد وتقویٰ ہےعلاء ہے کہ کوئی شخص ایسی عبادت نہ کرسکا۔ آپ نے ساری زندگی جو کی روٹی پر قناعت کی سر کے اور نمک کے علاوہ کسی سالن کی خواہش نہیں کی ۔اس خوراک کے باوجود وہ توت وطاقت تھی کہجس کی طرف کچھا شارے کیے جاھیے ہیں اور رہجی معجز ہ ہے کیونکہ یہ چیز حدبشر سے خارج ہے اور یہ بھی اسی ذیل میں ہے کہ آپ کاعفو وعلم ورحمت وشدت وثقت وشرف واتواضع کہ جنہیں اجتماع ضدین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ریجی آپ کی معجزانہ شان ہے۔جبیبا کہ سیدرضی اللہ عنہ، نے نہج البلاغہ کی ابتداء میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں جوُمحض تامل وتد برکرے۔آپ کے خطب وکلمات میں اور بیابیا شخص ہوگا جواپنے گھر کے گوشہ میں رہتا ہوگا پاکسی یماڑ کی چوٹی پرتنہار ہتا ہوگا۔سوائے اپنی ذات کے اس نےکسی کودیکھا ہی نہیں اور کبھی پہتصورنہیں کرےگا۔اوراسے یقین نہیں آئے گا۔ کہ بہ کلمات اس شخص کے ہیں کہ جوشمشیر بر ہنہ لے کر دریائے حرب وضرب میں غوطہ زن ہوجا تا تھا۔اورا کیلا بہاروں کےسرکاٹ لا تا تھااورز مانہ کے پہلوانوں کوخاک میں ملادیتا تھااور ہمیشہاس کی تلوار سےخون ٹیکتا تھااور باوجوداس کے وہ زاہدالزاہااور بدل الابدال تھا یہ بات حضرت کے فضائل عجیب اور خصائص لطیفہ میں سے ہے کہ آپ میں متضا دصفات جمع تھیں ۔ صفی علی نے امیر المومنین کی مدح میں کیا خوب کہا ہے:

جمعت فى صفتك الاجدا فلهبن مرت لك الانداد زاهد حاكسم حليم شجاع فاتك فامك فقير اجواد ـ شيم ماجمعر فى بشرقط ولا حاز مثلهن العباء خلق يخجل السيم من الطف وبأس ينوب منه الحهاد

آپ کی صفات میں اضداد جمع ہیں اس لیے آپ کے مدمقابل مفقود ہیں آپ زاہد واتھم ، خلیم و شجاع ، مجاہد و عابد ، فقیر و جواد ہیں یہ ایسے خصال ہیں جو کسی بشر میں کبھی جمع نہیں ہوئے اور نہ خدا کے بندے انہیں پاسکے ہیں خلق حسن ایسا کہ جس کی اطاقت سے بانسیم شرما جائے اور قوت وطاقت الیمی کہ پتھر اس سے پکھل جائے ۔خلاصہ یہ کہ آپ تمام صفات میں سوائے

ا پنے پسرغم کے تمام مخلوقات سے برتر ہیں۔ اور آپ کا وجود مبارک عالم آفرینش میں ممکنات پرمحیط ہے اور بزرگ ترین معجزات میں سے ہواورکسی شخص کواس سے انکار کی مجال نہیں بابی انت واحی یاآیة الله العظمی والنباء العظیم ہا تی رہے وہ معجزات جو گاہے لگاہے حضرتؑ سے ظاہر ہوئے وہ حدود شارسے خارج ہیں اور یہ احقر بطور اجمال ان میں سے چند کی طرف اشارہ کرتا ہے تا کہ وہ فہرست کا کام دیں ۔اہل خیر کے لیے آنخضرت کے معجزات میں سے وہ معجزات ہیں جن کاتعلق حانوروں اور جنات کے منقاد ومطیع ہونے سے ہے جیسا کہ حدیث شیر واقعہ جویر باہن مسھر اور آ ب کامنبر کوفیہ یرسانپ کے ساتھ گفتگو کرنا پرندوں بھیڑ ہے اور جری مجھلی ( ملی مجھلی ) آپ سے کلام کرنا۔فرات کی مجھلیوں کا آپ کوامیر المومنينَّ كهه كرسلام كرنا۔اوركوے كا آپ ً كا جوتاا ٹھا نا اوراس سانپ كا گرنا۔ آ ذر بائيجان كے مخص اوراس كے سركش اونٹ کا وا قعہ اورم دیہودی کا واقعہ اس کے مال کا مفقو د ہونا۔اور جنات کا امیر المومنینؑ کے حکم سے اس کے مال کو لے آنا۔اور وادی عقیق وغیرہ میں حضرتؑ کا جنات سے بیعت لینا۔اورایک قشم آ پؑ کے مجزات کی وہ ہے کہ جس کا تعلق جمادات ونبات کے ساتھ ہے مثلاً سورج کارسول اکرمؓ کے زمانہ میں اور آ پ کی وفات کے بعد بابل کی سرز مین میں آنجنا بؓ کے لیے واپس آ نااوربعض علاء نے سورج کے واپس آنے کے جواز میں کتا بکھی ہےاور حضرت کیلئے کئی مقامات پرسورج کےلوٹنے کو ثابت کیا ہے اور کئی مقامات پرسورج کا آپ سے کلام کرنا اور زمین کا حضرت کے حکم سے ساکن ہونا۔ جب کہ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں مدینہ میں زلزل پیدا ہوا تھا۔۔ زمین کی حرکت نہیں رتی تھی آ یٹ کے حکم سے قرار پکڑ گئی اور آ یٹ کے دست حق پرست پر کنگریوں کا بولنا۔اور آ پ کاطی الارض کر کے مدین میں سلمانؓ کے جنازہ پر پہنچ کران کی تجہیز کرنا اور ابو ہریرہ کوطی الارض کے ذریعہ چلا کراس کے گھرمیں پہچانا جب اس نے شکایت کی تھی کہ میں اہل وعیال واولا د کو دیکھنے کا بہت شوق رکھتا ہوں اور ایک حدیث بساط ہے کہ آ یہ نے صحابہ کی ایک جماعت کوفضا کی سیر کرائی اور انہیں اصحاب کہف کے غار میں لے گئے اور اصحاب نے اصحاب کہف پر سلام کیا تو سوائے امیر المومنینؑ کےکسی کو انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرتٌ سےانہوں نے گفتگو کی اور آپ کا قرض خواہ کے لیے سونا بنااور گرنے والی دیوارکونہ گرنے کا حکم دینا کہ جس کے پنچے آ ٹی بیٹھے ہوئے تھے اور زرہ کے لوہے کا آ ٹے کے ہاتھ میں نرم ہونا جیسا کہ خالد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آنجنا ٹے زرہ کے حلقوں کی اپنے ہاتھ سے اصلاح فر مار ہے تھے اور مجھ سے فر مایا اے خالد خداوند عالم نے ہماری وجہ اور برکت سے جناب داؤد کے لیےان کے ہاتھ میں لوہے کہ نرم کیا تھااور مدینہ کے تھجور کے درختوں کا آنجنابً اوران کے پسرعم رسولٌ خدا کی فضیلت کی گواہی دینااوررسول خڈا کا فر مانا کہ اے علیٰ مدینہ کی تھجوروں کا نام صحیانی رکھو۔ چونکہ انہوں نے میری اورتمہاری فضیلت کوکوظا ہر کیا ہے اور امرود کے درخت کا آ پ کے معجز ہ سے سرسبز ہونااور کمان کا آپ کے حکم سے اژ دہابن جانااں قسم کے معجزات شارسے باہراور یمن کے علاقہ کے شجر وحجر کا آپ پرسلام کرنا۔اور حضرتؑ کے حکم سے دریائے فرات کے یانی کا کم ہونااس حالت میں کہاس میں طوفان آیا ہوا تھاایک قشم آیٹ کے معجزات شارسے باہر ہیں۔اوریمن کے علاقہ

ک شجر وجرکا آپ پرسلام کرنا۔اور حضرت کے تھم ہے دریائے فرات کے پانی کا کم ہونا اس حالت میں کہ اس میں طوفان آیا ہوا۔تھاایک شم آپ کے مجرات کی وہ ہے جو بہاروں اور مردوں کے متعلق ہے مثلا ہشام بن عدی ہمدانی کے کئے ہوئے ہوئے ہو تکا جنگ صفین میں بڑ جانا اور اس سیاہ رنگ کے شخص کا ہاتھ جڑ جاتا جوآپ کے موالی اور مجبوں میں سے تھا۔اور آپ کے کھم سے چوری کرنے کی وجہسے اس کا ہاتھ کا گئے دیا گیا تھا اور بابل کے علاقہ میں بوسیدہ کھو پڑی کا حضرت سے گفتگو کرنا کہ جہاں مہد بنائی گئ تھی اور اب بھی وہ جگہ مہدرو تھس کے قریب حلہ میں مشہور ہے اور تحسید الزائر وہدیہ میں مہدرو تھس اور محمد رخمس اور محمد بنائی گئ تھی اور اب بھی وہ جگہ مبدرو تھس کے قریب حلہ میں مشہور ہے اور تحسید الزائر وہدیہ میں محبدرو تھس اور محمد رخمی کو زندہ کرنا اور اصحاب کہف کو زندہ کرنا بیحدیث بساط میں ہے جس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے حضرت امام باقر سے منقول ہے کہ رسول خدا اسلام بین نوح کو زندہ کرنا اور ایک دفعہ بیار ہوئے اور حضرت امیر المومنین نے انصار کے ایک گروہ کو محبور میں انصار کے ایک گروہ کو مسجد میں انصار کے ایک گروہ کو میں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوئی کو را بخار رسے حضرت نے کہا نکل جاؤ) نور اُ بخار رسے حضرت نے کہا نکل جاؤ) نور اُ بخار مسجد میں کہ خوار تھے سے زاکل جوالور آئحضرت اٹھ کر بیٹھ گئے۔اور فرمایا اے فرزند ابوطالب خداوند عالم نے است ان جھے کہالات کے عطور کا گئی کہا تھی جو مسے بھا گئا ہے اور کہا خوب کہا ہے مقصورہ عبدی نے۔

من زالتِ الحمی عن الطهربه من ردت الشمس له بعد العشاء من عبر الجیش عن الماء ولمد یخش علیه بلل ولا ندی و څخص که جس نے پاکیزہ رسول سے بخاردورکیا جس کے لیے سورج عشاء کے بعد پلٹ آیا جس نے پانی سے شکرکوگزارا کہ جسے پانی سے ترہونے کا خوف ندرہا۔

نیز این شهرآشوب نے عبدالواحد بن زید سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھا میں نے ایک لڑکی کودیکھا کہ اس نے اپنی بہن کے لیے قسم کھائی امیر المونین کے نام کی ان کلمات کے ساتھ لاوحتی المہ نتخب بالوصیة الحاکم میں کہ العامل فی القضیة العالمی لبیة زوج فاطمة الله رضیه ما کان کنا۔

اس کے حق کی قشم جو وصایت پیغمبڑ کے لیے چنا گیا جو بالسویہ تھم کرتا ہے جس کا فیصلہ عادلانہ ہوتا ہے جس کے گواہ بلند مرتبہ ہیں جو فاطمہ کا شوہر سے جو خدا کے ہاں پیندیدہ تھی ایسا کام مجھ سے نہیں ہوا پس مجھے تعجب ہوا کہ بیلڑکی اس جھوٹی سی عمر میں حضرت امیر المونین کی ان کلمات کے ساتھ کس طرح مدح کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیاعلی کو جانتی ہے کہ جس کی تمجید کے ساتھ مدج کروہی سے کہنے گئی میں کس طرح اس شخص کونہیں جانتی کہ جنگ صفین میں جس کی نصرت میں میرا باپ شہید ہوااور جب ہم یتیم ہو گئے تو حضرت ًا یک دن ہمارے گھر تشریف لائے اور میری اس بہن کو جو یہاں موجود ہے وہ آپ کی خدمت میں لے آئی ۔ جبکہ چیک کے مرض نے مجھے نابینا کردیا تھا۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی توایک آ تھینجی اور پیدوا شعار پڑھے:

ماان تأوهت من شى رزئت به كماتأوهت للاطفالِ فى اصغير قدمات الدهم من كأن يكفلهم فى النائبات وفى الفسارِ والحضر

''میں کسی مصیبت میں اتنی آ ہ وزری نہیں کرتا جتنی ان چھوٹے بچوں کے لیے آ ہ وزاری کرتا ہوں کہ جن کاباپ مرجائے جوان کی شدائدسفر وحضر میں کفالت کرتا تھا۔ پھر آ پؓ نے اپناہا تھ میرے چہرہ میں پھیرااسی وقت آ پؓ کے دست معجز ہ نما کی برکت سے میری آئکھیں بینا ہوگئیں چنا نچے تاریک رات میں بھٹلنے والے اونٹ کومسافت دورسے دیکھ لیی ہوں۔''

ایک قسم آپ گے مجزات کی ان دشمنوں کو عذاب کرنا اور ہلاک کرنا ہے جوآپ کی دشمنی اور خصومت پر قائم سے مثلاً اس شخص کو جوآپ کو سب وشتم کرتا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نیچے ہلاک کرنا اور عبیداللہ محدث کا اندھا ہو جانا جو آپ کی فضیلت کا منکر تھا۔ اور خطیب و مشقی کا کتے کی شکل میں ہو جانا اور ایک دوسر ہے شخص خزیر کی شکل میں ہو جانا اور ایک فضیلت کا منکر تھا۔ اور خطیب و مشقی کا کتے کی شکل میں ہو جانا اور ایک دوسر ہے شخص کے چہرہ کا سیاہ ہو جانا اور دریا ہے ایک گائے کا باہر آنا اور اوسط میں بدگو خطیب کو تل کرنا اور ایک بدکلامی کرنے والے کا نیند میں گلا دبانا۔ اور ایک بدکلامی کو سلس البول کا مرض ہو جانا۔ اور بہت سے لوگوں کا عالم خواب میں بلاک ہونا جو ایک شان میں تا سز اکہتے تھے۔ مثلا احمد بن حمد ون موصلی اور ذرئے ہونا محمد بن عباد بصادی کے ہمسائے کا اور ان کے علاوہ اور لوگ کہ جنہوں نے عذاب الہی کا مزہ دنیا میں چھا ہے چونکہ وہ حضرت کو سب وشتم کرتے تھے اور اس شخص کا اندھا ہو جانا جوآپ کی شکن میں بہت کر اہت کا اظہار کیا تھا۔ اور احظر نے اس کا واقعہ تعلی اور دوسرے آئمہ اہل سنت سے فیض قدیر کسی تھی اور اس سے بہت کر اہت کا اظہار کیا تھا۔ اور احظر نے اس کا واقعہ تعلی اور دوسرے آئمہ اہل سنت سے فیض قدیر میں نقل کیا ہے اور ان سے بہت کر اہت کا اظہار کیا تھا۔ اور احظر نے اس کا واقعہ تعلی اور دوسرے آئمہ اہل سنت سے فیض قدیر میں فقر کر اور دیا ہے۔ وراد ہیا ہے۔

ایک قسم آپ کے مجمزات کی وہ ہے جو آپ کی شہادت کے بعد اور ان میں سے پچھ آپ کی قبر شریف سے ظاہر ہوئے ہیں اور ایک قسم آپ کے مجمزات کی اخبار غیب کی خبر دینا ہے کہ اس کے بعد ان میں سے بعض کی طرف انشاء اللہ اشارہ ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ آپ کے مجمزات واضح اور روشن ہیں کہ جن کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرسکتا۔ یا اہا الحسن یا امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائیں آپ وہ ہیں کہ آپ کے دشمنوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ آکے فضائل کے نور کو

خاموش کردیااور آپ کے دوستوں میں ذکر مناقب کی طاقت نہیں تھی اور وہ خوف اور تقید کی وجہ ہے آپ کے فضائل کے نور کو خاموش کردیں اور آپ کے دوستوں میں ذکر مناقب کی طاقت نہیں تھی اور وہ خوف اور تقید کی وجہ ہے آپ کے فضائل چھپاتے تھے باوجو داس کے فضائل ومناقب لوگوں کے لیے اسے ظاہر ہوئے ہیں کہ شرق ومغرب عالم کو گھیر لیا ہے اور دوست و دشمن آپ کے مناقب کے بیان کرنے میں رطب اللسان ہیں۔

شهدالانام بفضله حتیٰ العدییٰ والفضل ما شهدت به الاعداءُ الوقول نے آپ کے فضل کی گواہی دی دشمنوں تک نے اور فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے۔''

ا بن شہر آشوب نے نقل کیا ہے ایک عرب عورت مسجد کوفیر میں کہدر ہی تھی اے وہ جوشخص آسانوں زمینوں اور دنیا و آخرت میں مشہور ومعروف ہے سلاطین جورا ور جبابرہ زمانہ نے کمر ہمت باندھ رکھی ہے کہ وہ تیرےنو رکوخا موش کریں لیکن خدانہیں جاہتااوراس نے اس کی روشنی زیادہ کردی ہے۔لوگوں نے کہا کہاس سے تیری مراد کون شخص ہے کہنے گئی۔امیر المومنينٌ به كه نظروں سے غائب ہوگئ ۔ اور روایات مستقیضہ کے ساتھ تعیی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سنتا تھا کہ بنی امیہ کے خطیب منبروں پرامیرالمومنین کوسب وشتم کرتے اور حضرت کے متعلق بدکلامی کرتے تھے باوجوداس کے گویا کوئی آ یے کا باز و پکڑ کرآ ہے کو آ سان پر لے جا تا اور اٹ کی رفعت ومرتبت کو ظاہر کرتا اور پیر بھی میں نے سنا کہوہ ہمیشہ اپنے اسلاف وگذشتگان کےمناقب بیان کرتے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مراد شئے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یعنی جتنی مدح اورخو بی اینے بڑوں کی بیان کرتے اس سے بد بووعفونت زیادہ ظاہر ہوتی اور پیجھی خرق عادت اور روشن معجز ہ ہے ور نہاس حالت میں تو آ ب کی کوئی فضیلت ظاہر نہ ہوتی اور آپ کا نور بجھ جاتا بلکہ مناقب کے بجائے گھڑے ہوئے ہوئے معائب ومثالب منتشر ہوتے نہ پیکہ آئے کے فضائل ومنا قب مشرق ومغرب عالم کو پر کردیتے اور دوست ودشمن مجبوراً آئے کی دشمن مجبوراً کی مدح کرتے۔ یر ویدون لیظفونور الله بافواههم ویابی الله الاان پتیم نور ولو کر ۱۷ الکافرون - <sup>یعنی وه چاہتے ہیں کہ این</sup> پھونکوں سےنورخدا کوخاموش کردیں۔خدانے انکارکیا تا کہاپنے نورکومکمل وتمام کرےاگر جیہکا فربرامناتے رہیں اور ڈنمن اسی طرح کی کوشش کرتے رہے کہ پنخ ہےا کھاڑ پھینکیں اوران کا نام ونشان باقی نہرہنے دیں کتنے علومین کوانہوں نے شہد کیااور قشم تسم کی سختیوں سے انہیں تکلیف دی بعض کوتیغ وشمشیر سے، بعض کو بھوک اور پیاس کی حالت میں قبل کیا اور بچھزندہ ستونوں ، دیواروں اور بنیادوں کے بنیچے چن دیئے گئے اور بہت سوں کوقید و بند میں رکھااور جوتھوڑ ہے سے ان کے ہاتھ سے پچ نکلےوہ جان کے خوف سے اپنے شہروں سے دُ ور چلے گئے اور بیابانوں میں منتشر ہو گئے اورلوگوں نے بھی اپنی جان کے خوف اور حابر با دشا ہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیےان سے دوری اختیار کی۔ باوجو داس کے الحمد اللّٰدوہ ہر جگہ استے ہیں کہ جنہیں شارنہیں کیا جاسکتاا دراولا دِا نبیاءاولیا بلکه تمام لوگوں کی اولا دسے زیادہ ہیں اور پہ چیزیں بھی خرق عادت اور مججز ہ واضح ہے۔ بارھویں وجہ: حضرتؑ کاغیب کی خبرین بتانا اور وہ خبرین اس سے زیادہ ہیں کہ ثنار ہوسکیں اور بیاحقران میں سے چند کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

(پہلی خبر) کئی دفعہ کیے بعد دیگر ہے خبر دی کہ ابن ملجم میرے سرکوتلوار سے دونیم کرے گا اور سرکے خون سے میری ڈاڑھی خضاب ہوگی۔

( دوسری خبر ) آپ نے خبر دی کہامام حسنؑ کی شہادت زہر سے ہوگی اور متعدد بارآ پٹے نے اپنے فرزندامام حسینؑ کی خبر دی اور جب آی کر بلا سے گزرر ہے تھے تو مردوں کی قتل گاہ ،عورتوں کی خیمہ گاہ اوراونٹوں کے بٹھانے کی جگہ بتائی اور براء بن عازب سے فرما یا کہ توحسینؑ کی شہادت کے زمانہ میں ہوگا لیکن ان کی نصرت نہیں کرے گا۔اور آ پٹے نے تجاج بن پوسف ثقفی اور بوسف بن عمر و کی حکومت اوران کے خون خرابہ کرنے کی خبر دی اور آ یٹ نے خوارج نہر وان کے نہر کوغیور نہ کرنے اور قتل ہونے اور ذوالثدیبہ جوخوارج کاسرکردہ تھااس کے قتل ہونے کی خبر دی اور اپنے اصحاب میں سے ایک گروہ کے انجام کاراور ہرایک کے تل کی کیفیت بتائی۔جیسا کہ آ ہے نے جویریہ بن مسہراوررشید ہجری کے ہاتھ یاؤں کاٹے جانے اوران کے سولی پر چڑھنے کی خبر دی۔اورمیثم تمار کی شہادت کی کیفیت اور بیر کہ فلاں تھجور کے درخت پرسولی دی جائے گی۔اور وہ سولی عرو بن حریث کے گھر کے نز دیک ہوگی۔اور قنبر وکمیل وجر بن عدی وغیرہ کی شہادت کی خبر دی۔اور نا کثیین و قامسطین و مار قین سے جنگ کرنے اور طلحہ وزبیر کے دلی ارادہ کی خبر دی۔ جب وہ آ پً کی بیعت توڑنے اور آ پٌ سے جنگ کی تیاری کے لیے مکہ کی طرف جانا چاہتے تھے۔اور کہتے تھے کہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور آ پٹے نے اپنے صحابہ سے فر مایا کہ اس کے بعد طلحہ وزبیر کےلشکر کثیر کے ساتھ ملا قات ہوگی اور جب سلمان نے مدائن میں وفات یائی ۔تو آ پٹے نے ان کی وفات کی خبر دی اور بنی امیہ و بنی عباس کی خلافت وحکومت اور بعض خلفاء بنی عباس کے زیادہ مشہور خصائل وخصائص بتائے مثلاً سفاح کی رافت ونرمی منصور کی خونریزی اور ہارون رشید کی سلطنت کی وسعت اور مامون کی دانائی اورمتوکل کے بعض وعناد کی زیادتی اور اس کے بیٹے کا سے قبل کرنااورمعتمدو تکلف و تنحق اورمعتضد کا علومین سے اچھاسلوک اورمقندر کافتل ہونااوران کے تین بیٹوں راضی مثقی مطیع کا خلافت پرتسلط اوراس کےعلاوہ اور چیز س جواہل تاریخ وسیر سے مخفی نہیں اور پہنجر س اس خطبہ میں ہیں جو آ ٿانے ارشادفر ما ماتھا۔

ويل هذي الامة من رجالهم الشجرة الملونة التي ذكرها ربكم تعالى ادلهم خضر و وآخرُ هم هزما ثم يلى بعد هم اص هذي الامة رجالً اولهم ارافهم وثانيهم افتكهم وخامسهم كبسهم وسابعمهم

اعلمهم وعاشرهم اكفرهم يقتله اخضصهم به وخامس عشرهم كثير الغناء قليل الفناء سادس عشرهم اقضاهم للدهم واوصلهم للرحم كانى ارى ثامن عشرهم تفحص رجلاه فى رمه بعدان ياخنه جنده بكظمه من ولده ثلاث رجال سير تهم سيرة انضلال .....

ہلاکت ہے اس امت کے لیے ان مردوں سے جو کہ شجرہ ملعونہ ہیں کہ جس کاذکر تمہارے رب نے کیا ہے۔ پہلا ان کاسبز قبدوالا ہوگا۔اور آخری شکست خوردہ پھراس امت کے حاکم وہ لوگ ہوں گے جن کا پہلازیادہ نرم مزاج دوسرا خونریز کرنے والا پانچواں ان کامینڈھا ہوگا۔ساتواں زیادہ صاحب علم دسواں زیادہ کا فرجس کو ان میں سے جو اس کا زیادہ قریبی ہوگا قتل کرے گا۔ پندر ھواں تخق میں زیادہ ہوگا۔کم بے نیازی والا ہوگا۔سولہواں وعدوں کو پورا کرنے والا۔اورزیادہ صلد رحی کرنے والا گو یا میں ان کے اٹھارویں کو کھر ہا ہوں کہ جو اپنے خون میں ایر یاں رگڑ رہا ہے بعد اس کے کہ اس کا اسکر اس کا گلا گھونٹ دیگا۔ اس کی اولا دمیں سے تین اشخاص ہوں گے جن کی سیرت گمرا ہوں جیسی ہوگی .....

آ خرخطبہ تک کہ جس میں آپ نے معتصم کے بغداد میں قبل ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کے فرماتے ہیں لکانی ادا کا علی جسر الزداء قتیلا خالك بما قد محت یں الک و ان الله لیس بطلام للعبید ہا گویا میں زوراء (بغداد) کے بلی پراسے متعقل دیکھ رہا ہوں یہ تیرے ہا تھوں کا کیا ہوا ہے اور خداا سے بندوں پرظم نہیں کر تا اور آپ نے کو فی میں فہتوں کے واقع ہونے اور ظالم مرکر دوں (جنہوں نے کو فی میں ظلم وستم کے جھنڈ کاڑے ہیں) کے قبل ہونے یا مصیبوں میں مبتلا ہونے کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے گویا تھے اے کو فی میں فہتوں میں مبتلا ہونے کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے گویا تھے اے کو فی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس طرح بڑھ رہا ہے جیسے بازار عکا ظاکا چڑا ہڑھتا ہے اور خدا کہ تھے میں جانا ہوں کہ کوئی جہار تیرے متعلق براارہ وہ نہیں کرے گا۔ گریہ کہ خدا اسے آل کر دے گا۔ یا کسی خت مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ اور دیباہی ہوا جیسا کہ حضرت نے نے جردی تھی۔ اور زیاد بن اید پی بیست میں مرنا اپنی جگہ پر شرح و وسط سے بیتا کہ کوئی جہاں کوئی مبتلا ہونا ہلاک ہونا اور بدترین حالت میں مرنا اپنی جگہ پر شرح و وسط سے منہوں نے کوفی میں ظلم وسم کی بنیا در کھی ان کا مبتلا ہونا ہلاک ہونا اور بدترین حالت میں مرنا اپنی جگہ پر شرح و وسط سے منہوں نے کوفی میں فلم وسم کی بنیا در کھی ان کا مبتلا ہونا ہلاک ہونا اور بدترین حالت میں مرنا اپنی جگہ پر شرح و وسط سے بتا یا کہ کوفی کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور ہلاکو خال کے لائو کہ ای کی خبر دی اور دوال وحواد شرو میں دیا۔ اس میں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور ہلاکو خال کے لئم ہونے کی خبر دی اور دیال وحواد شرو خطبہ جنگے جمل کے موقعہ پر بھرہ میں دیا۔ اس میں اہلی بھرہ کرنے گی تھوں کے ہتھ سے قبل ہونے کی خبر دی اور دیال وحواد شرو نہ بیان کے اور بھرہ کے گی جردی اور دیال وحواد شرو نہ بیان کے اور بھرہ کے بیار اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور ہلاکو خال کے قبل ہونے کی خبر دی اور دیال وحواد شرو نہ بیان کے ایک فیکر دی اور دیال وحواد کے خبات کی سے دیا کہ مورود کی دیا ہوں کے کرتے ہو کہ کے دیا ہوں کے گرتے ہوں کے بھور کے گی جردی اور دیال وحواد نہ نہ بیان کے دیا ہور کی اور دیال دیا م دی دیا ہوں کی کر دی اور دیال وحواد کی خبر دی بیان کے دیا ہوں کیا گیا کہ کر ایک کو کی کو کر کو کر کے دیا کو کر کے دیا کو کر کی دیا کو کر کیا ہوں کی کر کر کیا کو کر کی دیا کو کر کی دیا کو

مثل پرندے کے سینہ کے دریا کی لہریراور بغدادشہر کے آباد ہونے کی خبر دی اور آٹے نے عبداللہ بن زبیر کے انجام کی خبر دی اور اس کے متعلق فرمایا کہ وہ چھیا ہوا سوسار ہےا یسے کام کاارادہ کرتا ہے جسے پانہیں سکتا دین کے جال دنیا کے شکار کے لیے بچھا تا ہے اوروہ قریش میں سے سولی پر چڑھے گا۔اورآ ٹِ نے خبر دی ہے کہ سادات بنی ہاشم مثلاً ناصر وداعی وغیرہ خروج کریں گےاور فرما یا کہ طالقان میں آل محمدگاایک خزانہ ہے عنقریب خدااسے ظاہر کرے گا۔ جب وہ جاہے گاوہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یہاں تک کہوہ مدینہ میںشہید ہونے کی خبر دی اپنے اس قول میں کہوہ اتجارزیت میں قتل ہوگا۔اوراسی طرح محمد کے بھائی ابراہیم کی شہادت کی زمین باخمرامیں جو کہ وسط وکوفہ کے درمیان ہے خبر دی فرما یا ابرا ہیم قتل ہوگا بعداس کے کہ وہ کامیاب ہوجائے گا اور غلوب ہوگا۔ بعداس کے کہ غالب آئے گا۔اوراسی کے متعلق فر ما پااس کوایک تیر لگے گاجس کے مارنے والے کا پیز نہیں چلے گا جس سے وہ وفات پائے گالیں ہلاکت ہے مار نے والے کے لیےاس کے ہاتھ شل ہوں اور باز و کمز ورہوجا نمیں اورمقتولین فخ اورمغرب میں سلاطین علوبیاور سلاطین اساعیلیہ کے متعلق خبر دی مثلا آ یٹ نے فرمایا پھرصاحب قیروان ظاہر ہوگا۔ جوذی البداء کی اولا دہے جورواء سے لپٹا ہوا ہے اور آ ل بوبیہ کے بادشا ہوں کے متعلق فرما یا اور دیلمان میں سے صیاد کے بیٹے خروج کریں گےاوران کے متعلق فرمایا پھران کامعاملہ بڑھے گایہاں تک کہوہ بغدادیر قابض ہوجا نمیں گےاورخلفاءکومعزول کردیں گےاور خلفاء بنی عباس کی خبر دی اورعلی بن عبداللہ بن عباس کو جوعباسیوں کا حیدااعلی تھا ابوالا ملاک فرمایا۔اور جنگ صفین میں آ یے کے اورمعاویہ کے درمیان جوارسال رسل ورسائل ہوا تو ایک خط میں بہت سی غیب کی خبریں دیں۔اس خط کے آخر میں معاویہ کو خطاب کر کے فرمایا، رسول خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میری ڈاڑھی کے بال سر کے خون سے خضاب ہوں گے اور میں شہید ہوں گا۔اورتو میرے بعدامت پرحکومت کرے گا اور میرے بیٹے حسنؑ کوتو زہر سے شہید کرے گا۔اور تیرے بعد تیرے بعد تیرا بیٹا یزیدزانیءورت کے بیٹے ابن زیاد کی مدد سے میر ہے بیٹے حسین کوشہ پدکرے گا اوریارہ آ دمی آئمہ ضلالت اولا را بوالعاص اور مروان بن الحکم تیرے بعدامت کے بادشاہ ہوں گے جبیبا کہ رسول خدا کوخواب دکھا یا گیا تھااور آ پ نے انہیں بندروں کی شکل میں اپنے منبر پر کودتے بھد کتے دیکھا اور وہ امت کوشریعت سے گمراہ کردیں گے۔ پھر فرمایاس وقت ایک گروہ جن کے حینڈ ہےاورعلم ساہ ہوں گے کہ جن سے مراد بنی عماس ہیں خلافت وحکومت ان سے چھین لیں گےاوران میں سے جس شخص کو یا نمیں گے ہلاک کردیں گے حدر ہے کی ذلت وخواری ہے انہیں قتل کریں گے۔ پھرآٹ نے بہت سی غیبت کی خبریں بیان کیں د حال کامعاملہ اور کچھعلامات ظہور قائم آل محمدٌ کے اور خط میں فرما یا میں جانتا ہوں کہ یہ خط تیرے لیے تو نفع مند درمفیز نہیں اوراس سے تیرے حصہ میں کچھنیں سوائے اس کے کہ تو اپنی اوراینے بیٹے کی حکومت پر خوش ہوگا۔ لیکن جو چیز اس کے لکھنے کا باعث ہے وہ پیہے کہ میں نے اپنے کا تب کوکہا کہاس خط کی ایک نقل بنالے کہ شاید شیعہ اور میرے اصحاب اس سے نفع حاصل کریں یا جولوگ تیرے پاس ہیں ان میں سے کوئی اس خطاکو پڑھے اوراپنی گمراہی کوچھوڑ دے اور ہدایت کاراستہ اختیار کراور بیر کہ بیریں طرف سے تجھ پر جحت ودلیل بھی ہو۔ مولف کہتا ہے کہ ان اخبارغیب میں سے اکثر کی تشریح اس کتاب میں اس کے تمہ میں ہرایک اپنے مقام پر بیان ہوگی ۔

تیرہویں وجہ۔ آپ کی دعاؤں کا قبول ہونا۔ جیسا کہ بہت سے طرق معتبرہ سے ثابت ہے۔ آپ نے بسر بن ارطاق کونفرین کی کہ اس کی عقل خراب ہوجائے۔ اور بید دعا قبول ہوئی اور آپ کا بددعا کرنا اس شخص کے لیے جوجاسوی کرتا تھا۔ اور آپ کی باتیں معاویہ تی پہنچا تا تھا کہ وہ ادر اندھا ہو گیا او آپ نے طلحہ وزبیر کو بددعا دی کہ وہ ذات و خواری سے قبل کیا اور آپ کی باتیں معاویہ تک پہنچا تا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا او آپ نے طلحہ وزبیر کو بددعا دی کہ وہ ذات و خواری سے قبل کیا اور ہوں اور مان کی مقال کی اور آپ کی دعا ان کے متعلق قبول ہوئی۔ زبیر کو عمر وہن جرموز نے سوتے میں ضرب شمشیر سے قبل کیا اور اس کا جسم زمین میں وفن کر دیا اور طلحہ کومروان بن تکم نے تیر مارا جس سے اس کی رگ اکس کی اور بیابان میں شخت دھوپ کے عالم میں مسلسل اس کا خون بہتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ مرگیا اور خود طلحہ نے کہا کہ کی قریشی کا خون میری طرح ضائع نہیں ہوا۔ روا یات اہل سنت میں ہے۔ کہ امیر المونین نے حدیث غدیر پر صحابہ کے ایک گروہ سے گواہی طلب کی سب نے گواہی دی کہ روا یات اہل سنت میں ہے۔ کہ امیر المونین نے خدیث غدیر پر صحابہ کے ایک گروہ سے گواہی طلب کی سب نے گواہی دی کہ موات نے تو اس کی خون میں میں ہو گئا ہوں کے اور یزید رکھا تو آپ نے نے ان کے حق میں مبدعا کی اور آپ کی بدعا سے آئیں سنزا می بعنی بھی کو شائو آپ نے دور ایس ان کی عبد الرحمن بن مدلج اور یزید بیان ور تو ایس اور آئر اور شواہد النبو ۃ جامی۔ انساب الاشراف بین وہ یعہے موالہ المنبو ۃ جامی۔ انساب الاشراف بین وہ یعہ جسیا کہ اسمالغا بہ اور تاریخ این کثیر انسان العیون حکی موجود ہے اور میں ان کی عبارتیں فیض الدیر میں نقل کی بین روز بہان کے اس قبل کو کہ بین راحم کے ساتھ موجود ہے اور میں ان کی عبارتیں فیض الدیر میں نقل کی بین روز بہان کے اس قبل کہ بین روز کیا ہیں بطل کیا ہے۔

چودھویں وجہ: آنحضرت کانفرت رسولِ خدا کی فضیلت سے خصوص ہونا جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے فان الله محومولا کا وجبریل وصالح المہو مندین ﷺ بے شک خدا جبرئیل اور صالح مونین رسول کے ناصر ومددگار ہیں۔ یہاں مولاکامعنی ناصر ہے اور مفسرین کا تفاق ہے کہ یہاں صالح المونین سے مراا میرالمونین ہیں اور نیز آ ہے براد ررسول ہونے کے ساتھ مخصوص تھے اور آ ہے کا دوش رسالت کی پاؤں رکھنا اور بتوں کوتوڑ نا اور فضیلت حدیث طائر وحدیث منزلت وحدیث رایت و خبر غدیر و نیے دوس سے خصوص تھے کیا خوب کہا ہے گئی نے۔

غیر علی کس ککر و خدمت احمد غم خور موسی نباشدالا بردن کرد جهانے زتیغ زنده بمعنی! ازدم تیغش اگرچه ریخت مهی خون صورت انسان وصفات خدائی سیحان الله ازاین مرکب معجون مباحت جابش بعقل پی نتوال برد عبتوال باموزه درگزشت زجیجون سوئے شریعت گرآئی ومهر علی جوئی ازبن دندان اگرنه قلبی دوارون

خلاصہ پیر کہ کمالات نفسی وبدنی وخارجی میں آ یہ تمام لوگوں سے متاز تھے کیونکہ آ یہ کے کمالات نفسی مثلاً علم وحلم ز ہدو شجاعت وحسن خلق وعفت وغیرہ اس درجہ پر تھے کہ جس کاعشر عشیر بھی کسی میں نہ تھا۔ اور آپ یے کے دشمنوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔آ ہے کی جوانمر دی اورا ثیاراس درجہ کا تھا کہ بستر رسول ٹیرسو گئے اور کفار قریش کی ننگی تلواریں رسول کے عوض ا پنی جان کے لیےخریدلیں اور جنگ احد میں آ ہے گی مردانگی وجوانمر دی اتنی ظاہر ہوئی کہ ملاءاعلیٰ سے ندبلند ہوئی کہ لاسیف الا ذولفقار والفتی الاعلیٰ ۔اور آ یٌ کے کمالات بدنی کوسب جانتے ہیں کہ کوئی شخص آ یٌ کا ہم پلے نہیں تھا اور آ یٌ کی قوت وطاقت دنیا میں ضرب المثل تھی اور کوئی آ یا کے برابر نہ تھا۔اس پراتفاق ہے کہ آ یا نے خیبر کا درواز ہ اپنے دست معجز نماسے اکھاڑا کہ جےایک جماعت حرکت بھی نہ دے سکی۔اورایک بہت بڑے پتھر کو کہ پورالشکر جس کے سرکانے سے عاجز تھا کنویں کے منہ سے ہٹایا۔ آ یٹ کی شجاعت نے گذشتہ لوگوں کی بہادری بھلادی اور آ نے والوں کے نام لوگوں کی زبان پر نہ رہنے دیئے آ پئے کے کمالات جنگوں میں مشہور ہیں اور آ پئے کی لڑا ئیاں قیامت تک معروف و مذکور ہیں ۔ آپ وہ بہا در ہیں جو جھی نہیں بھاگےاورکسی کشکر سے نہیں ڈرتے اور بھی کوئی ڈنمن آ پؑ کےسامنے نہیں آیا جو پچ کرنکلا ہو گریہ کہایمان لے آیا۔اور بھی آپ نے ضرب نہیں لگائی کہ دوسری ضرب کی ضرورت بڑے۔ اور جس بہادر کو آ ہفتل کرتے اس کی قوم فخر کرتی کہ اسے امیرالمومنینً نے قتل کیا ہے اسی لیے تو عمر و بن عبد و کی بہن نے اپنے بھائی کے مرشیہ میں بیا شعار پڑھے میں یگانہ رز گار ہے اور کرا مت میںمتاز بےلہٰذااس کےمقتول کے لیے کوئی عاروننگ نہیں جو بہادر کچھ دیرآ ٹ کےمقابلہ میں ٹھر جاتا تو ہمیشہاس پر فخر کرتا اور اپنی قوت قلب او دلیری کانغمہ گنگنا تا۔ بلا د کفار کے بادشاہ آ یئ کی تصویر اپنی عبادت گا ہوں میں نقش کرتے۔ ترک وآل بویہ کے بعض بادشاہ تبرکاً و بیمناً آپ کی تصویرا پن تلوروں پر دشمن پر ظفر دکا میا بی حاصل کرنے کے لیے کندہ کراتے اوراپنے یاس رکھتے تھے۔ پڑھی آ پ کی قوت وطاقت ۔حالانکہ آ پ جو کی روٹی کھاتے اور کم غذا تناول فرماتے آ پ کالباس سب سے کھر دارا ہوتا۔ ہمیشہ صائم وقائم رہتے باقی رہے آ یا کے کمالات خارجی توان میں سے ایک آ یا کانسب ہے کہ آ یا کے والدا بوطالبؓ سیدبطحا وسر دارقریش اوررئیس مکہ معظّمہ تھے۔اور حفاظت رسولؓ کی انہوں نے ذ مہداری اٹھائی اور آنحضرتؓ کے بچین سے لے کراپنی آخر عمر تک مشرکین و کفار سے آ پ کی حفاظت کرتے رہے اور جب تک ابوطالب ڈندہ رہے رسول خداً کی ہجرت اور مسافرت اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اور جب ابوطالبؓ فوت ہو گئے تو آ پ بے یارو مدد گار ہو گئے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی اور امیر المونین کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں کہ جنہیں رسول خدانے اپنی چادر میں گفن دیا۔ آپ کے پچازاد بھائی سید الاولین والآخرین محمد بن عبداللہ خاتم النبین سے اور بھائی جعفر طیار ذوالبخاطین سے اور پچا مخرہ سیدالشہد اء سلام اللہ علیم الجمعین سے خلاصہ سید کہ آپ کے اباء وجدا درسول خدائے ابا وجدا دسے اور آپ کی والدہ اور دادیاں بہترین مخلوق کی ما عیں اور دادیاں تھیں آپ کا گوشت وخون آمخضرت کے گوشت وخون سے ملا ہوا اور آپ کی والدہ اور دادیاں بہترین مخلوق کی ما عیں اور دادیاں تھیں آپ کا گوشت وخون آمخضرت کے گوشت وخون سے ملا بھوا اور آپ کی روح کا نور آمخضرت کے نور سے از آدم ناصلب عبد المطلب متصل تھا اور عبد المطلب کے صلب کے بعد صلب عبد اللہ او بوطالب میں دجد امو گئے اور عالم کے سر دار پیدا ہوئے پہلا منڈر اور دوسرا ہادی آپ کے کمالات خارجیہ میں سے مصاهرت (دامادی) رسول خدا ان محدرہ سے کہ درسول خدا نے جناب فاطمہ سے ان کی شادی کی جو اشراف دخر ان اور عالمین کی عورتوں کی سر دار تھیں اور رسول خدا ان محذرہ سے اتن محبت فر ماتے کہ ان کے آنے پر تواضع کرتے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوجاتے کی سر دارتھیں اور رسول خدا ان محدرہ و تھے اور یہ معلوم ہے کہ پیغم بڑی محبت فاطمہ سے صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ وجہ سے تھی۔ آپ کی مخبی تھیں۔ بلکہ ان کی زیادہ شرافت اور خدا کے زدیک محبوبیت کی وجہ سے تھی۔

ایں محبت از مجنتها حبدااست حب محبوب خدا حب خدا است

اوربار بارسول عندافر ماتے تنے فاطمہ میرائکڑا ہے۔ اس کواذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے اس کی رضا میری رضا اور اس کا غضب میراغضب ہے اورایک خارجی کمالات میں سے آپ کی اولا دکرام ہے اور جیسا شرف اوالا دکے گاظ سے آپ کو حاصل ہواکسی کو ایسانہیں ملا کیونکہ حسن و حسین جو دونوں آپ کے فرزند ہیں دونوں امام اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اوران دونوں سے جورسول اللہ کی محبت تھی وہ کسی پرخفی نہیں اور باقی اولا دآپ کی جناب عباس جناب مجمد جناب زینب و حضرت ام کلاوم اور دسوں اولا د ہے کہ جالات و مرتبہ ان کا بیان سے باہر ہے امام حسن و حسین میں سے ہرایک کی اولا دا نہتا ہے شرف بزرگی کو پہنی اور دس کی اولا دا نہتا ہے شرف بزرگی کو پہنی امام حسن و حسن علیہ السلام سے قاسم عبداللہ صن فی مشلف و عبداللہ حض و نفس زکیہ وابرا تیم قتیل باخری علی عابد حسین بن علی بن حسن بن علی مقتول فی اور اس بن عبداللہ و مسلم کی اولا د کے باب میں آئیں گے اور امام حسین سے تو آئی جیسی بزرگوار رضوان اللہ علیہ ہم اجمعین کہ جن کے نام امام حسن علیہ السلام کی اولا د کے باب میں آئیں گے اور امام حسین سے تو آئی جیسی بزرگ ہتیاں بیدا ہو عیں مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کی اولا د کے باب میں آئیں گے اور امام حسین سے تو آئی جیسی بزرگ ہتیاں بیدا ہو عیں مثلا امام جعفر صادق حضرت امام العصر والزمان صلو قاللہ و مسلام نہ علیہ ہم اجمعین الحمد اللہ عسکری اور حضت جمتہ ابن الحس مولا یا صاحب امام العصر والزمان صلو قاللہ و مسلام نہ علیہ ہم اجمعین الحمد اللہ عسکری و محدم المسلام و مسلم کین ہولا یہ الم العصر والزمان صلو قاللہ و مسلام نہ علیہ ہم المسلام و مسلم المام علیہ میں المسلم الکہ کی اور المنہ علیہ ہم المسلم و مسلم کین ہولا ہے امام العصر والزمان صلو قاللہ و مسلام نہ علیہ ہم المسلم و مسلم المام و مسلم کین ہولا ہے اسلام و مسلم الم المحدون الحمد و المورن الم و مسلم کین المورن الم

مواهب الله عندى جأوزت املى

| عملي           | ولا   | قولى | يبلغها  | وليس     |                 |
|----------------|-------|------|---------|----------|-----------------|
| افضلها         | ای    | عند  | اشرفها  | لكن      |                 |
| على            | ومنين | الم  | الامير  | ولايتي   |                 |
| الإخرة         | فی    | (    | فاحشرنى | يارب     |                 |
| والعترةالطأهرة |       |      | النبي   | مع       |                 |
|                |       |      |         | ) کے بعد | مترجم کہتاہےاتر |

مولف نے جناب ملامحمہ طاہر ( کہ جن کی قبر شیخان کبیر قم میں ہے جناب زکریا بن آ دم قمی کے پاس ) کا حضرت امیرالمومنینؑ کی مدح میں فارسی قصیدہ ذکر کیا ہے کہ جس میں آپؑ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں ہم اصل اوراس کا ترجمہ ذ کرنہیں کررہے۔

# تيسرى فصل

### شهادت حضرت امير المونين عليه السلام

ابن الجلعين كا آپ كفرق مبارك يرضربت لكانا:

علماء شیعہ کے درمیان مشہور بیہ ہے کہ انیسویں ماہ مبارک رمضان کی رات<mark>ے ، ہ</mark>ج ھے بوقت طلوع صبح صادق حضرت سید اولیا علی المرتضیٰ صلو ۃ اللّٰدعلیہ نے شقی ترین امت ابن ملجم مرواوی لعین کے ہاتھ سےضرب کھائی۔اور جب اس مہینہ کی اکیسویں رات کا تیسرا حصہ گزر گیا توآئے کی روح مقدس نے ریاض جنان کی طرف پرواز کی اورآئے کی عمر مبارک اس وقت تریسٹھ سال تھی آپ دس سال کے تھے جب حضور معمبعوث برسالت ہوئے اور آپ ان پر ایمان لائے اور بعثت کے بعد تیرہ سال آ مخضرت کے ساتھ مکہ میں رہے۔اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد آ مخضرت کے ساتھ دس سال مدینہ میں رہے پھر حضرت رسول کی وفات کی مصیبت میں مبتلا ہوئے اور اس کے بعد تیس سال زندہ رہے۔ دوسال چار مہینے ابو بکر کی خلافت کے گیارہ سال عمر کی خلافت کے اور بارہ سال عثمان کے اور آ یگ کی ظاہری خلافت یانچ سال کے قریب قریب ہے اور اس مدت کا کثر حصہ منافقین کے ساتھ قال واجدال میں گزرا۔رسول خدا کے بعد آئے ہمیشہ مظلوم رہے اورا پنی مظلومیت کا اظہار فرماتے تھےلوگوں کے نفاق سے دل تنگ ہوجاتے اورخداسے موت مانگتے ،بار بار ابن ملجم کے ہاتھ سے اپنی شہادت کی خبرر دیتے بھی فر ماتے کہ بدبخت ترین امت کوکون سی چیز رو کے ہوئے ہے کہ وہ میری ڈاڑھی کومیر بےخون سے تر کرے اوراس ماہ رمضان میں کہ جس میں آ ٹ کی شہادت واقع ہوئی۔ آ ٹ نے بریم منبرا پنے اصحاب سے فرما مااس سال تم لوگ تو حج پر حاؤ گے لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔اوراس ماہ میں ایک رات امام حسنؑ کے گھرایک رات امام حسینؑ کے گھراور ایک رات جناب زینٹا اپنی بیٹی کے ہاں جوعبداللہ بن جعفر کے گھرتھیں افطار کرتے اور تین لقموں سے زیادہ نہ کھاتے جب اس کے متعلق سوال کیاجا تا توفر ماتے کہامرالہی قریب ہو چکا ہے میں جاہتا ہوں کہ خدا کی ملاقات اس حالت میں کروں کہ میرا پیٹ کھانے سے پر نہ ہو۔بعض مورخین لکھتے ہیں کہایک دن برسرمنبراینے بیٹے امام حسنً کی طرف دیکھااور فرمایا اے ابومحمراس ماہ رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔عرض کیاسترہ دن پس آ یہ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھر کرفرمایا والله لیخضبھا بدمها اذا تبعثاشقهاء

خدا کی قسم اس امت کا سب سے زیادہ شقی ان سفید بالوں کو سرکے خون سے ضرور خضاب کرے گا پھریہ شعر پڑھا۔

أرين حياته ويرين قتلى غذيرك من خليلك من مراد

میں اس کی نجشش چاہتا ہوں اور میراقتل چاہتا ہے کوئی عذر پیش کرنے والا اپنے قبیلہ مراد کے دوست کا لے آیا تی رہی آ ٹ کےشہید ہونے کی کیفیت جیبیا کہ بزرگ علاء کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ خوارج کاایک گروہ کہ جن میں عبدالرحمن بن ملجم بھی تھا۔ جنگ نہروان کے بعد مکہ میں آیا خوراج روزانہ جمع ہوتے اور صلاح مشورے کرتے اور نہروان میں مارے جاتے والوں پر گربہزاری کرتے ایک دن دوران گفتگو کہنے لگے کیلی ومعاویہ نے اس امت کامعاملہ بگاڑ رکھا ہےاگر دونوں کوقتل کردیں تو امت ان کی مصیبت سے راحت حاصل کرے گی۔ قبیلہ اشجع کے ایک شخص نے سراٹھا کر کہا خدا کی قشم عمرو بن عاص ان ہے کم نہیں ہے بلکہ فساد کی جڑوہی ہے پس ان کاسب بات پراتفاق ہوا کہ تینوں اشخاص کو آل کر دینا چاہیے ا بن ملج عین کہنے لگا۔ میں علی گوتل کروں گا حجاج بن عبداللہ نے جو برک کے نام سے مشہور تھا۔معاویہ گوتل کرنا اپنے ذ مہلیا۔اوردواو بہ نے جوعمر وبن بکرتمیمی کے نام سےمعروف تھا۔عمر وبن عاص کے تل کی ذمہداری لی۔جب معاہدہ پورا ہو گیا تو ا یک دوسرے سے وعدہ لیا کہ تینوں افراد ایک ہی رات بلکہ ایک ہی گھڑی میں قتل کیے جائمیں اوریہ طے یا یا کہ انیسویں ماہ رمضان کومبح کی نماز کے وقت بیتینوں افرادمسجد میں جا کراس کام برا قدام کریں۔پھرایک دوسر بےکوالوداع کہدکر برک شام کی طرف گیا۔عمرو نےمصر کاسفر کیا۔اوراب ملجم کوفیہ کی طرف روانہ ہوا۔ تینوں نے اپنی اپنی تلوار کوزہر میں بچھایاارواینے دلی راز کو حصیائے رکھا۔اور وعدہ کے دن کاانتظار کرنے لگے۔ جب انیسویں ماہ رمضان کی رات آئی تو اس رات کی صبح کے وقت برک ا بن عبداللہ اپنی زہرآ لودتلوار کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔اور جماعت میں معاویہ کے بالکل پیچیے کھڑا ہو گیا۔ جب معاویہ رکوع یاسجدہ میں گیا۔تواس نے اس کی ران پرتلوارلگائی معاویہ نے چیخ ماری اورمحراب میں گریڑالوگوں نے جمع ہوکر برک کوگرفتار کرلیا اورمعاویہ کواس کے گھر لے گئے طبیب حاذ ق کو بلا یا گیا۔ جب طبیب نے زخم دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ بہ زخم زیرآ لودتلوار کا ہےاورو نکاح والی رگ پراس کااثر ہےاگر چاہتے ہوکہاس ہےا چھے ہوجاؤاورتمہاری نسل منقطع نہ ہوتو بھرسرخ لوہے سےاس زخم کی جگہہ کوداغ دیا جائے اور پھرعلاج ہو۔اورا گراولا دے آئکھیں بند کرلوتومشروبات کے ذریعہ علاج کیا جاسکتا ہے معاویہ کہنے لگا مجھ میں پہطاقت نہیں کہ گرم لوہے برصبر کرسکوں۔میرے دوینٹے کافی ہیں پزیداورعبداللہ۔للخداجڑی بوٹیوں کے بلانے سےاس کا علاج کیا گیااوروہا جھا ہو گیالیکن اس کینسل منقطع ہوگئ صحت باب ہونے کے بعداس نے حکم دیا کہاس کے لیے مسجد میں علیجدہ کمرہ بنادیا جائے اوراس پریاسبان مقرر کیے جواس کی حفاظت کرتے پھر برک کوحاضر کیااور حکم دیا کہاس کاسراڑا دیا جائے۔وہ کہنے لگا ہان دوتو خوشخبری سناؤ۔معاویہ کہنے لگا۔وہ خوشخبری کیا ہے کہنے لگا میراساتھی گیا ہے کہاسی وقت علی قبل کرے۔اب مجھے قید کردوجب تک اطلاع آئے اگر علی تقل ہو چکے ہوں تو جوتمہارا دل چاہے میرے ساتھ سلوک کرو۔ورنہ مجھے چھوڑ دومیں جا کرعلی

کو آل کروں گا اور قشم کھا تا ہوں کہ دوبارہ تمہارے یاس آؤں گا۔ تا کہ جو کچھتمہاری مرضی ہومیر سے ق میں حکم جاری کرو۔ ایک

قول کےمطابق معاویہ نے تھم دیا کہا سے قیدر کھا جاہے۔ جب امیرالمونینؑ کی شہادت کی خبر پہنچی توعلیؓ کے تل کے شکرانہ میں اسے رہا کردیااورعمرو بن بکر جب مصرمیں پہنچا تواس نے انیسویں ماہ رمضان تک صبر کیا۔ پھروز ہرآ لودتلوار لے کرمسجد میں داخل ہوااور عمرو بن عاص کاانتظار کرنے لگا۔اتفاق سے عمرو بن عاص کواس رات دور تو کنج عارض ہوا۔اوروہ مسجد میں نہ آ سکاتو قاضی مصرکوکہ جس کا نام خارجہ بن ابی حبیبہ تھا۔این نیابت میں مسجد جیسج دیا۔خارجہ جب نماز کے لیے کھڑا ہواعمرو بن بکرنے یہ خیال کیا کہ بہ عمر بن عاص ہے। پنی تلوار تھینچ کر بدبخت خارجہ کے لگائی اوروہ اپنے خون میں لوٹنے لگاعمرو بھا گنا حاہتا تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ لیااور عمرو بن عاص کے پاس لے گئے عمرو بن عاص نے حکم دیا کہا سے قبل کردیں وہ چیخنے چلانے لگا اور بہت رویا۔ لوگوں نے یو چھا کہ موت کے وقت بیرونا کیسا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کام کی سز اہلاکت ہے۔وہ کہنے لگا خدا کی قشم میں موت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں اس لیےروتا ہوں کہ میں عمر بن عاص کے قل کرنے میں کا میاب نہیں ہوا۔اور مجھے دکھ ہے کہ برک وابن ملجما پنی آ رز وکو پنچ گئے ۔اورانہوں نے علیؓ معاویہ کوا پنی تلوار سے قتل کو حیاہا باقی رہا عبدالرحمن بن بلجم تو وہ ملعون حضرت امیر المونینً کے آپ کرنا چاہتا تھا۔عمرونے کہالیکن خدانے خارجہ کے آپ کو چاہا باقی رہاعبدالرحمن بن ملج تووہ ملعون حضرت امیرالمومنینً کے تا کے ارادہ سے کوفہ میں آیا اور بنی کندہ کے محلہ میں (جہاں قاعدین خوراج (جو جنگ سے بیٹھ گئے تھے )رہتے تھے رہنے لگالیکن خوارج سےاپنے مقصد کو چھیا تا تھا کہ کہیں بدراز افشانہ ہوجائے جن دونوں وہ امیرالمومنینؑ کےشہید کرنے کی فکر میں تھا۔ ا یک دفعہ وہ اپنے ایک ساتھی کی ملاقات کے لیے گیا تو وہاں قطام بنت اخضر تیمیہ کودیکھااور وہ ملعونہ انتہائی حسین وجمیل تھی اس کے باپ اور بھائی کو جوخوارج میں سے تھے امیر المونین ٹے جنگ نہروان میں قبل کیا تھا۔لہذا اسے حضرت امیر سے بے حد شمنی تھی۔ جب ابن ملجم کی نگاہ اس کے جمال دل آ را پریڑی تو وہ دل ہاتھ سے دے بیٹھا۔ مجبوراً اس نے قطام کی خواست گاری کی قطام کہنے گئی کہ حق مہر میں مجھے کیا دو گے اس نے کہا جو مانگو کہنے لگی میراحق مہر تین ہزار درہم ایک کنیز ایک غلام اورعلی ابن الی طالبٌ کاقتل ہے۔ابن ملجم کہنے لگا جو بچھ تو نے کہا ہے وہ سب ممکن ہے سوائے علیٰ قبل کرنے کے کیونکہ وہ مجھ سے کیسے ہوسکتا ہے قطام نے کہا جب علی کسی چیز میں مشغول اور تجھ سے غافل ہوں تواجا نک ان کوتلوار لگاؤ۔اور دھو کے سے انہیں قتل کردو۔ پس اگر انہیںتم نے آل کرلیا تو میر ے دل کوشفا بخشی اور میر ہے ساتھ خوشگوارزندگی بسر کرو گےاورا گرتو مارا گیا تو جو کچھآ خرت میں مجھے تواب ملیں گےوہ دنیا کی ملنےوالی چیزوں سے تیرے لیے بہتر ہیں۔ابن ملج سمجھ گیا کہ پہلعون مذہباً مجھ سے موافق ہے تواس نے کہا خدا کی قشم میں اس شہر میں صرف اس کام کے لیے آیا ہوں۔قطام نے کہامیں اپنے قبیلہ کے کچھلوگ تیرے ساتھ کر دوں گا۔ جواس معاملہ میں تیرے معاون ہوں گے۔ پس اس نے دردان بن مجالد کے پاس کسی کو بھیجا جو کہ اس کے قبیلہ سے تھا اور اسے ابن ملجم کی مدد کے لیے بلایا۔ابن ملجم نے بھی اس زمانہ میں جب جناب علیٰ کے آب کامصم ارادہ کر چکا تھا۔

ایک دفعہ شعبیب بن بجرہ سے ملاقات کی جواشح قبیلہ سے تھااور خاری مذہب رکھتا تھا۔اس سے کہنے لگا۔اے شعبیب کیا شرف دنیاوآ خرت کسب کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کیا کروں ابن ملج ملعون نے کہاعلیؓ کے قبل کرنے میں میراساتھ دو۔شبیب

نے کہاا ہے ابن ملجم تیرے ماں تیری موت پرروئے توانے ایک ہولناک چیز کاارادہ کیا ہے اس آرز وکو کیسے بورا کیا جاسکتا ہے ا بن ملجم نے کہاا تنا ڈریوک اور بدل نہ ہومسجد جامع میں حصیب کر بیٹھ جائیں گے۔نمازصبح کے وقت ان پرحملہ کردیں گے۔اورتلوار سےان کا کام تمام کر دیں گے،اس طرح ہم اپنے دل کوشفا بخشیں گے۔اوراپنے خون کابدلہ لیں گےاس قسم کیا تنی ہاتیں کہ شبیب کے دل کومضبوط کرلیا۔اورا سے بھی اپنا دست و ہاز و بنالیا۔اوراس سےاپنے ساتھ قطام کے باس لے آیا۔اس وقت وہ ملعونہ مسجد اعظم میں تھی اور اس کے لیے ایک قبہ وخیمہ نصب کردیا گیا تھا جس میں وہ اعتکاف میں مشغول تھی پس ابن ملجم نے شبیب کے ساتھ مل جانے کی اسے خبر دی وہ ملعونہ کہنے گئی۔ جب اسے قتل کرنے کاارادہ کروتو میرے پاس یہاں آنا پاس وہ دونوں ملعون مسجد سے ماہر آئے اور چنددن گز رہے پہال تک کہ بدھ کی رات انیسویں ماہ رمضان آئپنچی پس ابن ملجم شبیب و وردان کے ساتھ قطام کے پاس آیا۔اس ملعونہ نے رشم کی چند پٹیاں منگوا ئیں اوران کے سینوں پرمضبوطی سے باندھ دیں اور ز ہرآ لودتلواریںان کے ہاتھوں میں پکڑادیں تا کہوہ انہیں حمائل کرلیں اور کہنے گلی جوانمر دوں کی طرح وقت کوغنیمت مجھنا۔اور جب وقت آئے تواسے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔وہ تینوں اس ملعونہ کے خیمہ سے نکلے اور اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جس سے آپ مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے اور آپ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ بیلوگ اسی خیال میں تھے۔ایک دفعہان کی ملا قات اشعث بن قیس سے ہوگئی اور اسے اپنے ارادہ سے مطلع کیا۔اس نے بھی ان کی مدد کی حامی بھر لی جب انیسویں کی رات آئی تو وہ بھی اپنے وعدہ کےمطابق ان کے پاس آیا۔اور حجر بن عدی رحمہ للٰد جو کہ بزرگ شیعوں میں سے تھے۔اس رات مسجد میں موجود تھے۔اچا نک ان کے کان میں بیآ وازآ ئی کہاشعث کہدرہاہے اے ابن ملجماینے کام میں جلدی کرواوراپنی حاجت فوراً پوری کرو۔ صبح ہورہی ہے ورنہ رسوا ہوجاؤ گے حجر نے اس بات سے ان کامقصد بھانپ لیا اور اشعث سے کہا اے اعور( جھینگے )علیٰ کول کرنا چاہتے ہو پس فوراً حضرت امیرالمومنینؑ کے گھر کی طرف دوڑ ہے تا کہ انہیں ان کے ارادہ سے خبر دار كريں۔ اتفا قاً حضرت دوسرے راستہ سے مسجد میں تشریف لائے جب تک ججر آ یا کے گھر گئے واپس آئے كام تمام ہو چكا تھا جب مبحد میں آئے تولوگوں کی آواز سنی کہ وہ حضرتؑ کے قتل ہونے کی خبر دے رہے تھے۔

ابہم بیاں کرتے کہ اس رات حضرت کی حالت کیاتھی جناب ام کلثوم سے منقول ہے کہ جب انیسویں ماہ رمضان کی رات آئی تو میرے والد گھر میں آئے اور نماز میں مشغول ہو گئے میں ان کے لیے ایک طبق لائی جس میں جو کی دوروٹیاں دودھا پیالہ اور پچھنمک تھا۔ جب آ پٹنماز سے فارغ ہوئے اور اس طبق کو دیھا تو رونے لگے اور فرما یا اے بیٹی تم میرے لیے ایک ہی طبق میں دوکھانے لے آئی ہو کیا تہہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے بھائی اور پچپاز ادرسول خدا کا اتباع کرتا ہوں۔ اے بیٹی ایک ہی کخوراک اور پوشاک دنیا میں اچھی ہے اسے قیامت میں خدا کے ہاں زیادہ گھر باپڑے گا۔ اے بیٹی دنیا کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ پس آپٹے نے رسول خدا کے زہدگی پچھ باتیں بیان کیں۔ پھر فرمایا خدا کی قشم میں افطار نہیں کہ میں کے دودھا پیالہ اٹھالیا۔ (بعض روایات میں ہے کہ میں کے میں کہ میں اور کا گا۔ جب تک ان دوسالنوں میں سے ایک کوٹھانہ لوگی پس میں نے دودھا پیالہ اٹھالیا۔ (بعض روایات میں ہے کہ میں

نے نمک اٹھانا چاہا تو آ یٹ نے خودفر ما یا کہ دود ھا ٹھالو (مترجم) حضرت نے تھوڑی ہی روٹی نمک کے ساتھ کھائی اورحمہ وثناءالٰہی بجالائے اوراٹھ کرنماز میں مشغول ہو گئے اور بے دریے رکوع و تبود میں مشغول رہے اور تضرع وزاری درگاہ الٰہی میں کرتے رہے۔منقول ہے کہ حضرت اس رات بار بار کمرے سے باہر نکلتے اور داخل ہوتے تھے اور اطراف آ سان میں نگاہ کرتے اور مضطرب ہوتے اورتضرع وزاری کرتے اورسورہ لیسین کی تلاوت فرماتے اور کہتے لکھم بارک لی فی الموت۔خدایا میرے لیے موت بابرکت بنااور بہت دفعہ کہاانا اللہ واناالیہ راجعون اور کلمہ مبار کہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم \_ کی زیادہ تکرار کرتے \_ بہت صلات پڑھتے ،استغفار کرتے ۔اورابن شہرآ شوب وغیرہ نے روایت کی ہے کہ حضرتٌ ساری رات بیدار رہے ۔ ہمیشہ کی عادت کےخلاف نمازشب کیلئے باہرتشریف لے گئے ام کلثو نے عرض کیا۔ بابا آٹ کی یہ بیداری اوراضطراب کس وجہ سے ہے فر ما با۔اس رات کی صبح کومیں شہید ہوجاؤں گاعرض کیا جعدہ سے کیے کہ وہ مسجد میں جا کرلوگوں کونمازیڈ ھائے۔( جعدہ ہبرہ کا بیٹا ہے اوراس کی والدہ ام ہانی جناب امیر گئی ہمشیرہ تھیں ) فرمایا کہدو کہ جعدہ جا کرلوگوں کونمازیڑ ھائے پھرفوراُ فرمایا کہ قضائے الہی سے نہیں بھا گا جاسکتا اورخودمسجد کی طرف چل دیئے۔روایت ہے کہاس رات آ یے بیدارر ہے اور بار بار باہر نکلے اور آ سان کی طرف دیکھ کرفر مایا خدا کی قشم میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے یہی ہے وہ رات کہ جس میں شہادت کا وعدہ کیا گیا ہے پھر آ یا اپن لیٹنے کی جگہ تشریف لائے جب صبح صادق ہوئی تو ابن بناح نے جو آ یک کا موذن تھا۔ نماز کے لیے بکارا۔حضرت مسجد کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جب شحن خانہ میں آئے تو کچھ مرغابیاں جو گھر میں موجود تھیں خلاف عادت آ یہ کے سامنے آئیں اور وہ یروں کو پھڑ پھڑانے اور چیننے چلانے لگیں کسی نے جاہا کہ انہیں ہٹا دے۔ آ یہ نے فر ما با انہیں کچھے نہ کہووہ چیخ رہی ہیں اوران کے بعد نوحہ کرنے والی ہیں ایک روایت کے مطابق جناب ام کلثوم یاامام حسنؓ نے عرض کیابابا آیٹ کیوں فال بدکررہے ہیں آیٹ نے فرمایا۔ یہ فالنہیں بلکہ دل گواہی دیتا ہے کفتل کیا جاؤں گا۔ یابہ فرمایا کہ بحق بات ہے جومیری زبان پر جاری ہوئی ہے پھرآ ہے نے ام اکلثوم سے ان مرغابیوں کے متعلق سفارش کی اور فرمایا بیٹی میرے حق کی قشم ہے تہ ہیں کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ ایسی چیز وں کو بند کررکھا ہے کہ جوز بان نہیں رکھتیں اور جب بھو کی یا پیاسی ہوتو بولنے کی قدرت ان میں نہیں ہے پس انہیں غذا دواور سیراب کر دو۔ ورنہ چیوڑ دو۔ تا کہ جا کرز مین سے گھاس بھوس کھا نمیں جب آ پ دروازے پر پننچ تو دروازے کی چٹنی آ یا کے کمرے ٹیکے سے اٹک گئی اور وہ کھل گیا آ یا نے اُسے مضبوطی سے باندھا۔اور چنداشعار پڑھے کہان میں سے دوشعر ہیں۔

أشدوهيازيمك للبوت فأن البوت لافيكا ولاتجزع أن لبوت اذا احل بنا ديكا ولا تغتر بالدهر وأن كأن يوافئكا كما اضحالك الدهر كذالك الدمر يبكيكا

اشعار کامفہوم ہے کہ اے علی موت کے لیے کمر باندھ لے۔ کیونکہ موت تجھ سے ملاقات کر کے ہی رہے گی اور موت سے نہ تھراجب وہ تیرے گھر میں آئے اور زمانہ پر مغرور نہ ہو چائے ووہ تیرے موافق ہی کیوں نہ ہو جس طرح زمانہ نے تجھے بنسایا ہے اسی طرح رولائے گا۔ پھر عوض کیا خدا یا موت کو میرے لیے مبارک قرار دے اور اپنی ملاقات میرے لیے خواشگوار قرار دے ام کلثوم یہ کلمات من کر فریا دوابت کا وغو فاکا کرنے لکیں امام حسنؓ باپ کے پیچھے باہر نگلے۔ جب ان کے قریب پہنچ تو عوض کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سماتھ رہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میراتم پر ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ امام حسنؓ واپس گھر آگے اور جناب ام کلثوم کے ساتھ منحموم ہو کر بیٹھ گئے اور جو حالات واقوال اپنے والد بزرگوار سے مشاہدہ کے شھے۔ اس پر روتے رہے اور ادھر حضرت امیر المونین مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت مسجد کی فیریلیں بھی ہوئی تھیں۔ آپ نے تار کی ہی میں چندر کھت نماز پڑھی اور کچھ دیر تسبیحات و تعقیبات میں مشغول رہے پھر مسجد کی فیریلیں بھی ہوئی تھیں۔ آپ نے تار کی ہی میں چندر کھت نماز پڑھی اور کچھ دیر تسبیحات و تعقیبات میں مشغول رہے پھر مسجد کی فیریلیں آپ کی آذان کی آفاد نہ کہنچ تھے۔ آپ گلاستہ اذان سے نیچ تشریف لائے اور خدا کی تقدیس و تبلیل اور صلوت پڑھتے ہوئے مسجد کی چھت سے نیچ اترے اور نہ نہنچ تی ہوئی تھیں۔ آواز نہ نہنچ تی ہوئے اترے اور خدا گی تقدیس و تبلیل اور صلوت پڑھتے ہوئے مسجد کی چھت سے نیچ اترے اور میدا شعار پڑھتے گلے۔

| المجأهد | المومن  | بيل   | w    | خلو   |
|---------|---------|-------|------|-------|
| الواحد  | يعبدغير | ソ     | الله | فی    |
| المأجد  | الى     | النأس |      | ويوقظ |

راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کا راستہ چھوڑ دو جوا کیلے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور لوگوں کو مجد کی طرف بلاتا ہے۔۔۔۔۔ پس آپ جس مبحد میں تشریف لاے اور الصلوٰۃ الصلوٰۃ نماز پڑھونماز پڑھو کہنے لگے اور سوئے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے لیے بیدار کرتے جاتے تھے اور ابن ماجم ملعون اس ساری رات بیدار کررہے تھے وہ بھی ان میں منہ کے بل سویا ہوا تھا۔ اور کرتا رہا۔ جس وفت امیر المونین سوئے ہوئے تھا جب امیر المونین اس کے قریب پہنچ تو ارشاد فرما یا نماز کے لیے کھڑا ہوجا۔ فرجرآ لود تلوارا پنے کپڑوں کے اندر چھائے ہوئے تھا جب امیر المونین اس کے قریب پہنچ تو ارشاد فرما یا نماز کے لیے کھڑا ہوجا۔ اور اس طرح نہ سو۔ کیونکہ یہ شیطاطین کا سونا ہے دائیں کروٹ سوکہ مونین کا سونا ہے بیابا نمیں طرف لیک جو کہ حکماء کا سونا ہے یا جو ایش اس طرح نہ ہو ہو کہ حکماء کا سونا ہے بیابا نمیں طرف لیک جو کہ حکماء کا سونا ہے بیابا نمیں طرف لیک جو کہ حکماء کا سونا ہے بیابا کر بیٹ خوا نہیاء کا سونا ہے ۔ اس کے بعد فرمایا تو ایسا ارادہ رکھتا ہے کہ جس سے قریب ہے کہ آسان گر پڑے اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ سرنگوں ہوجائیں اگر میں چاہوں تو خبر دے سکتا ہوں کہ تیرے کپڑوئی تھی کہ امیر المونین کو اس امر عظیم میں غرام رکھتا ہے کہ میں وہ شخص ہوجاؤں اور اپنی آرز و کو بھی حاصل نہ کا برترین شخص شہید کرے گا۔ اور بھی قطام سے کہتا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں وہ شخص ہوجاؤں اور اپنی آرز و کو بھی حاصل نہ کا برترین شخص شہید کرے گا۔ اور بھی قطام سے کہتا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں وہ شخص ہوجاؤں اور اپنی آرز و کو بھی حاصل نہ کرسکوں۔ اس رات صبح تک اس امرعظیم میں غور کرتا رہا۔ بالآخر سیاب شقاوت و بریختی نے ان خیالات کو حس وخاشاک کی

طرح طوفان فنا میں بہادیا۔ اور اس نے اپنے ارادہ کوامیر المونین کے شہید کرنے میں محکم کیا اور اس ستون کے قریب آ کے جو محراب کے ساتھ تھا کھڑا ہوگیا۔ وردان وشبیب بھی ایک کونے میں آ کھڑے ہوئے جب امیر المونین نے رکعت اول میں سجدہ سے سراٹھایا تو پہلے شبیب ملعون نے حضرت کے شہید کرنے کا ارادہ کیا اور پکارا: الحد کھ الله یاعلی الالك ولا لاصحاب کے لیعن علم الله کے ساتھ خصوص ہے اے ملی نہ آ پ کے لیے اور نہ آ پ کے اصحاب کے لیے۔ آ پ اپنی طرف سے عمنہ ہیں کر سکتے اور دین عاکا کا محکمین کے فیصلہ میں پرنہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کہ کر اس نے تلوار کا وارکیا۔ اس کی تلوار طاق در پر پڑی اور چوک گئی۔ اس کے فوراً بعد ابن ملجم نے اپنی تلوار کا وارکیا اور وہی کلمات کہا ور تلوار حضرت نے فرق مبارک پرلگائی۔ اتفا قا اس کی ضربت عبرو بی وزم والی جگھ میں لگی اور سجدہ کے مقام تک شکاف ہوگیا۔ حضرت نے فرما یابسیم الله وبالله و علی ملة رسول الله فزت ورب ال کھبتہ رب تعبد کی شم میں کا میاب ہوا اور آ پ گی آ واز بلند ہوئی کہ یہودی عورت کے بیٹے ابن ملجم نے جھے قبل کردیا۔ اسے پڑلو۔ سباہل مسجد نے جب آ وازشی تو اس ملعون کو ڈھونڈ نے لگے لوگوں کی آ وازیں بلند ہوئی ساور ملجو کے ایس اور آ پ کا فرق مارک شکافتہ اور پھٹ چکا ہے اور آ پ مل اگھ انہ ورک ہوئے بیاں اور آ پ کا فرق میں اور آ پ کا فرق قبل اور کھٹ چکا ہے اور آ پ سب لوگ محراب کی طرف دوڑ ہے۔ دیکھا کہ آ پھر اب میں گرے ہوئے ہیں اور آ پ کا فرق مبارک شکافتہ اور پھٹ چکا ہے اور آ پ سبال کی طرف دوڑ ہے۔ دیکھا کہ آ پھر حال کرتے ہیں۔

#### منها خلقنكم وفيها نعيد كمروبينها نجركم تارة اخرى

یعنی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور زمین میں تمہیں پلٹا کیں گے اور دوبارہ تمہیں نکالیں گے پھر آپ نے فرمایا حکم خدا آگیا ہے اور رسول گا قول ہے ہوالوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ہمرکا نون آپ کے چرہ اور ریش مبارک برجاری ہے اور ریش مبارک نون سے خضاب ہے اور فرمار ہے ہیں۔ هذا ما وعدنا الله ور سوله۔ بیوبی وعدہ ہے جو خدار سول نے میرے ساتھ کیا تھا۔ جب بن المجم نے ضرب لگائی تھی تو زمین ملنے لگے۔ آسان کے فرشتوں کی صدا کیں گو نجے لگیں سخت قسم کی آندھی چلنے گئی۔ دنیا جہاں تاریک ہوگیا۔ اور جرکیل آسان وزمین کے درمیان منادی کرنے لگے کہ جے لوگوں نے سنا تھا۔ جب منت والله ادرکان الهدی والطبست اعلام التقی وانفصمت العزولا الوثقی قتل ابن عمد المصطفی قتل الوضی المجتبی قتل علی المرتضی قتلهٔ اشقی الاشقیاء خدا کی شم ہدایت کرکن ٹوٹ گئے المحسطفی قتل الوضی المجتبی قتل علی المرتضی قتلهٔ اشقی الاشقیاء خدا کی شم ہدایت کرکن ٹوٹ گئے ہوا۔ سیداوصیا علی مرتضی شہید ہوئے آئیں برترین اشقیاء نے شہید کیا جب جناب ام کلثوم نے بی آواز تی تو اپنا منہ پیٹ لیا اور گریاں چاک کیا اور فریاد کی واجو کی المحال ہوگیا۔ خود کی طرف دوڑ ہے تو دیکھا کہ لوگ تو حذر بیاں چاک کیا اور فریاد کی واجا ما کا واحد یا المحد حدیدں شکید

خدا کی قسم وہ امام عابد شہید ہوا۔ جس نے بھی اصنام واو ثان کوسجدہ نہیں کیا اور جورسول اللہ سے باقی لوگوں کی نسبت بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ جب شہز ادے مسجد میں داخل ہوئے تو فریاد۔ وابیا کا واعلیا کا بلند کی اور کہتے تھے کاش ہم مرگئے۔ ہوتے اور یہ پیروز بدند دیکھتے جب محراب کے قریب آئے تواپنے پدر بزرگوارکومحراب میں پڑے ہوئے دیکھاارو یہ دیکھا کہ ابو جعدہ اور آپ کے اصحاب میں سے پچھلوگ حاضریں ہیں اوروہ کوشش کررہے ہیں کہ حضرت گوکھڑا کیا جائے۔ تاکہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں لیکن آپ میں بیطا قت نہیں رہی ہیں حضرت امیرالمونین نے امام حسن گواپی جگہ پر کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں اور حضرت نے نے خود بیٹھ کرنماز پڑھی۔ اور زہر کی تکلیف زخم کی شدت سے آپ وائیں بائیں جھک جاتے تھے۔ جب امام حسن ٹماز نے ہوئے تو باپ کا سراپنی گود میں لےلیا۔ اور کہتے تھے کہ اے بابا آپ نے میری کمرتوڑ دی آپ گو جب امام حسن ٹماز سے فارغ ہوئے تو باپ کا سراپنی گود میں لیا۔ اور کہتے تھے کہ اے بابا آپ نے میری کمرتوڑ دی آپ گو اس حالت نمیں کیسے دیکھوں۔ امیر المونین نے آئکھ کھولی اور فرمایا ، بیٹا آج کے بعد تمہارے باپ کے لیے کوئی رخج و تکلیف نہیں بیر ہے تمہارے نانامجہ مصطفی ، تمہاری نانی خد بچرالکہ کی تمہارے ہاں فاطمۃ الز ہڑا اور جنت کی حوریں بیسب تمہارے باپ کے لیے کوئی رخب کی ردا کے ساتھ زخم کو مضبوطی سے با ندھ دیا گیا۔ اور آپ گو کھراب سے نکال کر مسجد میں لے آئے ادھرامیر الومنین کی شہادت کی خبر کوف میں بین تم خوش ہو با ندھ دیا گیا۔ اور آپ گو کھراب سے نکال کر مسجد میں لے آئے ادھرامیر الومنین کی شود میں ہو باوجود میں ہو باوجود کی ایوب کی ساتھ دی گیا گیا۔ اور تورٹیں مسجد کی طرف دوڑ کر آگئے۔ امیر المومنی کود کھا کہ ان کا سرامام حسن کی گود میں ہے باوجود میں بوجود کی اندھا گیا۔

خون اس سے بہدرہاتھا۔اورآ پ گارنگ مبارک زردی سے سفیدی مائل ہوگیاتھا۔اطراف آ سان کی طرف نگاہ کرتے اورآ پ کی زبان مبارک شبیجے وتقدیس الہی میں مشغول تھی اور کہتے تھے۔

#### الهي اسئلك مرافقه الانبيآء والاوصيآء اعلى درجات جنة الماوى

 کسامنے لے آیا۔ جب آپ کی نظر پر پڑی تو فرما یا اے ملعون تو نے امیر المونین وامام المسلمین کوشہید کیا اس احسان ک

بد لے کوانہوں نے تجھے بناہ دی۔ اور تجھے دوسروں پرتز جج دی اور تجھ پر بخشٹیں کیں کیا وہ تیرے لیے برے امام تھے۔ اور ان

کا حسانات کا بدلہ بھی تھا۔ جو تو نے دیا۔ اور ابن ملجم اسی طرح سرینچ کے ہوا تھا۔ اور کوئی باتے نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کے گرید کی

آ واز بلند ہوئی۔ امام حسن نے اس شخص سے پوچھا جو اس ملعون کو لے آیا تھا اور کوئی باتے نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کے گرید کی

تواس شخص نے ابن ملجم کو پانے کا واقعہ بیان کیا اور امام حسن نے فر مایا حمد وقعریف کے لاگن وہی خدائے جس نے اپنے دوست

تواس شخص نے ابن ملجم کو پانے کا واقعہ بیان کیا اور امام حسن نے فر مایا حمد وقعریف کے لاگن وہی خدائے جس نے اپنے دوست

می مدد کی اور اپنے دشمن کو مخذول وگر فنار کیا تھوڑی دیر کے بعد امیر المونین نے آسیس کھول دیں اور رہے جملے فرما یا کہ خدا کے

فرشتوں مجھ سے رفتی و مدارات ونرمی کرو۔ اس وقت امام حسن نے عرض کیا کہ بید شمن خدا اور سول اور آپ گاڈشمن ابن ملجم ہے کہ

خداوند عالم نے آپ گوکا میا بی دی ہے اور وہ حاضر خدمت ہے امیر المونین نے اس ملعون کی طرف دیکھا۔ اور کمزور آ واز میں کہا

خداوند عالم نے آپ گوکا میا بی دی ہے اور وہ حاضر خدمت ہے امیر المونین نے اس ملعون کی طرف دیکھا۔ اور کمزور آ واز میں کہا

خداوں درحت نہیں قرار دیا تھا۔ اور تجھے دوسروں پر تر جے نہیں دیتا تھا کیا تجھ سے احسان نہیں کرتا تھا اور تجھ سے میر زیا وہ بخشش نہیں کی حلی اس خور دے ایں تجھ پر شقاوت غالب آئی اور تو نے مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے مید آ سے اور شالم تھا کہ تجھ پر جست تمام ہوجائے اور خدا تجھ سے میر انتقام کے اور شاید تو گرائی وضلالت کا راستہ چھوڑ دے پس تجھ پر شقاوت غالب آئی اور تو نے گھوں کے اس تھا کہ تجھ پر جست تمام ہوجائے اور خدا تھا کہ تجھ پر جست تمام ہوجائے اور خدا تجھ سے میر انتقام کی اور تو نے گھا۔ وہ تحسیل کی اور تو نے لگا۔

اوراس نے کہاافانت تنظن من فی الذاریعی کیا آپ اسے نجات دے سکتے ہیں جوجہنم میں ہے اورجہنم کے لیے خصوص ہے اس وقت حضرت امام حسن نے اس کی سفارش کی اور فر ما یا اے بیٹا اپنے قیدی کے ساتھ مدارات وزی کرنا۔ اور شفقت ورحمت کاراستہ اختیار کرنا۔ در کیھتے نہیں کہ خوف کے مارے اس کی آئیسی کس طرح گردش کر ہی ہیں اوراس کا دل کیسے دھوک رہا ہے ہام حسن نے عرض کیا۔ اس ملعون نے آپ قول کیا ہے اور ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے باوجوداس کے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس سے نری کریں۔ آپ نے فر مایا اسے بیٹا ہم اہل ہیٹ رحمت و بخشش ہیں لیس وہ کھانا اسے کھانا۔ اور وہ اسے بلانا جوخود مینا۔ اگر میں دنیا۔ اگر میں دنیا۔ اگر میں دنیا۔ بیٹا ہم اہل ہیت رحمت و جشش ہیں لیس وہ کھانا اسے کھانا۔ اور اسے مثلہ مذکر نا۔ لینی اس کے ہم کو آگ میں نہوانا۔ اور اسے مثلہ مذکر نا۔ لینی اس کے ہم کو آگ میں نہوانا نا ور اسے مثلہ مذکر نا۔ لینی اس کے ہم کو آگ میں نہوانا۔ اور اسے مثلہ مذکر نا اگر چہ کا نے والا کتابی کیوں نہ ہو۔ اگر میس زندہ دہا تو میں بہتر جانتا ہوں کہ اس سے کیا ضواک کروں اور میس زیادہ حق رحمت موائے موں کہ اسے معاف کر دوری و بچائی و نا توانی کے عالم میں گھر کی طرف لے چلے اور ابن ملکم کے ہاتھ ہوئے تھے اسے ایک مران میں میں قید کردیا گیا اور لوگ آپ کی دولت سرائے گروفریا دوگر بیزاری دواویلا ملاح بہتر سے ہوئے تھے اسے ایک مرکان میں قید کردیا گیا اور لوگ آپ کی دولت سرائے گروفریا دوگر بیزاری دواویلا ملکم کے ہاتھ ہند سے ہوئے تھے اسے ایک مرکان میں قید کردیا گیا اور لوگ آپ کی دولت سرائے گروفریا دوگر بیزاری دواویلا ملکم کے ہاتھ ہند سے ہوئے تھے اسے ایک مرکان میں قید کردیا گیا اور لوگ آپ کی دولت سرائے گروفریا دوگر میزاری دواویلا ملکم کے ہاتھ ہیں گھری کر و بیا تو مین کے میا کھریں کی دولت سرائے گروفریا کیا کہ میں اپنے میں کر دور اور کیا گیا اور لوگ آپ کی دولت سرائے گروفریا دور کی کیا کہ میں اسے بیر کر رہے تھے قریب تھا کہ میں اسے تیں گردیں دور اور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا گیا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا گیا کہ کور کی دور کی کیا کہ میں کیا کہ کی دور کی دور کیا گیا کور کی دور کیں دور کی کیا کور کیں دور کیا گیا کہ کور کی دور کیا کیا کور کی کی دور کی کی دور کیا گیا کہ کور کی کور کی دور کی کیا کی دونا کیا کیا کیا کی کی دور کی کور کی کیا کور کی کور کی کیا کیا کیا

عالی قدر سے عرض کیابابا آ یٹ کے بعد ہمارا کون ہے آ یٹ کی مصیبت آج کے دن رسولِ خدا کی مصیبت کے مانند ہے گویارونا ہم نے آ پ کی مصیبت کے لیے سیکھا ہے حضرت امیرالمونین ؑ نے اپنے نور دیدہ کواپنے قریب بلایا۔اوران کی آئکھوں کو دیکھا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے سوج گئی ہیں۔ آ یٹ نے اپنے دست مبارک سے امام حسنؑ کی آئکھوں سے آنسویو نجھے اوران کے دل یر ہاتھ رکھااور فر مایا کہا ہے بیٹے خداتمہارے دل کوصبر کی وجہ سے سکون دے اور تمہار ااور تمہارے بھائیوں کا اجرمیری مصیبت میں عظیم قرار دے اور تمہارےاضطراب اور آنسو کے بہنے کوسا کن کر دے بیشک خداثمہیں مصیبت کے برابرا جر دے گا پھر آٹ کوآ یٹ کے مصلے کے نزدیک کے کمرے میں لٹا یا گیا۔ زینبؓ ام کلثؤمؓ آئیں اور آ یؓ کے سامنے بیٹھ کر حضرتؑ کے لیے نوحہ وزاری کرنےلگیں اور کہتی تھیں آ ٹ کے بعد اہل ہیتؑ کے بچوں کی کون تر ہیت کرےگا۔اور بڑوں کی نگہمانی کون کرے گاا ہے باباہمارا دروازہ ندوہ آپ کے نم میں بہت طویل ہے اور ہمارے انسو بھی نہیں تھمیں گے پس لوگوں کی آواز نالہ وگر یہ حجرہ کے ماہر سے بلند ہوئی۔ آنحضرت کی آنکھوں ہے آنسو بہنے لگے آٹنظر حسرت سے اپنی اولا دکود کیھنے لگے حسین کواپنے قریب بلایااور انہیں گلے سے لگا ماان کے منہ چومے شیخ مفیدٌوشیخ طوتیؓ نے اضبغ ابن بنا تہ سے روایت کی ہے کہ جب امیرالمومنینؑ کوخر بت گلی۔ اوراً کوگھر لے گئے جب آ یے گھر سے گربیوانالہ کی آ واز بلند ہوئی تو ہم بھی روئے اورفریا د کی اچا نک امام حسن گھر سے باہر آئے اور فرمایا اے لوگو!امیرالمونینؑ نے تھم دیا ہے کہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤوہ سب لوگ چلے گئے ۔لیکن میں اپنی جگہ پررکار ہا۔ جب دوبارہ رونے کی آواز گھرسے بلند ہوئی تو میں بھی رویا۔ دوبارہ امام حسن گھرسے باہرآئے اور فرمایا میں نے تم سے کہانہیں کہاینے گھروں کوواپس جلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا خدا کونشم اے فرزندرسول میرانفس ساتھ نہیں دیتا۔میرے یا وُں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی جب تک امیر المومنین گود کھھ نہ اوں کہیں نہیں جاسکتا ۔ پس میں بہت زیادہ رویا۔امام حسن گھر میں گئے ۔اورتھوڑی دیرمیں باہرتشریف لائے اور مجھے گھر کے اندر لے گئے ۔جب میں اندر گیا تو دیکھا کہا میرالمومنینؑ کو تکیوں کا سہارا دیا گیا ہے۔زردیٹی آ ب کے سریر بندھی اور آ ب کا چیرہ سر کے زیادہ خون کے بہہ جانے کی وجہ سے اتنازر دہو چکا تھا کہ میں جان نہ سکا کہوہ پٹی زیادہ زرد ہے یا آ پُکا چرہ مبارک جب میں نے اپنے مولا کواس حالت میں دیکھا تو میں بے تاب ہوکرآ ی<sup>ہ</sup> کے قدموں پرگر پڑا۔اوران کے بوسے لینے لگا۔اورانہیں آ<sup>کھ</sup>ھوں سے ملنے لگا حضرتؑ نے فرما یااصبع مت رو کیونکہ جنت کاراستہ میرے سامنے ہے۔ میں نے عرض کیا آ یہ پرقربان جاؤں مجھے معلوم ہے کہ آ یہ جنت میں جائیں گے میں تو این حالت اور آ ٹ کی حدائی پرگریہزاری کرتاہوں۔انتھی۔

بہرحال پھرایک گھڑی آپ بیہوش رہے اس زہر کے سبب سے جو آپ کودیا گیا تھا کبھی بیہوش ہجاتے اور کبھی ہوش میں آ جاتے (ظاہر ہے اس سے وہ بیہوشی مرادنہیں کہ جس سے انسان عقل کھوبیٹھتا ہے۔ بلکہ شدت تکلیف کی وجہ سے انسان دوسرول کی طرف متوجنہیں ہوتا (مترجم)

جب امیرالمومنینؑ ہوش میں آئے توامام حسنؑ نے ایک پیالہ دودھ کا آپؑ کے ہاتھ میں دیا۔حضرتؑ نے تھوڑ اساپیا

اور باقی ابن ملج کو دینے کا تھم دیا۔ دوبارہ آپ نے اس ملعون کے کھانے پینے کی امام حسن سے سفارش فرمائی۔ شیخ مفیر اور دوسرے علاء نے روایت کی ہے کہ جب ابن ملج ملعون کو قید کر دیا گیا تو جناب ام کلثوم نے فرمایا۔ اسے دشمن خدا تو نے امیر المومنی وہیں بلکہ تبہارے باپ کوئل کیا ہے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا میں المومنی وہیں بلکہ تبہارے باپ کوئل کیا ہے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا میں امیدر حتی ہوں کہ حضرت ضربت سے شفا پائیں گے اور خدا وند عالم تجھ پر دنیا وآخرت میں عذاب کرے گا۔ تو ابن ملج ملعون کہنے امیدر حتی ہوں کہ حضرت ضربت سے شفا پائیں گے اور خدا وند عالم تجھ پر دنیا وآخرت میں نجا یا ہے۔ میں نے ایک ضربت لگائی الگائی سے کہ اگر اسے اہل زمین پر تقسیم کیا جائے تو اس سے سب ہلاک ہوجا نمیں۔ ابوالفرح نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین کے علاج کیا گائی سے کہ اگر اسے اہل زمین پر تقسیم کیا جائے اور ان میں سے علم جراحی میں سب سے زیادہ عالم ایک شخص تھا جے اثیر بن عمر و کہتے تھے جب اس نے حضرت امیر مومنین کے نظے اور تصور کی تازہ وگرم گودے والی ہڈی (مغز والی ہڈی) منگوائی۔ جب اس ہڈی کو لے آئے تو اس نے بہا کہ اس نے باہر نکالی اور اسے شکاف رہ نے دیم میں رکھ دیا اور اس میں بھو تکس ماریں بہاں تک کہ اس کے اطراف زخم کے آخرتک بینے گئے اور تصور کی دیر اس کوائی طرح رہنے دیا پھراٹھا کر اسے دیکھا تو پھر حضرت کی سے مغز سے کہ تو نے اس نظر آئی کیس اس نے حضرت امیر المومنین سے عرض کیا کہ آئے وصیت کریں کیونکہ اس وشمن خدا کی ضربت اپنا کام کر چکی ہے۔ اور مرکم حفز تک بہنے چکل ہے۔ اور مرکم حفز تک بہنے چکل ہے۔ اور مرکم حفز تک بہنے چکل ہے اس کو کی ہے۔ اور مرکم حکور تک بھنے چکل ہے اس کو کھر ہے۔ اور مرکم حکور تک بھنے چکل ہے اس مالمہ تد ہیر سے نکل چکا ہے۔

# يرخفى فصل

## حضرت المير المونين كى وصيت كيفيت وفات اورنسل ودن كابيان

جناب محمد بن حنیفہ سے روایت ہے کہ جب بیسویں رات ماہ مبارک رمضان کی ہوئی تو زہر کا اثر میرے والد کے پاؤں تک بہن گیا۔ اس رات آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھی۔ آپ ہمیں وصیتیں فرماتے رہے اور تسلیاں دیتے رہے یہاں تک کہ صلح ہوئی تو آپ نے نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لوگ آتے تھے اور سلام کرتے اور آپ جواب سلام دیتے۔ اور فرماتے ایمها الناس سلونی قبل ان تفقی و نی ۔ لوگوسوال کر واور مجھ سے پوچھواس سے بلےک مجھ نہ پاؤ اور اپنے سوال اپنے امام کی مصیبت کی وجہ سے مختصر کر وتو لوگوں کی چینیں نکل کئیں اور نالہ وفر یاد کرنے گئے۔ چربن عدی کھڑے ہوگئے اور چندا شعار حضرت میر المومنین کے مرشیہ میں پڑھے۔ جب وہ خاموش ہوگئے تو حضرت نے فرما یا اے چرکیا حال ہوگا تیرا جب وہ تجھے بلائے گا اور تجھ سے تقاضی کرے گا کہ مجھ سے برات و بیزاری اختیار کر۔ عرض کیا خدا کی فتیم اگر مجھے تھائی کی تو فیق مکڑے کردیں اور آگ سے مجھے عذاب دیں تو بھی آپ سے بیزاری اختیار نہیں کروں گا۔ فرما یا تجھے اچھائی کی تو فیق نصیب ہواور تیرا خدا خدا می ایر نے کے ایمانی کی تو فیق نصیب ہواور تیرا خدا خدا کو ان بی گی طرف سے جزائے خیردے۔

اس وقت آپ نے شربت شیر مانگا اور تھوڑا سانوش فر مایا اور ارشاد ہوا کہ بید دنیا میں میری آخری روزی اور رزق ہے اہل ہیت نے دھاڑیں مار مارکر رونا شروع کیا۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن ملجم سے کہاا ہے دشمن خدا خوش نہ ہوا میر المومنین الب ہیت نے دھاڑیں مار مارکر رونا شروع کیا۔ منقول ہے کہ ایک شخص ہے ابن ملجم سے کہا ہے اپنی پر روزی ہے خدا کی قسم میں نے یہ گوار ہزار در ہم میں خریدی ہے اور ہزار در ہم کے زہر سے اسے سیر اب کیا ہے۔ اس میں جو جو نقص تھا اس کی اصلاح کی میں نے یہ گوار ہزار در ہم میں خریدی ہے اور ہزار در ہم کے زہر سے اسے سیر اب کیا ہے۔ اس میں جو جو نقص تھا اس کی اصلاح کی ہے اور ایس خریدی ہے اور ایک ہو سے میں کی در سے آگئی کو ضرب لگائی ہے کہ اگر اس ضربت کو اہل مشرق و مغرب پر تقسیم کر دیں توسب مرجا عیں خلاصہ سے ہے اور اور میر سے نے اپنی اولا داور اہل ہیت کو جتح کیا اور انہیں الوداع کہا۔ اور فر مایا خداتم پر میرا قائم مقام ہے اور وہ میر سے لیے کافی ہے اور وہ بہترین و کیل ہے انہوں اچھی چیز وں کی وصیت کی اس رات زہر کا اثر آپ کے پور سے جسے اور وہ میر سے لیے کافی ہے اور وہ کہتریں پاک ہے گر رہا تھا۔ اسے اپنے دست مبارک سے صاف کرتے شے اور کہ بیت نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جب کسی مومن کی موت نزد یک آتی ہے تو اس کی پیشانی پر تازہ مرور یدکی طرح پسینہ فرمائی آپ کے کہیں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جب کسی مومن کی موت نزد یک آتی ہے تو اس کی پیشانی پر تازہ مرور یدکی طرح پسینہ فرمات کے کہیں نے کہوں کے دست مبارک سے صاف کر سے بیتے اور کی دست مبارک سے ساف کرے بینے فرمات کے کہیں نے کہوں کے دست مبارک سے ساف کر جب کسی مومن کی موت نزد یک آتی ہے تو اس کی پیشانی پر تازہ مرور یدکی طرح پسینہ کے دب کسی مومن کی موت نزد کی آتی ہے تو اس کی پیشانی پر تازہ مرور یدکی طرح پسینہ کی جب کسی مومن کی موت نزد یک آتی ہے تو اس کی پیشانی پر تازہ مرور یدکی طرح پسینہ کی جب کسی مومن کی موت نزد کی آتی ہے تو اس کی موت نزد کی اس کے کہوں کے کہوں کی موت نزد کی اس کی میت کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کر کر کو کر کی کو کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کر کی کر کر کی کو کر کی کو کر کر کر کر کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کر

آ تا ہے ارواس کا نالہ وزاری ساکن ہوجا تا ہے پس آ پٹ نے اپنے چھوٹے بڑے فرزندوں کو بلایا اور فرمایا خدا میرا قائم مقام ہےتم پراور میں تہمیں خدا کے سپر دکرتا ہوں۔ بین کرسب رو نے لگے حضرت امام حسنؐ نے عرض کیا بابا آ پُاس قشم کی باتیں کرہے ہیں۔ گویاا پنی زندگی سے مایوں ہو چکے ہیں آ پٹ نے فر ما یااے فر زندگرا می اس واقعہ کے ہونے سے ایک رات پہلے میں نے تمہارے نانارسول خدا کوعالم خواب میں دیکھا ہے اس امت کی اذیتوں اور آزادوں کی میں نے آپ سے شکایت کی ۔آٹ نے فر ما ماان کیلئے بددعا کروتو میں نے کہا۔خدا یا میر ہے وض برے لوگوں کوان پرمسلط کراوران کے بدلے مجھےا چھے لوگءطافر ما ہاتورسول خدانے فر ما ہا خدانے تمہاری دعا قبول کر لی ہے تین راتوں کے بعد خداممہیں میرے باس لےآئے گا۔ ات تین را تیں گزرچکی ہیں۔اے حسنؑ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمہارے بھائی حسینؑ کے متعلق اورفر ما ماتم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں پھرآ یٹ نے اپنے باقی بیٹیوں سے فر مایا: جو فاطمۂ سے نہیں تھے کہ حسنؑ وحسینؑ کی مخالفت نہ کرنا پھر فر مایا خداوند عالم تہمیں اچھے صبر کی تو فیق عنایت فرمائے۔آج رات تمہارے درمیان سے میں چلا جاؤں گا۔اوراینے حبیب محمر مصطفیٰ سے حاملوں گا۔ جیبیا کہ مجھے سے وعدہ کیا گیاہے۔ شیخ مفیداور شیخ طوی نے امام حسنؐ سے روایت کی ہے آ بؓ نے فرمایا جب میر ہے والدگرامي کې وفات کاوفت قريب آيا تو آٿِ نے جميں بيوصيت کي که بيوه چيز ہے جس کې وصيت کرتا ہے ملي بن ابي طالبً رسول خداً کا بھائی پسرعم اورساتھ پہلی میری وصیت بیہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خداایک ہے اور څمر ُ خدا کے بنداوراس کے رسول ہیں۔خدانے انہیں اپنے علم کیلئے چنااور پیند کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدام دوں کوقبروں سے نکالے گا۔اورلوگوں سے ان کےا عمال کے متعلق سوال کرے گاوہ ان چیز ول کوجا نتا ہے جولوگوں کےسینوں میں پوشیدہ ہیں۔اے میرے بیٹے<sup>حہ</sup> تمہیں وصیت کرتا ہوں اس چیز کی جس کی رسول خدا نے مجھے وصیت کی تھی۔اورتم وصایت کیلئے کافی دوا فی ہو۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گااورامت تم سے مخالفت کے راستہ پر چلے تو آپ گھر میں بیٹھ جانا۔ آخرت کے لئے گریہ کرنااور دنیا کااپنا بڑا مقصد قرار نہ دینا۔اس کی تلاش میں دوڑ دھوپ نہ کرنا۔نماز کواس کےاول وقت میں ادا کرنا اور زکو ۃ کا جب وقت ہوتومستحقین تک پیجا نا مشتبهامور میں خاموش رہنا غضب ورضا کےموقعہ پرعدل ومیانه روی اختیار کرنا۔اینے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا۔ مہمان کی عزت کرنا۔مصیبت ز دہ لوگوں پررتم کرنا۔صلح تری کرنا۔فقراء ومساکین کو دوست رکھنااوران کے ساتھ بیٹھنا تو تواضع وائلساری کرنا که بیافضل عبادت ہےاورا پنی آرز واورامیدوں کو کم کرنا اورموت کو یا در رکھنا۔ دنیا کوترک اور زہد کے طریقتہ کواختیار کرنا۔ میں تہہیں وصیت کرتا ہوں کہ ظاہر و باطن دونو ں طرح خدا سے ڈرنا بغیرغور وفکر بات نہ کرنا۔ کام میں جلدی نہ کرنا۔ البته کارآ خرت کی ابتداءاوراس میں تعجیل کرنا اور دنیا کے معاملہ میں تاخیر اور چیثم پیژی کرنا جب تک کہاس کی اچھائی اور بھلائی تمہیں معلوم نہ ہوجائے اورایسی جگہوں سے جہاں تہمت اورایسی مجلس سے بھی بچنا جس کے متعلق برا گمان کیا جاتا ہو۔ کیونکہ برا ہمنشین اپنے ساتھی کوضرر پہنچا تا ہے۔اے بیٹا! خدا کیلئے کام کرنااورفخش وبیہودہ گوئی سے پر ہیز کرنااورا پنی زبان سے صرف اچھی چیزوں کا حکم دینااوراس سے بُری چیزوں کومنع کرنا۔ برادران دینی کے ساتھ خدا کیلئے دویتی و برادری اورا چھٹے خص کواس کی اچھائی کی وجہ سے دوست رکھنااورفاسقوں کے ساتھ فرمی کرنا تا کہ وہ تمہارے دین کوخرر نہ پہنچا ئیں۔البتہ دل میں انہیں دہمن سے سجھنااورا پنے کردارکوان کے کردار سے الگ کرنا تا کہ تم ان جیسے نہ ہوجاؤ ۔گزرگاہ پر نہ بیٹھنااور بے دقو فوں اور جاہلوں کے ساتھ جھٹڑا نہ کرنااورا پنی گرداو قات میں میا نہ روی اختیار کرنا اورا پنی عامت الرنا ورا پنی اعتبار کرنا ورا پنی گرداو قات میں میا نہ روی افت بھی تم میں ہوخاموثی اختیار کرنا تا کہ زبان کے مفاسد سے محفوظ رہواو را پنا اختیار کرنا تا کہ زبان کے مفاسد سے محفوظ رہواو را پنا زادراہ سفر آخرت کے لیے پہلے بھتے دینا۔ پنی اور نیکی کی باتوں کو یا در کرنا تا کہ قطند ہوجا و اور خدا کو ہر حال میں یا در کھنا۔اورا پنی چھوٹے رشتہ داروں پر رحم کرنا اور ہڑوں کی عزت وتو قیر تعظیم کرنا کوئی کھانا نہ کھانا گراس کے کھانے سے پہلے پھواس میں سے چھوٹے رشتہ داروں پر رحم کرنا اور ہڑوں کی عزت وتو قیر تعظیم کرنا کوئی کھانا نہ کھانا گراس کے کھانے سے پہلے پھواس میں سے صدقہ یدینا اور تم پر روزہ رکھنا ضروری ہے کوئی دوہ بدن کی زکا و جہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے اپنے تھس کے ساتھ جہاد کرنا اور اپنے ہمنشیں سے ڈرتے رہنا۔ دہمن سے اجتمام کرنا اور اپنے ہمنشیں سے ڈرتے رہنا۔ دہمن سے اجتمام کرنا کوئی کو تابی کوئی کو تابی کوئی کو تابی کہیں کی اور اب جدائی اور قربات کی دور تو میں کوئی کو تابی کوئی کو تابی کوئی کو تابی کوئی کو تابی کوئی کی اور اب جدائی اور قربال کی دور تم کی دور تو تم کی معلوم ہے کہ بھے اس سے مجب ہوں کہ بھائی میں میں اور سے میاں تھی ہوں کی ہوئی ہوئی کوئی تو سے کہا کہ کہاں کے بیٹے اور قبل اختیار کرنا ۔ یہاں تک کہ خدا ناز ل کی اصلاح کرے اور شم گروں اور سرکشوں کے خدا کے علاوہ کوئی تو سے نہیں ہوئی سے ۔ آنا کی اصلاح کرے اور شم گروں اور سرکشوں کے خدا کوئی تو سے نہیں ہوئی اور اور سرکشوں کے خدا کے عدا کوئی تو سے نہیں ہوئی سے ۔ آنا

اور پہلی روایت کےمطابق جب امیر المونین امام حسن گوا پنی وصیتیں کر چکتو فرما یا اے حسن ! جب میں دنیا سے چل بسوں تو مجھے غسل و گفن دینااورا پنے نانارسول خدا کے بقیہ حنوط کے ساتھ (جو کا فور جنت میں سے ہے اور جسے جبرئیل 17 مخضرت

(مترجم کہتا ہے کہ اس وصیت کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسے وصیت کی جارہی ہے وہ امام معصوم نہیں لیکن بیواضح اور بدیہی ہے خدا جب اپنے نہیاء کو یا اا نہیاء ایک دوسرے کو یا سرکارسالت اپنے وصی وخلیفہ کو یا ایک امام دوسرے امام کو اس مسم کی وصیت کرتے ہیں تو اسے بیم ادنہیں ہوتی کہتم فلاں اچھے کام پہلے نہیں کرتے تھے۔ اب کرنا یا فلاں کام آگے تم سے سرز دنہ ہوں۔ بلکہ بیا ایک گفتگو کا طریقہ ہے کہ اگر کسی خطار کارکو مخاطب کرتے تھے۔ اب کرنا یا فلاں کام آگے تم سے سرز دنہ ہوں۔ بلکہ بیا ایک گفتگو کا طریقہ ہے کہ اگر کسی خطار کارکو مخاطب کرے پچھ کہا جائے تو ایک تو وہ شرمسار ونجل ہوگا۔ اور بعض اوقات اسے غصہ آئے گا۔ اور وہ اس گفتگو سے فائدہ اٹھانے کے بجائے سرکشی کرے گا۔ لہٰذا ایسے مواقع پر ظاہراً مخاطب ایسے اشخاص کو کیا جاتا ہے ہے کہ جن میں کوئی عیب نہ ہواور سمجھانا انہیں مقصود ہوتا ہے۔ جو عیوب میں ڈو بے رہتے ہیں تا کہ وہ اس سے وعظ وضیحت حاصل کریں ور نہ اور ایک نبی سمجھانا انہیں مقصود ہوتا ہے۔ جو عیوب میں ڈو بے رہتے ہیں تا کہ وہ اس سے وعظ وضیحت حاصل کریں ور نہ اور ایک نبی

مولف کہتا ہے کہ بیا افزار اور وہ بیارادہ کریں کہ حضرت کا جسدا طہر قبر سے نکال لیں۔ بیقبر حضرت صادق کے عدد سے ) کہیں قبر سے باخبر ہوں اور وہ بیارادہ کریں کہ حضرت کا جسدا طہر قبر سے نکال لیں۔ بیقبر حضرت صادق کے زمانہ تک مخفی رہی یہاں تک کہ بعض اصحاب اور شیعہ حضرت کے اپنے جد ہزر گوار کی زیارت کرنے اور جائے قبر بتانے سے واقف ہوئے ہارون رشید کے زمانہ میں تو تمام لوگوں کے لیے مرقد منور طاہر ہو گیا۔ اس کی تفصیل کی اس مقام پر گنجائش نہیں لیس حضرت امیر المونین نے اپنے بیٹیوں سے فرما یا وقت بہت نزدیک ہے جب فتنے ہر طرف سے تمہارارخ کریں اور اس امت کے منافق اپنے دیر نہ بخض و کہنے تم سے نکالے چاہیں اور تم سے انتقام لیں تو تم پر صبر کرنا لازم ہے کیونکہ صبر کرنا اچھا ہے۔ پھر آپ نے نامام حسین کی طرف رخ کیا اور فرما یا میرے بعد خصوصی طور پر تمہارے او پر بہت سے فتنے اور مصائب مختلف جہات سے وار دہوں گے کی صرف رخ کیا اور فرما یا میرے بعد خصوصی طور پر تمہارے او پر بہت سے فتنے اور مصائب مختلف جہات سے وار دہوں گے کی صرف رخ کیا اور فرما یا میرے اور تمہارے اور تمہارے اور میان حکم کرے اور وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔

اباعبداللہ تنہمیں بیدامت شہید کرے گی تمہیں اس مصیب پر صبر کرنا لازی ہے پھر تھوڑی دیر آپ ہے ہوش رہے جب ہوش رہے جب ہوش میں آئے توفر مایا بیدرسول خداور میرے چیا جز اور بھائی جعفر طیاڑ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی آؤہم تمہارے مشاق ہیں پس آ ہے نگاہیں موڑ کر اپنے اہل ہیت گود یکھا ور فر مایا سب کو خدا کے سپر دکرتا ہوں۔خدا سب کو ت وصدافت کے راستہ پر قائم اور دشمنوں سے محفوظ رکھے۔میرے بعد تمہارا خدا حافظ وناصر ہے اور وہ نھرت کے لیے کافی ہے۔

اس کے بعد آ ی جبین مبارک پسینہ سے تر ہوگئ اور آ یٹ نے انکھیں بند کرلیں اور قبلہ رخ ہوکر ہاتھ یا وُل درواز کر لیے اور کہا اشهدان لااله الاالله وحده لا شريك له واشهدان محمد عبد هورسوله - بيكه كرقدم شهادت كساته جنت كى طرف رانه ہو گئے صلوت الله عليه ولعنة الله على قاتله بدوا قعر ہائلہ شب جمعها كيس ٢ ماره رمضان مبارك • ۴ هـ کو واقع ہوا۔اس وقت گریدوزاری کی صداً کے گھر سے بلند ہوئی تواہل کوفہ کومعلوم ہوا کہ آ یے کا انتقال ہوگیا ہے تمام شہر کوفہ سے آ واز نالہوگریہآ یکی وجہ سے شل اس دن کے بلند ہوئی کہ جس دن رسول خدانے دنیا سے رحلت فرمائی تھی نیز اس رات آفاق واطراف آسان متغیر ہوئے اور فرشتوں کو سبیج و نقدیس کی آواز فضا سے سنائی دیتی تھی۔اور قبائل جنات نوحہ اور گریہ کرتے تھے اور مرشیہ پڑھتے تھے۔ پس آ پُونسل دینے لگے۔ محمد بن حنفید روایت کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی غنسل میں مشغول ہوئے ا مام حسینً یانی ڈالتے تھے اور امام حسن عنسل دیتے تھے اور کسی کی ضرورت نہ تھی کہ جسم کوا دھرادھر پھیرے بلکھنسل کے وقت خود بخو دجسم مطہراس طرف سے اس طرف پھر تا تھااور مثک وعنبر سے زیادہ خوشبوآ یٌّ کے جسم مطہر سے آتی تھی جب غسل سے فارغ ہو چکے تو امام حسنؑ نے آواز دی بہن میرے نانا کاحنوط لے آؤ۔ جناب زینب علیہاالسلام جلدی سے امیر المومنینؑ کے حنوط کا حصہ لے آئیں جو پینمبرا کرمؓ اور فاطمۂ کیہاالسلام کے حصہ کے بعدرہ گیا۔تھااور بیاس کا فور میں سے تھاجو جبریل جنت سے لے کرآئے تھے جباس حنوط کو کھولا گیاتو ساراشہر کوفیاس کی خوشبو سے معطر ہو گیا حضرت کو یانچ کپٹروں میں کفن دیا گیااور تابوت میں رکھا۔امیرالمونینؑ کی وصیت کےمطابق تابوت کے پچھلے حصہ کوشینؓ نے اٹھا یا اورا گلے حصہ کو جبرُکؓ ومیکا نیلؓ نے اٹھارکھا تھا آ پ کونجف کی طرف جو کوفہ کی پیت پر ہے لے چلے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ مشایعت کے لئے ساتھ جائیں امام حسنؑ نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور حضرت امام حسین گریہ کرتے اور کہتے تھے۔لاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیمہ۔ اے بابا آ یا کغم سے ہماری کمرٹوٹ گئی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آ یا کے جنازہ جس دیوار عمارت اور درخت کے باس سے گزرتاوہ خم ہوجا تا۔

ام شیخ طوی گی روایت کیمطابق جب آپ کا جناز ہ غری پہنچا کہ جوقد یم زمانہ میں میل کی طرح ایک بناتھی کہ جسے علم بھی کہتے سے تو وہ آپ کے تابوت کی تعظیم واحترام میں جھک گیا۔ اب اس کی جگہ پر ایک مسجد ہے کہ جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں اور نجف سے مشرق کی طرف تقریباً تین ہزار ہاتھ کے فاصلہ پر ہے خلاصہ یہ کہ جب جنازہ قبر کی جگہ پر پہنچا تو تابوت ازخو دزمین پر آگیا ہیں جنازہ زمین پر رکھ دیا گیا۔ امام حسن نے باجماعت نماز جنازہ پڑھائی اور سات تکبیریں کہیں نماز کے بعد جنازہ وہاں سے ہٹا کراس جگہ کو کھو دا گیا تو اچا تک کھدی ہوئی قبر اور بنی ہوئی لحد ظاہر ہوئی قبر کے نیچا کی تختہ بچھا ہوا تھا کہ جس پر ایک تختی تھی جس پر خط سریانی میں دوسطرین تھیں جن کا ترجمہ ہیہ ہے۔

بسمر الله الرحمن الرحيم حفرة لاح النبي لعلي وصي محمد على قبل

الطوفان بسبعهائة عامر

یعنی سہارااللہ کے نام کا جورحم ورقیم ہے بیروہ ہے جسے نوح بنی نے علی وصی محر کے لیے طوفان سے سات سوسال پہلے کھودا ہے۔

اورایک روایت کےمطابق لکھا تھا ہے وہ چیز ہے جسے حضرت نوٹ پیغمبر نے طاہر ومطہر عبدصالح کے لیے ذخیرہ کیا ہے جب چاہا کہ حضرت کوقبر میں داخل کریں تو ایک ہا تف کی آ واز سی جو کہدر ہاتھاا تارواسے پاک و پاکیزہ تربت میں کیونکہ حبیب اینے حبیب کامشاق ہے۔ نیز منادی کی آ واز سی گئی جو کہدر ہاتھا خداوندعالم تہہیں صبر جمیل کی تو فیق عطافر مائے۔

امام محمدً با قرسے منقول ہے کہ امیر المونین کو طلوع صبح سے پہلے غرینتین میں فن کیا اور آپ کی قبر میں امام حسنّ امام حسین محمہ بن حنیفہ اور عبد اللہ بن جعفر داخل ہوئے تھے۔

خلاصہ بیکہ آ یے گی قبرکو بند کرنے کے بعد ایک اینٹ سر ہانے کی طرف سے اٹھائی گئی اور قبر کے اندردیکھا توقیر میں کچھ نہ یا یا۔اجا نک ایک ہاتف کی آ واز سنی جو کہدر ہاتھا کہ امیرالمومنین خدا کے صالح بندے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغیبر کے پاس بھیج دیا ہے اوراسی طرح خداانبیاء کے بعداوصیاء کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیتا ہے۔ یہاں تک کہا گرکوئی پیغیبر مشرق میں وفات یائے اوراس کا وصی مغرب میں رحلت کرے تو خداوندعالم اس وصی کو نبیؓ سے ملادیتا ہے۔صاحب کتاب مشارق الانوارا مام حسنؓ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیرالمونین نے حسین علیہاالسلام سے فرمایا کہ جب مجھے قبر میں رکھوتو قبر برمٹی ڈالنے سے پہلے دورکعت نمازیڈ ھنا۔ پھرقبر میں نظر کی تو کیادیکھا کہ سندس کا ایک بردہ قبر کےاویر تناہوا ہےامام حسنؑ نے سر کی حانب سےاس پردہ کو ہٹا کر قبر میں دیکھا تورسول خدا آ دم عنی اللہ اورابر ہیم خلیل اللہ علیہاالسلام کو حضرت سے محو گفتگودیکھا اورامام حسینؑ نے یائنتی کی طرف سے یردہ ہٹایا تو دیکھا کہ جناب فاطمہ حوادم یم اورآ سیہ آئ پرنوحہ کررہی ہیں جب آئ کے دُن سے فارغ ہوجا کے توصعصعہ بن صوحان عبدی نے آ یا کی قبرمقدس کے قریب کھڑے ہوکر تھوڑی ہی مٹی اٹھا کراینے سرمیں ڈالیں اور کہااے امیرالمومنین میرے ماں بایٹ آپ پر فعدا ہوں۔اےابولحسنؓ خوشگوار ہوں آپ کیلئے خدا کی کرامتیں بے شک آپ کی جائے پیدائش یا کیز آپ کا صبر قوی اور جہاد خطیم تھااور جوآ پ کی آ رزوتھی اسے آ پ نے پالیا۔ آ پ نے نفع بخش تجارت کی اور اپنے برورد گارکے پاس پنچ گئے۔اس قسم کے بہت سے کلمات کیے اور بہت گرید کیا اور دوسرول کورلا اپھرامام حسنٌ وامام حسینٌ محمد وجعفر وعباسٌ و بیحینٌ وعون اور حضرتٌ کے باقی شاہزادوں کی طرف رُخ کر کے انہیں تعزیت کہی اور کوفہ کی طرف پلٹ آئے جب صبح ہوئی تومصلحت کی بناء پر ایک تابوت حضرت کے گھرسے نکالا گیااور کوفیہ کے ماہر حضرت امام حسنؑ نے اس تابوت پرنمازیڑھی اوراس تابوت کوایک اونٹ پر باندھ کرمدینہ کی طرف روانہ کیا۔ منقول ہے کہ عبداللہ بن عباس نے حضرت امیر المونین کے لیے ایک مرشیہ پڑھامنقول ہے کہ جب حضرت امیر المونین کی شهادت كى خرمعاويكولى توأس نے كها- ان الاسدال اى كان يخترش ذراعيه في الحرب قد قطبى ينحيةُ جوشيرا يخ بازو جنگ کے وقت زمین پر بچھا دیتاتھا۔ وہ اس جہان ہے کوچ کر گیا۔ پھراس نے پیشعر پڑھا۔ قبل لار انب تر عیٰ اپنما سرحت وللطباء بلاخوف والا وحل خرگوش اور ہرنوں سے کہددواب جہاں شوق ہو بے خوف و خطر پھریں۔ آ شخ کلینی ابن بابو بیاور دوسرے علماء نے معتبر اسناد کے اتھ روایت کی ہے کہ جمرت امیر المونین کی شہادت کے دن لوگوں کے گریہ ونالہ کی آ واز بلند تھی اور ان پر عظیم دہشت طاری تھی اس دن کی طرح جس دن رسول خدا نے رحلت فر مائی تھی۔ اچا نک ایک بوڑھا آ دمی آنسو بہا تا ہوا تیزی کے ساتھ آیا اور وہ انا اللہ و انا لیمہ راجعوں کہدر ہاتھا اور یہ کہدر ہاتھا کہ آئ خلافت نبوت ختم ہوگئی۔ پس وہ آیا اور حضرت امیر المونین کے گھر کے دروواز سے پر کھڑ اہوگیا۔ اقور اس نے امیر المونین کے بہت سے منا قب بیان کیے۔ لوگ خاموش تھے اور گریہ کررہے تھے جب اس نے اپنی گفتگوختم کی تو نظروں سے غائب ہوگیا۔ لوگوں نے جتنا اس کو تلاش کیا وہ نیل سکا۔ مولف کہتا ہے کہ وہ بوڑھا شخص حضرت حضر تھے اور ان کے کلمات حضرت کی شہادت کے دن بمنز لہذیارت حضرت امیر المونین ہیں اس احقر نے انہیں کتاب ہدیہ کے باب زیارت میں نقل کیا ہے۔ اور اس مختصر پر

🗓 (جواصل کتاب میں موجود ہے ہم نے مرشداوراس کے ترجمہ کا ذکر نہیں کیا (مترجم)

# يانچو يں فصل

ابن ملج مین کاامام حسنؑ کے ہاتھ سے تل ہونے کا بیان

جب امام حسنؓ اپنے پدر بزرگوار کا جسد مبارک زمین نجف اشرف میں فن کر چکے اور کوفیہ کی طرف لوٹ آ ئے تو شیعان علی کے درمیان منبر پرتشریف لے گئے اور جاہا کہ خطبہ پڑھیں لیکن اشک چیثم اور طغیان گریہ آئے کے گلو گیر ہو گیا اور آئے گفتگونہ کرسکے پس کچھ دیر کے لیےمنبر پر بیٹھے رہے۔ جب کچھا فاقہ ہواتو دوبارہ کھڑے ہوئے اورانتہا کی قصیح وبلیخ خطبہ پڑھا کہ جن کلمات کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم آ یٹ نے ستائش وسیاس خدائے پاک کے بعد فرمایا حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے خلافت ہم اہل بیتؑ کے لیے نیک اوراحچھی چیز قرار دی۔خدا کیقشم حضرت امیرالمومنینؓ نے اپنی وفات کے بعد صرف چارسو درہم چھوڑے ہیں کہ جن سے آ بٹا اینے اہل وعیال کے لیے ایک غلام خریدنا چاہتے تھے 🗓 اور مجھ سے میرے جد بزرگوار رسول خداً نے حدیث بیان کی کہ بارہ افراداہل ہیت کے جواس کے جنے ہوئے ہیں امت اورخلافت کے مالک ہوں گے اور ہم میں سے کوئی ایپانہیں جول نہ ہو یا اسے زہر نہ دیا جائے۔ جب آ ٹ نے پہ کلمات ختم کیے تو آ ٹ کے حکم سے ابن ملجم کو حاضر کیا گیا۔آ ٹِ نے فرمایا تجھے کس چیز نے اس پراکسایا کہ تونے امیرالمونینؑ کوشہید کیااردین میں رخنہ اور شگاف پیدا کیا۔ وہلعون کہنے لگا میں نے خدا سےعہد کیا تھااورا پنے ذمہ لیا تھا کہ تمہار ہے باپ گفتل کروں للہذا میں نے اپنے وعدہ کو یورا کیا۔اب اگر چا ہو مجھےامان دوتا کہ ثنام میں جا کرمعاویہ گول کروں اور آ پ گوا*س کے شرسے* آ سودہ خاطر کردوں اور دوبارہ آ پ کے پاس آ ؤ ں اس کے بعد چاہوتو مجھےقتل کردینااگر چاہوتو بخش دینا۔امام حسنؐ نے فرمایا پیذ حیال دل سے نکال دے۔خدا کی قشم تواب دنیا کاٹھنڈایانی نہیں پی سکے گا۔ جب تک تیری روح جہنم کی آگ سے جا کر نہ ملے اور فرحتہ الغری کی روایت کے مطابق ابن ملجم نے کہامیرے پاس ایک راز ہے میں چاہتا ہوں کہ آ یہ کے کان میں کہوں۔حضرتؑ نے اٹکارکیا اورفر مایا پیملعون چاہتا ہے کہ شدت عداوت وبغض کی وجہ سے حضرت نے امیر المونین ؑ کی وصیت کے مطابق ابن ملجم ملعون کوایک ہی ضربت سے واصل جہنم کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آ یا نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے اورام کہتیم بنت اسو نخعی نے خواہش کی کہاس کا حدیثہ پلیداس کے سیر دکیا جائے پس اس نے آگ روثن کی اوراسمیں اسے جلادیا۔مولف کہتا ہے کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ا بن ملجم پلیدکواکیس ماہ رمضان کے دن جو کہ حضرت امیر المومنین کی شہادت کادن تھاجہنم واصل کیا گیا جبیبا کہ اس مضمون کی اور

ال کے بعدامام حسینؑ کے حالات میں اس سے زیادہ طویل خطبہ حضرت کا ذکر ہوگا کہ جس میں آپ نے فر مایا کہ حضرت علی سات سودر ہم چھوڑ گئے ہیں کہ جن سے اپنے اہل وعیال کے لیے ایک خادم خرید ناچاہتے تھے۔

روا یات بھی ہیں۔ان میں سے بعض کتب قدیم میں ہے کہ جس رات امیر المومنین گو ذن کیا گیااس کی دوسری صبح جناب ام کلثوم نے امام حسن گونشم دی کہ میں چاہتی ہوں میرے باپ کا قاتل ایک گھڑی بھی زندہ نہ رہے لہٰذاان کلمات کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو پچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ ابن ملجم ملعون کو ماہ رمضان کی ستائیس تاریخ کوجہٰم رسید کیا گیااس کی کوئی سندنہیں۔

ابن شہر آشوب اور دوسر ہے علاء نے روایت کی ہے کہ ابن ملیم کی ہڈیاں ایک گڑھیں ڈال دی گئی تھیں لوگ اس جگہ سے نالہ وفریا دکی صداسنتے تھے۔ مورخ امین مسعودی کہتا ہے کہ جب ابن ملیم ملعون کو آل کرنے لگے تو عبداللہ بن جعفر نے خواہش کی کہا سے میر ہے سپر دکیا جائے تا کہ میں اس سے اپنے نفس کی تسلی شفی حاصل کروں ۔ پس اس کے پاتھ پاؤں کا ٹ دیئے اور ایک مین آسی میں گھرائی تو وہ ملعون کہنے لگا۔ منزہ ہے وہ خدا کہ جس نے انسان کو دیئے اور ایک مین گھر کے ہتیزی سے جلانے والی سلائی اپنے چچا کی آ تکھوں میں پھیرے پھرلوگوں نے اس ملعون کو پکڑلیا اور ایک بوریے میں لیسٹ کراس پرتیل چھڑک کر آگ گھون کے لگا دی۔

# حجه فصل

## حضرت امیرالمومنیں علیہ السلام کی اولا دکے بیان میں

شیخ مفید کے قول کے مطابق حضرت امیر المومنین کے ستائیس بیٹے بیٹمیاں تھیں۔ ان میں سے چارافرادامام حسن، امام حسین زینب کبری جن کالقب عقیلہ تھا اورزینب صغری جن کی کنیت ام کلثو علیہم السلام ہیں ان کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء ہیں۔ امام حسن اورامام حسین کے حالات تو بیان ہوں گے۔ جناب زینب عبداللہ ابن جعفرا پنے بچازاد کے ساتھ بیای گئیں اوران سے آپ کے باں اولاد ہوئی کہ جن میں سے مجمد وعون کر بلا میں شہید ہوئے اور ابوالفرج کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن جعفر جو کر بلا میں شہید ہوئے اور ابوالفرج کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن جعفر جو کر بلا میں شہید ہوئے ان کی والدہ خوصا بنت خفصہ بن نقیب تھیں اوروہ عبیداللہ کے سیالے بھائی ہیں عبداللہ بھی کر بلا میں شہید ہوئے۔ باقی رہیں جناب ام کلثوم تو ان کی شادی کا قصہ بمر کے ساتھ کتب میں لکھا ہے اور اس کے بعد عون بن جعفر اور ان کے بعد محمد بن جعفر اور ان کے بعد محمد بن جعفر سے ان کی تزویج ہوئی اور ابن شہر شوب نے ابو محمد نوبختی کی کتاب امام سے دویا سے کہ عبد اللہ کا محمد کی سے بھاں اور ظام کی جو بال ایک سلسلہ کہتا ہے کہ بنی امیداور خاندان سادات کے دوسرے دشمنوں نے اہل بیت عصمت پر جہاں اورظلم کیے ہیں۔ وہاں ایک سلسلہ کہتا ہے کہ بنی امیداور خاندان کی بعض مستورات کے عقد خافین اہل بیت یا کھار سے نایت کرنے کی کوشش کی مثلاً یہ کدر مول کی جناب ام کلثوم بنت امیر المونین وخباب فاطمہ عمر بن خطاب سے بیا ہی گئیں اور بی بازوالعاص بن رہتے سے بیا ہی گئیں اور (۳) جناب اسکینہ بنت الحسید بنت الحسید بین وخباب فاطمہ عمر بن خطاب سے بیا ہی گئیں۔ (۳) جناب سکینہ بنت الحسید بنت الحسید بین وخیرہ وغیرہ وغیرہ

نباتِ رسول کے سلسلہ میں تو ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ مسلمانوں نے اس پراکتفاد نہ کیا بلکہ یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ جناب ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا۔ لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ بیا فسانہ پہلے افسانہ سے بھی زیادہ بے بنیاد ہے۔ کسی روایت کی صحت تقم کو دیکھنے سے پہلے اس کے مندر جات کو نظر غائر سے دیکھنا چاہیے کہ جو پھے اس میں مذکور ہے وہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کو بیشوق تھا کہ ان کا انتساب خاندان رسالت سے ہوجائے۔ اگر بیشوق سے تھا تو انتساب تو پہلے سے ہوگیا تھا ان کی بیٹی رسول کی بیوی تھی وہ رسول کے خسر ہو گئے اگر بیم صابرت کچھ فائدہ دے ساتی خاندان کی شرافت وعظمت کوئی شخص تسلیم فائدہ دے ساتی خاندان کی شرافت وعظمت کوئی شخص تسلیم کرتا ہو۔ حضرت عمر وہ بزرگوار ہیں جن کی کوششوں سے بعدوفات رسول شاندان رسالت ظاہری خلافت و حکومت سے محروم ہوگیا۔

ان کی برکت سے جناب سیدہ اپنے باپ کی میراث سے العلق کردی گئیں۔ان کی وجہ سے فدک جو باپ نے بطور بہہ جناب سیدہ کو بخش دیا تھاوہ چھین لیا گیا گیا ان کے تکم سے سیدہ کے درواز سے پرآ گاورلکڑیاں بچع کی گئیں اورگھر کوجلانے کی دھم کی دی گئی جب کہا گیا کہ اس میں فاطمہ اوران کی اولا دموجود ہے تو کہا کہوئی تھی ہو میں جلا دوں گا۔رسول کی بیٹی جس صاحب کے مظالم سے روتی ہوئی اس دنیاسے چلی گئی ہواور یہ وصیت کر گئی ہوکہ میر سے جنازہ میں بیلوگ شریک نہ ہوں۔اس کی اولا دسے انہیں شرف حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوگیا تھا۔آ سے ذراان روایات پر بھی خور کر لیتے ہیں۔ کتاب ہدا بیالسعد اعب ۲۵۵ کے پر کھا ہے کہ جس ام کلاؤم کا عقد عمر سے ہوااس کی عمر چارسے لے کر پانچ برس تھی بیانہ ہوگئی نے الفاروق میں ۱۹۰۳ پر کھا ہے کہ جس لڑکی کی کلاؤم کا عقد عمر سے ہوااس کی عمر چارسے کے کر پانچ برس تھی بیانہ ہوگئی کی اوراولا درسول گی بیٹیوں اور بیویوں کا حق مہر ہمیشہ مہر سنت ہوتا تھا جس کی مقد از پانچ سو درہم سے زیادہ نہ تھی۔تاریخ خمیس روضتہ الا حباب ابن اشیر روضتہ الصفا۔ جیب مہر ہمیشہ مہرسنت ہوتا تھا جس کی مقد از پانچ سو درہم سے زیادہ نہ تھی۔تاریخ خمیس روضتہ الا حباب ابن اشیر روضتہ الصفا۔ جیب السیر وغیرہ میں ہے کہا مکلاؤم کے عمر سے دو بچے ہوئے زایداور تیہ۔زید جب جوان ہواتو معاویہ کے زمانہ میں کسی خانہ جنگی میں السیر وغیرہ میں ہے کہا مکلاؤم کے عمر سے دو بی ہوئے زایداور تیہ۔زید جب جوان ہواتو معاویہ کے زمانہ میں کسی خانہ جنگی میں ذخی ہوااور چند دن زندہ رہ کرا پنی ماں ام کلاؤم کے عمر سے دو تی ہوئے نایداور تیہ۔زید جب جوان ہواتو معاویہ کے زمانہ میں کسی خانہ جنگی میں ذخی ہوااور چنددن زندہ رہ کرا پنی ماں ام کلاؤم کے ساتھ ایک ہی وقت میں انتقال کرگیا۔

ابن عمراور حسن بن علی نے دونوں پرنماز جنازہ پڑھی۔ابغور کریں کہ امام حسن نے ۳ میا ۵۰ ہجری میں شہادت پائی تو امام حسن کی وفات کے بعد تو دو ام کلثوم نرندہ نہیں ہونی چاہیے۔کہ جس کی نماز جنازہ امام حسن پڑھا چکے ہیں۔لیکن جناب ام کلثوم ہنت فاظمہ ملی تو واقعہ کر بلا تک بلکہ اس کے بعد تک زندہ رہیں۔ جیسا کہتر پر الشہاد تیں روضة الشہداء روضة الاحباب مقتل البوضف نور العینین ودیگر تمام کسب (جن میں واقعہ کر بلا درج ہے) ہے تحریر ہے۔لہذاوہ ام کلثوم جوزید ورقیہ کی ماں تھی اورجس کی نماز جنازہ امام حسن نے پڑھائی تھی اگر بنت فاظمہ بہوتی تو واقعہ کر بلا میں موجود نہ ہوتی بلکہ تاریخ نمیس واستیعاب واصابہ میں کی نماز جنازہ امام حسن نے پڑھائی تھی اگر بنت فاظمہ بہوتی تو واقعہ کر بلا میں موجود نہ ہوتی بلکہ تاریخ نمیس واستیعاب واصابہ میں عمل امکلثوم کی وفات ہوئی اس روایت سے معلوم ہوا کہ ام کلثوم ہنت علی وفاظمہ تو واقعہ کر بلاسے ہیں سال بعد تک زندہ تھیں۔ میں امکلثوم کی وفات ہوئی اس کھی وہ ابو بکر تھی ۔جیسا کہ تاریخ طبری اور کامل بن اشیرا ور استعیاب میں ہوگئی کے بوری اساء بہت میں ہوگئی ان کی وفات کے چودن بعد پیدا ہوئی یا وفات کے دین بعدا ہوئی یا وفات کے دین بعدا ہوئی یا وفات کے دن بعدا ابوئی میں امکلثوم رکھا گیا اور ابوبکر تو کی ہیوی اساء بہت میں ہوئی کی ہیں اس کلثوم کی عرب یا ورعا کشر راضی ہوگئیں۔ میکن ہے کہ کلثوم کی خواستگاری عرق نے بی بی عاکش سے کہ خواستگاری عرق نے بی بی عاکش سے کہ خواستگاری عرق نے بعد عرق نے بعد عرق نے بعد عرق نے بعد عرق ہوئی سے کہ خواستگاری عرق نے بعد عرق نے وفات کے بعد عرق نے کیونکہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ کائش سے کہ خواستگاری عرق نے بعد عرق نے وفات کے بعد عرق نے کیونکہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ ماک تو کہ وفات کے بعد عرق نے کیونکہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ کائس سے کہ ن کی حال میں اجرازت لے لی جائے کیونکہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ ماک تو کونک کے دورت کے بعد عرق نے کیونکہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ ماکشو سے کہ تو کہ نے کیونکہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ ان تو کہ کونکہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ ماکشو سے کہ تو کی تو کہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ کائس کی تو کی کونکہ وہ حضرت کے زیر تر بیت تھی ۔ کائس کی تو کہ کونکہ وہ حضرت کے ذیر تر تر بیت تھی ۔ کیونکہ وہ کونک کے دورت کے دورت کے کونکہ وہ کونک کے دورت کے کونکہ

تربیت میں تقی تووہ ام کلثوم بنت ابی بکر ہے۔ اس کو یارلوگوں نے بنتِ علیؓ اور بعض نے بنت فاطمہؓ جو لکھا ہے وہ دشمنی و بغض آل حُمرؓ کی بنا پر ہے اور انہوں نے تنقیص خاندان رسالت گر کے اپنے پیراننِ طریقت کی مدح وثناء کاحق ادا کیا ہے اور ہمارے بعض محدثین نے تسامحاً ان روایات کی دریایت کے اصول کو مدنظر ندر کھتے ہوئے لکھ دیا ہے لیکن جو جید علماء ہیں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ بینسبت غلط ہے جیسا کہ مراۃ العقول جلد ۳۳ میں۔

قال الشيخ المفيدان الخبر الواروبتزويج امير المومنين بينة من عمر لم يثبت وطريقه من زبير بن بكارٍ ولم يكن موتوقاً به كان متهما فيا ين كره من بغضه الامير المومنين الله الخ

جناب شیخ مفیدعلیه الرحمه فماتے ہیں کہ جوروایت حضرت امیر المونین کی عمر سے اپنی بیٹی کی تزویج کرنے کے سلسلہ میں وارد ہے وہ ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کاراوی زبیر بن بکار ہے اور وہ قابلِ اعتبار نہیں بعض جناب امیر المونین کی وجہ سے وہ جو پچھ (اس قسم کی باتیں) بیان کرتا ہے وہ قابلِ اعتبار نہیں ۔ الخ۔

اس سلسلہ میں اگر آپ مزید حقیق کرنا چا ہیں تو جناب مولانا کیم اظہر صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ بانی اصلاح مجبوہ کی کتاب سر مکتوم فی عقدام کلثوم پڑھیں۔ مرحوم نے اس موضوع پر میں ہمترین کتاب کسی ہے۔ جیسا کہ اکثر تاریخوں میں موجود ہے پہلے ان کی شادی عون بن جعفر ہے اس کے بعد محمد بن جعفر ہے اور آخر میں عبد للہ بن جعفر ہے ہوئی (عرض مترجم تم ہوئی) پانچویں محمد بن کتنے ابوالقاسم تھی اور ان کی والدہ خولہ حنیہ بنت جعفر بن قیس تھیں اور بعض روایات میں ہے کہ رسول خدائے امیر الموثین گوجمہ کی کنیت ابوالقاسم تھی اور ان کی والدہ خولہ حنیہ بنت جعفر بن قیس تھیں اور بعض روایات میں ہے کہ رسول خدائے امیر الموثین گوجمہ کی والدہ تو لہ حنیہ بنت جعفر بن قیس تھیں اور بعض روایات میں ہے کہ رسول خدائے امیر الموثین گوجمہ کی دان میں وفات کی جگہ کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک قول ہے ایلہ میں دوسر ہے قول کے مطابق طائف میں اور ایک قول ہے کہ مدینہ میں وفات پائی اور جنت البقیج میں فرن ہوئے اور جماعت کیسانیہ انہیں مام ہجھتی ہے اور ان کہ تاریک ہوئے اور ان کا اعتقاد ہے کہ مجہ جال رضوی میں (جوکر یمن کے پہاڑ ہیں) رہتے ہیں اور انہیں امر جمدی تقول ہے اور ان کا اعتقاد ہے کہ مجہ جال رضوی میں (جوکر یمن کے پہاڑ ہیں) رہتے ہیں اور ایک دن خرمایا کہ در میں گاؤں اور جس طرح رہنے کی خدر میں کی خدر ہیں پڑئی گئیں کہ جن میں سے ایک قدوقامت انسانی سے بچھ بڑی تھی۔ حضرت امیر نے نشان لگایا تھا۔ ایک ہاتھ سے خور میں گاؤی اور جس طرح رہتے ہوں کا اور قیس بن سعد بن عبادہ کا واقعہ ان دور دمی اشخاص کے ساتھ جو سلطان روم کی طرف سے بھیج گئے تھے مشہور معروف ہے اور آپ کی شجاعت و دلیری جنگ کا واقعہ ان دور دمی اشخاص کے ساتھ جو سلطان روم کی طرف سے بھیج گئے تھے مشہور معروف ہے اور آپ کی شجاعت و دلیری جنگ

جمل و صفین کے واقعات سے معلوم ہوتی ہے۔ (۲) اور (۷)عمر اور رقیہ کبریٰ ہیں بید دفوں جڑواں پیدا ہوئے تھےان کی والدہ ام حبیہ بنت ربیعہ ہے۔(۸)(۹)(۱)(۱اور۱۱)عباسٌ جعفر عثان اورعبداللّدا کبر ہیں۔ یہ چار حضرات کر بلامیں شہید ہوئے اوران کی شہادت کےحالات انساءاللہ مذکور ہوں گےاوران چارحضرات کی والدہ ام النبین بنت حزام کلا بی ہیں۔منقول ہے کہا یک دفعہامیر المونین نے اپنے بھائی عثیل سے فرما یا کہ آپ انساب عرب کے عالم ہیں میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کریں جس سے مریا اییا بٹا ہوجوانمر دار فارس عرب ہو(عقیل کہتے ہیں) میں نے عرض کیا کہام النہین کلابیہ سے شادی کیجئے کہ جن کے آیاءاحداد سے زیادہ بہادرعرب میں کوئی نہیں تھا ہیں جناب امیرؓ نے ان سے شادی کی اوران سے جنابعیاںؓ اور تین اور بھائی پیدا ہوئے یہی وجہ تھی کہ شمرین الجوشن لعنہ اللہ علیہ جو بنی کلاب میں سے تھا۔ کربلامیں جناب ابوالفضل العباسٌ اوران کے بھائیوں کے لیےامان نامیہ لا یا اور انہیں بہن کے بیٹوں کے لفظ کیساتھ مخاطب کیا۔ جبیبا کہ ذکر ہوگا۔ (۱۲) اور (۱۳) مجمد اصغراور عبداللہ ہیں اور مجمد کنیت ابو بکر ہے اور به دونوں کر بلامیں شہید ہوئے اوران کی والدہ لیل بنت مسعود وارمیتھیں۔(۴) بیجیٰ ان کی والدہ اساء بنت عمیس تھیں۔(۱۵)اور (۱۲) ام الحسن اور رملہ ہے ان کی والدہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود تقفی تھیں۔اور بیر ملیہ رملہ کبری ہیں جوابوالہاج عبداللہ بن ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کی بیوی تھیں ۔اور بیر کہا گیا ہے کہام الحسنؑ جعدہ بن ہمیرہ کی بیوی تھیں جوان کی پھوچھی کالڑ کا تھا۔ اوراس کے بعد جعفر بن عقیل نے ان سے نکاح کیا (۱۷،۸۱اور ۱۹ نفیسہ زینب صغری اور رقیہ صغری ابن شہرآ شوب نے ان تینول کوام سعید بنت عروہ کی بیٹیاں کہاہےاوام کھن اور رملہ کی والدہ ام شعیب مخز ومیہ بیان کی ہیں ۔منقول ہے کہ نفسہ کی کنیت ام کلثؤ م صغریٰ تھی اور کثیر بن عبدالمطلب نے ان سے شادی کی اورزینب صغری محمد بن عقیل کے عقد میں بیس سے لے کرستائیس تک اس ترتیب سے ہے ام ہانی۔ام الکرام جمانہ جن کی کنیت ام جعفر ہے۔امامہ۔ام سلمہ۔میمونہ۔خدیجہاور فاطمہ رحمتہ الله علیہاور بعض علاء نے آپ کی اولا د کی تعداد چھتیں تک ککھی ہےاٹھارہ بیٹے اوراٹھارہ بیٹیاں ان میںعبداللہ اورعون کومزید شارکیا ہے کہ جن کی ماں اساء بنت عمیس ہیں۔اور ہشام بن محمد جوابن اورعثان اصغر جعفر اصغرعباس اصغراورعمراصغررملہ صغریٰ اورام کلثوم صغریٰ اورابن شہرآ شوب نے قل کیا ہے کہ حضرت امیرالمونین کی محیا ۃ بنت امراءالقیس سے جوآ ہے کی بیوی تھیں۔ایک لڑ کی پیدا ہوئی جو بجین ہی میں فوت ہو گئی اور شیخ مفیرگڑر ماتے ہیں کہ شعبعہ حضرات کے درمیان ذکر ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ زہڑا کا ایک بیٹا حضرت امیرالمومنینؑ سےان کے شکم میں تھا جس کا نام رسول خدا نے محسن رکھاتھا۔ رسول خدا کی وفات کے بعدوہ بچشکم مادر سے سقط ہوگیا۔مولف کہتا ہےمسعودی نے مروج الذہب میں ابن قتیہ نے معارف میں اورنو رالدین عباس موسوی شامی نے از ہار بستان الناظرین میں محسن کواولا دامپرالمونین میں شارکیا ہے اور صاحب محد دی کہتا ہے کہ شیعہ محسن اور اس کو سقط کرنے کی روایت بیان کرتے ہیں اور میں نے بعض اہل نسب کی کتب میں محسن کا ذکرتو دیکھا ہے کیکن ان کوسقط کرنے کی روایت بہان کرتے ہیں اور میں نے بعض اہل نسب کی کتب میں محسن کا ذکرتو دیکھا ہے لیکن ان کے سقط کی کوئی الیمی وجہ بیان نہیں کی گئ کہ اس پر میں اعتماد کرسکوں۔خلاصہ یہ کہا میر المونین کے بیٹوں میں سے پانچ کی اولا دہے امام حسن امام حسین جمہ بن حفیہ عباس اور عمر اکبراور امیر المونین کی اولا دکی ماؤں کے ذکر سے آپ کی بیو یوں کا ذکر بھی فی الجملہ ہوگیا ہے اور کہا گیا ہے حضرت فاطمہ جب تک زندہ تھیں حضرت امیر ٹنے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جیسا کہ رسول خدائے جناب خد بج بھی زندگی میں دوسری کوئی عورت نہیں کی جناب فاطمہ کی وفات کے بعدان کی وصیت کے مطابق ان کی بھا نجی امامہ سے شادی کی اور ایک روایت ہے کہ جناب فاطمہ کی وفات کے تین راتوں کے بعدامامہ کی شادی ہوئی اور جب امیر المونین کی شہادت ہوئی تو چار بیویاں اور اٹھارہ ام الولد ( کنیزیں) آنجناب کی موجود تھیں اور ان چار خواتین کے نام یہ ہیں۔امامہ،اساء بنت عمیس، کیل تمیمیہ اور ام النہین ۔ اللہ میں اساء بنت عمیس، کیل تحمیمیہ اور ام النہین ۔ اللہ میں اسلامہ الولد ( کنیزیں ) آنجناب کی موجود تھیں اور ان چار خواتین کے نام یہ ہیں۔امامہ،اساء بنت عمیس، کیل

## محمر بن حنفيه رضى الله عنه كى اولا د كا تذكره

محمہ بن حنفی کی چوہیں اولا دیں تھیں کہ جن ہیں سے چودہ لڑکے تھے اوران کی نسل ان کے دومیٹوں علی وجعفر سے چلی ہے اور جعفر ایوم جرہ میں (جب کہ سرف بن عقبہ نے بزید بن معاویہ کے تھم سے اہل مدینہ گوتل کیا) شہیدہ وے اوراس کی زیادہ تر اولا داس کم مذر لئے معرف بن عقبہ نے بزید بن معاویہ کے تھم سے اہل مدینہ گوتل کیا) شہیدہ وے اوراس کی زیادہ تر اولا داس کم مذر کی عبر اللہ بن جعفر بانی بن عبر اللہ بن جعفر الناس بن احمہ بن قاسم بن تھم عیود بن علی بن راس المذری وران کے بیٹے ایو گھر حسن بن احمہ سیوطیل القدر سیدم رتضیٰ کے جانشین سے نقابت بغداد کے معاملہ میں اوران کی نسل میں اہل علم وجلات وضل موجود سے لیکن وہ ختم ہو چکے ہیں اورانہیں میں سے جعفر النالث بن راس المذری ہیں کہ جن کی نسل میں اہل علم وجلات وضل موجود سے لیکن وہ ختم ہو چکے ہیں اورانہیں میں سے جعفر النالث بن راس المذری ہیں کہ جن کی نسل ان کے بیٹے زید علی موٹ ورعبداللہ سے ہو اور علی بن جعفر النالث بن کے دور کہ اوراک ہیں منتقول ہے کہ محمد المن عمری میں اوروہ ہیں حسین بن عمری بروئی میں بن جعفر ثالث جوصد این عمری تھے اور اکو نسل بن کی اولا دمیں سے ہے۔ ایو علی میں عبر المولی بن جعفر ثالث اسے واران کی اولا داطر اف اصفہان وفارس میں ہے اورارا اس کی کتابیں ہیں۔ ان سے شخ عبدالرحمٰن نیشا پوری نے پڑھا ہے اوران کی اولا داطر اف اصفہان وفارس میں ہے اورارا اس کی کتابیں ہیں۔ ان سے شخ عبدالرحمٰن نیشا پوری نے پڑھا ہے اوران کی جعد اللہ بن قاسم اور علی بن حفیہ کی اولاد میں اس کی طرف پس اس کی اور دوم کیسانیہ کے امام ہیں ان سے بیعت منتقل ہوئی بن عباس کی طرف پس اس کا سلسلہ ختم ہوگیا اور ابونصر بخاری کہتا ہے کہ حض بیں میں کی میں ان سے بیعت منتقل ہوئی بن عباس کی طرف پس اس کا سلسلہ ختم ہوگیا اور ابونصر بخاری کہتا ہے کہ حذیۃ توں میں رئیس قم میں عام اور درگی میں سادات ہیں۔

تذیبل آپ جان چکے ہیں کہ امیر المونین کے شاہزادوں میں سے پانچ کی اولاد تھی امام حسن اورامام حسین ان بزرگواروں اوران کی اولاد کا تذکرہ تو انشاء اللہ بعد میں ہوگا۔اور باقی تین حضرات محمد حنیفہ۔حضرت عباس اور عمر اطراف ہیں اور مناسب ہے کہ ہم یہاں ان کی کچھاولا د کی طرف اشارہ کریں۔

# جناب ابوالفضل العباسٌ بن امير المونين كي اولا د

## كاتذكره

حضرت عماس بن امیر المونین کی اولا دان کے بیٹے عبیداللہ سے چلی ہےاورعبیداللہ کی نسل ان کے بیٹے حسن بن عبیداللہ تک منتہی ہوتی ہےاور حسنؑ کی نسل ان کے پانچ بیٹوں سے ہے۔(۱) عبیداللہ جو حرمین کے قاضی اور مکہ و مدینہ کے امیر تھ(۲) عباس جوخطیب فصیح وبلیغ تھے۔ (۳) حمز ۃ الا کبر (۴) ابراہیم جروقہ (۵) نضل اور نضیل بن حسن بن عبیداللّٰد مروضیح و متکلم دین کے معاملہ میں شدیداور عظیم شجاعت کے مالک تھے اور ان کی نسل تین بیٹوں سے چلی ،جعفر عباس اکبراور محمد اور محمد بن فضل کی اولا دمیں سے ابوالعباس فضل بن محد خطیب وشاعر ہیں اوران کے اشعار میں سے ایک مرشہ ہے جوانہوں نے اپنے حد بزرگوار حضرت عباس کے متعلق کہا ہے (جواصل کتاب میں لکھا ہے (مترجم) اور فضل صاحب اولا دیے اور ابراہیم جروقہ تو وہ فقہاءاوباءاور ذہاد میں سے تھےاوران کی اولا دنین نبیوں سے بےحسن محمداورعلی علی بن جروقیہ اسخیاء بنی ہاشم میں سے تھےاورصاحب عزت ووقار تھے۔ان کی وفات ۲۴ ھ میں ہوئی اوران کےانیس بٹے تھے کہ جن میں سےایک عبیداللّٰہ بن علی ابن ابراہیم جروقہ بغداد کےخطیب تھےاوران کی کنیت ابوہ کی اور وہ اہل بغداد میں سے تھے مصر میں جا کر وہیں سکونت اختیار کی اوران کے باس کچھ کیا ہیں جعفریہ کے نام کی تھیں جن میں فقہ اہل ہیت ہےاورانہیں شبعہ بتایا جاتا ہےان کی وفات مصرمیں میں ۱۲ سبرھ میں ہوئی جمز ہ بن حسن بن عبیداللّٰہ بن عماس جن کی کنیت ابوالقاسم ہے اور حضرت امیر المومنینؑ کے ساتھ شاہت رکھتے تھے۔اور یہ وہی ہیں کہ جن کے متعلق مامون نے ا پیزقلم سے کھھا کہ جمز ہ بن حسن شبیبامیرالمونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوایک لا کھ درہم دیئے جائیں اورانہیں کی اولا دمیں سے محمد بن علی بن حمز ہ ہیں جوبصر ہ میں گھہر ہوئے تھےاورانہوں نے امام رضًا اوران کےعلاوہ اورلوگوں سے بھی روایت حدیث کی ہےوہ عالم اور شاعر تصخطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں کہاہے کہ ابوعبیداللہ مجمہ بن علی بن حمزہ بن حسن بن عبیداللہ بن عباس بن علی ابن انی طالب علیہالسلام ادیب شاعر عالم اور راوی اخبار تھے۔اپنے باب اورعبدالصمدین موسیٰ ہاشمی اور دوسرے لوگوں سے روایت کرتے ہیں اورا پیخ سی مخلوق برغضب ناک ہوتا ہے اوران کے عاب میں جلدی نہیں کرتا (مثلا ہوااوراس قسم کے دوسرے عذابوں کے ساتھ انہیں ہلاک کرتا کہ جن کے ساتھ اس نے بہت ہی امتوں کو ہلاک کیا ہے ) تو پھرالی مخلوق پیدا کر دیتا ہے جوخدا کونہیں پیچانتی اوروہ انہیں عذاب کرتی ہے۔اور نیز بنی حزہ میں سے ہےابو محمد قاسم بن حزۃ الا کبر جو یمن میں بڑی عظمت کے مالک تھےاوروہ بہت خوبصورت تصاورلوگ انہیں صوفی کہا کرتے تھے نیز بنی حمزہ میں سےابو یعلی حمزہ بن قاسم بن ملی بن حمزۃ الکبر ثقة بلیل القدر ہیں کہ جن کا شیخ نجاشی اور دسرےعلاء تذکرہ کیا ہے ابن کی قبرحلہ کے قریب ہے اور ہمارے شیخ واستاد نے مجم الثا قب میں ان لوگوں کے

تذکرہ میں کہ جوغیب کبری کے زمانہ میں خدمت امام عصرعجل الله فرجہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ایک واقعہ نقل کیاہے جوحمزہ مذکورسے متعلق ہےمناسب ہے کہاسے یہاں نقل کیا جائے (آ قاسیدمہدی قزوینی کے خدمت امام عصرصلوۃ اللہ علیہ میں مشرف ہونے كاوا قعه )اوروه اس طرح بيسيد معتمد زبدة العلماء قدوة الاولياء مرزاصالح خلف الرشيد سيد لمحققين نورمصياح المتبجدين وحيدعصرآ قا سیرمہدی قزونی طاب ژاہ نے اپنے والد ماحد سے قل کی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے میر ہے والد نے بتایا ہے کہ میں ہمیشہ جزیرہ کی طرف جوحلہ کے جنوب میں دحلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے بنی زبیدہ کے قبائل کی ہدایت ورشاد کے لیے جایا کرتا تھاوہ سب اہل سنت تتھےاور والد قدوسر ہ کی ہدایت کی برکت ہےسپ مذہب امامیہ کی طرف لوٹ آئے وہ اب تک موجود ہیں اور وہ دیں ہز ارنفسویں سے زیادہ ہیں نیز انہوں نے فرمایا جزیرہ میں مزارے جوقبرحمز ہین حضرت کاظمؓ کے نام سےمشہور ہےجس کی لوگ زیارت کرتے ہیں اوراس کے بہت سے کرامات بیان کرتے ہیں اور وہ بستی تقریباً سوگھروں پرمشتمل ہے پس میں جزیرہ میں جایا کرتا تھااور وہاں ہے عبور کرتا اوراس قبر کی زیارت نہ کرتا تھا۔ کیونکہ میر بےنز دیک یہ بات درجہ حت تک پینچی ہوئی تھی کہ جناب حز ہ فرزندمولی بن جعفرعلیہم السلام رہے میں عبدالعظیم سنی کے پاس فن ہیں۔ایک دفعہ حسب عادت میں گیااوران بستی والوں کامہمان ہواتو اہل بستی نے مجھ سےخواہش کی کہ میں مرقد مذکور کی زیارت کے لیے جاؤں میں نے انکار کیا اوران سے کہا کہ میں اس مزار کی زیارت نہیں کرسکتا کہ جسے میں نہیں پیچانتا میر ہےاس مزار کی زیارت سے اعراض کی وجہ سے لوگوں کی رغبت اس جگہ سے کم ہوگئ پھر میں وہاں سے چلااوروہاں کے بعض سادات کے پاس میں نے رات بسر کی جب وقت سحرنماز تہجد کے لیے میں اٹھااورنماز کی تیاری کی اورنماز تہجدیڑھ کر تعقبیات کی صورت میں طلوع فجر کا انتظار کررہاتھا تواجا نک اس بستی کے ایک سیرآئے کہ جن کومیں پہنچانیا تھا کہ وہ اچھے اور پر ہیز گارانسان ہیں وہ سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گے پھر کہنے لگے مولا ناکل آپ جمز ہ کی بستی کے لوگوں کے پاس مہمان تھے کیکن حمزہ کی زیارت نہیں گی۔ میں نے کہا جی ہاں۔انہوں کہا کیوں؟ تو می ں نے کہااس لیے کہ میں جسےنہیں پیچانتااس کی زیارت نہیں کرتا۔اور حضرت کاظمؓ کے بیٹے حمز ہ تو رہے میں فن ہیں تو وہ کہنے لگا ہے مشہورالاصل بہت ہی چیزیں مشہور ہیں جن کی بنیا نہیں۔ اور بہ قبر حضرت حمز ہ فرزند حضرت کاظم کی نہیں ہےاگر جیہ شہورا پیاہی ہے بلکہ بہ قبرا بوعلی حمز ہ بن قاسم علوی عباسی کی ہے جوعلاءا جازہ واہل حدیث وروایت میں سے ہےاورعلماءرجال نے اپنی کتب میں اس کا تذکرہ کیا ہےاوراس کے علم ورغ کی تعریف کی ہے میں نے اپنے دل میں کہا بیسیدعوام میں سے ہے اورعلم رجال وحدیث پر مطلع نہیں شاید بیکلام اس نے بعض علاء سے اخذ کیا ہے پھر میں کھڑا ہواطلوع فجرمعلوم کرنے کے لیےاوروہ سیداٹھ کر چلے گئے اور میں اس سے غافل ہوگیا کہان سے سوال کروں کہآ پ نے بیہ بات کس سے سن ہے چونکہ منبح طلوع ہو چکی تھی للہذا میں نماز میں مشغول ہو گیا جب نماز ادا کر چکا تو تعصّیات پڑھتار ہا۔ یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔اورمیرے پاس علم رجال کی کچھ کتا ہیں تھیں میں نے ان میں دیکھا کہ تومعلوم ہوابات وہی ہے جواس سید بزرگوار نے کہیں پس اہل بستی مجھ سے ملنے کے لیے آئے جن میں وہ سیدبھی تھے میں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئے تھے۔اور مجھے قبرحمزہ کے متعلق بتایا تھا کہ وہ ابویعلی حمزہ بن قاسم علوی کی ہے یہ بات آپ نے کہا سے لی۔اور کس سے اخذ کی ہے تو وہ کہنے گلے خدا کی قسم

میں تواس وقت سے پہلے آپ کے پاس نہیں آیا اور میں نے گذشتہ رات بستی سے کہا کہ اب میرے لیے ضروری ہوگیا ہے کہ میں حزہ کی زبارت کے لیے واپس جاؤں کیونکہ اس میں شکنہیں کہ جس شخص کومیں نے دیکھا ہے وہ صاحب الامرعلیہ السلام تھے پس میں اورتمام اہل بستی ان کی زیارت کے لیے سوار ہوکر گئے ۔اوراس وقت بیمزارا تنامشہور ہے کہلوگ دور دور سے سفر کر کے وہاں آتے ہیں۔مولف کہتا ہے کہ شیخ نحاشی نے کتاب رحال میں فر ما یا کہ جمز ہ بن قاسم بن علی بن جمز ہ بن حسن بن عبیداللہ بن عماس بن علی ابن ائی طالب علیہ السلام ابویعلی ثقیۃ جلیل القدر ہیں ہمارے علماء سے بہت سی احادیث کرتے ہیں اوران کی ایک کتاب ہے جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت کی ہے اور کلمات علاء اوراسانید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جناب ز مانه غیبت صغریٰ کےعلماء میں سے تھے اور والدِ صدق علی بن بابوبیہ کےمعاصر تھے رضوان الله کیم ماہم مجمعین اورعباس بن حسن بن عبیداللّٰد بن عباسٌ کی کنیت ابوالفضل ہےوہ خطیب قصیح اور شاعر ملیغ تھےاور ہارون رشید کے ہاں صاحب عزت واحتر ام تھےابونصر بخاری کہتا ہے کہ کوئی ہاشی ان سے زیادہ تیز گفتگو کرنے والانہیں دیکھا گیا۔خطیب بغدادی ہوتا ہے کہ ابوالفضل عباس بن حسن مجمہ عبیداللّٰداور حمز ہ کا بھائی ہےاوروہ اہل مدینہ میں سے تھاہارون رشید کے زمانہ میں بغداد میں آ کر قیام کیااور ہارون کا مصاحب بنااوراس کے بعد مامون کی صحبت میں رہاو ہ شخص عالم وشاعر وضیح تھا بہت سے علوی اسے اولا دابوطالب میں سب سے بڑا شاعر سیجھتے ہیں پھر خطیب نے اپنی سند کے ساتھ کی بے ضل بن محمد بن فضل سے اس نے کہامیر سے چیاعباس نے فرمایا اکہ تیری رائے میں تمام چیزوں کے لیے وسعت نہیں لہذا سے اہم چیز وں کے لیے مہیار کھاور تیرا مال تمام لوگوں کو بے نیاز نہیں کرسکتا۔لہذا سے اہل حق کے لیے مخصوص کردےاور تیرا کرم تمام لوگوں کی کفایت نہیں کرسکتا۔پس اس سے اہل فضل کا قصد کراورعباس بن حسن مذخور کی جابیٹیوں سے اولا دہے۔احمد عبیداللہ علی اورعبداللہ ابونصر بخاری کہتا ہے کہاس کی نسل صرف عبداللہ بن عباس سے چلی ہے اورعبداللہ بن عباس شاعر وصبح تھااور مامون کواطلاع ملی تو کھنے لیگا۔ استوی النیاس بعدک پابن عباس۔اےعباس کے بیٹے تمہارے بعد سب لوگ ایک جیسے ہیں اور مامون نے اس کی تشیع جنازہ کی اورعبداللہ بن عباس کا ایک حمزہ نامی بیٹا ہے جس کی اولاد ملک شام کے طبر بدعلا قدمیں ہےان میں سے ایک ابوالطیب محمد بن حمز ہ مروت وسخاوت وصلہ رحمی میں معروف وہ بہت زیادہ فضل وجاہ ومنزلت رکھتا تھا۔اورطبر یہ میں چشمہ ملک اور کافی مال اس نے جمع کیا تھا۔ظفیر بن خضر فراغنی کواس سے حسد دبغض ہوا۔اس نے اس کے لیے کشکرروا نہ کیااورطبر یہ میں اس کے باغ میں اسے شہید کردیا۔

ماہ صفر 197 ہے میں شعراء نے اس کے مرشہ پڑھے۔اس کی اولا دطبریہ میں ہے جنہیں لوگ بنوالشہید کہتے ہیں اور عبیداللہ بن حسن بن عبیداللہ ب

# عمراطرف بن اميرالمونين اوران کی اولا د کا تذکره

عمراطراف کی کنیت ابوالقاسم ہے اور عمر بن علی ابن الحسین کی شرافت نسبی چونکہ دوطر فی ہے لہذا انہیں عمراطراف کہتے ہیں ان کی والدہ صہباء تعلیق اوروہ ام حبیب بنت عبادہ بن ربیعہ بن یجیل بمامہ کے قیدیوں میں سے ہے اورایک قول ہے کہ وہ عین التمر سے خالد بن ولید کے قیدیوں میں سے ہے جسے امیر المونین نے خرید کیا عمراور اس کی بہن رقیہ جڑواں پیدا ہوئے اور یہ امیر المونین کی آخری اولا دہیں جودنیا میں آئے وہ صاحب کلام ورائے فصاحت و بلاغت اور صاحب جو سخاوت و یا کدامنی تھے۔

فقیر کہتا ہے کہ حضرت امام حسنؑ کی اولا د کے تذکرہ میں آئے گا کہ تجاج چاہتا تھا کہ عمر کوحسنؑ بن حسن کے ساتھ صدقات امیر المومنینؑ میں شریک قرار د لے لیکن ایسانہ ہوسکا۔ عمر نے مقاینج میں ستریا پیچھتر سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کی اولا دمختلف شہروں میں بہت ہے اور تماان کے بیٹے مجمد بن عمر کے واسطہ سے اس تک چار پوتوں کے ذریعہ پہنچتے ہیں۔ (۱) عبداللہ (۳) عمران تینوں کی والدہ خدیجہ دختر امام زین العابدین تھیں۔ (۴) جعفر اس کی والدہ کنیز تھی شنخ ابونصر بخاری کہتا ہے کہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ جعفر کی نسل ختم ہوگئ ہے اور عمر بن مجمد بن عمراطراف کی نسل اس کے دوبیٹوں سے ۔ ابوالجمد اسمعیل اور ابوالحسن ابرایم اور مبیداللہ بن مجمد بن اطرف کے متعلق صاحب کتاب عمدہ نے کہا ہے کہ وہ بغداد میں قبرالندور والے صاحب ہیں کہ جنہیں زندہ ذفن کہا گیا۔

فقیر کہتا ہے کہ صاحب قبرالنذ ورعبیداللہ بن عمراطراف ہیں جیسا کہ خطیب نے تاری بغداد میں اور حموی نے بھم میں ذکر کیا ہے خطیب نے اپنی سند سے محمد بن موکل بن حماد بربری سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سلیمان بن ابوالشیخ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قبر النذ ورعبیداللہ بن محمد بن علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ کہنے لگا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی قبر تو اس کی اپنی زمین و ملک میں کوفہ کے نز دیک ہے کہ جس کا نام لیبیا ہے صاحب قبر النذ ورتو عبیداللہ بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ م السلام ہیں، نیز خطیب نے ابو بکر دوری سے اس نے ابو محمد حسن بن محمد طاہر علوی کے بحقیج سے روایت کی ہے کہ عبیداللہ بن محمد بن علی ابن طالب علیہ السلام کی قبر اس زمین میں ہے جو کوفہ کے قریب لی نامی ہے۔ خلاصہ بیک اداراس کی نسل علی بن طبیب بن عبیداللہ مذکور سے ہے اور انہیں بنوالطبیب کہتے ہیں اور آنہیں میں سے ابوا حمد بن کی اولاد میں آگی اور وہ سیو جلیل اور آل ابوطالب کے بزرگ تھے۔ مصر میں آل ابی طالب ان کی طرف مشورہ اور رائے میں رجوع محمد بن الطبیب اور وہ سیو جلیل اور آل ابوطالب کے بزرگ تھے۔ مصر میں آل ابی طالب ان کی طرف مشورہ اور رائے میں رجوع

لرتے تھےاورعبداللہ بناطرف کی نسل چارا شخاص سے چلی ہے۔احمہ مجمد عیسیٰ المبارک اور بچیٰ الصالح اور احمد بن عبداللہ ابو یعلی حمزہ سا کی نسابہ اور عبدالرحمٰن بن احمد (جو کہ بمن میں ظاہر ہوا) کے باپ تصاور محمد بن عبداللہ، قاسم بن محمد کا باپ تھا جس نے طبرستان میں سلطنت قائم کی اورا سے ملک جلیل کے نام سے بکاراجا تا تھا۔ نیز اس کا باپ ابوعبداللہ جعفر بن محمد ملتان کا بادشاہ تھا کہ جس نے ملتان کی حکومت پر قبضه کیااوراس کی بہت اولا دہوئی اوران کی تعداد بڑھ گئی۔اوران میں سے بہت سےلوگ ملوک امراءعلماءاورنساب تھےاوران سے بہت سےاساعیلیہ مذہب رکھتے تھےاور ہندی زبان بولتے تھےاور جعفر بادشاہ ملتان کی اولا دمیں سے ابولیقوب اسحاق بن جعفر ہے علماء فضلاء میں سے تھااوراس کا بیٹااحمہ بن اسحاق ملک فارس میں صاحب جلالت وعظمت تھااوراس کا بیٹاا بوالحسن علی بن احمد بن اسحاق نسایہ تھااور یہ وہی ہے جسے عضد الدولہ نے ابواحمہ موسوی کےمعز ول کرنے کے بعد نقابت طالبین کاعہدہ د بااورابوالحسن مذكور بغداد میں حارسال تك نقیب نقباء طالبین رہا۔اورا چھے طریقے چھوڑ گیا۔اورعیسیٰ المبارک بن عبداللہ بن محمد بن اطرف سیدشریف اورراوی حدیث ہےاوراس کی اولا دمیں سے ہےابوطاہراحدفقیہنسا بمحدث جواینے خاندان میںعلم وزہد کے لحاظ سے بزرگ تھااوروہ حدیے سیرشریف نقیب ابوالحسن علی بن بچیل بن محمد بن عیسیٰ بن احمد مذکور کا کیروایت کی ہے شیخ ابوالحسن عمری نے مجدی میں علی بن مہل تمار سے اس نے اپنے خالو محمد بن و ہبان سے اس نے نقیب ابوالحسن علی سے اس نے علان کلا بی سے وہ کہتا ہے کہ میں ابوجعفر محد فرزندامام علی نقی بن محمد بن علی رضاعلیہم السلام سے اس نے علان کلانی سے وہ کہتا ہے میں ابوجعفر محمد فرزندا مام علی نقی بن محمد بن علی رضاعلیہم السلام کا مصاحب تھا جب کہ وہ صغیرالسن تھے۔ فمارایت اوقر والااز کی ولااجل مسندیس میں نے ان سے زیادہ باوقارزیادہ ذکی ویا کیزہ اورزیادہ جلیل وباعظمت کسی کونہیں دیکھا۔ان کے والدنقی علیہ السلام انہیں حجاز میں جھوڑ آئے جبکہ وہ بیچے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے اور توت وطاقت ان میں آئی تو سامرہ تشریف لائے اور وہ اپنے بھائی امام ابومجمہ علیہ السلام کے ساتھ ر ہتے اور بھی ان سے حیدانہیں ہوئے اورا بوٹھ علیہ السلام ان سے مانوس تصالبتہ اپنے بھائی جعفر سے منقبض اور گھٹن محسوں کرتے اور یجیٰ الصالح بن عبداللہ بن محمداطرف جن کی کنیت ابوالحس تھی انہیں ہارون ورشید نے قید کرلیا اوراس کے بعد شہید کردیا اوران کی نسل دوافراد سے ہے۔ایک ابوعلی محمدصوفی اور دوسراا بوعلی حسن جو مان کےلشکر کانگران اعلیٰ تھا۔اوران دونوں کی اولا دبہت زیادہ ہے اور حسن کی اولا دمیں سے بنوم قد ہیں جو کہ نیل اور حلہ میں ساکن ہیں اور وہ نقیاء تھےاور محمصوفی کی اوالا دمیں سے شنخ ابولحس علی ابن الی لغنائم مجمر بن علی بن مجمر بن ملقط بن علی الضریر بن مجرصو فی ہے کہ جس کے زمانہ میں علم نسب اس یرختم تھا۔ اوراس کا قول حجت ہوتا تھا۔ اوراس نے شیوخ اور بزرگوں سے ملاقات کی ہےاور کتاب مبسوط محدی شافی ۔اومشجرتصنیف کی ہےاوروہ بصرہ مں رہتا تھا پھروہاں سےموصل کی طرف ۲۲۳ ج هیں منتقل ہوااوروہیں شادی کی اوراولا دہوئی اوراس کاباپ ابوالغنائم بھی نسابہ تھاروایت کر تا ہے سیرجلیل نسابہ فخار بن معدموسوی سید حلال الدین عبدالحمید بن عبدالله فق حسینی سے وہ ابن کلثون عباسی نسابہ سے وہ جعفر بن ابو ہاشم بن علی سے وہ اپنے داداابوالحس عمری مشکور سے اور نیز سیر جلال الدین عبدالحمید بن عبدالله نقی شریف ابوتمام محمد بن بهته الله ابن عبدالسبع باشی سے وہ ابوعبداللہ جعفر بن ابوالہاشم سے وہ اپنے داداابوالحس عمری مٰرکورسے روایت کرتے ہیں۔

## ساتوی فصل حضرت امیرالمونینٔ کے بعض بزرگ صحابہ کے تذکرہ میں اصبغ بن نباتہ مجاشعی

اصبغ بن نباته مجاشعی وه ہیں کہ جن کی جلالت شان زیادہ ہےوہ عراق کے شہسواروں اور امیر المونین کے مخصوص صحابہ میں سے تھے اور خداان پررخم نازل فرمائے عابدوز اہداورامیرالمونینؑ کے ذخائر میں سے تھے قاضی نوراللہ نے کہا ہے کتاب خلاصہ میں مذکور ہے کہ وہ امیر المونین کے خواص میں سے ایک تھے اور قدر دانی کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے کتاب کشی میں ابوالجارود سے روایت ہے وہ کہتا ہے میں نے اصبح سے یو چھا کہ امیرالمونین کی قدرومنزلت تمہارے ہاں کتنی ہے وہ کہنے لگے ہمارے خلوص کاخلاصہ آ یے کے متعلق بیہ ہے کہ ہم نے اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں جس کی طرف آ یے اشارہ کریں اسے اپنی تلوار ہے ہم مارنے کے لیے تیار ہیں نیز روایت کی ہے، اصبغ سے یوچھا گیا کہ س لیے امیر المونین ٹے تمہار ااور تمہارے جیسے افراد کا نام شرطة الخميس رکھا، کہنے لگےاس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم نے حضرتؑ سے شرط کی تھی کہان کے راستہ میں جہاد کریں گے یہاں تک کہ فتح حاصل کرلیں باقتل ہوجا ئیں اورانہوں نے شرط کی اورضامن ہوئے کہ ہمیں اس محاہدہ کے عوض جنت میں پہنچا ئیں مخفی نہرہے کہ خیس کشکر کواس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ یا نچ گروہ سے مرکب ہوتا ہے کہ جومقد مہ، قلب، میمنہ میسرہ اور ساقہ ہے۔ پس جن لوگوں کے متعلق کتے ہیں کہ پہ حضرت امیرالمؤمنین کے شرطۃ الخبیس میں سے ہیں ۔اس کامعنی پہ کہ بدان شکر یوں میں سے ہیں کہ جن کے اور حضرتً کے درمیان شرط مذکور کا معاہدہ ہوا تھااوراس طرح روایت ہے کہ جن اشخاص نے حضرتؑ سے بہ شرط کی تھی وہ جھ ہزار جوانمر دیتھےاور جنگ جمل کے دن عبدللہ بن بچیا حضر می سے حضرتؑ نے کہاتھا کہ تچھے بشارت ہواہے بچیل کے بیٹےتم شرطة الخمیس میں سے ہو۔ اور نبی اکرم نے مجھے تیرے اور تیرے باپ کے نام کی خبر دی تھی اور خداوند عالم نے زبان رسالت میں تمہیں شرطة الخمیس کانام دیا ہے اور کتاب میزان ذہبی میں مسطور ہے جو کہ اہل سنت سے ہے کہ علماء رجال اہل سنت اصبح کوشیعہ بھتے ہیں۔اسی لئے اس کی حدیث کوچھوڑ دیتے ہیں اور ابن حیان نے قل کہا ہے کہ اصبغ ایسا شخص تھا جومحت علی ابن الی طالبً میں مفتون تھا۔عجیب و غريب باتيں اس سے سرز دہوتی تھیں اس لیے اس کی حدیث ترک کر دیتے تھے۔ ( انتھی )

بہرحال اصبغ نے عہد نامہ مالک اشتر اورامیر المؤمنین کا اپنے بیٹے محمد کے نام وصیت نامہ لکھنے والی حدیت کوروایت کیا ہے اور اصبغ کی گفتگو حضرت امیر المونین کے ساتھ ابن ملجم کے آپ کوضربت لگانے کے بعد حضرت کی شہادت کے بیان میں ذکر ہوچکی ہے۔

### اويس قرني

اویس قرنی سہیل یمن اورآ فتات قرن بہتر بن تابعین اورحوار مین امیر المومنین میں سے ہیں اورآ ٹھرزاہدوں اور یر ہیز گاروں میں سے ایک ہیں بلکہان سے افضل ہیں اوران سوافراد میں سے آخری ہیں کہ جنہوں نے صفین میں حضرت امیرالمونینؑ سے بیعت کی تھی کہ ہم اپنی جانیں آپ کی ہم رکا بی میں قربان کریں گے اورانہوں نے بے دریے آنجناب کی خدمت میں رہ کر جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے ،اورمنقول ہے کہ رسول خداً نے اپنے اصحاب سے فرما یا کہ تہمیں بشارت ہو میریامت میں سےاں شخص کی کہ جسےاویس قرنی کہتے ہیں وہ ربیعہ دمفرقبیلہ جتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، نیزروایت ہے کہ رسول اکرم ٹنے اویس قرنی کے حق میں جنت میں جانے کی گواہی دی،اور بیروایت بھی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ قرن کی طرف سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، پھرآ یہ اولیس قرنی کے متعلق اظہار شوق کرتے اور فر ماتے جواس سے ملاقات کر ہے میری طرف سے اس کوسلام کیے، اور جان لو کہ موحدین عرفاء نے اویس کی بہت تعریف کی ہے اور انہیں سیدالیا بعین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خداً نے اسے فس الرحمان اور خیر التا بعین کے نام سے یا دکیا ہے اور کبھی کبھی یمن کی طرف سے اس کی خوشبو سونگھتے اورفر ماتے کہ مجھےرتمن کی خوشبویمن کی طرف سے آتی ہے ، کہتے ہیں کہاویس اونٹ جراتے اوران کی اجرت سے اپنی والده کوخرچ دیتے،ایک دفعه اپنی ماں سےاجازت لی که مدینه جا کرحضرت رسول اکرم کی زیارت سےمشرف ہوآؤں ان کی والدہ کہنے گی اس شرط پراجازت دیتی ہوں کہ وہاں آ دھےدن سے زیادہ نہ ٹھبرنا،اویس نے مدینہ کی طرف مسافرت کی جب رسول خداً کے گھر نہنچتوا تفا قا آنحضرت گھر پرموجود نہ تھے مجبورااویس ایک دو گھنے گھیرنے کے بعد ملا قات کئے بغیر واپس جلے گئے، جب رسول خداوا پس تشریف لائے توفر ما مایہ نور کیسا ہے جو مجھےاں گھر میں نظر آتا سے لوگوں نے بتا ہااونٹوں کا ایک جرواما جس کا نام اویس تھااس مکان میں آیا تھا اور واپس جلا گیاہے، آٹ نے فرما پاہمارے مکان میں یہ نور بطور ہدیہ چھوڑ کرواپس گیا ہےاور کتاب تذکرہ الاولیاء میں منقول ہے کہ رسول خدا کے پرانے کیڑے حضرت امیر المومنینؑ کےفر مان اورعمر کے کہنے کے مطابق اویس کو ہلا کردیئے گئے ،عمر نے دیکھا کہاویس لباس سے عاری ہےاورگلیمشتر بطورستر اوڑ ھے ہوئے ہے عمر نے اویس کی تعریف کی اوراظہارز ہدکرتے ہوئے کہنے لگا،کون ہے جو بہخلافت مجھے سے ایک روٹی کے بدلےخریدکرے،اویس نے کہا جو شخص عقلمند ہےوہ اس خرید وفروخت پرراضی نہیں ہوگا اورا گر سیج ہوتو خلافت کو چپوڑ کر چلے جاؤ تا کہ جو چاہے اسے لے لے عمر نے کہامیر ہے حق میں دعا کرو،اویس نے کہامیں ہرنماز کے بعد مونین ومومنات کے لئے دعا کرتا ہوں اگرتم مومن ہوتو میری دعاتمہیں پہنچ جائے گی، ورنہ میں اپنی دعا کیوں ضائع کروں، کہتے ہیں کہاویس اپنی بعض راتوں کے متعلق کہتے کہ بہرکوع کی رات ہے اور پوری رات صبح تک رکوع میں گزار دیتے اور کسی رات کہتے یہ سجدہ کی رات اور پوری رات سجدہ میں گزارتے ، لوگوں نے کہا یہ پسی زحت و تکلیف ہے کہ جس میں تم اپنے آپ کور کھتے ہو، کہنے لگے کاش از ل سے لے کرابد تک ایک ہی رات

ہوتی اور میں اسے ایک ہی سجدہ میں گزار دیتا۔

#### حارث بن عبداللداعور بهدانی

حارث بن عبداللہ اعور ہمدانی پیر حضرت امیر المونین کے اصحاب اور دوستوں میں سے تھے۔ قاضی نور اللہ نے کہا ہے
کہ تاریخ یافعی میں مذکور ہے کہ حارث امیر المونین کے صحابی تھے اور عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں رہ چکے تھے اور فقیہ تھے، ان
کی حدیث سنن اربعہ میں مذکور ہے اور کتاب میزان ذہبی میں کھا ہے کہ حارث کبار علماء تا بعین میں سے تھے اور ابن حیان سے
نقل کیا ہے کہ حارث تشیع میں غالی تھے اور ابو بکر بن ابی داؤ دسے نقل کیا ہے جو علماء اہل سنت میں سے ہے کہ حارث اعور سب
سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ فرائض کو جانے والا اور سب سے زیادہ حسب ونسب کا واقف تھا اور اس نے علم فرائض حضرت
امیر المونین سے اخذ کیا ہے اور حارث کے معاملہ کو تقویت پہنچائی ہے اور شیخ ابو عمر وکی کتاب تشی میں ہے کہ حارث ایک رات
حضرت امیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، رات کے وقت کیا چیز تھے میرے پاس لائی ہے تو حارث نے کہا خدا
کی قسم وہ محبت جو مجھے آپ سے ہوہ مجھے تھے لائی ہے تو اس وقت حضرت نے فرمایا جان اوا سے حارث کہ جو شخص مجھے سے محبت
رکات ہے وہ نہیں مرتا مگر یہ جان دیتے وقت وہ مجھے دیکھا ہے اور مجھے دیکھ کراسے رحمت الہی کی امید ہوجاتی ہے اور اسی طرح میرا
در شن سے بعض اشعار در ہوان مجرد نشان حضرت میں بھی فذکور ہے۔

#### يا حار همدان من يمت يرنى من مومن اومنا فق قبلا

فقیر کہتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے شیخ بھائی زید بھاؤ کانسب انہیں حارث تک پہنچا تا ہے اسی لیے شیخ بھائی کہیں کہیں اپنے آپ کو حارثی سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ وہی حارث ہے جضوں نے حضرت امیر المونین کو حضرت خضرت امیر المونین کو حضرت خضرت امیر المونین کو حضرت خضرت اسی کھیوریں کھا نمیں ، حضرت خضرتوان کی میں دیکھا کہاں سے کھیوریں کھا نمیں ، حضرت امیر المونین اپنی مٹھی میں جمع کرتے رہے ، حارث کہتے ہیں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ کھیاں دور دور چھیئتے تھے اور حضرت امیر المونین اپنی مٹس میں بنی میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں دوست رکھا کہ نہیں دیکھی تھی اور یہ روایت بھی ہے کہ حارث نے ایک مرتبہ حضرت امیر المونین کو خدمت میں عرض کیا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ آپ می جھے عزت بخشیں اور میر سے فریب خانہ پرتشریف لاکے اور حارث روائی کے کھی گڑے کے آپے خرایا کہ اس شرطے ساتھ کہ تم میرے لئے کسی چیز کا تکلف نہ کرو ، پس آپ گھر میں تشریف لاکے اور حارث روئی کے کھی گڑے کے لئے آئے کے حضرت کھانے گئو

حارث نے عرض کیا میرے پاس کیھ درہم ہیں اور نکال کر حضرت کو دکھائے اور عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے کچھ خریدلا وُں ، آپ نے فرمایا بیچی اس چیز میں سے ہیں جو گھر میں ہے یعنی کوئی حرج نہیں اور اس میں تکلیف نہیں ہے۔

## حجربن عدى الكندى الكوفي

ججر بن عدی الکندی الکوفی اصحاب امیر المونین اور ابدال میں سے تھے۔ کتاب کامل بہائی میں ہے کہ ان کا زہداور
کثرت عبادت عرب میں مشہورتھا کہتے ہیں رات دن میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جالس میں ہے کہ صاحب
استیعاب نے کہا ہے کہ ججر فضلاء صحابہ میں سے تھے اور صغیر السنی میں کبار میں سے تھے اور مستجاب الدعوۃ تھے اور جنگ صفین میں
امیر المونین کی طرف سے لشکر کندہ کی کمان وامارت ان سے متعلق تھی اور نہروان کے دن امیر المونین کے لشکر کے سپر سالار تھے،
علامہ کی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جمراصحاب جناب امیر اور ابدال میں سے تھے اور حسن بن داؤد نے ذکر کیا ہے کہ جموعظیم صحابہ رسول اور اصحاب امیر المونین میں سے تھے، معاویہ کے ایک افسر نے انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت امیر المونین پر لعنت کروان کی زبان پر
یوالفاظ جاری ہوئے ، ان امیر الوف امرنی ان العن علیا فالعنو لالعنہ الله وفد کا امیر جھے تھم دیتا ہے کہ علی پر لعنت کروں ، اس پر (امیر وفد) لعنت کرو، خدا اس پر لعنت کرو، خدا اس پر لعنت کروں ، اس پر (امیر وفد) لعنت کرو، خدا اس پر لعنت کروں ، اس پر (امیر وفد) لعنت کرو، خدا اس پر لعنت کروں ، اس پر (امیر وفد) لعنت کرو، خدا اس پر لعنت کروں ، اس پر (امیر وفد) لعنت کروں ، اس پر امیر وفد کا میں شربت شہادت نوش فرمایا۔

فقیر کہتا ہے جمر کے وہ ساتھی جوان کے ساتھ قل کیے گئے ان کے نام ہیں ہیں۔ شریک بن شداد حضر می ہیفی بن شہل شیبانی، قبیصة بن صنبیعة عیسی محرز بن شہاب منقری، کدام بن حیان عزی، عبدالرحمن بن حسان عزی ان کی قبور جمر کی قبر شریف سمیت مقام عذرا میں ہیں جو دشق سے دو فرتخ کے فاصلہ پر واقع ہے اور جمر کی شہادت مسلمانوں کے دلوں میں بڑی عظیم تھی اور معاویہ کواس کے اس فعل بد پر بہت سرزنش اور تو نیخ کی گئی، روایت ہے کہ معاویہ بی بی عائشہ کے پاس گیا، تو بی بی عائشہ نے اس معاویہ کہا تھے کہ باتھے کی جی سے کہا تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا، اہل عذرا جمراور اس کے ساتھیوں گوٹل کرنے پر، معاویہ کہنے لگا ہے ام المونین میں نے دیکھا کہا تھے کہ اور ان کے زندہ رہنے میں امت کا فساد و خرابی ہے مجبورا میں نے انہیں قبل کردیا، بی بی عائشہ نے کہا میں نے درسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرما یا میر سے بعدامت کے بچھوگ مقام عذراء میں قبل کئے جا تمیں گا کہ ورزتھا، جن کی وجہ سے خدا اور اہل آسان غضب ناک ہوں گئے منقول ہے کہ رہے بین زیاد حارثی معاویہ کی طرف سے خراسان کا گورزتھا، جب اس نے جمرکی شہادت کی خبرسی تو خدا سے دعا کی کہ خدا یا اگر رہے کی تیر سے زد کیک کوئی منزلت ہے تو اس کی جان فوراقبض کر لے، بھی پر کلمات اس کی زبان پر سے کہ وفات یائی۔

#### رشيد ہجری

رشید جحری تمسکین جمل اللہ المتین اور امیر المونین کے خصوص سحابہ میں سے تھے۔ علام مجلسی نے جلاء میں فرما یا ہے

کر شیخ کشی نے سند معتبر کے ساتھ دوایت کی ہے کہ ایک دن میٹم تمار جو کہ جناب امیر المونین کے بزرگ اصحاب میں سے تھے،
صاحب اسرار تھے بنی اسد کی ایک مجلس کے قریب سے گزرے، اچا نک حبیب بن مظاہر نے کہا میں ایک بوڑ ہے تھے ، ان

کر تر یب بہنچ کررک گئے اور ایک دوسر سے سے گزرے، اچا نک حبیب بن مظاہر نے کہا میں ایک بوڑ ہے تھے کو کہ دیا

موں کہ جس کے سرکے اگلے حصہ میں بال نہیں ہیں، اس کا بیٹ بڑا ہے اور وہ خر بوز سے اور خرے بیچتا ہے اسے گرفتار کریں گے،
اور محبت آل بیت رسالت کی وجہ سے سولی پرلٹکا کیں گے اور اس کی دوز لفیں ہیں، وہ فرزندر سول گی تھر سے کئے جائے گا

میٹم نے کہا میں بھی ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا چہرہ سرخ ہے اور اس کی دوز لفیں ہیں، وہ فرزندر سول گی تھر سے کہ کر ایک

میٹم نے کہا میں بھی ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا چہرہ سے گا ، اور میٹم کا مقصد اس سے صبیب بن مظاہر سے ، یہ کر ایک

دوسر سے سے جدا ہو گئے ، اہل مجلس نے جب اس کی با تیں سنیں تو کہنے گئے کہ ہم نے ان دونوں سے نیادہ وفول ہزرگوں کی تلاش میں وہاں آپنچے، اور اہل مجلس بین مظاہر سے ، یہ کہ کہ ایور میٹم کی میں وہاں آپنچے، اور اہل مجلس سے اس کے متعلق سوال کیا وہ کہنے گئے کہ بچھون سے نیاں توقف کیا تھا اور چلے گئے اور سے بیاں نوقف کیا تھا اور چلے گئے اور سے ایک سورہ ہم زیادہ انعام ملے گا، جب رشید چلے گئے تو وہ لوگ کہنے گئے کہ یہ تو ان دونوں سے بھی زیادہ چھوٹا ہے ہی نیست ایک سورہ ہم زیادہ انعام ملے گا، جب رشید چلے گئے تو وہ لوگ کہنے گئے کہ یہ تو ان دونوں سے بھی زیادہ چھوٹا ہے ہیں تھر ہی جب رائیل گیا گیا اور حبیب سی میں کے ساز کی ایک میں وہ کو کہ کر دور ان م کے قریب سولی پر لٹکا یا گیا اور حبیب کی میں وہ بین حریب سے گئے در ادارہ کے تر بیب سولی پر لٹکا یا گیا اور حبیب تیں مظاہر امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کا مرکوف کے گرد پھر ایا گیا۔

میں مظاہر امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کا مرکوف کے گرد پھر ایا گیا۔

نیزشخ کشی نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ نخلستان میں آئے اور کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس درخت کے خرے اتارے جائیں اور آپ نے وہ خرے اپنے صحابہ کے ساتھ تناول فرمائے، پس رشیہ ہجری نے عرض کیا اے امیر المومنین ٹی خرے کتنے اچھے ہیں آپ نے فرمایا: اے رشیہ تجھے اس درخت کی کلا کی کے ساتھ سولی پر لٹکا یا جائے گا، اس واقعہ کے بعد ہمیشہ رشید اس درخت کے پاس آئے اور اسے پانی دیتے ایک دن اس کے پاس آئے اور اسے پانی دیتے ایک دن اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس کا ٹیا ہے تو کہنے لگے میری موت قریب آپھی ہے، چند دن کے بعد ابن زیاد دنے کسی کو بھی ہے کہنے بیں ملایا، راستہ میں رشید نے دیکھا کہ اس درخت کے دو حصے کئے گئے ہیں، کہنے لگے یہ میرے لئے کا ٹا گیا ہے پھر دوبارہ ابن زیاد نے انہیں بلایا اور کہنے لگا، اپنے امام کی جھوٹ باتوں میں سے چھ باتیں بیان کرو، رشید نے کہانہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ میرے انہیں بلایا ور کہنے لگا، ابن اور مجھوٹ باتوں میں سے چھ باتیں بیان کرو، رشید نے کہانہ میں جھوٹ بولتا کہ وال اور نہ میرے باتھ یاؤں اور زبان کا لئے گا، ابن زیادہ کے ابن زیادہ کے اس کے جوب باتوں میں سے جھ باتیں بیان کرو، رشید نے کہانہ میں جھوٹ بولتا کے بیں بیان کروں اور زبان کا لئے گا، ابن زیادہ کے ابن زیادہ کے باتھ کے کہانہ میں جھوٹ بول اور نہ میرے باتھ یاؤں اور نہ میر کے باتھ باؤں اور نہ میر کے باتھ یاؤں اور نہ میں جھوٹی باتیں بنا کے گا، ابن زیادہ کے باتھ یاؤں اور نہ میں کے باتھ باؤں کیا کہانے گا، ابن زیادہ کے باتھ باؤں کیا کہ کو کے باتھ کے کہانہ کے باتھ کے کہا کہ کا کا گا گیا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کیا کہ کو کیا گا گیا گیا گیا کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کو کھو کے کئے بیں کیا کہ کو کہ کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کو کر کو کیا کہ کو کیا کہ کو کر کو کو کر کے کو کر کے کو کر کو کر کے کو کر کو کر کو کر کے کر کو کر کر

کہنے لگا ، اسے لے جا وَاوراس کے ہاتھ یا وَل کاٹ دولیکن زبان رہنے دوتا کہاس کے امامٌ کا جھوٹ ظاہر ہوجائے ، جب ان کے ہاتھ یاوُں کاٹ دیے گئے اورانہیں گھر میں پہنچا دیا گیا توابن زیاد عین کو پیخبر ملی کہوہ امور عجیبہلوگوں کو بتاتے ہیں توحکم دیا کہ انہیں سولی پراٹکا یا جائے ،شیخ طوسی نے سندمعتبر کے ساتھ ابوحسان عجلی سے روایت کی ہے ، وہ کہتا ہے کہ میں نے امتداللہ ، رشید ہجری کی بیٹی سے ملاقات کی اوراس سے کہا مجھے وہ باتیں بتاؤ جوتم نے اپنے پدر بزرگوار سے سنی ہیں وہ کہنے گی ، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے حبیب امیر المومنینؑ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے اے رشید تیراصبر اس وقت کیبیا ہوگا جب مجھے والدالزنائے بنی امیہ بلائے گا اور تیرے ہاتھ یاؤں اور زبان کاٹ دےگا، میں نے عرض کیااےامیرالمومنینؑ اس کا انجام تو بہشت ہوگا ،فر مایا ہاں تو دنیاو آخرت میں میر ہے ساتھ ہوگا ، پس رشید کی بیٹی نے کہا خدا کی قشم عبیداللہ بن زیادہ نے میرے باپ کو ہلا یا،اورکہاامیرالمونینؑ سے بیزاری اختیار کرو،انہوں نے یہ بات قبول نہ کی توابن زیاد نے کہا تیرےامامؓ نے تچھے کیا بتایا تھا کتوکس طرح قتل ہوگا ،تو وہ کہنے لگے میر ہےاما مؓ نے فرمایا تھا کہ تو مجھےان سے بیزاری کاحکم دے گا ، پھرمرے ہاتھ یا وُں اور میری زبان کاٹے گا، وہلعون کہنے لگا میں تیرے امام کا قول جھوٹا ثابت کرتا ہوں اور حکم دیا کہاس کے ہاتھ یاؤں کاٹ دواور اس کی زبان رہنے دولیں ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے اور ہمارے گھرانہیں لے آئے ، میں ان کے پاس گئی اور کہا بابا ہیہ دردوالم آپ پر کیسے گزرر ہاہے کہنے لگا بیٹی مجھے کوئی دردو تکلیف نہیں مگرا تنی مقدار کہ جیسے کوئی شخص لوگوں کے اژ دہام میں ہواور اسے فشار پینچے پھران کے ہمسائے اور جان پہچان والےلوگ انہیں دیکھنے کے لئے آئے وہ ان کی مصیبت پراظہار درواندوہ کرتے اور روتے تھے، میرے باپ نے کہا گریہ نہ کرواور دوات و کاغذ لے آؤ تا کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جن کی خبر میرےمولاامیرالمونینؑ نے دی تھی کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، پس وہ آئیدہ کی خبر دیتے اورلوگ کھتے تھے جب اس دلدالرتاء کو ہتا یا گیا کہ رشیرتو آنے والے واقعات کی خبرلوگوں کو دیتا ہے اور قریب سے فتنہ بریا کر دیے تو وہ معلون کہنے لگا،اس کا مولا حجوث نہیں کہہ گیا، جاؤاوراس کی زبان کاٹ دو، پس اس مخزون اسرار کی زبان کاٹ لی گئی،اوراس رات وہ رحمت خدا سے جا ملے،حضرت امیرالمونینؑ اسے رشیدالبلایا کا نام دیتے تھے آپ نے علم بلایاومنایا (مصائب ووا قعات واموات )انہیں تعلیم کیا تھا،اورا کثر وہ لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ تیری حالت یوں ہوگی اورتواس طرح قتل ہوگا،اور جو کچھوہ کہتے ویسے ہی ہوتا، اور کتاب بحارالانوار میں کتاب اختصاص سے منقول ہے کہ جس زمانہ میں زیاد بن ابیدرشید ہجری کی تلاش میں تھا،تو رشید نے ا پنے آپ کو بوشیدہ رکھامخفیانہ زندگی بسر کرر ہے تھے ایک دن ابوارا کہ جو بزرگ شیعوں میں سے تھا، اپنے گھر کے درواز ہ پر ا پنے ساتھیوں کے ایک گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ رشید آئے اوراس کے گھر کے اندر چلے گئے ، ابوار کہ رشید کے اس عمل سے ڈرےاوراٹھ کران کے پیچھے گئے اوران سے کہااے رشیدوائے ہوتم پراس ممل سے مجھے قبل کرانا اور میرے بچول کو پیتیم کرنا چاہتے ہووہ کہنے لگے کیا ہواہے، وہ کہنے لگااس لئے کہا بن زیادتمہیں تلاش کررہا ہےاورتم میرے گھر میں علانیہاورآ شکارا داخل ہوئے ہواور جولوگ میرے پاس بیٹھے تھے انہوں نے تمہیں دیکھا ہےوہ کہنے لگےان میں سے کسی نے بھی مجھےنہیں دیکھا ،ابوارا کہ کہنے گئے تم اس حرکت کے باو جود مجھ سے استہزاء اور تمسخو کرتے ہو کہیں رشید کو پکڑ کر مضبوظ باندھ کر کمرے میں ڈال دیا اور دروازہ بند کردیا پھرانپے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگا، تجھے یوں نظر آیا کہ ایک بوڑھا آدمی میرے گھر میں داخل ہوا ہے آیا تمہیں بھی نظر آیا، وہ کہنے گئے ہم نے تو کسی کؤئیس دیکھا، ابوارا کہ نے احتیاطا دوبارہ بھی کہا تو ان لوگوں نے وہی جواب دیا، ابوارا کہ خاموش ہوگیا، لیکن ڈرگیا کہ کہیں ان کے علاوہ کی شخص نے رشید کود یکھا ہو پک وہ زیاد ہن ابید کے دربار میں گیا تا کہ وہ دیکھے کہ اگر وہ ملتقت ہو چھے ہیں تو یہ آئہیں بتائے کہ رشید اس کے پاس ہوادرا سے ان کے سپر دکر دے پس اس نے زیادہ کو سلام کیا اور بیٹھے گیا، اس کے اور زیاد کے درمیان دوتی تھی کی ساس اثناء میں کہوہ دونوں با تیں کر رہے تھے، ابوارا کہ نے دیکھا کہ اس کے نیچر پرسوار ہو کررشیدزیاد کی جار کہاں کی طرف آرہا ہے، ابوارا کہ کا اے دیکھے ہی رنگ اڑگیا، اور وہ تھے ابوارا کہ نے دیکھا اور اس کے نیچر پرسوار ہو کررشیدزیاد کی جار کہاں کی طرف آرہا ہے، ابوارا کہ کا اے دیکھے ہی رنگ اڑگیا، اور وہ تھے روسر گردان ہوا، اور اس کے نیچر پرسوار ہو کررشیدزیاد کی جار کہ کہاں کی طرف آرہا ہے، ابوارا کہ کا اے دیکھے ہی رنگ اڑگیا، اور وہ تھے اور اس کے اور اس کے بیچر پرسوار ہو کررشیدزیاد کی جار کہا تھی ہی کہ کہ ہو گھڑے ہو گئا ہو گئا اور ان کا بوسہ لیا اور ان سے صالات پوچھے لگا، کہ آپ کس طرح آئے کس کے ساتھ آئے اور راست میں بیسی بیسی جس میں چھوڑ کر گیا تھا، تو ان سے کہنے لگا جب کہ تمہارے پاس بیا می ووانائی ہے جو نے زیاد سے بیا ہو کہا کہ آئی اور درجب جا ہو میرے گھر میں آؤ۔

میں نے مشاہدہ کی ہے تو جو جا ہوکر واور درجب جا ہو میرے گھر میں آؤ۔

فقیر کہتا ہے کہ ابوارا کہ حضرت امیر المومنین کے مخصوص اصحاب میں سے تھے جیسے کہ اصبغ بن نباتہ ، مالک اشتر ، کمیل بن زیاد ، اور آل ابوارا کہ رجال شیعہ میں مشہور ہیں ، اور جو پچھا بوارا کہ نے رشید کے ساتھ کیا وہ ان کی شان کا استحفاف نہیں تھا بلکہ اپنی جان کے خوف سے ایسا کیا تھا ، کیونکہ زیاد ہ تختی سے رشید اور ان جیسے شیعہ حضرات کی تلاش کرتا ، انہیں تکلیف پہنچا تا اور ان کوتل کرتا تھا ، اسی طرح ان لوگوں کی بھی جو ان کی اعانت کرتے یا نہیں پناہ دیتے یا نہیں مہمان رکھتے تھے۔

#### زيد بن صوحاب عبدي

زید بن صوحاب عبدی مجالس میں ہے کہ کتاب خلاصہ میں مذکور ہے کہ وہ ابدال اور اصحاب امیر المونین میں سے تھے اور جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔

شیخ ابوعمروکشی نے روایت کی ہے کہ جب زید کو کاری زخم لگا تو وہ گھوڑے کی پشت سے زمین گرے، حضرت امیرالمونین ًان کی لاش پرآئے اور فرمایا اے زید' رحمك الله كنت خفیف المهومة عظی المهعون ننز'' یعنی تجھ پر خدا کی رحمت ہو کہ تیری مشقت اور تعلقات دنیا تھوڑے تھے اور تیرا نعاون دین میں امداد کرنا زیادہ تھا پس زید نے اپنا سر حضرت کی طرف بلند کیا اور عرض کیا اور عرض کیا خدائے تعالی آپ کو جزائے خیر دے، اے امیر المونین ً میں آپ کوخدا کوزیادہ جانے والا جانتا ہوں، خدا کی قسم آپ کی معیت میں آپ کے دشمنوں سے ازروئے جہالت میں نے جنگ نہیں کی بلکہ چونکہ میں حدیث غدیر کو جو آپ کے حق میں وار د ہوئی ہے جناب ام سلمہ سے سن چکا تھا اور اس سے میں اس شکص کے انجام کی برائی اور بدی جان چکا تھا، جو آپ کا ساتھ چھوڑ دے لہذا میں نے اس بات کو براسمجھا کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دوں اور آپ کو تنہار ہے دوں جس کے نتیج میں خدا بھی میر اساتھ چھوڑ دے فضل بن شداد سے روایت ہے کہ زید تابعین کے رئیس اور ان کے زہاد میں سے میں خدا بھی میر اساتھ چھوڑ دے فضل بن شداد سے روایت ہے کہ زید تابعین کے رئیس اور ان کے زہاد میں سے میں اور جب عائشہ بھر ہ میں پنچیں تو انہوں نے زید کو خط کھا:

من عائشته زوجه النبى صلى الله عليه وسلم الى ابنتها زيدبن صوحان الخاص اما بعد فاذا اتأك كتابى هذا فاجلس فى بيتك واخذل الناس عن على بن ابى طالب صلوات الله عليه حتى يا تيك امرى.

یہ خطہ عائشہ حضرت رسول کی بیوی سے اس کے بیٹے زید بن صوحان خالص الاعتقاد کی طرف تہمیں چاہیے کہ جب میرا یہ خطتہ ہیں ملے توتم گھر میں بیٹھ جاؤ ، اور کوفہ کے لوگوں کو علی ابن ابی طالب کا ساتھ دینے اور مدد کرنے سے روکو جب تک میرا حکم دوبارہ تہمیں نہ ملے ، جب زید نے یہ خط پڑھا تو جواب میں لکھا کہ تم نے جھے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جس کے غیر کا میں مامور ہوں اور خودتم نے وہ چیز ترک کردی ہے کہ جس کی مامور تھیں ۔ والسلام

فقیر کہتا ہے کہ زید کی مسجد کوفہ مساجد میں سے ایک مسجد شریف ہے اور زید جونماز شب میں دعا پڑھتے تھے وہ مشہور ہے اور نہم نے مفاتیج میں اس کا ذکر کیا ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم نے اس سے فر مایا تھا کہ تمہارے بد کا ایک عضوتم سے پہلے جنت میں جائے گا۔ چنانچہ جنگ نہا دندمیں زید کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا۔

#### سليمان بن صر دخزاعي

ہمت باند کی اور ۵٪ بجری میں مسیب بن نجبہ فزاری عبراللہ بن سعد بن نفیل عصندی عبداللہ بن وال ہمیمی رفاعة بن شداد بجلی اور کوفہ کے شیعوں کے ایک گروہ کے ساتھ کہ جنہیں تو ابین کہتے ہیں بنی امیہ سے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لئے شام کی طرف روانہ ہوئے ، عین وردہ میں جو جزیرہ کے شہروں میں سے ایک ہے شکر شام سے فکراؤ ہوا، شامیوں کے شکر کی تعداد تین ہزارتھی جو کہ ابن زیادہ حسین بن نمیراور شراحیل بن ذی الکلاع جمیری کی سرکردگی میں شیعوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے شام سے آیا تھا، پس ان کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی اور سلیمان حسین بن نمیر کے تیر سے شہید ہوئے ، ان کے بعد مسیب مارے گئے ، جب شیعوں نے یہ کیفیت دیکھی تو جان سے ہاتھ دھو لئے اور تلواروں کی نیا میں تو ٹر کر جنگ میں مشخول ہوئے ایک مارے گئے ، انہوں نے استقامت سے کام لیا بے در بے جنگ کر نے گئے اور اور کورہ کے ان کی مدد کے لئے پہنچ گئے ، انہوں نے استقامت سے کام لیا بے در بے جنگ کردہ افراد کہ ساتھ مارک تھے ایماری کوتا ہی کومعاف فرما، ہم تو ہرکرتے ہیں ، یہاں تک کہ عبداللہ بن سعد شیعوں کے دوسر سے کردہ افراد کے ساتھ مارے گئے اور جورہ گئے انہوں نے جب دیکھا کہ اب مقابلہ کی طافت نہیں رہی تو پیچھے ہے اور اپنے شہروں میں واپس چلے گئے اور شیخ ابن نما نے کتاب الثار میں سلیمان کی شہادت کی کیفیت بیان کی ہے اور اس کے آخر میں لکھا شیعار کے ہیں چونکہ وہ جویب وقعص سے مبراء ہوکر مرے ہیں ۔

(ترجمهاشعار)

سلیمان نے اپناوعدہ پورا کیا پس وہ جنت اور رحمت باری کی طرف سدھارے اور وہ قابل تعریف ہیں۔ ہیں، اپنی جان قربان کرنے اور امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے سلسلے میں قابل تعریف ہیں۔ اور حدیث مفضل میں جوطویل ہے رجعت کے سلسلہ میں ان کی مدح کی طرف اشارہ ہے۔

## سہل بن حنیف انصاری عثمان بن حنیف کے بھائی ہیں

سہل اجلاء اصحاب اور امیر المومنین کے مخلص دوستوں میں سے ہیں جنگ بدروا حد میں حاضر تھے، جنگ احد میں جواں مردیاں دکھا عمیں، جنگ صفین میں ملازم رکاب امیر المومنین میں شے اور جنگ صفین سے جب حضرت والی آئے اور جنگ صفین سے جب حضرت امیر نے فرمایا کہ اگر پہاڑ مجھ سے محبت رکھتے تو وہ مُکڑ ہے مُکڑ ہے ہوجاتے کیونکہ امتحان اور مصیبت محصیت محبت رکھتے تو وہ مُکڑ ہے موجاتے کیونکہ امتحان اور مصیبت محصیت محبت رکھتے تو وہ مُکڑ ہے موجاتے کیونکہ امتحان اور مصیبت محصیت کے محادر اور میں کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ پر پچپیں محبیب محبیب کہیں اور فرمایا اگر میں اس پرستر تکبیر کہوں تو بھی وہ اس کا مستحق ہے اور مجالس میں ہے کہ صاحب استیعاب نے نقل کیا ہے وہ پنج براسلام کی تمام جنگوں میں حاضر سے اور جنگ احد میں جب اکثر صحابہ بھاگ گئے تو وہ ثابت قدم رہے وہ تیر مار کر دشمنوں کوحرم پینج بڑسے دور بھگاتے سے اور آپ کے بعد حضرت امیر کے اصحاب کی لڑی میں منسلک ہو گئے، جناب امیر کے نے دشمنوں کوحرم پینج بڑسے دور بھگاتے سے اور آپ کے بعد حضرت امیر کے اصحاب کی لڑی میں منسلک ہو گئے، جناب امیر کے ناب امیر کے ا

جنگ حمل کے لئے روانہ ہوتے وقت انہیں مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور جنگ صفین میں حضرت کی معیت میں جہاد کیا اور فارس کی حکومت کچھوفت ان کی تحویل میں رہی ، پھر حضرت نے اس علاقیہ کے لوگوں کی ناساز گاری کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا اور زیاد کووہاں کاوالی بنایا۔

#### صعصعه بن صوحاب عبري

مجالس میں ہے کہ کتاب خلاصہ میں مذکورہےوہ حضرت امیر کے اکابرصحابہ میں سے تھے اور امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی مخص ایسانہیں تھا کہ جو جناب امیر گاحق اس طرح پہچانتا جیسے وہ پہچانتے تھے۔ چنانچہ داؤ دکہتا ہے کہ یہی بات ان کی علوقد راور شرف کے لئے کافی ہے اور کتاب استیعاب میں تحریر ہے، کہ صعصعہ بن صوحان حضرت رسالت کے زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے،لیکن کسی باعث زیارت نہ کر سکے، اپنی قوم عبدالقیس کے بزرگ فصیح وخطیب اور متکلم تھے، دیندارصاحب نضل تھے وہ ان کے بھائی زید حضرت امیر ؓ کے اصحاب کے زہرہ میں ثار ہوتے تھے اور روایت ہے کہ ابومویٰ اشعری نے جوعمر کا گورنرتھا، ایک لا کھ درہم عمر کے پاس بھیجے عمر و ہہ مال مسلمانوں میں تقسیم کیا، اس میں ہے کچھ پچ گیا،توعمر کھڑا ہوگیااوراس نے خطید یااور کہااے لوگو!تمہیں معلوم ہونا جاہیے کہ مال مسلمانوں کے حقوق سے چ گیا ہے،اس کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو،صعصعہ کھڑے ہو گئے اوروہاس وقت نو جوان تھے،ابھی ان کی ڈاڑھی نہیں نکائھی ، کہنے گےا ہے امیر مشورہ اس چیز میں لیاجا تا ہے کہ جس کے بیان میں قر آن نازل نہ ہوا ہو،قر آن نے اس کی جوجگہ معین کی ہےاسے وہاں رکھو،عمر نے کہا تو بچ کہتا ہے تو مجھ سے ہےاور میں تجھ سے ہوں، پھراس با قیماندہ مال کوبھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، شیخ ابو عمرکثی نے روایت کی کہ صعصعہ ایک دفعہ بھار تھے،حضرت امیر المومنینًا ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اوراس وقت ارشا دفر ما یا کہا ہے صعصعہ میراتمہاری عیا دیکے لئے جوآنا ہےاس کوتم اپنی قوم پراپنی بڑائی کا سبب نہ قرار دینا،صعصعہ نے کہا خدا کی قسم میں اس کواینے لئے نضل واحسان سمجھتا ہوں ،اس طرح روایت ہے کہ جب معاوید کوفی میں آیا تو وہاں کے افراد کہ جن کے لئے امام حسنؓ نے معاوبیہ سے امان طلب کی تھی اس کی مجلس میں آئے ، چونکہ صعصعہ بھی اس گروہ سے متعلق تھے لہذاوہ بھی اس مجلس میں آئے، جب معاویہ کی نظران پریٹ ی تو کہنے لگا خدا کی قشم اے صعصعہ میں نہیں چاہتا تھا کہتم میری امان میں رہو، صعصعہ نے کہا خدا کی قسم میں بھی نہیں جا ہتا تھا کہ تیرا نام خلافت کے ساتھ لوں ، پھر خلافت کے نام سے اس پر سلام کیا اور بیٹھ گئے،معاویہ کہنے لگا گرتم میری خلافت کے تعلیم کرنے میں سیچ ہوتومنبر پر جا کرعلی پرلعنت کرو،صعصعہ مسجد کی طرف متوجہ ہوئے اورمنبریرجا کرحمدالہی اور درودرسالت پناہی ا داکرنے کے بعد کہنے لگےا ہے حاضرین میں ایسے شخص کی طرف سے آرہاہوں جو ا پیخ شرکوآ گے رکھتا ہے اورا پنی اچھائی کو پیچھے رکھتا ہے اوراس نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی بن ابی طالبٌ پرلعنت کروں پس اس پر لعنت کرو، خدااس پرلعنت کرے، اہل مسجد نے آمین کی آواز بلند کی اس وقت صعصعه معاوید کے پاس گئے اور جو کچھمنبر پر کہاتھا اسے اس سے خبر دارکیا،معاویہ کہنے لگا خدا کی قشم تو نے اس عبارت سے میری لعنت کا ارادہ کیا ہے دوبارہ جا کرصراحت کے ساتھ علیؓ پرلعنت کرو، بیلومیں اس شخص پرلعنت کرتا ہوں جوعلیؓ پرلعنت کرے، حاضرین مسجد نے دوبارہ آمین کہا، جب معاویہ کومعلوم ہواتو وہ ہجھ گیا کہ بیعلیؓ پرلعنت نہیں کریں گے، تھم دیا کہ صعصعہ کو کوفہ سے نکال دیا جائے۔

# ابوالاسودونلي بصري

ابوالاسود وکلی بھری جو کہ شعراء اسلام اور حضرت امیر المونین کے شیعوں میں سے تھے: اور جنگ صفین میں حاضر سے اور یہ بھی ہے تھے اور یہ وہ بھی تھے۔ اور جنگ صفین میں اور تھے اور یہ وہ بھی تھے۔ اور یہ بھی وہ تھی ہیں وہ تھی ہیں ہے جھوں نے قر آن پراعراب اور نقطے لگائے، زیاد بن ابیہ کے زمانہ میں معاویہ نے ایک دفعہ ان کے لئے ہدیہ بھیجا جس میں پچھ طوہ بھی تھا یہ اس لئے بھیجا تا کہ یہ مجبت امیر المونین سے منحرف ہوجا نمیں، ان کی ایک بیٹی نے جس کی عمر پانچ یا چھسال کی تھی اس حلوہ سے تھا تھا کر منہ میں رکھ لیا، ابوالاسود نے کہا، اے بیٹی بیے طوہ معاویہ نے ہمارے پاس اسلئے بھیجا ہے تا کہ ہمیں امیر المونین کی محبت سے منحرف کر دے، بی کہنے گی خدا اس کی فتیج قرار دے کیا وہ ہمیں پاکیزہ و پاک سردار کے بارے میں دھو کا دینا چاہتا ہے، خوشبودار شہد کے ساتھ ہلا کت ہے جیجنے والے اور کھانے والے کے لئے پھرکوئی ایسا کام کیا کہ جس سے کھائی ہوئی دینا چاہتا ہے، خوشبودار شہد کے ساتھ ہلا کت ہے جیجنے والے اور کھانے والے کے لئے پھرکوئی ایسا کام کیا کہ جس سے کھائی ہوئی

اے ہند کے بیٹے! کیا خوشبودار شہد کے بدلے ہم تیرے پاس اپنا حسب ونسب اور دین ہی دیں گے، معاذ اللہ بیہ کسے ہوسکتا ہے حالانکہ ہمارے آقا ومولا امیر المونین ہیں، بہر حال 19٪ ہجری ہیں طاعون سے بچاس سال کی عمر میں ابوالا سود نے بھرہ میں وفات پائی، ابن شہر آشوب اور دوسرے علماء نے ابوالا سود کے اشعار حضرت امیر الممونین کے مرشیہ میں بیان کئے ہیں، مرشیہ کا پہلا شعر بہہا ہے آگھ بہداور میری مدد کر پس گر بیر کرامیر المونین پر، ابوالا سود شاعر طلبیق اللسان اور فوری جواب دیے والے سے، زخشری نے نقل کیا ہے کہ زیاد بن ابیہ نے ابولا سود سے کہا کہ تم علی کی دوسی میں کسے ہو، کہنے گے جیسا تو معاویہ کی دوسی میں ہے لیکن میں علی کی دوسی اور تو معاویہ کی دوسی میں مال دنیا کا خواہان ہا اور ورد تی میں مال دنیا کا خواہان ہا اور ورد تی میں مال دنیا کا خواہان ہا اور ورد تی میں مال دنیا کا خواہان ہا اور اور معالی کو دود تھی سفیدی اچھی معلوم ہوتی ہے، میں بلندی چاہتا ہوں اور وہ گی چاہتا ہے میں بن مال کہ کے خون کا طالب ہوں اور معالی کو دود تھی سفیدی اچھی معلوم ہوتی ہے، اور زمخشری نے یہ شعر بھی انہیں سے روایت کیا ہے، اے جھے آل محم کی محبت پر ملامت کرنے والے تیرے منہ میں خاک ہو، پس تو اپنی ملامت میں خوری دولی سفیدی اچھی نہیں کے دائل کی دولا دت اچھی نہیں ہوئی دولا دے اچھی نہیں کے دائل کی دولا دت اچھی نہیں ہوئی۔ (حال زادہ نہیں)

## عبداللدبن اليطلحه

بیا میرالمونینؑ کے نیک اصحاب میں سے تھے اور بیوہی ہیں کہ جن کے لئے رسول خدانے دعا کی ،اس وقت جن کہ بہا پنی ماں کے بطن میں تھے، کیونکہان کی والدہ انسابن ما لک کی ماں ہےاوروہ انصار کی عورتوں میں افضل تھیں اور جب رسول ا کرم ''مدینہ میں تشریف لے آئے تو ہر شخص آپ کے لئے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے آیا،انس کی والدہ نے انس کا ہاتھ پکڑااور حضور گی خدمت میں لے آئیں اور کھنے لگیں! اے رسول خدا میرے پاس کوئی چیز نہیں جو آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ حاضر کروں سوائے اس بیٹے کےلہذا ہے آپ کی خدمت میں رہے گا،اور آپ کی خدمت کرے گا، پس انس آنحضرت کا خادم ہو گیا،اورانس کی والدہ مالک کے بعدا بوطلحہ کی بیوی ہو گئیں ،اورا بوطلحہ بہترین اصحاب میں سے تھے،رات کوعبادت کرتے اور دن کوروز ہے ر کھتے تھےان کی کچھز مین تھی جس میں وہ دن کا کام کرتے ،خداوندعالم نے انس کی ماں سےابوطلحہ کوایک بچیدیا ،وہ بچیہ بیار ہو گیا،ابوطلحدرات کو جب گھرآتے تواس کے متعلق یو چھتے اوراس کود نکھتے یہاں تک کہایک دن وہ بچیمر گیا،ابوطلحدرات کو جب گھر آئے تو بچیکی حالت بوچھی بیچے کی ماں کہنے گئی آج رات بچے سکون میں ہے ابوطلحہ خوش ہو گیا ، پس اس رات بچیر کی ماں سے ہمبستری کی، جب صبح ہوئی تو بچیہ کی ماں ابوطلحہ سے کہنے گلی اگر کسی قوم کوایک ہمسا بیکوئی چیز عاریبةً دےاوروہ اس چیز سے فائدہ اٹھائے اور وہ وہ عاریبةً دی ہوئی چیز ما لک واپس لے تو وہ لوگ رونے لگیں ، ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، اس نے کہا وہ یا گل اور بے وقوف ہیں تو وہ خاتون کہنے گی پس آ پغور کریں تا کہ ہم بے وقوف نہ بنیں آپ کا بیٹاوفات یا چکا ہے،اوروہ عاریۃ ٹھا جسے خدا نے لے لیاہے پس صبر کریں اور خدا کے تکم کے سامنے سرتسلیم خم کریں اورا سے جا کر ڈن کریں ، ابوطلحہ نے یہ بات رسول خداً کی خدمت میں نقل کی ، آنجنابُ واس عورت کی اس بات پر بڑا تعجب ہوا ، اور دعا کی'' اللھ یہ پار کے لیمہا فی لیپ انتہا'' خدایا انہیں ان کی اس رات میں برکت دےاور وہ اسی رات عبداللہ سے حاملہ ہوئی ، جب عبداللہ پیدا ہوا تو اسے ایک پار جہ میں لیپیٹ کرانس کے حوالہ کیااور کہا کہ اسے رسول خدا کی خدمت میں لے جاؤ آنجنابؓ نے اس بحیے کواٹھا یااوراس کے لئے دعافر مائی لہذاعبداللّٰدانصار کی اولاد میں افضل قراریائے۔

#### عبداللدبن بديل بن ورقه خزاعي

قاضی نوراللہ کہتے ہیں کتاب''استیعاب'' میں ہے کہ عبداللہ اپنے باپ کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ قبیلہ خزاعہ کے سردار سے،قبیلہ خزاعہ رسول خدا کے راز دال سے اورعبداللہ جنگ خنین وطا ئف و تبوک میں حاضر سے،ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، جنگ صفین میں اپنے بھائی کے ساتھ شہید ہوئے اس دن وہ امیرالمومنین کی پیادہ فوج کے سپہ سالار سے اور آپ کے اکا براصحاب میں سے شے شعبی سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن بدیل نے جنگ صفین میں دوز رہیں پہن رکھی تھیں اور ان کے پاس دوتلواریں تھیں اور اہل شام پر تلوار سے وارکرتے اور کہتے تھے۔ (ترجمعہ اشعار)

تو کل کے علاوہ کچھ نہیں رہا سوائے اگلے گروہ کے ساتھ چلنے کے کہ جن طرح اونٹ پانی کے حوضوں کی طرف جاتے ہیں،خدا جا ہتا ہے اس کا فیصلہ کرتا اور کا م کرتا ہے۔

اس طرح تیخ زنی کرتے اور مبارز طلی کرتے یہاں تک کہ معاویہ تک پہنچ گئے اور اسے اس جگہ سے ہٹا یا اور اس کے گرد جواس کے ساتھی شے انہیں بھی ہٹادیا، اس کے بعد معاویہ کے ساتھیوں نے اتفاق کر کرے ان پر سنگ باری کی ، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے بھر معاویہ اور عبداللہ بن عامر جو کہ ایک جگہ کھڑے تھے ان کی لاش پر آئے ،عبداللہ نے اپنے عمامہ سے ان کا چرہ وڈھانپ دیا اور ان کیلئے طلب رحمت کی معاویہ نے اس ارادہ سے کہ ان کے کان ناک قطع کرے ، کہا کہ اس کے منہ سے کپڑا پڑاؤ ، عبداللہ نے سے میری جان میرے بدن میں ہے میں کسی کو ان سے متعرض نہیں ہونے دول گا ، معاویہ کہنے گا اس کے منہ سے کپڑا تو ہٹاؤ ، ہم نے عبداللہ بن عامر کو بخش دیا ، جب عمامہ ان کے چرہ سے ہٹایا گیا اور معاویہ کی نگاہ ان کی شوکت وشان پر پڑی تو کہنے گا خدا کی قسم میا پئی قوم کا سردار ہے ، خداوند مجھے اشتر ااور اشعث بن قیس پر کامیا بی دے کیونکہ اس شخص کی ما ننداس شکر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ، اس کے بعد معاویہ نے کہا کہ قبیلہ نزاعہ کوئی سے ہتا گریان کے مرد ۔ (انتھی )
کی عور توں میں تو ت وطاقت ہو تو وہ علی کے دشمن سے جنگ کریں جہ جائیلہ ان کے مرد ۔ (انتھی )

فقیر کہتا ہے کہ عبداللہ بن بدیل پرجا کرنس ختم ہوتا ہے، شیخ امام سعید قدوۃ المفسرین ترجمان قرآن مجید جناب حسین بن علی بن محمد بن احمد خزاعی کا (جوشیخ الوالفقوح رازی) کے نام ہے مشہور ہیں اور روض البغال فی تفسیر القرآن کے مصنف ہیں، ان کے دادامحمد بن احمد بن احمد بن احمد بن البوری ری میں قیم اور مفید نیشا ان کے دادامحمد بن احمد بن حسین خزاعی نیشا پوری ری میں قیم اور مفید نیشا پور کے نام سے مشہور تھے، اور ان کا بیٹا ابوالفقوح محمد بن حسین اور بھا نجا احمد بن محمد سب کے سب علماء وفضلاء میں سے تھے، اور خدا ان پر رحم کر سے معد ن علم اور اصل علم تھے اور ان کا شرف پے در پے اب وجد سے تھا، جس طرح نیز سے کی لکڑی کے جوڑ ہوتے ہیں اور یہ بزرگوار ابن شہر آشوب کے اسا تذہ میں سے ہیں اور ان کی قبر شریف ری میں شہز ادہ عبد العظیم کے جوار میں اور امام زادہ حمزہ کے صحن میں ہے۔

### عبداللدبن جعفرطيار

مجالس میں ہے کہ یہ پہلے بچے ہیں جوحبشہ کی سرزمین میں اہل اسلام میں پیدا ہوئے اور ہجرت نبویؓ کے بعدا پنے والد کے ساتھ مدینہ میں آئے، اور پیغبرا کرمؓ کے شرف ملازمت سے فائز ہوئے عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد جعفر کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو پیغبرا کرمؓ ہمارے گھرتشریف لائے اور میرے باپ کی تخزیت کی اور دست مبارک میرے اور میرے بھائی کے سریر پھیرا ،ہمیں بوسے دیئے، آپ کی آئھوں سے آنسوجاری تھے اور

آپ کے محاس مبارک پر گرر ہے تھے اور فر مار ہے تھے کہ جعفر بہترین ثواب کو پہنچ گئے ابتم ان کی اولا دمیں ان کے بہترین جانشین بنو، تین دن کے بعد پھر ہمارے گھر تشریف لائے سب پرنوازش فر مائی، دلداری کی، لباس عزاا تروائے اور ہمارے حق میں دعا کی اور ہماری والدہ اساء بنت عمیس سے فر ما یا کئم نہ کرومیں ان کا دنیا وآخرت میں ولی ہوں ،عبداللہ انتہائی ورجہ کے کریم میں دعا کی اور ہماری والدہ اساء بنت عمیس سے فر ما یا کئم نہ کرومیں ان کا دنیا وآخرت میں ولی ہوں ،عبداللہ انتہائی ورجہ کے کریم طریف جلیم اور عفیف و پاکدامن تھے، ان کی سخاوت اس درجہ پرتھی کہ انہیں سحر الجود (سخاوت کا سمندر) کہتے تھے، منقول ہے کہ پھولوگوں نے انہیں زیادہ سخاوت پر ملامت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک مدت سے میں نے پچھلوگوں کو اپنے انعام واکرام کا عادی بنار کھا ہے اب مجھے خوف ہے کہ اگر میں ان سے اپنا انعام واحسان روک لوں تو خداوند عالم مجھے سے بھی اپنی بخشش وعطاقطع کردے ۔ انتھی

ابن شہرآ شوب نے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول خدا عبداللہ کے قریب سے گزرے، ان کا بچپن تھا وہ کھیل رہے تھے اور مٹی کا ایک گھر بنار ہے تھے آپ نے فرما یا اسے کیا کرو گے، کہنے لگے اسے بیچوں گا، آپ نے فرما یا اسے کیا کرو گے، تو کہنے لگے اسے بیچوں گا، آپ نے فرما یا اسے کیا کرو گے، تو کہنے لگے اس سے تازہ کھوریں خرید کر کھاؤں گا، حضرت نے اس کے قل میں دعا کی کہ خدا یا اس کے ہاتھ میں برکت دے اور اس کے سود سے کو نفع مند قرار د سے پس آپ کی دعا سے ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں خریدی کہ جس میں نفع نہ ہوا ہوا ور اتنا مال جمع کیا کہ ان کی بخشش ضرب المثل ہوگئی اور اہل مدینہ جب کسی سے قرض لیتے تو اس سے وعدہ کرتے کہ عبداللہ بن جعفر کی عطا و بخشش ملے گی تو قرض ادا کریں گے، روایت ہے کہ انہیں زیادہ بخشش و سخاوت پر ملامت کی گئی ، تو عبداللہ نے کہا: (ترجمعہ اشعار)

''میں مال کی کمی سے نہیں ڈرتا اور نہ کرم واحسان کرنے پر خدا کا خوف رکھتا ہوں جب میں خرچ کرتا ہوں تواس کی جگہ پر اور دیتا ہے،میرارب وسیع نعمتوں والا ہے''۔

 رہا، یہاں تک کہ ابو سلم مروزی نے مروحیلہ سے اسے گرفتار کر کے ہرات میں قیدر کھا، وہ سلسل قیدرہا یہاں تک کہ سام اجھ میں قید خانہ میں وفات پائی اور ہرات میں فن ہوا، وہاں اس کی زیارت کی جاتی ہے، صاحب عمدہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی قبر اسے قدرخانہ میں وفات پائی اور ہرات میں فن ہوا، وہاں اس کی زیارت کی جاتی ہے، صاحب عمدہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی قبر اسے قدرانسان تھا، قاسم کی والدہ ام سیم بنت قاسم بن مجھر میں اسے اق عریضی ہے اور وہ قاسم امیر یمن کا باپ تھا اور قاسم جلیل القدرانسان تھا، قاسم کی والدہ ام سیم بنت قاسم بن مجھر بن ابی بکر ہے، لہذا قاسم بن اسے قل جناب نینب بنت علی امیر المونین بیں اور ہوا اور عبداللہ کی اولاد میں سے ایک علی ذیب بنی عبین، ایک مجمد (اریس) رئیس اور دوسرا اسے قل اشرف، مجمد عبداللہ کے دو بیٹے لبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبداللہ ہے جو اجلاء بنی ہاشم میں سے تھا، ابو یعلی جعفری کا نسب جو شیخ مفید کا جانشین تھا جس کی وفات سام بہوئی ہے یہاں تک پہنچتا ہے اور عبداللہ بن جعفری اولاد میں سے مجمداور عون ہیں جو کر بلا میں شہید ہوئے اور سیدالشہد اسے حالات میں ان کا ذکر شہادت اور پانچویں فصل میں عبداللہ کے غلام کی ان سے ان کے بیٹوں میں شہید ہوئے اور سیدالشہد اسے حالات میں ان کا ذکر شہادت اور پانچویں فصل میں عبداللہ کے غلام کی ان سے ان کے بیٹوں کی شہادت کے متعلق گفتگو اور عبداللہ کا اس کو جو اب دینا بیان ہوگا۔

#### عبداللدبن خباب بن الارت

اصحاب امیر المومنین میں سے ہیں اور ان کے باپ کوراہ خدا میں تکلیفیں اور اذبیتیں دی گئیں ، اور عبداللہ وہی ہیں کہ جب خوارج نہروان کی طرف جارہے تھے تو ان کا گزرایک نخلستان اور چشمہ سے ہوا ،عبداللہ کو انہوں نے دیکھا کہ اس نے قرآن کو اپنے گلے میں جمائل کیا ہوا ہے اور وہ ایک گدھے پر سوار ہیں اور ان کے بچھی ان کے ساتھ ہیں جب کہ ان کی بیوی حاملہ تھی ،عبداللہ سے کہنے گئے تھے کہتے گئے تھی متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں کی بیوی حاملہ تھی ،عبداللہ سے کہنے گئے تھی اور وہ زیادہ بالصیرت ہیں ، وہ کہنے گئے بیقر آن جو تیرے گئے میں ہے ہمیں اور وہ زیادہ بالصیرت ہیں ، وہ کہنے گئے بیقر آن جو تیرے گئے میں ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم مجھے قبل کر دیں ، پس اس بیچارے مظلوم کو نہر کے قریب لا کر لٹا یا اور گوسفند کی طرح اس کا گلا کا ٹا کہ اس کا خون پانی میں جانے لگا ، اور اس کی بیوی کا پیٹ چاک کیا اور چندا ورعورتوں کو بھی قبل کیا اور اتفا قا اس نخلستان میں مجبوری کری پڑی تھیں ان میں جانے لگا ، اور اس کی بیوی کا پیٹ چاک کیا اور چندا ورعورتوں کو بھی قبل کیا اور اتفا قا اس نخلستان میں مجبوری کری پڑی تھیں ان میں سے ایک شخص نے مجبور کا ایک داندا ٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو چیخ کر اسے کہنے لگے بیتو نے کیا کیا ہے اس فعل پر برامنا با۔

نے فور امنہ سے نکال کر چھینک دیا ، اور خنز پر کو انہوں نے دیکھا ، ایک نے ان میں سے اسے مار ڈالاتو کہنے لگے تو نے زمین میں فساد کہا ہے اور اس کے اس فعل پر برامنا با۔

#### عبداللدبن عباس

وہ رسول خداً کےاصحاب اورامیرالمومنینؑ کے دوستدار اورآ نجنابؑ کے شاگرد تھے،علامہ نے کتاب خلاصہ میں فر مایا

وہ عالم، فضیح اللمان اور باشعور تھے، حفرت امیر المونین نے انہیں بھیجا تا کہ خوار ج سے مناظرہ کریں اور واقعہ تکیم میں اشعث نے ابومو کی تو تکھیم کے لئے انتخاب کیا، حفرت نے فرما یا میں ابومو کی کواس کام کے لئے پندنہیں کرتا، ابن عباس کواس کے لئے افتیار کرو، کیکن انہوں نے قبول نہ کیا، اور جنگ جمل میں بھی جب حضرت امیر گواصحاب جمل پر فتح نصیب ہوئی تو ابن عباس کو حمیرا کے پاس بھیجا کہ اسے حکم دیں وہ فورا بھرہ سے مدینہ کی طرف کوج کرے اور بھرہ میں قیام نہ کرے ، حمیراس وقت بھرہ کے ایک طرف قصر بنی خلف میں تھی ابن عباس اس کے پاس گئے اور اندر جانے کی اجازت نہ کرے ، حمیراس وقت بھرہ کے ایک طرف قصر بنی خلف میں تھی ابن عباس اس کے پاس گئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی ، حمیرا نے اجازت دی، ابن عباس اجازت کے بغیرا ندر چلے گئے ، جب اندر گئے تو دیکھا کہ وہ جگہ فرش سے خالی ہوا اور اس عورت نے بھی دو پر دول کے پیچھا ہے آپ کو چھپار کھا ہے، ابن عباس نے مکان میں نظر دوڑ ائی کمرے کے ایک کو نے میں ایک تکیہ کو دیکھا ہتھ بڑھا کرا سے اٹھا لیا، اور اس کے اوپر بیٹھ گئے ، اس عورت نے پر دہ کے پیچھے سے کہا، اب ابن عباس تو نے سنت میں خطاکی (خلافت قانون کو تجھ سے بہتر جانے تابی اور تجھ سے اولی اور زیادہ حق دار ہیں ہم نے تجھے کے ، ابن عباس تھے بھوڑ گئے تھے اور تو اور تار دی ہی گئے ، ابن عباس کہنے گئے ، ابن عباس تھی ہیں تی ایک کہنے ، جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا در تو ارتواس سے باہر نکل آئی ہے، اپنی خلام اور نافر مانی کرتے ہوئے جب تو اپنے گھر جائے تو ہم تیری اجازت کے بغیر اس میں داخل نہیں ہوں گا اور تیر خطر میں خطام اور نافر مانی کرتے ہوئے جب تو اپنے گھر جی کے ایک مدینہ دو اپس جائور اپنے گھر میں جا کر ہیٹے، ہمیرا کینے کی خدارجت کرے امیر المونین تو عام کے ایک کینے کی خدارجت کرے امیر المونین تو عام کی خطر میں خطاب تھا، ابن عباس نے کہد مین دو اپس جائور اپنے گھر میں جا کر ہیٹے، ہمیرا کر خطر کے ایک کی خدار دی کے دیر المونین تو تو کے جب تو اپنے گھر میں خال کر بیٹے ، ہمیرا کر خطر کے تو کو خدار کے کہا کہ المیر المونین تو خطر کیا ہو کہ کہا کہ المیر المونین تو کے دیر خطر کے تیں ایک کی خدار کہ کہا کہ کر المونین تو کے دیر کہا کہا کہ اس کے دیر کیا کہا کہ کہا کہ کردہ کے کہا کہا کہ کہا کہ کردہ کے کہ کہا کہ کردہ کے کہا کہ کردہ کو کے کہ کردہ کیا کہا کہ کردہ کے کہ کردہ کے

بہر حال بن عباس آخر میں نابینا ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ امیرالمومنینؑ اور امام حسنؑ پر زیادہ گریہ کرنے سے وہ نابینا ہو گئے تھے،اورانہوں نے اپنے نابینا ہونے کے متعلق اشعار کے: (ترجمعہ )

اگر خدانے میری دونوں آنکھوں کا نور لے لیا ہے تو میری زبان اور دل میں ان کا نور موجود ہے، میرا دل روشن اور عقل کامل ہے اور میری زبان میں تلوار جیساا ترہے۔

عبداللہ کا بیت المال بھرہ کا مال لے کر ملہ جانا اور اس سلسلہ میں حضرت امیر المومنین گا اسے خط کھنا ، اور اس کا جسارت آ میز کلمات کے ساتھ جواب دینا ، اس واقعہ نے مختقین کو جرت میں ڈالا ہوا ہے ، قطب رواندی کہتے ہیں وہ عبیداللہ بین عباس ہے نہ کہ عبداللہ ، وسرے علاء کہتے ہیں کہ بیت جو نہیں معلوم ہوتا کیونکہ عبیداللہ تو آپ کی طرف سے بمن کا عامل تھا اسے بھرہ سے کیا تعلق ؟ علاوہ ازیں کسی نے بیہ بات اس سے نقل نہیں کی ، ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ بیہ معاملہ میرے لئے مشکل ہے کیونکہ اگر اس نقل کی تکذیب کرتا ہوں تو میں راویان اور اکثر کعب کی مخالفت لا زم آتی ہے کیونکہ سب اس واقعہ کے نقل کرنے میں منتفق ہیں اور اگر کہتا ہوں کہ بیتو عبداللہ بن عباس ہے تو اس کے حق میں بیم ان نہیں کر سکتا ، باوجود اس اخلاص کے جواسے علی کے ساتھ ان کی زندگی اور و فات کے بعدتھا ، اگر عبداللہ بن عباس سے اس واقعہ کو ہٹا دول تو پھر کس کے سر تھو پول لہذا میں اس مقام میں تو قف کرتا ہوں ابن میٹم فرماتے ہیں بیصرف استبعاد ہے ، ابن عباس کوئی معصوم نہیں سے اور امیم اس محاملہ میں کسی کی پرواہ نہیں کی اگر چہ ان کی عزیز ترین اولا د ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ ان معاملت میں افرباء پر زیادہ تنی کی جائے اور بیو وہی ابن عباس ہیں ، انتمال اور ابن عباس ابن زبیر کے کوف سے مکہ سے معاملات میں افرباء پر زیادہ تنی کی جائے اور بیو وہی ابن عباس ہیں ، انتمال کو نمائن پڑھائی اتو دوسفیدرنگ کے پرندے ان کے نفن طائف چلے گئے اور ۱۹۸ ھیوں فات پائی اور مجر بن حفیہ نے ان کی نماز پڑھائی اتو دوسفیدرنگ کے پرندے ان کے نفن میں داخل ہوئے لوگوں نے کہا بیان کا فقہ ہے۔

## عثان بن حنیف (مصغر أ) سهل بن حنیف کے بھائی

پہلے گزر چکا ہے کہ بیان سابقین میں سے تھے اور روایت ہے کہ بیب بھرہ کے ایک جوان کے ہاں مہمان ہوئے کہ جس دعوت میں اغنیاء مدعو تھے اور فقراء مفقو دہتے جب بین جبرا میرالمومنین کو پینچی تو آپ نے انہیں خطاکھا، اما بعدا ہے ابن حنیف مجھے بیا طلاع ملی ہے کہ اہل بھرہ کے جوانوں میں سے ایک مرد نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے پس تو جلدی سے وہاں پہنچا ہے تیرے لئے بہترین رنگ کے کھانے اور رنگ برنگے پیالے لائے جاتے تھے اور مجھے بیگان نہیں تھا کہ تو اس قوم کی دعوت دی جاتی ہے اور بیوہی عثان ہیں کہ جب طلحہ و تو م کی دعوت کو قبول کرے گا، جن کے فقراء پر جفا کی جاتی ہے اور غنی کو دعوت دی جاتی ہے اور بیوہی عثان ہیں کہ جب طلحہ و نہیں وار دہوئے تو ان کے بہت سے لئکر کوئل کیا اور انہیں گرفتار کر کے بہت مارا پیٹا اور ان کی داڑھی کے بال

ا کھیڑے اور انہیں بھرہ سے نکال دیا اور جنگ جمل کے بعد حضرت امیر المومنین ٹے عبداللہ بن عباس کوبھرہ کی حکومت سونپی اورعثمان کوفیہ میں رہنے گئے، اور معاویدا بن سفیان کے زمانہ تک رہے۔

عدى بن حاتم طائي

امیرالمونین کے محبین میں سے تھے اور حفزت کی جنگوں میں آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی نصرت یاوری میں تلوار چلائی دس ہجری میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام لائے اوراس کی وجہ بیہ ہوئی کہ نو ہجری میں شکراسلام حبل طی کی طرف گیااور وہاں کے بت خانہ کوجس کافلس نام تھامسمار کیااور وہاں کےلوگوں کوقید کیا،عدی بن حاتم جوقبیلہ کا قائدوسر دارتھا شام کی طرف بھاگ گیا اور اس کی بہن قید ہوگئ اور قیدی مدینہ میں لائے گئے جب رسول خداً نے انہیں دیکھا تو حاتم کی لڑکی جو صاحت وفصاحت مين مشهورتهي كهري هو كئ اورع ض كيا''يا رسول الله هل الوالد و غاب الواف فامنن على من الله '' یعنی میرا باپ مرگیا ہے اور بھائی بھاگ گیا ہے مجھ پراحسان کیجئے خدا آپ پراحسان کرے پہلے اور دوسرے دن حضرت نے کوئی جواب نہ دیا، تیسر بے دن جب حضوران کے قریب سے گزررہے تھے توامیرالمونینؑ نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، کہ اپنی عرض داشت پیش کرو،اس عورت نے گزشتہ کلام کا اعادہ کہا توحضرت رسول نے فرمایا، میں نے تخصے معاف کیا جب کوئی امانت دار قافلہ آئے گا مجھے بتانا تا کہ میں تجھے تیرے علاقے کی طرف بھیج دوں ،لڑ کی کہنے لگی میں جاہتی ہوں کہانے بھائی کے یاس شام جاؤں وہ اسی انتظار میں رہی یہاں تک کے قبیلہ فضاعۃ کاایک گروہ مدینہ میں آیا ،تواس لڑکی نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ میری قوم کے کچھلوگ آئے ہیں جو قابل وثوق واعتماد ہیں مجھےان کے ساتھ بھیج دیجئے ، آپ نے اسے لباس وزاد سفر عنایت فرما یا اوراس جماعت کے ساتھ اسے روانہ کیا، وہ لڑکی شام گئی، اپنے بھائی عدی سے ملاقات کی اسے اپنے حالات سنائے، اوراس سے کہنے گئی، میں توسمجھ رہی ہوں کہاس جہان اوراُس جہان میں امن وامان سوائے حضرت محمد کی خدمت میں حاضر رہنے کے حاصل نہیں ہوسکتا، بہتر یہ ہے کہ فورا بے خوف وخطر حضرت کی خدمت میں جاؤ، عدی نے اساب سفرمہیا کیا اور مدینہ میں پہنچا جب حضرت رسول اکرم کی محفل میں حاضر ہوا،اورا پنا تعارف کرا یا توحضورگھر کی طرف روانہ ہوئے،عدی بھی آ پ کے پیچھے جار ہا تھا،راستہ میں ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں آئی اوراس نے اپنی ضروریات وحاجت کے متعلق بہت سے باتیں کیں،حضرت بھی کھڑے رہے بیبال تک کہاں عورت کا سوال پورا کر دیا،عدی نے اپنے دل میں سوچا کہ بیہ باوشاہوں کی روثن نہیں کہ وہ ایک بڑھیا کے لئے اپنے کاموں کواتنی دیرمعطل کیے رکھیں ، بلکہ بیپغیبروں کی عادت ہے، جب گھرمیں پہنچتو رسول خدا نے اس لحاظ سے کہ عدی بڑے باپ کا بیٹااورمحتر م تھا،اس کےاحتر ام کا خیال کرتے ہوئے ایک گدیلہ جو لیف خرمہ سے بھرا ہوا تھا،اٹھا کرعدی کے لئے بچھا یااوراس کواس پر بٹھا یا جتنی عدی نے معذرت کی آپ نے قبول نہ فر مائی پس آپ نے عدی کواس تکیہ پر بٹھا یا اورخود ز مین پر بیٹھے،آپ کی کفارہ کےساتھ بیسیرت مبار کہ تھی اور جو شخص ان شیعہ وسنی کتب کی طرف رجوع کرے جوآپ کی سیرت پر

# دوراز حریم کوئے تو بے بہرہ ماندہ ام شرمندہ ماندہ ام

معایہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خون عثمان کا ایک قطرہ ابھی باقی ہے وہ اشرف یمن میں سے ایک شریف کے خون کے بغیر ختم نہیں ہوسکتا، عدی کہنے گئے خدا کی قسم وہ دل جو تمہارے غضب سے پر تھے ابھی تک ہمارے سینہ میں موجود ہیں اور وہ تلواریں کہ جنگے ساتھ تم سے ہم نے جہاد کیا وہ ہمارے دوش پر باقی ہیں اگر تم مکروفریب کے دروازے سے ایک بالشت آگے بڑھو گے تو تمہاری برائی کے راستہ میں ہم بھی ایک بالشت بڑھیں گے بہتمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گردن کا کٹ جا نااور سکرات موت کو برداشت کرنا ہمارے لئے اس سے آسان ہے کہ کل کے حق میں کوئی غلط بات ہم شیں اورا سے معاویہ نیادو کہ خصلے تیں تھے تھی کہ اپنے غضب وغصہ کو جنبش میں نہ لاے لہذا گفتگو کا رخ بھیرد یا اور اپنے منشیوں سے کہا کہ عدی کے کلمات کو کھے لوبہ پندو حکمت ہیں۔

## عقبل بن ابوطالب

آپامیرالمومنین کے بھائی ہیں،ان کی کنیت ابویزیدہے، کہتے ہیں بیاپنے بھائی طالب سے اور جعفر عقیل سے اور امیرالمومنین جعفر سے دس دس سال چھوٹے تھے،اسی لئے امیرالمومنین جعفر سے دس دس سال چھوٹے تھے،اسی لئے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں عقیل سے دو محبتیں رکھتا ہوں، ایک خود مجھے اس سے محبت ہے اور دوسرے ابوطالب کو اس سے محبت و بیار بھی تھا، کہتے ہیں کہ عرب میں عقیل کی طرح کوئی عالم نسب نہیں تھا،مسجد رسول میں ان کے لئے گدیلہ بچھا دیتے تھے، وہ آکراس پرنماز پڑھتے، پس لوگ ان کے پاس جمع ہوجاتے اور علم نسب اور ایام عرب کے متعلق ان سے استفادہ کرتے،اس

وقت وہ نابینا ہو چکے تھے اورلوگ ان سے بغض رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کی اچھائی اور برائی سے واقف تھے اور عمدہ جواب دینے میں عقیل مشہور تھے،ایک دفعہ معاویہ کے پاس گئے،معاویہ نے کرسیاں بچھوا نمیں اورا پنے جلیسوں کو حاضر کیا، جب عقیل آئے تو معاویہ کہنے لگا، میرے اور اپنے بھائی کےلشکر کے متعلق بتائیے ، فرمایا میں اپنے بھائی کےلشکر کے قریب سے گز راتو میں نے دیکھا کہان کےشب وروز زمانہ پیغیبڑ کےشب وروز سی طرح ہیں ایکن پیغیبران میں موجودنہیں ، میں نے ان میں سے سی کو نہیں دیکھا،مگر یہ کہوہ عبادت میں مشغول ہے،اور جب میں تیرے شکر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ منافقین میرے استقبال کے لئے آئے ہیں جنھوں نے پیغمبر کے اونٹ کوعقبہ کی رات ہوگا یا تھا، پھر یو چھاا ہے معاویہ تیرے دائیں طرف بیکون مبیٹا ہے معاویہ نے کہاعمرو بن عاص، عقیل کہنے لگے یہ وہ مخض ہے کہ جس میں چھآ دمیون نے جھگڑا کیا، ہرایک اس کا دعو پدارتھا، بالآخر شتر کش قریش عاص بن واکل سب برغالب آیا اوراس نے اس کواپنا بیٹا بنالیا، دوسرا کون ہے معاویہ نے کہاضحاک بن قیس، عقیل نے کہا ہیو ہی ہے جوازار بنداورنراونٹ مادہ پر جفتی کرانے کے لئے دیتا تھا،اورکون ہے معاویہ نے کہاابوموسیٰ اشعری، کہنے لگے یہ چور ماں کا بیٹا ہے،معاویہ نے جب دیکھا کہاس کے ندیم اورجلیس بے کیف ہورہے ہیں، جایا کہ وہ مطمئن ہوں یو چھااے ابو یزید! میرے حق میں آپ کیا کہتے ہیں کہنے لگے بینہ یوچیو،معاویہ نے کہانہیں ضروراس کا جواب بھی دو، کہنے لگے حمامہ کو جانتے ہو،معاوبہ نے کہا حمامہ کون ہے عقیل کہنے لگے میں تجھے بتا چکا، بیے کہہ کر چل دیئے،معاوبہ نے نسابہ کو (انساب کوجاننے والا ) بلایا اوراس سے یوچھا کہ جمامہ کون ہے،اس نے کہامیرے لئے امان ہے،معاویہ نے کہا کہ ہاں اس نے جواب دیا کہ جمامہ تیری دادی ابوسفیان کی مان تھی ، زمانہ جاہلیت میں مشہور بدکارعورتوں میں ججنڈے والی تھی ،معاویہ نے کہامیں تمہارے برابرر ہا، بلکہ تم سے بھی بڑھ گیا،ایک دن معاویہ نے کہا جب کہ عمروعاص بھی اس کے یاس بیٹھا تھااور عقیل آرہے تھے، میں مجھے عقیل سے بنسا تا ہوں، پس جب عقیل نے سلام کیا تو معاویہ نے کہا، مرحبا اے وہ مخص کہ جس کا پچاابولہب ہے، عقیل نے کہا" اھلا و سھلا "جس کی پیوپیمی''حمالتہ الحطب فی جیب ہامن قبل مسد''جہنم کا بندھن اٹھانے والی جس کے گلے میں آگ کی رس ہے،معاویہ نے کہاا ہےابویزیدآ پ کااپنے چیاابولہب کے متعلق کیا خیال ہے،فرما یاجب جہنم میں جاؤ تو بائیں طرف دیکھ لیناتم اس کو یالو گے، وہ تمہاری بھو پھی کو ینچےلٹائے ہوئے گا، جوجہنم کا ایندھن اٹھانے والی ہے،جہنم میں جماع کرنے والا بہتر ہے یاوہ جس سے جماع کررہاہے، کہنے لگا خدا کی قسم دونوں ہی برے ہیں ء 🕰 چے میں چھیا نوے سال کی عمر میں وفات یائی۔

#### عمروبن حمق خزاعي

خدا کے نیک بندے اور باب مدین<sup>علم</sup> رسالت کے حواری تھے، امیر المومنین کی شہادت کے بعد حجر بن عدی کی اعانت اور بنی امیہ کو حضرت پرسب وشتم کرنے سے رو کئے میں انہوں نے پوری کوشش کی ، جب زیاد بن ابیہ نے عمرو کی گرفتاری کا حکم دیا تو عمر وموصل کی طرف بھاگ نگے اور ایک غارمیں جا کر حصیب گئے ، اس غارمیں ایک سانب تھا جس نے

انہیں ڈسااوروہ شہید ہوئے پیں وہ لوگ جوزیا دی طرف سے ان کی تلاش میں گئے تھے انہوں نے انہیں مردہ پایا، ان کا سر جدا کر کے زیاد کے پاس بھیجا، معاویہ نے وہ سر نیزہ پر آویز ال کر کے لوگوں کو دیکھا یا اور یہ پہلاسر تھا جواسلام میں نیزہ پر نصب کیا گیا، امیر الومنین ٹے عمر وکوان کے انجام کی خبر دی تھی اور جو خطامام حسین نے معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ جس میں معاویہ کے عذر و مکرظام و نقض عہد کی تفصیل تھی، اس میں یوں تحریر فرمایا، کیا تو عمرو بن حق صحابی رسول ، عبد صالح کا قاتل نہیں ؟ جس کوعبادت نے خیف کردیا تھا، اور اس کا جسم کمزور ہو گیا اور رنگ زرد ہو گیا تھا باوجود اس کے کہ تو نے اسے امان دے دی تھی اور اللہ کے عہدو پیان اور مواثیق دیئے تھے کہ اگر وہ عہد کی پرندہ سے کیے جائیں تو وہ بھی پہاڑی کی چوٹی سے تیرے پاس اتر آتا، اس کے باجود خدا پر جرات کرتے اور اس عہد کو خفیف سمجھتے ہوئے تو نے اسے تل کردیا۔

فقیر کہتا ہے کہ امام حسین کے اصحاب میں سے شہید ہونے والوں کے بیان میں زاہر کا ذکر آئے گا، جوعمر و بن حمق کے ساتھ تھا اور جس نے اسے فن کیا تھا، راوندی اور ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ جب عمر و بن حمق نے رسول خدا کو پانی پلا یا تو آپ نے اس کے لئے دعا کی خدایا اس کو اس کی جوانی سے بہرہ ور قرار دے، پس اسی سال زندہ رہالیکن اس کی ڈاڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔

### قنبر

یهامیرالمونینؑ کے خصوص غلام تصاور روایات میں ان کا بہت ذکر ہے اور بیو ہی ہیں کہ جن کے متعلق امیرالمونینؑ نے فرمایا:

> انی اذا البصرت شیئاً منکرا اوقدت ناری ودعوت قنبراً

''جب میں کسی بری چیز کود کیھنا ہوں تو آگ کوروشن کرتا ہوں اور قنبر کوجلاتا ہوں اور قنبر کا حضرت

کی مدح کرنا جبکہ ان سے پوچھا گیا کہ تو غلام ہے'

مشہور اور رجال کشی میں مسطور ہے، ان کو تجاج ثقفی نے شہید کیا تھا، روایت ہے کہ قنبر کو جب گرفتار کر کے تجاج کے پاس لائے تو تجاج نے پوچھا کہ علیٰ کی خدمت میں کیا کرتا تھا، قنبر نے کہا آپ کے لئے وضو کا پانی لاتا تھا، تجاج نے کہا جب علی وضو سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے تھے کہنے لگے اس آیت مبار کہ کی تلاوت کرتے تھے۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا

يِمَا أُوْتُوا آخَلَنْهُمُ بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ مُّبَلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ﴿ وَالْحَلَمِ لِنَا الْعَلَمِينَ ﴿ انعام )

''پس جب وہ اس چیز کو بھول گئے جو انہیں یا ددلائی گئی تھی تو ہم نے ان کے لئے ہر چیز کے دروز سے کھول دیئے، یہاں تک کہ جب وہ اس پرخوش ہوئے جو ہم نے انہیں دیا تھا تو اچا نک ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا، وہ جیران وسرگرداں ہو گئے پس اس قوم کی نسل کاٹ دی گئی جس قوم نے ظلم کیا، اور سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے''۔

تجاج کہنے لگامیرا گمان ہے کہاں آیت کی تاویل ہم پر کرتے تھے، قنبر نے کہاہاں ایسا ہی ہے، تجاج نے کہاا گرتمہارا سراڑادوں تو کیا کروگے، کہنے لگے میں سعادت مند ہوجاؤں گا،اور توشقی ہوجائے گا، پس اس ملعون نے حکم دیااور قنبر کی گردن اڑا دی گئی۔

# كميل بن زياد خعي يماني:

امیرالمونین کے خاص اور عظیم ترین اصحاب میں سے تھے، عرفاء نے انہیں امیرالمونین کاراز دال سمجھا ہے، مشہور دعا جو پندرہ شعبان اور شب جمعہ پڑھی جاتی ہے ان کی طرف منسوب ہے اور وہ شہور حدیث بہت ہی کتب میں پائی جاتی ہے کہ امیرالمونین نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں صحرا میں لے گئے اور فر مایا اے کمیل بددل ظرف ہیں، بہترین ظرف وہ ہے جوزیادہ حفاظت کرنے والا ہو، جو بات میں کہدر ہاہوں اس کو محفوظ کر لوکہ لوگ تین قسم کے ہیں، الخرشین بنائی نے اسے اپنے اربعین کی ایک حدیث قرار دیا ہے، نیز حضرت امیرالمونین کے کلمات ہیں جن میں آپ نے کمیل کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے کمیل حدیث قرار دیا ہے، نیز حضرت امیرالمونین کے کلمات ہیں جن میں آپ نے کمیل کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے کمیل کو شیخ اللی وعیال کو حکم دو کہ وہ مکارم کا اکتساب کریں اور سوئے ہوئے فیص کی حاجت کے لئے رات کی تاریکی میں کوشش کریں، کیونی میں کوشش کریں، کوشتم ہے اس خدا کی جو تمام آوازوں کوسنا ہے جو فیص بھی کسی دل میں سرور وخوثی رکھ دیتو خداوند عالم اس کے لئے اس سرور کسی سے ایک لطف پیدا کرتا ہے جب اس پرکوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ولطف اس کی طرف سبال تک کہ وہ اس مصیبت کود تھیل دیتا ہے جس طرف بیاں تک کہ وہ اس مصیبت کود تھیل دیتا ہے جس طرف ایس سے بھا گ گئے، جب جاجان ان کو قابو میں نہ کر سرکا تو بیت المال سے کمیل کی قوم اور رشت نے جابا کہ کمیل گوتی رہ جب بیخر کمیل کو بیش تو کہ نے گئے میری عمرزیادہ نہیں ہے کہ جب جاج کی کی وجہ سے میں ایک گروہ کی داروں کو جو وظیفہ ماتا تھا وہ بند کر دیا، جب بیخر کمیل کو بینی تو کونے گئے میری عمرزیادہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں ایک گھے کیفر کردار تک روزی کے منقطع ہونے کا سبب بنوں، اٹھ اور تھا وہ کہ کیاس آتے وہ ملامون کہنے لگا تیری تائیں میں تھا تا کہ تھے کیفر کردار تک

پہنچاؤں وہ کہنے لگا جو تیراجی چاہے کر لے کیونکہ میری زندگی تھوڑی رہ گئ ہے اور عنقریب تیری اور میری بازگشت خداوند عالم کی طرف ہے اور مجھے مولا نے خبر دی ہے کہ تو میرا قاتل ہوگا، تجاج کہنے لگا تمہارا شارقا تلان عثان میں ہے اس نے تکم دیا اوران کا سرقلم کردیا گیا، بیوا قعہ ۸۳ھ میں ہوا جب کہان کی عمرنو سے سال تھی ان کی قبر مقام تو بہمیں ہے۔

# ما لك بن حارث اشترنخعي

مالک بن حارث اشتر نحتی سیف الله المسئلول علے اعدا ہوگ قدس الله روحہ: (خداکی تھی ہوئی تلواراس کے دشمنوں کے لئے، خداان کی روح کومقدس قرار دے) جلیل القدراور عظیم المرتبہ تھے، ان کا امیر المومنین کے ساتھ اختصاص بیان سے زیادہ ظاہر ہے، امیر المومنین کا فرمانا کہ مالک میرے لئے اس طرح تھا جیسے میں رسول اللہ کے لئے ان کی عظمت کے لئے کا فی ہے امیر المومنین نے سے میں انہیں مصر کی حکومت سپر دکی ، اور قبل اس کے کہوہ مصر کی طرف جاتے حضرت نے اہل مصر کی خوفقر سے بیرین :

ا ما بعد تحقیق میں تمہاری طرف اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ بھیج رہا ہوں جوخوف کے دنوں میں نہیں سوتا اور ڈرکی گھڑ یوں میں دشمنوں سے چیچے نہیں ہٹما، فاسق وفا جرلوگوں کے لیے جلانے والی آگ ہے اوروہ ہے ما لک بن حارث جو مذجج قبیلہ سے ہے اس کی بات کوسنواور اس کے حکم کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے۔

اور جوعبد نامہ حضرت نے مالک بن اشتر کے لئے لکھا آپ کے عہد ناموں میں سب سے زیادہ طویل ہے جو کہ بہت سے لطائف وبحاس اور بے شار پندونسائے پر شتمل ہے جو خصوصی طور پر سلاطین جہان کے لئے ہر دور حکومت میں ایک قانون ہے کہ جس قانون کے مطابق خراج وز کو ہ دی جائے اور کوئی ظلم وستم بندگان خدا اور دعیت پر نہ ہوا ور وہ عہد نامہ شہور ہا تا کہ تا ہم سنہ ہو گئے ہیں، جب امیر المومنین وہ عہد نامہ کھے تو تھم دیا کہ مالک راستہ پرگامزن ہوں، مالک اشتر ایک گروہ لئکر کے ساتھ مصری طرف روانہ ہوئے، منقول ہے کہ جب بیخ برمعاویہ کو بیخی تو اس نے مقام عریش کے ایک دہقان کو پیغام بھیجا کہ اشتر کو زہر دے دو، تو ہیں سال کا خراج مین تا میں سے کے زیادہ پند کرتے ہیں، بتایا گیا کہ وہ شہد کو زیادہ پند فرمات بین، بتایا گیا کہ وہ شہد کو زیادہ پند فرمات بین، بتایا گیا کہ وہ شہد کو زیادہ پند فرمات کی شہدان کے شہد لیور ہوئی جا اس کے دہقان کو بین میں بند کرتے ہیں، بتایا گیا کہ وہ شہد کو زیادہ پند فرمات کی میں ہوئی کا شربت بیا، ابھی شہد اس کے شہدان کے شہر استرکی وفات کی خبر معاویہ کو کی تو وہ ان کی شہادت قارم میں ہوئی کا شربت بیا، ابھی شہدان کے شکم میں نہیں گھراتھا کہ دنیا سے رحلت فرمائی، اور فرمایا انا الله وانا الیه د اجعون، حمداس خدا امیر المومنین کو ہوئی تو آپ بہت متاسف ہوئے، منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا انا الله وانا الیه د اجعون، حمداس خدا امیر المومنین کو ہوئی تو آپ بہت متاسف ہوئے، منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا انا الله وانا الیه د اجعون، حمداس خدا المیر المین کا پر وردگار ہے، خدایا میں اس سے تیر سے تواب کی امیدرکھتا ہوں کیونکہ اس کی موت مصائب دنیا میں سے امیر المومنین کو ہوئی تو آپ بہت متاسف ہوئے، مندیا میں اس سے تیر سے تواب کی امیدرکھتا ہوں کیونکہ اس کی موت مصائب دنیا میں سے کے لئے اور فرمایا دیا الله وانا الیہ کی موت مصائب دنیا میں سے کے لئے دور فرمایا دیا الله کی امیر کیا کہ مول کو دور کار ہے، خدایا میں اس سے تیر سے تواب کی امیدرکھتا ہوں کیونکہ کیا کی کو مول کی دور کار ہے، خدایا میں اس سے تیر سے تواب کی اس کی کی کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کو کی کو کیا کی کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کی کو کیا کہ کیا کیا کیا کے کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کو کر کیا

ہے خدا مالک پررتم کرے بےشک اس نے اپناوعدہ پورا کیا اورا پنے راستہ پر چلا اپنے رب سے ملا قات کی باوجود یکہ ہم نے ا پنے نفوس کو عادی بنالیا ہے کہ رسول اللّٰہ کی مصیبت کے بعد ہرمصیبت پرصبر کرتے ہیں چھر بھی بیخظیم ترین مصیبت ہے چھرآ پ منبر سے پنچا تر ہےاورگھرتشریف لے گئے ،قبیلہ نخع کے بزرگ آپ کی خدمت میں آئے ،حضرت اشتر کی وفات پرمحزون و مغموم تھے، پھرفر مایا خدا بھلا کرے مالک کا مالک کیا تھااوراگروہ پیاڑتھا تو بہت بڑا پیاڑاوراگروہ پتھرتھا توسخت پتھرتھا، خدا کی قشم تیری موت نے ایک دنیا کو ہلا دیااوراس سے ایک دنیاخوش ہوئی، ما لک جیسے بررونے والوں کورونا جاہیے اورکیا ما لک جیسے مخص کی امپدر کھی جاسکتی ہےاور کیا ما لک جبیبا کوئی ہےاور کیا ما لک جیسا بچیہ لے کرعورتیں اٹھی ہیں،اور( فرمایا ) گویا اس کی موت نے مجھے کلڑ ہے کر دیااور یہ بھی ان کے حق میں فر مایا، خدا کی قشم اس کی موت نے اہل شام کوعز ت داراور اہلءواق کوذلیل کر دیا،اورفر مایاس کے بعد میں ما لک کوئییں دیکھ سکوں گا، قاضی نوراللہ نے مجالس میں کہاہے کہ صاحب مجتم البلدان نے بعلیک کے حالات کے شمن میں نقل کیا ہے کہ معاویہ نے کسی شخص کو بھیجا، اس نے مصر کے راستہ میں اشتر سے ملا قات کی اورانہیں زہرآ لودشہدیلا یا قلزم کے قریب انہوں نے وفات پائی جب معاویہ کواطلاع ملی تواس نے خوشی کااظہار کیا،ان کا جنازہ وہاں سے مدینہ طیبہ میں منتقل کیا گیا،وہاںان کی قبرمشہور ومعروف ہےاور یہ بھی کہاہے کہاشتر یاوجودیکہ عقل وثنجاعت و بزرگی وفضیلت کے زیور سے مزین تھے اور وہ زیورعلم وز ہدفقر و درویثی سے بھی آ راستہ تھے،مجموعہ ورام بن ابو فراس رحمہاللّٰد میں تحریر ہے کہا یک دن ما لک بازار کوفہ ہے گز ررہے تھےاور جس طرح اہل فقر کا شیوہ ہے پرانا کھر درالباس زیب تن تھااور وہی کھر درا کپڑا عمامہ کے طورسرپرر کھے ہوئے تھے، ایک شخص دکان کے دروازے پر بیٹھا تھا جب اس نے اشتر کودیکھا کہوہ اس وضع قطع اورلباس میں جارہے ہیں تو وہ اس کی نظر میں حقیرنظرآئے اور اس نے سبزی کی ایک شاخ اشتر کے او پر چینک دی ،اشرحکم تخل دکھاتے ہوئے اس کی طرف متو جہ نہ ہوئے اور آ گے نکل گئے ، حاضرین میں سے ایک ایسے شخف نے جواشتر کو پہچانتا تھا جب بیرحالت دیکھی تو اس شخص سے کہا وائے ہو تجھے پر تجھے معلوم بھی ہے کہ بشخص کون تھا کہ جس کی تونے اہانت کی ہے وہ کہنے لگا مجھے تومعلوم نہیں ،اس نے کہا ہد ما لک اشتر صاحب امیر المومنین ً ہیں ، پس و شخص اس فعل کے تصورے کا نینے لگا اور مالک کے پیچھے روانہ ہوا تا کہان کے پاس جا کرمعذرت کرے،اس نے دیکھا کہاشترمسجد میں جاکر نماز میں مشغول ہو گئے ہیں ،اس نے توقف کیا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تواس نے سلام کیاان کے باؤں پرگریڈااوران کے باؤں کے بوسے لینے لگا،اشتر ملتفت ہوئے اس کا سر ہاتھوں میں لیا اور کہا یہ کیا کررہے ہووہ کہنے لگا میں اس گناہ کی معذرت چاہتا ہوں جومجھ سے صادر ہواہے کیونکہ میں نے آپ کونہیں پہچانا تھا،اشتر نے کہا تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں خدا کی قسم میں مسجد میں صرف اسی لئے آیا تھا تا کہ تیرے لئے استغفارا ورطلب بخشش کروں ، (انتھیٰ)۔

مولف کہتا ہے دیکھئے کس طرح اس شخص نے حضرت امیر المومنین سے اخلاق کا اکتساب کیا تھا آپ حضرت علی کے لشکر کے امراء میں سے تھے اور بہت شوکت و دبد بدر کھتے تھے ان کی شجاعت اس مرتبہ پرتھی کہ ابن الی الحدید کہتا ہے کہ اگر کوئی

شخص قسم کھائے کہ مالک اشتر سے زیادہ شجاع عرب وعجم میں ان کے استادا میر لمومنین کے علاوہ کوئی نہیں تو میرا مگان ہے کہ اس کی قسم کھائے کہ مال کی قسم کھائے کہ اللہ تعلق کیا کہیں کہ جس کی زندگی نے اہل شام کواور جس کی موت نے اہل عراق کوشکست دی، امیر المومنین نے فرما یا کہ اشتر میرے لئے اس طرح تھے جیسے میں رسول اللّد کے لئے تھا، اور اپنے اصحاب سے فرما یا کاش تم میں سے اس جیسے دو شخص بلکہ اس جیسے ایک شخص ہوتا ان کا دید بہ جو دشمن پر تھا ان اشعار پر غور کرنے سے جو خود انہوں نے کہے ہیں محسوس ہوتا ہے۔ (ترجمہ اشعار)

میں اپنا مال و تونگری باقی رکھوں گا، بلندی سے انحراف کروں گا اور اپنے مہمانوں کے ساتھ تر شروئی کے ساتھ پیش آؤں گا گرمیں ہند کے بیٹے پرغارت گری نہ کروں جس کا کوئی دن جانوں کے لوٹنے سے خالی نہ ہولاغر کمر والے گھوڑ ہے جو ہوؤں کی طرح ہیں، سفیدرنگ والے شہہ سواروں کومیدان جنگ میں لے جاتے ہیں جو غصہ کے مارے ترجیحی نگا ہوں سے د کیھتے ہیں ان پرلو ہالیٹا ہوا ہے گویا وہ بکلی کی چمک یا کسی ایک سورج کی شعاع ہے۔

خلاصہ بید کہ اس جلالت و شجاعت و شدت و شوکت کے باجودان کاحسن خلق اس مرتبہ پرتھا کہ ایک بازاری آ دمی ان کی اہانت کرتا ہے اوران کے حال میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسجد میں جا کرنماز پڑھتے ہیں اوراس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو ان کے نفس کا خواہش پر غالب آ جانا ان کی شجاعت بدنی سے بلند تر ہے، امیر المومنین نے فرمایا ہے اشجے الناس من غلب ہواہ، زیادہ بہادروہ ہے جواپنی کواہش نفس پر غالب آئے۔

## محربن ابوبكر بن ابوقحافه:

جلیل القد و عظیم المنزلت خواص وحوار مین امیر المومنین میں سے سے بلکہ بمنزلد آپ کے فرزند کے سے، چونکہ ان کی والدہ اساء بنت عمیس پہلے جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھیں، جعفر کے بعد ابو بکر کی زوجہ ہو عیں اور جمتہ الوداع کے سفر میں مجمد کو جنم دیا، ابو بکر کے بعد امیر المومنین کی گود میں تربیت پائی اور حضرت کے علاوہ انہوں نے سی باپ کونہیں پہچانا، یہاں تک کہ امیر المومنین نے فرما یا کہ محمد صلب ابو بکر سے میر ابیٹا ہے اور محمد جمل وسفین میں معاویہ بن ما صفین میں معاویہ بن عاص معاویہ بن عاصم معاویہ بن عاصم معاویہ بن خدت کا در ابوا عور سلمی کو ایک گردہ عظیم کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا اور ان لوگوں نے عثان کے ہوا خواہوں کے ساتھ مل کر محمد ضعر کی اور انہیں گرفتار کر لیا، پس معاویہ بن خدت کے محمد کا سریباس کی حالت میں قلم کیا اور ان کا جسم گدھے کے چڑ ہے میں رکھ کر جلا یا اور محمد کی عفراس وقت اٹھا کیس برس تھی کہتے ہیں کہ جب یہ خبران کی والدہ تک پنجی ، توغم وغصہ کی زیاد تی کی ہوئی چیز نہیں میں رکھ کر خوا یا اور میں کون کی بوئی کی ہوئی چیز نہیں میں رکھ کر جلا یا اور محمد کون کی اور انہیں گرفتار کر لیا، پس معاویہ بین فیر کی بہن بی بی عائشہ نے قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی کی ہوئی چیز نہیں ان کے پیتان سے خون نکل آیا اور ان کی پیرری بہن بی بی عائشہ نے قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی کی ہوئی چیز نہیں ان کے پیتان سے خون نکل آیا اور ان کی پیرری بہن بی بی عائشہ نے قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی کی ہوئی چیز نہیں

کھاؤں گی اور ہرنماز کے بعدمعاویہ عمروعاص اورا بن خدیج پرلعنت کرتی تھیں، جب محمد کی شہادت کی خبر امیر المومنینؑ کو پیچی تو آپ بہت محزون وممکین ہوئے اورمحمد کی موت کی خبر ابن عباس کوان کلمات کے ساتھ بصر ہ میں تحریر کی۔ (ترجمعہ )

اما بعد بے شک مصرفتے ہو چکا ہے اور محمہ بن ابی بکر خدا اس پر رحم کر ہے شہید ہو گیا ہے اس کے تواب کی امید ہم خدا سے رکھتے ہیں، جو کہ خلص ہیٹا تھا اور سخت کا م کرنے والا تھا، اور حیکنے والی تلوار اور شمن کو دفع کرنے والا رکن اور ستون تھا، میں نے لوگوں کواس سے مل جانے پر ابھارا تھا، اور اس کی فریا درسی کا تھم دیا تھا، اس واقعہ کے ہونے سے پہلے انہیں خلوت و جلوت میں جاتے آتے بلایا تھا، ان میں سے کوئی تو کرا ہت کے ساتھ آتا ہے اور جھوٹے بہانے حیلے بنا تا ہے اور کوئی مدد نہ کرتے ہوئے ہیٹھ رہتا ہے میں خدا سے دعا ما نگتا ہوں کہ وہ مجھے جلدی ان سے چھٹکا را دلائے، خدا کی قسم اگر دشمن سے ٹکر او میں مجھے شہا دت کی امید نہ ہواور میں نے اپنے نفس کو مرنے کے لئے پورے طور پر تیار نہ کیا ہوا ہو تو میں دوست رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی نہ گزاروں اور نہ کھی میری ان سے ملاقات ہو۔

ابن عباس جب محمد کی شہادت سے مطلع ہوئے تو امیر المومنین کے پاس تعزیت کے لئے بھر سے کوفہ آئے اور حضرت سے تعزیت کی ،امیر المومنین کا ایک عباسوں شام سے آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین معاویہ کو محمد کی شہادت کی جب خبر ملی تو وہ منبر پر گیا اور لوگوں کو بتایا ،شام کے لوگ استے خوش ہوئے کہ میں نے انہیں اس طرح بھی کسی موقع پرخوش نہیں دیکھا، تو حضرت نے فرمایا ہم اسی قدر مغموم ہیں جتنے وہ خوش ہیں بلکہ ہماراغم واندوہ کئی گنازیا دہ ہے اور روایت ہے کہ آپ نے محمد کے حق میں فرمایا کہ میر اپر وردہ تھا اور محمد اللہ عون ،اور محمد اولا دجعفر طیار کے اور کے بین امیر المومنین کے اور ابن عباس کی خالہ کے بیٹے ہیں اور قاسم فقیہ مدینہ کے باپ ہیں جو کہ امام جعفر صادق کے نانا تھے۔

# محمربن ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبدالشمس

اگرچہ بیہ معاویہ کے مامول کے لڑکے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اصحاب وانصار و شیعان امیرالمومنین میں سے سے ،ایک مدت تک معاویہ کی قید میں رہے تھے ایک د فعدانہیں قید سے زکال کر کہنے لگے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنی گمراہی سے بینائی حاصل کرو، اور علی سے دست بردار ہوجاؤ کیا تہہیں معلوم نہیں کہ عثمان مظلوم مارے گئے تھے، اور عائشہ وطلحہ وزبیر نے ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے خروج کیا تھا اور علی نے بھی لوگوں کو بھیجا تھا کہ وہ عثمان کوتل کردیں ، اور اب ہم اس خون کا مطالبہ کررہے ہیں مجمد کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میری قرابت تمام لوگوں کی نسبت تجھ سے زیادہ ہے ، اور میں تجھے باقی لوگوں سے مطالبہ کررہے ہیں مجمد کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میری قرابت تمام لوگوں کی نسبت تجھ سے زیادہ ہے ، اور میں تجھے باقی لوگوں سے

زیادہ جانتا ہوں، معاویہ کہنے لگا ایسابی ہے تو مجمد نے کہا خدا کی قسم خون عثان میں تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں، کیونکہ عثان نے نہجے گورنر بنایا ، مہا جروانصار نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ تجھے معزول کرد کے لیکن اس نے نہ کیا مجبوراان لوگوں نے اسے گھیر کرقل کرد یا اور خدا کی قسم ابتداء میں اس کے خون میں طلحہ وزبیرا ورعا کشر کے علاوہ کوئی شریک نہیں تھا، اور یہی لوگ تھے جولوگوں کو اس کے قبل کرنے پر ابھارتے تھے اور ان کے ساتھ عبدالرحمن بن عوف ابن مسعود ، عمار اور سب انصار شریک تھے ، پھر کہنے لگا خدا کی قسم جب سے میں نے تجھے بہچانا ہے زمانہ جا ہلیت اور اسلام میں تو ایک ہی عادت کا مالک ہے ، اسلام نے تجھ میں کوئی کی و زیاد تی نہیں کی اور اس کی نشانی واضح ہے کہتو مجھے ملی کوئی کی ہو نہیں کی اور اس کی نشانی واضح ہے کہتو مجھے ملی کوئی کی موجت پر ملامت کرتا ہے حالا نکہ علی ہی ساتھ ہر روزہ دارعبادت گزار مہا جر وانصار میدان جنگ میں آیا تھا اور تیرے ساتھ منافقین طلقاء اور آزاد کر دہ لوگوں کے بیٹے تھے تو نے انہیں ان کے دین میں دھو کہ دیا اور انہوں نے جھے تیری دنیا سے دھو کہ دیا اور انہوں نے جھے تیری دنیا سے دھو کہ دیا ، خدا کی قسم السلاء ور سول گے لئے بخض رکھوں گا ، معاویہ نے تھم دیا کہ اسے والی زندان میں ہے کہ انہوں کے اور زندان میں رہے یہاں تک کہ وفات یائی (رحمہ اللہ)۔

انی انی الحدید نے نقل کیا ہے کہ عمر و بن عاص نے محمد بن بوحذیفہ کومصر سے گرفتار کر کے معاویہ کے پاس بھیجا اور معاویہ نے انہیں قید کردیا، وہ قید خانہ سے بھاگ نکلے، قبیلہ شعم کا ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن عمر و بن خلدم تھا وہ ان کی تلاش میں نکلا اور انہیں ایک غارمیں پایا اور وہیں شہید کردیا، اور محمد کے باپ ابوحذیفہ اصحاب پینم برا کرم میں سے تھے اور جنگ بدر میں جب ان کے باپ اور بھائی قتل ہوئے تب بھی وہ آپ کے صحابہ میں رہے اور بمامہ کی جنگ کے دن جومسلمیہ کذاب سے ہوئی تھی وہ شہید ہوئے۔

# میثم بن سیحی تمار

امیرالمونین کے خواص منتخب اور حواریین میں سے تھے اور حصرت نے جتی میٹم میں قابلیت اور استعداد تھی اس کے مطابق انہیں تعلیم دی تھی ، اور انہیں اسرار خفیفہ اور اخبار غیب پر مطلع فر ما یا تھا اور بھی بھی ان چیزوں کا میٹم سے ترشح ہوتا تھا اور اس مطابق انہیں تعلیم دی تھی ، اور انہیں اسرار خفیفہ اور اخبار غیب پر مطلع فر ما یا تھا اور جھوں نے حضرت سے تفسیر قر آن سیمی تھی ، سلسلہ میں وہ واقعہ کا فی ہے کہ جناب ابن عباس جو امیر المونین کے شاگر دستھے اور جھوں نے حضرت سے تفسیر قر آن سیمی تھی ، اور علم فقہ وتفسیر میں بلند مرتبہ پر فائز تھے ، جفیں مجمد حنفیہ نے اس امت کا ربانی اور مرد خدا قر ارد یا تھا جورسول خداً اور امیر المونین کے چان اس سے پار کر کہا کہ اے ابن عباس نفسیر قر آن میں سے جو چاہو مجھ سے سوال کرو ، کیونکہ میں نے تنزیل قر آن کی امیر المونین کے سامنے قرات کی اور جھے آپ نے تاویل قر آن کی تعلیم دی ، ابن عباس نے پہلو تہی نہیں کی ، دوات و کا غذمنگوا یا اور ان کے بیانات تحریر کیے اور خداوندان پر رحم کرے وہ زیاد میں سے تھے اور ان

اشخاص میں داخل سے جن کی کھال کوعبادت وزہدنے ان کے بدن پرخشک کردیا تھا، ابو خالد تمار سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن
میں دریا فرات میں کتی میں جارہا تھا کہ اچا نک ہوا چلنے گئی میٹم کتی سے باہر آ گئے اور اس ہوا کی خصوصیات کود کھنے کے بعد اہل
کثتی سے کہنے لگے کتی کو مضبوطی سے باندھ لو بیہ بادعاصف ہے، (سخت آندھی ہے) ابھی ابھی معاویہ مرگیا ہے دوسر سے جمعہ
شام سے قاصد آیا ہم نے اس سے بوچھا تو اس نے بتایا کہ معاویہ مرگیا ہے اور اس کی جگہ پرند تخت نشین ہوا ہم نے بوچھا کس
دن اس نے کہا کہ گزشتہ جمعہ کے دن رشیہ ہجری کے حالات میں گزرچکا ہے کہ میٹم نے حبیب بن مظاہر کونھرت فرزندرسول میں
شہید ہونے کی خبر دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ ان کا سرکوفہ لا یا جائے گا، اور اس میں اسے پھرا کیں گئے شہید محمد بن کی نے میٹم سے
روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات امیر المونین مجھے اپنے ساتھ لے کر کوفہ سے باہر نکلے یہاں تک کہ مسجد جعنی تک پہنچ
وہاں قبلہ رخ ہوکر چاررکعت نماز پڑھی جب سلام پھیرا اور تسبیح پڑھی تو ہاتھوں کی ہتھیا بیاں پھیلا کرعرض کیا:

الهى كيف ادعوك وقد عصيتك وكيف لا ادعوك وقد عرفتك وحبك في قلبي مكين مدرت اليك يدا بالذنوب مملوة وعيا بالرجاء مدودة الهي انت مالك العطايا وانا اسيرا الخطايا.

پھر سجدہ کیا اور اپنار خیار زمین پرر کھ دیا اور سومر تبہ العنوالعنو پھراٹھ کھڑیف ہوئے اور مسجد سے نکلے میں بھی آپ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ صحرا میں پہنچے پس آپ نے میرے لئے ایک خط کھینچا اور فر ما یا اس خط سے باہر نہ نکانا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے ، اور وہ رات بہت تاریک تھی میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تو نے اپنے مولا کو اس صحرا میں تنہا چھوڑ دیا ہے حالانکہ آپ کے دشمن بہت ہیں لیس خدا اور رسول کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا، خدا کی قسم میں ان کے پیچھے جاؤں گا تاکہ ان سے باخبر رہوں اگر چہاس میں آپ کے تھم کی مخالفت کروں گا، پس آپ کی جستجو میں گیا یہاں تک کہ انہیں اس حالت میں پایا کہ آپ نے اپنا آ دھاجسم کنویں میں داخل کیا ہوا تھا اور اس کنوئیں سے خطاب فر مار ہے تھے، جیسے آپ کو میر ااحساس ہوا تو فر ما یا کون ہے ، میں نے عرض کیا ، میں میں نے عرض کیا اے مولا میں آپ کے دشمنوں سے ڈراتو میرا دل ہے قابو ہو گیا ، فر ما یا جو پچھ میں کہد رہا تھا اس میں سے تو نے پچھ سنا آپ کے بارے میں آپ کے دشمنوں سے ڈراتو میرا دل ہے قابو ہو گیا ، فر ما یا جو پچھ میں کہد رہا تھا اس میں سے تو نے پچھ سنا ہو میں نے عرض کیا اے میر مولانہیں ، فر ما یا اے میش

وفى الصدر لبانات اذا ضاق لها صدرى نكت الارض بالكف وانديت لها سرى فهما تنيت الارض فناك النبت من بندى.

اورسینہ میں کئی ایک حاجات ہیں کہ جن کے لئے میراسینہ ننگ ہوجا تا ہےتو میں ہاتھ سے زمین کھود تا ہوں اوراس

کے سامنے اپناراز ظاہر کرتا ہوں، پس جو پھوز مین سے اگتا ہے تو بیسبزی میر ہے نئ سے ہے، علامہ جبکسی نے جلء العیون
میں فرما یا ہے کہ شخ کشی مفید اور دوسر ہے علاء نے روایت کی ہے کہ پیٹم تمار بنی اسد کی ایک عورت کے غلام سخے، حضرت
امیر المومنین نے آئیس خرید کر آزاد کردیا، پھر بو چھا تمہارا کیا نام ہے کہا کہ سالم، حضرت نے فرما یا کہ رسول خدائے جمھے خبر
دی ہے کہ تمہارے باپ نے جمی زبان میں تمہارا نام بیٹم رکھا تھا، وہ کہنے گئے، خدا اور رسول وامیر المومنین کئی کہتے ہیں خدا
دی ہے کہ تمہارے باپ نے میرا یہی نام رکھا تھا، آپ نے فرما یا سالم کوچھوڑ واور جس نام کی رسول خدائے خبر دی ہے وہی نام
کی قسم میرے باپ نے میرا یہی نام رکھا تھا، آپ نے فرما یا سالم کوچھوڑ واور جس نام کی رسول خدائے خبر دی ہے وہی نام
رکھوتو انہوں نے میٹم نام اور ابوسالم اپنی کنیت رکھی، ایک دن حضرت امیر نے ان سے فرما یا میر ب بعد تمہیں گرفتار کریں
گے اور سولی پر لئکا نمیں گئے پر حرب لگا نمیں گے تیسر بے دن تمہاری ناک اور منہ سے خون بہے گا اور تمہاری ڈاٹھی اس سے دخوا ہوں کہ نظر رہوا ور تہمیں دوسر نے نوا شخاص کے ساتھ عمر و بن حرب کا اور تمہاری وار دور ت کے قریب
میر بے ساتھ چلو تا کہ تمہیں وہ درخت دکھاؤں کہ تبین کہ بیٹم تمہاری اس وقت کیا جائے گا، پس وہ درخت آپ نے جمھوٹ میں بلائے گا اور تمہیں کہا گا کہ میری ہیز اری کا اظہار کر وتو میٹم نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے بیزاری نہیں کروں گا
حضرت نے فرما یا خدا کی قسم وہ مجھے قبل کر کے چھوڑ ہے گا اور سولی پر لئکا نے گا، میٹم کہنے گئے میں صبر کروں گا، اور یہ چیز خدا کی کھا وار سان ہے حضرت نے فرما یا خدا کی قسم میں آپ سے بیزاری نہیں کروں گا۔
درخت ت نے فرما یا خدا کی قسم وہ مجھے قبل کر کے چھوڑ ہے گا اور سولی پر لئکا نے گا، میٹم کہنے گئے میں صبر کروں گا، اور یہ چیز خدا کی در ساتھ میر سے در جے میں ہوں گے۔

پس حضرت امیر کے بعد بمیشدا س درخت کے قریب آتے اور وہاں نماز پڑھتے اور کہتے اے درخت خدا تھے برکت دے کیونکہ میں تیرے لئے اور تو میرے لئے پیدا ہوا ہے اور عمر و بن حریث سے کہتے جب میں تمہارا ہمسایہ ہوجا و ان و میری ہمسائیگی کی رورعایت کرنا عمر وخیال کرتا کہ میٹنم چاہتے ہیں میر سے زد دیکا کوئی مکان خریدیں لہذا کہتا خدا مبارک کرے ابن مسعود کا گھر خریدگ یا ابن حکم کا اسے بیم علوم نہیں تھا کہ میٹنم کا مقصد کیا ہے ہیں جس سال امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مکہ سے کر بلاکی طرف گئے تو میٹنم کا مقصد کیا ہے ہیں جس سال امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کہا کہ میں میٹن کے اور جناب ام سلمیڈ زوجہ رسول خداکی خدمت میں حاضر ہوئے ، امسلمہ نے پوچھاتم کون ہو؟ کہا کہ میں میٹنم ہوں ، ام سلمہ نے کہا میں نے بہت دفعہ سنا کہ سرکار رسالت رات کو تمہیں یاد کرتے تھے، امیر المونین سے تمہاری سفار ش فرماتے ہیں میٹنم نے امام حسین کے حالات پوچھاتو امسلمہ نے کہا اپنے فلال باغ میں گئے ہوئے ہیں، میٹنم نے کہا جب واپس آئیں تو میر الن سے سلام کہنا اور اپنی کنیز سے کہا میٹ کی ڈاڑھی پر خوشبول گائی تو بیش کی گاڑھی پر خوشبول گائی تو بیش کہنا ہوگی، پس ام سلمہ نے کہا آپ نے میری ڈاڑھی پر خوشبول گائی ہو بہت جلدی پیڈاڑھی آپ اہلی ہی کی جب کیز نے ان کی ڈاڑھی کو خوشبول گائی ہو بہت جلدی پیڈاڑھی آپ ایس بی گی جب کیز نے زان کی ڈاڑھی کو خوشبول گائی تو بیش نے کہا آپ نے حسین تنہ ہوں بہت یاد کرتے تھے ، بہت جلدی پیڈاڑھی آپ بیس بی کی حبت کے راستہ میں خون سے خضاب ہوگی، پس امسلمہ نے کہا امام حسین تنہ ہیں بہت یاد کرتے تھے ، بہت خلدی پیڈاڑھی آپ بیس بی کرتا ہوں اور جھے جلدی ہے میرے لئے اور ان کے لئے ایک امر مقدر ہو حسین تنہ ہیں بہت یاد کرتے تھے ، بہت خلدی ہو کہا ہیں بھی آئیس یا دکرتے تھے ، بہت اور کی کو کو کر اس کو کی کو کو کی کے امر مقدر ہو حسین تنہ ہیں بہت یاد کرتے تھے ، بہت کے کہا میں بھی کہیں انہوں اور جھے جلدی ہے میرے لئے اور ان کے لئے ایک امر مقدر ہو حسین تنہ ہیں کہوں کے کہا تھی کو کر کے کہا تھیں کو کر کے کہا کہا کو کر کے کو کہا تھی کو کر کے کہا کے کو کر کی کو کر کے کی کو کر کے کی کے کہا تھی کو کر کی کو کر کے کو کر کر کے کہا تھی کو کر کو کر کے کو کر کے کو کر کی کو کر کو کر کو کر کر کے کو کر کی کو کر کر کر کے کو کر کر کے کو

چکاہے، کہ جس تک ہم کو پہنچنا ہے جب باہر نکلے توعبداللہ بن عباس کودیکھا کہوہ بیٹھے ہیں تومیثم نے کہاا ہے عباس کے فرزند جو چاہوتفسیر قرآن سے متعلق مجھ سے سوال کرو کیونکہ میں نے قرآن امیرالمونین سے پڑھاہے اوراس کی تاویل آپ سے سی ہے، ابن عباس نے دوات اور کاغذ منگایا اور میثم سے یو چھ کر لکھتے رہے یہاں تک کمیثم نے کہاا ہے ابن عباس تمہارا کیا حال ہوگا جب مجھے دیکھو گے کہ نو افراد کےساتھ مجھےسولی پراٹکایا گیاہے، جب ابن عباس نے بہسناتو کاغذیھاڑ دیااور کہنے لگےتو کہانت کی ماتیں کرتاہے،میثم نے کہا کاغذ کونہ بھاڑ د جو کچھ میں کہدر ہاہوںاگر دہ چیزعمل میں نہآئے تواس وقت کاغذ بھاڑ دینا،اورجب حج سےفارغ ہوئے تووکوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور حج پر جانے سے پہلےمعرف(مردم شناس کوفیہ)سے کہتے تھے کہ وہ وقت قریب ہے جب بنی امیہ کاحرام زادہ تجھ سے میرامطالبہکرے گااورتومہلت جاہے گااور پھر مجھےاں کے پاس لےجائےًا یہاں تک کہ مجھےعمروبن تریث کے دروازے پرسولی پر لٹکا ئیں گے جب عبیداللہ بن زیادہ کووفہ میں آیا تواس نے معرف (مردم شاس) کو بلایااوراس سے میثم کے حالات یو چھے،وہ کہنے لگاوہ جج پر گیا ہوا ہےاس نے کہاخدا کونشم اگراہے نہیں لاؤ گےتو میں تمہیں قل کردوں گا، پس اس نے مہلت جاہی اور میثم کے پاس قادسیہ گیا اوروہاں رہا، یہاں تک کمیثم آئے اوروہ انہیں پکڑ کراس ملعون کے پاس لے گیا جباس کے دربار میں داخل ہوئے تو حاضرین نے کہا کہ شخص علیؓ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب تھاوہ ملعون کہنے لگاوائے ہوتم پراس عجمی کاان کے نزدیک اتنااعتبار ومرتبہ تھا،لوگ کہنے لگے ہاں عبیداللہ نے کہا تیرا پروردگارکہاں ہے، میٹم نے کہاستمگاروں کی نمین گاہ میں اورتوان میں سے ایک ہے، ابن زیاد نے کہا تجھ میں آتی جرات ہے کہاں طرح سے بات کرتا ہے ابھی ابوتراٹ سے بیزاری کااعلان کر ہیٹم نے کہااگرابیانہ کروں توتم کیا کرو گے ،تووہ کہنے لگا خدا کی قسم میں تجھے قبل کردوں گا،میثم نے کہامیرے مولانے مجھے خبر دی ہے کہ تو مجھے قبل کرے گا،اور نوافراد کے ساتھ عمرو بن حریث کے درواز ہیں مولی پراٹکائے گاابن زیاد نے کہامیں تیرے مولا کی مخالفت کروں گاتا کہاس کا جھوٹ ظاہر ہو، میثم نے کہا میرے مولا نے جھوٹ نہیں کہا، جو کچھانہوں نے فرمایا وہ رسول خداً سے سنا،اور بنی اکرم ٹنے جبریل سے اور جبریل نے خداوندعالم سے سنا ہے پس تو کس طرح ان کی مخالفت کرسکتا ہے جمجے معلوم ہے کہ تو مجھے کس طریقہ سے قبل کرے گا ،اوریہالاُ تحض کہ جسے اسلام میں اس کے منہ میں لگام دی جائے گی وہ میں ہوں، پس اس معلون نے حکم دیا کہیٹم اور مختار کوقید خانہ میں لے جائیں پس میٹم نے مختار سے کہا کہتم قید سے رہائی باؤ گے اورخروج کرو گے اورامام حسینؑ کےخون کا بدلہ لو گے اوراس ملعون کوتل کرو گے جب مختار کو باہر زکالا کہ اسے تل کر س ، پزید کی طرف سے قاصد آیا اور خط لایا کہ مختار کورہا کر دو، اسے چھوڑ دیا گیا، پس میٹم کومنگوایا اور حکم دیا کہ اسے عمرو بن حریث کے دروازے پرسولی پرلٹکادو،اس وقت عمروسمجھا کہ میثم کا مقصد کیا تھا پس اس نے اپنی کنیز کوحکمدیا کہسولی کے نیچے جھاڑو دے اورخوشبو جلائے پس میٹم نے اہل ہیتؑ کےفضائل کی احادیث بیان کرنا شروع کیں اور بنی امیہ پرلعنت کی ،اور جووا قعات بنی امیہ کے متعلق ہونے والے تھے نہیں بیان کیا جب ابن زیاد سے کہا گیا کہاں شخص نے تمہیں رسوا کر دیا تو اس ملعون نے تکم دیا کہان کے منہ میں لگام دی جائے اور سولی کی ککڑی پر یا ندھ دیا تا کہ بات نہ کرسکیں، جب تیسرا دن ہواتوا یک ملعون آیا جس کے ہاتھ میں حربہ تھا اور کہنے لگا خدا کی قسم پیر بہتھ پرلگاؤں گا گرچہ میں جانتا ہوں کہ تو دن کوروز ہے رکھتا اور را تیں عبادت خدا میں بسر کرتا تھا، پس اس نے وہ حربہ آ کی بہتیگاہ میں مارا جوان کے اندر چلا گیا اور دن کے آخر میں ان کے ناک سے خون بہنے لگا اور ان کی ڈاڑھی اور سینہ پرجاری ہوا، او ران کا طائر روح ریاض جنان کی طرف پرواز کر گیا ان کی شہادت امام حسین کے عراق میں وارد ہونے سے دس دن پہلے ہوئی اور یہ بھی روایت ہے کہ جب وہ بزرگوار رحمت الہی سے واصل ہوئے تو رات کے وفت خرما بیچنے والوں میں سے سات آ دمی آئے جوہیثم کے ہم بیشہ تھے جب کہ پاسبان بیدار تھے لیکن خداوند عالم نے ان کی آئکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ میثم کی لاش چرا کرلے گئے اور اسے نہر کے کنارے پر فن کر کے او پر یانی چھیر دیا، یا سبانوں نے لاکھ تلاش کیا لیکن اس کا نشان انہیں نہیں مل سکا۔

# باشم بن عتبه بن ابي وقاص:

جن کا لقب مرقال تھا قاضی نوراللہ کہتے ہیں کہ کتاب اصابہ میں مذکور ہے کہ ہاشم وہی مشہور بہادر ہیں جن کا لقب مرقال تھا اوروہ اس لقب سے اس لیے مشہور سے کہ ارقال خاص قتیم کے دوڑ نے کو کہتے ہیں اور وہ میدان جنگ میں دشمن کے سر پر تیزی سے دوڑ کر جاتے ہے کہی اورا بن حیان سے منقول ہے کہ وہ شرف صحبت رسول خدا سے مشرف ہوئے اور فنتی مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور جنگ ایران میں اپنے بچا سعد بن وقاص کے ساتھ قادسیہ میں موجود سے اور وہاں جوانم دی اور مردائگی کے جوہر دکھائے اور جنگ ایران میں اپنے بچا سعد بن وقاص کے ساتھ قادسیہ میں موجود سے اور وہاں جوانم دی اور مردائگی کے جوہر دکھائے اور جنگ میں ملازم رکاب ظفرانستاب شاہ ولا یت مآب سے اور وہاں بھی جہاد کے مراسم بجا لائے اور اعشم کونی کوفوی کونور کونی کونور کونی اور کئی سے بیعت کرنے کی خرمشہور ہوئی تو اہل کوفہ نے بھی پینچر سنی اور اس وقت موگی اشعری کوفہ کا گورزتھا، کوفہ کے لوگ ابوموئی کے پاس آئے کے بعد کیا جا تھ اور ایک ہو بہتر کہ بہتر ہی تھوں کا کہ اس کے بعد کیا جا دشرونما ہوتا ہے اور کیا خبر آئی کی عثبان کولوگوں نے قتل کردیا ہے اور انصارخاص کے بعد کیا جا دشرونما ہوتا ہے اور کیا خبر آئی کی عثبان کولوگوں نے قتل کردیا ہے اور انصارخاص کے بعد کیا جا دیس کی بیعت کر لی ہے کہا کیا خبر آئے گی عثبان کولوگوں نے قتل کردیا ہے اور انصارخاص والمیان ہیں گا اور اس کے بیعت کر بی تھے کرتا ہوں اور ان کی خلافت پر راضی ہوں ، جب ہاشم نے بیعت کی تو ابو اور کی کی بیات کی بیعت کرتا ہوں اور ان کی خلافت پر راضی ہوں ، جب ہاشم نے بیعت کی تو ابو موئی کی اور اس کے بیجھے تمام اکا برسرداروں اور کوفہ کے بڑے لوگول نے بیعت کی اور اس بیس ہوئی عذر باقی ندر باقی نے وقت کی اور اس کے بیجھے تمام اکا برسرداروں اور کوفہ کے بڑے لوگول

ابایع غیر مکترث علیا ولااخشی امیر اشعریااباً یعه ولااخشی امیر اشعریااباً یعه واعلم ان ساضی بناك حقا دانبیا مین كی پرواه كے بغیرعلی كی بیعت كرتا مین كی پرواه كے بغیرعلی كی بیعت كرتا

ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس سے خدائے برحق اور نبی اکرم راضی ہیں۔

ہاشم جنگ صفین میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ، ان کے بعد عتبہ بن ہاشم نے باپ کاعلم اٹھا یا اور اہل شام پر حملہ کیا اور چھآ ثار دکھائے اور بلآ خرانہوں نے بھی شربت شہادت نوش کیا اور اپنے پدر ہزر گوار سے جالے ، فقیر کہتا ہے کہ اس خبر سے معلوم ہوا کہ ہاشم مرقال جنگ صفین میں درجہ شہادت تک پہنچے لہذاوہ جومشہور ہے کہ روز عاشور سیدالشہداء کی مدد کے لئے آئے اور کہا اے لوگو جو مجھے نہیں پہچا نتا میں خود اسے اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں ہاشم بن عتبہ سعد کے چھاکا بیٹا ہوں ۔۔۔۔۔۔ الخ، وہ خلاف واقعہ ہے۔واللہ العالم

# جوتهاباب

# تاریخ ولادت وشهادت سبط اکبر پیغمبر خدا ثانی این مرحد العین محمصطفی امام حسن مجتبی علیه النمه بدی افرة العین محمد صطفی امام حسن مجتبی علیه السلام اور مخضر حالات آب کی اولا دوا حفاد کے

مشہور یہ ہے کہ آپ کی ولا دت منگل کی رات پندرہ رمضان المبارک سرھ کو ہوئی ۔ بعض نے دو جری کہا آپ کا اسم گرامی حسن تھا اور تورات میں شہر ہے کیو تکہ عبرانی زبان میں شہر کا معنی حسن بی ہے۔ جناب ہارون کے بڑے بیٹے کا نام بھی شہر تھا۔ آپ کی کنیت ابوجھ ہے۔ آپ کے القاب سیرسبط امین۔ جت بر ۔ تی زکی ۔ جنبی اور زا ہدوار دہوئے ہیں ۔ ابن بابویہ نے سند ہائے معتبر کے ساتھ امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو جناب فاطحہ نے حضرت امیر سے عرض کیا کہ اس بچے کا کوئی نام تبحد پر سیجئے۔ آپ نے فرما یا میں اس کے نام رکھنے میں رسول اکرم گی خدمت میں گیا تو آپ نے فرما یا کیا اس کے نام رکھنے میں رسول اکرم گی خدمت میں گیا تو آپ نے فرما یا کیا اس کے نام رکھنے میں رسول اکرم گی خدمت میں گیا تو آپ نے فرما یا کیا میں نے تہمیں منع نہیں کیا کہ بچے کو زرد کھڑے میں نہ لیبٹو پس وہ زرد کھڑا آپ نے چھینک دیا۔ حضرت کو سفید کھڑے ہے کہ میں الیبٹو گیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ حضور نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں دی اور شہز ادہ ذبان رسول اگو چوستا تھا۔ پھر آپ نے امیر المونین سے پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے۔ آپ نے عرض کیا اس کے نام رکھنے میں آپ سیام سبقت نہیں کر ساتے۔ حضرت رسول اگرم نے فرما یا تو میں بھی اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کرتا۔ پس خداوند عالم نے فرما یا تو میں بھی اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کرتا۔ پس خداوند عالم نے خرما کیا تو میں بھی اپنے والا رکھو۔ جرئیل نازل ہوئے اور حضرت کو آپ سے دہ نسبت ہے جو ہارون کوموئ سے تھی لہذا آپ کا نام حسن رکھا اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ تعلی نے جرئیل کو موٹ سبت ہے جو ہارون کوموئ سے تھی وہی کہ کھڑے کہاں کہا میں دورمبار کہا ددواور کہوکھائی کو آپ سے دہ نسبت ہے جو ہارون کوموئ سے تھی دو تو کہ کہ کھڑے کہاں کہا میں دورمبار کہا ددواور کہوکھائی کو آپ سے دو نسبت ہے جو ہارون کوموئ سے تھی دورکہار کہائی کو آپ سے دو نسبت ہے جو ہارون کوموئ سے تھی دورکہار کہائی کی کھڑے کہاں کہائیں کہائی کی کھڑے کہائی کہائی کہائی کور کہائی کور کھڑے کہاں کہائی کور کھڑے کہائی کہائی کور کھڑے کہائی کھڑائی کہائی کہائی کھڑائی کہائی کہائی کہائی کم کھڑائی کہائی کھڑائی کہائی کھڑائی کہائی کے کہائی کھڑائی کہائی کھڑائی کہائی کھڑائی کہ

لہٰذااس کا نام ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھیں ۔جب جبرئیل نا زل ہوئے اور ملک علام کا پیغام حضرت خیرالا نام گو تہنیت کے بعد پہنچایا توحضرت نے فرمایا اس لڑ کے کا نام کیا تھا۔ جبرئیل نے کہا شبیر۔حضرت نے فرمایا میری زبان عربی ہے۔ جبرئیل نے عرض کیا اس کا نام حسینؑ رکھ دیجئے کہ جس کامعنی شہیر ہے۔ لہذا آپ کا نام حسینؑ رکھا۔ شیخ جلیل علی بن عیسیٰ اربلی نے کشف الغمہ میں روایت کی ہے کہ امام حسنؑ کا رنگ مبارک سرخ وسفید تھا۔ آئکھیں کشادہ اور زیادہ سیاہ تھیں۔ آ پ کے رخسار ہموار تھے۔ا بھرے ہوئے نہیں تھےاورآ پ کے شکم مبارک کے درمیان میں باریک بالوں کا ایک خط تھا۔ آ پ کی ریش مبارک گھنی تھی اورسر کے بال بڑے رکھے ہوئے تھے۔ آ پ کی گردن نورانیت اور صفائی میں صیقل شدہ جا ندی کی طرح تھی۔ آ پ کی ہڈیوں کے سرے سخت درشت تھے اور آ پ کے کندھوں کے درمیان والا حصہ کشادہ تھا۔ قد میانہ بلندی کی طرف ماکل تھا۔تمام لوگوں سے زیادہ خوش رو تھے۔سیاہ خضاب لگاتے تھے اور آپ کے بال گھونگھر والے تھے۔ آپ کابدن شریف انتہائی لطیف تھا۔ نیز امیر المونین سے روایت ہے کہ امام حسنٌ سرسے لے کرسینہ تک تمام لوگوں کی نسبت رسول الله سے زیادہ شاہت رکھتے تھے اور امام حسینً باقی بدن میں آپ سے مشابہ تھے اور ثقة الاسلام کلینی نے سند معتبر کے ساتھ حسین بن خالد سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضًا سے پوچھا کہ بچے کی مبار کباد کس وقت دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جب امام حسنٌ پیدا ہوئے تو جبرئیلٌ ساتویں دن مبار کباد دینے کے لیے آئے اور خدا کی طرف سے تھم سنا یا کہ بچیکا نام اورکنیت رکھیں ۔اس کا سرمنڈ وا یا جائے ۔اورعقیقہ کریں اوراس کے کان میں سوراخ کریں اور جب ا مام حسین پیدا ہوئے تو بھی جرئیل نازل ہوئے اور انہیں امور کا حکم پہنچایا۔حضرت نے ان برعمل کیا اور دونوں کے سرکی بائیں جانب دوگیسور کھے اور دائیں کان میں سوراخ کیا اور بائیں کان میں اوپر کی طرف اور دوسری روایت ہے کہ وہ دونوں گیسوس کے وسط میں رکھے گئے اور بیزیا دہ سچے ہے۔

# دوسرى فصل

# امام حسن مخضر فضائل اورم كارم اخلاق كابيان

صاحب کشف الغمہ نے کتاب حلیۃ الاولیاء سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے ایک دن امام حسن کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا اور فرمایا جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے دوست رکھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں جب بھی امام حسن کو دیکھتا ہوں تو میری آئھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ کہ ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت حسن آئے اور آ کر رسولِ خدا کی گود میں مبیھے گئے۔ آپ نے ان کا منہ کھولا اور اپنا منہ ان کے قریب لے گئے اور کہتے جاتے تھے کہ خدایا میں حسن کو دوست رکھے ہہ بات آپ نے تین مرتب فرمائی۔

انن شہر آشوب فرماتے ہیں کدا کھڑ تفاسیر میں وارد ہے کہ پیغیبرا کرم حسنین گودوسورتوں قل اعود کا تعویذ دیتے تھے ال
لیے انہیں معود تیں کہتے ہیں اور ابوہر برہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت رسول اکرم حسنین کا لعاب دہن چوستے تھے
جس طرح کوئی خضون خرمے چوستا ہے اور روایت ہے کہ ایک دن حضرت رسالت پناہ نماز پڑھور ہے تھے۔ حسنین آئے اور آپ

می پشت پرسوارہو گئے۔ جب آپ نے سراٹھ یا تو انہائی لطف و نری سے انہیں پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ جب دوبارہ سجدہ میں
گئتو بچے دوبارہ سوارہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہرایک کو اپنے ایک ایک زانو پر بٹھا یا اور فرما یا جو مجھ سے محبت رکھتا
ہے وہ میرے ان دونوں فرزندوں سے محبت رکھے۔ نیز آٹحضرت سے روایت ہے۔ آپ نے فرما یا کہ حسین عوش کے دو
گوشوارے ہیں اور فرما یا جنت نے بارگا وا بیز دی میں عوش کی کہونے بچھے ضعفاء اور مساکین کامسکن قرار دیا ہے تو خدا تعالیٰ نے
فرما یا کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرے ارکان کوسن وحسین سے زینت دی ہے پس بہشت نے ناز دادا کی جیسے دلہمان کے نوبر
ناز دادا کرتی ہے اور ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا منبر پرتشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے دونوں گلہائے
در سے انا بیتا ہوا کہ گو یا مجھ میں عقل ہی باتی نہیں ہے اور بیا حادیث یعی صنین سے دوئر رسول اکرم کا محبت کر نااور
در نے سے اتنا بیتا ہوا کہ گو یا مجھ میں عقل ہی باتی نہیں ہوت ہو رہی کے صنین بھا موش کیا اور دول اس کرم کا محبت کر نے اکتاب ماریٹ بھی جندا حادیث بین اور میرے باغ کے گل ہیں۔ شیعہ اور سے اور اور جی میں مقول ہے کہ حضرت رسول اس کے مطلب میں بوت سے پائی جاتی ہیں اور امام حسین کے حالات کے سلسلہ
میں بھی چندا حادیث جواس مقام سے منا سبت رکھتی ہیں ذکر ہوں گی۔ کتاب حلیہ ابوتھیم میں مقول ہے کہ حضرت حسن آتے اور میں وار کھی اور فرق میں بی نے تو اور سے اتار کے اور کھی اور کھی اور کھی ہوں تو تو رفق وم پر بانی سے این پشت سے اتار تے اور کھی لوگ

نمازے فارغ ہونے کے بعد عرض کرتے اے خدا کے رسول آپ اس بچے سے اتن محبت کرتے ہیں کہ ایم محبت کی بچے سے خہیں فرماتے تو ارشاد ہوتا ہے بچے میرا گلدستہ ہے۔ میرا ہے ہیٹا سیداور ہزرگ ہے امید ہے کہ خدا وندعالم اس کی برکت سے مسلما نوں کے دوگرو ہوں میں صلح کرائے گا۔ شخ صدوق نے حضرت صادق سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرما یا کہ میرے والد نے اپنے والد سے خبر دی ہے کہ حضرت امام حسن اپنے زمانہ میں عبادت اور زہد میں تمام لوگوں سے زیادہ تھے۔ وہ سب سے افضل تھے۔ جب سفر حج کے لیے جاتے تو پیدل جاتے اور بھی بھی نظے پاؤں سفر کرتے۔ جب موت قبر حشر ونشر اور بل صراط سے گزرنے کو یاد کرتے تو رونے لگتے۔ جب اعمال کا بارگا و خدا میں پیش ہونا یا دفر ماتے تو چیخ مار کر بیہوش ہوجاتے۔ جب نماز کے لیے کھڑے کہوتے تو اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو خدا وند عالم کے سامنے کھڑا پاتے۔ آپ کا بند بند لرز نے لگنا اور جب بہشت کو دوزخ کو یاد کرتے تو اس طرح مضطرب ہوتے جیسے کسی کو سانپ یا بچھوڈس جائے اور وہ مضطرب ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے اور قرآن مجید میں یا ایما الذین امنو کی تلاوت کرتے تو کہتے لبیك اللہ جہ لبیك اور جب کوئی خض آپ سے ملاقات کرتا تو دیکھنا کہ آپ ذکر اللی میں مشخول ہیں اور آپ تمام لوگوں سے زیادہ سے اور آپ کی گفتگوسب سے زیادہ فرتے وہلی ہے۔

مناقب شہر آشوب اور روضة الواعظین میں روایت ہے کہ امام حسن جب وضوفر ماتے تو آپ کے جسم کے جوڑ لرز نے لگتے اور رنگ زرد ہوجا تا۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئ توفر ما یا اس شخص کے لیے سزاوار ہے جوا پنے پر وردگار کے در بار میں عباوت کے لیے گھڑا ہوتا ہے کہ اس کا رنگ زرد ہواور اس کے جوڑوں میں رعشہ پیدا ہواور جب آپ مسجد کی طرف جاتے تو مسجد کے دروازہ پر پہنچ کر آسان کی طرف منہ اٹھا کر کہتے المھی ضیف ببابك یا محسن قدن اتاك المسی فتجاوز بمن قبیح ما عندی بحمیل ما عندل کیا کر یہ دیون خدایا تیرامہمان تیرے دروازے پر کھڑا ہے۔ اے فتجاوز بمن قبیح ما عندی بحمیل ما عندل کیا تھے سے درگز رکر جو میرے پاس ہے۔ اے کر یم اس کو اچھائی کی وجہ سے جو تیرے یاس ہے۔

نیزشہرآشوب نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب امام حسنؑ نے بچیس جج یا پیادہ کیے اور دومرتبہ یا ایک روایت کے مطابق تین مرتبہ پنامال راہ خدا میں اس طرح تقسیم کیا کہ آدھامال اپنے لیے رکھ لیا اور آدھافقراء ومساکین کو دے دیا۔ آپ کے مطابق تین مرتبہ پنامال راہ خدا میں اس طرح تقسیم کیا کہا دیا ہے کہ ایک دن آپ سوار تھے کہ اہل شام میں سے ایک شخص کا آپ سے آمنا سامنا ہوا اور اس نے لگا تار آپ کو گالیاں دینا شروع کردیں۔ بہت بچھ برا بھلا اس نے کہالیکن حضرت نے اس کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ شامی گالیاں دینا شروع کردیں۔ بہت بچھ برا بھلا اس نے کہالیکن اور اسے سلام کیا۔ ہنس کرفر مایا۔ جب وہ شامی گالیاں دینے سے فارغ ہوا تو اس وقت آپ نے اس کی طرف اپنارخ کیا اور اسے سلام کیا۔ ہنس کرفر مایا۔ میرا خیال ہے تم مسافر ہوا ور بچھ باتوں نے سمیں اشتباہ میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر ہم سے رضا مندی کے خواہاں ہوتو ہم تم سے راضی ہونے پر تیار ہیں۔ اگر کوئی چیز ما گوتو تمہیں عطاکریں گے۔ اگر بھو کے ہوتو تمہیں سیر کریں گے اور اگر شکے ہوتو لباس دیں گے۔ اگر مجو کے ہوتو تمہیں ہے نیاز کردیں گے۔ اگر تمہیں نکال دیا گیا ہے تو ہم پناہ دیئے

کوتیار ہیں۔اگرتمہاری کوئی حاجت ہے تواس کو پورا کریں گے اورا گراپنا ساز وسامان ہمارے گھر میں لے آؤاور ہمارے ہاں
والیس جانے تک مہمان رہوتو تبہارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ ہمارا گھر بہت وسیع ہے اور ہمارے پاس و منال کافی ہے۔ جب
شامی نے آپ سے بی کلمات سے تورو نے لگا اور کہنے لگا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ روئے زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں اور خدا

بہتر جانتا ہے کہ نبوت وخلافت کو کہاں قرار دے قبل اس کے کہ میں آپ سے ملاقات کرتا اور آپ کے والد ہزر گوار تمام مخلوق

ہیتر جانتا ہے کہ نبوت وخلافت کو کہاں قرار دی قبل اس کے کہ میں آپ سے ملاقات کرتا اور آپ کے والد ہزر گوار تمام مخلوق

سے زیادہ میر میم نوش سے اور میں آپ کوزیادہ وقعی سیمت بھتا تھا۔ اب میر عزد یک خلی خدا میں زیادہ مجبوب ہیں۔ پس وہ
اپنا سامان آپ کے گھر لے آیا اور جب تک مدینہ میں رہا آپ کا مہمان رہا اور وہ خاندان رسالت وائل ہیت نبوت کے جب
میں حاضر ہوا اور بحرض کیا: اے فرزندا میر المونین میں آپ کواس خدا کے حق کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو بہت کی خدمت

میں حاضر ہوا اور بحرض کیا: اے فرزندا میر المونین میں آپ کواس خدا کے حق کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو بہت کی نعمت کی خدمت

میں حاضر ہوا اور بخرش کیا: اے فرزندا میر المونین میں آپ کواس خدا کے حق کی قسم دیتا ہوں کہ جس بے واڑھوں کے
سے نواز اہے ۔ میری فریا دری تیجے اور مجھے دشمن کی ہا تھا وہ کہنے گا میر ادمن فقر و فاقہ و پریشان حالی ہے۔ حضرت اس وقت نکید لگا نے بیٹھے سے جب بیستا تو سید ہے ہو کر بیٹھ گئے اور
خدام خیال نہیں رکھالیا۔ پھر سراٹھا کرا سے میں تمہارا بدلہ لوں تو وہ کہنے لگا میر ادثمن فقر و فاقہ و پریشان حالی ہے خادم کو بلایا اور اس نے فرمایا جنا مال کھی کورے دو۔ پھر اس شخص کوآ ہے۔ فتم مرک کے اس مورود ہے دو ہے آؤ اس شخص کوآ ہے۔ وقتم مرک کے اس میرے بیاس لے آتا تا کہ میں اس کود فع کروں ۔ نیز منقول ہے کہ ایک شخص امام حسن کی کہ دیک تھیا۔
اورتم پر ظلم و تم کر سے تو اس کی شکار کیا گا طہار کیا اور اس سلسلہ میں بدوا شحال میٹ منقول ہے کہ ایک شخص امام حسن کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنے فراندا میں کہ ایک شخص امام حسن کی کے دیک کے تھا کہ میاں امام حسن کی کہ دیک کے تو اس کو منتم کر دے تو اس کی کو اس کے تو مندا کہ کا سے کہ کو اس کو خوات کو اس کو تو کو کر گا گیا کہ کو سے کو تو کو کو کو کے کو سے کو کو کے کو کے کو کے کو کو کے کو کر کے کو ک

لمر يبق لى شئ بىردهمر يلفيك منظر حالتى عن هنبرى الا بقايا ماء وجه صنته الا يباع وقد وجد تك مشترى

(میرے پاس کچھ باقی نہیں رہاجوا یک درہم کے بدلے بیچا جائے اور میری حالت دیکھ کرآپ کو امتحان کرنے اور جنجو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ۔ سوائے میرے چہرہ کی آبرو کے کہ جسے میں نے بچار کھاتھا کہ اسے نہ بیچا جائے کیکن آپ کواس کا خریدار پایا ہے۔)

امام حسنؑ نے اپنے خزا نچی سے بلا کر فرما یا تیرے پاس کتنامال ہے۔اس نے عرض کیا بارہ ہزار درہم ۔ آپ نے فرما یا وہ اس مر دفقیر کودے دے اور خدا سے حسن ظن ر کھ خداوند عالم تدارک کرے گالپس اس نے وہ مال اسے دے دیا اور حضرت نے اس فقیر کو بلا کراس سےمعذرت چاہی اور فر ما یا ہم تیراحق ادانہیں کر سکے لیکن جتنامال ہمارے پاس تھاوہ ہم نے دے دیااور بیدو اشعاراس کے شعار کے مقالے میں فر مائے۔

عاجتنا فأثاك وابل بدن طلا ولو امهلتنا لم تمطو نخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأنتا لم نشتر

( تونے جلدی کی تو ہمارے احسان کی تیز بارش کے بجائے بوندا باندی ہوئی اورا گرتومہلت دیتا تو بیکم بارش نہ ہوتی پس بیتھوڑ اسالے لےاور بیفرض کر کہ .....سنے محفوظ کر رکھا تھا اسے نہیں بیچا اور نہ ہی ہم نے خریدا ہے )۔

علام مجلس نے بعض معتبر کتب کیا ہے جس میں ایک شخص سے روایت ہے جبکا نام خی تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے امام حسن کو دیکھا وہ کھانا کھار ہے تھے اور آپ کے سامنے ایک کتا کھڑا تھا۔ جب آپ اپنے لیے لقمہ اٹھاتے تو ویبالقمہ کتے کی طرف چینگتے۔ میں نے عرض کیا۔ اے فرزندرسول کیا اجازت ہے کہ میں اس کتے کو آپ کے کھانے سے دور کردوں۔ آپ نے فرما یا اسے رہنے دو کیونکہ جمھے فداوندعا لم سے شرم آتی ہے کہ ایک جاندار چیز میرے چبرے کی طرف دیکھے اور میں خودتو کھا دُل کین اسے نہ کھلا وُل اور میں خودتو کھا دُل کے ایک غلام نے خیانت کی کہ جس کی وجہ سے وہ منزا کا مستحق تھا۔ حضرت نے چاہا کہ اسے تا دیب کریں۔ غلام نے کہا والکا کھیں عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرما یا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا والکہ بحث ن الناس اور لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ فرما یا، میں نے تجھے آزاد کیا اور جو کچھ میں تجھے دیا کرتا تھا اس کا دگ تا تیرے لیے مقرر کیا۔ ابن شہر آشوب نے جمہ بن اسحاق کی کتاب سے روایت کی ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی کرتا تھا اس کا دگ تا تا ور جو لوگ وہا ں سے گزر رہا چاہتا اور آپ کی جو سے کے گھر کے دروازہ پر فرش بچھا دیا جا تا اور آپ کی ہو تا ہے گھر کے دروازہ پر فرش بچھا دیا جا تا اور آپ بیاں تک کے گل کا داستہ آ مدورفت سے بند ہوجا تا۔ جب آپ یہ محسول کرتے تو گھر کے اندر چلے جاتے اور لوگ منتشر ہوجا تے اور اس طرح تی کے کہ است میں ہو شخص آپ کی جیس کے دیکھ تا آپ کی تعظیم میں وہ بیادہ وہ جاتا اور آپ کے کہ ان استہ میں جو شخص آپ کی جیس کے دیکھ آپ کے دیکھا آپ کی تعظیم میں وہ بیادہ وہ جاتا اور اسے میں تو بیل ہے جاتے اور اسی طرح تی کے کھا استہ میں جو شخص آپ کی جیس کہ دوست کر دیا آپ کی تعظیم میں وہ بیادہ وہ جاتا اور اسی طرح تی کے داستہ میں جو شخص آپ کیاں کہ جن میں سے دوشعر بیایں:

قل للمقيم بغير دار اقامة حان الرحيل فود الاحبابا ان الذين لقيتهم وصبتهم

#### صاروا جميعاً في القبور تراباً

(ال شخص سے کہدو جودارالا قامہ میں نہیں رہتا (دنیا دارِ قیام نہیں بلکہ آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے) کہ کوچ کا وقت قریب آگیا ہے۔ پس دوست احباب سے وداع کرلو کیونکہ جن سے تو نے ملاقات کی ہے اور جن کے ساتھ رہاہے وہ سب قبروں میں جا کرمٹی ہو گئے ہیں۔

علام بجاسی نے جلاء العیون میں فرمایا ہے کہ شیخ طوی نے سند معتبر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ امام حسن کی ایک بیٹی فوت ہوگئ تو آپ کے اصحاب میں سے کچھ افراد نے اس کا تعزیت نامہ لکھا تو حضرت نے ان کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ اما ابعد تم ہمارا خط مجھے ملاجس میں تم نے فلاں لڑکی کی مجھ سے تعزیت کی تھی۔ اس کی مصیبت ک اجرمیس خدا سے جا ہتا ہوں اور میں نے قضائے الٰہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور ابتلاء پر صبر کرتا ہوں۔ بے شک مصائب زمانہ نے میری طرف برارخ کیا ہے اور نوائب دوراں اور مفارقت و دستاں ( کہ جن سے میں الفت رکھتا تھا اور وہ بھائی جن سے مجھے جو تھی اور جن کے دیکھتے سے میں خوش ہوتا تھا اور ان کی نگا ہیں مجھے دیکھے کر روثن تھیں ) نے مجھے آ زردہ کیا ہے۔ پس مصائب زمانہ نے انہیں اچا نک آ گھیرا اور موت انہیں چھین کر لے گئی اور انہیں مردوں کے لئکر میں شامل کردیا ۔ پس وہ ایک دوسرے کے پڑوں انہیں بینی بنیراس کے کہ وہ ایک دوسرے سے ملا قات کریں اور ابنیراس کے کہ وہ ایک دوسرے سے ملا قات کریں اور ابنیراس کے کہ وہ ایک دوسرے سے ملا قات کریں اور ابنیراس کے کہ وہ ایک دوسرے سے الکل قریب میں البن سے کہ اور ابنیران سے خواب ان سے دور ہو گئے ہیں اور ہم نے ال کی قبر کے گھر وں جیسے گھر اور ان کے قرار گاہ جیسے کا شانے نہیں دیسے دور ہو گئے ہیں اور انہیں ہوسیدہ و کہنہ ہونے کے لیے قبر کے گھروں میں چھوڑ گئے ہیں ۔ یہ میری لڑکی ایک کنیز تھی اور اپنے مالو ف و مانوس کے مور وہ سے میں اور اسے دور ہو گئے ہیں اور ان کے دوست و شمنی کے بغیر ان سے جدا ہو گئے ہیں اور اسے برگئی جس پر گزشتہ لوگ جا بھے ہیں اور آخید میں عرائے کہ بیں اور اسے میں جوڑ گئے ہیں ۔ یہ میری لڑکی ایک کنیز تھی اور اپنے میں اور اسے میں گئی جس پر گزشتہ لوگ جا تھے ہیں اور اسے ترگئی جس پر گزشتہ لوگ جا تھے ہیں اور آخی میں کہ اور اسے میں گئی جس کے دوسر اسے کہ کی اور اسے در اسے پرگئی جس پر گزشتہ لوگ جا تھے ہیں اور آخید کی اور اسے در اسے پرگئی جس پر گزشتہ لوگ جا تھے ہیں اور آخید کیں اور اسے ترگئی جس پرگزشتہ لوگ کے اور اسلام

# تيسرى فصل

# امام حسن جنی کے بعض حالات کے بارے میں

جوحفرت امیر المونینؑ کی شہادت کے بعدرونما ہوئے اور جومعاویہ کے ساتھ حفزت کے سکح کرنے کے اساب حاننا چاہے کہائمہ ہدی علیہم السلام کی عصمت اور جلالت کے ثابت ہوجانے کے بعد جو کچھان سے واقع ہو۔مونین کو جاہیے کہ وہ اسے تسلیم کریں اوراس کے مطیع ومنقادر ہیں اوراس پرشبہ واعتراض نہ کریں کیونکہ جو کچھ کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اوران پراعتراض کرناخدا پراعتراض کرناہے کیونکہ معترروایت میں ہے کہ خداوندعالم نے ایک صحیفہ آسان سے رسالت مآب کی طرف بھیجااوراںصحیفہ پریارہ مہرین تھیں۔ ہرامام اپنی مہرکوتو ڑتااور جو کچھاس کے اندر (نیحے )تحریر ہوتااوراس پرممل کرتا تو کس طرح جائز ہے کہانسان اپنی ناقص عقل ہے اس گروہ پراعتراض کرے جوزمین پر خداند عالم کی حجتیں ہیں ان کی کہی ہوئی بات خدا کی کہی ہوئی ہےاوران کافعل خدا کافعل ہے۔شیخ صدوق اورشیخ مفیداور دوسر بےعلاء نے راویت کی ہے کہامیرالمومنین ً کیشہادت کے بعدامام حسنٌمنبر پرتشریف لے گئےاورایک خطبہ بلیغ جومعارف ربانی اور حقائق سجانی پرمشتمل تھاادا کیااورفر مایا ہم اللّٰہ کی وہ جماعت ہیں جوغالب ہے۔ہم ہیں عترتِ رسولؓ جوتمام لوگوں سے آپ کے زیادہ قریبی ہیں۔ہم ہیں اہل بیت رسالت جو گنا ہوں اور برائیوں سے معصوم اور یا ک ہیں اور ہم ہیں ان دو بزرگ چیز وں میں سے ایک کہ جنہیں رسول خدااپنی جگہ پرامت کے درمیان جیوڑ گئے ہیں اور فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم انتقلین کتاب اللہ وعترتی۔ (بے شک میں تم میں دوگراں قدر چیزیں چیوڑے جارہا ہوں۔الڈ کی کتاب اور میری عترت۔) ہم ہیں جنہیں رسولؓ نے کتاب خدا کی جفت قرار دیا ہے۔علم قران کی تنزیل اور تاویل ہمیں دی ہےاور ہم قرآن کے متعلق یقینی بات کہتے ہیں اور ظن و گمان سے اس کی آیات کی تاویل نہیں کرتے لہٰذا بہاری اطاعت کرو کیونکہ بہاری اطاعت خدا کی طرف سےتم پر واجب ہے اور خدانے بھاری اطاعت اپنی اورایئے رسولً کی اطاعت سےمقرون اور ملا کر بیان کی ہے اور فرما یا ہے یا ایھا الذیبی امنوا اطبیعوا الله واطبیعوا لرسول والى الإمر منكم (اسايمان والو!الله كي اطاعت كرواوراس كرسول والى الامركي اطاعت كرو) پيرآپ نے فرمايا آج رات د نیا سے ایک ایساشخص گیا ہے کہ جس پر گزشتہ لوگ کسی عمل خیر میں سبقت نہیں کر سکے اوراس تک بندگان خدا کسی سعادت میں نہیں پہنچ سکتے بتحقیق وہ رسول خداً کی معیت میں جہاد کرتا تھااورا پنی جان ان پرقربان کرتا تھااور حضرت اپناعلم دے کراہے جس طرف روانہ کرتے تھے تو جرئیل ان کے دائیں طرف اور میکائیل بائیں طرف ہوتا تھا اور اس وقت تک نہیں لوٹیا تھا جب تک خداوندعالم اس کے ہاتھ پر فتح ونصرت نہ دیتااوراس رات عالم بقاء کی طرف اس شخص نے رحلت کی ہے کہ جس رات حضرت

عیسیٰ آسان پر گئے تھے اور جس رات پوشع بن نون وصی موسیؒ نے دنیا سے کوچ کیا تھا اور وہ سیم وزر میں سے پھے نہیں چھوڑ گیا،
سوائے سات سودر ہم کے کہ جواس کی بخششوں اور عطیوں سے نچ گئے تھے کہ جن سے وہ اپنے اہل وعیال کے لیے ایک غلام
خرید نا چاہتے تھے پھر گریہ آپ کے گلو گیر ہو گیا اور لوگوں کی بھی چینی نکل گئیں۔ پھر فر مایا میں بشارت دینے والے اور ڈرانے
والے کا بیٹا ہوں۔ میں خدا کی طرف دعوت دینے والے کا فرزند ہوں۔ میں سراج منیر کا بیٹا ہوں۔ میں ان اہل بیت میں سے
ہوں جن کی مودت خدا و ندعا کم نے اپنی کتاب میں واجب قر اردی اور فر مایا ہے:

قُلُ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُلِى ﴿ وَمَنْ يَّقُتَرِفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا ﴿

کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجز نہیں مانگتا سوائے ذی القربیٰ کی مودت کے اور جو نیکی کسب کر ہے تو ہم اس میں اس کے لیے حسن و نیکی بڑھادیتے ہیں۔

حنہ کا لفظ جو خدانے اس آ بت میں فرمایا ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ پھرآ پ منبر پر بیٹھ گئے اور عبداللہ ہن عالی عباس کھڑے ہوگئے اور کہاا ہے لوگوا بہتمہارے پغیر کے فرزند ہیں اور تہبارے امام کے وصی ہیں۔ ان کی بیعت کرو۔ پس لوگوں نے اسے ببول کیا اور کہنے گئے میں بہت مجبوب اور پسند ہے کیونکدان کا حق ہم ان سے ایک شرط کی کہ جس سے میں میٹ کروں گاتم اس سے جنگ کرو گے۔ لوگوں نے بیشر طقبول کی۔ بید میں صلح کروں تہباری اس سے ملے ہوگی اور جس سے میں جنگ کروں گاتم اس سے جنگ کرو گے۔ لوگوں نے بیشر طقبول کی۔ بید واقعہ جمع کے دن اکیس ماہ مبارک رمضان میں میں جنگ کروں گاتم اس سے جنگ کرو گے۔ لوگوں نے بیشر طقبول کی۔ بید واقعہ جمع کے دن اکیس ماہ مبارک رمضان میں بھیجا اور حکام وامراء ہر جگہ نصب کیے اور عبداللہ بن عباس کو بھرہ کی خبر امر المومنین کی شہادت اور امام حسن کی بیعت کی خبر طرف جبوبی ہوگئی واس نے اپنے دو جاسوں بھیجے۔ ایک جو بئی القین میں سے تھا اسے بھرہ کی طرف اور دومرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے معاوی کو لی طرف اور دومرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے بھرہ کی طرف اور دومرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے بھرہ کی طرف اور دومرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے بھرہ کی طرف اور دومرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے بھرہ کی طرف اور دومرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے بھرہ کی طرف اور دومرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے بھرہ کی طرف اور دومرا جو قبیلہ حمیر سے تھا اسے بھرہ کی گور ان اس میں تھر پر المرب تھی ہورا کو تیا مناس میں تھی تھر کی کو جل کر اس کی امر المرب کی تھری کو جل کر اس کی کر دیں۔ اور معاویہ کی خواسوں تھین کو بھی تلاش کر کے قبل کر دیں۔ اور معاویہ کو حضرت معاویہ کی تھر درمیان خطو کہ کہ اس تھرے جو امام حسن کی اسے بعرا میں کی گور من کی کر مرب معاویہ کو خورا ماتواس کی کو حضرت کی خدمت میں بھیجا در پور میں نہ تھرا اور کو میں کہ معاویہ کو مرب نی بی تھر اور اس میں تھے اور اس المرمونین کی تھوا در کو تھر الماعت کے جو میں مشاملہ کو اس کے دوم کی کی اس تھر کے دوم کی کی کر دیں۔ اور میں میں تھے اور اس وست کے دوم کی کی دوم کی تی تھر دیں اسے بیں تھر اور اس وست کی کو گور فرون دور اور کی تھر اور اسے اس کی کو گور فرون فی اور خدر دیں ، اشعر بی بی تھر کی کے دور الماعت کے جو کے تھر مثال کی مرب کی اسے کی میں میں دی کر کے اور کو میں کی کو گور من کا تھر کی کی دور کیا کہ کور کی کور کی دور ک

ہرایک کومعاویہ نے لکھا کہا گرامام حسنؑ توقل کروتو میں دولا کھ درہم ختھے دوں گا اورا پنی ایک بیٹی کا رشتہ بھی اورشام کا ایک لشکر تمہاری کمان میں دوں گا اور ان حیلوں سے اکثر منافقین کواپنی طرف مائل کرلیا اور حضرتؑ سے منحرف کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرتًا پنے لباس کے پنیچ زرہ پہن کران کے شریعے محفوظ رہنے کے لیے نماز کے لیے تشریف لائے۔ایک نماز کی حالت میں ا یک خارجی نے آپ کی طرف تیربھی بھنکا۔ چونکہ آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی لاہذاوہ موثر نہ ہوا۔ان منافقین نے معاویہ کو بوشدہ طور پر خطاکھااوراس سے اظہارموافقت کیا۔پس جب امام حسنؑ کو پیاطلاع ملی کے معاویی عراق کی طرف روانہ ہو چکا ہے تو آپ منبریرتشریف لے گئے اور خدا کی حمدوثنا کی اورانہیں معاویہ سے جنگ کرنے کی دعوت دی۔ آپ کے اصحاب میں سے سی ایک نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پس عدی بن حاتم منبر کے نتجے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سجان اللۃ! کتنے برے ہوتم لوگ کہ تمہاراامام اورتمہارے پیغمبرگا فرزندتمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہےاورتم اسے قبول نہیں کرتے ۔ پس کچھلوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عدی کی موافقت کی ۔حضرتؑ نے فر ما یاا گر پیچ کہتے ہوتونخیلہ کی طرف چلو جومیر کے شکر کا پڑاؤ ہے اور میں جانتا ہوں کتم اپنی کہی ہوئی باتوں پروفانہیں کرو گے جبیبا کتم نے اس سے وفانہیں کی جومجھ سے بہتر تھااور میں تمہاری ہاتوں پر کس طرح اعتاد کرسکتا ہوں حالانکہ میں نے دیکھاہے کتم نے میرے باپ کےساتھ کیا کیا۔ پس آپ منبرسے پنچےاتر ہےاورسوار ہوکرلشکر گاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچتو جنہوں نے اظہاراطاعت کیا تھاان میں سے اکثر نے وفانہ کی اور حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضرت نے خطبہ پڑھااور فرما یا مجھےتم لوگوں نے دھوکا دیا ہےجس طرح مجھ سے پہلے امام کو دھوکا دیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد کس امام کی معیت میںتم جنگ کرو گے کیاات شخص کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے جوکھی بھی خداورسول پر ایمان نہیں لا یا اوراس نے تلوار کے خوف سے اظہارا بمان کیا تھا پھر آپ نے منبر پرسے پنچ تشریف لائے اور قبیلہ کندہ کے ایک شخص کے ساتھ جس کا نام تھم تھا چار ہزار کالشکر معاویہ کا راستہ رو کئے کے لیے روانہ کیا اور تھم دیا کہ مقام انبار پررک جانا یہاں تک کہ آپ کا فر مان اسے پنچے۔ جب وہ انبار میں پہنچا اور معاویہ کو اطلاع ملی تو اس نے اپنا قاصداس کے پاس بھیجا اور اسے خط لکھا کہاگر میرے پاس آ جاؤ تو شام کا ایک علاقہ تمہیں دے دوں گا اور پانچ ہزار درہم بھی اس کی طرف بھیجے۔اس ملعون نے جب بیرقم د کیھی اور حکومت کی بات سنی تو دین کو دنیا کے ساتھ بھے کروہ رقم لے لی اور اپنے رشتہ داروں اورمخصوص لوگوں میں سے دوسوا فراد کے ساتھ حضرتؑ سے منہ موڑ کرمعاویہ سے جاملا۔ جب پہنچر حضرتؑ ویننجی تو آپ نے خطید دیا کہاں کندی شخص نے مجھ سے مکر کیا ہے اور معاویہ کے پاس چلا گیا ہے اور میں کئی مرتبہتم سے کہہ چکا ہوں کہ تمہارے معاہدہ میں وفانہیں تم سب لوگ دنیا کے بندے ہواب ایک دوہر ہے تخص کو بھیجتا ہوں اور رہ بھی جانتا ہوں کہوہ بھی وییاہی کرے گا۔ پھر آپ نے قبیلہ مراد کے ایک شخص کو بلا یااورفر ما یاانبار کی طرف جاؤاور جار ہزار کے شکر کے ساتھ جا کرانبار میں رہواورلوگوں کے سامنے اس سے عہد و پہان لیے کہ وہ دھو کہاورفریپنہیں دے گا۔اس نےقشمیں کھا نمیں کہ وہ ایپانہیں کرے گااس کے باوجود جب وہ روانہ ہواتو وہ دھوکہاور فریپنہیں دے گا۔اس نے قسمیں کھا تمیں کہ وہ ایسانہیں کرے گااس کے باوجود جب وہ روانہ ہواتو امام حسنؑ نے فر ما یاوہ بھی

جلدی دھوکہ دے جائے گا۔اوروییا ہی ہوا جیسا آپ نے فر مایا تھا۔ جب وہ انبار میں پہنچااورمعاویہ کواس کے آنے کی خبر ہوئی تو قاصد اور خط اس کی طرف جیجے اور یا پنج ہزار درہم روانہ کیے اور لکھا کہ جس علاقہ کی جاہوتمہیں حکومت ملے گی۔ وہ شخص بھی حضرت سے پھر گیااورمعاویہ کی طرف جا پہنچا۔ جب اس کی اطلاع حضت کوملی پھر آپ نے خطبہ پڑھااور فرمایا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہتم میں وفانہیں بیلووہ مرادی تخض بھی مجھ سے مکر کر گیاہ اور معاویہ کے پاس چلا گیا ہے۔خلاصہ بیر کہ جب آپ مصمم ارادہ کر چکے کہ معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ سے باہرتشریف لے جائیں تومغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب کو کوفہ پر ا پنانا ئب مقرر کیاا ورخیله کوشکرگاه بنایا ورمغیره کوشکم دیا که لوگوں کو تیار کرے تا که وه آپ کے شکرے آملیں ۔ لوگ تیار ہو کرفوج درفوج روانہ ہوئے اورامام حسن مخیلہ ہے کوچ کر کے دیرعبدالرحن تک پہنچے اور وہاں تین دن تک قیام فر ما مایہاں تک که شکر جمع ہوگیا۔ جب کشکر کی گنتی کی گئی تو وہ جالیس ہزارسواراورپیادے تھے۔ پھرآ پ نے عبیداللہ بنعباس کوقیس بن سعد کے ساتھ بارہ ہزارک لشکر دے کر دیرعبدالرحمٰن سے معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجااورفر مایا عبیداللّٰدامپرلشکر ہےاورا گراسے کوئی عارضہ پیش آئے توقیس بن سعدامیرلشکر ہوگا اور اگر اس کوکوئی عارضہ درپیش ہوتوسعیدقیس کا بیٹاامیر ہے پھرآ ب نے عبیداللہ کو وصیت فر مائی کہ قیس بن سعدا ورسعید بن قیس کے مشورہ سے خارج نہ ہواا ورخود آپ وہاں سے تیاری کر کے ساباط مدائن کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جاہا کہ اپنے اصحاب کا امتحان لیں اور کفر ونفاق اور بیوفائی ان منافقوں کی دنیا کے سامنے واضح کریں ۔ پس آینےلوگوں کوجمع کیااورحمدو ثناالہی بجالائے کچرفر مایا خدا کی قشم پیرخدا کی حمداوراس کااحسان ہے کہ جس کی بناءیر میں امیدر کھتا ہوں کہ میں مخلوق خدا کے لیےساری دنیا سے زیادہ خیرخواہ ہوں اورکسی مسلمان کے لیے میرے دل میں بغض و کیپنہ نہیں ہےاورکسی کے متعلق میرے دل میں براارادہ نہیں ہے، ہاں اےلوگو!مسلمانوں کا اتفاق جو بہتر ہےاسےتم پسندنہیں کرتے اوران کا افتر اق تہمیں پیند ہے، حالانکہ وہ بدتر ہے۔افتر اق ہےاورجس چیز میں میں تمہاری مصلحت سمجھتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم اپنی مصلحت سبچھتے ہولہٰ دامیر ہے حکم کی مخالفت نہ کرنااور جورائے میں نے تمہارے لیے پیند کی ہےاسے رد نہ کرنا۔خداوند عالم ہمیں اور تمہیں بخشے اور جو چیز اس کی محبت اور خوشی کا باعث ہے اس کی طرف ہدایت کرے۔ بیخطبہ دے کرآ پ مبر سے اتر ہے جب ان منافقین نے آپ کی بیہ باتیں سنیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھااور کہنے لگے حسن (علیبہ السلام) کی گفتگو سے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ وہ معاویہ سے ملح کرنااورخلافت اس کے سپر دکرنا چاہتے ہیں پس وہ منافق جو باطن میں خوارج کا مذہب رکھتے تھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کفرواللہ الرجل خدا کی قشم پشخص کا فرہو گیا ہے پس وہ حضرت کے خلاف بھڑک اٹھے اور آپ کے خیمہ پرحملہ کر دیا اور جوسامان انہیں وہاں ملاوہ لوٹ لیایہاں تک کہ وہ مصلی جو آپ کے پنیجے تھا اسے تھینچ لیااورعبدالرحمٰن بنعبداللہ آ گے بڑھااوروہ آپ کے کندھے سے عباتھینچ کر لے گیا۔ آپ تلوار گلے میں حمائل کیے ہوئے بیٹھےرہے جبکہ آپ کے کندھے پرروانہیں تھی۔ پس آپ نا گھوڑ امنگوایا اوراس پرسوار ہوئے آپ کے اہل بیت اور تھوڑے سے شیعہ آپ کے گرد تھے وہ دشمنوں کو آپ سے دفع کرتے تھے۔ آپ مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ نے

چاہا کہ ساباط (دومکانوں کے درمیان کا چھتا ہوا راستہ) مدائن کی تاریکیوں سے عبور کریں تواچا تک قبیلہ بنی اسد کا ایک ملعون جسے جراح بن سنان کہتے تھے آگے بڑ ھااور آپ کے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کر کہنے لگا ہے حسن تو کا فرہو گیا ہے جس طرح تیراباپ کا فر ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلچے تھا وہ آپ کی ران پر مارا اور ایک قول ہے کہ زہر آلود خیر تھا جو آپ کی ران پر مارا جو ہڈی تک چلا گیا آپ نے شدت تکلیف سے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور دونوں زمین پر گرپڑ ہے لیس شیعہ اور موالیوں نے اس ظالم آوٹل کر دیا اور آپ کو ایک چار پائی پراٹھا کر مدائن میں سعد بن مسعود تھنی کے گھر لے گئے۔ بیسعد آپ کی طرف سے اور آپ سے پہلے امیر المومنین کی طرف سے مدائن کے والی اور مختار کے بچاہتے لیس مختار اپنے بچا کے پاس آیا اور کہنے لگا آو حسن کو معاویہ کے سپر دکر دیں شاید معاویہ عراق کی گورزی جمیں دیدے۔ سعد کہنے لگا وائے ہو تجھ پر خدا تیرے جیرہ اور رائے کو فتیج معاویہ کے اس کی اس فارش سے مختار کی تھے یہ معان کی گئی۔ 🗓

پی سعد ایک جراح کو لے آئے اور حضرت کے زخم کا علاج کرایا اور آپ کے اصحاب کی بیوفائی اس درجہ تک پہنچ گئی کہ اکثر امراء شکر نے معاویہ کو کھا کہ ہم تمہارے مطبع و منقاد ہیں جلدی عراق کی طرف آؤ جب تم نزدیک آجاؤ گے تو ہم حسن گو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے اور پینجریں امام حسن تک پہنچتی رہتی تھیں بن سعد کا خطبھی حضرت گو ملا جو کہ عبیداللہ بن عباس کے ساتھ معاویہ سے جنگ کرنے کے لئے گیا تھا جس میں پے فقر سے تحریر سے کہ جب عبیداللہ جو جہ یہ سی علی قدم سے تو کر پر سے کہ جب عبیداللہ جو جہ یہ اور اسے میں علاقہ مسکن کے بالمقابل ہے معاویہ کے لئکر کے سامنے لئکر کا پڑاؤڈال چکا تو معاویہ نے اس کی طرف قاصد بھیجا اور اسے میں علاقہ مسکن کے بالمقابل ہے معاویہ کے لئکر کے سامنے لئکر کے بالمقابل کی اور باقی آدھے اس کی طرف قاصد بھیجا اور اسے وقت جب کوفہ میں داخل ہوگا۔ پس اسی رات عبیداللہ اپنے لئکر سے بھاگ گیا اور معاویہ کے لئکر میں چلا گیا جب شبح ہوئی تولئکر نے اپنے امیر کو خیمہ میں نہ پایا اور قیس بن سعد کی افتداء میں شبح کی نماز پڑھی اس نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اگر یہ خائن اپنے امام سے خیانت کر گیا ہے تو تم خیانت نہ کرنا اور خدا اور سول کے خضب سے ڈرنا اور خدا کے دشمنوں سے جنگ کرنا ان کو گوں نے خائم اُس تو قبی کہا کہ گوگوں کے سامنے تھے لی کا کی تان کو گول کے منافی ہو گئی ہوگئی اور آپ نے معلوم کر لیا کہ اکثر لوگر معاویہ میں جاسختے لیں کا کی تو گئی ہوگئی اور آپ نے معلوم کر لیا کہ اکثر لوگ منافق ہیں جاسختے لیں کا کی میں جاسختے کیں کا کہ کو گئی کی کیا تھیں اس میں جو خصوص شیعہ اور موش

تا مترجم کہتا ہے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار کوئی دیندار شخص نہیں تھالیکن اس کی زندگی کے باقی واقعات بیہ بتاتے ہیں کہ وہ محب اہل بیت تھاان میں مشکل ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیروا قعہ غلط ہے بنی امیہ نے اس کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے گھڑا ہے خصوصاً جبکہ اٹمہ اہل بیت کے ارشادات بھی اس کی مدح میں موجود ہیں اور قاتلان سید الشہداء سے اس کا بدلہ لینا اظہر من اشمس ہے واللہ اعلم بالصواب مترجمہ

ہیں وہ اتنے کم ہیں کہوہ شام کےشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور معاویہ نے بھی صلح وساز گاری کےسلسلہ میں آپ کو خطاکھااور حضرتؑ کے ساتھ نفاق کرنے والوں کے خطوط بھی جیجے کہ جوانھوں نے معاوید کو لکھے تھے اوران میں اطاعت والقیاد کا اس سے اظہار کیا تھا ساتھ اپناخط بھی بھیجا کہ جوانہوں نے معاویہ کو کھھے تھے اور ان میں اطاعت وانقیاد کا اس سے اظہار کیا تھا ساتھ اپنا خط بھی بھیجااوراس میں لکھا کہ آپ کےاصحاب نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا یہ آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے یہ ان کے خطوط ہیں۔ جوآ پ کے پاس بھیج رہا ہوں۔امام حسنؑ نے جب وہ خطوط دیکھے توسمجھے کہ معاویہ کو کرنا چاہتا ہیان کے خطوط ہیں جوآ پ کے پاس بھیج رہا ہوں۔امام حسنؑ نے جب وہ خطوط دیکھے تو سمجھے کہ معاویت کرنا چاہتا ہے مجبوراً آپ نے معاویہ سے صلح کرنے کا اقدام بہت سے شرا کط کے ساتھ کیا جومعاویہ نے مقرر کی تھیں اگر جیہامام حسنٌ جانتے تھے کہ اس کی با تیں جھوٹ اور کذب کےعلاوہ کچھنہیں لیکن جارہ کارنہیں تھا کیونکہ جولوگ آپ کی مدد کے لیے جمع ہوئے تتھے سوائے چند افراد کےسب نفاق کی راہ پر چل رہے تھے۔اگرمعاملہ جنگ پر جاپڑتا توان چندمونین وشیعہ حضرات کا خون پہلے ہی حملہ میں بہہ جاتا اوران میں سےایک بھی باقی نہ رہتا۔علامہ کجلسیؓ جلاءالعیون میں فرماتے ہیں کہ جب معاویہ کا خط امام حسنؑ کے پاس پنجااورآپ نے معاویہاورا پنے منافق ساتھیوں کے خطوط پڑھےاور عبیداللہ کے بھاگ جانے اورا پےلشکر کے ستی کرنے اوران کے نفاق پرمطلع ہوئے تو پھر بھی اتمام حجت کے لیے فرمایا میں جانتا ہوں کہتم لوگ میرے ساتھ مکر وفریب کررہے ہو کیکنتم پر ججت تمام کرنا چاہتا ہوں کل فلاں مقام پر جمع ہوجانا اور بیعت نہ تو ڑنا اورعقوبات خداوندی سے ڈرنا۔پس آپ نے اس جگہ یردس دن توقف کیا چار ہزارافراد سے زیادہ آپ کے پاس جمع نہ ہوئے تو آپ منبر پرتشریف لے گئے اور فرما یا مجھے تعجب ہےتم ایسےلوگ ہو کہ جن میں شرم وحیا ہے اور نہ دین ہے۔ وائے ہوتم پر خدا کی قشم معاویہ مجھے قبل کرنے کے سلسلہ میں جن چیزوں کا ضامن بن رہا ہےان میں وہ تم سے وفانہیں کرے گا میں چاہتا تھا تمہارے لیے دین حق کو قائم کروں تم نے میری مد ذہیں کی میں خدا کی عبادت اکیلا کرسکتا ہوں لیکن خدا کی قشم جب میں امرحکومت معاویہ کے سپر دکر دوں گا توتم لوگ بنی امید کی حکومت میں بھی خوشی اور سروز نہیں دیکھو گے۔ وہتم پرقشم قشم کے عذاب وار دکریں گے گویا میں دیکھر ہا ہوں کہ تمہاری اولا دان کی اولا د کے درواز ہے پر کھڑی ہے وہ ان سے کھانے بینے کی چیز وں کا سوال کرے گی اور وہنہیں دیں گے خدا کی قشم اگرمیرے مددگار ہوتے تومیں امرحکومت معاویہ کے سیر دنہ کرتا کیو کہ میں خدااوررسول کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ خلافت بنی امیہ یرحرام ہے۔ پس اپنے تف ہےتمہارے لیےاے دنیا کے غلامو! عنقریب تم اپنے اعمال بد کا وبال وعذاب دیکھو گے۔ جب حضرت ؓ اپنے اصحاب سے مایوس ہو گئے تو معاویہ کولکھا میں جاہتا ہوں کہ حق زندہ کروں اور باطل کومٹا دوں اور کتاب خدا اور سنت رسولؑ جاری کروںلیکن لوگوں نے میراساتھ نہیں دیااب چند شرا کط پر تجھ سے سلح کرتا ہوں باوجود یکہ میں جانتا ہوں تو ان شرا کط کو بورانہیں کرے گا۔ پس اس یا دشاہی پرخوش نہ ہو جو تجھے مل گئی ہے۔عنقریب تواس پر پشیمان ہوگا۔جس طرح دوسرے لوگ جنہوں نے خلافت غصب کی ہے اور پشیمان ہوئے اوراب پشیمانی ان کے لیے سود مندنہیں پھر آپ نے چیاز اد

عبداللہ بن حارث کومعاویہ کے پاس بھیجا تا کہاس سےعہداور پیان لےاور سلح نامة تحریر کرے سلح نامہاس طرح لکھا گیا۔بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم حسنٌ بن عليٌّ نے معاويہ بن ابی سفيان کے ساتھ صلح کی کہوہ اس سےمعتر ض نہيں ہوں گے بشر طيکہ وہ لوگوں کے درمیان کتاب خدا،سنت رسول اللہؓ کےمطابق عمل کرے گا اورا چھے خلفاء کی سیرت برعمل کرے گا اورا پنے بعدوہ کسی کواس امر کے لیے معین نہیں کرے گا اورلوگ دنیا کے جس حصہ میں ہول گے۔شام وعراق وحجاز ویمن میں وہ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے۔اصحاب وشبیعان علی بن ابی طالبٌ معاویہ سے اپنی جان مالعورتوں اور اولا دیےسلسلہ میں مامون ہوں گے اور ان شرائط پرخدا کا عہد و پیان لیا گیا ہے اور اس پرعہد لیا گیا ہے کہ معاوید امام حسنٌ بن علیٌ اور ان کے بھائی حسینٌ اور باقی اہل بیت اوررسول خدا کے رشتہ داروں کے متعلق کوئی مکر وفریب نہیں کرے گا اور آشکار وینہاں انہیں کوئی ضررنہیں پہنچائے گا۔ان میں سے کسی کوزمین کے کسی حصہ میں خوف ز دہ نہیں کرے گا۔ بیر کہ امیرالمومنین پرسب وشتم نہیں کرے گاورنماز کے قنوت میں حضرت اورآپ کےشیعوں کو ناسز اکلمات نہیں کہے گا جبیبا کہ پہلے کرتا تھا۔ جب صلح نامہ کھھا گیا تو خداورسول گواس پر گواہ بنایا اوراس پرعبداللہ بن حارث ،عمروبن ابی سلمہ،عبداللہ بن عامر،عبدالرحمن بن سمرہ اور دوسر بےلوگوں کی گواہی ککھی گئی۔ سلح ہوگئ تومعاو بیکوفه کی طرف متوجه موااور جمعه کے دن نخیله میں جااتر ااور وہاں نمازیڑھی اورخطبه دیااوراس خطبہ کے آخر میں کہا کہ میں نےتم سے جنگ اس لیے نہیں کی کہتم نماز پڑھو یا روز ہے رکھو یا ز کو ۃ ادا کرو بلکہ میں نے تو جنگ اس لیے کی ہے کہتم پر حکومت کروں اور وہ خدانے مجھے دے دی ہے اگر چیتم نہیں چاہتے تھے اور چند شرا کط میں نے حسنؑ سے طے کی ہیں جوسب میرے یاؤں کے نیچے ہیں میں ان میں سے کسی شرط کو پورانہیں کروں گا پس وہ کوفیہ میں داخل ہوااور چنددن کوفیہ میں رہنے کے بعدمسجد میں آیااورامام حسنؑ ہے کہا کہ منبریر جا کرلوگوں ہے کہد دیں کہ خلافت میرا (معاویہ) حق ہے جب حضرتٌ منبریر تشریف لے گئے تو حمد وثنائے الہی بجالائے اور رسالت پناہ اور ان کے اہل بیٹ پر درود بھیجا اور فر مایا اے لوگو! بہترین زیر کی او عقلمندی تقویل اوریر ہیز گاری ہے اور بدترین حماقت فسق وفجو راورخدا کی معصیت ہے۔اے لوگو!اگر حابلقاءاور جابرسا کے درمیان کسی ایسے محض کو تلاش کرو کہ جس کا نانار سول خداً ہوتو وہ میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ نہیں یا و گے۔خدانے تمہیں محصلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہدایت کی لیکن تم اہلِ بیتِ رسولؓ سے دست بردار ہو گئے تحقیق معاویہ نے مجھ سے ایک ا بسے امر میں نزاع اور جھگڑا کیا ہے جومیر ہے ساتھ مخصوص تھااور میں اس کا سز اوار ہوں چونکہ میر ہے مدد گارنہیں تھے لہذا میں اس سے دست بردار ہو گیااس امت کی فلاح و بہبود کے لیے اور تمہاری جانوں کی حفاظت کی خاطریتم لوگوں نے مجھ سے بیعت کی تھی کہ جس سے میں صلح کروں تم صلح کرو گےاور جس سے میں جنگ کروں تم جنگ کرو گے میں نے امت کی مصلحت اس میں تھجھی ہے کہاں سے سلح کرلوں اور تمہار ہے خون کی حفاظت اس بہانے سے بہتر تھجھی ہے۔غرض تمہاری بھلا کی تھی اور جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ہےاں شخص کے لیے ججت جواس امر کا مرتکب ہوگا اور یہمسلمانوں کے لیے فتنہ ہےاورتھوڑا سانفع حاصل کرنا ہے۔ پس معاویہ کھٹرا ہوااوراس نے تقریر کی اورامیرالمومنینؑ کے حق میں بدگوئی کی۔امام حسینؑ کھٹر ہے ہوئے تا کہاس کا

جواب دیں۔امامحسنؑ نےان کا ہاتھ پکڑلیا اورانہیں بٹھا دیا اورخود کھڑے ہوئے اورفر مایااے وہ پخض جوعلیؑ کا ذکر کرتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے میں حسنؑ ہوں ۔میرا ہا ہے ملی بن ابی طالب ہے ۔تو معا وبہ ہے ۔ تیرا باپ صخر ہے ۔میری ماں فاطمہہ ہے اور تیری ماں ہندہ ہے۔میرا نانارسول خدا ہے اور تیرا حدحرب ہے۔میری جدہ ( نانی ) خدیجۂ ہے اور تیری حدہ فتیلہ ہے۔ پس خدالعنت کرے ہراں شخص پر جوہم دونوں میں سے زیادہ گمنام ہو،جس کا حسب نسب بیت ہو۔جس کا کفرقدیمی ہوجس میں ، نفاق زیادہ ہواورجس کاحق اسلام اوراہل اسلام پر کمتر ہو پس تمام اہلِ مجلس نے گونج کر کہا آ مین ۔روایت ہے کہ جب معاوییہ اورامام حسنؑ کے درمیان صلح ہوگئی تو معاویہ نے امام حسینؑ پرزور دیا کہوہ بیعت کریں توامام حسنؑ نے معاویہ سے فرمایا کہان سے تعرض نہ کرو کیونکہ وہ بیعت نہیں کریں گے یہاں تک کہشہیر ہوجا ئیں اور وہ شہیرنہیں ہوسکتے جب تک ان کےسب اہل بیت شہید نہ ہوں اوران کے اہل بیت شہید نہیں ہوں گے جب تک اہل، شام کوتل نہ کریں۔ پیرفییں بن سعد کو بلایا کہوہ بیعت کرےاوروہ بہت قوی تنومنداور بلند قامت جوان تھا۔ جب وہ بڑے گھوڑے پرسوار ہوتا تواس کے یاؤں زمین پر لگتے۔ پیں قیس بن سعد نے کہا۔ میں نے قشم کھائی ہے کہ میں معاویہ سے ملا قات نہیں کروں گا مگریپہ کہ میرے اوراس کے درمیان نیز ہ اور تلوار ہوں گے۔معاویہ نے اس کی قشم یوری کرنے کے لیے نیز ہ اور تلوار منگوائی اور سے بلایا۔وہ چار ہزار افرا د کے ساتھ چلا گیا اور معاویہ کا مخالف تھا۔ جب دیکھا کہ امام حسنؑ نے صلح کر لی ہے تو بہت مضطرب ہوئے ۔معاویہ کی مجلس میں آ ئے۔امامحسینؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرتؑ ہے یو چھا بیعت کرلوں۔حضرتؑ نے امامحسنؓ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا امام وہ ہیں اورمعاملہان کےاختیار میں ہے۔جتنا کہتے تھےوہ ہاتھ نہیں بڑھا تاتھا یہاں تک کہمعا ویہ کرسی سےاتر ااوراپناہاتھ اس کے ہاتھ پرر کھ دیا۔ دوسری روایت ہے کہ جب امام حسنؑ نے اس کو حکم دیا تو بیعت کرلی۔ شیخ طبرس نے احتجاج میں روایت کی ہے کہ جب امام حسنؑ نے معاویہ کے ساتھ سلح کرلی تولوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بعض نے اس پر آ پ کوملامت کی توحضرت نے فرما یا ہتم پروائے ہوتمہیں معلوم نہیں کہتمہارے لیے میں کیا کام کیا ہے۔خدا کی قسم جو کچھ میں نے کیا ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے ان چیزوں سے بہتر ہے جن پرسورج طلوع کرتا ہے۔ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ میری اطاعت تم پر واجب ہے اور میں جوانان جنت کے سر داروں میں سے ایک ہوں رسول خداً کی نص کی رو سے ۔لوگوں نے کہا ہاں ۔ فر ما یا کیاتمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ خضر نے کیا تھا وہ موتلًا کےغضب کا باعث ہوا۔ چونکہ موتل پر اس کی وحہ حکمت مخفی تھی اور جو کچھ خضر نے کیا تھاوہ خدا کے نز دیک عین حکمت تھا۔ کیا تہہیں معلوم نہیں کہ ہم میں سے کوئی اییانہیں کہ جس کی گردن میں اس کے زمانہ کے خلیفہ ..... کی بیعت نہ ہومگر ہمارے قائم کہ جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ آ کرنماز پڑھیں گے (مترجم کہتا ہے کہ روایت ظاہراً ورایت کےخلافت ہےا گراییا ہوتا تو پھرامام حسینؑ شہید کیوں ہوتے اورا کثر آئمہ کی زندگی کیوں قید خانوں میں گزرتی۔ بیتو واضح تھا کہا گراہل بیٹ طہارت میں سےکوئی چاہے جبراً ہی کسی کی بیعت کرلیتا تو پھراس خلیفہ کو بیر کھٹکا نہ رہتا کہ یہ میری مخالفت کاعلم بلند کریں گے۔ظاہراً بیالفاظ کلام امام میں داخل کیے گئے ہیں۔واللہ العالم۔مترجم )۔

# چوهمی فصل

# امام حسن عليه السلام كي شهادت

معلوم ہونا چاہیے کہ اس امام مظلوم کی شہادت میں اختلاف ہے۔بعض ماہ صفر کی سات • ۵ھ اور بعض اسی ماہ کی اٹھائیس تاریخ بتاتے ہیں۔آپ کی عمر مبارک کےسلسلسہ میں بھی اختلاف ہے اور مشہور یہ ہے کہ سینتالیس سال تھی جیسا کہ صاحب کشف الغمه نے ابن خشاب کی روایت سے حضرت امام باقرا اور امام صادق سے روایت کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عمر شریف وفات کے وقت سینیالیس سال تھی۔حضرت اوران کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے درمیان مدے حمل کا فاصلہ چھ مہینے ہےاورامام حسنًا بینے حد بزرگواررسول خدا کے ساتھ سات سال رہے۔ان کے بعد جناب امیر المونینؑ کے ساتھ تیس سال گزارے۔اپنے بدر بزرگوار کے بعد دیں سال زندگی گزاری۔قطب راوندی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ امام حسنً نے اپنے اہل بیت سے فرمایا کہ میں زہر سے شہیر ہوں گا۔ رسول خداً کی طرح وہ یو چھتے کہ بیکام کون کرے گا۔تو فرماتے کہ میری بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس۔معاویہ مخفی طور پراس کے پاس زہر جصحے گا اور اسے حکم دے گا کہوہ زہر مجھے کھلائے ۔وہ کہتے کہ پھراسے گھر سے نکال دیجئے اورا بنے سے دورر کھئے تو فر ماتے کہ کسے میں اس کو گھر سے نکال دوں ، ابھی تک تواس سے یہ کام سرز نہیں ہوااورا گراس کو نکال دوں تو اس کے علاوہ مجھے کوئی قتل نہیں کرے گااوروہ لوگوں کے سامنے عذرییش کرے گی کہ یے جرم وخطا مجھے گھر سے نکال دیا ہے پس ایک مدت کے بعدمعاویہ نے بہت سامال زہر قاتل کے ساتھ جعدہ کے پاس بھیجااور پیغام دیا کہ بیز ہرامام حسنؑ کوکھلا دیتو میں تجھےایک لا کھ درہم دوں گا اوریز پدسے تیری شادی کروں گا۔پس اس خبیثہ نے پختہ ارادہ کرلیا کہ حضرت کوز ہردے۔ایک دن امام حسنً روز ہ سے تھے۔دن سخت گرم تھااور پیاس نے آپ پرا ثر کیا ہوا تھا۔افطار کے وقت آپ بہت پیاسے تھے۔وہ عورت شربتِ شیر آپ کے لیے لائی ۔اس میں وہ زہرڈال رکھا تھا۔وہ حضرت کو دیا۔ جب آپ نے اسے نوش فرمایا اور زہر کومحسوں کیا تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور خداوند عالم کی حمد کی کہاس جہان فانی سے جہان ودانی کی طرف لے جار ہاہے۔فرما یااب میری اپنے نانا، باپ، ماں،اور دو چیا وُں جعفر ؓ وحمزہ ؓ سے ملاقات ہوگی۔پھرآ پ نے جعدہ کی طرف رخ کیا اور فر مایا، اے دشمن خدا تو نے مجھ قبل کیا ہے خدا تجھے قبل کرے گا۔ خدا کی قسم میرانعم البدل مجھے نہیں مل سکے گا۔اس شخص نے تجھے دھوکا دیا۔خدا تجھےاوراس کواپنے عذاب سے رسواوذ لیل فرمائے ۔پس حضرتؑ دودن دردوالم میں مبتلا رہےاوراس کے بعداینے جد بزرگواراورپدرعالی مقدار سے حاملے۔معاویہ نے اس ملعونہ کے ساتھ اپنے وعدے پورے نہ کیے۔ایک روایت ہے کہوہ مال تو دے دیا جس کا وعدہ کیا تھالیکن اس کی شادی پزید سے نہ کی اور کہا جس نے حسنؑ سے وفانہیں

کی وہ پزید ہے بھی وفانہیں کرے گی ۔ شیخ مفیدرضوان الله علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسنٌ اور معاویہ کے درمیان صلح ہوگئ تو حضرتً مدینة تشریف لے گئے اور ہمیشہ ضبط سے کام لیتے رہے۔اپنے گھر میں رہے اوراپنے خدا کے حکم کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہمعاویہ کی حکومت کے دس سال گز ر گئے ۔معاویہ نے چاہا کہاباسینے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے ۔چونکہ یہ بات اس سلح کےخلاف تھی جواس نے امام حسنؑ سے کی تھی ۔لہذااس وجہ سے اور حشمت وجلال امام حسنؑ اورلوگوں کے آپ کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے بھی معاویہ کوخطرہ تھا۔ پس اس نے ایک دلی اور بیجہتی سے پختہ ارادہ کیا کہ حضرت وقل کرے۔اس نے یا د شاہ روم سے زہرمنگوا یااورایک لا کھ درہم کے ساتھ وہ زہر جعدہ بنت اشعث بن قیس کے پاس بھیحااور صانت دی کہا گر جعدہ حضرت کو بہزیر دے دےاور زہر ہے آ ب کوشہ پد کر دیے تواس کو پزید کے نکاح میں لے آئے گا۔للمذا جعدہ نے مال کے لا کچ ٹے وعدہ کی بناء پرشربت میں ملاکرآ پکوز ہر دے دیا۔حضرتؑ چالیس دن تک حالت بیاری میں زندہ رہےاور یے دریےوہ زہرآ پ کے وجود مبارک میں اثر کرتار ہا۔ یہاں تک کہ ماہ صفر ۵۰ ھ میں آپ نے دنیا سے رحلت فر مائی ۔ آپ کاس مبارک اڑتالیس سال تھا اور مدت خلافت وامامت دس سال۔ آپ کے بھائی امام حسینؐ نے آپ کی تجہیز و تکفین کی اور اپنی دادی جناب فاطمہ بنت اسڈ کے ساتھ جنت القیع میں فن ہوئے ۔ کتاب احتجاج میں روایت ہے کہ ایک شخص امام حسنً کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا ہے فرز ندر رسولؓ آپ نے ہماری گر دنیں خم کرادیں اور ہم شیعوں کو بنی امیہ کا غلام بنادیا۔ آپ نے فرمایا ،کس طرح؟ وہ کہنے لگا چونکہ آپ نے خلافت معاویہ کے سپر دکر دی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قشم مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔اگرمیر بے مددگار ہوتے تو میں رات دن اس سے جنگ کرتا یہاں تک کہ خدا میر بےاوراس کے درمیان حکم کرتالیکن میں نے اہل کوفہ کو پیچانا۔ان کاامتحان کیااور میں سمجھ گیا کہ بیلوگ میرے کام کے نہیں ان کے عہد وپیان میں وفانہیں اوران کی گفتار وکر دار پراعتا ذہیں ۔ان کی زبان میر بے ساتھ اور دل بنی امیہ کے ساتھ ہیں ۔حضرتؑ یہ بات کررہے تھے کہ اچا نک آپ کے حلق سےخون آیا۔ آپ نے طشت منگوا کرزمین پرینچےرکھا۔ یے دریے آپ کے حلق مبارک سےخون آتار ہا۔ یہاں تک کہ وہ طشت خون سے پر ہوگیا۔راوی کہتا ہے میں نے عرض کیاا ہے فرزندرسول کہ کیا ہے۔ فر ما یامعاوہ نے زہر بھیجا تھا جو مجھے پلا دیا گیا ہے اور میرے جگرتک پہنچ گیا ہے۔ بینون جوتم طشت میں دیکھر ہے ہومیرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ علاج کیوں نہیں کرواتے۔ آپ نے فر ما یا دومرتبہ پہلے مجھےز ہر دیا گیا ہےاس کاعلاج کیا ہے یہ تیسری مرتبہ ہے جو کہ قابل علاج ودوا نہیں اور صاحب کفایۃ الاشر سندمعتبر کے ساتھ جنادہ بن الی امہیہ سے روایت کرتا ہے کہ میں امام حسنؑ کی اس بیاری میں کہ جس میں آ ب نے رحلت فر مائی حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا آ ب کے سامنے طشت رکھا ہے اور آ ب کا جگرٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوکراس میں گر ر ہاہے۔ میں نے عرض کیا،مولا آپ اپناعلاج کیوں نہیں کرواتے۔ آپ نے فرمایا،اے بندۂ خداموت کاکس چیز سےعلاج کیا جائے۔ میں نے کہااناللہ واناالیہ راجعون تو آپ میری طرف ملتفت ہوئے اور فرما یا کہ رسول خداً نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد بارہ خلیفہ اورامام ہوں گے کہ جن میں سے گیارہ علی و فاطمہ کی اولا دمیں سے ہیں اور وہ سب تلواریاز ہر سے شہید ہوں گے

پس آپ کے قریب سے طشت اٹھا دیا گیا۔حضرتؑ رونے لگے۔ میں نے عرض کی اے فرزندِ رسولؑ مجھے وعظ ونصیحت سیجیے۔ آئے نفرمایا ہاں استعدالسفرك وحصل زادك قبل حلول اجلك فرمایا سفرآ خرت كے ليے تيار ہوجاؤاوراس سفر کاز ادراہ اجل کے آئے سے پہلے حاصل کرلو.....جان لو کہتم دنیا کوطلب کرتے ہواورموت تمہیں تلاش کرتی ہے جودن ابھی نہیں آیااوراس کے غم واندوہ کا بوجھاس دن پر نہ ڈالوجس میں تم ہواور جان لو کہ دنیا کے حلال میں حساب اوراس کے حرام میں عقاب ہے اوراس کے مشتبہات کےار زکاب مین عقاب وسرزنش ہے پس دنیا کواپنے نز دیک ایک مردارفرض کرواوراس س صرف اتنالوجوتمہارے لیے کافی ہے کیونکہ وہ مال حلال ہے توتم نے اس میں اختیار کیااور اگر حرام ہے تواس کے بوجھاور گناہ سے محفوظ رہا کیونکہ جتنا تو لے گاوہ تو تیرے لیے حلال ہے جس طرح کے ضرورت کے وقت م دارحلال ہوتا ہے اورا گرعتاب ہوابھی تووہ بہت تھوڑا ہوگااورد نیا کے لیےاس طرح کام کرگو ہا تواس میں ہمیشہ رہےگااورآ خرت کے لیےاس طرح کام کرگو ہاکل مر جائے گا۔اگرتو چاہتا ہے کہ قوم وقبیلہ کے بغیرتو عزت دارر ہے اور سلطنت وحکومت کے بغیر تیری عزت ہوتو گناہ کی ذلت سے نکل کراطاعت خدا کی عزت کی طرف ہوجا۔ایں قشم کے مواعظ اور با تیں کیں یہاں تک کہ آپ کا سانس رک گیا اور رنگ مبارک زرد ہوگیا۔ پس امام حسین اسود بن الاسود کے ساتھ دروازے ہے آئے اورا پنے بھائی کو گلے لگا یا اوران کے سراور پیشانی کے بوسے لیے۔ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت می راز کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہے۔ پھراسودنے کہااناللہ واناالیہ راجعون۔ گو یا اسے امام حسنؑ کی وفات کی خبر ہوگئی تھی۔ پس آ پ نے امام حسینؑ کواپناوصی قرار دیااوران سے اسرارامامت کھے اور ودائع خلافت ان کے سپر دیکیے اور آپ کی روح مقدس نے ریاض قدس کی طرف پرواز کی (بیرواقعہ) جمعرات کے دن آخر ماہ صفر • ۵ ھے کو ہوااوراس وقت آ پ کی عمر شریف سنیتالیس سال تھی اور بقیع میں دنن ہوئے ۔ شیخ طوسی اور دوسر بے علماء کی روایت کے مطابق جب امام حسنٌ کوز ہر دیا گیااور دنیا سے کوچ کرنے کے آثار آنجناب پرظاہر ہوئے توامام حسینٌ ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے بھائی آ باینے آپ کوکیسامحسوں کررہے ہیں۔حضرتؑ نے فرمایا میں خودکوآ خرت کے پہلے دن اور دنیا کے آخری دن میں دیکھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اپنی اجل ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا اور میں اپنے بابا اور نانا کے پاس جار ہا ہوں تمہاری دوستوں اور بھائیوں کی جدائی پیندنہیں کرتا اور اپنی اس گفتگو ہے میں استغفار کرتا ہوں بلکہ میں جانا چاہتا ہوں تا کہا پینے نانا رسول خداً اور باباامپرالمومنینؑ اوروالدہ گرا می فاطمہز ہڑا اور دونوں چیاحمز ہ وجعفرصلوات اللّٰدوسلا میلیہم سے ملا قات کروں۔خدا ہر جانے والے کا بدل ہےاور خدا کا ثواب ہرمصیبت کی تسلی اور وہ فوت ہونے والی چیز کا تدارک کرنے والا ہےاور ہاں بھائی میں نے اپنے جگر کوطشت میں دیکھا ہے مجھے معلوم ہے کہ کش خف نے پیسلوک مجھ سے کیا ہے۔کون اس کا ذمہ دار ہے۔اگر تمہیں بتا دوں تو کیا کرو گے امام حسینؑ نے عرض کیا میں اسے قبل کروں گا۔امام حسنؑ نے فرما یا پس میں تمہیں نہیں بتا تا یہاں تک کہ میں ا پنے جد بزرگواررسول خدا سے ملا قات کروں لیکن اے بھائی میراوصیت نامہاس طرح لکھو کہ بدوصیت ہے جسنٌ بن علیٌ کی اپنے بھائی حسین بن علیؓ کو میں وصیت کرتا ہوں کہ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں کہ جس کا خدائی میں کوئی شریک نہیں اور وہ لائق پرستش ہے اور معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے جو معین و مددگار کا محتاج نہیں ، ہمام چیز وں کواس نے خاتی کیا ہے۔ وہ ان سے عبادت کے زیادہ لائق ہے جن کی عبادت کی جاور ہوا کہ خیس ، ہم چیز کی تقلہ پراس نے کی ہے۔ وہ ان سے عبادت کے زیادہ لائق ہے جن کی عبادت کی معصیت اور نا فر مانی کرے وہ گراہ ہے جواس کی بارگاہ میں تو بہ کرے وہ ہدایت پا تا ہے پس اے حسین وصیت اور سفارش کی معصیت اور نا فر مانی کرے وہ گراہ ہے جواس کی بارگاہ میں تو بہ کرے وہ ہدایت پا تا ہے پس اے حسین وصیت اور سفارش کرتا ہوں تھے ان کے حق میں کہ جنہیں اپنے بعد چھوڑ ہے جارہا ہوں اپنے اہل اور اولا داور تیرے اہل بیت کے حق میں کہ ان میں سے منطق کر کرنا اور نیکو کاروں کی نیکی کو قبول کرنا میں حضرت کے گھر پر ان لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں میں سے منطق کر کرنا اور نیکو کاروں کی نیکی کو قبول کرنا میں حضرت کے گھر پر ان لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں جو آپ کی اجازت کے لیعیر ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ حالانکہ خداو ندعالم نے اس سے منع فر مایا ہے جیسا کہ اپنی کہ آب جیسا نہ کہ کہ تاب میں فرما تا ہے۔ بیا الذائین امنو الا تن خلو ابیوت الذہ ہی الا ان یؤ ذن لکھ اے اس سے منع فر مایا ہے جیسا کہ اپنی کہ کہ وہ میں داخل نہ ہونا جب کہ ہم ہم اس چیز میں اختر ہے خدا کی قسم حضرت رسول آکرم نے انہیں اپنی زندگی میں اجازت نہ ملے۔ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میں داخل ہوں ہو تو تھے میں اور نہ آپ ہو بیاں ہو تھی کی کہ وہ قرابت ورتم کی قسم دیتا ہوں کہ میں دخلائے فر مایا بھر میں اختر ہے بیا لکل خون خرا بہ نہ ہوتا کہ میں رسول خدا سے کہ ہم ہم اس چیز میں تھر فرا کے بیالکل خون خرا بہ نہ ہوتا کہ میں رسول خدا سے کہ ہم ہم را ان چیز وں کی شکامت کروں جو آپ کے بعدلوگوں سے میں نے برداشت کی ہیں۔ کافی وغیرہ کی روایت کرمیا ہوتا کہ میں ان اور میر کی ماں فاطمہ علیہ ہالسلام کے پاس مجھے ذفن کرد دینا۔ کے مطاب کے بعدلوگوں ہوئی کردیا۔

حسن گوان کے نانا کے پہلومیں ڈن نہ ہونے دو۔ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم انہیں باتوں میں تھے کداچا نک ہم نے آ وازیں سیں اورکسی کوآتے دیکھا کہ فتنہ وشرکے آثاراس سے ظاہر تھے۔ جب میں غور سے دیکھا تو فلاں عورت جالیس سواروں کے ساتھ آ رہی ہےاورلوگوں کو جنگ کرنے پراکسارہی ہے۔ جباس کی نگاہ مجھ پریڑی تو مجھے بلایااور کہنے لگی،اےا بن عباستم مجھ پر جری ہو گئے ہو۔ ہرروز مجھے تکلیف وآ زار پہنچاتے ہواور چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اس شخص کو داخل کروجس کو میں دوست نہیں ر کھتی اور نہاسے جا ہتی ہوں۔ میں نے کہاہائے افسوس ایک دن اونٹ پر سوار ہوتی ہے اور ایک دن خچر پر اور جا ہتی ہے کہ نور خدا کو بچھائے اور دوستان خدا کے ساتھ جنگ کر ہے اور رسول خداً اوران کے حبیب ودوست کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ پس وہ عورت قبر کے قریب آئی اوراینے آپ کو خچر سے گرا دیا اور چلانے گئی خدا کی قشم میں حسنؑ کو یہاں فن نہیں ہونے دول گی جب تک ایک بال میرے سریر ہے اور دوسری روایت ہے کہ حضرت کے جنازہ پر تیروں کی بارش کی گئی یہاں تک کہ ستر تیرآ پ کے جنازہ سے نکالے گئے۔ پس بنی ہاشم نے چاہا کہ تلواریں نیام سے نکالیں اور جنگ کریں۔امام حسینؑ نے فرمایا تنہیں میں خدا کی قتم دیتا ہوں کہ میرے بھائی کی وصیت کوضائع نہ کرواور ایسا نہ کرنا کہ خون بہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے خطاب کیا کہ میرے بھائی کی وصیت نہ ہوتی توتم دیکھتے کہ میں کس طرح انہیں رسول خداکے پاس ڈن کرتا ہوں اور تمہاری ناک خاک میں رگڑتا ہوں ۔ پس حضرت کا جنازہ اٹھا یا اور جنت القیع کی طرف لے چلے اور انہیں ان کی دادی جناب فاطمہ بنتِ اسڈ کے یاس د فن کیا۔ابوالفرج روایت کرتا ہے کہ جب امام حسنؑ کا جناز ہ بقیع کی طرف لے چلے اور فتنہ کی آگ بچھ گئ تو مروان نے بھی تشیع جنازہ کی اورامام حسنؑ کے تابوت کوکندھادیا۔امام حسین نے فرمایا کیاا مام حسنؑ کے جنازہ کوتواٹھارہاہے،حالانکہ خداکی قسم ہمیشہ میرے بھائی کے دل کوان کی زندگی میں توخون سے برکرتار ہااور ہمیشہ انہیں غیظ وغضب کے گھونٹ بلاتار ہا۔مروان نے کہامیں بیمعاملہا لیشے خص سے کرتار ہاجس کاحلم و برد باری پہاڑی کے برابرتھا۔ابن شہرآ شوب روایت کرتے ہیں کہجس وقت امام حسنً کے بدن مبارک کولحد میں رکھا گیا تو امام حسینؑ نے چندا شعار کیے جن میں سے دوشعر پہیں:

أادهن راسى امر اطیب هجاسی ورأسك معفور فانت سلیب بكائی طویل والل موغ غزیره وانت بعیل والمزار قریب کیا میں تیل لگاؤل اور ڈاڑھی کوخوشبود ارکرول حالانکہ آپ کا سرخاک آلود ہے۔

کیا میں اپنے سمریں میں لکا وُل اور ڈاڑی توخوسبودار کروں حالانکہ اپ کا سرخاک الود ہے۔ آپ ہم سے چیین لیے گئے ہیں۔میرارونا طویل اور آنسوزیادہ ہیں۔آپ دور چلے گئے ہیں۔ حالانکہ زیارت گاہ تونز دیک ہے۔

### آپ پرگریه کرنے اور زیارت کی فضیلت

ابنِ عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرمؓ نے فر مایا کہ جب میرے بیٹے حسنؓ کو زہر سے شہید کریں گے تو سات آسانوں کے فرشتے اس پر گرید کریں گے اور تمام چیزیں اس پر روئیں گی یہاں تک کہ فضائے پر ندے اور دریا کی محصلیاں۔جو شخص حسنؓ پر روئے گااس کی آئھ اس دن اندھی نہیں ہوگی جس دن آئکھیں بے نور ہوجا ئیں گی اور جو شخص اس کی مصیبت پر اندو ہناک اور غملین ہوگا تو اس کا دل اس دن غمناک نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل اندو ہناک ہوں گے اور جو شخص بقیع میں اس کی زیارت کرے گاوہ پل صراط پر اس وقت ثابت قدم رہے گا جس وقت لوگوں کے قدم اس پر پھسلیں گے۔

# يانجو ين فصل

شہادت امام حسنؓ کے بعد معاویہ کی سرکشی کا بیان ، شیعان علی بن ابی طالبؓ کے آل کرنے اوران کے لوٹنے کے سلسلہ میں

مخفی نه رہے کہ جب تک امام حسنٌ اس جہانِ فانی میں زندہ رہے معاویہ میں پیجراُت نتھی کہ هیعان علیٰ کواپنی دلی آ رز و کےمطابق ہلاک کرے کیونکہ دوست و دشمن کے دل امام حسنؑ کی حشمت و ہیبت سے پر تھے اورمسلمانوں کے دلوں میں آپ کی شفقت و محبت تھی اور جو سلح نامه آپ نے معاویہ سے کیا تھااس کی بناء پر ہمیشہ لوگ آپ کوملامت کا نشانہ بناتے اورا پنے حق کے طلب کرنے اور معاویہ سے جہاد کرنے پراکساتے تھے۔معاویہ ڈراہوا تھالہٰذاوہ شیعوں کے ساتھ مدارات اور نرمی سے پیش آتا تھا یہاں تک کہ شیعہ اور آپ کے مخصوص محب وموالی شام میں جاتے اور معاوید کو برا بھلا کہتے اور اس کے باوجود بھی اس سے بیت المال میں سےعطیات لے کرتیج وسالم واپس آ جاتے اورمعاویہ جوان باتوں کو برداشت کرتااورانہیں عطیات دیتا۔ بیاس کے حکم و سخاوت کا کرشمہ نہیں تھا بلکہ بیاس کی بدی اور شیطنت کا شاخسانہ تھااوروہ اپنے مصالح اور تدبیر مملکت کے لیے بیاکام کر تا تھا۔ پہسلیہ بونہی رہایہاں تک کہ بچاس ہجری میں امام حسنؓ شہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے ہیں ۔ پس معاویہ اپنے سٹے بزید کے ساتھ شام سے سفر حج کے لیے نکلا۔جس دن اس نے مدینہ میں داخل ہونے کاارادہ کیا تو کچھلوگ اس کے استقبال کے لیے گئے ۔معاویہ نے دیکھا کہ تھوڑ ہےلوگ اس کےاستقبال کوآئے ہیں اور گروہ انصار میں سے تو بہت ہی کم آئے ہیں۔ کنے لگا،انصار کوکیا ہوگیا ہے کہوہ ہمارےاستقبال کے لیے نہیں آئے ۔لوگوں نے بتایا کہوہ فقیر وسکین ہو گئے ہیں یہاں تک کہان کے پاس سواری کے جانور بھی نہیں رہے کہ جن یروہ سوار ہو کراستقبال کے لیے آتے تو معاویہ نے کہاان کے پانی کی مثکییں اٹھانے والےاونٹ کہاں ہیں۔اس سے اس کا مقصد تحقیر وتشنیج انصارتھی کیونکہ نواضح یانی بھرنے والےاونٹوں کو کہتے ہیں۔اس نے کنایۃ پیکہا کہانصارکا شارتو مز دورلوگوں میں ہے نہ کہ بزرگوں میں، بیہ بات قیس بن سعد بن عبادہ پر (جوانصار کے سر دار و بزرگ کا بیٹا تھا)۔گراں گزری وہ کہنے لگا کہانصار کےاونٹ جنگ بدر واحداوررسول خداً کی دوسری جنگوں میں ہلاک ہو گئے ہیں جب کہ وہ تجھے پراور تیرے باپ پرتلواریں لگاتے تھے اور بے دریے جنگیں کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی تلوار سےاسلام غالب آیا جبکہ تواپیانہیں جاہتا تھااوراس ہے کراہت کرتا تھا۔معاویہ خاموش ہو گیا۔دوبارہ قیس نے کہا کہ رسول خداً نے ہمیں خبر دی تھی کہ تم گارلوگ ہم پر غالب آ جا تمیں گے۔معاویہ نے کہااس خبر کے تمہیں کیا تھکم دیا تھا۔قیس نے کہا ہم سے فر ما یا تھا کتم صبر کرنا یہاں تک کہ ان سے ملا قات کریں۔معاویہ کہنے لگا۔ پھر آ پ سے ملا قات کرنے تک صبر کرو۔اس گفتگو

میں کنایۃ ان کےعقیدہ کا مذاق اڑا یا ہے یعنی کتنے سادہ ہیں بیلوگ جن کا گمان ہے کہا گلے جہان میں پیغمبڑ سے ملا قات کریں گے۔ پھرقیس نے کہااے معاویہ میں آ ب کش اونٹوں کا طعنہ دیتا ہے حالائکہ خدا کی قشم ہم نے جنگ بدر میں دیکھا کہ تو یانی بھرنے والے اونٹوں کے ساتھ جنگ کرر ہاتھا۔تو جاہتا تھا کہ نورخدا کو بچھا دے۔تو نے اور تیرے باپ ابوسفیان نے بوری ناپیندیدگی کے باوجود ہماری تلواروں سے ڈر کراسلام قبول کیا۔ پھرقیس نے امیرالمونینؑ کے فضائل ومنا قب کی طرف گفتگو کا رخ موڑ ااور آپ کے بہت سے فضائل بیان کے پہاں تک کہاں نے کہا کہ جس وقت انصار جمع ہوئے تھےاوروہ جاہتے تھے کہ میرے باپ کی بیعت کریں توقریش نے ہم سے مخاصمت اور نزاع کی اور رسول خداً کی قرابت کے ساتھ احتجاج کیا۔اس کے بعدانصاراورآ لمجرٌ دونوں پرظلم وہتم کیا۔ مجھےا پنی جان کی قشم ہے کہانصار وقریش عرب وعجم میں علیٌ واولا دِعلیٌ کےعلاوہ خلافت میں کسی کا کوئی حق نہیں۔معاویہاس گفتگو سے غصہ میں آ گیااور کہا،اے پسر سعد تو نے بیربا تیں کس سے کیھی ہیں کیا تیرے باپ نے تچھے بتا یا ہےاوراس سےتو نے یاد کی ہیں قیس نے کہایہ یا تیں میں نے اس سے نی ہیں جومجھ سےاور میر ہے باب سے بہتر ہے۔اوراس کاحق مجھ پرمیرے باپ کےحق سے بہت زیادہ ہے۔کہنے لگاوہ کون ہے۔قیس نے کہا،وہ ہیں علیّٰ ابن الی طالبٌ۔ اس امت کے عالم، اس امت کے صدیق اور وہ تخص ہیں جن کے حق میں خداوند عالم نے بیآیت بھیجی ہے۔ قبل کفی بالله شهیدا بینی و بینهمه ومن عندیاعلمه الکتاب اوربهت ی آیات جوامیرالمونین کی ثان میں نازل ہوئی تھیں،وہ یڑھیں ۔معاویہ کہنے لگا۔صدیق امت ابو بکراور فاروق امت عمر ہےاورجس کے پاس علم کتاب ہےوہ عبداللہ بن سلام ہے۔ قیس کہنے لگااپیانہیں بلکہان اساءاور ناموں کا زیادہ حقدار اور اولی و شخص ہے کہجس کی شان میں خداوند عالم نے بیآیت نازل کی ہے۔افہن کان علی بینیة من ربه ویتلو لاشاهد منه و څخص جواینے رب کی طرف سے بینہ و گواہ رکھتا ہے اورس کے پیچھے پیچھےاس کا گواہ ہے جواس میں سے ہےاورو ڈخص احق واولیٰ ہے جسے رسول خداً نے غدیرخم کے مقام پرمقرر کیا تھااور فرمايا تهامن كنت مولالا اولى به من نفسه فعلى اولى به من نفسه اورجم جنگ تبوك ميس فرمايا تهاانت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى - جبقيس كى تُقتكو يهال تك يَبْخِي تومعاويه نفر مان جارى كياكه منادی لوگوں کوخبر دے کہ جوشخص فضائل علیٰ میں گفتگو کرےاور مدح علیٰ میں زبان کھولے۔اس کی فضلت بیان کرےاوراس سے بیزاری اختیار نہ کریے تواس کا مال ضائع اورخون رائرگاں ہے۔

بہر حال پھر معاویہ قریش کے ایک گروہ کے قریب سے گزرا۔ وہ سب لوگ سوائے عبد اللہ بن عباس کے اس کے رعب وحشمت کے کھڑے ہوگئے۔ یہ بات معاویہ کونا گوارگزری۔ کہنے لگا، اے ابن عباس تجھے میری تعظیم و تکریم سے کس چیز نے روکا۔ جس طرح تیرے ساتھی میری تعظیم کو کھڑے ہوئے کیا وہ بغض و کینہ تیرے دل میں باقی ہے کہ میں نے صفین میں تجھ سے جنگ کی تھی۔ اے ابن عباس! اس سے تجھے آزردگی نہیں ہونی چا ہیے۔ ہم نے توعثان کے خون کا مطالبہ کیا تھا جو کہ ظلم وستم سے مارا گیا تھا۔

ابنِ عباسٌ نے کہا: ' عمر بھی مظلوم مارا گیا تھااس کے خون کا تونے مطالبہ کیوں نہ کیا؟''

معاویہ نے کہا: ''اسے تو کافر نے قتل کیا تھا۔'' ابن عباس ٹے کہا اور عثان کو کس نے قتل کیا؟ کہنے لگا اسے مسلمانوں نے قتل کیا۔ ابن عباس کہنے گئے، اس بات نے تو تیری دلیل کو باطل کردیا کہ اگر عثان کو تمام مسلمانوں نے اتفاق و اجماع کر کے قتل کیا ہے تو پھر تو کیا کہ سکتا ہے۔ معاویہ کہنے لگا، میں نے تمام شہروں کو کھو دیا ہے کہ لوگ منا قب علی سے زبان بندر کھیں ۔ تم بھی اپنی زبان کوروک لو۔ انہوں نے کہا معاویہ کیا تو ہمیں قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ کہنے لگا نہیں ۔ کہا پھر ہمیں تاویل قرآن سے منع کرتا ہے۔ کہنے لگا نہیں ۔ کہا کوئی ہمیں تاویل قرآن سے منع کرتا ہے۔ کہنے لگا نہیں کو رائٹ کرولیکن اس کا معنی بیان نہ کرو۔ ابنِ عباس نے کہا کوئی چیز زیادہ ضروری ہے قرآن کا پڑھنا یا اس کے احکام پڑمل کرنا کہنے لگا ممل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ابن عباس کہنے لگا اگر کئی شخص کو بیلم نہ ہوکہ غدانے کلمات قرآن سے کیا مراد لی ہے تو اس پر کس طرح عمل کرے گا۔

معاویہ کہنے لگا،قر آن کامعنی اس سے یو چھالو جوقر آن کی وہ تاویل نہیں کرتا جوتم اورتمہارے اہل بیت کرتے ہو۔ ا بن عباس کہنے لگے،قر آن تواتر اہے میرے اہل بیٹ پر اورتو کہتا ہے کہ میں اس کامعنی آل ابوسفیان ، آل الی معیط یہود و نصاریٰ ومجوں سے جا کر پوچیوں ۔معاویہ کہنے لگا تو نے مجھےان گروہوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔فرمایا، ہاں۔ چونکہ تو لوگوں کو قرآن پڑمل کرنے سے روکتا ہے۔ کیا توہمیں منع کرتا ہے کہ خدا کی اطاعت حکم قرآن کےمطابق نہ کریں اور ہمیں .....حلال و حرام قر آن پڑمل کرنے سے روکتا ہے۔ حالانکہ اگرامت کےلوگ معنی قر آن نہ پوچھیں اور اس کی مرد کو نہ بمجھیں تو دن میں ہلاک ہوجا ئیں گے۔معاویہ کہنے لگا قرآن کی تلاوت کرواوراس کی تاویل کرولیکن خدانے جو کچھتمہارے حق میں کہاوہ لوگوں کونہ بتاؤ۔ابنعباس نے کہا،خداقر آن میں فرما تاہے کہ لوگ جاہتے ہیں کہنورخدا کواپنی پھونکوں سے بجھادیں حالانکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ خدا جا ہتا ہے کہا ہے نورکو بکمال وتمام روثن رکھے اگر چیکا فراس کو براسمجھیں ۔معاویہ کہنے لگا ،اے ابن عباس اپنی حالت پررہواوراس قشم کی باتیں کرنے ہے اپنی زبان کو بازر کھواورا گر کہنے پرمجبور ہوتواس طرح کہو کہ واضح نہ ہو اورلوگ نہ شیں۔ بیر کہدکراینے مکان میں چلا گیااورایک لا کھ درہم اور ایک روایت کےمطابق پچاس ہزار درہم ابن عباس کے لیے جھیج اور فر مان جاری کیا کہ منادی مدینہ کے گلی کو چہ میں ندا کرے کہ معاویہ کے عہد وامان سے وہ شخص خارج ہے جوعلیٰ اور ان کے اہل بیت کے مناقب میں کوئی حدیث بیان کرے اور یہ اعلان نشر کیا کہ ہر خطیب جس منبریر جائے وہ علی پرلعنت کرے اورعلیٰ سے بیز اری کااظہارکرےاورحضرتؑ کےاہل بیتؑ پرجھی لعنت کرے۔خلاصہ یہ کیہمعاویہ مدینہ سے مکہ کی طرف روا نہ ہوااور حج سے فارغ ہونے کے بعد شام کی طرف لوٹ گیااورا پنی حکومت کی بنیادیں پختہ کرنے لگا۔اورامیر المومنینؑ کے شیعوں کو تباہ کرنے کی ابتداء شروع کر دی اور ایک ہی مضمون کا خط تمام شہروں میں اپنے حکام وعمال کی طرف روانہ کیا کہ اچھی طرح چھان بین کرو۔جِس شخص کے متعلق صحیح ثابت ہو کہوہ علیؓ کے دوستوں اوراس کے اہل بیتؑ کے حبداروں میں سے ہے اس کا نام بیت المال کے وظا ئف وعطیات لینے والے دفتر سے مٹا دواوراسی پرراضی نہ ہوا بلکہ دوبارہ ایک خطاکھا کہ جس شخص کوعلی اوراہلِ بیت کی دوستی ومحبت میں متہم مجھوا گرچہ یہ بات پورے طور پر ثابت نہ ہو پھر بھی اسی تہمت کی بناء پراسے آل کر دو اوراس کاسرتن سے عدا کر دو۔

معاویہ کا بیتا کہ معتشر ہواتو اس کے عمال و حکام شیعوں کوئل کرنے گے اور بہت سے لوگوں کو صرف تہت لگا کوئل کر دیا۔ ان کے گھرو براان و مسمار کر دیئے۔ اور شیعان علی پر معاملہ اتنا سخت ہوگیا کہ اگر کوئی شیعہ چاہتا کہ اپنے ہم مسلک سے کوئی بات کر ہے تواسے اپنے مکان کے اندر لے جا تا اور پر دوں کے پیچھے جا بیٹھتا اور خادم و فلام سے بھی دروازہ ہند کر لیتا۔ پھر اسے سخت قسم کی قسمیں کھلاتا کہ وہ یہ بات کس سے نہیں کہا گا۔ پھر ڈرتے ڈرتے حدیث بیان کرتا۔ دوسری طرف بہت ہی جھوٹی احاد بیث اور بہت سے جھوٹ بنا لیے اور امیر المونین اور ان کے اہل بیت کو بہتان و تہت کا نشانہ بنایا۔ اور لوگ ان بنائی ہوئی باتوں کو پڑھنے اور پڑھانے گے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ریا کار دنیا پرست فقہا اور قاضی احاد بیث گھڑنے گے اور اسے والیوں اور حکام کے قریب کا ذریعہ و وسیلہ بنایا اور اس سبب سے ان کے اموال وعطایا سے بہرہ مندہ ہوئے اور بالا ترمعاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ دیندار لوگ جن کے دامن بھی جھوٹ کی نجاست سے تک پہنچا کہ لوگ ان جمالہ یہاں تک کہ دوہ دیندار لوگ جن کے دامن بھی جھوٹ کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوئے سے ان کہ اور ایس وایت کرتے ۔ یہاں تک کہ کلیۂ حق نے باطل کا لباس بہن لیا اور میں امان نہیں تھی اور اور امام حسن کی وفات کے بعداس فتہ کہ کہ بیاں تک کہ کلیۂ حق نے باطل کا لباس بہن لیا اور میں امان نہیں تھی اور ان کی خلافت کے زمانہ میں اور کی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص عبر الملک بن مروان کی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص حالت کہ ہے وہ اصمی کا ادا تھا ) تجان کے کس سنے پیش ہوا اور اس نے فریاد کی ۔ اے امیر میرے ماں باپ نے جھے عات کر دیا ہے اور میرانا معلی رکھا ہے۔ اور میں ایک فقیر و کسی توں اور امیر کی بخشش کا میں جوں جواج نہنا اور اسے خوص کی کیا۔ اور میرانا معلی رکھا ہے۔ اور میں ایک فقیر و کسی توں اور امیر کی بخشش کا عزبی ہوں۔ جواج بنیا اور اسے خوص کی کیا۔ اس بی نے جھے عات کر دیا ہے اور میرانا معلی رکھا ہے۔ اور میں ایک فقیر و کا میں اور اور کی بول اور امیر کی بخشش کا عزبی ہوں ہوں گیں جو ل کی ہور کی ایک ہور کی گیا ہور گی گیا ہور کی گیا ہور گیا گیا ہو کے جو کی کیا ہور گی گیا ہور گی گیا ہور گیا گیا ہو کی جو کی گیا ہور گی گیا ہور گیا گیا ہور گیا گیا کہ ہور گیا گیا گیا ہو کی جو کی گیا گیا گیا گیا کی کو کے جہ با اور اسے خوص گیا گیا گیا گیا ہی ہور گیا گیا گیا گیا گیا گی

خلاصہ یہ کہ معاویہ کی تدبیر شوم کی وجہ سے معاملہ پہاں تک پہنچا کہ جوخطیب جس جگہ اور جس شہر میں کسی منبر پر جاتا

ہماے علی واہل بیت علی علیہم السلام سب شتم سے زبان کھولتا اور حضرت سے تبرا اور بیزاری چا ہتا۔ اہل کوفہ پر باقی شہروں کی نسبت مصیبت زیادہ تھی کیونکہ باقی جگہوں کی نسبت یہاں شیعہ زیادہ تھے اور زیاد بن ابیعہ ملعون جواس وقت کوفہ اور بھر ہا گور نرتھا شیعان علی کوخواہ وہ مردہ کو کہ عورت ۔ بڑا ہو کہ بچے سب کواچھی طرح پہچا نتا تھا کیونکہ کئی سال تک اس کا شار عمال امیر المومنین میں رہا اور وہ آپ کے شیعوں کواچھی طرح بہچا نتا اور ان کی منزل و ماوی چا ہے کسی گوشہ و کنار ہی میں کیوں نہ تھی پور سے طور پر جانتا تھا۔ پس اس منا فق ظالم نے ظلم و شتم کا حجنڈ ا بلند کیا اور سب کو گرفتار کر کے تہ تی کو کردیا اور ایک گروہ کی آئھوں میں سلائیاں محبور و نہیں کھوروں کے تنوں کے ساتھ لٹکا دیا اور سلسل شیعوں کی تلاش میں رہا اور انہیں قبل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ شہور و معروف شیعہ علی عراق میں ایسا کوئی نہ تھا جو آئی ہو اور میں کھا کہ گئی اور اہل بیت علی کے کسی شیعہ کی گواہی وطن نہ ہوا ہو۔ اسی طرح جو معاویہ نے اسے ذیگرا مراء و عمال کوتما م شہروں میں کھا کہ گئی اور اہل بیت علی کے کسی شیعہ کی گواہی

قبول نہ کی جائے اور جوعثمان کا شبیعہاس کامحب اوراس کے خاندان کا دوست ہواورسی طرح وہ انتخاص جومنا قب وفضائل عثمان کوروایت کریں۔پس انہیں اپنا مقرب بناؤ ،انہیں اپنے نز دیک بٹھا ؤاوران کی عزت وتکریم کرواور جو شخص اس کے مناقب میں کوئی حدیث بنائے یا روایت کرےاس کااس کے باپ کا اوراس کے قبیلہ کا نام مجھے لکھ کر بھیجو تا کہ میں اسے خلعت دوں اورانعام واکرام سےنوازوں ۔پس منافقین اور دنیا پرست لوگوں نے بہت ہی اجا دیث عثمان کی فضلت میں وضع کیں اور عظیم خلعتیں جائز ہےاورانعام معاویہ نے ان کے لیے جھیجے۔ پس اس قشم کی روایات کی ہرشہر میں بھر مار ہوگئی ۔لوگ مال و دولت کے لیےاجادیث بناتے جوشخص کسی شہر سے آتا اورعثمان کے حق میں کوئی منقبت بافضلت کی روایت کرتااس کا نام لکھ لیتے اور اسے مقرب بارگاہ قرار دیتے۔ جائزے وانعام بخشتے اور جا گیریں اوراملاک اسے عطا کرتے ۔ایک مدت تک پر کیفیت رہی یہاں تک کہ معاویہ نے اپنے عمال کولکھا کہ عثمان کے متعلق حدیثیں بہت ہوگئی ہیں اور تمام شیروں میں پھیل چکی ہیں۔اب لوگوں کوترغیب دلا وُ کہوہ میری شان میں حدیثیں گھڑیں کیونکہ یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔اور مجھےخوش کرنے والی ہےاوراہل بیت مُحدًّ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے اوران کی ججت کوزیادہ تو ڑنے والی ہے۔ پس معاویہ کے فضائل میں احادیث گھڑنے گئے۔ ہر دیبات اورشہر میں بہ حدیثیں لکھ کرمکت میں پڑھانے والوں کو دی جانتیں تا کہوہ بچوں کواس طرح تعلیم دیںجس طرح قر آن کی تعلیم دیتے اورا پنی عورتوں اور بیٹیوں کوبھی تعلیم دیں تا کہ معاویہ اوراس کے خاندان کی محت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے بہسلسلہ یونہی جاری رہایہاں تک کہ معاویہ کی موت سے ایک سال پہلے امام حسینؑ نے حج کاارادہ کیااور مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔عبداللہ بن جعفر،عبداللہ بن عباس اور بنی ہاشم کے مرداورعورتیں نیز آپ کے شیعوں اورموالیوں کا ا یک گروہ بھی آ پے کے ہمر کاب تھا یہاں تک کہآ پ نے ایک دن مقام منیٰ میں ایک گروہ کو کہ جن کی تعدا دایک ہزار سے زیادہ تھی۔ بنی ہاشم اور دوسر بےلوگوں میں سے جمع کیا اورایک خیمہ نصب کیا۔ پھر آپ نے عام لوگوں صحابہ تابعین اورانصار میں سے جولوگ صلاح وسدا داور نیکی میں مشہور تھےاوران کی اولا دمیں سے جن تک دسترس ہوسکی سب کو بلایا۔ جب بیلوگ جمع ہو گئے تو حضرت کھڑے ہو گئے اور خطبہ شروع کیا۔ حمد وثنائے الٰہی اور درود بررسالت پناہیؓ کے بعد فر مایا، معاویہ نے سرکشی اور نافر مانی کی بناء پر ہمارے ساتھ اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے یتم لوگ موجود تھے اورا سے آ تکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہیں خبر ملی ہے اورتم نے سنا ہے۔اب میں چاہتا ہوں کہتم سے چند چیز وں کے متعلق سوال کروں۔ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا ورنہ میری تکذیب کرنا۔سنو میں کیا کہتا ہوں اور میری باتوں کو یا درکھواور جب اپنے شہروں میں واپس حاوُتو جنگ لوگوں پرتمہیں وثو ق واعتاد ہوان سے یہ یا تیں بیان کروا در جو کچھ مجھ سے سنوان کےسا منے قل کرو کیونکہ مجھے ڈریے کہ کہیں دین خدا مٹ نہ جائے اورحکم حق مجہول نہ ہوجائے حالانکہ خدااینے نوز کے شعلہ کوروثن رکھے گا اور کا فروں کے جگر بند کو آگ میں ڈالے گا۔ جب بیہ وصیت کر چکے تو گفتگو شروع کی اورامیر المومنین کی ایک ایک فضیلت کو بیان کیا اور ہرایک کی طرف اشارہ کیا اور جو جوآیت امیرالمومنینؑ اوران کے اہل بیٹ کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی اس کو قرائت کیے بغیر نہ چھوڑااورسب نے تصدیق کی چرفر مایا یہ بات یا در کھو کہ رسول خدا نے فر مایا۔ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ بجھے دوست رکھتا ہے جبکہ وہ علی کو دشمن رکھتا ہو وہ جھوٹا ہے۔ علی کا دشمن میرا دوست نہیں ہوسکتا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوسکتا ہے اور اس میں کیا حرج ہے کہ ایک شخص آپ سے محبت رکھتا ہواور وہ علی کا دشمن ہو۔ آپ نے فر مایا ، یہ اس لیا کہ میں اور علی آیک جسم وجاں ہیں۔ علی میں ہوں اور میں علی ہوں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک بھی تن و بدن کو انسان دوست رکھتا ہوا ور دشمن بھی لہٰذا جو شخص علی کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے بھی دوست رکھتا ہے اور جو مجھ سے شمنی رکھتا ہے وہ مجھے بھی دوست رکھتا ہے اور جو مجھ سے شمنی رکھتا ہے وہ مجھے بھی دوست رکھتا ہے اور جو مجھ سے شمنی رکھتا ہے۔ وہ خدا کا دشمن ہے لیس سب حاضرین نے حضرت کی تصدیق کی جو بچھ آپ نے فر مایا ہم نے ساہے اور ہم موجود تھے اور تا بعین نے کہا ، ہم نے بھی ان سے سنا ہے اور ہم موجود تھے اور تا بعین نے کہا ، ہم نے بھی ان سے سنا ہے اور ہم موجود تھے اور تا بعین نے کہا ، ہم نے بھی ان سے سنا ہے وہ ان اشخاص کے سامنے قبل کر وکہ جن پر تمہیں اعتاد ہو۔ پس موسلی نے ہم سے روایت کی ہے اور جن کے قول پر ہمیں اعتاد تھا۔ پھر حضرت نے آخر میں فر مایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کے خطبہ ختم کیا اور لوگ منتشر ہو گئے۔

# حجه فصل

### امام حسنٌ کی اولا د کے تذکر ہے اور ان میں سے بعض کے حالات کی تفصیل

معلوم ہونا چاہیے کہ علاءفن خبراورار باب تاریخ وسیر نے امام حسنٌ سبط اکبر حضرت سیدالبشر کی اولا د کی تعدا دمیں بہت ہی باتیں کہی ہیں اور بےحدا ختلاف کیا ہے۔واقدی اورقلبی نے پندرہ بیٹے اورآ ٹھے بیٹیاں شار کی ہیں۔ابن جوزی نےسولہ بیٹے اور چاربیٹیاں بیان کی ہیں۔ابنشہرآ شوب نے پندرہ بیٹے اور چھ بیٹیاں کہی ہیں۔اورشیخ مفیدعلیہالرحمۃ نے آٹھ بیٹے اور سات بیٹیاں تحریر کی ہیں۔ہم نے ان کے قول کومقدم قرار دیا ہے اور بقیہ کو دوسری کتب سے شار کریں گے۔شیخ اجل ارشاد میں فر ماتے ہیں کہ امام حسنؑ کی اولا دیلیٹے اور بیٹیوں کی تعداد پندرہ ہے۔ ۱، ۲، سرزید بن حسنؑ اوراس کی دوبہنیں ام الحسن اور ام الحسین ان تینوں کی ماں ام بشیر بنت ابومسعودعقہ خزرجی ہے۔ (۴)حسن بن حسنؑ کے جنہیں حسن مثنیٰ کہتے ہیں۔ان کی والدہ خولہ بنت منظورفز اربہ ہے۔ ۷،۵،۵ عمر بن حسنٌ اوران کے دو سکے بھائی قاسم اورعبداللّٰہ۔ان کی ماں ام ولد( کنیز ) ہے۔(۸)عبد الرحمن اس کی ماں بھی ام ولد ہے۔ 9 ، • ۱،۱۱ حسین اثر م طلحہ و فاطمہ اوران تینوں کی ماں ام اسحاق بنت طلحہ بن عبیداللہ تتمیں ہے اور بقیہ چار بیٹیوں کے نام بیپین ام عبداللہ فاطمہ امسلمہ اور رقیہ ہرایک کی الگ الگ ماں ہے۔ اور جو ہاقی کتب سے جمع کیے ہیں۔وہ بیں بیٹے اور گیارہ بیٹیاں ہیں۔( گزشتہ کےعلاوہ) مزیدعلی اکبر،علی اصغر،عبداللّٰدا کبر،جعفر،احمداساعیل، یعقوب،مجمدا کبر،محمد اصغی جمز ہ، ابوبکر ،سکبینہ، ام الخیر۔ام عبدالرحمن اور رملہ ہیں۔ان میں سے اکثر کے حالات معلوم نہیں ہوئے اور نہ کسی نے لکھے ہیں۔البتہ جن کے حالات مل سکے ہیں بیاحقر اختصار کے ساتھ ان کی سیرت کی طرف اشارہ کرے گا۔ان میں سے ایک زید بن الحسنً ہیں جو کہامام حسنً کےسب سے پہلے بیٹے ہیں۔شیخ مفید فرماتے ہیں کہ بہرسول خداً کےصد قات کےمتو لی اور اولا دحسنً میں سب سے بڑے تھے۔شعراء نے ان کی مدح کی ہے اوران کے نضائل میں بہت گفتگو کی ہے۔لوگ احسان مند ہونے کے لیےاطراف دنیا سے ان کا قصد کرتے تھے اور صاحبان تاریخ وسیر نے بیان کیا ہے کہ جب سلیمان بن عبدالملک مندخلافت پر بیٹھا تواس نے حاکم مدینہ کوخط کھا، اما بعد جب میرا بیخط تچھے ملے تو زید کوصد قات رسول خداً سےمعز ول کرد ہےاور وہ صدقات فلاں بن فلاں اپنی قوم کے مرد کودیدےاورجس چیز وہ تیری مد د طلب کرے اس کی اعانت کرے .....والسلام

حاکم مدینہ نے سلیمان کے حسب الامرزید کوتولیتِ صدقات سے معزول کردیا اور دوسر ہے شخص کو متولی بنایا اور جب خلافت عمر بن عبد العزیز تک پینچی تو اس نے حاکم مدینہ کوتح پر کیا۔اما بعد زید بن حسنٌ بنی ہاشم کے سن رسیدہ اور شریف بزرگ ہیں۔ جب میرایہ خطتہ میں ملے تورسول اللہ کے صدقات انہیں واپس کردو۔اور جن امور میں وہ تمہاری مدد چاہیں ان کی اعانت کرو۔ پس تولیت صدقات زید کے سپر دہوئی اور زید بن حسن نو سے سال زندہ رہے اور جب دنیا سے گئے توشعراء کے ایک گروہ نے ان کا مرثیہ کہا اور ان کے آثارِ خیر کا مرثیہ میں ذکر کیا اور قدامہ بن موسی نے آپ کے مرثیہ میں قصیدہ کہا کہ جس کا پہلا شعریہ ہے

## فأن يك زيد غالت الارض شخصه فقد يأن معروف هناك وجود

اگر زمین نے زید کے بدن کو چھیا دیا ہے تو یہاں ان کی نیکی اور سخاوت واضح ہے بیرواضح ہو کہ زید بن حسن جمی ا مامت کے دعویدار نہیں شیعہ اورغیر شیعہ میں سے کسی نے بینسبت ان کی طرف نہیں دی کیونکہ شیعہ کے دوگروہ ہیں۔ایک امامییہ اور دوسرے زیدی امامی تو بغیر منصوصہ کے کسی کی امامت کو درست نہیں سیجھتے اور یا تفاق علاءاولا دامام حسنؑ میں نص نہیں ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس چیز کا دعویدار ہے۔ باقی رہے زیدی تو وہ حضرت علی وحسن وحسین علیہم السلام کے بعداس شخص کوامام کہتے ہیں۔ جوامرامامت وخلافت میں جہاد کرےاورزید بن حسنؑ نے بنی امپیہ سے بھی بھی تقیید کی جانب کونہیں ترک کیااوروہ بنی امپیہ کے ساتھ رفق و مدارات سے رہے اوران کے اعمال کے متقلد رہے اور یہ چیز زیدی امامت کے ساتھ منا فات اور تضا در کھتی ہے اورایک جماعت حشوبیر کی ہے۔ وہ بنی امیہ کےعلاوہ کسی کوامام نہیں کہتے اور اولا درسول میں سے کسی کوامام نہیں سمجھتے ۔معتزلیہ ا مامت کو جماعت کے انتخاب اور حکم شور کی ہے قائم کرتے ہیں اور خوارج اس شخص کواما منہیں سیجھتے جوامیر المونین کا موالی ہو۔ لہٰذاان گروہوں کا اتفاق ہے کہ زیدامام نہیں تھے اور یہ بھی معلوم رہے کہ شہوریہ ہے کہ زید سفرعراق میں اپنے چیا کے ہمر کا ب نہیں تھے۔الخ ابوالفرج اصفہانی کہتاہے کہزید کر بلامیں امام حسینؑ کے ساتھ گئے تھے اور باقی اہل بیتؑ کے ساتھ قید ہو کریزید کے باس گئےاوراس کے بعداہل بیت کے ساتھ مدینہ واپس آئے اورزید کی اولا د کے حالات بعد میں ذکر ہوں گےاور صاحب عمدة الطالب نے کہاہے کہ زیدسوسال ایک قول کےمطابق پیچا نو ہے سال اورایک قول کےمطابق نو ہے سال زندہ رہے اور مکہ و مدینہ کے درمیان حاجز نامی مقام پروفات یا کی اورحسن بن حسنؑ کہ جنہیں حسن مثنیٰ کہتے ہیں ۔وہ مخض جلیل ورکیس صاحب فضل و ورع تھے۔اوراینے زمانہ میں اپنے جد بزرگوارامیرالمونینؑ کےصدقات کےمتولی تھے۔جب حجاج عبدالمالک کی طرف سے امیر مدینہ ہواتواس نے چاہا کہ عمر بن علی کوان کے باپ کے صدقات میں حسن کے ساتھ شریک کرے۔حسن نے قبول نہ کیا اور کہنے لگے پیخلاف شرط وقف ہے۔ حجاج کہنے لگا جاہے قبول کرویا نہ کرو۔ میں تولیت صدقات میں اسے تمہارا شریک قرار دوں گا۔حسن خاموش ہو گئے۔جب حجاج ان سے بے خبر تھا تو اس کوا طلاع کیے بغیرحسن نے مدینہ سے شام کا سفر کیا اورعبدالملک کے یاس گئے۔عبدالملک نے ان کے آنے کومبارک جانا اورانہیں مرحبا کہا اورمجلسی سوالات کے بعدان سے آنے کا سبب یو جھا۔ حسن نے حجاج کے واقعہ وتفصیل سے بیان کیا۔عبدالملک نے کہا کہ حجاج کوفیصلہ کا حق نہیں اور وہ اس معاملہ میں تصرف نہیں کرسکتا

ہیں اسے خطائکھوں گا کہ وہ شرط وقف سے تحاوز نہ کرے۔ پھر اس نے تحاج کو خطائکھا اور حسن کوا چھا صلہ دیا اور مراجعت کی اجازت دی۔حسن بہت سےعطیات لے کرعزت وآبرو کے ساتھ اس کے دربار سے نکلے۔واضح ہو کہ حسن کربلا میں اپنے چیا ا مام حسینًا کے ہمر کاب تھے اور جب حضرت شہید ہو گئے اور اپ کے اہل بیٹ کو قید کیا گیا۔حسن بھی گرفتار ہو گئے۔اساء بن خارجے فزاری جوحسن کی والدہ کی طرف سےان کارشتہ دارتھا۔وہ آنہیں اہل بیٹ کے قیدیوں میں سے زکال لے گیااور کہنے لگا خدا کی قسم میں خولہ کے بیٹے سے بدی اور سختی نہیں ہونے دوں گا۔عمر سعد نے حکم دیا کہ ابوا حسان کی بہن کے بیٹے حسن کواس کے سپر د کر دیا جائے اور یہ بات اس لیے کہی۔ چونکہ حسن مثنیٰ کی والدہ خولہ قبیلہ فزار سے تھیں جبیبا کہ ابوحسان کہ جس کا نام اساء بن خار جبہ تھاوہ بھی فزاری اورخولہ کے قبیلہ سے تھا۔اوربعض اقوال کے مطابق حسن کے بدن پر بہت سے زخم تھے۔اساءانہیں اپنے ساتھ کوفہ لے گیااوران کے زخموں کاعلاج کرا ہا۔ یہاں تک کہوہ صحت باب ہو گئے اور وہاں سے مدینہ کوروانہ ہوئے اورحسن مثنیٰ سید الشہداء کے داماد تھے۔ جناب فاطمہان کے چیا کی بیٹی ان کی بیوی تھی۔روایت ہے کہ جب حسن نے جاہا کہ امام حسینؑ کی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرے تو سیدالشہد اءنے فرما یا میری دو بیٹیاں فاطمہاورسکینہ ہیں جس کو جا ہومنتخب کرلو۔ حسن کوحیاوامن گیر ہوئی اورکوئی جواب نہ دیا۔امامحسینؑ نے فرمایا، میں تیرے لیے فاطمہ کو پیند کرتا ہوں۔ جو کہ میری ماں دختر پغیبڑسے زیادہ مشابہت رکھتی ہے ہیں حسن نے فاطمہ سے نکاح کیااوران سے چندلڑ کے پیدا ہوئے کہ جن کے حالات بعد میں ذ کر ہوں گے ۔حسن کو فاطمہ سے بڑی محبت تھی اور فاطمہ بھی ان پر بہت مہر بان تھیں ۔حسن کو عمر پینیتیں برس تھی جب مدینہ میں وفات یائی اوراینے مادری بھائی ابراہیم بن محمد بن طلحہ کواپناوصی قرار دیا۔انہیں بقیع میں فن کیا گیا۔ فاطمہ نے ان کی قبر پر خیمہ نصب کرایااورایک سال تک اینے شوہر کی سوگوار رہیں۔ دن کوروز ہ رکھتیں اور رات کوعبادت کرتیں۔ جب ایک سال کی مدیختم ہوئی۔تواپنے غلاموں سے کہا کہ جب رات تاریک ہوجائے تو خیمہ حسن کی قبرسے اکھاڑ لینا۔ جب رات تاریک ہوئی ۔توکسی کہنے والے کی آ وازشنی جو کہدرہا تھا ہل و جب و ا ما فقی و ا کیا بالیانہوں نے جومفقود ہوا تھا۔ دوسرے نے اسے جواب ديا\_بل ينسوا فانقلبوا بلكه مايوس موكروا پس حلے گئے اور بعض كہتے ہيں كه لبيد كابيشعريرُ ها:

الى الحول ثهر اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كأملاً فقد اعتند ايك الكسال تك يوم يسلام بواور جوايك سال ممل رول اس نا بناعذر يوراكيا-

اور فاطمہ کے حالات کی تفصیل انشاء اللہ امام حسین کی اولا د کے تذکرہ میں آئے گی۔خلاصہ بید کہ اپنی زندگی میں حسن نے بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی نے بی نسبت ان کی طرف دی ہے۔جس طرح کہ ان کے بھائی زید کے حالات میں تفصیل آچکی ہے اور عمر قاسم اور عبد اللہ بیتینوں میدان کر بلا میں اپنے چپا کے ہمر کا ب تھے۔شیخ مفید فرماتے ہیں کہ بیتینوں اپنے چپا کی خدمت میں شہید ہوئے لیکن جو کتبِ مقاتل و تاریخ سے معلوم ہوتا ہے وہ قاسم اور عبد اللہ کی شہادت ہے اور عمر بن حسن شہیر نہیں ہوئے بلکہ انہیں اہل بیتؑ کے ساتھ قید کیا گیا۔اورمجلس پید میں ان کاایک واقعہ ہے جوان شاءاللہ اپنے مقام پر ذ کر ہوگا۔واضح ہو کہان تین حضرات اورحسن مثنیٰ کےعلاوہ جواما محسنؑ کےفرزند کر بلا میں حاضر تتھےاورشہ پیر ہوئے ان کی تعداد تین ہے۔ایک ابوبکر بن حسن ۔ان کی شہادت بیان ہوگی ۔ دوسر ہے ہیں عبداللّٰداصغر۔ان کی شہادت بھی بیان ہوگی۔تیسر ہے ہیں احمد بن حسن ۔ چنانچی بعض مقاتل میں ان کی شہادت کا روز عاشورہ بڑی تفصیل سے ذکر ہےاورزید بن حسن کے حالات میں مذکور ہے کہ ابوالفرج کہتا ہے کہ زیدبھی کر بلامیں موجود تھے۔ پس امام حسنؓ کی اولا دکی مجموعی تعداد جوکر بلا کےسفر میں امام حسینٌ کے ہمر کاب تھے۔ آٹھ ہےاورعبدالرحمٰن بن حسن نے اپنے جا کے ساتھ سفر حج کے لیے کوچ کیااورمنزل ابواء میں حالت احرام میں دنیا کوالوداع کہااورحسین بن حسنًا گرچہ وہ صاحب شرف وفضل ہیں ۔لیکن ان کا تذکرہ اور وا قعات مذکور نہیں ۔اس حسین کا لقب انژم تھا۔ انژم اسے کہتے ہیں جس کے اگلے دودانت گر گئے ہوں یا جس کے اگلے چاردانتوں میں سے کوئی ایک گرجائے اورطلحه بن حسنٌ بزرگ آ دمی تھے اور سخاوت و بخشش میں مشہور ومعروف تھے اور انہیں طلحہُ الجود کہتے تھے اور وہ ان جی طلحہ نا می اشخاص میں سے ایک تھے جو جو دوسخااور بخشش میں مشہور تھے۔اور ہر ایک کامخصوص لقب تھا۔امام حسنٌ کی بیٹیوں میں ان چند خواتین کا نام لیتے ہیں کہ جن کی شادی ہوئی ہے۔ پہلی فاطمہ ہیں جوزید کی سگی بہن ہیں اوروہ عبداللہ بن زبیر کے نکاح میں تھیں اورعبداللہ کے تل کے بعدر پرنہیں مدینہ لے آیااور دوسری ام عبداللہ ہیں جوامام حسنؑ کی شہزا دیوں میں سے جلالت وعظمت شان اور بزرگی میںمتاز ہیں۔ بیامام زین العابدینؑ کی زوجہ ہیں اوران سے چارشہزادے پیدا ہوئے۔امام محمد باقر حسن حسین وعبد الله باہراورہم امام باقر کے حالات میں ام عبداللہ کی جلالت مرتبہ کی طرف اشارہ کریں گے۔ تیسری بیٹی امسلمہ ہے جوبعض علماء نساب کے قول کے مطابق عمر بن زین العابدینؑ کے نکاح میں تھیں۔ چوتھی بیٹی رقیہ ہیں۔وہ عمرو بن زبیر کے نکاح میں تھیں اور ا م حسنٌ کی بیٹیوں میں سے ان جار کے علاوہ کسی کی شادی نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو اس کی اطلاع نہیں ہوسکی۔واللہ العالم ۔

# امام حسن علیہ السلام کے بوتوں کا تذکرہ

مخفی نہ رہے کہ امام حسنؑ کے بیٹوں میں سے حسین اثر م عمر ۔ زید اور حسن مثنیٰ کے علاوہ کسی کی اولا دنہیں ہوئی اور حسین وعمر کی اولا دنہیں ہوئی ۔ اوران کی نسل منقطع ہوگئی اورامام حسنؑ کے بوتے پڑیو تے صرف زید اور حسن مثنی سے ہوئے ہیں لہذا سادات حسنی سب کے سب زید وحسن کے توسط سے امام حسنؓ سے جاملتے ہیں اور اب میں زید بن حسن کے لڑکوں اور پچھان کی سیرت کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور جب زید کی اولا دکے ذکر سے فارغ ہوئے توان شاء اللہ حسن مثنی کی اولا دکاذکر کریں گے۔

## ابوالحسن زيد بن حسن بن على بن ابي طالب عليهم السلام كي اولا د كاتذكره

معلوم رہے کہ زید کی بیوی لبابہ بنت عبد اللہ بن عباس ہیں۔ لبابہ پہلے ابوالفضل عباس بن علی بن ابی طالب کی زوجتھیں۔ جب حضرت میدانِ کر بلا میں شہید ہو گئے تو زید نے لبابہ سے شادی کر لی اور زید سے ان کے دو بچے ہوئے پہلے حسن اور دوسری نفیسہ، جس کی شادی ولید بن عبد الملک سے ہوئی اور اس سے بچہ پیدا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زیدولید کے پاس گئے تو اس نے انہیں اپنے تخت پر بڑھا یا اور فوراً انہیں تیس ہزار دینار دیئے۔

## حسن بن زیداوران کی اولا د کا ذکر

حسن بن زید کی کنیت ابو محمد ہے اور منصور دوانتی نے انہیں مدیندا وررساتیق کی حکومت دی تھی اور علو یوں میں سے 
پہلٹے خص ہیں جنصوں نے بنی عباس کے طریقہ پرسیاہ لباس پہنا۔ یہ اسی سال زندہ رہے اور منصور ، مہدی ، ہادی اور ہارون ،
رشید کا زمانہ دیکھا۔ یہ حسن اپنے چچازا دبھائیوں عبداللہ محض اور اس کے بیٹوں سے الگ تھلگ تھے اور جس وقت ابراہیم کو شہید کیا گیااور ان کا سر منصور کے سامنے آیا توحس بن زیدوہاں موجود تھے۔منصور نے کہا اس سروالے شخص کو پہچانتے ہو 
حسن نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔

فتی کان بحمیه من الضیعر سیفه و پخجیل من دار الهوان اجتنابها بیابیا شخص تھا کہ ش کی تلوارا سے لوگوں کے تلم سے بچاتی تھی اور ذلت کی جگہ سے اسے ذلت سے اجتناب کرنا نجات دیتا تھا۔

یہ کہررونے گئے۔منصور کہنے لگا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مارا جائے لیکن اس نے چاہا کہ وہ میراسر بدن سے جدا کرے، میں نے اس کا سرجدا کردیا ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں کہاہے کہ حسن بن زیداسخیا میں سے ایک ہے۔ یہ منصور کی طرف سے پانچ سال مدینہ کا حاکم رہا۔ اس کے بعد منصور اس پر ناراض ہوگیا۔ اور اسے معزول کر دیا اور اس کا مال چھین لیا اور اسے بغداد میں قید کر دیا۔ اور وہ مسلسل منصور کی قید میں رہا۔ جب منصور مرا اور مہدی خلیفہ ہوا تو مہدی نے اسے نکالا اور جو مال اس سے لیا گیاوہ واپس کیا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ یہاں تک کہ مقام حاجز میں جوجے کے راستہ معیں ایک جگہ ہے اس وقت وفات پائی۔ جبکہ وجی کے ارادہ سے جارہا تھا۔ خطیب نے اساعیل بن زید کے بیٹے سے روایت کی ہے کہ میر اباب صبح کی نما زاول وقت میں جبکہ فضا

تاریک ہوتی ہے۔ پڑھا کرتا تھا۔ایک دن نمازشج اداکی اور سوار ہوا کہ اپنی زمین کی طرف جائے جوغابہ میں تھی۔اچانک اس کے پاس مصب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیراوراس کا بیٹا عبداللہ بن مصعب آیااور میرے باپ سے کہا میں نے شعر پڑھا ہے آپ سنیئے۔ میرے باپ نے کہا بیشعر پڑھنے کا وفت نہیں۔مصعب نے کہا آپ کواس قرب اور رشتہ داری کا واسط دیتا ہوں جو آپ کورسول اللہ سے ہے کہ میراشعر شیں۔ پس اس نے بیشعر پڑھا:

يابن بنت النبى وابن على النبى انت المجير من ذى الزمان

اے نبی کی بیٹی اورعلی کے بیٹے صرفتم ہی اس زمانہ سے پناہ دے سکتے ہو۔اس کا مقصداس شعرسے بیرتھا کہ حسن اس کا قرض ادا کر دے توحسن نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ حسن بن زید کے آٹھ میٹے تھے۔ پہلا ابو محمد قاسم اور وہ اولا دحسن میں سب سے بڑا تھااوراس کی ماں ام سلمہ حسین اثر م کی بیٹی تھی اور وہ شخص پارسااور پر ہیزگار تھااور بنی عباس کی موافقت میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ سے خصومت ونز اع رکھتا تھا۔اس کے چار بیٹے اور دوبیٹیاں تھیں اوران کے نام اس طرح تھے۔

### عبدالرحمن بن شجري

عبدالرحمن بن شجری وہ منسوب ہے شجرہ کی طرف جو مدینہ کی بستیوں میں سے ایک ہے۔وہ کئی قبائل کا باپ تھا اور صاحب اولا دعشیرہ تھا اور صاحب اولا دعشیرہ تھا اور اس کی اولا دمیں سے داعی صغیر ہے۔وہ قاسم بن حسن بن علی بن عبدالرحمان شجری ہے۔اس کا بیٹا محمہ ہے جومعزل الدولہ ویلمی کے زمانہ میں نقیب تھا اور اس سے کئی ایک واقعات متعلق ہیں۔ جوعمرۃ المطالب میں مذکور ہیں۔اور داعی کبیراس کے چھازاد بھائیوں میں سے تھا۔جس کا نسب اساعیل بن حسن بن زید تک جا پہنچتا ہے۔ چنا نچہاس کے بعداس کے حالات بیان ہوں گے۔

#### محمر بطحاني

محمد بطحانی۔اورایک روایت کے مطابق بطحانی (نون کے ساتھ بروزن سجانی)۔ بید مدینہ کے ایک محلہ کا نام ہے اور بعض نے اس کو بطحاء کی طرف منسوب کیا ہے اور نون کے ساتھ بروزن سجانی ہے جس طرح اہلِ صنعاء کو صنعانی کہتے ہیں۔ بہر حال محمد بن قاسم کو بطحاء و یا بطحان میں زیادہ قیام کی وجہ سے بطحانی کہتے تھے اور وہ فقیہ اور کئی قبائل کا باپ اور صاحب اولا دو عشیرہ تھا اور اس کی نسل میں سے ابوالحن علی بن حسین اخی مسمعی داما دصاحب بن عباد ہے اور وہ اہل علم وضل و صاحب ادب اور میں تھا اور جب صاحب بن عباد کی بیٹی سے اس کالڑکا پیدا ہواتو صاحب بن عباد خوش ہوا۔ اور پچھا شعار کہے جن میں ہدان میں رئیس تھا اور جب صاحب بن عباد کی بیٹی سے اس کالڑکا پیدا ہواتو صاحب بن عباد خوش ہوا۔ اور پچھا شعار کہے جن میں سے ایک شعر ہے :

#### الحمد لله حماً ادائمًا ابدا قد صار سبط رسول الله لي ولدا

اللہ کے لیے داگی اور ابدی حمد و ثناء ہے کہ رسول خداگا نواسہ میرا بیٹا ہوگیا ہے ..... نیز اصفہانی سادات ہوسادات کا ستانہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا نسب مجمد بطانی سے جاسا ہے۔ کیونکہ سادات گلتا ند کا جد ساجو کہ صاحب بن عباد کی بیٹی کی اولا دمیں سے ایک ہے اس کا نسب اسی طرح بیان ہوا ہے اور وہ ہے شرفشاہ بن عباد بن ابوالفقوں تھے بہن ابوالفقوں تھے بین بن علی بن حسین بن حسن بن قاسم بطحانی اور اس کی اولا دمیں سے ہے۔ سیدعالم فاضل مصنف جلیل مجمد اللہ بن عباد بن اسم بسانی اور اس کی اولا دمیں سے ہے۔ سیدعالم فاضل مصنف جلیل مجمد اللہ بن عباد بن اسم بسانی اور اس بیل اور بیل سے ہے۔ سیدعالم فاضل مصنف جلیل مجمد اللہ بن عباد بن اسم بسی بن اسم بیل اور اسم بن مبدی بن مجمد بن عبری بین مبدی بن تحمد بن اسم بیل بین اور بطحانی اولیا تھو ہے اور بطحانی اولیا ہوئے ہیں۔ ناصر اللہ بن علی بن مبدی بن ٹھر بن عبد اور اور بطحانی اولیا ہوئی ہے جو تم کے باز ارمیں مدرسہ میں دفن ہے جو مدرسہ محمد سوارا نیک میں واقع ہے اور بطحانی کی اولا دمیں سے ہے۔ ابوالحسن ناصر بن مبدی بن حزہ وراز کی المنشا کا وزیر جو ماز ندران میں پیدا ہواا ور سیدنتیہ عزیز اللہ بین کی بن مجمد تھیہ بن میکی تھا۔ پس نقابت اس کی اولا دمیں سے ہو اور وہ کی ہوا اور وہ ان چار وزراء میں سے ایک جو بیل اور اس کے بعد نیا بت ووزارت بھی اس کے بعد بغداد گیا اور اس کے بعد نیا بت ووزارت بھی اس کے بحد می کی وزارت خلیفہ ناصر اللہ بن اللہ عبالی کو دیکھ میں بغداد میں وفات پائی۔ تیس اور اور اسم بولی اور وہ بیشہ جوالت تسلط اور نفاذا مرمیں باتی را جا بیاں تک کہ معزول ہوا اور کا الا ھیں بغداد میں وفات پائی۔ تیس اور اسم کی تین بیٹوں کے قائل ہو کے بیں اور اس کی دو بیٹیوں میں سے ایک تو خدیج ہے جو اپنے بچاز اد جنا بعبر العظیم حنی مدفون ردی کی ذوجہ ہے اور دوسری عبیدہ جو اپنے بچاز اد جنا بعبر العظیم حنی مدفون ردی کی ذوجہ ہے اور دوسری عبیدہ جو اپنے بچاز ادام بیں دور بین میں بیٹوں کی ذوجہ ہے اور دوسری عبیدہ جو اپنے بچاز ادام ہیں دور بیٹوں میں دور بین دیور بین بیر بین بیر بین بیر بین میں بین دوجہ ہے اور دوسری عبیدہ جو اپنے بھور دوسری عبیدہ جو اپنے بچاز ادام ہیں دین بیدین جو اور دوسری عبیدہ جو اپنے بچاز ادام ہو ہو بیا ہو کیور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کور بیٹوں میں کور دیکھوں کیا کور کور بیا ہو کیا کیا کور کور بیا ہو کیا ک

#### حسن بن زیربن حسن

حسن بن زید بن حسن گے بیٹوں میں سے ابوالحسن علی شدید ہے۔ اس کی والدہ ام ولد (کنیز) اور اس کا لقب شدید ہے۔ اس نے منصور کی قید میں وفات پائی اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ جس کا نام فاطمہ تھا اور اس کی ایک کنیز بھی تھی جس کا نام تھا میفاء اور وہ اس سے حاملہ تھی۔ اس کے وضع حمل سے پہلے علی شدید کی وفات ہوگئ۔ جب مدت حمل ختم ہوئی ہیفا سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حسن نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اس سے حسن کو بہت محبت تھی اور اسے اپنا جانشین کہتا تھا۔ اور جب عبداللہ حدر شدکو پہنچا اور اس نے شادی کی تو خدا وندعالم نے اسے نو بیٹے عطافر مائے۔ احمد، قاسم، حسن، عبدالعظیم، حمد، ابر اہیم، علی اکبر، علی اصغرا ورزید عبد العظیم کی کنیت ابوالقاسم ہے اور ان کی قبر رَک میں مشہور ومعروف ہے اور وہ علومقام اور جلالت شان میں معروف ہیں۔ وہ اکابر العظیم کی کنیت ابوالقاسم ہے اور ان کی قبر رَک میں مشہور ومعروف ہے اور وہ علومقام اور جلالت شان میں معروف ہیں۔ وہ اکابر

محدثین اعاظم علماء وزباد وعباد میں سے تھے اور حضرت تھی جواڈ اور نقی ہادی کے صحابہ میں سے تھے اور محقق داماد نے کتاب روا شح میں فرما یا ہے کہ بہت میں احادیث فضیلت اور زیارت حضرت عبد العظیم میں روایت ہوئی ہے اور منقول ہے کہ جواس کی زیارت کرے۔ بہشت اس پر واجب ہوجاتی ہے اور ابن بابو بیا ور ابن قولیہ نے روایت کی ہے کہ اہل ری میں سے ایک شخص حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ آپ نے اس سے بوچھا تو کہاں تھا۔ اس نے عرض کیا۔ امام حسین کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرما یا اگر عبد العظیم کی قبر کی زیارت کرتا جو تیر نے زدیک ہے تو تو اس شخص کی طرح ہوتا جس نے امام حسین کی زیارت کی ہو۔ خلاصہ بیر کہ ان کی فضیلت میں بہت میں روایات ہیں اور حقیر نے تحیۃ الزائر اور ہدیۃ الزائر بن میں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے اور صاحب بن عباد نے ایک مختصر سار سالہ ان کے حالات میں لکھا ہے۔ اور شخ مرحوم محدث میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے اور صاحب بن عباد نے ایک مختصر سار سالہ ان کے حالات میں لکھا ہے۔ اور شخ مرحوم محدث میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا ہے اور صاحب بن عباد نے ایک مختصر سار سالہ ان کے حالات میں لکھا ہے۔ اور شخ میں فرم ایا ہے اور میں نے اس کا خلاصہ مفاتے میں ذکر کیا ہے اور جناب عبد العظیم کا ایک بیٹا تھا حمد نام وہ بھی مرجلیل القدر زید اور کشرت عبادت میں معروف تھا۔

واضح ہوکہ پیادھ جس زمانہ میں ارض مقد س غری (نجف اشرف) میں مجاورتھا۔ اور شیخ جلیل علامہ عصرہ فریدہ دہر جناب آتا میرزا فتح اللہ جوشریعت اصفہانی کے لقب سے مشہور ہیں۔ وام ظلہ العالی سے جس وقت استفادہ کررہا تھا تو میں نے آنجناب سے سنا انہوں نے فرما یا کہ علاء نسابہ میں سے ایک شخص نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام ہے منتقلہ۔ اس کتاب میں ان سادات کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں جوایک جگہہ میں فات پائی اور چونکہ پورے طور پران کے الفاظ میں مجھے عبد العظیم سامرہ کی طرف منتقل ہوئے ہیں اور چونکہ پورے طور پران کے الفاظ میں مجھے یا دئیس البنداان کا خلاصہ میں نے کھود یا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آنجناب نے یہ واقعہ کتاب منتقلہ سے نقل کر کے بی ظاہر کیا کہ یہ تجرجو یا دئیس شہور اللہ اللہ الن منتقلہ سے نقل کر کے بی ظاہر کیا کہ یہ ہے۔ یہ منتقلہ سے نقل کر کے بی ظاہر کیا کہ یہ ہے۔ یہ امام زادہ سیر محمد کے نام سے بلد کے قریب سامرہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے اور جلالت شان اور ظہور کرامات میں مشہور ہے۔ یہ اس منتقلہ سے نقل کر کے بی طاہر کیا کہ یہ ہے۔ یہ انہیں محمد کی منتقلہ سے نقل کی مورے جو کہ جلالت شان میں مشہور ہیں۔ اور بیل اعظام کی قبر ہے جو کہ جلالت شان میں مشہور کی وہ بن رگوار ہیں کہ جن کی قبر ہے کہ ہی کہ میں گا بادی علیہ السلام بالات خلق کیا وہ کہ ایس میں الکہ وہ بن الکہ علی عصر سابق کا جیسا کہ وی نے بھی البھادی علیہ السلام بالاتھاق۔ یعنی عبد الکر یہ بن طاؤس بھا قبرا ہی جعفور معہد بین علی البھادی علیہ السلام بالاتھاق۔ یعنی عبد الکر یہ بن طاؤس بھا قبرا ہی جعفور معہد بین علی البھادی علیہ السلام بالاتھاق۔ یعنی عبد الکر یہ کہ مایا کی میں انقاق ہے کہ شہر بلد میں جاب میں انقاق ہے کہ شہر بلد میں جاب میں انقاق ہے کہ شہر بلد میں جاب ایں جو کہ کہ اس میں انقاق ہے کہ شہر بلد میں جو ان ان بالیہ میں من علی البھادی علیہ السلام بالاتھات کی جو کہ عبد الکر کر مایا

#### بياحسن بن زيد بن حسن عليه السلام

بیٹاحسن بن زید بن حسن علیہ السلام کا ابوطا ہرزید ہے اور زید کے تین بچے ہیں۔(۱) طاہراس کی والدہ اساء ہنت ابرا ہیم مخز ومیہ ہے اوراس کے دو بیٹے ہیں۔محمد اور علی اورمحمد کی تین بیٹیاں ہیں۔خدیجہ،نفیسہ اور حسنا اور ان کے بیٹے نہیں ہوئے اوران میں تین شہزادیوں کی ماں اہل صنعاء میں سے تھیں۔اورانہوں نے صنعاء میں سکونت اختیار کی۔(۲)علی بن زیداور (۳) ام عبداللّٰد۔

#### حسن بن زیر بن حسن

اولا دحسن بن زید بن حسن میں اسحاق ہے اور اسحاق کو بھی کے لقب سے مشہور تھا۔ اور اس کے تین بیٹے ہیں۔ حسن حسین اور ہارون ۔ ہارون کا بیٹا تھا۔ جعفر اور جعفر کا بیٹا تھا۔ محمد اور اسے مازندان کے شہر آمل میں رافع بن لیث کہتے ہیں کہان کی قبرزیارت گاہ ہے۔

#### حسن بن زيرحسن عليه السلام

حسن بن زیدحسن علیہ السلام کی اولا دمیں ابراہیم ہے۔ابراہیم نے سادات حسینی کی ایک خاتون سے شاد کی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔جس کا نام اپنے نام پر ابراہیم رکھا۔اور دوسرا بیٹا پیدا ہواس کا نام علی تھااورامتہ الحمید سے جو کہ ام ولد ( کنیز )تھی اوراس کا نسب عمر سے جاماتا تھا۔ایک بیٹا پیدا ہوا،جس کا نام زیدر کھااورابراہیم کے دو بیٹے تھے محمداور حسن اور محمد کے سلمہ بنت عبدالعظیم مدفون رَکن سے تین بیٹے تھے اوران کے نام حسن ،عبداللّٰداوراحمد ہیں۔

#### حسن بن زيد بن حسين عليه السلام

اولادحسن بن زید بن حسین علیہ السلام سے عبداللہ ہے۔ عبداللہ کے پانچے بیٹے تھے۔اس ترتیب سے علی ، محمہ، زیداور اسحاق۔ابونصر بخاری کہتا ہے کہ زید کے علاوہ کسی کی اولا دنہیں ہوئی اور زید کی مال کنیز تھی اور زیدا پنے زمانہ کا سب سے زیادہ بہادر تھا۔اوروہ کوفہ کے باہر ابوسرا پا کے ساتھ تھا۔ جب معاملہ اس پر سخت ہوگیا تو اہواز کی طرف چلا گیا اور وہال گرفتار ہوا اور اسے باندھ کو تل کیا گیا۔اور زید کے چار بیٹے تھے۔ محمہ علی ،حسین اور عبداللہ۔ان کی والدہ سادات علویہ میں سے تھیں اور محمہ بن زید کے تین بیٹے تھے۔ جن کے نام حسن علی اور عبداللہ ہیں۔ یہ جاز میں ساکن رہے۔

#### حسن بن زيرحسن عليه السلام

حسن بن زید حسن علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ابو محمد اساعیل ہے۔ اساعیل حسن بن زید کا آخری بیٹا ہے اور اسے جالب الحجارہ کہتے تھے۔ اس کے تین بیٹے ہیں (۱) حسن (۲) علی اساعیل کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا۔ علی کے چھے بیٹے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ حسین ۔ حسن ۔ اساعیل ۔ محمد ۔ قاسم اور احمد ۔ اساعیل کا تیسرا بیٹا محمد ہے۔ اس کی والدہ سادات حسین میں سے ہے۔ اس کے چار بیٹے ہیں۔ (۱) احمد اس نے بخارا کا سفر کیا اور وہاں اس کا بیٹا ہوا اور وہیں قبل ہوا (۲) علی

اوراس کی نسل نہیں چلی۔ (۳) اساعیل اس کی والدہ خدیجہ بنت عبداللہ بن اسحاق بن قاسم بن اسحاق بن عبداللہ بن جعفر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ اس کا لقب ابیض البطن تھا۔ اور اس کی بھی کوئی اولا دنہ تھی۔ (۴) زید بن محمد۔ عمری کی روایت ہے کہ اس کی والدہ عبدالرحمن شجری کی اولا دسے تھی اور اس کے دو بیٹے تھے۔ ایک امیر حسن جس کالقب داعی کبیر تھا۔ اور دوسرامجمداس کا بھی اپنے بھائی کے بعد داعی لقب ہوا۔

# داعی کبیرامیر حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب کے حالات

حسن بن زید کودائی کبیراوردائی اول کہتے ہیں اس کی والدہ عبداللہ بن عبیداللہ عرج بن حسین اصغر بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام کی بیٹی ہے۔ ۲۵۰ ہجری میں طبرستان خروج کیا اور دوسوستر میں وفات پائی۔ اس کی سلطنت کی مدت بیس سال ہے۔ صاحب ناسخ التواری نے کلا اور و کا کہیر نے دوسو بادن ۲۵ ہجری میں سلیمان بن طاہر پر حملہ کیا اور اسے طبرستان سے نکال دیا اور اس علاقہ پر پورا تسلط قائم کرلیا اور وہ لوگوں کے قتل کرنے اور شہروں کے بر باد کرنے میں کوئی عیب و طبرستان سے نکال دیا اور اس علاقہ پر پورا تسلط قائم کرلیا اور وہ لوگوں کے قتل کرنے اور شہروں کے برباد کرنے میں کوئی عیب و ملامت نہیں سجھتا تھا اس کے ایام سلطنت میں بہت سے بڑے لوگ اور اشراف سادات قتل ہوئے۔ ان میں سے دو افراد سادات قتل ہوئے۔ ان میں سے دو افراد سادات قتل ہوئے۔ ان میں بن ابی بن ابی طالب علیہم سادات حسین گوتل کیا۔ ایک حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام سے۔ اور یہ وہوں داعی کی طرف سے قزوین وزنجان کے حاکم سے۔ جس وقت موئی بن بخان بخان وقروین کوان سے چھڑ وانے پر اور عدہ فشکر کے ساتھ اس نے حملہ کیا تو ان میں اس کے مقابلہ میں ہمت نہ رہی۔ مجبوراً طبرستان کی طرف بھاگ آنے کے جرم میں دونوں کو حاضر کیا اور گھرے پائی میں غرق کیا۔ یہاں تک کہان کی طرف بھاگ آنے کے جرم میں دونوں کو حاضر کیا اور خلاصہ یہ کہ جبری میں ہوا۔ خلاصہ یہ کہ جب یعقوب بن لیف، طبرستان میں آبی یا اور داعی ویلے میں کی طرف بھاگ انکا میٹر قتل میں بن عبدیا لائد بن الحسین الاصغر بن علی میں مواجودگ کے درائی میں ایک عقید السلام ہے۔ یدداعی کی طرف سے شہرسازی کا حاکم تھا۔ داعی کی عدم موجودگ کے زمانہ میں اس

نے سیاہ الباس پہنا جو کہ عباسیوں کا شعار ہے اور سلاطین خراسان کے نام کا خطبہ پڑھا۔ جب داعی نے قوت پکڑی اور دوبارہ اوٹا توسیر عقیقی کے ہاتھ گردن سے باندھ کران کا سرقلم کردیا۔ اور طبر ستان کے پچھلاگوں کے متعلق میں بچھتا تھا کہ وہ اس سے کینہ و مکر و بغض رکھتے ہیں۔ اس نے چاہا کہ ان سب کونہ تیخ کر دے۔ پس اپنے آپ کومریض ظاہر کیا اور چند دن کے بعد اپنی موت مشہور کرادی۔ پس اسے ایک تابوت میں ڈال کر مسجد میں لے آئے۔ تاکہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو اچا نک وہ لوگ کہ جن سے اس نے ساز باز کرر تھی گھڑے ہوگئے اور انہوں نے مسجد کے دروازے بند کر دیئے اور داعی بھی اچا نک وہ لوگ کہ جن سے اس نے ساز باز کرر تھی گھڑے ہوگئے اور انہوں نے مسجد کے دروازے بند کر دیئے اور داعی بھی جھیاروں سے لیس تابوت سے باہر کود پڑا۔ اور تلوار نکال کی اور بہت سے لوگوں کوئل کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ داعی اگر چی خونریز اور جری تھا مراجب فضائل میں بلند مقام رکھتا تھا اور علماء وشعراء کے لیے اس کا در بار محبط رجال تھا۔ اور علماء نسا بہ کا اتفاق ہے کہ اس کی اولا دنہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک کنیز سے ایک لڑی پیدا ہوئی جس کا نام کریم تھا اوروہ شادی ہونے سے پہلے وفات یا گئی۔

## داعی کے بھائی محمد بن زید حسنی کے حالات

میں بن ویدا پنے بھائی حسن کے بعد دائی کے لقب س ملقب ہوا۔ دائی کبیر کے بہنوئی جو کہ ابوالحسین احمد بن ابرائیم

بن علی بن عبدالرحمن شجری حنی ہے نے سلطنت کاعلم بلند کیا اور طبرستان کے ملک پر غالب آیا۔ مجمد بن زید جرجان سے لئکر لے کر

آیا اور ابوالحسن سے جنگ کی اور اسے قل کر کے طبرستان پر جینہ کر لیا اور دوسوا کہتر اے ۲ جبری سے لے کرستر و سال اور سات مہینہ

تک طبرستان میں اس کی حکومت بر قرار رہی اور اس کی سلطنت اتنی مضبوط ہوگئی کہ دافع بن ہر ثم نیشا پور میں ایک مدت تک اس

کے نام کا خطبہ پڑھتار ہا اور ابو مسلم مجمد اصفہ انی کا تب معتز لی اس کا وزیر و دبیر تھا۔ آخر کا رحمہ بن ہر ون سرخی صاحب اساعیل بن

احمد سامانی نے جرجان میں مجمد توقل کر دیا۔ اور اس کا سر لے کر اس کے بیٹے کے ساتھ جو کہ قید کر لیا تھا۔ مردو بھجا اور وہاں سے بخار ا

منتقل کیا گیا اور اس کی لائش گرگان میں مجمد بن امام جعفر صادق کی قبر کے پاس جن کا لقب دیبان تھا۔ وفن کر دی اور محمد بن زید علم و

منتقل کیا گیا اور اس کی لائش گرگان میں مجمد بن امام جعفر صادق کی قبر کے پاس جن کا لقب دیبان تھا۔ وفن کر دی اور تحمد بن زید علم و

منتوں میں تقبیم کر دیا اور ایک دمراب و کتاب و کیا۔ ویکھا۔ جو کچھا خراجات سے زائد ہوتا و وقریش انصار فقہا وفقراء اور دوسر سے

لوگوں میں تقبیم کر دیا اور ایک دمرابی وہی باتی نہ رکھا۔ ایسا انقاق ہوا کہ ایک سال جب اس نے بن عبر مناف کو عطا کرنے کی

ابتداء کی اور بنی ہاشم کے عطیا ہے سے فارغ جو اتو اس قبر ماف کی اولاد کے دوسر سے طبقہ کو بلایا۔ ایک شخص عطیہ لینے کی

غرض سے کھڑا ہوا ، مجمد بن ذید نے پوچھا تو کس قبیلہ سے ہے۔ اس نے کہا اولاد عبر مناف سے ۔ فرما یا شاید اولاد ومعا و میں بیا ہوا۔ کہا ہوا کہا ہوا کہا ہوا اور ایسا بی ہے۔ فرما یا شاید بدکی اولاد میں سے

ہے۔ کہنے لگا۔ ایسا بی ہے۔ فرما یا، معاویہ کس میٹے سے تیرانسب ماتا ہے۔ وہ پھر خاموش ہوا۔ فرما یا شاید بدکی اولاد میں سے

ہے۔ اس نے کہا ، جی ہاں ۔ فرما یا ، معاونہ شرق میں فور فضض ہے کر توطمی واز در و کے بخشش وعطا اولاد اور بوطا اولاد میں سے سے اس نے کہا۔

تجھ سےخون کا بدلہ چاہتا ہے۔اگر تجھےا پنے دادا کے کردار کا پیۃ نہیں تو تو کتنا جاہل وغافل ہےاورا گرتوان کے کردار سے واقف ہے تو جان بو جھ کر تو نے اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالا ہے۔سادات علوہ نے جب بیسنا تو اسے گھور کر دیکھنے لگےاوراس کوثل کرنے کا ارادہ کیا۔محمد بن زید نے بلند آ واز سے یکار کرکہا کہاس کے حق میں براارادہ نہ کرنا کیونکہ جواس کو آ زار پہنچائے گا مجھ سے اپنا انجام دیکھے گا۔کیا تمہارا خیال ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے خون کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔خداوند عالم کسی شخص کو دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے عذات نہیں کرتا۔اپغور سے سنومیں تمہیں ایک بات سنا تا ہوں جوتمہارے کام آئے گی مجھے میرے باب زیدنے بتا ہاہے کہ منصورخلیفہ جن دنوں مکہ معظّمہ گیا ہوا تھا۔اس کے قیام کے دوران اس کے پاس ایک بہت قیمتی گو ہر لا با گیا تا کہوہ اسےخریدکرے **۔منصور نےغور سےاسے دیکھااورکہا کہاں گو ہرکا مالک ہشام بن عبدالملک تھااور مجھے یہ** خبرملی ہے کہاس کا بیٹا محمدنا می باقی ہےاور ہیگو ہراس نے بیچنے کے لیے پیش کیا ہے۔اس وقت منصور نے رہیج حاجب کو بلایااور اس سے کہا کہ جب کل صبح کی نمازلوگوں کومسجد الحرام میں پڑھالوتو فرمان جاری کرو کہ مسجد کے درواز بے بندکر دیئے جائیں ۔ اس کے بعدایک دروازہ کھلا رکھواورلوگوں کوایک ایک کر کے اچھی طرح پیچانو اور چھوڑتے جاؤ جب محمد کو پیچان لوتو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب دوسرے دن رہیج نے بیدکام اس طرح کیا۔مجد سمجھ گیا کہ وہ مجھے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت زدہ اور حیران ہوکروہ ہرطرف دیکھنے لگا۔اس وقت محمد بن زید بن علی بن انحسین بن علی بن ابی طالبؑ کااس ہے آ منا سامنا ہوااوراس کے دلیاضطراب کووہ بھانپ گئے اور کہنے لگےا شے خص میں مجھےسخت حیرت میں دیکھ رہا ہوں تو کون ہےاور کہاں کا رہنے والا ہے کہنے لگا میں ہوں محمد بن ہشام بن عبدالملک۔اب آ ب بتا ئیں کہ آ پ کون ہیں ۔فر ما یا، میں ہوں محمد بن زید بن علی اوراے پسرعم توخوف نہ کھا۔ کیونکہ تو زید کا قاتل نہیں اور تیرے قتل ہونے سے زید کےخون کا تدارک نہیں ہوسکتا۔اور اب تیری خلاصی اور چھٹکارے کی میں ایک تدبیر کرتا ہوں اگر جیوہ تجھے ناپسند ہے کیکن پروانہ کرو۔ بیہ کہہ کراپنی عبامحمد بن ہشام کے سریراور چیرہ پر ڈال دیا۔اسے کشاں کشاں لے چلے اور تھپٹر پر تھپٹر مارے جارہے تھے یہاں تک کہ رہیج کے پاس دروازے تک پہنچ گئے اور چیخ کر کہا: اے ابوالفضل بی خبیث شتر بان ہے، اہل کوفیہ میں سے۔اس نے ایک اونٹ مجھے آنے جانے کے لیے کراپیر پر دیااور پھرمجھ سے بھاگ گیا تھااوروہ اونٹ کسی دوسرے شخص کوکراپیریردے دیا ہےاور میرے پاس اس سلسلہ میں دو عادل گواہ موجود ہیں۔وہ ملازم و خادم میرے ساتھ کردو تا کہ میں اسے قاضی کے پاس لے جاؤں مجمد نے دو باسان زید کے ساتھ کردیئے ۔اور یہ مسجد سے نکل گئے ۔ جب کچھ راستہ طے کیا تو محمد نے محمد بن ہشام کی طرف رخ کیااور کہاا ب اگرمپراخق دے دوتو جارس وقاضی کی زحمت تمہمیں نہ دوں گا۔مجمہ بن ہشام نے کہا،فر زمد رسول خدامیں اطاعت کروں گا۔مجمہ بن زیدنے رئیج کے ملازمین سے فرمایا: اب اس نے ذمہاٹھالیا ہے۔ابتم زحمت نہاٹھاؤاورواپس چلے جاؤ۔جب وہ لوگ چلے گئے تومچرین ہشام نےمجرین زید کے سراور منہ کے بوسے لیے اور کہا خداوند عالم بہتر جانتا تھا کہ اس نے رسالت ایسے گھرانے میں قرار دی ہے اورایک گوہر نکالا اور کہنے لگاس گوہر کوقبول کر کے مجھے عزت بخشیں فرمایا: اے پسرعم! ہم ایسے خاندان کے لوگ ہیں کہ ہم نیکی بدلے پچھنیں لیتے۔ میں نے تیرے تق میں زید کے خون سے چشم پوشی کی ہے تواس گو ہر کومیں کیا کروں گا۔ ابا پنے آپ کوچھیاؤ کیونکہ منصور تمہاری تلاش میں کوشش کررہاہے۔

جب داعی نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تو تھم دیا کہ اس اموی شخص کو بھی عبدالمناف میں سے ایک شخص کے برابر عطیہ دیا جائے اورا پنے لوگوں میں سے چندا فراد کو تھم دیا کہ وہ اسے آئی کے علاقہ تک سلامتی کے ساتھ پہنچا نمیں اوراس کی تحریر سلامتی کے اور اپن آئیں۔ وہ اموی کھڑا ہوا اور اس نے داعی کے سرکا بوسہ لیا اور چلا گیا۔ اور اس داعی کے کہ جس کا نام محمہ بن زید ہے دو بیٹے ہیں۔ ایک زید جس کا نام محمہ تھا اور دوسراحسن اور جبکہ ہم زید بن حسن کی اولا دکو تروع کرتے ہیں۔ کے ذکر سے فارغ ہوئے ہیں اب حسن شخل کی اولا دکو شروع کرتے ہیں۔

# حسن بن الحسن بن على بن البي طالب عليه السلام كى اولاد

ابو محرحسن بن حسن كد جيے حسن مثنى كہتے ہيں اس كے بيٹے اور بيٹيوں كى تعداد دس شاركى گئى ہے۔

(۱) عبداللہ (۲) ابراہیم (۳) حسن مثلث (۶) زینب (۵) ام کلثوم اوریہ پانچ افراد جناب فاطمہ بنت الحسین سے پیدا ہوئے۔ (۲) داود (۷) جعفر ان دوکی والدہ اہل روم میں سے ایک کنیز ہی جس کا نام حبیبہ ہے۔ (۸) محمداس کی والدہ کا نام رملہ ہے (۹) رقیہ (۱۰) فاطمہ ابوالحس عمری کہتا ہے کہ حسن کی ایک اور بھی بیٹی تھی جس کا نام قسمیہ تھا۔ حسن کی بیٹیوں میں سے امک کلثوم اور رقیہ کے حالات تونہیں مل سکے۔ زینب سے عبدالملک بن مروان نے شادی کی اور فاطمہ کا نکاح معاویہ بن عبداللہ بن موان محفر طیار سے ہوا اور اس سے چار بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی اور ان کے نام اس طرح ثبت ہیں۔ یزید صالح جماد۔ حسین اور زینب اور حسن ثنی کے بیٹے سوائے محمد کے سب صاحب اولا دھے۔ اب ہم ان کی اولا دکا تذکرہ کرتے ہیں اور آخر میں ان سے جومعروف ہیں ان کے مقتل بیان کریں گے۔ ان شاءاللہ تعالیٰ

## عبداللد بن حسن بن حسن مجتبی کی اولا د کا تذکره

ابو مجموعبدالله بن حسن کوعبدالله محض اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کا باپ حسن بن حسن ہے اور ماں فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام ہیں اور بیرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا اور وہ بنی ہاشم کا بزرگ تھا اور زیادہ خوبصورت زیادہ کریم اور سب لوگوں سے زیاد ہ تنی تھااور تو ی النفس و شجاع و بہا در تھااسے منصور نے تل کیا۔ جیسا کہاس باب کے آخر میں ان شاءاللہ العزیز ذکر ہوگا۔

#### محمد بن عبدالله

### بيثاعبداللمحض كاابراهيم

بیٹا عبداللہ محض کا ابراہیم ہے اور اسے قتیل باخمری کہتے ہیں اور ان کی شہادت کی تفصیل آخرِ باب میں ان شاء اللہ بیان ہوگی اور ان کے دس بیٹے شے اور ان کے نام اس طرح شار ہوتے ہیں ۔ محمد اکبر، طاہر، علی، جعفر، محمد اصغر، احمد اکبر، احمد اصغر، عبداللہ، حسن اور ابوعبد اللہ اور امحمد اکبر جو قشاش کے لقب سے معروف ہے ۔ لاولد تھا۔ اور اسی طرح طاہر، علی، ابوعبد الہ اور احمد اصغر بھی ۔ اور عبداللہ نے مصر میں وفات پائی ۔ اس کا بیٹا محمد تھا جو لاولد فوت ہوگیا۔ اور احمد اکبر کے دو بیٹے ہوکر فوت ہوگئے۔ اور جعفر کا ایک بیٹا نیدنا می ہوکر فوت ہوگیا۔ اور محمد اصغر کی والدہ ابراہیم غمر فرزند حسن مثنیٰ کی بیٹا تھی اور اس کی سات اولا دیں تھیں۔ ابراہیم ،عبداللہ، ام علی، زینب، فاطمہ، رقیہ اور صفیہ ابراہیم سے اولا دہوکر ختم ہوگئی۔ خلاصہ یہ کہ ابراہیم قتیل باخمری کی نسل حسن کے علاوہ اور کسی سے باتی نہیں رہی اور وہ شخص وجیہہ بزرگوار تھا۔ اور اگر ہم اس کے بیٹوں اور پوتوں کا ذکر کرنا چاہیں تو مقصد

كتاب سے نكل جائيں خواہشمند حضرات كتاب مشجرات اورانساب طالبين كى طرف رجوع كريں۔

## بيثاعبداللمحض كاابوالحسن موسى

بیٹاعبداللہ محض کا ابوالحسن موسیٰ ہے۔موسیٰ بن عبداللہ کا لقب جون تھا۔اوریہ لقب اسے ماں سے ملا۔ کیونکہ وہ کالاسیاہ ماں سے پیدا ہوا۔ وڈمخص شاعراورادیب تھااور جس وقت منصور نے اس کے باپ عبداللہ کوقید کیا تواسے بلایااور حکم دیا کہا سے ہزار تازیانہ مارا جائے۔اس کے بعد کہنے لگاتم حجاز میں جاؤاورا پنے بھائی محمد وابراہیم کی مجھےاطلاع دو۔موسیٰ نے کہا پہ کیسے ہوسکتا ہے کہ محمد وابراہیم میرے سامنے آئیں اورا پنا پیۃ نشان نہیں۔ جبکہ تیرے جاسوں میرے ساتھ ہوں گے۔منصور نے حاکم حجاز کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کوئی شخص مولیٰ سے تعرض نہ کرےاورا سے حجاز روانہ کیا۔مولیٰ نے حجاز کی راہ لی اور مکہ چلا گیا اور وہیں رہا۔ یہاں تک کداس کے بھائی محمد وابراہیم شہید ہو گئے اورخلافت مہدی تک پینچی ۔اسی سال مہدی مکہ کی زیارت کے لیے آیا۔جس وقت مہدی مشغول طواف تھا۔موسیٰ نے یکار کرر کہا۔اے امیر مجھے امان دوتو میں موسیٰ بن عبداللہ کو تبہارے سامنے پیش کر دوں۔مہدی نے کہا، مجھےاں شرط پرامان دیتا ہوں۔موٹی نے کہامیں ہی موٹی بن عبداللہ ہوں۔مہدی نے کہا، کون مجھے پیجانتا ہے اورکون تیری بات کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ حسن بن زیدمونی بن جعفر محسن بن عبیداللہ بن عباس بن علی ابی طالٹ میرے گواہ ہیں۔پس ان سب حضرات نے گواہی دی کہ یہی موسیٰ جون بنعبداللہ ہےتو مہدی نے اسے امان نامہ لکھ د با۔اورموتیٰ رشد کے زمانیۃ ک اس طرح رہا۔ایک دن ہارون کےسامنے آبا۔اور ہارون کےفرش پراس کا یاؤں کیسلااورگر گیا توہارون میننے لگا۔موٹی نے کہا یہ کمز دری روز ہ کی وجہ سے ہے نہ کہ بڑھا ہے سے اورعبداللہ بن مصعب زبیری کااس کی رشید سے شکایت کرنا اورموسیٰ کا اسے قسم کھلا نا۔اورعبداللہ کا اس قسم کی وجہ سے مرجانا۔مسعودی نے مروح الذہب میں تفصیل سے لکھا ہے۔اورموسیٰ نےسویقہ مدینہ میں وفات پائی اوراس کی اولا د واحفا وصاحب ریاست اور امارت تھےاوراس کے بوتوں میں سے تھا۔موسیٰ بنعبداللّٰہ بن جون کہ جسےموسیٰ ثانی کہتے تھے۔اس کی ماں امامہ بنت طلحہ فزاری ہےاوراس کی کنیت ابوعمروہ وہ راوی حدیث ہےاور ۲۵۲ھ میں اس نے وفات پائی ۔مسعودی نے فر ما یا ہے کہ سعیدصا حب اسے معتز باللہ کے زمانہ میں مدینہ لے گیااورموئی زیاد وعباد میں سے تھااوراس کے ساتھ اس کا بیٹاا دریس بن موٹائبھی تھا جب ملک عراق کے ذیالہ نامی مقام پر پہنچتو بنی فزارہ اور دوسر بےلوگوں کا ایک گروہ جمع ہوا تا کہوہ موسیٰ کوسعید جاجب سے چھین لیں ۔سعید نے موسیٰ کوزہر دیا۔اور وہیں فوت ہو گیا۔ پس انہوں نے اس کے بیٹے ادریس کوسعید سے لےلیا۔اس کی بہت اولاد ہے۔ حجاز کی امارت ان سے متعلق تھی ۔ منجملہ موسیٰ جون کے بوتوں میں سےصالح بن عبداللہ بن جون ہے۔صالح کی ایک بیٹی تھی جس کا ام دلفاء تھا۔اس کے جار بیٹے تھے۔جن میں سے تین لا ولد تھے۔اس کا ایک بیٹا ابوعبداللہ محمد جوشہید کے لقب سے مشہورتھا۔صاحب اولا د ہے۔ بغدا د میں اس کی قبرمسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ابن معیہ حسنی نسابہ کہتا ہے کہ وہ محمد بن صالح ہے کہ جسے محمد الفضل کہتے ہیں۔اس کی قبر بغداد میں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ یہ جوبعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق کی قبر ہے۔ یہ درست نہیں ۔صاحب عمدۃ المطالب کہتا ہے کہ محمد بن صالح مردد لیر و بہا در تھا۔ اچھے شعر کہتا تھا چونکہ لوگوں کو خاصبین حقوق اہل ہیت گی بعت اور ا تباع میں دیکھتا تھا لہٰذا ان کے تل میں در لیخ نہ کرتا۔ متوکل عباسی کے زمانہ میں مکہ کے راستہ میں گزرنے والوں سے اس کا آ مناسامنا ہوا۔ اس گیرودار میں گرفتار ہوگیا، قید ہو کر متوکل کے پاس لا یا گیا۔ تواسے سامرہ میں قید کردیا گیا اس کی قید کی مدت طویل ہوگئ تو اس نے قید خانہ میں بہت سے اشعار کہے۔ متوکل کی تعریف میں چند قصیدے لکھے۔ اس کی خلاصی اور چھئکارے کا سبب بیہ ہوا کہ ابرا ہیم بن مدبر نے جو کہ متوکل کا ایک وزیر تھا محمد بن صالح کے چھا شعار متوکل کے سامنے ایک گانے والی کو یا دکرائے اور کہا کہ یہ متوکل کے سامنے پڑھنا۔ جب متوکل نے بیا شعار سنے تو پو چھا کہ یہ س نے کہ ہیں۔ ابرا ہیم نے کہا کہ محمد بن صالح بن موئی بن جون نے ۔ اس نے ذمہ داری لی کہ موئی گھر خروج نہیں کرے گا۔ متوکل نے اسے رہا کردیا۔ کیکن وہ دوبارہ تجازی طرف نہ جاسکا اور ہم من رای (سامرہ) میں عالم بقا کوسدھار گیا۔

ابراہیم کے محمد کے قق میں سفارش کرنے کا سبب بیتھا کہ محمد بن صالح کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ حجاز کے راستہ میں ایک قافلہ پرحملہ کیا۔انہیں مغلوب ومقہور کیا۔ میں ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہو گیا تا کہ دیکھوں کہ میرے ساتھی مال غنیمت کے لوٹنے میں مشغول ہیں۔اجا نک ایک عورت جوایک ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی ،میرے قریب آئی اور کہنے لگی اس کشکر کارئیس کون ہے۔ میں نے کہارئیس سے کیا جا ہتی ہے۔وہ کہنے گی مجھے معلوم ہواہے کہاس کشکر میں اولا دِرسول میں سے ایک شخص موجود ہے۔ مجھاس سے ایک حاجت ہے۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں تم کیا جاہتی ہو۔اس نے کہا: اےشریف، میں ابراہیم بن مدبر کی بیٹی ہوں۔اور قافلہ میں میرا بہت سا مال ہے،اونٹ، ریشم اور دوسری چیزیں۔ نیز میرے اس ہودج میں بہت سے جواہر شاہوار ہیں۔ میں آپ کے جدرسول خداً اور والدہ فاطمہ زہڑا کا واسطہ دیتی ہوں کہ بیاموال مجھ سے حلال طریقہ سے لیں اورکسی کو میرے ہودج کے قریب نہ آنے دیں۔اوراس کے علاوہ جتنا مال چاہتے ہیں میں اپنے ذمہ لیتی ہوں کہ تجارجاز سے قیمتاً لے کر آپ کے سپر دکر دوں گی۔ جب میں نے بی گفتگوسنی تو چلا کرا پنے ساتھیوں سے کہا کہ لوٹ مار سے ہاتھ تھینج لواور جو کچھ لے چکے ہومیرے باس لےآ وُجب وہ سب سامان لےآئے تو میں نے کہا یہ سب کچھ میں نے تچھے بخشااور باقی قافلہ کے مال واساب ہے چثم بوثتی کی اوراس میں سے کم وزیادہ کچھ بھی نہ لیااور میں چلا گیا،جس وقت میں سامرہ میں قید تھاایک رات زندان بان میرے پاس آیا اور کہنے لگا چندعورتیں اجازت جائتی ہیں کہتمہارے پاس آئیں، میں نے دل میں کہامرےعزیزوں اوررشتہ داروں میں سے کوئی ہوں گی ،لہذا میں نے احازت دے دی ، یہاں تک کہوہ آئیں اور کھانے کی چیزیں اور بہت سے ہدیے ا پینے ساتھ لائیں اور مجھ سے مہروشفقت سے پیش آئیں اور زندان بان کوبھی عطیبہ دیا تا کہوہ مجھ سے رفق ونرمی برتے ،ان میں سے ایک عورت کومیں نے دیکھا جو باقی کی نسبت زیادہ صاحب حشمت تھی ، میں نے یو چھا کہ بیکون ہے، کہنے گی کیا مجھے آپ نہیں جانتے میں نے کہانہیں ، کہنے گئی میں ابراھیم بن مدبر کی بیٹی ہوں ، میں نے آپ کےاحسان کونہیں بھلا یااورآپ کےاحسا

ن کاشکریدادا کرنامیں نے واجب جانا ہے، پھرالوداع کہہ کر چلی گئی اور جب تک میں زندان میں رہاوہ میری دکھے بھال سے دستبردار نہ ہوئی ،اوراس نے اپنے باپ کو تیار کیا اور وہمیری نجات کا سبب بنا،خلاصہ یہ کہ ابراہیم نے مدبر نے اپنی بیٹی کا نکاح محمہ بن صالح سے کر دیا اور محمہ بن صالح کے مناقب بہت زیادہ ہیں اوراس کی اولا دمیں سے عبداللہ بن محمہ ہے جو حسن شہید کا باپ ہے اور حجاز میں اس کی کافی اولا دہے کہ جنہیں صالحیون کہتے ہیں وہ اس سلسلہ میں سے ہے، آل ابی الفیحاک اور آل ہزیم اور بیہ عبداللہ بن محمہ بن صالح کی اولا دہیں۔

## چوتھا ہیٹا عبداللہ محض کا بیجیٰ صاحب دیلم

چوتھا بیٹا عبداللہ محض کا یجی صاحب دیلم ہے، یجی بن عبداللہ بہت جلالت اور بے شار فضائل کا ما لک ہے اور اس نے حضرت جعفر بن محمد علیماالسلام اور ابان بن تغلب اور دوسر بے لوگوں سے بہت روایات نقل کی ہیں اور اس سے بھی ایک جماعت نے روایت کی ہے اور داو قعہ فح میں بہت سین ٹر بعافی کے ساتھ تھا امام حسین ٹی شہادت کے بعد ایک مدت تک بیابان کی خاک چھا نتا رہا، خود کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا یہاں تک کہ ہارون الرشید کے خوف سے ویلم کے علاقہ میں چلا گیا اور لوگوں کواپنی طرف بلایا اور ایک بڑے گروہ نے اس کی بیعت کر لی، اس کا معاملہ خوب بڑھا، یہاں تک کہ ہارون کے دل میں اس کا بہت ڈر پیدا ہوگیا، پس ہارون نے فضل بن یجی بن خالد برقی کو لکھا کہ یجی بن عبداللہ میری آ کھے کے لئے خار بنا ہوا ہے، اس سے میں سونہیں سکتا جس طرح ہو سے اس کا معاملہ نیٹا و اور میری کفایت کرواور میر بے دل کواس کی فکر سے ہوا ہے، اس سے میں سونہیں سکتا جس طرح ہو سے اس کا معاملہ نیٹا و اور میری کفایت کرواور میر ہے دل کواس کی فکر سے نیات دورفضل لشکر تیار کر کے ویلم کی طرف روانہ ہوا اور سوائے رفق و مدارات و زمی کے اور کوئی راستہ اختیا رنہ کیا اور سے نیک اور اسے تھیجا اور عہد و بیکان رخت خار بنا کا میار شید کے بیاس آیا، رشید نیک اور سے بھیجا اور عہد و بیکان کے متوا تر خطوط لکھے، اور یحی بھی ہی رشید کے بیاس آیا، رشید نے اس کی خوب آ و شکلت کی اور اسے دیکی افضل کے ساتھ و سیک راسے بھیجا اور عہد و بیکان کے ساتھ دیگر اموال کے علاوہ دیے اور یکی نے اس مال کے ساتھ حسین بن علی شہید کے قوا دار کئے کیونکہ حسین کے ذمہ دولا کھد بنار قرض تھا۔

خلاصہ بیر کہ بیجی کے آجانے کے بعد ہارون ایک مدت تک خاموش رہا کیکن بغض و کینہ کی آگ اس کے دل میں بھڑ کتی رہی ،لہذا ایک دفعہ بیجی کو بلایا اور اسے سرزنش وعتاب کرنے لگا ، بیجی نے وہ امان نامہ نکالا ،اور کہا کہ اس امان نامہ کے بھڑ کتی رہی ،لہذا ایک دفعہ بیجی کو بلایا اور سے مرزنش وعتاب کرنے لگا ، بیجی نے وہ امان نامہ لے لیا اور محمد بن حسن قاضی ابو یوسف کے ساتھی کو دیا کہ اسے پڑھو ، اس نے کہا کہ امان نامہ بیجی کی صریح امان ہے اور حیلہ و بہانہ سے صاف ہے اس وقت ابو البعا تدی وہب بن وہب نے ہاتھ بڑھایا اور تحریر لے کر کہنے لگا اس خط میں فلاں فلاں خامی ہے جس کی وجہ سے یہ باطل

ہے اور پیملی کی امان کے لئے فائدہ مند نہیں ، اور تھم دیا کہ بیمی کا خون بہا دیا جائے اور اس کا خون میر کی گردن پرر کھ دیجئے ، رشید نے سرور خادم سے کہا کہ ابوالبختر کی سے کہو کہ بیامان نامہ اگر باطل ہے تو اس کو پھاڑ ڈالو، ابوالبختر کی ملعون نے وہ امان نامہ لیا اور چھری سے اسے نکٹر سے نکٹر سے کٹر سے کٹر سے کر دیا اور انتہائی غصہ اور خشم کے باعث اس کے ہاتھ کا نب رہے تھے ، ہارون اس سے بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ ابوالبختر کی کو ایک کروڑ اور چھلا کھ در ہم دیئے جائیں ، اور اس کا قاضی مقرر کیا ، پھر تھم دیا اور بیجی کو قید خانہ میں رکھ کر در بار میں قاضیوں اور گوا ہوں کے ساتھ بلایا اور چاہا کہ بیے ظاہر کرے کہ اسے قید خانہ میں کوئی تکلیف واذیت نہیں دی گئی ، اور اس کا قتل ہارون کو منظور نہیں اور نہ ہی اس کے تل کا حکم دیا ہے ، اس وقت بیجی کی طرت متوجہ ہوئے اور ہرایک نے بائیں کہیں لیکن بیجی خاموش رہا اور کسی کا کوئی جو اب نہ دیا ، وہ لوگ کہنے لگے تم جو اب کیوں نہیں دیتے اس نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کہ بولنے کی طاقت نہیں رہی اور اپنی زبان باہر نکا لی جوکو کلہ کی طرح نہیں دیتے اس نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کہ بولنے کی طاقت نہیں رہی اور اپنی زبان باہر نکا لی جوکو کلہ کی طرح نہیں جیجا وہاں کی جون کے بعد شہید ہوگیا ، سیاہ تھی ، رشید نے کہا بیجھوٹ بولنا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے ، دوبارہ اسے قید میں جیجا وہاں کی جون کے بعد شہید ہوگیا ،

اورابوالفرج کی روایت میں ہے کہ ابھی گواہوں کا وہ گروہ مکان کے وسط میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ یحیٰی زہر کی شدت اور بوجھ سے زمین پرگرا، اس کی شہادت میں مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اسے زہر دے کر مارا گیا ہے، اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ اسے کھانا نہ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے وفات پا گیا، اورایک گروہ کہتا ہے کہ رشید نے تھم دیا کہ اسے زندہ لٹا کر پتھراؤگارے سے ستون بنادیا جائے اور اس سے اس نے جان دے دی، ابوالفراس نے جس تصیدہ میں بنی عباس کے مثالث وعیوب بیان کئے ہیں، اس میں بیجی کی شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں وہ کہتا ہے، ترجمہ اشعار

''اے وہ خض جوان کی برائیوں کا انکار کرتا ہے اور انہیں چھپا تا ہے، رشید کا بیمیٰ سے عذراور دھوکا کرنا کیسے جھپ سکتا ہے، زبیری نے غلط تسم کا انجام چکھا اور فرزند فاطمہ سے غلط باتیں اور تہمتیں دور ہوگئیں۔''

اس شعر میں اشارہ ہے عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر کے رشید سے شکایت کرنے کا کہ یجی بیعت لینا چاہتا ہے اور مجھ سے بھی بیعت کا تقاضا کیا ہے ، یجی نے اس کوقشم دی قشم کھانیکے بعد عبداللہ کے بدن پر ورم ہو گیا، اور وہ سیاہ ہو گیا اور جہنم واصل ہوا اور یجی کے ہاں گیارہ اولا دیں ہو ئیں ، چار بیٹیاں اور سات بیٹے اور اس کے پوتے پڑ پوتے بہت ہیں۔

اس کے بہت سے پوتوں کو شہید کیا گیا، یکی کے بیٹوں میں سے ایک محمد بن یکی ہے کہ جسے بکار زبیری نے مدینہ میں فرائسل میں جگڑ کر قید کر دیا اور اس نے اس کی قید ہی میں وفات پائی ، ان کا ایک پوتا محمد بن جعفر بن یکی ہے جس نے مصر کا سفر کیا اور وہاں سے مغرب کے علاقہ میں گیا، پچھلوگ اس کے گر دجمع ہو گئے اور اس کے فرما نبر دار ہوئے ، اس نے ان کے کاسفر کیا اور وہاں سے مغرب کے علاقہ میں گیا، پچھلوگ اس کے گر دجمع ہو گئے اور اس کے فرما نبر دار ہوئے ، اس نے ان کے درمیان عدل واضاف سے حکومت کی اور آخر میں اسے زہر دیا گیا، اس سے وہ فوت ہوا کچھنس یکی کی اس کے بیٹے محمد سے تھی جو ہمیشہ ہارون کی قید میں رہا بہاں تک کہ وفات بائی۔

#### يانجوال بيثاعبداللمحض كاابومحمرسليمان

پانچواں بیٹا عبداللہ محض کا ابوم سلیمان ہے،سلیمان بن عبداللہ کی عمر تریپن (۵۳) سال تھی یہ حسین بن علی کے ساتھ میدان فخ میں سے ،اورو ہیں شہید ہوئے اوران کے دو بیٹے تھے، ایک عبداللہ اور دوسرا محمد اور سلیمان کی نسل محمد سے چلی ہے، اور محمد بھی جنگ فخ میں موجود تھا اور صاحب عمدہ نے کہا ہے کہ محمد باپ کی شہادت کے بعد مغرب کے علاقہ میں بھاگ گیا، وہاں اس کی اولا دہوئی اوراس کی اولا دمیں سے عبداللہ بن سلیمان بن محمد بن سلیمان ہے جو کہ کوفہ میں آیا اوراس نے روایت حدیث کی اور وہ شخص جلیل القدر اور اور کی حدیث تھا اور اولا دسلیمان کے سلسلہ کو بیان کرنے کی اس مختر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔

#### جيصابيثا عبداللمحض كاابوعبدالله

جھٹا بیٹا عبداللہ محض کا ابوعبداللہ ادریس ہے، ادریس بن عبداللہ کی شہادت میں مورخین کی آ راءمختلف ہیں اور جو کچھ اس سلسلہ میں زیادہ صحیح بات انہوں نے کہی ہے وہ بیہ ہے کہ ادریس نے حسین بن علی کی خدمت میں مقام فخ پر عباسیوں کے شکر سے جنگ کی مسین اوراینے بھائی سلیمان کی شہادت کے بعد جنگ سے پہلوتہی کر کے اپنے غلام را شد کے ساتھ جو پختہ عقل اور عمدہ رائے رکھتا تھا،شیر فاس وطنحہاورمصر کی طرف گیا،اور وہاں سےمغرب کےعلاقہ کاسفر کیامغرب کےلوگوں نے اس کی بیعت کر لی اورا سے بڑی سلطنت حاصل ہوئی جب بہ خبررشید کوئینجی تو دنیااس کی آئکھوں میں تاریک ہوگئی ،اس کے مقابلے میں لشکر تبارکرنے اور جنگ کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ جوشحاعت اورحشمت ادریس میں تھیاس سے جنگ کرنامشکل معلوم ہوتا تھا، مالآخر سلیمان بن جریرکو( جومتکلم زیدیه تھا )اپنی طرف سے غیررتمی طریقه سے مرکب عطر کی شیشی میں زہر ملا کر جھیجا تا کہ وہ ادریس کو ز ہر دے،سلیمان جب ادریس کے پاس گیا توادریس نے اس کا خیر مقدم کیا اوراس کے آنے کومبارک قرار دیا کیونکہ وہ ادیب اورزباں داں تھااور ندیم مجلس کے لئے شائستہ اور شایان تھا،سلیمان نے بھا گنے کاراستہ ہموار کرنے کے لئے سواری تیار کی ہوئی تھی ،اوروہ اس تلاش میں رہتا ایک دن اس نےمجلس کوراشد وغیرہ سے خالی یا یا تو وہ عطر مرکب زہرآ لودا دریس کو ہدیہ کے طور یرد یا، ادریس نے اس میں سے کچھجسم پر لگا یا اور اسے سونگھا سلیمان فورا باہر نکلا اور گھوڑے پرسوار ہو کرچل دیا، ادریس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ لوٹنے لگا اور جب راشد پہنجا اور یہ کیفیت دیکھی تو آندھی کی طرح اس کے پیچھے گیا، اوراس کو بالیا اور اسے تلوار ماری اور کئی زخم اس کے سراور چیرہ اورا نگلیوں پرلگائے اور واپس آگیا،ادریس بن عبداللہ کی وفات ہوگئی جب ادریس نے وفات یائی تواس کی ایک کنیز بر بربیحاملی مغرب کےلوگوں نے راشد کی صوابدیدیر تاج سلطنت اس کنیز کے شکم پررکھ دیا، جب وضع حمل ہوااورلڑ کا پیدا ہوا تو اس کا نام باپ کے نام پرادریس رکھا، وہ باپ کے فوت ہونے کے چار ماہ بعد فوت ہوا، بعض مورخین نے کہاہے کہ بدراشد کا بیٹانہیں تھااس نے بہانہ بنایا تا کہ بہملک اس کے قبضہ میں آ جائے کیکن یہ بات درست نہیں

کونکہ داؤد بن قاسم جعفری جو بزرگ علاء میں سے ہے اور معرفت انساب میں پیطولی رکھتا ہے اس نے بیان کیا ہے کہ میں ادریس بن عبداللہ کی وفات اور ادریس بن ادریس کی ولادت کے وقت جواس کے باپ کے فرش پر ہوئی موجود تھا اور میں علاقہ مغرب میں اس کے ساتھ رہا، جمال وجلادت (بہادری) جو دوسخااور عمر گی طبح میں میں نے اس جیسا شخص نہیں دیکھا اور امام رضاً سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا کہ خدار تم کرے ادریس بن ادریس کے نسب کی صحت میں کوئی شک وشبہیں اس کی سلطنت اور اولاد کے حالات اپنے مقام پر تفصیل سے بیان ہوئے بیں اور اس کی اولاد میں سے بعض افراد مصر میں رہے بیں اور وہ فواطم کے نام سے مشہور ہیں ، اور سیر شہید قاضی نور اللہ نے مجالس میں ادریس بن عبداللہ کی شہادت کے سلسلہ میں اس طرح کھا ہے کہ ہارون نے داؤد نامی شخص کو جو شاح کے لقب سے مشہور تھا وہ ان بی جو اوہ ادریس کی خدمت میں پہنچا اور کر وفریب سے اس کی وقات ہوئی اور اس کی ایک کنیز حاملہ تھی ، ارکان خواص کے زمرہ میں منسلک ہوگیا ، یہاں تک کہ ایک دن ادریس نے دانت کے درد کی شکا ہور میں سلطنت کے لئے نہیں موسوم دانت کی دوا ہے ، ادریس نے تاج حکومت اس کی وفات ہوئی اور اس کی ایک کنیز حاملہ تھی ، ارکان حکومت نے تاج حکومت اس کے وقت اسے استعمال کیا اور اس میں ادریس فانہ تجیب اہل البدیت و شجا کیومت نے تاج حکومت اس کے حق میں بن ادریس بن ادریس فانہ تجیب اہل البدیت و شجا کیا گیا ، پنج براکرم نے اس کی وفات ہوئی ہو شکا کے لئے نہیں موسوم کیا گیا ، پنج براکرم نے اس کے حق میں فرمایا تھا: ''علیکھ بادریس بن ادریس فانہ تجیب اہل البدیت و شجا کھھ '' تم پر لازم ہے ادریس بن اور کس بن ادریس بن ادریس بن ادریس بن اور کس بن اور کس بن اور کس بن اور کس بن ادریس بن اور کس بن اور ک

# ابراہیم بن حسن بن الحسن المجتبیٰ علیہ السلام اور ان کی اولا د کے حالات

ابوالحن ابراہیم عبداللہ محض کے سکے بھائی ہیں، زیادہ جودو سخابلندم تبہاور شرافت کی وجہ سے ان کالقب عمر تھا، رسول اللہ سے بوری شاہت رکھتے تھے اور کہا گیا ہے کہ وہ اور ان کے بھائی عبداللہ راویان حدیث میں سے ہیں اور کوفہ میں ان کا صندوق قبر تھا، اور ان کا مزار قریب و بعید کے لوگوں کی زیارت گاہ تھامنصور نے انہیں ان کے بھائی عبداللہ اور دوسر ہے بھائیوں کو گرفار کر کے کوفہ میں قید کر رکھا اور پانچ سال برابرانہائی رنچ و تکلیف میں قید کی تحق میں گزارے اور ابراہیم نے ماہ رنچ الاول کو گرفار کرکے کوفہ میں ہی دار جنال کی طرف انتقال کیا اور قیدیوں میں سے وہ پہلے شخص سے جوشہ ید ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی مرت عمر انہتر ۲۹ سال تھی، ان کے فضائل زیادہ سے اور محاس مشہور سے ،سفاح اپنی حکومت کے دنوں میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور ابراہیم کی گیارہ اولا دیں تھیں ، ان کے نام اس طرح گئے گئے ہیں۔ (۱) یعقوب (۲) محمد اکبر (۳) محمد اصغر (۲) اسحاق کی علی کی گیارہ اولا دیں تھیں ، ان کے نام اس طرح گئے گئے ہیں۔ (۱) یعقوب (۲) محمد اکبر (۳) محمد اصغر (۲) اسحاق ۔

ابرا ہیم کی نسل اساعیل دیباج اور محمد اصغر سے چلی ہے جس کی مال کنیز تھی اور اسکانام عالیہ تھا،اور محمد کو کمال حسن کی وجہ سے دیباج اصغر کہتے تھے جب اس کو گرفتار کر کے منصور دوانقی کے پاس لے گئے تومنصور نے کہا کہ دیباج اصغرتو ہے، کہا ہاں، کہنے لگا خدا کی قشم تجھےاس طرح قتل کروں گا کہ تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کواس طرح قتل نہیں کیا ہے، پھر حکم دیا کہ ا یک ستون تبارکریں اور محمد کواس میں کھڑا کر دیں اوراس پرستون تبارکرا بااور وہ زندہ ہی ستون میں جنے گئے اور وہیں رحمت خدامیں جا پہنچےاوراساعیل کی کنیت ابوابراہیم اورلقب دییاج اکبرتھا، وہ جنگ فخ میں موجودتھااورایک مدت تک منصور کی قید میں رہااوراس کی ایک بیٹی تھی کہ جس کا نام ام اتحق تھااور دویٹے تھےایک کا نام حسن اور دوسرے کا ابراہیم تھااور حسن بن اساعیل جنگ فخ کے غازیوں میں سے ہےاور اسے ہارون الرشید نے بائیس سال قیدرکھا۔اوراس کی اولا دمیں سے ہےسید سندنسا ببعالم فاضل جليل القدوسيع الروابيا بوعبدالله تاج الدين محمربن ابوجعفر قاسم بن حسين حشي ديياجي حلى معروف بإبن معيه انساب معرفت الرجال ـ فقه ـ حساب ـ حديث وغيره مين ان كي تصانيف ہيں ـ ان سے سيد سندنسا به جمال الدين بن على بن سین حسنی داودی نے استفادہ کیاہے اورصاحب عمرۃ الطالب نے فرمایاہے کہ اب پرعلم نسب منتہی تھا۔ ان کے زمانہ میں اوران کے پاس سندات عالیہ اور ساعت شریفہ ہیں۔ میں نے ان کے بڑھا ہے میں ان کودیکھا تھا اور بارہ سال تقریباً میں نے ان کی خدمت کی اوران سے حدیث،نسب،فقه،حساب،ادب،تاریخ اورشعروغیره پڑھا۔جبیبا کممکن تھا۔ پھران کی تصانیف ، کچھان کے حالات کے ساتھ بیان کی ہیں ۔اس کے بعد فرمایا ہے کہ نقیب تاج الدین محمد کے فضائل کو بیان کرناتفصیل کا محتاج ہے اوراس مخضر کتاب میں اس کی گنجائش نہیں ۔ فقیر کہتا ہے کہ سیجلیل بن معیہ شیخ شہید کے بھی استاد ہیں ۔ شہیدان سے روایت كرتے ہيں اوراينے ايك اجازه ميں ان كاذكركرتے ہوئے فرماتے ہيں: أَنَّهُ ٱلْحُوْبَةُ فِي تَمْنِعِ الْفَضَائِلِ وَالْمَاثِرِ كه وہ اپنے فضائل اورآ ثار میں عجیب شخصیت تھے اورا پنے مجموعہ میں ان کے حق میں فرمایا ہے کہ آٹھ رہیج الثانی ۲۷۷ ہجری میں ابن معیہ نے حلہ میں وفات پائی۔ان کا جناز ہمشہد امیرالمومنین میں لے جایا گا اوراس سید بزرگوارنے مجھے اور میرے دونوں بیٹوں ابوطالب محمد ابوالقاسم علی کواپنی وفات سے پہلے اجاز ہ روایات دیا۔فقیر کہتا ہے معید ابوالقاسم علی بن حسن بن حسن بن اساعیل دیباج کی والدہ ہےاوروہ محمد بن حارثہ بن معاویہ بن اسحاق کی بیٹی بن عمرو بن عوف سے کوفیہ کی رہنے والی ہیں اوراس کااصلی وطن بغداد ہے اورابراہیم بن اساعیل دیباج بن ابراہیم غمر کی ماں کنیز تھی اوراس کالقب طباطبا تھا۔ابوالحسن عمری سے منقول ہے کہ جب ابراہیم بچے تھااس کے باپ اساعیل نے جاہا کہ اسے کیلئے کیڑاسلوایا جائے تواس سے کہااگر جاہو ۔ توتمہارے لئے کمیض نبوئی جائے ورنہ قبابنادیں۔ چونکہاس کی زبان مخارج حروف کے ابھی نکالنے میں صاف نہیں تھی تواس نے جاہا کہ کہے قبا قبا تو کہاطباطبا ۔لہذا یہی لفظ اس کالقب ہو گیا۔لیکن اہل سواد کہتے ہیں قبطی زبان میں طباطبا کامعنی ہے سید السادات مخلاصہ بہ کہ ابراہیم شخص باوقار اور جلیل القدر تھا۔ اس نے اپنے عقائد امام رضاً کی خدمت میں پیش کیے اورانہیں شک وشبہ کے شوائب سے پاک وصاف کیااں کے گیارہ بیٹے اوردوبیٹیاں تھیں(۱) جعفر(۲)

ابراہیم (۳)اساعیل (۴)موسیٰ (۵)ہاروں (۲)علی (۷)عبدالله (۸)مجمه (۹)حسن (۱۰)احمدا۱۰) قام (۱۲)لبابه (۱۳) فاطمه اورعبداللہ ایک والدہ سے ہیں جو کہ جمیلہ بنت موسیٰ بن عیسیٰ بن عبدالرحیم ہے وہ عبداللہ کی اولا دسے ۔ احمہ نے • ۲۷ ججری میں خروج کیااوراہے احمد بن طولون نے قبل کیاوراس کی اولاد ختم ہوگئی اور محمد بن ابراہیم نے جس کی کنیت ابوعبداللہ ہے 199 ہجری میں مامون کے زمانہ خلافت میں ابوالسرایا کی مدد سے کوفہ میں خروج کیا اور کوفہ کوا پنی بیعت میں لے لیااوراس کا معاملہ آ گے بڑھاا جا نک اسی سال فوت ہو گیا ، اور زمین غری ( نجف اشرف ) میں دفن ہوا ، اور ابوالفرج حضرت باقر سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے جابر جعفی سے فر مایا <u>199 ہے</u> ماہ جمادی الاول میں اہلبیت میں سے ایک شخص کوفہ پر متصرف ہوگااوروہ منبرکوفہ پرخطبہ پڑھےگا،خداوندعالم اپنے ملائکہ کے ساتھ اس سے فخر ومباہات کرے گااور قاسم بن ابراہیم طباطبا کی کنیت ابوځمر ہے اور اسے رسی کہتے ہیں کیونکہ وہ جبل رس میں رہتا تھا اور وہ سیرغصیف النفس زاہد و پرہیز گار اور صاحب تصانیف تھاودی الی الرضامن آل محرعلیہم السلام اس نے رضا آل محمد کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور ۲٫۴۲ ھیں وفات یا کی اوراس کی اولا دبہت ہےان میں سے بہت سے رئیس اور بڑے لوگ ہیں ،ان میں کچھزید پیرمذہب کے امام تھے،مثلا بنوحمزہ اورابوالحسن یحیٰ یا دی بن حسین بن قاسم رسی جومعتضد کے زمانہ میں • ۲۸ چے میں یمن میں ظاہر ہوئے اوراس کا لقب یادی الی الحق ہوا، اس کی فقہ میں بڑی بڑی خیم تصنیفات ہیں جو کہ مذہب ابوحنیفہ کے قریب ہے ۲<u>۹۸ جو</u>میں وفات یا ئی، اس کی اولا د ند ہب زید بیرے امام اور یمن کے بادشاہ ہیں اور قاسم رسی کی اولا دمیں سے بے زیدالاسود بن ابراہیم بن محمد بن الرسی کو جسے عضدالدولہ دیلمی نے بیت المقدس میں بلایا اور اس سے اپنی بہن کی شادی کی اور جب اس کی بہن فوت ہوگئ تو اپنی مبٹی شا ہاندخت کی اس سے تزویج کی اورشیر از میں اس کی بہت اولا د ہے جوصاحب وجاہت وریاست ہیں اورانہیں میں سے شیر از کے نقباءاور قاضی ہیں،خلاصہ یہ کہ الحمد للّٰداس وقت سا دات طباطبا کا سلسلہ ختم نہیں ہوااورمشرق ومغرب عالم کے ہرشہراوربستی میںان کی بہت سی تعداد ہے۔

# ابوعلی حسن بن حسن بن حسن مجتبیٰ علیه السلام اوران کی اولا داور وا قعه فخ کی تفصیل اور حسین بن علی کی شهادت کے حالات

حسن بن حسن مثنی کوحسن مثلث کہتے ہیں کیونکہ وہ تیسر سے بیٹے ہیں کہ بلا واسطہ جن کا نام حسن ہے اور وہ عبداللہ محض

کے سکے بھائی ہیں اور ان کی وفات بھی منصور کی قید میں شہر کوفہ میں ہوئی اور ان کی عمراڑ سٹھ (۱۸ سال) تھی، ابوالفرج
روایت کرتا ہے کہ جب عبداللہ حسن مثلث کے بھائی کوقید کیا گیا توحسن نے قسم کھائی کہ جب تک عبداللہ قید میں ہے میں نہ اپنے
بدن پرتیل اور نہ آنکھوں میں سرمہ لگاؤں گا، نہ اچھے کیڑے پہنوں گا نہ لذیذ غذا کھاؤں گا، اسی جعفر منصور انہیں حاد کہتا تھا یعنی
زینت کو چھوڑ نے والا اور وہ قحض فاضل اللہ والا اور صاحب ورع تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مذہب زید یہ کی طرف
مائل تھا، اس کے چھے بیٹے تھے:

۵ م اصیں وفات یا گی۔

علی بن حسن عبداللہ کے سکے بھائی کی کنیت ابوالحسن اور لقب علی الخیر اور علی العابد تھا، وہ عبادت میں اتنا حضور قلب رکھتا تھا کہا یک دفعہ مکہ کے راستہ میں وہ نماز میں مشغول تھا کہا یک سانپ اس کے لباس میں داخل ہو گیالوگ چیخ چلائے کہ سانپ تیرے لباس میں چلا گیالیکن وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہا، یہاں تک کہ سانپ باہرنکل گیالیکن اس کی حالت میں کوئی اضطراب باتغیر حال پیدانہ ہوا، روایت ہے کہ ابوجعفر منصور نے بنی حسن کوایسے قید خانہ میں قید کہا کہ وہ رات اور دن میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے اور اوقات نماز کانعین علی بن حسن کی شبیج اور اور اد سے کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول ر ہتے تھےاوررات اوردن بےمقررہاوراد کی وجہ سے وہ تبدیلی اوقات کو سجھتے تھے ایک دفعہ عبداللہ برا درحسن مثلث نے قید خانہ کی تنحق اور شخق قیدو بند کے بوجھ کی وجہ سے علی سے کہا کہ آپ ہماری مصیبت دیکھ رہے ہیں خداسے دعانہیں کرتے کہ وہ ہمیں اس زندان اورمصیبت سے نحات دے علی نے کافی دیر تک کوئی جواب نہ دیا پھر کہنے لگا اے ججا ہمارے لئے جنت میں ایک درجہ ہے کہ جس تک ہم بغیراس مصیبت کے نہیں پہنچ سکتے ،منصور کے لئے جہنم میں ایک درجہ ہے کہ وہ اس تک بغیراس ظلم کے نہیں پہنچ سکتا جوآپ دیکھر ہے ہیں ہم ان شدائد پرصبر کرتے ہیں اور بہت جلدی ہمیں راحت وآ رام حاصل ہوجائے گا کیونکہ ہماری موت قریب ہےاورا گرآ پ جا ہیں تو قید سے خلاصی ونجات کی دعا کرتا ہوں لیکن منصور کے لئے جوجہنم میں مقام ہے وہ اس تک نہیں پہنچے گا وہ کہنے لگے ہم صبر کریں گے پس تین دن سے زیادہ نہ گز رے تھے کہ زندان میں جان دے کر راحت وآ رام حاصل کر گئے،اورعلی بن الحسن نے تو حالت سجدہ میں رحلت فر مائی عبداللہ کوخیال تھا کہ وہ سوگیا ہے لہذا کہا کہ میرے بھتیج کو بیدار کرد و جب اسے حرکت دی گئی تو دیکھا کہ وہ تو بیدارنہیں ہوتا ،لہذا سمجھ گئے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اس کی وفات چیبیں محرم ۲ مبرا ھ میں واقع ہوئی اور اس کی عمر پینتالیس سال تھی بعض سادات بنی حسن جواس کے ساتھ منصور کی قید میں تھے روایت کرتے ہیں کہ ہم سب کو بیڑیاں اور زنجیروں میں حکڑ اگیا تھااور ہماری بیڑیوں کے حلقے وسیع تھے جب نمازیرڑھنا چاہتے تھے پاسونے لگتے تو یا وُں حلقوں سے زکال لیتے اور جب زندانبان آنے لگتے توان کے ڈرسے اپنے یا وُں حلقوں میں داخل کر لیتے لیکن علی بن حسن کے یا وُں ہمیشہ حلقوں کے اندرر بتے تھے،اس کے چیاعبداللہ نے کہااے بیٹا کیا وجہ ہے کہ ہماری طرح تم یاؤں بیڑیوں سے باہز نہیں نکالتے ، کہنے لگے خدا کی قشم میں اپنے یاؤں بیڑیوں سے باہز نہیں نکالوں گا یہاں تک کہاسی حالت میں وفات یا وُں اور خدا مجھے اور منصور کو جمع کرے اور یو چھے کہ کس وجہ سے اس نے مجھے قید و بندمیں رکھا۔ خلاصہ بہ کہ علی بن حسن کے پانچ بیٹے تھے اور چار بیٹیال تھیں اوران کے نام اس طرح مردقوم ہے(۱) محمد (۲)عبداللہ (٣)عبدالرحمن (٣)حسن (۵)حسين (٢) رقيه (٧) فاطمه (٨) ام كلثوم (٩) ام الحسن ان كي والدوزينب عبدالله محض كي بيثي تقي، اورزینباوراس کے شوہرعلی بن الحن کوان کی عبادت وصالحیت کی وجہ سےصالح کہتے تھے جب منصور نے اس کے چیاؤں اور چیا زاد بھائیوں اوراس کے شہورگول کیا تو وہ ہمیشہ پلاس کے لباس پہنی رہی یہاں تک کہ دنیا سے رحلت کی اور ہمیشہ گریہ کرتی رہی اور

تجھی بھی منصور کے لئے بددعانہیں کی کہ کہیں اس کی تشفی وتسلی کاباعث نہ بنے ،اوراس کے ثواب میں کمی واقع ہومگر یہ کہ وہ کہا کرتی صُّى يا فاطر السبوات والارض يا علم الغيب واشهادة والحاكم بين عباده احكم بين عباده احكم بيننا وبين قومنا بلحق وانت خير الحاكمين اورمح وعبراللاتوباي كى زندگى مين فوت مو كے البته عبدالرحمٰن کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام رقبہ تھا،عبدالرحمٰن حسن مکفوف کے لقب سے معروف ہےاوروہ صاحب اولا دتھا اورحسن مثلث کی نسل سوائے اس کے کسی سے نہیں چلی جسین بن علی صاحب فخ کی جلالت وفضیات بہت زیادہ ہے اوراس کی مصیبت نے دوستوں کے دلوں میں بہت اثر کیااور فنی ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے ایک فرسنے کے فاصلہ پر ہے جہال حسین اپنے اہل ہیت کے ساتھ شہید ہوئے اور ابونصر بخاری سے قتل ہوا ہے کہ اس نے جواد علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ وا قعہ کر بلا کے بعد ہم اہل بیت کے لئے فخے سے بڑی قتل گاہ نہیں دیکھی گئی،ابوالفرج نے اپنی سند کےساتھ ابوجعفر محمد بن علی علیبہ السلام سےروایت کی ہے کہآ پ نے فرمایاایک دفعدرسول خداصلی اللّه علیہ وآ لہ وسلم مقام فخ سے گز رہے، وہاں نز ول اجلال فرمایا اورنماز میں مشغول ہو گئے جب آپ دوسری رکعت میں پہنچ تو رونے لگے اور آپ کے گرید کی وجہ سے لوگ بھی رونے لگے جب آ پٹماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے رونے کا سبب بوچھاوہ کہنے لگے ہم تو آپ کے گرید کی وجہ سے رور ہے تھے فرمایا میرے رونے کا سبب بیتھا کہ جب میں پہلی رکعت میں تھا تو جبریل مجھ پر نازل ہوئے اورانہوں نے بتایا کہاہے محمرصلی اللّٰدعلییہ وآ لہ وسلم اس جگہآ ہے کی اولا دمیں سے ایک شخص شہیر ہوگا کہ جس کے ساتھ شہیر ہونے والے کودوشہیدوں کا ثواب ملے گا ،اورنصر بن قرواش سے بھی روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جعفر بن محمد علیہ السلام کو کچھ جانور کرایہ پر مدینہ سے مکہ تک کے لئے دیئے جب ہم نے بطن مرسے (جو کہ ایک منزل کا نام ہے ) کوچ کیا توحضرت نے فرمایا جب مقام فئے پر پنچین تو مجھے بتانا، میں نے عرض کیا آپ کومعلومنہیں کہ فخ کون می جگہ ہے فرمایا، کیوںنہیں ایکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے نیند نہآ جائے اور ہم اس جگہ سے گزر جائیں،راوی کہتاہے کہ جب ہم مقام فخیر ہنچے تومیں نے حضرت کے جمل کو حرکت دی اور کھنکارا، آپ سوئے ہوئے تھے وہ بیدار ہوئے میں نے عرض کیا، پیجگہ فخے ہے، فرمایا میرااونٹ قطار سے باہر کرواوراونٹوں کی قطار کومتصل کردو، میں نے ایساہی کیااورآ پ کااونٹ سڑک سےالگ لے گیااورا سے بٹھادیا حضرت مجمل سے باہرآئے اورفر مایا کہ یانی کاظرف لےآؤ، جب میں نے آبخورہ آپ کود ہاتو آپ نے وضوفر ما ہااورنماز پڑھی پھر آپ سوار ہوئے اور ہم وہاں سے چل دیئے ، میں نے عرض کیا آپ برقریان حاؤں بہنماز مناسک جج میں داخل ہے فرمایا نہیں کیکن اس جگہ ایک شخص ہم اہل ہیت میں سے شہید ہوگا کہ جن کی ارواح جسموں سے پہلے بہشت میں جائیں گی۔

خلاصہ بیہ کہ حسین بن علی شخص جلیل القدر تنی الطبع تھے اور ان کے جودوسخا اور بخشش کے واقعات مشہور ہیں، حسن بن ہذیل سے مروی ہے کہ حسین بن علی کا ایک باغ تھا کہ جسے چالیس ہزار دینار پر فروخت کیا اور وہ رقم آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر ڈال دی اور مٹھیاں بھر بھر کر مجھے دینے لگے کہ میں فقراء اہل مدینہ میں جا کرتقسیم کردوں، وہ رقم فقراء کو بخش دی اور

اس میں سےایک دمڑی بھی اپنے گھرنہ لے گئے بی بھی روایت ہے کشخص آنجناب کی خدمت میں آیااوران سے کسی چیز کاسوال کیا حسین کے پاس کچھنہیں تھااس سے کہنے لگے بیٹھ جاؤتا کہ میں تیرے لئے کچھنحصیل کروں پھرکسی کو گھر بھیجا کہ میرے کیڑے لےآؤ تا کہ دھونے کے لئے دیئے جائیں جبان کالباس لا با گیاتووہاں شخص دے ددیے جائیں جبان کالباس لا ما گیاتووہ اس شخص کودے دیا،ان کی شہادت کی کیفیت مختصرا یوں ہے کہ جب موسیٰ ہادی عباسی تخت سلطنت پر بیٹھاتواسحاق بن عیسی بن علی کووالی مدینه بنادیا،اسحاق نے بھی ایک شخص کو (جوعمر بن الخطاب کی اولا دمیں سےعبدالعزیز بن عبداللہ کے نام سے مشہورتھا ) مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ، وہ مخص عمری علو نمین کے ساتھ سخت برتاؤاور بدسلو کی کرتا تھااس نے بید ستورمقرر کیا تھا کہ علومیین ہرروز اس کے پاس آئیں اور ہرایک کودوسرے کا گفیل مقرر کیا تھاان میں سے حسین بن علی بیچی بن عبداللہ محض اور سن بن محمہ بن عبداللہ محض کو کفیل وضامن قرار دیا کہ علوئیین میں سے جس کو وہ عمری چاہے پیرحفزات اس کے پاس لے آئیں گے یہ کیفیت بوں ہی رہی یہاں تک کیستر آ دمی شیعوں میں سے اپنے شہروں سے حج کے لئے روانہ ہوئے جب وہ مدینہ آئے تو بقیع میں ابن الکے کے گھران کا قیام تھااوروہ ہمیشہ حسین بن علی اور باقی علو*ئیین سے ملا* قات کرتے رہتے ، پہ خبراس عمری کو ہوئی تو اسے اچھانہ لگا اوراس سے پہلے بھی عمری حسن بن محمد بن عبد اللہ کو ابن جندب ہذلی شاعر اور عمر بن خطاب کے ایک غلام کے ساتھ گرفتار کر چکا تھااوراس نے مشہور کیا تھا کہ انہوں نے شراب بی ہے اوران پر حد شراب جاری کی جائے حسن بن محمد کواسی کوڑ ہے لگائے اور حکم دیا تھا کہان کی گردن میں رسی ڈالی جائے اور انہیں ننگی پشت کے ساتھ مدینہ میں پھرایا جائے تا کہ بہرسوا وذلیل ہوں،خلاصہ بہ کہ جب عمری نے شیعوں کے مدینہ میں آنے کی خبرسنی تو علومین کی روزانہ کی پیشی میں شختی کر دی اور ابو بکر بن عیسلی جولا ہے کوان کا نگران مقرر کیا، پس جمعہ کے دن انہیں پیشی کے لئے حاضر کیا گیا اور انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اپنے گھروں کو جائیں یہاں تک کہنماز کاوفت آگیا ہتوان کو حکم دیا کہ جا کروضوکریں اورمسجد میں نماز کے لئے حاضر ہوں نماز کے بعد دوبارہ ابن حا تک (جولا ہا) نے انہیں جمع کیااور مقصورہ میں نمازعصر تک انہیں قیدر کھا پھرانہیں بلایا توحسن بن څمدکونہ یا یا پیجیل اورحسین سے کہا کہ حسن کوحاضر کروور نتمہیں قید کر دوں گا ،اوران کےاورا بن جائک کے درمیان کا فی باتیں ہوئیں بالآخر بچیل نے اس کوگا لی دی اور باہر چلا آیا، ابن جا تک نے پہنچرعمری کو دی اس نے حسین اور پیچیا کو بلا کرڈرا یا دھمکا یا اور بہت ہی ردویدل کی باتوں کے بعدعمری نے کہا کہاں سے جارہ کارنہیں کہ جسن بن محمد کوجا ضرکرو، ورنہ میں حکم دوں گا کہ سویقہ (بازار ) کوخراب کر دیں یا آ گ لگاد ساورحسین کوہزار تازیا نہ لگاؤں گا،اورحسن بن مجمد کی گردن اڑا دوں گا، پیچلی نےقشم کھائی کہ میں آج راتنہیں سوؤ نگا، جب تک حسن کوتیر ہے گھرنہ لے آؤں ، پس حسین ویجیاعمری کے مکان سے نگلے،حسین نے بچپلی سے کہالہذا ہوا کتم نےقشم کھائی کہ حسین کوعمری کے پاس حاضر کرو گے، پیچیٰ نے کہا میری مراد بیتھی کہ جسن کواپنی تلوار سے ساتھ حاضر کروں گا اور عمری کا سرقلم کروں گا،حسین نے کہا یہ بات بھی اچھی نہیں کیونکہ ہمارے خروج کی مدت ابھی باقی ہے خلاصہ بیرکہ حسین نے حسن کو بلایااور اسے واقعہ سنا یااور کہااب جہاں چاہو چلے جا وَاوراینے آپ کواس فاسق کے ہاتھ سے چھیا وُ جسن کہنے لگانہیں خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا کہ تمہیں مصیبت و تخق میں مبتلا کر کے خودراحت و آرام میں رہوں ، بلکہ تمہار ہساتھ جاؤں گا اور اپنا ہا تھ عمری کے ہاتھ میں دوں گا حسین نے فرمایا ہمیں یہ پہند نہیں کہ عمری مجھے تکلیف پہنچائے اور رسول خدا قیامت کے دن ہمارے خصم ووشن ہوں بلکہ ہم اپنی جان تجھ پر فدا کریں گے پس حسین نے کسی کو بیٹی سلیمان اورا در لیں فرز دان عبداللہ محض اور عبداللہ بن حسن بن علی بن الحسین (فوافطس کے لقب سے مشہور تھا) اور ابراہیم بن اساعیل طبا اور اپنے بھائی حسن کے بیٹے عمر اور عبداللہ علی بن الحصاق بن ابراہیم غمر اور عبداللہ فرزندا مام جعفر صادق اور اپنے بو افوں اور موالیوں کے پاس بھیا، یہاں تک کہ اولا دعلی علیے السلام میں سے بائیس افراد جمع ہو گئے جب شبح کی نماز کا وقت آیا اور موذن منارہ پر گیا اور موذن سے کہا کہ اذان میں تھی غلی خیر العمل کہوجب موذن نے نگی توارد کھی تو عبداللہ افطس نگی تلوار لئے ہوئے منارہ پر گیا اور موذن سے کہا کہ اذان میں تی علی خیر العمل کہوجب موذن نے نگی توارد کے تھی تو اس نے تی علی خیر العمل کہا ، جب عمری نے اذان میں میکھ سنا تو اسے فتنے کا احساس ہوا اور دوشت زدہ ہو کہ کہ میں افراد کے تھر میں لئے آواورز یادہ وحشت و دہشت کی وجہ سے کہتا تھا مجھے تھوڑ ادانہ پانی دو، یہ کہدکرا پنے گھرسے نگلا اور مسلسل تیزی سے بھاگ ربا تھا اورخوف کے مارے گوز کر تا (پادتا) تھا، یہاں تک کہ اپنے آپ وعلوئیین کے ہاتھ سے بچائے گیا، پس حسین آگے جائے والے گئی از دام ہوگی آئی اس کے حاسے کی کی نماز ادام و کی اس وقت حسن بن شمر کو بلا یا اور ان گواموں کو جنہیں عمری نے ان پر مقرر کیا تھا بلاکر کہا کہ یہ حسن حاضر براتھا اور خوف کے نماز ادام و کی اس منے پیش کیا جائے۔

خلاصہ یہ کہ تمام علوکین سوائے حسن ہن جعفر بن حسن متنی اور حضرت موئی بن جعفر کے اس واقعہ میں شریک سے، پھر حسین نماز کے بعد مبہر پر گئے اور خطبردیا جس میں لوگوں کو جہاد کے لئے ابھارا، پس اس وقت جاد بریدی (یا خالد ہریری) جو بادثاہ کی طرف سے ناہبانی کے لئے بھی اور سہیت رہتا تھا وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ باب جبریل علیہ السلام میں آپہنچا، اس کی ناڈہ بھی پر پڑی کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تھا دنے چاہا کہ بیادہ ہوکر اس سے جنگ کرے کہ یجی ہے اسے مہلت نددی اور اس کی پیشا نی پر بڑی کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تھا دنے چاہا کہ بیادہ ہوکر اس سے جنگ کرے کہ یجی ہی سے اسمبول کا ایک اور اس کی پیشا نی پر اس طرح تلوار کی ضرب لگائی کہ اس کی گھو پڑی اڈگئی اور وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گراگیا اور مراگیا، پس کے کئی نے اس کے ساتھوں پر جملہ کیا آخر ہو گائی کہ اس کی گھو پڑی اڈگئی اور وہ ہوا کہ گھڑے ہوئے اور اس سال عباسیوں کا ایک گروہ مشل عباس بن مجمد بن سلیمان کے بیٹے موئی بن عیسی منصور دوانقی کا چچازاد بھائی بہت سے بتھیا روں اور آئی سال عباسیوں کا ایک ساتھ سنین بن علی بھی اپنے جو کہ مکہ کے قریب ایک وادی ساتھ تین سوافراد سے بہتے ہو کہ منہ کے قریب ایک وادی ساتھ تین سوافراد سے بہتے ہو کہ مکہ کے قریب ایک وادی ساتھ تین سوافراد سے بی وہ دوت دی اور صلے کے طریقہ کو چھوڑ کر جنگ شروع کی گئی ، روز تر دیدی میں جو کہ وہ سے دونوں لکنگر میں جائیہ ہو کہ کہ بی سامنے امان پیش کی توسیوں نے امان لینے سے ان کا آمنا سامنا ہوا، پہلی دفعہ تو عباس نے حسین بن علی کے سامنے امان پیش کی توسیوں نے امان لینے سے کو وقت دی اور سے کھی نے شکر کہ سامنے امان پیش کی توسیوں پر جملہ کیا انہوں نے بھی کی ابتداء کی اور اپنے لئگر میں جائے جو میسرہ میں تھا، علویوں پر جملہ کیا انہوں نے بھی کو قلب لنگر میں جائے دور پر میں تھا، علویوں پر جملہ کیا انہوں نے بھی کو اور اپنے لئگر کے ساتھ جو میسرہ میں تھا، علویوں پر جملہ کیا انہوں نے بھی کو اور اپنے لئگر کے ساتھ جو میسرہ میں تھا، علویوں پر جملہ کیا انہوں کے بھی

عباسیوں پرحملہ کیا،مولیٰ نے انہیں دھوکہ دینے کے لئے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کیااور وادی کےاندر چلے گئے اور علوی بھی تعاقب میں وادی کے اندر داخل ہو گئے اور یحیٰ غضب ناک شیر کی طرح ان پرحملہ کرتا تھا جبکہ ایک ہی حملہ میں حسین کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے یہاں تک کہ سلیمان بن عبداللہ محض بن اسحاق بن ابراہیم غمر شہید ہو گئے اور جنگ کے دوران حسن بن محمد کی آئکھ میں تیرلگالیکن وہ تیر کی برواہ کے بغیر مسلسل جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ محمد بن سلیمان نے چلا کرکہا:اے ماموں کے بیٹے تمہارے لئے امان ہےایئے آپ کوموت کے منہ میں نہ ڈالو،حسن کہنے لگا خدا کی قشم تم جھوٹ بولتے ہولیکن میں امان قبول کرتا ہوں پس اپنی تلوار توڑ دی،اوران کے پاس چلا گیا عباس نے اپنے بیٹے سے کہا خدا مجھے قبل کرے اگر تو نے حسن کوتل نہ کیا موسیٰ بن عیسیٰ نے بھی اس کے تل پراکسا بالپس عبداللہ اورایک روایت ہے کہ موسیٰ بن عیسیٰ نےحسن کی گردن اڑا دی اوراس کو شہید کر دیا، ایک شخص نے روایت کی ہے جووا قعہ فخ میں موجود تھا کہ میں نے حسین بن علی کودیکھا کہ گھمسان کی جنگ کے دوران ز مین پر بیٹھ گئے اورکسی چز کوز مین میں فن کر دیا ، پھریلٹ کر جنگ میں مشغول ہو گئے میں نے خیال کیا کہ کوئی قیمتی چز ہوگی کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی شہادت کے بعدعباسیوں کے ہاتھ لگے،لہذااسے فن کردیا ہے میں نے توقف کیا جب جنگ ختم ہوئی تو میں اس فن شدہ چیز کی تلاش میں نکلا، جب مجھے وہ جگہ مل گئی اور میں نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ ان کے چیرہ کا ا یک ٹکڑا ہے جوکٹ گیا تھااوروہ انہوں نے فن کر دیا،خلاصہ بہ کہ تمادتر کی نے چلا کر کہا جو کہ عباسیوں کےلشکر میں تھا کہاتے قوم مجھے حسین بن علی کی نشاند ہی کراؤ تا کہ میں اسے ٹھ کانے لگاؤں، جب اسے حسین کی نشاند ہی کرائی گئی تواس خبیث نے حسین کی طرف ایک تیر چیوڑ ااور انہیں شہید کر دیا ، پس محمد بن سلیمان نے اسے سو کپڑے اور ایک لا کھ درہم بطور انعام دیئے ،خلاصہ بیر کہ حسین کےلشکر کوشکست ہوئی اوران میں سے بچھلوگ زخمی اورقید ہو گئے پس شہداء کے *ب*ریدن سےالگ کئے گئے ،اوروہ ایک سو سرسے زیادہ تھاوران سروں کوقیدیوں سمیت موسیٰ ہادی کے پاس لے گئے موسیٰ خبیث نے حکم دیا کہ قیدیوں کو آل کر دیا جائے پھرحسین کےسرکوموسیٰ ہادی کے پاس رکھا گیا ،موسیٰ نے کہا کیاتم طاغوتوں میں سے کسی طاغوت وسرکش کا سرمیرے پاس لائے ہوتہهاری کم از کم سزایہ ہے کہ تہمیں ہوشم کے انعام اورعطیہ سے محروم کردیا جائے ،خلاصہ بیر کہ حسین کی شہادت کی خبر مدینہ میں جب عمری کوملی ،تواس نے تھم دیا کہ حسین ،ان کے خاندان اورعزیز وں کے مکانات جلا دیئے جائیں اوران کے مال لوٹ لئے جائیں ابوالفرج نے ابراہیم قطان سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نےحسین بن علی اور یحیٰی بن عبداللہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے ہم نے خروج نہیں کیا مگر بعداس کے کہ ہم نے اپنے اہل بیت مولی بن جعفرٌ سے مشور ہ کیا ہتو حضرت نے ہمیں خروج کا حکم دیا اور منقول ہے کہ جب محمد بن سلیمان عباسی کی موت کا وقت آیا تو جولوگ اس کے پاس تھے وہ اسے تلقین شہادت کرتے تھے اور وہ شہاد تین کے بجائے بیشعر بڑھتا تھا یہاں تک کہ مرگیا مردود:

الا اليت اهى لسم تلدنى ولم اكن لقيت حينا يوم فخ ولا هسن

کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں نے نخ کے دن حسین اور حسن سے جنگ نہ کی ہوتی اور وا قعد نخ ولا ہے میں ہوا، اور کا فی شعراء نے حسین کا مرثیہ کہا ہے اور آپ کی شہادت کی رات بنوعطفان میں مسلسل ہاتف کی آوازان کے مرثیہ میں بلندر ہی اور وہ کہتا تھا:

الا یالقوم للسواد الهصبح ومقتل اولاد النبی ببلاح لیبك حسینا كل كهل وامرد من الحن ان لم یبك من انس لوح فانی لجنی وان معر سی لبالبرقة السودآء من دون رحزح

ہائے افسوں! اس قوم اور ضیح کے وقت جنگ کرنے والے لشکر پر اور اولا دنی کے چیٹیل میدان میں شہید ہونے کے الکے حسین کو ہر بوڑ ھا وجوان جن روئے گا ، اگر انسانوں میں کوئی نوحہ کرنے والا نہیں اور میں ایک جن ہوں میری قیام گاہ برقة السوداء میں ہے زحزح مقام سے اس طرف۔

لوگوں نے بیاشعار سے لیکن بینیں جانتے تھے کہ کیا بات ہے جب شہادت حسین کی خبر آئی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ جناب حسین کا مرثیہ پڑھتے تھے اور طالبہین میں سے جولوگ حسین بن علی کے ساتھ تھے (وہ یہ ہیں) یجی وسلیمان وادر یس عبداللہ مخض کے بیٹے اور علی بن ابراہیم بن حسن اور ابراہیم بن اساعیل طباطبا اور حسن بن مجمد عبداللہ مخض عبداللہ محض ہو بیٹے ، اور عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم بن حسن مثنی جیسا کہ ابوالفرج نے مدائن سے نقل کیا ہے اور مسعودی کی علی بن حسین کے دو بیٹے ، اور عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم بن حسن مثنی جیسا کہ ابوالفرج نے مدائن سے نقل کیا ہے اور مسعودی کی روایت ہے کہ شہداء نی کے لاشت تین دن تک زمین پر پڑے رہے اور انہیں کسی نے ون نہیں کیا ، یہاں تک کہ در ندوں اور پر ندوں نے ان کی لاشوں کو کھا لبا۔

## جعفر بن حسن مثنیٰ اوراس کی اولا د کے حالات

ابوالحن جعفر بن حسن بہت تیز گفتار تھااسے بنی ہاشم کے خطباء میں سے ثار کیا جاتا تھا، وہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھااور وہ بھی منصور کی قید میں رہا،لیکن اسے رہا کر دیا اور وہ مدینہ واپس آیا اور جب اس کی عمرستر سال کو پنجی تو اس نے مدینہ

بيثيال بلط جيار 2 مدس عبدالله(۲) قاسم (۳)ابراهیم (۴) حسن (۵) فاطمه (۲) رقیه (۷) زینب (۸)ام الحسن (۹)ام الحسین (۱۰) ام القاسم، عبدالله اورقاسم لا ولد تھے اور ابراہیم کی ماں رومی کنیز تھی ، اور اس کے بیتوں میں سے عبداللہ بن جعفر بن ابراہیم ہے جس کی ماں آ منه عبداللہ بن حسین اصغربن علی بن الحسین علیہاالسلام کی بیٹی تھی ،اورعبداللہ نے مامون کی خلافت کے زمانہ میں فارس کا سفر کہا، ایک دفعہ وہ ایک درخت کے پنچے سویا ہوا تھا کہ خارجیوں کے ایک گروہ نے اس پرحملہ کیااوراس قبل کردیا،سوائے ایک بیٹی کے اس کی کوئی اولا د نبھی ،اس کیلڑ کی نےمجمہ بن جعفر بن عبداللہ بن حسین اصغر سے شادی کر لی اوراس کے گھر میں ہی اس کی وفات ہوئی اور ابراہیم بن جعفر کی نسل ختم ہوگئی اورحسن بن جعفر و شخص ہے جو جنگ فئے میں شریک نہیں ہوا ،اس کی چندلڑ کیاں اوریا نچے یٹے تھے(ا)سلیمان(۲)ابراہیم (۳)محمد(۴)عبداللہ(۵)جعفراوراس کی بیٹیوں میں سے فاطمہالکبریٰ ہے جوام جعفر کے نام سے مشہورتھی اوراس سے عمر بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب نے شادی کی اورسلیمان وابراہیم باپ کی زندگی میں وفات یا گئے،اورمحرسلیق کےلقب کےساتھ مشہورتھااوراس کی ماں ملیکہ داؤد بن حسن بن حسن ثنیٰ کی بیٹی تھی اوراس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے، عائشہ محمد اورعلی علی ابن محمد بیر کے نام سے مشہور تھااوراس کی سات اولا دیں تھیں اوراس کے بوتے پڑیوتے مختلف شہروں میں پھیل گئے کچھ راوند میں کچھ ہمدان میں اور بعض قزوین ومراغہ میں ساکن ہوئے ان میں سے راوند کا شان میں سيدعالم فاضل کامل اديب محدث ومصنف ضياءالدين ابوالرضافضل الله بن علي بن حسين بن عبيدالله بن محمد بن عبيدالله بن محمد بن عبیداللہ بن حسن بن علی بن مرسلیق صاحب کتاب ضورالشہاب شاگر دابولی بن شیخ الطا نفہ تھے،عبداللہ بن حسن بن جعفر کے چار بیٹے تھے ٹھر،جسن،اورعبداللہاس کی ماںعلویوں میں سے تھی اور ٹھر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اور لقب باغرتھا،اور بیہ لقب اسےاس لئے ملا کہاں نے باغر کے ساتھ ( جو کہ متوکل عباسی کاغلام تھااور بہت طاقتو رتھااوراس نے متوکل کوتلوار مار کرقتل کر دیا تھا) کشی کی اورا سے زیر کرلیا تھالوگوں کو تعجب ہوااورانہوں نے اس سید کالقب باغرر کھدیا،اس کی کافی اولا دہے اور محمد کا بھائی عبداللّٰدامیرجلیل تھا،مامون نے اسے کوفہ کی گورنری دی اور ابونھر بخاری کہتا ہے کہ کا شان اور نیشا پور میں عبداللّٰہ کی بہت ہی اولا د ہے اور جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن مثنیٰ کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں اور اس کی سب بیٹیوں کے نام محمر ہیں اور ہرایک کی کنیت اس طرح ہے۔ ابوالفضل محمہ، ابوالحسن محمہ، ابواحمہ محمہ، ابوعلی محمہ، ابوالحسین محمہ، ابوالعباس محمہ، اوراس کی بیٹیوں کے نام فاطمہ،زینب،اورام محمد ہے،ابوالفضل محمد نے مستعین کے زمانہ میں کوفیہ میں خروج کیااورا بن طاہر نے تولیت کوفہ کا دھو کہ دے کر اسے گرفتار کر کے سم من رائے (سامرہ) کی طرف روانہ کیااوراسے قید کر دیا، اس نے قید میں ہی وفات پائی اس کی اولا دبہت ہوئی اورانہوں نے بغداد میںامامت کی اورا بوالحس مجمد بن جعفرنقیب طالبین بغداد ہے کہ جس کالقب ابوقیراط تھااورا بواحمدا بوجعفر اورا بوالعماس لا ولد تصالبته ابعلى اورا بوالحسين صاحب اولا ديتھے۔

## دا و دبن حسن مثنیٰ اوراس کی اولا د کا تذکرہ

داو دبن حسن کی کنیت ابوسلیمان ہے وہ اپنے بھائی عبداللہ محض کی طرف سے صدقات امیر المومنین کی تولیت رکھتا تھا،

اسے بھی منصور نے قید میں ڈالا اس کی والدہ حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نالہ وزاری کی تو حضرت نے اسے دعا
استفتاح جو دعائے ام داو د کے نام سے مشہور ہے تعلیم فرمائی داو د کی والدہ پندرہ رجب کو اسی طرح وہ عمل بجالائی جس طرح
حضرت نے اسے تعلیم دیا تھا اور وہ داو د کی خلاصی کا سبب ہوا، وہ مدینہ کی طرف واپس آیا اور ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی داؤ د
حضرت نے اسے تعلیم دیا تھا اور وہ داو د کی خلاصی کا سبب ہوا، وہ مدینہ کی طرف واپس آیا اور ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی داؤ د

کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں ،عبداللہ، سلیمان ،ملکئیہ اور جمادہ اور ان سب کی والدہ ام کلثوم امام زین العابدین کی شہز اد کی تھیں
اور ملکیہ اپنے بچاز ادحسن بن جعفر بن حسن مثنی کے نکاح میں تھی اور عبداللہ کے دو بیٹے تھے ایک محمدارز تی اور وہ شخص فاضل اور
پارسا تھا اور اس کی اولا د ہوئی لیکن ختم ہوگئی اور دوسرے بیٹے کا نام علی تھا، اسے ابن محمد سیکتے ہیں، اس نے مہدی خلیفہ کی قید میں
وفات پائی اس کی کئی اولا دیں تھیں کہ جن میں ایک سلیمان ہے اور وہ عظیم شخص تھا اور سلیمان بن داود کا ایک بیٹا ہوا، جس کا نام محمد
ہے اور اس نے ابوالسرایا کے زمانہ میں مدینہ میں خروج کیا، ایک قول ہے کہ وہ مارا گیا اور اس کے تعلقین میں سے آٹھ نے بھی، سلیمان ،موئی، داو کر اسحاتی، ورکشوم اور ان کی آگے کافی اولا دیں ہے، اور حسن طاوئس کا دادا ہے جو کہ
تھے، سلیمان ،موئی، داو کر داسے ہے کہ یہاں آل طاوئس کا ذرکہ یا جائے۔

#### طاؤس وآل طاؤس کا ذکراور بنی طاؤس کے پچھھالات

طاؤس ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن حسن بن محمد بن سلیمان بن داؤد بن حسن بن علی بن ابی طالب علیجاالسلام ہے کہ جے حسن وجہ اور لطف شائل کی وجہ سے طاؤس کا لقب دیا گیا اور اس کی اولا دعراق میں رہتی تھی اور انہیں میں سے سید عالم زاہد مصنف جلیل القدر ، جمال الدین صاحب کرامات نقیب النقبار رضی الدین علی بن موتی ہے (سید ابن طاؤس) اور ان کی والدہ شیخ زاہدا میر اور ام بن ابی فتر اس کی بیٹی تھیں ، یہی وجہ ہے کہ شاعران کی مدح میں کہتا ہے کہ ورام ماں کی طرف سے ان کا والدہ شیخ زاہدا میر اور ام بن ابی فتر اس کی بیٹی تھیں ، یہی وجہ ہے کہ شاعران کی مدح میں کہتا ہے کہ ورام ماں کی طرف سے ان کا جہ ہور اور محمد باپ کی طرف سے وہ ہے ، خلاصہ ہے کہ بن طاؤس علماء کے در میان افاضل آل طاؤس کا ایک گروہ ہے اور ان میں حیز یادہ مشہور سید اجل رضی الدین علی بن موتی بن جعفر بن محمد ہیں اور کتب ادعیہ زیارات و فضائل میں جو ابن طاؤس استعال بوتا ہے اس سے آنجنا ہم مراد ہوتے ہیں ، دوسرے ان کے بھائی عالم جلیل جمال الدین احمد کے بیٹے سینیل عبد الکریم میں ابن طاؤس سے یہ مراد ہوتے ہیں ، تیسرے جمال الدین احمد کے بیٹے سینیل عبد الکریم کے بیٹے ہیں رضی صاحب کتاب فرحة الغربی جو حافظ اور عمد گی فیم میں اجله علماء اور یکتائے زمانہ میں سے تھے ، چو تھے عبد الکریم کے بیٹے ہیں رضی صاحب کتاب فرحة الغربی جو حافظ اور عمد گی فیم میں اجله علماء اور یکتائے زمانہ میں سے تھے ، چو تھے عبد الکریم کے بیٹے ہیں رضی صاحب کتاب فرحة الغربی جو حافظ اور عمد گی فیم میں اجله علماء اور یکتائے زمانہ میں سے تھے ، چو تھے عبد الکریم کے بیٹے ہیں رضی

الدين ابوالقاسم على بن عبدالكريم يانچويں سيدرضي الدين على بن موسىٰ بن جعفر بن محمرصاحب كتاب ز وائدالفوائد جونام اور كنيت میں اپنے پدرامجد کے ساتھ شریک تھے اور بھی بھی ان کے بھائی سیر جلال الدین مجمہ کے لئے بھی ابن طاؤس کا لقب استعال ہوتا ہے کہان کے والد بزرگوار نے جس کے لئے کتاب کثیف المجمہ تصنیف کی تھی اورصاحب ناسخ التواریخ نے آل طاؤس کے حالات کے ذیل میں کہا ہے کہان کی جلالت قدر درجہ کمال پرتھی ،خلیفہ ناصر نے جاہا کہ نقابت طالبین سیدرضی الدین کے سپر د کرےانہوں نے اشتعال عبادت وعلم کی وجہ سےمعذرت جاہی اور ہلا کوخان کے بغداد پرغلبہ حاصل کرنے اور معتصم کے ثل ہونے پر نقابت طالبین سیدرضی الدین کے پاس آگئی ،اور جاہا کہ معذرت کریں کیکن خواجہ نصیرالدین نے منع کیارضی الدین کو خوف لاحق ہوا کہا گرسم تالی کی تو ہلاکو کے ہاتھوں ذلیل ۔۔۔۔۔ہو جاؤں گالہذا جبرا وکر ہانقابت قبول کی ، ان کی تصانیف قابل استفاده بين مثلا كتاب مهج الدعوات، كتاب تتمات مصباح المتهجد و مهمات صلاح المتعبدية، كتأب الملهوف على قتل الطفوف اوروه بزرگوارمتجاب الدعوة تصاوراس امركى صداقت يربهت ي خبري ملتي بين، کہتے ہیں کہوہ اسم اعظم جانتے تصےاورا پنی اولا د سے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ استخارہ دیکھا ہے کتمہیں بتاؤں لیکن اجازت نہیں ملی اور وہ میری کتب میں محفوظ ومکتوب ہے،تم پر لازم ہے کہ ان کا مطالعہ کر کے اسے حاصل کرو،اورسید جمال الدین احمد کا ایک بیٹاعبدالکریم غیاث الدین ہے، بیسیدعالم جلیل القدر خاص وعام کےنز دیک بڑی قدرومنزلت رکھتے تھے اوران کی ایک کتاب الشمل المنظوم فی اساءمصفی العلوم ہے،اس کےعلاوہ ان کے کتب خانہ میں دس ہزارعمدہ کتا ہیں تھیں اور نقیب رضی الدین علی بن موسیٰ کے دوبیٹے تتھایک محمرجس کالقب صفی الدین جومصطفی کےلقب سےمشہور تتھے، دوسر بےعلی رضی الدین معروف بمرتضیٰ اور صفی الدین شخص باوقار تھے کیکن لا ولدوفات یا ئی اوران کا سلسلہ ختم ہو گیا اور رضی الدین علی باپ کے بعد نقیب النقباء ہوئے ان کی ایک بیٹی تھی جوشنخ بدرالدین المعروف شیخ المشائخ کے نکاح میں تھی اورایک بیٹا قوام الدین نامی تھا جوابھی بچیتھا کہاس کا والدفوت ہو گیا،اسے سلطان سعیداولجائتو نے بلوا یا اورا پنے زانو پر بٹھا یا اور بہت شفقت ونوازش اس پر کی اورا سے بجینے کے عالم میں اپنے باپ کی جگہ نقیب النقباءقرار دیا اور رضی الدین موسیٰ کی ایک بیٹی فخر الدین محمد بن کبیتلہ حسینی کے نکاح میں تھی اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے ملی الہادی کہتے ہیں اور وہ لا ولد ماں باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا، قوام الدین کے دو بیٹے تھے ایک عبداللّٰدجس کی کنیت ابو بکرتھی اورلقب نجم الدین اور دوسراعم نجم الدین بغدا د، حلیه اورسرمن رائی ( سامراء ) کانقیب تھااور باپ کے بعدنقیب النقباء کے لقب سے مشہور ہوا، کیکن وہ مخص ضعیف الحال تھا اپنے خاندان کے کچھاموال واملاک کواس نے ضائع کیااور جو کچھ 🕏 گیا تھاوہ نجم الدین نے تلف کردیا، 🙆 کے 🕳 میں وفات یائی،اس کی جگہ پراس کا بھائی نقیب ہوا،اورایک شخص عراق کے بنی طاؤس میں سے سیدمجدالدین ہےصاحب کتاب البشارة کہجس میں ہونے والے اخبار وآثار بیان ہوئے ہیں، اور مغلوں کا غلبہ اور بنی العباس کی حکومت کا خاتمہ اس میں بیان کیا ہے، جب ملا کو خان بغداد کے قریب پہنچا تو سیدمجدالدین سادات وعلماءحلہ کے ایک وفید کے ساتھواس کے استقبال کے لئے گئے اوروہ کتاب مادشاہ کو پیش کی ہلاکو نے اس کی بڑی عظمت

وتو قیر کی اورحلہ مشہدین (کربلا ونجف)اوران کےاطراف کے لئے امان نامہ بھیجااور جب بغداد میں آپ اتواس نے حکم دیا کہ منادی کرائی جائے ،کہ جو شخص حلہ اوراس کےاطراف کارہنے والاہے وہ سلامتی کے ساتھ باہر چلا جائے۔

اوروہ لوگ بغیر کسی تکلیف وضرر کے واپس جلے گئے، کیکن شیخ جلیل حسن بن سلیمان حلی شا گردشہ پداول نے کتاب منتخب البصائر ميں تاب البشارة كى نسبت سيرعلى بن طاؤس كى طرف دى ہے، والله تعالىيٰ هو العالم يعبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کے مقتل کا بیان ختم ہوا، اوران کے بیٹے محمد وابراہیم کے قبل کا بیان بھی ختم ہوا، حبیبا کہ ہم نے امام حسنًا کی اولا دکوشار کرتے وقت وعدہ کیا تھا مخفی نہ رہے کہ جب ولید بن پزید بن عبدالملک بن مروان مارا گیااور بنی امیہ کی حکومت زوال کا شکار ہوئی تو بنی عباس اور بنی ہاشم کا ایک گروہ کہ جن میں ابوجعفرمنصوراوراس کے دو بھائی سفاح اورابراہیم بن مجمداوراس کا چھا صالح بن علی اورعبداللہ محض اوراس کے دو بیٹے محمد وابرا ہیم اوراس کا بھائی محمد دیباج وغیرہ مقام ابوا میں جمع ہوئے اورانہوں نے ا تفاق کیا کہ عبداللہ محض کے بیٹوں کی بیعت کریں اوران میں سے ایک کوخلیفہ بنائمیں ،ان میں سے محمد بن عبداللہ کا انہوں نے ا بتخاب کیا کیونکہ مہدی کہتے تھے، اور خاندان رسالت سے ان کے کا نوں میں بیخریڑی تھی کہ مہدی آل محمر جو پیغیمر کا ہمنام ہوگا وہ زمین کا مالک ہوگا اورمشرق ومغرب عالم کو بعداس کے کہوہ ظلم وجور سے پر ہوں گےعدل وانصاف سے پر کرے گا ،لہذا نہوں نے محمد کی طرف بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائے اوراس کی بیعت کرلی، پس انہوں نے کسی کو بھیج کرعبداللہ بن محمد بن عمر بن علی علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق کو بلایا،عبداللہ نے کہاتم لوگ حضرت کوفضول میں بلار ہے ہو کیونکہ وہتمہاری رائے کو درست نہیں سمجھیں گے، جب آنجناب تشریف لائے عبداللہ نے آپ کے لئے جگہ بنائی اورانہیں اپنے سامنے پاس مبیٹھا یا اور صورت حالات ان کے سامنے بیان کی ، آپ نے فرمایا ، بیکام نہ کرو کیونکہ اگرتم څمد کی بیعت اس خیال سے کررہے ہوکہ وہ مہدی موعود ہے تو بیخیال غلط ہے اور بیمہدی نہیں ہے اوور بیوفت اس کے خروج کا نہیں اور اگر بیہ بیعت اس لئے ہے تا کہ خروج کرو اورامر بالمعروف اورنہی عن المنکر کرو پھر بھی محمد کی بیعت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ بنی ہاشم کے۔۔۔۔۔ بلکہ حسد آپ کوان کی بیعت سے روک رہا ہے،حضرت نے سفاح کی پشت پر ہاتھ رکھااور فر مایا، خدا کی قشم پیربات حسد کی بناء پرنہیں بلکہ حکومت اس شخص کی اس کے بھائیوں اور ان کی اولا د کی ہوگی نہ کہتمہاری پھر آپ نے عبداللہ محض کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فر ما ہا؟؟؟؟ یہ کہ کرآ کھڑے ہو گئے اورعبدالعزیز بن عمران زہری کے ہاتھ کا سہارالیااور باہر حلے گئے اورعبدالعزیز سے فر ما یا تونے زرد چا دروالے شخص یعنی منصور کود یکھا ہے، کہنے لگا جی ہاں ،فر ما یا خدا کی قشم وہ عبداللہ کوتل کرے گا،عبدالعزیزنے کہا اور محرکو بھی قتل کرے گا؟ فرمایا ہاں! عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے دل میں کہایروردگار کعبہ کی قسم بیہ بات حسد کی وجہ سے بے لیکن میں دنیا سے نہ گیا جب تک دیکھ نہ لیا کہ وہی ہوا جوحضرت نے خبر دی تھی ، خلاصہ بیر کہ حضرت کے چلے جانے کے بعد اہل مجلس منتشر ہو گئے،عبدالصمداورمنصورحضرت کے پیچھے چلے گئے جبا اُ کے قریب پہنچتو کہا کیا بیوا قعہ ہے جوآپ نے مجلس میں کہا ہے،آپ نے فرمایا، ہال خدا کی قسم! بیان علوم میں سے ہے جوہم تک پہنچے ہیں، بنی عباس نے حضرت کے بات لیے باندھ لی

اوراس دن سےانہوں نے حکومت سے اپنادل وابستہ کرلیااوراس معاملہ کی تیاری میں لگ گئے یہاں تک کہانہوں نے حکومت حاصل کر لی۔

ہمارے شیخ مفید نے عنبسہ بن نحاد عابد سے روایت کی ہے کہاس نے کہا کہ حضرت جعفر بن مجمر علیہ السلام جب محمد بن عبداللہ بن حسن کود کیھتے تو آپ کی آ تکھیں آنسوؤں سے پر ہوجا تیں ، پھرفر ماتے میری حان اس پرقریان ہولوگ اس کے متعلق کہتے ہیں،حالانکہ بیل ہوجائے گا،مولف کہتا ہے کہا گرچہ عبداللہ کی گفتگو جوحضرت صادق سے ہوئی اس سےان کی بری رائے کا اظہار ہوتا ہےلیکن بہت می روایات ان کی مدح میں وارد ہوئی ہیں اوراس کے بعد بیان ہوگا کہ حضرت صادق ان کے بہت روئے جب انہیں مدینہ سے قید کر کے کوفہ کی طرف لے جارہے تھے آپ نے انصار کونفرین کی ، زیادہ حزن وملال کی وجہ سے آپ کو بخارآ گیا، آپ نے عبداللہ اور ان کے اہل خانہ کو تعزیت نامہ بھیجا اور عبداللہ کوعبد صالح کے لفظ ہے تعبیر کیا، ان کی سعادت کے لئے دعافر مائی وہ تعزیت نامہ سیداوطاس نے کتاب اقبال میں نقل کیا ہے ، وہاں فر ما یا ہے کہ حضرت صادق کا یہ خط جوعبداللّٰداوران کےخانوادہ کے لئے ہےدلالت کر تاہے کہ بیلوگ معذورمدوح اورمظلوم تتھےاورامام کے ق کو پہچانتے تتھے بیہ بھی فر ما یا ہے کہا گرکتب میں کوئی روایت ہو کہان لوگوں نے حضرت کے راستے سے حیدائی اختیار کی ہےتو وہ حدیث تقیبہ برمحمول ہے اس وجہ سے کہ کہیں ان کے خروج کی نسبت جو نہی عن المنکر کے لئے تھا آئمہ طاہرینؑ کی طرف نہ دی جائے اور اس بات کی تائیدوہ روایت کرتی ہے جسے خلا دبن عمیر کندی نے روایت کیا ہے کہ میں حضرت صادق کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو آپ نے فرما یا کیا تہمیں آل حسن کی کوئی خبر ہے کہ جنہیں منصور مدینہ سے لے گیا،خلاد کہتا ہے ہمیں ان کی شہادت کی خبر تو تھی لیکن ہم نے نہ چاہا کہ آپ کوان کی مصیبت کی خبر دیں، ہم نے کہا ہم امیدر کھتے ہیں کہ خداانہیں عافیت وسلامتی دے آپ نے فرمایاان کے لئے عافیت کہاں ہوگی بیرکہ کرآپ بلندآ واز سے رونے لگے، آپ نے اتنا گریدکیا کہ ہم بھی ان کےرونے سے رونے لگے، اس وقت فرمایا که میرے باپ نے جناب فاطمہ امام حسینؑ کی شہز ادی سے روایت کی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ امام ئسین سے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے اے فاطمہ تیری اولا دمیں سے چندافراد فرات کے کنار نے قُل کئے جائیں گے کہ میا سدقیھ الا ولون ولیدیں دکھیر الآخہ ون کیگزشتہلوگ ان سے سبقت نہیں لے سکےاورآنے والےان کے مقام کو ہانہیں سکیں گے پھرحضرت صادقؓ نے فر مایا کہ فاطمہ بنت<sup>حسی</sup>نؑ کی اولا دم**ی**ں سےسوائے ان کے جوقید ہوئے ہیں کوئی بھی اس حدیث کے مصداق نہیں ہوسکتا، لہذا یہی ہیں جوفرات کے کنارے شہید ہوں گے پھرسیدابن طاؤس نے چندروایت ان کی جلالت میں اوراس سلسلہ میں وارد لی ہیں کہان کا یہاعتقا زنہیں تھا کہان کا مہدی وہی مہدی موعود ہے جو جاہے سید کی کتاب ا قبال الاعمال کے اعمال محرم کی طرف رجوع کرے،خلاصہ رپہ کہ محمد ابراہیم ہمیشہ خلافت کی آرز و میں زندگی برکرتے رہے اور خروج کی تیاری کرتے رہے یہاں تک کہابوالعباس سفاح کی خلافت قائم ہوگئ تو ہیر بھاگ کھڑے ہوئے اورلوگوں سے پوشیرہ ہو گئے کیکن سفاح عبداللہ محض کو ہزرگ سمجھتا اوران کی بہت عزت کرتا تھا، سبط ابن جوزی کہتا ہے کہ ایک دن عبداللہ نے کہا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ دس لا کھ درہم میرے سامنے جمع ہوئے ہوں،سفاح نے کہاابھی آپ دیکھے لیں اور حکم دیا کہ دس لا کھ درہم لائے جائیں اور وہ عبداللہ کودئے دیئے ،ابوالفرج روایت کرتے ہیں کہ جب سفاح مندخلافت پر ہیٹے اتوعبداللہ اوران کا بھائی حسن مثلث سفاح کے پاس گئے،سفاح نے انہیں عطبید یا اوران کا احترام کیااورعبداللّٰہ کی زیادہ عزت وتکریم کی کیکن مبھی تجھی وہ عبداللہ سے یو چھتا کہآ یہ کے بیٹے محمد وابراہیم کہاں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کیوں میرے پاسنہیں آتے ،توعبداللہ کہتا ہے کہان کا خلیفہ سے نخفی رہناکسی ایسی بات کے لئے نہیں جواس کی ناپیندیدگی کایاعث ہو ہمیشہ سفاح ان سے یہ بات کہتااوران کی زندگی کوناخوشگوارکردیتا، یہاں تک کہایک دن کہنے لگا ہے عبداللہ! تو نے اپنے بیٹوں کو چیپارکھا ہے، یا درکھو کہ مجمداورابراہیم دونوں قتل کردیئے جائیں گے، جب عبداللہ نے یہ ہات سی توحزن وملال کے عالم میں سفاح کی مجلس سے اپنے گھرواپس آ گئے، حسن مثلت نے (عمدہالمطالب میں حسن کی بحائے ابراہیم عمراُن کے بھائی کا نام ہے )عبداللہ میں آثار حزن دیکھے تو بوچھاا ہے بھائی آ یہ کے حزن وملال کا کیا سبب ہے،عبداللہ نے محمد وابراہیم کے سلسلہ میں سفاح کا مطالبہ بیان کیا،حسن نے کہااب کی مرتبہ جب سفاح ان کے متعلق سوال کر ہے تو اس سے کہیے کہ ان کے چیا کوان کے حالات معلوم ہیں تا کہ میں اسے ان باتوں سے خاموش کروں ،اس دفعہ جب سفاح نے عبداللہ کے بیٹوں کا ذکر چھیڑا توعبداللہ نے کہا کہان کا پچاان کے حالات سے باخبر ہے، سفاح نے توقف کیا یہاں تک کہ عبداللہ اس کے دربار سے چلے گئے، تواس نے حسن مثلث کو بلایااور محمدوابراہیم کے متعلق اس سے سوال کیا توحسن نے کہا، اے امیر تجھ سے اس طرح بات کروں جیسے رعیت بادشاہ سے کرتی ہے یااس طرح گفتگو کروں جیسے انسان اپنے چیازاد بھائی سے کرتا ہے،سفاح نے کہااں طرح بات کروجیسے چیازاد بھائی سے کرتے ہو کہنے لگااے امیر مجھے بتاؤ کہا گرخدا نے مقدرکیا ہے کہ محمد وابرا ہیم منصب خلافت کو یالیں گے تو کیا آپ اورتمام آسان وزمین کی مخلوق انہیں روک سکتی ہے؟ کہنے لگانہیں خدا کی قشم پھر کہنے لگا، اورا گرخدا نے ان کی تقذیر میں خلافت مقدرنہیں کی تو تمام اہل زمین وآسمان اگر ا تفاق کرلیں تو وہ انہیں خلافت نہیں دلا سکتے ، کہنے لگانہیں خدا کی قشم حسن نے کہا پھرامیر اس بوڑھے آ دمی سے کیوں اس سلسلہ میں بیسب مطالبہ کرتا ہے اورا پینے احسان وفعت کواس کے لئے بدمزہ بنا تا ہے،سفاح نے کہا آج کے بعد میں کبھی ان کا نامنہیں لوں گا، اور اس کے جب تک زندہ رہا پھر بھی ان کا نام نہیں لیا اور سفاح نے عبداللّٰد کو حکم دیا کہ وہ واپس مدینہ چلے جائیں، یہی کیفت رہی یہاں تک کیسفاح مرگیااور کارخلافت منصور کے لئے ہموار ہوااورمنصور نے خبث طینت اوراین پستی فطرت کی بناء یر محمد وابراہیم کے قل پر پخته دلی سے اراده کرلیا، اور ( و ۱۲م ع) ایک سوچالیس ہجری میں حج کا سفر کیا اور مدینہ کے راستہ سے واپس لوٹا، جب مدینہ پہنچا توعبداللد کو بلایااوراس سےاس کے بیٹوں کے متعلق سوال کیا،عبداللہ نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں منصورخبیث نے گالی گلوچ کی چند ہاتیں عبداللہ کے ساتھ کیں اور حکم دیاا سے مدینہ میں مروان کے گھریر قید کر دیاجائے اور ریاح بن عثمان کواس کا زندان بان مقرر کیا اورعبداللہ کے بعد آل ابوطالبًّ میں سے دوسر بےلوگ کیے بعد دیگر ہے گر فمار کرکے قیدخانے میں ڈال دیئے گئے،مثل حسن،ابرہیم،ابوبکر کے جو کہ عبداللہ کے بھائی تھےاورحسن بن جعفر بن حسن مثنی اورسلیمان،

عبداللہ،علی،عباس جوداوُ دین حسن کے بیٹے تھےاور مجمداسحاق جوابراہیم بن حسن مثنی کے بیٹے تھےاورعباس وعلی جوحسن مثلث کے بیٹے تھےاورعلی جومحرنفس زکیہ کے بیٹے تھےاوران کےعلاوہ دوسرےافراد کہ جن کی طرف اولا دامام حسنؑ کے تذکرہ میں اشارہ ہو چکا ہے،خلاصہ بیر کہریاح بن عثان نے اولا دحسن کےاس گروہ کوقیدو بندمیں رکھااوران پرانتہا کی سختی اورشدت کی اور جن دنوں پہلوگ قید میں تھے بھی تھی ریاح بعض نصیحت کرنے والوں کوعبداللہ محض کے پاس بھیجتا کہ وہ اسے نصیحت کریں تا کہ شا پر عبداللہ اپنے بیٹوں کی رہائش گاہ کا پیتہ بتادے، جب بیلوگ بیر باتیں عبداللہ سے کہتے اور انہیں بیٹوں کے معاملے کو جصانے یر ملامت اور سر زنش کرتے تو عبداللہ فر ماتے کہ میری مصیبت اور ابتلاء جناب خلیل الرحمن کے ابتلاء اورمصیبت سے زیادہ سخت ہے کیونکہ نہیں تکم ہواتھا کہ وہ اپنے بیٹے کوذ نج کریں اوران کے لئے بیٹے کاذ نج کرنااطاعت خداتھی لیکن مجھے بیتکم دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کا اتدیۃ بتاؤں تا کہ بہانہیں قتل کر دیں ، حالانکہان گوقل کرنا خدا کی نافر مانی ہے،خلاصہ یہ کہ تین سال تک وہ مدینہ میں قیدرہے، جب ایک سوچوالیس ہجری (۴ مراھ) آیا ،تومنصور نے دوبارہ سفر حج کیا، جب مکہ سے پلٹا تو مدینہ نہ آیا بلکہ ر بذہ چلا گیا، جب وہ ربزہ میں بہنچ گیا تو ریاح بن عثان منصور کی ملاقات کے لئے مدینہ سے وہاں گیا، جب منصور نے ریاح کو دیکھا تو کہنے لگامدینہ واپس جاؤاور بنی حسن کو جوقید میں ہیں یہاں لے آؤ، پس ریاح بن عثمان منصور کے زندانیان ،ابوالا زہر کے ساتھ جو کہ بدمذہب اورخبیث آ دمی تھا، مدینہ گیا اور بنی حسن کو محمد بن دیباج عبداللہ محض کے مادری بھائی کے ساتھ قید کیا اور ان کے زنچیروں اورلوتوں کوسخت تر کر کے بہت شدت و پختی کے ساتھ ریذہ کی طرف لے جلاجب وہ انہیں ریذہ کی طرف لئے جارہاتھا توحضرت صادق نے بردے کے پیچھے سے دیکھا اور بہت روئے بہاں تک کہ آپ کے آنسوآپ کے چیرہ مبارک برجاری ہوئے اورآپ نے انصار کونفرین کی اور فرما یا کہ انصار نے رسول خداً ہے جن شرا کط پر بیعت کی تھی کہ آپ کی اورآپ کی اولا د کی ان چیز دل سے حفاظت وحراست کریں گے جن سے اپنی اورا پنی اولا د کی حفاظت کرتے ہیں اس کے بعدایک روایت کے مطابق آپ اینے گھرتشریف لے گئے اور آپ کو بخار ہو گیا ، اور بیس را تیں آپ کی بخار واضطراب میں گزریں اور آپ رات دن روتے تھے یہاں تک کہآپ کے متعلق خوف محسوں ہونے لگا،خلاصہ بیر کہ بنی حسن محمد دیباج کے ساتھ ربذہ میں پہنچے توانہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا،تھوڑی دیر نہ گز ری تھی کہ ایک شخص منصور لعین کی طرف سے آیا اور اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عثمان کون ہے، محمد یباج نے اپنی نشاندہی کی و چھض محمد کومنصور لعین کے پاس لے گیا، راوی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تازیانہ لگنے کی آ وازبلند ہوئی اور بہ تازیانے محمد کو مارے حارہے تھے، جب محمد واپس لائے گئے تو ہم نے دیکھا کہ محمد کاچیرہ اترا ہوااور رنگ جو کہ یگلائی ہوئی چاندی کی طرح تھا، وہ حبشیوں کی مانندہو گیا تھا،اوران کی ایک آنکھ تازیانہ کی وجہ سے کاسہ سر سے باہرآ چکی تھی، اس وقت مُحدكولا كران كے بھائى عبداللہ كے ياس بيشاديا،عبدالله مُحدسے بہت محبت ركھتے تھاس وقت مُحدكو بہت بياس كى ہوئى تھی ، انہوں نے یانی ما نگالیکن لوگ منصور کے خوف سے ان پررخم کرنے سے ڈرتے تھے یہاں تک کہ عبداللہ نے فرما یا کہ کون ہے جوفرز ندررسول خداً کوسیراب کرےتواس وقت ایک خراسانی څخص نے محمدکو یانی بلا یا منقول ہے کہ محمد کی قمیض تازیانہ لگنےاور

خون جاری ہونے سے ان کی پشت سے چےٹ گئ تھی اوروہ ان کےجسم سے الگنہیں ہوتی تھی تو پہلے اس پرروغن زیتون ملا گیا، اس وقت ان کی قمیض کھال کے ساتھان کے بدن سے الگ ہوئی اور سبطابن جوزی روایت کرتا ہے کہ محمد کو جب منصور لعین کے یاس لے گئے تواس نے ان سے یو چھا کہ دوجھوٹے فاسق محمد وابراہیم کہاں ہیں اورمحمد بیاج کی بیٹی رقیہ ابراہیم کی بیوی تھی ،محمد کہنے لگا خدا کی قشم مجھےمعلوم نہیں کہوہ کہاں ہیں،منصور خبیث نے حکم دیا کہانہیں چارسوکوڑ بے لگائے جائیں، پھرحکم دیا کہ پخت قشم کالیاس نہیں یہنا کرشختی کےساتھوان کے بدن سے اتارا جائے تا کہان کی کھال بدن سے اتر جائے اور محمرشکل وصورت میں سب لوگوں سے زیادہ حسین وجمیل تھا، اسی لئے اسے دیباج کہتے ہیں اوران کی ایک آنکھ تازیانے لگنے سے ہاہرآ گئی تھی اس وقت اس کوزنجیروں میں جکڑ کرعبداللہ کے پاس لےآیااور محمداس وقت سخت پیاسے تصاور کسی میں پیرجرات نہیں تھی کہوہ انہیں یانی بلاتا ،عبداللہ نے فریاد کی کہ اے مسلمانو! کیا یہی تمہاری مسلمانی ہے کہ اولا درسول پیاس سے مرجائیں اورتم انہیں یانی نہ دو، پس منصور نے ریز ہ سے کوچ کیااور وہ خودا پکمجمل میں بیٹھا ہوا تھااوراس کے برابرر بیچ حاجب کامحمل تھااور بنوحسن کو بھو کا پیاسا بےلیاس زنجیروں میں حکڑ کر برہنداونٹوں پرسوار کر کے منصور شیطان کے ہمرکاب کوفیہ کی طرف لے جلے، جب منصور نے ان کے قریب سےعبورکیا درآنحالیکہ وہمل میں تھا کہ جس کارویوش ریشم ودیباج کا تھاتوعبداللہ بن حسن نے جب اس لعین کودیکھاتو فریاد کی اے ابوجعفر کیا ہم نے تمہارے قیدیوں کے ساتھ جنگ ب**در می**ں یہی سلوک کیا تھااوراس بات سے ان کا اشارہ تھامنصور کے دا داعیاس کے جنگ بدر میں قید ہونے اوران کے حدیز رگواررسول خداً کے اس پررحم کرنے کی طرف جب کہ عماس قید و بند کی وجہ سے نالہ وزاری کرتا تھاتو حضرت نے فر مایا کہ عماس کے گریہ و نالہ نے مجھے آج رات سونے نہیں دیااور حکم دیا کہ عماس کو قیدو بند سے رہا کر دیا جائے ، ابوالفرج کی روایت ہے کہ منصور خبیث نے جاہا کہ عبداللہ کوزیادہ تکلیف دی جائے لہذا تھم دیا کہ محمہ کے اونٹ کوعبداللہ کے اونٹ کے آگے رکھا جائے لہذ اعبداللہ کی نگاہ ہمیشہ پیشت پریڑتی اور تازیانے کے نشانات دیکھتے اور جزع فزع کرتے اور بری حالت میں انہیں کوفہ لے گئے اور ہاشمیہ کے قید خانہ میں ایک سر داب میں انہیں قید کرد یا جو کہ انتہا کی تاریک تھااورجس میں رات ودن کی خبز نہیں ہوتی تھی اور جوسادات امام حسنؑ کی اولا دمیں سے قید ہوئے تھےوہ سبط کی روایت کےمطابق بیس افراد تھےاورمسعودی نے فر ما یا کہ منصور نے سلیمان اورعبداللّٰد فرزندان داؤ دین حسن کومویٰ بن عبداللّٰمحض اور حسن بن جعفر کے ساتھ رہا کر دیا اور باقی حضرات قید میں رہے یہاں تک کہان کی وفات ہوگئی اوران کا قیدخانہ فرات کے کنارے کوفیہ کے بل کے قریب تھااورا کبھی ان کی جگہ کوفیہ میں ہمارے زمانیہ میں جو کہ یا ۳۳ ھے معلوم اورزیارت گاہ ہے اور وہ سب اس جگہ ہیں اوران کی قبر وہی زندان ہے کہ جس کی حیبت ان پر گرادی گئی تھی جب پہلوگ قید میں تھے تو قضائے حاجت کے لئے بھی انہیں ماہر نہیں نکالتے تھے مجبورا وہیں قضائے حاجت کرتے اور تدریجااس کی مدبوچھیل گئی اوراس وجہ سے ان پرسخت مصیبت تھی،ان کے بعض محب وموالی ان کے لئے خوشبو لے کر گئے تا کہاس خوشبو کی وجہ سے وہ بد بودور ہو،خلاصہ ہیہ کہاں بدبواور قیدو بند کی وجہ سے ان کے یاؤں پر ورم آ گئے اور تدریجاوہ ورم باقی بدن میں سرایت کرنے لگایہاں تک کہان

کے دل تک پہنچتااوروہ صاحب ورم شخص ہلاک ہوجا تا ، چونکہ ان کا قید خانہ تاریک ظلمت کدہ تھا توانہیں اوقات نماز کا پیۃ بھی نہیں چپتا تھالہذاانہوں نے قرآن کے پانچ حصے قرار دیئے تھے اور شب روز میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور جب ایک پانچواں حصفتم ہوجا تاتو پنجگا نہ نماز میں سے ایک نمازیڑھ لیتے اور جبان میں سے کوئی مرجا تاتواس کاجسم قیدوبند میں ہی پڑار ہتا ، یبال تک کهاس میں مدیویپدا ہوجاتی اوروہ گل سٹر جا تا اور جوزندہ ہوتے وہ اسے اسی حالت میں دیکھتے رہتے اوراس کی اذبیت برداشت کرتے اور سبط جوزی نے ان کے قید خانے کی تفصیلات خوشبو لانے کے بیان کے علاوہ سب بیان کی ہیں اور ہم بھی سن مثلث اوران کی اولا د کے حالات میں اس قید خانہ کی طرف اشارہ کرآئے ہیں اوران کے درمیان علی بن حسن مثلث جوعلی عابد کے نام سےمشہور تھےوہ عمادت ذکرالہا اورشدائد برصبر کرنے میںممتاز تھےاورایک روایت میں ہے کہ بنی حسن اوقات نماز کوعلی بن حسن کی تشییج واورا دے معلوم کرتے تھے کیونکہ وہ ہروقت ذکر میں مشغول رہتے اور وہ اپنے اوراد کے مطابق کہ جنہیں رات دن میں مقرر کیا ہوا تھااوقات نماز سمجھ لیتے تھے، ابوالفرج نے اسحاق بن عیسلی سے روایت کی ہے کہ ایک دن عبداللہ محض نے قید خانے سے میرے باپ کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، میرے باپ نے منصور سے اجازت کی اور قید خانہ میں عبداللہ کے پاس گیا،عبداللہ نے کہا میں نے تحجے اس لئے بلایا ہے کہ تھوڑا سایانی میرے لئے لے آؤ کیونکہ مجھے سخت بھوک گلی ہے، میرے باپ نے کسی کو بھیجا کہ وہ گھرسے یانی کا کاسہ عبداللہ کیلے لے آئے ، جب عبداللہ نے یانی کا پیالہ منہ سے لگایا تا کہ اسے یئے توابوالا زہرحرامزادہ زندانبان آگیا،اس نے دیکھا کہ عبداللہ یانی پی رہاہے اس نطفہ حرام کوغصہ آگیااوراس طرح یاؤں اس پیالہ پر مارا کہوہ عبداللہ کے دانتوں پرلگااوران کے اگلے دانتاس سے گر گئے،خلاصہ بیرکہان کی حالت زندان میں بول ہی رہی کہ تدریجاً بعض ان میں سے فوت ہو گئے اور بعض کوتل کر دیا گیا اور عبداللہ اپنے اہل بیت کے چندا فراد کے ساتھ زندہ رہے، یہاں تک کہ محد وابرا ہیم ان کے بیٹوں نے خروج کیا اوروہ مارے گئے،اوران کے سرمنصور کے پاس بھیجے گئے ،منصور لعین نے ابراہیم کا سرعبداللہ کے پاس بھیجا تو اس وقت انہوں نے بھی زندان میں جان دے دی،اورشہید ہوئے،سبط ابن جوزی وغیرہ نے فقل کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ کے قتل ہونے سے پہلے منصور کے عامل ابوعون نے خراسان سے منصور کو خطاکھ اکہ خراسان کے لوگ محمد وابرا ہیم فرزندان عبداللہ کے خروج کی وجہ سے ہماری بیعت توڑ رہے ہیں،منصور نے حکم دیا کہ محمد دیباج کاسرقلم کر دیا حائے اوران کا سرقلم کر کے خراسان بھیجا تا کہ اہل خراسان کو دکھوکہ دیں اوراس کے سامنے قسم کھا نیں کہ یہ مجمد بن عبداللہ بن فاطمہ بنت رسول خداً کا سر ہے تا کہ خراسان کے لوگ محمد بن عبداللہ کے ساتھ خروج کرنے کا خیال جیمور ۔۔اب ہم مقتل محمد بن عبداللہ محض شروع کرتے ہیں۔

فر کر مفتل محمد بن عبداللد بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام ملقب بنفس زکید محمد بن عبدالله کی کنیت ابوعبدالله اور لقب صریح قریش تھا کیونکه ان کی ماں اور دادیوں میں سے کوئی بھی کنیز نہیں تھی ،ان کی ماں ہند بنت ابوعبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ بن اسود بن مطلب تھی اور څمړ کو کثر ت زیدوعبا دت کی وجہ سےفنس ز کیږ کا لقب دیا گیااوراس کے گھروالے حدیث نبوی ان المهدی من ولدی اسمه اسمی (یعنی مہدی میری اولا دمیں سے ہے اس کا نام میرا نام ہے )سے استنظہار ( ظاہری معنی نکالنا ) کرتے ہوئے اسے مہدی کہتے تھے، اور انہیں مقتول احجاء زیت بھی کتے ہیں اوران کی فقہ و دانا کی شجاعت وسخاوت اور بہت سے فضائل کے ساتھ تعریف کرتے ہیں اوراس کے دونوں کندھوں کے درمیان ساہ خال تھا نڈے کے برابر کیجھ لوگوں کا یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ یہ وہی مہدی موعود ہے آل محمرصلوات اللّٰہ کیہم اجعین میں سےلہذاان کی لوگوں نے بیعت کر لی اور ہمیشہ ظہورخروج کے منتظرر ہےاورابوجعفر منصور دومرتبہ مجمد کی بیعت کر چکا تھا،ایک دفعہ مکہ کی سرزمین پرمسجد الحرام کےاندراور جب مجرمسجد سے باہر نکلاتومنصور نے اس کی رکابتھا مے رکھی یہال تک کہ وہ سواری پربیٹھ گیا،اوراس کا بہت احترام کرتاتھا کسی شخص نے کہا کہ شخص کون ہے کہ جس کی تم اتنی عزت وحشمت کرتے ہو،منصور نے کہا، وائے ہوتم پر کیاتمہیں معلوم نہیں کہ شخص محمد بن عبداللہ محض اور اہل بیت کا مہدی ہے،اور دوسری دفعہ مقام ابواء میں بیعت کی جس طرح کے عبداللہ کے حالات میں کھھا جا چکا ہے اورا بوالفرج اور سیدا بن طاؤس نے بہت ہی روایات نقل کی ہیں کہ عبداللہ محض اوران کے اہل بیت اس کا انکار کرتے تھے کہ محرنفس زکیہ مہدی موعود ہے بلکہ وہ کہتے تھے کہ مہدی موعود ان کے علاوہ ہیں ،خلاصہ بیر کہ جب بنی عباس کی خلافت وحکومت مشخکم ہوگئی تو مجداورابرا ہیم مخفیا نہ زندگی بسر کرتے تھے اور منصور کے زمانہ میں ایک دفعہ جب وہ دودیہاتی عربوں کی شکل میں پوشیدہ طور پراینے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر حکم دوتو ہم ظاہر ہوجاتے ہیں کونکہ ہم دوآ دمی اگرقتل ہوجا نمیں تو بہتر ہےاس سے کہ اہل بیت رسول کا ایک گروہ قبل کر دیا جائے تو عبرالله نے کہا''ان ضعکما ابو جعفر ان تعیشا کر یمین فلا یمنعکما ان تمو تاکر یمین''اگر ابوجعفر میں صور اس بات پرراضی نہیں کہتم جوانمر دوں کی طرح زندگی بسر کروتو وہ اس ہے تمہیں نہیں رو کتا کہ جوانمر دوں کی طرح مرو، بیاس سے کنایہ تھا کہ بہتریہ ہے کہتم اپنے کام کی تیاری میں گئےرہواورمنصور کے خلاف خروج کرو،اگرغلبہ ونصرت حاصل ہوئی تو بہتر اورا گر مارے گئے تو نیک نامی پر دھبہ تونہیں ہوگا،خلاصہ پیر کہ جس زمانہ میں محمداورا براہیم جھیے ہوئے تتھے تومنصور کوان کے تلاش کرنے ہی کی دھن تھی اور حاسوں اطراف وا کناف میں پھیلا رکھے تھے تا کہسی طرح ان کی رہائش کا پیتہ چل جائے۔ ابوالفرج نے روایت کی ہے کہ محمد بن عبداللہ نے کہا کہ جب میں یہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخفی تھاایک دن رضوی پہاڑیرمیرا قیام تھااپنی ایک کنیز کے ساتھ کہ جس سے میراایک دودھ پینے والا بحیجھی تھاا جا نک معلوم ہوا کہایک غلام مدینہ سے میری تلاش میں یہان پہنچ رہاہے، میں نے فرار کیا اور وہ کنیز بھی میرے بچے کو گود میں لئے ہوئے بھاگ رہی تھی کہ ا جا نک وہ بچیہ ماں کی گود سے جھوٹ گیااور بہاڑ سے گر کر ٹکڑ سے ٹکڑ ہے ہو گیا،اورمنقول ہے کہ جب محمد کا بچیہ بہاڑ سے گر کرمر گیاتومحدنے بہاشعار پڑھے:

(ترجمعہاشعار)جس کے جوتے ٹوٹ گئے ہیں اوروہ ننگے یاؤں ہونے کی شکایت کرتا ہے، تیز

پتھرول کے کنارے اس کوخون آلود کررہے ہیں اوراسے نوف نے آبادیوں سے دھکیل دیا ہے، اور پس اسے بہت مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، اسی طرح جو شخص سختیوں کی گرمی وشدت کونا پیند کرتو یقینا موت اس کے لئے باعث راحت وآرام ہوتی ہے، اور موت بندوں کے لئے حتی چیز ہے۔

خلاصہ یہ کہ محمد نے ۵ میں خروج کیا، اور اڑھائی سوافراد کے ساتھ مدینہ میں ماہ رجب میں داخل ہوا اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قید خانے کا دروازہ توڑد یا اور قید یوں کو باہر نکالا اور منصور کے زندا نبان ریاح بن عثمان کو پکڑ کر قید کردیا، تب محمد منبر پر گئے اور خطبہ پڑھا اور کچھ مثالب ومطاعن اور خبٹ سیرت منصور کا تذکرہ کیا پس لوگوں نے امام مالک ابن انس سے فتو کی پوچھا کہ باوجود بکہ منصور کی بیعت ہم اس کی قبی کی تعیت ہم اس کے فتری ہیں، امام مالک نے فتوی دیا کہ ہاں کیونکہ منصور کی بیعت کرنے گئے اور مدینہ فتوی دیا کہ ہاں کیونکہ منصور کی بیعت کرنے گئے اور مدینہ مکہ اور یمن پر محمد کا تسلط اور غلبہ ہوگیا۔

چکا تواس وقت کہا کہ اب موت میرے لئے خوشگوارہے، اوراگراس نے بیکام نہ کیا ہوتا تولوگ ایک عظیم مصیبت میں مبتلا ہوجاتے کیونکہ وہ دفتر اگرمنصور کےلشکر کے ہاتھ لگ جا تا تو وہ ان لوگوں کے ناموں سے باخبر ہوجاتے کہ جنہوں نے حمد کی بیعت کی تھی اور انہیں قتل کردیتے ،خلاصہ بیر کویسیٰ آیااورمقام سلع پر جو کہ مدینہ کی ایک پہاڑی ہے کھڑے ہوکر یکارکر کہاا ہے مجمہ! تیرے لئے امان ہے تھرنے کہا کہ تمہاری امان میں وفانہیں اورعزت سے مرجانا ذلت کی موت سے بہتر ہے اوراس وقت محمد کالشکر اس سے جدا ہو چکا تھااورا یک لاکھآ دمیوں میں سے جواس کی ہیعت کر چکے تھے، تین سوتیرہ افراداہل بدر کی مقدار کے برابر ہاقی رہ گئے تھے، پس مجمہ اوران کےساتھیوں نے خسل کیےاور کا فوراینے جسم بر ملااورا پنی سوار یوں کی نونچیں کاٹ دیں، پھرعیسیٰ اوراس کےساتھیوں برحملہ کیااور تین دفعہان کوشکست دے دی، توعیسیٰ کےلشکرنے پوری تیاری کی اورایک ہی دفعہ سب لشکرنے ان پرحملہ کر دیااوران کا کام تمام کردیااورانہیں قبل کردیااور حمید بن قحطبہ نے محمد کوشہید کردیااوراس کا سرعیسیٰ کے پاس لے گیااورزینب محمد کی بہن اور فاطمہ ان کی بیٹی نے ان کاجسم زمین سے اٹھا یا اور انہیں بقیع میں فن کردیا، پس محمد کا سرنیز ہیر سوار کر کے منصور کے پاس کوفیہ میں لے گئے اوراس کے حکم سے ان کا سرکوفیہ میں نصب کیا گیا اور باقی شہروں میں بھی پھرایا گیا اور محمد کی وفات ۸ ۲۴ ھآخر ماہ مبارک رمضان میں ہوئی اوران کے ظہور سے لے کرشہادت تک کا عرصہ دو ماہ اورستر ہ دن ہے، ان کی عمر پینتالیس سال تھی اوران کی قتل گاہ احجار زریت مدینہ ہے،جیسا کہامپرالمونینؑ نےاپنےاخبارغیبیہ میںاس کی طرف اشارہ اپنے اس ارشاد میں کیا ہےا نہ یقتیل عندں احجاز الذیت اتجارزیت کے پاس وقتل ہوگا۔ابوالفرج نے روایت کی ہے کہ جب محمد شہید ہو گئے اوران کالشکر شکست کھا گیا تو ا بن خضیر جومجمہ کے ساتھیوں میں سے ایک تھاوہ قید خانے میں گیااوراس نے ریاح بن عثان گوتل کردیا جو کہ منصور کا زندانبان تھااور محمہ کا دفتر کہ جس میں ان کے ساتھیوں اور دوسر بے لوگوں کے نام تھے اسے جلا دیا پھرعباسیوں سے جنگ کرنے کے لئے نکلااور یے دریے جنگ کرتا رہایہاں تک کہ مارا گیا اور پیجی روایت ہے کہ اس کوتل کردیا تواتنے زخم اس کے سریر لگے ہوئے تھے کہ اسے حرکت نہیں دی جاسکتی تھی اوروہ کیے ہوئے سرخ شدہ گوشت کی طرح تھا کہ جس جگہ ہاتھ رکھا جاتاوہ الگ ہوجاتی۔

ابراہیم بنعبداللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالبؑ معروف بقتیل کے مقتل کا بیان

مسعودی کی مروح الذہب میں ہے کہ جب محمد بن عبداللہ خروج کا خواہاں ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو بلادوامصار میں بچیلادیا تا کہ وہ لوگوں کواس کی بیعت کی دعوت دیں،ان میں سے اپنے بیٹے علی کومصر کی طرف بھیجا اور وہ مصر میں مارا گیاروایت تذکرہ سبط کے مطابق وہ زندان میں فوت ہوا،اوراپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کوخراسان بھیجا،منصور کی فوج نے چاہا کہ اسے گرفار کرلیا کہ اسے گرفار کرلیا

گیا، اور قید میں رکھا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی، فقیر کہتا ہے بیمسعودی کا کلام ہے، لیکن دوسری کتب سے منقول ہے کہ حسن بن محمد واقعہ فخ میں حسین بن علی کی ہمر کا بی میں تھے اور عیسی بن موسیٰ عباسی نے انہیں شہید کیا۔

جبیبا کہ پہلےامام حسن کی اولا د کے تذکرہ میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہےاور محمد کا بھائی موسیٰ جزیرہ کےعلاقہ میں گیا اوراس کے ایک بھائی بھی نے رہے اور طبرستان کا سفر کیا اور بالآخررشید کے ہاتھ سے مارا گیا جیسا کہ پہلے تفصیل وار ذکر آ چکا ہےاورڅمہ کےایک بھائی ادریس نےمغرب کےعلاقہ کاسفراختیار کیااورا یک گروہ نے اس کی بیعت کی اورآخر میں رشید نے کسی کو بھیجااورا سے دھوکہ سے تل کرایا،اس کے بعدادریس بن ادریس اورا دریس کاقتل ہونا بھی مذکور ہو چکا ہےاور مجمد کے ایک بھائی ا براہیم نے بصرہ کا سفر کیااور بصرہ میں خروج کیااور بہت سے اہل فارس واہواز وغیرہ اور بہت سے زید یہ اورمعتز لہ بغداد وغیرہ نے اس کی بیعت کر لیاورطالبین میں سے عیسیٰ بن زید بن علی بن انحسین علیہم السلام بھی اس کے ساتھ تھا،منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ اورسعید بن مسلم کو بہت سالشکر دے کرابراہیم کے ساتھ جنگ کے لئے بھیجااورانہوں نے مقام باخمر کی میں جو کہ علاقہ طف میں ا یک جگہ ہے کوفیہ سے ایک فرشخ دورابراہیم کوشہ پر کیااوران کے گروہ میں سے جماعت زید رپر کوبھی جو کہ جارسو یا ایک قول کی بناءیر یا پچ سوافر دیتے تل کر دیا گیااورابراہیم کے تل ہونے کی کیفیت جیسا کہ تذکرہ سبط میںمسطور ہے اس طرح ہے کہ ابتداء ماہ شوال اورایک قول ہے ماہ مبارک رمضان <u>۵ سمار</u>ھ میں ابراہیم نے بھرہ میں خروج کیااور بےشارلوگوں نے اس کی بیعت کی اور منصور نے اسی سال شہر بغدا دبنانے کی بھی ابتداء کی تھی اوروہ جس وقت بغداد کی تعمیر میں مشغول تھااس کوخبر ملی کهابراہیم نے بصرہ میں خروج کر دیا ہے اور اہواز وفارس براس کا غلبہ ہو گیا ہے اور بہت سے لوگ اس کے گر دجمع ہو گئے ہیں اور لوگ دل وجان سے اس کی بیعت کررہے ہیں اوراس کا مقصداینے بھائی کےخون کا بدلہ لینے اورا بوجعفر منصور توقل کرنے کے سوااورکوئی نہیں جب منصور نے بیسنا تو دنیااس کی آنکھوں میں تیرہ و تار ہوگئی اوراس نے بغداد کی تعمیر سے ہاتھ روک لیااور دوسری لذتوں کے ساتھ عورتوں سے ہمبستری حیوڑ دی،اس نے قسم کھائی کہ میںاس وقت تک عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گااورعیش وعشرت ولذت میں مشغول نہیں ہوزگا، جب تک ابراہیم کا سرمیرے پاس نہ لا یا جائے ،خلاصہ بیر کہ زیادہ خوف اور ہول عظیم منصور کے دل میں پیدا ہوا کیونکہ ابراہیم کے ساتھ ایک لاکھ فوج تھی اورمنصور کے پاس دو ہزار سے زیادہ اس وقت فوج نہیں تھی کیونکہ اس کے شکر اور فوجیں شام افریقہ اورخراسان میں پھیلی ہوئی تھیں اس وقت منصور نے عیسی ابن موسیٰ ابن علی بن عبداللہ بن عباس کوابراہیم سے جنگ کرنے کے لئے بھیجااورادھرسے ابراہیم بھی کوفیوں کے فریب میں آخر بھرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا کیونکہ اہل کوفہ کا ایک گروہ ان کے پاس بھرہ میں گیااورعرض کیا کہ ایک لا کھافراد کوفیہ میں آپ کے منتظر ہیں ، آپ ان کی طرف تشریف لائیں وہ اپنی جانیں آپ برقربان کرنے کے لئے تیار ہیں بھرہ کےلوگوں نے کوفیہ جانے سے منع کیالیکن ان کی بات فائدہ بخش نہ ہوئی اور ابراہیم کوفیہ کی طرف چل دیئے ،سولیفرسخ کوفیہ سے دور تھے کہ طف کے علاقہ میں باخمریٰ نامی مقام پرابراہیم اورمنصور کے شکر آ منے سامنے ہوئے پس دونوں لشکر دوطرف صف بستہ ہو گئے اور جنگ ہوئی اشکر ابراہیم منصور کی فوج پر فتح یاب ہوا اورانہیں شکست دی اور ابوالفرج کی روایت کے مطابق شکست فاش دی اوروہ اس طرح بھاگے کہ ان کا اگلا حصہ کوفہ میں جا پہنچا اور تذکرہ کی روایت کے مطابق عیسیٰ بن موسیٰ جومنسور کے لشکر کا سپر سالا رتھا اپنے خاندان اورخواص کے ساتھ ڈٹار ہا اور انہوں نے جنگ سے منہ نہیں موڑا اور قریب تھا کہ ابرا ہیم ان پر بھی فتح حاصل کرلے اور انہیں وادی عدم کی طرف روانہ کرے کہ اچا تک جنگ کے دوران ایک تیر آیا جس کے مارنے والے کا پہتہ نہ چلا کہ کہاں سے آیا ہے وہ ابراہیم کولگا جس سے ابراہیم زین سے زمین پر آگرے اور کہدرہے تھو کان امر الله قدر امقد ور اار دنا امر اوار ادالله غیر دہ خدا کا تھم مقدور ہو چکا تھا، ہم نے ایک چیز کا ارادہ کیا اور خدانے دوسری کا۔

ابوالفرج کی روایت ہے کہ ابراہیم اس وقت قبل ہوئے جب عیسیٰ بھی جنگ کو پشت دکھا کر بھاگ رہا تھا، ابراہیم کو گرمی اور حرارت جنگ نے تھا دیا تھا، انہوں نے اپنی قباء کے بٹن کھول دیئے تھے اور اپنے سینے سے قبیض ہٹائی تا کہ شایدگرمی کا حملہ پچھ کم ہو کہ اچا نک تیر شوم غیر معلوم مار نے والے کی طرف سے ان کے گلے میں آکر لگا تو بے اختیار ہوکر انہوں نے اپنے ہاتھ گھوڑے کے گلے میں ڈال دیئے اور زیدیہ گروہ جو ان کے ہمر کا ب تھا انہوں نے ان کے گردگھرا ڈال لیا، اور ایک روایت ہے کہ بشیر رجال نے انہیں اپنے سینہ سے لگا لیا، خلاصہ بید کہ اس تیر سے ابراہیم کا کا م تمام ہو گیا، اور انہوں نے وفات پائی، عیسیٰ کے بھاگتے ہوئے ساتھی واپس آگئے اور تنور جنگ بھڑ کئے لگا یہاں تک کہ فتح و غلبہ منصور کے شکر کو حاصل ہوا اور شکر ابراہیم کے پس لے گئے، کچھلوگ مارے گئے اور بشیر رضال بھی مار اگیا، اس وقت عیسیٰ کے ساتھیوں نے ابراہیم کا سرکاٹ لیا اور بسیر کے پاس لے گئے، عیسیٰ نے اپنا سر تجدہ میں رکھ کر سجدہ شکر ادا کیا اور ابراہیم کا سرمنصور کے پاس بھیجا۔

ابراہیم کاقبل دن چڑھے پیرکے دن ماہ ذی الحجہ ہے ہیں واقع ہوااور ابراہیم کی عمراڑ تالیس سال تھی حضرت امیر المومنین ٹے اپنے اخبار غیبیہ میں ابراہیم کے انجام کی خبر دی ہے جہاں فرماتے ہیں باخمر کی میں قبل ہو گا بعداس کے کہ غالب آئے گا اور مقہور ہوگا، بعداس کے کہ قالب ہوگا، نیزاس کے متعلق فرمایا اس کوایک اجبی تیرآ کے لگے گاجس میں اس کی موت ہوگی، پس ہلاکت ہو مارنے والے کے لئے اس کے ہاتھ شل ہوجا کیں اور اس کے باز و کمزور پڑجا کیں اور منقول ہے کہ جب منصور کی فوجیں شکست کھا گئیں اور اس کو فرخ رفی تو دنیا اس کی آئھوں میں تاریک ہوگئی اور اس نے کہا این منقول ہے کہ جب منصور کی فوجیں شکست کھا گئیں اور اس کو فرخ رفی تو دنیا اس کی آئھوں میں تاریک ہوگئی اور اس نے کہا این قول صاحد قصحہ این لعب العلمان والصبیان یعنی بنی ہاشم کے صادق کا قول کہاں گیا جو کہتا تھا کہ بنی عباس کے چوکر سے فلافت کے ساتھ کھلیں گے، منصور کے کلام میں حضرت صادق کے ارشادات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے فرمایا خلافت بنی عباس کریں گے اور عبداللہ اور منصور ان کے بیٹے مجمد وابراہیم شہید ہوں گے، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جب بنی ہاشم اور بنی عباس ابواء مقام پرجمع ہوئے تھے اور انہوں نے محمد بن عبداللہ کی بیعت کی تھی اور جب حضرت صادق تر لیف لائے تو آپ نے ان کی رائے کو درست نے قرار دیا اور فرمایا کہ خلافت (حکومت) سفاح و منصور کی ہوگی اور عبداللہ کی بیعت کی تھی اور جب حضرت صادق تر لیف لائے تو آپ نے ان کی رائے کو درست نے قرار دیا اور فرمایا کہ خلافت (حکومت) سفاح و منصور کی ہوگی اور عبداللہ کی دور سے خلافت سے دل لگا لیا تھا یہاں تک کہ ورابراہیم کا اس میں کوئی حصر نہیں اور منصور انہیں قبل کر سے خلافت سے دل لگا لیا تھا یہاں تک کہ ورابراہیم کا اس میں کوئی حصر نہیں اور خب منصور نے اسی دن سے خلافت سے دل لگا لیا تھا یہاں تک کہ

اس نے اسے حاصل کرلیا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ سوائے سیجی بات کے حضرت کچھنیں کہتے اب جواسے اس کے شکر کی شکست واضح ہوئی تو اسے تعجب ہوااور کہنے لگاان کےصادق کی خبر کیا ہوئی اور بہت مضطرب ہوا،تھوڑی ہی دیر ہوئی کہاسے ابراہیم کی شہادت کی خبرملی اورابرا ہیم کا سراس کے پاس لےآئے اوراس کے سامنے رکھودیا گیا، جب اس نے ابرا ہیم کا سردیکھا تو بہت رویا یہاں تک کہاس کے آنسواس کے رخساروں پر گرےاور کہنے لگا، خدا کی قشم مجھے یہ پیندنہیں تھا کہ تیرا معاملہ یہاں تک پہنچے اورحسن بن زید بن حسن بن علی بن الی طالب سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت منصور کے یاس تھا جب ا براہیم کا سرخود میں رکھ کرمنصور کے سامنے پیش کیا گیا، جب میری نگاہ اس سریریڑی توغم وغصہ نے مجھے آگھیرااورگر یہ کے جو ش نے میر بے حلق کا راستہ بند کرد یا ،اور میں اتنا ننگ ہوا کہ قریب تھا کہ گریہ کی وجہ سے میری چیخ نکل جائے کیکن میں نے اینے او پر قابو یا یا کہ کہیں منصور میری طرف متو جہ نہ ہو،ا جا نک منصور نے میری طرف منہ پھیرااور کہااے ابومحمد یہ ابرا ہیم کا سرہے میں نے کہا جی ہاں اےامیر میں پیند کرتا تھا کہ وہ آپ کی اطاعت کر لیتا اور اس کا معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا،منصور نے بھی قشم کھائی کہ میں بھی یہی پیند کرتا تھا کہ وہ اطاعت کر لیتااور بیروز بدنید کیشا،لیکن وہ مخالفت کے درواز ہے سے باہر ہوا وہ چاہتا تھا کہ میراسر لے لےلیکن ایبانہ ہوا بلکہ اس کا سرمیر ہے پاس لےآئے ، پھرحکم دیا کہ اس سرکوکوفہ میں نصب کر دیا جائے تا کہ لوگ اسے دیکھیں ، پھررئیج سے کہا کہ بیسر زندان میں لے جاؤ اوراس کے باپ کو دکھاؤ ، رئیج وہ سر لے کر زندان میں گیا عبداللہ اس وقت نماز میں مشغول تھے اور ان کی توجہ خدائے تعالیٰ کی طرف تھی تو ان سے کہنے لگے اے عبدالله جلدی نماز کوختم کرواورتعجیل کرو کیونکه ایک چیزتمهمیں درپیش ہے ، جبعبداللہ نےسلام پھیرا ، نگاہ کی اوراینے بیٹے ابراہیم کا سردیکھا تواسے لے کرسینہ سے لگا یا اور کہا'' رحمك الله یا آبا القاسم واهلا بك وسهلا لقد بعهدالله ومیشاقه ''خداتجھ پررحم نازل فرمائے اے ابوالقاسم اہلا وسہلا بے شک تونے خدا کے عہد و میثاق کو بورا کر دکھا یا اور بے شک تو ان افراد میں سے ہے کہ جن کے متعلق خدا فر ما تا ہے کہ وہ لوگ جواللہ کے عہد و میثاق پورا کرتے ہیں ، رئیج نے عبداللہ سے کہا کہ ابراہیم کیساتھا،فر ما یاجس طرح شاعر کہتا ہے۔

فتی کان تحمیه من الذل نفسه دیکفیه سوات الذنوب اجتنا بها (ایساُخض تھا کہ جس کانفس اے ذلت سے روکتا تھا اور گنا ہوں سے اجتناب کرنا اس کی کفایت کرتا تھا)

اس وقت رہیج سے فرمایا کہ منصور سے جا کر کہہ دو کہ ہماری شدت و شخق کے دن ختم ہو بچکے ہیں اوراسی طرح تیرے عیش وعشرت و نعمت کے بھی ، اور بیہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا اور تیری اور ہماری ملا قات قیامت کے دن ہوگی اور خداوند حکیم ہمارے اور تیرے درمیان حکم کرے گا، رہیج کہتاہے جب میں نے یہ پیغام منصور کو دیا توالی شکستگی اس میں پیدا ہوئی کہ میں نے

اسے کبھی بھی الیں حالت میں نہیں دیکھا تھا،اور بہت سے شعراء نے محمد وابرا ہیم کا مرشیہ کہا ہے اور عبل خزاعی نے بھی تائیے قصیدہ میں جہاں اہل بیت رسالت کے ایک گروہ کا مرشیہ کہا ہے وہاں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

> قبور بكو فأن واخرى بطيبة واخرى بفخ نألها صلوتى واخرى بأرض الحجوز جأن هملها وقبر ببأ خمرى لناى الخربأت

ترجمہ: کچھ قبریں کوفہ میں اور کچھ مدینہ میں ہیں اور کچھ مقام فخ میں کہ جن کو میرے درود و صلوات پہنچ گئے ہیں اور کچھالی ہیں کہ جن کا مقام حوز جان کا علاقہ ہے اور ایک قبر باخمری میں ہے جو خاندان اہل بیت کے ایک فرد کی ہے۔

ابرائیم کا پنجبتو کی اور بازوطاقتورتھا اور نون علم میں اس کا مقام معلوم تھا جب ابرائیم بھرہ میں محفیانہ زندگی بسر کر رہا تھا تو وہ مفضل بن محضی کے مکان میں گھر اہوا تھا مفضل سے کتب مانگیں تا کہ وہ ان سے مانوس رہے ، مفضل اشار عرب کے دیوان اس کے پاس لے آیا اور ابرائیم کی شہادت کے بعد مفضل نے ان قصائد کو بھی سے اس کے آیا اور ابرائیم کی شہادت کے بعد مفضل نے ان قصائد کو جمع کیا اور ابرائیم کی شہادت کے دن ان کا ہمر کا بھی اور ابرائیم کی بہادری کے بہت سے کارنا مے اور کچھا شعار ابرائیم کے اس نے قتل کئے ہیں ، اس مختصر مقام پر ان کے ذکر کی گئج کشن بیب جب ابرائیم نے خروج کیا اور لوگوں نے ان کی بیعت کی تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا تھا کہتے ہیں واقعہ باخمر کی میں ایک رات اپنے لشکر میں گردش کر رہا تھا تو ان سے غناوساز کی آ واز سنی تو اس کو می اور قرما یا میں گران ہیں کرتا جو لشکر را پسے کام کرے وہ کا میاب ہو۔

اہل علم اور ناقلین آثار کی ایک بہت بڑی جماعت نے ابراہیم کی بیعت کی تھی اوران کی مدد پرلوگوں کو آمادہ کیا تھا، مثلاعیسیٰ بن زید بن علی بن حسنّ، بشیر رجال، سلام بن ابی واصل، ہارون بن سعید فقیہ اورایک کثیر جماعت وجوہ واعیان واصحاب وتابعین ہرا دن فقیہ نے اورعباد بن منصور قاضی بصرہ اور مفضل بن مجمد اور مسعر بن کدام وغیرہ اور منقول ہے کہ اعمش بن مہران لوگوں کو ابراہیم کی مدد پر ابھار تا تھا اور کہتا تھا کہ اگر میں نابینا ہوتا تو میں خودان کی ہمرکا کی میں جاتا۔

(مولف) فرماتے ہیں کہ ہم گفتگوایک قصیدہ غرا پرختم کرتے ہیں جوبعض اوباء نے امام حسن مجتبیٰ کے مرشیہ میں کہا ہے چونکہ وہ قصیدہ کافی طویل تھااس کے اشعارا ورتر جمعہ کوچھوڑ دیا گیا ہے۔ مترجم

تمام شد حالات حضرت ثانی الائمہ الہدیٰ سبط اکبر سیدالو ری جناب حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ اور ان کے بعد مظلوموں کے آقا حضرت اباعبد اللہ الحسین صلوات اللہ علیہ کے حالات کا بیان شروع ہوتا ہے۔

#### يانجوال باب

ولا دت وشهادت مظلوم ہستیوں کے سردار حضرت ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ کی ، ولا دت وشہادت کی تاریخ کا بیان ،اس میں چار مقصداور ایک خاتمہ ہے۔

#### يهلامقصد:

حضرت کی ولادت کا بیان اور آپ کے بچھ فضائل ومنا قب اور آپ پر گریے کرنے کا ثواب اور آپ کی شہادت کے متعلق روایات واخبار، اس میں چار فصول ہیں۔

# بہا فصل

حضرت کی ولادت باسعادت کے بیان میں مشہوریہ ہے کہ حضرت کی ولادت مدینہ منورہ میں تین ماہ شعبان کو ہوئی اور شخ طوی نے روایت کی ہے کہ قاسم بن علاء ہمدانی و کیل امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف توقیع شریف آئی کہ ہمارے مولاو آتا جمعرات کے دن تین ماہ شعبان کو پیدا ہوئے لیس اس دن دورزہ رکھواور بیدعا پڑھو'' اللھے انی اسسئلگ بھی الممولود فی ھن المیو ہو ۔ الخے'' اور ابن شہر آشوب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت کی ولادت ان کے بھائی امام حسن کی ولادت کے دس مہینہ بیس دن بعدواقع ہوئی اور وہ دن منگل یا جمعرات کا تھا، پانچویں ماہ شعبان ہم رہجری تھی اور فرماتے ہیں کہ حضرت اور آپ کے بھائی کے درمیان مدت حمل چھ مہینے تھی، سید بن طاؤس شخ ابن نما اور شخ مفید نے کتاب ارشاد میں بھی حضرت کی ولادت پانچ شعبان ذکر فرمائی ہے اور آپ کی وہ روایت جو حضرت صادق سے ہے کہ حسن وحسین علیہم السلام کے درمیان ایک طہر کا قول کے ساتھ درست بیٹھتی ہے ، کافی کی وہ روایت جو حضرت صادق سے ہے کہ حسن وحسین علیہم السلام کے درمیان ایک طہر کا فاصلہ ہے اور ان دونوں بزرگوں کی ولادت کے درمیان کی مدت جھ ماہ اور دیں دن تھی ۔ (والله العالم کے درمیان ایک طہر کا فاصلہ ہے اور ان دونوں بزرگوں کی ولادت کے درمیان کی مدت جھ ماہ اور دی درت تھی۔ (والله العالم کے درمیان ایک طہر کا فاصلہ ہے اور ان دونوں بزرگوں کی ولادت کے درمیان کی مدت جھ ماہ اور دیں دن تھی۔ (والله العالم ک

خلاصہ بیہ کہ آپ کی ولادت کے دن میں بہت اختلاف ہے ، باقی رہی آپ کی ولادت کی کیفیت توشیخ طوسیٰ اور دوسرے اعلام نے سندمعتبر کے ساتھ امام رضاً سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تورسول اکرم ؓ نے اساء

بنت عمیس سے فر مایا، اے اساء میرے بیٹے کومیرے پاس لے آ، اساء کہتی ہے کہ میں حضرت کوسفیدیار چہ میں لپیٹ کر حضرت رسالت مآب کی خدمت میں لے آئی ، آپ نے انہیں لے کراپنی گود میں لیااوران کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں ا قامت کہی پھر جبریل نازل ہوئے اورعرض کیا کہ خداوند عالم آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے چونکہ علی کی نسبت آپ سے وہی ہے جو ہارونؑ کی موٹی سے تھی لہذااس کا نام ہارون کے جھوٹے بیٹے والا رکھیں جو کہ شبیر ہے،اور چونکہ آپ کی زبان عربی ہے لہذا اس کا نام حسینؑ رکھیں، پس رسول خداً نے اسے اٹھا یا، بوسہ دیااوررو نے لگے اور فرمایا تجھے مصیبت عظیم درپیش ہے خدایااس کے قتل کرنے والے پرلعنت بھیج، پھرفر ما ہااےاساء یہ بات فاطمہ گونہ بتانا، جب ساتواں دن ہواتو حضرت رسول کرام نے فر مایا ، میرے بیٹے کولے آؤ، جب میں لے گئی توساہ وسفیدرنگ کا گوسفنداس کے لئے عقیقہ کیا،اس کی ایک ران دائی کو دی اوراس کاسر منڈویا، بالوں کے برابر جاندی صدقہ کی اورخلوق خوشبواس کےسریرملی پھراہےا پنے زانویر بٹھایا اورفر مایا اے اباعبداللہ کس قدر بوجھل ہے میرے لئے تیراقل ہونا، پھر بہت روئے ،اساء نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ برقر بان ہوں ریکیسی خبر ہے جو آپ نے بچیرکی ولا دت کے دن بتائی اورآج بھی فرمارہے ہیں اور گریہ بھی کرتے ہیں،حضرت نے فرما یامیں اس فرزند دلبندیر روتا ہوں کہ جسے بنی امپیکا کا فروظالم گرو قتل کرے گا ،خدایا نہیں میری شفاعت نصیب نہ کرےاسے ایک شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں رخنہ ڈالے گااور جوخداوند عظیم کامئکر ہوگا ، کچرعرض کیا خدایا میں تجھ سےاپنے ان دونو ں فرزندوں کے قق میں وہ سوال کرتا ہوں جوابرا ہیمؓ نے اپنی ذریت کے حق میں کیا تھا،خدایا توان دونوں کودوست رکھاور ہراں شخص کودوست رکھ جوان کا دوست ہواورلعنت کر ہراں شخص پر جوان کا دشمن ہو، اتنی لعنت جوآ سان وز مین کو پر کر دے، شیخ صدوق اورا بن قولو بہاور دوسرے علاء حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو خداوند عالم نے جبریل کو حکم دیا کہ ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ زمین پر جا کر حضرت رسول اکرم گومیری طرف سے اور اپنی طرف سے مبارک باد کہو، جب جبریل آ رہے تھے توان کا گزردریا کے ایک جزیرہ میں ایک ملک کے پاس سے ہواجس کوفطرس کہتے تھے اوروہ حاملین عرش الٰہی میں سے تھاکسی وقت خدا نے اسے کوئی حکم دیا تھا جس میں اس سے کچھستی ہوگئی، پس خداوند عالم نے اس کے پر وبال توڑ ڈ الے اور اسے جزیرہ میں بھینک دیا، پس فطرس نے سات سوسال وہاں خدا کی عیادت کی اس دن تک جس دن امام حسینً پیدا ہوئے اورایک دوسری روایت ہے کہ خداوند عالم نے اسے اختیار دیا،عذاب د نیااورآ خرت کے درمیان اس نے عذاب د نیا کو اختیار کیا، پس خداوندعالم نے اسے اس کی دونوں آئکھوں کی بلکوں براس جزیرہ میں معلق کر دیااوروہاں ہے کوئی جانورنہیں گزر سکتا تھااورمسلسل اس کے پنچے سے دھواں اور بد بونکلتی رہتی تھی ، جب اس فرشتہ نے دیکھا کہ جبریل ملائکہ کے ساتھ پنچے اتر رہے ہیں اس نے جبرکل سے یو جھا کہاں جانے کا ارادہ ہے، جبریل ٹے کہا چونکہ خداوند عالم نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوایک نعت عطافر مائی ہےلہذا مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کو جا کراس کی مبار کہا دروں ، فطرس نے کہا کہ جبرکل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو ، شاید آنحضرتً میرے لئے دعافر مائیں اور اللہ تعالی مجھ سے درگز رفر مائے ، پس جبرکلؓ نے اسے اپنے ساتھ لے لیااور جب جبرکلؓ

حضور گی خدمت میں حاضر ہوئے اور تہنیت پیش کی اور فطرس کی حالت کی تفصیل بیان کی تو حضرت نے فرما یا اس سے کہو کہ وہ
اپنے آپ کو مولود مبارک کے ساتھ مس کرے اور ملے اور اپنے مقام کی طرف جائے ، فطرس نے اپنا جسم امام حسین کے ساتھ ملا
اس کے پروبال اگ آئے اور او پر کی طرف گیا ، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کی امت اس
مولود کو شہید کرے اور اس کا مجھ پر اس نعمت کی وجہ سے جو اس سے مجھے پنچی ہے ، ایک حق ہے کہ جو اس کی زیارت کر کے گامیں
اس کی زیارت وسلام امام حسین تک پہنچاؤں گا اور دوسری روایت کے مطابق جب فطرس او پر کی طرف جا رہا تھا تو وہ کہ رہا تھا
کہ مجھ جیسا کون ہے میں توحسین بن علی و فاطمہ ومجھ علیہم السلام کا آزاد کر دہ ہوں۔

ا بن شہرآ شوب نے روایت کی ہے کہ امام حسینؑ کی ولادت کے وقت جناب فاطمۂ یمار تھیں اور آپ کا دودھ خشک ہو گیا تھا،رسول خداً نے دودھ پلانے والی تلاش کی تو نہل سکی، پس آپ فاطمۂ کے جمرہ میں خودتشریف لائے اورا پناا مگوٹھاامام حسینؑ کے منہ میں دیااورانہوں نے اسے چوسا،اوربعض کہتے ہیں کہاپنی زبان مبارک امام حسینؑ کے منہ میں دی۔

جس طرح مرغ اپنے بیچ کو چوگا دیتا ہے بہاں تک کہ چالیس رات دن خداوند عالم نے حسین کی غذا زبان رسالت قرار دی لیس امام حسین کا گوشت رسول کے گوشت سے بنااوراس مضمون کی روایات کثرت سے ہیں اور علل الشرائع میں روایت ہے کہ امام حسین کے دودھ پینے کی حالت اسی طریق پرتھی یہاں تک کہ ان کا گوشت رسول کے گوشت سے بنااور حسین نے جناب فاطمہ اور ان کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیااور شخ کلینی نے کافی میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ امام حسین نے جناب فاطمہ اور دوسری کسی خاتون کا بھی دودھ نہیں پیا، انہیں سرکاررسالت کی خدمت میں لے جاتے، حضرت اپناانگوٹھاان کے جناب فاطمہ اور دوسری کسی خاتون کا بھی دودھ نہیں بیا، انہیں سرکاررسالت کی خدمت میں لے جاتے، حضرت اپناانگوٹھاان کے منہ میں رکھ دیتے تھے اور وہ چوستے رہتے تھے اور بیا نگوٹھا چوسناان کے لئے دوتین دن تک کفایت کرتالہذا حسین کا گوشت اور خون رسے بیدا نہوا اور کوئی بچیسلی بن مریم اور حسین بن علی علیہا السلام کے علاوہ چھ ماہ کے اندر شکم مادر سے بیدا نہیں ہوا جوزندہ رہا ہوا ور بعض روایات میں جناب عیسلی کے بجائے حضرت بچی گانا م ہے۔ شعرعر بی

لله مرتضع لمد يرتضع ابدا من تدى انثى ومن ظله مراضعه الله عن الله عن الله مراضعه الله عن الله

دوسرى فصل

فضائل ومنا قب ومكارم اخلاق فرزندرسول صلى الله عليه وآله وسلم حضرت سيدالشهد اء كے متعلق چندا حاديث كتاب

اربعین موذن اور تاریخ خطیب وغیرہ سے منقول ہیں کہ جابر نے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فر مایا کہ خداوند عالم نے ہرنبی کی اولا داس کےصلب سے پیدا کی ہےاورمیراولا دمیر ہےصلب اورعلی بن الی طالبؓ کےصلب سے پیدا کی ہے، بیدرست ہے کہ ہر ماں کی اولا دکو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن اولا دفا طمعۂ میں باپ ہوں ،مولف کہتا ہے کہاں قسم کی احادیث بہت ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ حسنین علیماالسلام پیغیبرا کرم کے دو بیٹے ہیں اور امیرالمونین نے جنگ صفین میں جب کہ امام حسنّ نے معاویہ کےساتھ جنگ میں جلدی کی توفر ما ہا کہ حسنؑ کوروکواورا سے میدان جنگ میں نہ جانے دو کیونکہ مجھےافسوں ہےاور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں حسن وحسین شہیر ہوجا نمیں اورنسل رسول ختم ہو، ابن ابی الحدید کہتا ہے اگر کہیں کہ کیاحسن وحسین رسول کے بیٹے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں کیونکہ خداوند عالم نے جوآیت مباہلہ میں فرمایا ہے ابنا ئناتواس سے حسنٌ وحسینٌ کےعلاوہ اور کوئی اس کامقصود نہیں تھا،اورخداوند عالم نے حضرت عیسٹی گوذریت ابراہیم میں شار کیا ہے اوراہل لغت کا اس میں کو کی اختلاف نہیں کہ بیٹی کی اولا دبیٹی کے باپ کینسل ہے اورا گرکوئی کھے کہ خداوند عالم فرما تا ہے کہ ماکان محبد ی ابا احد من رجا لکھ کہ محرصلی اللّٰدعلیدوآ لہ وسلم تمہارے مردوں میں ہے کسی کا باینہیں تو ہم جواب میں کہیں گے کہ جناب محرمصطفی کوابراہیم بن مارپیکا بای سمجھتے ہو پانہیں جو جواب دو گے تو میں حسنؑ وحسینؑ کے متعلق وہی جواب دوں گا اوراصل میں تو بہآیت زید بن حارثہ کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہاسے طریقہ جاہلیت پرفرزندرسول خدا شار کرتے تھے،خدانے ان کے عقیدہ کے باطل ہونے کے لئے بیآیت نازل کی تھی کہ محمر تمہارے مردوں میں ہے کسی کا باپنہیں لیکن بیمرادنہیں کہ وہ حسنینٌ اورا براہیمٌ کے بھی پدر بزرگوار نہ ہوں،اور کی ایک اہل سنت کی کتب میں بیروایت ہے کہ رسول خدا نے حسنین کا ہاتھ بکڑ کرفر مایا جبکہ صحابہ جمع تھے اتے وم جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اوران دونوں سے اوران کے باپ اور ماں سے دوستی رکھتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ بہشت میں ہوگا،اوربعض شعراء نے اس حدیث کوظم کیا ہے۔

اخل النبی ید الحسین و ضوه یوما وقال و صهبه فی هجمع من ودنی یا قوما وهذین او ابو یهها فالحلد مسکنه معی

ترجعہ: نبی اکرم نے حسین اوران کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا جبکہ صحابہ جمع تھے جو مجھ سے محبت کرے یاان دونوں سے یاان کے ماں باپ سے تو جنت میں اس کامسکن میرے ساتھ ہے۔

روایت ہے کہ رسول خدا نے حسنین گواپنی پشت پرسوار کیا حسن گودا نمیں طرف اور حسین گو بائمیں طرف اور فر مایا تمہاری سواری تمام سواریوں سے بہتر ہے اورتم تمام سواروں سے بہتر ہواورتمہارا باپتم سے افضل ہے ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا کے زمانہ میں ایک گناہ کیا اورخوف کے مارے چھپ گیاایک دن اس نے حسنین کوتنہا

دیکھا اور انہیں اٹھا کراینے کندھے پرسوار کر کے حضرت رسول اکرم کی خدمت میں لے آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ ''انا مستجیر باللہ و بہما''لینی پناہ لیتا ہوں اللہ کی اوران دونوں کی اس گناہ سے جومیں نے کیا ہے، آپ کوہنسی آئی کہ آپ نے ا بنے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ لیااوراس شخص سے فر ما یا کہ تو آزاد ہے اور حسنینؑ سے فر ما یا کہ میں نے تمہاری سفارش اس کے حق میں قبول کر لی ہے، پھر بیآیت نازل ہوئی''ولو انہمہ اذ ظلموا انفسھہ،الخ''ابنشہرآ شوب نے سلمان فارس سے بیہ بھی روایت کی ہے کہامام حسینؑ رسول خدا کے زانوا قدس پر بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبرا کرمؓ ان کے بوسے لیتے تھے اور فر ماتے کہ توسیدوسر دارہے،سید کا بیٹا ہے اور سادات کا باپ ہے توامام ہے امام کا بیٹا ہے اور آئمہ کا باپ ہے اور تو ججت ہے ججت کا بیٹا ہےاور جہتہائے خداوندی کاباب ہے، تیرےصل سےنوامام پیدا ہوں گے جن کا نواں قائم آل محملیہم السلام ہےاور شیخ طوی نے سند سیج کے ساتھ رووایت کی ہے کہ حضرت امام میجھ دنوں میں باتیں کرنے لگے، رسول خداً انہیں ایک دن مسجد میں لے گئے اورا پنے پہلومیں کھڑا کرلیا اورنماز کی تکبیر کہی ،امام حسینؑ نے جاہا کہ موافقت کرلیں صحیح طور پرنہ کہہ سکے آپ نے ان کے لئے دوبارہ تکبیر کہی اوروہ پھربھی نہ کہہ سکے پھرحضرت نے تکرار کیا یہاں تک کہ ساتویں دفعہانہوں نے صیحے تکبیر کہی ،اسی وجہ سے سات تکبیریں ابتدائے نماز میں سنت ہو گئیں ، اور ابن شہرآ شوب نے روایت کی ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول خداً کی خدمت میں دحیکلبی شکل میں آئے اور آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچا نک حسنین شریفین تشریف لائے اور چونکہ جبریل کے متعلق پیگمان تھا کہ دحیہ ہے تواس کے پاس آئے اور ہدیہ طلب کرنے لگے، جبریل نے آسان کی طرف ہاتھ بلند کیاا یک سیب،ایک بہی دا نہاورایک اناران کے لئے اتارااورانہیں دے دیا، جب انہوں نے بیمیوے دیکھے توخوش ہوئے اور رسول خدا کے پاس لے گئے حضرت نے ان سے لے کرانہیں سونگھااورشہز ادوں کوواپس کر دیااورفر مایااینے باپ اور ماں کے پاس لے جاؤاورا گریہلے اپنے باپ کے پاس لے جاؤتو بہتر ہے پس جو کچھآنحضرت نے فرمایا تھااس برعمل کیااورا پنے ماں باپ کے پاس رہے یہاں تک کدرسول خداان کے پاس گئےاور حضرات خمسہ نے وہ میوے تناول فرمائے اور جتنا کھاتے تھےوہ دوبارہ اپنی حالت اول کی طرف بلٹ جاتے تھے اور کوئی چیز ان میں سے کم نہ ہوتی تھی ، اور وہ میوے اپنی حالت پررہے یہاں تک کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی پھربھی وہ اپنی حالت پر قائم رہےاوران میں کوئی تغیر نہ آیا، جب جناب فاطمہ علیہ السلام كي وفات ہوئي توانارغائب ہوگيا،اور جب اميرالمونين كي شهادت ہوئي تو بهي دانه گم ہوا، وه سيب امام حسن عليه السلام کے پاس تھا،اورآ پ کے بعدامام حسینؑ کے پاس رہا،حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے والد گرا می صحرائے کر بلا میں اہل جورو جفا میں گھر گئے تو وہ سیب آپ کے ہاتھ میں تھااور جب آپ پرپیاس کا غلبہ ہوتا تواس کو سونگھتے اوراس سے آپ کی پیاس میں کچھتخفیف ہوجاتی ، جب آپ پرپیاس کا زیادہ غلبہ ہوااور آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تو آپ نے اس سیب کودانتوں سے کاٹا، جب آپ شہیر ہو گئے تو جتنااس سیب کو تلاش کیا گیاوہ نہل سکا، پھرآپ نے فر مایا مجھا پنے باپ کے مرقدمطہر سے اس سیب کی خوشبوآتی ہے جب میں ان کی زیات کو جاتا ہوں اور جو مخص ہمار مے مخلص شیعوں

میں سے سحر کے وقت اس مرقد مطہر مرقد کی زیارت کو جائے تواسے ضرت کے منور سے اس سیب کی خوشبوآئے گی۔

مفید نیشا یوری کی امالی سے روایت ہے کہ حضرت امام رضاً نے فر ما یا کہ امام حسنؑ وامام حسین کے پاس لباس نہیں تھےاورعید بھی نز دیک آگئی تھی ، پس حسنینؑ نے اپنی والدہ جناب فاطمہٌ ہے کہااے مادرگرا می مدینہ کے بچوں نے عید کے لئے ا پنے آپ کوآ راستہ اور مزین کیا ہے، پس آپ ہماری بھی لباس سے آ رائش کیوں نہیں کر تیں جبیبا کہ آپ دیکھر ہی ہیں،حضرت فاطمہ یے فرمایا اے میری آنکھوں کے نورورو شنی تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں جب وہ سی کرلائے گا تو میں عید کے دن ان سے آ راستہ ومزین کروں گی اور آپ اس بات سے بچوں کے نازک دلوں کوخوش رکھنا جاہتی تھی ، جب عید کی رات آئی تو شہزادوں نے پھراپنی پہلی بات کااعادہ کیااور کہنے گئے آج توعید کی رات ہے پس ہمار بےلباس کیا ہوئے جناب فاطمہ بچوں کی حالت پرشفقت وترحم کی بناء پررو نے لگیں اورفر مایا،میری آنکھوں کے تاروتم فکر نہ کر وجب بھی درزی کپڑے لے کرآیا تو میں انہیں لے کران ہے تمہیں مزین وآ راستہ کروں گی انشاءاللہ! پس جب رات کا کچھ حصہ گز راتوا بیا نک کسی نے درواز ہے کی کنڈی کھٹکھٹائی ، جناب فاطمہؓ نے فر ما یا کون ہے تو آ واز بلند ہوئی کہاہے دختر پیغمبرٌ خدا درواز ہ کھو لئے میں خیاط ( درزی ) ہوں میں حسنینؑ کے لباس لا یا ہوں جناب فاطمۂ فر ماتی ہیں جب میں نے درواز ہ کھولاتو میں نے ایک بہت یا ہیت شخص کودیکھا جس سےخوشبوآ رہی تھی اوراس نے ایک باندھی ہوئی گٹھٹری مجھے دے دی اور چلا گیا تو جناب فاطمہ گھر میں واپس آئیں اور اس گھٹری کو کھول کر دیکھا تو اس میں دوکرتے دو دستانے دویا جامے دوردائیں ، دوعمامےاور دوعد جوتے تھے جناب فاطمہً بہت خوش ہوئیں چھرحسنینؑ کو بیدار کیا اورانہیں وہ لباس پہنائے پس جبعید کا دن ہوا تو پیغمبرٌان کے پاس آئے اورحسنینؑ کو ا پنے دوش مبارک برسوار کیا اورانہیں ان کی والدہ کے پاس لے گئے فرمایا اے فاطمہ جو درزی کپڑے لے کرآیا تھا اسے پیچانا؟ عرض کیانہیں خدا کی قشم میں نے نہیں بیچانا اور نہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کسی درزی کو کیڑے دیئے ہیں ،خدااورسول ا اس بات کو بہتر جانتے ہیں آپ نے فر ما یا اے فاطمہ وہ درزی نہیں تھا بلکہ وہ رضوان خازن جنت ہے اور وہ لباس حلل جنت میں سے ہیں ہنجبر مجھے جبریل نے پرورد گا علم کی طرف سے دی ہےاوراسی کے قریب قریب ہے، وہ روایت جومنتف میں ہے کہ عید کے دن حسنینؑ رسول خداً کی خدمت میں حاضر ہوئے اورلیاسوں کا تقاضا کیا، جبر مل ان کے لئے سلے ہوئے سفید کیڑے لے کرآئے کیکن حسنین نے زنگین لباس کی خواہش ظاہر کی ،رسول خدانے طشت منگوا مااور حضرت جبر مل مانی ڈالنے لگے حضرت حسن مجتبیؓ نے سبر رنگ کی خواہش کی اور سیدالشہد اء نے سمرخ لباس کو پیند کیا، جبریل ٌ رونے لگے اور رسول خدا کو دونوں شہزا دوں کی شہادت کی خبر دی اور بیر کہ حسن زہر سے شہید ہوں گے اور ان کا بدن مبارک سبز ہوجائے گا اور حسینً اپنے خون میں رنگین ہوکرشہید ہوں گےعیاشی وغیرہ نے روایت کی ہے ایک دن امام حسین کچھ مساکین کے قریب سے گز رے جو ا پنی عبائیں بچھا کرخشک روٹیاں ان پررکھ کر کھا رہے تھے جب انہوں نے حضرت کو دیکھا تو انہیں دعوت دی، آپ اپنے گھوڑ ہے سے اتر ہے اور فرما یا خدا تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور آپ آ کران کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ

کچھ کھا یا پھران سے فرما یا جس طرح میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے اس طرح تم لوگ بھی میری دعوت قبول کرواور انہیں
اپنے مکان پر لے آئے اور اپنی کنیز سے فرما یا جو پھھ جو برزمہما نول کے لئے تیار کیا ہوا ہے وہ حاضر کرواور ان کی مہمانی کی اور
ان پر انعامات و نوازش فرما کر انہیں رخصت کیا اور آپ کے جودو سخا کے متعلق روایت ہے کہ ایک اعرابی مدینہ میں آیا اور پو چھا
سب لوگوں میں سے زیادہ کریم کون ہے لوگوں نے بتایا کہ حسین بن علی پس وہ آپ کو تلاش کرتا ہوا مسجد میں آیا ، اس نے دیکھا
کہ آپنماز میں مشغول ہیں اس نے چندا شعار آپ کی مدح اور سخاوت میں کہے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرما یا اے
قبر مال ججاز میں سے بچھ باتی ہے عرض کیا جی ہاں چار ہزار دینار، فرما یا لے آؤ کیونکہ ایسا شخص حاضر ہوا ہے جوان میں ہم سے
نریادہ حق تصرف رکھتا ہے پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی چادرا تار دی اور وہ دینار اس میں لیپٹ کر دروازے کے
نیادہ حق تصرف رکھتا ہے پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی چادرا تار دی اور وہ دینار اس میں لیپٹ کر دروازے کے
نیادہ حق تصرف رکھتا ہے پھر آپ معندرت طلب کرتے ہوئے کہ ، اعرا بی وہ زرومال لے کر بہت رویا تو آپ نے فرما یا
اعرا نی کو دیا اور چندا شعار اعرا بی سے معذرت طلب کرتے ہوئے کہ ، اعرا بی وہ زرومال کے کر بہت رویا تو آپ نے فرما یا
اے اعرا بی شاید ہماری عطا کو کم بچھتے ہوئے روز ہا ہے اس نے عرض کیا میں اس لئے روتا ہوں کہ ایسے تی ہاتھ کس طرح خاک
میں وزن ہوں گے اور ای قسم کا واقعہ امام حسن سے بھی روایت کرتے ہیں۔
میں وزن ہوں گے اور ای قسم کا واقعہ امام حسن سے بھی روایت کرتے ہیں۔

مولف کہتا ہے کہ بہت سے فضائل ایسے ہیں جو بھی امام حسنؑ سے روایت ہوتے ہیں اور بھی امام حسینؑ سے اور بیہ بات ان دونوں کے اساءگرامی کی شباہت کی وجہ سے ہے کہا گر پورے طور پر ضبط نہ ہوں تواشتباہ ہوجا تا ہے اور بعض کتب میں عصام بن مصطلق شامی سے منقول ہے کہ میں مدینہ منورہ میں گیا تو جب میں نے امام حسین گودیکھا تو مجھے ان کی روش اور پا کیزہ منظر نے تیجب میں ڈال دیا پھر مجھے بغض و حسد نے مجبور کیا کہ وہ عداوت اور بغض جو میرے سینے میں ان کے متعلق تھا اسے ظاہر کروں کہیں میں ان کے متعلق تھا اسے ظاہر کروں کہیں میں ان کے قریب گیا اور کہا ابوتر اب کا بیٹا تو ہے ﷺ

خلاصہ یہ کہ عصام کہتا ہے میں نے حسین سے کہا ابوتراب کے بیٹے تم ہو،آپ نے فرما یاہاں، وہ کہتا ہے میں نے ان کے اور ان کے باپ کے سب وشتم میں بہت شدت کی لینی جتنا مجھ سے ہوسکا میں نے گالیاں دیں اور ناروابا میں ان سے کیں تو آپ نے میری طرف شفقت و مہر بانی کے انداز میں دیکھا اور فرما یا'' اعو ذباً لله من الشیطان الرجیھ ۔ بسمہ الله الرحی الرحیم ۔ خن العفوو امر بالمعروف و اعرض عن الجا ہلین الحے۔ ثمر لا یقصرون'' تک اور بیآیات اشارہ کرتی ہیں ان مکارم اخلاق کی طرف جن سے خدانے اپنے بینم برگوتا دیب فرمائی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق میں سے جنتاان سے ہو سکے اس پراکتفا کرو اور زیادہ کی تو قع نہ رکھوا ور برے خض کو برا بدلہ نہ دواور نا دان لوگوں سے اعراض وروگردانی کرو، اور وسوسہ شیطانی کے وقت خداسے پناہ مانگو، پھر مجھ سے فرما یا خود آسان قرار دے اس معاملہ کو اور خداسے اپنے لئے اور

🗓 (مولف کہتاہے کہ اہل شام آپ کوابوتراب سے تعبیر کرتے ہیں اور میدگمان کرتے ہیں کہ وہ اس لفظ سے آپ کی تنقیص کررہے ہیں، حالانکہ وہ جب ابوتراب کہتے تھے تو گویا علی وحلل کو پہنا دیتے۔)

میرے لئے بخشش طلب کراب اگر ہم سے مدد چاہتا ہے تو ہم تیری مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اورا گرعطا و بخشش کی خواہش ہے تو ہم تخجےعطا کریں گےاگرارشادوہدایت کاطالب ہےتو تحجےارشادوہدایت کریں گے،عصام کہتاہے کہ میں اپنی گفتگواور تقصیر پریشیمان ہوا، اور حضرت فراست و دانائی سے میری پشیانی کو بھانپ گئے تو فرمایا" لا تاثریب علیکھ الیو مریغفر الله ل کہ وہ اد حم ال احب ن' اور یہ آیت ثریفہ زبان حضرت پوسٹ سے نکا تھی کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے فرما باان کومعاف کرتے ہوئے کہتم پرکوئی ملامت اورعیب نہیں،خداوندعلم تمہیں بخش دے گااوروہ زیادہ رحم کرنے والا ہے پھرآ نجناب نے فرمایا تو اہل شام میں سے ہے میں نے کہاجی ہاں شنشنۃ اعو ضبھا من اخو ہراور یہا یک ضرب اکمثل ہے کہ جس سے آپ نے تمثیل کیا جس کامفہوم یہ ہے کہ گالیاں اور نار دایا تیں جو ہمارے متعلق کہی جاتی ہیں یہ عادت ہے اہل شام کی جسے معاویہ نے ان کے درمیان جاری کیا ہے پھر فرمایا حیانا الله و ایاك خ داہمیں اور تجھے سلامتی دے جوحاجت رکھتے ہوکشادہ روئی اور ابنساط كے ساتھ ہم سے طلب کرو مجھےاس سے بہتر یاؤ گے جومتہیں میرے متعلق ظن ہےانشاءاللہ تعالی ،عصام کہتا ہے آپ کےان اخلاق کریمہ سے ان جہارتوںاورگالیوں کے مقابلہ میں جومجھ سے سرز دہوئی تھیں،میر لئے زمین اتنی تنگ ہوگئ تھی کہ میں پیند کررہاتھا کہ میں زمین میںغرق ہوجاؤں،مجبورامیں آ بے ہے آ ہستہ آ ہستہ دور ہونے لگا اور میں لوگوں کواوٹ تلاش کرتا تھا تا کہ حضرت میری طرینہ دیکھیں لیکن اس مجلس کے بعد میر بےنز دیک حضرت اوران کے والد بزرگوار سے زیادہ کو نی شخص محبوب ودوست نہیں تھا، مقتل خوارز م اور جامع الاخبار سے روایت ہوئی ہے کہ ایک اعرابی امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فرزند رسول <sup>م</sup>یں پوری دیت (خونبها) کاضامن ہوں،اوراس کےادا کرنے کی قدرت مجھ میں نہیں ہےلہذا میں نے دل میں خیال کیا کہسب سے زیادہ کریم شخص سے سوال کروں اور کوئی شخص اہل ہیت ٔ رسالتؑ سے زیادہ کریم میرے خیال میں نہیں ہے آپ نے فر مایا اے عرب بھائی میں تین مسکلے تجھ سے یو جھتا ہوں اگرایک کا جواب دیا تو دیت کا تیسرا حصہ تجھے دوں گااورا گر دوسوالوں کا جواب دیا تو دوثلث مال لےسکو گےاوراگر تینوں سوالات کے جواب بتائے تو وہ سارامال تخصے دے دوں گا،اعرابی نے فر ما ہاا بے فر زندر دسول کہ کس طرح ہوسکتا ہے کہآ ہیں ہتی جوصاحب علم وشرف ہے اس فدوی سے جوایک بدوعرب ہے سوال کرے، حضرت نے فرمایا میں نے اپنے جد بزرگواررسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرما یا المبعد وف بقدر المبعد فتہ یعنی نیکی و بخشش کا دروازہ لوگوں کی معرفت کے اندازے کے مطابق ان پر کھولا جائے ،اعرانی نے عرض کیا آپ جو چاہیں سوال کیجئے اگر معلوم ہوا تو جواب دوں گا، ورنہآ ہے سے یو چھلوں گااورتوت وطاقت صرف خدا کے لئے ہے حضرت نے فرما یا تمام اعمال سے افضل کون ساعمل ہے عرض کیا الله پرایمان لے آنا،فر مایا کون می چزلوگوں کو ہلاکتوں سے بحیاسکتی ہے عرض کیااللہ پراعتماد اور توکل کرنا،فر مایامر د کی زینت کیا چز ہے،اعرابی نے کہاعلم کہ جس کے ساتھ حلم ہوفر ما پااگراس شرف پراس کی دسترسی نہ ہوتوعرض کیا پھر مال کہ جس کے ساتھ مروت و جوانمر دی ہو، فرما یاا گریہ بھی اس کے پاس نہ ہوتو کہنے لگا فقرو فاقہ جس کے ساتھ صبر فخل ہو، فرما یاا گریہ بھی نہ ہوتواعرانی نے کہا کہ آسان سے بحلی گرےاوراس کوجلا دے کیونکہ وہ اس کےعلاوہ اورکسی چیز کامستحق نہیں، پس آپ مینسے اورا یک تھیلی جس میں ہزار

دینارس خے تھےاس کی طرف چینک دی اوراپنی انگوٹھی اسے عطا کی کہ جس کے نگیبند کی قیت دوہز اردر ہمتھی ،فر ما ہااس زرومال سے تم برائت ذمه حاصل کرو( یعنی خون بهاادا کرو )اور بیانگوشی اینے اخراجات میں صرف کرو،اعرابی نے زرو مال اٹھا یااوراس آیت مبار که کی تلاوت کی الله اعلیه حیث یجعل ر مدالته خدازیاده علم رکھتا ہے کہوہ اپنی رسالت کوکہاں قرار دیتا ہےاورا بن شہر آ شوب نے روایت کی ہے کہ جب امام حسینؑ شہید ہوئے تو آپ کی پشت مبارک پر کچھ نشانات تھے حضرت زین العابد ہنؑ سے یو چھا گیا کہ پہنشان کسے ہیں تو آپ نے فرما مااتنی پوریاں کھانے کی اور دوسری چیز وں کی اپنی پشت پر لا دکر بیوہ عورتوں، میتیم بچوں اور فقراء ومساکین کے گھروں میں لے جاتے رہے کہ بینشانات ظاہر ہو گئے اور آپ کے زہدوعبادت کے متعلق روایت ہے کہ پچپس ج یا پیادہ بجالائے جبکہ اونٹ اور محمل آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے تصایک دن حضرت سے کہا گیا کہ آپ خدا سے کتنا ڈرتے ہیں فرمایا قیامت کےعذاب سے مامون ومحفوظ نہیں ہوسکتا مگر وہ شخص جود نیامیں خداسے ڈ رےاورا بن عبدر یہ نے کتاب الفرید میں روایت کی ہے کہ ملی ابن الحسین سے عرض کیا گیا کہ آپ کے پدر بزرگوار کی اولا دکیوں کم ہے فرمایا تعجب ہے کہ میرے جیسی اولا دآپ سے کیسے ہوگی کیونکہ میرے والد ہرشب وروز میں ہزار رکعت نمازیڑھتے تھے آپ کے پاس فرصت کا وقت کون ساتھا کہ جب آپ عورتوں کے پاس جاتے اور سید شریف زاہدا ہوعبداللہ محمد بن علی بن حسن بن عبدالرحمنٌ علوی حسینی اپنی کتاب تغازی میں روایت کرتے ہیں ابوحازم اعرج سے وہ کہتا ہے کہ امام حسنٌ اتنی عزت و تعظیم کرتے تھے امام حسینٌ کی گویا وہ امام حسنٌ سے بڑے ہیں اور ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے امام حسنؑ سے اس کا سبب یو چھا تو فرمایا کہ امام حسینؑ سے مجھے الی ہیب محسوں ہوتی ہےجس طرح امیرالمونین کی ہیت تھی ابن عباس کتے ہیں کہامام حسن مجلس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے جب امام شسین آ جاتے توامام حسینؑ کےاحترام کی وجہ ہےاس مجلس کی ہیپت کو بدل دیتے ، بیربات تحقیق شدہ ہے کہ امام حسینؑ بچینے اور صغرتیٰ اورابتدائی زمانہ اوراستقبال جوانی میں ہی زاہد فی الدنیا تھے،امیرالمومنینؑ کےساتھان کی مخصوص غذا کھایا کرتے اورشریک رہتے اوران کاتنگی وتر ثنی میں ساتھ دیتے اور آپ کا صبراورنماز آنجناب کی نماز کے قریب قریب تھی اور خداوند عالم نے امام حسینً اور حسنً کوقا ئداورمقتداءقراردیا تھااس امت کالیکن ان کےارادہ میں فرق قراردیا تھا تا کہلوگ ان دونوں کی اقتداءکریں، پس اگر دونوں ایک ہی طرح اور روش میں رہتے تو لوگ تنگی اور ضیق میں مبتلا ہوجاتے ،مسروق سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں عرفہ کے دن حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کہ ستو کے پیالے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھے ہوئے تھے اور قر آن ان کے پہلومیں تھے یعنی روز ہ دار تھے اورقر آن پڑھنے میں مشغول تھے، اورمنتظرا فطار تھے تا کہ اس ستو سے افطار کریں، پس میں نے حضرت سے چندمسائل یو چھے اورآپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے پھر میں ان کی بارگاہ سے نکلااورامام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہلوگ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور دستر خوان بچھا ہوا ہے اوراس پر کھانا موجود ہے اور لوگ کھاتے ہیں اورا پنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، جب میں نے بید کھاتو میری حالت غیر ہوگئی،حضرت نے مجھے دیکھا کہ میری حالت غیر ہورہی ہے یو چھامسروق کھانا کیوں نہیں کھاتے میں نے عرض کیا کہاہے میرے آقاومولا میں روزے سے ہوں ،اور

ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے فرمایا بتاؤ کیا چیز تحقیے نظر آئی ہے میں نے کہا میں خداسے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ آپ حضرات لیعنی آ پ اورآ پ کے بھائی میں اختلاف ہو، میں امام حسینؑ کی خدمت میں گیا ہوں تو انہیں دیکھا ہے کہ وہ روزے سے ہیں اورافطار کے منتظر میں اورآپ کی خدمت میں آیا ہوں اس حالت میں آپ کودیکچر رہا ہوں،حضرت نے جب بیسنا تو مجھے سینے سے لگالیا، فرمایاا ہے ابن اشہر ب کیاتہ ہیں معلوم نہیں کہ خداوند عالم نے ہم دونوں کواس امت کا مقتداء قرار دیا ہے مجھےتم میں سے ا فطار کرنے والوں کامتقنداءاورمیرے بھائی کوتمہارے روز داروں کامقتدابنا یاہے تا کتم وسعت میں رہواورتم پرکوئی بوجھ نہ ہواور روایت ہے کہ حضرت امام حسینؑ صورت وسیرت میں سب لوگوں سے زیادہ ہم کاررسالتؑ سے شاہت رکھتے تھے اور تاریک راتوں میں آپ کی جبین مبارک اور گردن کے نچلے حصہ سے نورسا طع ہوتا تھا اورلوگ اس نور کی وجہ سے آپ کو پہچان لیتے تھے، مناقت شہرآ شوب اور دوسری کتب میں روایت ہے کہ جناب فاطمہ حسینؑ شریفین کورسول اکرمؓ کی خدمت میں لے گئیں اورعرض کیا ا بےرسول خداً ان دوبیٹوں کوکوئی عطیہ اور میراث عطافر مایئے ،فر ما یا میں اپنی ہیت اور سیادت حسنٌ کواور شجاعت وسخاوت حسینٌ کو عطا کرتا ہوں،عرض کیامیں راضی ہوں اور ایک روایت ہے کہ حسنؓ کر ہیت وحلم دیتا ہوں اور حسینؓ کو جود ورحت اورا بن طاؤس نے حذیفہ سے روایت کی ہے کہاس نے کہامیں نے حضرت رسول اکرمؓ کے زمانہ میں امام حسینؓ سے سنا جبکہ وہ بیچے تھے، آپ فرما رہے تھے خدا کی قسم میراخون بہانے کے لئے بنی امیہ کے سرکش وباغی لوگ جمع ہوں گے اوران کا سرکر دہ عمر بن سعد ہوگا، میں نے کہا کیارسول ُخدانے آپ کواس کی خبر دی ہے فر ما یا کنہیں ، پس میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوااور حضرت کی وہ بات نقل کی توآپ نے فرمایا اس کاعلم میراعلم ہے اور ابن شہرآ شوب نے حضرت علیٰ بن الحسین سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا میں اینے پدر بزرگوار کی خدمت میں عراق کی طرف روانہ ہوا،جس منزل پراتر تے اور وہاں سے کوچ کرتے تھے تو حضرت یجیل بن زکر یا کا ذکر فرماتے اور ایک دن فرمایا دنیا کی پستی اورخواری میں سے بہ بات ہے کہ جناب بیچیٰ کا سربنی اسرائیل کی بدکارعورتوں میں سے ایک زنا کارعورت کے لئے بطور ہدیہ جھیجا گیا ، اور احادیث معتبرہ میں طرق خاصہ وعامہ سے روایت ہے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ جناب فاطمہٌ عالم خواب ہوتیں اورامام حسینؑ گہوارے میں ہوتے تو جبریل آ کر گہوارہ جنبانی کرتے اورحسینؑ سے باتیں کرتے اور انہیں خاموش کراتے ، جب فاطمہ بیدار ہوتیں تو دیکھتیں کہ گہوارہ حرکت میں ہےاورکوئی حسینؑ سے باتیں کر رہا ہے لیکن کوئی شخص نظر نہیں آتا جب رسالت مآب سے پوچھتیں تووہ فرماتے کہوہ جبریل ہیں۔

## تيسرى فصل

حضرت سیدالشہد اء پر رونے اور آپ کا مرشیہ پڑھنے اور عزاداری قائم کرنے کے ثواب کا بیان

شیخ جلیل کامل جعفر بن قولو به کتاب کامل میں ابن خارجہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ایک حضرت صادق ا کی خدمت میں حاضر ہوااورامام حسینؑ کا تذکرہ کیا توحضرت صادقؓ بہت روئے اور ہم نے بھی گریہ کیا پھرآپ نے سراٹھا یااور فر ما یا کہ امام حسینٌ فر ما یا کرتے تھے کہ میں گریپہ وزاری کامقتول ہوں کوئی مومن مجھے یا ذہیں کریگا مگریپہ کہ وہ روئے گا ،اور پیھی روایت ہے کہ جس دن حضرت صادق کے سامنے امام حسینؑ کا تذکرہ ہوتا تو پھرکو کی شخص شام تک آپ توبسم کرتے نہ دیکھتااور پھر سارادن آپ محزون اورروتے رہتے اور فرماتے کہ امام حسینؑ ہرمومن کے گرید کاسب ہیں اورشیخ طوی ومفیدابان بن تغلب سے روایت کرتے ہیں کہ جوشخص ہماری مظلومیت کی وجہ ہے مہموم ومغموم ہوتو اس کا سانس لینانسیجے ہے اوراس کا در دواندوہ عبادت اور ہمارے اسرار کو دوسرے لوگوں سے جیمیانا راہ خدامیں جہاد کرنا ہے پھرفر ما یاضروری ہے کہ حدیث آب زریے کھی جائے ، بہت سے اسنادمعتبر کے ساتھ ابوعماد منشدیعنی اشعار پڑھنے والے سے روایت ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں حضرت صادقؓ کی خدمت میں گیا،فر ما یا چندا شعارا مام حسینؓ کے مرشہ میں پڑھو، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو حضرت رونے لگے میں مرثیہ پڑھتا جاتا تھااور حضرت گریہ فرماتے جاتے تھے یہاں تک کہرونے کی آواز آپ کے گھرسے بلند ہوئی اور دوسری روایت ہے کہ آپ نے فر ما بااس طریقہ پریڈھوجس طرح اپنے ہاں پڑھا کرتے اورنو حہ کرتے ہو، جب میں نے پڑھا تو حضرت بہت روئے اور حضرت کی مستورات کے رونے کی آ واز بھی پس پردہ سے بلند ہوئی ، جب میں فارغ ہوا تو حضرت نے فر ما یا جو شخص ا مام حسینًا کے مرشیہ میں شعر پڑھے اور پچاس افر دکورلائے تواس کے لئے جنت واجب ہے اور جو شخص تیس افرا دکورلائے تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہےاور جو مرثیہ پڑھ کرخود روئے تو اس کے لئے بہشت واجب ہےاورجس کورونا نہآئے اور وہ تباکی (رونے والے کی شکل بنائے ) کرے تواس کے لئے جنت واجب ہے اور شیخ کشی نے زید شیجام سے روایت کی ہے کہ میں ا یک گروہ کے ساتھ جواہل کوفہ تھے حضرت صادقؓ کی خدمت میں تھا کہ جعفر بن عفان وارد ہوا،حضرت نے اس کی عزت وتکریم کی اور اسے اپنے سامنے بٹھایا پھرآ یہ نے فر مایا، اے جعفر!اس نے عرض کیالبیک خدا مجھے آپ پر قربان کرے، آپ نے فرمایا مجھے پنجرملی ہے کہ انك تقول الشعر في الحسين و تجيب تم امام سين كمرشيد ميں شعر كہتے ہواور عدہ كتے ہو،عرض کیا ہاں میں آپ پر قربان ہوجاؤں، آپ نے فر مایا تو پڑھو، جب جعفر نے مرشیہ پڑھا تو حضرت اور حاضرین مجلس نے گرید کیا

اور حضرت نے اس قدر گریہ کیا کہ آپ کے آنومحاس شریف پر جاری ہوئے پھر فرمایا کہ ملائکہ مقربین یہاں موجود تھے اور انہوں نے تمہارا مرشہ حسین سنا ہے اور ہمارے رو نے سے زیادہ روئے ہیں، اور بخقی اس وقت خداوند عالم نے جنت اس کی تمام نعمات کے ساتھتم پر واجب کر دی ہے اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دیا ہے، فرما یا اے جعفر تو چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کہوں، وہ کہنے لگاہاں اے میر سے سر دار، فرمایا جو تحض حسین کے مرشہ میں شعر کہنے خودروئے اور دوسروں کورلائے تو البتہ خداوند علم اس کے لئے بہشت واجب کر دیتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے، حامی حوزہ اسلام سیدا جل میر حامد حسین طاب ثراہ کتا ب عبقات میں معاہد التصیص سے نقل کرتے ہیں کہ محمد بن ہمل کمیت کا ساتھی کہتا ہے کہ میں اور کمیت ایام تشریق میں حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے کمیت نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں چندا شعار آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، فرمایا یہ دن عظیم اور محترم ہیں کنایہ اس طرف تھا کہ ان ایام شریفہ میں شعر پڑھنے مناسب نہیں ہیں، عرض کیا یہ اشعار آپ کے تھا الل خانہ بھی حاضر ہوئے تا کہ وہ بھی سنیں ہیں کہا سے اشعار آپ کے حق میں ہیں فرمایا پڑھواور آپ نے کسی کو بھیجا اور آپ کے کچھا الل خانہ بھی حاضر ہوئے تا کہ وہ بھی سنیں لیس کمیت کی سنی اس کے اس تعربی پہنچا:

یصیب به الرامون عن قوس غیرهمر
فیا آخرا اسدی له لغی اوله
ترجمہ: اس کو تیرلگانے والے مارتے ہیں دوسرے کے کمان سے پس اے آخری کہ جس کے
لئے گراہی نے اول کو درست کیا (یا جس کے لئے اول نے گراہی کو درست )

حضرت نے اپنی ہاتھ اٹھا کے اور عرض کیا: اللھ جد اغفر للکہ بیت ما قدامہ و ما اخر و ما اسر و ما اعلی و اعطامہ حتیٰ یہ صنیٰ لیعنی خدایا کمیت کے اگلے بچھلے گناہ معاف کر اور اس نے جھپ کر کئے ہوں یا ظاہر بظاہر اور اس کو اتنا درے کہ وہ دراضی ہوجائے اور شخ صدوق نے امالی میں ابراہیم بن ابوالحمو دسے روایت کی ہے کہ حضرت امام رضاً نے فرما یا کہ ماہ محرم ایسام ہینیہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس میں جنگ حرام سجھتے سخے اس امت جفا کارنے اسی مہینہ میں ہماراخون طال سمجھا، ہماری ہتک حرمت کی ہماری خواتین اور بچوں کو اسی مہینہ میں قید کیا، ہمارے خیموں میں آگ لگائی ہمارا مال و اسباب لوٹا، اور ہماری ہتک حرمت رسول کی ہمارے حق میں رعایت نہ کی یا در کھو کہ شہادت حسین وہ مصیبت ہے کہ جس نے ہماری آئکھیں مجروح کر دیں اور ہمارے و بلاکا وارث بنایا، ہمارے آنسو بہائے اور ہمارے عزت دار کو ذکیل کیا اور زمین کر بلانے ہمیں قیامت تک کے لئے کرب و بلاکا وارث بنایا، پر حسین جیسے مظلوم پر رونے والوں کورونا چا ہیے کیونکہ آپ پر گریہ کرنا ہو گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے پھر فرما یا کہ جب ماہ محرم ہوتا تو میرے والد کوکوئی شخص ہنتے ہوئے نہ دیکھا اور حزن واند وہ ان پر ہمیشہ غالب رہتا، دس محرم تک اور جب دسویں کا دن ہوتا تو میرے والد کوکوئی شخص ہنے تہ دریا اور گریہ وزاری کا ہوتا اور آپ فرماتے کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس میں حسین شہید ہوئے اور نہ دو نے نہ کے محرت سے دوایت کی دونتا ہیں خواجس میں حسین شہید ہوئے۔ اور یہ کہ خواجس میں حسین شہید ہوئے۔ اور یہ کی شرحت سے دوایت کی کہ جو شعف عاشورہ کے دن اپنی حاجات میں سعی وکوشش ترک کر دے تو خداوند

عالم اس کی دنیاوآ خرت کی حاجات پوری فرمائے گا،اورروز عاشورہ جس کے لئے مصیبت حزن اور گربیہ کا دن ہوتو خداوند عالم قیامت کا دن اس کے لئے خوشی وسرور کا قرار دے گا، اوراس کی آئکھیں جنت میں ہماری وجہ سے روثن ہوں گی اور جوشخص عاشورہ کے دن کو برکت شار کرے اور برکت کے لئے اس دن خرچ وخوراک گھر میں ذخیرہ کر کے رکھے تو اس کواس چیز میں برکت حاصل نہیں ہوگی جس کواس نے ذخیر ہ کیا ہےاور خداوند عالم اسے قیامت کے دن پزید،عبیداللہ بن زیاداورعمر بن سعد عنہم اللّٰہ کے ساتھ اسفل درک جہنم میں محشور کرے گا ،اور یہ بھی سندمعتبر کے ساتھ ریان بن شبیب سے (جو کہ معتصم خلیفہ عماسی کا خالو ہے )روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں محرم کی پہلی تاریخ کوا مام رضاً کی خدمت میں حاضر ہوا ،فر ما یا اے ابن شہیبتم روز ہے سے ہومیں نے عرض کیا کنہیں فر مایا بیدن وہ ہےجس دن خداوند عالم نے حضرت زکریًا کی دعا قبول کی تھی جب کہانہوں نے خداوندعالم سے بیٹے کی خواہش کی تھی اور ملائکہ نے زکر یا کومحراب عبادت میں یکارکرکہا تھا کہ خدا تجھے یحیٰ کی بشارت دیتا ہے پس جو شخص اس دن روزہ رکھے اس کی دعا قبول ہوگی،جس طرح کے زکریًا کی دعا قبول ہوئی تھی پھرفر مایا اے شبیب کے بیٹے محرم وہ مہینہ ہے کہز مانہ جاہلیت کےلوگ گزشتہ زمانے میں اس مہینہ کے احتر ام کو مدنظرر کھتے ہوئے ظلم و جنگ کوحرام سمجھتے تھے لیں اس امت نے اس مہینہ کی حرمت نہیں بچیانی اور رسول خدا کے احترام کونہیں بچیانا، اس ماہ میں ذریت رسول خدا کے ساتھ جنگ کی ان کی مستورات کوقید کیا اوران کے مال واسباب لوٹے ، پس خداانہیں بھی نہیں بخشے گاا ہے شبیب کے بیٹے اگر کسی چیزیررونا جاہتا ہے توحسین بن علی پر گرید کرو کیونکہ انہیں گوسفند کی طرح ذرج کمیا گیا ہے اوران کے ساتھ اہل بیٹ میں سے اٹھارہ افراد کوشہید کیا ہے کہ جن میں سے کسی ایک کی بھی روئے زمین پرشبیہ ومثال نتھی ، تتحقیق آپ کی شہادت پرسات آ سان اورزمینوں نے گریہ کیا ہے اور چار ہزار فرشتے آپ کی مدد کے لئے آسان سے اترے جب زمین پر پہنچ تو حضرت شہید ہو چکے تھے پس وہ ہمیشہ آپ کی قبر کے پاس بال پریثان خاک آلودر ہتے ہیں یہاں تک کہ قائم آل محمدٌ ظاہر ہوں گے اور وہ فرشتے حضرت کے مدد گاروں میں ہوں گےاور جنگ کے وقت ان کی بیعلامت ہوگی یاا شارات انحسین علیمالسلام آ وُ،اےحسینؑ کے خون کا بدلہ لینے والوں اے پسرشبیب میرے والدنے اپنے باپ دا داسے پیخبر دی ہے کہ جب میرے جد بزرگوار حسین شہید ہوئے تو آسان سے خاک و خون کی ہارش ہوئی، اے ابن شبیب اگرتم حسینً پر گریہ کرویہاں تک کہتمہارے آ نسوتمہارے چیرے پر حاری ہوں تو خدا وندعالم تبهارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دےگا، چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ اے فرزند شبیب اگر چاہتے ہو کہ جب خدا سے ملاقات کرواورتمہارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوتو امام حسینؑ کی زیارت کرو، اے فرزند شبیب اگر چاہتے ہو کہ بہشت کے غرفہ عاليه(او يروالي منزل كا كمره) ميں رسول خدااورائمه طاہرين عليهم السلام كےساتھ رہوتو قا تلان حسينٌ يرلعنت كرو،ا بےفرزند شبيب اگر چاہتے ہوکہ شہداءکر بلاجتنا ثواب حاصل کروتو جب حضرت کی مصیبت کو یاد کروتو کہویلیتنی کنت معھد فیافوز فور ا عظیماً اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا توعظیم کامیا بی حاصل کرتا اے فرزند شبیب! اگر چاہتے ہو کہ درجات عالیات بهشت میں ہمارےساتھ رہوتو ہمارےغم واندوہ میں اندو ہناک اور ہماری خوثی میں خوش رہو، اورتم پر ہماری ولایت ومحبت لازم ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرتا ہے تو خداوند عالم قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ محشور کرے گا، ابن قولویہ نے سند معتبر کے ساتھ انی ہارون مکفوف (نابینا) سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضرت صادق کی خدمت سے مشرف ہوا تو حضرت نے فرما یا میں سے کئے مرشیہ پڑھو، جب میں نے شروع کیا تو فرما یا یوں نہیں اس طرح پڑھوجس طرح تمہارے ہاں متعارف ہے اورجس طرح امام حسین کی قبر کے پاس پڑھتے ہو۔

امود علیٰ حدث الحسین فقل لا عظمه الزكیة اس شعر کا تمة آخرباب میں مراثی کے ذکر میں آئے گا حضرت روتے رہے میں خاموش ہوگیا، فرمایا اور پڑھومیں نے وہ اشعار آخرتک پڑھے، آپ نے فرمایا اور بھی میرے لئے مرشیہ پڑھو، میں نے بیاشعار آخرتک پڑھے آپ نے فرمایا اور بھی میرے لئے مرشیہ پڑھو، میں نے بیا شعار پڑھنے شروع کردیئے:

> یامریم قومی فاندبی مولاك وعلی الحسین فاسعدی ببكاك

حضرت گرید کرتے رہے اور مستورات نے گریدوشیون بلند کیا جب گریدسے خاموش ہوئے توحضرت نے فرما یا،اے ھارون جوحسینؑ کامرثیہ پڑھےاور دس آ دمیوں کورلائے تواس کے لئے جنت ہے پھرایک ایک کم کرتے گئے یہاں تک کہ فرمایا جو مرثیہ پڑھےاورایکآ دمی کورلائے تواس کے لئے جنت لازم وواجب ہوجاتی ہے پھرفر ما یا جوسین کو یا دکرےاوران برگر بیکرے تواس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے اور سند معتبر کے ساتھ عبداللہ بن بکر سے بھی روایت ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے حضرت صادق سے یو جھاا نے فرزندرسول اگرامام حسینؑ کی قبر کو شگاف کریں تو کیا کوئی چیز وہاں انہیں دکھائی دے گی تو آپ نے فر ما یااے فرزند بکر کتنے زیادہ عظیم ہیں تیرے مسائل، بہ باے محقق ہے کہ حسین بن علیّ اپنے باپ ماں اور بھائی کے ساتھ رسول خداً کے گھر میں ہیں آنحضرت کے ساتھ کھاتے پیتے اورخوش وخرم رہتے ہیں اور بھی بھی عرش کے دائیں جانت جھکتے ہیں اور خداوند عالم سے کہتے ہیں کہ جووعدہ تونے مجھ سے کیا ہے اس کو پورا فر ما،اور وہ اپنے زیارت کرنے والوں کودیکھتے ہیں اورانہیں ان کے ناموں ان کے آباؤاحداد کے ناموں اوران کے رہنے کی جگہوں اور جو کچھان کے گھر میں ہے اس کے ساتھ پہجانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کہ جس طرح تم اپنی اولا دکو پیچانتے ہواور آنحضرت ان کی طرف دیکھتے ہیں کہوہ آپ برگریہ کررہے ہیں اوران کے لئے آپ بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کے لئے استغار کریں اور کہتے ہیں اے مجھ پررونے والےاگر مخجےمعلوم ہوجائیں وہ ثواب جوخدانے میرے لئے مہیا کرر کھے ہیں تو تیری خوشی غم واندوہ سے زیادہ ہواورآ پ خداوند عالم سے سوال کرتے ہیں کہآ یہ بررونے والے نے جتنے گناہ کئے ہیں وہ انہیں معاف کر دے اور سندمعتر کے ساتھ مسمع سے بھی روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے مجھ سے یو چھاتم جواہل عراق میں سے ہو بھی امام حسینؑ کی زیارت کے لئے بھی جاتے ہو، میں نے عرض کیا کنہیں کیونکہ ہل بھرہ میں سے مشہور ومعروف شخص ہوں ہمارے قریب کچھلوگ رہتے ہیں جوخلیفہ کے تابع ہیں اور ہمارے بہت دشمن ہیں مختلف قبائل اور ناصبی وغیرہ لوگوں میں سے اور ہم مامون نہیں اس سے کہوہ ہمارے حالات والی وحاکم سے

کہیں اور وہ ہمیں ضرر اورتکلیفیں پہنچا ئیں، حضرت نے فرمایا تو پھر بھی ان مصائب کا دل میں تصور کرتے ہو جو حضرت پر وار د ہوئے میں نے عرض کیا جی ہاں، فر ما یا حضرت کی مصیبت پر جزع فزع کرتے ہو، میں نے عرض کیاباں خدا کی قسم میں جزع فزع کرتا ہوں یہاں تک کہ میرے گھروالےاسغم واندوہ کااثر مجھ میں محسوس کرتے ہیں،اور میں کھنا چھوڑ دیتا ہوں یہاں تک کہ میری حالت سے آ ثارمصیبت ظاہر ہوتے ہیں<صرت نے فر مایا، خدا تیرے رونے پررخم کرے کیونکہ تیراان لوگوں میں شار ہوگا جو ہمارے لیے جزع جزع کرتے ہیں اور ہماری خوشی پرخوش ہوتے ہیں اور ہمارےغم میں اندو ہناک ہوتے ہیں اور ہمارے خوف کی وجہ سےخوفناک رہتے ہیں اورامن سے رہتے ہیں اور قریب ہے کہاپین موت کے وقت میرے آباؤ اجداد کوتو دیکھے کہ وہ تیرے پاس آئیں اوروہ ملک الموت کو تیرے متعلق سفارش کریں اور مخھےالیی بشارتیں دیں کہ جن سے تیری آنکھیں روثن ہوں اور توخوش ہواور ملک الموت تجھ پر زیادہ مہربان ہواس مہربان ماں سے جواینے بیچے سے شفقت ومہربانی کرتی ہے پس حضرت رونے لگے اور میں بھی رویا آخر حدیث تک جوآ نکھ کوروثن اور دل کومنور کرتی ہے،اور سندمعتبر کے ساتھ زرارہ سے بھی روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے فرمایا اے زرارہ بے شک آسان جالیس دن تک امام حسینً پرسرخی اور کسوف کے ساتھ رویا اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے اورایک دوسرے سے جدا ہوئے اور دریا جوش وخروش میں آئے اور ملائکہنے چالیس دن تک آپ برگر بہ کہا ، بنی ہاشم کی کسیعورت نے خضاب نہیں کیا، تیل اورسرمہ نہیں لگا یا اور اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کی جب تک عبیداللہ بن زیاد کا سر ہمارے سامنے نہیں لا یا گیا،اورہم ہمیشہ حضرت پرروتے رہتے ہیںاور میرے جدبزرگوارعلی بن الحسین جباینے پدرعالی قدر کو یا د کرتے تو روتے روتے آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوجاتی اور جوشخص آپ کواس حالت میں دیکھا تو آپ کے رونے سےوہ گربیکر تااور جوفر شتے اس امام شہید کی قبر کے پاس ہیں وہ آپ برروتے ہیں اوران کےرونے سے فضامیں پرندے اور جو کچھ فضااورآ سان پرفر شتے ہیں وہ سب گریہ کرتے ہیں،ابن قولویہ نے سندمعتبر کے ساتھ داؤ درقی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں حضرت صادقؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ہو آ پ نے پانی منگوا یا جب پانی پیاتو آپ کی آنکھوں سے آنسو ہنے لگے اور فرما یا اے داؤ دخدالعت کرے قاتلان حسینؑ پر پھر فرما یا جوشخص یا نی بیۓ اور حضرت کو یاد کرے اور آپ کے قاتلان پرلعنت کرے تو یقینا خداوندعالم ایک لا کھنیکیاں اس کے لئے کھو دیتا ہے،اورایک لا کھ گناہ اس کےاٹھالیتا ہےاورایک لا کھ درجے اس کے بلند کرتا ہےاوراس طرح ہے جسے اس نے ایک لا کھفلام آزاد کئے ہوں اور قیامت کے دن وہ ٹھنڈ ہے اور خوش و کرم دل کے ساتھ مبعوث ہوگا۔

شیخ طوی قدس سرہ نے سند معتبر کے ساتھ معاویہ بن وہب سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت صادق کی خدمت میں بیٹے ہوا تھا کہ ایک دن حضرت نے فرمایا کی خدمت میں بیٹے ہوا تھا کہ اچا نک ایک بوڑھا کمر خمیدہ شخص آپ کی مجلس میں آیا اور اس نے سلام کیا، حضرت نے فرمایا وعلیت الله اے شخ ہمارے پاس آؤ، وہ بوڑھا شخص امام صادق کے پاس گیااس نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور رونے لگا حضرت نے فرمایا اے شخ تیرے رونے کا کیا سب ہے عض کیا فرزندر سول سوسال سے میں اس امید سے ہوں کہ

# چوهمی فصل

ان بعض روایات واخبار کے بیان میں جواس مظلوم کی شہادت کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں

شیخ جعفر بن قولویہ نے سلمان سے روایت کی ہےانہوں نے فر مایا آسان میں کوئی فرشتہ نہیں جورسول اکرم کی خدمت میں ، نہ آیا ہواوراس نے آنحضرت ہے آپ کے بیٹے حسین کی تعزیت نہ کی ہواورسب نے آنحضرت کواس ثواب کی خبر دی جوخدا نے شہادت کی وجہ سے آنجناب کوعطافر مایا ہے اور ہرایک آپ کے پاس وہ خاک لے کر آیا جس خاک پراس مظلوم کوظلم وجور سے شہید کریں گے او ر جوفر شتہ بھی آتا توحضرت فر ہاتے خداوند قاتل حسینؑ کونخذول کراس کا ساتھ نہدے جواس کی مدد نہ کرےاوراس کول کرے جواسے قل کرے اوراس کوذبح کرے جواسے ذبح کرے اورانہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہ کر، راوی کہتا ہے کہ آنحضرت کی دعاان ملاعین کے متعلق قبول ہوئی، یزیدآ نجناب کے تل کرنے کے بعد دنیا ہےلذت نہ حاصل کرسکا،خداوند عالم نے اچا نک اس کی گرفت کی رات کو مت ہوکرسویا صبح کواسے مردہ پایا گیا، جبکہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا اور جنہوں نے بیزید کا اتباع آپ کے شہید کرنے میں کیا یا جواس شکر میں گئےان میں سےکوئی نہیں بچا کہوہ برص یاد یوانگی میں مبتلا نہ ہوا ہواور بیر بیاریاں ان کی اولا دمیں بھی بطورمیراث رہ گئیں،اورامام ہاقر سے بھی روایت ہے کہ بچین میں جب امام حسینؑ رسول خداً کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آنحضرت امیر المومنینؑ سےفر ماتے کہ پا علی حسین کومیرے لئے پکڑے رہو، پس حضرت امیر حسین کوتھام لیتے اور رسول اس کے نجلے جھے کو بوسے لیتے اور گر رہ کرتے ، ایک دن اس امام مظلومٌ نے عرض کیا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں فر ما یا اے فرزندگرا می! کیوں نہ گر یہ کروں کہ میں دشمنوں کی تلواروں کی جگہ کا بوسه لیتا ہوں،امامحسینؑ نےعرض کیا بابا جان میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں تم تمہارے بھائی اورتمہارے باپ خدا کی قشم سب قتل ہوں گے،امام حسینؑ نے عرض کیا پھر ہماری قبریں ایک دوسرے سے الگ ہوں گی؟ فرمایا ہاں بیٹا!امام حسینؑ نے عرض کیا پھرآ کی امت میں سےکون ہماری زیارت کرے گا؟ توحضرت نے فر مایا کہ میر ہےاورتمہارے باب اور بھائی کی زیارت نہیں کریں گے مگر میری امت کے صدیق ،اور حضرت صادق سے بیروایت بھی کی ہے آپ نے فرمایا ایک دن امام حسین رسول خداکی گود میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ان سے کھیلتے اور انہیں ہنساتے تھے کہ عائشہ نے کہا یار سول اللہ ! اللہ اس بچے کو کتنا زیادہ آپ پیار کرتے ہیں،حضرت نے فرمایا! وائے ہونچھ پر میں کیوں نہاں سے محبت کروں، پیر مجھے کیوں نہ پیارا ہو، حالانکہ پیر بچیر میرے دل کا میوہ ہے اور میری آنکھوں کا نور ہے اور بیقینی بات ہے کہ میری امت اس تول کرے گی، پس جو شخص اس کی شہادت کے بعداس کی زیارت کرے گا تو خداوند عالم اس کے لئے میر ہے جوں میں سے ایک جج لکھ دے گا،عائشہ نے تعجب سے پوچھا آپ کے حجوں میں سے ایک حج، حضرت نے فرمایا

بلکہ دو حج میرے حجوں میں سے، پھراس نے تعجب کیا، آپ نے فرمایا بلکہ چار حج اور وہ مسلسل تعجب رتی گئی اور حضرت بڑھاتے گئے یہاں تک کہآ یہ نے فرما یامیر حجوں میں سےنو ہے جج کہ ہرجج کے ساتھ عمرہ بھی ہو، شیخ مفیر طبرسی ابن قولو بیاور ابن بابو پیرضوان الله يهم نےمعتبر اسناد کے ساتھ اصبغ بن نباتہ وغيرہ سے روايت کی ہے کہ ايک دن امير المونين منبر کوفیہ پرخطبہ ديتے ہوئے فرمار ہے تھے کہ مجھ سے پوچھوجو چاہواس سے پہلے کہ مجھے نہ یاؤ،خدا کی قشم گزشتہ اورآ ئندہ کے اخبار میں سے جو بچھ بوچھوالبتہ میں تہہیں اس کی خبر دوںگا، پس سعد بن الی وقاص کھڑا ہو گیااور کہنے لگا ہے امیر المونین مجھے بتائے کہ میر ہے سراورڈ اڑھی کے کتنے مال ہیں آپ نے فرمایا کہ میر نے کیل اور دوست رسول خدائے مجھے بتایا تھا کتو مجھ سے بہسوال کرےگا ،اور پہنجی بتایا کہ تیرے سراورڈاڑھی میں کتنے ، مال ہیں اور پھی بتایا کہ ہر بال کی جڑمیں شیطان ہے جو تچھے گمراہ کرتا ہے اور تیرے گھرمیں ایک لڑ کا ہے جومیرے بیٹے حسین کوشہ ہید کرے گااورا گر تھے بتاؤں کہ تیرے مالوں کی تعداد کتنی ہےتو تو میری تصدیق نہیں کرے گالیکن جویات میں نے کہی ہے اس سے میرے گفتگو کی حقیقت ظاہر ہوجائے گی،اوراس وقت عمر بن سعد بچہ تھااورائھی ابھی چلنے لگا تھا،لعدنتہ اللہ علیہ (ارشاد اوراحتجاج کی روایت میں سعد کا نامنہیں ہے بلکہ یہ ہے کہا یک شخص کھڑا ہو گیااوراس نے بہوال کیا،اورحضرت نے وہی جواب دیااورآ خرمیں فرمایا اگر بینہ ہوتا کہ جو کچھتونے یو چھاہےاس کی دلیل پیش کرنامشکل ہے،تو میں مجھے تیرے بالوں کی تعداد بتا تالیکن اس کی نشانی وہی تیرا لڑکا ہےالخ )حمیری نے قرب الاسناد میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت امیرالمومنین اپنے دوصحابیوں کے ساتھ زمین کر بلامیں پہنچے جباں صحرامیں داخل ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا بیان کےاونٹوں کے بٹھانے کی جگہ ہے اور بیرمامان اتارنے کی جگہ ہےاور یہاں ان کےخون بہائے جائیں گے،کیا کہنا تیرااےتر بت کہ تجھ پر دوستان خدا کےخون بہیں گے،شیخ مفید نے روایت کی ہے کے عمر بن سعد تعین نے امام حسین سے کہا کہ ہمارے یاس کچھ بے عقل لوگ رہتے ہیں جو پی گمان کرتے ہیں کہ میں آپ تول کروں گا،فر ما یاوہ بے عقل نہیں بلکہ وہ عالم اور عاقل ہیں ایکن مجھے خوشی ہے کہ میر بے بعد توتھوڑی دیرعراق کی گندم کھا سکے گا، شیخ صدوق نے صادق اہل بیت سے روایت کی ہے کہ اماح سین ایک دن امام حسن کے پاس گئے جب ان کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑی تو رونے گئے، فرمایا اے اباعبداللہ آپ کیوں رور ہے ہیں امام حسینؑ نے فرمایا میں اس بلاومصیبت کی وجہ سے رور ہاہوں جوآپ پر آئے گی،امام حسنؓ نے فرمایا مجھ پر جومصیبت آئے گی وہ تو زہرہے جو مجھے دیں گےلیکن لایو م کیو مک آپ کے دن کی طرح تو کوئی دن نہیں تبیں ہزارافرادآ پ کے مقابلہ میں آئیں گے آپ کے تل کرنے خون بہانے ہتک حرمت اور عورتوں اور بچوں کوقید کرنے ادرآپ کے مال واساب لوٹنے پرتواس وقت بنی امیہ پرلعنت اترے گی اورآسان خون برسائے گا، اور ہر چز آپ پرگر بہ کرے گی، یہاں تک کہوشتی جانور جنگلوں میں اور محیلیاں دریاؤں میں آپ برگریہ کریں گے،مولف کہتا ہے تن بیہ ہے کہا گرکوئی بابصیرت غور و تامل کرتے تواسےاس مصیبت سے زیادہ مصیبت نظرنہیں آئے گی کیونکہ ابتدائے دنیاسے لے کرآج تک تواریخوسیر کی طرف مراجعہ کرنے کے بعدکوئی واقعہ اتناعظیم ہم نے نہیں دیکھا کہاہینے نبی کے فرزندکواں کےاصحاب اہل بیت کے ساتھ ایک ہی دن میں قتل کر کے اس کا مال واسباب لوٹ لیس اور اس کے خیموں کوجلا دیں ،اس کا سر اور اس کے ساتھیوں اور اولا دیے سراس کے عیال واطفال کے

ساتھ شہر سے جائیں اور یکدم اس ملت ودین کو گوکر ماردیں کہ جس کی طرف اپنی نسبت دیے ہیں جب کہ ان کی سلطنت وقوت کا انحصاراتی دین پر ہونہ کہ کوئی اور دین و ملت 'ما سمعنا بھنا فی آباینا الا ولب فانا لله و انا الیه راجعون من مصیبة ما اعظمها و اوجعها و انکاها لقلوب المحبین والله در مهیا رحیث قال یعظمون له اعود منبری و تحت ارجلهم اولادی وضعوا ۔ بای حکم بنوی بتبعون کم و فخر کم انکم صحب له تبع "ہم منبری و تحت ارجلهم اولادی وضعوا ۔ بای حکم بنوی بتبعون کم و فخر کم انکم صحب له تبع "ہم نے اس قتم کا واقعابی گرشتہ آباؤا جداد سے نہیں سنا، پس اناللہ ہاں مصیبت پریہ تنی ظیم دردنا ک اور محب کہ والوں کے دلوں کو دکھانے والی ہے خدا بھلاکر سے مہیار کا جس نے کہا ہے اس کے منبر کی کھڑیوں کی اس کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں اور اس کی اور اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا انہاع کریں حالانکہ ان کا فخر تو بس بھی ہے کہ یہ اس کے صحابی اور اس کا اتباع کریں حالانکہ ان کا فخر تو بس بھی ہے کہ یہ اس کے صحابی اور اس کا اتباع کریں حالانکہ ان کا فخر تو بس دور کے دیوں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دیوں کو اس کے کہ ہوا ہے کہ اور اس کے اس کے اس کی کو دیا ہوا ہے کہ کی اس کے حابی اور اس کا انہاع کریں حالانکہ ان کا فخر کو الے ہیں۔

#### دوسرامقصد:

ان چیزوں کا بیان جوسیدالشہد اُ کے متعلق ہیں مدینہ سے چل کر کر بلا میں وارد ہونے تک اور حضرت مسلم اوران کے دوشہز ادوں کی شہادت اوراس میں چند فصول ہیں۔

## بہا فصل

### سیدالشهد اء کے مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہونے کا بیان

چونکہ یہ واقعہ ہولنا ک کتب فریقین میں مختلف طور پر وارد ہوا ہے لہٰذا اس رسالہ میں مختصر طریقہ سے اس پر اکتفاء کیاجائے گا جسے اعاظم علماء نے اپنی معتبر کتب میں ذکر کیا ہے اور حتی الامکان ہم شیخ مفید سید ابن طاؤس ۔ ابن نما اور طبری کی روایت سے تجاوز نہیں کریں گےاوران کی روایت کو ہاقیوں پرتر جھے دیں گے۔اور غالباً ابتداءمطلب میں محل اختلاف اوراس کے ناقل کی طرف اشارہ ہوگا۔اب ہم کہتے ہیں معلوم ہونا جاہیے کہ جب امام حسنؑ نے ریاض قدس کی طرف رحلت فرمائی۔توعراق کے شبیعہ حرکت میں آئے اورانہوں نے امام حسینؑ کوخط لکھا کہ ہم معاویہ کی خلافت کا جواا تارکر آپ کی بیعت کرتے ہیں حضرت نے اس وقت اس چیز کوقرین مصلحت نہ جھتے ہوئے اس انکار کیا۔اورانہیں معاویہ کی حکومت کےاختیام تک صبر کرنے کاحکم دیا۔ پیں جب معاویہ نے بیندرہ رجب • بڑھ میں دنیا سے رخت سفر باندھااور بیزیداس کی جگہ پرمندحکومت پر بیٹھاتو وہ اپنے امر خلافت کی طرف مستعد ہواا دراس نے ولید بن عتبہ بن ابوسفیان کو جو کہ معاویہ کی طرف سے مدینه کا گورنرتھا۔اس مضمون کا خطاکتھا کہ ولیدمیر ہے لیے بیعت لو۔ابوعبداللہ انحسین ۔عبداللہ بنعمر ۔عبداللہ بن زبیر اورعبدالرحمن بن ابی بکر سے اوران براس معاملیہ میں شخق کرو۔اوران کا کوئی عذرقبول نہ کرو۔اوران میں سے جوبھی بیعت کاا نکارکر ہےاں کاسرتن سے حدا کر کے میری طرف جھیج دو جب بیخط ولیدکوملا۔اس نے مروان کو بلا یا اور اس معاملہ میں مشورہ کیا مروان نے کہاابھی تک بیلوگ معاویہ کی موت سے باخبر نہیں ہیں فوراًانہیں بلاؤاوریزید کی بیعت ان سے لےلواوران میں سے جوبھی بیعت قبول نہ کرےاسے ل کردوپس اسی رات ولیدنے ان افراد کو بلایااور بہلوگ اس وت روضہ منورہ حضرت رسولؑ خدامیں جمع تھے جب ولید کا پیغام انہیں پہنچا تو امام حسینؑ نے فرما ياجب ميں اپنے گھرواپس ڇلا گيا تووليد کي دعوت قبول کروں گا۔وليد کا پيغام رساں جو کہ عمر بن عثمان تھا۔واپس ڇلا گيا عبدالله بن زبیر ؓ نے کہاا ہے اباعبداللہ ولید کااس وقت بلانا بے موقعہ ہے اور اس چیز نے میرے دل کویریشان کردیا ہے۔ آپ کے دل میں کیا خیال ہے حضرت نے فرما یا میرا خیال ہے کہ معاویہ طاغیہ مرگیا ہے اور ولید نے ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا ہے۔جب پہلوگ دلید کے دلی راز سے مطلع ہوئے توعیداللہ بنعمراورعبدالرحن بن ابی بکرنے کہا ہم تو اپنے گھر جاتے ہیں اوراپنے درواز ہے بند کر لیتے ہیں ۔اورابن زبیر کہنے لگامیں تو پزید کی بیعت بھی بھی نہیں کروں گا۔امامحسینؑ نے فرمایا کہ میرے لیےکوئی جارہ کا نہیں سوائے اس کے کہ میں ولید کے پاس جاؤں پس آ پائے دولت کدہ پرتشریف لے گئے اور تیس افراد اپنے اہل ہیت اور موالیوں میں سے بلائے اورانہیں فر مایا کہاہیے ہتھیار لےلو۔اورانہیں اپنے ساتھ لےلیااور فر مایاتم اس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جانا

اگر میری آ وازبلند ہوتو تم لوگ مکان کے اندر آ جانا جب آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مروان بھی ولید نے پاس بیٹے اپ بیس آپ جا کر بیٹے گئے تو ولید نے معاویہ کی موت کی خبر آپ سے بیان کی آپ نے کلمہ استر جاع کہا پھر ولید نے برزید کا خط جو بیعت لینے کے سلسلہ بیس اس نے لکھا تھا آپ کے سامنے پڑھا آپ نے فرمایا بیس مگان نہیں کرتا کہ تم راضی وہ جاوکہ بیس برزید کی مخفی طور پر بیعت کروں تا کہ آئہیں معلوم ہو ۔ ولید نے کہا جی بال ایسابی ہے حضرت نے فرمایا آج رات صبح تک تا خیر کروتا کہم اس معاملہ بیس اپنی رائے کود کھے بھال لو ۔ ولید نے کہا ہی بال ایسابی ہے حضرت نے فرمایا آج رات صبح تک تا خیر کروتا کہم اس معاملہ بیس اپنی رائے کود کھے بھال لو ۔ ولید نے کہا ، ان سے رسبہ بجا ہے خدا آپ کا ساتھ دے ۔ یہاں تک کہ لوگوں کے مجمع میں آپ سے ملاقات ہو ۔ مروان سے ولید نے کہا ، ان سے رستہ دار نہ ہوا گراب تو نے ان سے بیت نہ کی تو پھر ان تک تیراہا تھ نہیں پہنچ سکے گا مگر یہ کہ جانبین سے بہت ساخون اس وقت وہ تیر حق جف میں آپ سے ملاقات ہو حضرت کو اس بلید کی بات پر غصہ تیر سے قبضہ میں بیں انہیں جانے نہ دے جب تک بیعت نہ کریں ورنہ ان کی گردن اڑ ادے ۔ حضرت کو اس بلید کی بات پر غصہ تیر سے قبضہ میں بیں انہیں جانے نہ دے جب تک بیعت نہ کریں ورنہ ان کی گردن اڑ ادے ۔ حضرت کو اس بلید کی بات پر غصہ کی گھی جھے تل کرنے یو قادر نہیں پھر آپ نے والید کی طرف رخ کیا اور فرمایا:

''اے امیر! ہم اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ ملائکہ ہمارے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں اور خداوند عالم نے پیدائش میں ہمیں مقدم رکھا ہے اور ہمیں پراس دنیا کو تقم کرے گا۔ اور یزیڈ مخص فاسقِ شراب خوراور ناحق لوگوں کو آل اور علانیہ گناہوں کاار تکاب کرتا ہے اور مجھ حبیباانسان اس جیسے خص کی بیعت نہیں کرسکتا۔ اور باقی باتیں جب تم سے ملاقات ہوگی تو کہیں سنیں گے۔

یہ کہہ کرآپ باہر چلے گئے اور اپنے مددگاروں کی طرف لوٹ آئے۔ یہ واقعہ ہفتہ کی رات کا ہے جبکہ ماہ رجب کے تین دن باقی سے جب حضرت باہر چلے گئے تو مروان نے ولید سے کہا تو نے میری بات نہیں مانی۔ خدا کی قسم اب وہ تیرے ہاتھ کبھی نہ آئیں گے ولید نے کہا، وائے ہو تجھ پر جو رائے تو نے میرے لیے پیند کی ہے وہ میرے وین و دنیا کی ہلاکت کا باعث ہے خدا کی قسم میں راضی نہیں ہوں کہ تمام دنیا میری ملک ہوجائے اور میں خون حسین میں شریک ہوں سجان اللہ کیا تو راضی ہے کہ میں حسین گو صرف اس بات پر قبل کر دوں کہ وہ کہتا ہے میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ خدا کی قسم جو شخص خون حسین میں شریک ہوقیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اور نہ ہو سکے گی مروان نے بظاہر کہا کہا گر تیری نظر میں یہ بات ہے تو تو نے شکیک کیا ہے لیکن دل سے اسے ولید کی رائے پیند نہیں تھی ولید نے اسی رائت این زمیر کی بیعت لینے پر زور دیا اور اس نے انکار کیا یہاں تک کہ وہ رائت میں بند سے بھاگ کر مکہ چلا گیا۔ جب ولید اس کے فرار سے باخبر ہوا تو بنی امیہ میں سے ایک شخص کوائی (۱۰۸) سوار وں کہنا تھا۔ جب قبل سے رکھ کو چو میں مروان کی آپ سے ملاقات ہوگئ۔ تو وہ کہنے لگا۔ اب حب ضبح ہوئی تو امام حسین گھرسے باہر نگلے۔ مدینہ کے ایک کو چو میں مروان کی آپ سے ملاقات ہوگئ۔ تو وہ کہنے لگا۔ اب اب عبداللہ میں آپ کو فیحت کرتا ہوں آپ میری اطاعت کیجئے اور میری تھیجت قبول کرلیں حضرت نے فرمایا تیر تھیجت کون تی

ہے۔اس نے کہا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بزید کی بیعت کرلیں کیونکہ بزید کی بیت آپ کے دین دنیا کے لیے بہتر ہے حضرت نے فرمایا اناللہ واناالیہ راجعون وعلی الاسلام السلام''مروان کے کلمات حیرت کا باعث ہوئے کہ حضرت نے کلمہ استر جاع زبان جاری کیا اور فرما یا اسلام پرسلام ہوجب امت مبتلا ہوجائے یزید جیسے خلیفہ کے ساتھ اور بتحقیق میں نے اپنے جدبزرگوار اوررسول خداً کو بیفرماتے ہوءسنا کہ خلافت آل ابوسفیان برحرام ہے۔مروان اور حضرت کے درمیان بہت گفتگو ہوئی پس مروان غصہ کی حالت میں حضرت کو چھوڑ کر جلا گیا۔ ہفتہ کے دن کے آخر میں پھر ولید نے کسی کو حضرت امام حسینؑ کی خدمت میں بھیجااور بیعت کےمعاملہ میں تا کید کی۔آپ نے فر ما ماصبر کرویہاں تک کہ میں آج رات سوچ لوں اوراسی رات جو کہا توار کی رات تھی اور رجب کے ختم ہونے میں دودن ہاقی رہ گئے تھے آ ب مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جب آ ب نے مدینہ سے نکلنے کاغرمہ بالجرمہ کرلیا توایینے نا نارسول خداً، ماں فاطمة الزہرًا اور بھائی حسن مجتبیًّا کی قبر پر گئے اوران کوالوداع کیا اورایئے بیٹے بھائی کے بیٹے اپنے بھائی اوراینے تمام اہل بیت اپنے ساتھ لیے سوائے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے کہ جنہیں جب معلوم ہوا کہ حضرت جانے کا قصد کر بھکے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہااہے برادگرامی! آپ تمام مخلوق سے مجھے زیادہ عزیز ہیں اور آپ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب ہیں اور میں ایساشخص نہیں کہ کسی سے نصیحت میں دریغ کروں اورآپ زیادہ سزاوار ہیں اس سلسلہ میں جومیں مصلحت مجھتا ہوں وہ عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ میرانفس میراجسم اورمیری جان ہیںاور آج آپ ہی سنداورسیداہل ہیٹ میں اور آپ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت مجھ برواجب ہے کیونکہ خداوندعالم نے آپ کونتخب کیا ہے اور جنت کا سردار مقرر کیا ہے۔اے بھائی میں آپ کے لیے مصلحت میں بھتا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کنارہ کثی کریں اوروہ علاقے اور شہر جواس کے زیر فرمان ہیں ان سے دوری اختیار کریں کسی غیر آبادعلاقہ میں چلے جائیے اوراپنے قاصدلوگوں کے پاس جیجیں انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔اگروہ آپ کی بیعت کواختیار کریں توحمہ خدا کیجئے اورا گروہ آپ کے علاوہ کسی کی بیعت کرلیں تواس ہے آپ کے دین میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔اورآ پ کی مروت اورفضل میں کوئی نقص نہیں ہوگا۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ آ پ کسی شہر میں جائیں اوراس شہر والوں میں اختلاف ہوجائے۔ایک گروہ آپ کے ساتھ ہواور دوسرا آپ کے مخالفت ہواور معاملہ جنگ وجدال تک جا پہنچے تو اس وقت سب سے پہلے آ بہی تیرکاہدف اورشمشیر کانشانہ ہوں گے۔اورآ پکاخون جبکہ آپ بہتر بن مخلوق ہیں اپنی ذات اور ماں باپ کے لحاظ سے ضائع ہوجائے اور اہل بیعت باشرف کی حرمت پر حرف آئے۔

حضرت نے فرمایا: بھائی پس کہاں کاسفراختیار کروں۔ مجد نے کہا مکہ معظمہ تشریف لے جائے اور وہاں قرار پکڑیں۔
اب اگراہل مکہ آپ سے بے وفائی کاراستہ اختیار کریں تو یمن کے علاقہ میں چلے جائے کیونکہ اس علاقہ میں رہنے والے آپ
کے والداور جد بزرگوار کے شیعہ ہیں ان کے دل رہیم اور غرص صمیم ہیں اور ان کے شہر کشادہ ہیں اگر وہاں بھی آپ کا معاملہ درست نہ ہوسکے تو پھر پہاڑوں ریگستانوں اور دروں کی طرف متوجہ ہوں اور مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف متاقل ہوتے رہیں یہاں تک کہ آپ کولوگوں کا انجام کارکہیں ختم ہوتا نظر آئے۔ آپ نے فرمایا: اے بھائی بے شکتم نے نصیحت و مہر بانی کی ہے او

رجھے امید ہے کہ تمہاری رائے محکم اور متعین ہوگی اور بعض روایات کے مطابق محمد نے اپنی گفتگو قطع کر دی اور بہت روئ اور بہت روئ اس امام مظلوم نے بھی گر یہ کیا۔ پھر آپ نے فرما یا، اسے بھائی خدتمہیں بڑائے فیرد ہے۔ تم نے نفیحت اور فیر خواہی کی ہے اب میں مکہ معظمہ ہی کی طرف جار باہوں اور اس سفر کے لیے تیار ہو چکا ہوں اور بھائیوں کی اولا داور اپنے پیروکارشیعوں کو اپنے ساتھ لیے جار باہوں اور اگر تم چاہوتو مدینہ میں رہواور جو سانحہ رونما ہواس کی مجھے اطلاع دو۔ پھر آپ نے قلم و دوات منگوائے اور وصیت نامہ کھا۔ اور اس کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی اور وہ محمد کے باتھ میں دیا اور اس کی تاریکی میں روانہ ہوئے اور شخ مفید کی روایت کے مطابق مدینہ سے روانہ ہوئے وقت حضرت نے اس آیت کی تلاوت کی۔ جو جناب موسی کے فرعون کے ڈر سے نکلے اور مدین کی طرف جانے کے واقعہ کو بیان کرتی ہے۔ فخرج منھا خا نفا تیرقب قال رَبِ نجنی من القوم اظامین ۔ یعنی باہر نکلے موسی کی شہر سے جبکہ دشمنوں سے مشکر تھا قب سے پس کہا موسی نے پر وردگار جمھے نجات دے ظالم گروہ سے اور حضرت متعارف راستہ سے جبکہ دشمنوں سے مشکر تھا تھا ندان نے کہا کہ مناسب سے ہے کہ متعارف راستہ سے جٹ کر چلیں جس طرح کہ ابن ربیر گیا ہے تا کہ اگر کوئی آپ کی تلاش میں آئے تو آپ کونہ پاسکے۔ آپ نے فرمایا میں سید ھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوں زبیر گیا ہے تا کہ اگر کوئی آپ کی تلاش میں آئے تو آپ کونہ پاسکے۔ آپ نے فرمایا میں سید ھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوں کا د جب تک خدا میر سے اور ان کے درمیان تھم نہ کر ہے۔

جناب سکینہ سے روایت ہے کہ جب ہم مدینہ سے چلتو کوئی خانوادہ ہم اہل بیت رسالت سے زیادہ خطرہ اور خوف وہراس میں نہیں تھا۔ اور حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جب امام سین نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ طیبہ سے باہر چلے جا کیں تو مخدرات وخوا تین بنی عبدالمطلب جب آپ کے ارادہ سے مطلع ہو کیں تو وہ سب حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور نوحہ وزاری کی صداباند ہوئی یہاں تک کہ حضرت ان کے درمیان سے گزرے اور انہیں قسم دی کہ وہ گریہ ونوحہ کی آ واز ول کو بند کریں اور صبر کریں۔ وہ مصیبت زدہ جگر جلی ہوئی کہنے گئیں تو ہم نوحہ وزاری کس دن کے لیے رکھ چھوڑیں۔ خدا کی قسم بیوقت ہمارے لیے اس دن کے مانند ہے جس دن واسول خدا نے دنیا سے کوچ کیا اور اس دن کی طرح ہے جس دن فاطمہ رقیہ زینب اور ام کلثوم رسول کی بیٹیوں (پروردہ) نے دنیا سے رحلت کی۔ خدا ہماری جان کو آپ کا فدیہ قرار دے۔ اے مومنین کے دلوں کے محبوب اور اے بیٹیوں (پروردہ) نے دنیا سے رحلت کی۔ خدا ہماری جان کو آپ کا فدیہ قرار دے۔ اے مومنین کے دلوں کے محبوب اور اے برگوں کی یادگار پھر آپ کی ایک پھو بھی آپیں اور انہوں نے نالہ وشیون کیا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں اے نور دیدہ کہ میں نے اس وقت سنا کہ جنات آپ پرنوحہ کررہے ہیں اور اور کہتے ہیں کہ۔

وان قتیل الطف من آلِ هاشیم اذل رقاباً من قریش فزلتِ یخی آل ہاشم میں جو شخص مقام طف (کربلا) میں قتل ہوگا۔ اس نے قریش کی گردنوں کو جھادیا۔ پس وہ ذلیل ہوگئیں۔

قطب راوندی اور دوسرے اعلام کی روایت کے مطابق جناب ام سلمہز وجہ طاہر ہ حضرت رسول ؑ کے مدینہ سے

روانہ ہونے کے وقت آنجناب کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا ، اے بیٹا مجھے عراق کی طرف جاکر دکھ نہ دینا کیونکہ میں
نے آپ کے جد بزرگوار سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میرا فرزند دلبند حسینٌ عراق کی اس زمین میں قبل کر دیا جائے گا۔ کہ جھے کر بلا کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے مادرگرامی! خدا کی قسم میں اس بات کو جانتا ہوں اور میں ضرور قبل ہوں گا۔ اور
میرے لیے جانے کے سوا چارہ کارنہیں اور میں جم خدا کے مطابق عمل کروں گا۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ میں کس دن شہید
ہوزگا۔ اور میں اپنے قاتل کو پہچانتا ہوں اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں کہ جس میں میں دفن ہوں گا۔ میرے اہل بیت اغرہ اور
شیعوں میں سے جولوگ میرے ساتھ قبل ہوں گے ان کو جانتا ہوں۔

اے مادرگرامی!اگرآپ چاہیں تو آپ کووہ جگہ دکھاؤں کہ جس میں میں قبل اور فن ہوں گا۔ پھرآپ نے کر بلا کی طرف اشارہ کیا۔اعجازِ امامت سے باقی زمینیں پست ہوگئیں اور زمین کر بلا بلند ہوگئی۔حضرت ام سلمہؓ نے حضرت کی شہادت کی جگہ دیکھی اور زاروقطار رونے لکیں۔

پھرآپ نے فرمایا: اے نانی اماں خدانے یہ مقصد کیا اور چاہا کہ وہ مجھے ظلم وسم سے شہید ہوتے اور میرے اہل ہیت خواتین اور جماعت کومتفرق و پراگندہ اور میرے بچول کو ذرئے ہوتے اور طوق وسلاسل میں اسیر دیکھے جبکہ وہ فریا دکریں اور کوئی ان کا ناصر و مددگار نہ ہو۔ پھر فرمایا: نانی اماں! خدا کی قسم میں اسی طرح قتل ہو نگا۔ میں عراق نہ بھی جاؤں ہب بھی یہ مجھے قتل کر دیں گئے پھر حضرت اُم سلمہ نے کہا میرے پاس کچھ مٹی ہے جورسولِ خدانے مجھے دی ہے اور اس کوششی میں میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ پس امام حسین نے ہاتھ بڑھا یا اور کر بلاکی زمین سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھالی اور حضرت اُم سلمہ گودے دی۔ اور فرمایا، نانی امال اس مٹی کو بھی اس خاک کے ساتھ حفاظت سے رکھ لواور جس وقت یہ دونوں خاک خون ہوجا نمیں تو سجھے لینا کہ مجھے کر بلا میں شہید کر دیا گیا۔

علامہ پلسی نے جلاء میں فر مایا اور سندِ معتبر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کیا ہے۔ (شیخ مفید اور دوسرے علماء سے) کہ جب سید الشہیداء مدینہ منورہ سے نکلے تو ملائکہ کی بہت ہی فوجیں جنگ کے سامان سے آ راستہ ہاتھوں میں نیز بے کپڑے ہوئے جنت کے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آپ کے راستہ میں آ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے آپ کوسلامی دی۔ اور عرض کیا اے اپنے نانا باپ اور بھائی کے بعد تمام مخلوق پر ججت خدا اللہ تعالی نے آپ کے نانا کی بہت سے مقامات پر ہم سے مدد ونسرت کرائی اور اب ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری اور ہماری وعدہ گاہ وہ جگہ ہے کہ جے خدا وند مالم نے میری شہادت اور دفن کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ کر بلا ہے جب میں اس بقعہ شریفہ پر چینج جاؤں تو میر ہے پاس آنا۔ ملائکہ نے عرض کیا ، اسے جمت خدا! جو تکم آپ صادر فرما نیں ہم اطاعت کرنے و تیار ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے تو ہم ملائکہ نے عرض کیا ، اسے جمت خدا! جو تکم آپ صادر فرما نیں ہم اطاعت کرنے و تیار ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کے خدمت میں پہنچیں اور آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی خدمت میں پہنچیں اور آگر میں میں اور آپ کے مقام شہادت پر بہنج نہ جاؤں کے خرمایان جنات کی بے شار فوجیں ظاہر ہوکر آپ کی خدمت میں پہنچیں اور آگر کو تھوں اور آپ کے مقام شہادت پر بہنج نہ جاؤں کی خدمت میں پہنچیں اور آگر کی میں میں اور آگر کی خدمت میں پہنچیں اور آگر کہ کے مقام شہادت پر بہنج نہ جاؤں کو خوال کی جنار نوجیں طاہر ہوکر آپ کی خدمت میں پہنچیں اور آگر کی کے مقام شہادت پر بہنچ نہ جاؤں کی خدمت میں پہنچیں اور آگر کی میں مقام شہادت پر بہنچ نہ جاؤں کو میں اور آگر کی کو میں کر آپ کی خدمت میں پہنچیں اور آگر کی کے مقام شہر کر کی کو کر کر بھور کر کر بھور کر کر کر بھور کر کر ہور کر کر بیا ہے کی خدمت میں کہنچیں اور آگر کر بھور کر بیا ہے کر بی کر کر بیا ہور کر آپ کی خدمت میں کر بھور کر کر بی کر کر بیا ہور کر کر بیا ہور کر کر بھور کر کر بی کر کر بھور کر کر بھور کر کر بیا ہور کر بھور کر کر بھور کر کر بھور کر کر بیا ہور کر کر بھور کر کر کر بھور کر کر بھور کر کر کر بھور کر کر بھور کر کر بھور کر کر کر بھور کر کر بھور کر

عرض کیا: اے ہمارے سید وسردارہم آپ کے شیعہ اور مد گار ہیں جو آپ چاہیں اپنے درشمنوں اور دوسر لوگوں کے متعلق حکم دیجئے تا کہ ہم اطاعت کریں اور اگر آپ فرما نمیں تو اس وقت آپ کے تمام دشنوں کو ہلاک کردیں بغیراس کے کہ آپ کو کئی زحمت ہو ۔ اور آپ کو کئی کام کریں ہم ہے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کے حق میں دعا کی ۔ فرما یا کہ کیا تم نے ہی آ بیت نہیں پڑھی اپنیا شکو نوا بدار ککھ المہوت ولو کنتھ فی بروج مسید ہے ۔ جو کہ خدا نے میرے جد بزرگوار پر نازل کی ہے یعنی جہاں کہیں ہو گئی ہمیں موت پالے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہواور پھر فرما تا ہے۔ قل لو کنتھ فی بیبو تکھ لبرز الذی سے تعلیم القتل الی مضاجعلم '' یعنی کہددوا ۔ رسول منافقین سے کہ اگرتم اپنے گھروں میں رہوت بھی نکل آئیں گے وہ لوگ کہ جن کے لیے قل وشہید ہونا کھا جاچا ہے ۔ اپنے قتل ہونے اور آرام کرنے کی طرف باب اگر میں توقف کروں اور جہاد کے لیے باہر نہ جاؤں تو گراہ تو م کاس کے ذریعے ہا متحان موگا۔ اور آرام کرنے کی طرف ۔ اب اگر میں توقف کروں اور جہاد کے لیے باہر نہ جاؤں تو گراہ تو م کاس کے ذریعے ہا متحان نے زمین بچھانے والے دن سے منتخب کیا ہے اور اس باشرف جگہ کو میر ہے شیعوں کے لیے پنا گاہ بنایا ہے ۔ اور اس بقعہ مقد سے کی طرف بازگشت اور جانے کو ان کے لیے دنیا قر خرص میں اس کا سبب بنایا ہے لیکن تم عاشورا کے دن میرے پاس آنا کہ جس دن کے آخر میں میں کر بلا میں شہید ہونگا۔ جب کہ میرے اہل ہیت میں سے کوئی باتی نہیں رہے گا کہ جن کوئل کرنے کاوہ ادر ادر کھتے ہوں اور میراس بیز یہ پلید کے پاس لے جائیں۔

پس جنات نے عرض کیا۔اے حبیب خدااگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ کے تکم کی اطاعت واجب اور آپ کی مخالفت جائز نہیں تو ہم آپ کے تکام دشتہ ہوتی کہ آپ کے تکام دشتم نوں کو اس سے پہلے کہ وہ آپ تک پہنچیں قبل کر دیتے۔ آپ نے فرما یا خدا کی قسم ہماری قدرت ان پر تمہاری قدرت وطاقت سے زیادہ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی حجت اس کی تمام مخلوق پر تمام کریں اور قضائے الہی کے سامنے سرتسلیم ٹم کریں۔

# دوسرى فصل

## سیرالشید اء "کا مکہ عظمہ میں وروداوراہل کوفہ کے متواتر خطوط کا اس امام جن وانس کے پاس آنے کا بیان

خلاصہ یہ کہ جب اہل مکداوراس کے اطراف سے عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں نے خبر مقدوم مسرت نزوم تی تو وہ آپ کی خدمت میں آنے لیے اورضح وشام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اورعبداللہ بن زبیر نے اس وقت مکہ میں قیام کیا ہوا تھا اور مسلسل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس نماز میں مشغول رہتا اورا کثر ونوں میں بلکہ دودن میں ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا لیکن حضرت کا مکہ میں رہنا اس کے لیے ہو جھ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک آ نجناب مکہ میں ہیں اہل ججاز میں سے کوئی شخص حاضر ہوتا لیکن حضرت کا مکہ میں رہنا اس کے لیے ہو جھ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک آ نجناب مکہ میں ہیں اہل ججاز میں سے کوئی شخص بھی اس کی بیعت ہوئے اورا ہالی کوفہ اس کی موت سے باخبر ہو نے اور امام حسین اور ائن اور ائن اور ائن اور محتی اور محتی الیک بیعت کے شعبہ سلیمان بن صروخوا تی کے مکان میں جمع ہوئے اور حمد شاخ اور محتی بیعت کے متعلق انہوں نے گفتگو کی سلیمان نے کہا: اے جماعت شیعہ اور حمد شاخ کے ایک اور ان کے اور این بیعت کے متعلق انہوں نے گفتگو کی سلیمان نے کہا: اے جماعت شیعہ مجموع ہونا چا ہے ۔ معاویہ تم گارمر چکا ہے ۔ اور یزیو شراب خوار اس کی جگہ بیٹھ گیا ہے اور امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور کے شیعہ ہو اس کی محتی ہوئے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور محتی کے تبیں اورتم ان کے اور ان کے پور پزر گوار کے شیعہ ہو ۔ اب اگرتم جانتے ہو کہاں کی مدداور ان کی مدداور ان کی شرطے ۔ اسے عمل میں نہیں انا تو انہیں دھوکا نہ دواور نہ نہیں ہا کت و مصیبت میں ڈالو۔ وہ کہنے گے اگر حضرت ہماری طرف کے کی شرطے ۔ اسے عمل میں نہیں انا تو انہیں دھوکا نہ دواور نہ نہیں ہا کت و مصیبت میں ڈالو۔ وہ کہنے گے اگر حضرت ہماری طرف

تشریف لائمیں تو ہم سب عقیدت کے ہاتھوں سے ان کی بیعت کریں گے اور ان کی مدد ونصرت میں ان کے دشمنوں کے ساتھ جانفشانی کا مظاہرہ کریں گے۔ پھرایک خط سلیمان بن صرومستیب بن نجبہ رفاعہ بن شداد بجلی حبیب بن مظاہر اور باقی شیعہ حضرات کی طرف سے آپ کی خدمت میں لکھا گیا کہ جس میں حم و شنا اور معاویہ کے مرنے کی خبر کے بعد درج کیا تھا کہ اے فرزندر سول ہم اس وقت امام و پیشوا نہیں رکھتے لہذا ہماری طرف آ ہے اور ہمارے شہر میں قدم رنج فرمایئے تا کہ شاید خداوند عالم آپ کی برکت سے حق ہم پر ظاہر کرے اور نعمان بن بشیر حاکم کوفہ قصر الامارہ میں نہایت ذات کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ خود کو امیر جماعت سجھتا ہے حالانکہ ہم اسے امیر نہیں سجھتے اور اس کی امارت کونہیں چا ہے اور اس کی نماز جعد میں شریک نہیں ہوتے اور عید کے دن نماز عید کے لیے ان کے ساتھ نہیں جاتے اور اگریخ بر ہمیں طرف آرہے ہیں تو ہم اسے کوفہ سے زکال دیں گئا کہ وہ اہل شام سے جالے والسلام

پی وہ خط عبداللہ بن مسمع ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ میں زیدہ اہل بیت عصمت وجلال کی خدمت میں بھیجا اور
اس بات پرزورد یا کہ خط بہت جلد حضرت کی خدمت میں جا پہنا ئیں ۔ پس بید دنوں بڑی تیزی سے راستہ طے کرتے ہوئے دیں ماہ
مبارک رمضان کو مکہ میں پنچے اور اہل کو فہ کا بین خط اس امام عظم کی خدمت میں پیش کیا۔ اہل کو فہ نے ان کے بھیجنے کے دودن بعد قبیس
مبارک رمضان کو مکہ میں پنچے اور اہل کو فہ کا بین خط اس امام عظم کی خدمت میں پیش کیا۔ اہل کو فہ نے ان کے بھیجنے کے دودن بعد قبیس
بن مسھر صیدی عبداللہ بن شداد عمارہ بن عبداللہ سلولی کو حضرت کی طرف بہت سے خطوط دے کر کہ تقریباً جن کی تعداد ایک
سو بچاس تھی روانہ کیا کہ جن میں ہرایک خط کو فہ کے بڑے بڑے لوگوں میں سے دودو تین تین چار چارا فراد کی طرف سے تھا۔
دوبارہ دوران کے بعد صنا وید کو فہ نے ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنی کو حضرت کی خدمت میں ایک خطہ دے کر بھیجا جس
میں یہ حضمون اکھا تھا:

#### بسمرالله الرحن الرحيمر

یہ خط ہے حسین بن علی علیہ السلام کی خلاف میں .....ان کے شیعوں اور فدد یوں کی طرف سے امابعد: بہت جلد اپنے آپ کودوستوں اور ہوا خوا ہوں کے پاس پہنچا ہے کیونکہ اس دلایت و ملک کے تمام لوگ آپ کے قدوم مسرت لزوم کے منتظر ہیں اور آپ کے علاوہ کسی پر ان کی نگاہ نہیں البتہ جلدی تیجئے اور بڑی تعجیل کے ساتھ اپنے آپ کوان مشتاق اور سرگر دان لوگوں تک پہنچا ہے .....والسلام پھر شبث بن رہتے ، بچار بن ابجر پزید بن حارث بن رویم ، عروہ بن قیس ، عمر و بن تجاج نے بیری ، حمد بن تیمی نے اس مضمون کا خط کھا: اما بعد صحراء سر سبز ہیں ، میوے پکے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ کا ارادہ اس سے متعلق ہے تو ہماری طرف آپ کے بہت سے شکر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور رات دن آپ کے قدوم شریف کے انتظار میں بسر کرتے ہیں۔ والسلام اور پے در پے یہ خطوط حضرت تک پہنچ تے یہاں تک کہ ایک دن تو چے سوخط ان بے و فالوگوں کے آپ کے ہاں پہنچا اور آپ تامل فرماتے اور ان کا جواب نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاس بارہ ہز ارخطوط جمع ہوگئے۔

## تيسرى فصل

# حضرت کا سیرجلیل مسلم بن عقبل کو کوفیہ کی طرف جھیجنے اور ایک دوسرے

قاصد کے ہاتھ اشراف بھرہ کوخط لکھنے کا بیان

جب بیوفااہل کوفہ کے رسل ورسائل ( قاصد وخطوط ) حدسے زیادہ آئے یہاں تک کہ بارہ ہزارخطوط آپ کے پاس جمع ہو گئے تو مجبوراً آپ نے اس مضمون کا خطان کے جواب میں تحریر کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم: - بيخط ہے حسينً بن عليً كي طرف سے گروه مسلمين يامومنين كي طرف \_

اما بعد! معلوم ہونا چاہے کہ سعید وہانی آخری شخص ہے جوتمہارے بھیجے ہوئے افراد میں سے پہنچے اور تمہارے خطوط پہنچائے بعداس کے کہ بہت سے قاصد اور بے شار خطوط تمہاری طرف سے جھے ٹی اوران سب کے مضامین سے مطلع ہوا ہوں۔ جن سب کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارا کوئی امام و پیشوانہیں۔ آپ جلدی ہماری طرف آئیں کہ شاید خداوند عالم آپ کی برکت سے ہمیں حق وہدایت پر مجتع کردے۔ یہلو میں تمہاری طرف اپنا بھائی اپنے بچچا کا بیٹا اورا پنے اہل بیت میں سے قابل وثوق مسلم بن عقیل کوئی جا ہوں کہن اگراس نے مجھے کھھا کہ تمہارے عقلاء دانا اورا شرف کی رائے اس چیز پر شفق و مجتمع ہے جوان خطوط میں کھی ہوئی ہے تو میں بہت جلدی تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

لیں مجھے اپنی جان کی قشم ہے کہ امام نہیں ہوسکتا مگر وہ شخص جولوگوں کے درمیان کتاب خدائے سابق حکم کرے اوران میں عدالت کے ساتھ قیام کرےاور شریعت مقدسہ کے جادہ سے قدم باہر نہ نکالے اورلوگوں کے دین حق میں مستقیم رکھے۔والسلام۔

پھرآپ نے مسلم بن عقیل اپنے چپازاد بھائی کو بلایا جو دفو دعقل وعلم تدبیر وصلاح سداد و شجاعت میں ممتاز تھے اور ا انہیں اہل کو فدسے بیعت لینے کے لیے قیس بن مسہر صیداوی عمارہ بن عبداللہ سلو لی اور عبدالرحمان بن عبداللہ ارجی کے ساتھ اس طرف روانہ کیا اور انہیں تقوی اور پر ہیزگاری اور مخالفین سے اپنے معاملہ کو خفی رکھنے حسن تدبیر اور لطف و مدارات کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر اہل کو فدمیری بیعت پر شفق ہوجائیں تو حقیقت حال میری طرف تحریر کروپس مسلم آپ سے رخصت ہوکر مکہ سے باہر نکا۔

سعید بن طاوَس شیخ ابن نمااور دوسرے اعلام نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خطشیوخ واشراف بھر ہ کو کہ جن میں حنیف بن قیس مندر بن جارود۔ پزید بن مسعو ذہ تلی اور قیس بن ہثیم بھی تھے اس مضمون کا لکھا:

بہم الله الرحمن الرحيم - بيخط ہے حسينً بن على بن ابي طالب كي طرف سے .....امابعد واضح ہوكہ خداوند عالم نے جناب محر مصطفیٰ سابھ ایہ کم وخوت ورسالت کے لیے انتخاب کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کونصیحت کی اور اپنے پرور دگار کا پیغام پہنچایا تواس ونت خدانے مکراانہیں اپنے پاس بلالیااور آپ کے بعد آپ کےامل بیٹ آپ کےمقام کے زیادہ حقداراور اس کے لیےاولی تھے۔لیکن ایک گروہ نے ہم پرغلبہ حاصل کیااور ہمارے قت پرقبضہ کرلیااور ہم اس وجہ سے کہ فتنہ وفساد کھڑا نہ ہو اورخونریزی نہ ہونے بائے خاموش ہوکر بیٹھ گئے اب یہ خط میں نے تمہاری طرف کھا ہے اورتمہیں خدااور رسول کی طرف ملاتا ہوں پس یا درکھو! شریعت نیست ونابود ہو پچکی ہے اور سنت رسولؓ خدا برطر ف ہوگئی ہے توا گرتم لوگ میری دعوت کوقبول کر واور میر بے فرمان کی اطاعت کروتو میں تمہیں گمراہی کے راستہ سے ہٹا کر ہدایت کے راستہ کی طرف لیے جاؤں .....والسلام پھرآ پ نے یہ خطابینے موالیوں میں سے سلیمان نامی شخص کودیا جس کی کنیت ابورزین تھی اورفر مایا کہ اسے بہت جلدی صنادید وسر داران بھرہ کے پاس لے جاؤ۔ جب سلیمان حضرت کا خط اشراف بصرہ کے پاس لے گیااور وہ اس مضمون سے آگاہ ہوئے تو وہ خوش ہوئے اور پزید بن مسعوز ہٹلی نے بنی تمیم کےلوگ بنی حنطلہ کی جماعت اور بنی سعد کے گروہ کو ہلا ماجب وہ سب حاضر ہوئے تو ہے لگا ہے بنی تمیم تم میں میری قدر ومنزلت کیسی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کے مرتبہ کا کیا کہنا۔خدا کی قسم آپ ہماری پشت اورپشت پناہ ہیں۔فخر وشرافت کی جوٹی اورعزت وبلندی کا مرکز اورشرف ومنزلت میںسب سے آ گے ہیں پزید بن مسعود کہنے لگا میں نے تہمیں جع کیا تا کتم سے ایک مشورہ کروں اورتم سے امداد طلب کروں۔وہ کہنے لگے۔ہم کوئی رفیقہ آپ کی نصیحت ہے ہیں اٹھارکھیں گےاور جومصلحت ہوگی وہ بیش کریں گےاب جو چاہیں آ پکہیں تا کہ ہم سنیں وہ کہنے لگا تہمیں معلوم ہونا چاہے کہ معاویہ مرگیا ہے۔اورظلم وجور کارشتہ ٹوٹ گیا ہےاورظلم وستم کے ستون گر چکے ہیں اور معاویہ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کی بیت لے کی تھی اور ہیں تمجھا کہ بیکام پزید کوراس آئے گا۔اوراس کی حکومت کی بنیادیں محکم ہوجا نمیں گی حالانکہ بعید ہے کہ قُرِمِحال صورت پذیر ہوسوائے خواب وخیال کے ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے پزید شراب خوار جرامت کے درمیان خلافت کا دعویٰ اور امارت کی آرزورکھتا ہے حالانکہ کہ وہ حلیہ حلم سے بری اور زینت علم سے عاری ہے خدا کی قشم اس سے جنگ کرنی مشرکین سے جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ ہاں اے جماعت حسینً بن علیّ فرز ندرسول خداً علاوہ شرافت نسبی اور عمد گی عقل کے ان کی فضلت شارمین نہیں آسکتی اوران کاعلم انداز ہ سے زیادہ ہےانہیں خلافت کاسلام کرواورمضبوط ہاتھ سےان کی بیعت کرو کیونکہ وہ رسول خداً سے قرابت رکھتے ہیں اورسنن واحکام کے جاننے والے ہیں چھوٹے پرشفقت اور بڑے سے لطف وکرم سے پیش آتے ہیں اورکتنی زیادہ وہ رعیت کی نگہهانی کرتے ہیں اوراُمت کی امامت وپیشوائی فرماتے ہیں ۔اس میں شک نہیں کہ خداوند عالم نے انہیں مخلوق کے لیے ججت بنا کر بھیجا ہے اوران کے موعظہ کو ہلیغ قرادیا ہے۔ ہاں اے لوگو! غور وفکر کرو۔اندھی تقلید کرتے ہوئے نور حق سے ایک طرف خیمہ نصب نہ کرواور اپنے آپ کووادی ضلالت وباطل میں نہ ڈالو۔اور صخربن قیس یعنی احف نے جنگ جمل میںامیرالمومنین کی ہمرکائی سے پہلوتہی کی تھی اور تہہیں مددنہ کرنے کی خوست سے دو چار کیا تھا۔اب اس آلود گی کوفرزندرسول خدا کی مدد کرے دھوڈالو۔ خدا کی قسم جو شخص بھی حضرت کی مدد سے چم پوتی کرے گا۔ خداوند عالم اسے چاہ ذلت میں ڈال دے گا۔ اور اس کی ذلت اس کی ادل دوخاندان میں سرایت کرے گی اور بید کیے لومیں سے مبارزہ کی زرہ پہن کی ہے اور جنگ کا خود مر پر رکھالیا ہے اور بید بات تہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو شخص قتل نہ ہو بال آخر وہ جان دے گا اور جو موت سے بھائے آ کروہ اس کے پنج میں پہنے گا۔ خدا تہمیں جزائے فیر دے ججے جواب دواور بہترین جواب دو۔ سب سے پہلے بنو خظلہ نے پکار کر کہا اے ابو خالہ ہم آپ کے ترکش کے تیر ہیں اور آپ کے قبیلہ کے جنگ آ زمودہ لوگ ہیں اگر ہمیں کہ کمان پر رکھ کر گھینچو تو ہم نشانہ پر ہیٹی میں گے اگر جنگ کرتو ہم آپ کی نفر سے دور کریں گے اور اپنی جان کر دیں تو ہم اسے دوبارہ ہوئو کا نمیں گے اگر جنگ کرتو ہم آپ کی نفر سے دور کریں گے اور اپنی جان کا طوفان وسیلاب آپ کی طرف رخ کر ہے تو ہم مذہبیں چھیریں گے بلکہ اپنی تعواروں سے آپ کی مدد کریں گے اور اپنی جان کا طوفان وسیلاب آپ کی طرف رخ کر سے تو ہم مذہبیں چھیریں گے بلکہ اپنی تعواروں سے آپ کی مدد کریں گے اور اپنی جان مجنوش نہیں جھیے اور آپ کی سے دار تو ہم سے باہر قدم نہیں نکھیریں سے بہدیں ہے باہر فیاں سے باہر قدم نہیں نکھیر سے جسے اور آپ کے حکم سے باہر قدم نہیں نکالیں گے ہمیں ہوئیں تیں نے زک جنگ کا تھم دیا تھا اور ہمارا ہم جھیار ہا اب ہمیں کہی تھی تو ہم نہیں کھی مہاری تھیں ہوئی کریں ہوئی کہا کی تو ہو میں سے ناک ہوں اور ہم وہاں سامان نہیں اتاریں گے۔ جبماں سے آپ کو تی وسو کا اردار ہم اس بات پر موالہ ہی دعوت نے دار اور ہم وہاں سامان نہیں اتاریں گے۔ جبماں سے آپ کو تی والداری گفتار تہماری تو خوالد ہیں دور سے جب ابو خالد اس جماعت کی کردار پر راست آگونو مارا در پوشیرہ شمیر پر مطابع ہوئے تو نو انہوں نے امام حسین علیہ السام کو اس طرح تو طاکھ ان کر سے جب ابو خالد اس ہمیات میں تاریں کے جب ابو خالد اس ہمیات کی مکون خاطر اور انہوں نے اس مل میں تر مطابع ہوئے تو نو انہوں نے امام حسین علیہ السام کو اس طرح تو کھکھا:

بہم اللہ الرحمن الرحیم ۔ اما بعد تحقیق آپ کا خط مجھے ملا اور میں اس کے مضمون سے آگاہ ہوا۔ اور میں نے سمجھا کہ آپ مجھے اپنی اطاعت کی طرف اور اپنی مدد کے لیے بلارہے ہیں۔ خداوندعالم زمین کو کسی ایسے عالم سے خالی نہ رکھے جو اچھائی کا کام کرے اور ایسے رہبر سے جوراہ رشاد کی طرف ہدایت کرے اور آپ خدا کی مخلوق پر اس کی ججت ہیں اور روئے زمین پر اس کی امان وامانت ہیں۔ آپ زیو نہ احمد میر کی شاخ اور اس درخت کی اصل رسولِ خدا اور آپ فرع ہیں اب نیک فال کے ساتھ آپ ہماری طرف سفر کیجئے کیونکہ میں نے بنوتمیم کی گردنیں آپ کی خدمت کے لیے جھکا دی ہیں اور میں نے آپ کی اطاعت اور متابعت کے لیے اس طرح کا شائق انہیں کردیا ہے۔ جیسے پیاسا اونٹ پانی والی جگہ کا ہوتا ہے اور میں نے آپ کی اطاعت کا قلاوہ بنی سعد کی گردن میں ڈال دیا ہے اور ان کی گردن آپ کی خدمت کے لیے مطبع قرار دی ہے اور میں نفیحت کے صاف شفاف پانی کے ساتھ ان کے صحن دل کو مدد نہ کرنے اور خدمت سے پیچھ جانے کی آلائش سے دھویا ہے اور یا کے وصاف کردیا ہے۔ ولسلام

جب بیہ خط امام حسینؑ کو ملا تو آپ نے فرما یا کہ خدا وند عالم تجھے دہشت کے دن مامون اورپیاس کے دن سیراب

كرے۔باقى رہااحف بن قيس اس نے بھى حضرت كواس طريقه سے خطاكھا:

ا ما بعد پس آپ صبر کریں۔ بے شک خدا کا وعدہ حق ہے اور جولوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبکبار نہ بنائیں۔

اس آیت مبارکہ کے ذکر سے اس کا شارہ تھا اہل کو فہ کی بیوفائی کی طرف اور منذر بن جارود کو جب آپ کا خط ملاتو وہ ڈراکہ شاید یہ خطوط عبیداللہ بن زیاد کی مکاریوں کا شاخسانہ ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے نظریات اسے معلوم ہوں اور ہم ہر شخص کو اس کے یفر کر دار تک پہنچائے اور منذر کی بیٹی کہ جس کا نام بجر بیتھا وہ بھی عبیداللہ بن زیاد کے زکاح بیس تھی لہذا منذروہ خطاور قاصدا بن زیاد کے پاس لے گیا۔ جب ابن زیادہ نے وہ خط پڑھا تو تھم دیا کہ آپ کے قاصد کی گردن اڑادی جائے بعض کہتے ہیں اسے سولی پر لئکا دیا گیا اور یہ قاصدو ہی ابورزین سلیمان تھا جو آپ کا مولائی تھا کہ جس کی جلالت شان بہت ہے بلکہ ہمارے استاد نے لولوم جان میں کئی مرا تب سے ان کا رتبہ ہانی بن عروہ سے بلندر قرار دیا ہے جب ابن زیادہ نے لئر گیا گووہ مبر پر گیا اور بھرہ کے لوگوں کو تہدید وقت بلیغ کی اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود کو فہ کی طرف چلاگیا۔ خلاصہ یہ کہ جب بھرہ کے لوگ لئکر تیا رکب بیا مان سفر کھول دیئے اور آپ کا سوگ منا نے لگے۔ خطرت شہید ہو گئے ہیں لہذا مجبوراً انہوں نے اپنے سامان سفر کھول دیئے اور آپ کا سوگ منا نے لگے۔

# چوهمی فصل

### جناب مسلم بن عقیل کا کوفیہ کی طرف جانااوران بزرگوار کی شہادت کی

#### كيفيت كابيان

گزشتہ فصل میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب کھاا ورمسلم بن عقیل کو تھم دیا کہ وہ کوفہ کے طرف سفر کریں اور وہ خط کوفیوں کو پہنچادیں۔اب آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ جناب مسلم آپ کے تھم کے مطابق کوفہ کے لیے تیار ہوئے۔ پس حضرت کو الوداع کہہ کر روا نہ ہوئے (اور بعض کلمات کے مطابق مسلم پندہ کرمضان کو مہمہ سے روا نہ ہوئے پانچ شوال کو کوفہ پننچ کا اور طی منازل کے بعد مدینہ میں پہنچ مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور حضرت رسالت ماب کی زیارت کی۔اپنچ شوال کو کوفہ پننچ کا اور طی منازل کے بعد مدینہ میں پہنچ مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور حضرت رسالت ماب کی زیارت کی۔اپنچ شوال کو کوفہ ہوئے وہ راستہ بھول گئے اور جو پانی ان کے پاس تھاوہ ختم ہوگیا۔ بیاس کا ان پر غلبہ شاس افراد کے ساتھ کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے وہ راستہ بھول گئے اور جو پانی ان کے پاس تھاوہ ختم ہوگیا۔ بیاس کا ان پر غلبہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں (راہ شاس) مرگئے۔ جناب مسلم نے کافی مشقت کے بعد خود کو مضیق نامی بستی کے پانی تک کہ پہنچایا۔ وہاں سے ایک خط اپنچ حالات کے متعلق اور استغفار سو کوفہ کے سلسلہ میں امام حسین علیہ السلام کہ خدمت میں روانہ کیا اور قیس بن مسہر کے ہاتھ حضرت کی خدمت میں بھیجا حضرت نے ان کا استغفار قبول نہ کیا اور عمل و یا کہ کوفہ جاؤ جب مسلم کو حضرت کا خط ملاتو وہ تیزی سے کوفہ کہ طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ کوفہ بیخ گئے اور مختار بن ابوعبید ڈ تفنی کے مکان پر جو کہ سالم بن مسیب کا گھر مشہور تھا زول اجال فر مایا۔

طبری کی روایت ہے کہ مسلم بن عوسجہ کے مہمان ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے جناب مسلم کے آنے کی خبر سن کر اظہار مسرت وخوشحالی کیا اور فوج دونوج حضرت کی خدمت میں آنے لگے۔ وہ جناب امام حسین علیہ السلام کا خط ہر گروہ کے سامنے پڑھتے تھے اور وہ لوگ آپ کے خط کے کلمات سن کر گریہ کرتے اور بیعت کرنے لگتے تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے درمیان عابس بن ابی شبیب شاکری تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور حمد ثنائے الہی بجالا یا اور کہنے لگا: اما بعد میں لوگوں کی بات نہیں بتا تا اور جھے نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اور میں آپ کو دھو کے میں نہیں رکھنا چا ہتا۔ خدا کی قسم میں تو آپ کو اپ متعلق خبر دیتا ہوں کہ جس چیز پر میں نے اپنے نفس کو پہنتہ کرلیا ہے خدا کی قسم میں لبیک کہوں گا۔ جب آپ پکاریں تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا اور ہمیشہ آپ کی مددونصرت میں تینج زنی کروں گا یہاں تک کہ خدا سے ملا قات کروں اور اپنی اُجرت صرف خدا سے چا ہتا ہوں پھر حبیب بن مظا ہر کھڑے ہوئے اور کہا کہ خدا آپ پررتم کرے اسے عابس بیشک جو

آپ کے دل میں تھامختصراس کو بیان کیا ہے۔اس کے بعد حبیب کہنے لگے خدا کی قشم کہ جس کے علاوہ کوئی خداوند برحق نہیں ہے ہیں میں بھی عابس کی طرح اس حبیباعزم واردہ رکھتا ہوں ۔ پھر حنفی ( ظاہراً سعید بن عبداللہ حنفی مراد ہیں ) کھڑا ہوااوراس نے بھی الیی ہی گفتگو کی شیخ مفیداور دوسر سےاعلام نے کہا کہ جنابمسلم کے ہاتھ پراہل کوفیہ میں سےاٹھارہ ہزارافرا دشرف بیعت سےمشرف ہوئے اوراس وقت جناب مسلم نے حضرت کی طرف خطاکھھا کہابا ٹھارہ ہزارافراد آپ کی بیعت کر چکے ہیں اگراس طرف آپ نمیں تو مناسب ہے۔ جب خبرمسلم اور اہل کوفہ کاان کی بیعت کرنا کوفہ میں منتشر ہوا تو نعمان بن بشیر نے جومعاویہاوریزید کی طرف سے کوفہ کا گورنرتھالوگوں کوڈرایا دھمکایا کہ جناب مسلم سے دستبر دار ہوجاؤاوران کے پاس آ نا جانا حچوڑ دولیکن لوگوں نے اس کے کلام کی پروہ نہ کی اوراطاعت کے کان سے اسے نہ سنا توعبداللہ بن مسلم بن ربیعہ نے (جو بنی امیہ کا ہواخواہ تھا) جب نعمان کی کمز وری دیکھی تو یزید کوخطاکھا جو جناب مسلم کے کوفہ آ نے وراہل کوفہ کے بیعت کر نے اور نعمان کی شکایت اوراس کےعلاوہ کسی صاحب قدرت گورنر کی خواہش پرمشتمل تھا۔عمر بن سعداور دوہم بےلوگوں نے بھی اس قشم کےخطوط لکھے اوریز پد کوحالات کفر سے باخبر کیا جب بیہ باتیں پزید کے کا نوں میں پڑیں تو اس نے سرجون کی صوابدیدیر جومعاویہ کے غلاموں میں ثار ہوتا تھالیکن معاویہ اوریزید کے نز دیک بلندمرتبہیر بہنچا ہواتھا اس طرح تصلحت دیکھی کہ بھر ہ کی حکومت وا مارت کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عبیداللہ بن زیالعین کے لیے واگذار کی جائے اوراس قتم کے واقعات کی اصلاح اس سے جاہی جائے ۔ پس بزید نے عبیداللہ بن زیا دکو جواُس وقت بھر ہ کا والی تھااس نے اس مضمون کا خطاکھا کہا ہےابن زیادمیر ہےشیعوں نے کوفہ سے مجھے خطاکھااور آگاہ کیا کہ عقیل کا بیٹا کوفہ میں وارد ہوا ہےاور وہ حسین علیہ السلام کے لیے شکر جمع کرر ہاہے جب میرا خطمتہیں ملےفوراً کوفیہ کی طرف جاؤ اورجس طرح ہوسکے ابن عقیل کوگرفتارکر کے قید کردودیاا سے قتل کردویا کوفیہ سے نکال دو۔جب یزید کا خط عبیداللہ پلید کوملاتواس وقت اس نے کوفیہ کے سفر کی تباری کی اوراینے بھائی عثان کوبصرہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور دوسرے دنمسلم بن عمر و با ہلی شریک بن اعور حارثی اور اینے حثم وخدم اور گھر والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب کوفہ کے قریب پہنچا تو ٹھہر گیا یہاں تک کہ فضا پر شب کی تاریکی جھاگئی اس وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ سیاہ عمامہ سرپررکھا ہوا تھااورا پنامنہ لپیٹا ہوا تھااور کوفیہ کےلوگ اس رات امام کے آنے کے منتظر تھے لہٰذا انہوں نے گمان کیا کہ حضرت کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں لہٰذا اظہار فرح وسرور کیا اور بے دریے اس کوسلام کررہے تھے اور مرحبا کہتے تھے لیکن اس ملعون کو تاریکی شب کی وجہ سے نہ پیچانا یہاں تک کہ لوگوں کی کثرت کی وجہ ہےمسلم بنعمرکوغصہ آگیااوراس نے جیخ کرکہا ہٹ جاؤ۔لوگوں بەتوعبیداللدابن زیاد ہے پس وہلوگ منتشر ہو گئے اوروہ ملعون قصرالا مارۃ تک پہنچ کراس کے اندر داخل ہوگیا اور وہ رات وہیں گز ار دی جب دوسرا دن ہوا تو لوگوں کو اطلاع دی که وه جمع ہوجا نمل \_ پھر وہ منبر پر گیااور خطبہ پڑھااوراہل کوفیہ کوتہدید تخویف (ڈرایا دھمکایا) کی اوریادشاہ کی نافر مانی سے بہت ڈرایااوریزید کی اطاعت کرنے پران سے انعام واکرام کا وعدہ کیا۔اس وقت منبر سے پنچے اترا قبائل او

محلوں کے رؤ سااورام اءکوبلا یااوران سے تا کید کی کہجس کے متعلق تتہمیں گمان ہو کہوہ پزید کامخالف اور د کی طوراس سے صاف نہیں اس کا نام لکھ کر مجھے دواور اگراس معاملہ میں تم لوگوں نے سستی اور کا ہلی سے کام لیا تو تمہارا خون میرے لیے حلال ہوگا۔ جب بہ خبر جناب مسلم کو پینچی تو آ پ نے خطر ومحسوں کیا۔لہٰذا مختار کے گھر سے ہانی بنء وہ کے گھر کی طرف منتقل ہوکر حیوب گئے اور طبری وابوالفرج کی روایت کے مطابق جب مسلم ہانی کے دروزاہ پر پہنچتو اس کو پیغام بھیجا کہ باہرآ ؤ۔ مجھےتم سے کام ہے جب مانی باہر آیا تو جناب مسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے باس آیا ہوں تا کہ مجھے بناہ دواورا پنامہمان بناؤ۔ ہانی نے انہیں جواب دیا مجھے ایک سخت چیز کا مکلف قرار دے رہے ہیں اورا گریہ خیال نہ ہوتا کہ آپ میرے گھریر آئے ہیں اور مجھ پراعتاد کیا ہے تو میں پسند کرتا کہ آپ میرے پاس سے واپس چلے جائیں لیکن اب میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہآ پکوچھوڑ دوں اورا پنے گھر سے نکال دوں ۔اندرتشریف لائیں پس جناب مسلم ہانی کے گھر میں داخل ہوئے اورسابقہ روایت کےمطابق جب مسلم ہانی کے گھر میں گئے توشیعہ پوشیرہ طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اوران کی بیعت کرتے اورجس سے بیت لیتے اسے قسم دیتے کہ وہ راز فاش نہ کرے اور بیہ معاملہ یونہی رہایہاں تک کہ ابن شہرآ شوب کی رویت کےمطابق پچپیں ہزارافراد نے آپ کی بیعت کر لی اورابن زیادہ کومعلوم نہیں تھا کہ سلم کہاں ہیں۔لہذااس نے جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے کہ وہ مسلم کے حالات کومعلوم کریں۔ یہاں تک کہ تدبیر اور حیلوں سے وہ اپنے غلام معقل کی وساطت سے مطلع ہوا کہ آنجناب ہانی کے گھریں ہیں اورمعقل ہرروزمسلم کی ختم میں جاتااورشیعوں کے فخفی حالات سے مطلع ہوتا اور ابن زیاد کوخبر دار کرتا اور چونکہ ہانی کو ابن زیاد کا کھٹکا تھااس نے اپنے آپ کومریض بنالیا اور بیاری کے بہانے ابن زیا د کی مجلس میں نہیں جاتا تھا۔ایک دن ابن زیاد نے محمد بن اشعث،اساء بن خارجہاورعمرو بن حجاج کوجو ہانی کاسسر تھابلایا اور کہنے لگا کہ کیاوجہ ہے کہ ہانی میرے پاسنہیں آتا۔وہ کہنے لگااورتووجہ میں معلومنہیں کہتے کہوہ بیارہے۔ کہنے لگا ہم نے سناہے کہ وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور گھر سے باہر آتا ہے اور گھر کے دروازے پر بیٹھتا ہے اورا گر مجھے معلوم ہوجائے کہ وہ بیار ہے تو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ابتم لوگ ہانی کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ وہ میرے دربار میں آئے اورمیرے واجب حقوق کوضا کئے نہ کرے۔ کیونکہ میں پیندنہیں کرتا کہ میرے اور ہانی کے درمیان جو کہ اشرف عرب میں سے ہے کدورت رہ یائے پس بیلوگ ہانی کے پاس گئے اورا سے کسی نہ کسی طرح ابن زیاد کے مکان کی طرف لے جلے۔ ہانی نے راستہ میں اساء سے کہاا ہے میرے بھتیج مجھے ابن زیاد سے خوف آتا ہے اور میں اس سے ڈرر ہاہوں ۔اساء نے کہا کہ ڈ رونہیں کیونکہاس کے دل میں تمہار ہے متعلق کوئی براارادہ نہیں اوروہ اسے تسلی دیتا رہا۔ یہاں تک کہاس ملعون کے دریار میں لےآئے اورمکر دحیلہ بازی سےاس سر دارقبیلہ کوعبیداللہ کے پاس پہنچایا۔ جب عبیداللہ کی نگاہ ہانی پریڑی تواس نے کہا کہ اتک نجائن وجلاہ مراد بیٹھی کہاینے یا وُل موت کی طرف چل کرآ یا ہے۔ پس عتاب وسرزنش کرنے لگا۔ کہاسے ہانی بیہ کیسا فتنہ ہے کہ جوتو نے اپنے گھر میں بریا کر رکھا ہے اور پزید کے ساتھ خیانت برتی ہے اور مسلم بن عقبل کواپنے گھر میں بٹھا

رکھا ہے اوراس کےلٹکراور ہتھیار جع کررہا ہے اورتو گمان کررہا ہے کہ بیربا تیں ہم پرخفی ارپوشیدہ رہ جائیں گی ہانی نے انکار کیا تو ابن زیاد نے معقل کو جو کہ ہانی اورمسلم کے پوشیدہ حالات سے واقف ہو چکا تھا بلایا۔ جب ہانی کی نظر معقل پریٹری تو وہ سمجھا کہ بیمعلون ابن زیاد کا جاسوں تھااور بیاس لعین کوان کے اسرار پرمطلع کرتار ہاہے۔اب ہانی ا نکار نہ کرسکا۔مجبوراً کہنے لگا میں نےمسلم کونہیں بلا یا اور نہا پنے گھر میں لے کرآیا ہوں بلکہ زبردتی وہ میرے گھر میں آئے اورپناہ مانگی تو مجھے شرم آگئی کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں اب مجھے اجازت دو کہ میں جا کرانہیں اپنے مکان سے نکال دوں تا کہ جہاں وہ چاہیں چلے جائیں۔اس کے بعد میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گااورا گر چاہتے ہوتو کوئی چیز بطور رہن وگروی تمار ہے یاس رکھ دوں تا کئتہ ہیں اطمینان ہو کہ میں تمہارے یاس واپس آ جاؤں گا۔عبیداللہ بن زیاد کہنے لگا میں تم سے دستبر دارنہیں ہونگا۔ جب تک اسے میرے یاس حاضر نہ کرو۔ ہانی نے کہا خدا کی قشم یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنے مہمان کوتمہارے ہاتھ میں دے دوں تا کہتم اسے تل کردوں۔ابن زیادانہیں لے آنے پرزور دیتا تھااور ہانی انکارکرتا تھا جب ان کے درمیان بات کا فی بڑھ گئی تومسلم بنعمر و یا ہلی کھڑا ہواور کہنے لگا ہے امیر!اسے حچوڑ دیجئے تا کہ میں اس سے تنہائی میں بات کرلوں اور ہانی کا ہاتھ پکڑ وہ اسے قصرالا مراہ کے ایک کونے میں لے گیا اورالی جگہ میٹھ گئے کہ جہاں ابن زیا دانہیں دیکھ رہاتھا اوران کی با تیں سن رہاتھا۔ پس مسلم بنعمرو نے کہاا ہے ہانی! میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہا پنے آپ کوتل نہ کرا وُاورا پنے عشیرہ وقبیلہ کومصیبت میں مبتلا نہ کرومسلم ابن زیادہ اوریزید کے درمیان رابطہ قرابت ورشتہ داری موجود ہے اور بیلوگ اسے قل نہیں کریں گے۔ ہانی کہنے لگا خدا کی قشم بیننگ وعارمیں اپنے لیے پیندنہیں کروں گا کہاینے مہمان کو جوفرز ندرسول کا جیجا ا ہواا پلچی ہے دشمن کے ہاتھ میں دیے دوں حالا نکہ میں تندرست وتوا نا ہوں ۔اعوان و مدد گاربھی بہت سے رکھتا ہوں ۔خدا کی قشم اگرمیرا کوئی بھی مددگار نہ ہو پھربھی میں مسلم کواس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا کہو قتل کر دیا جائے۔جب ابن زیادہ نے بیہ با تیں سنیں تو ہانی کواینے یاس بلایا۔ جب ہانی کواس کے قریب لے گئے تو اسنے ہانی کو دھمکی دی اور کہا خدا کی قشم اگر ابھی تم نے مسلم کو حاضر نہ کیا تو میں حکم دوں گا کہ سرتن سے جدا کر دیں۔ ہانی کہنے لگا تجھ میں پیٹوت وطاقت نہیں ہے کہ تجھ میں پیٹوت وطاقت نہیں ہے کہ تو میری گردن اڑا دے کیونکہ اگر تواس فکر کے پیچھے گیا توابھی تیر گھرننگی تلواروں سے گھیرلیں گےاور مجھے قبیلہ مذحج کے ہاتھوں کیف کر دارتک پہنچا ئیں گےاور ہانی کا یہ خیال تھا کہاس کا قبیلہاس کے ساتھ ہےاوروہ اس کی حمایت ونصرت میں ستی نہیں کرے گا۔ابن زیاد کہنے لگا تو مجھے نگی تلواروں سے ڈرا تا ہے پس اس نے تھم دیا کہ ہانی کواس کے قریب لائمیں۔ پھراس لعین نے وہ چھڑی جواس کے ہاتھ میں تھی ہانی کے چیرےاور ناک پر مارنا شروع کر دی کہ جس سے ہانی کی ہٹی ٹوٹ گئی اور اس کے لباس برخون بہنے لگا اور اس کے چبر ہے کا گوشت گرنے لگا۔ اتناما را کہوہ چھٹری ٹوٹ گئی ہانی نے جرات کر کے ابن زیاد کی خدمت میں جواعوان ویا سبان کھڑے تھے ان میں سے ایک کی تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالا اور اس نے جاہا کہوہ تلوارا بن زیاد کے مارے اس شخص نے تلوار کی دوسری طرف پکڑ لی اور مانع ہوا کہ ہانی تلوار نہ جلا سکے۔ ابن زیاد نے جب بیر کیفیت دیکھی تواس نے چلا کرغلاموں سے کہا کہ ہانی کو پکڑلواور زمین پر تھینچ کر لے جاؤ۔

غلاموں نے ہانی کو پکڑلیا اور کھینچتے ہوئے ابن زیاد کے گھر کے ایک کمرہ میں ڈال کراس کا دروازہ بند کردیا۔ جب اساء بن خارجہ اور شیخ مفید کی روایت کے مطابق حسان بن اساء نے بیرحالت دیکھی تواس نے ابن زیاد کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا ، تو نے ہمیں تکام دیا ہم گئے اور اس شخص کو بہانے سے لے آئے اب تو نے اس سے دھوکا اور عذر کیا اور اس سے بیسلوک کررہا ہے۔ ابن زیاد کو اس بات سے غصر آگیا اور تھم دیا کہ اس کے سینہ پر مکے لگا ؤ۔ اور مگئے اور طمانچوں سے مارا کراسے بٹھا دیا۔ اس وقت محمد بن اشعر شمعون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا امیر ہمیں ادب سکھا تا ہے جو جا ہے وہ کرے۔

ہم اس کے فعل پرراضی ہیں۔پس عمرو بن حجاج کوخبر ملی کہ ہانی قتل ہوگیا ہے۔عمرو نے قبیلہ مذجج کوجع کیا اور اس لعین کے قصرالا ماراہ کا گیبراؤ کیا اوراس نے چلا کرکہا میں ہوںعمرو بن حجاج اوریہ قبیلہ مذحج کے بہادرجمع ہو چکے ہیں کہ ہانی کےخون کا بدلہ لیں۔ابن زیاد کوڈ رمحسوں ہوااس نے شرخ قاضی سے کہا کہ ہانی کے پاس جاؤاورا سے دیکھ کرلوگوں کو ہاخبر کر دو کہ وہ زندہ ہےاور آنہیں ہوا۔ جب شرح ہانی ہے کہا کہ ہانی کے پاس گیا تو دیکھا کہاس کے چیرے سےخون بہہر ہاہےاور کہہ رہاتھا کہ میراقبیلہ اور رشتہ دار کہاں ہیں۔اگران میں سے دس آ دمی بھی قصر میں آ جائیں تو وہ ابھی مجھے ابن زیاد سے جھڑالیں۔ پھرشریح اس کے پاس سے ہوکر باہر نکلااور اس نے لوگوں سے کہا ہانی زندہ ہےاوراس کے تل کی خبر جھوٹی ہے جب اس کے قبیلہ نے جان لیا کہ وہ زندہ ہے ۔ تو انہوں نے خدا کی بہت حمد وثنا کی اور منتشر ہو گئے اور جب ہانی کی خبر مسلم کو پہنچی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں منادی کرائی کہ وہ جنگ کے لیے نکل آئیں۔ بے وفا کو فیوں نے جب منادی کی آ واز سنی تو ہانی کے در واازے پر جمع ہو گئے اورمسلم باہرآئے انہوں نے ہرقبیلہ کے لیےالگ الگ علم ترتیب دیئے اورتھوڑے سے وقت میں مسجداور بازارآ پ کےساتھیوں سے پرہو گئےابن زیادِ کے لیےمعاملہ شخت ہوگیا کیونکہ دارالا مارہ میں بچاس افرا دسے زیادہ نہیں تھےاور کچھاس کے مددگار جو باہر تھےانہیں اس تک پہنچنے کاراستنہیں ملتا تھا پس مسلم کےساتھیوں نے قصرالا مارہ کوگھیر لیا۔ وہ پتھر پھینکتے تھے ابن زیاداوراس کی ماں کو گالیاں دیتے تھے ابن زیاد نے جب اہل کوفہ کی شورش دیکھی تو کثیر ابن شہاب کواپنے پاس بلا پااور کہنے لگا قبیلیہ مذحج میں تمہارے دوست بہت ہیں دارالا مارہ سے باہر جاؤاوران میں سے جو تخص تمہاری اطاعت کرے۔وہ لوگوں کو پزید کے عقاب اور سخت جنگ کے برے انجام سے ڈرائے اورمسلم کی معاونت میں اسے ست کرے اور مجمد بن اشعت کو بھیجا کووہ قبیلہ کندہ میں سے اپنے دوستوں کواکٹھا کرے اور امان کا حجنڈا کھول دے اور منا دی کرے کہ جواس حجنٹا ہے کے نیچے آ جائے اس کی جان مال اورعزت محفوظ ہے اوراسی طرح تعقاع ذبلی شبث بن ربعی ، تحارین جبیر،شمرذی الجوش جیسے ہوفاغداروں کوفریب دینے کے لیے ماہر بھیجا۔ پسمجمہ بن اشعث نے ملم بلند کیا تو کچھلوگ جمع ہو گئے اود وسر بےلوگ بھی وسادس شیطانی سےلوگوں کومسلم کی موافقت سے پشیمان اور نادم کرر ہے تھےاوران کی جمعیت کو افتراق میں بدل رہے تھے یہاں تک کہان غداروں نے بہت سےلوگوں کواینے ساتھ کرلیااور دارالا مارہ کے پچھلے درواز ہے سے قصر میں داخل ہوگئے جب ابن زیاد نے اپنے پیروکاروں کی کثرت دیکھی توشبت بن رئیج کے لیے ایک علم درست کیااور اسے منافقین کے ایک گروہ کے ساتھ باہر بھیجااورا شراف کوفہ اور قبائل کے بڑے لوگوں کوشم دیا کہ وہ قصر کی جھت سے چلے جائیں اوروہ مسلم کے پیروکاروں کو آ وازیں دینے گئے کہ اے لوگوں اپنے او پررتم کر واور منتشر ہوجاؤ کیونکہ ابھی شام کے شکر آرہے ہیں اور تم میں ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے اور اگرا طاعت کر لوامیر نے عہد کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے یزید سے معذرت کرے گا اور تمہیں ڈگنے عطیات عطا کرے گا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اگرتم لوگ منتشر نہ ہوئے تو شام کے شکر معذرت کرے گا اور تمہیں ڈگنے عطیات عطا کرے گا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اگرتم لوگ منتشر نہ ہوئے تو شام کے شکر آگئے تو وہ تمہارے مردوں کو آل کر دیں گے اور بے گناہ کو گناہ گار کی جگہ مارڈ الیس گے اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو اہل شام میں تشیم کر دیں گے ۔ کثیر بن شہاب اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی جوابن زیاد کے ساتھ ہے وہ لوگوں کو ان باتوں کے ساتھ ٹھروں کو حلے گئے ۔

ادرا سے ناسے ڈراتے تھے یہاں تک کہ غروب آفیا جو بیت آگیا اور کوفہ کے لوگ ان وحشت آ میز باتوں سے دہشت میں پڑگئے ۔ اور ایک اپنے گھروں کو حلے گئے ۔

## بے وفا کو فیوں کامسلم بن عقبل کے پاس سے متفرق ہونا:

ابوخفف نے یونس بن اسحاق سے اور اس نے عباس جدلی سے روایت کی ہے کہ ہم چار ہزار افراد مسلم بن عمیل کے ساتھ تھے جنہوں نے ابن زیا دکود فع کرنے کے لیے خروج کیا تھا بھی قصرالا مراہ تک نہیں پنچے تھے کہ تین سوباقی رہ گئے یعنی اس طرح اوگ مسلم کے اطراف سے متفرق ہو گئے ۔ خلاصہ بید کہ کوفہ کے لوگ مسلم سے الگ ہوتے گئے اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ عورتیں آتیں اور اپنچ بیٹوں سے کہتے کہ اپنا سرسالم لے جاؤاور اپنا کام کرو کیونکہ کل جب شام سے لشکر آگیا تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ پس پے در پے لوگ مسلم کے پاس سے پراگندہ ہوگئے اور جب نماز کے وقت آیا اور مسلم نے مغرب کا نماز مسجد سے باہر نکلیں ۔ ابھی وہ باب کندہ تک نہیں پنچے تھے کہ آپ کی رفافت میں دس افراد سے زیادہ باقی نہ ہو گئے اور جب باب کندہ سے قدم باہر رکھا تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ رہا اور وہ تنہا رہ گئے پس اس غریب مظلوم نے دیکھا تو ایک شخص بھی نظر نہ آیا جو انہیں کسی جگہ کا راستہ بتائے یا انہیں اپنچ گھر لے جائے ۔ یااگر گئے پس اس غریب مظلوم نے دیکھا تو ایک شخص بھی نظر نہ آیا جو انہیں کسی جگہ کا راستہ بتائے یا انہیں اپنچ گھر لے جائے ۔ یااگر دشن مان کے مانہ کی رفافت میں دس افراد سے ذریکھا تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ رہا اور وہ تنہا رہ شمن ان تملی کر یے تو وہ ان کی اعانت کر ہے ۔

پس وہ کوفہ کی گلیوں میں جیران و پریشان پھررہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائیں۔ یہاں تک کہ
ان کا گزرگروہ کے بن بجیلہ کے گھروں سے ہوا جب کچھ راستہ طے کیا طوعہ کے گھر کے دواز سے پر پہنچے اور وہ اشعث بن
قیس کی کنیز تھی کہ جسے اس نے آزاد کر دیا تھا اور اس نے رشید حضر می سے نکاح کرلیا تھا اور اس سے اس کا بیٹا تھا۔ چونکہ اس
کا بیٹا ابھی تک گھروا پس نہیں آیا تھا توطوعہ اس کے انتظار میں گھر کے درواز سے پر کھڑی تھی۔ جب مسلم نے اسے دیکھا تو

اس کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا طوعہ نے سلام کا جواب دیا تومسلم نے فر مایا۔ ''اے کنیز خدارا مجھے یانی بلاؤ۔''

طوعہ پانی کا جام آپ کے لیے لے آئی۔ جب مسلم نے پانی پی لیا تو وہیں بیٹھ گئے طوعہ پانی کابرتن گھر میں رکھ کر واپس آئی تو حضرت کود یکھا کہ اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں کہنے گئی، اے بندہ خدا کیا تو نے پان نہیں پی لیا۔ فرما یا کیول نہیں۔
کہنے لگی پھر کھڑے ہوجا وَ اور اپنے گھر جا وَ۔ جناب مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ طوعہ نے اپنی بات کا اعادہ کیا۔ مسلم پھر بھی خاموش رہ تیں ہو گیا جا کیونکر رات کے وقت تیرا خاموش رہ تیں ہو گیا جا کیونکر رات کے وقت تیرا میرے دروازے پر ٹھبر نا مناسب نہیں اور میں بھی تیرے لیے حلال اور جائز نہیں قرار دیتی جناب مسلم کھڑے ہوگئے اور فرما یا اے کنیز خدا میر اس شہر میں گھر رشتہ داروں معاون و مددگارکوئی نہیں۔ میں مسافر ہوں اور میراکوئی ٹھکا نہیں کیا یہ کہتو کہتے کہ تو پر احسان کرے اور جھے اپنے گھر میں پناہ دے اور شاید آج کے بعد میں اس کا بدلہ تجھے دے سکوں۔ اس نے عرض کیا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ فرما یا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اہل کوفہ نے جھے دھو کہ دیا ہے اور جھے اپنے گھر سے آوارہ وطن کیا ہے اور میری کا معاملہ کیا ہے؟ فرما یا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اہل کوفہ نے جھے دھو کہ دیا گئی آپ مسلم ہیں؟ فرما یا ہاں۔ عرض کرنے گئی۔ تشریف مدد سے درست بردار ہوگئے ہیں اور جھے تنہا سبکیس چھوڑ دیا ہے۔ طوعہ کہنے گئی آپ مسلم ہیں؟ فرما یا ہاں۔ عرض کرنے گئی۔ تشریف مدد سے درست بردار ہوگئے ہیں اور جھے تنہا سبکیس چھوڑ دیا ہے۔ طوعہ کہنے گئی آپ مسلم ہیں؟ فرما یا ہاں۔ عرض کرنے گئی۔ تشریف

پس وہ انہیں گھر کے اندر لے گئی اور ایک اچھے کمرے میں ان کے لیے بستر بچھا دیا اور آپ کے لیے کھانا لے آئی۔ مسلم نے کھانا نہ کھانا نہ کھایا۔ وہ مومنہ آپ کی خدمت میں مشغول رہی۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ اس کا بیٹا بلال گھر آیا جب اُس نے دیکھا کہ اس کی ماں اس کمرے میں بہت آتی جاتی ہے تو اس کے دل میں آیا کہ کوئی نئی بات ہے لہٰذا اس نے اپنی ماں سے خفی رکھے لیکن لڑکے نے اصرار کیا۔ طوعہ نے جناب مسلم کے آنے کی اس کو خبر دی اور اسے قشم دی کہ وہ اس راز کوفاش نہ کرے۔ بلال خاموش ہوکر سوگیا۔

عبیداللہ بن زیاد نے جب دیکھا کہ سلم کے ساتھیوں کا شور وفل یکدم ختم ہوگیا ہے تواس نے دل میں سو چا کہ ہوسکتا ہے کہ سلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی حیلہ کیا ہوتا کہ اچا نک مجھ پر حملہ کر دے اور اپنا کام نکال لے وہ اس سے ڈرتا تھا کہ دار الا مارہ کا دروازہ کھو لے اور نماز کے لیے مسجد میں جائے لہذا اس نے ساتھیوں کو تکم دیا کہ وہ مسجد کی حجبت کے شختا تار کر روشنی کر کے دیکھیں کہ شاید سلم اور ان کے ساتھی مسجد کی چھتوں کے بنچے اور مسجد کے کونوں میں چھچے ہوئے نہ ہوں ۔ انہوں نے اپنے دستور العمل کے مطابق کیا اور جنتی کوشش کی انہیں مسلم کی خبر نہ معلوم ہو تکی تو انہوں نے ابن زیاد کو بتایا کہ لوگ منتشر ہو چکے ہیں اور مسجد میں کوئی بھی نہیں پھر اس لعین نے تکم دیا کہ باب السد ہ کھول دیں اور وہ خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور اس کے منادی نے کوفہ میں نداوی کہ کوفہ کے بڑے لوگوں اور اشراف میں سے جو شخص عشاء کی نماز کے لیے نہ آیا تو اس کا خون ار کیکاں جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسجد لوگوں سے بھرگئی پھر اس نے نماز پڑھائی اور منبر پرگیا اور حمد وثنا کے بعد کہا۔

ا بے لوگوا تم نے دیکھا کہ بن عقیل سفیہ و جاہل نے کیاا ختلاف اور افتر اق پیدا کر دیا ہے اور اب وہ بھاگ گیا ہے پس جس گھر میں سے مسلم مل گیا اور اس نے ہمیں اس کی خبر نہیں دی ہوگی تو اس کی جان و مال مباح ہیں اور جو شخص مسلم کو ہمارے پاس لے آئے تو ہم اسے مسلم کی دیت کی قیمت دیں گے اور ان لوگوں کو ڈرایا دھم کایا۔ پھر اس نے حصین بن تمیم (نمیر) کارُخ کیا اور کہنے لگا تیری ماں تیرے ماتم پر بیٹھے اگر تو نے کوفہ کی گلیوں کی حفاظت نہ کی اور مسلم بھاگ گیا۔ میں نے مجھے کوفہ کے گھروں پر مسلط کیا اور شہر کا داروغہ مقرر کیا۔ اپنے کارندوں کو تھیج تا کہ وہ شہر کی گلیوں اور درواز وں کی حفاظت کریں۔ جب میت ہوتو گھروں میں جا کر مسلم کو تلاش کریں۔

پھر وہ ملعون منبر سے اتر ااور قصر میں چلاگیا جب شیج ہوئی تو اس ملعون نے دربار لگایا۔ کوفہ کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی اور محمد بن اشعث پر نوازش کرتے ہوئے اسے اپنے ہبلو میں بیٹھایا۔ اس وقت طوعہ کا بیٹا ابن زیاد کے درواز سے پر آیا ابن زیاد کے بیا گیا اور آ ہت ہے ہے ہے بتایا ابن زیاد آ یا اور عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کو مسلم کی خبر دی۔ وہ معلون اپنے باپ خبیث کے پاس گیا اور آ ہت ہے ہے بتایا ابن زیاد چونکہ محمد بن اشعث کے بلو میں بیٹھا تھا تو وہ اس مطلب سے آگاہ ہو گیا اور اس نے محمد کہا کہ جاؤاور مسلم کو گرفتار کر لا وَ اور عبدیہ اللہ بن عباس سلمی کو قبیلہ قیس کے سر افراد کے ساتھ اس کے ہمراہ بھیجا پس جب وہ شکر طوعہ کے درواز سے پر پہنچا اور مسلم نے گھوڑ وں کے ٹاپوں کی آ واز سی تو مجھ گئے کہ لشکر ہے اور وہ اس کی تلاش میں آیا ہے تو آپ نے آپی تو اراٹھائی اور ان کی طرف برصے ۔ وہ بے حیا گھر کے اندر گھس آئے ۔ آپ نے ان پر حملہ کیا اور انہیں گھر سے زکال دیا دوبارہ لشکر نے ہوم کیا اور مسلم نے برخصے ۔ وہ بے حیا گھر کے اندر گھس آئے ۔ آپ نے ان پر حملہ کیا اور انہیں گھر سے زکال دیا دوبارہ لفکر نے ہوم کیا اور مسلم نے وہ بیٹھی تو بر حیا کی اور ہوسی نے دیکھا وہ دو بال کی شفاعت کا حصہ لے چکی ہیں میں گزشتہ رات سویا ہوا تھا اا پنے بچیا امیر الموشین علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو بیٹھا میں اور اجتماع دیکھا اور ملاحظ فر مایا کہ لوگ چھوں کے اور بر سے ان پر پھر مارار ہے ہیں اور مرکنڈ سے کہ جب مسلم گھر سے باہر نکلے اور کو فیوں کا ہنگا مہ اور اجتماع دیکھا ور مایا کہ لوگ چھوں کہ اور ابوالفرائ نے کہا ہے کہ جب مسلم گھر سے باہر نکلے اور کو فیوں کا ہنگا مہ اور اجتماع دیکھا اور ملاحظ فر مایا کہ لوگ چھوں کے دو بر سے ان پر پھر مارار ہے ہیں اور مرکنڈ سے کہ دستوں کو آگر گور ایا ا

اکلمااری من الاجلاب بقتل عقیل یانفس اخرجی الی الموت الذی لیس له همیض (آیایه ہنگامداوراجماع فرزند عقیل کے خون بہانے کے لیے ہے توائش باہر آجااس موت کے لیے کہ جس سے چارہ اور گریز ہیں) کے لیے کہ جس سے چارہ اور گریز ہیں) پھرتاوار کھنچ کرگلی میں آگئے اور کوفیوں پر حملہ کیا اور کارزار میں مشغول ہوئے اور جزیز ہے:

اقسبت الااقتل الاحرا وان رايت البوت شياً فكراً كُلُ امرع يوماً مُلاقٍ شراً اويخلط البارد سخنا مرّاً ردشعاع النفس فاستفرا خاف ان اكنب

(میں نے قسم کھائی ہے کہ صرف آزاداور بڑئے خص کوتل کروں گا اگر چہ میں موت کو ایک اجنبی چیز سمجھتا ہوں ہر شخص کسی دن بری چیز کی ملاقات کرتا یا وہ ٹھنڈ سے پانی کو گند ہے کڑو ہے پانی سے ملاتا ہے قس کی روشنی پلٹ آئی اور وہ پکا ہو گیا ہے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مجھے سے جھوٹ بولا حائے با مجھے دھوکہ دیا جائے )

# جناب مسلم کا مبارزہ کو فیوں کے ساتھ

علامہ مجلسی کتاب جلاء میں فرماتے ہیں کہ جب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سی تو وہ سمجھ گئے کہ بیان کی تلاش کو

آرہے ہیں فرما یا اناللہ وانالیہ راجعون اورا پئی تلواراٹھا کر گھر سے باہر نگلے۔ جب آپ کی نظراُن لوگوں پر پڑی تو تلوار سوت کر

ان پر حملہ کیا اوران میں سے ایک گروہ کو خاک میں ملاد یا جس طرف کا آپ رُخ کرتے ملاعین آپ آگے سے بھا گ جاتے

یہاں تک کہ چند حملوں میں پینتالیس افراد کو واصل جہنم کیا اور شجاعت وقوت اس شیر بشینہ میدان جنگ کی اس درجہ کی تھی کہ آپ

ایک شخص کو ایک ہاتھ سے کپڑ کر اونچی تھیت پر چینک دیتے تھے یہاں تک کہ بربن حمران نے ایک ضرب آپ کے رئے انور پر

لاگائی کہ جس سے آپ کا اوپر والا لب اور دانت گر گئے بھر بھی وہ خدا کا شیر جس طرف کا رُخ کرتا کوئی بھی آپ کے سامنے نہ شمبر

سکتا۔ جب وہ ملاعین جنگ کرنے سے عاجز آگئے تو مکانوں کی چھوں پر چڑھ گئے پھر اور لکڑیاں آپ پر چھینٹنے گئے اور ہر کنڈ

کران کا فروں پر جملہ کیا اور بہت سوں کو ہلاک کیا۔ جب ابن اشعث تعین نے دیکھا کہ آسانی نیز دگی سے مایوں ہو گئے تو تلوار سوفت

کران کا فروں پر جملہ کیا اور بہت سوں کو ہلاک کیا۔ جب ابن اشعث تعین نے دیکھا کہ آسانی سانی تھو میں نہیں قبضہ میں نہیں لیا جاسکتا

کو آگ گرا اردہ نہیں رکھا۔ جناب مسلم نے فرما یا تم کو فیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں اور منافقین بودین سے وفانہیں ہو سکتی

آپ کے تل کا ارادہ نہیں رکھا۔ جناب مسلم نے فرما یا تم کو فیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں اور منافقین بودین سے وفانہیں ہو سے تھی گئے اور وضیر بیشہ شجاعت و شمنوں سے زیادہ جنگ کرنے اور ان مکار بیوفاؤں کے زخم گانے کی وجہ سے تھی گئے اور وضیر بیشہ شجاعت و شوی سے تھیک گئے اور وضیر بیشہ شجاعت و شوی سے تھیک گئے اور وضیر بیشہ شجاعت و شوی کی وجہ سے تھیک گئے اور وضعت جب وہ شیر بیشہ شجاعت و شوی کو جب سے تھیک گئے اور وضعت کے دور اور ان مکار بیوفاؤں کی خرخم لگانے کی وجہ سے تھیک گئے اور وضعت کے دور ویشر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کو بی کے دور کیا کی کی وجہ سے تھیک گئے اور وضعت کے دور وی کی بات کا کوئی کوئی کی کی کوئی کوئی کی کی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کے دور وی کی بات کا کوئی کیا کہ کی کے دور سے تھی گئے کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کیا کہ کیا کہ کی کوئی کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کہ

و تا توانی کا آپ پرغلبہ ہوا تو کچھ دیر کے لیے آپ نے اپنی پشت دیوار سے لگالی۔ جب ابن اشعث نے دوبارہ امان پیش کی تو مجبورًا آپ نے امان قبول کر لی حالانکہ جانتے تھے کہ ان بے دین لوگوں میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں ابن اشعث سے فر مایا کیا میں امان میں ہوں۔وہ کہنے لگاجی ہاں پھراس کے ساتھیوں سے خطاب کر کے فرما یا کیاتم نے مجھےامان دے دی ہے۔وہ کہنے لگے ہاں! تو آپ نے جنگ سے ہاتھ بھینچ لیا در شہید ہونے کے لیے دل لگا یا۔سیدا بن طاؤس کی روایت کے مطابق جتنی امان انہوں نے پیش کی ۔آ پ نے قبول نہ کی دشمنوں سےلڑنے کا اہتمام کیا یہاں تک کہ بہت سے زخم آ پ کو لگےاور ایک نامراد آ پ کے پیچھے سے آ بااوراس نے آ ب کی کمریر نیز ہارااور آ ب کومنہ کے بل گراد باان کفار نے جوکر کے آ ب کوگرفتار کرلیا۔ انہی پھرایک نچے ہےآئے اورآ پکواس پرسوار کر کےان کو گھیر ہے میں لے لیااورآ پ کی تلوار چھین لی تومسلم اس وقت اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور آپ کی آئکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا ہیہ پہلا مکر ووغدر ہے جوتم نے مجھ سے کیا ہے محمد بن اشعث کہنے لگا مجھے امید ہے کہ آپ کوکوئی ضرنہیں پہنچے گامسلم نے فرمایا کہ چرتمہاری امان کہاں گئی پس آپ نے آ وحسرت دل پر در دسے ھینچی اور آ نسوؤن کاسیلا بآ پ کی آئکھوں سے بہنے لگاانہوں نے کہا۔اناللہ واناالیہ راجعون ۔عبداللہ بن عباس ملمی کہنے لگا۔اےمسلم کیوں رور ہے ہواوہ بڑامقصد جوتمہاری نظر میں ہےاس کے مقابلہ میں بٹکلیفیں کچھ زیادہ نہیں۔آپ نے فر مایا میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ میرا گریداس سیدمظلوم جناب امام حسینً اوران کے اہل ہیتًا کے لیے ہے کہ جوان منافقین غدار کے فریب دینے سے اسے اپنے دوستوں اور گھر کو چھوڑ کر اس طرف آ رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان پر کیا گزرے گی پھر آ پ ابن اشعث کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا مجھے معلوم ہے کہ تمہاری امان پراعتا ذہیں اور میں قتل ہوجاؤں گا۔میری خواہش ہے کہ سی شخص کوامام مسین علیبالسلام کی طرف بھیج دوتا کہ وہ کو فیوں کے مکراور جھوٹے وعدوں کی بناء پر اپنا گھر بار نہ چھوڑیں اورا بینے چیاز ادبھائی غریب ومظلوم کے حالات سے مطلع ہوجا نمیں کیونکہ مجھےاُ مید ہے کہ آج پاکل آپ ادھرکوروانہ ہوں گےاور وہ مخض انہیں جاکر کھے کہ آپ کا چیاز ادبھائی مسلم کہتا ہے کہ میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں میں کوفیوں کے ہاتھ قید ہو چکا ہوں اور قل ہونے کا منتظر ہوں اور اہل کوفہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے بایہ موت کی تمنا کرتے تھے تا کہ ان کے نفاق سے نجات یا ئیں ۔پس ابن اشعث مسلم کوابن زیاد کے قصر کے دروازے پر لے گیاا ورخور قصر میں داخل ہوا ورمسلم کے حالات اس ولدالزنا کو بتائے توابن زیاد نے کہا تجھے امان سے کیا کام تھامیں نے تجھے اس لینہیں بھیجاتھا کہ اس کوامان دو۔

ابن اشعث خاموش ہو گیا جب مسلم کے دروازے پراذن باریا بی کے منتظر تھے۔اس وقت مسلم کی نگاہ ٹھنڈے پانی کی صراحی پرپڑی جوقصر کے دروازے کے پاس کھی تھی۔ان منافقین کی طرف دیکھااور فرمایا، جھے گھونٹ پانی کا دے دو۔مسلم بن عمر وملعون کہنے لگا اے مسلم دیکھااس میں سے ایک قطرہ پانی کھی نہیں ملے کا یہاں تک کہ (معاذ اللہ) جہنم کا گرم پانی تم جاکر پیو۔ جناب مسلم نے فرمایا وائے ہو تجھ پر! توکون ہے؟ کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا اورا پنے امام یزید کی اطاعت کی ہے جبکہ تونے نافرمانی کی ہے ہیں مسلم بن عمرو باہلی ہوں۔حضرت مسلم نے جس نے حق کو پہچانا اورا پنے امام یزید کی اطاعت کی ہے جبکہ تونے نافرمانی کی ہے ہیں مسلم بن عمرو باہلی ہوں۔حضرت مسلم نے

فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ کرروئے کس قدر بدزبان سخت دل اور جفا کارہے بیٹک تو زیادہ مستحق ہے۔شرب حمیم اورخلود جچیم کا۔پس جناب مسلم انتہائی کمزوری اورپیاس کی وجہ سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ۔عمرو بن حریث کو جناب مسلم کی حالت پررتم آیا۔اس نےاینے غلام کو حکم دیا کہ سلم کے لیے یانی لے آؤ۔وہ غلام یانی کی صراحی پیالے کے ساتھ جناب مسلم کے پاس لا یا اور پیالے میں ڈال کرمسلم کودیا۔ جب آ ب نے جاہا کہ یانی پئیں تو پیالہ آ کے منہ کے خون سے یُر ہوگیا۔ وہ یانی آ ب نے چینک دیااوریانی مانگااس دفعہ بھی وہ یانی خون سے پر ہوگیا۔ تیسری مرتبہ جب پینے لگے تو آپ کے اگلے دانت پیالے میں گریڑے۔مسلم نے کہاالحمداللہ لوکان کی من الرزاق المقسو میںلشر بتہ جمد ہے خدا کی اگر یہ میرےمقسوم ہوتا تو میں بی سکتا یعنی خدا ہامقدر میں نہیں ہے کہ میں دنیا کا پانی پیوں۔اس اثنامیں ابن زیاد کا قاصد آیااورمسلم کو بلایا۔ جب آب ابن زیاد کے دریار میں داخل ہوئے تو اپ نے سلام نہ کیا۔ ابن زیاد کے ایک ملازم نے چلا کرمسلم سے کہ چاہے سلام کرویا نہ کرومیں تہہیں قتل کرکے حچوڑ وں گا۔ جناب مسلم نے فرمایا، جب تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو ذرامہات دے تا کہ میں حاضرین میں سے سی کو وصیت کرلوں تا کہوہ میری وصیتوں پڑمل کرے ۔ابن زیاد نے کہاتہ ہیں مہلت ہے وصیت کروتو جناب مسلم نے اہل دربار میں سے عمر بن سعد کی طرف رُخ کیااور فرمایا تیرے اور میرے درمیان قرابت اور رشتہ داری ہے میں حاجت رکھتا ہوں میں جاہتا ہوں کہ میری وصیت کوقبول کرو۔وہ ملعون ابن زیا د کوخوش کرنے کے لیے آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔عبیداللہ نے کہااے بے حمیت و بےغیرت!ا ہے عمر سلم تیرارشتہ دار ہے۔ کیوں اس کی وصیت قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ سن جو کچھوہ کہتا ہے جب عمرنے ابن زیاد سے اجازت جاہی تومسلم کا ہاتھ پکڑ کرقصر کے ایک طرف لے گیا جناب مسلم نے فرمایا ،میری وصیتیں رپیں:

بیکه میں اس شهر میں سات سودر ہم کامقروض ہوں ۔میری زرہ اور تلوار پیچ کر میراقر ضہادا کرنا

پی کہ جب مجھ قتل کردین میری لاش ابن زیاد سے اجازت لے کر فن کر دینا۔

به كه اما محسين عليه السلام كي طرف خط لكھ دو كه وه اس طرف نه آئيں ۔ چونكه ميں انہيں لكھ چكا ہوں کہ کوفیہ کے لوگ حضرت کے ساتھ ہیں لہذا میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے حضرت کوفیہ کی طرف آ رہے ہوں گے۔

پس عمر بن سعد عین نےمسلم کی تمام وسیتیں ابن زیا دہ کو بتادیں ۔عبیداللہ نے کچھ گفتگو کی جس کا خلاصہ بیتھا کہا ہے عمرتو نے خیانت کی ہے جبکہ سلم کاراز میر بےسامنے فاش کر دیاہے ماقی رہااس کی وصیتوں کا جوات و وہ یہ ہے کہ ممیں اس کے مال سے کوئی سر وکارنہیں جو کچھاس نے کہاہے ویسا کرواور جب ہم نے اسے تل کرد یا تواس کے بدن کے فن کرنے میں ہمیں کوئی مضا کقیہ نہیں اورابوالفرج کی روایت کےمطابق ابن زیاد نے کہا کہ سلم کی لاش کے متعلق ہم تیری سفارش قبول نہیں کریں گے جونکہ میں اسے ذن ہونے کامستحق نہیں سمجھتااس لیے کہاں نے میر ہے خلاف سرکثی کی ہے اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماقی رہے حسین تواگرانہوں نے ہمارا قصدوارا دہ نہ کیا تو ہم بھی اُن کا قصد نہیں کریں گے۔ پھرابن زیاد نے مسلم کی طرف رخ کیااور کچھ جبارت آمیز کلمات سے انہیں خطاب کیامسلم بھی پوری قوت قلب کے ساتھ اس کا جواب دیتے رہے اور بہت ہی باتیں ان کے درمیان ہوئیں آخر میں ابن زیاد علیہ العلن ولدالزنانے ناروا با تیں جناب مسلم امیر المومنین امام حسین اور عقیل کے متعلق کیں۔ پھر کبر بن حمران کو بلایا۔ اس معلون کے سرپر جناب مسلم نے ایک ضرب لگائی تھی تواس کو تکم دیا کہ مسلم کو قصرالا مارہ کی حجیت پر لے جاؤ اواس کی گردن اڑا دو۔ جناب مسلم نے فرمایا خداکی قسم اگر میرے اور تیرے درمیان کوئی رشدداری اور قرابت ہوتی تو تو میر ق ت کا حکم نہ دیتا۔ آنجناب کی مراداس کلام سے میتھی کہ لوگ سمجھ لیس کہ عبید اللہ اور اس کا باپ زیاد بن ابیے حرا مزادے ہیں اور ان کا نسب قریش سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

پھر بمر بن حمران لعین اس سلالہ اخیار کا ہاتھ کیڑ کر انہیں قصرالا مارہ کی جھت پر لے گیا اور اثناراہ میں اس مقرب یارگاہ خدا کی زبان حمد تکبیر وہلیل شیج واستعفار اور صلوات بررسول خدا کے ساتھ جنبش میں تھی اور خدا وندعالم سے مناجات کررہے تھے اور عرض پرواز تھے کہ بار الہاتو فیصلہ کر ہمارے اور اس گروہ کے درمیان جنہوں نے ہمیں دھو کہ دیا ہے۔ جھوٹ بولا ہے ہماری مدد سے دستبر دار ہوگئے ہیں بمر بن حمران علی اللعن آپ کی قصر کی جھت پر اس جگہ لے گیا کہ جس کے نیچے جوتے گا نصفے والے بیٹے تھے اور آپ کا سرمبارک بدن سے جدا کر کے اس سرکوز مین پر بھینک دیا۔ اس کے چھچے ہی بدن شریف کو بھی جھت سے بیٹے پھینکا اور خود ڈرتا اور لرزتا ہوا ابن زیاد کے پاس گیا۔ اس ملعون نے بوچھا تیرے متغیر الحال اور پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے۔ وہ کہنے لگا مسلم کے قبل کرنے کے وقت میں نے ایک سیاہ رنگ مہیب شکل والے مردکوا پنے سامنے دیکھا ہے جواپنی انگلی دانت سے کاٹ رہا تھا اور مجھے اتنا ڈراس سے لگا ہے کہ میں آج تک اس طرح بھی نہیں ڈرا۔ وہ شق کہنے لگا چونکہ تو ایک خلاف عادت کام کر رہا تھا الہذا تجھ پر دہشت چھا گئی ہے۔ اور صورت خیال تیری نظر میں بندھ گئی ہے۔

| ايمان    | אים, | ماموش<br>ماموش | ئد خ  | چ       |
|----------|------|----------------|-------|---------|
| رازندان! |      | ندہانی         | ,     | بياور   |
| بزوري    |      | سراز پیکر      |       | گرفتندش |
| بودی!    | ندار | مهما           | آ نکہ | بجر     |

پس ابن زیاد نے ہانی کوتل کرنے کے لیے بلا یا اور محمد بن اشعث اور دوسرے لوگوں نے جتنی بھی اس کی سفارش کی فائدہ مند نہ ہوئی للہٰذا اس نے تھم دیا کہ ہانی کو بازار میں لے جاؤاور جہاں گوسفند خرید وفر وخت کے لیے لائے جاتے ہیں وہاں اس کی گردن اڑادو۔ پس ہانی کی مشکیں سے ہوئے دارلا مارہ سے باہر لے گئے اور وہ فریاد کررہا تھا۔ والمذحجاہ ولا مٰد جج لی الیوم یا مٰدحجاہ واین مٰد حج لیعنی وہ اپنے مٰد حج قبیلہ کو یکا لیکا کرا پنی مدد کے لیے بلار ہے تھے۔

جیب السیر سے منقول ہے کہ ہانی بنع وہ اشراف کو فہ اور اعیان شیعہ میں شار ہوتے تھے اور روایت ہے کہ وصحبت رسول سے بھی مشرف ہو چکے تھے اور جس دن شہید ہوئے نواسی سال عمرتھی اور مروج الذہب مسعودی میں ہے کہ ہانی کی شخصیت اور بزرگی کا بیام تھا کہ چار ہزار افراوزرہ لوش اس کے ساتھ سوار ہوئے اور آٹھ ہزار پیادے اس کے زیر فرمان تھے اور جب

اپنا است احلاف یعنی ہم عہداد ہم قسم لوگوں کو قبیلہ کندہ اور باقی قبائل میں سے وہ بلاتے تو تیس ہزار مردزرہ پیش اس کے بلاوے پر لیک کہتے جس وقت اس کو بازار کی طرف قبل کرنے کے لیے لیے جلیجتی اس نے فریاد کی اور سروان قبیلہ کے نام لے کر آئہیں پکارا اور اند تجاہ کہتے رہے کی نے آئہیں جواب نہ دیا۔ مجبوراً انہوں نے زور لگا یا اور اپنے ہاتھ رسیوں سے چیٹرا لے اور کہا کہ کوئی عمود چھری یا پہتھر یا بڈی نہی کہ جس کے ساتھ میں جنگ اور دفاع کروں ابن زیاد کے معاونین نے جب بیصورت دیکھی تو وہ ان کی طرف دوڑ سے اور آئیں گھر کر مضبوطی کے ساتھ میں جنگ اور دفاع کہ گردن آگرو۔ وہ فرمانے لگے میں اپنی جان دینے میں ہوں اور اپنے قبل ہوں میں تمہاری مدنہیں کروں گا۔ پس ابن زیاد کے ایک ترکی غلام نے جس کا نام رشید تھا ان پر تلوار لگائی لیکن وہ اثر نہ کرسکی۔ ہائی لللہ المب عاد الملھ ہو الی رحمت کو رضو ان کے بینی سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ کیکن وہ اثر نہ کرسکی۔ ہائی للہ المب عاد الملھ ہو الی رحمت کو رضو ان کے بینی سب کی بازگشت خدا کی طرف ہو گئی کئیر بن خدا یا جمھے اپنی رحمت اور خوف کو جو کو فد کے بہا دروں میں سے تھا اور جم نے جناب مسلم کے خووج کے دن مسلم کی مدد کی تھی کئیر بن شہاب نے اسے اور عمارہ بن صلحت از دی کو گرفتار کر لیا تھا وہ مسلم کی مدد کا ارادہ رکھتا تھا اور گرفتار ہوگیا تھا۔ ابن زیاد کے تھم سے لی شہاب نے اسے اور عمارہ کی کو اور کو کو کہ اور ان دونوں کو شہید کردیا اور بعض مقاتل معتبر کی روایت کے مطابق این زیاد نے تھم دیا کہ مسلم اور بانی کی لاشیں کوفہ کو ویو وہاز ار میں پھرائی جائیں اور گوستی والوں کے علم میں آئیس مولی پر لئکا دیا جائے۔

ابوالفرج کہتا ہے کہ جناب مسلم کی والدہ ایک کنیز تھی جس کا نام علیہ تھا اور عقیل نے اسے شام میں خرید کیا تھا مولف کہا ہے کہ جناب مسلم کی اولا دکی تعداد مجھے کہیں نہیں مل سکی لیکن جتنے مجھے تاریخ سے ل سکے ان کو میں نے پانچ شار کیا ہے پہلا بیٹا عبداللہ بن مسلم ہے جو واقعہ کر بلا میں علی اکبر کے بعد پہلا شہید ہے اور اس کی والدہ رقیہ امیر المومنین علی السلام کی صاحبزادی ہیں دوسرا محد ہے اس کی والدہ کنیز ہے اور وہ عبداللہ کے بعد کر بلا میں شہید ہوا ہے اور دوا فراد جناب مسلم کی اولا دمیں سے قدیم مناقب کی روایت کی بنا پر اور ہیں اور وہ ہیں محمد اور ابر ہیم کہ جن کی والدہ اولا دجعفر طیار میں سے ہے ان کی قیداور شہادت پانے

کا واقعہ اس کے بعد تفصیل ہے آئے گا۔ پانچویں ایک بیٹی ہے بروایت اعثم کوفی گیارہ سال کی اور وہ امام حسین کی شہزادیوں کے ساتھ سفر کر بلامیں موجودتھی (اس کا ذکر بھی آ گے آئے گا)

واضح ہوکہ جناب مسلم بن عیل کی فضیلت اور جلالت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس مخضر مقام پر اس کاذکر ہواور کافی ہے اس مقام پر وہ حدیث جو باب اول کی پانچویں فصل کے آخر میں بیان ہو پچی ہے اور اس خط کا مطالعہ جو امام حسین نے کوفیوں کے خطوط کے جو اب میں کھا تھا اور آپ کی قبر شریف مسجد کوفہ کے پہلو میں حاضر وبادی قاضی و دوانی (قربت داؤد) کے لیے زیارت گاہ اور سید بن طاؤس نے جناب مسلم کے لیے دوزیار تین فال کی ہیں جنہیں احقر نے کتاب ہدتہ الزائرین میں فقل کردیا ہے اور ہانی رحمتہ اللہ کی قبر جناب مسلم کی قبر کے مدمقابل ہے۔عبد اللہ بن زبیر اسدی نے ہانی و مسلم کا مرشہ کہا ہے کہ جس کا پہلا شعر ہے۔

فان كنت لاتدرين ما الموت فانظرى الى هانى فى السوق وابن عقيلٍ الى هانى فى السوق وابن عقيلٍ (اگر تجھِمعلوم نہيں كموت كيا چيز ہے تو ہانى كو بازار بيں اورائنِ عقيل كود كيرلو۔ (مولف نے كچھ اشعار جناب مسلم كے مرشيہ بين نقل كيے ہيں جنہيں ہم چھوڑ رہے ہيں۔ مترجم)

# يانجو ين فصل

### جناب مسلم بن عقیل کے دوجھوٹے بچوں کی شہادت

چونکہ جناب مسلم کی شہادت کا ذکر ہوا میں نے مناسب سمجھا کہ طفلان مسلم کی شہادت کوبھی بیان کر دوں اگر جہان کی شہادت جناب مسلم کی شہادت کے ایک سال بعدوا قع ہوئی ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ شیوخ کوفہ میں سے ایک شیخ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین درجہ رفیقہ شہادت پر فائز ہو گئے تو آپ کی کشکر گاہ سے جناب مسلم بن عقیل کے دو بیٹے قید کر لیے گئے اور انہیں بن زیاد کے پاس لے گئے۔اس ملعون نے اپنے زندان بان کوبلا یا اور اسے حکم دیا کہ ان دو بچوں کوزندان میں رکھواوران پر سختی کرو۔عمدہ کھانا،اورٹھنڈا یانی انہیں نہ دینااوراس شخص نے بھی ایباہی کیا۔وہ بیجے زندان کی تاریک تنگ جگه میں زندگی بسر کرتے رہے۔دن کووہ روز ہ رکھتے اور جب رات ہوتی تو دوجو کی روٹیاں اورایک یانی کا کوزہوہ بوڑھا زندان میں لاتااور پیہ بیچے اس سے افطار کرتے۔ دن کووہ روزہ رکھتے اور جب رات ہوتی تو دوجو کی روٹیاں اورایک یانی کا کوزہ وہ بوڑ ھازندان میں لا تا اور بہنچے اس سے افطار کرتے۔ایک سال کی مدت تک ان کی قیدنے طول کھینچا۔اس طویل مدت کے بعدایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ ہماری قید کی مدت کمبی ہوگئی ہے اور نز دیک ہے کہ ہماری عمر ختم ہوجائے اور ہمارے بدن پوسیدہ ہوجا نئیں۔پین جس وقت زندانی پوڑ ھا آئے تواس کے سامنے اپنی جالت اور رسول خدا کے ساتھ اپنی نسبی قرابت بیان کروشایدوہ ہیں کچھوسعت دے۔جبرات آئی اوروہ بوڑھا عادت کے مطابق بچوں کے لیے کھانا اوریانی لے آ یا تو چھوٹے بھائی نے کہااے شیخ محمر ملی ٹائیلیم کو پہچانتے ہو۔وہ کہنے لگا کیوں نہیں پہچانتاوہ تو میرے پیغمبر ہیں کہنے لگاا چھاجعفر بن ابی طالب کو پیچانتے ہو۔ اس نے کہا جعفرتو وہ ہیں کہ جنہیں خداوند عالم نے دو پرعطا فرمائے تا کہوہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ سکیں۔وہ بچہ کہنے لگاعلی بن ابی طالب کوبھی پہچانتے ہو۔وہ کہنے لگا کیوں نہیں۔وہ میرے نبڑ کے چیاز اداور بھائی ہیں۔ اس وقت اس بچے نے فر مایا،اے شیخ ہم تیرے پیغیر گی عترت ہیں ہم دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور تیرے ہاتھ میں تھنے ہوئے ہیں اس قدر تنختی ہم پر نہ کرواور ہمار ہے حق میں حرمت وعظمت رسول کی ہی یا سداری کرو۔ جب شیخ نے پیر ہاتیں شنیں تووہ بچوں کے قدموں پر گر گیااور قدموں کے بوسے لینے لگااور کہنے لگامیری جان آپ پر فداہوئے عترت رسول پہ قید خانہ کا درواز ہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے جہاں چاہو چلے جانا۔ جب تاریکی شب نے فضا کو گھیر لیا تو اس بوڑھے نے وہ جو کی روٹیاں اوریانی کاکوزہان بچوں کودیااور انہیں راستہ پر لے آیااور کہنے لگا اسے نورچشم آپ کے شمن زیادہ ہیں دشمنوں سے بےخوف نہ ہو پس را ت کوچلواور دن کوچیپ جاؤ۔ یہاں تک کہ خداوند عالم آپ کوکشائش عطافر مائے پس وہ دونوں بیجے اس رات کو تاریکی میں جلتے

رہے یہاں تک کہ وہ ایک بڑھیا کے گھرتک پنتج دیکھا کہ بوڑھی تورت دروازے پر کھڑا ہے۔ زیادہ تھک جانے کی وجہ سے اس کے دیکھنے کو تنیمت سجھتے ہوئے اس پاس گئے اور فر ما یا اے بی بی ہم'' چھوٹے مسافر بچھسیں اور ہمیں راستہ نہیں ماتا ہم پر احسان کرواوراس تاریک رات میں ہمیں اپنے گھر میں بناہ دو۔ جب شبح ہو کی تو تمہارے گھر سے نکل جا کیں گاور ابنا راستہ لیں گے۔ وہ تورت کہنے گئی اے دوآ تکھوں کے نورتم کون ہو؟ کہ جھے ایک خوشبو آتی ہے کہ جس سے زیادہ پا گیزہ خوشبو میر سے کمان تک نہیں پہنچ کہنے گئی اے دوآ تکھوں کے نورتم کون ہو؟ کہ جھے ایک خوشبو آتی ہے کہ جس سے زیادہ پا گیزہ خوشبو میر سے کمان تک نہیں پہنچ کہنے گئی ہم تیرے نبی کی عتر ت واولا دمیں سے ہیں اور ہم ابن زیاد کی قیدسے بھاگ آئے ہیں ۔ وہ عورت کہنے گئی اے نورچشم میرا ایک داماد ہے فاس اور خبیث جو واقعہ کر بلا میں شریک تھا۔ ججھے ڈر ہے کہ آئ رات کہیں یہاں نہیں آئے گا۔ آئے اور آپ کو یہاں دیکھے اور کوئی تکلیف پہنچائے۔ کہنے گئے رات تاریک ہے اور امید ہے کہ وہ شخص یہاں نہیں آئے گا۔ اور ہم بھی تبج کو یہاں سے چلے جا میں گے لیں وہ عورت ان بچوں کو گھر میں لے آئی اور ان کے لیے کھانالائی۔ بچوں نے کھانا کورت نہیں ہمیں جائے نماز لا دوتا کہ ہم گذشتہ نماز وں کھنا کرلیں ایس کچھو پر بیتک وہ بچھوٹا بچے بڑے ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہمیں جائے نماز لا دوتا کہ ہم گذشتہ نماز وں کے قطال اور سے کہانی اور سے بھائی اور سے کہانی دوسرے کے گئے میں باہیں ڈال کرسو گئے۔ درات کا بچھو تھے گئے میں باہیں ڈال کرسو گئے۔ درات کا بچھو تھے گئے دراتو قضائے کاراس بڑھیا کا داماداس کے گھر کی طرف آیا اور اس نے دروازہ گئے میں با نمیں ڈال کرسو گئے۔ درات کا بچھو تھے گئے داتو قضائے کاراس بڑھیا کا داماداس کے گھر کی طرف آیا اور اس نے دروازہ گئے میں با نمیں ڈال کرسو گئے۔ درات کا بچھو تھے گذراتو قضائے کاراس بڑھیا کا داماداس کے گھر کی طرف آیا اور اس نے دروازہ گئے میں با نمیں ڈال کرسو گئے۔ درات کا بچھو تھے گئے دو تر ہے کہا کا داماداس کے گھر کی طرف آیا اور اس نے دروازہ

اس خبیث نے کہا میں ہوں۔ وہ پوچھنے گی تو اب تک کہاں تھا۔ اس نے کہا دروازہ کھولو کیونکہ قریب ہے کہ تھکان کی وجہ سے میں ہلاک ہوجاؤں۔ اس نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا دو بچے عبیداللہ کے زندان سے بھاگ آئے ہیں اور امیر کے منادی نے ندادی ہے کہ جوا یک کاسر لے آئے تو اس کوا یک ہزار درہم اور جود ونوں کاسر لائے تو اسے دو ہزار درہم عطا ہوں گے اور میں انعام کی طعع میں کوفہ کے علاقہ میں گھومتا رہا اور سوائے تھکان اور خستگی کے ان بچوں کا کوئی نشان نہیں مل سکا اس عورت نے اس کو تھی جہ تاریخ سے کہ پنیمبر تیرے دشمن ہوں۔ اس بڑھیا کی اس عورت نے اس کو تھیجت کی کہ اے شخص اس خیال کو چھوڑ دے اور ڈر اس سے کہ پنیمبر تیرے دشمن ہوں۔ اس بڑھیا کی نشان نہیں ان سے کہ پنیمبر تیرے دشمن ہوں۔ اس بڑھیا کی نشان نہیں ان کی کوئی خبر ہے چلوا میر کے پاس کہ وہ تنہیں بلاتا ہے۔ وہ بڑھیا مسکین کہنے گئا آمیر کو بھی سے کہا کام ہے حالانکہ میں ایک بوڑھی کی کوئی خبر ہے چلوا میر کے پاس کہ وہ ملعون کہنے لگا دروازہ کھولوتا کہ میں اندر آ کر پچھ آرام کروں اور پھرشنج ان بچوں کی تلاش میں جاسکوں۔ اس عورت نے دروازہ کھولا اور پچھھانا پانی اس کے لیے لائی۔ جب وہ بھین اپنی کام سے فارغ ہواتو کہ وہ واتو کہ کی تلاش میں جاسکوں۔ اس عورت نے دروازہ کھولا اور پچھھانا پانی اس کے لیے لائی۔ جب وہ بھین اپنی کام سے فارغ ہواتو کہا درائی کی تار تی کی میں ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دیوار اور زمین کے ساتھ ملتا تھا یہاں تک طرح آ واز نکالتا اور رات کی تار بی میں ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ہتے دیوار اور زمین کے ساتھ ملتا تھا یہاں تک

کہ اس کا ہاتھ چھوٹے نیچ کے پہلو پر جاپڑا اس مظلوم نیچ نے پوچھا تو کون ہے وہ کہنے لگا میں صاحب خانہ ہوں تم کون ہو پس اس بچیہ نے اپنے بڑے بھائی کو بیدار کیا کہ اے میرے حبیب اٹھو ہم جس چیز سے ڈرتے تھے اس میں جاپڑے ہیں۔ پھر نیچ کہنے لگے اے شنخ اگر ہم بھج بھے بتا تیں کہ ہم کون ہیں تو ہمارے لیے امان ہے۔ وہ کہنے لگا۔ ہاں بچونے کہا خداورسول کی امان ہے۔ اس نے کہا ہاں خدارسول امان پر شاہدو وکیل ہیں۔

سخت قسم کی امان اس سے کتو کہنے لگے اے ثیخ ہم تیر سے نبی ساٹھ ایک محترت ہیں اور ہم عبید اللہ کی قید سے بھاگ آئے ہیں۔ کہنے لگاتم موت سے بھاگ اس خدا کی جس نے جھےتم پر کا میا بی دی پس اس ملعون بے رحم نے ان دونوں بچوں کے کند ھے مضبوطی سے با ندھ دیئے اور وہ مظلوم بیجے ساری رات بند ھے رہے۔ جب رات ختم ہو کی تو اس ملعون نے اپنے غلام سے کہا کہ ان دو بچوں کی نبر فرات کے کنار سے لے جاوًا ور ان کی گردنیں اڑا دو۔ غلام اپنے سردار کے حکم کے مطابق انہیں فرات کے کنار سے لے با کہ ایس دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ غلام اپنے سردار کے حکم کے مطابق انہیں فرات کے کنار سے لے گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بیع ترت رسول ہیں تو اس نے ان کے قبل پر اقدام نہ کیا اور فسات میں چھلانگ لگا کہ دوسری طرف چلا گیا۔ اس ملحون نے بیکا م اپنے بیٹے کے ذمہ لگایا۔ اس جو ان نے بھی باپ کی مخالفت سے ہوئے غلام کاراستہ لیا۔ اس خبیث نے جب بید یکھا تو ان دومظلوم بچوں کو قبل کرنے کے لیے تلوار کھنچ کر نے بہاس آ یا۔ جب مسلم کے بچوں نے نگی تلوار دیکھی تو ان دومظلوم بچوں کو قبل کرنے کے لیے تلوار کھنچ کر ان کے پاس آیا۔ جب مسلم کے بچوں نے نگی تلوار دیکھی تو ان دومظلوم بچوں کو قبل کرنے کے لیے تلوار کھنچ کر ان کے پاس آیا۔ جب مسلم کے بچوں نے نگی تلوار دیکھی تو ان کی آئی تھوں سے آنسوجاری ہو گئے اور کہنے لگے۔ اے شخ بھیں بازار میں لے جاکر نچ دے اور ہماری قبمت سے نفع اٹھا اور ہمیں قبل نہ کرتا کہ پنجیم اکر م تیرے دھمن نہ ہوجا نمیں۔ کہنے لگا اس کے بغیر چارہ نہیں کہ تمہیں قبل کروں اور تبہارے سرعبیداللہ کے پاس لے جاوَں اور وہزار درہم کا انعام کہنے لگا اس کے بغیر چارہ نہیں کہ تمہیں قبل کروں اور تبہارے درخوں کا ذیال کر۔

کہنے لگا تہہیں پنجیبڑے کوئی قرابت نہیں کہنے لگے چرہمیں زندہ عبید اللہ کے پاس لے چل تا کہ جو پھے وہ چاہے ہمارے حق میں علم کرے۔وہ کہنے لگا میں تمہاراخون بہا کرہی اس کا تقرب چاہتا ہوں۔ کہنے لگاتو ہماری صغرتی اور بچئے پر رحم کردہ کہنے لگا خدانے میرے دل میں رحم ہی نہیں قرار دیا۔ بچوں نے کہا۔ جب معاملہ بہی ہے کہ توہمیں قبل ہی کر کے دم لے گا۔ تو ہمیں اتی مہلت دے کہ ہم چندر کعت نماز پڑھ گیس۔ کہنے لگا جتنا چاہونماز پڑھ لوا گروہ تہمیں پچھ فائدہ دے کہ ہم چندر کعت نماز پڑھ گیس۔ کہنے لگا جتنا چاہونماز پڑھ لوا گروہ تہمیں پچھ فائدہ دے کہ ہم خوش کیا ہاتی یا قیوم کے بچوں نے چار کعت نماز پڑھی بھر انہوں نے سر آسمان کی طرف اٹھا یا اور خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہاتی یا قیوم یا عظم ۔ یااعکم الحاکمین اعلم بینا و بینہ بالحق۔اے بہترین علم کرنے والے ہمارے اور اس کے درمیان حق کا فیصلہ کر۔اس وقت وہ خالم تلوارسوت کر بڑے بھائی کی طرف بڑھا اور مظلوم بچے کی گردن اڑ دی اور اس کا سرتو برے میں رکھ لیا چھوٹے بچے نے خاس سے دیا تو بھائی کے خون میں رکھ لیا چھوٹے بچے نے میں رسول خدا سے ملاقات کروں وہ ملعون کہنے لگا اور وہ کہنا تھا کہ میں اپنے بھائی کے خون سے خضاب کرتا ہوں تا کہاس حالت میں رسول خدا سے ملاقات کروں وہ ملعون کہنے لگا۔ ابھی تجھ بھی تیرے بھائی کے ساتھ گئی کرتا ہوں پھر اس مظلوم بچے کا سرجھی

مولف کہتا ہے کہ ان دو بچوں کوشہادت اس کیفیت وتفصیل کے ساتھ میرے نزدیک بعیدہے کیان چونکہ شیخ صدوق سے جورئیس المحدثین شیعہ ہیں اور مروح اخبار وعلوم آئم کمیلیم السلام ہیں اسے نقل کیا ہے اور اس کوسند میں ہمارے اجلہ اصحاب میں سے بچھ علماء واقع ہیں لہٰذا ہم نے بھی ان کا اتباع کیا ہے اور اس واقعہ کوذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی العالم (اس واقعہ میں عقلی وقلی طور پرکوئی بعد نہیں۔ مترجم)

# حجه فصل

### سیدالشہد ا ﷺ کے مکہ معظمہ سے کر بلاکی طرف متوجہ ہونے کے بیان میں

چونہ سیرالشہد اءنے تین شعبان ۲۰ ھ کو نشمنوں کے آزاد پہنچانے کے خوف سے مکہ معظمہ کواپنے نورقدوم سے منور فر ما یا۔اسمہینہ کے باقی دن او ماہ رمضان شوال ذویقعدہ اسمحتر مشہر میں عبادت خدا میں قیام کر کے گزار ہےاوراس مدت می*ں* آ پ کے کچھشیعہ اہل حجاز وبھرہ آپ کے پاس جمع ہو گئے جب ماہ ذی الحجیشر دع ہواتو آ پ نے حرام حج باندھ لیااور جب تروییہ لینی آٹھو س ذی الحجہ کا دن آپیا تو عمر و بن سعید بن عاص بہت سےلوگوں کے ساتھ رقح کے بہانہ سے مکہ میں آپیا۔اوروہ لوگ بزید کی طرف سے مامور تھے کہ حضرت کو گرفتار کر کے یزید کے پاس لے جائیں پا آنجناب کوتل کر دیں جب حضرت ان کے دلی اراد ہے سے مطلع ہوئے تو آپ نے احرام حج سے عمرہ کی طرف عدول کیااورطواف خانہ کعبہاورصفام وہ کے درمیان سعی کر کے کل ہو گئے اور اسی دن عراق کی طرف متوجہ ہوئے اور ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے امام حسینً کے عراق کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے دیکھا کہآ پ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھٹرے ہیں اور جبریل کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے اور جبرئیل لوگوں کوآ کی بیعت کی طرف دعوت دےرہے ہیں۔اور یکاررہے ہیں للمو االی بعیۃ اللہ جلد آ وُ خدا کی بیعت کی طرف سیدا بن طاوُس نے روایت کی ہے جب آپ نے عراق کی طرف جانے کا عزم کیا تو خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے حمد وثنائے الٰہی اور درود بررسالت پناہی کے بعد فرمایا کہ موت فرزندن آ دم سے اس طح لزوم رکھتی ہے جس طرح جوان عورتوں کے گلے میں گلو بند ہوتا ہے اور میں بہت مشاق ہوں اپنے بزرگوں کا جس طرح یعقوبٌ مشاق تھے دیدار پیسفؑ کے اور میرے لیے مصرع ومقل کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جہاں جانے سے مجھے چارہ کارنہیں گو یا میں دیکھ رہاہوں کہ میرے بدن کے جوڑ بیابان کے بھیڑ بیخ لین لفکر کوفہ اس زمین جونوا دیس وکر بلا کے درمیان ہےایک دوسرے سے جدا کررہے ہیں پس وہ مجھ سے اپنی امید کے شکم اور خالی تو شہ دان پر کررہے ہیں اورکسی شخص کے لیے اس دن سے چھٹکارانہیں کہ جوقلم قضائے لکھ دیا اور ہم اہل ہیت خدا کے فیصلہ پر راضی ہیں اوراس کو بلا وامتحان پرصبر کرتے ہیں اور خداہمیں صبر کرنے والوں کا اجرعطا فرمائے گا۔رسول خداکے گوشت کا ٹکڑاان سے دورنہیں گرے گا بلکہان کےساتھ خطیرہ قدس میں جاملے گا۔ یعنی بہشت برمیں اس سےرسول خدا کی آئکھ روثن ہوگی اور آپ کاوعدہ ہوگا۔اب جوُّخُص ہماری راہ میں جان دینے سے نہیں ڈر تااور لقائے حق کی خواہش میں اپنے نفس سے گریز نہیں کرتا تو وہ میرے ساتھ کو چ کرے میں کل صبح جار ہاہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔

نیز حضرت صادق سے سندمعتبر کے ساتھ روایت ہے کہ جس رات سیدالشہد اء کاارادہ تھا کہ اس کی صبح کوآ پ مکہ

روانہ ہوں گے تھہ بن حذیفہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی اے بھائی اہل کوفہ ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ جانے ہیں۔
انہوں نے آپ کے باپ اور بھائی ہے دھو کہ اور مرکیا ہے جھے ڈرہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے پس اگر آپ کی ارائی پر والمرم ہوں گے اور کوئی شخص آپ سے معرض نہیں ہوگا۔
حضرت نے فر ما یا اے بھائی جھے ڈرہے کہ بزید جھے مکہ میں اچا تک نقل کردے۔ اور اس سے اس محرّ م گھر کی عزت وحرمت حضائع ہوجائے۔ تھہ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر آپ یمن کی طرف چلے جائیں یا اور پیشینی اختیار کریں کہ جہاں کسی کی آپ تک دسترس نہ ہو حضرت نے فر ما یا اس سلسلہ میں سوچیں گے جب شہ ہوئی تو حضرت مکہ سے روانہ ہونے گے۔ جب بی نہر تھ کوئی پخی تو و مگر اے ہوئے آپ اس سلسلہ میں سوچیں گے جب شہ ہوئی تو حضرت مکہ سے روانہ ہونے گے۔ جب بی نہر تھ کوئی پخی تو و مگر اے ہوئے آپ ورائی کہ آپ اس گذار ش کے سلسلہ میں جورات میں نے کہ تھی کہ آپ ہوئی اور کوش کیا آپ نے جمھے وعدہ نہیں کیا تھا اس گذار ش کے سلسلہ میں جورات میں نے کہ تھی کہ آپ ہوئی اور کوش کیا ایس سے جلے گئے تو پنی نہرا کرم تشریف لائے اور فر مایا جب تم میرے پاس سے چلے گئے تو پنی نہرا کرم تشریف لائے اور فر مایا جس بن جا ہو بھر ایس ہوئی تو جب آپ بوزم واردہ شہادت سے جارہ ہیں تا ہو بھر ان اللہ وانا الیہ راجون تو جب آپ عزم واردہ شہادت سے جارہ ہیں بی تو پر ان کی عرب ان حورت کی دورات کی اور دور کی کیا اور دائی کی اور دور کی کیا اور دائی کی اور دور کی کیا اور دائی کرتے میں تھر حضرت کو دورا کیا اور دائی سے جرائی کی طرف جانے سے مع کیا اور اس سفر کو ترک کرنے پر اسرار کرتے تھے حضرت نے ہرائیک کو جو اب دیا اور دوہ دورا کی کیٹ گئے۔

ابوالفراج اصفہانی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبدالہ بن عباس نے امام گاعزم صمیم عراق کی طرف سفر کرنے کا دیکھا تو انہوں نے ملہ میں قیام کرنے اور عراق کا سفر چھوڑ دینے پر بہت تا کید کی اور کچھابل کو فہ کی فہ مت بھی کی اور کہا کہ اہل کو فہ دہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کوشہید کیا اور آپ کے بھائی کو خی کیا اور مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ سے مکر و فریب کریں گے اور آپ کی مدد سے دستبردار ہوجا کیں گے آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے فرمایا بیان کے خطوط ہیں جو میر کے باس ہیں اور میسلم کا خط ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ اہل کو فہ میری بیعت پر منفق ہو گئے ہیں۔ ابن عباس کہنے گے اب اگر اپ ہیں اور میسلم کا خط ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ اہل کو فہ میری بیعت پر منفق ہو گئے ہیں۔ ابن عباس کہنے گے اب اگر اب کی رائے شریف اس سفر پر مستقر ہے تو اپنی اولا داور خواتین کو کہیں رہنے دیں اور ساتھ نہ لے جا کیں اور اس دن کو یا دیجیح جب لوگوں نے عثان کو تل کیا تھا اور اس کی عورتوں اور گھر والوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان کا کیا حال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اہل وعیال کے سامنے شہید کردیں۔ اور وہ آپ کو اس حالت میں دیکھیں حضرت نے ابن عباس کی تھیجت قبول نہیں اور کی شہیدوں کو دیکھتیں اور اسے نالل بیت گو اپنی بہنوں کی طرف دیکھا جو حالت میں دیکھوں سے باہر آ کر شہیدوں کو دیکھتیں اور سے کہا تو اس کو این جری وہی کر تی تھیں اور دھرت کو اس حالت میں دیکھوں سے باہر آ کر شہیدوں کو دیکھتیں اور ان پر جری کو فرع کر تی تھیں اور دھرت کو اس حالت میں مطلومیت میں دیکھر کر گریکر کر تی تھیں اور دھرت کو اس حالت میں مطلومیت میں دیکھر گرگر میکر تی تھیں اور کو خرع کر دیں میں کی بات یا د آئی

اورفر مایا۔

اللہ در بن عباس فیماا شارعلی بہ (خدا بھلا کرے ابن عباس کااس بات کی وجہ سے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا )خلاصہ یہ کہ جب ابن عباس نے دیکھا کہ حضرت کاارادہ سفر عراق کے لیے مصم ہو چکا ہے اور کسی طرح آپ اس ارادے سے منحرف نہیں ہوتے توانہوں نے اپنی آئکھیں زمین کی طرف کیں اور رونے گے اور حضرت کوالوداع کہااور واپس چلے گئے۔ جب حضرت مکہ سے نکلے اور ابن عباس کی عبداللہ بن زبیر سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا اے ابن زبیر حسین طلے گئے اب ملک جاز تیرے لیے اشعار پڑھے۔ چلے گئے اب ملک جاز تیرے لیے خالی اور کسی مانع کے بغیر رہ گیا اور تو اپنی مرا دکو پہنچا اور اس کے لیے اشعار پڑھے۔

یالک من قبرة بمعرِ خلالک الجوفبیضی واصفری ولقری ماشیت ان تنقری هذاکسین الله خارج فاستبشری

پس کیا کہنے تیرے اے آبادوسر سبز زمین کی چنڈول فضا تیرے لیے خالی ہوگئ ہے۔ انڈے دے اور سیٹیاں بجااور دانے چگ لے جنہیں چگنا چاہتی ہے بیلوحسین تو چلے گئے تخیمے بشارت ہو۔

خلاصہ یہ کہ امام حسین السلام مکہ سے روانہ ہوئے تو عمر بن سعید بن عاص نے اپنے بھائی بیکی کوایک گروہ کے ساتھ بھیجا جوآپ کو جانے سے رو کے۔ جب آپ تک پہنچ توعرض کیا کہ آپ کہاں جارہ ہیں۔ واپس مکہ چلیں حضرت نے قبول نہ کیا اور وہ جانے سے رو کتے تھے اور اس سے پہلے کہ معاملہ جنگ واجدال تک پہنچ وہ دست بردار ہو گئے اور دوا پس چلے گئے اور حضرت آگ چلے گئے جب آپ منزل تنعیم پر پہنچ تو چنداونٹ و کھے جن پر سامان لدا ہوا تھا جو عامل یمن نے بطور ہدیہ بیزید کی طرف بھیجا تھا آپ نے وہ سامان ان سے لے لیا کیوں کہ ظلم امور سلمین امام زمانہ سے متعلق ہے اور حضرت اس کے زیادہ تی دار تھے۔ اس مال

(ترجم کہتا ہے ابوالفرج کی بیروایت صحیح نہیں معلوم ہوتی اس لیے کہ جو شخص ابتداء پیدائش امام حسین کے حالات کو واقعہ کر بلاتک نظر غائر سے دیکھے تواس کو معلوم ہوجائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا کر بلا جانا صرف اہل کو فہ کے بلانے پر نہیں تھا بلکہ آپ ایک مشن کے ماتحت گئے اوراس مشن کو تبلیخ وتر وی کے سلسلہ میں جن چیز وں اوراسباب کی ضرورت تھی انہیں ساتھ لیا آپ سسنہ کو فہ وعراق کا بادشاہ بنا چاہتے تھے اور نہ برزید کی حکومت سے جنگ کرنے کے خواہاں تھے اگر ایسا ہوتا تو کتنی عجیب ہی بات ہے کہ جن باتوں کو محمد حنیفہ ،عبداللہ بن عباس اور دو سرے لوگ سمجھ رہے تھے انہیں امام حسین سروار جوانان جنت نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس قسم کی ہی ہے سرو پاروایت کی بناء پر خلافت معاویہ ویزید جیسی رسوائے عالم کتا بیں کھی گئیں ورنہ بات صاف سی ہے کہ حسین سے جے سے کہ سین سے کے حسین سے کہ حسین سے کے حسین سے کے دیں کہ مسلمانوں میں دو جانے سے واضح کردیں کہ مسلمانوں میں دو

نظریے ہیں جن میں سے ایک نظریہ کی بناء پریز ید تختِ خلافت پر ہیٹھا ہے اور ایک وہ نظریہ ہے کہ جس کے حامل خاندان رسالت کے افراد ہیں۔ اگر جناب سیڈہ ، جناب امام حسنؑ اور جناب امیرؑ کی طرح امام حسینؑ شہید ہوجاتے ہیں تو سواد اعظم کے چہرہ پر جو اسلام کی نقاب پڑی تھی وہ اسی طرح رہتی حسینؓ نے چاہا کہ سب کچھ قربان کرکے یہ نقاب نوچ کی جائے اور نفاق اپنے صاف خدو خال کے ساتھ بے نقاب ہوجائے۔مترجم )

نشر بانوں سے فرما یا جو ہمارے ساتھ عراق تک جائے اسے پورا کرا بیا داکیا جائے گا۔اور ہم اس سے نیکی کریں گے اور جو ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتا ہم اسے مجبور کرتے یہاں تک کے راستہ کا کرا بیائسے دے دیں گے پس بعض نے آپ کا قول قبول کرلیا اور آپ کے ساتھ چلے گئے اور بعض الگ ہو گئے۔ شیخ مفیدروایت کرتے ہیں کہ جناب امام حسین ؓ کے مکہ سے چلے جانے کے بعد عبداللہ بن جعفر آپ کے چھازاد بھائی نے آپ کواس مضمون کا خطاکھا:

امابعدواضح ہوکر میں آپ کوخدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس سفر سے واپس آ جا ئیں کیونکہ اس سفر پر آپ کے جانے سے میں اس ڈرتا ہوں کہ آپ شہید ہوجا ئیں اور آپ کے اہل بیت تباہ ہوجا ئیں گے اگر آپ شہید ہو گئے تو اہل زمین کا نور خاموش ہوجائے گا۔ کیونکہ آج آپ ہی پشت پناہ مومنین ہیں اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے پیشیوا ومقتدا ہیں لہٰذا آپ اس سفر میں جلدی نہ کریں اور میں خط کے پیچھے خود بھی آر ہا ہوں۔

عبداللہ نے وہ خط اپنے دونوں بیٹوں عون وجھہ کے ہاتھ حضرت کی خدمت میں بھیجا اورخود جناب عبداللہ عمر وہن سعید کے پاس گئے اوراس سے خواہش کی تا کہ وہ سیدالشہداء کے لیے امان نام ملکھ دے اور آپ سے خواہش کرے کہ وہ اس سفید کے پاس گئے اوراس سے خواہش کی تا کہ وہ اس سفید کے باتھ دونوں کے لیے امان نام ملکھا اور صلہ و نیکی کا وعدہ کیا تا کہ آپ والیس آ جا کیں اوراس نے بھائی بیٹی بن سعید کے ہاتھ روانہ کیا اور جناب عبداللہ بن جعفر بھی بیٹی کے ہمراہ تشریف لے گئے اس کے آپ سے قبل آپ اپنے بیٹوں کو بھی جھے جے جب بیلوگ حضرت کے پاس پہنچا اور وہ خطآ نجناب کودیا اور واپس لوٹے پر اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا میں نے رسول خدا کوخوب میں دیکھا ہے۔ آپ نے جھے ایک حکم دیا ہے کہ جس کی اطاعت و متنال کے کیا تو حضرت نے فرمایا منداب تک میں نے کسے وہ بیان کیا ہے اور نہ اس کے اس کے اور نہ اس کے اور خوری میٹوں کیا ہے اور نہ اس کے بعد کی سے وہ بیان کیا ہے اور نہ اس کے بعد کی سے وہ بیان کیا ہے اور نہ اس کے بعد کی سے وہ بیان کیا ہے اور نہ اس کے بعد کی سے وہ بیان کیا ہے اور خوری میٹوں کے بعد کس سے بیان کروں گا۔ بیباں تک کہ خدا کی بارگاہ میں جا بہنچوں روانہ ہوگئے۔ آپ بڑی تیزی سے سفر طے کر رہے تھے بیاں تک کہ ذات عرق میں قیام کیا۔ اور سیدگی روایت کے مطابق وہاں بشیر بن غالب سے ملا قات کی جوعراق کی طرف سے بیاں تک کہ ذات عرق میں قیام کیا۔ اور سیدگی روایت کے مطابق وہاں بشیر بن غالب سے ملاقات کی جوعراق کی طرف سے اور ہاتھا۔ حضرت نے اس سے یو چھا کہ تو نے اہل عوان کی کوکھا پایا ہے۔ وہ کہنے لگاان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بچ کہتا ہے۔ بیشک خداوند عالم بجالا کے گاجو چاہے گا اور وہ ہر چیز میں توائمیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بچ کہتا ہے۔ بیشک خداوند عالم بجالا کے گاجو چاہے گا اور وہ ہر چیز میں توائمیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بچ کہتا ہے۔ بیشک خداوند عالم بجالا کے گاجو چاہے گا اور وہ ہر چیز میں توائمیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بچ کہتا ہے۔ بیشک خداوند عالم بجالا کے گاجو چاہے گا اور وہ ہر چیز میں

جو چاہتاہے حکم کرتا ہے۔

شخ مفیدروایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین کے (کوفہ) آنے کی خبر ابن زیاد کو پنجی تو اس نے حسین بن نمیر کو بہت زیادہ لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے قاد سیہ بھیجا اور قاد سیہ سے لے کرخفان اور قطقطا نیہ تک کے فاصلوں کو اپنے لشکر ضلالت اثر سے پر کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ حسین عراق کی طرف آرہے ہیں تا کہ وہ باخبر رہیں پس حضرت ذات عرق سے چل کر مقام حاجر میں پنچے تو آپ نے قیس بن مسہر صیدا دی اور ایک روایت کے مطابق عبد اللہ بن یقطر اپنے رضاعی بھائی کو اپنا قاصد بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا اور آبھی تک جناب مسلم کی شہادت کی خبر آپ تک نہیں پنچی تھی اور آپ نے اہل کوفہ کواس مضمون کا خط کھا۔

بہم اللہ الرحن الرحیم ..... یہ خط ہے حسین ہن علی کا اپنے بھا ئیوں کی طرف مونین اور مسلمین میں سے آپ نے حمد وسلام کے بعد تحریر فرما یا کہ مسلم بن علیل کا خط مجھے مل گیا ہے جس میں تحریر تھا کہ تم لوگ ہماری نفرت کرنے اور ہمارے دشمنوں کے ہمارا حق لینے میں متفق ہو گئے ہو میں خداوند عالم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم پر اپنے احسان کو کمل کرے اور تمہیں حسن نیت اورخو بی وکر دار پر ابرار نیک لوگوں والی بہترین جزاعطا فرمائے تہمیں معلوم ہونا چا ہیے کہ میں تمہاری طرف مکہ معظم منگل کے دن آٹھو ذی الحج کو آر ہا ہوں جب میرا قاصد تمہارے پاس بہنچ جائے تو کہ اتباع باند ھالواور ہماری نفرت ومدد کے لیے تیار ہوجاؤ کیونکہ میں انہیں دنوں تم لوگوں تک بہنچ رہا ہوں والسلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکا تہ۔ اس خط کے لکھنے کا سبب یہ تھا کہ جناب مسلم اپنی شہادت سے ستائیس دن پہلے

 کسی بچے کو دود ھے پلا یا ہوتو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ عبداللہ امام حسینؑ کے کیسے رضاعی بھائی ہو گئے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت کے دوسرے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ عبداللہ نے دود ھے پیا ہو۔واللہ اعلم۔مترجم)

حضرت کوخط کھے بھے جس میں اہل کوفہ کی اطاعت وانقیاد کا ذکرتھااور اہل کوفہ میں سے بچولوگ بھی آپ کوتح یہ کرچکے بھے کہ ایک لاکھ تلواریں آپ کی گھرت کے لیے تیار ہیں۔ اپنے آپ کواپنے شیعوں تک پہنچا تیں۔ جب حضرت کا قاصدروانہ ہوااور قاد سید میں پہنچا تو حصین بن ترخیم نے اسے گر قار کر لیا اور سید کی روایت کے مطابق چاہا کہ اس کی تلاثی لے فہیس نے خطکو وَکالا اور اس کے پرزے پرزے کردیئے ۔ حصین نے اسے ابن زیاد کے پاس بھیجہ و بیا۔ جب وہ عبیداللہ کے پاس بینچا تو اس لعین نے اسے ابن زیاد کے پاس بھیجہ و یا۔ جب وہ عبیداللہ کے پاس بینچا تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ایک شیعہ علیٰ اولاد علیٰ ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تو نے خط کر پرزے کروے گون ہے؟ کہنے لگا میں ایک شیعہ علیٰ اولاد علیٰ ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تو نے خط کر پرزے کیوں کے ہیں وہ کہنے لگا اس لیے تا کہ تجھا سیکے مضموں کی جرنہ لگے۔ عبیداللہ نے کہاوہ خط کس کا تصاور کس کی طرف تھا۔ کہنے لگا میں تجھ سے دست بردار نہیں ہونا ہونگا جب تک تو ان کے نام نہ بتا ہے یا بیہ کہ نہر پرجا کر حسین ان کے باپ اور ان کے کہنے لگا میں تجھ سے دست بردار نہیں ہونا ہونگا جب تک تو ان کے نام نہ بتا ہے یا بیہ کہ نہر پرجا کر حسین ان کے باپ اور ان کے بھائی کو بُرا بھلا نہ کہے ورنہ میں مجھے کھڑے کے کردوں گا۔ وہ کہنے گی میں ان کے نام تو بھی نہیں بتاؤ گا البتہ دوسری بات حسین علیہ السلام پر بھیجا اور ابن نے باپ اور اس کے ہاں جا کے ابن زیاد نے حسین علیہ السلام پر بھیجا اور ابن نے باپ اور بی گھوڑ کر آ یا ہوں جو خص ان کی مرکز نا چاہتا ہے وہ ان کے پاس جا کے ابن زیاد نے جسید یہا تو تھم دیا کہا سے عبدالملک بن عمیر کی روایت ہے کہ جب وہ قصر کو اور سے بھیؤکا جائے اور وہ در جے شہادت پر فائز ہوا اور دوسری روایت ہے کہ جب وہ قصر کیا وہ سے تھیؤکا جائے اور وہ در جے شہادت پر فائز ہوا اور دوسری روایوں دو شہید کے در بیات کی میکر کو اور دوسری روایوں دیں تھہیدگر کو یا۔ سے عبدالملک بن عمیر کوئی نے شہیدگری نے اس میار کوئی ہیں ان کے دہری ہو تھیں ان کے بیاں وار سے تھیدی کے در بیات سے عبدالملک بن عمیر کوئی نے شہیدگری نے دہری ہوں۔

واحترام آپ سے وابستہ ہے خدا کی قشم اگرآ پ بنی اُمیہ سے حکومت جھیننے کاارادہ کریں گے تووہ آپ کوتل کردیں گے اور آپ کے شہید ہوجانے کے بعد کسی مسلمان کے آل کرنے کی پرواہ نہیں کریں گےاور کسی سے نہیں ڈریں گے پس ہر گز کوفہ نہ جا پئے اور بنی اُمہ سے تعرض نہ کیجئے ۔حضرت نے اس کی ہاتوں کی طرف التفات نہ کیااورجس چیز کے لیے خدا کی طرف سے مامور تھے اس سے ستی اورغفلت نہ برتی اور بیرآیت تلاوت فر ما کی لن پصیب بنا الا ما کتب الله لینا پہمیں ہرگز کوئی چیزنہیں پہنچے گی مگر جوخدا نے لکھے دی ہےاوراس کوچھوڑ کرآ گے بڑھے اورا بن زیاد نے واقعہ سے لے کرجو کہ کوفیہ کا راستہ تھا شام اور بھرہ تک کے راسته کو ہند کررکھتا تھا کوئی اطلاع باہرنہیں جاسکتی تھی اور کوئی شخص نہا ندر آ سکتا تھااور نہ باہر جاسکتا تھااہام حسینؑ اسی وجہ سے بظاہر کوفہ کے حالات سے واقف نہیں تھے اور مسلسل سفر کررہے تھے۔ یہاں تک کیراستہ میں ایک گروہ سے ملے اوران سے حالات معلوم کیے۔وہ کہنے لگے خدا کی قشم ہمیں کوئی خبزنہیں سوائے اس کے کدراستہ بند ہیںاور ہم آ جانہیں سکتے اورقبیلہ فمزارہ اور بجیلیہ کاایک گوہ روایت کرتا ہے کہ ہم مکہ معظّمہ سے واپسی میں زہیر بن قیس کے ساتھ تھےاور قیام کے موقعہ پر ہم اماحسینؑ کے قیام گاہوں پر پہنچے لیکن ان سے دورر ہتے کیونکہ ہم آپ کےساتھ جانا ناپینداورمبغوض سجھتے تصےلہٰذا جب امام حسینً روانہ ہوئے تو ز ہیر قیام کرتے اور جب حضرت قیام کرے تو زہیر چل پڑتے۔ یہاں تک کہایک جگہ حضرت نے ایک طرف قیام کیااورمجبوراً ہم نے دوسری طرف پڑاؤڈالا اور ہم بیٹھے سے کا کھانا کھارہے تھے کہ اچا نک امام حسینؑ کی طرف سے قاصد آیا۔سلام کیااورز ہیر سے کہا کہ اباعبداللہ الحسینؑ تجھے بلارہے ہیں ہم نے انتہائی دہشت کے عالم میں وہ لقمے جو ہمارے ہاتھوں میں تتھے چینک دیے اورہم متحیر تھے اس طرح کہ گویا ہم اپنی جگہ یرخشک ہو گئے تھے اور حرکت نہیں کر سکتے تھے زہیر کی بیوی نے جس کانام دھم تھا ز ہیر سے کہاسجان اللّٰہ فرزندرسولؑ خداتم کو بلار ہے ہیں اورتم جانے میں تامل کرر ہے ہواٹھ کر جاؤاور دیکھو کہوہ کیا فرماتے ہیں۔ ز ہیر حضرت کی خدمت میں گئے اور تھوڑی ہی دیر میں خوش وخرم حمکتے ہوئے چبرے کے ساتھ واپس آئے اوران کے حکم سے ان کا خیمہا کھاڑ کراہام حسینؑ کے خیموں کے ساتھ نصب کیا گیا اورانہوں نے اپنی ہیوی سے کہا کہ تو میری زوجیت کی قید سے آزاد ہےا بینے خاندان مین چلی جا کیوں کہ میں نہیں جاہنا کہ میر ہےسب سے تجھےکوئی تکلیف ہواورسید کی روایت کےمطابق بیوی سے کہا کہ میں نے عزم کیا ہے کہ امام حسینؑ کے ساتھ رہوں گااورا پنی جان ان پر قربان کروں اورا سے اپنے ایک چیاز اد بھائی کے سپر دکیا کہ وہ اسے اس کے خاندان میں پہنچا دے۔ زہیر کی بیوی نے روتی ہوئی آئکھوں اور جلتے ہوئے دل کے ساتھ اسے الوداع کہااورکہا کہ خدا آپ کوتو فیق خیر دے میں آپ سےالتماس کرتی ہوں کہ مجھے قیامت کے دن حسینؑ کے نانا کے پاس باد كرنا پھرز ہيرنے اپنے ساتھيوں كومخاطب كياكہ جو جا ہتا ہے ميرے ساتھ چلے اور جو ساتھ دينانہيں جا ہتا تواس سے ميرى آخرى ملا قات ہےان کوالوداع کہد کے حضرت کے ساتھ جاملے۔اوربعض ارباب مقاتل کا کہنا ہے کہ زہیر کے چیاز ادبھائی سلمان بن مضارب بن فیس نے بھی اس موافقت کی اور کر بلامیں روز عاشورز ہم کے بعد شہید ہوا۔ شیخ مفید نے عبداللہ بن سلیمان اسدی اورمندر بن مشمعل اسدی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اعمال جج سے فارغ ہوئے تیزی سے ہم نے مراجعت کی

اوراس سرعت وشا بی سے ہمارامقصد پیتھا کہ راستہ میں ہی امام حسینؑ سے جاملیں تا کہ دیکھیں کہ آں جناب کےمعاملہ کاانحام کیا ہوتا ہے پس تیزی سے قدم بڑھاتے اور راستہ طے کرتے رہے یہاں تک کہ مقام زرود پر جوثعلبہ کے نز دیک ایک جگہ ہے حضرت سے جاملے جب ہم نے جاہا کہ آنجناب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ا جانک ہم نے دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا جب اس نے حضرت کے شکر کودیکھا تو اپناراستہ بدل لیااور شاہراہ سے ایک طرف ہو گیااور حضرت تھوڑی دیررُ کے تا کہاں سے ملا قات کریں جب آ باس سے نامید ہوئے تو وہاں سے آ گے بڑھے ہم نے آپیں میںمشورہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس شخف کے ماس جائیں اوراس سے حالات معلوم کریں کیونکہ وہ کوفیہ کے حالات سے باخبر ہے پس ہم اس تک پہنچے اوراسے سلام کیااور پوچھا کتم کس قبیلہ سے ہواس نے کہا بنی اسد میں سے ہم نے کہا کہ ہم بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں پس ہم نے اس سے اس کا نام بوچھااوراس سےایناتعارف کرایا پھرہم نے کوفہ کے تازہ حالات اس سے دریافت کیےوہ کہنے لگا کوفیہ کی تازہ خبر یہ ہے کہ میں کوفیہ سے نہیں فکا ہوں ۔ جب تک اپنی آ تکھوں سے نہیں دیکھا کہ سلم وہانی قتل ہو گئے ہیں اوران کے پیریکڑ کر انہیں بازاروں میں گھیسٹ رہے ہیں پھرہم اس شخص کو چھوڑ کرامام حسینؑ سے جاملے ہم چلتے رہے یہاں تک کہرات کے وقت مقام تعلیبیہ میں پہنچے۔حضرت نے وہاں قیام کیا جب اس زیدہ اہل بیت عصمت وجلال نے وہاں نزول داحلال فرمایا تو ہم اس بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا تو ہم نے کہا ہمارے یاس ایک خبر ہےا گر آپ فرمائیں تو آ شکار کریں ور نہ ملیحد گی میں عرض کریں حضرت نے ایک نگاہ ہم پر ڈالی اور پھراینے اصحاب کی طرف دیکھ کرفر مایا میں اپنے ان اصحاب سے کوئی چیز نہیں چھیا تاتم آشکار بیان کروتو ہم نے وہ خروحشت اثر جومر داسدی سے مسلم وہانی کی شہادت کے سلسلہ میں سُنی تھی حضرت کی خدمت میں عرض کی آنجناب وہ خبرس کراندو ہنا ک ہوئے اور بار بارانااللہ وانالیپر اجعون رحمۃ اللہ اعلیہا۔خدا مسلم وہانی پررحت نازل فرما۔

ہا تی ہے پھرآ ب نے چندا شعار پڑھے جو بیوفائی د نیاز ہدد نیااورآ م آخرت کی ترغیب اور فضیات شہادت کے متعلق تھے کہ جن میں اشارہ تھا کہآ پشہادت کے لیے تیار اورشربت نا گوارموت اپنے خدا کی رضا کے لیے گواراسمجھتے ہیں اوربعض تواریخ سے منقول ہے کہ سلم بن عقیل علیہ السلام کی ایک گیارہ سالہ لڑکی امام حسینؑ کی صاحبزادیوں کے ساتھ رات دن رہتی تھی جب امام حسینً نے شہادت مسلم کی خبرسی تو خیام ذوی الاحترام میں تشریف لے گئے اوراس بچی کواینے پاس بلا یااورزیادہ شفقت ونوازش اورعادت سے بیشتر اس سےمراعات برتیں مسلم کی بیٹی کے ذہن میں اس صورتحال سے ایک تصوریبدا ہوئی عرض کیاا بے فرزند رسول آ ب مجھ سے بن باب والوں کالطف وکرم اور پتیموں جیسی شفقت فر مار ہے ہیں کیا میر بے باپ مسلم شہید ہو گئے ہیں ۔ آ ب بے قابوہو گئے اور رونے لگےاور فر ما یاتم غم نہ کھاؤا گرمسلم نہیں رہے تو میں تمہار اباب ہوں اور میری پیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں اور میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں ۔مسلم کی بیٹی فریا دکرنے اور زار وقطار رونے لگی اورمسلم کے بیٹوں نے عمامے سرسے چینک دیئے اور دھاڑیں مارکررونے لگے اور ہاقی اہل ہیت علیہم السلام نے اس مصیبت مین اُن کا ساتھ دیااورا ما حسین مسلم کی شہادت سے بہت شکستہ دل ہو گئے ۔ شیخ کلینی قدس سرہ نے روایت کی ہے کہ جب حضرت منزل ثعلبیہ میں پہنچے توایک شخص آ پ کی خدمت میں حاضر ہواوراسلام کیا۔آ پ نے فر ما پاکس شہر کے رہنے والے ہو۔اس نے کہااہل کوفیہ میں سے ہوں ۔فر ما پا کہا گرتو مدینہ میں میرے پاس آتاتو میں تجھےا پنے گھر میں جبریل ؓ کے پاؤں کےنشان دکھا تا تا کہوہ کس رائے سے آتااور نس طرح میرے نانا تک وحی پہنچا تا تھا تو کیا چشمہ آ ب حیات علم وعرفان تو ہمارے گھر میں اور ہمارے پاس ہواور باقی سب لوگ علوم الٰہی کوجانتے ہوں اور ہم نہ جان سکیں بہ بات بھی نہیں ہوسکتی اور سیدا بن طاؤس نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عین دوپہر کے وقت منزل ثعلبہ میں پہنچے اور اس وقت قیلولہ فرمایا۔ آپ نیندسے بیدار ہوئے اور فرمایا میں نے عالم خواب میں دیکھاہے کہ کوئی ہاتف نداد سے رہاتھا کہتم تیزی سے جار ہے رہواور موت تہمیں تیزی سے جنت کی طرف لے جارہی ہے حضرت علی ابن الحسین علیہالسلام (علی اکبر ) نے عرض کیا، اسے بابا کیا ہم حق پرنہی ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔اس خدا کی قشم کی بندگان خدا کی بازگشت جس کی طرف ہے ہم یقیناحق پر ہیں توعلی اکبر نے عرض کیا اے بابا جبکہ ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں حضرت نے فرما یا اے میری جان 👚 خدا تجھے جزائے خیر دے پس حضرت نے وہ رات وہیں گزاری جب صبح ہوئی تواہل کوفیہ میں سے ایک شخص کے جس ابو ہرہ ازادی کہتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے سلام کیااور کہنے لگا اے فرزند رسول میں وجہ سے آب حرم خدااورا پنے حدیز رگوار کے حرم کوچیوڑ کرآئے ہیں۔حضرت نے فر مایا اسے ابو ہرہ بنی اُمیہ نے میرا مال چیین لیامیں نےصبر کیا۔میری ہتک حرمت کی میں نےصبر کیا جب انہوں نے حاما کہ میراخون بہا نمیں تو میں نے ان نکل آیا۔ خدا کی قشم یہ باغی وطاغی (سرکش) گروہ مجھے شہید کر کرے رہے گا اور خداوند قہار ذلت وخواری وننگ وعار کالباس انہی پہنائے گااوران پرانقام کی تلوار تھینچے گااوران پرالیشخض کومسلط کرے گا جوانہیں قوم سباسے زیادہ ذلیل وخورا کرے گا کہ جن پرایک عورت کی حکمرانی تھی و و څخص ان کے اموال چھننے اور ان کاخون بہاے کافر مان جاری کرے گا۔اور شیخ مفید کی روایت کے مطابق جب مبح ہوئی تواپ نے اپنے یاروانصار نوجوانوں کو حکم دیا توانہوں نے بہت ساپانی اپنے ساتھ لے لیا اور سامان وغیرہ بار کر کے روانہ ہوئے یہاں تک کہ منزل زبالہ تک پنچے توعبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر آنجناب کو ملی جب اس وحشت ناک خبر کو سنا تواپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک خط نکا لا اور ان کے سامنے پڑھا جس کا مضمون بیتھا کہ:

بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم ......اما بعد واضح ہو کہ مميں مسلم بن عقيل ہانی بن عروہ اور عبداللّٰد بن يقطر کی خبر شہادت ملی اور بتحقيق ہمارے دوست ہمارے مددسے دستبر دار ہو گئے ہیں پس جو شخص چاہتا ہے۔

ہم سے الگ ہوجائے اس کے لیے کوئی حرج نہیں''

پیں وہ لوگ جوطمع مال غنیمت اور راحت وعزت دنیا کے لیے آنجناب کے ہمر کاب ہو گئے تھے وہ یہ خبر سن کو منتشر ہو گئے اور آپ کے اہل ہیت اغرار واقر بابار اور وہ گر وہ جواز ورئے ایمان ویقین اس سر داراہل ایقان کی ملازمت اختیار کر چکے تھے وہ باقی رہ گئے جب شبح ہوئی تو آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ پانی لے لیس انہوں نے بہت زیادہ پانی لے لیااور چل پڑے یہاں تک کہ بطن عقبہ میں جا کر پڑاؤڈالا او وہاں بنی عکر مہ کے ایک بوڑھے خص سے ملاقات کی اس بوڑھے خص نے حضرت سے بوچھا آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں فر ما یا کوفہ کی طرف جارہا ہوں۔ اس شخص نے عرض کیا اے فرزندر سول میں آپ کوخدا کی قسم دیتا ہوں کہ اپ واپس چلے جائیں خدا کی قسم آپ نیز وں کی نوک اور تیز تلواروں کی طرف جارہے ہیں۔ آپ نے اسے جواب دیا کہ اے مردضیعف جو خبرتم بتارہے ہووہ مجھ سے خفی نہیں لیکن خدا کی قسم یہ لوگ مجھ سے دستبر دار نہی ہوں گے یہاں تک کہ میر اخون دل میرے اندر سے نکال لیں گے اور جب مجھے شہید کرلیں گے تو خدا وندعالم ان پراس شخص کومسلط کرے گا جو انہیں تمام امتوں سے زیادہ ذلیل کرے گا۔ پھر آپ وہاں سے کوچ کرے روانہ ہوئے۔

# سا تویں فصل

#### حضرت کی حربن یزیدریاحی علیه الرحمة سے ملاقات

حضرت سیدالشہد اءعلیہ السلام نے بطن عقبہ سے کوج کیا اور منزل شراف میں نزول اجلال فرما یا جب ضبح ہوئی تو اپنے جوانوں کو عکم دیا تو انہوں نے بہت ساپانی لے لیا اور آ دھے دن تک چلتے رہے۔ اس اثناء میں حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت نے بھی تکبیر کہی اور پوچھا کہ تیرے تکبیر کہنے کی کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا کہ دور سے خرمے کے درخت نہیں دیکھے۔ حضرت خرمے کے درخت نہیں دیکھے۔ حضرت نے فرما یا اچھی طرح دیکھو کے تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہمیں تو گھوڑوں کی گردنیں نظر آتی ہیں۔ آنجنا ب

نے فر ما یا چھی طرح دیکھو کہ تہہیں کیا نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہمیں تو گھوڑوں کی گر دنیں نظر آتی ہیں۔ آنجنا ب نے فر ما یا بخدا میں بھی بید دیکھ رہا ہوں جب معلوم کرلیا کہ شکر کے نشان ظاہر ہور ہے ہیں تواپنی بائیں جانب اس پہاڑ کی طرف مڑے جو وہاں تھااسے ذو حسم کہتے تھے ااس بناء پر کہ اگر جنگ کی ضروریات پیش آئے تو وہ پہاڑ بناہ گزیں ہواور اس کی طرف پشت کر کے جنگ کی جائے لیس وہاں جا کر خیمے نصب کر دیئے اتر گئے زیادہ وقت نہیں گزارتھا کہ حربن بزید تیمی ایک طرف پشت کر کے جنگ کی جائے لیس وہاں جا کر خیمے نصب کر دیئے اتر گئے زیادہ وقت نہیں گزارتھا کہ حربن بزید تیمی ایک ہزار سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا اور سخت گرمی میں وہ اس خیر امبشر کے بیٹے کے نشکر کے مقابلے صف بستہ ہو گئے آنجنا ب نے بھی اپنے یاروو نصار کیساتھ تو اور سے اور جو انوں کو تھم ویا کہ اس فوج کو اور ان کے گھوڑوں کو بانی بلاؤ۔ ضالت میں بیاس کے آثار دیکھے تواپ اصحاب اور جو انوں کو تھم دیا کہ اس فوج کو اور ان کے گھوڑوں کو بانی بلاؤ۔

پس انہوں نے انہیں پانی پلا یا اور طشت پر کر کے ان کے چوپاؤں کے پاس لے جاتے اور توقف کرتے یہاں تک کہ تین چار پائے اپنی عادت کے مطابق سراٹھاتے اور نینچ کرتے جب وہ بالکل سیراب ہوجائے تو دوسرے کوسیراب کرتے یہاں تک کہ تام کشکراوران کے رہواروں کوسیراب کیا۔

'' در آنوادی که بودے آب نایاب سوار واسپ اوگر دیدمیزاب''

علی بن طعان محار ہی کہتا ہے کہ میں حرکے تشکر کا آخری فرد تھا جو وہاں پہنچا اور پیاس نے مجھ پراور میر ہے گھوڑ ہے پر بہت غلبہ کیا ہوا تھا جب حضرت سیدا شہداء نے میری اور میر ہے گھوڑ ہے کی حالت دیکھی تو مجھ سے فر مایا کہ نخ الروا ہے۔ میں آپ کی مراد کو نہ سمجھ سکا تو آپ نے فرمایا اس قضیج انٹے المجمل اس اوت کو بھیا ؤ کہ جس پر پانی لدا ہوا ہے لیس میں نے اونٹ کو بھیا یا تو آپ نے مجھ فر مایا کہ پانی پی لوجب میں نے چاہا کہ پانی پی تو مشک کے دہانے سے پانی بہہ جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مشک کے دہانے کو اللہ اااور مجھ مشک کے دہانے کو اللہ ااور مجھ کے دہانے کو اللہ اااور مجھ مشک کے دہانے کو اللہ ااور مجھ سے کا کہ کیا کروں نے دو د جناب بنفس کھڑے ہوئے اور مشک کے دہانے کو اللہ اااور مجھ سیراب کیا لیس اس دوران میں حرآپ کی موافقت اور عدم مخالفت میں رہا بیہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آگیا تو اپ نے چادر المجھی ہو تے پہنے اور رواء کند ھے پرڈالے ہوئے ہم ترفی نے اور دونوں لشکروں کے درمیان کھڑ ہے جہ وی تا الی بجالائے۔ پر فرفر ما یا اے لوگو میں خود بخود تہاری اطرف نہیں آ یا بلکہ تہارے متواتر و پے در پے قاصداور خطوط آئے کہ ضرور البنا ساز وسامان باندھ کرتمہاری طرف آ یا ہوں۔ اب اگرتم اپنے عبد و بیان پر باتی ہوتو اپنے بیان کو تازہ کر واور میرے ترد کو تو میں اپنی جگہ کی کہارے موادا سے بھر گئے ہواور اپنے عبد و بیان پر باتی ہوتو اپنے بیان کو تازہ کر واور میرے ترفر کی بات ہوں۔ اب اگرتم اپنی جواد نہ دیا تو حضرت نے موذن سے فرمایا کہا قامت کہو طرف بلٹ عبا تا ہوں۔ پس وہ بے وفا خاموش رہے اور کس نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت نے موذن سے فرمایا کہا تا مہ سے ایس کے بیسے نماز ادا کی نماز کے بعد ہر لشکر اپنی جگہ نماز ادا کی نماز کے بعد ہر لشکر اپنی جگہ کی ااور ہوائی گرم تھی کہ ہر سیابی اپنے گھوڑ کی بار کے باکہ تھا سے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت اگے ہوئے اور دونوں کھل میں وہ کے بیسے میں زیا تو حضرت اگے ہوئے اور دونوں کھل میں وہ کے تو میں ناز کی جو کہ بن کہ ناز کر خواب کوئی کیا در موتی کی ہر سیابی اپنی گھوڑ کی کی بار سیابی اپنی گھوڑ کی کی بار سیابی اپنی کوئی کی کی بر سیابی اپنی کی کی بار کیا گھوٹ کی بار کیا کہ کیا اور ہوئی گھوٹ کی کہ ہر سیابی اپنی کیا کیا کہ کیا کہ کوئی خواب نے دی کیا کیا کوئی کے کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کہ کیا کوئی کیا کوئی کے کر کے

اس کے ہی سائے نیچے بیٹھا تھا پڑھ جب عصر کاوفت آیا تو حضرت نے فر مایا کہ کوچ کے لیے تیار ہوجاؤ اور منادی نے نمازعصر کی ندادی۔ پھراگے کھڑے ہوئے اوراس طرح نمازعصرادا کی اورنماز کے سلام کے بعد آپ نے اس شکر کی طرف رُخ انو کیااور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو! خدا سے ڈرواواہل حق کوان کاحق دوتو خداتم سے زیادہ خوش ہوگا اور ہم اہل ہیت نبوت ورسالت میں اوراس گروہ سے زیادہ مستحق ہیں کہ جوناحق ریاست کا دعویٰ کرتے اورتمہارے درمیان ظلم وجوار کاسلوک کرتے ، ہیں اورا گرتم لوگ ضلالت و جہالت میں راشخ ہو چکے ہوتو تمہاری رائے اس بات سے بدل چکی ہے جوتم نے مجھے کھی تھی تو کوئی حرج نہیں میں واپس جلا جاتا ہوں ۔حرنے جواب دیا کہ خدا کی قشم میں ان خطوط اور قاصدوں کے متعلق بالکل بےخبر ہوں حضرت نے عقبہ بن سمعان سے فر ما ہا کہ وہ تھلے لے آ وُ کہ جس میں خطوط ہیں ۔ پس وہ اہل کوفیہ کے خطوط سے بھرے ہوئے تھلے لے ایا اور وہ خطوط ہا ہر بکھر دیئے ۔حرنے عرض کیا میں ان اشخاص میں سے نہیں ہوں کہ جنہوں نے آپ کوخطوط لکھے ہیں ہم تو مامور ہیں کہ جب آ ب سے ملاقات ہوتو آ ب سے الگ نہ ہوں یہاں تک کہ کوفہ میں آ ب کی عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جائمیں۔آپ کوغصہ آگیااور فرمایا تیری موت اس بات سے بہت پہلے ہےاور آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ سوار ہوجاؤ۔ پھرآ پ نےمستورات کوسوار کیااوا پنے اصحاب سےفر ما یا چلوہم واپس جاتے ہیں ۔ جب جاہا کہ واپس ہوں توحرنے اپنےلشکر کے ساتھ آپ کاراستہ روک لیااور واپس جانے میں مانع ہوا۔حضرت نے حرسے خطاب کیا ثقلتک ا مک ماترید تیری ماں تیری عز داری میں بیٹھے ہم سے کیا جا ہتا ہے۔حرکہنے لگاا گرکوئی اورشخص اپ کےعلاوہ میر ماں کا نام لیتا تو میں بھی ماں کا نام لیتا اور اسے اسی قسم کا جواب دیتالیکن آپ کی والدگرا می کے متعلق سوائے تعظیم وتکریم کے کوئی بات زبان پرنہیں لاسکتا۔حضرت نے فر مایا۔اب کیاجا ہتا ہےوہ کہنے لگامیں جا ہتا ہوں کہ آپ کوعبیداللہ بن زیاد کے پاس لے چلوں۔ آپ نے فرمایا تیری بیہ بات نہیں مانوں گا حرکہنے لگا میں بھی آیے سے دستبر دارنہیں ہوں گا۔اوراس قسم کی طویل باتیں ان میں ہوئیں یہاں تک کہ حرنے کہا مجھے بیچکم نہیں دیا گیا کہ میں آپ سے جنگ کروں بلکہ حکم دیا گیا ہے۔ کہ آ] سے جدانہ ہوں یہاں تک کہ آپ کوکوفہ لے جاؤں۔ اباگرآ پ کوفینہیں جاتے اور وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں تو پھرا پیاراستہ اختیار کیجئے جونہ کوفہ جاتا ہواور نہآ پ کوواپس مدینہ لے جائے بیہاں تک کہ میں اس سلسلہ میں ابن زیاد کو خطاکھوں تا کہ شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ مجھے آ پ جیسی بزرگ ہستی سے جنگ نہ کرنی پڑے حضرت نے قادسہاورغریب سے راستہ بدل لیااور یا ئیں طرف میلان رکھتے ہوئے چل یڑے ۔حربھی اپنےشکر کے ساتھ ہمراہ چلا اور حضرت ایک طرف حارہے تھے یہاں تک کیغریب ہجانات میں پہنچے۔اجانک وہاں جارآ دمی دیکھے جوکوفیہ کی طرف سے اُنٹول پرسوار ہوکرآ رہے تھے اورانہوں نے نافع بن ہلال کے گھوڑے کوجس کا نام کامل تھا آ گے کیا ہوا تھااوران دلیل ( راہ شاس ) طر ماح بن عدی تھااور بہلوگ امام کی خدمت میں جا پہنچے حرنے کہا کہ بہلوگ اہل کوفیر میں سے ہیں انہیں گرفتار کر کے اپنے باس رکھتا ہوں یا واپس کوفہ بھیج دیتا ہوں ۔حضرت نے فر مایا یہ میرے باروانصار ہیں اور بمنز لہان لوگوں کے ہیں جومیر ہے ساتھ ہیں اوران کی میں اس طرح حمایت حفاظت کروں گا جس طرح اپنی جان کوکر تا ہوں اگرتم اس قر ارداد پر باقی ہوتو فبہاور نہ میں تم سے جنگ کروں گا۔

پس حران لوگوں سے متعرض ہونے سے رک گیا۔ حضرت نے ان سے اہل کوفہ کے حالات لوچھے تو جمع بن عبد للہ جوان تازہ آنے والوں میں سے ایک تھا کہنے لگا جواشراف اور بڑے لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی رشوتیں لے لی ہیں اور اپنی جیبیں پر کر لی ہیں پس ان کا تو آپ پر ظلم وعداوت کرنے پر اتفاق ہوگیا ہے اور باقی رہے عام لوگ تو ان کے دل اپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں آپ نے فرمایا میرے قاصد قیس بن مسہر کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حصین بن نمیر نے اسے گرفار کر کے ابن زیاد کے پاس جیج دیا تھا ابن زیاد نے اسے تھم دیا کہ وہ آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر درود بھیجا ابن دیا کہ وہ آپ پر اور آپ کے والد گرامی پر لعنت کرے اس نے آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر درود بھیجا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی اور لوگوں کو آپ کی نصرت و مدد کی دعوت دی اور انہیں آپ کے آنے کی خبر دی پھر ابن نویا دیا دیا دیا تھوں میں آنسو نیا دیا تھوں میں آنسو نیاد کے تھا در نے اختیار سے گے اور فرما یا۔

فمنهم من قضى نحبه ومن هم من يتنظر وما بدالو اتبديلاً اللهم اجعل لنا ولهم الجنة نزلاً اجمع بيننا وبينهم في مستقرر حمتك وغائب مدخور توابكِ

پس بعض وہ ہیں جواپناوعدہ پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔خدایا ہماری اور ان کی رہنے کی جگہ جنت قرار دے اور ہمیں اور انہیں رحمت کی جائے اور استقر ار اور ذخیرہ شدہ اپنے پوشیدہ تواب کی جگہ میں جمع کردے۔

پھر طرماح حضرت کے قریب آیا اور عرض کیا میں آپ کے ہمرکا ب لوگوں میں کثرت نہیں دیکھا اگر یہی حرکے سوار آپ پر حملہ کریں تو رہے ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ میں کوفہ سے نکلنے سے ایک دن پہلے شہر کی پشت سے گزار تو وہاں میں نے اتنا لشکر دیکھا کہ میری ان دوائکھوں نے اتنی کثرت بھی ایک زمین میں جمع شدہ نہیں دیکھی تو میں ان اجتماع کاسب بو چھا تو مجھے بتایا گئیا پہ لشکر تیار کررہے ہیں تا کہ اسے امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ لہذا اے فرزندر سول میں آپ کوشتم دیتا ہوں اگر ہو سکے تو آپ کوفہ کے ایک بالشت برابر نز دیک نہ ہوں اور اگر آپ کوسی پناہ گاہ کی ضرورت ہو کہ جہاں خدا آپ کولشکر کے بہوم سے محفوظ رکھے تو قدم رنج فرما ئیں میں آپ کوا جاء پہاڑ میں جاکر اتار تا ہوں کہ جہاں قبیل طی کے کچھ خاندان آباد ہیں اور اجاء اور پہاڑ سلکی سے بیس ہزار تیخ زن افراد قبیلے طی کے آپ کے پاس حاضر کروں گا جو آپ کے دو بر وہلوار چلائیں خدا کی قسم جس وقت بھی سلاطین غسان یا حمیر اور نعمان بن منذر بلکہ عرب وعجم کے شکر ہم پر حملہ آور ہے ہیں تو ہم قبیلہ طے کے اس اجا ڈ

یہاڑ سے پنالیتے یں اورکسی ہے ہمیں کوئی تیلیف نہیں پہنچتی ۔حضرت نے فرما یاتمہیں اورتمہاری قوم کوخداا جزائے خیر دےاس طر ماح ہمارے اور اس قشم کے درمیان ایک بات ہو پھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم میں واپس جانے کی قدرت نہیں اور معلوم ہمارے آئندہ حالات کیسے ہوں گےاور طرماح بن عدی اس وقت اپنے اہل وعیال کے لیے خوراک وغیرہ کاسامان لیے جارہاتھا پیں حضرت سے احازت لی کہ یہ سامان میں پہنچا کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ایسا ہی کیالیکن جب غدیب ہجانات میں پہنچا توساعہ بن بدر سے ملا قات کی اس نے طر ماح کوشہادت امامؓ کی خبر دی اور طر ماح واپس جلا گیا۔خلاصہ بہہے کہ آپ غدیب سجانات سے چلیت ہوئے قصر بنی مقاتل میں پہنچے اور وہاں نزول اجلال فرمایا۔اجانک آپ کی نظرایک خیمہ پر یڑی پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے بتایا گیا کہ یہ عبیداللہ بن حرجعفی کا خیمہ ہے۔ آپ نے فرمایا اُسے میرے پاس بلاؤ۔ جب آپ کا قاصداس کے پاس گیااورحضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بلایا تواس نے کہااناللہ واناالیہ راجعون۔خدا کی قشم میں کوفہ سے با ہزنبیں نکلامگراس وجہ سے کہ مباداحسین کوفیہ میں داخل ہوں اور میں وہاں مجود ہوں خدا کی قشم میں جاہتا ہوں کہ نہ وہ مجھے دیکھیں اور نہ میں انہیں دیکھوں۔اپ کا قاصد واپس آیااوراس کی با تیں حضرت کےسامنے بیان کیں تو حضرت خوداٹھ کر عبیداللہ کے پاس گئے اوراس کوسلام کیااوراس کے قریب بیٹھ گئے اوراس کواپنی نصرت ومدد کی طرف بلایا عبیداللہ نے وہی پہل گفتگو کی اور آپ کی دعوت قبول کرنے سے معافی جاہی حضرت نے فرما یا اگر ہمای مدنہیں کرنا جاہتا تو خدا سے ڈراور میرے ساتھ جنگ کرنے کے دریے نہ ہو۔خدا کی قتم جس نے ہمارے استغاثہ اور مظلومیت کی آ واز سنی اور ہماری مدد نہ کی تو خدااسے ضرور ہلاک کرے گا۔وہ خض کہنے لگاا نشاءاللہ ایسانہیں ہوگا۔ پھر آ پاُٹھ کھڑے ہوئے اوراپنی منزل کی طرف پلٹ آئے اور جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ نے اپنے جوانوں کو تکم دیا کہ یانی لےلواور وہاں سے کوچ کیا۔پس قصر بنی مقاتل سے روانہ ہوئے عقبہ بن سمعان کہتا ہے کہ ہم نے ایک گھنٹہ سفر کیا حضرت کو گھوڑ ہے کی پشت پر نبیندآ گئی جب بیدار ہوئے تو کہدرہے تھے ا نالله وا نااليه راجعون والحمد الله رب العالمين اور ان كلمات كا دويا تين مرتبه آپ نے اعادہ كيا آپ كے فرزندعلى بن الحسين عليه السلام (علی اکبر ) نے حضرت کی رخ کیااوران کلمات کے کہنے کا سب یو چھا آپ نے فرمایا اے جان پدر مجھے نیندآ گئی تھی اور عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص سوار پر سوار ہے اور وہ کہدر ہاہے کہ بیلوگ جارہے ہیں اور موت ان کی طرف جارہی ہے میں نے سمجھا کہ وہ ہماری موت کی خبر دے رہا ہے۔شہزاد ہے ملی بن انحسینؑ نے عرض کیاا ہے بابا خدا آ ب کوروز بدنہ د کھائے کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ فرما یا کیوں نہیں یقیناً ہم حق پر ہیں توعرض کیا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی پروہ ہے۔ آپ نے ان کے لیے دعاخیر کی صبح ہوئی تواتر ہے اور صبح کی نمازیڑھی اور بہت جلدسوار ہوئے توحضرت اپنے لشکر کو ہائمیں طرف موڑتے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت اپنے حرکے شکر سے الگ ہوجا نمیں اور وہ آ کر مانع ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت کے شکر کوکوفہ لے جائیں اور وہ ادھر جانے سے انکار کرتے تھے اسی مش میں تھے یہاں تک کہ حدونینوا کی زمین کربلا میں پہنچ گئے۔اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار کوفہ کی طرف سے نمودار ہوا کہ جس نے کمان اپنے کندھے پررکھی ہوئی تھی اور تیزی سے آرہا تھا۔ دونوں لشکراس سوار کے انتظار میں رُک گئے جب وہ قریب آیا تواس نے حضرت کوسلام نہ کیا اور حرک پاس جا کراسے اور اس کے ساتھیوں کوسلام کیا اور حرکوایک خط ویا جوابن زیا دملعون نے اسے لکھا تھا جب حرنے خط کو کھولا تواس میں لکھا تھا:

امابعد! جب میرا قاصدتمہارے پاس پہنچتوحسینؑ پرمعاملہ تنگ کردواورانہیں ایسے بیابان میں اتارو کہ جہاں آبادی اور پانی نا یاب ہو۔اور میں نے قاصدکو حکم دیا ہے کہ وہتم سے اس وقت تک جدانہ ہو جب تک کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہوجائے اور آ کراس کی اطلاع مجھے دے۔

پس حرنے وہ خط حضرت اور آپ کے اصحاب کو سنایا اور اسی جگہ کہ زمین ہے آب وغیر آبادگھی آپ کو وہیں اتر نے کا حکم دیا حضرت نے فرمایا ،ہمیں اجازت دو کہ ان نزدیکی بستیوں میں جو کہ نینواغا ضربہ یا کوئی اور بستیاں ہیں جہاں پانی اور آبادی ہے اتر جائیں ۔حرنے کہا خدا کی قسم میں ابن زیاد کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ اس قاصد کی وجہ سے کہ جسے اس نے مقرر کیا اور اسے میرے اوپر نگاہ بان قرار دیا ہے۔ زہیر بن قین نے کہا اے فرز عدر رسول آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان سے جنگ کریں کیونکہ ان سے جنگ کریں کیونکہ ان سے جنگ کریں کیونکہ ان سے جنگ کرنا کہیں زیادہ آسان ہے ان بے ثار شکروں کے مقابلہ میں جو بعد میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا میں ناپیند کرتا ہوں کہ جنگ کی ابتداء کروں پس وہیں اتر پڑے اور اہل بیت رسالت کے لیے خیام برپا کیے۔ یہ واقعہ جمعرات دوسری محرم الحرام کا ہے۔

سید بن طاؤس نے نقل کیا ہے کہ ابن زیاد کا خط اور قاصد غدیب ہجانات میں حرکے پاس پہنچا تھا اور جب حرنے اس خط کی بناء پر امام حسین کے لیے معاملہ سخت و تنگ کردیا تو حضرت نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور آپ ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ جو حمد و تنا کے الی پر شتمل تھا پڑھا پھر فرا یا ہمار امعاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہود نیا نے ہم سے مند پھر لیا ہے اور زندگی کے آخری گھونٹ رہ گئے ہیں۔ لوک حق سے دست بردار اور باطل پر جمع ہوگئے ہیں جو تنفی خدا اور ندرو نے ہیں اور تنا پر ایمان رہتا ہے اور خالموں کے اتم خری گھونٹ رہ گئے ہیں۔ لوگ حق سے دست بردار اور باطل پر جمع ہوگئے ہیں ہو تو تنا پر ایمان رہتا ہے اور خالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا جبکہ موثین پر ان کا غلبہ ہو مشقت و تنی کے علاوہ کے تیئیس پس زہیر بن قین کھڑے کا باعث ہو اور کا کا علبہ موشقت و تنی کے علاوہ کے تیئیس پس زہیر بین قین کھڑے و نیا ہمارے لیا تھوں کہ تا ہے کہ انشادات سے ۔اے فر زندر سول ہم آپ کے مقام و منزلت کے لئا ظاسے یوں ہیں کہ اگر دنیا ہمارے لیے باقی و دائمی ہوت بھی آپ کے ساتھ شہید ہونے کو اس پر ترجیح دیں گے پھر نافع بن ہلال کھڑے ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم ہم خدا کی رہ میں قبل ہو نے کو نالپ ندنہیں ہم تھے اور اپنے راستہ پر ثابت قدم اور بابصیرت ہیں ہم آپ کے دوستوں سے دوتی اور اپ کے ذما کی قسم اے فرزندر سول گیتوں میں تکور ندر سول گیتو خدا کی قسم اے فرزندر سول گیتو خدا کی دوستوں سے کہ ہم آپ کے سامنے جہاد کرین اور ہمارے اعضا و جوارح آپ کی راہ میں گھڑے کہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے جہاد کرین اور ہمارے اعضا و جوارح آپ کی راہ میں گھڑے کے ہوں پھر آپ

تیسرامقصد......امام حسین علیه آلاف التحیة والثناء کا کربلامیں وروداوران واقعات کا بیان جوحفزت کی شہادت تک رونماہوئے۔اس میں چندفصول ہیں۔

#### بہا فصل پہلی صل

### امام حسین کا زمین کر بلامیں وردواوروہ وا قعات جونویں تک واقع ہوئے

واضح ہو کہ حضرت کے کر بلا میں وارد ہونے کے دن میں اختلاف ہے اور زیادہ صحح قول یہ ہے کہ آپ کر بلا میں دوسری تاریخ محرم الحرام الاھ کو وارد ہوئے جب آپ اس زمین میں پنچ تو پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے۔عرض کیا گیا کہ اسے کر بلا کہتے ہیں جب حضرت نے کر بلا کانام سنا تو کہا اللھ ہمر انی اعو ذبك من الكوب وليلاء اے الله میں تکليف ومصيبت کے آنے میں تجھ سے بناہ ما نگتا ہوں پھر فرما یا کہ یہ کرب و بلا اور مشقت وعنا کی جگہ ہے اتر آؤکونکہ یہ ہمارے خیموں کا محل و مقام ہے اور ہیز مین ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے اور اس جگہ ہماری قبریں بنیں گی۔ مجھے ان امور کی میرے نانار سول خدا نے خبر دی تھی۔ پس آپ و ہیں اتر گئے اور حرا پنے ساتھیوں سمیت دوسری طرف اتر ااور جب دوسرا دن ہوا تو عمر بن سعد ملعون عار ہزار سوار کے ساتھ کر بلا میں آیا اور امام مظلوم کے شکر کے سامنے اتر ا

ابوالفرح نے نقل کیا ہے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کوکر بلا کی طرف روانہ کرنے سے پہلے رہے کی حکومت کا پروانہ دیا تھا اور رہے کا اسے حاکم بنادیا تھا جب ابن زیاد کوخبر ملی کی امام حسین عواقی کی طرف آ رہے ہیں اس نے عمر بن سعد کی طرف قاصد بھیجا کہ پہلے حسین سے جنگ کرنے جاؤاور انہیں قبل کرنے کے بعد رَے کا سفراختیار کروغر بن سعد بن زیاد کے پاس آیا اور کہنے گلا اے امیر مجھے اس سے معاف کردیں۔ وہ کہنے لگا میں معاف کرتا ہوں اور رہے کی حکومت بھی تجھے سے واپس لیتا ہوں اب عمر بن سعد متر دد ہوا امام حسین سے جنگ کرنے یا ملک رہے سے دستبر دار ہونے میں لہذا اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنے اپنے معاملہ میں خور فکر کرتا رہا۔ بال آخر شقاوت تاکہ میں اپنے اپنے معاملہ میں خور وفکر کرتا رہا۔ بال آخر شقاوت ویر بختی اس پرغالب آئی اور اس نے سیدالشہد اء کے ساتھ جنگ کرنے کو ملک رہے کی تمنا پرتر جیج دیا۔ دوسرے دن ابن زیاد ہے پاس گیا اور امام علیہ السلام کے تل کرنے کی ذمہ داری اٹھالی پس ابن زیاد نے بہت بڑے لئکر کے ساتھ اس کو امام حسین سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔

سبطابن جوزی نے بھی قریب تر یب ہے کھ کھا ہے اس کے بعد محمد بن سیرین سے قل کیا ہے وہ کہتا تھا کہ اس سلسلہ میں امیر المومنین کامعجزہ ظاہر ہوا کیونکہ حضرت عمر بن سعد کی جوانی کے زمانے میں جب اس سے ملتے تو فرماتے وائے ہو تجھ پراے پسر سعدتیرا کیا حال ہوگااس دن جب تومتر ود ہوگا جنت وجہنم کے درمیان اورتوجہنم کی ترجیح دیگا۔خلاصہ بہر کہ جب عمر بن سعد کر بلامیں آ یا توعروہ بن قیس اتمسی کوبلا یااور چاہا کہاہے پیغام دے کہ حضرت کی خدمت میں بھیجےاور آنجناب سے یو چھے کہ آپ اس طرف کیوں تشریف لائے ہیں اوراپ کا کیاارادہ ہے۔ چونکہ عروہ ان اشخاص میں سےتھا کہ جنہوں نے امام حسینؑ کوخط کھا تھالہذااسے شرم محسوں ہوئی کہ وہ آپ کی خدمت میں جائے اور اس قشم کی گفتگو کرے۔وہ کہنے لگا مجھے معاف کرواور بیہ پیغام کسی اورذ ریعہ تجیجو۔ پھرابن سعدنے روسائے لشکر میں سے جس کسی سے کہاوہ اسی وجہ سے انکار کرتا چونکہ ان میں سے اکثر نے حضرت کوخطوط کھیے تھےاورآ پکوعراق کی طرف بلایا تھا پس کثیر بن عبداللہ جوملعون بہادر، بیماک، بےشرم اوردھوکے بیے تل کرنے والاتھا کھڑا ہو گیااور کہنے لگامیں یہ پیغام لے کرجا تا ہوں اور اگر چا ہوتوا جا نک انہیں قتل کردوں عمرسعد کہنے لگامیں پنہیں چاہتا بلکتم ان کے یاس جاؤاوران سے پوچھوکہ وہ کیوں اس علاقہ میں آئے ہیں پس واقعین حضرت کےلشکر گاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ابوثمامہ صائدی کی جب اس پلیدیر نگاہ پڑی توحضرت کی خدمت میں عرض کیا یہ جوشخص آ رہاہے بہاہل زمین میں سے بدترین اور زیادہ خوزیزی کرنے والاملعون ہے بیہ کہدکرکثیر کے پاس جا پہنچے اور کہاا گرحسینؑ کے پاس جانا چاہتے ہوتو اپنی تلوار رکھ دواور پھرحضرت کی خدمت میں جاؤ۔ وہ کہنے لگانہیں خدا کی قشم میں اپنی تلوارنہیں رکھوں گامیں تو پیغام رساں ہوں۔اگر پیغام سننے کے لیے تیار ہوتو یغام دوں گا در نہ دالیں جلا جاؤں گا۔ابوثمامہ نے کہا تو پھر میں تیری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے رہوں گا یہاں تک کہ تو پیغام سنا کر واپس جائے۔وہ کہنے لگا خدا کی قسم میں ایسانہیں ہونے دوں گا کتم میری تلواریر ہاتھ رکھوفر مایاا چھا مجھے تباؤ دوجو پیغام تمہارے یاس ہے تا کہوہ میں حضرت کی خدمت میں عرض کردوں لیکن میں پنہیں ہونے دوں گا کہ تیرے حبیبا فاسق وفا جردھو کہ اسے قل کرنے والاشخص اسی حالت میں آپ کی خدمت میں جائے۔ پس کچھ دیر تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہےاور وہ خبیث عمر بن سعد کی طرف پلٹ گیااور صورتحال نقل کی عمر نے قرہ بن قیس حنظلی کو پیغام دے کر بھیجا۔ جب قرہ قریب پہنچا تو حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا اس شخص کوجانتے ہو۔ حبیب بن مظاہر نے کہا کہ ہاں شخص قبیلہ حنظلہ سے ہے اور ہماراعزیز ہے ہمیں پیگمان نہیں تھا کہ یہ عمر سعد کے شکر میں داخل ہوگا۔ پس و شخص حضرت کی خدمت میں آیا۔اس نے سلام کیااور پیغام پہنچایا حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے اس طرف آنے کی وجہ بہہے کہ یہاں لوگوں نے مجھے بہت سےخطوط کھے ہیں اوراصرار کرکے بلایا ہےابا گرمیرے آنے کوتم لوگ پیندنہیں کرتے تو میں واپس جلا جا تا ہوں ۔پس حبیب نے قرہ کی طرف دیکھااور کہاوائے ہوتجھ پرائے قرہ!اس امام تق سے رخ چھیر کر ظالموں کی طرف جاتے ہو۔ آ وُاوراس امام کی مدد کرو کہ جس کے بزرگوں کی برکت سے تم نے ہدایت حاصل کی ہے اور وہ بے سعادت کہنے لگا کہ ابن سعد کا پیغام لے جاؤں اور اس کے بعد سوچوں گا اور دیکھوگا کہ نقیحت کا تقاضا کیاہے۔

لیں وہ عمر بن سعد کے پاس گیااورامام کا جواب نقل کیا۔عمر کہنے لگا مجھے اُمید ہے کہ خدا مجھے ان سے جنگ وجدال کرنے سے نجات دے گا پھرابن فائدعبسی کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس بیٹھاتھا جب بیخطاس کے پاس پہنچااوراس لعین نے خط کھول کر پڑھا تو کہنے لگا۔الان اذعلقت مخالبنابہ یوجوا النجات ولات حین مناص یعنی اب جبکہ ہمارے پنچ اس میں گڑگئے ہیں نجات چاہتا ہے حالانکہ اب نجات پانے کا کوئی راستنہیں۔پس عمر کے خط کا جواب کھا کہ تمہارا خط ملااور ہم اس کے مضمون پر آگاہ ہوئے تم فوراً حسین کے سامنے چیز رکھو کہ پہلے وہ اور ان کے ساتھی یزید کی بیعت کرلیس پھر میں دیکھوں گا کہ میری رائے ان کے متعلق کس چیز پر برقر ارہوتی ہے۔والسلام

جب عمر کے خط کا جواب اس کے پاس آیا تو جو پچھا بن زیاد نے لکھاتھا وہ حضرت کی خدمت میں پیش نہ کیا چونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت پزید کی بیعت پر راضی نہیں ہوں گے ابن زیادہ نے اس خط کے بعد ایک اور خط عمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ اے پسر سعد حسین اور ان کے ساتھیوں اور فرات کے پانی کے در میان حامل ہوجا اور ان پر تخی کر اور اس کی اجازت نہدے کہ ایک قطرہ پانی کاوہ پی سکیں جس طرح کہ عثمان بن عفان تھی وزکی اور پانی کے در میان حائل ہوئے تھے جس دن کہ اس کا محاصرہ کیا تھا۔

جب بین خطابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے اسی وقت عمر بن تجاج کو پانس سوسواروں کے ساتھ گھاٹ پر مقرر کیا اور حضرت پر پانی بند کر دیا اور بیب بندش آب کا واقعہ اپ کی شہادت سے تین دن پہلے کا ہے اور جس دن عمر سعد کر بلا میں آیا پے در پے ابن زیاداس کے لیے فوجیں بھیجتا رہا یہاں تک کہ سید کی روایت کے مطابق چیو محرم تک بیس ہزار سوار اس ملعون کے پاس جمع ہوگئے اور جمع ہوگئے اور بھی روایت کے مطابق پے در پے لشکر آتے رہے یہاں تک کہ تدریجاً تیس ہزار سوار عمر کے پاس جمع ہوگئے اور ابن زیاد نے پسر سعد کو لکھا کہ میں نے لشکر کے سلسلہ میں تیرے لیے کوئی عذر نہیں کیا۔ اب مردوں کا ساکام آمد آپ سے جنگ کرنے کے لیے دیکھی تو عمر بن سعد کو و پیغام بھیجا کہ جمحے تجھ سے کام ہے اور میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں پس رات کے وقت ملا قات کی اور بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے بھر عمر سعد اسے لشکر کی طرف بلٹ گیا اور عبید اللہ بن زیاد کو خطا لکھا:۔

اے امیر، خداوند عالم نے ہمارے حسینؑ سے نزاع کی آگ کو خاموش کردیا ہے۔ اور امت کے معاملہ کی اصلاح ہوگئ ہے امام حسینؑ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس جگہ کی طرف پلٹ جائیں جہاں سے آئے ہیں یا کسی ایک سرحد پر قیام کرلیں اور اچھائی برائی میں ان کا حکم ایک عام مسلمان حبیبا ہویا ہیر کہ وہ امیر پزید کے پاس چلے جائیں اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں تا کہ جو کچھ وہ چاہے کرے۔ یقینا آپ اس بات پر راضی ہوں گے اور امت کے لی مصلحت بھی اس میں ہے۔

مولف کہتا ہے کہ اہل سیر و تواری نے نے عقبہ بن سمعان جناب رباب زوجہ ام حسین کے غلام سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بین امام حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے عراق تک رہا اور میں آپ سے بھی جدانہیں ہوا یہاں تک کہ اپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور جو بات آپ نے جہال کہیں فر مائی ہے اگر چہا یک کلمہ ہو چاہے مدینہ میں یا مکہ میں عراق کے راستہ میں یا اپنی شہادت کے دن میں ہر گفتگو کے وقت حاضر تھا اور میں نے بیسنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے فر ما یا کہ میں اپناہا تھ یزید بن معاویہ ہوتا ہے کہ بیر فقرہ عمر یہ بین نہیں فر مایا نے فقرہ عمر

سعد نے خط میں اپنی طرف سے لکھ دیا تھا تا کہ ثنا پیرسلے ہوجائے اور معاملہ جنگ وجدال تک نہ پنچے کیونکہ عمر سعدا بتداء سے ہی آ ب سے جنگ کونا پیند کرتااور اس کی طرف مائل نہیں تھا۔

خلاصہ بیکہ جب بیخطابی زیاد کے پاس پہنچااوراس نے پڑھاتو کہنے لگا یہ خطابی تو م کے لیے ناصح اور مہر بان شخص کا ہے اسے تبول کر لینا چاہے ۔ شم ملعون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ، اے امیر کیا ہیہ بات آ پ حسین سے تبول کر رہے ہیں ۔ خدا کی قسم اگروہ اپنے آ پ کے سپر دنہ کر ہے اور چلا جائے تو اس کے امر میں قوت پیدا ہوجائے گی اور آپ کم زور ہوتے جائیں گے پھراس نے نخالفت کی تو آپ ن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لیکن اس وقت وہ آپ کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے معاملہ میں آپ کی جورائے ہووہ پوری ہوسکتی ہے لہندا تھم کریں کہ وہ آپ کی اطاعت اور تھم کو قبول کر سے پس جو آپ چاہیں اس کے اور اس کے ورائے ہووہ پوری ہوسکتی ہے لہندا تھم کریں کہ وہ آپ کی اطاعت اور تھم کو قبول کر سے پس جو آپ چاہیں اس کے اور اس کے معاملہ میں اس کے سند کیا اور کہنے لگا اصحاب ہے جتن میں (ان کو سزادیں یا معاف کر دیں ) اس پڑمل کریں۔ ابن زیاد نے اس ولد الحرام کی رائے کو پہند کیا اور اصحاب حسین میں اس سلسلہ میں عمر سعد کو خط کمھتا ہوں اور تھے وہ خط دے کر اس کے پاس بھیجا ہوں کہ عمر سعد وہ خط حسین اور اصحاب حسین کے سامنے پیش کرے اگر وہ میری اطاعت کو قبول کر لیں تو انہیں تھے وسالم میرے پاس بھیج دے۔ ور نہ ان سے جنگ کرے اور اس نے بات سے جنگ کرنے سے انکار کرنے تو تم امیر اشکر کو امر کے میرے پاس بھیج دو۔ پس اس نے اس مضمون کا خطاکھا:

اسے پسر سعد میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو حسین کے ساتھ رفق و مدارات اور نرمی برتے اور اس سے جنگ کرنے میں تسائح اور ٹال مٹول کرے اور میں نے بنہیں کہا تھا کہ اس کی سلامتی کی تنما اورا میدر کھے اور میں بینہیں چاہتا تھا کہ اس کے گناہ اور فلطی کا عذر پیش کرے اراس کی میرے پاس سفارش کرے یا در کھوا گر حسین اور اس کے ساتھ انہیں گھیرے اور ان سے ومنقاد ہوجا نمیں تو انہیں باسلامت میری طرف بھیج دے اور اگروہ انکار کریں تو اپنے لشکر کے ساتھ انہیں گھیرے اور ان سے جنگ کر یہاں تک کہ وہ مارے جانمیں اور ان کا مثلہ (اعضاء بدن ناک کان وغیرہ کا ٹنا) کر کیونکہ وہ اس چیز کے ستحق ہیں اور جب حسین مارا جائے تو اس کے سینداور پشت کو گھوڑوں سے پائمال کر کیونکہ (معاذ اللہ) وہ سرکش اور ظالم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گھوڑوں کے سمول سے مڑدوں کو کئی تکلیف نہیں ہوتی ۔ چونکہ میری زبان پر یہ بات آپکی ہے کہ جب اسے قبل کردوں گا تو اس کی لاش پر گھوڑے دوڑاؤں گالہذا ہے تھم نا فذکیا جائے گیں اگر تو نے ان تمام امور پر اقدام کیا کہ جن کا میں نے تجھے تھم دیا ہے تو تجھے وہ بدلہ دوں گا جو شاجائے گا اور اس کی پذیر ائی ہوگی ور نہ عطیہ سے محروم اور لشکر کی امار ت سے معزول ہو اور شرک کا امیر منصوب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔السلام

یه خط ثمر کودے کر کر بلا کی طرف روانہ کیا۔

# دوسری فصل

#### نویں کے دن اور دسویں کی رات کے واقعات

جب جمعرات کا دن نویں محرم الحرام کی تاری آئی تو شمر ملعون امام مظلوم کے متعلق ائن زیاد کا خطہ لے کر کر بلا میں وارد ہوا اور وہ خطا ابن سعد کو دیا۔ جب وہ پلیداس خط کے مضمون سے آگاہ ہوا تو شمر سے خطاب کیا اور کہنے لگا۔ مالک ویلک مجھے کیا ہوگیا تو ہلاک ہوجائے خدا تجھے آباد یوں سے دور چھیکے اور برا ہواس چیز کا جوتو لا یا ہے۔خدا کی قسم میں مگان کرتا ہوں کہتو نے ابن زیا دکواس چیز سے جو میں نے اسے کھی تھی برگشتہ کیا ہے اور تو نے اس معاملہ کو شراب کر دیا ہے جس کی اصلاح کی مجھے امید تھی خدا کی قسم میں ہوا ہے آپ کو حوالے کر دیا اور یز بدکے ہاتھ پر بیعت کرلے کیونکہ اس کے باپ مجھے امید تھی خدا کی قسم حسین وہ شخص نہیں جو اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور یز بدکے ہاتھ پر بیعت کرلے کیونکہ اس کے باپ علی کا دل اس کے پہلو میں ہے۔شمر کہنے لگا اب امیر کے تھم کو کو کا کر ناہے یا تو اس کے فرمان کوئل کر واور اس کے دشمن سے جنگ کر وور نہ اپنے کا م سے دستبردار ہوجاؤ اور لکٹکر کی کمان میرے ہاتھ میں دے دو۔ عمر سعد کہنے لگا لاولا کر امد لک ایسا نہی ہوگا اور نہ تیرے لیے کوئی عزت ہے میں بیکا م خود انجام دوں گا تو اس طرح پیادوں کی کمان کر اور میں امیر لشکر رہوں گا ہو کہ کہ کر جناب سید الشہد اء سے جنگ کی تیاری کرنے لگا شمر نے جب بید یکھا کہ ابن سعد جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو امام کے لئکل جناب سید الشہد اء سے جنگ کی تیاری کرنے لگا شمر نے جب بید یکھا کہ ابن سعد جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو امام کے لئک کا میں ہوا ہو اس کی خوالدہ جناب امام کیونکہ ان چارات ورشتہ داری رکھتا ہے لئل کی صداس کر اپنے تھا نیوں سے قبا کیوں سے قرایا کہ اس کو جواب دواگر چواس جیکئی تم سے قرابت ورشتہ داری رکھتا ہے لئل کی ساتھ میں کہن کے بیٹے تم امان میں ہوا ہے بھائی حسین کے ساتھ ان سعد جنگ کر اور دا ہے بھائی حسین کے ساتھ میں کہن کے بیٹے تم امان میں ہوا ہے بھائی حسین کے ساتھ میں کہن کے بیٹے تم امان میں ہوا ہے بھائی حسین کے ساتھ میں کہن کے بیٹے تم امان میں ہوا ہے بھائی حسین کے ساتھ میں کوئی کر داور اپنے بھائی حسین کے ساتھ میں کر بھی کے بھائی حسین کے سے بھائی حسین کے ساتھ میں کر بھی کہن کے بیٹے تم امان میں ہوا کوئو کر اور اپنے بھائی حسین کے ساتھ میں کر بھی کہن کے بیٹے تم امان میں ہوا کوئو اور اس میں کر دور اور اپنے بھائی حسین کی کر اپنے کہن کے بیٹے کی کر اور اپنے بھائی حسین کے کہنے کے

جناب عباس نے اسے جھڑک کر کہا کہ تیر ہاتھ کٹ جا ہیں اور تیری اس امان پرلعنت ہو جو تو ہمارے لیے لا یا ہے۔
اے دشمن خدا کیا ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور ملاو آقا حسین بن فاطمہ سے دست بر دار ہوجا نمیں اور ملاعین واولا د
ملاعین کی اطاعت قبول کرلیں کیا ہمیں تو امان دیا ہے اور فرزندر سول کے لیے امان نہیں ہے۔ شمریہ کلمات من کر آگ بگولہ ہو گیا
اور اپنے شکرگاہ کی طرف واپس چلا گیا پس ابن سعد نے اپنے شکر کو آواز دی کہ اسے خدا کے شکر یو۔ سوار ہوجاؤں اور جنت کی
مہمیں بشارت ہو پس اس کے خبیث لشکری سوار ہوئے اور اصحاب الشہیداء کی طرف رُخ کیا در انحالیکہ امام حسین نیمہ کے
دروازے پر تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئے سرز انوئے اندوہ پر رکھ کرسو گئے تھے ہیوا قعہ نویں محرم الحرام کے عصر کے وقت کا

ہے۔شیخ کلینی نے صادق سے روایت کی ہے کہ آنجناب نے فر مایا کہنویں کا دن وہ ہے کہ جس میں جناب امام حسینً اور آپ کے اصحاب کا کر بلا میں محاصرہ ہو گیا اوراہل شام کے لشکر نے حضرت سے جنگ کرنے پرا تفاق کرلیا اورا بن مرجانہ اورعمر سعد اورغمر کشت سیاہ اور زیاد تی کشکر کی وجہ سے جوان کے لیے جمع ہو گیا تھا خوشحال تھے اورا مام حسینٌ اور آپ کے اصحاب کوانہوں نے کمز ورضعیف جانااورانہیں یقین ہوگیا کہ حضرت کا کوئی معین ومددگا رنہیں ائے گااوراہل عراق ان کی مدنہیں کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ جب جناب زینٹ نےلشکر کےشوروغل کی آ وازسنی تو بھائی کے ماس تیزی سے آئیں اورعرض کیا بھائی کیا آ ب صدائے شکرنہیں سن رہے جو کہزز دیک آ گیا ہے پس حضرت نے ہم زانوں سے اٹھا یااور بہن سے فر مایاا ہے بہن میں نے ابھی رسول خدا کوخواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایاتم ہمارے یاس آ رہے ہو۔ جب جناب زینب نے بیخبروحشت اثر سنی توا پنامنہ پیٹ لیااور واویلا کی آوازبلند کی حضرت نے فر ما یاا ہے بہن ویل اور عذاب تمہارے لینہیں خاموش ہوجاؤ خداتم پر رحت نازل کرے پس جناب عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بھائی کشکر آپ کی طرف رہاہے۔حضرت کھرے ہو گئے اور فرمایا اے بھائی عباس میری جان تجھ پر فدا ہوسوار ہوکر ان کے پاس جاؤ اور ان سے یوچھو کہ کیا بات ہے کہتم ہماری طرف آ رہے ہو۔ جناب عباسؓ بیں سواروں کے ساتھ کہ جن میں زہیر وحبیب بھی تھےان ملاعین کی طرف گئے اوران سے یو جھا كةتمها دامقصدان حركت وغوغا سے كيا ہے وہ كہنے لگےامير كاحكم آيا ہے كةتمهار بے سامنے بيہ بات پيش كريں كه زير فرمان ہوجاؤ اوراس کی اطاعت لازم مجھوورنہ ہمتم سے جنگ وجدال کریں گے جناب عباس نے فرمایا جلدی نہ کرومیں واپس جا کرتمہاری بات اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ رک گئے جناب بڑی تیزی کےساتھ اس امام انام کے پاس آئے اور اس شکر کی بات آپ سے عرض کی ۔حضرت نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جاؤاوران سے مہلت طلب کرو کہ وہ اس رات صبر کریں اور جنگ کل پر چپوڑ دیں تا کہ آج رات میں کچھنماز دعااستغفار کرلوں کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز تلاوت قر آن دعااوراستغفار کو پیند کرتا ہوں اورادھر جناب عباسؑ کے ساتھی لشکر کے مدمقابل کھڑے تھے اورانہیں وعظم ونصیحت کررہے تھے یہاں تک کہ جانب عماس واپس ائے اوران سے اس رات کی مہلت مانگی ۔ سیدفر ماتے ہیں کہ ابن سعد نے چاہا کہ مہلت نہ دے۔ عمر بن حجاج زبیدی نے کہا خدا کی قشم اگریہا ہل ترک و میلم ہوتے اور ہم سےایسی چیز کی خواہش کرتے تو بھی ہم ان کی بات قبول کر لیتے ۔ جہ جائیکہ بہ تو اہل بت پیغیبر میں اورطبری کی روایت ہے کہ قیس بن اشعث نے کہا کہان کی خواہش کوقبول کرواورانہیں مہلت دے دواور مجھے ا پنی جان کی قشم ہے کہ کل صبح بدلوگتم سے جنگ کریں گےلیکن بیعت نہیں کریں گے عمر سعد کہنے لگاا گریہ بات مجھے معلوم ہوجائے تو خدا کی قتم ہے کہ کل سے بیاج پیلوگتم سے جنگ کریں گےلیکن بعیت نہیں کریں گے۔عمر سعد کہنے لگا اگریہ بات مجھے معلوم ہوجائے تو خدا کی قشم یہ معاملہ میں کل پر نہ چھوڑ وں پس ان منافقین نے اس رات کی مہلت دے دی اور عمر سعد نے جناب عباسؑ کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجااور اسے حضرت کے لیے پیغام دیا کہ آج کی ہمتہہیں مہلت دیتے ہیں اس کی صبح کواگرتم لوگ فر ما نبر دار ہو گئے تو انہیں ابن زیاد کے پاس بھیج دیں گے ورنہ ہم تم سے دست بر دار نہیں ہوں گے اور اس معاملہ کا فیصلہ کرنا تلوار کے \_\_\_\_\_\_ ذمه ہوگا۔اس وقت دونو لشکرا پنی ارام گاہ کی طرف پلٹ گئے۔

## شب عاشور کے واقعات

جب دسویں کی رات قریب آئی تو حضرت نے اپنے اصحاب کو جمع کیا۔حضرت امام زین العابدینٌ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بیارتھااس کے باوجود میں قریب ہوااور کان لگائے تا کہ(سنوں ) کہ میرے بابا کیا کہتے ہیں میں نے سنا کہوہ اپنے اصحاب سے فرمار ہے تھے۔ اثنی علی الله احسن الثناء میں اللہ کی بہترین تعریف کرتا ہوں اور اس کی حمد کرتا ہوں اس کی تنگی ووسعت میں اے میرے پرورد گار میں تیراسیاس گز ارہوں ۔اس چیز پر کہ تو نے ہمیں شرف نبوت کے ساتھ مکرم کیا اورممیں قرآن کی تعلیم دی اور دین کی مشکلات مهیں بتائیں اور ممیں سننے والے کان دیکھنے والی آئکھیں اور مجھنے والا دل عطا کیا ہے پس ہمیں اپنے شکر گزاروں میں قرار دے۔ پھر فر ما یا بیٹک میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفااور بہتر کسی کے اصحاب اور نہاینے اہل بیت سے بہترکسی کے اہل بیت کو جانتا ہوں خداوند عالم تمہیں جزائے خیر دے اور تمہیں معلوم ہونا چاہے کہ میں اس گروہ کے حق میں دوسرا گمان رکھتا تھااورانہیں اپنامطیع وفر ما نبر دار سمجھتا تھا۔اب وہ خیال برعکس ہو گیا ہے لہذا میں اپنی بیعت تم سے اٹھالیتا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جہاں جاہو جلے جاؤاوراس وقت پر دہ شب تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔رات کو ا پنی سواری قرار دواور جدهر چاہو چلے جاؤ کیونکہ بیگروہ مجھے چاہتا ہے جب بیہ مجھے یالیں گے تو میرےعلاوہ کسی کی تلاش میں نہیں جائیں گے جب آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو آپ کے بھائی بیٹے بھتیجا درعبداللہ بن جعفر کی اولا دیے عرض کیا ہم ہیہ کام کس لیے کریں تا کہ آپ کے بعد زندہ رہ جائیں خدا ہمیں کبھی بہدن نہ دکھائے کہ ہم بہ ناشا ئستہ حرکت کریں اور پہلاشخص جس نے اس گفتگوکو شروع کیاوہ عباس بن علی علیہ السلا تھے ان کے بعد ہاقی حضرات نے ان کاا تباع کیااوراس قسم کی گفتگو کی پھرآ پ نے اولا دعقیل کی طرف رُخ کیا اور فر ما یا کہ سلم بن عقیل کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے اس سے مزید مصیبت نہ اٹھاؤ میں تنہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں جاہو چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے سجان اللّٰدلوگ ہم سے کیا کہیں گےاور ہم انہیں کیا جواب دیں گے کیا ہم بیکہیں کہ ہم اپنے بزرگ سر داراور چیازاد بھائی سے دست بر دار ہو گئے ہیں اوراسے اپنے دشمنوں میں جچوڑ آئے ہیں بغیراس کے کہ تیرنیزہ اور تلواراس کی مددمیں ہم نے چلائے ہوں۔خدا کی قشم ہم بھی بھی یہ غلط کا منہیں کریں گے۔ بلکہ ہم اپنی جان ومال اوراینے اہل وعیال آپ کی راہ میں قربان کردیں گے اور آپ کے دشمن سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہم پر بھی وہی گز رہے جواب پر گز رے خدافتیج و بدنما قرار دے۔اس زندگی کوجو ہم آپ کے بعد چاہیں۔اس وقت مسلم بن عوسجہ کھرے ہوئے اور عرض کیا۔ اے فرزندرسول کیا ہم وہ اشخاص بن جائیں جو آپ کی نصرت سے ہاتھ اٹھالیں پھرکونی دلیل و جت کے ساتھ ہم خدا کے ہاں آپ کے حق کے اداکر نے کے سلسلہ میں عذر پیش کریں۔خدا کی قسم میں آپ کی خدمت سے جدانہیں ہوںگا۔ جب تک آپ کے دشمنوں کے سینے میں نہ چھودوں اور جب تک قبضہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے دشمنوں سے تیخ زنی کروںگا۔ اور اگر میرے ہتھیا رجنگ ندر ہے تو پتھروں کے ساتھان سے جنگ کروں گا خدا کی قسم ہم آپ کی مدد سے دستبر دار نہیں ہوں گے جب تک علم خدا میں نہ آ جائے کہ ہم نے حق حرمت رسول کا لحاظ رکھ اسے خدا کی قسم میں آپ کی نفرف میں اس مقام پر ہوں کہ اگر جھے معلوم ہو کہ میں قبل ہوں گا پھر جھے زندہ کریں گے اور پھر قبل کر کے جھے جلا دیں گے اور میر کی راکھ ہوا میں بھیر دیں گے اور میر سے ساتھ میسلوک ستر مرتبہ کیا جائے تو بھی ہرگز میں آپ سے جدانہیں ہونگا جب تک میں آپ کی راہ میں موت سے ہم نکار نہ ہوں اور اب کس طرح بیضد مت انجام نہ دوں جب کہ حسر ف ایک ہی دفعہ شہادت پانی ہے اور اس کے بعد کرا مت جاودانی اور سعادت ابدی ہے پھر زہیر بن قین کھڑے ہوئے اور عرف کیا خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں کو تل کردیا جاؤں پھر زندہ ہوجاؤں یہاں تک کہ ہزار دفعہ بچھے زندہ کریں اور قل کردیں اور اس کے مقابلہ میں خداوند مالم آپ سے اور آپ کے اہل بیت کے جوانوں سے شہادت کو دور کردے اور ہرایک کی زبان بھی ۔

شابامن اربعرش رسانم سریر فضل مملوک این جنابم ومختاج این درم گربر کنم دل از تودبر دار م از تو مهر! این مهر برکه اگنم آندل کجا برم

 میں چلے گئے اور حضرت کے ساتھ ابوذ رکے آزاد کردہ غلام جون بھی تھے اوروہ حضرت کی تلوار کوصاف کررہے تھے اور میرے والدییا شعار پڑھ رہے تھے۔

الدهر أف الك من خليل الدهر أف الكلامراق والاصيل الكم لك بالاشراق والاصيل من صاحب وطالب قتيل والد هرلا يقنع بالبديك وانماالامر الى الجليل وكل حى سالك سبيل

حضرت نے اس مخدومہ کی طرف دیکھااور آپ کی آنکھوں میں آنو آگئے اور آپ نے عرب کی اس ضرب المثل کو لیطور مثیل پیش کیاالوترک القطالنام لینی اگرستکاری قطار پرندہ کواپنی حالت پر چپوڑ دی توہ ہارہ کارتم سے منقطع ہوگیا اور مجبوراً زینب علیہاالسلام نے کہایاویلت کا ہائے افسوس یہ چیز میرے دل کوزیادہ مجروح کرتی ہے کہ چارہ کارتم سے منقطع ہوگیا اور مجبوراً شربت ناگواری مت پی رہے ہواور ہمیں غریب وہیکس و تنہا اہل نفاق و شقاق کے درمیان چپوڑ رہے ہو۔ پس اس خاتون نے اپنا منہ پیٹ لیا اور اپنا گریبان چاک کر دیا اور منہ کے بل گر کر بیہوش ہوگئیں پس حضرت اٹھ کر ان مخدومہ کے پاس گئے اور انہیں ان الفاظ میں تسلی دی۔ فرمایا اے بہن خدا سے ڈرواور صبر و تمل سے کا م لواور جان لوکہ اہل زمین مرجا کیں گاہل آسان باتی نہیں رہیں گاور ذات خداوندی کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ وہ خدا کہ جس نے اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جو انہیں اٹھائے گا اور زندہ کرے گا اور وہ وفر دو یک نے دوہ خدا کہ جس نے اپنی قدرت سے تمام کلوق کو پیدا کیا ہے اور جو انہیں اٹھائے گا اور زندہ کرے گا اور وہ وفر دویگا نہ ہے نا نا باباً ...... مال اور جمالی مجھ سے بہتر شے اور وہ سب دنیا سے دخل بی تا کیا کہ اس کے کہ وہ رسول گندا کی تا ئیدا واقتداء کرے۔ اس قسم کی باتوں سے جناب زینب بیا

کوتسلی دی۔اس کے بعد فرمایا اے بہن میں مخیفتھم دیتا ہوں اور ضرور میری قسم پڑمل کرنا جب میں شہید ہوجاؤں تو میری موت پرگریبان چاک نہ کرنا اور اور اینے میری پھو بھی کومیرے پاس بٹھا دیا۔انتہی ۔

روایت ہے کہ حضرت امام حسین نے اس رات تھکم دیا اور اہل حرم کے خیمے ایک دوسرے سے متصل کر کے نصب کیے گئے اور ان کے اردگر دوخند ق کھودی گئی اور اسے لکڑیوں سے پر کیا گیا تا کہ جنگ ایک ہی طرف سے ہوا ور حضرت علی اکبر گوتیس سواروں اور بیس پیادوں کے ساتھ روانہ کیا اور وہ چند مثلیں پانی کی خوب وخطر کے عالم میں لے ائے پھر آپ نے اہل بیت اور اصحاب سے فرمایا کہ بیہ پانی پی لوکہ بیتمہارا آخری توشہ وزادراہ ہے اور وضو کر لواور اسپنے کبڑے دھولو کیونکہ وہی تمہارے گفن ہوں گے۔

مترجم کہتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سات محرم سے پانی بند کردیا یا تھا اور کم از کم پانچ سوافراد جیسے پہلے گزر چکا ہے یا چار ہزار افراد جیسے حضرت عباس کی شہادت کے سلسلہ میں بیان ہوگا۔ نہر فرات پر تعینات سے کہ ایک قطرہ آب خیام حسین میں نہ جانے پائے۔ ان کے ہوتے ہوئے بیس مشکیں کس طرح لائیں گیس آئندہ واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بچے پیاسے تھے اور بچوں کی پیاس کا خیال نہ رکھتے ہوئے امام مظلوم اپنے سیا ہیوں کو کہیں کہ تم وضو کرلواور کپڑے دھولو عجیب معلوم ہوتا ہے واللہ العالم۔

اورتمام رات عبادت دعا، تلاوت قر آن ، تضرع وزاری اورمناجات میں بسر کی اور تلاوت وعبادت کی صداس شکر سعادت اثر فرزندخیرالبشر سے بلندہوئی۔

فباتوولهم دوى كدوى النحل مابينن راكع وساجد وقائم وقاعدٍ شعر

وباتو فمنهم ذاكر ومسيح وللااع ومنهم ركع وسجود

اُنہوں نے رات گزاری اور ان کی آ واز شہد کی تھیوں کی بھنہھا ہٹ کی طرح تھی کچھرکوع میں کچھ تجدہ میں کچھ قیام وقعود میں ستھے کوئی ذکر کرتا، کوئی تعلیٰ پڑھتا اور کوئی دعا کرتا تھا اور روایت ہے کہ اس رات بتیس آ دمی لشکر عمر بداختر سے حضرت کے لشکر میں شریک ہوئے اور آپ کی ملازمت کی سعادت حاصل کی اور سحر کے وقت اس امام مطہر نے سفر آخرت کی تیاری کے لیے فرما یا کہ آپ کے لیے کسی برتن میں خضاب بنایا جائے کہ جس میں کافی مشک ہوا ور ایک خاص خیمے میں جاکر آپ خضاب لگانے میں مشغول ہوئے اور اس وقت بریر بن خضیر ہمدانی اور عبدالرحمن بن عبدر بدانصاری اس خیمہ کے درواز سے پر انتظار میں کھڑ سے میں مشغول ہوئے اور اس وقت بریر بن خضرات خضاب لگا نمیں۔ بریر نے اس وقت عبدالرحمن سے مزاح کیا تو عبدالرحمن نے کہا اے

بریر بیدنداق کرنے کا وقت ہے؟ بریر کہنے گئے میری قوم جانتی ہے کہ میں جوانی اور بڑھا پے میں کبھی بھی انہو ولعب کی طرف مائل نہیں تھااوراس وقت اس لیے خوش ہور ہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں شہید ہوجاؤں گا اور شہادت کے بعد حورالعین سے بغل گیر ہول گا اور نعیم آخرت سے منتعم ہوزگا۔

# تیسری فصل روز عاشوراء کاوا قعہ اور عالم ایجاد و جہان کون وفساد کی سب سے بڑی مصیبت کا بیان

جس دسویں کی رائے ختم ہوئی اور دسویں محرم کے دن کی سفیدی نمودار ہوئی تو حضرت سیدالشہد اء نے نماز شہجا دا کی اور
اس کے بعدا پنے شکر کی صفیں درست کیں اور ایک روایت کے مطابق فر ما یا کیم سب شہید ہوجاؤگے اور علی ابن انحسین کے علاوہ
کوئی زندہ نہیں ہے گا اور آپ کے لشکر کی مجموع تعداد تیس سوار اور چالیس پیادہ تھی اور ایک روایت ہے بیاسی پیادے تھے جو
روایت امام محمہ باقر سے مروی ہے اس کے مطابق پینتا لیس افر ادسوار اور ایک سوپیاد سے تصاور سبط ابن جوزی نے تذکرہ میں
میں ای تعداد کا انتخاب کیا ہے اور ابن سعد کے لشکر کی مجموع تعداد چھے ہزار اور بعض مقاتل کی بناء پر بیس یابا نیس ہزار اور ایک
روایت تیس ہزار کی وار دہوئی ہے اور ارباب مقاتل کے اقوال حضرت اور عمر سعد کے لشکر کے سلسلہ میں بہت مختلف ہیں۔ پس
روایت تیس ہزار کی وار دہوئی ہے اور ارباب مقاتل کے اقوال حضرت اور عمر سعد کے لشکر کے سلسلہ میں بہت مختلف ہیں۔ پس
اور عام لشکر اپنے بھائی جناب عباس کو دیا اور بعض کا ممات کے مطابق بیس افراد زہیر کے ساتھ میمہ میں اور بیس بی افراد و مبیب کے
ساتھ میسر و میں کھڑے کے اور خود بنفس نفیس باقی لشکر کے ساتھ قلب لشکر میں کھر ہے ہوئے اور خیے پس پشت قرار دو سیے اور تھم میں اور بیس بی فارکو خیام
دیا کہ کوئر کیا اور غیرہ اس خندق میں ڈالدی جا نمیں خیام کے گرد کھودی گئی تھی اور ان میں آگ لگا دی جائے تا کہ وہ ان کفار کو خیام
پر جملہ کرنے سے رو کے ۔ ادھر سے عمر صعد نے بھی اپنے لشکر کومر تب کیا لشکر میمنہ عمر و بن جائے کے تاکہ وہ ان کفار کو دیا اور محمد کیا اور شرود کیا اور شرک کا مام اپنے غلام ورید کود یا اور محمد کیا مام حسین نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور عوش کیا کمان دی اور جنگ کا علم اسے غلام ورید کود یا اور

اللهم انت ثقتي في كل كرب ونت رجائي في كل شدية وانت لي في كل

امرٍ منزل بى ثقة وعدة كم من هم ليضعف فيه الفود ولقل فيه الحيله فيه المصديق ويشمت فيه العداوانزلته بك وشكوته اليك رغبة منى اليل عمن سواك ففر حبة عنى وكشفته وانت ولى كل لعمةٍ وصاحب كل حسنةٍ ومنتهى كل رغبة

اس وقت اس طرف سے پیرسعد کے لئگر نے جنبش کی اورامام حسین کے لئگر کے گردگر راگایا جس طرف سے آئے تو اس خنداورا گکودیکھتے پس شمر ملعون نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے حسین قیامت آنے سے پہلے آپ آگ گی طرف جلدی کی ہے حضرت نے فرمایا یہ بات کہنے والا کون ہے؟ گویا شمر ہے بتایا گیا کہ ہاں اس کے علاوہ دوسر انہیں فرمایا اے اس عورت کے بیٹے جو بحریاں چراتی تھی تو آگ میں داخل ہونے کا زیادہ مستحق ہے مسلم بن عوجہ نے چاہا کہ اس ملعون کو تیر لگا کمیں لیکن حضرت میں نہ ہوئے اور انہیں منع کیا۔ عرض کیا جھے اجاز ت و بیخے تا کہ میں اسے اپنے تیرکا نشانہ بناؤں کیونکہ وہ فاسق دہمن خدا ہے اور میں سے ہے اور خدا نے جھے اسپر قدرت دی ہے حضرت نے فرمایا میں پہند نہیں کرتا کہ اس جماعت کے ساتھ بڑے میں پہل کی جائے اس وقت امام حسین نے اپنی سواری منگوائی اور اس پرسوار ہوکراتی بلند آواز سے پکارا کہ ان میں سے اکثر وگر آپ کی آ واز س رہے ہوئے آپ نے فرمایا ، اے لوگو! اپنے نفس کی خواہش کی طرف جلدی نہ کرواور کان دھر کرمیری بات کوسنو تا کہ جو مناسب ہے وہ وعظ وقعیدے تہمیں کرلوں اور اپنا عذرتم ہارے ساختی تیش کردوں۔ پھراگر میرے ساتھ تم نے نفر مایا ، بہر جاتے ہوتوا پنی بھری ہوئی آراء کو بھر کرواور اس معاملہ کے نشیب و فراز میں نظر سے دیکھوتا کہ معاملہ تم پر مخفی و پوشیدہ نہ در ہے پھر مجھ پر جملہ کرواور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میراولی وہ خدا ہے کہت نظر تان ان ان فرمایا ہے اور وہ بی نیک اوگوں کے امور کا متولی ہے۔

تامل سے دیکھوتا کہ معاملہ تم پر مخفی و پوشیدہ نہ در ہے پھر مجھ پر جملہ کرواور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میراولی وہ خدا ہے کہتر نظر قرآن ناز ل فرمایا ہے اور وہ بی نیک لوگوں کے امور کا متولی ہے۔

راوی کہتا ہے کہ جب حضرت کی بہنوں نے یہ نقرے سے توان کی چینیں نکل گئیں اور وہ رونے لگیں اور آپ کی بیٹیاں بھی رور ہی تھیں جب آئی آ وازگر بیہ بلند ہوئی توحضرت نے ان کے پاس اپنے بھائی عباس بن علی اور اپنے بیٹے علی اکبرکو بھیجا اور انہیں فرما یا کہ عور توں کو خاموش کرو۔ مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ اس کے بعد وہ روئیں گی ۔ جب خواتین عصمت خاموش ہو گئیں تو حضرت نے خدا کی حمد و ثناء کی کہ جس کا وہ سزا وار ہے پھر رسول خدا ملائکہ اور خدا کے رسولوں پر دور دبھیجا اور کھوٹ ہو گئیں تو حضرت نے خدا کی حمد و ثناء کی کہ جس کا وہ سزا وار ہے پھر رسول خدا ملائکہ اور خدا کے رسولوں پر دور دبھیجا اور کھی کوئی خطیب آپ سے پہلے اور آپ کے بعد انہیں سنا گیا جو آپ کی طرح فصیح و بلیخ ہو پھر فرما یا اے گروہ مردم خوب غور کر لو اور دیکھ لو کہ میں کون ہوں اور میر کی نسبت کس طرف ہے پھر اپنے آپ میں آ و اور اپنے نسوں کو ملامت کرواور نگاہ کرو کہ آپیا تمہارے لیے جھے قتل کرنا اور میر انہیں ہوں کیا میں تھارے نی کی دختر نیک اختر کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں وہی تھی گھیراً اور نبی کے چھازا در بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جو کہ پہلامومن تھا کہ جس نے رسول خدا کی ان امور میں جو وہ خدا کی طرف سے پنجیبراً اور نبی کے چھازا در بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جو کہ پہلامومن تھا کہ جس نے رسول خدا کی ان امور میں جو وہ خدا کی طرف سے پنجیبراً اور نبی کے چھازا در بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جو کہ پہلامومن تھا کہ جس نے رسول خدا کی ان امور میں جو وہ خدا کی طرف سے

لے کرآئے تھے تصدیق کی۔ کیا حمزہ سیدالشہد اءمیرے چپانہیں ہیں کیا جعفر جودو پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں میرے چپانہیں ۔ کیا بیعہ میرے چپانہیں ۔ کیا یہ حدونوں جو میرے چپانہیں ۔ کیا یہ حدیث تم تک نہیں پہنچی کہ پیغیبر خدانے میرے اور میرے بھائی حسن کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں جو انانِ جنت کے سردار ہیں اس اگر میری بات کی تصدیق کروتوحی کو پہنچو گے۔ خدا کی قسم جب سے جھے معلوم ہوا ہے کہ خدا جو سے کہ خدا جو سے کہ خدا میں نے بھی جھوٹے بیں بولا باوجوداس کے اگر میری تکذیب کرتے ہوتب بھی تماہرے درمیان ایسے افراد موجود ہیں جوان باتوں سی واقف ہیں اگران سے بوچھوتو وہ لوگ تہمیں بتائیں گے۔

جابر بن عبداللہ انصاری، ابوسعید خدری سہل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم ، اور انس بن ما لک سے بوچھ لو وہ تہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے بیکلام میر ہے اور میر ہے بھائی حسن کے کہ انہوں نے بیکلام میر ہے اور میر ہے بھائی حسن کے کہ انہوں نے بیکلام میر ہے اور میر نے جھائی حسن کے کہ است سناتھا کیا بیہ باتے ہے تہمیں رو کے شمر نے حضرت سے کہا کہ شک وریب کے راستے سے اور صراط متنقیم سے خارج ہوکر میں نے خدا کی عبادت کی ہوا گر جھے معلوم ہوا ہو کہ آپ کیا کہ دہ ہیں جب حبیب نے شمر کی بات سنی تو فر مایا اے شمر میں تجھے بوئی دیکھتا ہوں تو نے شک دریب کے ستر طریقے سے خدا کی عبادت کی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے امام حسین سے تبی بات کہ دعم سے کہ میں نہیں جانتا کہ ونکہ خدا نے تیرے دل کو شم کی مہر سے مختوم اور غضب کے پر دہ سے مستور قر ارد ما ہے۔

دوبارہ حضرت امام حسین نے نشکر کو خاطب کیا اور فرما یا کہ جو بات میں نے تم سے کہی ہے اگر میں تہمیں شک وشبہ ہے تو کیا اس بات میں بھی تہمیں شک ہے کہ میں تہمارے نبی کا فرزند ہوں خدا کی قسم مشرق ومغرب کے درمیان میرے علاوہ کوئی بھی رسول کی بیٹی کا فرزند نہیں نہ تم میں سے میر سے علاوہ کوئی بھی رسول کی بیٹی کا فرزند نہیں نہ تم میں سے اور نہ تہمار سے غیر میں سے تم پروائے ہو کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کے خون کا مطالبہ کرتے ہویا میں نے تبہارا مال تلف کیا ہے یا میں نے زخم لگا کرتم میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے کہ اس کا قصاس مجھ سے لیتے ہو کسی نے بھی حضرت کوکوئی جواب نہ دیا پھر آپ نے پکار کر کہا اے شبث میں ربیح ہو اس میں بھر آپ نے بیار کر کہا اے شبث میں ربیح ہو سے لیتے ہو کسی نے بین حارث کیا تم لوگوں نے مجھے خطانہیں لکھا تھا کہ ہمارے درختوں کے پھل بک بچے ہیں اور ہمارے باغات سرسبز وشاداب ہو بچے ہیں۔ اگر آپ ہماری طرف آئیں تو آپ کی مدد کے لیے لکر آراستہ ہیں اس وقت قیس بن اشعث نے بات شروع کی اور کہنے لگا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اپنے بنی عمریز یداور ابن زیاد کا تم قبول کر لیس تا کہ اپ کی دلی خواہش کے علاوہ آپ کو پھی نظر نہ آئے۔ حضرت نے فرما یا نہیں خدا کی شم میں کبھی بھی ذلت کا ہا تھ تہمارے میں نہیں دوں گا اور نہ تم سے بھاگ کر جاؤں گا جس طرح کہ غلام بھاگ نہیں خدا کی شم میں کبھی بھی ذلت کا ہا تھ تہمارے میں نہیں دوں گا اور نہ تم سے بھاگ کر جاؤں گا جس طرح کہ غلام بھاگ

عبادالله انى عنت بربى وربكم ان ترجمون انى اعوذ بريبي وربكم مين

كلمتكبر لايومن بيوم الحساب

اے اللہ کے بندو! میں اپنے اور تمہارے رب سے اس پناہ مانگتا ہوں جو حساب و کتاب کے دن پرایمان نہیں رکھتا''

اس وقت آ پا پنی سواری سے اترائے اور عقبہ بھن سمعان سے فر ما با کہ اس سواری کو باندھ دو۔ابوجعفر طبری نے علی بن حنظلہ بن اسعد شامی سے اس نے کثیر بن عبدالله شعبی نے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ عاشورہ بے دن ہم امام حسین سے جنگ کرنے کے لیےان کے مقابلہ میں آئے تو ہماری طرف زہیر بن قین اس حالت میں آئے کہوہ بڑی دم والے گھوڑ ہے پرسوار اور ہتھصاروں میںغرق تھے پس فر ما بااےا ہل کوفیہ میں تمہمیں عذاب خداسے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہرمسلمان کوت پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کونصیحت کرے اور اس کی خیرخواہی کرے اور ہم اب تک ایک دین اور ایک ملت پر ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تک ہمار بے درمیان تلوارنہیں چکتی اور جب ہمار بے درمیان تلوار چل گئی تو ہماری برادری ختم ہوجائے گی۔ہم ایک امت وگروہ اورتم دوسری امت وگروہ ہوجاؤ گے اے لوگو! تنہیں معلوم ہوجانا چاہیے کہ خدانے ہمارااور تنہاراا پنے رسول کی ذریت کی وجہ سےامتحان لیا ہے تا کہ وہ دیکھیں کہ ہم ان کےساتھ کیاسلوک کرتے ہیں اب میں تہمہیں انکی نصرت کی طرف اورطاغی ابن طاغی عبیداللّٰدا بن زیاد کاساتھ نہ دینے کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے اس باپ بیٹے سے برائی کے علاوہ کچھ ہیں دیکھاانہوں نےتمہاری آنحکصیں نکال لیں اورتمہارے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئےتمہارامثلہ کیا( ناک کان وغیرہ کاٹنا) اورتہہیں تھجور کے درختوں کے ساتھ سولی پراٹکا یاتمہار ہےاشراف اور قاریوں کومثلا حجربن عدی اوران کے ساتھ اور ہانی بن عروہ اوران جیےافراد کوتل کیاا بن سعد کے شکرنے جب یہ باتیں سنیں تو زہیر کو برا بھلا کہنے اورا بن زیاد کی مدح وستائش کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قتم ہم یہاں سے نہیں جاہیں گے جب تک تیرے آقاحسین اور جوان کے ساتھ ہیں اور جوان کے ساتھ ہیںسب گفتل نہ کر دیں یاان کوگر فیار کر کے زندہ امیر عبیداللہ بن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں۔ جناب زہیرانہیں دوبارہ وعظ ونصیحت کرنے لگےاورفر مایا بے خدا کے بندواولا د فاطمۂ مودت ونصرت کے زیادہ حقدار ہیں سمیہ کے بیٹے کی بہنسبت اگران کی مدنہیں کرتے تو میں تنہیں خدا کی پناہ میں لے جاتا ہوں اس سے کہتم انہیں قتل کروحسینؑ کو یزید بن معاویہ کے ساتھ چھوڑ دو مجھے اپنی حان کی قشم ہے کہ پزید حسین گوتل کرنے کے بغیر بھی تم پرخوش ہوجائے گااس دوران شمرملعون نے زہیر کی طرف تیر پھینکا اور ہنے لگا خاموش ہوجا وُ خداتمہاری آ واز کوخاموش کرے تونے اتنی با تیں کی ہیں کہ میں تھکا دیا ہےز ہیرنے کہااے اس کے بیٹے جو ا پنی ایر یوں پر پیشاب کرتا تھا میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ کیونکہ تو انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔

خدا کی قسم مجھے یہ مان نہیں کہ تجھے کتاب خدا کی دو محکم آیتیں بھی معلوم ہوں پس تجھےروز قیامت کی خواری ذولت اور در دناک عذاب کی بشار ہوشمر کہنے لگا خدا تجھے تیرے صاحب کوابھی قمل کرے گا، زہیرنے کہا تو مجھےموت سے ڈرا تا ہے خدا کی قسم حضرت کی معیت میں قبل ہونا مجھےاس سے کہیں زیادہ پبند ہے کہ میں تجھ جیسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ دنیا میں رہوں۔ پھرآپ نے لوگوں کی طرف رُخ کیااور بلندآ واز سے فر مایا اے بندگانِ خداتمہیں ہیا کھڑ جنایت کاراوراس جیسے افراد دھو کہ نہ دیں۔خدا کی قسم پیغمبرگی شفاعت اس قوم کونصیب نہیں ہوگی جواس کی ذریت واہل ہیت گاخون بہائے اوران کے مددگاروں کوئل کرے۔

راوی کہتا ہے کہا یک شخص نے زہیر کو پکارا کر کہا ابوعبداللہ الحسینؑ فر مار ہے ہیں کہ واپس آ جاؤ مجھے اپنی جان کی قشم ہےا گرمومن آل فرعون نے اپنی قوم کونصیحت کی تھی اورانہیں خدا کی طرف بلانے کے لیے تبلیغ کی تھی توتم نے بھی نصیحت وابلاغ کیا ہے کاش کہ نصیحت وابلاغ فائدہ دیتا ہے اور سیدا ہن طاؤس روایت کرتے ہیں جب عمر سعد کے ساتھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حضرت سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو آنجناب نے بریر بن حضیر کوان کی طرف بھیجا تا کہ وہ انہیں وعظ ونصیحت کریں۔ بریراس کشکر کے سامنے آئے اوران کے سامنے وعظ کیالیکن ان بدبختوں اورروسیا ہوں نے ان کی گفتگو کی طرف کان نہ دھرےاوران کےمواعظ سے فائدہ نہاٹھایا کچرخود آنجنات اپنے ناقبہ پراورایک قول ہے کہا بنے گھوڑ ہے پرسوار ہوئے اوران کے سامنے تشریف لاکرانہیں خاموش رہنے کیلئے کہاتووہ خاموش ہو گئے پس حضرت حمدوثنائے الٰہی بجالائے اور رسالت پناۂ ملائکہاور باقی انبیاءومرسلین پر درود بلیخ بھیجا۔اس کے بعد فر مایا ہلاکت غم وانداوہ ہوتمہارے لیےاے قوم غدار و بیوفا و جفا کار جب کتم نے ہمیں اپنی ہدایت کے لیے بلا یااور ہم نے تمہاری دعوت قبول کی اور تیزی سے تمہاری طرف آئے تو تم نے ہمارے مدمقابل وہ تلواریں تھنچے لیں جو ہماری مدد کے لیے تمہارے ہاتھ میں تھیں اور ہمارے سامنے وہ آ گ روثن کی جو ہمارےاوراینے دشمن کے لیے تیار کی تھی پس تم اپنے دوستوں سے کینہ و مکر کرنے کے لیےاپنے دشمنوں کے ہم دست ہو گئے ہو۔ بغیراس کے کہتمہارے درمیان عدل وانصاف عام اور ظاہر ہواور بغیراس کے کہتمہیں ان سے زحمت وشفقت کی طبع اورامید ہو تمہارے لیے حرکت ہوتم ہم سے کیوں دست بردار ہو گئے ہو حالانکہ تلوارین نیام میں بڑی تھیں اور مطمئن وآ رام سے تھے اور آ را محکم اور پختہ تھیں لیکن تم لوگوں نے جلدی کی اور فتنہ کی آ گ بھڑ کانے کے لیے نڈیوں کی طرح تم جمع ہو گئے ہواور جنگ کی آ گ میں اپنے آپ کو دیوانوں کی طرح چینک دیا ہے جس طرح پروانے آ گ پرمرتے ہیں پستم رحمت خدا سے دورر ہوگے۔اے امت سے ممادر کھنے والے اور جمعیت کے مقابلہ میں شاذ ونادراوران سے الگ ہونے والے اے قر آن کو حیورٹ نے اوراس میں تحریف کرنے والے اور گنا ہگار وہ اور وساوس شیطانی کی پیروی کرنے اورشریعت وسنت نبوی گومٹانے والے کہاتم ظالموں سے تعاون کرتے ہواور ہماری مدد سے دست برا در ہوتے ہو۔ ہاں خدا کی قشم غدر ومکر ہمیشہ سےتم میں تھااور تمهاری جڑوں میں وہ ر چابسا ہوا ہےاورتمہاری شاخیں اس سے توت حاصل کرتی ہیںتم دیکھنے والے کے حلق کے نجس ترین میوہ تر اور غاصب کے لیے چھوٹا سالقمہ ہوا ب آگاہ رہو کہ حرا مزادہ حرامزادے کا بیٹا یعنی ابن زیادہ نے مجھے محتار قرار دیا ہے دو چیز وں کے درمیان یا توتلوار تھنچ کرمیدان جنگ میں جہاد کروں اور یا ذلت کالیاس پہن لوں ۔حالانکہ ہم سے ذلت دور ہے خدا راضی نہیں اور رسول نے حکم نہیں دیا اور مومنین وطہارت کے دامنوں میں بلنے والے صاحبان حمیت اور باب غیرت کمینے لوگوں

جیسی ذلت کوشہادت پرتر جیخ نہیں دیتے اب میںتم پر ججت تمام کر چکا ہوں۔اعوان کی قلت اور مدد گاروں کی کمی کے باوجود میں تم سے جنگ کروں گاا بنی گفتگو کے ساتھ فروہ بن مسیک مراوی کےاشعار پڑھے (ہم نے اشعار جھوڑ دیئے ہیں مترجم )اس وقت فر ما یا خدا کی قسمتم میرے بعداس سے زیادہ دیرزندہ نہ رہو گے جتنی دیر میں پیادہ شخص گھوڑے پرسوار ہوتا ہے زمانہ موت کی چکی تمہارے سریر پھیرے گا۔اورتم چکی کے پاٹ کی طرح اضطراب میں رہوگے بیہ معاہدہ میرے ساتھ میرے باپ کی وساطت سےم بے نانا کی طرف سے ہےا۔ا پنی رائے کومجتمع کرواورا نے پیروکاروں کےساتھ ہم دست ہوجاؤ۔اورآپیں میں مشورہ کرلوتا کہ معاملہ تم پر پوشیدہ نہ رہے پھرمیری طرف قسد کرواور مجھےمہلت نہ دومیں بھی اس خدایرتوکل رکھتا ہوں جومیرااورتمہارا یروردگار ہے کہجس کے قبضہ قدرت میں ہرذی روح کی جان ہےاورمیرا پروردگارصراطمتنقیم اورعدالت کےراستے پراستوار ہے۔ ہرشخص کواس کے کام کے مطابق جزا دیتا ہے بڑھآ پ نے انہیں نفرین کی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میر ہے پروردگار آسان کی بارش اس گروہ سے روک لےاران پراس قسم کا قحط بھیج حبیبا کہ پوسٹ کے زمانہ میں اہل مصر کی آ زمائش کے لیے بھیجا تھااوران پرقببلہ ثقیف کے چھوکرے کومسلط کردے جوانہیں موت کے تلخ پیالے بلائے ۔ کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں دھو کہ دیا ہے اور ہماری مدد سے دستبر دار ہو گئے ہیں تو ہمارا پروردگار ہے ہم تجھ پرتوکل کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹتے ہیں اور سب کی بازگشت تیری طرف ہے پڑھآ پ نا قہ سے اتر ہے اور رسولؓ خدا کا مرتجو گھوڑ اطلب کیا۔ اور اس پرسوار ہوکرا پے لشکر کی درسی میں مصروف ہوئے ۔طبری نے سعد بن بیدہ سے روایت کی ہے کہ کوفہ کے بوڑ ھے آ دمی ایک ٹیلے پر کھڑے تھے اور سیدالشہد اءکے لیے گربیکرتے اور کہتے تھے۔اللھ ہر انزل نصر کے لینی خدایا اپنی نصرت امام حسینً پرنازل فرمامیں نے کہا اے خدا کے دشمنوں ٹیلے سے اتر کران کی مدد کیوں نہیں کرتے سعید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب سیدالشہد اء نے لوگوں کو وعظ ونصیحت کی تو اُڑنے یمنی جبہ یہنا ہوا تھااور جب آ پ اپنی صف لشکر کی طرف مرے تو بنی تمیم کے ایک شخص نے کہ جسے عمر طہوی کہتے تھے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے کندھے کے درمیان لگا اور آپ کے جبہ کیساتھ لٹک گیا جب آپ اپنے لشکر میں پہنچے میں نے آپ کی طرف نگاہ کی توسوا فراد کے قریب تھے کہ جن میں اولا دعلیّ میں سے یا نچ افراد اور بنی ہاشم میں سے سولية دمي ايك مرد بني سليم كااورايك بني كنانه كاجوان كاحليف وہم قسم تھا۔اورا بن عمير بن زادانتي ۔

بعض مقاتل میں ہے کہ جب آپ نے بی خطبہ دیا تو فر مایا کہ عمر بن سعد کو بلاؤ تا کہ وہ میرے پاس آئے اگر چہ ابن سعد کے لیے حضرت کی ملاقات گراں تھی تاہم وہ ناپئد یدگی کے باوجواما م کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا۔ تو مجھے اس گمان پر قتل کرنا چاہتا ہے کہ ابن زیاد حرا مزاد حرا مزاد حرا مزاد حرکا بیٹا تھے ری اور جرجان کی سلطنت و حکومت دے گا خدا کی قسم تو اپنے مقصد کو نہیں پہنچا گا اور ان علاقوں کی حکومت کی مبار کباواور تنہیت کا دن تھے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات ایک عہد ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اور وہ سچا ہے جو بچھ چاہے کرے۔ تھے دنیاو آخرت کا کوئی نفع و حصہ نہیں ملے گا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سرکوفہ میں نیز ہ پر نصب ہے اور بچے اسے پتھر مارے ہیں اور اسے اپنا ہدف و نشانہ بنائے ہوئے ہیں ان کلمات سے عمر سعد علیہ اللغت ہوئے ہیں ان کلمات سے عمر سعد علیہ اللغت ہوئے ہیں ان کلمات سے عمر سعد علیہ اللغت ہوئے ایس کو خور کی سے دور بھی اور بے اسے پتھر مارے ہیں اور اسے اپنا ہدف و نشانہ بنائے ہوئے ہیں ان کلمات سے عمر سعد علیہ اللغت ہوئے کہ میں خور کے میں ان کلمات سے عمر سعد علیہ اللغت ہوئے کیں اس کھوں کی سے دور کی سے دور کی خور کی سے دور کیا ہوئے کیں ان کلمات سے عمر سعد علیہ اللغت کی خور کیا جہ دور کیا ہوئے کیں ان کلمات سے عمر سعد علیہ اللغت کے خور کی سے دور کیا میں کی سے دور کیا ہوئے کی سے دور کیا ہوئے کیا کی کی خور کیا گیا ہوئے کیا کی کی دور کیا ہوئے کیا کہ دور کیا ہوئے کیا گیا کہ دور کیا ہوئے کیا کی کو کو کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ کیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کی کیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا تھا کہ کی کو کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ کی کیا کہ دور کیا گیا کیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا

ہو گیااو حضرت سے مند پھری لیااورا پنی فوج سے چلا کر کہنے لگا کہ کب تک منتظرر ہوگے بیستی اور تاخیرا یک طرف بچینک دواور سخت قسم کا حملہ کر داوران کے ساتھی ایک لقعمہ زیادہ نہیں ہیں۔اس وقت امام حسین ٔ رسول خدا کے گھوڑ سے مرتجز پر سوار ہوئے اور اپنے شکر کی صف کے سامنے کھڑ ہے ہوئے اور جنگ کے لیے دل کو آ مادہ کیااور فریا داستغا نہ بلند کی اور فرمایا کوئی فریا درس ہے جو اللہ کے لیے ہماری مدد کرے کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے جواس گردہ کے شرکوحرم رسول سے پلٹائے۔

### حربن يزيد کامتنبه هونااورامام شهيدً کی طرف رجوع کرنا

حربن یزید نے جب لشکر کا جنگ کرنے کے لیے مصم ارادہ دیکھا اور امام حسینؑ کی استغاثہ کی آ واز سنی جب آپ فرمار ہے تھامامن مغیث بغیثنا لوجه الله امامن ذاب ینب عن حرمر رسول الله کوئی خدا کے لیے فریاد رسی کرنے والا اور حرم رسول سے دشمنوں کورو کنے والا ہے۔اس کریم استنففار نے حرکوخواب غفلت سے بیدار کیا۔لہذا دل میں کچھ سوچ کرعمر بن سعد کی طرف رُخ کیااور کہنے لگااسے عمر کیا تواں شخص سے جنگ کرے گا۔اس نے کہاہاں خدا کی قشم الیبی جنگ ہوگی کہ جس کا آسان ترین نقشہ بیہ ہے کہ مربدن سے اڑیں گے اور ہاتھ قلم ہوکر گریں گے حرنے کہا کیا ایسانہیں کر سکتے ہوکہ بیاکام صلح کے ساتھ انجام پذیر ہوجائے عمر کہنے لگا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایبا ہی کرتالیکن تیراامیر عبیداللہ بن زیادسلح سےا نکارکر تا ہےاوراس پرراضی نہیں ہوتا حرآ زردہ خاطر ہوکراس طرف سے واپس آیااورایک جگہ کھڑ ہوگیا قرق بن قیس جواسکی قوم میں سے ایک شخص تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ تھا حرنے اس سے کہااے قرۃ تونے اپنے گھوڑے کو یانی بلایا ہے اس نے جواب دیا که یانی نہیں بلایا۔کہا کیااس کو یانی نہیں بلانا قرۃ کہتاہے کہ جب حرنے بیہ بات کہی توخدا کی قسم میرا گمان بیرتھا کہ حر چا ہتا ہے کہ میدان جنگ سے کنار ہ کثی کرےاور جنگ نہ کرےاوروہ پیندنہیں کرتا کہ میں اس کےاس ارادہ پر باخبر ہوں۔خدا کونشم اگراس نے مجھےا پنے دلیارادہ کی خبر دی ہوتی تو میں بھی اس کے ساتھ مل کرحسین کی خدمت میں حاضر ہوتا۔خلاصہ یہ کہ حر ا پنی جگہ سےایک طرف ہواورآ ہستہآ ہستہامام حسینؑ کی لشکر گاہ کے قریب ہوتا گیامہا جربن اوس نے اس سے کہاا ہے حرتمہارا کیا ارادہ ہے کہ حملہ کرنا جاہتے ہو۔حرنے اسے کوئی جوان ہیں دیااوراس کو کیکی گلی ہوئی تھی اوراس کاجسم کا نب رہاتھا مہاجرنے اس سعیدونیک اختر سے کہا تیرے معاملہ نے تو مجھے شک وشبہ میں ڈال دیا ہے کیونکہ خدا کی قسم میں نے کسی جنگ میں تیری۔حالت نہیں دیکھی اگرلوگ مجھسے یو چھتے کہ اہل کوفیہ میں زیادہ شجاع اور بہا درکون ہےتو میں تجھ سے تجاوز نہ کرتا اور تیرے علاوہ وہ کس کا نام نہ لیتا۔ بدلرز ہاورکیکی جونچھ میں دیکچر ہاہوں بیسی ہےحرنے کہاخدا کونشم میں اپنےنفس کوجنت وجہنم کے درمیان دیکچر ہا ہوں۔اورخدا کی قشم میں جنت برکسی چیز کوتر جیح نہیں دوں گا۔اگر چیکٹر سے ٹکڑ ہے کردیا جاؤں اور آ گ میں جلادیا جاؤں پس ا پنے گھوڑ ہے کو دوڑا یا اورا مام حسینؑ سے جاملا جب کہ ہاتھا پنے سر پر رکھا ہوا تھا اور کہتا تھا خدا یا میں تیری بارگاہ کی طرف تو جہ وانا بہور جوع کرتا ہوں پس مجھے بخش دے کیونکہ میں نے تیرےاولیاءاور تیرےاولیاءاور تیرے نبی کی اولا دکے دل خوف ز دہ کئے اور ڈرائے ہیں ابوجعفر طبری نے فل کیا ہے کہ جب حرا ہام حسینً اوران کے اصحاب کی طرف روانہ ہوا تولوگوں نے بید کمان کیا کہ وہ جنگ کے ارادہ سے جارہے ہیں لیکن جب وہ نزدیک پہنچے تواپن یڈھال الٹ دی۔وہ سمجھے کہ امان کے طالب ہیں اور جنگ کارادہ نہیں رکھتے۔ پس حرقریب آئے اوراسلام کیا پس حر نے امام حسینؑ کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں۔اے فرزندرسولؑ میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کوآپ کے راستہ پرنہیں جانے دیااورواپس جانے کا آپ کاراستہ رو کا تھا۔اور آپ کوراہ و بےراہ پھرر ہا یہاں تک کہاس مصیبت انگیز 🏻 زمین میں لے آیا اور مجھے ہرگزیہ خیال نہیں تھا کہ قوم آ ب سے بہسلوک کرے گی اورآ پ کی بات کوٹھکرا دے گی۔خدا کی قشم اگراس چیز کاعلم ہوتا تو جو کچھ میں نے کیا ہے بہ نہ کرتا اب جو پچھ میں کر چکا ہوں اس پر پشیمان ہوں اورخدا کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں کیا آپ میری تو بہ کو بارگاہ خدا میں قابل قبول سمجھتے ہیں اس دریا رحمت الٰہی نے حرریا حی کے جواب میں فرمایا ہاں خدا تیری توبہ کوقبول کرتا ہے اب گھوڑے سے اتر آ اورآ رام کر عرض کیاا گرمیں آپ کی راہ میں سوار ہوکر جنگ کروں تواس سے بہتر ہے کہ میں پیادہ ہوجاؤں۔ بالآخر مجھے پیادہ ہی ہونا ہے حضرت نے فرمایا خدا تجھ پررحمت نازل کرے جوجی چاہے کر۔اس وقت حربارگاہ امام سے باہر نکلے اور لشکر کوفیہ سے خطاب کیا اور کہاا ہے کوفہ کے لوگوتمہاری مائیس سوگ میں بیٹھ کرتم پر گربیکریں اس مردصالح کوتم نے دعوت دی اور اپنے پاس بلایا جب اس نے تمہاری التماس کو قبول کیا توتم اس کی مدد سے دستبر دار ہو گئے اور اس کے دشمنوں کا ساتھ دیا حالانکہ تمہارا خیال بیتھا کہ اس کی راہ میں جہاد کرو گے اورا پنی جان قربان کرو گے پس تم لوگ عذر و کر کے دروازے سے باہر آئے اوراس کول کرنے ہے لیے ا کٹھے ہو گئے اب اس کا گریباں پکڑلیا ہے اور ہرطرف سے گھیرلیا ہے تا کہ اُسے خدا کی وسیعے وعریض زمین میں کہیں نہ جانے دو۔ اب وہ قیدی کی طرح تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہےاور وہ جلب نفع اور دفع ضرنہی کرسکتا اواسےاس کی مستورات بچوں ارواہل ہیت پر فرات کے جاری یانی کوممنوع قرار دیاہے جسے یہود ونصاریٰ پیتے ہیں اور کتے اور حنیز پرجس پرلوٹتے یوٹتے ہیں اور آلِ نبیًا پیاس کی تکلیف سے بحال ہے۔ کتنے بر بے لوگ ہمتم پیغیبر کے بعد آ ل پیغیبر کے حق میں اور خدائمہیں اس دن سیراب نہ کرے کہ جس سےلوگ پیاسے ہوں گے جب حرنے اپنی گفتگو یہاں تک پہنچائی توایک گروہ نے ان پر تیر برسائے اور وہ واپس آ گئے اور امام علیہ السلام کے سامنے آ کھڑے ہوئے ۔اس وقت عمر سعد نے چیخ کرکہااے دریدا پناعلم آ گے لے آ ۔جب وہ علم اس کے نز دیک لایا توعمرلعین نے چلہ کمان میں تیر جوڑ کرسیدالشہد اء کےلشکر کی طرف رہا کیااور کہنے لگا اےلوگو! گواہ رہنا کہ یہلا تخف جس نے حسینؑ کے لشکر کی طرف تیر بھینکا وہ میں ہول سیدا بن طاؤس ؓ نے روایت کی ہے کہ ابن سعد کے حضرت کی طرف تیر چینکنے کے بعداس کےلشکر نے بھی امام حسینؑ کےلشکر پرتیر بارانی کی اور بارش کی طرح امام کےلشریر تیربرسے پس حضرت نے اپنے اصحاب کی طرف رُخ کیااورفر ما یا کھڑے ہوجا وَاورموت کے لیے تیار ہوجا وَ کیونکہاں سے جارہ کارنہیں خداتم پراینی رحت نازل فرمائے بےشک یہ تیرتمہاری طرف اس قوم کے قاصداورا پلجی ہیں۔پس وہ سعادت مند جنگ کرنے میں مشغول

🗓 مولف نے فاری کے کچھاشعاریہاں نقل کیے ہیں جنہیں ہم چھوڑ رہے ہیں مترجم ۔

ہوئے اور ایک گھنٹہ تک اس لشکر سے جنگ کی اور حملے پر حملے ہوئے یہاں تک کہ حضرت کےلشکر سے ایک جماعت بروایت محمد بن ابی طالب موسوی پیاس افراد کھیت رہے۔اورانہوں نے شہرشہادت نوش کیا مولف کہتا ہے چونکہ اصحاب حسین ہم پر بہت حقوق ركھتے ہيں كيونكہ وہ (خدا كاان پرسلام ہو)السابقون الى المكار مر والعلى ولجائز ون غداً حياض الكو ثر لولا صوارِ مهم ووقع نبألهم لم يسمع الاذان صوت مكتبر ومكارم اخلاق اور بلنديول كى طرف سبقت كريك ہیں اورکل قیامت کے دن کوٹر کے حوضوں پران کا قبضہ ہوگا اور اگران کی تلواریں اور نیزے نہ چلتے توکسی کے کان تکبیر کی آ واز نہ سنتے اور کعب بن جابر جو کہ ان کا دشمن ہے ان کے حق میں کہتا ہے (اشعار کا ترجمہ) پس میری آئکھنے ان جیساشخص ان کے ز مانے میں اوراس سے پہلے جب کہ میں جوان تھاان سے زیادہ تنج زنی کرنے والے میدان جنگ میں نہیں دیکھااور بادر کھوجو تخص اپنی عزت وناموں کی حفاظت جا ہتا ہے۔وہ تلوار چلا تاہی ہےانہوں نے نیز ہ چلانے اور تیخ زنی پرصبر کیا۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ پہلے حملہ میں شہیر ہوئے اور میں ان کے ناموں پر مطلع ہوا ہوں ان کا تذکرہ کروں اوروہ حضرات اس ترتیب سے کہ جومنا قب ابن شہر آشوب میں ہے یہ بزر گوار ہیں نعیم بن عجلان وہ نعام بن عجلان کے بھائی ہیں جو کہا میرالمونین کے صحالی ہیں اور آپ کی طرف سے بحرین وعمان کے گورنر تھے اور کہتے ہیں بہ دونوں اپنے تیسرے بھائی نضر سمیت شجاع اور شاعر تھے اور جنگ صفین میں حضرت کے ہمر کا ب تھے عمران بن کعب بن حارث اٹنجعی کہ جس کا ذکرر جال شیخ میں موجود ہیں ۔ حنظلہ بن عمر و شیبانی قاسط بن زہیراوران کا بھائی مقبط اور رجال شیخ میں ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ کنانہ بن عتیق تغلبی جو کوفہ کے بها درروں قاریوں اورعبادت گذارش اشخاص میں شار ہوتا تھاعمرو بن ضبیعہ بن قبیں تمیمی بہشاہسو اراور شجاع تھا۔ کہتے ہیں کہ بہ پہلے عمر سعد کے ساتھ تھا اور بعد میں انصار حسینؑ میں داخل ہوا ضرغامہ بن ما لک تغلبی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نماز ظہر کے بعد میدان جنگ میں گئے اور شہید ہوئے۔عامر بن مسلمہ عبدی اور ان کا خلام سالم یہ بھرہ کے شیعوں میں سے تھے بیسیف بن مالک واد ہم ابن اُمیہ کے ساتھ پزید بن ثبیط اور اس کے ہیٹوں کے ہمراہ امام حسینؑ کی مدد کے لیے آئے تھے اور پہلے حملہ میں شہید ہوئے عامرز ہیر بن سلیم اورعثان بن امیرالمونین ٔ حربے بیر بن قین عمر وصدا دی اور بشر حضر می کے متعلق فضل بن عباس بن ر بیعہ بن حارث بن عبدالمطلب رضوان الدعلیهم نے بنی امیہ کوخطاب کیا اور ان کے افعال پرطنز کرتے ہوئے فر ما یا (ترجمہ اشعار'' عامرکوواپس بلٹا دواورز ہیرکولوٹاؤاورعثمان کوپس بلٹا دو ہمارے قرضوں کوحرکوابن قیس کو بلٹاؤ اوراس قوم کو جوشفین میں تھےاور آل کے گئے کہاں ہےعم واور کہاں ہے بشر اور وہ مقتول جوریگ گرم پریڈے تھےاور فن نہیں ہوئے سیف بن عبداللہ بن ما لک عبدی بعض کہتے ہیں کہ وہ نماز ظہر کے بعد میدان میں گئے اور شہید ہوئے ۔عبدالرحن بن عبداللّٰدار جی ہمدانی اور یہ وہی بزرگوار ہیں کہ جنہیں اہل کوفیہ نے قیس بن مسھر کے ساتھ امام حسینؑ کی طرف بہت سےخطوط دے کر مکہ بھیجا تھا بارہ تاریخ ماہ مبارک رمضان کو بیامام حسین کی خدمت میں پہنچے تھے۔ جناب ۱۳ بن عامرتمیمی جو کوفہ کے شیعوں میں سے تھے اور انہوں نے سلم کی بیعت کی تھی اور جب کو فیوں نے مسلم پر جفائی تو حباب خدمت حسینؑ میں حاضر ہونے کے لیے چلے اور راستہ میں حضرت

ے آملے عمر وجندی ابن شہر آشوب نے انہیں پہلے تملہ میں شہید ہونے والوں میں شارکیا ہے لیکن بعض مورخین نے کہا ہے کہ وہ رخی ہوکر زمین پر گر پڑے اور ان کے سرپر سخت قسم کی چوٹ گئی تھی ۔ ان کی قوم انہیں معر کہ جنگ سے اٹھا کر لے گئی تھی ۔ ایک سال تک بیمار اور صاحب فراش رہے اور دوسر ہے سال کی ابتداء میں وفات پائی اور اسی قول کی تائید کرتا ہے وہ جملہ جوشہداء کی نیارت میں ہے کہ السلام علی المرتث معہ مروبن عبداللہ الجند عی سلام ہوا اس پر کہ جس کی وجہ سے عمر و بن عبداللہ جندئ کو میدان دیارت میں ہے کہ السلام علی المرتث معہ مروبن عبداللہ الجند عی سلام ہوا اس پر کہ جس کی وجہ سے عمر و بن عبداللہ جندئ کو میدان اللہ جندئ صاب بن عمر و ان دی را سی اور ان کا بھائی نعمان بن عمر و اہل کو فہ اور امیر الموشین ہے جنگ سے زخی حالت میں اٹھا کرلے گئے حال بن عمر واز دی را سی اور ان کا بھائی نعمان بن عمر واہل کو فہ اور امیر الموشین ہوئے ۔ اس کی قوم نے سفارش کی لہذا قبل اور متع نہیں تھی ماہ تک قیداوز نمی رہا ہاں کے بعد وفات پائی جیسا کہ موقع بن ثمامہ بھی زخمی ہوئے پڑے سے اس کی قوم انہیں نوم انہیں کو فہ کی طرف اٹھا کر لے گئی اور اُسے جھپا دیا۔ ابن زیاد کو خبر ہوئی تو اس نے کسی کو بھیجا کہ اسے قبل کر دیا جائے اس کی قوم بنی اسد نے کسی سفارش کی تو اسے کی تو و نہ کیا البتہ اسے آئی قدر میں مقید کر کے مقام درواز ہ کی طرف بھیجا۔

موقع زخموں کی تکلیف سے ایک سال بیار پڑارہا۔ پھر وہیں زارہ میں ہی وفات پائی اوراس کی طرف کمیت اسدی نے اس مصرعہ میں اشارہ کیا ہے۔ وان اہا موسیٰ اسدیرؓ مکبل بے شک ابوموئی (موقع کی کنیت ہے) بیڑیوں میں قید ہے بہرحال زیارت شہداء میں ہے سلام ہوزخی قیدی سوار بن ابو ممیر نہی پر۔ امعار بن ابی سلامتہ دالانی ہمدانی امیر المونین کے صحابی اور آپ کی خدمت میں جہاد کرنے والوں میں شار ہوتے ہیں بلکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے زمانہ رسالت بھی ویکھا ہے۔ زاہر عمر و بن حتی کے دوست اور ساتھی محمد بن سنان زاہری کے داد و اپر ھمیں جج سے مشرف زمانہ رسالت بھی ویکھا ہے۔ زاہر عمر و بن حتی یا بہوئے اور روز عاشورا تک سیدالشہداء کی خدمت میں رہاور پہلے بی جملہ میں شہید ہوئے ۔ قاضی نعمان مصری سے مروی ہے کہ جب عمر و بن حتی معاویہ کے خوف سے جزیرہ کی طرف بھاگ گے تو امیر المونین کی صحابیوں میں سے ایک شخص زاہر بنامی ان کے ساتھ تھا جب عمر وکوسانپ ڈس گیا تو آپ کے بدن پر ورم آ گیا۔ المونین کی کے حابیوں میں ہے وار فاہر ہوئے جو بنایا تھا کہ میر نے خون میں جن وانس شریک ہوں گے میں ضرور قبل کر دیا جاؤں گا۔ اس اثناء میں کچھ گھوڑ سے سوار ظاہر ہوئے جوان کی تلاش میں شے تو عمر و نے زاہر سے فرمایا کہ تم جیپ جاؤ کیونکہ بیاوں گا۔ اس اثناء میں کچھ گھوڑ سے سوار ظاہر ہوئے جوان کی تلاش میں شے تو عمر و نے زاہر سے فرمایا کہ تم جب یہ چلے جاکیں تو تم الم بی تیر ہیں۔ میں ان سے جنگ کروں گا جب تک میر سے ترش میں تیر ہیں۔ میں ان حید جنگ کروں گا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ قبل ہو واؤں عمر و کہنے لگے جو میں کہدر ہا ہوں وہ کرو۔

خدا وندعالم میر سےمعاملہ میں تنہیں نفع پہنچائے گا۔ زاہر نے ویسا کیا جس طرح عمرو نے اس سے فر مایااوروہ زندہ رہا یہاں تک کہ کر بلامیں شہید ہوا۔ جبلہ بن علی شیبانی کوفہ کے بہادروں میں سے تھامسعود بن حجاج تیمی اوراس کا میٹا عبدالرحمن مشہور بہادرتجی بیابن سعد کے ساتھ آئے تھے جن دنول میں ابھی جنگ نہیں چھڑی تھی امام حسینؑ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آ ئے توسعادت ان کے شامل حال ہوئی اور حضرت کی خدمت میں رہ گئے یہاں تک کہ حملہ میں شہید ہوئے زہیر بن بشر شعمی عمار بن حیان بن شریح طائی مخلص شیعوں میں سے تھے اور امام حسینؑ کے ساتھ مکہ سے کربلا تک آئے اور اس کے والد حیان امیر المونین کےصحابی تنھےاور جنگ صفین میں آپ کی ہمر کا بی میں شہیر ہوئے اور رجال میں عمار کا نام عامر لکھا ہےاوران کی نسل میں سے ہے عبداللہ بن احمد بن عامر بن سلیمان بن صالح بن وہب بن عامر (جوکر بلا میں شہید ہوئے) بن حسان اورعبداللہ کی کنیت ابوالقاسم ہے اوراس کی کئی کتابیں کہ جن میں سے ایک کتاب قضا باامیر المونین علیہالسلام ہےاسے اپنے باب ابوالجعداحمہ بن عامر سے روایت کرتا ہے ہے اور نجاثی نے عبداللہ بن احمد مذکور سے روایت کی ہے اس نے کہامیرا با<u>ے ۵۷ طیس پی</u>دا ہوا اور ہمارے بزرگ نے حضرت رضا سے ملاقات ۱۹۴ھ میں کی اور حضرت رضانے ۲۰۲ھ میں طوس میں منگل کے دن ۱۸ جمادی الا ولی کووفات یائی۔اور میں نے ملا قات کی حضرت ابوالحن اورا بومجم علیہالسلام سے اور میراباپ ان دونوں حضرات کا موذ ن تھا۔ پیںمعلوم ہوا کہ بیشیعوں کاجلیل القدر گھرانہ ہے۔قدس اللّٰدارواجہم )مسلم بن کثیراز دی کوفی تابعی بیرحشرت امیر المونینؑ کےاصحاب میں سے تھےاورحضرت کی ہمر کانی میں کسی جنگ میں ان کے پاؤں پر زخم لگا تھااور امام حسینؑ کی خدمت میں کوفہ سے کر بلامیں آ کرمشرف ہوئے دسویں کے دن پہلے حملہ میں شہید ہوئے اور نافع ان کا دوست نماز ظہر کے بعد شہید ہوا۔ ز ہیر بن سلم از دی بہ بزرگواران سعادت مندوں میں سے ایک ہیں جودسویں کی رات آ کرامام حسینٌ سیدالشہد اء کےلشکر سے ملحق ہوئے ہیں عبداللہ اور عبیداللہ پزید بن ثبیط عبدی بھری کے فرزندا بوجعفر طبری نے روایت کی ہے کہ بھر ہ کے شیعوں کی ا یک جماعت قبیله عبدالقیس کی ایک خاتون کے گھر جمع ہوئی جس کا نام ماریہ بنت منقذ تھااوروہ شیعہ تھی اوروا سکے گھر میں ہی شیعہ حضرات جمع ہوتے تھےاور بیاس زمانہ کی بات ہے جب عبداللہ بن زیاد کوفیہ کی طرف چلا گیا تھا۔اورواس کو بہاطلاع ملی تھی کہ امام حسینٌ عراق کی طرف آ رہے ہیں۔ابن زیاد نے بھی راستے بند کردیئے اور بھرہ پراینے عامل کوککھا کہ دید بانوں کے لیے جگہیں بنائی جائیں اورانہیں اس میں بٹھادیا جائے کہ وہ راستوں کی حفاظت کریں تا کہ حضرت تک کوئی شخص پہنچ نہ سکے پس پزید بن ثبیط جوقبیلہ عبدالقیس کے ان شیعوں میں سے تھا جواس مومنہ کے گھر میں جمع ہوئے اس نے عزم بالجزم کیا کہ حضرت سے حاملے اور اس کے دس میٹے تھے پس اپنے بیٹوں س کہا کہتم میں سے کون میرے ساتھ حائے گا ان دس میں سے دوباپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے پھراس گروہ سے کہا کہ جواس خاتون کے گھر میں جمع ہوئے تھے کہ میراارادہ ہے کہ میں امام شسینؑ کے باس حاوُں اور ابھی حارباہوں اور وہ شبیعہ کہنے لگے کہ ہم ابن زیاد کے ساتھیوں سے تمہار بے متعلق خوف رکھتے ہیں فرمایا خدا کی قسم جب اونٹ یا ہمارے قدم شاہراہ پر پہنچ گئے پھر معاملہ میرے لیے آسان ہے اور کسی قسم کی مجھے وحشت نہی کہ ابن زیاد کے ساتھی میری تلاش میں نکلیں پھروہ بھرہ سے نکلےاورغیرمعروف راستہ سے چل کرابطح میں امام حسینؑ کے قریب پہنچے وہاں اتر کراپنی جگہ درست کی اور سامان ٹھیک کیا اور پھر حضرت کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام حسین گواس کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے تا کہ اُسے اس کی قیام گاہ میں جا کرملیں جب وہاں پہنچ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو آپ کی قیام گاہ پر گیا ہے حضرت اس کے انتظار میں بیٹھ گئے ادھراس شخص نے جب حضرت کواپنی منزل میں نہ پا یا اور حالات پو چھا ور اس سے کہا کیا کہ آنجنا بتو تیرے پاس تشریف لے گئے ہیں تو یزید واپس آیا اور دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہیں تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی بفضل اللہ و بر حمته و بنالک فلی فرحوا۔ اللہ کے فضل سے آئہیں خوش ہونا چاہیے پس سلام کر کے مبارکہ کی تلاوت کی بفضل اللہ و برحمته و بنالک فلی فرحت میں کیوں حاضر ہوا ہے حضرت نے اس کے حق میں دعائے خیر کی آپ بیٹھ گیا اور بتایا کہ وہ بھرہ و سے آپ کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا ہے حضرت نے اس کے حق میں دعائے خیر کی پس وہ حضرت کے پاس رہا یہاں تک کہ کر بلامس اپنے دونوں بیٹوں عبد اللہ اور عبیداللہ کے ساتھ شہید موابعض مورخین نے کساتھ کہ جس وقت یزید بھرہ سے چلا، تو عامر راس کا مولا (ساتھی) سالم سیف بن ما لک اور ادہم بن امیہ بھی اس کے ساتھ سے کہ جس وقت یزید بھرہ و نے یزید اور اس کے دونوں بیٹوں کا مرشیاس کے بیٹے عامر بن یزید نے کہا ہے۔

انہیں افراد میں سے جو پہلے حملہ میں شہید ہوئے ۔ جندب بن حجر کندی خولا نی ہیں جوامیر المومنینؑ کےاصحاب میں شار ہوتے ہیںاور جناوہ بن کعب انصاری ہیں جو مکہ سےاپنے اہل وعمال کےساتھ امام حسینؑ کی خدمت میں تھے۔اوران کا مبٹاعمرو بن جنادہ باپ کی شہادت کے بعدا پنی ماں کی اجازت سے جہاد کے لیے گیااور شہید ہوا۔اور سالم بن عمر واور قاسم بن حبیب از دی اور بکرین حتمی تیمی اور جوین بن ما لک تمی اورامیه بن سعد طائی ۔اورعبداللہ بن بشر جو کہ شہور بہاروں میں سے تھا۔اروبشر بن عمروا ورحجاج بن بدربصری جو که عمرو کا خط بصره سے امام حسینؑ کی خدمت میں لا پاتھاا وراس کا ساتھی قعنب بن عمرونمری بصری اور عائد بن مجمع بن عبدالله عائذي رضوان الله عليهم اجمعين اور دس غلام امام حسينٌ كے اور دوغلام امير المومنينٌ سے تھے بيرسب یہلے حملے میں شہید ہوئے ) مولف کہتا ہے کہ ان غلاموں میں بعض کے نام بیابیں اسلم بن عمرو 🗓 ان کاباب ترکی تھاور بیخود امام سینً کے منثی تھےاور قارب بن عبداللّٰد دکلی کہ جس کی ماں امام حسینً کی کنیزتھی۔اورمُنج بن سہم امام حسینٌ کاغلام تھا۔اورآ پ کی اولا د کے ساتھ کر بلامیں آیا۔اورشہید ہوااور سعد بن حرث امیر المونین کاغلام تھااورنضر بن ابونیز رہیجی حضرت کاغلام تھا۔اور اس نصر کاباپ وہی تھا جوامیر المومنینؑ کی ونخلسا تان میں کام کرتا تھا اور حرث بن نہان جناب حمزہ کاغلام اوان کےعلاوہ خلاصہ بیہ کہ جب اس حملہ میں سیدالشہد اء کےاصحاب میں سے کافی لوگ شہید ہو گئے توان کی شہادت نے سیدالشہد اء پر بہت اثر کیااور حضرت نے ازروئے تاسف اپنا دست مبارک اپنے محاسن مقدس پر چھیر کرفر ما با کہ خدا کاغضب یہود بوں پر اس وقت شدت اختیار کر گیا جب انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیااورنصاری پرغضب ذرا کی شدت اس وقت ہوئی جب وہ تین خدانوں کے قائل ہوئے اور مجوسیوں پرخدا کاغضب اس وقت شدید ہوا جب انہوں نے سورج اور جاند کی پرستش کی اور شیرسخت ہےغضب خدا اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبی کے بیٹے کےخون بہانے پرا تفاق کرلیا ہے۔خدا کی قشم میں اس گروہ کی وہ بات بھی بھی قبول نہیں کروں گا جوان کے دلوں میں ہے یہاں تک کہ میں بار گا و خدا میں اپنے خون سے خضاب لگا کر جاؤں گا۔

<sup>🗉</sup> جيمولف نے ذکرکيا ہے شاعر نے آخر ميں افسوں کيا ہے کہ وہ اس سعادت سے کيوں محروم رہااورخورقصور سے بہر ہور رنہ ہوسکا مترجم۔

### اصحاب امام حسین کا مبارز ہ عمر سعد مین کے شکر کے ساتھ

ان تنكروانى فأنا بن كلبٍ حسبى معليم حسبى المرء فومرّةٍ وعصبٍ ولست بألخوار عندالتكب

پھر عمروبن حجاج نے اپنے دستہ کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے شکر کے ممینہ پر حملہ کر ہے۔ اصحاب حسین نے جب سے
کیفیت دیکھی تو اپنے زانوں زمین پر ٹیک دیئے اور نیز ہے ان کی طرف سید ھے کر لے دشمن کے گھوڑ ہے جب وہاں پہنچ تو
وہ ان کے نیزوں کے ڈرسے پشت پھیر کر دوڑ ہے پھر اصحاب حسین نے ان پر تیروں کی بارش کر دی جس سے بعض گر پر ہے
اور بعض کو دتے پھاندتے نکل گئے۔ اس وقت قبیلہ بن تمیم کا ایک شخص کہ جے عبداللہ بن حوزہ کہتے تھے وہ امام حسین کے شکر
کی طرف رُخ کر کے امام مظلوم کے مدمقا بل کھر ہے ہوکر کہنے لگا اسے حسین اے حسین حضرت نے فرمایا کیا کہتا ہے وہ
خبیث کہنے لگا آپ کو آگ کی بشارت ہوآپ نے فرمایا ہے بات ہر گر نہیں بلکہ میں تو مہر بان مالک اور شفاعت کرنے والے

کے پاس جانے والا ہوں۔حضرت نے فرما یا بیکون ہے لوگوں نے بتا یا جوزہ تمیمی کا بیٹا ہے۔حضرت نے اپنے خدائے کریم کو پکارااورع ض کیا با اِلہا اے جہنم کی آگ کی طرف تھینچ لے اسی وقت ابن حوزہ کا گھوڑا مچلنے لگا اوراً سے اپنی پشت سے گرادیا اور اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا ار دایاں پاؤں او پر کی طرف تھا۔مسلم بن عوسجہ تیزی کے ساتھ آگ بڑھے اور اس کا دایاں پاؤں تلوار مار کر اس کے نجس بدن سے الگ کردیا۔ اس کا گھوڑا دوڑنے لگا اراس کا سرپھروں، ڈھیلوں اور درختوں سے ٹکراتا رہا یہاں تک کہوہ ناری ہلاک ہوا اور خداوند عالم نے اس کی روح جہنم کی طرف تھیج دی۔ پھرمیدان کا رزارگرم ہوا اور دونوں طرف سے ایک گروہ قبل ہوا۔

#### حربن يزيدرياحي رضى الله تعالى عنه كي مبارزت

اس وقت حربن یزید نے عمر وسعد کے ساتھیوں پرشیر غضب ناک کی طرح حملہ کیاا ورعنتر ہ کے اشعار تمثل کیا۔

مأزلت ارميهم بثخرة نحرة والبأنه حتى تسربل بالدم اوربدرجز بهي يڑھے

انی انا الحرمِ وما وی الضیف اضرب فی اعناقکم بالسیف عن خیرِ من حل بارضِ الخیفِ اضربکم ولااری من حیفٍ

راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حرکے گھوڑ ہے کے کانوں اور ابرو پر زخم کئے ہوئے تھے اور ان سے خون جاری تھا۔ حسین بن تمیم نے برزید بن سفیان کی طرف دیکھ کر کہا اے برزید ہیوہ ہی حربے کہ جس کے آل کرنے کی تو آرز ور کھتا تھا اب اس کے مقابلہ میں جا کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے اور وہ حرکی طرف لیکا اور کہنے لگا ، اے حرمقابلہ کاخیال ہے حرنے کہا کہ کیوں نہیں پس آپس میں جنگ کرنے گئے حصین کہتا ہے کہ خدا کی قسم! ایسے معلوم ہوا جیسے برزید کی جان حرکے ہاتھ میں تھی ۔ اسے مہلت دیئے بغیر قبل کردیا پس وہ تابر اتو ڑ حملے کرتا رہا بہاں تک کہ عمر وسعد نے حصین بن تمیم کو تھم دیا کہ پانچ سو تیرا نداز وں کے ساتھ اصحاب بغیر تیر بارانی کرو پس عمر سعد کے لئکر نے ان پر تیروں کی بارش کردی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھوڑ ہے ہلاک ہوگئے ۔ ابو محفوز ہے ہلاک ہوگئے ۔ اور سوار پیادہ ہوگئے ۔ ابو محفوز ہے تیکم پر تیر مارا وہ کرزنے اور مضطرب ہونے لگا اور گرگیا مولف کہتا ہے کہ گویا حسان بن ٹائمیں کا طرد یں ۔ اور ان کے گھوڑ ہے گئے جاتی مقام پر بیشعر کہا ۔

ويقول لطرفِ اصطبرلشباً القناً فهدمت ركن المجدانِ لم تعقر

کس قدر مناسب ہے کہ اس مقام پر میر حدیث حضرت صادق سے قال کی جائے آپ نے فرمایا الحر حرعلی جمیع الحوالیہ ان نابتہ نائبہ صبرلھا وان تدا کت علیہا المصائب لحد تکسیر کا وان اُسیر وقھر واستبدل بالیسیر عسر اُ۔ شریف و آزاد مرد آزاد ہوتا ہے اپنے تمام حالات میں اگر کوئی آفت اس پر پڑے تو وہ صبر کرتا ہے اور اگر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تواس کو تو ٹنیس سکتے اگر چہوہ قیدوم غلوب ہوجائے اور آسانی کے بجائے تگی میں مبتلا ہو۔ روای کہتا ہے کہ پس حرایے گھوڑے سے شیر کی طرح کود پڑا اور شمشیر براں اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کہ در ہا تھا۔

ان تعقروبی فانا ابن الحر اشجع من ذی لبلٍ هزبرٍ

اگرتم نے میرے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے ہیں تو پرواہ نہی میں حرکا بیٹا اور شرنر سے زیادہ بہا در ہوں پس میں نے اس جیسا کوئی بہا در نہیں دیکھا جوسروں کوقلم کر تا اور لشکر کو ہلاک کر تا تھا اہل سیر و تاریخ کہتے ہیں کہ حراور زہیر نے انفاق کرلیا کہ دونوں مل کرلشکر پر حملہ کریں اور سخت قسم کی جنگ کریں اور دونوں میں سے جوگر فقار ہوجائے اور دوسرا حملہ کرکے اسے چھڑائے اور اس طرح ایک گھنٹہ تک جنگ کرتے رہے اور حربیر جزیڑھتے تھے۔

> اليت لاأقتل حتىٰ اقتلا! الن أصابَ اليوم الا مقبلاً اضربهم بأسيف ضرباً مقصلاً لاناكلاً منهم ولا مُهلِلاً

یعنی میں نے قسم کھائی ہے کہ تل نہیں ہوں گا۔ جب تک قبل نہ کروں۔ آج زخم نہیں کھاؤں گا مگر آگے کی طرف میں اُنہیں کاٹنے والی تلوار سے ماروں گانہ چیچے ہٹوں گا۔ نہ روگر دانی کروں گا۔اور حرکے ہاتھ میں ایسی تلوار تھی کہ جس کی دھار سے موت ظاہر تھی گویا ابن معتزنے اس کے متعلق کہا ہے ولی صارم۔

ولى صارم فيه البنايا كوامن في صارم فيه البنايا كوامن فما ينتضى الا لسفك دما والله ترى فوق مثنيه الفرندكانه بقيه غيم إلى مرة مرة ترحم المرة المر

یعنی میری کا ٹنے والی تلوار ہے کہ جس میں موتیں چھپی ہوئی ہیں وہ نیام سے نہیں نکالی جاتی مگرخون بہانے کے

لیے اس کی کمر کے اوپر اس کا جوہر تجھے نظر آئے گا گویا وہ بادل کا بچا ہواٹکڑا ہے جو آسان کے بینچے رہ جائے پھرعمر سعد کے ایک گروہ نے ان پرحملہ کر کے انہیں شہید کردیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسین حرکے پاس آئے اور ابھی ان کے بدن سے خون بہدر ہاتھا پس آپ نے فر مایا کیا کہنا تو واقعاً آزاد وشریف ہے جس طرح تیرایہ نام رکھا گیا تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے پھر آپ نے بیاشعار پڑھے۔

لنعم الحر حربيني رياح ونعم الحرعن هنتلف الرياح ونعم الحراذ نادئ حسيناً فبأدبنفسه عنه الصباح(الصفاح)

بنی ریاح کا حربہترین شریف انسان ہے جو چلنے والے نیز وں کے وقت بہترین ہے اور حربہترین شخص ہے کہ جس نے حسین کو پکار ااور اپنی جان صبح کے وقت یا پکار نے کے وقت قربان کر دی۔

# شهادت بريربن خضير رضى الله تعالى عنه

بریربن خفیر رحمہ اللہ میدان میں آئے۔وہ زائد وعابد حض سے اور انہیں ابوالقراء کہتے تھے۔اشراف اہل کوفہ اور قبیلہ ہمدان میں سے تھے اور وہ ابواسحاق عمر و بن عبداللہ سہیتی کوفی تا بعی کے ماموں ہیں کہ جن کے حق میں کہتے ہیں کہ انہوں نے عبلیہ ہمدان میں سے تھے اور وہ ابواسحاق عمر و بن عبداللہ سہیتی کوفی تا بعی کے ماموں ہیں کہ جن کے وہ میں ان سے زیادہ عبد سال صبح کی نمازعشاء کے وضو سے پڑھی ہے اور ہر رات کوایک قران ختم کرتے تھے اور ان کے زمانہ میں ان سے زیادہ تا بال وثوق خاصہ وعامہ کے زدیک کوئی شخص نہیں وہ علی بن حسین کے زدیک عالم وثوق الوگوں میں سے تھے ہمر حال جب جناب ہریر میدان میں آئے تو ادھر سے یزید بن معتل ان کی طرف آیا اور آپ پس میں انہوں نے طے پایا کیا مباہلہ کریں اور خدا سے دعا کریں۔ کہ جوشن باطل پر ہے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مارا جائے ہیہ کہ کرایک دوسرے پر حملہ کریا اور خدا سے دعا کریں۔ کہ جوشن باطل پر ہے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مارا جائے ہیہ کہ خرب کر ایک تو وہ اس کے خود کو دوکر دوکر کرتی ہوئی اس کے سرکو چیر کرد ماغ تک پنچی اور یزید پلیدز مین پر گر پڑا اس طرح جیسے کوئی قصان نہیں ہوالیک گھٹے تک لڑتے رہے بالآخر ہریر نے اس کوز مین یر جملہ کیا اور وہ ایک دوسرے سے شخص اُونچی جگہ سے زمین پر گرتا ہے رضی بن منقد عبدی نے جب بید یکھا تو اس نے ہریر پر جملہ کیا اور وہ ایک دوسرے سے دست وگر بیاں ہوئے اوایک گھٹے تک لڑتے رہے بالآخر ہریر نے اس کوز مین یرجت کردیا۔

اوراس کے سینہ پرسوار ہو گئے رضی نے اپنے لشکر سے فریا د کی تا کہ وہ اُسے چھڑائے کعب بن جابر نے حملہ کیا۔اورا پنا نیز ہ بریر کی پشت پر گھونپ دیا۔ بریر نے جب نیز ہ کااحساس کیا توجس طرح وہ رضی کے سینہ پر بیٹھے تھے اس کے منہ پر گرے اوراس کے چہرے کو دانتوں سے کاٹنے لگے اوراس کی ناک کاٹ لی اور دوسری طرف چونکہ جابر کے لیے کوئی مانع نہیں تھا البذا اس نے اپنے نیزہ کو اتنا دبایا کہ وہ ان کی پشت میں درآیا اور بریر کورض کے اوپر سے گراکر اتنی تلواریں لگائیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ رضی لعین زمین سے اپنی قبا جھاڑتے ہوئے اٹھا اور کعب سے کہا کہ اے بھائی تو نے مجھ پراحسان کیا ہے جب تک زندہ ہوں میں اس احسان کوئیس بھولوں گا جب کعب بن جابروا پس گیا تو اس کی بیوی یا اس کی بہن نورا بنت جابر نے کہا تو نے سید القراء کوتل کیا ہے تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے خدا کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔

# شهادت وهب رضى الثدنعالي عنه

وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ لشکر حسینؑ ی میں حاضر تھا اپنی ماں کی تشویق پر جہاد کے لیے تیار ہوا ۔ گھوڑ امیدان میں دوڑ ایا اور بیر جزیڑ ھے۔

ان تنكرونى فان بن الكب يه سوف ترونى و ترون ضربى و حملتى و صوتى في الحرب.

أُذرِك ثارى بعد تارِ صحبى وادفع الكرب امام الكرب ليس جهادى فى الوغي باللعب.

اے وہب کی ماں میں تیری طرف سے ضائم ہوتا ہوں ان میں کبھی نیزہ اور کبھی تموار چلانے کا بیا لیے نو جوان کی ضرب ہے جوا پنے رب پرایمان رکھتا ہے لیس انیس سوار اور بارہ پیادوں کولل کیا اور پجھ دیر تک جنگ کرتے رہے یہاں تک کدان کے دونوں ہاتھ تلم کردیۓ گئے اس وقت ان کی ماں نے خیمہ کستون لیا اور میدان میں چلی گئی اور کہا اے وہب میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ جتنا ہو سکے جنگ کرو اور حرم رسول خدا سے دشمنوں کو دفع کرو۔ وہب نے چاہا کہ اسے واپس کردے وہب کی ماں نے اس کا دامن پکڑلیا اور کہنے گئی میں واپس نہی جاؤں گا۔ جب تک تیرے ساتھ اپنے خون میں نہ نہالوں جناب امام حسین نے جب بید یکھا تو فر مایا اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے فیر دے ورتوں کے خیام کی طرف نہالوں جناب امام حسین نے جب بید یکھا تو فر مایا اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے فیر دے ورتوں کے خیام کی طرف راو پی گئی اور وہ کبلی نو جوان جنگ کرتے کرتے شہید ہوگیا۔ پیٹ جاؤ۔ خدا تم پر رحمت کرے پس وہ خاتون خیام کی طرف واپس گئی اور وہ کبلی نو جوان جنگ کرتے کرتے شہید ہوگیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہب کی بیوی اس کی شہا دت کے بعد بے تاب ہوگر اپنے شوہر کی طرف دوڑی اور اپنے منداس کے مند پر رکھ دیا۔ شم ملعون نے اپنے غلام سے کہا اور اس نے اس کے سرچر کرز مار کراسے اس کے شوہر کے ساتھ گئی کر دیا۔ یہ پہلی عورت میں جو شکر سید الشہد اء میں شہید کر دی گئی اس کے بعد عمر و بن خالداز دی اسدی صدیدادی عاز م میدان ہوئے امام حسین کی خدمت میں آگر عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں اے باعبداللہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کی اصحاب میں سے جو شہید خدمت میں آگر عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں اے باعبداللہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے جو شہید

ہو گئے ہیں ان سے جاملواور مجھے یہ پسندنہیں کہ زندہ رہ کر آپ کوتنہا شہید ہوتے دیکھوں۔اب مجھےا جاز در بیجے آپ نے اجاز ت دی اور فرمایا ہم بھی تھوڑی دیر میں تم سے آ ملتے ہیں وہ سعادت مند میدان میں آئے اور پیر جزپڑھے۔الیا کیا نفس من البر حمن ۔ فابشری بالبروح والبر بھان ۔ الیومر تجزین بالاحسان۔

تحقے اے نفس خدا کے رحمن کی طرف روح ور یحان کی بشارت ہوآئ تحقیے نیکی کا بدلہ ملے گا۔ پس جنگ کرک شہید ہوئے پھران کا بیٹا خالد بن عمر ومیدان میں نکلااوروہ کہتا تھا۔ صبراً علی الموت بنی قبطان ۔ کی ماتکونوا فی درخی الرحمن ۔ یاابتاقل صورت فی الجنان ۔ قل صورت فی الجنان فی قصر دور دحسین البینان ۔ اے بن قبطان موت پرصبر کروتا کہ خدائے رحمن کی رضا میں واضل ہوجاؤ ۔ اسے بابا آپ تو تو جنت میں جاپنچ ایسے قصر وکل میں جو موتی سے بنا ہے اور اس کی بنیاد یں بہترین ہیں لی وہ جہاد کر کے شہید ہوا تو سعید بن حظلہ تمیں میدان میں گیا اور وہ امام حسین کے لئکر کے اونے افراد میں سے تھے ۔ انہوں نے رجز پڑھے اور کہا۔ صبراً علی الاسیاف والاسنة صبر علیما الدخول الجنة وحرد عین ناعمات هذا ہمن بیریں الفوز لا ابالظنة ۔ یانفس للراحة واجهد ته علیما الدخول الجنة وحرد عین ناعمات هذا کہ بیریں داخل ہوتے اور حور العین کے لیے جونم ونازک اور نوشگوار ہیں مبرکر و بیاس خص کے لیے جونم ونازک اور نوشگوار ہیں مبرکر و بیاس خص کے لیے ہوئش کر واور نیکی کو طلب کرنے میں رغبت کر پس انہوں نے حملہ کیا اور سخت جنگ کر کے شہید ہوئے رحمۃ اللہ علیہ ۔ پس عمیر بن عبداللہ ند کی میدان میں گئے اور بیر جزیر ہے ۔

قى علمت سعد وحى مذهج انى لدى الهيجاء ليث مخرج ـ اعلوبسيفى هامه المنحر واترك القرن لدى التعرج ـ فريسة الضبع الازك الاعرج ـ

سعداور قبیلہ ند جج جانتا ہے کہ میں جنگ کے وقت وہ شیر ہوں جو میدان سے منہ نہیں موڑتا میں اپنی تلوار کے ساتھ مسلح مردمیدان کی کھو پڑی پر غالب آجا تا ہوں اور میں اپنے مدمقابل کو جنگ کے وقت میں اس بجو کا شکار قرار دیتا ہوں جو کنگڑا کر چلتا ہے پس جنگ کی اور بہت سے علا کمین کو قت کیا اور مسلم ضبا بی اور عبداللہ بجلی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

### نافع بن ہلال کا مبارز ہ اور مسلب ہے ہے ہیں

مسلم بن عوسجه کی شهادت

اصحاب سیدالشہد اءمیں سے نافع بن ہلال بحل جنگ کے لیے باہر نکلے اور ان کلمات کے ساتھ رجز پڑھے۔ انابن ھلال الجبدلی اناعلیٰ دین علی میں ہلال کا بیٹا قبیلہ جمل سے ہوں۔اور دین علی پر قائم ہوں ۔مزاحم بن حریث ان کے مقابلہ پر آیااور کہنے لگاانا علی دین عثمان میں عثمان کے دین پر ہوں ۔ نافع نے ہاتو شیطان کے دین پر ہے۔ بیہ کہہ کراس پرحملہ کیااو رد نیا کواس کے بخس وجود سے یاک کردیا۔عرم و بن حجاج نے جب یہ بہادری دیکھی تواینے لشکر کو یکار کر کہااے بے وقوف لوگو تمہمیں معلوم ہے کہ کن لوگوں کے جنگ کررہے ہیں ہو بہلوگ اہل مصر کے شہسوار ہیں پیتان شجاعت سے انہوں نے دودھ پیا ہےاور بدلوگ مرنا جاہتے ہیں کوئی شخص اکیلا ان کے مقابلہ میں نہ جائے۔ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کرے گا۔اس گروہ کی تعدادتھوڑی ہےاور پیجلدی ختم ہوجا نمیں گے خدا کی قشم اگرتم سب اٹھ کھڑے ہواوران پر پتھر بھینکنا شروع کر دوتووہ سب قتل ہوجا ئیں گےعمرسعد نے کہا کہ بچ بات وہی ہے جوتم نے کی ہے ۔ پس اس نےلشکر کی طرف کسی کو بھیجا تا کہ وہ منا دی کرے کہ کسی شخص کے لیے بداجازت نہیں کہ وہ اکبلا مبازرت کرے پس عمر وین ججاج نے فیرات کے کنارہ سے اپنی فوج کے ا ساتھ اصحاب امام حسینؑ کے میمنہ پرحملہ کیااس کے بعدان کلمات کےساتھ حضرت امام حسینؓ کےاصحاب کوتل کرنے کے لیے اكسابا - إهل الكوفة الزوموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتاباو في قتل من مرق من الدين، وخالف الامام ۔اپنی جماعت کولازم پکڑ واوراں شخص کے تل کرنے میں شک نہ کروجودین سے نکل گیا ہواورامام کی جس نے مخالفت کی ہو۔خدا وندعالم عمر و بن حجاج لعین کے منہ کوجہنم کی آگ ہے پر کرے ان کلمات کے بدلے جو کہ امام حسینً پر بہت گراں گز رے۔اور آپ بران کا بہت اثر ہوا پس کچھ دیر تک دونوں لشکر جنگ کرتے رہےاوراس گیرووار جنگ میں مسلم بن عوسجہ اسدی علیہ الرحمہ بے حال ہوکرزخموں کی زیاد تی کی بنایرز مین پرگر گئے اورغمرسعد کےلٹکر نے حملہ سے ہاتھ روک لیااوراپنی لشکر گاہ کی طرف پلٹ گیا جب غبار جنگ بیٹھ گیا۔ تومسلم کوز مین پریڑے ہوئے دیکھا گیا۔

امام حسین ان کے پاس آئے کہ مسلم ابھی زندہ تھے تواس کوخطاب کر کے فر مایا خدا تجھ پر رحمت کرے اے مسلم پھر آپ نے یہ تلاوت کی ۔ فہندہ من قضی نحبہ و مندہ من ین تنظر و ما بدلو تبدی پال ان میں سے بعض اپنا وعدہ پورا کر چکے اور بعض اس کے انتظار میں ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی حبیب بن مظاہر جوخدمت حضرت میں عاضر تھے۔ مسلم کے قریب آئے اور کہنے لگے اے مسلم میرے لیے گراں ہے بیر نئے و تکلیف جس میں آپ ہیں اب آپ کو حاضر تھے۔ مسلم کے قریب آئے اور کہنے لگے اے مسلم میرے لیے گراں ہے بیر نئے و تکلیف جس میں آپ ہیں اب آپ کو

بہشت کی بشارت ہومسلم نے کمزور آ واز میں کہا خداتمہیں اچھائی کی بشارت دے حبیب نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں آ پ کے بعد زندہ ہوں گا۔تو میں دوست رکھتا کہ آپ مجھے وصیت کرتے جو چاہتے تا کہ میں اس کوانجام دینے میں اہتمام کر تالیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ابھی میں بھی قتل ہوجاؤں گااورآ پ ہے آ ملوں گا۔مسلم نے کہامیں اس مرد کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔اور اشارہ کیاامام حسینؑ کی طرف اور کہا کہ جب تک تمہارے بدن میں جان ہےان کی مدد کرنااوران کی نصرت سے دستبر دارنہ ہونا۔ حبیب نے کہا بروردگار کعبہ کی قشم اس کے علاوہ کچھنہیں کروں گا۔اوراس وصیت برعمل کر کے تمہاری آئکھوں کوروثن کروں گا پیں مسلم نے دنیا کوالوداع کہا جب کہان کا بدن ان کے ہاتھوں پرتھا جوانہیں اٹھا کرمقتولین کے پاس رکھنے کے لیے لارہے تھے پس ان کی کنیز کی آ واز ان کے گر یہ وند یہ میں باند ہوئی کہ پابن عوسحاہ پاسیداۂ معلوم ہوتا ہے کہسلم بن عوسحاز مانہ کےمشہور بہادروں میں سے تھے جبیبا کہ شبت بن ربعی نے ان کی شجاعت آ ذر ہائیجان میں دیکھی تھی اوران نے اس نے اس ذکر کیااورجس وقت مسلم بن تقیل کوفیہ میں آئے تومسلم بن عوسجہ اموال قبض کرنے ہتھیارخریدنے اور بیعت لینے میں ان کے وکیل تھے۔جبیبا کہ دنیوری کی اخبارالطوال سے معلوم ہوتا ہے اورانہیں ارباب تاریخ امام حسینؑ کا پہلاصحانی قرار دیتے تھے۔اس کے علاوہ وہ بہت بڑے عابد وزاہد تھے اور ہمیشہ مسجد کوفہ کے ایک ستون کے پاس عبادت ونماز میں مشغول رہتے تھے۔اوران کی ۔ گفتگوشب عاشور کی آیسن چکے ہیں۔انہوں نے کر بلامیں بڑاسخت حملہ کیااور بیر جزیڑھرہے تھے۔ان تسٹلوا عنمی **ف**انی ذوبللٍ من فرع قوم من ذرى بني اسلِ فهن بغانا حائنٌ عن الرشد وكافر بدين جارِصد - الرمير عمعلق یو چھتے ہوتو میں شیر ہوں اس قوم کی شاخ کا جو بنی اسد کی چوٹی کے لوگ ہیں پس جو ہم سے بغاوت کرے وہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے اور وہ خدائے جبار بے نیاز کے دین کامنکر ہے اس بزرگوار کی کنیت ابوحل سے جبیبا کہ کمیت اسدی نے اپنے اشعار میں اس کی طرف اشارہ لیا ہے ان اباحجل قتیل معجل حجل کامعنی ہے شہد کی مکھیوں کا سر دار اورمحجل کامعنی ہے زمین پریڑا ہوا یعنی ابوحجل مقنول ہوکرز مین پریڑا تھا۔ بہرحال دونو لشکر آپس میں ٹکرائے اورشمرین ذی الجوثن نے میسر ہ سےمیسر ہ امام حسینً پرحملہ کیا۔ آ پ کے جانثاروں نے ثبات قدمی سے جنگ کی ۔اور دونوں طرف کے شکر کے نیز ہے اور تلواریں چلنے کلیں عمر بن سعد کی فوج نے امام حسینً اور ان کی فوج کو ہرطرف سے گھیرلیا اور حضرت کے اصحاب نے اس کشکر کے ساتھ گھمسان کی لڑائی کی اور پوری شجاعت کامظاہرہ کیااورآ پ کی فوج کےسارےشہسوار بائیں افراد تھے جوشعلہ جوالہ کی طرح حملہ کرتے اورا بن سعد عین کی فوج کودا ئیں مائیں سےمنتشر کردیتے تھے۔عروہ بن قیس جو پسر سعد کی فوج کاایک افسرتھا جب اس نے لشکراما م<sup>م</sup> کی یہ شجاعت اور جوانمر دی دکیھی تو عمر سعد کے یاس کسی کو بھیج کر پیغام دیا کہاہے بسر سعدتو دیکھیانہیں کہ میری فوج نے اس چھوٹے سے گروہ سے کتنی زحمت و تکلیف اٹھائی ہے تیرانداز وں کو حکم دے کہ انہیں اپنے تیروں کا نشانہ بنا نمیں ابن سعد نے تیرانداز وں کو تیر بارانی کاحکم دیا۔راوی کہتاہے کہاصحاب حسینؑ نے دوپہر تک سخت قسم کی جنگ کی حسین بن تمیم جو تیراندازوں کا سردار تھا جب اس نے اصحاب حسینی کاصبر دیکھا توایے نشکر کو حکم دیا جویانچ سوتیرانداز تھے کہ حضرت کے اصحاب پرتیر برسائیں ان منافقین نے اپنے امیر کے علم پر شکر امام گوہدف ونشانہ تیروسہام بنایاان کے گھوڑوں اورجسموں کوزخمی کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ شمر بن ذی الجوش علیہ العلمین نے امام حسین کے خیمہ پر حملہ کیا اور جونیزہ اس کے ہاتھ میں تھاوہ خیمہ میں لگا کر پکارا کہ آگ لے آؤ تا کہ میں خیمہ کوخیمہ والوں سمیت جلا دول۔ راوی کہتا ہے کہ عورتوں کی چیخ و پکار کرکہا اے ذی الجواش کے بیٹے تو آگ منگوارہا ہے کہ خیمہ کومیر سے اہلبیت سمیت جلادے۔ خداوند عالم مجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے شمر سے کہا سے حان اللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تو اپنی دوبا تیں جمع کر ہے ایک سے کہ نہیں وہ سزادے جو خدادیتا ہے جو کہ آگ سے جلانا ہے اور دوسرا ہی کہ پکوں اور عورتوں کو تل کر رہے امیر کوراضی کرنے کے لیے صرف مردوں کا قتل کرنا ہی کا فی ہے۔

شمر نے مجھ سے پوچھا کہ توکون ہے میں نے کہا کہ میں پنہیں بتا تا کہ میں کون ہوں اور میں اس سے ڈرا کہا گراس نے مجھے پہچان لیا تو بادشاہ سے میری چغلی کھائے گا۔ پس اس کے پاس شبث بن ربعی آیا اور کہنے لگا میں نے تیری گفتگو سے برتر گفتگونہیں سنی اور تیرے موقف سے زیادہ براموقف نہیں دیکھا کیا تیرا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ توعورتوں کو ڈرا تا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ شمر کوشرم آگئی اور چاہتا تھا کہ واپس چلا جائے کہ زہیر بن قین نے اپنے اصحاب میں سے دس افراد کے ساتھ شمر اور اس کے ساتھیوں پر جملہ کر دیا اور انہیں خیموں سے ہٹا دیا اور ابوعز ہ ضابی کوقل کر دیا جوشمر کا ساتھی تھا عمر و سعد کے لشکر نے جب بید یکھا توان پر جموم کیا اور چونکہ لشکر حسین کم تعدا دمیں تھا۔ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی قتل ہوجا تا تو ظاہر وواضع ہوجا تا اور عمر سعد کے لشکر سے اگر سوافر ادبھی قتل ہوتے تو تعدا دکی زیادتی کی وجہ سے معلوم نہ ہوتا بہر حال جنگ بڑی سخت ہوئی اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ اور زخمی ہوئے یہاں تک کہ ذوال کا وقت آگیا۔

# ابونمامه کاامام حسین کی خدمت میں نماز کا تذکرہ کرنااورشہادت حبیب بن مظاہر

ابوتمامہ صدادی نے کہ جن کا نام شریف عمر و بن عبداللہ ہے جب دیکھا کہ زوال کا وقت آگیا ہے تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیاا ہے اباعبداللہ میری جان آپ پر قربان ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے قریب آچکا ہے لیکن آپ اس وقت تک شہید نہیں ہوں گے جب تک میں قتل نہ ہوجاؤں اور اپنے نون میں نہ لوٹوں البتہ میں چاہتا ہوں کہ بیظہر کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ لواور پھر خدا کی بارگاہ میں جاؤں آپ نے سرآسان کی طرف بلند کرکے فرمایا تونے نماز کو یاد کیا۔ خدا تجھے نماز گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ بے شک یہ نماز کا اول وقت ہے پھر فرمایا اس قوم سے خواہش کروکہ وہ جنگ سے رک جائیں تا کہ ہم نماز پڑھ لیں حسین بن تمیم نے جب یہ بات سی تو یکار کر کہا

کہ تمہاری نماز بارگاہ خدا میں قابلِ قبول نہیں حبیب بن مظاہر نے فر مایا اے گدھے (یا شیرانجوار) غدار فرزندِ رسول کی نماز تو قبول نہیں اور تیری نماز قبول ہوجائے گی حصین نے حبیب پرحملہ کیا اور حبیب نے شیر کی طرح اس پرحملہ کیا اور اسے تلوار ماری جو اس کے گھوڑ ہے کے منہ پر لگی اور حبیب لعین زین سے زمین پرگر پڑا۔ پس اس کے ساتھیوں نے جلدی کی اور حبیب کے چنگل سے اسے چھڑا لے گئے اور حبیب نے رجز پڑھے اور کہا۔ ترجمہ میں قسم کھا تا ہوں کہ اگر ہم تمہاری تعداد میں ہوتے یا تم سے آ دھے ہوتے تو تم کندھے پھیر کرجاتے اے بری قوم حسب ونسب کے لحاظ سے اور ریکھی فرماتے ہیں حبیب ہوں۔ اور میر ب والدمظاہر تھے میں جنگ کا شہروار ہوں جب جنگ بھڑک جائے تم تعداد تیاری میں زیادہ ہولیکن ہم زیادہ وفادار اور زیادہ صابر بیں ہم ججت کے لحاظ سے اولی اور اظہر ہیں جب ہے کہ ہم زیادہ متی اور زیادہ عذر پیش کرنے والے ہیں۔

بہر حال بڑی سخت جنگ کی یہاں تک کہ ایک روایت کےمطابق ماسٹھافرا دکو ہلاک کیا پس بنی تمیم کے ایک شخص نے کہا جسے بدیل بن صریم کہتے تھے آپ پرحملہ کیااور آپ کے ہمرمارک پرتلوارلگائی او بنی تمیم کےایک دوسر بے مخص نے آپکو نیز ہ مارکرز مین پرگرادیا آپ اٹھنا جاہتے تھے کہ صبین بن تمیم نے آپ کوسر پرتلوار مارکر شہید کردیا پس وہ تمیمی تخص گھوڑے سے اتر اوراس نے ان کا سرتن سے حدا کرلیا۔ حسین کہنے لگا میں تیرے ساتھ اس کے قبل کرنے میں شریک ہوں اس کا سرمجھے دے کہ میں اسے اپنے گھوڑ ہے کی گردن میں لٹکا کر گھوڑ ہے کو جولان دوں گا۔ تا کہ لوگوں کو بہمعلوم ہوجائے کہ میں اس کے آل میں نٹریک تھا پھرتو ہے کرعبیداللہ کے پاس جائےانعام وصول کرنا پس اس ملعون نے حبیب کا سرلے کرایئے گھوڑے کی گردن میں لٹکا کے شکر میں پھرایااور پھرا سے واپس کر دیا۔ جب لشکر کوفیہ کی طرف واپس گیا تو وہ تمبیم شخص حبیب کا سراینے گھوڑ ہے کی گردن میں لٹکا کرقصرالا مارہ کی طرف ابن زیاد کے پاس 🗓 لے جارہاتھا تو قاسم بن حبیب نے جوان دنوں نو خیز اور قریب بلوغ تھاا پیغے باپ کےسرکودیکھا تواس سوار کےساتھ ہولیااوراس سے جدانہیں ہوتا تھا۔ جب وڈنخص دارالا مارہ میں جا تا تو بیساتھ جا تااور جب وہ باہر آتا توبیساتھ آتاوہ سواراس بات سے شک میں پڑااوراس نے کہااے لڑکے تجھے کیا ہواہے کہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھ سے الگنہیں ہوتا۔اس نے کہا کچھنہیں وہ شخص کہنے لگامیہ بات بلاو حینہیں ہوسکتی مجھے بتا بیچ نے کہا کہ بیرمیرے باپ کاسرہے جو تیرے پاس ہے کیا مجھے دیتا ہے کہ میں اسے فن کردوں کہنے لگاامیر راضی نہیں ہوتا کہوہ فن ہواور میں بھی اجھے قسم کاانعاماس کے آپ کی وجہ سے لینا جا ہتا ہوں ۔ بیجے نے کہالیکن خدا تجھےاس کی بدترین جزادے گا خدا کی تشم تونے اس مخض کو آپ کیاہے جوتجھ سے کہیں بہتر تھا یہ کہد کے رونے لگا۔اور ہمیشہ انتقام کی فکر میں رہایہاں تک کہ صعب بن زبیر کے زمانہ میں اپنے باپ کے قاتل کوتل کیا ابومنن نے محمد بن قیس سے روایت کی ہے کہ جب حبیب شہید ہوئے تو ان کی شہادت سے امام مظلوم میں شکسگی پیدا ہوئی یعنی آپ کادل ٹوٹ گیا ارواس وقت آپ نے فرما یا کہ میں اپنےنفس اور حمایت کرنے والے صحابیوں کا حساب اللہ پر چھوڑ تا ہوں اور بعض مقاتل میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے صبیب خداتمہارا بھلا کرےتم صاحب فضل

🗓 (مولف نے کچھ فارس کے اشعارتحریر کیے ہیں جنہیں ہم چھوڑ رہے ہیں مترجم)

انسان تھے ایک ہی رات میں قرآن ختم کرتے تھے خفی نہ رہے کہ حبیب حاملین علوم اہل بیعت اور امیر المومنین کے خاص اصحاب میں شار ہوتے تھے اور روایت ہے کہ جب ایک دفعہ شم تمار سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سدکا فی دیر باتیں کرتے رہے تو حبیب نے کہا۔

میں ایک سنج شنخ کود کھے رہا ہوں کہ جس کا پیٹ بڑا ہے اور وہ خربوزے داراالرزق کے قریب بچتا ہے اسے پکڑلیں گے اور اہل بیت رسول سے محبت رکھنے کی وجہ سے سولی پر لٹکا نمیں گے اور سولی پر اس کا شکم چاک کریں گے ان کی مراد میشم سے تھی اور ایسا ہی ہوا جس طرح حبیب نے خبر دی تھی اور اس روایت کے آخر میں ہے کہ حبیب ان ستر افر دمیں سے ہیں جنہوں نے امام مظلوم کی مدد کی اور جولو ہے کے پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کئی ہزار تیروں اور تکواروں کے مدمقا بل سینہ سپر رہے۔ اور وہ کا فرانہیں امان ویتے اور بہت سے مال کا وعدہ کرتے تھے لیکن بیا اکا رکرتے ۔ اور کہتے کہ ہماری آگھوں میں حرکت موجود ہوا ور امام مظلوم شہید ہوجا نمیں تو خدا کے ہاں ہماراکوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ان سب نے اپنی جانیں حضرت علیہ السلوۃ والسا پر قربان کردیں اور سب حضرت کے گردشہید ہوئے رحمۃ اللہ و برکاۃ علیہم اجمعین ۔ ۔ ۔ حضرت مسلم علیہ الرحمہ کے حالات ہیں ۔ عابس کی گفتگو کے بعد حبیب کے ارشادات بیان ہو تھے ہیں اور کمیت اسدی نے اپنے اس شعر میں حبیب کے حالات میں ۔ عابش کی گفتگو کے بعد حبیب کے ارشادات بیان ہو تھے ہیں اور کمیت اسدی نے اپنے اس شعر میں حبیب کے ارشادات بیان ہو تھے ہیں اور کمیت اسدی نے اپنے اس شعر میں حبیب کے حالات میں ۔ عابش کی گفتگو کے بعد حبیب کے ارشادات بیان ہو تھے ہیں اور کمیت اسدی نے اپنے اس شعر میں حبیب کے ارشادات بیان کی طرف اشارہ کہا ہے۔

#### سوی عصبة فیهم حبیب معفر قضی نحبه والکاهلی مرمل

سوائے اس گروہ کے کہ جن میں خاک آلودہ چہرہ والاحبیب تھا کہ جس نے اپناعہد پورا کیا اور کا ہلی جو خاک و خون
میں غلطاں تھا اس کی مراد کا ہلی سے انس بن حرب اسدی کا ہلی ہے جو کہ صحابہ کبار میں سے ہے اور اہل سنت نے اس کے حالات
میں لکھا ہے کہ اس نے رسولِ خداسے سنا جب کہ سیدالشہد اء آپ کے پہلو میں تھے کہ آپ نے فرمایا میر امید بیٹا عراق کی سرز مین
پرشہید ہوگا۔ اور جو شخص وہ زمانہ پائے تو اس کی مدد کر ہے لیس انس باقی رہے یہاں تک کہ کر بلا میں سیدالشہد اء کی مدد کرتے
ہوئے شہید ہوئے مولف کہتا ہے کہ بعض نے حبیب بن مظاہر مسلم بن عوسجہ۔ بانی بن عروہ اور عبداللہ بن يقطر کو بھی صحابہ رسول خدا قرار دیا ہے اور ابی فراس کے قصیدہ کی شرح میں ہے کہ عاشورہ کے دن جا بر بن عروہ غفاری نے جو بہت بوڑھے تھے اور پی غیم مرکو عامہ سے حکم و پختہ طریقہ سے با ندھا اور اپنے ابرو (جو کہ بڑھا ہے کی وجہ سے ان کی آئی مرکو خدا تم ہا کہ کے اور انہیں ایک رومال سے با ندھ دیا۔ حضرت امام حسین دیکھ رہے جے فرمایا کہ شکر اللہ سعیک یا شنخ اے بزرگ خدا تم ہا کی سعی وکوشش کی قدر کر سے پھر انہوں نے حملہ کیا اور پے جہاد کرتے جہاد کرتے سے بیاں تک کہ ساٹھ آدمیوں کوئل کر کے شہید ہوئے ۔ رحمۃ اللہ علیہ دضوانہ۔

سے فرمایا کہ شکر اللہ سعیک یا شنخ اے بزرگ خدا تم ہا کی سعی وکوشش کی قدر کر سے پھر انہوں نے حملہ کیا اور پے جہاد کرتے ہے بیاں تک کہ ساٹھ آدمیوں کوئل کر کے شہید ہوئے ۔ رحمۃ اللہ علیہ دضوانہ۔

# شهادت سعيد بن عبدالله خفي

روایت ہے کہ حضرت سیرالشہداً رنے نے زبیر بن قین عبداللہ نے فرمایا کہ میر بے سامنے کھرے ہوجاؤ۔ تا کہ میں ظہر کی نماز پڑھلوں بیدونوں بزرگوارآ پ کے حکم کے مطابق آ گے کھڑے ہو گئے اورا پنے آ پکو تیروسنان کا نشانہ قرار دیا۔ پس آ پ نے آ دھےاصحاب کے ساتھ نمازخوف پڑھی اورآ دھے دشمن سے مقابلہ کرتے رہے۔اور روایت ہے کہ سعید بن عبداللہ حنفی حضرت کےسامنے کھڑے ہوئے اوراپینے آپ کو تیروں کا نشانہ بنا یا اورحضرت جہاں کہیں دائیں بائیں جاتے تو وہ بھی حضرت کے آگے ہوجاتے ۔ یہاں تک کہ زمین پر گر گئے اوراس حالت میں عرض کیا خدایالعنت کراس گروہ عاد وثمود جیسی اسے میرے پروردگارمیراسلام اپنے پیغمبر مینجاد ہے اور جو تکلیف اور زخم مجھے لگے ہیں یہ بھی (ان کی خبران تک ) پہنچادے کیونکہ میں نیکی ذریت کی نصرت و مدد کاارا دہ کیا ہے بیہ کہہ کر حیان دے دی اوران کے بدن میں تلوار نیز ہ کےعلاوہ تیرہ تیر لگے ہوئے تھے۔ شیخ ابن نمانے فر مایا ہے کہ حضرت اور آپ کے اصحاب نے نماز فرادی اور ایماروا شارہ سے پڑھی تھی مولف کہتا ہے کہ سعید بن عبداللّٰد کوفیہ کے سرکر دشیعوں میں سے مرد بہا دراورعبادت گذار تھے اور پہلے آپ جان چکے ہیں کہ بیبرزرگواراور ہانی سبیتی کواہل کوفہ نے کچھخطوط دے کراہام حسینؑ کی خدمت میں بھیجاتھا تا کہ حضرت کومکہ سے تبارکر کے کوفیہ لے آئیں یہ دونوں افراد آخری تھے کہ جنہیں اہل کوفیہ نے حضرت کی طرف بھیجا تھااوران کے وہ فقرے جودسوس کی رات انہوں نے کہے جب کہ حضرت سید الشہداء نے واپس جلے جانے کی اجازت دی تھی۔ کتب مقاتل میں منضبط ہیں اوراس زیارت میں جوشہداء کے ناموں پرمشمل ہے ان کا ذکر ہے اور اس سعید کے ق میں حرکے زہیر بن قین سے مواسات کرنے کے متعلق عبداللہ بن عمر بدی کندی کہتا ہے (اشعار کا ترجمہ )تم سعید بنعبداللہ کو بھی نہ بھولنااور نہ حرکو جب اس نے زہیر سے مغلوب ہونے کی صورت میں مواسات کی اگر سخت پہاڑان کی جگہ پر ہوتے تو ہمل زمین میں وہ پرا گندہ ہوجاتے اور سخت زمین میںایک دوس بے سے ٹکرا جاتے پس یا دکرو اس کھڑے ہوئے کہ جس کا چبرہ تیروں کے سامنے تھااوراس آ گے بڑھنے والے کوجس کا سینہ نیز وں سے ملا قات کرتا تھا۔

# شهادت زهيربن قين رضى اللدعنه

راوی کہتا ہے کہ زہیر بن قین نے سخت جنگ کی اور بیر جز پڑھے میں زہیر قین کا بیٹا ہوں میں تلوار کے ساتھ تمہیں حسین سے دور دھکیلوں گا۔ اور اس میں کوئی عیب نہیں حسین سے دور دھکیلوں گا۔ اور اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتا پھر آگ برسانے والی بجلی کی طرح اپنے آپ کوان اشرار پر چھینک دیا اور بہت سے بہادروں کو ہلاک کیا اور حجہ بن ابو طالب کی روایت کے مطابق ایک سوہیں افراد منافقین کو جہنم واصل کیا اس وقت کثیر بن عبداللہ شعبی نے مہاجرین اوس تمہی کے طالب کی روایت کے مطابق ایک سوہیں افراد منافقین کو جہنم واصل کیا اس وقت کثیر بن عبداللہ شعبی نے مہاجرین اوس تمہی کے

ساتھ مل کران پر حملہ کیااور زہیر کے قدم اکھاڑ دیۓ جب زہیر زمین پر گر ہے تو حضرت نے فر مایا خداوند عالم تحجے اپنی بارگاہ کے قریب رکھے اور تیر نے قبل کرنے والوں پر لعنت بھیج جس طرح اس نے گمراہوں پر لعنت بھیجی ہے اور انہیں بندر خزیر کی شکل کی مسخ کردے۔ مولف کہتا ہے کہ زہیر بن قین کی جلالت شان اس سے زیادہ ہے کہ بیان ہوااور اس مقام پر بیہ بات کافی ہے۔ کہ امام حسین نے عاشورہ کے دن اپنے لشکر کا میمند انہیں سپر دکیا۔ اور نماز پڑھتے وقت انہیں سعید بن عبداللہ کے ساتھ فر ما یا کہتم میرے سامنے کھڑے ہوجاؤ۔ اور میری حفاظت کرواور زہیر کاقوم سے احتجاج بیان ہوچکا ہے اور ان کی جو انمر دی اور بہادری جناب تُحدِ کے ساتھ مل کربیان ہوچکی ہے۔

# نا فع بن ملال بن نا فع بن جمل رحمه الله کی شها د ت

نافع بن ہلال جوامام حسین کے شکر میں سے ایک بہا در سے ان کے پاس زہر سے بجھے ہوئے تیر سے اور انہوں نے اپنانام تیر کے پھل پر ککھا ہوا تھاوہ تیر دشمن پر چھیئتے اور کہتے جاتے تھے (اشعار کا ترجمہ) میں یہ تیر مار رہا ہوں کوجن کے کھیلوں پر نشان کے ہیں بیز ہر آلود ہیں کہ جن کے لگتے ہی دشمن زمین پر گرنا شروع ہوجا تا ہے ان میں سے کمزور تیر بھی اپنی جگہ کو پر کردیں گے اور نفس کو ڈرنا فائدہ نہیں دیتا ہے بے در بے ان تیروں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ختم ہوگئے اس وفت قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا اور جہا دشروع کیا جب کہ کہہ رہے تھے میں یمنی وجملی قبیلہ کا نوجوان ہوں میں حسین بن علی کے دین پر ہوں اگر میں آج قتل ہوا تو یہ میری خواہش و آرز و ہے اس میری رائے ہے روایت ہے کہ ستر افراد بہر سعد کے شکر کے علاوہ ان کے کہ جنہیں خمی کہا تھا قتل کردیے۔

پھر کشکر نے ان پر حملہ کیا اور ان کے بازوتو ڑدیئے اور انہیں قید کرلیا۔ راوی کہتا ہے کہ ثمر بن ذی الجوش ملعون نے انہیں گرفتار کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی تھے اور وہ نافع کو عمر سعد کے پاس لے جارہے تھے جب کہ ان کے چہرہ سے خون جاری تھا جب عمر سعد نے انہیں دیکھا تو کہنے لگا وا ہے ہوتچھ پر اے نافع محجے کس چیز نے اپنے نفس کے خلاف ابھا را ہے کہ تو نے اس پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو اس حالت میں مبتلاکای ہے نافع نے کہا خدا جا نتا ہے میر امقصد کیا تھا اور میں اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا کہتم سے جنگ کرنے میں میں نے کو تا ہی کی ہوا گرمیر ہے ہاتھا ور باز وسلامت ہوتے تو مجھے قید نہ کرتے شمر نے ابن سعد سے کہا خدا تیری اصلاح کر ہے اسے قبل کرد ہے ابن سعد کہنے لگا تو اُسے لے کر آ یا ہے اگر چا ہتا ہے تو اسے قبل کرد ہے ابن سعد کہنے لگا تو اُسے لے کر آ یا ہے اگر چا ہتا ہے تو اسے قبل کرد ہے بہا خدا کی قسم اگر تو مسلمان ہو تا تو تیرے لیے بید اسے قبل کرد ہے بہا خدا کی جس نے ہاری اموات اپنی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی جو تی ہتے میں قرار دی ہیں پس شمر ملعون نے انہیں شہید کردیا واضح ہو کہ بعض کتب میں ان کے بجائے ہلال بن برترین مخلوق کے ہاتھ میں قرار دی ہیں پس شمر ملعون نے انہیں شہید کردیا واضح ہو کہ بعض کتب میں ان کے بجائے ہلال بن برترین مخلوق کے ہاتھ میں قرار دی ہیں پس شمر ملعون نے انہیں شہید کردیا واضح ہو کہ بعض کتب میں ان کے بجائے ہلال بن

نافع کا ذکر ہے اور میرا بیگان ہے کہ لفظ نافع ان کتب میں ابتداء سے گر گیا ہے اوراس کا سبب لفظ نافع کی تکرار ہے یہ بزرگوار

بہت بہادر بابصیرت شریف اور بلند مرتبہ سے اور پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بیطر ح کے ساتھ چھیتے چھپاتے سیدالشہداء
کی مدد کے لیے کوفہ سے نگلے سے اور راست میں جمع بن عبداللہ اور پچھ دہر بوگوں کے ساتھ حضرت سے آگر ملے سے ۔ اور
نافع کے گھوڑ ہے کوجس کا کامل نام تھا اپنے آگے آگے لار ہے سے طبری نے نقل کیا ہے کہ کر بلا میں جب سیدالشہداء اور اور بیل
نافع کے گھوڑ ہے کوجس کا کامل نام تھا اپنے آگے آگے لار ہے سے طبری نے نقل کیا ہے کہ کر بلا میں جب سیدالشہداء اور ان کے اصحاب پر پانی بند ہوگیا اور ان پر بیاس کی زیادہ شدت ہوئی توسیدالشہداء نے جناب عباس کو تیس سواروں اور بیس
پیادوں کے ساتھ بیں مشکیس و کر بھیا تا کہ پانی لے آئیں نافع بن ہلال ہوں عمرو نے ہامر حبا اے بھائی کس لیے آگ
وبن تجاج تے نے بیل کہ جس سے تم لوگوں نے ہم کوروک رکھا ہے وہ کہنے لگا پیوتمہار سے لیے مقدر ہو کہنے گئے خدا
کو تسم میں نہیں پوگا جب کہ حسین اور ان کے اصحاب کی بیہ جماعت بیاتی ہے ان گا بیوتمہار سے لیے مقدر ہو کہنے گئے خدا
توبی کی برواہ کئے بغیرتم مشکیس پُر کر لوغمرو بن تجاج اور انہیں فرمایا کہتم پائی ہے بافع نے پیدل ساتھیوں
تافع بن بلال نے انہی منتشر کر دیا اور ان پیا دوں کے پاس آگ اور انہیں فرمایا کہتم پائی کے باق ہیا بالوافق کی انہوں کے باس آگے اور بینا فی بن بلال وہ بی بزرگ میں کہ جنہوں نے ان کی تھا کہ بیٹک ہم اپنی نصیرت کی بنا آپ پراس سے مجبت وولا بیت رکھتے ہیں جو آپ اور اپنی نوسی سے بال سے محبت وولا بیت رکھتے ہیں جو آپ کا دوست وولی ہے اور اسے دھنی رکھی کے گئی جو آپ کو آپس ہو آپس کے دور سے دول ہے اور اسے دھنی رکھی کے گئی جو آپس ہو آپس کے دور اسے دور اسے دوراس سے حبت وولا بیت رکھتے ہیں جو آپس کی انسان کی بنا آپ پراس سے مجبت وولا بیت رکھتے ہیں جو آپ کا دور سے دیا دوراس سے حبت وولا بیت رکھتے ہیں جو آپس ہو آپس کی دور سے دول ہوں ان کی دور سے دول ہے اور اس سے دھنی کی کے دور شہوں ہو آپس کو دور سے دول ہوں کے گئی دور سے کا دور سے دول ہو اور اسے دوراس سے دھنی کو گئی ہیں ہو آپس کو دور سے دولا بیت رکھتے ہیں جو آپس کی دور سے دور سے دوراس سے دھنی کی کھیل کے دور سے کو کی مقدر سے دور سے دور سے دار سے در کی کے دور کی کو کئیل کی کو کئیل کو کی کو کئی

# عبداللداورعبدالرحمان غفاریان رحمهااللد کی شهادت

اصحاب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سے مارے گئے ہیں اور ان میں یہ طاقت نہیں کہ دشمن کوروک سکیں توعبد اللہ اور عبد الرحن عروہ غفاری کے بیٹے جو کوفہ کے بہا دروں اور اشراف میں سے تھے امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے ابا عبد اللہ آپ پرسلام ہودشمن ہم پر غالب آپکے ہیں اور ہم اسنے کم ہو گئے ہیں کہ دشمن

🗓 پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ پانی لانے والی روایات غلط معلوم ہوتی ہیں مترجم -

کونہیں روک سکتے لہذا ہم سے تجاوز کر کے آپ تک پہنے گئے ہیں اپس ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو آپ سے دفع کریں۔ اور آپ کے سامنے تل ہوجا کیں حضرت نے فرما یا مرحبا قریب ہوجا کو وہ قریب آئے اور آپ کے نزدیک ہوکر انہوں نے جنگ کی ، اور عبدالرحمن کہتا ہے۔ قدی علمت حقا بنو غفارٍ ۔ وخند فِ بعد بنی نز ارٍ ۔ لنضرین معشر الفجارِ بکل غضبٍ صارِ هر بتار ۔ یاقو هر خودوعن بنی الاحو ار ۔ بالمبشر فی والقنا الخطارِ ۔ بنی غفار خندف ۔ بنی نزار جانے ہی کہ ہم فاجر لوگوں کو مارتے ہیں کا شخواں سے اے قوم شریفوں کی اولا دسے تلوار و نیزہ کے ساتھ و شمن کو جانے ہی کہ ہم فاجر لوگوں کو مارتے ہیں کا شخو والی تیز تلوار سے اے قوم شریفوں کی اولا دسے تلوار و نیزہ کے ساتھ و شمن کو حرار و لیس جنگ کر کے شہید ہوئے ۔ راوی کہتا ہے کہ دوجابر یان آگے بڑھے سیف بن حارث بن سرلج اور ما لک بن عبداللہ بن سرلج اور بید دونوں شخص بچاز اداور ما دری ہمائی سے آپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے ۔ آپ نے فرما یا کہ عبداللہ بن سرلج اور بید ونوں شخص بچاز اداور ما دری ہمائی سے آپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے ۔ آپ نے فرما یا کہ عبداللہ بن سرلے علی تاری کی حالت پر گربی کرتے گئی ۔ عرض کیا خدا ہمیں آپ پر قربان کر دے خدا کی قسم ہم اپنی جان کے لیے نہیں روتے بلکہ آپ کی حالت پر گربی کرتے ہیں ۔ کہ دشمنوں نے آپ کو گھرر کھا ہے اور ان کوروکا نہیں جاسکی بہترین جزادے اپن انہوں نے حضرت کو الوداع کہا اور ہمیں کے اور جنگ کر کے شہید ہوئے ۔

### شهادت حنظه بن اسعد شیامی

حنظ بن اسعد مردائگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھا اور امام کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور آپ کی حفظ و حراست میں اپنی جان کو تیرونیزہ وتلوار کے لیے بہر بنایا اور جو وار تلوار و نیزہ کا امام کے قصد سے ہوتا ہے اپنے چہرہ اور جان پر برداشت کرتا اور یہ پیارتا کہ اے قوم ڈرتا ہوں کہتم شکر احزاب والے عذاب کا سبب نہ بن جا وَ اور جھے خوف ہے کہ تہمیں وہ عذاب نصیب ہو کہ جو گذشتہ قوموں پر واقع ہوا قوم نوح وعاد وشود والا اور وہ لوگ جنہوں بت ان کے بعد کفر والحاد کا راستہ اختیار کیا اور خدا کسی قوم پرظم نہیں کرتا اے قوم مجھے تمہارے متعلق قیامت کے عذاب کا ڈر ہے جب میدان محشر سے جہنم کا رُخ کرو گے اور تمہیں عذاب خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اے قوم حسین کوشہید نہ کر وور نہ خدا تمہمیں اپنے عذاب سے کا رُخ کرو گے اور تمہیں عذاب خدا سے بہر وہ و نامید ہے اوہ شخص جو خدا پر افتر اء با ندھے اور ان کلمات سے اشارہ کیا ان نصحت کی طرف جومومن آل فرعون نے آل فرعون کوئی تھیں اور بعض کتب مقاتل کے مطابق حضرت نے فر ما یا اے حظلہ بن اسد خدا تجھ پر رحمت نازل کر سے تمہیں معلوم ہونا چا ہیے کہ یہ لوگ مستحق عذاب ہو چکے ہیں اس وقت سے جب سے ان بن اسد خدا تجھ پر رحمت نازل کر سے تہیں مورت کی ہوت دی ہے سے ان باتوں سے کہ جن کے ذریعہ تو نے انہیں حق کی دعوت دی ہے سرتانی کی ہے۔ اور یہ تیرے خلاف ہوئے ہیں اور مختے اور

تیرے ساتھیوں کو برا بھلا کہا ہے اب ان کا خیال کیا حال ہوگا جب کہ انہوں نے تیرے نیک اور پارسا بھا ئیوں کوتل کردیا ہے حظلہ کہنے لگا آپ نے بچے فرما یا۔ میں آپ پر قربان ہوجاؤں کیا میں اپنے پروردگار کی باگاہ میں نہ جاؤں اور اپنے ہوائیوں سے ملحق نہ ہوں فرما یا کیوں نہیں جلدی کر واور جاؤان نعتوں کی طرف جو تمہارے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ وہ دنیا اور جو پھائیوں سے ملحق نہ ہوں فرما یا کیوں نہیں جلدی کر واور جاؤان نعتوں کی طرف جاؤجو پر انی نہیں ہوگی اور زوال پذیر نہیں پس اس سعید اختر نے حضرت کو الوداع کہا۔ اور کہا السلا ہم علیے کیا اباعب الله علیہ وعلیٰ اہل بیت پر اور اپنی جنت میں ہمارے اور آپ کے درمیان جنت ہو۔ سلام ہوآپ پر اور رحمت نازل ہوآپ اور آپ کے اہل بیت پر اور اپنی جنت میں ہمارے اور آپ کے درمیان خدا تعارف کرائے آپ نے فرما یا آمین آمین ۔ پس اس بزرگوار نے منافقین سے جنگ کرنے میں چیش قدمی کی اور دلیرانہ جنگ کی اور شدائد کے قبل میں صبر کیا یہاں تک کہ ان پر حملہ ہوا اور انہیں ان کے لائق بھائیوں کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔ مولف کہتا ہے کہ حنظلہ بن اسعد بزرگ شیعوں اور شجاع وصبح لوگوں میں شار ہوتے ہیں اور انہیں شبامی اس لیے کہتے ہیں مولف کہتا ہے کہ حظلہ بن اسعد بزرگ شیعوں اور شجاع وصبح لوگوں میں شار ہوتے ہیں اور انہیں شبامی اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ شبانا می جگہ کی طرف منسوب ہیں۔ اور بنوشیام قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔

### شهادت شوذب وعابس رضى التدعنهما

عابس بن ابی هبیب شاکری ہمدانی نے جب سعادت شہادت کے حاصل کرنے کا ارادہ کیا توا پنے ساتھی شوذ ب کی طرف دیکھا جوشا کر کا غلام اور متقد میں شیعوں میں سے حافظ حدیث وحائل حدیث اور بلند مقام کا ما لک تھا بلکہ متقول ہے کہ اس کی جلس ہوتی تھی جس میں شیعہ حضرات اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ ان سے اخذ حدیث کرتے تھے اور وہ بزرگ (خدا ان پر رحمت کرے) شیعوں میں بزرگ شار ہوتے تھے خلاصہ یہ کہ عابس نے ان سے کہاا ہے شوذ ب آج تمہارا کیا خیال ہے میر اارادہ ہے کہ تیرے ساتھ فر زندر سول گے ہمر کا بہوکر مبارزہ کروں اور شہید ہوجاؤں ۔ عابس نے کہا میرا کمان بھی تیرے متعلق یہی تھا اب حضرت میں جاتا کہ تجھے بھی دوسرے لوگوں کی شہید ہوجاؤں ۔ عابس نے کہا میرا کمان بھی تیرے متعلق یہی تھا اب حضرت میں جاتا کہ تجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح شہداء کی فہرست میں داخل کریں ۔ یقین کرو کہ آج بعد پھرکوئی ایباد دن ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ آج کا دن وہ ہے کہ انسان تحت الشرکی ہے فرق ثریا پر قدم رکھ سکتا ہے اور بہی ایک دن عمل و تکلیف کا ہے اور اس کے بعد مزدوری ملنے کا اور جنت میں جانے کا دن ہے پس شوذ ہا امام کی خدمت میں ما امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا اے جانے کا دن ہے پس شوذ ہا امام کی خدمت میں آگر وہوں کیا ہو یا دُور کارشتہ دار ہو یا بڑی نہرو کے زمین پر جس نے قدم رکھا ہے وہ میر کا اباعبداللہ گوئی پیدا ہونے والا چا ہے نزد کیک کا جو یا دُور کارشتہ دار ہو یا بڑی نہرو کے زمین پر جس نے قدم رکھا ہے وہ میر باعبداللہ گوئی پیدا ہونے والا چا ہے نزد کیک کا جو یا دُور کارشتہ دار ہو یا بڑی نہروے زمین کی جس نے قدم رکھا ہے وہ میر کے نہر کیس کے تعد کو نہر کیس کے بعد کا مور کی گوئی کہ بطالم قبل آئی آئی ہے دور کر سکوں کی ایک چیز کے ذریعہ جو

میرے نون اور جان سے زیادہ عزیز ہوتو میں اس میں ستی وکا ہلی نہ کرتا اور اس کو انجام دیتا اور حضرت کو سلام کیا اور کہا گواہ دیتے کہ میں آپ کے اور آپ کے باپ کے دین پر ہوں پھر تلوار سونتے ہوئے شیر نر کی طرح میدان میں آیا جب کہ اس کی پیشانی پر ایک ضرمت کا نشان تھا۔ رہتے بن تمیم جو لشکر عمر سعد کا ایک شخص ہے کہتا ہے کہ جب عالبس کو میں نے میدان میں آتے ہوئے دیکھا اور اسے پہچانا اور میں اسے پہلے جانتا اور اس کی شجاعت و جو انمر دی گئی جنگوں میں دیکھ چکا اور اس سے زیادہ بہا در میں نے نہیں دیکھا تو اس وقت میں نے لشکر کو پکار کر کہا اے لوگوھذا اسدالا سودھذا ابن ابی شعبیب بیشیروں کا شیر ابن ابی شعبیب ہے کوئی شخص اس کے مقابلہ میں نہ جائے ور نہ اس کے چنگل سے رہائی نہ پائے گالیس عابس شعلہ جو الہ کی طرح میدان میں جو لان کرتا اور پے در پے پکار تاکوئی مرد ہے کوئی شخص اس کے مقابلہ کی جرات نہ کر سکا یہ بات عمر سعد کونا گواری گذری لہذا کی طرح کہ ایک اور نہ اس کے بیشر مار نے شروع کر دیئے عابس نے بید یکھا تو ذرہ اپنے بدن سے اور خود ہرسا والشکر برحملہ کہا ا

رئیج کہتا ہے کہ عابس جس طرف جملہ کرتا تو دودوسو سے زیادہ افراداس کے سامنے بھا گتے ہوئے نظر آتے اور ایک دوسر سے پرجا گرتے اسی طرح وہ جنگ کرتارہا۔ یہاں تک کہ شکر نے اسے ہرطرف سے گھیرلیا اور پتھر تلوا راور نیز سے کے زیادہ زخموں کی وجہ سے اسے شہید کرد یا اور اس کے سرقلم کیا گیا میں نے بہادروں کے ایک گروہ کود یکھا کہ ان میں سے ہرایک بید وکی کرتا ہے کہ میں نے اسے تل کیا ہے۔ عمر وسعد کہنے لگا یہ جھگڑا ختم کروکسی شخص نے اسلی اُسے ختم نہیں کیا بلکہ تم سب نے مل کرہی اسے قتل کیا ہے۔ مولف کہتا ہے منقول ہے کہ عابس شیعہ جوانم دوں میں سے تھا اور رئیس شجاع خطیب عابد اور تہجد گزار تھا۔ اور اس کی گفتگو جناب مسلم بن عقیل سے جب آپ کوفہ میں وارد ہوئے بہلے گذر چکی ہے۔ اور طبر کی نے قتل کیا ہے کہ مسلم نے امام حسین کی خدمت میں اور بیہ خط عابس امام حسین کی خدمت میں لے گئے تھے۔ حسین کی خدمت میں لے گئے تھے۔

### شهادت ابوالشعثابهدلي كندى عليهالرحمة

راوی کہتا ہے کہ یزید بن زیاد بہدلی کہ جسے ابوالشعثار کہتے تھے بہادراور تیزانداز تھے امام حسین کے سامنے زانوں ٹیک کر بیٹھ گئے اور دشمن کی طرف سوتیر چھنکے کہ جن میں سے صرف پانچ تیرخالی گئے جو تیر چھنکتے تو کہتے کہ میں بدلہ اور شاہسواروں کا بیٹا ہوں سیدالشہد اءفر ماتے خدایا اس کا تیرنشانہ پر گئے اور اس کوعوض میں جنت عطافر مااور ان کارجز اس دن یہ تھا میں بزید ہوں اور میرا باب مہاصر ہے میں شیر بیشہ سے زیادہ بہادر ہوں یارب میں حسین کا ناصر اور ابن سعد کو

🗓 يبال يرمولف نے فارى وعربى كے كچھاشعار لكھے ہيں جوترك كرديئے گئے ۔مترجم

چھوڑنے اوراس سے دوری اختیار کرنے والا ہوں اپس جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوئے فیروز آبادی نے کہاہے کہ یزید بن مہاصر محدثین میں سے ہے۔

### اصحاب حسینی میں سے ایک جماعت کی شہادت

روایت ہے کہ عمرو بن خالد صیداوی جابر بن حارث سلیمانی سعد مولی عمرو بن خالد اور مجمع بن عبداللہ عائدی نے ابتدائی حملے میں جنگ کی اور تلواریں سونتے ہوئے لشکر عمر سعد پر حملہ کیا۔ جب لشکر وشمن کے درمیان میں آگئے تو لشکر نے آئیس گھیرے میں لے لیااور آئیس شکر سیدالشہد اء سے الگ کردیا۔ جناب عباس بن امیر المونین علیہ السلام نے لشکر پر حملہ کیا اور آئیس چھیڑ الیا۔ اور میدان سے نکل کر باہر لائے جب کہ یہ لوگ زخی ہو بچکے سے دوبارہ جب لشکر نے ان کا رُخ کیا تو انہوں نے حملہ کیا اور جنگ کی یہاں تک کہ ایک ہی جگہ پر سب شہید ہوگئے۔ رحمۃ الله علیہم مہران کا بلی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کر بلا میں ایک تحض کو دیکھ کہ وہ بے جگری سے جنگ کر رہا ہے جس جماعت پر حملہ کرتا ہے اُسے منتشر اور پر اگندہ کردیتا ہے تملہ سے فارغ ہوتا تو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا بشارت ہوا ہے فرز ندا حمر آپ کور شدو ہدایت نصیب رہ کہ جہتا سے فارغ ہوتا تو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا بشارت ہوا ہے فرز ندا حمر آپ کورشد و ہدایت نصیب رہ کہ جہتا سے فارغ ہوتا تو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا ہوتا کو اور ن نے بتا یا ابوعمرہ خطلی لیس عامر بن کہ جنت الفردوس میں آپ بلند مقام پر فائز ہوں میں نے لوچھا پھنے کی کون ہے تو لوگوں نے بتا یا ابوعمرہ خطلی لیس عامر بن کہتا ہے کہ اس ابوعمرہ کانام زیادہ بن غریب ہے۔ اور اس کا باپ صحابہ میں سے تھا اور یہ نور بھی زیارت ِ رسول خدا سے مشرف ہوا اور مرد شجاع عابد وز اہر تنجد گزار عباوت و کثر ت نماز میں مشہور تھا میں اللہ علیہ۔

### شهادت جون رضى اللدعنه

جون رضی الله عنه ابوذ رغفاری کے غلام کشکر سیدالشہداء میں موجود تھے اور بیسعادت مندسیاہ غلام تھے ان میں شہادت کی آرز و پیدا ہوئی امامؓ سے رخصت طلب کی آنجناب نے فرمایاتم نے عافیت وآرام حاصل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ ویا تھا۔

پس اب اپنے آپ کو ہماری راہ میں مبتلا نہ کرومیری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ اپنی سلامتی کا راستہ تلاش کرو۔عرض کیاا نے فرزندرسول میں راحت ووسعت کے دنوں میں تو آپ کا کاسہ لیس رہالیکن جب کہ آپ کی سختی وشدت کا دن ہے تو آپ سے دستبردار ہوجاؤں خدا کی قسم میراجسم متعفن ہے میراحسب ونسب پست ہے اور رنگ سیاہ ہے پس مجھے جنت سے محروم نہ رکھئے تا کہ میری بواچھی ہوجائے اور جسم میرا با شرف اور چیرہ سفید ہوجائے خدا کی قسم میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب تک سیاہ خون کو آپ کے پاک و پا کیزہ خون سے مخلوط نہ کرلوں یہ کہہ کرا جازت طلب کی اور میدان کی طرف گئے اور بیر جزیر طلب سیاہ رنگ کے شخص کی ضربت کفار کو کیسی دکھائی و بی ہے جو ضرب تلوار کی ہے اولا دمجر گی حفاظت میں زبان وہا تھ سے دشمنوں کوان سے دور کر تا ہوں اس سے میں جنت کی امید قیامت کے دن رکھتا ہوں۔ پچیس آ دمیوں کو قتل کر کے شہید ہوئے ۔ بعض مقاتل میں ہے کہ امام حسین تشریف لائے اور اس کی لاش پر کھڑے ہوکر دعا کی خدایا جون کے چرہ کو سفید کرد سے اور اس کی لوگوں کے ساتھ محشور کر اس کے اور محمد کے درمیان شناسائی اور دوستی قرار دے۔ روایت ہے جب لوگ شہداء کو فن کرنے کے لیے آئے تو دس دن کے بعد جون کے جسم کو اس حالت میں یا یا کہ بوئے مشک اس سے اٹھ رہی تھی رضوان اللہ علیہ۔

### حجاج بن مسروق

ا مام حسینؑ کے موذ ن میدان جنگ میں آئے اور بیر جزیڑھے آگے برھے۔حسینؑ جو کہ ہادی ومہدی ہیں آج آپ اپنے جد بزرگوارنج سے ملاقات کریں گے پھر اپنے سخی باپ علیؓ سے ملیں گے وہ جسے ہم وصی کے طور پر پیچانتے ہیں۔

# نوخيز جوان كى شهادت جس كاباب شهيد مو چكاتھا

### قدس سره

ایک نوجوان کشر حسین میں تھا کہ جس کے باپ کو کو فیوں نے معر کہ جنگ میں قبل کردیا تھااس کی ماں بھی ساتھ تھی ماں نے اس سے کہا میر سے بیٹے جاؤاور فرزندر سول گےروبرو جنگ کرو۔ لہندااس جوان نے مال کی تحریک پرمیدان میں جانے کا قصد کیا سیدالشہد اءنے جب اس کودیکھا تو فرمایا کہ اس بچہ کا باپ تو شہید ہوچکا ہے اب شایداس کی شہادت اس کی والدہ کے لیے نالپند ہواس بچے نے عرض کیا میر سے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میری ماں نے ہی مجھے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے پس وہ میدان میں آیا اور بدر جزیر عا۔

اميرى حسين ونعم الامير. سورر فراد البشير النذير. على وفاطمه والده. فهل تعلمون له من نظير له طلعة مثل شمس الضحي له عزة

#### مثلمبدرٍمنير

میراامیر حسین اور بہترین امیر حسین جوبشیر ونذیر رسول کے دل کا سرور ہے۔ علی وفاطمہ اس کے والدین ہیں کیا تہمہیں اس کی نظیر ومثل کاعلم ہے اس کا چہرہ شمسی اضحیٰ اور پیشانی بدر منیر کی طرح ہے بالآخر وہ جنگ کر کے اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ کو فیوں نے اس کا سرقلم کر کے شکر گاہ حسین کی طرف چھینک دیا۔ ماں نے بیٹے کا سراٹھایا۔ سینہ سے لگا یا اور کہاا حسنت بہت اچھے میرے بیٹے اے میرے دل کی خوشی اے میری آئکھوں کے نور پھر وہ سرپورے غصے میں دشمن کی فوج کے ایک شخص کے دے ماراجس سے وہ قتل ہوا اس کے بعد عمود خیمہ لیا اور ان پر حملہ کر دیا اور یہ ہی تھی میں اپنے آ قاکی ایک بڑھیا کمز رئیز ہوں۔ میں خالی ہاتھ کہنہ جسم اور نجیف ونز ارہوں۔ فاطمہ شریفہ کی اولا دکی حمایت کرتے ہوئے تمہیں سخت ضربت کے ساتھ ماروں گی۔ لیں اس نے دشمن کے دوآ دمی قتل کردیۓ امام حسین نے تعلم دیا کہ میدان سے پلٹ آئے اور اس کے قت میں دعا بھی فر مائی۔

# شهادت غلام ترکی

کہا گیا ہے کہ سیدالشہد اء کاایک ترکی غلام تھا جو نہایت نیک وشریف اور قاری قر آن تھا۔ عاشورہ کے دن اس باو فا غلام نے فوج مخالف پر حملہ کیا اور بیر جز پڑھا۔ سمندر میں میری نیزہ بازی اور تلوار زنی سے آگ لگ جاتی ہے اور فضا میرے تیروں سے پُر ہوجاتی ہے جب میری تلوار میرے دائیں ہاتھ میں چکے تو حسد کرنے والے پست خیال کا دل پھٹ جاتا ہے پس حملہ کیا او بہت سے ناریوں کوفی النار کیا اور بعض کہتے ہیں کہ ان روسیا ہوں میں سے ستر آ دمیوں کو ہلاک کیا اور بالآخری خطم وعدوان سے زخمی ہوکرز مین پر گراامام حسین اس کے سر ہانے آئے اور اس پر گریہ کیا اور چیرہ انور اُس کے رُخ پر رکھ دیا اس غلام نے آئکھیں کھول کر حضرت کی طرف نگاہ کی متبسم ہوا اور اس کا طائز روح جنت کی طرف پرواز کر گیا۔

### شهادت عمروبن قرظه بن كعب انصارى خزرجى

عمروبن قرظ نے جوانمردی کے قدم آگے بڑھائے اور سیدالشہد اء سے اجازت طلب کی میدان میں آئے اور بیر جز پڑھالشکر انصار جانتا ہے کہ میں اپنی عزت کی حمایت و حفاظت کرتا ہوں میری ضرب ایسے جوان کی ضبر ہوگی جو پیچھےنہیں ہٹما اور لڑنے والا ہے میری جان اور گھر بارحسین پر قربان ہو۔ پورے شوق ورغبت سے جنگ کی اور ابن زیاد کے شکر کے ایک گروہ کو جہنم میں پہنچایا جو تیر تلوار امام حسین کی طرف آتے انہیں اپنے او پر لیتا۔ جب تک زندہ رہاکسی تکلیف کو امام حسین تک نہ پہنچ دیا یہاں تک کہ زخموں کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہوگیا۔ پس حضرت کی طرف دیکھا اور عرض کیا اے فرزندر سول گیا میں نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ فرمایا بے شکتم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے رسول خداً کومیر اسلام کہنا اور انہیں بتانا کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آرہا ہے۔ پس عاشقوں کی طرح دشمنوں سے جہاد کیا یہاں تک کہ شربت شہادت نوش کیا اور سرائے جاودانی کی طرف کوچ کرگیا۔ مولف کہتا ہے کہ فر ظرعمرو کے والد صحابہ کبار اور امیر المونین کے اصحاب میں سے تھے بڑے بہادر تھے اور ۲۰۰ سے میں ابوموئی کے ساتھ رہے کاعلاقہ فتح کیا اور جنگ صفین میں امیر المونین نے انصار کاعلم انہیں دیا۔ آھے میں وفات پائی عمرو کے علاوہ ان کا ایک بیٹاعلی نامی عمر سعد کے شکر میں کر بلا میں تھا اس کا بھائی عمروجب شہید ہوگیا تو اس معلون نے امام حسین کو پکار کر کہا۔ یا حسین ایک کا اب بن الکذاب اضللت اخی و غور دتہ حتیٰ قتلتہ ہے۔ اے حسین تو نے میرے بھائی کو گراہ کیا اور اسے دھوکہ دے کو قبل کردیا۔

حضرت نے فرما یا خدا نے تیرے بھائی کو گراہ نہیں کیا بلکہ اسے ہدایت کی ہے اور تجھے گراہ رکھا ہے اس ملعون نے کہا خدا مجھے قتل کر سے اگر میں تجھے قتل نہ کروں گریہ کہ تیرے پاس پہنچنے سے پہلے میں ہلاک ہوجاؤں پس اس شیطان نے آپ پر جملہ کیا۔ نافع بن ہلال نے اسے نیزہ لگا یا اور اسے زمین پر گراد یا۔ عمر سعد کے ساتھیوں نے جملہ کر کے اسے نجات دلائی پھر اس نے علاج کرایا اور گئے کہ ہوگیا۔ عمر و بن قر ظہوہ ہزرگوار ہیں کہ جنہیں امام حسین نے عمر سعد کے پاس بھیجا تھا۔ اور اس سے بیخواہش کی تھی کہ رات کے وقت آپ سے آ کر ملے کہتے ہیں جب ملا قات ہوئی تو حضرت نے اسے اپنی مددو نصرت کی دعوت دی عمر نے عذر کیا اور کہا کہ مجھے خوف ہے کہ گھر میرا تباہ کردیں گے حضرت نے فرما یا میں تیرے لیے مکان بنادوں گا۔ عمر نے کہا میری جائیداد لے لیس گے۔ حضرت نے فرما یا میں اس سے بہتر جا گیر تجاز میں تجھے دوں گا۔ عمر نے قبول نہ کیا۔ عمر و بن قر ظہ نے دسویں کے دن عمر سعد کے دن عمر سعد پر تعریض کرتے ہوئے کہا دون حسین مجتی و دائری مقصد یہ تھا کہ عمر سعد نے اس خیال سے کہ اس کا خانہ خراب نہ ہو حسین سے اعراض کر لیا اور کہا میرا گھر منہدم ہوجائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میری حان اور گھر حسین پر فران اور گھر حسین پر فران اور کہا میرا گھر منہدم ہوجائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میری حان اور گھر حسین پر فران اور کہا میرا گھر منہدم ہوجائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میری حان اور گھر حسین پر فران اور گھر فران اور گھر فران اور گھر فران اور گھر فران کی حان اور گھر فران ہو اور کو کے اس کیا کہ جب میں کا خوان اور گور فران کے دون خوان اور گور فران کی حان اور کور کیا ہو کہا کہ کور کور کے کہ کھر کیا کہ کور کر کیا کے دون خوان اور کور کی حان اور کور کور کور کیا کے دون خوان اور کور کیا کے دون کی حان اور کور کور کیا کیا کیا کہ جب کی جان کیا کی کیا کی کور کور کی کیا کیا کہ کیا کی کور کور کور کی حان اور کور کی کیا کیا کیا کی کور کور کیا کی کر کیا کی کور کی کی کور کور کی کی کی حان اور کور کی کیا کیا کیا کیا کی کور کی کور کور کیا کی کر کیا کی کی کور کر کیا کور کیا کیا کی کیا کی کور کی کیا کیا کی کی کر کیا کی کر کی کیا کی کر کیا کیا کی کر کیا کی

# سوید بن عمرو بن ابی مطاع شعمی<sup>و</sup> کی شهادت

سوید بن عمرو نے جنگ کا ارادہ کیا وہ شریف النسب انسان اور زاہد ونمازی تھے شیر بیشہ کی طرح حملہ کیا۔ اور زخمول پر
بہت صبر کیا اسنے زخمی ہوئے کہ ان کے اعضاء وجوارح ست ہو گئے اور مقتولین کے درمیان گر پڑے اس حالت میں رہے
۔ یہاں تک کہ بیآ وازشنی کے حسین شہید ہو گئے اب ہے تاب ہو گئے ان کے پاس ایک چھری تھی اُسے نکا لاور بڑی مشقت کے
ساتھ کچھ دیر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوئے ان کا قاتل عروہ بن بکا رنا بکا رتغلبی اور زہد بن ورقاتھا۔ سوید بزرگوار اصحاب میں
ساتھ کچھ دیر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوئے ان کا قاتل عروہ بن بکا رنا بکا رتغلبی اور زہد بن ورقاتھا۔ سوید بزرگوار اصحاب میں
سے آخری شہید ہیں۔ رحمة الله ورضو ان معلم علی میں۔

ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ اصحاب حسین گایہ معمول تھا کہ جوکوئی ان میں سے میدان جنگ کا ارادہ کرتا تو وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا۔السلام علیک یا ابن رسول الله سالتی آیا ہے حضرت انہیں جواب دیتے اور فرماتے ہم بھی تمہارے پیچھے آرہے ہیں اور اس آیت مبار کہ کی تلاوت فرماتے پس ان میں سے بعض نے اپنا عہد و وعدہ پورا کیا اور ان میں سے بچھ انتظار کررہے ہیں۔اور انہوں نے کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔

# عاشورہ کے دن جوانان بنی ہاشم کی شہادت کا بیان

جب اصحاب حسین سب شہید ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا تو جوانانِ بنی ہاشم کی باری آئی پس امیر المومنین کے فرزندانِ اولا دجعفر وقیل اور امام حسین کے بیٹے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے اور ایک دوسرے کو وداع کرنے گے اور کیا خوب کہا گیاہے۔

لو كنت ساعة بيننا ما بيننا وشهدت كيف نكررا التوديعاً ايقنت آن من الدموع محدثاً وعلمت ان من الحديث دُمُوْعَا

اگر ہماری جدائی کے وقت تو ہمارے درمیان ہوتا تو دیکھا کہ کس طرح باربارایک دوسرے سے وداع ہوتے تھے تو تخصے یقین ہوجا تا کہ آنسو بولتے ہیں اور تخصے علم ہوتا کہ بات کی ایک قسم آنسوہیں۔

# جناب ابوالحسن في بن الحسين اكبرسلام الله عليه (على اكبر)

آپ کی والدہ پہلی ابوم ق بن عروہ بن مسعود تقفی کی بیٹی تھیں اور عروہ بن مسعود اسلام کے چار بڑے سرداروں میں سے ایک اور بڑے شراروں میں سے تھے اور ان کوشل صاحب یسن اور بیسیٰ بن مریم سے زیادہ شاہت رکھنے والا کہتے تھے جناب علی اکبر علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ اور سیرت وصورت میں حضرت رسالت آب سب سے زیادہ شاہت رکھتے تھے شختی عتب کی تھی اور تمام محامد ومحاس کے ساتھ معروف تھے جیسا کہ ابوالفرج نے مغیرہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن معاویہ اپنی خلافت کے لائق سب سے زیادہ کون شخص ہے۔ لوگ کہنے لگے ہم تو تیرے علاوہ کسی کوخلافت کے لائق نہیں سمجھتے۔ معاویہ کہنے لگا کہ خلافت کے لائق سب سے زیادہ خلافت کے لائق علی بن الحسین ہے کہ جس

کا نا نارسول خدا ہے جو شجاعت بنی ہاشم سخاوت بنی امیداور شن منظر وافخار تقیف کا مجموعہ ہے خلاصہ یہ کہ ہیہ جوان رعناعا زم میدان جنگ ہوااورا ہے پر ربزر گوار سے جہاد کی اجازت طلب کی حضرت نے انہیں میدان کارزار کی اجازت دی۔ جناب علی اکبر جب میدان کی طرف کی اور رو نے گے اور اپنی رئیں مہارک میدان کی طرف کی اور رو نے گے اور اپنی رئیں مہارک میدان کی طرف مبارزت کے لیے وہ جوان جارہا آسان کی طرف مبارزت کے لیے وہ جوان جارہا آسان کی طرف مبارزت کے لیے وہ جوان جارہا ہوتے تو ہوئے تو اس میر سے بہوردگارات قوم پر گواہ رہنا۔ اب ان کی طرف مبارزت کے لیے وہ جوان جارہا اس جوان کی حرف مبارزت کے مشاق ہوتے تو اس جوان کی حرف پر نظر کرتے خدایاان سے زمین کی برکئیں روک لے اور انہیں متفرق و پر اگندہ کردے اور انہیں مختلف راستوں پر ڈال دے اور ان کے والیوں کو ان سے بھی راضی ندر کھاس وقت آپ نے ابن سعد ملعون کو پکار کر کہا ہم سے کیا چاہتا کر ساول پر ڈال دے اور ان کے والیوں کو ان سے بھی راضی ندر کھاس وقت آپ نے ابن سعد ملعون کو پکار کر کہا ہم سے کیا چاہتا کر سے دو تھے تیرے بستر پر قتل کردے کیونکہ تو نے میرے رحم کو قطع کیا ہے اور رسول خدا سے میری قرابت کا خیال نہیں رکھا۔ کے جند آواز سے بیآ یت تلاوت فرمائی ان الله اصطفیٰی آدمہ ونوحا وال ابر اہیدہ وآل عمر ان علی گھرآپ نے بلند آواز سے بیآ یت تلاوت فرمائی ان الله اصطفیٰی آدمہ ونوحا وال ابر اہیدہ وآل عمر ان علی العالمہیں ۔ ذریة بعضہا من بعض والله سمیع علیدہ ۔ ادھر شہزادہ علی اکبرخور شیر تاباں کی طرف فق میدان پر طلوع مور کے عرصہ میدان کو استفران کو اپنے نور طلعت کی شعاع سے جو کہ جمال پنچیم گی خبر دیتا تھا منور کیا۔

| فهللوا | النبي    | <b>إ</b> ن | ذكروابطلع |
|--------|----------|------------|-----------|
| وكبروا | الصفوف   | بين        | لها بدا   |
| فأصبعٌ | الناظرون | فيه        | فافتن     |
| تنظر   | ا وعينٌ  | ليه ج      | یومی ا    |

اس کے جمال رُخ کود کھے کران لوگوں کو نجی گیاد آگئے پس انہوں نے لا الدالا اللہ کہا جب وہ صفوں کے درمیان ظاہر ہوااور تکبیر کہی۔ پس دیکھنے والے اس کے جمال پر فریفتہ ہو گئے اور انگلی کا اشارہ اس کی طرف ہونے لگا اور آئکھ دیکھنے گئی۔ پس شہزادے نے تملہ کیا اور ان کے قوت بازونے (جو حیدر صفدر کی شجاعت کی یا دولاتی تھی ) اس لشکر میں اثر دکھا یا اور بیر جزپڑھا۔ انا علی بن الحسین بن علی ۔ نحن وبیت اللہ اولی بالنبی یہ اضربکھ بالسیف حتیٰ یہ شمی علوگے۔ ولایز الو الیوم احمی عن ابی تاللہ لا یحکم فینا ابن الدی ع

میں علی بن الحسین بن علی ہوں۔ کعبہ کی قسم ہم بنگ سے زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ میں تمہیں تلوار سے ماروں گا یہاں تک کہوہ ٹیڑھی ہوجائے گی۔ یہ جوان ہاشمی علوی کی ضرب ہوگی اور آج میں اپنے باپ کی حمایت کرتا ہی رہوں گا۔خدا کی قسم ہم میں حرامزادے کا حکم نہیں چلے گا آپ یو نہی حملہ کرتے اور ان بد بختیوں کواپنی آتشبار تلوار کی خوراک بنانے اور جس طرف رُخ کرتے توایک گروہ کو خاک ِ ہلاکت پر گراتے آپ نے اسنے افراد ان میں سے قبل کئے کہ ان کے شور وغو غاکی صدابلند ہوئی اور بعض نے روایت کی ہے کہ ایک سوہیں ملاعین کوتل کیا تو اس وقت آفناب کی گرمی پیاس کی شدت زخموں کی کثر ت اور
ہم تھیاروں کی شکین نے آپ کوتھ کا دیا علی اکبر میدان سے واپس اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے بابا پیاس نے
ہم تحق تل کر دیا ہے۔ اور ہم تھیاروں کے بوجھ نے جمعے تھ کا دیا ہے۔ کیا یم کمن ہے۔ کہ جمھے ایک گھون بیاتی آپ پلادیں۔ تاکہ
آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اس سے قوت حاصل کروں حضرت نے سیلاب اشک اپنی آئکھوں سے بہایا اور فرمایا
واغوثا ہ ہائے۔ بیٹا تھوڑی دیراور جنگ کرو پھر بہت جلدی اپنے نانار سول خداسے ملاقات کرو گے اور وہ تہمیں ایسا پانی پلائیں
گے کہ جس کے بعد بھی پیاسے نہیں ہو گے اور دوسری روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا اپنی زبان نکا لو پھر علی اکبر کی زبان اپنے
منہ میں داخل کی اور اسے چوسا اور اپنی انگوٹھی آئیس دی۔ اور فرمایا اس کو اپنے منہ میں رکھوا ور دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے
وائی جاؤ کیونکہ میں اُمیدر کھتا ہوں کہ رات ہونے سے پہلے تہمیں نانا کو ڈر کے لبریز کے لبریز پیالے سے سیراب کریں گے کہ
جس کے بعد بھی پیاسے نہی ہو گے پس علی اکبر میدان کی طرف یکٹے اور بیر جزیر طا۔

| الحقائق    | لها | بأنت   | قں  | الحرب           |
|------------|-----|--------|-----|-----------------|
| مصادقُ     | لهر | بع     | من  | ظهرت            |
| لانُفارِقُ | ۺؚ  | العر   | رَب | والله           |
| البوارِقُ  |     | اوتغمد |     | بُموعك <u>م</u> |

جنگ کے حقائق اوراس کے بعداس کے مصادیق ظاہر ہوئے عرش کے مالک خدا کی قتم ہم تمہاری جماعتوں سے پلٹیں گے نہیں جب تک جھنے والی تلواریں نیام یں نہ چلی جا تھیں لیس آ پان کفار پرٹوٹ پڑے اوردائیں با تمیں کی و مارتے کسی کوئل کرتے یہاں تک کداسی افراد جہنم واصل کئے اس وقت مرۃ بن منقذ عبدی ملعون نے موقعہ پاکرآ پ کے سر پرتلوار چپائی جس سے آپ کے فرق مبارک میں شکاف پڑگیا۔ اور آپ بے حال ہو گئے اورایک روایت کے مطابق مرۃ بن منقذ نے علی اکبرکود کھا کہ وہ جملہ کررہے ہیں۔ اور رہز پڑھ رہے ہیں تو وہ کہنے لگا سب عرب کے گناہ میرے ذمے ہوں اگر اس جوان کا گذر میرے پاس سے ہوا ور میں اس کے باپ کواس کا سوگوار نہ کروں کی حملہ کرتے کرتے شہز ادے کا گذر اس ملعون کے گل گذر میرے نواروں نے بھی شہز ادے کا گذر اس ملعون کے پرتلواریں چلائیں یہاں تک کہ آپ کی قوت جواب دے گئی اپ ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیئے اور گھوڑے کی باگ جھوڑ دی گھوڑ ا آپ کو شکر اعداء میں ادھر سے ادھر لے جا تا اور جس بے رہم کے قریب سے گزرتا وہ شہز ادے پروار کرتا یہاں تک کہ آپ کو گلارے کر ویا اورا بوالفری کہتا ہے کہ آپ پر جملہ کررہے تھے یہاں تک کہ ایک تیر آپ کے حلق پراگا اور کہ آپ کا بدن میں لوٹے کہ آپ پر جملہ کررہے تھے یہاں تک کہ ایک تیر آپ کے حلق پراگا اور ایوالفری کہتا ہے کہ آپ پر جملہ کررہے تھے یہاں تک کہ ایک کہ وہ وقت قریب آیا کہ اس کے پارہو گیا اور آپ اپنے خون میں لوٹے گے۔ اب تک شہز ادصیر سے کام لے رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ قت قریب آیا کہ بیا سے کہ آپ بیا علیک منی السلام آپ پر میراسلام ہو۔ یہ ہیں میرے نا دارول

خداً جواب کوسلام کہدرہے ہیں اور کہتے ہیں آنے میں جلدی کرو۔اور دوسری روایت کی بناء پر آواز دی بابا بیرہیں نانارسول خدا جنہوں نے مجھے کوثر کالبریز پیالہ یلایا ہے کہ جس کے بعد میں بھی پیاسانہیں ہونگا۔اور وہ فرمارہے ہیں جلدی جلدی آؤ کیونکہ آپ کے لیے بھی کوٹر کا پیالہ لیے ہوئے ہیں تا کہ آپ بھی ابھی آ کر پئیں پس حضرت سیدالشہد اءاس کشتہ تیخ ستم و جفا کے سر ہانے آئے اور سیدابن طاؤس کی روایت کے مطابق اپنا رخیا رشہزادے کے رخسار پررکھ دیا اور فرمایا خداقل کرے اس جماعت کوجس نے تحقیقل کیانہیں کس چیز نے جری کردیاہے کہ وہ خدااوررسول سےنہیں ڈرتے اورانہوں نے حرمت رسول کا یردہ چاک کردیا ہے۔ پس آپ کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہوئے اورفر مایا بیٹاعلی الدنیابعدک العفا تیرے بعد دنیااورزندگانی دنیا پرخاک ہے شیخ مفیدفر ماتے ہیں اس وقت جناب زینب تھمہ سے باہر نکلیں اور آپ حالت اضطراب میں علی اکبر کی لاش کی طرف آ رہی تھیں اورا بنے بھتیجے پر گر یہ کررہی تھیں جب لاش کے قریب پہنچیں ۔ تواینے آپ کولاش پر گرادیا حضرت نے اپنی بہن کاسر بیٹے کی لاش سےاٹھا ہااورانہیں خیمہ میں واپس لائے اور ہاشمی جوانوں کی طرف رُخ کر کےفر ما ہا سنے بھائی کی لاش اٹھا لاؤ۔ پس وہ شیز ادے کی لاش اٹھالائے اور لا کراس خیمہ میں رکھ دی کہ جس کے سامنے وہ جنگ کرتے تھے مولف کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر کے متعلق دواختلاف ہیں یہ کہوہ کپشہید ہوئے ۔شیخ مفید سیدا بن طاؤس طبری اورا بن کثیر اورا بوالفرج وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے شیرعلی اکبر ہیں اور ان کی تائید کرتی ہے شہداء کی مشہور زیارت السلام علیک یااول قتیل من نسل خیرسلیل سلام ہوآ ہے براے بہترین نسل کے پہلے شہید لیکن بعض ارباب مقاتل نے اہل ہیت میں سے پہلا شہید عبداللہ بن مسلم کو قرار دیا ہے اور علی اکبر کی شہادت تمام شہداء کے آخر میں بیان کی ہے اور دوسرا اختلاف ان کے من شریف میں ہے کہ آیا شہادت کے وقت ان کی عمرا ٹھارہ انیس سال تھیں یا پچیس سال اور آپ حضرت سید سجادً سے حچوٹے تھے پابڑاورعلاء کے درمیان اس اختلاف ہے ہم نے دوسری جگہاس اختلاف اور اپنے نقط نظر کو بیان کیا ہے بہر حال حبتیٰ مدت اس دنیا میں رہے اپنی زندگی عبادت وریاضت مساکین کو کھانا کھلانے اورمہمانوں کی عزت وتکریم کرنے وسعت اخلاق اورتوسعہ ارزاق میں گذاری یہاں تک کہان کی مدح میں کہا گیا کہ روئے زمین بران کی مثل چثم فلک نے انہیں دیکھی ۔ الخ اور ان کی زیارت میں پڑھا جاتا ہے۔السلام علیک ایھا الصدیق والشھد المکرم والسید المقدم الذی عاش سعیدً اومات شهيداوذ هب فقيدافلت تتع من الدنياالا بالعمل الصالح ولم تساغل الا بالمجرالراج-

عمل صالح کے علاوہ دنیا کی گذت حاصل نہیں کی اور نفع مند تجارت کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہیں ہوئے اور کس طرح ایسانہ ہووہ نو جوان جورسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا اور جس نے جنت کے جوانوں کے دوسر داروں سے آ داب سیکھے ہوں اسی طرح اس بات کی اس زیارت مروجہ کی عبارت خبر دیتی ہے۔ جومعتبر ہے۔ السلام علیک یابن الحسن والحسین اے حسن و حسین کے بیٹے آپ پرسلام ہوا دریہ کہ آیا آپ کی والدہ میدانِ کر بلا میں موجود تھیں یانہیں۔ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجود نہیں تھیں اور کتب معتبرہ میں اس سلسلہ میں مجھے کوئی چیز نہیں مل سکی باقی رہی وہ بات جومشہور ہے کہ علی اکبر کے میدان کی موجود نہیں تھیں اور کتب معتبرہ میں اس سلسلہ میں مجھے کوئی چیز نہیں مل سکی باقی رہی وہ بات جومشہور ہے کہ علی اکبر کے میدان کی

طرف جانے کے بعد حضرت امام حسینً ان کی والدہ لیلی کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ اُٹھوتنہائی میں جاکر دعا کروا پنے بیٹے کے لیے کیونکہ میں اپنے نانا سے سناتھا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ الخ ہمارے شنخ واستاد (علامہ میرزاحسین نوری) کی فرمائش کے مطابق بیسب غلط ہے۔

# شهادت عبداللدبن مسلم بن قيل

محد بن ابوطالب فرماتے ہیں کہ پہلا تخص امام حسین کے اہل بیت میں سے جومبارزہ کے لیے باہر آیا۔وہ عبداللہ بن مسلم سے جاملوں گا۔ جومیر سے باپ ہیں اوران جوانمردوں سے جاملوں گا جو میر سے باپ ہیں اوران جوانمردوں سے جاملوں گا جو دین نبی پر باقی رہے اوروہ اُس گروہ میں سے نبیں سے جوجھوٹا مشہور ہے بلکہ بہتو بہتر بین اور کریم النسب ہاشمی سادات کے صاحب نسب لوگ تھے۔انہوں نے جنگ کی آواز اٹھانو سے افراد کو تین حملوں میں واصل جہنم کیا آخر کا رغمرو بن مہیچ ملعون نے آپ کوشہید کیا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

ابوالفراج کہتا ہے کہ ان کی والدہ جناب رقیہ امیر المونین کی صاحبزادی تھیں۔ شیخ مفیداور طبری نے روایت کی ہے۔

کہ عمرو بن صبیح نے عبداللہ کی طرف تیر بھی کا عبداللہ نے اپناہا تھا پنی پیشانی پررکھایا۔ جب تیر آیا تواس نے ان کی تھیلی کو پیشانی

کساتھ جوڑ دیا۔ عبداللہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دے سکے۔ پھرایک دوس سلمون نے آپ کے قلب مبارک پر نیز لگایا۔ اور
انہیں شہید کردیا۔ ابن اشیر کہتا ہے کو تار نے زید بن رقاد کو گرفتار کرنے کے لیے ایک گروہ بھیجا۔ یہ زید کہا کرتا تھا کہ میں نے اللہ

بیت امام حسین میں سے ایک جوان کو تیر مارا تھا جب کہ اس کا ہاتھ پیشانی کے اوپر تھا۔ اور جب میں نے اسے تیر مارا تو میں نے

سناوہ کہدر ہاتھا خدایا اس گروہ نے ہمیں ذکیل قلیل سمجھا ہے۔ خدایا آئیس اسی طرح قتل کر جیسے انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے۔ اس

کا نام عبداللہ بن سلم تھا۔ پس اس کوایک اور تیر لگایا گیا میں اس کے پاس گیاد یکھا کہ وہ مراپڑا ہے۔ میں نے اس کے دل پر سے

تیرکھینچا اور چاہا کہ اس کی پیشانی والا تیرز کا لوں وہ ہا ہر نہ کلا اپس میں ہے در نے ہلا تار ہا یہ اس تک کہ ہا ہر نکال لیا جب دیکھا تواس

کا بھل پیشانی میں رہ گیا تھا اور تیر ہا ہر نکل آیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ مختار کے آ دمی اس کوگر فتار کرنے کے لیے آئے زید بن رقا وتواس کی پیشانی میں وضین کر برساؤں کی اس اسے کے باتھا کہ میں ڈال دیا گیا جب کہ ابھی زندہ تھا اور مر انہیں خو میں ہیا دور اپر ابوطالب نے مل کر ممار کیا جب امام حسین نے دیکھا تو پاکور کہا ۔ بسیر علی المہوت یا ہی عمو صتی ۔ اے میرے چھازا دو بھا نیو! موت پر صبر کر وابھی میدان سے واپس نہیں پلٹے تھے کہا۔ صدر علی المہوت یا ہی عمو صتی ۔ اے میرے چھازا دو بھا نیو! موت پر صبر کر وابھی میدان سے واپس نہیں بھا۔

کم میں مسلم زیمن پر گرے اور شہید ہوگر صوان اللہ علیہ اور ان کا قاتی ابوم مراز دواور کھی میدان سے واپس نہیں بھا۔

کم میں مسلم نے میں پر گرے اور شہید ہوگر قروان اللہ علیہ اور ان کا قاتی ابوم ہم ان دی اور کھیا میں اس کے بھی تھا۔

کم میں مسلم نے میں پر گرے اور شہید ہوگر کے دور ان اللہ علیہ اور ان کا قاتی ابوم ہم ان دی اور کھیا تھا۔

### محمد بن عبدالله بن جعفر كي شهادت

محد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ مبارزہ کے لیے نگا اور بیر جزیر طاب میں دشمن کی اللہ سے شکایت کرتا ہوں جس قوم کے افعال ہلا کت میں ڈالتے ہیں اور وہ قوم اندھی ہے۔ انہوں نے قرآنی احکام اور محکم تنزیل و تبیان کو بدل دیا ہے اور سرکشی کے ساتھ کفر کا مظاہرہ کیا ہے۔ پس آپ نے دس افراد کو ہلاک کیا اور عامر بن عبثل تمیمی نے انہیں شہید کیا۔ ابوالفرج کہتا ہے کہ ان کی مال خوصاء بنت حفص بکر بن دائل قبیلہ سے تھیں اور سلیمان بن رقیشہ نے اپنے مرشیہ میں ان کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ نبی گاہم نام ان میں پھنس گیا نہوں نے کاٹے والی میں شدہ تلوارسونتی۔ پس جب میں رونے لگوں توا سے میری آئکھ توسخاوت کرا یسے آنسو سے جو ہر بہنے والی جگہ پر بہیں۔

## عون بن عبرالله بن جعفر كي شهادت

طبری کہتا ہے کہ لوگوں نے انہیں ہر طرف سے گھیرلیا۔ پس عبداللہ بن قطنہ طائی نبہانی نے عون بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام پر حملہ کیا۔ مناقب میں ہے کہ عون مبارزہ کے لیے نکلا اور جنگ شروع کی اور بیر جز پڑھا۔ اگر مجھے نہیں پہنچا نتے تو میں جعفر کا بیٹا ہوں جو سچا شہید ہے جنت میں زیادہ روشن چہرہ والا جو جنت میں سبز پروں کے ساتھ اڑتا ہے اور میدانِ محشر میں بیشرف کا فی ہے پس جنگ کے تین سواروں اور اٹھارہ پیادوں کو زندگی کی سواری سے پیاؤ کیا۔ بالآخر عبداللہ بن قطنہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

ابوالفرج کہتا ہے کہ ان کی والدہ جناب زینب عقیلہ وختر نیک اختر امیرالمومنین وفاطمہ بنتِ رسول خدا تھیں۔اور سلیمان بن قتنہ نے اپنے قول میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اگر رونا چاہتی ہوتو ان کے بھائی عون پر گریہ کرو جومصیبتوں میں چھوڑ کرجانے والانہیں۔ مجھے اپنی کی قسم ہے کہ ذوی القربی ہی مصیبت میں بھنسے پس طویل مصائب پر گریہ کرو۔ اس زیارت میں ہے کہ جس کے ساتھ سیوم تضی علم الہدی رحمۃ اللہ نے زیارت کی۔

السلام عليك ياعون بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب السلام عليك يابن الناشى فى حجر رسول الله والمقتدى بأخلاق رسول الله والناب عن حريم رسول الله عن عن حريم رسول الله عن مباشِراً اللحتوف عجاهداً بألسيوف قبل ان يقوى جسمه ويشتد

عظمه ويبلغ اشدة (الى ان قال) فتقربت والمنايا دانبة وزحفت والنفس مطمينة طيبة تلقى بوجهك بوادة السهام وتباشر بمهجتك حدّا الحسام حتى وفدت الى الله تعالى بأحسى عمل.

اے رسول کی گود میں پلنے والے کے بیٹے جورسول اللہ کے اخلاق کی اقتداء کرتا تھا اے بچپن میں حرم رسول سے دشمنوں کو دور کرنے اور روکنے والے موتوں کے ساتھ کھیلنے والے تلواروں سے جہاد کرنے والے جسم کے قومی ہونے اور ہڈی کے مضبوط ہونے اور بلوغ سے پہلے شہید ہوجائے والے تم پرسلام ہو (یہاں تک کہ کہا) پس تو آ گے بڑھا جب کہ موت قریب تھی تو میدان کی طرف اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا۔ جب کہ نفس مطمئن اورخوش تھا۔ آنے والے تیرتو اپنے چہرہ پر لیتا تھا اور تلوار کی دھار کو مر پر روکنا تھا۔ یہاں تک کہ تو بہترین عمل کے کربارگا و خدا میں حاضر ہوا۔ الخ۔ اللہ بیت میں سے شہید ہونے والے ایک عبدالرحن بن عقیل ہیں۔

جومیدان میں گئے اور رجز پڑھا کہ میراباپ عقیل ہے بنی ہاشم میں میرے مقام کو پہچانو اور بنی ہاشم میرے بھائی ہیں جن کے بوڑھے سچے اوراپنے ہم پلہلوگوں کے سردار ہیں پی<sup>سی</sup>ن بلند بنیا دوالے ہیں۔ جوجوانوں کے ساتھ ساتھ بوڑھوں کے بھی سردار ہیں۔

پسسترہ افرادشہسوارانِ لشکر میں قبل کئے اس وقت عثمان بن خالدجہنمی کے ہاتھوں درجہر فیعہ شہادت پر فائز ہوئے۔ طبری کہتا ہے کہ مختار نے بیاباں سے دورا یسے افراد کو گرفتار کیا جوعبدالرحمن بن عثیل کے خون بہانے اوران کے لباس اتار نے میں شریک تھے ان کے سرقلم کرنے کے بعدان کو آگ میں جلادیا۔

اورایک جعفر بن عقبل ہیں جو کہ مبارزہ کے لیے نکے اور رجز پڑھا۔ میں ابطحی وطالبی نوخیز ہوں ہاشم کی اس جماعت میں سے جوغالب سے ہیں ۔حق بیہ ہے کہ ہم چوٹی کے لوگوں کے سردار ہیں۔ بی<sup>حسی</sup>ن ً پا کیزہ سے پا کیزہ تر ہیں پس دوافراداور ایک قول ہے کہ پندرہ سواروں کوفل کیااور بشربن سوط ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

ایک عبداللّٰدا کبر بن عقیل رضی اللّٰدعنه ہیں۔

کہ جنہیں عثمان بن خالد اور قبیلہ ہمدان کے ایک شخص نے مل کرشہید کیا۔ اور مجمد بن مسلم بن عقیل ان کو ابومرہم از دیا ورلقیط بن ایاس جہنی نے شہید کیا۔ اور مجمد بن ابوسعید بن عقیل رحمہ اللّٰہ کولقیط بن یا سرجہنی نے تیر کے زخم سے شہید کیا۔

مولف کہتا ہے کہ میں نے شہادت علی اکبڑ کے بعدعبداللہ بن مسلم کی شہادت بیان کی ہے پس روایات معتبر ہ

کی بناء پراولا دعقیل میں سے جتنے شہید ہوئے ہیں۔ جناب مسلم سمیت ان کی تعداد سات ہےاورسلیمان بن قتہ نے بھی ان کی تعداد سات بیان کی ہے۔ چنانچہوہ امام حسینؑ کے مرشیہ میں کہتا ہےا ہے آ نکھ آنسو بہااور چیخ کرروپس ندبہ کراگر آل رسولؓ پررونا چاہتی ہے چھتو سب کے سب صلب علیؓ سے تھے جوشہید ہوئے اور سات عقیل کے۔

### شهادت جناب قاسم بن حسن بن على بن ابي طالب عليه السلام

قاسم بن حسنؐ نے عزم جہاد کے ساتھ معر کہ جنگ میں قدم رکھا۔ جب سیدالشہد اڑکی نگاہ اینے جیتیجے پریڑی کہ وہ اپنا سر تھیلی پررکھ کرمیدان کی طرف جار ہاہے تو آپ سے تاب ہوکرآ گے بڑھے اور قاسم کی گردن میں ہاتھ ڈال دیئے اوران کو گلے لگا یا اور دونوں اتناروئے کہ روایت میں وارد ہے۔قرغثی علیہا دونوں بیہوش ہو گئے۔ پس قاسم نے گرٹر گڑا کر جنگ کی اجازت چاہی آپ نے غدر فرمایا اور تیار نہ ہوئے تو قاسم رونے لگے اور اپنے چیا کے ہاتھ اور یاؤں کے اتنے بوسے لیے کہ حضرت نے اجازت دے ہی دی۔ پس جناب قاسم میدان میں آئے جب کہان کے آنسوؤ خساروں برجاری تصاوروہ فرمارے تھے کہ اگرتم مجھے نہیں پہچانتے تو پیچان لومیں حسنؑ کا بیٹا ہوں جو نبی مصطفی کے نور سے تھے یہ حسینؑ ایسے لوگوں کے درمیان جنہیں بارش کا پانی نصیب نہ ہوگا گر دی رکھے ہوئے قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔پس گھمسان کی جنگ کی اوراس صغرتنی اور بجینے کے باوجود پینتس ناریوں کوفی النارکیا۔حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں عمر سعد کے شکر میں تھا میں نے ایک بیچے کومیدان میں آتے دیکھا گویاوہ چا ند کا ٹکڑا تھااور قبیص اس نے پہن رکھی تھی اور اس کے یاؤں میں جوتا تھااور اس کے ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھااور میں نہیں ، بھولتاوہ بائیں جوتے کاتسمہ تھاعمرو بن سعداز دی کہنے لگا خدا کی قشم میں اس لڑ کے پرحملہ کروں گااوراس سے قبل کر کے چھوڑوں گا۔ میں نے کہاسجان اللہ یہ کیساارادہ ہے جوتو نے کیا ہے۔ بہ گروہ جس نے اس کو گھیررکھا ہے یہی اس کا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہےاب تیرے لیےضروری نہیں کہ تو اس کےخون میں شریک ہووہ کہنے لگا خدا کی قشم میں اس ارادہ سے بازنہیں آؤں گا پس اس نے گھوڑ دوڑا یااورمنہ نہ موڑا یہاں تک کہ شہز ادہ مظلوم کے سرپرتلوار کا وارکبیا جس سے اس کا سرکھل گیا پس قاسم منہ کے بل زمین پرگرےاور فریاد کی یاعماہ اسے چیاجب قاسم کی آ وازحسینؑ کے کانوں تک پینچی تو آپ اس تیزی کے ساتھ نکلے جیسے عقاب بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔صفوں کو چیرتے ہوئے شیر غضب ناک کی طرح فوج پرحملہ کیا۔ یہاں تک کے عمر وملعون قاسم کے قاتل کے پاس پہنچے اور تلوار اس کے حوالہ کرنی جاہی اس نے اپنا ہاتھ آ گے بڑھایا آپ نے اس کا ہاتھ کہنی سے کاٹ دیا۔ پس اس ملعون نے بہت بڑی چیخ ماری کشکر کوفی حرکت میں آگیا اور شکر نے حملہ کیا تا کہ شایدوہ عمر وکوآ یا کے چنگل سے حھڑ اسکیں۔

جب لشکرنے ہجوم کیا تواس ملعون کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال ہو گیااوروہ قتل ہو گیا۔ پس جب غبار جنگ چھٹا تولوگوں نے دیکھا کہ امام حسینؑ قاسم کے سر ہانے بیٹھے ہیں اوروہ نو جوان جان کنی کی حالت میں ہے اور زمین پرایڑیاں رگڑر ہا ہاوراس کی روح اعلیٰ علیمین کی طرف پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت فرمار ہے ہیں کہ خدا کی قسم تیرے پچا کے لیے دوار ہے کہ تواس کو پکارے اور وہ جواب نددے سکے اورا گرجواب دے بھی تو تیری مددنہ کر سکے اورا گرمدد کر ہے بھی تواس کا شخصوکی فائدہ نہ پنچے خدا کی رحمت سے وہ گروہ دورر ہے۔ جس نے بھے قاتم کیا ہے بدوہ دن ہے کہ جس میں اس کے دخمن زیادہ اور اور مدگار تھوڑے ہیں اس وت قاسم کو زمین سے اٹھا یا اور اس کا سیندا ہے سینہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور جیموں کی طرف روانہ ہوئے جب کہ قاسم کے پاول زمین پر گھسٹتے جار ہے جتے پس اس کو لے جاکرا پنے بیٹے علی اگر کے ساتھ اٹل ہیت ہے کہ مقتو لیمن ہوئے جب کہ قاسم کے پاول زمین پر گھسٹتے جار ہے جتے پس اس کو لے جاکرا پنے بیٹے علی اگر کے ساتھ اٹل ہیت ہے مقتو لیمن کے وہ جب کہ قاسم کے پاول زمین پر گھسٹتے جار ہے تھے پس اس کو لے جاکرا پنے بیٹے علی اگر کے ساتھ اٹل ہیت ہیں گرا ہو اس کی اس طار کہ درکر ہوار کو رہا کہ ای کہ اس طار کہ درکر ہواری کو در ہماری مدد کریں گے اب ہماری مدد کر درے اور ان ہیں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ ااور اپنی مغفر ہو بخشش کو ان کے شامل حال نہ کر اس وقت فرما یا اے میر بے پہلے عبد اللہ جو سے تو خواری کا دن نہیں دیکھو گا اور خی نہا کہ تا ہے کہ اس کے بعد ذات وخواری کا دن نہیں دیکھو گا اور خی سے معتبرہ میں نظر نہیں ہو سے کہ امام حسین کی دوبی بٹیاں تھیں ۔ جیسا کہ کتب معتبرہ میں نہ کور ہے ایک سکینہ کی شخطری کہتے ہیں کہ سید الشہد ائے داس کی عبد اللہ سے نہیں موسکا نہ اور ان طرح میٹ کے حالات میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے اور اگر غیر معتبرا خبار کا سہار الیا جائے اور کر بلا میں حاصر ہوا تھا جیسا کہ امام حسین کی ایک اور فاطمہ مین تھی تو کہ ہو قاطمہ صفر کاتھی جو مدینہ میں رہی اس کا انکاری تو تاسم ہیں۔ اس کی حدالہ حسین کی ایک اور فاطمہ مین تھی تو کہیں گے کہ وہ تو بھر فاطمہ صفر کاتھی جو مدینہ میں رہی اس کا انکاری تو تاسم ہیں حسن سے کیا العالم ۔

کی جب اللہ اور کی ان اور کی الم میں کے کالات میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے اور اگر غیر انہ کیاں کا انکاری تو تاسم ہیں حسن کی اس کا انکاری تو تاسم ہیں حسن کی ان اور کو تاسم ہی خوالہ کی ان کو اس کی سے کہ حسن کے حالات میں اس کا نکاری تو تاسم ہی حسن کے دورت کی اس کا نکاری تو تاسم ہیں حسن کے دورت کے کہ کو تو تیا میں حسن کے دورت کیا کہ کو تو تی جس کی کور

شیخ اجل محدث متبع ماہر ثقہ الاسلام آقائے جاج میرزاحسین نوری نوراللہ مرقدۂ کتاب لولووالمرجان میں فرماتے ہیں ہمام کتب معتمدہ گذشتہ جوفن حدیث انساب اور سیر مین تالیف کی گئی ہیں ان کے مطابق سیدالشہد اء کی کوئی بیٹی نہیں مل سکتی جو قابل تزویج ہوتا کہ صحت و تقم سے قطع نظر کرتے ہوئے اس واقعہ کا وقوع ممکن ہو۔ باقی رہامعاملہ زبیدہ شہر با نواوقا سم ثانی کاری کا علاقہ اور اس کے نواح میں جو کہ جو امل کی زبان پر جاری ہے تو وہ خیالات واہیہ میں سے ہے کہ جسے کتاب رموز حزہ اور اس قسم کی بناوٹی کتابوں کی پشت پر لکھنا چاہے۔ اور اس کے جھوٹے ہونے کے شواہد بہت زیادہ ہیں اور تمام علاء انساب متفق ہیں کہ قاسم بن حسن کی کوئی اولا ذہیں ہوئی انہی کلامہ رفع مقامہ لیعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ قاسم کے بعد

## عبداللدبن حسن علبهالسلام

میدان میں آئے اور بیر جزیڑھےاگر مجھے نہیں پہچانتے تو میں حیدر کا بیٹا ہوں جو بیشہ کاشیر تھا جو دشمنوں پر با دصر صرتھا

میں تمہیں تلوار سے اس طرح ناپوں گا جیسے بیانہ ناپتا ہے۔ انہوں نے حملہ کیا اور چودہ افراد کوخاک میں ملایا پس ہانی بن مثبت حضری نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کردیا تواس ملعون کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔اور ابوالفرح کہتا ہے کہ ابوجعفر باقر نے فرمایا کہ حرملہ بن کاہل اسدی نے عبداللہ کو شہید کیا مولف کہتا ہے کہ ہم عبداللہ کی شہادت امام حسین کے ضمن میں انشاء اللہ بیان کریں گے۔

# ابوبكر بن حسن عليه السلام

کہ جن کی والدہ کنیز تھیں اور جناب قاسم کے پدری مادری بھائی تھے عبداللہ بن عقبہ غنوی نے انہیں شہید کیااور حضرت امام باقر سے مروی ہے کہ عقبہ غنوی نے انہیں شہید کیا اور سلیمان قتہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس شعر میں کہ قبیلہ غنوی میں ہمارے خون کا ایک قطرہ ہے اور دوسرا قبیلہ اسد میں جوشار ہوتا ہے اور بیان ہوتا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ میں نے بعض شجرات میں بیلکھا ہوا دیکھا ہے کہ ابو بکر بن حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام طف میں شہیر ہوئے داوران کی کوئی اولا ذہیں اورامام حسینً نے ان کی نسبت اپنی بیٹی سکیینہ کے ساتھ کی تھی اوران کا خون بنی غنی میں ہے۔

# اولا دامير المونين على عليه السلام كي شهادت

جناب ابوالفضل العباس نے جب دیکھا کہ ان کے اہل ہیت میں سے اکثر شہید ہو بھے ہیں تو انہوں نے اپنے بھا ئیول عبداللہ جعفر اورعثمان فرزندامیر المومنین جوان کی والدہ ام النہین سے تھے کی طرف رخ کیا اور فرما یا میری جان تم پر قربان ہوآ گے بڑھوا ورائے تا قاکی حمایت کرو۔ یہاں تک کہ ان کے سامنے شہید ہوجاؤ پس وہ سب آ گے بڑھے اورامام حسین کے سامنے کھڑے ہوکرانہیں اپنے چہروں اور گردنوں کے ساتھ دشمن سے بچاتے رہے ۔ پس ہانی بن ثعبیت لحضری نے حملہ کیا عبداللہ بن علی پر اور انہیں شہید کردیا پھر جعفر بن علی پر حملہ کیا انہیں بھی شہید کیا۔ اور یزیدا تھی نے عثمان بن علی کو تیر مار کرشہدی کر دیا۔ پھران کی طرف گیا اور ان کا سرقلم کردیا۔ اور عباس بن علی باقی رہ گئے جو حسین کے سامنے کھڑے ہے تھے ان کے سامنے جنگ کرتے تھے اور جدھرآ پ جھکتے وہ جھک جاتے تھے یہاں تک کہ شہید ہوئے سلام اللہ علیہ مولف کہتا ہے کہ یہ چند سطور جو جنگ کی شہادت کے سلسلہ میں میں نے نقل کی ہے۔ یہا بوضیفہ دنیوری کی کتاب سے کھی ہیں جوایک ہزارسال پہلے اولا دامیر المومنین کی شہادت کے سلسلہ میں میں نے نقل کی ہے۔ یہا بوضیفہ دنیوری کی کتاب سے کھی ہیں جوایک ہزارسال پہلے کھی گئی ہے لیکن دوسرے مقاتل میں ہے کہ عبداللہ آ گے بڑھے اور بیر جزیر ٹرھا۔ میں بہادرصا حب فضل کا بیٹا ہوں اوروہ علی تھی ہوں دوروواران میں بردوبدل کے ہوئے ابوالفری کہتا ہے کہ اس ختے بڑے کی یہاں تک کہ ہائی بن ثوبیت نے انہیں شہید کہا ہاں سے قبل دودوواران میں ردوبدل کے ہوئے ابوالفری کہتا ہے کہ اس جنگ کی یہاں تک کہ ہائی بن ثوبیت نے انہیں شہید کیا۔ اس قبل دودوواران میں ردوبدل کے ہوئے ابوالفری کہتا ہے کہ اس

وقت ان کاس پچیس برس تھا۔

# جعفربن على عليه السلام

عبداللہ کے بعد میدان میں آئے اور بیر جزیڑھا۔ میں بلندیوں کاما لک جعفر ہوں اور بہترین بخشنے والے علیٰ کا بیٹا ہوں۔ میراحسب میرے چیاجعفر اور خالوجیسا ہے۔ میں شخی حسینٌ صاحب فضل کی حمایت کرتا ہوں۔ ہانی بن ثبیت نے ان پرحملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا اور ابن شہرآشوب نے فرمایا ہے کہ خولی آسمی نے آپ کی طرف تیر پھینکا اور وہ ان کی آئکھ کے اور پرلگا اور ابوالفرج نے حضرت باقر سے روایت کی ہے کہ خولی نے جعفر شہید کیا ہے۔

# عثمان بن على عليه السلام

اس کے بعد مبارزہ کے لیے نکلے اور کہا میں صاحب مفاخر عثمان ہوں میرے والد واضح کارکرد گیوں کے ما لک علی ہیں یہ حسینؑ بہترین لوگوں کے سر دار ہیں اور چھوٹے بڑوں کے آتا ہیں اور جنگ شروع کی یہاں تک کہ خولی اصحی نے ان کے پہلومیں تیر مارااور انہیں گھوڑے سے زمین پرگرادیا پھر بنی وارم کے ایک شخص نے ان پرحملہ کیااور انہیں شہید کردیا۔

ان کاسرمبارک تن سے جُدا کردیا۔اورمنقول ہے کہاس دن ان کاسن مبارک اکیس سال تھااور جس دن پیدا ہوئے تو امیر المومنینؓ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بھائی عثان بن مظعون کے نام پران کا نام رکھر ہاہوں۔

مولف کہتا ہے کہ عثمان بن مظعون جلیل القدر صحابہ کبار اور خواص حضرت رسول خدا میں سے تھے اور حضرت انہیں بہت دوست رکھتے تھے اور وہ بہت صاحب جلالت اور عابد زاہد تھے وہ دن کوروزہ رکھتے تھے اور را تیں عبادت میں گذارتے اور ان کی جلالت ثنان اس سے زیادہ ہے کہ بیان ہو سکے۔ ذی الحجہ عبر صدین طیب میں وفات پائی کہتے ہیں کہ وہ پہلے خص ہیں ووات پائی کہتے ہیں کہ وہ پہلے خص ہیں جو نقیع میں وفن ہوئے اور روایت ہے کہ ان کی وفات کے بعد رسول خدانے ان کا بوسہ لیا اور جب ابراہیم آنحضرت نے فرزندگی وفات ہوئی تو فر ما یا کہ اپنے سلف صالح عثمان بن مظعون سے جاملو اور سیر سمہوری نے تاریخ مدینہ میں کہا ہے کہ رسول خدا کی سب بیٹیاں (پروردہ) عثمان بن مظعون کے پاس وفن ہوئیں کیونکہ آنحضرت نے عثمان بن مظعون کی وفات کے وقت ان کی قبر کی علامت قر اردیتا ہوں اور میری اور میری اور میری وفات ہوگی اسے بہیں وفن کروں گا۔

# ابوبكر بن على عليه السلام كي شهادت

ان کا نام معلوم نہی ہوسکا۔ (بعض نے محمد اصغریا عبد اللہ کہا ہے) ان کی والدہ کیا بنت مسعود بن خالد ہیں۔ مناقب میں کہا گیا ہے کہ یہ مبارزہ کے لیے نظے اور رجز پڑھا۔ میرے باپ طویل مفاخر کے مالک علی ہیں جو بہترین کریم زیادہ صاحب فضل ہاشم کی اولا دہیں ہے بنی مرسل کے بیٹے حسین ہیں ہم ان کی صیفل شدہ تلوار کے ساتھ ہمایت کرتے ہیں۔ ان پر میری جان قربان ہو جو معزز بھائی ہیں اور بے در بے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ رجر بن بدریا ایک قول کی بناء پر عقبہ بن غنودی نے انہیں شہید کیا۔ اور مدائن سے نقل ہوا ہے کہ ان کی لاش نہر سے ملی اور معلوم نہ ہوسکا کہ س شخص نے انہیں قبل کیا ہے۔ سید ابن طاؤس نے روایت کی ہے کہ حسن مثنی نے اپنے بچیاا مام حسین کے روبر عاشورہ کے دن جنگ کی اور مخالفین کے شکر میں سے سترہ طاؤس نے روایت کی ہے کہ حسن مثنی نے اپنے بی امام حسین کے روبر عاشورہ کے دن جنگ کی اور مخالفین کے شکر میں ہو سے گیا اور ان کے زخمول کا علاج کرا با یہاں تک کے صحت مند ہو گئے اور انہیں مدینہ ہے جوان کی والدہ کار شتہ دار تھا انہیں کوفہ لے گیا اور ان

#### م احسین میں سے ایک بچیر کی شہادت آلی مین میں سے ایک بچیر کی شہادت

ارباب مقاتل نے کہا ہے کہ امام حسین کے خیموں میں سے ایک بچہ باہر آیا کہ جس کے کانوں میں دوگوشوارے سے اوروہ وحشت و دہشت سے دائیں بائیں دیکھا اوروہ اس واقعہ ہولنا ک سے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کے گوشوارے اس کے سراور بدن کی حرکت کی وجہ سے لرزتے تھے اس اثنا میں ایک سنگدل نے کہ جسے بانی بن فہیت کہتے تھے اس پر جملہ کیا اور اس کو شہید کر دیا اور کہتے ہیں کہ اس بچ کی شہادت کے وقت شہر بانو مدہوثی میں اس کی طرف دیکھر ہی تھیں اور ان میں بولئے اور حرکت کر دیا اور کہتے ہیں کہ اس بچ کی شہادت بوط طریقہ پر درج کی ہے ہم ان کی عبارت بجنہ درج کے وقت وفات پا گئی تھیں اور ابوجعفر طبری نے اس بچ کی شہادت بسوط طریقہ پر درج کی ہے ہم ان کی عبارت بجنہ درج کرتے ہیں (ترجمہ پیش ہے مترجم) ابوجعفر طبری نے ہشام کلبی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ جھے ابو ہذیل نے قبیلہ سکون کرتے ہیں (ترجمہ پیش ہے مترجم) ابوجعفر طبری نے ہشام کلبی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ جھے ابو ہذیل نے قبیلہ سکون کے ایک شخص سے اس نے بانی بن مشیبت حضری سے روایت کی ہے کہتا ہے کہ میں نے حضر میوں کی ایک محفل میں خالد بن عبر اللہ کے زمانہ میں اسے بیٹے دیکھا جب کہ وہ بہت بوڑھا ہوگیا تھا اور وہ کہ در ہا تھا کہ میں ان اشخاص میں سے ہوں جول حسل میں موجود تھے کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں دی افراد میں سے ایک تھا اور کھڑا ہوتھا جب کہ ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے گھوڑ سے جولان لگار ہے تھے اورایک دوسر سے متنظر ہور ہے تھے۔ اچا تک آلے حسین میں سے ایک بی نکلا۔ ان جیموں کی ایک کوئوں کی ایک کلائی میں موجود تھے کہنے میں تی آئی کی نکا ۔ ان جیموں کی ایک کر کوئوں میں موجود کھی تھوں تھی اس نے تھی بہن رکھی تھی اور وہ خوف زدہ ہوکر دائیں بائیں دیکھا تھا گویا میں اس کے کانوں میں موجود کیے اور اس کے کانوں میں موجود کھی تھی تھی گئی اس کے کانوں میں موجود کیور کی سے بہن رکھی تھی اور وہ خوف زدہ ہوکر دائیں بائیں دیکھا تھا گویا میں اس کے کانوں میں موجود کیے کے اس کے کہتا ہے کہ بیں دیکھا تھا گویا میں اس کے کانوں میں موجود کیے کے اس کے کہتے میں تھی تھی تھیں اس کے کانوں میں موجود کیا ہے کہ بی موجود کیلے کوئوں میں موجود کیلے کوئوں میں موجود کی معبد کھوڑ کی کی سے کہ بی موجود کیلے کے کہ بی موجود کیل کی کیکھور کیل کے کہ بی موجود کیل کے کہ کیل کی کیل کے کہ کیل کے کوئوں میں کوئی دیکھور کے کوئوں مور کے کیا کیل کیل کیل کی کوئوں م

ر ہاہوں جوٹر کت کرتے تھے۔ جب کہ وہ دائیں بائیں دیکھتا اچا نک ایک شخص آیا جو گھوڑا دوڑا تا ہوا آر ہاتھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اپنے گھوڑے سے جھکا اور بچپر کا قصد کیا اور اسے تلوار سے دوٹکڑے کردیا۔ ہشام کہتا ہے کہ سکونی نے کہا ہے اصل میں ہانی بن ثبیت نے ہی بچے کوٹل کیا تھا۔ جب اس کواس پر ملامت کی گئی تو وہ کنایۃ اپنے متعلق بیدوا قعہ بیان کرتا۔

## حضرت ابوالفضل عباس كي شهادت

حضرت عباس جواوالا الم المنہین میں سب سے بڑے اور امیر الموشین کے چوتے فرزند تھے جن کی کنیت ابوالفضل اور لقب سقا تھا۔ وہ اہام حسین کے علمبر دار تھان کا جمال دل آ راء اور طلعت زیبا ایسی تھی کہ آئیس قمر بنی ہاشم کہتے تھے وہ اسے جسیم و بلند وہال تھے کہ تو ک وہ سوار ہوتے تو ان کے قدم زبین پر خط تھینے تھے۔ ان کے پدری ماوری تین بھائی تھے کہ جن میں سے کوئی بھی صاحب اولا دندتھا۔ ابوالفضل نے آئیس پہلے میدان میں بھیجا تا کہ ان کی الشیں آ تھے ہے۔ یکھیں اور ان کے مصائب کا تو اب حاصل صاحب اولا دندتھا۔ ابوالفضل کے آئیس پہلے میدان میں بھیجا تا کہ ان کی الشیں آ تھے ہے۔ یکھیں اور ان کے مصائب کا تو اب حاصل کریں ان کی شہادت کے بعد جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے بھی ارباب مقاتل کہتے ہیں جب عباس نے اپنے بھائی کی تنہائی دیکھی تو بھائی کی شہائی کہتے ہیں اور ان کی صاحب کا تو اب حاصل خدمت میں حاضر ہو نے اور کوش کیا اے بھائی کیا آ ب مجھے رخصت دیتے ہیں تا کہ بیں ایک جائی ان آپ پر قربان کروں ۔ حضرت ان کی بہل سوزبات میں کروہ نے اور کوش کیا آپ ہے بھر فرمایا اے بھائی تم میر ے علمدار ہواگر تم ندر ہے تو بھر کوئی تھی میر سے اتھ تھ ہوگا۔ ابوالفضل علیہ السلام نے عرض کی میر اسید نینگ ہوگیا ہے اور زندگائی دنیا ہے ہوگیا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس مناقعین کے گور اسے نیا کہ اور الفضل علیہ السلام نے عرض کی میر اسید نینگ ہوگیا ہے اور زندگائی دنیا ہے ہوگیا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس مناقعین کے خور میں تھر بھی کے دیر سوار ہو کے اور آپ کے گھا تر نہ کیا گھ رہی اور اسے کے گھاٹ کے اور آپ کی طرف روانہ ہوئے۔ کہ شاید پائی مل سکے۔ اپس چار ہر اس کے۔ اپس کا لگر جوفرات کے گھاٹ پر ہوئے اور سرج نے طور اور نہر ہوئے اور آپ کی طرف روانہ ہوئے۔ کہ شار ہوئی سال کے جونہا ہے۔ بہار در چھینکنے لگے جناب کا لگر جوفرات کے گھاٹ پر ہوئے اور سے تھر بیشہ کی طرح ان رہے کہ طوا۔

لاارهب الموت اذالموت ذقا حتىٰ أوارى فى المصاليت لقاء نفسى لنفس المصطفىٰ الطهروقا انى انا العباس اغدوبالسفاء

#### ولاخاف السريوم الملتقى

میں موت سے نہیں ڈرتا جب موت چیخ یہاں تک کہ میں مسلح تیار فوج میں اپنے آپ کو چیپا دوں۔ میر انفس مصطفی کے پاکیزہ نفس پر قربان ہے میں عباس ہوں جو پانی لے کر جاؤں گا۔ اور میں مصیبت سے جنگ کے دن نہیں ڈرتا اور وہ جس طرف سے تملہ کرتے آپ شکر کو متفرق کر دیئے۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق اسی افراد قبل کیا ہیں آپ گھاٹ میں اُترے اور فرات کے پانی تک پہنچ چونکہ جنگ کی زحمت اور بیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کا جگر کباب ہو چکا تھا چاہا کہ اپنے خشک لبوں تک پانی چہنچا تمیں ہاتھ بڑھا کر پانی چلو میں اٹھایا تو سید الشہد اء اور ان کے اہل بیت کی بیاس یاد آگئ لہذا پانی چلو سے گراد ہا آ

مثک پانی سے پر کی اور دائیں کندھے پر رکھ کر گھاٹ سے باہر نکلے تا کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی کی نظر گاہ تک پہنچا ئیں اور بچول کو بیاس کی زحمت سے نجاد دیں۔ جب نشکر نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ کاراستہ روک لیا اور ہرطرف سے آپ کھی لیا۔ حضرت شیر غضب ناک کی طرح ان منافقین پر تملہ کرتے تھے اور راستہ طے کررہ بے تھے اچا نک نوفل ازر تی اور ایک کھیر لیا۔ حضرت شیر غضب ناک کی طرح ان منافقین پر تملہ کرتے تھے اور راستہ طے کررہ بے تھے اچا نک نوفل ازر تی اسایا۔

روایت کی بناء پر زید بن ورقاء کمین گاہ سے مجبور کے درخت کے پیچے سے آیا اور تکم بن طفیل اس کا معین و مدد گار بنا اور اسے اسایا۔

پر اس نے آپ پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا دایاں بازوکٹ گیا۔ آپ نے جلدی سے مشک بائیس کندھے پر رکھ کی اور بائیس باتھ سے لڑنے نے گھا ہم المین کے فرزند کی جمایت کرتا رہوں گا۔ پس آپ نے جنگ کی یہاں تک کہ آپ پر ضعف طاری ہوا۔ دوبارہ حکیم بی طفیل لعین نے کجور کے درخت کو کمین گاہ بنا کر حملہ کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ کا لئی سے کاٹ لیا۔ تو جناب عباس نے پر جرز پڑھا۔

بر طفیل لعین نے کجور کے درخت کو کمین گاہ بنا کر حملہ کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ کا لئی سے کاٹ لیا۔ تو جناب عباس نے پر بڑھا۔ ان اس کی نمائی میں بنا پر میرا بایاں باتھ کا نے دانتوں سے پکڑ کی اور نہ سے کی کہ شاید پائی ان اسے کیا گاہ اور نہ سے کہ کی تھی تو خو خو خو خو کو کھوٹ نے دانتوں سے پکڑ کی اور نہ سے گل کے دیا ہے اسے در باتوں سے کہ کی اور نہ سے کی کہ شاید ور نہ اسے کیا گرز آپ کے سر پر مارا کیس آپ نے آ واز دری اسے بھائی میر کی مدد کو پہنچنے اور مقاتل کی روایت کی بناء پر ایک ملحون نے لو ہے کا گرز آپ کے سر پر مارا کیس آپ نے آپ کے طائر روح نے ریاض جنت کی طرف پر واز کی۔

جب امام حسین نے بھائی کی آ واز سی تواپنے آپ کوان تک پہنچایا اور اپنے بھائی کوفرات کے کنارے اس حالت میں دیکھا کہ آپ کا بدن مگڑ سے گئر سے تھا۔ توروکر فرمایا الان انکسی ظہری وقلت حیلتی۔ اب میری کمرٹوٹ گئی اور میری تدبیرو چارہ جوئی ختم ہوگئی۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے بیا شعار پڑھے (ترجمہ) اے برترین قوم تم نے زیادتی کی بناء

🗓 پیمورخین کی رائے ہے در نہ بعیر نہیں کہ صرف اس فوج کودکھا نامقصود ہوکہ پانی اب کس کے قبضہ میں ہے مترجم –

پردین نی جُمرگی مخالفت کی کیاانہوں نے تمہیں ہمارے متعلق بہترین وصیت نہیں کی تھی اور کیا ہم نبی اکرم گی نسل نہیں ہیں۔ کیا فاطمہ نہ ہراصرف میری مال نہیں کیا اجم مجتبی سب مخلوق سے بہترین نہیں سے تم پر لعنت ہواور تم رسوا ہوجا وَ اس ظلم کی وجہ سے پس عنقریب جلتی ہوئی آگ کی گرمی سے جلائے جاؤگایک حدیث میں سید ہجاڈ سے روایت ہے آپ نے فرما یا خدار حمت نازل کرے میرے چچا عباس پر جنہوں نے اپنے بھائی کو اپنی ذات پر ترجی دی۔ اور اپنی جان ان پر قربان کردی یہاں تک کہ ان کی مدد میں ان کے دونوں ہاتھ قلم ہوگئے اور خدا وند عالم نے انہیں ان کے دوہا تھوں کے بدلے دوپر عنایت کئے کہ جن کی مدد میں ان کے دونوں ہاتھ قلم ہوگئے اور خدا وند عالم نے انہیں ان کے دوہا تھوں کے بدلے دوپر عنایت کئے کہ جن کے ذریعہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں اور جناب عباس کے لیے خدا کی بارگاہ میں ایک منزلت ومقام ہے کہ قیامت کے دن جس کی وجہ سے تمام شہداءان پر رشک کرین گے اور ان کے مقام کی آرز ورکھیں گے منعقل ہے کہ جناب عباس کی عمر شہادت کے دن چوتیس سال تھی اور جناب ام النہین حضرت عباس کی والدہ ان پر اور ان کے بھائیوں پر ماتم کے لیے مدینہ بہر جنت البقیع میں جا تہر جنت البقیع میں جو بدترین وثمن خاندانِ نبوت تھا جب وہ جناب ام النہین کے قریب سے گذر تا تو ان میں تھم جو بدترین و ثمن خاندانِ نبوت تھا جب وہ جناب ام النہین کے قریب سے گذر تا تو ان من حکم و بات تھیں اور و نے گاتا تھیں اور و نے گاتا تھیں اور و نے گاتا تھیں کے در بر قریب سے گذر تا تو ان می تھم جو بدترین و ثمن خاندانِ نبوت تھا جب وہ جناب ام النہین کے قریب سے گذر تا تو ان میں تھم جو بدترین و ثمن خاندانِ نبوت تھا جب وہ جناب ام النہین کے قریب سے گذر تا تو ان میں تھی ہو بدترین و ثمن خاندانِ نبوت تھا جب وہ جناب ام النہین کے قریب سے گذر تا تو ان میں تھیں کے انہ کی انہ کی کرو نے سے رو نے گاتا گاتا ہوں کیا گاتا کی کرو نے سے رو نے گاتا گاتا گاتا کے کرو نے سے رو نے گاتا گاتا گاتا گاتا کی جانگ کی کرونے کے دین کے گاتا گاتا کو سے کا کرونے کی کرونے کے دین گاتا گاتا گاتا کے کرونے کے کرونے کے کرونے کے کرونے کی کرونے کیا گاتا گاتا کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے

🗓 جناب ام المنبین کے اور دوسرے شعراء کے بچھا شعار مولف نے ذکر کئے ہیں ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں۔مترجم

# حضرت اباعبدالله الحسين كامبارزه اوراس مظلوم كى شهادت

بھن ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے کہ جب سیدالشہد اڑنے نے بہتر ساتھیوں اوراہل ہیت کے افراد کوشہیداورز بین پر پڑا ہواد یکھا تو عازم جہاد ہوئے اور خواتین عصمت کو الوواع کہنے کے لیے خیے کارخ کیا اور عصمت کی پردہ دار بیبیوں کو آواز دی۔ اسے سکینہ اے فاطمہ اے نیب اے ام کلٹو م علیہ کس ھنی اسملاھ میراتم پر سلام ہو۔ پس سکینہ نے عرض کیا یاا ہتا کہ استلمت للموت ۔ اے بابا کیا موت کے لیے آپ تیار ہوگئے ہیں فرما یا وہ کس طرح موت کے لیے تیار نہ ہو کہ جس کا کوئی استلمت للموت ۔ اے بابا کیا موت کے لیے تیار نہ ہو کہ جس کا کوئی یارو مددگار باقی نہر باہوعرض کیا پھر ہمیں نانا کے روضہ پر واپس پہنچا دیں۔ آپ نے جواب میں بیضرب المثل کہی ھیمات لو یارو مددگار باقی نہر بہوعرض کیا پھر ہمیں نانا کے روضہ پر واپس پہنچا دیں۔ آپ نے جواب میں بیضرب المثل کہی ھیمات لو تو کے القطال ناھر۔ شکاری قطار پرندہ سے دستبردار ہوجائے تو وہ اپنے آ شیانے میں آرام سے سوتا یہ کنا پر تھا کہ گئر تھے نہیں اس کے جواب میں کی جگہ لے جاؤں۔ آپ نے ان بیبید وں کو خاموش کیا گئے ہیں کہ حضرت نے جناب ام کلٹو می طرف دیکھر تا کہ میں تہمیں کی جگہ لے جاؤں۔ آپ نے ان بیبید وں کو خاموش کیا گئے ہیں کہ حضرت نے جناب ام کلٹو می طرف جارہا ہوں مولف کہتا ہے کہ امام حسین کے تمام مصائب دل کو ہر یاں اور آپھوٹ کے بچو قب کی اولاد کی ماند سے کہ مصیبت کا اثر زیادہ ہوضموصاً جس وقت آپ کے اور آپ کے وار برون کیاں بھی کی کی نہد کی اور تھے کیاں جھی کی اس کے بو تو کی طرف جارہا ہوں مولف کواس کے پاس جھی کر اس کیا تو جو نے کے اور آپ کی کو میں کے آپ سے نیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا اور نہ آپ کی طرح کی کو دیکھر تو انسان نہیں دیکھا تھا اور نہ آپ کی طرح کی کو دیکھر تو انسان نہیں دیکھا تھا اور نہ آپ کی طرح کی کو دیکھر تو ایس کے پاس تھی میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا اور نہ آپ کی طرح کی کو

جب میں نے دیکھا کہ آپ چل رہے تھے اور پچے ان کے گر دگھیرا ڈالے ہوئے تھے انتہی ۔ اور اس کی موئد وہ حکایت ہے کہ مرزا پیخی ابہری نے عالم خواب میں دیکھا کہ علامہ مجلسی حق مطہر سیدالشئہد اء کے پائنتی کی طرف طاق الصفاء میں بیٹے مشغول درس ہیں۔ پھر وعظ فر مانا شروع کیا جب مصائب پڑھنے گئے توکوئی آیا اور اس نے کہا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرمارہی ہیں۔ اذکر المصائب المهشتہلة علی ور اعول سی الشہیں۔ ان مصائب کو بیان کر وجو میرے شہید بیٹے کے خیام سے رخصت پر مشتمل ہیں۔ مجلسی نے مصیبت و داع بیان کی اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ بہت روئے کہ میں نے ایسا گریدا پنی عمر میں نہیں ددیکھا تھا فقیر ہتا ہے کہ اسی بیشر ہ نومید (عالم خواب کی خوشخبری) میں امام حسین نے اس سے فرمایا کہ

ہمارے دوستوں اور اما نتداروں سے کہو کہ ہمارے عزاداری کے قائم کرنے میں اہتمام کریں۔ بہر حال امام مجمہ باقر سے روایت ہے کہ امام حسین نے اپنی شہادت کے دن اپنی بڑی بیٹی فاطمہ کو بلا یا ارا یک لپیٹی ہوئی کتاب دی اور وصیت کی اور جناب امام علی ابن الحسین اس وقت بیمار سخے جناب فاطمہ نے پھر وہ کتاب علی ابن الحسین کو دی اور بعد میں وہ کتاب ہم تک پنچی اور کتاب اثبات الوصیة میں ہے کہ امام حسین علی ابن الحسین کے پاس گئے وہ بیمار سخے پس انہیں اس اعظم اور ہواریث انبیائ کی وصیت کی اور انہیں آگاہ کیا کہ وہ علوم وصحف مصاحف اور ہتھیار جومواریث نبوت میں سے ہیں جناب ام سلمہ کے پاس ہیں اور انہیں کی اور انہیں آگاہ کیا کہ وہ علوم وصحف مصاحف اور ہتھیار جومواریث نبوت میں سے ہیں جناب ام سلمہ کے پاس ہیں اور انہیں علی اور انہیں ہیں اور انہیں ہیں اور انہیں سے کہ دیا تھا کہ جب امام زین العابدین واپس آئیں تو ان کے سپر کردیں۔ اور دعوات راوندی میں امام زین العابدین سے روایت ہے کہ آپ نے کہ آپ نے کہ اور آپ کے پاس جرائیل لائے سے وہ جو حاجت وہ ہم وانداوہ شخت مصیبت کے لیے جو انسان پر نازل ہواور امر تعلیم فرمائی تھی۔ اور آپ کے پاس جرائیل لائے شخے جو حاجت وہم وانداوہ شخت مصیبت کے لیے جو انسان پر نازل ہواور امر عظیم ورشوار کے واسطے ہے اور فرما یا کہو

بحق يس والقرانِ الحكيم وبحق ظه والقرآن العظيم يأمن يقدر على حوائج السائلين يأمن يعلم مافى الضهير يا منفس عن المكروبين يأمفرج عن المهفرج عن المغمومين ياراحم الشيخ الكبيريا رزاق الطفل الصغيريا من لا يحتاج الى التفسير صلى على محمد واله وافعل بي كذو كذا.

جو ہمارےمعاملہ میں خداسے ڈرے آیا کوئی فریا درس ہے جوخدا کے ثواب کی امیدرکھتا ہو ہماری فریا درس کرے آیا کوئی یارو مددد گار دمعین ہے جو ہماری مدد کرے خواتین عصمت نے جب آپ کی آواز سنی تو آپ کی مظلومیت کی جہ سے بہ آواز بلندگریہ وازار کی کی۔

### شيرخوار بيح كى شهادت كابيان

پس حضرت خیمہ کے درواز ہے پرتشریف لائے اور جناب زینب سلام اللّعلیہا سےفر ما یا۔میرا حچیوٹا بچیہ میرے حوالیہ کروتا کہ میں اس سے رخصت ہولوں ۔ پس وہ معصوم بچے آپ نے لیااورا پنامنداس کے قریب لے گئے تا کہ اس کا بوسہ لیں کہ حرملہ بن کابل اسدی لعین نے تیر مارا جو بچے کے گلے پر لگااور اسے شہید کردیا اوراسی مصیبت کی طرف شاعر نے اس شعراور اشارہ کا ہےاور جھکنے والا جواینے بچے کا بوسہ لینے کے لیے جھکالیکن اس سے پہلے اس کی گردن کا بوسہ تیرنے لے لیا پھر آپ نے وہ بچیا پنی بہن کےسپر کیا۔ جناب زینبؓ نے بچیہ لےلیااورامام حسینؓ نے اپنی دوہ تھیلیاں خون کے <u>نیچ</u>ر کھلیں جب یُرہو کئیں تو آ پ نے وہ خون آ سان کی طرف چینک دیا۔اورفر مایا جومصیبت بھی مجھ پرنا زل ہووہ آ سان ہے کیونکہ خدااس کادیکھنے والا اور نگران ہے۔اور سبط ابن جوزی کتاب تذکرہ میں ہشام بن محرکلبی سے قال کیا ہے کہ جب امام حسین نے دیکھا کہ شکر میرے قتل پرمصرہے تو آپ نے قر آن مجیداُ ٹھایا اوراہے کھول کراینے سر پرلیا اور لشکر کے درمیان آ واز دی کہ میرے اورتمہارے درمیان الله کی کتاب اورمیرے نانامحدرسول الله فیصل وحاکم ہیں ۔اے قوم آخر کس وجہ سے تم میراخون حلال سمجھتے ہو کیا میں تمہارے نبیؓ کی بیٹی کا بیٹانہیں ہوں کیاتمہیں میرے نانا کا بیارشا دمیرے اور میرے بھائی کے متعلق نہیں پہنچا کہ ہذا مسید اشباب اهل الجنة بيدونول جوانانِ جنت كرسردار بين اى دوران جب آي قوم سے احتجاج كرر بے تھے۔ آپ كى نظر ا پنیاولا دمیں سے ایک بچے پریڑی جو یہاس کی شدت سے رور ہاتھا۔ آ ب نے اس بچے کو ہاتھ پراٹھا کرفر ہایا۔ ب**اقہ** ہر ان لھر تر حموا حذا الطفل احتوم الرمجھ پر رحم نہیں آتاتواں بے پرتورحم کروپس ان میں سے ایک شخص نے اس بے کی طرف تیر پھینکاااسے ذبح کردیا۔امام مظلوم رونے گئےاور عرض کیا خدایا تو حکم کر ہمارےاوراس قوم کے درمیان جنہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔اب وہی ہمیں قتل کررہے ہیں۔ پس فضا سے ایک آ واز آئی کہ اے حسین اس بچے کو چھوڑ دو( اس کی پرواہ نہ کرو) کیونکہ اس کے لیے جنت میں دودھ ملانے والی دائی موجود ہےاور کتاب احتجاج میں مسطور ہے کہ حضرت گھوڑ ہے سے بنچائتر ہےاورتلوار کے نیام سے زمین میں ایک گڑھا کھودااوراس بچے کواس میں فن کردیا۔اورطبری نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ تیرآ کراس بیچ کے گلے پرلگا جوآ ہے کی گود میں تھااور حضرت ان کا خون ان کے جسم پر ملتے تھے اور پیفر ماتے کہ خدا ہمارے اوراس قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہ جس نے ہمیں بلایا کہ ہماری مددکرے گی اب وہ ہمیں قتل

کرنے لگی پس آپ کے حکم سے ایک بمنی چادر لائی گئی اس کو چاک کر کے آپ نے پہن لیا اور تلوار لے کر جنگ کے لیے ہاہر نکلے۔انتہی

خلاصہ پر کہ جب آ باپ نے بچی کی شہادت فارغ ہو چکتو گھوڑ ہے پر سوار ہو کے اور ان منافقین کی طرف رُن کی لا۔
اور فر ما پا (اشعار کا ترجہ) ہے قوم کا فرومکر ہوگئ اور قدیم کر نا نہ ہے انہوں نے جن وانس کے پروردگار کے قواب سے روگر دانی کی اس قوم نے اپنے غصہ کی بنا پرعگا اور اس کے بیٹے کو آل کردیا۔ (جو کہ حسن خیر تھا۔ شریف وکریم مال باپ کا بیٹا اور کہنے گلے شکر جمح کر واور لے چلو ۔ لوگوں کو حسین سے جنگ کر نے کے لیے النے پھر آپ اس قوم کے مدمقا بل گھڑ ہوئے جب کہ نگی الوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو چکے شے اور کیسرا پناول شہادت اور ملا قات خداوندگی پر تیار کر چکے تھے اور یہ اشعار آپ نے پڑھر ھے (ترجہ) میں پاکیزہ صفات علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہے اور یہ بات میرے فخر کے لیے کا فی اشعار آپ نے بہ میں فخر کروں اور میر نے نا ارسول خدا ہیں جو تمام لوگوں سے زیادہ مگر م ہیں اور ہم مخلوق خدا میں خدا کا روثن چراغ ہیں فاطمہ جو اولا واحد میں بلایت اور وی بال بیں اور ہم اللہ کی تجی کہ بات ہم خلوت فاطمہ جو اولا واحد میں بدایت اور دوی ایسے طر سے نے دور ہوں والا ہے جعفر ہے اور ہمارے حق میں اللہ کی تھی کہ بات ہم خلوت کو جو سے ہیں ہو گوں کے لیے اللہ کی امان ہیں ہی بات ہم خلوت کو وجو تھا میں ہو گیا اور ہمارے شیعہ ہیں۔ اور ہمار اللہ کی کا سے سے براب کی خوات کے دن وحول میں ہوگا اور ہمار دوش کی کا نیا ہمار دوش ہے ہم سے اور ہمار کی ہوں ہوں کو رسول اللہ کے کا سے سے براب کی میں حضرت کے مدمقا بل ہو کر میدان میں آئے کی جرات باقی نہ در ہی کی ہو ہوں ہو ہیں ہی کے بہت سے بہادر وشجاع جہنم کی طرف بھیجے ۔ اب کسی میں حضرت کے مدمقا بل ہو کر میدان میں آئے کی جرات باقی نہ در تک بہتر ہے اور عار جہنم میں جاتے سے پر میں دو کوب العار والعار والا کی میں کہ خول النا در موت عار سے بہتر ہے دور میں اور کیا میں حضرت کے مدمقا بل ہو کر میدان میں آئے کی جرات باقی نہ در تک برات باتی ہو میں دور کوب العار والعار والوی میں کہ خول النا در موت عار سے بہتر اور عوار بیا ہو کر میدان ہیں جات سے بہادر وشعار میں میں جو سے بیار میں کہ خول النا در موت عار سے بہتر اور عوار بیا ہیں حسین میں کوب العار والعار والوی میں کہ خول النا در موت عار سے بہتر اور عوار کیا ہوں کے دول کوب العار والوی میں کہ خول النا در موت عار سے بیا میں کوب کوب کوب العار کوب کوب کوب کوب کوب

میں نے قسم کھائی ہے کہ پیچے نہیں مڑوں گا۔ اپنے بابا کے اہل وعیال کی حفاظت کروں گا اور دین نج گر پر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بعض راوی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے ایسام دمیدان بھی نہیں دیکھا کہ بہت سے شکروں نے اسے گھیررکھا ہواوراس کے یاروانصار سب قبل کرد ہے ہوں اوروہ امام حسین سے زیادہ شجاع اور مضبوط دل ہو کیونکہ بیتمام مصائب آپ میں جمع سے باوجود پیاس زیادہ گرمی اور بے شارز نموں کے اضطراب واضطرار فشجاع اور مضبوط دل ہو کیونکہ بیتمام مصائب آپ میں جمع سے باوجود پیاس زیادہ گرمی اور بے شارز نموں کے اضطراب واضطرار کی گرو آپ کے دامن وقار پر دامن وقار پر نہیں بیشی اور کسی قسم کا نزلز ل آپ کے وجود میں نہیں آیا۔ اس حالت میں جہاد کررہے سے اور جب بہادر مرد آپ پر حملہ کرتے تو آپ ان پر جملہ آور ہوتے اور بیلوگ ان بھیڑوں کی طرح بھا گئے جو کسی تجھاڑے کو کی طرح بھا گئے جو کسی جھاڑ ہے کو دیکے لیں ۔ وہ شیر خدا کے فرزند کے سامنے سے بھاگتے سے ودوبارہ وہ انگر جمع ہوجا تا کہ جمع ہو کہ کہ کو دو کمیں کہ کی کہ کی کو کے کہ کہ جمالے کے دور کی کو کہ کو کہ کو کی کہ کہ کر کے آپ تے تو پھر حضرت اس لائلوں کے کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو

طرح منتشر ہوجاتے اور کچھ دیر کے لیے آپ کے اردگر د کی جگہ خالی ہوجاتی پھر آپ قلب لشکر سے اپنے مرکز کی طرف پلٹ آتے اور کلمہ مبار کہ لاحول ولاقو ۃ الا ہااللہ کی تلاوت کرتے ۔

اس سے زیادہ مبالغہ نہیں ہوسکتا کہ کہا جائے کہ فلال شخص کو دشمن نے چاروں طرف سے گھر لیا گر حسین گوان کے بہتر ساتھوں کے ساتھ آٹھو سے نہیں جانے دیا۔ چنا نچہ ساتھوں کے ساتھ آٹھو سے نہیں جانے دیا۔ چنا نچہ آپ کے چاروں طرف دس ہزار فوج تھی کہ جن کے نیزوں تیروں کی بارش مثل تاریک آندھیوں کے کی ہورہی تھی۔ پانچواں دشمن عرب کی گرمی تھی کہ جس کی نظیر زیر فلک ممکن نہیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ عرب کی گرمی عرب کے علاوہ اور کسی ملک میں نہیں پائی جاسکتی۔ چھٹا دشمن میدان کر بلاکی گرم ریت تھی جو کہ تمازت آفتاب میں شعلہ زن اور تورگرم کی خاکستر کی طرح جلارہی تھی۔ اور جاسکتی۔ چھٹا دشمن میدان کر بلاکی گرم ریت تھی جو کہ تمازت آفتاب میں شعلہ زن اور تورگرم کی خاکستر کی طرح جلارہی تھی۔ اور آگ برسارہی تھی بلکہ اس کو دریائے تہار کہا جاسکتا ہے کہ جس کے حباب بنی فاطمۃ کے پاؤں کے آبلے بن چکے تھے۔ واقعا دواور دشمنوں سے نیادہ فار کا مقابلہ کیا ہو شجا یک بیاس اور دوسری بھوک جو دغابا زساتھی کی طرح آبکہ لیے بھی جدانہیں ہوتے سے ان دود شمنوں کی خواہش و آرزواس وقت کم ہوئی جب زبا نمیں پیاس سے کلڑے کھڑے کہا جائے۔ ہو گئیں پس جن جس نے در بانی معرکوں میں ہزار ہا کفار کامقابلہ کیا ہو شجاعت ان پرختم ہے ختم ہوا کلام اس بت پرست ہندو کا جو کہ خال شکیں در لرباء کی طرح ہے سفید کا فند پر اور اس کی تشریف کے لیے مناسب ہے کہ کہا جائے۔ بخال ہندود کیش بخشم سمر قندو بخارارا۔ رجع

🗓 ظاہرا عبارت بوں ہونی چاہیے کہ ایک دو کاعلاج تو ہوسکتا ہے کیکن ہزاروں کانہیں ۔مترجم

االکلام الی ساقہ الاول ابن شہر آشوب وغیرہ نے تقل کیا ہے کہ حضرت نے ایک ہزارنوسو پچاس افرادکوجہنم رسید کیا۔علاوہ ان کے جنہیں زخمی ومجروح کیا تھا اس وقت ابن سعد لعین سمجھا کہ حن عالم میں کسی مین بی قوت وطاقت نہیں کہ امام حسین کے مقابلہ میں کھی ہر سکے اگر معاملہ اسی طرح تو حضرت سار ہے شکر کواپی تلوار کی غذا بنا نمیں گے لہذا اپنے شکر کو پکار کر کہا وائے ہوتم پر کیا تہمیں معلوم نہیں کہ کس کے ساتھ جنگ کررہے ہو۔اور کس شجاع کے ساتھ مشغول ازم ہو بیانزع البطین غالب کل غالب کل غالب علی بن ابی طالب کا فرزند ہے بیاس باپ کا بیٹا ہے کہ جس نے شجاعان عرب اور زمانہ کے دلیروں کو ہلاک کردیا تھا۔ سب متفق ہوکر ہم طرف سے اس پر حملہ کرو۔ اعیا ہم مدان و مباز قافصو ہو الرای لہا صعدو الفکر ان وجھو انحو ہ فی الحرب اربعہ اسب ف والسہ ہر والحجر آپ نے انہیں عاجز کردیا کہ وہ آپ سے مبارزہ کر سکیں لہذا انہوں نے انہیں عاجز کردیا کہ وہ آپ سے مبارزہ کر سکیں لہذا انہوں نے اس دارائے کو درست سمجھا جب کے فکر دوڑ ائی کہ جنگ میں چارچیزیں آپ کے خلاف استعال کیں۔

. تلوار تیر۔ نیز ے۔اور پتھر پس اس بے شارشکر نے ہر طرف سے آپ پرحملہ کیا اور وہ تیراانداز کہ جن کی جار ہزار تعدادتھی۔انہوں نےاپنے تیرکمانوں میں جوڑ ہےاورحضرت کی طرف جچوڑ ہے پس اسغریب کے گرد گھیرڈالا دیااور آ پاور آ پ کے خیموں کے درمیان جائل ہو گئے ۔اور کچھلوگ سرواق عصمت اور خیام نثرافت کی طرف بڑھے جب آ پ نے یہ دیکھا تو پکار کرکہاا ہےا بوسفیان کےشیعوا گردین سے دستبر دار ہو گئے ہو۔اورر وز قیامت ومعاد سےنہیں ڈرتے تو دنیا میں آزادمر داور باغیرت تور ہواورا پیخ حسب ونسب کی طرف لوٹو کیونکہ تم عرب ہولیعنی عرب میں غیرت وحمیت ہوتی ہے۔شمر بے حیانے حضرت کی طرف منہ کر کے کہاا سے فرزند فاطمہ کیا کہتے ہوفر مایا کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں تم مجھ سے سے جنگ کروعورتوں کی کیا تقصیر ہے لیں اپنے سرکشوں کومنع کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ میر ہے حرم سے معترض نہ ہوں ۔شمرنے چیخ کر کہا کہ اے لشکر اس مرد کے خیموں سے دور رہو۔ کیونکہ وہ کفوکر یم ہے اور اس کے قتل کرنے کے لیے تیار ہوجو کہ ہمارامقصود ہے۔ پس سیا ہیوں نے آپ پر حملہ کیااور آنجنا بغضب ناک شیر کی طرح ان کی طرف بڑھے اور اس گروہ کثیر کواس طرح زمین پر گرانے لگے۔ جیسے با دخزاں پتوں کو گراتی ہے اور جس طرف آپ رُخ کرتے لشکریت چھیر کر بھا گتا پس آپ نے بیاس کی زیاد تی کی وجہ سے فرات کا رُخ کیا۔ کوفیوں کومعلوم ہو چکا تھا کہا گرحضرت نے پانی بی لیا تو اس سے دس گناہ زیادہ قتل کریں گے۔لہذا گھاٹ کے راستے میں صف بستہ ہو گئے۔اور یانی کاراستہ ہند کردیا۔ جب آپ فرات کاارادہ کرتے تو وہ آپ برحملہ کردیتے اور انہیں پلٹادیتے۔اعورسلمی اورعمرو بن حجاج نے جار ہزار کما نداروں کو جوگھاٹ کے نگہبان تھے یکارکرکہا کہ حسینؑ کوگھاٹ پر جانے کاراستہ نہ دو۔حضرت نے غضب ناک شیر کی طرح ان پرحملہ کیااورلشکر کی صفوں کوتو ڑکر گھاٹ کاراستہ دشمن سے لےلیااور گھوڑا فرات میں ڈال دیا۔آ ب بہت زیادہ پیاسے تھےآ پ کا گھوڑا بھی حدسے زیادہ پیاسا تھا۔اس نے اپناسریانی پرر کھ دیا۔ حضرت نےفر مایا میں بھی پیاسا ہوں اورتو بھی پیاسا ہے خدا کی قشم میں اس وقت تک یا نی نہیں بیوں گا جب تک تونہیں پیپئے گا گویا گھوڑا آپ کی گفتگو سمجھ گیااس نے اپنا سریانی سے اٹھالیا یعنی میں یانی پینے میں آپ پر سبقت نہیں کروں گا۔ پس آپ نے

فرمایا پانی پی لے میں پینے لگا ہوں آپ نے ہاتھ بڑھا یا اور پانی کا چلو بھرا تا کہ وہ جانور پانی پی لے کراچا نک ایک سوار نے پکار
کرکہا اے حسین تو پانی پی رہا ہے اور شکر تیرے خیموں میں داخل ہور ہا ہے اور تیری ہتک حرمت کر رہا ہے جب اس معدن حمیت
وغیرت نے یہ کلام اس ملعون سے سنا تو پانی چلو سے بچینک دیا۔ اور تیزی کے ساتھ گھاٹ سے باہر آئے اور لشکر پر حملہ کیا یہاں
تک کہ خیموں تک پنچ تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص خیام سے متعرض نہیں ہوا تھا اور یہ خبر جس نے دی اس نے مکر وفریب کیا تھا۔ پس
آپ نے دوبارہ اہل بیت کو الوداع کہا اور سب اہل بیت بحال آشفتہ با جگر سختہ با خاطر خستہ اور دلہائے شکستہ حضرت کے گرد جمع
ہو گئے اور کسی مخلوق کے تصور میں نہیں آسکتا کہ ان کی کیا حالت تھی اور کوئی شخص ان کی صور تحال بیان اور اسے تحریز ہیں کر سکتا۔

من از تحریر این غم ناتوانم که تصویرش زده آتش بجانم تراطاقت نباشداز شنیدن شنیدن کے بود،مانند دیدن

خلاصہ بید کہ ان سے رخصت ہوئے اور انہیں صبر وقحل کی وصیت کی اور حکم دیا کہ اسیری کی چادر سرپرر کھ لیس۔اور مصیبت و بلا کے نشکر کے مقابلہ کے لیے تیار ہوجائیں اور فرما یا تمہیں معلوم رہے کہ خدا وند عالم تمہارا حافظ ونگہبان ہے وہ تمہیں مصیبت و بلا کے نشکر احافظ ونگہبان ہے وہ تمہیں و شمنوں کے نشر سے نجات دے گا۔اور تمہارا انجام بالخیر ہوگا۔وہ تمہارے دشمنوں کو عذاب و بلا کے انواع مختلفہ میں مبتلا کر ایگا اور تمہیں قسم تسم کے نعیم وکرم سے اجروعوض دے گا۔ پس حرف شکایت زبان پر ندا سے اور الی بات ندکر نا۔ جو تمہارے مرتبہ اور شائل سے گری ہوئی ہویے فرمانے کے بعد آبے نے میدان کارخ کیا شاعراس مقام پر کہتا ہے۔

آمد نجمیگاه واداع حرم نمود برکود کان نمود بحرت بهی نگاه این رانشانددر برد برخ فشانداشک انرا گذاشت بردل وازدل کشیده آه درابلدیت شورقیامت بیانمود وزخیمگاه گشت وال سوئے حربگاه اور سوئی رزمگاه شدوورققائی او فریاد وااخاه شد وبانگ داآباه

پس آپ نے عنان مرکب میدان کی طرف موڑ دی اور صف لشکر پر حملہ کیا کسی کو ماراکسی کو گرایا اور باوجود لب تشنہ ہونے کے کشتوں کے پشتے لگادیئے اور ان منافقین کے سر برگ خزاں کی طرح زمین پر گررہے تھے اور آپ شمشیر آبدار کے ساتھاان اشراء کا خون زمین پرگرار ہے تھے۔لنگر نے ہرطرف ہے آپ پر تیروں کی بارش کردی اور حضرت ان تیروں کوش کی راہ میں اپنے چہرہ گردن اور سیندمبارک پر لیتے تھے۔آپ کی زرہ کے سواخوں پرائے تیزائے کہ آپ کا سیندمبارک ہی کی پشت کی طرح ہوگیا۔ اور اما م باقر سے متقولہ روایت کی بناء پر تین سومیں رخم آپ کو گے اور اس سے زیادہ بھی روایت ہے اور بی تمام کی طرح ہوگیا۔ اور اس سے زیادہ بھی روایت ہے اور بی تمام کی طرح ہوگیا۔ اور اس سے زیادہ بھی روایت کی بناء پر تین سومیں رخم آپ کو گے اور اس سے زیادہ بھی روایت ہو اور بی تمام کی جہم کے اگلے حصے میں سے اس وقت آپ نے زخموں کی کثر ت بیاس کی شدت اور ضعف وختگی کی زیادتی کی وجہ سے توقف کیا تا کہ کچھ دیر سستالیں۔ اچا نک ایک خالے کا ایک خال اور اس سے تعروبی پیشانی مبارک پر لگا اور اس سے جہرہ پر خون آپ کے جہرہ پر خون آپ کے دام پر کھا اور ایک قول ہے کہ آپ کے دل پر لگا اور دوسری طرف اس نے سر نکا لا اور حضرت خون آپ کو اس میں اللہ علیہ والہ وسلمہ آپ نے اس خاس میں سرآسان کی طرف اٹھ کر عرض کی خلایا تو جا نتا ہے کہ یہوگی اور ہو ہی گھا ہو تو نتا ہے کہ یہوگی اور ہو جہری کو اور اپنی جگھ کے باتھ رکھ دیا اور جب ہاتھ خون سے ایک جون آپ کی اور اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی نہیں اور وہ تین کی اور اپنی جگھ نے دیا اور اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی ذمن سے پر ہوگیا توخون آسان کی طرف چینک دیا اور اس مقدس خون کا ایک قطرہ بھی ذمن سے پر کی اور اپنی میں جنہیں طوالت کے خون سے ہم چھوڑ رہے ہیں ان اشعار خون آلودا ور اپنے خون کے خوان المجھ سے نا نارسول خدا کا دیدار کروں گا اور اپنے قائلوں کے نام آئہیں جائیں افاری کے جھاشعار مولف نے معران المجمع سے نا نارسول خدا کا دیدار کروں گا اور اپنے قائلوں کے نام آئیں بان اشعار کا تون شعرے کہ جسین ای اور قد سے ہم چھوڑ رہے ہیں ان اشعار کا گا بہاں فاری کے کھوٹ سے در میں اور وقت ہی کہتے تھے۔

تركت الخلق طراً في هواك. وايتهت العيال لكي اراك ولوقطعني في الحبارباً لهامن الفوار الى سواك.

میں نے سب مخلوق کو تیری محبت میں چھوڑ دیا ہے بچوں کواس لیے یتیم کیا ہے کہ تیری بارگاہ نصیب ہواگرا پنی محبت میں جھے گھڑ ہے گھڑ کر دیتو دل تیرے علاوہ کسی طرف بھی مائل نہیں ہوگا۔ اس وقت کمزوری اور نا توانی کا آپ پر غلبہ تھا اور آپ جنگ کرنے سے رک گئے۔ اب جو کوئی آپ کے قصد وار داہ سے نز دیک آتا تو خوف کے مارے یا شرم و حیا سے ایک طرح ہو کر والیس چلا جاتا یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا شخص کہ جس کا تحس نام مالک بن یسر (بشر) تھا حضرت کی طرف چلا اور ناروا با تیں اور آپ کوگالیاں ویے لگا۔ اور تلوار کا ایک وار آپ کے سر پرلگا یا جوٹو پی تھا حضرت کی طرف لا اور ناروا با تیں اور آپ کوگالیاں دینے لگا اور تلوار کا ایک وار آپ کے سر پرلگا یا جوٹو پی تھا حضرت کی طرف لا اور ناروا با تیں اور آپ کوگالیاں دینے لگا اور تلوار کا ایک وار آپ کے سر پرلگا یا جوٹو پی کے سرمبارک پرتھی وہ کٹ گئی اور تلوار آگے سر پرجا گئی اور اتنا خون بہنے لگا کہ وہ ٹو پی خون سے پر ہوگئی۔ حضرت نے اس کے حق میں نفرین کی کہ اس ہا تھ سے نہ کھا نے گا نہ بے گا اور خدا تجھے ظالموں کے کہ وہ ٹوپی خون سے پر ہوگئی۔ حضرت نے اس کے حق میں نفرین کی کہ اس ہا تھ سے نہ کھا نے گا نہ بچھے ظالموں کے کی دور ٹوپی خون سے نہ کھا نے گا دور خدا تھے خالموں کے کوٹوپی سے بر ہوگئی۔ حضرت نے اس کے حق میں نفرین کی کہ اس ہا تھا سے نہ کھا کے گا نہ بچھا کا دور خدا تھے خالموں کے کوٹوپی خون سے پر ہوگئی۔ حضرت نے اس کے حق میں نفرین کی کہ اس ہا تھا سے نہ کھا سے کا در خوالے کیا کہ کھر کے کہ کہ کی کہ اس ہا تھا سے نہ کھیا کے گا دور خدا کے خوالے کوٹ میں نام کی کہ اس ہا تھا سے نہ کھی کے گئی کہ کی کہ کیا تھیں کوٹری کے کوٹری کی کھر کیا کہ کوٹری کیا کی کوٹری کے کہ کی کہ کیا کہ کوٹری کے کہ کوٹری کے کوٹری کے کوٹری کی کھر کی کوٹری کے کہ کوٹری کے کہ کی کوٹری کے کہ کوٹری کے کوٹری کیا کہ کوٹری کے کوٹری کی کھر کی کوٹری کی کوٹری کی کوٹری کوٹری کے کوٹری کوٹری کے کٹری کوٹری کوٹری کے کوٹری کے کوٹری کوٹری کے کوٹری کی کوٹری کوٹری کی کوٹری کوٹری کے کہ کوٹری کی کوٹری کوٹری کوٹری کے کٹری کوٹری کوٹری کے کہ کوٹری کوٹری کے کہ کوٹری کی کوٹری کی کہ کی کوٹری کے کہ کوٹری کی کوٹری کے کہ کوٹری کوٹری کی کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کی کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کوٹری کی کوٹری کو

ساتھ محشور کرے گا۔ پس وہ خون سے اتار پھینکی اور ایک روا مال منگوا یا اور اس سے سر کا زخم باند ھ لیا۔

اوردوسری ٹوپی سرپرر کھی اس پر ممامہ باندھ دیا مالک بن پسر نے اس خون آلود ٹوپی کو جوریشم سے بنی ہوئی تھی اٹھالیا
اور واقعہ کر بلا کے بعد اپنے گھر لے گیا اور چاہا کہ اس سے خون صاف کرے اور دھوئے اس کی بیوی ام عبداللہ بن بنت حرالبدی
کو جب معلوم ہوا تو اس نے فراید کی کہ میرے گھر میں فرزندرسول کالباس لوٹ کرلے آیا ہے میرے گھر سے نکل جا۔ خداوند
عالم تیری قبر جہنم کی آگ سے بھر دے پھر وہ ملعون ہمیشہ فقیر و بدحال رہا اور امام حسین ٹی بددعا سے اس کے دونوں ہاتھ بیکار
ہوگئے گرمیوں میں خشک لکڑی کی طرح ہوجاتے اور سر دیوں میں اس سے خون ٹیکتار ہتا اس حال حسران مال میں رہا بیہاں تک
کہ واصل جہنم ہوا سیداور مفید کی روایت کی بناء پر لشکر ایک لحظہ کے لیے تو حضر ت سے جنگ کرنے سے رُک گیا پھر آپ کی طرف
رُخ کیا اور آپ کا احاطہ کر لیا۔

### عبداللدبن حسن عليه السلام

اس وقت پیشنزادہ جو کہ بچ تھا نیمہ میں موجو دھا۔ جب اس نے اپنے مم نامدار کواس حالت زار میں دیکھا تو بیتا ب
ہوگیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے خیمہ سے باہر دوڑا تا کہ خود کواپنے بچپا کے پاس پہنچا ئے جناب زینب اس
کے پیچھے نیمہ سے نکلیں اور اسے بکڑلیا۔ ادھر سے امام نے بھی پکار کر کہا کہ بہن عبداللہ کومیدان بلا انگیز میں نہ آنے دو کہ وہ اپ
آپ کو بے رحم ظالوم کے تیرو نیزہ کا نشانہ بنائے جناب زینب نے جتنا اس کورو کنا چاہا کوئی فاکدہ نہ ہوا اور عبداللہ نے واپس
خیمہ میں جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں اپنے بچپا سے جدانہیں ہوں گا۔ اور اپنے آپ کو اپنی بچوپھی سے
چھڑالیا۔ اور جلدی سے اپنی کر دیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں اپنے بچپا سے جدانہیں ہوں گا۔ اور اپنے آپ کو اپنی بچوپھی سے
چھڑالیا۔ اور جلدی سے اپنی اور کہنے لگا خدا کی قسم میں اپنے بچپا سے جدانہیں ہوں گا۔ اور اپنے آپ کو اپنی بچوپھی سے
چھڑالیا۔ اور جلدی سے اپنی کر دیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں اپنے بچپا کوئی کرنا چاہتا ہے جب اس نے توار شیخ کی تو
شہز دہ آن پہنچا اور اس ظالم سے فرمایا اے بدکار عورت کے بیٹے تو میرے بچپا کوئی کرنا چاہتا ہے جب اس نے توار شیخ کی تو
شہز دہ آن پہنچا اور اس ظالم سے فرمایا اسے برا اسے سے کو کھڑ کر اپنے سینہ سے لگالیا اور فرمایا اسے بیٹا جومصیب تجھ پر آئی اس بچپ کی اس کے خریا دی کہ میں شہید کردیا۔ جمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس وقت سنا کہ امام حسین بردعا کر رہے
شے خدا الن سے آسان کی ہارش اور زمین کی برکتیں روک لے۔
شے خدا اان سے آسان کی ہارش اور زمین کی برکتیں روک لے۔

شخ مفیدُ فرماتے ہیں کہ پیدل فوج نے دائیں بائیں سے حملہ کیا اور حضرت کے اشخاص جو باقی رہ گئے تھے انہیں قتل کر دیا اور آپ کے یاس تین یا چار افراد کے علاوہ باقی کوئی زندہ نہر ہا۔سید بن طاؤس اور دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ ججھے ایسا کرتہ لا دو کہ جس میں کوئی رغبت وخواہش نہ کرے میں اسے اپنالباس کے پنچے پہن لوتا کہ جب میں شہید ہوجاؤں اور ظالم میرالباس اتاریں پس آپ کے لیے کئی کرتے لائے گئے لیکن چونکہ وہ تنگ تھے آپ نے زیب تن نہ فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ بیا بل ذلت کالباس ہے ان سے کشادہ اور کھلا ہوا کہ کرتہ لے آؤ ۔ پس آپ کے لیے ایک کھلی تی تیمض لائی گئی ۔ حضرت نے اسے کئی جگہ ایک کھلی تی تیمض لائی گئی ۔ حضرت نے اسے کئی جگہ سے چاکیا تا کہ وہ بے قیمت ہوجائے اور اسے اپنے لباس کے نیچے پہن لیا پس جب حضرت شہید ہو گئے تو اس نے پر ان لباس کو بھی آپ کے بدن سے اتارلیا گیا۔

لباس کهنه پیوشید زیر پیرانهیش که تابیرون عکند خصم بدمنش زمتش لباس کهنه چپه حاجت که زیر سم ستور تخ نماند کو پیشند جامه یاگفنش

شخ مفید فرماتے ہیں کہ جب حضرت کے تین افرا دباقی رہ گئے تو آپ پے اس قوم کی طرف دیکھا اور دفاع میں مشغول ہوئے اور وہ تین افراد آپ کی حمایت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ تینوں بھی شہید ہو گئے اور حضرت تنہارہ گئے اور دخوں کی کثرت کی وجہ سے جو آپ کے سراور بدن پر لگے تھے۔ آپ ہو بھل ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی آپ تلوار سونتے ہوئے اس قوم کودائیں بائیں سے منتشر کرتے تھے۔ شمر ملعون نے کہ ہر شرو بدی جس کے خمیر میں تھی جب یہ کیفیت دیکھی تو شہواروں کو بلایا اور آنہیں تھم دیا کہ تی بیادوں کے پیچھے صفیں بائدھ لواور کما نداروں سے کہا کہ حضرت پر تیر برساؤ پس تیراندازوں نے آپ کو تیروں کا نشانہ بنایا اور آپ پر تیر برسائے کہ وہ تیر آپ کے بدن مبارک پر خار پشت (سیبی ) کی پشت کی طرح نظر آتے تھے اس وقت آپ نے جنگ روک دی اور لشکر بھی آپ کے مدر مقابل شہر گیا آپ کی بہن جناب زینب نے جب بیرحالت دیکھی تو خمیمہ کے دروازے پر تشریف لائیں اور عمر سعد کو رکار کہا۔

#### اديحك يأعمر ايقتل ابوعبدالله وانت تنظر اليه

اے عمروائے ہوتھ پر حسین شہید ہورہے ہیں۔اور تو دیھر ہاہے عمر سعد ملعون نے کوئی جواب نہ دیا اور طبری کی روایت ہے کہ اس کے آنسواس کے چہرہ اور خص داڑھی پر جاری تھے اور اس نے اس مخدرہ سے منہ پھر لیا۔ پس جناب زینب نے لئکر کی طرف دیکھ کر فر مایا وائے ہوتم پر آیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔سید ابن طاؤس نے روایت کی ہے جب زخموں کی کثر ت سے آپ کا جسم ست ہوگیا اور آپ میں جنگ کرنے کی طاقت باتی نہ رہی اور خار پشت سیمی کی طرح آپ کا بدن تیروں سے پر ہوگیا تو اس وقت صالح بن وہ بمزنی لعین نے وقت کوئنیمت سمجھا اور حضرت کے قریب آکر پوری قوت سے آپ کے پہلو میں نیزہ مارا کہ جس سے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر

پڑے۔اور آپ دائیں رخبار کے بل زمین پر گرےاور فرمایا بسیر الله بالله اعلیٰ ملة رسول الله۔ پس آپ اٹھ کھڑے۔ اور آپ دائیں کھڑے ہوئے ور آپ دائیں نہیں ہوئی اور عرش ملک جلیل زمین پر گرپڑاتو پیدل جنگ شروع کردی کہ جس میں شہرواروں کو بٹھا دیا اور کندھے خوف کے مارے لرزنے لگے اور شہروانِ عرب کی عقلوں کو جران اور عقل کے پرندوں کوسروں سے اڑا دیا جناب زینبؓ نے کہ جن کی پوری توجہ اپنے بھائی کی طرف تھی جب بیا کم دیکھا تو خیمہ سے باہر کی طرف دوڑیں اور فریا دکی اختاہ واسیدں اہ واہلبیتا ہاگا ش آسان خراب ہوجا تا اور زمین پر گر پڑتا کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجاتے اور بیابانوں میں بکھرجاتے۔

راوی کہتا ہے کہ شمر نے اپنے لشکر کو پکار کر کہا کیوں کھڑے ہواور کس بات کا انتظار کررہے ہو لپس سب نے ہر طرف سے آپ پر حملہ کردیا۔ حسین بن تمیم لعین نے آگے وہن مبارک پر تیر مارااابوابوب غنوی کمعون نے آپ کے حلق پر تیر کا یا اور زرعة بن شریک لعین نے آپ کی دائیں جھیلی پروار کیا اور اسے کا ث دیا۔ ایک اور ظالم نے آپ کی پشت پر زخم لگایا اور زرعة بن شریک بین نے آپ کی دائیں ہوا تی بات کہ جس سے آپ منہ کے بل زمین اور آپ پر اتناضعف اور کمزوری چھا گئ تھی کہ آپ بڑی زحمت ومشقت سے المحتے اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے پھر منہ کے بل گرجاتے یہاں تک کہ سنان ملعون نے آپ کے گلوئے مبارک پر نیزہ مارا پھر اسے وہاں سے نکال کر آپ کے سینہ کی ہڈیوں میں لگایا اس پر اکتفانہ کیا کمان لے کر اس سے آپ کی گردن پر تیرامارا کہ جس سے آپ گی گردن پر تیرامارا کہ جس سے آپ گی گردن پر تیرامارا کہ جس

اوراہن شہر آ شوب کی روایت ہے کہ وہ تیرا آپ کے سین ملعون نے آپ کے گلوئے مبارک پر نیز ہ مارا کہ جس سے آپ گل کر آپ کے سینہ کی ہڈیوں میں لگایا اس پر اکتفاء نہ کیا کمان لے کر اس سے آپ کی گردن پر تیر مارا کہ جس سے آپ پڑے۔ اورابن شہر آ شوب کی روایت ہے کہ وہ تیرا آپ کے سینہ پر لگا جس سے آپ زمین پر جاپڑے اورا پنا مقد س خون ہتھیایوں میں لے کراسپے سرپر ڈالتے اور چند مرتبدایا کیا لیس عمر سعد ملعون نے اس شخص سے کہا جواس کے پہلو میں کھڑاتھا کہ گھوڑ ہے سے اُسر کر حسین کے پاس جاؤ ۔ اورانہیں راحت دو (یعنی آس کر روی) خولی بن یزید ملعون نے جب بیسنا تو اس نے آپ کے شہید کرنے پار کر حسین کے پاس جاؤ ۔ اورانہیں راحت دو (یعنی آس کے اور کہا کہ آپ کے سرمبارک وقلم کرنے واس کورعشہ اور کیکی شروع ہوگئی ۔ اوروہ آپ کوشہید نہ کرسکا شمر ملعون نے اس سے کہا کہ خدا تیرے باز وگلڑے کرے کیوں کا نیتا ہے لیس اس ملعون کا فر لا مذہب نے آپ کا سرجدا کیا اور سیدا بن طاؤس فرماتے ہیں کہ سنان بن انس لعنہ اللہ اتر ااور حضرت کے پاس آ یا اور تلوار آپ کے طاقوم مبارک پر مار نے لگا اور کہتا تھا خدا کی قشم میس تیراسر جدا کر رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ تو فرند رسول ہے اور ماں باپ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر وافعنل ہے پس آپ کا سرمقدس جدا کر دیا اور طبری کی روایت میں ہے کہ امام حسین کی شہادت کے وقت جو بھی آپ لوگوں سے بہتر وافعنل ہے پس آپ کا سرمقدس جدا کر دیا اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وئی اور آپ کوشہید کرے یہاں تک کہ اس لعین نے خود حضرت کا سرقلم کیا اورخولی سے بہر دکیا۔

 فاجعة
 ان
 اردت
 اكتبها

 هجملةً
 ذكرةً
 لمدّكِرِ

 جرت
 دموعی
 وحال
 حائلها

 مابين
 لخظ
 الجُفُون
 والزبر

پس اس وقت سیاه و تاریک غبار بهت زیاده فضامیں پیدا موااور سُرخ آندهی چلنے کگی فضا آئی تیره و تاریک موگئ که ایک دوسر بے کوسمجھائی نہیں دیتا تھالوگ منتظرعذاب اورم تقب عتاب تتھے۔ یہاں تک کہ ایک گھنٹہ کے بعد فضاروثن ہوئی اور تار کی حاتی ر ہی ابن قولو بہ قی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے فر ما یا جس وقت حضرت امام حسین شہید ہوئے توفوج پزید نے ایک شخص کو ديكها جوچنختا جلاتا پھرتا تھالوگوں نے كہاا ئے خص بس كرييسب ناله وفرياد كس ليے كرتا ہے۔وہ كہنے لگا ميں كس طرح چيخ ويكار نه روں جب کہ میں رسولؓ خدا کود کیچہ رہا ہوں کہ وہ بھی آ سان کی طرف دیکھتے ہیں اور بھی تمہاری تشکر گاہ کی طرف دیکھتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ خداسے بددعااورنفرین نہ کریں کہ جس سے تمام اہل زمین ہلاک ہوجا ئیں اور میں بھی ان کے درمیان ہلاک ہوجا وُل بعض اہل کشکر کہنے گئے میخض دیوانہ ہے اور بے وقو فول کی طرح بات کرتا ہے۔اورایک گروہ کہ جنہیں توابین کہتے ہیں وہ اس کلام سے متنبہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے اپنے اوپر بہت بڑاظلم کیا ہے اور سمیہ کے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے جوانان جنت کے سردارکوشہید کردیا ہے۔انہوں نے توب کی اورابن زیاد کےخلاف خروج کیااوران سے وہ کچھ ہوا جووا قع ہوا۔راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں وہ چیخ و ریکار کرنے والا کو شخص تھا آپ نے فرمایا ہم اسے جبرئیل " کےعلاوہ اور کوئی نہیں سمجھتے ۔ 🗓 شیخ مفید کتاب ارشاد میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدالشہد اء ہفتہ کے دن دسویں محرم انسٹھ ۲۱ ھاسی دن نماز ظہر کے بعد مظلوم اوریبا سے مصائب پرصبر کرکے شہید ہوئے جس طرح کہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہےاوراس وقت آپ کا سن مبارک اٹھاون ۵۸ سال تھا۔ سات سال اپنے نانا رسول خداً کے ساتھ اور سینتیں ۷سسال اپنے والد امیر المومنین کے ساتھ اور سینتالیس ۷۴ سال اپنے بھائی امام حسنؑ کے ساتھ گزارے اور اپنے بھائی کے بعد آپ کی مدت امامت گیارہ سال تھی آپ جب شہید ہوئے تو خضاب آپ کے عارض سے ظاہر تھا بہت ہی روایات آپ کی زیارت کی فضیلت میں بلکہ اس کے وجوب میں وار دہوئی ہیں جیسا کہ حضرت صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امام حسینً کی زیارت ہراں شخص پرواجب ہے۔ جو آپ کی امامت کااعتقاد واقر اررکھتا ہے۔اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی زیارت سوجج مقبول اورسوعمر ہُ مقبولہ کے برابر ہےاورروایات آپ کی زیارت کی فضیلت میں بہت ہیں ہم نے ان میں سے کچھروایات مناسک الزاز میں نقل کی ہیں۔انتہی

🗓 (مترجم کہتا ہے کہ اس روایت کا آخری حصیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ واضح ہے کہ توابین کی وہ جماعت ہے جو کوفیہ میں رہ گئے تھے اور امام مظلوم کی مدد کے لیے نیر آئے اور نیرو انسکریز بید میں شریک ہوئے وہ ملاعین جولشکریز بید شریک تھے ان سب کومختار نے فی النار والسقر کیاتھا)

## چوهمی فصل

### اُن وا قعات کے بیان میں جوا مام حسین کی شہادت کے بعدز مین کر بلا میں واقع ہوئے

جب امام حسین درجہ رفیعہ شہادت پر فائز ہو چکتو آپ کا گھوڑا آپ کے خون میں غلطان اور سروپیشانی کواس خون سے رنگین کر کے بلند آ واز سے ہنہنا نااور فریا دکرتا ہوا خیام کی طرف آ یا جب حضرت کے خیمے کے پاس پہنچا تواس نے اتنی چیخ و پکار کی اور اپنا سرز مین پر پٹخا کہ جان دیدی امام گی شہزاد یوں نے جب اس حیوان کی آ واز سن تو خیمہ سے باہر دوڑیں دیکھا کہ حضرت کا گھوڑا سوار کے بغیر خون میں نہا یا ہو آ رہا ہے تو انہیں معلوم ہوگیا کہ آ نجناب شہید ہوگئے ہیں۔اس وفت خیام اہل بیت سے شوروغل کی آ واز واحسیناہ واماہ کی فریا دبلند ہوئی عرب شاعر کہتا ہے۔

دماح جوار السبط نحونسائه يتوح وينعى الظامى المسترملا خرجن بغيات الرسول حواسرا فعاين مهر المسبط والسرج قد خلا فادمين باللظم الخدود الفقدة واسكبن دمعاً حرة ليس يصطلى

شاعرتجم کہتاہے:

بناگه رف رف معراج آنشاه که بازی گلوں شد سوئے خرگاه پردبالش پر ازخون دیده گریاں تن عاشق کشش آماج پیکال بردیش صبحه زددرخت پیمبر که چوں شد شهموار روز محشر

ريش اقكند کحا جونست بااوكروخصم بدسگالس بهيمه پیکیر مرآن يە نخاتو אוכר! ازحال خالش درآ نکال ندانم نداندس احوال دانائے

راوی کہتا ہے ام کلثوم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور ندبہ وفریاد کرنے لگی واصحه سالا واجدالا وانبیالا وابا القاسمالاواعليالاواجعفر الاواحمز تألاواحسنا لاهناحسين بالعراء صريح بكربلا عجزوز الراس مر.، القضاً مسلوب المامة والرداء - سينً كطيميران ميں يڑھے ہيں ان كاسريس گردن سے جدا ہوا ہے ان كاعمامه دروا چین لی گئی ہےاتنا ند بہوگر پیکیا کہ وہ بیہوش ہوگئیں اور باقی اہلبیت کی حالت بھی ایسی تھی خداہی بہتر جانتا ہے کہ کے اہل بیت کی اں وقت کیا حالت تھی کسی میں اس کے تصوراورتحریر وققریر کی طاقت نہیں زیارتِ نا حیہ مقدسہ مروبہ میں ہے تیری سے تیرا گھوڑا خیام کی طرف ہنہنا تااور گریہ کرتا ہوا آیا جب بخارات عصمت نے گھوڑ ہے کوذلت کی حالت میں دیکھااور نگاہ کی کہاس کی زین جھکی ہوئی ہےوہ پردوں سے باہرآ گئیں بال بکرے ہوئے تھے رخساروں پرطمانچے مار ہی تھیں اوران کے چیزے کھلے ہوئے تھے اور واویلا کر رہی تھیں اور عزت کے بعد وہ حرمت ہے محروم ہو چکی تھیں ۔اور تیری قتل گاہ کی طرف جلدی ہے پہنچیں جب کہ شمرتیرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی تلوارا ؑ کے گلے پرر کھے ہوئے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ آپ کو ا پنی ہندی تلوار سے ذبح کرر ہاتھا آ پ کے حواس ساکن اور سانس رُک گئے تھے پڑھ آ پ کا سرمبارک نیزہ پر بلند کردیا گیا راوی کہتا ہے کہ جب آپ کوشہید کر چکتو آپ کالباس مبارک لوٹنے کے طبع میں آپ کے بدن مبارک کے پاس جمع ہوئے آپ کا پراہن تو اسحاق بن حیوہ (حویہ ) ملعون لے گیا۔اس نے اسے پہنا تو برس کی بیاری اُسے ہوگئی اوراس کے سروڈ اڑھی کے بال گر گئے اوراس پراہن میں ایک سودس سے زیادہ تیرااور نیز اور تلوار کے سوراخ تھے اور آپ کا عمامہ اخنس بن مر ثد اور دوسری روایات کےمطابق جابر بن یزیداز دی لے گیااس نے سریر باندھا تو دیوانہ یا مخدوم ہو گیااور آپ کے تعلین مبارک اسود بن خالدالعین نے اٹھائے اور آپ کی اٹکوٹھی بجدل بن سلیملعین انگلی کے ساتھ کاٹ کرلے گیا مختار نے اس فعل بدکی سزایں اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے تھے۔اوراسے جھوڑ دیا۔وہ اپنے خون میں لوٹنا رہا۔ یہاں تک ہ جہنم رسید ہوااور آپ کا فطیفہ خیز (ریشی چادر) قیس بن اشعث خبیث نے لیا اور اس لیے اسے قیس القطیفہ کہتے ہیں اور روایت ہے کہ وہ ملعون مجذوم

(کوڑھکامرض) ہوگیا تھااوراس کے گھروالوں نے اس سے کنارہ کئی اختیار کر کی تھی اوراسے مزبلہ پر پھینک و یا تھا۔ اورا بھی زندہ تھا کہ کتوں نے اس کا گوشت نوج لیااور آپ کی زرہ عمر سعد تعین نے کی تھی۔ جب بختار نے اس ملعون کو آپ کی تو وہ زرہ اس ندہ تھا کہ کتوں نے اس کا گوشت نوج لیااور آپ کی زرہ عمر سعد تعین نے کی تھی۔ جب بختار نے اس ملعون کو آپ کی دوسر کی زرہ ما لک بن بسر (بشر) لے گیااورد یوا نہ ہوگیا او آپ کی آلوار جب بن خلق اوری نے کی اور ایک تول ہے کہ اسود بن خطائم تھی ایک اور روایت کی بناء پر فلانس نہش نے اٹھائی اور بیٹوارڈ والفقار کے علاوہ تھی ۔ کیونکہ ذولفقار ذخائر نبوت وامامت میں سے تھی۔ مولف کہتا ہے کہ مقاتل میں باقی شہداء کے لباس اور اسلحہ کے لوٹے کا ذکر نہیں ہے لیکن جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ کہ کوف کے کمینے لوگوں نے کوئی چیز مقاتل میں باقی شہداء کے لباس اور اسلحہ کے لوٹے کا ذکر نہیں ہے لیکن جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ کہ کوف کے کمینے لوگوں نے کوئی چیز اس کی براقی نہیں چوڈ کا اور جو کچھان کے اجمام پر تھاوہ لے گئے ابن نما کہتا ہے کہ عمیم بن طفیل نے حضرت عباس کا الباس اور اسلحہ لوٹا تھا اور اس زیارت میں جو حضرت صادق سے شہداء کے متعلق مروی ہے کہ تمہاری لباس ابن سمیہ کے لیے اور جگر کھانے والی کے این میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا قاتل اس تیرکوچھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جو اس مظلوم کی پیشانی پر لگا تھا۔ اور بڑی مشکل سے اس تیرکو کالاتو کس طرح جن کوئر علی ہوئی ہے جہاں آپ فرماتے ہیں کہ میں کس طرح جن کوؤر عن نے ہیں کہ میں کس طرح جن کوؤر کے خور میں ادر خاندان کے افراد کوز مین پر پڑے موئے دیکھا جو گرم کے دیکھا ور نے اندان کے افراد کوز مین پر پڑے موئے دیکھا جو گرم

# پانچویں فصل خیام محتر م کوشکر کا تاراج کرنااورلوٹیا

قال الراوی تسابق القوم علی انهب بیوت آل الرسول وقدة عین البتولی جب لیکرامام حسین کاکام تمام ہو چکا تو وہ خیام مطہراور سرواق اہل بیت کی عصمت کی طرف بڑھے اور ادھرجانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے جب خیام تک پنچ توان کو تاراج کرنے اور لوٹے میں مشغول ہوگئے جتنا اسب وسامان تھاوہ سب لے گئے ان کے لباس چھنے اور زیور اور پارچات میں سے کوئی چیز باتی نہ رہنے دی گھوڑے اونٹ اور چو پائے جو آئیس نظر آئے سب لے گئے اور اس واقعہ کی تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں بہر حال خواتین گرید وزاری کرتی رئیں اور ان سنگدلوں میں سے کسی کا دل ان شکتہ دلوں کے لیے نہ پیجا سوائے بکر بن وائل قبیلہ کی عورت کے جواپے شوہر کے ساتھ لشکر عمر سعد میں تھی جب اس نے دیکھا کہ وہ بے دین نگری شہز ادیوں سے تعرض کررہے ہیں اور ان کے لباس تک لوٹ رہے ہیں ۔ تواس کا دل ان بیکسوں کے لیے جلا۔ اس نے تعوار لی اور کینے گئی یا آل بکر بن وائل آسلب بنات رسولِ اللہ ۔ اے آل بکر بن وائل کیا یہ مردا گی اور کینے کم مرف خدا کا ہے اور رسول گی جیٹے میں اگر کی والوں جب اس کے شوہر نے یہ کو کم الا باللہ یا اثار رات رسول اللہ حلی شائی ہی مرف خدا کا ہے اور رسول گی خون کا بدلہ لینے والوں جب اس کے شوہر نے یہ کلی التھم الا باللہ یا اثار رات رسول اللہ حلی شائی ہی کہ کیٹے کی اس کی جگہ یہ لے گا وار کھوں کا بدلہ لینے والوں جب اس کے شوہر نے یہ دیکھا اس نے اس کا ہاتھ کیڈ را اور اسے اس کی جگہ یہ لے گیا۔

راوی کہتا ہے پھر بیبیوں کوخیموں سے باہر نکال کران خیموں میں آگ لگادی پس وہ بیبیاں سر ننگےلٹی ہوئمیں ننگے پاؤں روتی ہوئی قید ہوکر چل رہی تھیں ۔صاحب معراج المحبتبہ اسکنہ الله فی دارالسلام نے کیا خوب کہا ہے۔

چ کارشاہ لشکر برسر آمد

سوئے خرگہ سپہ غارت گرآمد

برست آل گروہ بے مروت

بیغمات رفت میراث نبوت

بر آنچیزے کہ بدرخرگہ شاہ

قاد اندر کف آن قوم گراہ

ہمہ انخیمہ گہ دودشِ مهر مهه سوزانید شعله شد محید آن بخ گہ همی دوبین شدور بتول دست وپائے خویشتن درخیمه وگاہی برون دل از آل غصه اش دریائے خون شد ازتحريراينغم ناتوانم کہ نصویرش زدہ آتش بجانم عارف یا کیزه بگفت آل شعر اگر وردم کی بودے جہ بودے وگر غم اند کی بودے چہ بودے

حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ہم شمر بن ذی الجوش لعین کے ساتھ خیموں کے اندر سے گزرر ہے تھے یہاں تک کہ ہم علی بن الحسین تک پہنچ ہم نے دیکھا کہ وہ شدت مرض میں غم و بیاری وتوانائی کے بستر پرسویا ہوا ہے شمر کے ساتھ پیادہ فوج کا ایک دستہ تفاوہ کہنچ لگا کیا اس بیارکو بھی قبل کر دیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ کتنے بے رحم لوگ ہو کہ اس ناتوان نیچ کو بھی قبل کرنا چاہتے ہوجس مرض میں وہ مبتلا ہے بیتمہار سے مقصد کے لیے کا فی ہے اور بیاسے قبل کرد ہے گا۔ اس طرح میں نے ان کے شرکو حضرت سے دور کیا لیاس ان بے رحمول نے وہ چڑا ہوآ نحضرت کے نیچ تھا تھنے کیا اور لے گئے۔ اور انہیں زمین پر گراد یا اس وقت عمر سعد آپنی لیاس ان بے رحمول نے وہ چڑا ہوآ نحضرت کے نیچ تھا تھنے ویکار کرنے لگیں۔ اور بہت زیادہ روئیس اس شق کوان پر رحم آپنی خواتین عصمت اس کے پاس جمع ہوگئیں اور اس کے سامنے وی کو کیار کرنے لگیں۔ اور بہت زیادہ روئیس اس شق کوان پر رحم آپنی اور اس نے تھم دیا کہ اب بیسوں نے اس کی روت کو کھوس کی تواس سے استدعا کی کہم تھم کرو جو کچھ بیلوگ ہم سے لوٹ کرلے گئے ہیں وہ واپس کردیں تا کہ ہم اپنا پر دہ کر سکیں ابن سعد نے لئکر سے کہا کہ جس نے جو کچھ لوٹا ہے وہ انہیں واپس کرد سے خدا کی قتم کسی خض نے اس کا کہا نہیں مانا۔ اور کوئی چیز واپس خدا نے کہم سے لوٹ کر سے تا کہ کوئی ٹی نی جیمہ سے باہر نہ جائے اور لشکر بھی ان ان موروز کیا کہ کہت ہم اپنا پر دہ کوئی ٹی نی جیمہ سے باہر نہ جائے اور لشکر بھی ان

سے تعرض نہ کرے پھروہ اپنے خیمہ کی طرف آیا اور کہنے لگا من ینت اب للحسین ﷺ کون ہے۔ جو تیار ہوا ورحسین کے بدن پر گھوڑ ادوڑ اے اور اس بدن شریف پر گھوڑ اے اور آپ کے سینہ پشت اور پہلو کی ہڈیاں تو ڑ ڈالے۔ یہ ملاعین جب کوفہ میں پہنچ تو ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے اُسید بن مالک نے جوان حرا مزدوں میں سے ایک تھا چاہا کہ خدمت کا اظہار کرے تاکہ زیادہ انعام حاصل کر سکے اس نے پیشعر فخر کے طور پر پڑھا۔

#### نحن رضضناً الصدر بعد الظهرِ بكلِ يعبوبٍ شد يلُ الاسُر

ہم نے پشت کے بعد سینر وندا ہر عمدہ تیز رفتار گھوڑ ہے ہے ابن زیادہ کہنے لگا یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے امیر کی بڑی اچھی خدمت کی ہے ہم نے جسم نے حسین کے جسم پر گھوڑ ہے دوڑائے ہیں یہاں تک کہ اس کے سینے کی ہڈیوں کو گھوڑ وں کے ٹاپوں سے آئے کی طرح پیس دیا ہے ابن زیادہ نے ان کوکوئی وقعت نہ دی اور تھوڑ اساانعام دیا ابو عمر وز اہد حدیث بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ہم نے جب ان دس افراد کے حسب ونسب میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ بیسب حرامزادے تھے اور ان کو مختار نے گرفتار کیا اور حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میخوں سے زمین میں گاڑ دیئے جائیں۔ اور پھر فر مان جاری کیا کہ ان کے اوپر گھوڑ ہے دوڑائے جائیں یہاں تک کہ بیملاعین فی النار واستر ہوئے اور گھوڑ وں کے سمول کے نیچے پس گئے اور مٹ گئے لعنہ در اللہ وا خزا ھے۔

تغبیہ وتیم واضح ہوکر علاا خبار اور مورخین آثار نے شہداء کر بلای تعداد میں اختلاف کیا ہے اور ہم اس سے پہلے سید
الشہداء کے شکری تعداد کے سلسلہ میں اس کی طرف اشارہ کر بھے ہیں اور بنی ہاشم میں سے شہید ہونے والے افراد میں بھی مختلف
روایات ہیں بعض نے ستائیس کے ہیں ابوالفرج کہتا ہے کہ جن کی شہادت اولا دابوطالب میں سے معلوم ہو پھی ہے وہ بائیس
افراد شے اور شخ اور شخ این نمانے امام محمہ باقر سے روایت کی ہے کہ سترہ افراد فاطمہ بنت اسد کی اولاد میں سے معلوم ہو پھی ہے وہ بائیس
ہوے اور ریان بن شہیب سے پہلے آپ جان بھی ہیں کہ سیدالشہداء کے ساتھ المل بیت میں سے ایسے اٹھارہ افراد شہید ہوئے
ہیں کہ روئے زمین میں جن کی نظیر نہیں اور جوزیارت سیدا بن طاؤس کی روایت کی بناء پرنا حیہ مقد سہ سے خارج ہوئی ہے اس
میں امام حسین کی اولاد میں سے عبد اللہ وجعفر مذکور ہیں اور امیر المومنین کی اولاد میں سے عبداللہ عباس جعفر عثمان اور محمد ہیں ۔ اور
میں امام حسن کے فرزند ابو بکر عبداللہ وجعفر مذکور ہیں اور امیر المومنین کی اولاد میں سے عبداللہ عباس جعفر عبدالہ ہو سے اللہ میں اور عبداللہ بن سیان اور عبداللہ وجسلم کے بیٹے ہیں ۔ اور بیسید الشہداء کے ساتھ لی کر اٹھارہ افراد اور چونسٹے افراد باتی شہداء کر بلا
میں عبداللہ ابوعبداللہ دوسلم کے بیٹے ہیں ۔ اور بیسید الشہداء کے ساتھ لی کر اٹھارہ افراد اور چونسٹے افراد باتی شہداء کر بلا
کے اس زیارت میں نام ہیں ۔ اور شخ طوتی نے مصباح میں عبداللہ بن سنان سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں روز عاشورا
اپنے آتا حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ حضرت کارنگ متغیر ہے اور آثار حزن واندو آپ کے تجرہ اپنے آتا حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ حضرت کارنگ متغیر ہے اور آثار حزن واندو آپ کے تھوں سے نسو بہدر ہے ہیں۔
سے طاہر ہیں اور مروار یدکی طرح آپ کی آتا تھوں سے آنسو بہدر ہے ہیں۔

میں نے کہااے فرزندرسولؓ خدا آپ کی آئکھوں کو نہ رلائے آپ کے رونے کا سبب کیاہے فرمایا کیاتم اس سے

غافل ہوکہ آج کون سادن ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ہی کے دن حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے میں نے عرض کیا آج کے روز ہے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا فاقہ کرونیت روزہ کے بغیر اوردن کے وقت افطار کرولیکن نہ خوثی کرواور نہ تمام دن روز ہے کے متعلق آپ کی ہوا در دن کے وقت افطار کرولیکن نہ خوثی کرواور نہ تمام دن میں سے روزہ رکھوا ورعصر سے ایک گھنٹہ بعد پانی سے افطار کرو کیونکہ اس وقت آپ رسول سے جنگ ختم ہوئی تھی اور تیس افرادان میں سے اور ان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے زمین پڑے ہے تھے ہ جن کی شہادت رسول خدا کے لیے گراں تھی اگر آپ اس دن زندہ ہوتے تو وہ صاحب تعزیت قرار پاتے لیس حضرت اتناروئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہوگئ اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلیہ سے اٹھارہ افراد کر بلا میں شہید ہوئے کوئکہ ابن شہر آشوب نے مناقب میں فرمایا ہے کہ دس افرادامام حسین کے غلام اور دو جناب امیر المونین کے کر بلا میں شہید ہوئے کہی ریش معلوم ہوتا ہوں ہو کہ افراد کو ملاکز میں بنج کے متعز اس اٹھراء طالبین کی تعداد میں اختلاف ہے۔اور جو میری نظر میں زیادہ قوی معلوم ہوتا ہوں ہے کہ سیدالشہد اء کے ساتھ اٹھاروافراد آل پنچ مبر معل شہید ہوئے جیاں محرکہ اور زمری کی معتبر صدیث میں ہے کہ حضرت رضائے ریان سے فرمایا اور بیر بین قبید ہوئے جیاں ہوئی اور اہل میں ہوئود تھا اور اس کی گفتگو آگے بیان ہوگی اور بیموافی ہے ہوئے فرمایا میں نے اپنے باپ بھائیوں اور اہل بیت کے سترہ افراد وقتی ہوئی ہوں دیکھی بھی قول صحیح ہوا در میکو اور میکو اور میکو کی دوایت اور نہیں بیان آپا ہے ای مطلب بیرمحول کرتے ہیں۔واللہ تعالی مول کو فرف راجع ہے اور میکہا جاسکتا ہے کہ جنہوں نے سترہ افراد بیان کئے ہیں۔ان ہونے دیکھ اور ان کے کہیں بیان آپا ہے ای مطلب بیرمحول کرتے ہیں۔واللہ تعالی مول کو بیان کئی ہیں۔ان ہوئے کے اور میکو کی کروایت جس کی اور انہل ہوں۔

#### چوتھا مقصد

شہادت امام حسینؑ کے بعد کے واقعات اہل بیت کے کر بلا سے روانہ ہونے سے لے کرمدینہ منورہ میں وارد ہونے تک کا بیان بعض مرقبیوں کا ذکراور حضرت کی اولا دکی تعداداس میں بارہ فصول ہیں۔

#### بہا فصل بہلی صل

#### شہداء کے سرول کا کر بلاسے کوفہ کی طرف جانے کا بیان

جب عمر وسعد تعین شہادت امام حسین سے فارغ ہو چکا تو پہلے سر مبارک حضرت کا خولی بن پریداور حمدی بن مسلم کے سپر دکیا اور بروز عاشوراء ہی انہیں عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا۔خولی سر مبارک کو لے گیا۔اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کورات کے وقت کوفہ پہنچادیا۔ چونکہ رات ہوگئ تھی اور ابن زیاد کی ملاقات ممکن نہیں تھی۔لہذا اپنے گھر گیا۔طبری اور شخ

ابن نما نے خولی کی بیوی نوار سے روایت کی ہے وہ کہتی ہے کہ خولی ملعون حضرت کا سرمبارک لے آیا اور اسے تھال کے پنچ

رکھ دیا۔ اور بستر پر آ کرلیٹ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا خبر لا یا ہے کہنے لگا میں ایک زمانہ کے اخراجات لے کر آیا

ہوں۔ میر بے پاس سرحسین ہے جو لا یا ہوں۔ میں نے کہا وائے ہوتم پرلوگ سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں اور توحسین فرزندر سول کا سرلے کر آیا ہے خدا کی قسم تیرا میر اسرایک تکیہ پرجمع نہیں ہوگا یہ کہہ کر میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں اس فرزندر سول کا سرلے کر آیا ہے خدا کی قسم تیرا میر اسرایک تکیہ پرجمع نہیں ہوگا یہ کہہ کر میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں اس سے قال کے پاس گئی کہ جس کے نیچ سررکھا تھا بیٹھ گئی۔ پس خدا کی قسم میں مسلسل دیکھتی رہی کہ نور ایک عمود کی طرح وہاں سے لے کر آسان تک کھچا ہوا تھا اور سفید پر ندے میں نے دیکھے جو اس سرکے اردگر داڑ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ہی کہ وگئی اور خولی سرا بن زیاد کے پاس لے گیا۔ مولف کہتا ہے کہ صاحبان مقاتل معتبرہ نے عاشورا کی شام کے حالت اہل بیت کے متعلق کے بھی تحریز نہیں گئے کہ وہ کس حالت میں رہے اور ان پر کیا گذری۔ تا کہ ہم بھی یہاں پچھ بیان کرتے ہاں بعض شعراء نے اس مقام پر پچھا شعار کہے ہیں کہ جن میں سے بعض کا ذکر منا سب ہے صاحب معراج الجمعے نے کہا ہے۔ شعر ہے

چه از میدانِ گردول چر خورشید چوں رایت عباس گردید دو مين ام المصائب بتول خودرا دیدبے سالار وصاحب ایتام پرادر مادری کرو! انعش راجمع آوری کرو بنات شفا بخش مریضال شاه بیار غم قتِل پدر بودش پرستار داغدارانِ شدندي پیمبر خيمه سوزيد زاخگر دريوں وجور ازجفا بياشد أمت أمت قيامت برشغيا دست شی بگذشت بر آل پیمبر مكدر ز ہرا بود در جنت شي بگذشت رسولال

که از تصویر آن عقل است خیران رجمال و دکایتهائ جمال! زجمال صدچه من ببرید ولال! زانگشت و دانگشتر که بودش بود دو راز ادب گفت وشنیرش

(مولف نے نیرتبریزی کے جناب زینب کے زبانی اشعاراور مختشم کے اشعار بیان کئے ہیں ہم صرف مختشم کے اشعار ذکر کررہے ہیں مترجم)

کائے بانوئے بہشت بیاحال ماہیں مارابصد ہزار ملا مبتلا بہیں بنگر بحال زار جو اناں ھاشمی مردانش شہید وزنان درعزابیں

کیسی حالت ہے جس میں تجھے دیکھ رہی ہوں تم چاہتے ہو کہ اپنی جان دے دو۔ میں نے کہاا سے پھو پھی میں جزع واضطرب کیوں نہ کروں جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سردارو آقا بھائی و چچپا اور چچپا زادا ہل خاندان خون آلودہ اس بیابان میں پڑے ہیں اوران کے بدن عربیاں و بے گفن ہیں اور کوئی شخص ان کو فن کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہ کوئی ادھر متوجہ ہوتا ہے گو یا انہیں مسلمان نہیں سمجھتے میری پوچھی نے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہواس سے دلگیر نہ ہوا ور گھبرا و نہیں خدا کی قسم یہ تورسول خدا کی طرف اور رسول خدا نے ہرایک کے مصائب سے انہیں کی طرف سے ایک عہد و بیمان تھا آپ کے دادا باپ اور پچپا کی طرف اور رسول خدا نے ہرایک کے مصائب سے انہیں خردار کہا تھا اور خدا و ندعا لم نے اس امت کے ایک گروہ سے بیان لیا ہے کہ جنہیں فراعنہ زمین نہیں بیجانتے ۔

لیکن اہل آسان کے نزدیک وہ مشہور و معروف ہیں کہ وہ آکران اخضاء متفرقہ اورخون میں گرم شدہ جسمون کو فن کریں گے جو میں طف میں تیرے باپ سیدالشہد ائ کی قبر کی علامت نصب کریں گے کہ جس کا اثر بھی نہیں مٹے گا اورا یام ولیا لی سے تونییں ہوگا۔ یعنی لوگ اطراف وا کناف سے ان کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے آئیں گے اوران کی زیارت کریں گے اور جتنا سلاطین کا فراورا طراف وا کناف سے ان کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے آئیں گے اوران کی زیارت کریں گے اور جتنا سلاطین کا فراوران کے معاونین ظالم اس کے آٹار کو مٹا نے کی گوشش کرل گے اوروہ زیادہ طاہر ہوگی اوران کی رفعت و بلندی اور بڑھے کی اوران حدیث کا ابقیہ حصد دوسری جگہ سے لیا جائے چونکہ بناء اختصار پر ہے۔ بعض مورخیں نے میدان بن طاؤس کی عبارت کی اوران حدیث کا ابقیہ حصد دوسری جگہ سے لیا جائے جونکہ بناء اختصار پر ہے۔ بعض مورخیس نے میدان بن طاؤس کی عبارت جونیموں کو آگ گئے اور اہل ہیت کے عاشوراء کے دن مقتل گاہ میں آئے نے کے متعلق منقول ہے اسے گیار ہویں کے دن نقل کیا انہوں کو آگ گئے اور اہل ہیت کے عاشوراء کے دن مقتل گاہ میں آگ نے گئے دیا جائیں تو تھم دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ خور تیں نو فریاد والی کہ خور تیں گھر نے اور اہل ہیں ہولوں گاہ ہوا نے مار دی سے اس کی نگاہ اجسام طاہرہ شہداء پر پڑی تو فریاد ونالہ کیا اوا سے سر و چرہ پر طمانے کہاں پر ہز می تو فریاد ونالہ کیا اوا سے سر و چرہ پر طمانے مار کیا کہ ہوا ہے نواں کا فی استعار فاری کے لکھے جیں۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں زینب دختر علی علیما السلام کوئیس بھولوں گا جوا سے بھائی پر ند ہہ کررہی تھیں اور خوروں آ وازاور مغموم دل سے بکاررہی تھیں۔

یا محب کی علیک ملیک السباء اے محم مصطفی آپ پر آسان کے فرشتوں نے دردد یا نماز پڑھی تھی اور ہے آپ کا حسین ہے جس کا جسم مگڑے گڑے ہو چکا ہے اور وہ اپنے خون میں غلطاں ہے ہے آپ کی بیٹیاں ہیں کہ جنہیں قید کرلیا گیا ہے یا محمد ہے آپ کا حسین ہے جسے زنازادے کی اولاد نے تل کیا ہے اور اس کا جسم زمین پر پڑا ہے اور بادصباس پر خاک ڈال رہی ہے۔ واخزاناہ واکبریاہ آج کا دن اس دن کی ماندن ہے جس دن میرے نانارسول نے وفات پائی تھی اے اصحابِ محمد ہید کی مود در بیت رسول گوقید یوں کی طرح لیے جارہے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق فرماتی ہیں ہے آپ کا حسین ہے جسے پس گردن سے شہید کیا گیا ہے۔ اور اس کا عمامہ وارد چھین کرلے گئے ہیں میراباپ فداو قربان ہواس پر جس کے فیموں کو اکھاڑ بھی تکا ہے۔ میر

اباپ قربان ہواس پر کہ جس کے شکر کو پیر کے دن لونا گیا۔ میرا باپ فداو قربان ہواس پر جس کے خیموں کوا کھاڑ پھینکا ہے۔ میرا باپ فدا ہواس پر جو یہاں شہید ہوا۔ نیز باپ قربان اس پر جس کی ریش مبارک خون آلوداوراس سے خون ٹیک رہا میرا باپ اس پر فدا جس کا نانا محمد صطفیٰ ہے میرا باپ قربان اس مسافر پر جو کسی ایسے سفر پر نہیں گیا کہ جس سے واپس آنے کی امید ہواوروہ ایسا زخی نہیں کہ جس کے دخموں کا علاج ہو سکے خلاصہ یہ کہ جناب زینب نے اس قسم کے کلمات کے ساتھ اپنے بھائی کا ند ہہ کیا کہ دوست و دشمن آپ کے گریدونالہ سے رونے لگے اور جناب سکینہ باپ کے کلڑ ہے گلڑ ہے جسم سے لیسے گئیں اور نالہ وزاری سے سنگ خارہ کے دل کو بھی ٹکڑ ہے گئر ہے گئر ہے داری سے سنگ خارہ کے دل کو بھی ٹکڑ ہے گئر ہے کا شعار ہیں ہے۔

ہمی گفت اے شہ باشوکت وفر تراسر رفت ومارا افسر ازسر دمے برخیزو حال کو وکان بین! اسیر و رستگیر کو فیال بین

روایت ہے کہوہ مخدرہ اپنے باپ کے لاشے کوئییں چھوڑتی تھیں۔ یہاں تک کہ عرب کے بدوؤں کا ایک گروہ جمع ہوا اورانہوں نے اسے باپ کے لاشے سے جدا کیا مصباح تفعمی میں ہے کہ جناب سکینہ فرماتی ہیں جب میرے بابا شہید ہو گئے تو میں نے ان کے بدن کو آغوش میں لیا مجھ پر اغماء و بے ہوشی کی حالت طاری ہوئی تو میں نے اس حالت میں اپنے باپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

شعیتی ما ان شربته ماء عنب فاذ کرونی اوسمعته بغریب اوشهیا فاندنبوفی۔ میرے شیعواجب میٹھا پانی پیوتو مجھے یادکرنا یاکسی مسافر وشہید کی خبرسنوتو مجھ پر بلندآ واز سے گریہ کرنا پس اہل بیت کو مقتل گاہ سے جدا کیا اور انہیں کوفہ کی طرف لے لیے۔

## دوسری فصل

### اجساد طاہرہ کا دن ہونا

جب عمر سعد کر بلاسے کوفہ کی طرف چلا گیا تو بنی اسد کا ایک گروہ جو غاضر یہ کے علاقہ میں رہتا تھا جب انہیں معلوم ہوا

کہ ابن سعد کا شکر کر بلاسے چلا گیا ہے۔ تو وہ حضرت اور آپ کے ساتھیوں کی قتل گاہ میں آئے اور انہوں نے شہداء کی لاشوں پر
نماز جنازہ پڑھی اور انہیں ونی کرویا اس طرح سے کہ امام حسین گوا ہی جگہ جواب مشہور ہے دنی کیا اور علی بن انحسین گو باپ کی پائنتی
کی طرف سپر دخاک کیا اور باقی شہداء واصحاب کے لیے جو آپ کے گردشہید ہوئے پائنتی کی طرف ایک گڑھا کھو دا اور انہیں اس
میں دفن کیا۔ اور حضرت عباس گو غاضر یہ کے راستہ میں اس جگہ جہاں آپ کا مرقد مطہر ہے دفن کیا اور ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ
بہت سے شہداء کی فریں تو بنی ہوئیں تھیں اور سفید پرندے ان کا طواف کرر ہے تھے اور شنخ مفید نے بھی کتاب ارشاد میں ایک
جگہ شہداء اہل بہت کے نام شار کئے ہیں اس کے بعد فر مایا ہے۔ کہ وہ سب مشہداما م حسین میں پائنتی کی طرف مدفون ہیں سوائے
جگہ شہداء اہل بہت کے نام شار کئے ہیں اس کے بعد فر مایا ہے۔ کہ وہ سب مشہداما م حسین میں پائنتی کی طرف مدفون ہیں سوائے
ہے۔ لیکن باقی شہداء کی قبریں کہ جن کے نام ذکر کئے ہیں ان کا نشان معلوم نہیں بلکہ زائر امام حسین کی پائنتی کی طرف اشارہ
کر کے انہیں اسلام کرتا ہے اور علی ابن انحسین (علی اکبر) بھی انہیں کے ساتھ شہید ہوئے تو وہ حضرت باتی شہداء کی نسبت
تحقیق و تفصیل کے ساتھ ان قبروں کو معین نہیں کر سکتے کہ ہرایک کہاں دفن ہے گراس میں شک نہیں کہ عائر حسینی ان کے گرداور ان
تحقیق و تفصیل کے ساتھ ان قبروں کو معین نہیں کر سکتے کہ ہرایک کہاں دفن ہے گراس میں شک نہیں کہ عائر حسینی ان کے گرداور ان

مولف کہتا ہے کہ شیخ مفید کی فرمائش فن شہداء کے متعلق بطور غلب ہے لہذااس سے بیمنا فات نہیں رکھتا کہ حبیب بن مظاہرا ورحربنب یزید کی قبر علیحدہ علیحدہ اور مدفن جداگا نہ ہو۔

صاحب کتاب کامل بھائی نے نقل کیا ہے کہ عمر سعد شہادت کے دن سے لے کر دوسرے دن کے زوال تک کر بلا میں رہااور کچھ بوڑھے اور قابل اعتا دلوگوں کوامام زین العابدین اور امیر المونین کی بیٹیوں اور باقی مستورات پر متعین کیا اور وہ کل بیس عور تیں تھیں اور امام زین العابدین اس وقت بائیس سال ہے تھے اور امام محمد باقر چارسال کے اور دونوں کر بلا میں موجود سے اور خدا وندعالم نے ان کی حفاظت فر مائی جب عمر سعد کر بلاسے چلا گیا تو بنی اسد کا ایک گروہ کوچ کر کے جار ہا تھا جب وہ کر بلا میں پہنچے اور بیحالت دیکھی تو انہوں نے امام حسین کو تنہا فن کیا اور علی بن سین کوان کی پائنتی کی طرف اور حضرت عباس کوفرات

کے کنارے جہاں آپ شہید ہوئے تھے اور باقی شہداء کے لیے ایک بڑی قبر کھود کراس میں دفن کیا اور حربن پزید کو ان کے رشتہ داروں نے جہاں وشہید ہوئے تھے وہیں دفن کیا۔ اور باقی شہداء کی قبریں معین نہیں ہیں کہ ہرایک کی قبر کون سی ہے گریہ کہ حائر تمام پر محیط ہے انتی شیخ شہید نے امام حسین کی زیارت کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب زائر امام حسین کی زیارت کرے تو آپ کے بیٹے علی بن الحسین اور باقی شہداء کے زمانہ میں حرکی قبراس جگہ شہور تھی اور اس شیخ جلیل کی نگاہ میں قابل اعتبار تھی اور ایس مقدار اس مقام پر ہمارے لیے کافی ہے۔

وسل مخفی ندر ہے کہ احاد یہ صحیحہ کی بناء پرجوعلما ما میہ کے پاس موجود ہیں بلکہ اصول بذہب کے موافق اما م کوامام کے علاوہ کوئی شخص عسل فرن اور کفن نہیں دیتالہذا اگر چی ظاہرا بنی اسد کے ایک گروہ نے حضرت سیدالشہد اء کوفن کیا تھا لیکن فی الواقع امام زین العابد ین تشریف لائے اور انہوں نے حضرت کوفن کیا جیسا کہ امام رضا نے واقفیہ کے احتجاج میں تصریح فرمائی تھی بلکہ بسائر الدرجات کی حدیث شریف سے جو حضرت جواد سے مروی ہے مستفادہ وتا ہے کہ پنیغبرا کرم ای طرح امیر المونین امام حسن اور حضرت سیدالعابد ین جریک اوروہ فرشتے بھی جوشت قدر نمین پرنازل ہوتے ہیں حضرت کے دفن میں موجود سے اور مناقب میں ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول خدا کو عالم خواب میں امام حسین سیدالشہد اء کی شہادت کے بعد غبار آلود اور میں ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول خدا کو عالم خواب میں امام حسین سیدالشہد اء کی شہادت کے بعد غبار آلود اور علی ابن عباس سے منقول ہو کہ اور آپ نے ہیرائمین کے کنارے اور پرکواٹھائے اور اپنے دل کے ساتھ لگائے ہوئے سے بیار ہہذا ور گرکی حالت میں دیکھا اور آپ نے ہوتا ہے اور آپ اس آیت کی تلاوت فرمارہ ہے تھے۔ ولا تحسین الله غافلاً عبلے کوئی شخص کی چیز کواپنے دائمیں میں لیے ہوتا ہے اور آپ اس آیت کی تلاوت فرمارہ ہوں تا کہ اس کے میا ہوں تا کہ اس کے موجود ہو افام بحالا کے ہیں اور فرمایا میں کر بلا گیا تھا اور میں نے حسین الله عافلاً کون اس نیمین جارگاہ خداوندی میں مخاصمہ کروں اور سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے امس کہ کی خدمت میں حاضری دی۔ جب کہ میں نے ارسی خداکو اور سلمہ سے دور اس میں فرمان کی اس سے آر با ہوں۔ اور ور س کیا یا میں فرمان خدا کون اس نے درسی فرمان اللہ کا تواب میں دیکھا ہے کہ ہیں ہی دونت ام سلمہ دروری تھیں ان سے کہ تو ہو امیل میں جو اسے خواب کی تو اس کے بیاس سے آر با ہوں۔ اور ور سی اور میں بیاں میں ہو جسے غبار آلود ہیں فرمایا میں حسین کے پی سی تعلیم کے دونت ام سلمہ میں خواب کے دونت ام سلمہ کی خواب میں نیس دیکھا۔ کہ وہ کی اس بیا ہیں دیکھا۔ کہ دونت ام سلمہ کی خواب میں نیس دیکھیا۔ کہ اس کے دونت ام سلمہ کی خواب میں نیس دیکھیا۔ کہ دونت ام سلمہ کی خواب میں نیس دیا ہوں۔ کا حس کے دونت ام سلمہ کی خواب میں کیس دیا گوا۔ کو اس کی دونت ام سلمہ کی خواب میں کیا دیا گوا۔ کو اس کی دونت ام سلمہ کی خواب میں کیا گوا۔ کو اس کو کو کو کو اس کی دون

مگر گذشتہ رات کو آپ کو باصورت متغیرا ورحالتِ اندوہ وغم میں دیکھا ہے ہیں نے اس حالت کا سبب آپ سے پوچھا تو فرما یا کہ میں آج رات حسین اوراس کے ساتھیوں کی قبریں کھود تار ہاہوں اور جامع تر مذی اور فضائل معانی سے منقول ہے کہ امسلمہ نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے سرپر خاک ڈالی ہوئی ہے توعرض کیا کہ آپ کی بیکسی حالت ہے۔ فرما یا میں کر بلا سے آرہا ہوں اور دوسری جگہ پر ہے کہ آنحضرت گرد الود تھے۔ اور فرما یا میں حسین کو فرن کرنے سے فارغ ہوا ہوں اور مشہور ہے ہا جساد طاہرہ تین دن تک فن کے بغیر زمین پر پڑھے رہے۔ بعض کتب میں منقول ہے کہ عاشوراء کے ایک دن بعد فن ہوئے لیکن یہ قول بعید ہے کیونکہ عمر سعد گیار ہویں کو کر بلا میں اپنے لشکر کے خبیث ابدان کو فن کرنے کے لیے موجود رہااور اہل غاضر یہ عمر سعد کے خوف سے عاشور ء کی رات فرات کے کنار ہے سے کوچ کر گئے تصاور حالات دیکھتے ہوئے وہ اتنی جلدی واپسی کی جرات نہیں کر سکتے اور مقتل محمہ بن ابوطالب سے امام محمہ باقر "سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ جولوگ معر کہ کر بلا میں حاضر ہوئے ۔ کہ جنہوں نے شہداء کو فن کیا انہیں جون کا لاشہ دس دن کے بعد ملا کہ جسے روایت کی ہے کہ جولوگ معر کہ کر بلا میں حاضر ہوئے ۔ کہ جنہوں نے شہداء کو فن کیا نہیں جون کا لاشہ دس دن کے بعد ملا کہ جسید ہوئے ان کی زوجہ نے زہیر کے فلام سے کہا کہ جاؤاور اپنے آقا کو گفن پہناؤوہ ہ فلام کر بلا میں گیا تو دیکھا کہ حسین کا جسم برہنہ پڑا ہوا ہے تو اس نے دل میں کہا کہ اپنے آقا کو تو گفن پہناؤں اور حسین کو گفن کے بغیر چھوڑ وں نے دا کی قتم نے ہیں ہوسکتا پس و وہ گفن تو اس نے دل میں کہا کہ اپنے آقا کو تو گفن دیا۔ اور امالی شخ طوسی دیز ج کی خبر سے معلوم ہوتا ہے جو متوکل کے علم سے امام حسین کو پہنا یا اور اپنے آقا کو تو کہ بی اسد بور یا کا ایک کلڑ الائے شخ طوسی دیز ج کی خبر سے معلوم ہوتا ہے جو متوکل کے علم سے امام حسین کی قبر کو خراب کرنے کے لیے آیا تھا کہ بنی اسد بور یا کا ایک کلڑ الائے تھے اور انہوں نے قبر کے اندروہ بور یا گا ایک کلڑ الائے تھے اور انہوں نے قبر کے اندروہ بور یا بھی اور آپ کے جسم طام کو اس بور یا پر رکھ کر فن کیا تھا۔

## تيسرى فصل

## اہل بیت علیهم السلام کی کوفیہ میں آمد

جب ابن زیاد کوخبر ملی کہ اہل بیت گوفہ کے قریب آپنچے ہیں تواس نے تھم دیا کہ شہیداء کے سرجوا بن سعد نے پہلے بھتے دیئے تھے واپس لے جائیں اوا ہل بیت گے آگے تیزوں پرنصب کر کے اہل بیت کے ساتھ شہر میں لے آئیں اور کو چہ و بازار میں پھرائیں تا کہ قہر وغلبہ تسلطیز ید لعین لوگوں کو معولم ہواولوگوں کے ہول و ہیب میں زیادتی ہواور کوفہ کے لوگوں کو جب اہل بیت کے درد کی خبر معلوم ہوئی تو وہ کوفہ سے باہر نکل آئے مرحوم محشم یہاں فرماتے ہیں شعر

چوں بیکاں آلِ نبی دربدر شدند درشهر کوفه ناله کناں نوحه گرشدند سروراں بهمه برنیزه وسنان دریش روئے ابل حرم جلوه گرشدند از ناله بهائے پروگیاں ساکناں عرشے جمع ازیئے نظارہ بہررہ گذر شدند بی شرم امتے کو نتر سید از خدا برعشرت بیمبر خود پردہ درشدند درست ازجفا نداشتہ بر زخم اہلیہیت بر دم نمک فشاں بجفائے وگرشدند

مسلم بنا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے جمھے دارالا مارہ کی تغمیر پر مقرر کیا تھا جب میں کام میں مشغول تھا۔ تواچا نک میں نے بہت شوروغل محلات کوفہ کی طرف سے سنا۔ پس میں نے اس خادم سے کہا جو میرے پاس تھا کہ کوفہ میں بیفتنہ وفساد کیسا ہے وہ کہنے لگا ابھی اس خارجی کا سرلا عیں گے جس نے بیزید کے خلاف خروج کیا ہے اور بیشوروغل اس کودیکھنے کے لیے ہے میں نے اس سے پوچھا بی خارجی کون تھا وہ کہنے لگا حسین بن علی جب میں نے بیسنا تواپنے آپ پر قابو پانے رکھا جب وہ خادم وہاں سے باہر چلا گیا تو میں نے اس زور سے اپنا منہ پیٹا کہ بیڈر ہوا کہ کہیں میری دونوں آ تکھیں اندھی نہ ہوجائیں اس وقت میں نے اپنا مندوھو یا جن پرگا را لگا ہوا تھا اور قصر الا مارہ کی پشت سے باہر نکلا۔ جب میں کنا سہ میں پہنچا تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا اور دوسر بے لوگ بھی قید یوں اور کئے ہوئے سروں کے آنے کے منتظر سے کہا چا تک میں نے دیکھا چا لیس منحل وہود ج فاہر ہوئے جو چالیس اونٹوں پر سے کہ جن میں خوا تین وحرم سیدالشہد اءاور او لا دفاطمہ تھیں اور اچا تک میں نے دیکھا کہ کا بین حسین ایک بر ہنداونٹ پر سوار ہیں اور زنجی ولی تنحق کی وجہ سے آپ کی گردن کی رگوں سے خون جاری ہے۔ اور آپ ازروئے اندوہ وحزن چندا شعار پڑھر ہے تھے کہ جن کا خلاصہ مضمون پر تھا اے امت بدکار خدا تہمیں خیر و برکت ند دے اس لیے کہتم نے ہمارے بارے میں ہمارے نا تا کے حق کی رعایت نہ کی اوقیا مت کے دن جب ہم اور تم ان کے پاس جا نمیں اس لیے کہتم نے ہمارے دو گے ہمیں بھا ونٹوں کی پشت پرتم نے سوار کررکھا ہے اور قید یوں کی طرح لیے جارہے ہو۔ گو یا ہم بھی شہارے دین کے کا منہیں آئے اور ہمیں برا بھلا کہتے ہواور تالیاں بجاتے ہواور ہمیں قبل کر کے خوتی منا ہے ہووائے ہوتم پر کیا منہیں معلوم نہیں کہرسول خدا اور ہمیں برا بھلا کہتے ہواور تالیاں بجاتے ہواور ہمیں قبل کر کے خوتی منا ہے ہووائے ہوتم پر کیا حمیمیں معلوم نہیں کہرسول خدا اور ہمیں برا بھلا کہتے ہواور تالیاں بجاتے ہواور ہمیں قبل کر کے خوتی منا ہے ہو انہوں کے برکھا کہ دوہ ابل ہیت کے بچوں پر رفت و اظہار ہمدردی ومہر بانی کرتے اور دو ٹیاں خرے ان کی پاس لاتے اور بھوکے بچے لے لیتے تو جناب ام کلثوم وہ دو ٹیوں کر کیوں کیکٹرے اور بھور کے باتھوں اور مذہر کے ہاتھوں اور مذہرے بھی کر کھور کیا گور کہا۔

یاا هل الکوفة ان الصدق علینا حرام در اگر دارونظار وتی تین دینے سے بازر ہو کیونکہ صدقہ ہم سب اہل بیت کے لیے حرام ہے کوفہ کی عورتیں ان حالات کو دیھ کرزار وقطار روتی تھیں ۔ام کلثوم نے اپنا سرحمل سے باہر نکالا فرمایا اسے اہل کوفہ تبھارے مرد ہمیں قبل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں قیامت کے دن خدا تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا ۔ ابھی آپ یہ گفتگو کر رہی تھیں کہ شوروغل کی آ واز بلند ہوئی اور شہداء کے سرول کو نیزوں پر نصب کرکے لے آئے اور تمام سرول کے آگے اور تمام سرول کے آگے امام سین کا سرلار ہے سے اور وہ سرتا بندہ در خشندہ تھا جورسول خدا کے ساتھ سب سے زیادہ شاہت رکھتا تھا اور آپ کی ریش مبارک مشک کے مہرہ کی طرح سیاہ تھی اور آپ کی بالوں کی جڑیں سفید تھیں کونکہ خضاب حضرت کے عارض سے الگ ہو چکا تھا۔ اور آپ کی پیشانی آفتاب کی ماندن چمکی تھی اور آپ کی ریش مبارک کو ہوا دائیں بائیں ہلاتی تھی جناری ہوا نہیں نگاہ جب اس سرمبارک پر پڑی تو اپنی پیشانی چو ہے مگمل پر اس طرح ماری کہ خون آپ کے مقنع کے نیچے سے جاری ہوا اور سے اس سرمبارک پر پڑی تو آپئی پیشانی چو ہے مگمل پر اس طرح ماری کہ خون آپ کے مقنع کے نیچے سے جاری ہوا اور سے اس سرمبارک پر پڑی تو آپئی پیشانی چو ہے مگمل پر اس طرح ماری کہ خون آپ کے مقنع کے نیچے سے جاری ہوا اور ور ذول سے اس سرمبارک پر پڑی تو آپئی پیشانی چو ہے مگمل پر اس طرح ماری کہ خون آپ کے مقنع کے نیچے سے جاری ہوا اور ور ذول سے اس سرمبارک کے چندا شعار پڑھے جن کا پہلا شعم یہ تھا ہے۔

ياهلالالما استتم كمالاً غاله خسفه فابدئ غروباً

اے چاندابھی تو کامل نہیں ہواتھا کہ تجھے گہن لگ گیا پس توغروب ہوگیا۔مولف کہتا ہے کہ محامل وہودج کا تذکرہ مسلم حصاص کی روایت کےعلاوہ کسی اورروایت میں نہیں ہے اوراس خبر کواگر چیعلامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کین اس کا ماخذ منتخب طریحی اور

کتاب نورالعین ہےاور دونوں کتابوں کی حالت اہل فن حدیث پرمخفی نہیں اورسر پھوڑنے کی نسبت جناب زینب کی طرف دینااور پہ معروف اشعار بھی بعید ہیں کہ اس محذرہ سے صادر ہوئے ہوں جو کہ عقیلہ ہاشمین عالمہ غیر معلمہ رفیعہ اور صاحب مقام رضاء وشلیم تھیں اور مقاتل معتبرہ سےمعلوم ہوتا ہے کہوہ ایسےانٹوں پرسوارتھیں جن پریالان اور کجاو نے ہیں تھے بلکہ جب وہ کوفیہ میں داخل ہوئے توموافق روایت خدلم بن ستیر کہ جیشیخین نے قل کیا ہےوہ اس حالت میں تھے کہ سیاہیوں کے درمیان محصور تھے چونکہ کوفیہ کے لوگوں سے خوف فتنہ وشورش تھا کیوں کہ کوفہ میں بہت سے شیعہ تھے اور جوعور تیں شہر سے باہر گئ ہوئی تھیں انہوں نے گریباں حاک کئے ہوئے تھےاویال پریشان تھےاورگر یہ وزاری کررہی تھیں۔خدالم کی روایت بعد میں بیان ہوگی بہر حال جب اولا داحمہ مختار گھرگوشہ مائے حیدر کرارکوکفارقیدیوں کی طرح شہداء کے سروں کے ساتھ کوفیہ میں لے کرآئے تو کوفیہ کی عورتیں چھتوں پر جڑھ گئیں تا کیان کانظارہ کر س جب ان کا گذر ہواتو ایک عورت نے مکان کی حصت سے آوزادی کئم کون سے ملک وقبیلہ کے قبدی ہوجواب د یا کہ ہم آ ل محمد کے قیدی ہیں جب اس عورت نے بہ سنا تو وہ حیت ہے اُتر آئی اور جتنی حادریں اور مقنع اس کے پاس تھیں وہ انہیں دیئے ان بیبیوں نے لے کراوڑھ لیے مولف کہتا ہے کہ شیخ عالم جلیل القدر مرحوم الحاج ملا احمد زاقی عطرالله مرقد ہ نے کتاب سیف الامته میں کتاب ارمیای پیغیبڑنے نقل کیا ہے کہ اس میں سیدالشہد اءً کے متعلق اخبار کی چوتھی فصل میں ہے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ کیا ہو گیااور کیسا حادثہ پیش آیا کہ جس سے بہترین سونے کارنگ سیاہ ہو گیااور عرش الٰہی کی بناء کے پتھریر گندہ ہو گئےاور بیت المعمور کے فرزند کہ جنہیں پہلےسونے سے زینث دی گئی تھی اور جوتمام مخلوقات سے زیادہ نجیب تھے وہ کوزہ بنانے والوں کے کو کلے کی طرح ہو گئے تھے جب کہ جانورا پنے پیتان ننگے کر کےاپنے بچوں کودودھ بلارہے تھے میرے پیارے سے رحم اور سخت دل امت کے درمیان خشک لکڑی کی طرح بیابان میں گرفتار ہو گئے تھے اور یہاس کی وجہ سے شیر خار بیج کی زبان تالوسے لگ گئ تھی اور میج کے وقت جب بیچے کھانا مانگتے تھے چونکہ ان کے بڑوں کو آل کر دیا گیا تھالہٰذا کوئی نہیں تھا جوانہیں کھانا دیتا اور جونعت کے دستر خوان پر ہوتے تھے وہ راستہ میں ہلاک ہو گئے لیں افسوں ہے ان کی غریبی ومسافرت پر میرے پیارے برطرف کردیئے گئے اوران کا برطرف ہونا قوم سدوم کے برطرف ہونے سے زیادہ عظیم تھا کیونکہ اگر جیوہ برطف ہوئے تھےلیکن کسی نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ کیکن بیہ باوجوداس کے کہ وہ یا کیزگی اور طہارت کی راہ سے مقدس اور برف سے زیادہ سفیدتھی اور دودھ سے زیادہ خالص اور یا قوت سے زیادہ درخشاں پھربھی ان کے چیرے زمانہ کی مصیبتوں کی شختی کی وجہ سے متغیر ہو چکے تھے کہ کو جہاور گلیوں میں پیچانے نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کی کھال ان کی ہڈیوں سے چیک گئ تھی۔فقیر کہتا ہے کہ کتاب آسانی کے اس فقرے سے جوظا ہراً کوفیہ کے اس وا قعه کی طرف اشارہ ہے اس عورت کے سوال کرنے کاراز معلوم ہوا کتم کس جگہ کے قیدی ہوواللہ العام۔

شیخ مفیداور شیخ طوی نے حذلم بن سیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں (۲۱ ھے) اکسٹھ ہجری کے ماہ محرم میں کوفہ میں و در موااور یہ وہ وقت تھا جب علی ابن الحسین کوخوا تین عصمت کے ساتھ کوفہ میں لار ہے تھے۔اوراب زیاد کے شکر نے ان کااحاطہ کیا مواقعااور کوفہ کے لوگ تماشہ کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ جب اہل بیت کوان اوٹوں پر جن پر کجاد نے ہیں تھے اور ان

کے سر برہنہ تھے لے آئے تو کوفیہ کی عورتوں پران کی حالت زار سے رفت طاری ہوئی اوروہ گریہ وزاری کرنے لگیں تواس وفت میں نے علی ابن الحسین کود یکھا جوعلالت و بیاری کی وجہ سے رنجورو کمزور ہوچکے تھے اور ان کی گردن میں طوق ڈالا ہواتھا اور ان کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اورآ پنجیف آ واز میں فرماتے کہ بیٹورتیں تو ہم پررور ہی ہیں پس ہمیں کس نے آل کیا ہے۔اوراس وقت جناب زینب سلام الدعلیهانے خطبہ شروع کیا۔خدا کی قشم میں نے کوئی باحیاء خاتون جناب زینب دختر امیر المونین ؑ سے زیاد ہ نصیح وبلیغ نہیں دیکھی گویاوہ باپ کی زبان سے بول رہی تھیں اورامیر المومنینؑ کے کلمات ان کی زبان سے نکل رہے تھےاس اژ دہام اوراجتاع میں کہ جہاں ہرطرف ہے آ واز بلندنتھی جب لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہوجاؤ تو فوراً سانس سینوں میں رک گئے اوراونٹوں کی گھنٹیوں کی آ وازبھی بندتھیاس وقت اس مخدومہ نے خطبیثم وع کیااورخدائے پاک کی تعریف اورخواجہ لولاک پردرود کے بعد فرمایا اے اہل کوفیہ اے اہل مکروفریب اور وفت پر ساتھ نہ دینے والوں کیاتم ہم پرگریہ ونالہ کرتے ہو بھی تمہاری آ تکھیں آنسو بہانے سے ندر کیں اور تمہارے نالے ختم نہ ہول تمہاری مثال توبس اس عورت کی سی ہے جوایئے سوت کو مضبوطی سے کا تنے کے بعداس کے گا گے کھول دے۔ کیونکہ تم نے بھی ایمان کی رسی ہٹی اور پھراسے کھول دیااور کفر کی طرف پلٹ گئے تم میں کوئی اچھی خصلت وعادت نہیں مگر یہ کتم لاف زنی کرتے اورخود پیند ڈشمنی کرنے والے اور وردغ گواور لوڈیوں کی طرف جاپلوس کرنے والے اور د شمنوں کی طرح چشمک وغمازی کرنے والے ہوتمہاری مثال اس گھاس جیسی ہے جومز بلیہ پراُ گی ہوئی ہویاوہ چونا جوقبر کےاویرلگا ہو۔پس بُراتوشہ ہے جوتمہارےنفوں نےتمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہےاورجس نےغضب خداتمہارےاویرلازم قرار دیا ہےاور تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جگہ دی ہے ہمیں قتل کرنے کے بعد ہم پرروتے ہوخدا کی قسم تم رونے کے ستحق ہوپس زیادہ گربیہ کرواورتھوڑ ہے ہنسو کیونکہ تم نے اپنے صحن خانہ کوعیب وننگ ابدی کے ساتھ ملوث کیا ہے کہ جس کی آلائش کسی پانی سے نہیں دھوئی حاسکتی اورکس طرح اس ننگ و عارکودهو سکتے ہو۔

 ہواہے کہ ان برے کا موں کے آثار سے آسان خون رویا ہے۔ حالانکہ بعد میں اس کے جو آثارتم پر ظاہر ہوں گے وہ ان سے زیادہ عظیم اور زیادہ رسواکر نے والے ہوں گے پس اس مہلت پر جو تہہیں مل گئ ہے۔ خوش دِل اور مغرور نہ رہو کیونکہ خدا بدلہ لینے میں جلدی نہیں کر تا اور اُسے بین خوف نہیں ہے کہ انتقام کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور خدا گناہ گاروں کی کمین میں ہے۔ راوی کہتا ہے پس وہ مخدورہ خاموش ہو گئیں اور میں دیکھا کہ کوفہ کے لوگ یہ باتیں س کر چیرت زدہ ہو گئے اور وہ رور ہے تھے اور اپنے ہاتھوں کو کا شیتے تھے میں نے ایک بوڑھ شخص کو دیکھا کہ اس کے آنسواس کے چیرہ اور بالوں پر دوڑ رہے تھے وہ کہ رہاتھا۔

#### كهولهم خير الكهولِ ونسلهم اذاعد نسلٌ لايخيب ولا يخزى

ان کے بڑے بہترین ہیں اوران کی نسل جب نسلیں شار کی جائیں تو نا اُمیداوررسوا نہ ہوگی اور صاحب احتجاج کی روایت کےمطابق اس وقت علیٰ بن الحسینؑ نے فر مایا اے پھوچھی آپ خاموش ہوجا نمیں ۔حمہ ہے خدا کی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اورالی دانا ہیں کہ جس نے درس گاہ کی تکلیف نہیں اٹھائی اور آپ کومعلوم ہے کہ مصیبت کے بعد جزع وفزع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور گریہ ونالہ کی وجہ سے دنیا سے گیا ہوا پلٹ کے نہیں آتااور فاطمہ بنت انحسینٌ اورام کلثوم کے دوخطبے میں منقول ہیں لیکن اس مقام پر گنجائش نقل نہیں ۔سیدا بن طاؤس نے پیخطبنقل کرنے کے بعد فرمایا ہے ۔ کہلوگوں کی آ واز گرپیہ وزاری بلند ہوئی اورعورتوں نے اپنے بال پریثان کئے اورسر میں خاک ڈالی اور چیرےنوچ لیےاورمنہ برطمانچے مارےاور ویل و تبور کے الفاظ سے مذبہ و بین کئے اور مرداپنی داڑھیوں کونو چتے تھے۔اورا تنا روئے کہ کسی جگہنیں دیکھا گیا کہ عورتیں اورمرداس طرح روئے ہوں۔پس سیر سجاڈ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہوجاؤاور آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا پس آپ نے تعریف کی خدائے مکتا کی اور درود بھیجا محمصطفی پراس کے بعد فر مایا۔اے لوگوجو مجھے پہچانتا ہے سو پیچانتا ہے اور جونہیں پہچا نتا جان لے کہ میں علیّ بن الحسینؑ بن علیّ بن ابی طالبؑ ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جوفرات کے کنارے ذرجے ہوا بغیر اس کے کہاس سے کسی خون کا مطالبہ رکھتے ہوں میں اس کا بیٹا ہوجس کی ہتک حرمت کی گئی ہے ارواس کا مال لوٹ لیا گیا ہے اور اس کے اہل وعیال قید کر لیے گئے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے ہر طرف سے گھیر کرفل کیا گیا ہے۔اوریہی بات میرے فخر کے لیے کا فی ہے۔ا بے لوگو! میں تمہیں خدا کی قسم دے کر یوچھتا ہوں کیاتم بھول چکے ہو کہتم نے میرے باپ کوخط لکھے تھے جب انہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا توتم مکروفریب کے راستہ پر چلے گئے کیا تمہیں یہ یادنہیں آتا کہتم نے میرے باپ کے ساتھ عہدوییان کئے تھےاوران کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے پھرانہیں قتل کیااوروفت آنے پران کاساتھ نہیں دیا۔ پس ہلاکت ہوتمہارے لیے ان اعمال کی وجہ سے جوآ خرت کی طرف بھیج چکے ہوکتنی بری رائے ہے جوتم نے اپنے لیے پندی ہے۔ کس آئکھ سے تم رسول خدا کی طرف دیکھو گے۔ جب دوتم سے فر مائیں گے کہتم نے میری عترت کوتل کیا تھا اور میری ہتک حرمت کی تھی ہتم میری امت میں سے نہیں ہو جب سید سجاد ؓ کی تقریریہاں تک پہنچی تو ہر ناجیہ وجانب سے گریہ زاری کی آ واز بلند ہوئی۔ آپ نے دوبارہ گفتگوشروع کی اور فر مایا خدار حم کرے اس شخص پر جومیری نصیحت کو قبول اور میری وصیت کوراہِ خداور سول واہل ہیں یا در کھے کیونکہ ہمارے لیے رسول خدامیں متابعت شائستہ اور بہترین جائے اقتدار ہے سب لوگ کہنے گئے اے فرزندر سول ہم سب آپ کے فر مان کو قبول کرتے اور آپ کے عہد و بیمان کی نگہبانی کرتے اور آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ سے بھی بھی روگر دانی نہیں کریں گے اور جو حکم آپ صادر فر مائیں ہم خدمت کے لیے تیار ہیں جس سے آپ چاہیں جنگ کریں گے اور جو میکم کریں گے بہاں تک کہ ہم تیار ہیں جس سے آپ چاہیں جنگ کریں گے بہاں تک کہ ہم یزید کو کیگڑ لائیں گے اور جنہون نے آپ پرظلم اور ہم پر شم کیا ہے۔

اس سے قصاس لیس گاور خون کا مطالبہ کریں گا ہے نے فرمایا ہیجات چھوڑو۔ ان باتوں کوا ہے حیلہ بازو کہ تم فیسوائے دغافریب کے وکی صفت نہیں اپنائی میں تنہارے دھو کہ میں نہیں آتا کیا بھرارادہ کرلیا ہے کہ مجھ سے وہی سلوک کروجو میرے باپ داداسے کیا ہے۔ حاشا و کلا خدا کی قسم ابھی تک وہ زخم جو میرے باپ کی شہادت کی وجہ سے ہمارے قلب وجگر پر گئے ہیں اور درست نہیں ہوئے ابھی توکل کی بات ہے کہ میرے باپ اپنے اہلیت کے ساتھ شہید ہوئے ابھی توکل کی بات ہے کہ میرے باپ اپنے اہلیت کے ساتھ شہید ہوئے ابھی تو رسول طفرا اور میں میرے باپ اور بھائیوں کے مصائب مجھے فراموش نہیں ہوئے اور ان کا حزن و ملال واندازہ مجھے دامن گیر ہے اور اس کی تلی میرے منداور سینہ میں تکلیف دے رہی ہے اور اس کا تم فرن و ملال واندازہ مجھے دامن گیر ہے اور اس کی تلی میرے منداور سینہ میں تکلیف دے رہی ہے اور اس کا تم و خصہ میرے سینہ میں جاری و ساری ہے میں تم سے بہی چاہتا ہوں کہ نہ ہم و مکر م تر تھے لیس ہمار اس تھ دو اور نہ ہمارے فلاف کی جھرکرواور فرمایا (شعر کا ترجمہ) کوئی حرج نہیں اگر حسین شہید ہو گئے ان کے باپ تو حسین سے بہتر و مکر م تر تھے لیس اے اہل کوفہ اس مصیبت پر خوش نہ ہوجو حسین شہید ہو گئے ان کے باپ تو حسین سے بہتر و مکر م تر تھے لیس اے اہل کوفہ اس مصیبت پر خوش نہ ہوجو حسین شہید ہو گئے ان کے باپ تو حسین سے بہتر و مکر م تر تھے لیس اے اہل کوفہ اس مصیبت پر خوش نہ ہوجو حسین شہید ہو گئے ان کے باپ تو حسین سے بہتر و مکر م تر تھے لیس دو اور نہ ہمار در اضی ہیں کہ نہ کسی دن ہمارا ساتھ دو اور نہ ہمارے خوا ف کچھ کرو۔

## چوهمی فصل

### البييت عليهم السلام كادر بإرابن زياد مين داخل هونا

بیت عبیداللہ بن زیاد کوفہ میں اہل بیٹ کی آمد سے آگاہ ہوا تو کوفہ کے خاص وعام کے لیے اذنِ عام دیالہذااس کا دربار شہر یوں اور دیہا تیوں سے پر ہوگیا اس وقت اس نے حکم دیا کہ سرسیدالشہداً دربار میں حاضر کیا جائے پس وہ سرمقدس اس کے پاس رکھا گیا کہ جسے دیکھ کروہ بہت خوش ہواور اس نے تبسم کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تضیب تھی کہ جسے بعض نے ککڑی کی چھڑی اور ابعض نے پتی تلوار سجھا ہے اس قضیب کا سراما م حسین گے اگے دانتوں پر لگا تا اور کہتا کہ حسین گے دانت تو خوبصورت سے زید بن ارقم جو صحابی رسول سے اور بہت بوڑھے ہو چکے سے او وقت وہ اس منحوں دربار میں موجود سے ۔جب بیا عالم دیکھا تو کہا اے پسر زیادا پنی قضیب ان مبارک لبوں سے اٹھالے مجھے اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدانہیں کہ میں نے بار ہارسول خدا کود کیا گھوں کوران اوں کے بوسے لیتے سے کہ جن پر تو نے تضیب رکھی ہوئی ہے یہ کہ کروہ بہت روئے ۔ ابن زیاد کہا خدا تیری آ کھوں کورلائے اسے دھمنِ خدا کیا تھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ خدا نے ہمیں فتح وافر سددی ہے اگر بینہ ہوتا کہا خدا تیری آ کھوں کورلائے اسے دھمنِ خدا کیا تھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ خدا نے ہمیں فتح وافر سددی ہے اگر بینہ ہوتا کہتوں و گیا ہے اور تیری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں حکم دیتا کہ تیرا سراڑا دیں زید نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اُٹھ کھڑے ہوئے اورا پنے گھر کو چلے گے اس وقت سیدالشہداء کے اہل وعیال روم کے قیدیوں کی طرح اس مجلس شوم میں پیش کئے گئے تو اورا پنے گھر کو چلے گے اس وقت سیدالشہداء کے اہل وعیال روم کے قیدیوں کی طرح اس مجلس شوم میں پیش کئے گئے تھر الا مارہ کے ایک کو نے میں جا کر بیٹھ گئیں اور کنیز ول نے آپ کے اطراف کا اعاظہ کر لیا اور آپ کو ابس نے بیا ہوا تھا لیا ۔ ابن زیاد نظفہ حرام کو بی اس جنولگا کہ یورت کون تھی۔ جو ایک طرف جا کر بیٹھی ہے کہا کی جو اب نددیا دوبارہ اس نے ایس سوال دہرا یا اور جواب نہ ملا تیسری دفعہ ایک کئیز نے کہا بیر جناب زین جناب فاطمہ الز ہرا بنت رسول گفدا ہیں جب این زیاد تھی سے نو اس خدومہ کی طرف خوالم ہرکیا ہے ۔ جناب زین بیٹ نے فرمایا حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے تمہیں دیوا کیا ہے اور تمہار سے جو کو طرف خوالم ہرکیا ہے ۔ جناب زین بیٹ نے فرمایا حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے تمہیں دیوا کیا جو اور تمہار سے جو کے کو طرف خوالم ہرکیا ہے ۔ جناب زین بیٹ بی خواب خد تری کے سے تو تمہیں عزت بخشی ۔

کرتی ہے اور جھے اپنی جان کی قسم ہے کہ اس کا باپ بھی سجاع اور شاعرتھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرما یا کہ میری حالت اور جھے فرصت بچے نہیں ہے اور ابن نما کی روایت کے مطابق آپ نے فرما یا کہ جھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جے اپنے ائمہ کوفل کر کے شفا ملتی ہے جب کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اُس جہاں میں انتقام لیں گے۔ اس وقت اس معلون نے سید سجا ڈکی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بینو جوان کون ہے بتا یا گیا کہ علی فرزند حسین ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کیاوہ علی نہیں ہے کہ جسے خدا نے قبل کیا ہے حضرت نے فرما یا میر اایک بھائی کہ اس کا نام علی ابن الحسین تھا اسے تیر لے شکر نے قبل کیا ہے ابن زیاد نے کہا بلکہ اُسے حضرت نے فرما یا اللہ یہ تو فی الانس حین موتھا۔ خدانفوں کواس وقت مارتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے۔ ابن زیاد آگ بگولہ ہوگیا اور کہنے لگا تجھ میں یہ جرات ہے کہ جھے جواب دے اور میری بات کو کہ موت کا وقت آتا ہے۔ ابن زیاد آگ بگولہ ہوگیا اور کہنے لگا تجھ میں بھرات ہے کہ جھے جواب دے اور میری بات کو رد کرے جاؤ سے لے جاکر قبل کردو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب حضرت کے قبل کا تھم سنا تو مضطر بانہ آئی خواب سے گئیں اور فرما یا اسے لیسرزیا دیرے لیے بیسب خون کا فی ہیں جوتو ہمارے بہا چکا ہے۔ اور آپ نے سیر جواٹ کے گلے میں بائیں ڈال دیں۔

اور فرمایا خداکی قسم میں اس سے جدانہیں ہوں گی اگراسے قبل کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس کے ساتھ قبل کرد ہے۔ ابن زیاد کچھ دیر تک جناب زینب اورامام زینب اورامام زین العابدین کی طرف دیکھتار ہااور کہنے لگا علاقہ رخم و پیوندر شتہ داری عجیب ہے خدا کی قسم میں یہ سجھتا ہوں کہ زینب واقعتا وحقیقة گہر رہی ہے اوروہ پسند کرتی ہے کہ اس کے ساتھ قبل ہوجائے۔ علی سے ہاتھ اٹھالو کیونکہ وہ جس بیاری میں مبتلا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے سیدا بن طاؤس کی روایت کے مطابق سید ہجا نے فرما یا اے پھوچھی جان آپ خاموش رہیں میں خود ہی اسے جواب دوں گا۔ ابن زیاد سے فرمایا کیا تو مجھے تل کی دھم کی دیتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ قبل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہماری کرامت و ہزرگی ہے اور منقول ہے کہ جناب رباب امراء ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ قبل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہماری کرامت و ہزرگی ہے اور منقول ہے کہ جناب رباب امراء القیس کی بیٹی نے جو کہ امام حسین کی زوجہ محتر مہ ہیں ابن زیاد کے دربار میں سرحسین کو اٹھایا اسے سینہ سے لگایا اس کا بوسہ لا ی

واحسیناہ میں حسین گوفراموش نہیں کروں گی اور یہ بات بھی نہیں بھولوں گی کہ دشمنوں نے اپنے نیزے آپ کے بدن پر لگائے اور یہ بھی نہیں بھولوں گی کہ اسکی لاش کر بلا میں چھوڑ دی ہے اور دن نہیں کی اور اس جملہ میں کہ خدا کر بلا کے دوا فراط کو سیراب نہ کرے حضرت کی بیاس کی طرف اشارہ کیا اور حق بیہ کہ جناب رباب نے حضرت کوفراموش نہیں کیا جیسا کہ آخری فصل میں معلوم ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد نے تھم دیا اور علی ابن الحسین گواہلدیت کے ساتھ باہر لے گئے اور مسجد جامع کے ایک نزد کی مکان میں تھہرادیا۔ جناب زینب نے فرمایا کہ میں کوئی عورت سوائے کنیزوں اور لونڈیوں کے دیکھنے نہ آئے کیونکہ کنیزیں قیدی رہی ہیں اور ہم بھی قیدی رہی ہیں اور ہم بھی قیدی ہیں۔ میں کہتا ہوں کے مناسب ہے کہ یہاں ابوقیس بن اسلت اوی کے اشعار ذکر کروں۔

ويكرمها جارتهافيزر نها وتعتلُ عن اتيانهن فتعندُّ وليس لها ان تستهين بجاره ولكنها منهن تحيٰ وتخضرُ

اوراس کی ہمسامیے ورتیں اس کی عزت کرتی تھیں اوراس کی زیارت کوآتی تھیں اور وہ ان کے آ نے سے عذر پیش کرتی پس اسے معذور سمجھا جاتا اور بیاس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنی پڑوی عورت کو ذلیل وحقیر سمجھتی تھی بلکہ اسے شرم وحیا آتی تھی پھر ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ سرمطبر کوفہ کے گلی کوفوں میں پھرایا جائے۔

## عبداللد بن عفیف از دی کی شهادت

شیخ مفید فرماتے ہیں کہ پس ابن زیادا پے در بارسے اٹھااور مبجد میں جاکر منبر پر گیااور کہنے لگا تھ ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے حق اوراہل حق کو غلبہ دیاار نفرت کی امیر المونین بزید بن معاویہ اوراس کے گروہ کی اور آل کیا۔ دروغ گوین وردغ گواراس کے گروہ کواس وقت عبداللہ بن عفیف از دی نے جوامیر المونین کے بزرگ شیعوں میں سے تھے اور زاہدہ عابد تھے اوران کی با نمیں آئھ جنگ جمل میں اور دائیں ضفیں میں نابینا ہوگئ تھی اور بہیشہ مبجداعظم میں رہا کرتے تھے۔ اوراپ اوقات نماز روزہ میں صرف کرتے تھے جب کہ کلمات کفرآ میزابن زیاد کے سنتواس کوڈاٹنا کہ اے دہمن خدا جھوٹا تو نیزباپ نیادہ بن امیر تھااور جھوٹا تو نیزباپ کے بیٹے اولاد نبی کرتا ہے ابن زیادہ بن ایور کہنے لگاس شخص کوگر فیار کرلواور میرے پاس لے آؤ کوئی کرتا ہے اور منبر پر بیٹھ کریہ باتیں کرتا ہے ابن زیاد آگ بگولہ ہو گیااور کہنے لگاس شخص کوگر فیار کرلواور میرے پاس لے آؤ کوئی کرتا ہے اور منبر پر بیٹھ کریہ باتیں گرتا ہے ابن زیاد آگ بگولہ ہو گیااور کہنے لگاس شخص کوگر فیار کرلواور میرے پاس لے آؤ کوئی کرتا ہے اور منبر پر بیٹھ کریہ باتیں گرتا ہوگیا لگا کہ بین زیادہ بن زیادہ بن زیادہ بن نیادہ کی طافت نہیں تھی لہذا اس نے مرکہ ہوگے اور انہوں نے عبداللہ کو اس نے مرکہ اس نے حکم دیا کہ مرمبارک امام کوفہ کے تمام گی کہ بن اور تمام قبائل میں چریا جابن زیادہ بن نیادہ بن نیادہ کو تو دوسرے دن اس نے حکم دیا کہ سرمبارک امام کوفہ کے تمام گی کوچوں اورتمام قبائل میں پھریا جائے۔

زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جس وقت اس سرمبارک کو پھرار ہے تھے میں اپنے چو بارے میں ہیٹھا ہوا تھا اور ان ملاعین نے اس سرکو نیز ہ پر چڑھا یا ہوا تھا جب میر ہے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ سرمبارک اس آیت کی تلاوت فر مار ہا ہے۔ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کا نومن ایا تناعجباً۔خداکی قشم میرے بال میرے بدن پر کھڑے ہو گئے اور میں نے پکارکر کہاا سے فرزندرسول آپ کے سرمقدس کا معاملہ خدا کی قسم واقعہ کہف ورقیم سے زیادہ عجیب ہے روایت ہے کہ آل حسینؑ کے شکرانہ کے طور پر کوفیہ میں چارمسجدیں بنائیں گئیں ایک کو مسجد اشعث دوسری جریر تیسری کوساک اور چوتھی کو مسجد شبعث بن ربعی کعنم اللہ کہتے تھے اوروہ ان کے بنانے پرخوش تھے۔

# يانجو ين فصل

## ابن زیاد کاشہادت امام حسین گی تفصیلات کے متعلق یزید بن معاویہاور عمر

#### وبن سعيدوالي مدينه كوخط لكصنا

عبیداللہ بن زیادہ جب قبل اورلوٹ مارسے فارغ ہوااور اہل ہیت گوقید خانہ میں بھیج چکا تواس نے بیزید کوخط کھااور اس میں صورت ِ حالات کھے اور اس سے اجازت چاہی کہ کئے ہوئے سروں اور مصیبت زدہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور ایک دوسرا خطامیر مدینے ممر و بن سعد بن العاص کو کھااور اس دل سوز واقعہ کواس میں بھی تحریر کیا اور شیخ مفیدیزیدوالے خط سے معترض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا ہے کہ جب سرمقد س حضرت کو کوفہ کے گلی کو چوں میں پھرا چکے تو ابن زیاد نے اس کو باقی سروں کے ساتھ زحر بن قبیس کے ہمراہ یزید کے یاس بھیج دیا۔

اس کے بعداس نے عبدالملک سلمی کو مدینہ کی طرف بھیجا اور اس سے کہا کہ بہت جلدی مسافت طے کرواور عمر وبن سعید گوتل حسین کی بثارت جاکردوعبدالملک کہتا ہے کہ میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور مدینہ کی طرف روا نہ ہوا۔ اطراف مدینہ میں ایک قریش نے جھے دیکھا تو اس نے کہا کہ اتنی جلدی میں کدھر سے آر ہے ہواور کیا خبرالائے ہو میں نے کہا خبرا میر کے پاس بیان ہوگی وہ شخص کہنے لگا ان الله و انا المیہ در اجعون خداکی قسم حسین شہید ہو چھے ہیں پس میں مدینہ میں داخل ہواور عمر و بن سعید کے پاس گیا عمر و نے پوچھا کیا خبر ہے میں نے کہا خوثی کی خبر ہے اے امیر حسین شہید ہوگئے۔ وہ تعین کہنے لگا باہر جاوً اور مدینہ میں منادی کرادو کہ حسین قتل ہوئے اور وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا اور قل وشیون و مام نہیں سنا تھا۔ جیسا شور بن ہاشم کی عورتیں اپنے گھروں سے شہادت امام حسین کے لیے کررہی تھیں اس وقت میں عمر و بن سعید کے پاس گیا جب اس نے جھے دیکھا تو وہ میں میں منادی میں مناد کی مناد کی ہوں کے لیے کررہی تھیں اس وقت میں عمر و بن سعید کے پاس گیا جب اس نے جمھے دیکھا تو وہ میں سامنے میں میں ہوا اور عمر بن سعد کیر ب کا بیشعر پڑھا۔

عجت نساء بنى زيادٍ عجة كعجيج سوتنا غداة الارنب

بنی زیا د کی عورتوں نے چیخ و یکار بلند کی جیسے ہماری عورتوں نے ارنب کے دن چیخ و یکار کی تھی اس وقت عمر ولعین کہنے لگا یہ نالہ وشیون جو بنی ہاشم کے گھوں سے بلند ہے اس نالہ وشیعون کے بدلے میں ہے جوّل عثمان کے وقت بنی امیہ کے گھروں سے بلند ہوا تھا پھر واقعین مسجد میں گیاا ورمنبر پر جا کرلوگوں کوشہادت حسینؑ سے باخبر کیاا وربعض روا بات کےمطابق عمر قبین نے چندا پیے کلمات کیے جن میں خون عثان کی طرف تلوح واشارہ اوراس کا تذکرہ تھااوراس کا مقصدیہ بتانا تھا کہ بنی ہاشم قتل عثان کا سبب ہوئے اورائے تل کیا لہٰذاحسینؑ بھی قصاص عثمان میں قتل ہوئے اس وقت مصلحت کی بنا پر کہا خدا کی قشم میں دوست رکھتا تھا کہ حسینؑ زندہ رہتے اور کبھی جمیں برا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے۔اور ہم ان کا نام مدح وثنا کے ساتھ لیتے اور وہ ہم سے قطع حمی کرتے اور ہم ان سے ہمیں برا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے اور ہم ان کا نام مدح وثنا کے ساتھ لیتے اور وہ ہم سے قطع حمی کرتے اور ہم ان سےصلحہ رحمی کرتے بیا کہان کی اور ہماری عادت یہی ہے لیکن کیا کیا جائے اس شخص کے ساتھ جو ہمارے ۔ سامنے تلوار تھینینے اور ہمار نے قبل کاارادہ کر ہے سوائے اس کے کہ ہم اس سے دفاع کریں اورائے قبل کردیں۔پس عبداللہ بن سائب جواسمجلس میںموجود تھا کھرا ہوگیااور کہنے لگااگر فاطمہٌ زندہ ہوتیں اورا پنے فرزند کاسر دیکھتیں توان کی آ تکھیں گربیہ کرتیں اور دل جلتا ۔عمر و کہنے لگاہم تیری نسبت فاطمہ کے زیادہ قریبی ہیں اگر وہ زندہ ہوتی وہ اسی طرح کرتیں حبیباتو کہدر ہا ہے لیکن اس کے تل کرنے والے کو جواپیزنفس کا بچاؤ کرے ملامت نہ کرتیں اس وقت جناب عبداللہ بن جعفر کا ایک غلام ان کے بچوں کی شہادت کی خبر عبداللہ کے پاس لے گیا۔عبداللہ نے کہاا ناالل واناالیہ راجعون پس کچھان کےغلام اور دوسرے لوگ ان کے پاس گئے اوران سے تعزیت کرنے گئے توان کا ایک غلام ابوالسلاس کہنے لگا۔ھذا مالقینامن انحسین بن علی یعنی بیہ مصیبت ہمیں حسینؑ بن علیٰ کے سبب سے پہنچی ہے۔ جب عبداللہ نے بیفقرہ سنا تو انہیں غصہ آیا اوراس کی جوتے سے مرمت کی اورکہااے بد بودار کنیز کے بیٹے کیا حسینؑ کے متعلق بیر بات کرتا ہے خدا کی قشم میں پیند کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا اور ان سے حدانہ ہوتا یہاں تک کہان کے ہم رکاب ہو کرقتل ہوجا تا خدا کی قشم جو چیز میر بے بیٹوں کی موت کوآ سان بنارہی ہے وہ یمی ہے کہانہوں نے میرے بھائی اور چیازاد کے ساتھ مواسات کی ہے اور وہ ان کے راستہ میں شہید ہوئے ہیں ہیہ کہہ کرآپ نے اہل مجلس کی طرف رخ کیااورفر ما یا کہ سخت اور دشوار ہے میرے لیے امام حسینؑ کی شہادت کیکن الحمد اللّٰدا گر میں خود حاضر نہیں تھا کہان کے ساتھ مواسات کرتا تو میری نیابت میں میرے بیٹے ان کے ہم رکاب رہ کرسعادت شہادت حاصل کر چکے ہیں راوی کہاہے جب املقمان وختر عقیل نے واقعہ کر بلااورشہادت حسینؑ ک خبرسی تواپنی بہنوں ام ہانی اساءر ملہ اوزینب کے سر برہند دوڑیں اوراینے مقتولین پرگرہ کرنے لگیں اور بیا شعار پڑھے

> ماذاتقولون اذ قال النبى لكم ماذافعلتم وانتم آخرالامم بعترفى وباهلى بعد مفتقدى

منهم اساری وقتلی ضرجو ابدم ماکان هذا اجزائی ازنصحت لکم ان تخلسونی بسوء فی ذوی رهم

تم کیا جواب دو گے جب نبی اکر مقم سے پوچھیں گےتم نے میری عترت واہل ہیت گے ساتھ میرے جانے کے بعد کیاسلوک کیا حالانکہ تم آخری امت ہو۔ان میں سے بعض قید ہو گئے اور بعض خون میں غلطاں ہیں میں نے جونصیحت تمہیں کی تھی اس کا پیبدلہ نہ تھا کہتم میرے وزیروں میں میری بُری نہابت کرو۔

شیخ طوسی نے روایت کی ہے کہ جب امام حسین گی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی تواساء بنت عقیل اہلبیت کی خواتین کی ایک جماعت کے ساتھ باہر نکلیں یہاں تک کہ روضہ رسول ٹک پہنچیں لیس اپنے آپ کو قبر رسول ٹر گراد یا اور چیخی اری اور مہا جرو انصار کی طرف رُخ کر کے کہا کیا جواب دو گے جب نبی اکر م نے تم سے قیامت کے دن پوچھا اور سیجی بات ہی قابل ساعت ہے کہ تمنے میری عترت کا ساتھ نہیں دیا تم غائب تھے اور حق صاحب امر کے پاس جمع ہوتا ہے تم نے انہیں ظالموں کے ساتھ جھوڑ دیا۔ پس آج کے دن بارگاہ خدا میں تم میں سے کسی کی شفاعت نہیں کی جائے گی راوی کہتا ہے میں نے کوئی دن نہیں دیکھا کہ جس دن عور تیں اور مرداس دن سے زیادہ روئے ہوں جب وہ دن ختم ہوا تو آ دھی رات کے وقت اہل مدینہ نے کسی ہا تف کی آ اواز سی کیکن اس کی شکل نہیں دیکھی جواشعار پڑھ رہا تھا۔

اے حسین کو جہالت کی بناء پر قتل کرنے والو تہہیں سخت عذاب وسزا کی بشارت ہوتمام اہل آسان تمہیں بددعا دیتے ہیں نبی ٔ ومرسل وشہداءاورتم پرابن داؤڈوموسی ؓاورصاحبِ انجیل کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔

# حچھٹی فصل

## ابن زیاد کے خط کا جواب یزید کی طرف سے آنااوراس کا قیدیوں اور شہداء

### كيسر كومنگوانا

جب اہین زیاد کا خطیز بد کے پاس پہنچا اور وہ اس کے مضمون پر مطلع ہوا تو جواب میں لکھا کہ سروں کو ان کے اموال وا ثقال سمیت شامل کی طرف بھیج دو۔ ابو بعضر طبری اپنی تاریخ میں روایت کرتا ہے کہ جب سیدالشہد اعتبید ہوگئے اور آپ کے اہل بیت کو قید کیا گیا اور کوفہ میں انہیں اہن زیاد کے پاس لے آئے تو اس نے انہیں قید کردیا۔ جن دنوں وہ قید خانے میں سے ایک دن انہوں نے دیھا کہ قید خانے میں ایک پھر آ کر گرا کہ جس کے ساتھا یک کا غذبندھا ہوا تھا جس میں تحریر تھا کہ فلاں دن یہ بال پہنچ گا۔ اور فلاں دن واپس آئے گا فلاں دن یہ بین معاویہ کے پاس تمہارے قبل کا تعمار کے ساتھا یک دن انہوں کہنچ گا۔ اور فلاں دن واپس آئے گا پس اگر تعمیر کی آواز بلندہ ہوتو بھے لیان کہ تمہارے قبل کا تعمار آبا ہے۔ اور فلاں دن وہاں پہنچ گا۔ اور فلاں دن واپس آئے گا پس اگر تعمیر کی آواز بلندہ ہوتو بھے لین کہ تمہارے قبل کا تعمار آبا ہے۔ اور بھینا تم قبل کردی کے اور گاور اگر تعمیر کی آواز نستوتو پھر انشاء اللہ تمہارے لیا ہوں کہ تعمار کے تا کہ تعمار کے تاب کہن قاصد آبا ہوں کہ حالا میں آبا کہ جس کے ساتھ ایک خطاور ایک تلوار بندھی ہوئی تھی جس خط میں تحریر تھا۔ کہ وصیت کر لواور اگر عبد سفارش یا کوئی حاجت کسی سے رکھے ہو اس کوئی میں ہوئی تھی جس خط میں تحریر تھا۔ کہ وصیت کر لواور اگر عبد سفارش یا کوئی حاجت کسی سید خط آبان نہا ہوگی کوئی کا میں کہ تعمیر کی روایت ہے کہ حضرت کا سرباتی سروں کے ساتھ زحرین کی کوئیر کیاں گہنچ تو اس میں جو کی تو اس کوئی اور اس کے ساتھ اور گئیروں میں جگڑ اگیا اور تحرین کیا اور اس کے ساتھ ان پر معین کیا اور کہنے گا جلدی کرواور زحرین قیس کے ساتھ جا ملوپس کے اختراکہا اور نوٹی کی اور اس کے ساتھ اس کے اس جو کے گا

مقریزی نے کتاب حطط وآثار میں کہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کوروانہ کیا اور علیؓ ابن الحسینؓ کی گردن اور ہاتھوں میں زنجیریں بہنا نمیں اور انہیں اونٹوں پر سوار کیا اور کامل بہائی میں امامؓ اور مخدرات اہل بیتؓ اپنی ہی سواریوں پر شام کی طرف گئے کیونکہ باقی اموال تولوٹ لیے تھے لیکن جانوران کے پاس رہنے دیئے تھے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ شمر بن ذی الجوثن نے مخضر بن ثعلبہ کوان پر مسلط کیا تھا اور بھاری طوق امام زین العابدینؓ کی گردن میں ڈال دیا تھا۔ جبیبا کہ آپ کے ہاتھ بھی گردن کے ساتھ باندھ دیئے تھے اورا ہامٹ سارے راہتے میں حمد وثنائے الٰہی تلاوتِ قر آن اور استغفار میں مشغول رہے اور تھی کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی سوائے اہل بیت علیہم السلام کی خواتین کے انتھی ۔

خلاصہ یہ کہان منافقین نے شہداء کے سرنیزوں پرنصب کئے اور انہیں اہل بیت رسول ُ خدا کے آ گے آ گے لیے جلے اورانہیںشہر بشہر اورمنزل منزل شانت وذلت کے ساتھ لے گئے اور ہربستی وقبیلہ میں انہیں لے جاتے تھے۔ تا کہ شیعان علیٰ کو عبرت ہو۔اوروہ آ لعلیٰ کی خلافت سے مایوں ہوجا نمیں اوریز بدکی اطاعت کے لیے دل سے تیار ہوجا نمیں اورا گرکوئی خاتون یا بحیشہبدوں پرگریہکرتا تو وہ نیز ہ بردار جوان کے گردا جا طہ کئے ہوئے تھے۔ چوپ نیز ہان کے ہمروں پر مارتے اوران ہے کس دستم دیدہ بی بیوں کو تکلیف پنجاتے بیماں تک کید مشق لے گئے۔جیسا کہ سیدا بن طاؤس نے کتاب اقبال میں مصابیح النور کتاب سے نقل کرتے ہوئے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ میرے باپ حضرت باقر نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدعلیٰ بن الحسینؑ سے یو چھا کہآ یکوئس طرح بزید کے پاس لے گئے تھے توفر مایا کہ میں نے اپنے والدعلیٰ بن الحسین سے یو چھا کہآ پکو نس طرح یزید کے پاس لے گئے تھے توفر مایاا کہ مجھےا پیےاونٹ پرسوار کیا جوننگڑا تھاجس پریالان نہی تھااور سیرالشہد اء کاسر ایک بلندنیزه پرتھااور ہماری خواتین میرے پیچھے پیچھےتھیں بلان والی سواریوں پروالفارطه خلفنا وحولنا۔اورفارطہ ہمارے پیچیے اور ہمارے گردا گرد تھے فارطہ اس گروہ کو کہتے ہیں جوتشم سے آ گے آ گے جاتا ہے تا کہ وہ یانی وغیرہ کاانظام کرے۔ یامرادوہ جماعت ہے جوظلم وہتم میں حدسے گذری ہوئی تھی جوبھی معنی ہومرادیہ ہے کہ اس قسم کےلوگ ہمارے پیچیے اورگردا گرد نیزے لیے ہوئے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی گریہ کرتا تو وہ اس کے سریر نیز چھوتے تھے یہاں تک کہ ہم دمش میں داخل ہوئے جب ہم اس شہر میں داخل ہوئے تو ایک منادی نے نداکی پااھل الشامر هو لاءِ سبایا اهل البیت الملعون (نعوذ بالله) بيابل بيتًا كے قيدي ہيں (جنہيں بني اميه براكتے تھے) تبرنداب وغيرہ سے منقول ہے كہان كفار كى عادت تھی جو کہ سروں اور قیدیوں کے ساتھ تھے کہ وہ تمام منازل میں ہر مقدس کوصندوق سے باہر نکا لتے اورا سے نیزوں پرنصب کرتے اور کوچ کرتے وقت دوبارہ صندوق میں رکھ لیتے۔اوراٹھاتے اورزیا دہ تر منازل میں شراب پینے میں مشغول رہتے اور ان میں مخضر بن ثعلبہ زحر بن قبیں شمر دخو لی اور دیگر ملاعین داخل تھے۔ تھم اللہ جمیعاً۔

مولف کہتا ہے کہ ارباب مقاتل معروفہ معتبرہ نے منازل ومسافرت اہل بیت گی تربیت کوفہ سے شام تک مرتبائقل نہیں کی صرف بعض منازل کے واقعات کتے ہیں۔البتہ علیحدہ علیحدہ واقعات کتب معتبرہ میں منضبط ہیں البتہ وہ کتاب جو ابو مخفف کی طرف منسوب ہے اس میں منازل کے نام درج ہیں اوروہ کہتا ہے کہ سر ہائے شہدار اور اہلبیت کو حصاصہ کی مشرقی جانب سے لے چا اور انہیں تکریت سے گزار کر پھر بری راستے سے لے جا کر انہیں آئمی سے اس سے دیراغور سے اس کے بعد صلیتا سے ارواس کے بعد صلیتا سے ارواس کے بعد واردی تخلہ سے گذار اپھروادی تخلہ میں جنات کی عورتوں کی آواز سی جونو حہ کر رہی تھیں اور امام حسین کا مرشیہ بیڑھ درہی تھیں وادی تخلہ کے بعد اربینا کے راستہ پر ہوگئے اور چلتے چلتے لیا میں بہنچے اور اس کے لوگ شہر سے باہر نکل آئے اور

انہوں نے گریہوزاری کی اورامام حسینً ان کے والدگرامی اور جدنا مدار صلاحت اللّٰہ یہم پرصلات بھیجی اور آپ کے قاملین پرتبرا کیااوراشکروہاں سے زکال دیا پس کہیل سے عبور کر کے جہینہ اور جہینہ سے عامل موصل کولکھا کہ بھارااستقبال کردیونکہ سرحسینً ہمارے ساتھ ہے عامل موصل کے حکم سے شہر کو آراستہ کیا گیااوروہ عامل بہت سے لوگوں کے ساتھ جیمیل تک ان کے استقبال کے لیے گیابعض لوگوں نے یو چھا کہ کیا خبر ہے کہنے لگے کہ ایک خارجی کاسریزید کے پاس لیے جارہے ہیں ایک شخص نے کہا اے قوم یکسی خارجی کاسرنہیں بلکہ حسینؑ بن علیٰ کاسر ہے جب لوگوں کو یہ معلوم ہواتو جار ہزارا فرا دقبیلہ اوس وخزرج کے تیار ہوئے تا کہ شکر کے ساتھ جنگ کریں اور سرمبارک لے کر فن کر دیں شکریزید نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ موصل میں داخل نہ ہوا اور تل اعضر سے عبور کیا پھر جبل سنجار میں گئے اور وہاں سے نصیبییں میں وار دہوئے وہاں سے عین الور داوراس سے گذر کیا دعوات کی طرف گئے اور اس میں داخل ہونے سے پہلے دعات کے عامل کو خطالکھا کہ وہ ان کااستعقبال کرے وہاں کے عامل نے ان کااستقبال کیااورانہیں بڑی عزت کےساتھ شیمیں لے گیااورسرمبارک کوظہر سے لے کرعصر تک رحبہ میں نصب کئے رکھااور وہاں کےلوگ دوگروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ خوشی مناااور دوسرا گریپزاری کرتا تھا پس وہ رات لشکریز یدنے شراب نوشی میں گذاردی اود وسرے دن وہاں سے روانہ ہوئے اور قفسیرین کی طرف گئے وہاں کے لوگوں نے انہیں راستہ نہ دیا اوران سے بیزاریاختیار کی اورانہیں لعن طعن کیا اور پتھروں کا نشانہ بنایا۔لہٰذا ہاں سے چل کرمعرۃ النعمان میں جا پہنچے اور وہاں سے شیرز کی طرف گئے وہاں کے لوگوں نے ان کی آ و بھگت کی اوران کے لیے کھا نا پینا حاضر کیاایک دن بہو ہاں رہے اور وہاں سے شیرز کی طرف گئے وہاں کے لوگوں نے انہیں گھنے نہ دیا پس وہاں سے کفر طاب کی طرف گئے وہاں کے باسیوں نے بھی ا ہیں شہر میں داخل نہ ہون دیااورلشکریزیدیرییاس کاغلبہ تھا جتنا خولی نے ان سے التماس کیا کہ مہیں یانی دووہ کہنے لگے ہم تمہیں یانی کاایک قطرہ بھی نہیں دیں گے جس طرح تم نے حسین اوران کے اصحاب کو تشنہ لب شہید کیا ہے تو وہاں سے سیبور میں گئے وہاں سے ایک گروہ نے اہلیبیت کی حمایت میں لشکر سے جنگ کی جناب ام کلثوم نے اس شہر کے لوگوں کے حق میں دعا کی کہان کا یانی خوشگواراورا جناس کےنزخ ارزاں ہوں اور ظالموں کی دسترس ہے محفوظ رہیں پھروہاں سے حماۃ کی طرف گئے اور وہاں کے لوگوں نے درواز ہے بندھ کر لیے اور انہیں آ نے نہ دیا لہذا وہاں سے مص سے بعلیک گئے اہل بعلیک خوشحال ہوئے اور انہوں نے دف وساز بجائے جناب ام کلثوم نے ان پرسیبور کے برعکس بددعاونفرین کی پھروہاں سےصومعدرا ہب سے عبور کیااور وہاں سے شام کی طرف گئے۔

بیخضر وا تعات سے جو اس کتاب میں ہیں جو ابوخف کی طرف منسوب ہے اس کتاب میں کامل یہائی روضة الاحباب اور روضة الشہداء وغیرہ میں بہت سے تضایا متعدووا قعات اور بہت سے کرامات اہلدیت اور سرمقدس کے ان میں سے غالب منازل کے متعلق نقل ہوئے ہیں چونکہ تفصیل سے درج کرنا اس مخضر کتاب کے منافی ہے لہذا ہم یہاں چندوا قعات پر قناعت کرتے ہیں اگر چہ ابن شہر آشوب نے مناقب میں فرمایا ہے کہ آپ کے مناقب میں سے وہ ہیں جوان مشاہد سے ظاہر

ہوئے جنہیں مشہدالراس کہتے ہیں اور وہ کر بلا سے لے کرعسقلان تک ان کے درمیان اورموصل نصیبن حماۃ حمص اور دمثق وغیرہ میں ہیں اوراس عبارت سےمعلومہتا ہے کہان میں سے ہرمنزل میںمشہدالراس تھااور وہاں اس سرمقدس سے کرامت ظاہر ہوئی ہے بہرحال ان وا قعات وکراما میں سے وہ کرامت ہے جو فاضل اشفی کی روضۃ الشہداء میںمسطور ہے کہ جب کشکریزیدموصل کے پاس پہنچا اور وہاں اطلاع دی گئی تو اہل موصل راضی نہ ہوئے کہ سر ہائے شہداءاور اہل بیت شہر میں وار د ہوں ۔شہر میں وار د ہوں شہر سے ایک فرسنخ دوران کے لیے سامان خور دوفوش جھیجا گیا اور انہوں نے وہاں قیام کیا اور سرمقدس کوایک پتھریر رکھ دیا خونکاایک قطرہ خلقوم مبارک سے اس پتھر پرگرااس کےعبد ہرسال عاشوراء کے دن تاز ہنون اس پتھر سے نکاتا تھااوراطراف وجوانب کےلوگ وہاں جمع ہوکرعزاداری قائم کرے تھےاور یہ کیفیت عبدالمل بن مروان کے زمانہ تک رہی یہاں تک کہاس لعین نے تھم دیا تواس پتھرکوا کھاڑ دیا گیالوگوں نے اس پتھر والی جگہ پرایک گنبد بنایااوراس کانام مشہدالنقطہ رکھااور دوسرا حران کاوا قعہ ہے جو کہ کئی ایک کتابوں میں ہےاور کتاب سابق میں بھی تحریر ہے کہ جب شہداء کے سروں کوقیدیوں سمیت شہر حران میں لے گئےلوگ دیکھنے کے لیے ہاہر تأ ہےاں شہر کےایک یہودی پیچیٰ نامی نے دیکھا کہ ہر مقدس کےاپ حرکت کررہے ہیں وہ قریب آیا تواس نے سنا کہ آپ اس آیت کو تلاوت فرمار ہے ہیں ۔ وسیعلمو الذین ظلمو اای منقلب پنقلبون ۔عنقریب ظالموں کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ کس بازگش کی طرف لوٹے ہیں اسے اس بات سے تعجب ہوا۔ اس نے داستان یوچھی جب اسے بتا یا گیا تو اس پر رفت وترحم کی کیفیت طاری ہوئی اس نے اپنا عمامہ گڑے کر کے خواتین علویات میں تقسیم کیا اوراس کے پاس ریشم کاا یک ٹکڑا تھا ہزار دینارسمیت وہ سد سجاڈ کی خدمت میں ہدید کیا قیدیوں کےموکلین نے اسےرو کا تواس نے تلوارسونت لی اور ان میں سے پانچ افراد کوتل کر کے اسلام قبول کرنے کے بعد شہیر ہوااوراس نے مذہب اسلام کی حقانیت کی تصدیق کی اس کی قبر حرآن کے درواز ہ کے پاس ہےاور بیمیٰ شہید کی قبرمشہور ہےاس کے پاس دعاہوتی ہےاور بیمیٰ کے واقعہ کی طرف زریر کاوقعہ ہے جوعسقلامیں ہوااس نے دیکھا کہشجرآ راستہ ہوگیاہے جباس نے حالات معلوم کئے اورمطلع ہااتو وہ امام علیٰ بن الحسینُ اور خوا تین عصمت کے لیےلباس لیکر آیااورموکلین نے اسے زخمی کر دیااور پیجھی بعض کتب میں منقول ہے کہ جب شہرحماۃ میں پہنچتو وہاں کےلوگوں نے اہلبیت کی حمایت کی جب جناب ام کلثوم کوان کی حمایت کاعلم ہوا تو فرمایا اس شہر کا کیانام ہے بتایا گیا کہ حماۃ فر ما با خدااس کی ہر ظالم کے نئر سے حمایت کر ہے اور ایک واقعہ سقط جنین کا ہے جوحلب کے نز دیک ہوا حموی نے مجم البلدان میں کہا ہے کہ جوثن حلب شہر کی مغر بی طرف ایک پہاڑ ہے کہ جہاں سے سرخ تا نبا نکلا ہے اور وہاں اس کی کان ہے کیکن وہ کان اس وقت سے بیکار ہو پچکی ہے جب اسے اہل ہیت حسینؑ بن علی ملیم السلام کو وہاں سے گذارا گیا کیونکہ ان کے درمیان امام حسینؑ کی ا یک زوجہ حاملہ تھیں ان کا بچیوہاں سقط ہو گیا لیں انہوں نے انہیں برا بھلا کہا اور کھانا یانی دینے سے انکار کردیا۔ پس اس مخدورہ ن ہے انہیں بددعا دی۔اب تک جوشخص اس کان میں کا م کرتا ہے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اوراس یہاڑ کے قبلہ کی جانب اس سقط کامشہد مشہد السقط اورمشہد الدکۃ کے نامیے مشہور ہے اور اس سقط شدہ بیجے کا نام محسنٌ بن حسینٌ ہے۔مولف کہتا ہے کہ میں اس مشہد کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں اور وہ حلب کے قریب ہے اور وہاں کے لوگ اسے محسنِ تعبیر کرتے تھے بڑی اونچی عمارت ہے اور وہ مشہد بڑے بڑے بیتھروں سے بناہوا ہے۔

لیکن اس وقت حلب کی جنگ کی وجہ سے وہ خراب پڑا ہوا ہے اور صاحب نسمۃ السح نے ابن طی سے نقل کیا ہے کہ
اس نے تاریخ حلب میں کہا ہے ہ سیف الدولہ نے حلب سے باہروالے مشہد کی تغییر کرائی چونکہ اس نے حلب میں اپنے مناظر
سے ایک رات دیکھا کہ اس جگہ سے نور تابال ہے۔ جب ضیح ہوئی تو وہ سوار ہوا اور وہاں جا کر حکم دیا کہ اس جگہ کو کھو دا جائے تو
وہاں سے ایک پھر ملاجس پر لکھا تھا کہ بیچے ٹی بن سین بن علی ابن ابی طالب ہے پس اس نے علو بین وسادات کو جمع کیا اور ان
سے اس کے متعلق سوال کیا تو ان میں سے بعض نے بتایا کہ جب اہلیت کو قید کر کے بیزید کے زمانہ میں حلب سے گذارا گیا تو
امام حسین کی ایک زوجہ نے بیہاں بچسقط کردیا پس سیف الدولہ نے اسے تغیر کرایا۔ فقیر کہتا ہے کہ اس مقام شریف میں شیعہ
حضرات کی تجور ہیں۔ ابن شہر آشوب ابن منیر اور سید عالم فاضل ثقہ جلیل ابوالم کارم بن زہرہ کا مقربہ وہیں ہے بلکہ بنی زہرہ جو
حلب میں ایک شریف خاندان تھا ان کی تربت وہاں مشہور ہے ایک وہ وا قعہ ہے جودیر راہب میں واقع ہوا اکثر مورخین شیعہ
حلب میں ایک شریف خاندان تھا ان کی تربت وہاں مشہور ہے ایک وہ وا قعہ ہے جودیر راہب میں واقع ہوا اکثر مورخین شیعہ
دیر راہب کے قریب قیام کیا سرامام حسین گو صندوق میں رکھا اور قطب راوندی کی روایت کے مطابق اسے نیز و پر نصب کیا اور
دسترخوان بچھا کرائی کرنے گے رات کا بچھ حصد انہوں نے شراب خوری میں گذارا اور خوثی منا تے رہے پھر
دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے گے تو اچا تک انہوں نے نہ دیکھا کہ ایک ہاتھ دیر کی دیوارسے نکلا۔ ارواس نے لوہے کے تلم
سے ساشعرویر کی دیوار بیزخون سے کھا۔

اترجوامةً قتلتُ حسيناً شفاعة جدم جدم يومالحسابِ

کیا وہ امت جس نے حسینؑ توقل کیا ہے قیامت کے دن اس کے نانا کی شفاعت کی امیدر کھتی ہے وہ لوگ بہت ڈرےان میں سے بعض اٹھے تا کہاس ہاتھ اور قلم کو پکڑلیس تو وہ غائب ہو گیا۔ جب واپس آ کراپنے کام میں مشغول ہوئے۔ تو دوبارہ وہ ہاتھ قلم سمیت ظاہر ہوااوراس نے بیشعر کھا۔

> فلاوالله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العناب

نہیں خدا کی قشم ان کا کوئی شفاعت کرنے والانہیں اور وہ قیامت کے دن عذاب میں ہوں گے دوبارہ انہوں نے چاہا کہاس ہاتھ کو پکڑیں پھروہ گم ہو گیا جب وہ اپنے کام میں پھرمشغول ہوئے تو وہ ہاتھ باہر آیا اوراس نے بیشعر ککھا۔ ب

وقل قتلو الحسين بحكم جورٍ

#### وخالف حكه رحكم الكتاب

انہوں نے ظالم کے تھم سے حسین گوتل کیا اوران کا پیٹلم کتاب خدا کے تھم کے مخالف ہے وہ کھانا حضرت کے سرکے تگہبانوں کے لیے ناخوشگوارر ہااور وہ خوف وہیم میں سو گئے آ دھی رات کے وقت راہب کے کان میں آ واز گونجی جب اس نے کان لگا کرسنا تو ذکرشنیج وتقذیس الٰہی اسے سنائی دیا وہ اٹھ کھڑا ہوااوراس نے انا سرویر کے دریجے سے باہر نکالاتواس نے دیکھا کہ جوصندوق دیر کے پاس رکھا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ نور آسان کی طرف ساطع ہے اور فرشتے نوج در نوج آسان سے نیچاتز رہے ہیںاوروہ کہتے ہیں۔السلام علیک بابن رسول اللہ السلام علیک بااباعبدالله صلُّو ۃ اللہ وسلام علیک \_راہب کو یہ دیکچرکر بہت تعجب ہوااورا سے جزع شدیداور فزع ہولناک عارض ہو۔وہ اسی طرح رہایہاں تک کہ تاریکی شب زائل کو بیدد کھے کر بہت تعجب ہوااورا سے جزع شدیداورفزع ہولناک عارض ہوا۔وہ اسی طرح رہایہاں تک کہ تار کی شب زائل ہوئی اورسفیدی صبح نمودار ہوئی پس وہ اپنے گرجے سے باہر نکلا اورلشکر کے درمیان آیا یو چھا کہرئیس لشکر کون ہے لوگوں نے بتایا کہ خولی اصحی علیہ اللعنة وخولی کے ہاس آیااور کہنے لگااس صندوق میں کیا ہے۔اس نے کہاایک خارجی کاسر ہےجس نے عراق کے علاقہ میں خروج کہا تھااورعبیداللہ بن زیاد نے اسے تل کردیااس نے کہا کہاس کا نام کیا ہے خولی نے کہا حسینؑ بن بن ابی طالبًّاس نے پوچھا اس کی ماں کا کیانام تھا توانہوں نے کہا فاطمہ زہرادختر محمر مصطفیؓ راہب نے کہاتمہارے لیے اس کام کی وجہ سے ہلاکت ہوجوتم نے کیا ہے بے شک ہمارےاخبار وعلاء نے سچ کہا تھاوہ کہتے تھے جب بیٹخص قتل ہوگا تو آسان سےخون برسے گااور پیر چیز پیغمبر ماوصی پیغمبر کے بغیرنہیں ہوتی اب میں تمہیں سے خواہش کرتا ہوں کہ ایک گھنٹے کے لیے مجھے یہ سردے دو پھرواپس لے لینا وہ کہنے لگا ہم اس سرکو باہز نہیں نکلایں گے گریزید بن معاذ کے پاس تا کہاس سے انعام حاصل کریں۔راہب نے کہا تیراانعام کہتا ہے وہ کہنے لگا دس ہزار درہم کی تھیلی وہ راہب کہنے لگا ہتو میں بھی دےسکتا ہوں خولی نے کہا لے آ وُراہب تھیلی لے آیا کہ جس میں دس ہزار درہم تھے پس خولی ملعون نے وہ مبلغات وصول کئے اوران کی صرانی کرنے کے بعدانہیں دوتھیلیوں میں رکھ کر دونوں کوسر بمہر کیااورا پیخزانجی کے سپر دکر دیں اور وہ سرمطہرایک گھٹے کے لےاس را ہب کے سپر دکر دیا۔

پس را ہب وہ سرمبارک اپنے گر جے کے اندر لے گیا اور اسے گلاب کے ساتھ دھویا اور مشک و کا فور سے معطر کیا اور اپنے سجاد سے پرر کھ دیا اور نالہ وگر بیر کرنے لگا اور سرا نور سے عرض کیا خدا کی قسم اے ابا عبداللہ میر سے لیے گراں ہے کہ میں کر بلا میں موجود نہیں تھا تا کہ اپنی جان آپ پر قربان کرتا اے ابا عبداللہ جب اپنے جد بزر گوار سے ملاقات کریں تو گراہی دنیا کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ اور آپ کے سامنے اسلام لایا ہوں پھر اس نے کہا۔ اشھ می ان لااللہ الاالله و حدید لا شریك له و اشھ مان لاالله و حدید لا شریك له و اشھ مان هے میں دسول الله و اشھ مان علیا ولی الله ۔ پس را ہب نے سرمقد سی کہیں کردیا اور اس واقعہ کے بعد گرجا سے نکلا اور پہاڑوں میں رہنے لگا اور عبادت میں زندگی گذار کر اس نے و فات پائی پی لشکر نے کوچ کیا۔ جب دشق کے قریب پہنچ تو اس خوف سے کہ نہیں پزیدان سے وہ در ہم چھین نہ لے لہذا استھے ہوئے پس کے کہیں بیزیدان سے وہ در ہم چھین نہ لے لہذا استھے ہوئے

تا كه انهيں آپس ميں تقسيم كريں \_ خولى نے كہا كه وہ دونوں تقيلياں لائى جائيں جب ان كى مهريں تو رُكر ديكھيں تو وہ درہم كو ئلے ہو يكے تھے اور ہر طرف لا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون \_ اور دوسرى طرف و سيعلم الذى ظلموا اى منقلب ينقلبون - لكھا ہوا تھا خولى كہنے لگا اس را زكو پوشيدہ ركھنا اور خود كہنے لگا انالله وا نااليه و اجعون خسير الدنيا والا خوق - يعنى دنياو آخرت ميں خسارہ كيا اور كہا كه وہ كو كلے بروى مهر ميں دُال ديئے جائيں جوكه دمش كى ايك نهر تھى -

# ساتوين فصل

### اہل بیت رسول خدا کا سروں کے ساتھ شام میں داخل ہونا

شیخ کفعی شیخ بہائی اور دوسرے علمانے نقل کیا ہے کہ ماہ صفر کی پہلی تاریخ کوسر مقدس امام حسنٌ دمشق لے آئے اور وہ بن اُمید کی عید کا دن تھا کہ جس میں اہل ایمان کے حزن وملال تازہ ہوئے میں نے کہا ہے اور بیر حق ہے کہ کہا جائے۔

> كانت ماتم بالعراقِ تعدها أموية بالشام من اعيادها

عراق میں تو ماتم برپاتھا اور شام میں بن اُمیہ اسے اپنی عید سمجھتے تھے سید ابن طاؤس نے روایت کی ہے کہ اہلدیت رسالت گوسر مطہر سیدالشہد اء کے ساتھ کوفہ سے لے کرساتھ کوفہ سے لیر شام تک پھرایا گیا۔ جب دمشق کے قریب پنچ تو جناب ام کلثوم شمر کے پاس گئیں اور اس سے فرما یا جھے تجھ سے ایک حاجت ہے۔ وہ لعین کہنے لگا کہ تمہاری کیا حاجت ہے فرما یا بیشام کا شہر ہمیں شہر میں داخل کر و تو ایسے درواز ہے سے لے جانا جہاں دیکھنے والے تماشائی کم مقدار میں ہوں تا کہ ہم پر کم نظریں ہوں تا کہ ہم پر کم نظریں پڑیں اور شہداء کے سرمحلوں کے درمیان سے نکال کر آ گے کر دیئے جائیں تا کہ لوگ ان کی طرف دیکھنے سا اور ہماری طرف ان کی فران ہی ہوئی ہم شقاوت کا مجموعہ تھا جب اس نے بی بی نگا ہیں تھوٹری پڑیں کونکہ ہم شقاوت کا مجموعہ تھا ہی کی بیخوا ہش معلوم کر لی۔ تو ان کی مراد کے خلاف اس نے کمر باندھ لی اس نے تھم دیا کہ شہداء کے سروں کو نیزوں پر سوار کر کے محملوں اور بیبیوں کے اونٹوں کے درمیان رکھا جائے اور انہیں اسی دروازہ ساعت سے لائے جہاں راعیت وراغی جمع شھے تا کہ دیکھنے والے زیادہ ہوں اور ان کی طرف زیادہ نگا ہیں آٹھیں۔

علامہ مجلسی جلاء العیون میں فرماتے ہیں کہ بعض کتب معتبرہ میں روایت ہوئی ہے کہ ہمل بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں شام گیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت آ بادشہر ہے جس میں اشجار وانہار زیادہ ہیں اونچے محل اور بے شار مکانات ہیں میں نے

دیکھا کہ بازروں کی آئینہ بندی ہو چکی ہے۔اور پر دے لئکے ہوئے ہیں اورلوگوں نے بیت زینت کی ہوئی ہےاور دف ونقارہ اورقشم وقشم کے سازنج رہے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کیا آج کوئی ان کی عید کا دن ہے۔ میں نے کچھالوگوں سے یو چھا کیا شام میں کوئی عید کادن ہے جو ہمارے ہاں مشہور نہ ہو۔وہ کہنے لگےاے شیخ کیا تواس شہر میں مسافر ہے میں نے کہا کہ میں سہل بن سعد ہوں میں رسول خدا کی خدمت سے مشرف ہوا ہوں وہ کہنے لگے اے سعد ہمیں تو تعجب ہے آ سان سے خون کیوں نہیں برستااورز مین کیوںنہیں الٹ حاتی میں نے کہا کیوں وہ کہنے لگے کہ یہ خوشی اس لیے ہے کہ سرمبارک حسینؑ بن علیٰ عراق سے یزید کے پاس ہدیہ کے طور پر لارہے ہیں۔ میں نے کہا کہ سجان اللّدسرامام حسینٌ لارہے ہیں اوراس سے لوگ خوشی منارہے ہیں۔میں نے بوچھا کیکس درواز ہے سے داخل کریں گےاُنہوں نے بتایا کیدرواز ہساعت سے میں اس درواز ہے کی طرف فوراً گیا جب دروازے کے قریب پہنجا تو دیکھا کہ کفروضلات کے جھنڈے بکے بعد دیگرے لارہے ہیں۔ا جانک میں نے دیکھا کہایک سوارآ رہاہے۔کہجس کے ہاتھ میںایک نیزہ ہےاوراس نیزہ پرایک سرنصب ہے۔جوسب سے زیادہ رسول خداً سے شاہت رکھتا ہے پھر میں نے بہت ہی عور تیں اور بحے دیکھے جو ننگےاونٹوں کی بیثت پرسوار تھے پس میں ان میں سے ایک کے پاس گیا۔اوراس سے یو چھا کہتم کون ہوکہا میں سکینہ بنت الحسینؑ ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے نا نا کاصحابی ہوں۔اگر کوئی خدمت ہوتو مجھے بتائیۓ ۔ جناب سکیبنہ نے فرمایا کہاں بدبخت سے کہو کہ جس کے پاس میرے پدر بزرگوار کا سرہے کہ وہ اسے ہمارے درمیان سے نکال کرآ گے لے جائے تا کہ وہ لوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہوں۔ اور ہم سے نگاہیں ہٹالیں اور حرم رسول خدا کی اتنی بےحرمتی نہ کریں مہل کہتے ہیں کہ میں اس ملعون کے پاس گیا کہ جس کے پاس سرسروڑ تھااور میں نے کہا آیامکن ہے کہ میری حاجت بوری کرواور چارسوسرخ دینار مجھ سے لےلووہ کہنے لگا تیری کیا حاجب ہے میں نے کہا کہ میری حاجت بیہ ہے کہ بیسر مبارک اُن کے درمیان سے نکال لے جاؤاوران کے آگے لے چلو۔اس نے وہ زرومال مجھ سے لیااور میری پیچاجت پوری کی ۔ابنشہر آشوب کی روایت کی بناء پر جب اس زر کووہ صرف کرنے لگے تو وہ سب پتھر سیاہ ہو چکا تھااور ہرایک کے ایک طرف ولا تحسین الله غافلاً عما الظالمون اور دوسری طرف وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب بنقلبہ دن۔ لکھاتھااورقطب رادندی نے منہال بن عمرو سے روایت کی ہے کہوہ کہتا ہے کہ خدا کی قشم میں کے دمشق میں دیکھا کہ سرمبارک امام حسینؑ کی نیزہ پرنصب کئے ہوئے تھے۔اور آپ کے آگے آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت كرر ہاتھا۔ جب وہ اس آیت تک پہنچا كہ امر حسبت ان اصحاب اكھف والہ قيمر كانو من اياتنا عجباً۔ توقدرت خداسرمقدس امام حسینؑ نے گفتگو کی اور زبان قصیح میں کہا کہ میرامعاملہاصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ عجیب ہےاور یہا شارہ ہے حضرت کےاپنے خون کامطالبہ کرنے کے لیے رجعت کرنے کے متعلق ان کافروں نے اہل حرم واولا دسیدا نبیاً کو مسجد جامع دمشق کی اس جگہ کھڑا کردیا جہاں قیدیوں کو کھڑا کرتے تھے پس اہل شام میں سے ایک بوڑ ھا آ دمی ان کے قریب آیا اور کہنے لگا حمد ہےاس خدا کی جس نے تہمیں قتل کیااور شہروں کوتمہارے مردوں سے راحت وآ رام دیااوریزید کوتم پرتسلط اور غلبہ دیاجب وہ اپنی بات کو پورا کرچکا تو امام زین العابدین نے فرمایا اے شخ تو نے قرآن پڑھا ہے اس نے کہا کہ ہاں فرمایا ہے ہاں فرمایا ہے ہیں کہ جن کی مودت کو ضدا

پڑھی ہے قل لا اسٹلکھ علیہ اجر االا المودی فی القربی ۔ اس نے کہا کہ ہاں فرمایا ہوہ ہم ہیں کہ جن کی مودت کو ضدا

نے رسالت کی مزدوری اور اجر قرار دیا ہے پھر فرمایا کیا ہے آیت پڑھی ہے کہ وات ذالقربی حقاظہ کھنے لگاہاں فرمایا اوہ ہمارا حق ہمیں عطافر ما نمیں کیا ہے آیت پڑھی ہے۔ واعلموا انما غنبہ تھ من شی فان الله خمسه وللرسول ولذی القربی کہ نہ کہ ہاں فرمایا وہ ذوی القربی ہم ہیں جوآنحضرت کے اقرب قربا ہیں کیا ہے آیت پڑھی ہے۔ انما یویں الله لین ہو الله الله لین الله لین الله لین مایا وہ ہم اہل بیت رسالت ہیں کہ جن کی طہارت کی عدکمہ الرجس اہل البیت وی طہر کھ تطھیراً کہنے لگاہاں فرمایا وہ ہم اہل بیت رسالت ہیں کہ جن کی طہارت کی گوائی خدایا گوائی خدایا گوائی خدایا کہ ہیں تری بارگاہ میں آلی محمد کے جن وانس میں سے دشمنوں سے بیزاری چاہتا ہوں۔ پھر حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہا گرمیں تو ہم کرلوں تو میری تو ہم قبل کرادیا۔

حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے کہ جب سیدالشہداء کی اولا دبہنوں اورعزیز وں کویزید کے پاس لے گئے تو انہیں ایسے اُونٹوں پرسوار کیا گیا تھا کہ جن پر عماری اور محمل نہیں تھے اہل شام میں سے ایک شقی کہنے لگا ہم نے ان سے زیادہ خوبصورت قیدی نہیں دیکھے تھے تو جناب سکینہ نے فرمایا اے اشقیاء ہم آل محمر سالٹھ آلیا ہم ہیں۔ انتھی۔

شیخ جلیل وعالم خیبر حسن بن علی طبری جوعلامہ و حقق کے ہم عصر ہے کتاب کامل بہائی میں جو چے سوساٹھ سال سے بھی پہلے کی تصنیف ہے۔ اہل بیت امام حسین کے شام میں وار دہونے کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ اہلبیت کو کوفہ سے لے کرشام تک ہر بستی میں لے گئے یہاں تک کہ شام سے چار فرسخ دوررہ گئے۔ ہر بستی سے لے کرشہر تک کے لوگ ان چیزوں پھینگتے تھے اور دشق میں شہر کے درواز سے پر انہیں تین دن تک رو کے رکھا تا کہ شہر کوآ راستہ کیا جائے اس کی اس طرح ائینہ بندی کی گئی کہ آئ تک تک سی نے ایسی آئر اکثر نہیں دیکھی تھی۔ پانچ لاکھ کے قریب مردعور تیں دفوں کے ساتھ اور ان کے امیر ورئیس طبل وکوں بوق و دبل کے ساتھ اور ان کے استقبال کے لیے آئے تمام ودبل کے ساتھ اور کئی ہزار مرداور عور تیں رقص کرتے دف و چنگ ورباب بجاتے ان کے استقبال کے لیے آئے تمام علاقہ کے لوگ اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے اوائھوں میں سرے لگائے ہوئے سولہ رنچ الاوّل بدھ کے دن شہر میں گئے لوگوں کی کثرت سے ایسے معلوم ہوتا گویا قیامت بریا ہے۔

جب آفاب نکلاتو ملاعین نے شہر کا رُخ کیا قیدی لوگوں کی جھیڑ کی وجہ سے زوال کے وقت یزید کے گھر کے درواز ہے تک پنچے۔ یزید نے تخت مرضع بچھایا ہوا تھا گھر اورایوان آ راستہ تھا۔ سونے اور چاندی کی کرسیاں دائیں بائیں رکھی تھیں۔ حاجب باہر آئے اورا کا بر ملاعین کو جوسروں کے ساتھ آئے تھے یزید کے پاس لے گئے اوراس نے ان سے حالات پوچھتو وہ کہنے لگے دولت امیر سے ہم نے ابوتر اب کے خاندان سے بدلہ لیا ہے اور سب حالات بیان کئے اورا ولا دِرسول کے سرو ہاں رکھے گئے اور یہ چیاسٹھ دن جن میں یہ حضرات ان کفار کے ہاتھوں میں گرفتار تھے کوئی ان پرسلام نہیں کرسکا اور

ہم بن سعد ساعدی سے بی فقل کیا ہے کہ میں نے جج کیا اور پھر بیت المقدی کی زیارت کے لیے گیا۔ جب دشق میں پہنچا تو میں نے ایک ایا شہر دیکھا جو فرح وشاد مانی سے پر فقا اور پچھو گولوں کو میں نے دیکھا کہ ایک متجد میں چھپ کر نوحہ وزار کی کررہے ہیں اور آئی کے کررہے ہیں اور آئی کے کہ ان سے لوچھاتم لوگ کوان ہووہ کہنے گئے ہم اہل بیت کے محب و موالی ہیں اور آئی امام حسین کے سر اور اہل بیت گوشہر میں لے آئیں گے ہمل کہتا ہے کہ میں صحرا کی طرف گیا تو لوگوں کی کثرت گھوڑوں کی ہنا ہا ہہ جہنا ہب بوق وظبق کے کوئی دو فوف سے محشر ہر پاتھا میں نے دیکھا کہ سواد اعظم (ہزالشکر) آپہنچا۔ میں نے دیکھا کہ سروں کو بہنا ہب بوق وظبق کے کوئی دو فوف سے محشر ہر پاتھا میں نے دیکھا کہ سواد اعظم (ہزالشکر) آپہنچا۔ میں نے دیکھا کہ سروں کو نیکھا کہ مروں کو نیکھا کہ سروں کو نیکھا کہ مراک کے سرکولائے اور سروں کے پچھے اہلی جرم حسین سے امام حسین کے سرکود یکھا کہ جس سے شکوو تمام اور نو وظبم پھوٹ رہا تھا۔ رہتی مبارک مدور تھی جس میں سفید بال سیاہ بالوں سے معلی کے سرکود یکھا کہ جس سے شکوو تمام اور نو وظبم پھوٹ رہا تھا۔ رہتی مبارک مدور تھی جس میں سفید بال سیاہ بالوں سے ملے ہوئے تھے اور وسمہ سے خضاب کیا ہوا تھا اور آپ کی آئی تھول میں سیابی زیادہ تھی اور آپ کے اہر منصل شے اور کشید کی رہوں آگ ہو کے ایس مرحمی کان آئی ہوا تھی کہ اور آپ کی آئی ہوا کہ کہوں کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ پر انی چا در اُن کے سرپر تھی اور اپنے چہرے پر روئے بند باند ھے ہوئے کوئی چیز دو کہ جس کے باس مرحمین ہے تا کہ وہ اسے آگے لے جائے کیونکہ دیکھنے والوں کی وجہ سے بم مشقت وزحمت میں میں نے اس تعین کوسودر بم دیئے تا کہ وہ سے تا کہ وہ اسے تا کہ وہ سے تا کہ وہ سے تا کہ وہ کی تا تھیں۔ اس میں کو اس میں کہ ان کے تا کہ وہ سے تا کہ وہ کہ سے تا کہ وہ کہ کیا گیا گیا گیا گیا تا کہ وہ کی تھی تا کہ وہ کہ کو تا کہ کہ کو کہ کو تا کہ کو تا کہ کو کہ کے تا کہ وہ ک

#### به طهور فصل آنھویں فصل

### اہل بیت علیہم السلام کا پزید عین بن معاویہ کے دربار میں ورود

یز پرملعون جب شام میں اہل ہیت کے ورود سے آگاہ ہوا تو اس نے اپنا در بارسجایا اور ہرقشم کی زینت سے مزین ہوکرا پنے تخت پر بیٹھا اور ملاعین اہل شام کوجع کیا اور ادھر اہل ہیت رسول گوسر ہائے شہداء کے ساتھ داراالا مارہ کے درواز سے پر حاضر کیا اور اجازت لینے کے لیے روک دیا سب سے پہلے زحرا بن قیس جوسرا مام مظلوم کے اٹھانے پر مامور تھا اجازت لے کر درباریز پر پلید میں حاضر ہوایز پدنے اس سے پوچھاوائے ہو تجھ پر کیا خبر لا یا اسے اس نے کہا اے امیر المومنین تجھے بشارت ہو کہ درباریز پدپلید میں حاضر ہوایز پدنے اس سے باٹھ اور افراد اور ساٹھ شیعوں کے ساتھ ہم پروار دہوا ہم نے اس کے سامنے کہ خدا نے تجھے فتح ونصرت دی ہے جسین بن علی اپنے اٹھارہ افراد اور ساٹھ شیعوں کے ساتھ ہم پروار دہوا ہم نے اس کے سامنے بیچیز بیش کی کہ وہ سلح وصلاح کا دامن نہ چھوڑ ہے اور عبید اللہ بن زیاد کے تھم کے زیر فرمان ہوجائے ور نہ جنگ کے لیے تیار ہوجائے انہوں نے عبید اللہ کی اطاعت قبول نہ کی اور قال و جنگ کو ترجے دی پس شبح کے وقت سورج نکھتے ہی ہم ان کے مقابلہ میں نکلے اور ناجیہ وسمت سے ہم نے ان کا احاطہ کیا اور گھر لیا ہم نے ان پر سخت ہملہ کیا اور تیر تلواروں سے ان پر جاپڑے اور ان کے سام میں نظواروں کی جگہیں قرارد دیئے۔

اس جماعت کو جول وخوف نے پراگندہ کردیا پس وہ ہر پتی و بلندی میں پناہ لے رہے تھے جس طرح کبوتر باز سے ڈرتا ہے پس خدا کی قتم اے امیرالمونی تھوڑے سے وقت میں کہ جتی دیر میں نا قد کو خوکر تے ہیں یا سونے والے کی آ کھ سونے سے آگاہ ہوتی ہے ان سب کوہم نے تہ بی کردیا اور ان سب کو اول سے لے کر آخر تک مقتول و مذبوح کیا۔ اب ان کے لاشے بیابان میں عربیاں پڑے ہیں اور سورج کی دھوپ ان پر پڑ رہی ہے بیابان میں عربیاں پڑے ہیں ان کے بدن خون آلود اور چہرے خاک پرر کھے ہوئے ہیں اور سورج کی دھوپ ان پر پڑ رہی ہے اور ہوا خاک و غبار ان پر ڈال رہی ہے اور ان ابد ان کی ایک دور در از بیابان میں عقاب اور فضا کے پر ندے زیارت کرتے ہیں۔ جب اس ملعون نے گفتگو ختم کی تو یزید نے تھوڑی دیر سر نیچ کی طرف جھائے رکھا اور خاموش رہا پھر سرا ٹھا کر کہنے لگا گرتم حسین ٹونل نہ کرتے تو میں تم پر زیادہ خوش ہوتا اور اگر میں حاضر ہوتا تو حسین ٹومون کہر دیتا اور انہیں ہلاکت و فنا کے پیش نہ کرتا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب اس نے یزید کے سامنے بیوا قعہ پیش کیا تو وہ ملعون بہت وحشت زدہ ہوگیا اور کہنے لگا کہ ابن زیاد نے میری عداوت کا بی کو گول کی کہرا سے اس میں بو یا ہے۔ اور اس نے زحر کوکوئی انعام نہ دیا اور اسے اپنے دربارسے نکال دیا اور بیسید الشہداء کا مجزہ تھا۔ کیونکہ حضرت نے راستہ میں نہیر بن قین سے فرما یا تھا کہ زحر بن قیس میراسرانعام لینے کے لیے یزید کے بیاس اٹھا کرعطا و بخشش کی امید سے لے جائے گالیکن اسے پھوئیس ملے گا جیسا کہ شرین جریری طبری نے نقل کیا ہے پھر مختصر بن

تعلبہ جواہل ہیت پر متعین تھا۔وہ دارالا ماہ کے درواز ہے سے داخل ہوااور کہنے لگا کہ بیخضر بن ثعلبہ ہے جوامیر المومنین پزید کے پاس (معاذ اللہ) لہام فجرہ کو لے کر آیا ہے حضرت سیر سجاڈ نے فرما یا مخضر کی ماں نے جو جنا ہے وہ زیادہ شریراور کمینہ ہے۔اور شخ بن نما کی روایت کی بنا پریزید نے مخضر سے بیفقرہ کہااور شایدیمی اولی ہو کیونکہ زین العابدین ان کفار کے ساتھ جوراہ عنادر کھتے ہے۔ ہے ہہت کم بات کرتے تھے۔ ال

شخ مفیدفرماتے ہیں کہ سید سجاڈ نے شام کے راستہ میں ان کا فروں میں سے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی اوریزید کا پیفقرہ کہنا شایداس لحاظ ہوتا کہ لوگوں کو بیہ باور کرائے اور سمجھائے کہ میں نے قل حسین کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ میں اس پر راضی تھا کئی ایک مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت اہل ہیت کے ور دکی خبریزید کو دی گئی ہے تو ووہ قصر جیرون میں اس کے نظارے کی جگہ میں تھا جب اس کی نظر سر ہائے مبارک پریڑی تو اس نے طرب ونشاط میں بیدوا شعاریڑھے ہے

لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الشمرس على رُبى جيرونِ نعب الغراب فقلت صح اولاتصح فلقد قضيت من العزيم ديوني

جب بیاونٹ اور آفناب جیسے چہرے جیرون کے ٹیلوں پر ظاہر ہوئے تو کوابو لنے لگامیں نے اس سے کہا کہتم چیخو بیانہ چیخو میں نے تو اپنے غریم سے کہا کہتم چیخو بیانہ چیخو میں نے تو اپنے غریم سے قرضے چکا لیے ہیں اس ملحد کی مراد کفر وزند قد کا اظہار تھا اور رسول خداسے بدلہ لینا تھا یعنی رسول خدا نے میرے آباؤ اجداداور قبیلہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا میں نے ان کے خون کا بدلہ آپ کی اولا دسے لیا ہے جیسا کہ صراحت کے میرے آباؤ اجداداور قبیلہ کو جنگ بدر میں جوابن زبعری کے اشعار میں تضمین کئے تھے جب اہل بیت اس کے دربار میں آکے بیان کرتا ہے۔

قى قتلنا القوم من ساواتهم وعدلنا قتل بدر فاعندل

ہم نے ان کے سر داروں کوتل کیا ہے اور قتل بدر کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہے تو وہ برابر بیٹھا ہے بہر حال جب سر ہائے مقدسہ کواس دربار شوم میں داخل کیا گیا توامام حسین کا سرمبارک سونے کے ایک طشت میں رکھ کریزید کے پاس رکھا گیا

□ (مترجم عرج کرتا ہے کہ اس فصل میں بیہ بات جوکھی گئی ہے کہ یزیدنے کہا میں حسینؑ کے قل کرنے کے بغیر بھی راضی ہوجا تا۔اورا گر میں خودموجود ہوتا تو حسینؑ کومعاف کردیتا۔ یہ بعد کے واقعات اور دیگر حقائق تاریخیہ کے منافی ہے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ جب حالات بہت ناساز گار ہوگئے ہوں تو اس نے عوام کودھو کہ دینے کے لیے بھی یہ جملہ کہا ہوور نہ بیرترام زادہ جس نے پہلے خط میں بیکھاتھا کہ اگر میری بیعت نہ کریں توسرقکم کرلو۔وہ دل سے کیسے یہ فقرہ کے گاحالانکہ بیٹیجرہ خبیثہ کا خبیث ترین پھل ہے ) اوریزید جو ہروفت شراب پیتا تھااس وفت بھی شراب میں مخمور تھااوروہ اپنے دشمن کے سرکود مکھ کربہت شادوفرح ناک ہوا۔اور اس نے بہاشعار کیے۔

اے وہ کہ جس کا حسن اس کے ہاتھوں سے چمکتا ہے جو چاندی کے طشت میں چمک رہا ہے گویا وہ گلاب کے دو پھولوں میں گھرا ہوا ہے ہماری تلوار کی ضرب کیسی تھی ۔اے حسینؑ میں نے اپنے دل کے کینے کوخونِ حسینؑ سے شفا بخشی ہے کاش وہ ہوتے جو جنگ حنین میں موجود تھے۔وہ میری حسینؑ کے ساتھ کارکر دگی کود کیھتے۔

شیخ مفیدفر ماتے ہیں کہ جب آنحضرت کا سرمطہر باقی سروں کےساتھواس کے باس رکھا گیاتو پزیدملعون نے پہشعر یڑھا۔ (ترجمہ) ہم ایسےلوگوں کےسروں کو پھاڑتے ہیں جوہمیں عزیز تھےاور وہ زیادہ نافرمان اور ظالم تھے۔ یحیٰی بن حکم مروان کا بھائی پزید کےساتھ دربار میں بیٹھا ہواتھا اس نے یہ دواشعار پڑھے۔ (ترجمہ) وہجسم جومقام طف کےقریب پڑا ہے۔وہ زیادہ قرابت قرببیر رکھتا تھازیا دغلام کے بیٹے سے کہ جس کانسب جھوٹا ہے۔میہ کینسل تو کنگریوں کے برابر ہےاور رسول ً کی بیٹی کینسل نہیں رہی یزید نے اس کے سینہ پر ہاتھ مارااور کہنے لگا کہ خاموش رہو۔ یعنی اس محفل میں آل زیاد کی شفاعت وقباحت کو بیان کرتا ہے اور آل محمر کی قلت وکمی پرا ظہارافسوں کرتا ہے معصوم سے روایت ہوئی ہے جب امام حسینؑ کاسرمطہر درباریزیدمیں لےآئے تواس نےمجلس شراب آ راستہ کی اورا پنے ندیموں کےساتھ شراب زہر مارکرنے لگااور شطرنج کھیلتااور اینے ساتھیوں کو بلا تااوراور کہتا کہ شراب ہیو کیونکہ بیشراب بڑی مبارک ہے۔اس لیے کہ ہمارے ڈنمن کاسر ہمارے پاس رکھا ہے ارہم خرم ودلشاد ہیں امام حسینؑ آپ کے بدر بزرگوار اور جدنا مدار کو برا بھلا کہتا تھا اور جب قمار بازی میں اپنے حریف پرغالب آ تا تو تین پیالے شراب کے زہر مارکرتا۔شراب کے بیچے ہوئے شوم قطرےاس طشت کے پہلومیں پھینکتا کہ جس میں اس سرور ً کاسر مقدس رکھا ہوا تھا لیں جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہےاسے شراب پینے اور قماری بازی سے اجناب کرنا چاہیے۔اور جو شخص شراب یا شطرنج کودیکه کرامام حسینً پرصلوت بیجےاوریزیدوآل زیاد عنهم الله پرلعنت کرے تو خداوند عالم اس کے گناہ معاف کردیتا ہے چاہےوہ ستاروں جتنے کیوں نہ ہوں۔اور کامل بہائی میں حاویہ سے نقل کیا ہے کہ یزید نے شراب بی اورامام ئسینؑ کےسراقدس پرچینکی تویزید کی بیوی نے یا نی اور گلاب لے کرامام حسینؑ کےسرکو یاک کر کے دھویا۔اس رات عالم خواب میں جناب فاطمہ علیماالسلام کودیکھا کہوہاس کاشکر بہادا کررہی ہیں ۔خلاصہ یہ کہ جب مبارک سروں کوییزید کے باس لے آئے تو اسی وقت اہل ہیت کوبھی لے آئے۔ جب کہ انہیں ایک ہی رسی میں یا ندھا ہوا تھااور حضرت علیؓ بن حسینٌ طوق میں تھے جب یزید نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا خدافتیج وزشت قرار دے۔ پسر مرجانہ کواگرتمہارے اوراس کے درمیان قرابت اوررشتہ داری ہوتی توتمہارا خیال رکھتااوراس طرح کی بدرفنازی تم سے نہ کرتااور تمہیں اس حالت و ہیت میں میرے پاس روانہ نہ کرتااورابن تمانے امام زین العابدینؑ سے روایت کی ہے کہ بارہ افرادا لیسے تھے جوزنجیر وطوق میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب یزید کے پاس کھڑے کئے گئے تو سید ہجاڈ نے بزید کی طرف دیکھ کرفر ما یا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں کوئی بات کروں کہنے لگا کہو لیکن فضول بات نہ کرنا (ہذیان) حضرت نے فرمایا کہ میں ایسی حالت میں ہوں کہ جس میں مجھ جیسے شخص سے ہذیان و بیہودہ بات نہیں ہوسکتی۔اس وفت آپ نے فرمایا اسے بزید میں تجھے خدا کی قشم دے کر پوچھتا ہوں تیرارسول خدا کے متعلق کیا خیال ہے اگرانجناب ہمیں اس حال میں دیکھیں پس جناب فاطمہ دختر سیدالشہد اء نے بزید سے فرمایا اے بزید کیارسول کی بیٹیوں کو بھی کوئی قید کرتا ہے۔اہل دربار اور بزید کے گھر والے ان کلمات کوئ کررونے لگے۔ یہاں تک کہ گریہ ونالہ کی آ واز بلند ہوئی پس بزید نے تھم دیا اوررسیاں کا شدی گئیں اور طوق اتار لیے گئے۔

شیخ جلیل علی ابن ابرا ہیم قمی حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں کہ جب سیدالشہد اء کے سرمبارک کوعلی ابن الحسین " اوراسیران اہل بیت کے ساتھ پزید کے پاس لے گئے توعلی ابن الحسینؑ کے گلے میں طوق تھا پزیدان سے کہنے لگا اے علی بن الحسین حمہ ہےاس خدا کی جس نے تیرے باپ قتل کیا آپ نے فرما یا خدا کی لعنت ہواس پرجس نے میرے باپ قتل کیا۔ پرزید نے جب پیقرہ سنا توسیخ یا ہوگیااور آنجناب کے قل کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا جب مجھے قبل کردو گے تورسول خدا کی بیٹیوں کوان کے گھروں کی طرف واپس کون لے جائے گا۔ جب کہ میرے علاوہ ان کا کوئی محرمنہیں ہے۔ یزید کہنے لگاتم ہی انہیں ان کے گھروں میں واپس لےجاؤ گے پس بیزید نے سوہان منگوا یا اوراس سے آپ کے گلے سے طوق اتار نے لگا اس کے بعد کنے لگا اے علی ابن الحسین تنہیں معلوم ہے کہ میرااس سے کیا مقصد تھا۔ فرمیااہا تونے چاہا کسی شخص کا مجھ پراحسان اورمنت نہ ہو۔ یزید کہنے لگ یہی مقصدتها كه خداك قتم پھريزيدنے بيآيت يڑھي۔ مااصابكم من مصيبةِ فيما كسبت ايديكم وعفواعن کث پر ہجس کے ترجمہ کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جومسیتیں لوگوں پر وارد ہوتی ہیں انکے اپنے کرتوت کی بناء پر ہوتی ہیں اور بہت سے گناہوں سے تو خدا درگذر کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسانہیں ہے جیسا تو نے گمان کیا ہے بیر آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی بلکہ مارے متعلق بيآيت نازل ہوئي ہے۔ مااصاب کھ من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ۔ الخ ۔ آیت کامنہوم یہ ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں تمہار نفسوں پروار نہیں ہوتی مگریہ کہوہ اس کی خلقت سے پہلے کالکھا ہوا ہے تا کہتم افسوں نہ کرواس چیز پر جوتمہارے ہاتھ سے گئی ہےاوراس چیز پرخوثی نہ کر و جوتمہیں مل گئی ہے پھر فر ما یا کہ وہ لوگ ہم ہیں بہرحال پزیدنے تھم دیا۔ تو وہ سرمبارک طشت میں رکھ کراس کے سامنے رکھ دیا گیااوراہل بیت علیہم السلام کواس کے پیچھے کھڑا کیا گیا تا کہ سرحسینؑ کودیکھے نسکیں سیرسجاڈکی نگاہ جب اس سرمبارک پرپڑی تو اس کے بعد آپ نے بھی بھی بکرے کے سر کا گوشت نہیں کھایا اور جناب زینٹ کی نگاہ اس سرمطہر پریڑی تو وہ برداشت نہ کرسکیں اور ہاتھ بڑھا کراپنا گریبان جا ک کردیااورصدائے محزون سے جودلوں کو خمی کرتی تھی ندبیثر وع کیااور فرماتی تھیں یا حسیناہ اے حبیب رسول ً خدااے فرزند مکہ ومنی اسے فاطمہ زہرہ سیدۃ نساءاوررسول کی شہزادی کے فرزندلبیند اس تعین کے اہل مجلس تمام رونے لگےاوریزیدیلیدخاموش تھا۔

وهما يزيل القلب عن مستقرها ويترك زن الغيظ في الصدر وارياً

## وقوف بناتِ الوحى عند طليقها بحالٍ بها تشجين حتىٰ الاعادياً

اور وہ چیز جو دل کواس کی جگہ سے ہٹا دیتی ہے اور غیظ وغضب کے چقماک کوسینہ میں آ گ لگادیتی ہے وہی ہے شہزاد یوں کاان کے آ زاد کردہ غلام کےسامنے کھڑا ہونا ایس حالت میں جودشمنوں تک کواندو ہناک کردیتی ہے پس کسی ہاشمییہ خاتون کی آ وازنو چه وند په سے بلند ہوئی جویزید کے گھر میں موجودتھی۔ پاجبیاہ پاسیداهل بیتاۂ یا بن محمداہ۔اے بیوہ عورتوں اوریتیم بچوں کے فریادرس اسے زنازادوں کی تلوار سے قل ہونے والے جب حاضرین دربار نے بیند بہونو حدسنا تو وہ دوباررونے گلے لیکن یز بدیے حیاویے شرم ان کلمات ہے بھی متاثر نہ ہوااس نے خیز ران کی چیٹر می منگوائی اور ہاتھ میں لے کرآ ب کے دندان مبارک پر لگا تا تھااوروہ اشعار پڑھا تھا کہ جن میں ہے بعض کا خلاصہ بیہے اے کاش بنی اُمپیے کے بڑے بوڑھے جو جنگ بدر میں مارے گئے۔آج موجود ہوتے تھے دیکھتے کہ میں نے ان کے قاتلوں کی اولا دسے کس طرح انتقام لیا ہےاوروہ خوش ہوتے اور کہتے اے یزید تیراہاتھشل نہ ہو کیونکہ تونے اچھاا نقام لیاہے جب ابو برزہ اسلمی نے جودر بار میں موجود تھے اوررسول خدا کے ایک صحالی تھے بیہ منظر دیکھا کہ بزیدا پنی حیطری حضرت امام حسین کے لب ہائے مبارک پر لگا تاہے تووہ کہنے لگے۔ اے بزیدوائے ہوتجھ پر کیا حسین کے دانتوں پر خیزران کی چھڑی مارتا ہے حالانکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مین نے اور رسول خدا کودیکھا کہ آ بان کے اوران کے بھائی حسن کے دانتوں کے بوسے لیتے اورانہیں چوستے تھے۔اورفر ماتے تھے کہتم دونوں جوانان جنت کے ہم دار ہوخدا تمہارے قتل کرنے والے توقل کرے اور اس پر لعنت کریا ور اس کے لیے جہنم تیار کرلے یزیدان کلمات ہے آگ بگولہ ہو گیا اور اس لعین نے تھم دیا کہ انہیں گھسیٹ کر دربار سے باہر لے جائیں۔اس وقت جناب زینب امیرالمومنین کی صاحبزادی کھڑی ہوگئیں اورانہوں نے خطبہ پڑھاجس کااردوتر جمہاس طرح ہے حمدوثنا اللہ کے لیمخصوص ہے جو عالمین کا یا لنے والا ہے اور درود سلام خواجہلولاک اس کے رسول محرًا وران کی آل صلاۃ اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہے۔ بے شک خدا نے سچ فرمایا ہے۔ ثم کان عاقبة الذين اساوالسوءان كذبويايات الله وكانوا بهيايستفيزون پھران لوگوں كانجام جنہوں نے برے كام كيے ہوں يہ ہوا كهانہوں نے آ پات خدا کی تکذیب کی اوران کامذاق اڑانے لگے حضرت زینبؓ نے اس آیت سے اشارہ کیا کہ پزیداوراس کے پروکار جوخدا کے نافر مان ہو گئے ہیں اور جنہوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کی بازگشت جہنم کی آگ کی طرف ہے پھر آپ نے یزید کی طرف رخ کیا اور فرما یا ہاں اے پزید کیا تو گمان کرتا ہے کہ چونکہ تو نے زمین وآ سان ہمارے لیے تنگ کردیئے ہیں اور اپنی قدر دمنزلت بڑھالی ہے اور تجھے خدا کے ہاں زیادہ قرب حاصل ہوگیا ہے اس لیے تکبیر وتمسخر شروع کردیا ہے اور ناک بھوں چڑھا تا ہےاورشادوفرحان ہے کہ مجھےسلطنت دنیاوی مل گئی ہےاور ہمارے حکومت تیرا خالص مال ہوگئی ہےاہے پزیدا پیانہیں ہے اپنی باگ روک لے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کیا تونے خدا کا بیفر مان بھلا دیا جس میں وہ فر ما تا ہے کہ وہ لوگ جو کا فرہو گئے۔ پیمان نہ کرلیں کہ ہم نے تو انہیں اس لیے مہلت دے دی ہے تا کہ وہ زیادہ گناہ کرلیں اوران کے لیے ذلیل کرنے والا

عذاب ہے اے آزاد کردہ کے بیٹے کیا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھا رکھا ہے اور رسول خداکی بیٹیوں کو قید یوں کی طرح شہر تھر تھرایا ہے بے شک تو نے ان کی حشمت وحرمت کی پردہ داری کی ہے اور انہیں بردہ دیا ہے اور مختلف منازل ومنابل سے شمنوں کے ساتھ انہیں بھرایا ہے اور انہیں ہرنز دیک و دور اور کمینہ وشریف کا مطح نظر قرار دیا ہے جب کہ ان کے مدوں اور پرستاروں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا اور ہماری نگہبانی اور حفاظت کی امیدائ خص سے کس طرح ہوسکتی ہے کہ جس نے آزادلوگوں کے جگر چہائے اور منہ سے چینک دیے اور اس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا اور نشوونما پائی بھی ہوسکتی ہے کہ نامید تھا اس طرف کہ ہند جگر خوار کے بیٹے سے کیا تو قع ہوسکتی ہے اور اس سے کیا فاکدہ حاصل ہوسکتا ہے اور وہ ہم اہل بیٹ کی دشمنی میں دریغ نہیں کرے گا۔ جو کہ ہمار ابغض و کینہ بدروا حد سے دل میں رکھتا ہے اور جس نے ہمیشہ شمنی کی نگاہ سے ہماری طرف دیکھا ہے لیس بغیراس کے کہ اسے فعل کو امر عظیم قرار دیے اس ڈھٹائی و شناعت کے ساتھ شعر پڑھتا ہے۔

#### لاهلوالا استهلوا فرحاً ثم قالو يايزين الاتشل

تو وہ خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے اور کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں اور اس چھڑی کے ساتھ جو تیرے ہاتھ شل نہ ہوں اور اس چھڑی کے ساتھ جو تیرے ہاتھ شل ہے۔ ابوعبداللہ جوانانِ جنت کے سرار کے دندان مبارک پر مارتا ہے اور بیشعر کیوں نہ پڑھے جب کہ تو نے ہارے داوں کو مجروح اور زخی کیا ہے اور آل عبایا ہے اور آل عبدالمطلب کے سلسلہ کو جوروئے زمین کے ستارے ہیں تو نے توڑد یا ہے اور النے بڑوں کو پکارتا ہے اور تیرا مگمان ہے کہ وہ تیری کیا سنتے ہیں۔ ہاں البتہ بہت جلدی تو ان سے جا کر ملحق ہوگا۔ اور آر دکرے گا کہ تیرے ہاتھ شل ہوتے اور تیری زبان گنگ ہوتی اور تو نے جو پچھ کیا ہے وہ نہ کیا ہوتا لیکن میآ رز و فا کہ وہ مند نہ ہوگا اور آر دکرے گا کہ تیرے ہاتھ شل ہوتے اور تیری زبان گنگ ہوتی اور تو نے جو پچھ کیا ہے وہ نہ کیا ہوتا لیکن میآ رز و فا کہ وہ مند نہ ہوگا اور قت اس مخدومہ نے بارگا والٰہی میں خطاب کرتے ہوئی اور تو نے جو پچھ کیا ہے وہ اپنی عیس خطاب کرتے ہوئی اور تو نے خوا کہا گا ہارا جو تو وہ سول کر اور تا کہ اس کے ہم پر ظلم وہتم کیا ہے اور اپنا غضب ہراس شخص پر نازل فرما جس نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے حامیوں اور مددگاروں گوئل کیا ہے پھر فرم مایا ہاں اے بزیدتو نے تو اپنا ہی گوشت کا ٹا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب تو رسول خدا کے پاس جائے گا جب کہ تو ان کی ذریت کے خون بہانے کا اور ان کی ورائے خدا ایس کی پراگندگی اور افتر تی کہوں کہ کی کا برائے کے پال رزق پاتے ہیں۔ اور خدا تیرا فیصلہ کرنے کے لیے اور مجموم سلمانوں کی گردن پر سوار کیا اور خوا فیت باطل تیرے کے لیے مانی ہی ہوجائے گا کہ تم میں ہے لیے کہاں تر جو کے گا کہ تا کہ ظالموں کے لی کئی برا برا لہ ہے اور تہمیں معلوم ہوجائے گا کہ تم میں ہے کس کی در ہنے کے لیے مسلمانوں کی گردن پر سوار کیا اور خوان نے ایک کی سے کہاں کیا ہو ہو کے گردن پر سوار کیا اور خوان نے بیا کہ سے کس کی رہنے کہا گر تی میں ہوجائے گا کہتم میں سے کس کی دیئے کے لیے سے کہا کہ تھی کہ کہ تو کہ کی کھی کر ااور تہم سے معلم میوجائے گا کہتم میں سے کس کی دیئے کے لیے کا گی ہے دور قر اور ان کیا کہ کیا کہ خوالموں کے لیے کہ کی کھی کر اور تہم بھی کہ ہوجائے گو کہتم میں سے کس کی دیئے کے سے کہ کہ کیا گردن پر سوار کیا اور خوالم کے کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کے کہ کو کو کیا کی کھیل کیا کہ کیا کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گردن پر سوار ک

جگہ بدتر ہےاورکس کے مدد گارزیادہ کمزور ہیں اگر گردن زمانہ اورمصائب روز گارنے مجھے مجبور کردیا ہے کہ میں تجھ سے خطاب و کلام کروں تو میں تیری قدر منزلت کو کم تیری سرزنش کوظیم اور مجھے تو پیخ کرنے کو زیاد تعجھتی ہوں کیونکہ یہ باتیں تجھ یر، اثر نہیں کرتیں اور تیرے لیے فائدہ مندنہیں ہیںلیکن آئکھیں رورہی ہیں اور سینے جل اٹھے ہیں کتنا عجیب عظیم امر ہے کہ وہ نجیب وشریف جوخدا کالشکر ہیں طلقاء( آ زادکر دہ لوگوں ) کے ہاتھ سے قل ہوں اور ہماراخون ان کے ہاتھوں بہےاوران کے منہ سے ہماراخون نکلے اور اسے وہ نوش کریں اور ان پاک و یا کیز ہجسموں کی بیابان کے بھیڑ ہے لیحہ بہلحہ زیارت کریں ۔ان مبارک بدنوں کو بجوؤں کے بچوں کی مائنس زمین پررگڑیںاسے پزیدا گرآج توہمیں اپنے لیے مال غنیمت سمجھتا ہے۔تووہ وقت قریب ے کہ بہ غنیمت تیرے لیےغرامت وتاان کاسب ہے جس وقت تجھےسوائے ان کرتوتوں کے کچھنیں نظر آئے گا جوتو آ کے جیجے چکا ہےاور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور ہماری شکایت اس کی بارگاہ میں ہےاور ہمیں اسی پر بھروسہ ہے جومکروفریب تو کرسکتا ہے وہ کر لےاور جوکوشش تجھ سے ہوسکتی ہےا ہے عمل میں لے آ اور ہماری عدوات وڈشمنی میں کوئی کسر نہا ٹھار کھان سب کے باوجود خدا کی قشم تو ہمارے ذکر کونہیں مٹاسکتااور ہمدری وحی کوختم نہیں سکتااورتو ہمارےانجام غایت اورانتها کونہیں پاسکتااورتو ا پنے کردار کے ننگ وعار کو دورنہیں کرسکتا تیری رائے جھوٹ اور کمزور تیری سلطنت کے دن تھوڑے تیری جماعت پرا گندہ ہونے والی اور تیرا دن گذرنے والا ہےجس دن کہ منادی حق ندا کرےشہادت کوختم کیا اور میں خدا سے سوال کرتی ہوں کہ وہ ہمارے شہداء کے ثواب کی بھیل کرےاور ہر دن ان کے اجرکوزیادہ کرے اور ہمارے درمیان ان کا خلیفہ و جانشین ہواور ہم پر ا پنے احسان کودائم رکھے وہی ہے خداوندر حیم اور پروردگار رود واور وہ ہرامر میں کافی اور بہترین وکیل ہے۔ پزیدنے بیمصلحت نہ تمجھی کہ جناب زینب گواس قسم کے سخت الفاظ ارشتم آمیز کلمات کے سات مور دغضب دستخط قرار دے لہذا اس نے جاہا کہ کوئی عذرتراشے کہ عورتیں بیہوثی میں نو حہ دزاری کی باتیں کرتی ہیں اوراس قتم کی باتیں جکر بلے ہوئے لوگوں سے درست ہیں لہذااس نے بیشعر پڑھا۔ترجمہاسے چیخ ایکارکرنے والی تو قابل تعریف چیخ ویکارکرنے والوں میں سے ہے لورنو حہ کرنیوالوں کے لیے موت کتنی آ سان ہے آ وقت پزید نے دربار میں حاضراہل شام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیےان خبیثوں نے ایسی گفتگو کی کہش کا بیان کرنامناسب نہیں اوران کامقصد بیتھا کہتمام گوتل کردیا جائے ۔نعمان بشیر دربار میں حاضرتھاوہ کنےلگا سے ہزیدرسولؓ خداان کےساتھ جوسلوک کرتے تو وہسلوک کرمسعودی نےنقل کیا ہے جب ہزید کےاہل در بارنے یہ بات کہی توحضرت باقرنے بات کرنی نثر وع کی اوراس وقت آب دوسال چندمہینے کے تھے پس آب نے خدا کی حمد وثناء کی پھریز پدکی طرف رُخ کیااورفر ما یا تیرے دریار یوں نے جورائے دی ہےوہاس کےخلاف ہے جوفرعون کے دریار یوں نے موسیٰ وہارونؑ کے متعلق فرعون کے مشورہ کرنے کے وقت دی تھی جب کہانہوں نے کہاتھا۔ارجہ واخاہ اسے اراس کے بھائی کومہات دواوراس گروہ نے رائے دی ہے کہ تو ہمیں قتل کردے اس کا بھی ایک سبب ہے پیزید نے یو چھااس کاسب کیا ہے۔ فر ما یا فرعون کے درباری حلال زا دے تھے اور بیگروہ حلال زا دے نہیں اورانباء والا دانبیاءکوحرامزا دے ہی قبل کرتے ہیں پس

یزیدبات کرنے سے رُکا اور خاموش ہو گیا۔

اس وقت بروایت سید ومفیداہل شام میں سے ئمرخ رنگ کے ایک شخص نے جناب فاطمہ وختر امام حسینؑ کی طرف دیکھرکریزیدکا رُخ کیااور کہنے لگا ہےامیرالمونین هب لی هذه والجاریہ پیاڑی مجھے بخش دے۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ بیربات س کر میں کا نینے گئی۔اور میں نے خیال کیا کہ ثاید بہ بات ان کے لیے جائز ہو پس میں اپنی پھو پھی جناب زینبؑ کے دامن سے لیٹ گئی اور کہا کہ پھوچھی اماں میں بنتیم بھی ہوئی اب لوگوں کی کنیزی بھی کرنی ہوگی ۔ جناب زینبؓ نے اس شامی کی طرف د یکھ کرفریا تونے جھوٹ بکا ہےاور خدا کی قشم توابل ملامت ہے۔ بخدا بیکام تیرے لیےاوریزید کے لیے ہونہیں سکتااورتم میں ہے کوئی بھی اس چیز کااختیار نہیں رکھتا پزید کوغصہ آ گیااور کہنے لگا خدا کی قشم تم جھوٹ کہتی ہو۔ بات میرے لیےروا ہے اگر میں عاموتواپیا کرسکتاموں جناب زینبؓ نے فرما یااپیانہیں ہے خدا کی قسم اللہ نے بیہ بات تیرے لیے جائز نہیں قرار دی اور نہتواپیا کرسکتا ہے مگر یہ کہ ہماری ملت سے نکل جائے اور کوئی اور دین اختیار کرلے پزید کاغصہ اس بات سے اور بڑھ گیا اور کہنے لگا۔ میرے سامنے بیہ بات کرتی ہوتمہارا باپ اور بھائی دین سے خارج ہو گئے تھے زینبٌ نے فرمایا میرے باپ اور بھائی کے دین سے ہی تو نے تیرے باپ دادا نے ہدایت حاصل کی اگر تومسلمان ہے یزیلعین کہنے لگاتم جھوٹ کہتی ہوا ہے دشمن خدا جناب زینب سلام اللّه علیها نے فر ما یا اے بیزیداس وقت تو امیراور بادشاہ ہے جتنا جا ہے ظلم وستم کرتے ہوئے فیش گالیاں دے اورہمیں مغلوب ومقہورکریز پدکوگو باشرم آگئی اوروہ خاموش ہوگیااس شامی مردنے اپنی بات کودوبارہ دہرا یایز پدنے کہا دور ہوجا ؤ۔خدا تجھے ہلاکت دےاس مردشامی نے پزید سے یو چھا کہ بیلوگ کون ہیں پزید کہنے لگاوہ لڑی فاطمہ حسینؑ کی بیتی ہےاو ر پیرخا تون علی کی بیٹی ہے شامی نے کہاوہ حسینؑ فاطمۂز ہرا کا بیٹااورعلیؓ ابوطالب کے فرزند ہیں پزیدنے کہا کہ ہاں وہ مردشا می کہنے لگا ہے پزید خدا تجھ پرلعت کرے تو نے عسرت نج گول کیا ہے اور اسکی ذریت کو قید کیا ہے خدا کی قسم میں تو انہیں روم کے قیدی سمجھتا تھا پزیدلعین نے کہا کہ میں مجھےان کے ساتھ ملحق کرتا ہوں اور حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ پھریزید نے حکم دیا تواہل ہیت گوسید ہجاد کے ساتھ ایک علیحدہ مکان میں جویزید کے کل کے قریب تھا تھہرایا گیااور ایک قول ہے کہ آنہیں ایک خرابہ میں جگہ دی گئی کہ جونہ گرمی ہے بچا سکتا تھا ارونہ سردی سے حفاظت کرتا تھا چنانچہان ہے چروں کے رنگ اڑ گئے۔اور جتنی مدت شام میں رہے امام حسینً پر نوحہ وزاری کرتے رہے۔روایت ہے کہ اس زمانہ میں بیت المقدس کےعلاقہ میں جو پتھر زمین سےاٹھا یا جا تااس کے نیچے سے تاز ہ خون جوش مارتا اورایک گروہ نے نقل کیا ہے کہ یزید کے تکم سے مطہراما مُگواس کے گھر کے درواز ہے پرنصب کیا گیااوراہل ہیت کے متعلق تکم دیا کہ آنہیں اس کے ہی مکان میں گھہریا جائے جب مخذرات اہل بیت عصمت وجلالت علیہم السلام پزید لعین بے گھر میں پہنچیں تو آل ابوسفیان کی عورتوں نے اپنے زیورات اُتاردیئے۔انہوں نے لباس ماتم پہن لیااوران کے گریہ ونو حہ کی صدا بلند ہوئی۔ تین دن تک ماتم ہوتار ہا۔ ہندعبداللہ بن عامر کی بیٹی جواس وقت یزید کی بیوی تھی اوراس سے پہلے امام حسینؑ کے حبالہ نکاح میں تھی اس نے پر دہ ترک کیا اور گھر سے باہر دوڑی اور اس لعین کے دربار میں چلی گئی جس میں مجمع عام تھا اور کہنے گئی اے یزیز تو نے فرزند فاطمہ ڈخر رسول خدا کا سرمیر سے گھر کے درواز سے پر نصب کیا ہے یزید فوراً اٹھا اور اس نے ہند کے سرپر کپڑا دیا اور اسے واپس گھر لے گیا اور کہنے لگا سے ہند فرزندر سول خدا اور بزرگ قریش پر نوحہ زاری کوروزیا دعین کے بیتے نے اس کے معاملہ میں جلد بازی سے کا ملیا ہے میں تو اس کے قتل پر راضی نہیں تھا۔ علامہ مجلس ٹے نے جلاء العیون میں سرخ رنگ مرد شامی کی حکایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر یزید نے تھم دیا اور اہل بیت رسالت گوزندان میں لے گئے یزید حضرت زین العابدین کو اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے میزید حضرت زین العابدین کو اسے ساتھ مسجد میں لے گئے بیزید حضرت زین العابدین کو اپنے ساتھ مسجد میں اور گیا خطیب کو بلایا اور اسے منبر پر بٹھا یا اس لعین نے بہت کچھ نا مناسب با تیں امیر المونین اور امام حسین کے متعلق کہیں اور یزیدومعا و یہ کی زیادہ مدح و ثنا کی امام زین العابدین نے اسے پکار کرکہا۔

ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضاۃ المخلوق بخط الخالق فتبوء مقعدک من النار - وائے ہوتجھ پراسے خطیب کہ تو نے مخلوق کوراضی کرنے کے لیے خداکو ناراض کیا ہے اورا پنی جگہ جہنم میں بنائی ہے پس حضرت علیّ بن الحسین نے فرما یا اے بزید مجھے اجازت دے کہ میں منبر پرجا کر چندا لی با تیں کہوں جو خداوند عالم کی خوشنودی اور حاضرین کے لی اجرو قواب کا باعث ہوں بزید نے قبول نہ کیا اہل مجلس نے خواہش کی کہ ان کو اجازت دی جائے کیونکہ ہم اس کی باتیں سننے کی خواہش رکھتے ہیں بزید کہنے لگا اگریہ منبر پرگائ تو مجھے اور آل ابوسفیان کورسوا کرے گا۔ اہل مجلس کہنے لگا اس نیچ سے کیا ہوسکتا ہے۔ بزید کہنے لگا اگریہ اس خاندان کا فرد ہے جو شیرخوارگ کے زمانہ سے علم و کمال سے آراستہ ہوتے ہیں جب اہلِ شام زیادہ اصرار کیا تو بزید نے اجازت دی۔ اور حضرت منبر پرتشریف لے گئے اور حمدو ثنائے الہی بجالائے۔ رسالتما باور ان کے اہل ہیت پر درور دِ بھیجا اور آپ نے انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ پڑھا۔ جس نے عاضرین کو بہت رالایا۔ اور دلوں کورڈ یایا۔

میں چاہتا ہوں کہان اشعار کوفقل کروں کہ جن سے صرف اسی امام عالی مقام ہی کی مدح ہو سکتی ہے۔

حتیٰ انرت بضوء وجهك فانحلیٰ ذاك الدیثرِ ذاك الدیثرِ فافتن فیك الناظرون فاصبِع یوهی الیك بها وعین تنظر یجدون رویتك التی فازوابها من انعمِ الله التی لاتكفر خمتیث مشبة خاضع متواضع لله لایزهی ولا یتكبرُ

فلوان مشناقاً تكلف فرقماً فى وسعه لشى اليك المنبر ابديت من فصل الخطاب بحكمةٍ تنبى وعن الحق المبين وتخبُذ

تو نے اپنے چیرے کے نور سے روشنی دی یہاں تک کہ بہ تاریکی حیث گئی اورغبار پیٹ گیا پس دیکھنے والے تیرےفریفیۃ ہو گئے اورانگلیوں سے تیر کی طرف اشار ہے ہونے لگے اور آئکھیں دیکھنےلگیں وہ تیرے دیدارکوان نعمات میں سے شارکرتے ہیں کہ جن کا کفران نہیں ہوسکتا۔ پس تو چلاخضوع وخشوع کے ساتھ اور اللہ کے لیے تواضع کرنے والے شخص کی طرح جوغر وروتکبرنہیں کرتا پس اگر کوئی مشاق اپنی وسعت سے زیادہ تکلف برداشت کرسکتا تومنبر تیری طرف چل کرا تا تو نے حکمت سے اس خطاب فیصل کوظا ہر کیا جوحق مبین کی خبر دیتا ہے پھرفر ما ما اے لوگوخدا نے ہمیں جھ خصال اور سات فضیلتیں عطافمائی ہیں جن میں سے ہمیں تمام مخلوق سے زیادہ عطا کیا ہے اور ہمیں علم ۔ برد باری ۔ جوانمر دی ۔ فصاحت و شجاعت اورمومنین کے دلوں میں ہماری محبت قرار دی ہے اور ہمیں بیقضیلت دی ہے کہ ہم میں سے نبی مختار محمصطفی سالیٹیا آپیلم ہیں اور ہم میں سےصدیق اعظم علی مرتضٰی ہیں اور ہم میں سے جعفر طیار ہیں جودو پروں کے ساتھ جنت میں ملائکہ ک ہمراہی میں پرواز کرتے ہیں اور ہم میں سے جناب حمزہ خدااور رسول خدا کے شیر ہیں اور ہم میں سے اس امت کے دوسبط حسنً وحسینؑ ہیں۔جوانانِ جنت کےسردار ہیں جو مجھے بیچا نتا ہے سو پیچا نتا ہے اور جونہیں بیچانتا میں اسے اپنے حسب ونسب کی خبر دیتا ہوں اے لوگوں میں مکہ ومنی کا بیٹا ہوں اور صفاومروہ کا بیٹا ہوں اور بے در بےاینے مقاخر اباء وا جدا د کی مرحتیں بیان کرتے رہے۔ یہاں تک کے فرمایا میں فاطمہ زاہر کا بیٹا ہوں اور بے در بےاپنے مفاخرا باءوا حداد کی مدحتیں بیان کرتے رہے یہاں تک کے فرمایا میں فاطمۂ زہرا کا بیٹا ہوں میں صحراء کو بلا میں لب تشنہ کا بیٹا ہوں میں اہل جورعنا د کے غارت شدہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں کہز مین کے جنات اورم غان ہوا نے جس پرنو حہ کیا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سرنیز ہ پرسوار کر کے شیر بشہر کچرا ہا گیا میں اس کا بیٹا ہوں میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اہل جفا کی تیغے سے مقتول ہونے والے امام کا بیٹا ہوں میں صحراء کر بلا میں لب تشنہ کا بیٹا ہوں ۔مں اہل جوروعنا د کے غارت شدہ کا بیٹا ہوں جس کا سرنیز ہ پرسوار کر کے شہر بشہر پھرا یا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کوحرام زادوں نے قید کیا ہم اہل بیت محنت وبلا ہیں ہممحل نزول ملائکہ ساء ہیں اورالله تعالیٰ کےعلوم کے اتر نے کی جگہ ہیں پس آپ نے اپنے اجداد کرام کی اتنی مدحتیں اوراپنے آباءعظام کے اتنے مفاخر بیان کئے کہلوگوں کو چینیں نگل گئیں پزیدکوڈر ہوا کہ کہیں لوگ اس سے پھر نہ جائیں لہٰذا اس نے موذن کواشارہ کیا کہاذان کہ جب موذن نے اللہ اکبرکہا توحضرت نے فر ما یا کوئی چیز خدا سے بزرگ و برتزنہیں جب موذن نے اشھد ان الاالہ الاللہ کہا تو آپ نے فر ما یا میرا گوشت بوست اورخون اس کلمہ کی گواہی دیتے ہیں جب موذن نے اشھد ان محمد رسول اللہ''صلی علیہ

والہ کہا۔تو آنجناب نے فرمایا ہے بزید بتا کہ محرجن کا نام رفعت وبزرگی کےساتھ لیاجا تاہے بیہ میرے جدتھے یا تیرے اگر کہے کہ تیرے جد تھے تو جھوٹ ہوگا اور کا فر ہو جائے گا۔اور اگریہ کہے ہ میرے جد ہیں تو پھران کی عتر ت کو کیول قتل کیا اور ان کی اولا دکو کیوں قید کیا ہے اس ملعون نے کوئی جواب نہ دیا اورنماز میںمشغول ہو گیا۔مولف کہتا ہے کہ جو کچھ مقاتل اور وا قعات سے یزید کا اہل ہیتؑ سے برتاؤ ظاہر ہوتا ہے وہ اس لیے ہے ہ وہ فتنہ کے بریا ہونے سے ڈر گیاتھا۔لہذااس نے شات وشاعت اہل بیتؑ سے زمی اختبار کر لی تھی ۔ لہذا کچھ نہ کچھاہل بیتؑ سے رفق ومدارات سے پیش آنے لگا اورمحافظ ونگہهان بھی اہل بیتؑ سے ہٹا لیےاوران انہیں حرکت وسکون میں خودمخنار قرار دیااور بھی بھی سیدسجا ڈکواییخے ردیار میں بلاتااور قتل امامٌ حسینٌ کی نسبت ابن زیاد کی طرف دیتااورا سے اس کام پرلعنت اورا ظهار ندامت وپشیمانی کرتا اور پیسب کچھوام کے دلوں کو مائل کرنے اور اپنے ملک وسلطنت کے تحفظ کی بناء پر کرتا تھانہ یہ کہ فی الواقع وہ پشیمان اور نادم ہوا تھا کیونکہ مورخین نقل کرتے ہیں کہ پزید کئی دفعہ شہادت سیدالشہدراء علیہ آلاف التحییته والسلامہ ولشنار کے بعد مقاتل کے مطابق آنمخضرت کے ہم مقدس کی ہرضج وشام کے کھانے کے وقت اپنے دسترخوان پرمنگوا تا اور کہتے ہیں کہ پزید با ہافراش شراب خوری پر بیٹھتا اور گانے بجانے والی عورتوں کو بلاتا ارابن زیاد کواینے دائیں پہلومیں بٹھا تا اور ساقی کی طرف منہ کر کے یہ منحوں اشعار پڑھتا۔ (تر جمہ ) مجھے ایسی شراب بلا کر جومیر ی طبیعت کوسیر کرد ہے پھر پہانہ پر کر کے وہیا ہی ابن زیا دجوابن زیاد کردے جومیرے نز دیک صاحب را ز دامانت ہے اور جومیرے ملنے بال غنیمت اور جہا دکو درست کرتا ہے جوخار جی (معاذ اللہ) کا قاتل ہے یعنی حسینؑ کا اور امانت ہے اور جومیرے لیے مال غنیمت اور جہا د کو درست کرتا ہے جو خارجی (معاذ اللہ) کا قاتل ہے یعنی حسینؑ کا اور دشمنوں اور حاسدوں کو ہلاک کرنے والا ہے تابع ومتبوع دونوں ملاعین پرعدد مخلوق الٰہی کے برابرلعنت وعذاب ہومترجم ) سیدابن طاؤس نے سیدسجاڈ سےروایت کی ہے کہ جس وقت سے سہرمطہرا مامحسینؑ یزید کے لیے لایا گیا تو یزیدلعین مجالسِ شراب آ راستہ کرتا اور آپ کا سرمبارک منگوا کرسامنے رکھ کرشراب پیتا (احتال ہے کہ روایت سید سجاعد یہال ختم ہواور آ گے روایت کے الفاط یو چھاا ہے بادشاہ عرب پیسر کس کا ہے بزید نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہےاور تیری خوشی میں شریک ہویزیدنے کہا کہ بہبرحسینؑ بن علی بن ابی طالب کا ہے۔اس نے یو جھااس کی والدہ کا نام کیا ہے۔ یزید نے کہا فاطمہ رسول خدا کی بیٹی ۔وہ عیسائی کہنے لگا تف ہے تجھ پراور تیرے دین پرمیرا دین سے بہتر ہے کیونکہ میرایاب حضرت داؤد نبی کی اولا دمیں سے ہےاور میر ہےاور حضرت کے درمیان بہت سے آیاؤا حداد میں کیکن عیسائی لوگ اس نسبت سے میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے قدموں کی مٹی تبرک کےطوریر لے جاتے ہیں اورتم لوگ ا پنے رسول کی بیٹی کے فرزند کو کہ جس میں صرف ایک ماں واسطہ ہے قتل کرتے ہو۔ پس پیر کیسادین ہے جس کے تم پیرو ہو پھراس پزید کیلئے کنیسہ حافر کا وقعہ بیان کیا پزید نے حکم دیا کہاس عیسائی گوتل کرادیا جائے تا کہا پنے ملک میں جا کر مجھے رسوا نه کرے عیسائی نے جب بیمعاملہ دیکھا تو کہنے لگا اے یزید کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ ہاں توعیسائی کہنے لگا میں

نے گذشت رات پیغیبراسلام کوعالم خواب میں دیکھا ہےانہوں نے مجھے جنت کی بشارت دی میں حیران ومتعجب تھااب اس کے راز سے آگاہ ہوا ہوں پھراس نے کلمہ شہادت پڑ ھاورمسلمان اور دوڑ کراس نے سرمبارک کواٹھا یااورسینہ سے لگا یا۔اس کے بوسے لیےاوروہ روتا جاتا تھا یہاں تک کہاُ سے شہید کردیا گیااور کامل بہائی میں ہے کہ درباریزید میں روم کا ملک التجار کہجس کا نام عبدالشمس تھا حاضر ہوااس نے کہاا ہے امیر ساٹھ سال کاعرصہ گذر گیا ہے کہ میں تحارت کرتا تھااور میں قسطنطنیہ سے مدینہ گیا۔ دس نیمنی جادر س اور دس نا فیرمثک اور وومن ( ایرانی من تقریبا ایک جیٹا نک کے برابر ہوتا ہے )عنبر حضرت حضرت رسول اکرمؓ کی خدمت میں لے گیا۔اس وقت آ ب جناب امسلمہؓ کے گھر تھے۔انس بن ما لک نے اجازت طلب کی پس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور رہ ہدیے جومیں یہاں بیان کر چکا ہوں میں نے پیش کئے تواپ نے قبول فرمائے میںمسلمان ہوگیا۔ آپ نے میرانام عبدالوہاب رکھا۔لیکن میں اپنے اسلام کو بادشاہ روم کےخوف سے جھیائے رکھتا ہوں۔ میں رسولؓ خدا کی خدمت میں حاضرتھا کہ حسنؓ وحسینؓ آئے تو حضرت نے ان کے بوسے لیے اور حضرت نے انہیں اپنے زانو پر بٹھایا۔ آج تو ان کاسرتن سے جدا کر کے چیٹری حسینؑ کے دانتوں پر لگا تا جو کہ رسولؑ خدا کی بوسہ گاہ ہیں ہمارے علاقہ میں ایک دریا ہے اوراس دریا میں ایک جزیر ہے اوراس جزیرے میں ایک گرجا ہے اوراس گدھ میں گدھے کے حارہم ہیں کتے ہیں کہ حضرت عیسیؓ ایک دن اس پرسوار ہوئے تھے ان پرسونا چڑھا کرانہیں ایک صندوق میں رکھا ہوا ہے سلاطین وامراءروم اور عام لوگ ہرسال وہاں ( جج کےطوریر ) جاتے ہیں اس گر ہے کا طواف کرتے اوران سموں پر تازہ ریشم کا یار چہ چڑھاتے ہیں اور پرانے غلاف کوٹکڑے ٹکڑے کرکے تحفہ کے طور پر لیے جاتے ہیں اورتم لوگ ا پنے رسول کے بیٹے کے ساتھ بیسلوک کرتے ہو۔ یزید کہنے لگا۔ یہ تیری تباہی کا سبب ہےاوراس کے حم سےعبدالواب کو قتل کردیا گیاعبدالوباب نے کلمه شهادت اور حضرت رسول کی رسالت اورامام حسینؑ کی اماعت کاا قرار کیااوریزیداوراس کے آیاؤا حداد پرلعنت کی کھراس کوشہبد کردیا گیا۔ 🗓

سید نے روایت کی ہے کہ ایک دن امام زین العابدین دشق کے بازار سے گذر ہے تھے کہ اچا تک منہال بن عمرو نے حضرت کود کیے لیااورع ض کیاا ہے فرزندر سول دن کیسے گذرر ہے ہیں۔حضرت نے فرما یا جس طرح بنی اسرائیل آآل فرعون کے درمیان تھے کہ وہ ان کے بیٹول کو قل کرتے اور بیٹیول کو زندہ رکھتے۔اور انہیں اپنا قیدی اور خدمت گار بناتے تھے اور انہیں اپنا قیدی اور خدمت گار بناتے تھے اور انہیں اپنا قیدی اور خدمت گار بناتے تھے اور اے منہال عرب بخم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد قریش تھے اور ہم جوان کے اہل اے منہال عرب بخم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد قریب کے ہیں گئی ہیں۔ شخ ہیں۔ شخ ہیں۔ شخ ہیں۔ شخص بین ۔ انا اللہ وانا الیہ راجون کہتے ہیں ہی منہال کے ساتھ تھوڑ سے سے تعاوت کے ساتھ قل کرتے ہیں اجل علی بن ابرا ہیم قمی اپنی فسیر میں امام کا میہ مکا لمہ بازار شام میں منہال کے ساتھ تھوڑ سے سے تعاوت کے ساتھ قل کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد فرما یا کہ پیغمبر کے بعد خیر البریۃ (بہترین خلائق)

🗓 ( فقیر کہتا ہے کہ حدیث کینسہ حافر اور وہ حکایت جو کامل بہائی سے ہوئی ہے دونوں میری نظر میں محل اعتماد نہیں ہیں واللہ العالم )

كامعامله يهال تك يهنجا كرانهيںمنبرير برابھلا كهاجا تا تھااور ثمن يہاں تك ينچےكه مال وشرف انہيں عطا ہوا۔ ہمارےمحب ووست ذلیل و و بے بہرہ ہوئے اور ہمیشہ مونین کامعاملہ یونہی رہایعنی بیر کہ وہ باطل حکومتوں کے ساتھ ذلیل ومقہور ہوں چھر فر ما ما عجم مسلمان ہو گئے اور وہ عرب کے حق کوتسلیم کرتے تھے اس لیے چونکہ پیغیبرا کرم محرب تھے اور عرب قریش کے حق کے معترف تھے چونکہ پیغیبران سے تھےاور قریش اسی وجہ سے عرب پرفخر کرتے تھے عرب بھی اسی سبب سے عجم پے فخر کرتے تھے اورہم جواہل بیت پیغیر میں ہمار ہے حق کوکسی نے نہیں پہچانااس طرح ہمارے دن گز ررہے ہیں اور سید محمد شجلیل سید نعمیة الله جزائری نے کتاب انوارنعمانیہ میں بیروایت ابسط طور پ نقل کی ہے اور وہ اس طرح کہ منہال نے حضرت کو دیکھا کہ آپ نےعصا کی ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ کی پنڈلیاں دوسر ہے کندوں کی طرح تھیں اوران سےخون بہیرر ہاتھااور آپ کارنگ مبارک زدہ ہو چکا تھا جب منہال نے آپ کا حال یو چھا تو فر ما یااس شخص کا حال کیسا ہوسکتا ہے جویزید بن معاویہ کا قیدی ہے اور ہماری خواتین کے شکم آج تک کھانے سے سے سیز ہیں ہوئے اوران کے سرڈ ھانیے نہیں گئے اور دن رات نوحہ وزاری اور گر یہ وبکا میں گزرتے ہیں اور پھر کچھوہ چیزین نقل کر ہے جوتفسیرفتی کی روایت میں ہیں فرمایا پزیدہمیں جس وقت بلا تا ہے تو ہمیں بیرگمان ہوا ہے کہوہ ہمیں قتل کردے گا اور ہمیں وقتل کرنے کے لیے بلا رہاہے۔اناللّٰہ وانا الیہ راجعون۔منہال نے عرض کیا کہ اب آپ کہاں جارہے ہیں فرما یا جہاں ہمیں گھہرا یا گیاہے وہاں حصت نہیں ہے اور آفتاب کی تمازت نے ہمیں پگھلا دیا ہےاوروہاں اچھی ہوانہیں آتی ۔اب بدن کی کمزوری کی وجہ سے باہرآیا ہوں تا کہ پچھدیراستراحت کروں اورجلدی واپس جاؤں چونکہ مجھےخوا تین کا ڈریے پس جس وقت میں حضرت سے بات کرر ہاتھاایک خاتون کی آ واز بلند ہوئی اوراس نے آ نجناب کوآ واز دی کهاہے نورچیثم کہاں جارہے ہواوروہ خاتون جناب زینب علی مرتضیٰ سلام اللّٰدعلیۃ تھیں ۔مثیرالاخران میں ہے کہ یزید نے اہل بیت کوالیسے مکانوں میں گھہرایا ہوا تھا جوسر دی وگرمی سے ان کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے بدنوں کی کھال اُتر نے لگی تھی اوران سے زردیانی اور پیپ جاری ہوگئ تھی اوراس عبارت کے بیالفاظ تھے۔واسکن فی مساکن لایقین من حروالا بروحتی تفشر ت الحلو دوسال الصدید بعد کن الحذورِ وَظل الستو ربعض مقاتل میں ہے کہ مسکن ومجلس اہل بیتًا ایک خراب شدہ مکان تھااوریزید کا مقصد بیتھا کہ وہ مکان ان پرگریڑےاور وہ ختم ہوجائیں اور کامل بہائی میں حاوبہ سے منقول ہے کہ خاندان ممبوت کی خواتین قید کی حالت میں ان مردوں کے حالات جوکر بلا میں شہید ہوئے تھے اپنے بچوں اور بچیوں سے پوشیدہ رکھتی تھیں اور ہر بچیہ سے وعدہ کرتی تھیں کہ تیرابا پے فلاں سفر پر گیا ہے اووہ واپس آ جائے گا یہاں تک کہوہ پزید کے گھر پہنچےایک جارسال کی بچی تھی۔وہ ایک رات نیند سے بیداراور کہنے لگی میر بے پایاحسینؑ کہاں ہیں۔میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہےوہ بچی بہت پریثان ہوئی جس سے تمام خواتین اور بچے رونے لگے اوران کی آہ وفغال بلند ہوئی۔ پزیدسویا ہوا تھاوہ بیدار ہوااور حالات معلوم کئے اسے بتا پاا گیا کہوا قعہاس طرح ہے وہ لعین کہنے لگا کہاس کے باپ کاسرلے جاکراس کے پاس رکھ دیا جائے پس وہ سرلایا گیااوراس جارسال کی بڑی کے پاس رکھ دیا گیااس نے یوچھا کہ یہ کیا

اوربعض نے اس خبرکومزید بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کے مضمون کوایک بزرگوار نے نظم کیا ہے اور میں اس مقام پرانہیں اشعار پراکتفاءکر تاہوں وہ کہتے ہیں خداان پررحم رے۔

کے نو غنچہ اے از باغ زہرا بجست ازخواب نوشین بلبل آسا بافغان ازمره خواب مير يخت نه خونابه که خون ناب میریخت بکفت اے عمہ بابا یم کجارفت بر یندم دربرم دیگر چردفت مرابگرفته بود ایندم درآغوش همی مالید وستم برسروگوش بناگه گشت غائب ازبرمن بېيں سوزدل وچثم ترمن حجازی بانوان دل شکسته بگرداگرد آل کودک نشته خرابہ جایثاں بآں ستمہا! بہانہ طفلشاں سر بار غمہا وناله واز بانگ وافغان زاآه از خواب بریاشد هراسال يزير كاين فغال وناله ازكبست تكفتا خروش وگربی و فریاد از پیست مگفتش از نیال کای ستمگر بود ایں نالہ از آلِ پیمبر ً کے کو دک زشاہ سربریدہ

دریں ساعت پردرخواب دیدہ كنول خوامدِ پدر از عمه خويش وزایں خواہش جگر ہاراکندریش چول ابن بشنیدآن مردو ویزوان كاراست آسان بكفتا حياره سربابش بریدایی دم بسویش چه بیند سر برآید آرزویش طشت وہمان سر قوم گمراہ האט وند نزد لشکر آه بيادر کیے سر پوش بدبروۓ آنسر نقاب آ سا بروے مہرانور بہ پیش روئے کو دک سر نہاوند زنوبر دل غم دیگر نهاوند خد آن کودک زار بناموس بكفت اے عمہ دل ريش افكار چ باشد زیر این مندیل مستور جزباباندارم ، ﷺ منظور! کہ مكفتش وختر سلطان والا که آنکس راکه خوابی بست اینجا چوں ایں بشنید خود برداشت سرپوش چہ جان بگرفت آنس رادر آغوش بگفت اے سرور وسالاراسلام زقتلت مرمراروز راست چول شام پدر بعد از تو محسنتها کشیرم!

بيابانهاد صحرا باو ويدم! همی گفتند مان ور کوفه وشام که اینال خار جند ازدین اسلام مرابعد از تو اے شاہ يگانہ پرستاری نه بدُجز تازیانه! زکعب نیزه از ضرب سلی ضم چول آسال گشته است ملی بدانسر جمله آل جوروستيمها بیابان گردی و درد الم ها! بیان کردوبکفت اے شاہ محشر توبر گوکی بریدت سر ز پیکر خرد سالی در بدر کرد مراد دشگیر دبے پدر کرو اسيرو گفت وسرشا ہش ورآغوش همی گشت از گفتار خاموش بناگه پرید ازای جہاں ودرجناں شد شد درآغوش تبوش آشیاں آ نحال خدیوبانوال دریافت کہ پریدہ است مرغ بے پروبال بالينش نشت آن غم رسيده بگرواد زنان داغ ديده! تنگ فغاں برواشتندے از دل بآه ناله گشتندے ہم آ ہنگ ازي غم شدبآل الله اطهار!

#### دوباره که بلا از نو نمودار!

شیخ ابن نمانے روایت کی ہے کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا جن دنوں شام میں تھیں اور سید کی روایت کے مطابق شام میں وار دہونے کے چوتھے دن خواب میں دیکھا کہ پانچ نورانی ناقے ظاہر ہوئے کہ جن میں سے ہرناقے پرایک بزرگ سوار تتھےاور بہت سے ملائکہ نے ان کاا حاطہ کیا ہوا تھااوران کے ساتھ ایک خادم تھا پس وہ خادم میر بے پاس آیااورکہا کہا سے سکیپنہ تیرے جد بزرگوار مخھےسلام کہتے ہیں میں نے کہامیر ہےجد بزرگواررسول خدا پرسلام ہو۔رسول خداکے قاصدتم کون ہووہ کہنے لگامیں جنت کے خدمت گاروں میں سے ایک ہوں۔ میں نے کہاسفیدریش مبارک جونا قوں پرسوار ہیں وہ لوگ کون ہیں۔اس نے کہا پہلے آ دم صفی الله دوسرے ابراہیم خلیل الله تیسرے موسی کلیم الله اور چو تنصیبیں روح الله میں نے یو چھاوہ شخص جواپین ریش مبارک ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھےاور کمزوری کی وجہ ہے بھی گرجاتے اور کبھی کھڑے ہوتے تھےوہ کون ہیں۔اس نے کہاوہ آپ کے جدبزر گوارر سول خدا ہیں۔ میں نے کہا ہے کہاں جارہے ہیں اس نے کہا آپ کے باپ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جب میں نے اپنے نانا کانام سنا تو دوڑیڑی تا کہ آپ تک پہنچ کرآپ سے امت کی شکایت کروں۔اچانک میں نے دیکھا کہنور کی پانچ عماریاں نمودار ہوئیں کہ جن میں سے ہر ہودج وعماری میں ایک خاتون بیٹھی تھی۔اس خادم سے میں نے یو چھا کہ بینوانین کون ہیں ۔ میں نے کہاوہ یانچویں کون ہیں ۔جنہوں نےغم واندوہ سے ہاتھ سر پررکھا ہوا ہے بھی گرجاتی اور بھی کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس نے کہا پہلی خاتون جناب حواام البشر ہیں دوسری آ سیہز وجہ فرعون تیسری مریم بنت عمران اور چوتھی خدیجہ دختر خویلد ہیں۔اس نے کہا بیآ پ کی جدہ ما جدہ فاطمہ زہرہ اسلام الله علیما ہیں جب میں نے اپنی دادی کا نام سناتو میں دوڑ کران کے ہودج کے قریب پینچی اوران کے سامنے کھڑ ہے ہوکررو نے لگی اورفر یاد کی کہاسے مادرگرامی خدا کی قشم انہوں نے میرے باپ حسینؑ کوشہید کردیا۔حضرت فاطمہؓ نے فرمایا سکینہ بس کروتم نے میرے جگرمیں آ گ بھڑ کا دی اور میرے دل کی رگ کوکاٹ دیا یہ تیرے باپ حسینؑ کا پرا ہن ہے جومیرے پاس ہے۔اور یہ مجھ سے اس وقت تک جدانہیں ہوگا جب تک میں بار گا ہے خداوندی میں حاضر نہ ہوں پس میں خواب سے بیدار ہوگئی۔ جناب سکینہ کاایک اورخواب بھی شام میں نقل کیا ہے۔ جوآ پ نے پر بدیے بیان کیاتھااورعلامہمجلسی نے اسے جلاءالعیو ن میں نقل کیا ہےاس کے بعدفر ماتے ہیں کہ قطب رواندی نے اعمش سے روایت کی ہے کہ میں خانہ کعبہ کے گر دطواف کررہاتھا کہ اچا نک میں نے ایک شخص کودیکھا جودعا کررہاتھا اور کہتا تھا خدایا مجھے نجش دےاور میں جانتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گاجب میں نے اس کی ناامیدی کےسب کے متعلق سوال کیا تو وہ مجھے حرم سے باہر لے گیااور کہنے لگامیں ان اشخاص میں ہے ہول جوسرامام حسینؑ شام کی طرف لے گئے تھے اور ہم نے بہت ہے معجزات اس سرمقدس سے دیکھےاور جب ہم رمشق میں داخل ہوئے توجس دن ہم اس سرکو پزید کے دربار میں لے گئے تو حضرت کے قاتل نے وہ سراٹھارکھا تھااوروہ رجزیڑھ رہاتھا کہ میری رکاب کوسو نے اور جاندی سے بھر دے کیونہ میں نے بہت بڑے بادشاہ گوتل کیا ہے اوران شخص کوتل کیا ہے جو ماں وباپ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ یزید کہنے لگا۔ جب تجھ معلوم تھا کہ وہ ایسای ہے

تو پھر کیوں تو نے اسے قبل کیا ہے اور حکم دیا کہا ہے قبل کر دیا جائے۔ پس اس نے بیرانورکواییخہ سامنے رکھااور بہت خوش ہوااور اہل مجلس نے اس کے سامنے کیلیں اور جمتیں پیش کیں اوران کا کوئی فائدہ نہ ہوا جیسا کہ گزر چکا ہے پھر حکم دیااوراس سرمنورکواس کمرے میں نصب کیا گیا کہ جواس کی مجلس عیش وعشرت کے مدمقابل تھااور ہمیں اس پرمقرر کیااور مجھےاس سرمقدس سے معجزات دیکھ دیکھ کربہت دہشت ہونے لگی اور مجھے نیندنہیں آتی تھی جب رات کا بچھ حصہ گذر گیا اور میرے ساتھی سو گئے اچا نک آسان کی طرف سے بہت ہی آوازیں میرے کان میں پہنچیں ۔ پس میں نے سنا کہ منادی کہدر ہاہے اے آدم اتر آؤ۔ پس حضرت آدمٌ بہت سے ملائکہ کے ساتھ نیجے اتر ہے پھر اور آ واز آئی کہ موٹا نیجے اتر و۔حضرت موٹا بھی بہت سے ملائکہ کے ساتھ نیجے آئے اسی طرح حضرت عیسیؓ بے شار ملائکہ کے ساتھ تشریف لائے کھرمیں نے فضامیں بہت ساشور وغل سنااور یہ نداسنی کہاہے محمرؓ نیجے تشریف لائے۔اجا نک میں نے دیکھا کہ حضرت رسالت مآٹ بہت ہی افواج ملائکہ کےساتھ نازل ہوئے اور ملائکہ نے اس قبہ کے گرداحاطہ کرلیا کہ جس کے اندرامام حسینؑ کا سرمبارک تھا جناب رسالت مآبُ اس قبہ کے اندرتشریف لے گئے جب آپ کی نگاہ اس سرمبارک پریڑی تو آپ ناتواں ہوکر میٹھ گئے اچا نک میں نے دیکھا کہوہ نیز ہجس پرسرامامحسینؑ تھاخم ہوااوروہ سر مطہر حضرت کی گود میں آ گرا حضرت نے اس سرکوا پنی سینے سے لگالیا۔اور حضرت آ دمؓ کے پاس لے آئے۔اور فر مایا اے میرے بابا آ دم دیکھئے کہ میری اُمت نے میرے دلبند کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس وقت میں کا نینے لگاا جا نک جبریل رسول اُ خداکے پاس آئے اور عرض کیا میں زمین پر زلزلہ لانے پر موجل ہوں آپ اجازت دیجئے کہ میں زمین میں زلزلہ پیدا کروں اور ایک چیخ ماروں تا کہ بیسب ہلاک ہوجا ئیں۔حضرت نے اجازت نہ دی عرض کیا کہ پھراجازت دیجئے کہ ان چالیس افراد کو ہلاک کردوں آپ نے فرمایاتم ختار ہو پس جبریل جس ہے یاس جاے اوراسے یونک مارتے تواس کو آگ لگ جاتی اوروہ جل حا تا جب میری باری آئی تو میں نے حضرت سےاستغا نه کها تواسے فر ما بااسے رہنے دوخداسے نہ بخشے پس مجھے چھوڑ کرسم اٹھا کر لے گئے اوراس رات کے بعدکسی نے اس سرمقدس کونہ دیکھا اورغمر سعد عین جب امارت ری کی طرف متوجہ ہوا تو راستہ میں واصل جہنم ہوااورا پنے مقصود کونہ یا سکا۔

مترجم کہتا ہے (یعنی علامہ مجلسی) واضح ہوکر سیدالشہد اءامام حسین کے سرکے مدنن میں علاء عامہ کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے اوران کے اقوال کو بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اور علاء شیعہ کے درمیان مشہور بہے کہ سید سجا دامام زین العابد بن سرمبارک کو باقی شہداء کے سرول کے ساتھ کر بلا میں لے آئے اوار بعین کے دن انہیں ابدان کے لئی کیالیکن بی قول بہت بعید ہے بہت می روایات دلالت کرتی ہیں کہ ایک شیعہ نے اس سرمبارک کو چرایا اوراس نے لاکر حضرت امیر المومنین کے سر بانے اسے فن کردیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں امام حسین کی زیارت پڑھنا سنت ہے اور بیروایت بتاتی ہے کہ سرکا ررسالت اس سرکوا پنے ساتھ لے گئے اور اس میں شک نہیں کہ وہ سرو بدن اشراف اماکن کی طرف منتقل ہوئے اور عالم قدس میں ایک دوسر سے ملحق ہو گئے اگر جیاس کی کیفیت معلوم نہیں ہے (تمام شدعلامہ جاسی)

فقیر کہتا ہے کہ جو پچھاممش کی روایت کے آخر میں ہے کہ عمر سعدری کے راستہ میں ہلاک ہوا یہ درست نہیں۔

کیونکہ اس ملعون کو مختار نے اس کے گھر ہی میں کو فہ میں قبل کرا دیا تھا۔ اور ہمارے مولا امام حسین کی دعااس کے متعلق قبول ہوئی۔ وسلط علیا ہمن یہ باہد ہوں علی فیا شک اور خدا تجھ پر ایسا شخص مسلط کرے گا جو تجھے تیر بہتر پر ذرن کے کرے گا۔ ابو حذیفہ و نیوری نے حمید بن مسلم سے روایت کی ہے کہ عمر بن سعد میرار فیق دوست تھا اس کے کر بلا سے واپس آنے اور امام حسین کی شہادت سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کود کھنے کے لیے گیا تو میں نے اس سے اس کے اس سے اس کے مطلات پوچھے تو وہ تعین کہنے لگا میر ہے حالات نہ پوچھوکیونکہ کوئی مسافر مجھ سے زیادہ بری حالت میں اپنے گھر کی طرف نہیں حالات پوچھے تو وہ تعین کہنے لگا اور امر عظیم کا مرتکب ہوا۔ تذکرہ سبط میں ہے کہ لوگوں نے اس سے روگر دانی اختیار کرلی۔ اور کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور جب وہ کسی گروہ سبط میں ہے کہ لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیتے اور جب وہ مسجد میں جاتا تو لوگ مسجد سے باہم چلے جاتے اور جو اسے دیکھنا برا بھلا کہتا اور گالیاں دیتا لہذا وہ اپنے گھر میں ہی رہنے لگا مسجد میں جاتا تو لوگ مسجد سے باہم چلے جاتے اور جو اسے دیکھنا برا بھلا کہتا اور گالیاں دیتا لہذا وہ اپنے گھر میں ہی رہنے لگا میں کہ وہ قبل ہوا۔ الالعدیۃ اللہ علیہ۔

# نو يں فصل

### يزيدبن معاويه كاامل بيت اطهارٌ كومدينه طيبه كي طرف روانه كرنا

جب شام کے لوگ سیدالشہد اء کی شہادت آپ کے اہل ہیت کی مظلومیت اور بزید کے ظلم پر مطلع ہوئے اور اہل ہیت کے مصائب کا انہیں علم ہوا تو آثار کرا ہت ونا لیندیدگی ان کے دیکھنے سے ظاہر ہوتے سے بزید ملعون اس بات کو بھانپ گیا۔
لہذا ہمیشہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو شہادت امام سے بری الذمہ قرار دے اور بیکا م ابن مرجانہ کی گردن پرڈا کے اور اس نے
اہل ہیت کے ساتھ بھی رفق و مدارات کی بنار تھی ۔ لہذا ہمیشہ ان کے زخموں کے مندل کرنے کی تدبیر میں کوشاں رہتا۔ اس لیے
ایک دن سید سجاد کی طرف رُخ کیا اور کہنے لگا۔ اپنی حاجت بیان سیجئے۔ آپ کی تین حاجتیں روا کی جا نمیں گی۔ حضرت نے فرما یا
کہ میری پہلی حاجت یہ ہمیرے سردار مولا اور آقا اور میرے باپ کی تین حاجتیں روا کی جا نمیں گی۔ حضرت نے فرما یا کہ
میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میرے سردار مولا ااور آقا اور میرے باپ ام حسین کا سر مجھے دکھا تا کہ میں اس کی زیارت کروں۔
میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میرے سردار مولا ااور آقا اور میرے باپ امام حسین کا سر مجھے دکھا تا کہ میں اس کی زیارت کروں۔
میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میر اور اس سے آخری ملا قات کرلوں۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ اگر تو میرے قبل کا ارادہ رکھا ہے تو کسی امین شخص کو اہل ہیت
مارا مال لوٹا ہوا ہے وہ ہمیں واپس کردے۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر تو میرے قبل کا ارادہ رکھا ہے تو کسی امین شخص کو اہل ہیت
رسول سے ساتھ روانہ کرجو کہ انہیں ان کے نانا کے حرم تک پہنچا دے۔ یزیلوین کہنے لگا باپ کے سرکاد کیونا تو آپ کے لیے کہی

ممکن نہ ہوگار ہا آپ کاقتل کرناتو میں آپ کومعاف کرتا ہوں اور درگز رکرتا ہوں اور خواتین کو آپ کے بغیر کوئی مدینہ ہین لے جائے گا۔ باقی رہا آپ کالوٹا ہوا مال تو میں اپنے مال میں سے کئی گئی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہم تیرے مال سے کچھ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تیرا مال تیرے ہی پاس رہے۔ ہم تو اپنا ہی مال چاہتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہم کہ جناب فاطمہ دختر رسول کے ہاتھ کا بنا ہوا پارچیان کا متفقہ گلو بنداور پیرا ہن اس میں موجود تھا۔ یزید نے تھم دیا اور لوٹا ہوا مال برآ مدکیا گیا اور اسے واپس کہا ساتھ دوسودینا را پن طرف سے بھی دیے حضرت نے وہ زرومال لے کرفقراء مساکین میں تقسیم کر دیا۔

علامہ مجلسی اور دوسرے اعلام نے قل کیا ہے کہ پزید نے اہل بیت رسالت کو بلایا اورانہیں شام میں عزت احترام کے ساتھ رہنے اور مدینہ کی طرف صحت وسلامتی کے ساتھ واپس جانے کا اختیار دیاوہ کہنے لگے پہلے توہمیں اجازت ملے کہ ہم ماتم وعزاداری امام مظلوم قائم کریں۔ کہنے لگا جو جا ہوکروا یک مکان ان کے لیے مقرر ہوااورانہوں نے سیاہ لباس پہنےاور جوکو کی شام میں قریش بنی ہاشم میں سے تھااس نے ماتم وزاری تعزیت وسوگواری میں ان کا ساتھے دیااورایک ہفتہ برابرآ نجناب پرند بیرونو حہ وزاری کرتے رہےاورآ ٹھویں دن انہیں بلایااوران پرنوازش کی اورمعذرت جاہی اوران سے شام میں رہنے کے لیےاصرار کیا جب وہ نہ مانے توجمولا ہے مزین ان کے لیے ترتیب دیے اوران کے سفرخرج کے لیے مال حاضر کیا اور کہنے لگا یہ اس کا معاوضہ ہے جوتم پرمصائب دار دہوئے ہیں۔ جناباً مکلثوم نے فرمایا ہے بیزیر تو کتنا زیادہ بے حیاد بے ترم ہے تونے ہمارے بھائیوں اوراہل ہیت گوتل کیا ہے کہ یوری دنیا جن کے ایک بال کی قیت نہیں اوراب کہتا ہے کہ بیاس کامعاوضہ ہے جوتو نے ہمارےاویر مصائب وارد کئے ہیں پھراس نے نعمان بن بشیر کو جواصحاب رسول ُخدا میں سے تھا۔ بلایا اوراس سے کہا کہ سفر کی تیار کی کرواور جو اسبابِسفرضروری ہیں وہ ان خوا تین کے لیے مہیا کرلواور اہل شام میں سے جو مخص امانت وریانت وصلاح وسدا دسے موسوم ہے اسے کچھ شکر کے ساتھ اہل بیت کی حفظ وحراست اوران کی خدمت کے لیے مقرر کرواورانہیں مدینہ کی طرف روانہ کرو۔ پس بروایت شیخ مفیدیز پلعین نے حضرت سیر سجاد کوعلیحد گی میں بلایا اور کہنے لگا خدالعنت کرے ابن مرجانہ برخدا کی قشم اگر میں آپ کے باپ کے پاس ہوتا تو وہ جو کچھ سے مانگتے میں انہیں عطا کرتا اور جس چیز سےممکن ہوتا میں ان سےموت کورو کتا اور میں انہیں قتل نہ ہونے دیتالیکن خدا کی قضا جاری ہوکررہتی ہے آپ کی حاجت روائی کے لیے میں حاضر ہوں جو چاہیں مدینہ سے میری طرف خطکھیں تا کہ میں آپ کی ضرورت پوری کروں پس اس نے حکم دیا تو حضرت کواوراہل ہیٹ کولہاس دیئے گئے اور نعمان بن بشیر کے ساتھ ایک قاصدروا نہ کیااور وصیت کی کہرات کے وقت انہیں سفر کرایا جائے اور تمام مقامات پراہل ہیت کے آ گےآ گے ہوں اورلشکران کےعقب میں اتنی دور کہ اہل ہیت شکر کی نگاہ سے احجمل نہ ہوں اور جہاں قیام کریں وہاں ان سے دور ہواور ان کے ارد گرونگہانوں اہل ہیت کشکر کی نگاہ سے احجمل نہ ہوں اور جہاں قیام کریں وہاں ان سے دور ہواور ان کے اردگر دنگہمانوں کی طرح منقسم رہےاورا گرا ثناراہ میں کسی کووضو یا قضائے حاجت کی ضرورت ہوتوا سے رفع حاجت کے لیےا تارا جائے اورسب قافلہ رکارہے یہاں تک کہوہ اپنی ضرورت یوری کرے اورا پنی نشست پر بیٹے جائے اوراُن سے خدمت گاروں اورنگہبانوں والاسلوک کیا جائے یہاں تک کہ مدینہ میں واردہوں پس اس شخص نے بزید کی نصیحت پڑمل کیا اور اہل ہیت عصمت کوراحت و آ رام و مدارات کے ساتھ چلا تا اور ہر لحاظ سے ان کی مراعات کرتا یہاں تک کہ وارد مدینہ ہوئے اور قرمانی نے اخبار الدول میں نقل کیا ہے کہ نعمان بن بشیر تمیس افراد کے ساتھ اہل ہیت گوائی طریقہ پر لے چلا جیسے اسے بزید نے حکم و یا تھا یہاں تک کہ وہ مدینہ میں جا پہنچے۔ پس فاطمہ بنت المومنین نے اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کیا کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ احسان و نیکی کی ہے کیا آپ مناسب سمجھتی ہیں کہ ہم اسے اس کے احسان کے بدلے کوئی چیز دیں۔ جناب زینب نفرمایا کہ سوائے اپنے زیوارات کے ہمارے پاس کچھ ہیں ہے جو ہم اسے دے سکیں ۔ پس انہوں نے اپنے کئن اور دو باز و بند جوان کے پاس شجے اوران کی کمی کی وجہ سے معذرت چاہی نعمان نے وہ سب چیزیں واپس کردیں اور بندوان کے پاس شجے اوران کی کمی کی وجہ سے معذرت چاہی نعمان نے وہ سب چیزیں واپس کردیں اور کہنے لگا اگر میں نے یہام دنیا کے لیا ہوتا تو یہی چیزیں میرے لیے کافی شعیں اور میں ان پرخوش ہوجا تا لیکن خدا کی قسم میں نے تہاتھ جونیکی کی ہے وہ صرف خدا کے لیے اور آ یہی رسول خدا سے قرابت کی وجہ سے کی ہے۔

سیدابن طاؤس نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدالشہد اء کے اہل وعیال شام سے مدینہ کی طرف واپس جارہے سے اور جب عراق میں پہنچ تو راہ شاس سے فرما یا کہ ہمیں کر بلا لے چلو پس وہ انہیں کر بلا کے راستہ سے لے آئے۔ جب تربت سیدالشہد اءعلیہ الاف التحیہ والثنا پر پہنچ تو انہوں نے جابر بن عبداللہ کو بنی ہاشم کے ایک گروہ اور آل رسول آئے کچھ مردوں کے ساتھ وہاں پایا اور ایک دوسرے سے ملاقات کی اور نوحہ وزاری اور ماتم وعزاد اری کی بنار کھی اور ان اطراف میں جوقبائل عرب کی عور تیں تھیں وہ بھی جمع ہوگئیں اور کئی دن عزاداری قائم رہی۔

مولف کہتا ہے کہ واضح ہو نقات محدثین اور مورخین متفق ہیں بلکہ خود سیر جلیل علی ابن طاؤس نے بھی روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد عمر سعد نے سب سے پہلے شہداء کے سرابین زیاد کے پاس بھیجا اور اس کے بعد دوسرے دن اہل ہیت کو کو فدکی طرف جیلے گیا اور ابن زیاد نے شاعت و ثنا تت اہل ہیت کے بعد انہیں قید کر دیا اور بزید بن معاویہ کی طرف خط کھا کہ انہیں شام کی طرف بھیج دو ۔ لہذا ابن زیادہ نے ان کھا کہ اہل بیت اور سروں کے سلسلہ میں کیا کیا جائے بزید عین نے لکھا کہ انہیں شام کی طرف بھیج دو ۔ لہذا ابن زیادہ نے ان کھا کہ اہل بیت اور سروں کے سلسلہ میں کیا کیا جائے بزید عین نے لکھا کہ انہیں شام کی طرف بھیج دیا اور جو کچھ واقعات حدیدہ واحکامات متفرقہ کے شام کی طرف جاتے ہوئے کے سفر کی تیاری کر کے انہیں شام کی طرف بھیج دیا اور جو کچھ واقعات حدیدہ واحکامات متفرقہ کے شام کی طرف جاتے ہوئے کہ سب معتبرہ سے منقول ہیں ان سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شاہرا ہوں بستیوں اور آباد شہروں سے گزارا گیا جو کہ تقریباً چوکہ تقریباً چالیس منزلیں ہیں ان سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شہرا ہوں بستیوں اور آباد شہروں سے گزارا گیا جو کہ تقریباً چالیس منزلیں ہیں اور آگران منازل کے ذکر سے قطع نظر کی جائے اور کہیں کہ انہیں بیابان کے داستہ فرات کے مغرب کی جانب سے لے جایا گیاوہ بھی کم از کم ہیں دن بنتے ہیں کیونکہ کوفیوشام کے درمیان کا فاصلہ خطر متقیم کے لحاظ سے ایک سو تھی اس میں اور استیام ہیں جو کہ تو بیں ۔ روایت ہے کہ بارہ میں) کہے گئے ہیں اور شام میں تو تف کیا ای عجہ جو انہیں سردی وگری سے نہیں بیاستی قبی ایس ان مطالب کود کی کر بہت بعید سردات نے ایک ماہ تک شام میں تو تف کیا ایں عجہ انہ بعیں دیا کہ سید کتاب اقبال میں فرماتے ہیں۔ روایت ہے کہ سادات نے ایک ماہ تک شام میں تو تف کیا ایں عگر ہو انہ ہوں کیا گئے ہو انہ تو تو تف کیا اس دور آباد کیا گئے ہوں ان مطالب کود کی گر بہت بعید سادات نے ایک ماہ تک شام میں تو تف کیا ای عگر ہو انہ تو تیں سے سور کیا گئے ہوں ان میں تو تف کیا ای عگر ہو انہ تو تھیں کیا ہیں میں میں معلوں کے بعد کیا ہو کہ کو تھر انہوں کیا ہو تو تف کیا ہوں کو تھر کیا گئے ہو کہ کو تو تف کیا گئے ہو کہ کیا ہو کو تھر کیا ہو کی والے کو تھر کیا گئے کی کو تھر کیا ہو کو تھر کیا ہو کو تھر کیا گئے کو تھر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کو تو تھر کی ک

معلوم ہوتا ہے کہ اہل ہیتًا ان تمام وا قعات کے باوجود شام سے واپس آ جائیں اور بیس صفر کو جو کہ اربعین کا دن ہے کہ جس دن جابر کر بلا میں آئے ہوئے تھے کر بلا میں وار دہوئے ہوں اورخود سیداجل نے اس بات کوا قبال میں بعید قرار دیا ہے۔علاوہ اس کے کسی ایک اجلا فِن حدیث ومتعمدین اہل سیرتواریخ نے مقاتل غیرہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ نہیں کیا حالانکہ کئی جہات سےمناسب تھا بلکہان کے سیاق کلام سے اس کا انکارمعلوم ہوتا ہے جیسا کہ عبارت شیخ مفیداہل ہیٹ کے مدینہ کی طرف واپسی کے سلسلہ میں آپ کومعلوم ہو چکی ہےاوراس عبارت سے ملتی جلتی ابن اثیر طبری قرمانی اور دوسر بے علما کی ذکر شدہ عبارتیں ہیں کسی میں بھی سفر عراق کاذکرنہیں ہے بلکہ شیخ مفید شیخ طوسی اور تفعمی نے کہا ہے کہ بیں صفر کوحرم مطہر حضرت ابی عبداللہ الحسینؑ نے شام سے مدینہ کورجوع کیا اور اسی دن جابر بن عبداللہ امام حسینؑ کی زیارت کے لیے کر بلا میں آئے اوروہ پہلے محض ہیں جنہوں نے امام حسینؑ کی زیارت کی اور ہمار ہے شیخ علامہ نوری طاب ثر اہ نے کتاب لولولمر جان میں اس نقل کی تدید میں بہت کچھ کھھا ہے اورسیدابن طاؤس کااپنی کتاب میں اس کوذ کر کرنے کا عذر پیش کیا ہے لیکن اس مقام میں گنجائش بسطنہیں وربعض نے احتمال کیا ہے کہ اہل بیت جب کوفہ سے شام کی طرف جارہے تھے تو اس وقت کر بلامس آئے اور بیاحتمال بھی کئی جہات سے بعید ہے اور بید بھی احتمال کیا گیاہے کہ شام سے کر بلا میں تو واپسی پر آئے کیکن وہ اربعین کا دن پہنچاتھا کیونکہ سیدوشیخ ابن نمانے جوان کا کر بلا میں وارد ہونا بیان کیا ہے۔اسے اربعین کے دن کے ساتھ مقیر نہیں کیالیکن بداختمال بھی کمزور ہے کیونکہ دوسرے علماء نے مثلاً صاحب روضة الشهداء وحبيب السير وغيره نے جونقل كيا ہےا سے اربعين كے ساتھ مقيد كہا ہے اور سيد كى عبارت سے بھي ظاہر ہوتا ہے کہ جابر کے ساتھ ایک ہی وقت اور ایک ہی دن میں وارد کر بلا ہوئے جیسا کہ وہ فرماتے ہیں فوافوا فی وقت واحد۔ (ایک ہی وقت میں وہاں آئینچے )اورمسلم ہے کہ جابر کاورود کر بلامیں اربعین ہی کے دن تھا۔علاوہ اس کے جوتفصیل کر بلامیں جابر کےوردو کی کتاب مصباح الز ائرسیدا بن طاوُس اور بشارة المصطفیٰ میں جو کہ دونوں معتبر کتا ہیں ہیں موجود ہے اس میں اس وقت اہل ہیتً کے ورود کا بالکل ذکرنہیں ہے حالانکہ بحسب مقام اسے بیاں ہونا چاہے تھاارومناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم جابر کے ورود کر بلا کی روایت کو پہاں بیان کریں جو بہت سےفوائد پرمشمل ہے شیخ جلیل القدر عما دالدین ابوالقاسم طبری آملی جو کہ اجلاء فن حدیث میں سے اور ابوعلی بن شیخ طوسی کے شاگر دہیں کتاب بشارۃ المصطفیٰ جو کہ بہت نفیس کتب میں سے ہے۔منداً عطیہ بن سعد بن جنادہ عوفی سے جو کہامامہ راویوں میں سے ہےاوراہل سنت نے اپنے رحال میں حدیث کے متعلق اس کی صداقت کی تصریح کی ہے۔روایت کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم حابر بن عبداللّٰدانصاری کےساتھ امام حسینٌ کی قبر کی زیارت کے ملیے روانہ ہوئے جب ہم کر بلامیں وارد ہوئے تو جابر دریافرات کے قریب گئے اور نسل کیااورایک کیڑ ابطور لنگ یا ندھااور دوسرا کندھے پرڈالا (یعنی احرام کی طرح پھرایک گٹھٹری کھو لی کہ جس میں سعدخوشبوتھی اورا سے اپنے بدن پر چھڑ کا پھر قبر کی طرف روانہ ہوااورکوئی قدم نہیں اٹھا یا مگر ذکر خدا کے اتھ یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچے اور مجھے کہا کہ میراہا تھ قرکے اوپرر کھ دو۔ میں نے ان کا ہاتھ قبر کے اوپر رکھا جب ان کا ہاتھ قبر کے اوپر پہنچا تو ہے ہوش ہو کر قبر پر گرپر سے میں نے ان پریانی چیٹر کا تو وہ ہوش میں آئے اور تین مرتبہ کہا یا حسین پھر کہنے گئے۔ حبیب لا یجیب حبیبہ ہے آیا دوست اپنے دوست کو جواب نہی دیتا پھر کہنے گئے آپ کسے جواب دے سکتے حالانکہ آپ کی گردن کی رکیس اپنی جگہ پر باقی نہیں رہیں اور وہ آپ کی پشت اور کند ھے سے جا ملی ہیں اور آپ کے سروبدن میں جدائی ہو پھی ہے۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خیر النہیں کے بیٹے اور سیدالمونین کے فرزند ہیں اور تقویٰ کے حلیف وہم قسم اور سمبیل ہدی کے فرزند ہیں اور اصحاب کساء میں سے پانچویں ہیں اور سیدالنقبا کے بیٹے اور فاطمہ سیدالنساء کے لخت جگر ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو۔ جب کہ سیدالمسلین کے ہاتھ سے آپ کی پرورش ہوئی۔ اور شقین کے پہلو میں تربیت حاصل کی اور آپ نے ایمان کے پیتان سے دودھ پیا۔ اور آپ کی دودھ بڑھائی اسلام کے ساتھ ہوئی اور آپ حیات وممات میں پاک اور آپ نے ایمان کے پیتان سے دودھ پیا۔ اور آپ کی دودھ بڑھائی اسلام کے ساتھ ہوئی اور اچھائی میں کسی کوشک نہیں پس و پاکیزہ شخصے ہے شک آپ کے فراق پر مونین کے دل خوش نہیں ہیں حالانکہ آپ کی نیکی اور اچھائی میں کسی کوشک نہیں پس آپ پر خدا کا سلام اور خوشنودی نازل ہواور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس راستہ پر چلے ہیں جس پر آپ کے بھائی کے بھائی سے کے فراق بر نے اپنی آئی میں قواہی دیتا ہوں کہ آپ اس راستہ پر چلے ہیں جس پر آپ کے بھائی گئی دین زکر یا جلے جابر نے اپنی آئی میں قبر کے گرداگر دی خرائی میں۔ اور شہداء کر بلاکواس طرح سلام کیا۔

السلام عليكم ايها الارواح التي حلت بفناء قبر الحسين عليه اسلام وانا خت برحله اشهده انكم اقتم الصلوة واتيتم الزكوة وامرتم بألمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهد تم الملحدين و عبد تم الله حتى اتكم اليقين.

پھر کہافتہم ہے اس خدا کی جس نے مجہ گونبوت حقہ کے ساتھ مبعوث کیا کہ ہم تمہارے شریک ہیں جس چیز میں تم داخل ہوئے عطیہ کہتا ہے کہ میں نے جابر سے کہا ہم کس طرح ان کے شریک ہوگئے حالانکہ ہم کس وادی میں نہیں اُترے اور کسی پہاڑ پر نہیں گئے ۔ہم نے تلواز نہیں چلا کی باقی رہا ہے گروہ تو ان کے سروبدن میں جدائی ہوئی ان کی اولا دینیم اور عورتیں ہوہ ہو کیں جابر نے کہا اے عطیہ میں نے اپنے حبیب رسول خدا کو بیفر ماتے سنا کہ جو شخص کسی گروہ سے مجبت دوئی کرے وہ ان کے ساتھ محشور ہوگا اور جو شخص کسی قوم کے مل کو دوست رکھو وہ ان کے مل میں شریک ہے بس اس خدا کی قشم جس نے مجرگو صدافت کے ساتھ مبعوث کیا ہم کہ میری اور میر کے ساتھ یوں کی نیت اس چیز پر ہے جس پر حسین اور ان کے یارو مدگا رگز رگئے ہیں پھر جابر کہنے لگے کہ جھے کوفہ ہے کہ میری اور میر کی طرف لے چلو کچھ راستہ جب ہم نے طے کیا۔ تو مجھے ہے کہا عطیہ مجھے وصیت کروں اور میر اگمان نہیں کہ اس سفر کے کے گھروں کی طرف لے چلو کچھ راستہ جب ہم نے طے کیا۔ تو مجھے کہا عطیہ مجھے وصیت کروں اور میر اگمان نہیں کہ اس سفر کے بعد تم سے میر کی ملا قات ہواور وہ وصیت سے ہے کہ آلی مجھے کہ وصت سے دوئی رکھنا۔ جب تک وہ ان سے دوئی وہ جب رکھی اور بعد تم نے میں بہت سے گنا ہوں کی وجہ سے لخرش ہواور دواس آبی اور دوست آبی ہے گئر کی اور مدان کرا گرچھاس کے ایک قدم میں بہت سے گنا ہوں کی وجہ سے لخرش ہواور دواس آبیا وکی ثابت واستوار ہو ۔ بے شک ان کے مدار ان کرا گشت جنت اور ان کے دشمن کی دوز خ کی طرف ہے۔ دوست کی بازگشت جنت اور ان کے دشمن کی دوز خ کی طرف ہے۔

#### تزييل

جابر کے امام حسین گوخامس اصحاب کساء کہنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیدلقب آپ کے مشہور القاب میں سے تھا اور خمسہ نجیاء کے کساء کے بیچے جمع ہونے والی حدیث متواترہ میں سے ہے کہ جسے علماء شیعہ وسی نے روایت کیا ہے اور احادیث میں ہے کہ آپ تظہر ان کے اجتماع کے بعد نازل ہوئی اور احادیث مبابلہ میں بھی کثر سے سے وار دہے اور شاید انو ار طیبہ کور سول اگرم کا چا در کے بیچے جمع ہونے والوں کے علاوہ پر بھی بیآ بیت کے بیچے جمع کرنے کار از اس شبہ کو دور کرنا ہو کہ کوئی شخص بید دو کی نہ کرے کہ چا در کے بیچے جمع ہونے والوں کے علاوہ پر بھی بیآ بیت حاوی ہے اگر چہ عامہ میں سے معاندین کے ایک گروہ نے اس کو تعیم دی ہے لیکن ان کے اغراض فاسدہ انہیں کے بیانات ارادی سے واضح اور ظاہر ہیں باقی رہی وہ حدیث جوحدیث کساء کے نام سے ہمار نے میں مشہور ہے تو وہ اس کیفیت کے ساتھ کتب معتبرہ معروفہ واصول حدیث اور بجامع متفقہ محدثین کی نظر سے نہیں گذری اور بیکہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب منتخب کے خصائص میں جو کہا ہے کہ آپ یکی بن ذکریا کے طریقہ پرگزر سے ہیں بیا شعارہ ہے پوری مشابہت کی طرف جو سیدالشہد اء اور بیکی بن زکریا میں تھی جیسا کہ اس کی تصریح حضرت صادق گانے ایک خبر میں فرمائی ہے کہ امام حسین کی فرف جو سیدالشہد اء اور بیکی بن زکریا میں تھی جیسا کہ اس کی تصریح حضرت صادق گانے ایک خبر میں فرمائی ہے کہ امام حسین کی نیارت کرواوران پر جفانہ کرو کہ وہ جو انان جنت کے سردار اور شیبہ بیکی بن زکریا ہیں اور کئی ایک محدثین نے سیر سے بادر سے سیر تو ان کے سیر سیاؤ سے

روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے والدامام حسین کے ساتھ گھرسے نکلے پس آپ جس منزل میں تھے اور جس سے کوچ فرمایا تو وہاں بیکی بن زکریا ہی کا تذکرہ کیا اورا یک دن فرمایا کہ اس دنیا کی پستی وذلت میں سے بیامرہ کہ جناب بیکی گاسر بطور ہدیہ بنی اسرائیل کی ایک زنا کارعورت کی طرف بھیجا گیا اور بعیر نہیں کہ امام حسین کا بار بار جناب بیمی کے ذکر کرنے اس چیز کی طرف اشارہ ہو، باقی رہی وجہ شباہت ،ان دومظلوموں کے درمیان تو وہ کئی ایک وجوہ ہیں کہ جن میں سے ہم صرف آٹھ پر اکتفاء کرتے ہیں۔

پہلی یہ کہ ان دومعصوم ہستیوں کوکوئی ہمنام ان کا نام رکھنے سے پہلے نہیں تھا جیسا کہ گی ایک روایات میں ہے کہ نام
یکی وحسین ان دوم ظلوم ہستیوں سے پہلے کسی کا نہ تھا، دوسری یہ کہ دونوں کی حمل کی مدت چھ ماہ تھی جیسا کہ گی روایات میں موجود
ہے۔تیسری یہ کہ دونوں کی ولا دت سے پہلے اخبار ووحی آسانی کے ذریعہ ان کی ولا دت اور زندگی کے حالات کی تشریح کی گئی جیسا
کہ تفصیل کے ساتھ سیدالشہد اگی ولا دت کے باب میں اور آیت جہلتہ املہ کر ھا ووضعتہ کر ھا کی تفسیر میں صحد ثین و
مفسرین نے نقل کیا ہے۔ چوتھی وجہ دونوں پر آسان کا گریہ کرنا ہے جیسا کہ فریقین کی روایات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وار د
بیں فہا بکت علیہ مد السہاء والارض اور قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ ان دو ہزرگواروں کے لئے آسان
عالیس دن تک رویا ہے۔

یانچویں وجد دونوں کے قاتل حرامزادے تھے اور اس سلسلہ میں کئی روایات وارد ہیں بلکہ حضرت باقر سے روایت ہے کہ

انبیاءاوراولادانبیاءکوحرامزادے ہی قبل کرتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے سرسونے کے طشت میں رکھ کرزنا کاروں اور زنا زادوں کے پاس بطور ہدیہ لے جائے گئے جیسا کہ کئی روایات میں وارد ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ بچٹ گاسر طشت میں کاٹا گیا تا کہ ان کا خون زمین پرنہ گرے اورغضب الہی کا سبب نہ ہولیکن کفار کوفہ اور تبعین بنی امید تنہم اللہ نے سیرالشہد اسے بیرعایت نہیں کی اور کیا خوب کہا گیا ہے۔

> حیف است خون خلق تو ریزد بروے خاک یحیائے من اجازہ کی طشتی بیاورم

ساتویں وجہ جناب یحی اور سیدالشہد اء کا انتقام الہی ستر ہزار افراد کے تل سے لیا گیا، جیسا کہ مناقب میں ہے اور سید الشہدا کے حالات کا جناب یحی گی کے حالات پر منطبق ہونا ان احادیث کے راز کو بتا تا ہے کہ جو پھی گزشته امتوں میں وہ اس امت میں ہوگا " تحذو النعل بالنعل والقذة بالقذة والله العالمہ "اور باقی رہا جابر کا عطیہ کو یہ وصیت کرنا کہ آل گھ گیں ہوگا " تحدود وست کو دوست رکھ۔ الحج ہو اس تحریر سے مشابہ ہے جو امام رضاً نے اپنے جمال کے لئے اس عبارت میں کھی تھی" کی ھی بالال محمد وان کندت فاسقا و محبا لمحب محمد وان کانو ا فاسقین "آل محمد کا محب رہ اگر چہتو فاسق ہواور ان کے کیتوں سے محبت کرا گرچہوہ فاسق ہوں۔ قطب راوندی نے کتاب عوات میں فر ما یا ہے کہ یہ متوب شریف اب بھی اہل کر مند کے پاس موجود ہے، کرمندا یک بستی ہے جو ہمارے اصفہان کے اطراف میں ہے اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب وہ سلطان ملک ایمان خراسان کی طرف جارہے ہے ہواس بتی کا ایک شخص ہمارے مولی کی شتر بانی کرتا تھا جب اس نے چاہا کہ حضرت کی خدمت سے مرفص ہوتو اس نے کہا اے فرزندر سول مجھے اپنے خط مبارک سرمشرف کیجئے، جو میرے لئے تبرک ہواوروہ شخص عامہ خدمت سے مرفص ہوتو اس نے کہا اے فرزندر سول مجھے اپنے خط مبارک سرمشرف کیجئے، جو میرے لئے تبرک ہواوروہ شخص عامہ میں سے تھا کہل حضرت نے بتی میرا سے عنایت فرمائی۔

# دسو بن فصل

# مدينه طيبه ميں اہل بيت عليهم السلام كاورود

جب اہل بیت شام سے چلے تو منازل و مراحل طے کرتے ہوئے مدینہ کنز دیک پہنچے بشیر بن جذام جوملازم رکا ب تھا کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچ تو جناب علی نے جس جگہ کو مناسب سمجھا وہاں اتر ہے اور خیمے نصب کئے اور فرمایا اے شیر خدا تیرے باپ پر رحم کرے وہ شاعر تھا، کیا تھے بھی اپنے باپ کے فن سے پھولگا ؤ ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اے فرزند رسول میں بھی شاعر ہوں ، آپ نے فرمایا پھر مدینہ چلے جاؤاور مرشیہ ابوعبداللہ میں اشعار پڑھواور مدینہ کے لوگوں کوان کی شہادت اور ہمارے آنے کی اطلاع دے دو ( کچھ عربی اشعار مولف نے بیان کئے ہیں ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں۔ مترجم) بشیر کہتا ہے کہ حضرت کے حسب ارشاد میں گھوڑ ہے پر سوار ہوااور مدینہ کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ میں مدینہ میں داخل ہوا جب میں مسجد نبوی کے قریب پہنچاتو میں گر بہوزاری سے آواز بلند کی اور بہاشعار کے۔

یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فاد معی مدرار الجسم منه بکر بلا مضرج والراس منه علی القناة یدار

اے یٹرب کے رہنے والے اب بیتمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید کر دیئے گئے پس میری آتھ کھیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، ان کا جسم کر بلا میں خون آلودہ پڑا ہوا ہے، اوران کا سرنوک نیزہ پر پھرایا جا رہا ہے اس وقت میں نے پکار کرکہا اے لوگو بے شک علی بن انحسین علیم السلام اپنی پھوپھیوں اور بہنوں سمیت تمہارے قریب آچکے ہیں اور شہر کے باہرا ترے ہوئے ہیں اور میں حضرت کا تمہاری طرف قاصد ہوں اور تمہیں ان کی نشاندہ کی کرانے آیا ہوں ایوں جھولو کہ بشیر کی چیخ نفیہ صورتھی کہ جس نے عرصہ مدینہ کو سے شور بنا دیا پر دوں میں رہنے والی عورتیں گھروں سے منہ کھلے ہوئے بال کہ بشیر کی چیخ نفیہ صورتھی کہ جس نے عرصہ مدینہ کو تی شور بنا دیا پر دوں میں رہنے والی عورتیں گھروں سے منہ کھلے ہوئے بال کہ بشیر کی چیخ نفیہ صورتھی کہ جس نے عرصہ مدینہ کو جس اور اپنے چہر نے دی لئے صدائے نالہ وزاری باند ہوئی اور واو یلا اور واثبور کی کورین افران سے نیادہ نئی ہوئے میں اشعار پڑھرہی تھی اس وقت وہ کہنے گی اے نظر نہیں آیا تھا، بشیر کہتا ہے کہ میں نے ایک ٹرکی کودیکھا جوسیدالشہد اٹھ کے مرشیہ میں اشعار پڑھرہی تھی اس وقت وہ کہنے گی اے نظر نہیں آیا تھا، بشیر کہتا ہے کہ میں نے ایک ٹرکی کودیکھا جوسیدالشہد اٹھ کے مرشیہ میں اشعار پڑھرہی تھی اس وقت وہ کہنے گی اے نظر نہیں آیا تھا، بشیر کہتا ہے کہ میں نے ایک ٹرکی کودیکھا جوسیدالشہد اٹھ کے مرشیہ میں اشعار پڑھر می تھی اس وقت وہ کہنے گی اے

سنانی سنانے والے تو نے ہمارے حزن و ملال کو تازہ کر دیا اور ہمارے زخمی دلوں کو درست و مندمل ہونے سے پہلے چھیل دیا ہے اب بتا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آرہا ہے، میں نے کہا کہ میں بشیر بن خذلم ہوں کہ مجھے میرے آقا و مولاعلی بن الحسین ٹے تمہاری طرف بھیجا ہے اور خود حضرت ابا عبداللہ کے اہل وعیال کے ساتھ فلاں جگہ مدینہ کے قریب اترے ہوئے ہیں، بشیر کہتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کراہل ہیت کی طرف دوڑ پڑے۔

میں نے بھی جلدی سے کام لیا اور گھوڑ ہے کو دوڑا یا جب میں سید سجاڈ کے خیمہ کے نزدیک پہنچا تو اس قدر جمعیت تھی کہ جانے کار استہ نہیں تھا میں گھوڑ ہے سے اتر آیا پھر بھی جمھے راستہ نہ ملا مجبوراً لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں سید سجاڈ کے خیمہ کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ حضرت خیمہ سے باہر تشریف لائے ہوئے تھے اس حالت میں کہ رو مال آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس سے آپ اپنی آئکھوں کے آنسو بو نچھ رہے ہیں اور خادم کرسی بھی لے آیا ہے اور حضرت اس کے اوپر ہیٹھ گئے لین آپ پر گیدا تنا طاری تھا کہ آپ اپنے اوپر قابونہیں پار ہے تھے اور لوگوں کی چیخ و پکار اور گریہ وزاری کی آواز بلندھی گئے گئین آپ پر گیدا تنا طاری تھا کہ آپ اپنے اوپر قابونہیں پار ہے تھے اور لوگوں کی چیخ و پکار اور گریہ وزاری کی آواز بلندھی اور وہ ہم طرف سے حضرت سے تعزیت کررہے تھے اور وہ مقام لوگوں کی آواز وں سے مجسم فریا دبنا ہوا تھا ، پس حضرت نے خطبہ شروع کیا انہیں اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ پچھودیر کے لئے خاموش ہوجاؤ جب وہ خاموش ہو گئے تو آپ نے خطبہ شروع کیا اس کا خلاصہ اُردوز بان میں اس طرح ہے۔

حمد وثنا ہے اس خدا کے لئے جوعالمین کا پالنے والا ہے رحمن ورحیم فرمانروائے روز جزاءاور تمام مخلوق کا خالق ہے وہ خدا جوعقول کےا دراک سے دور ہے اور جس کے سامنے چھپے ہوئے راز آشکاروواضح ہیں میں خدا کاشکرا داکر تا ہول، عظیم شدائد بڑے مصائب غم اندوز تکالیف صبر سوز دردوں اور سخت گرال مصیبت پراے لوگو حمد وتعریف ہے اس خدا کے لئے کہ جس نے ہمارا امتحان لیا اور ہمیں مبتلا کیا بڑے مصائب کے ساتھ اور ایک بڑے دخنے کے ساتھ جو اسلام میں واقع ہوا۔

"قتل ابو عبدالله الحسين عليه السلام وعترته و سبی نسائه وسبیته و داروبراسه فی البلدان من فوق عامل انسان "امام حسين اوران کی عترت شهيد کرديځ گئان کی خواتين اور پنج قيد کر لئے گئے تقواران کے سرمبارک کونيزه پر نصب کر کے شہروں ميں پھرايا گيا، پيروه مصيبت ہے کہ جس کی مثل وشبينہيں ہے، الے لوگوتم ميں ہے کون سے السے اشخاص ہيں جواس مصيبت کے بعد دلشاد اور خوش ہوں گے اور کون کی آنکھ ہے جواس واقعہ کود کھنے کے بعد اشکبار نہ ہوگی اور وہ اپنے آنسورو کے رکھے گی، بے شک حسین کی شہادت پر ساتوں آسان روئے ہیں، اور دریا کول نے اپنی موجوں سميت ان پر آنسو بہائے ہیں اور ارکان آسان چیخے گے اور اطراف زمین نے نالدو آہ زاری کی درختوں کی شاخوں میں آگ گئی، دریا کی محبول کی سمیت میں ایک دوسرے کے ہمدست و ہمداستان ہو گئے، اے لوگون سادل ہے جو شہادت حسین سے پھٹ نہ جائے اور کون سادل ہے جو ان کی طرف مائل نہ ہواور کون ساک ہے جو اس مصیبت کون ساح کون سادل ہے جو اسلام پر وارد ہوئی ہے۔ اے لوگو! ہمیں دھکیلا گیا اور پراگندہ کیا گیا اور اپنے کون ساکان ہے جو اس مصیبت کون ساح کون ساک ہو جو اسلام پر وارد ہوئی ہے۔ اے لوگو! ہمیں دھکیلا گیا اور پراگندہ کیا گیا اور اپنے گون ساکان ہو جو اسلام پر وارد ہوئی ہے۔ اے لوگو! ہمیں دھکیلا گیا اور پراگندہ کیا گیا اور اپنے گون ساکان ہے جو اس مصیبت کون ساکان ہے جو اسلام پر وارد ہوئی ہے۔ اے لوگو! ہمیں دھکیلا گیا اور پراگندہ کیا گیا اور اپنا گیا ور پراگندہ کیا گیا اور اپنا کان ہے جو اسام میں مسیبت کون ساکان ہو کون ساکان ہو کی مورد کے کہوں ساکان ہے جو اس مصیبت کون ساکھ کون ساکان ہو کون ساکان ہو کون ساکان ہو کون ساکھ کون ساکھ کیکھ کی گیا گیا دور کون ساکھ کی کون ساکھ کون ساکھ کون ساکھ کون ساکھ کی کون ساکھ کون

گھروں سے دورکر دیااور ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جوترک و دیکم کے قیدیوں سے نہیں کیا جاتا بغیراس کے کہ ہم کسی جزم و خطا کے مرتکب ہوئے ہیں خدا کی قسم اگر بجائے ان سفار شات کے جورسول خدا نے ہمارے قتی حرمت وجمایت میں فرمائی تھیں ہمارے قتی و فلم کا حکم دے دیا جائے تو جو کچھ یہ کر چکے ہیں، اس سے زیادہ نہ کرتے ''انا ملله وانا المیله ہماری میں مصیبت کس قدر درد دنا کہ جلانے والی بخت تلخ اور دشوار تھی ہم اللہ تعالی سے چاہتے ہیں کہ وہ ان مصائب کے بدلے ہم پر رحمت کرے اور ہمیں اس کا ثواب واجرعطا فرمائے اور ہمارے دشمنوں سے انتقام لے اور ہم مظلوموں کا ان سملگروں سے بدلہ لے جب آپ کی گفتگو آخر کو پنجی تو صوحانین صعصعہ بن صوحان کھڑے ہوگئے اور معذرت چاہی کے اے مشکلروں سے بدلہ لے جب آپ کی گفتگو آخر کو پنجی تو صوحانین صعصعہ بن صوحان کھڑے ہوگئے اور معذرت چاہی کے اے فرز ندرسول میں زمین گر بھو چکا تھا اور اس وجہ سے آپ کی نفر سے وید ذہر نہیں کر سکا حضرت نے اس کا عذر تجول کیا اور اس کے باپ صحصعہ کے لئے رحمت کی دعا کی پھر آپ اہل بیت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جب ان کی نگام مرفد دور اور اس کے باپ مصححہ کے لئے رحمت کی دعا کی پھر آپ اہل بیت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جب ان کی نگام مرفد دور اور اس کے بیا ہو پھر دوبارہ اہل مدینہ کی چینیں نکل گئیں اور صدائے گریہ وزار کی کو قید کیا گیا ، بغیراس کے کہ کسی چھوٹے یا بڑے پر ترم کیا ہو پھر دوبارہ اہل مدینہ کی چینیں نکل گئیں اور صدائے گریہ وزار کی دروا ہوں کی خراب زینب سلام اللہ علیہا جب مسجد رسول کے دروا زے پر پہنچیں تو دروا زے کے بیاس کے کرا تیا ہے جو بزر گوار میر ب

بر خیز زینب خونین جگر پرس از دختر ستزده حال پر پرس برس باکشتگال بدشت بلا گرنه نبوده ای من بودم حکا بیشان سر بسر پرس من جرای کوفه واز سر گزشت شام کیقعه ناشنیده حدیث دگر پرس ازکود کانت از سفر کوفه و دمشق بیمودن منازل و رنج سفر پرس دارو سکینه از تن صدپاره اش خبر حال گل شگفته زمرغ سحر پرس حال گل شگفته زمرغ سحر پرس حال گل شگفته زمرغ سحر پرس داردیم چول بسوئ شهید ان گز بیرس کردیم چول بسوئ شهید ان گز بیرس

#### بال و پرم زسنگ حوادث بهم شکست برخیز حال طائر بشکسته پربیرس

اور وہ مخدرہ مسلسل مشغول گریتھیں اوران کی آ نکھوں کے آنسوخشک نہیں ہوتے تھے اور جب ان کی نگاہ علیٰ بن الحسینؑ پریٹری توحزن وملال تازہ وغم وغصه زیادہ ہوجا تا،طبری نے حضرت یا قرّ سے روایت کی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہواتو بنی عبدالمطلبؑ میں ہےایک خاتون ان کےاستقبال کے لئے باہرنگلی جب کہاس کے بال پریثان اورآستین چڑھی ہوئی تھیں وہ روتی جاتی تھی اور کہتی تھی ۔تر جمہاشعارتم لوگ کیا جواب دو گے جب رسول نے تم سےسوال کیا کہتم آخری امت ہوتم نے میری عترت واہل بیت سے میرے چلے جانے کے بعد کیا سلوک کیا،ان میں سے کچھ قید ہیں اور کچھ خون میں غلطان ہیں، میں نے جوتمہیں وعظ ونصیحت قبلیع کی اس کی بہ جزاتو نبھی کہتم میرے ذیالقر پل کےساتھ میری عدم موجود گی میں براسلوک کرو،حضرت صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدینؑ چالیس سال تک اپنے پیر بزرگواریرروئے اوراس مدت میں دن کوروزے رکھتے اور راتوں کو کھڑے ہوکرعیا دت کرتے ،آٹ کا غلام افطار کے وقت کھانا پانی لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوتااورآ پے کےسامنے آ کررکھتااورعرض کرتا کہاہے میرےمولااسے تناول فرمائے توحضرت فرماتے''قتل بن ریسول الله جائعاً قتل ابن رسول الله عطشاناً''یعنی میں کس طرح آپ وطعام استعال کروں حالانکہ فرزندرسول تو بھو کے اور پیاسے شہید ہو گئے اور پیکلمات آپ بار بار دہراتے اور گریہ کرتے یہاں تک کہ کھانااوریانی کواپنے آنسوسے مخلوط وممزوج کر دیتے اور ہمیشہ یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ خداسے جاملے اور آپ کے غلام سے ریجھی روایت ہے وہ کہتاہے کہ ایک دن سیرسجاد صحرا کی طرف تشریف لے گئے میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے باہر نکلا، جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ کودیکھا کہ آپ ایک نا ہموار پتھر پرسجدہ ریز ہیں، میں آپ کے گرید کی آوزس رہا تھا، میں نے سنا کہ آپ پرتہلیات سجدہ میں پڑھ رہے ہیں' لا الله الا الله حقاً حقاً الا اله الا الله تعبده ورقاً لا اله الا الله إيماناً وتصديقاً ''جبآب نے سيحده سے بلند كما تو میں نے دیکھا کہآ ہاکا چمرہ اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہیں۔میں نے عرض کیا اے میر ہےمولا وآ قا کیا وہ وقت نہیں آیا کہآ پکاغم واندوہ ختم ہواورآ پ کا گریکم ہوآ پ نے فرما یاتم پروائے ہو یعقوب بن اسحاق ابن ابراہیم علیہاالسلام پیغمبراور پیغمبر زادہ تھےان کے ہارہ بیٹے تھےاللہ تعالٰی نے ان میں سےایک کوان کی نظروں سے غائب کر دیااس بیٹے کے حزن وملال وحدائی میں آپ کے بال سفید ہو گئے اور کمرخم ہوگئی اور زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ، حالانکہ ان کا مبٹا دنیا میں زندہ موجود تھا،کیکن میں نے تو اپنے باپ اور بھائی کوان کے ستر ہ افراد اہل بیٹ کے ساتھ اپنی آئکھوں کے سامنے شہید ہوتے اوران کے مرقلم ہوتے دیکھے ہیں پس کس طرح میراغم وحزن انتہا کو پہنچے اور میرا گریہ کم ہو۔

روایت ہے کہ حضرت اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعدلوگوں سے کنارہ کش ہو گئے اور دیہا توں میں بالوں کے بنے ہوئے خیمہ میں کہ جسے سیاہ چادر کہتے ہیں کئی سال تک رہے اور کبھی کبھی اپنے جد بزرگوارا میرالمومنین اوراپنے والد گرامی امام حسین کی زیارت کے لئے جاتے اور کسی کو خبر نہ ہوتی اور کئی ایک کتب معتبرہ میں منقول ہے، کہ جناب رباب امراءالقیس کی بیٹی جناب سکینہ کی والدہ جو واقعہ کر بلا میں حاضر تھیں، مدینہ میں آنے کے بعد بھی حصت کے نیچ نہیں بیٹھیں اور گرمی وسر دی سے احتر از نہیں کرتی تھیں، اشراف قریش نے ان سے شادی کی خواہش کی توانہوں نے جواب میں فر مایا'' لا یکون کی حمو بعد دسول الله '' یعنی میں رسول اکرم کے بعد اپنے شو ہر کا باپ نہیں چاہتی اور ہمیشہ شب وروز روتی رہتیں یہاں تک کیم وحزن میں دنیا سے رخصت ہوئیں، اور ابوالفرج سے منقول ہے کہ یہ اشعار جناب رباب نے سید الشہداء کی شہادت کے بعد ان کے مرشیہ میں کھے۔

ان الذى كأن نورا يستضآبه بكر بلاء قتيل غير مدفون سبط النبى حزاك الله صالحة عناد جنبهت خسران البوازين قد كنت لى جيلا صعبا الوذبه وكنت تصحبنا باالرحم والدين من لليتا في ومن للسائلين ومن لعز وبأوى اليه كل مسكين والله لا تبعى مهر البصهركم حتى اغيت بين الرمل والطين

و ہ خض جوالیا نور تھا جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی کر بلا میں مقتول و بے دفن پڑا ہے تو نواسہ رسول ہے، خدا ہماری طرف سے تجھے جزائے خیر دے اور تجھے اعمال کے تراز و کے خسارے سے خدا بچائے آپ میرے لئے ایسا سخت پہاڑ تھے کہ جس کی پناہ میں رہتی تھی اور آپ ہمارے ساتھ رحم دلی اور دین و دیانت کے ساتھ بسراوقات کرتے تھے، پتیموں اور سوال کرنے والوں کا کون ہے اور کون رہ گیا ہے جو مسکین کا مقصد و ماوی ہو، خدا کی قسم میں تمہاری دامادی کے بدلے رشتہ نہیں چاہتی، یہاں کے کہ میں ریت و مٹی میں فائب ہو حاول ۔

روایت ہے کہ نہ کسی ہاشمی عورت نے سرمدلگا یا اور نہ خضاب لگا یا اور نہ پانچ سال تک کسی ہاشمی کے گھر سے دھواں بلند ہوا جب تک کے عبیداللہ بن زیا دلعنۃ اللّٰہ کی نہیں ہوا۔

مولف کہتا ہے کہ جب ابن زیاد ملعون فی النار والسقر ہوا تو مختار نے اس کامنحوس سراما معلیٰ بن الحسین کی خدمت میں بھیجا جب اس ملعون کا سرآپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ کھانا تناول فرمار ہے تھے آپ نے سجدہ شکرا دا کیا اور فرمایا جب

ہمیں اس کا فرکے پاس لے گئے تووہ کھانا کھار ہاتھا میں نے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہ جاؤں جب تک اس کاسرکھانا کھاتے وقت اپنے پاس نہ دیکھالوں جبیبا کہ میرے والدگرا می کاسراس وقت اس کےسامنے تھا جب وہ کھانا کھا ر ہاتھااور خدا مختار کو جزائے خیر دے کہ جس نے ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے اور اس سے مختار کی حالت معلوم ہوتی کے کہ اس نے دلجوئی کی اورخوش کیا، شکتہ دلوں مظلوموں اور آل نبی کی بیوہ اوریتیم بچوں کے دلوں کو جومصیبت زدہ تھے کہ پانچ سال سے سوگواری میں بگھل رہے تھے اور جنہوں نے مراسم عزابیا کرر کھے تھے،علاوہ اس کے کہ مختار نے انہیں عزاداری سے فارغ کیا ان کے گھروں کو بھی آباد کیا اوران کی اعانت و مدد بھی کی اور کتب معتبرہ میں ایک حدیث روایت ہوئی ہے کہ ایک کا فر کا ایک مسلمان ہمسابہ تھا کہ جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا تھا، جب وہ کا فرمر گیا اور وعدہ الہی کے مطابق جہنم میں گیا تو خداوندعالم نے مٹی کا ایک مکان جہنم میں بنادیا تا کہآ گ کی حرارت سے اسے تکلیف نہ ہو،اوراس کی روزی جہنم کے باہر سے اسے ملتی تھی اوراس سے کہا گیا کہ بہاس نیکی کی جزاہے جوتومسلمان کےساتھ کرتا تھاجب مسلمان سے نیکی کرنے کی وجہ سے کا فر کی بہجالت ہےتو پھر مختار کی کیا جالت ہوگی کہ جس کی سیرت پیندیدہ اس طرح کی تھی اورروایات معتبر ہمومن کے دل میں سروروخوشی داخل کرنے کے متعلق شار سے زیادہ ہیں پس خوشحال مختار کا کہ جس نے کتنے مخزون دل اہل بیٹ رسالت کے ماتم زادوں کےخوش کئے اور سید سجاد کی دودعا ئیں مختار کے ہاتھوں مستجاب ہوئیں ایک ابن زیاد کاقتل ہونا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اور دوسری حرملہ بن کامل ملعون کاقتل ہونا اور جلایا جانا جیسا کہ منہال بن عمرو کی روایت میں ہے منہال کہتا ہے کہ میں کوفیہ سے سفر حج کے لئے گیا اور علیٰ بن الحسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے حرملہ بن کاہل کا حال یو چھا میں نے عرض کیا کوفیہ میں زندہ ہے حضرت نے ہاتھ بلند کئے اوراس کونفرین کرتے ہوئے خداوند عالم سے دعا کی کہ آ سے دنیا ہی میں لوہے اورآ گ کی حرارت کا مز ہ چکھا،مہنال کہتا ہے میں کو فے واپس کیا گیا،ایک دن میں مختار کو ملنے گیا۔مختار نے گھوڑ امنگوا یا اوراس پرسوار ہوااور مجھے بھی سوار کیا اور ہم ا کٹھے ہی کناسہ کوفیہ میں پہنچتھوڑی دیراس نے وہاں توقف کیا جس طرح کوئی کسی چیز کا منتظر ہوتا ہے اچا نک میں نے دیکھا کہ حرملہ کو گرفتار کے میتار کے پاس لے آئے ، محتار نے خدا کی حمدادا کی اور حکم داتواس کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے اوراس کے بعداس کوآ گ میں جلا دیا گیا، جب میں نے بید یکھا تو سجان اللہ، سجان اللہ کہا، مختار نے بوچھا کہ تو نے کس لئے شبیح کہی ہے میں نے امام زین العابدین کے بدعا کرنے اوران کی دعا قبول ہونے کا واقعہ بیان کیا،تو مختار گھوڑے سے اترااوراس نے دورکعت نمازیڑھی اورسجدہ شکر کیا اوراسے طول دیا، پس ہم انکٹھے واپس آ گئے جب میرے گھر کے قریب ہنچے تو میں نے اسے دعوت دی کہ گھر چل کر کھانا کھاؤ مختار نے کہا کہ اےمنہال تونے مجھے بتایا ہے کہ گا ابن الحسینؑ نے چنددعا نمیں کی ہیں، جومیرے ہاتھ سے بوری ہوئی ہیں، پس اس کے بعد مجھے کھانے کی دعوت دیتا ہے آج تو روز ہ کا دن ہے کہاس مقصد کے شکرانے کے طوریر روزه رڪھنا ڇاہيے۔

#### خاتمه

واضح ہو کہ بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں کہ فرشتے انبیاءاوران کےاوصیاعلیہم السلام آسان زمین جن وانس اور وحوش وطیور نے سیدالشہداً پرگر پہ کہا ہے اور بہت ہی روایات ان حالات کےسلسلہ میں منقول ہیں جو کہاشجارونیا تات بحار و وجبال سے شہادت حضرت میں رونما ہوئے ہیں اور حضرت کے متعلق جواشعار وم شیے ونو حے جنات نے کیے ہیں ،اوراس بیان میں کہ حضرت کی مصیبت عظیم ترین مصیبت ہے اور اس مظلوم کی زیارت کا ثواب، زمین کربلا کی شرافت وعظمت کا بیان اور آپ کی تربت مقدس کے فوائداوراس ظلم و جور کا بیان جوآپ کی قبراطہر پر وارد ہوئے ہیں وہ مجزات جواس قبرشریف پر ظاہر ہوئے ہیں اورآ پ کے قاتلوں پرلعنت کرنے کا ثواب اوران کا کافر ہونااوران کے عذاب کا زیادہ سخت ہونااور یہ کہوہ د نیامیں زیادہ فائدہ اٹھا سکےاورانہوں نے عذاب الہی کی حاشنی دنیامیں ہی چکھی ہےاورا گراختصار پر بنانہ ہوتی تو ہم ان چیزوں سے منتصرطور پر تبرک حاصل کرتے لیکن بیمعلوم ہونا جا ہیے کہ اس قتم کے وقائع وآ ثار مظلوموں کے سردار کی شہادت کی وجہ سے دوسر بے ار بابغل وادیان اور قاکلین مبدرومها دومجزات وکرامات کی نظر میں بھی عجیب وغریب بعیداورتعجب خیزنہیں ہیں اورمتبع خبیر جب تواریخ وسیر کی طرف رجوع کریتو وہ تصدیق کرے گا ک<u>ہ ال</u>ا ہجری جو کہ آپ کی شہادت کا سال ہے اس کے واقعات خار ق عادت ومعجزہ میں اوران میں سے کچھوا قعات توان لوگوں نے بھی تحریر کئے ہیں جوشیعہ نہیں تھے ابن ایثر جزری صاحب کامل التواریخ جو کہاہل تاریخ کے نزدیک قابل اعتماداور پختگی وا نقان کے ساتھ مشہور ہے اس نے اس کتاب میں قطعی طوریر بی<u>الا</u> ہجری کے واقعات میں کھاہے کہ لوگ سیرالشہداء''علیہ الاف التحییۃ والشنیاء'' کی شہادت کے دوتین ماہ تک دیکھتے رے کے سورج کے طلوع ہونے سے لے کراس کے بلند ہونے تک گو یاد بواروں سے خون ملا ہوا ہے اوراس قشم کی روایات کت معتبر میں کافی زیادہ ہیں، فاضل ادیب اریب جناب اعتماد السلطنیۃ نے کتاب''ججتہ السعادۃ فی ججتہ الشہادۃ'' میں بیان کیا ہے کہ سید مظلوم کی شہادت کا سال جو ک<u>ہ ال</u>ے ہجری تھااس میں تمام روئے زمین عادی حرکت وسکون سے خارج اور انقلاب واضطراب میں تھااورمما لک بورپ وایشیا کا چیرہ یا توخوزیزی سے گلگلوں تھااور یااس کے تمام اعضاو جوارح حالت بیقراری و بے سکونی میں تھےاوررشت کے دسلم وآشتی لوگوں کے درمیان ٹوٹ چکا تھااوران کے درمیان غبار فتنہ وشورش بریا تھا،اوراس کتاب کی بناء تواریخ عشقیہ(پرانی) دنیا پر ہے جو کہ مختلف زبانوں میں کھی گئی ہےاوراس کا فارس تر جمہ بھی ہو چکا ہےاوراس کتاب میں اس قسم کی کئی چیزیں جمع کی ہیں جو چاہے اس کی طرف رجوع کرے اور اس مقام پر کافی ہیں۔

وہ بقایا آ ثارتعزیہ داری اس مظلوم کے جومشاہدہ میں آتے ہیں جوقیامت کے دن تک ہرسال وقوع ہوتے ہیں اور اس کے آثار بٹنے والے نہیں اور نہ دلول سے محو ہوتے ہیں، جیسا کہ اخبار اہل بیت میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے،عقیلہ خاندان

رسالت اور رضیعہ ثدی نبوت زینت کبری علیہاالسلام نے اس خطبہ میں فرمایا تھا جو درباریزید میں ارشاد فرمایا:''ف ک کیدا ہے واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكر ناولا تميت وحينا "يزيد نے فرمايا كه جتنا مروحيله تجم سے مو سکتا ہے کر لےاور جتنی کوشش عمل میں لاسکتا ہے وہ بروئے کا ر لےآ اور ہماری عداوت میں اپنی حدوسعی اٹھانہ رکھاس کے باوجو دخدا کی قسم تو ہمارے ذکر کونہیں مٹاسکتا اور نہ ہماری وحی کوختم کرسکتا ہے بعض علماءاس چیز کوحضرت کے مججزات باہرات میں شار کرتے ہیں اور سلطنت دیالمہ سے لے کرآج تک ہرسال آپ کی عزاداری کاعلم مشرق ومغرب دنیامیں بلند ہے اور مشاہدہ میں داخل ہے کہ شیعان اہل ہیتًا یام عاشوراء میں کس قدر بیتا ب اور بیقرار ہوتے ہیں اور تمام علاقوں میں نوچہ خوانی محالس عز اکے قیام سیپہ کو لی ساہ لباس پہننے اور ہاقی لوازم تعزیہ داری میںمشغول رہتے ہیں کئی ایک مورخین نے فقل کیا ہے کہ ۲۵۲۲ ہجری معز الدولہ دیلمی نے اہل بغداد کودسویں کے دن حکم دیا کہ وہ نو حہوسینے زنی اور ماتم حسین کریں اور بیر کہ عورتیں اپنے بال کھول کر اپنے چیروں کوسیاہ کریں اور د کان پرٹاٹ لگا دیں اور کھانا یکانے والے کھانا نہ یکا نمیں (ہوٹل بند کر دیں) توشیعہ عورتیں باہرنگلیں جب کہانہوں نے اپنے چېرول پر ديگ وغيره کې سيابي ملي هوئي تھي ،اور وه سينه زني اورنو چه پڙھ رہي تھيں ،اور کئي سالوں تک ايسا ہوتا ر ہااور سني حضرات روكة روكة تنك آگئ ويكون السلطان مع الشيعه "كونكه بادشاه شيعول كساته تقااور عجيب وغريب بات بيه کہ بیرچیز عام لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اشخاص جو بیرمذہب نہیں رکھتے یا جومراسم شرعی کی بیرواہ نہیں کرتے حبيبا كه بيربات واضح ہے مجھے ياديرً تا ہے كہ جب ميں كتاب تحفة العالم تاليف فاضل بارع سيرعبداللطيف شوشتري كامطالعه كرر ہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں اہل ہند کے آتش پرستوں کی عزاداری عجیب تفصیل سے بیان کی ہے جوان کے ہاں عاشوار ء ک دن موسوم ہے اورشیخ جلیل ومحدث فاضل جناب الحاج مرزام فرقی رحمہ الله تعالیٰ کتاب اربعین میں فرماتے ہیں کہ احقر ۲۲<u>۳۲</u> ہجری میں عاشوراء کے دنوں کر بلا کے راستہ میں تھاتو میں نے پہلی محرم کو لیقو ہید میں کہ جس کے اکثر لوگ اہل سنت متعصب ہیں ، رات کے وقت نوحہ خوانی اور بچوں کی آوازیں سنیں میں نے وہاں کے ایک بیجے سے یوچھا کہ بیکیا ہور ہاہے تواس نے مجھے عربی زبان میں جواب دیا 'نینورون علی السید المظلوم'' پیسیر مظلوم کا نوحه کررہے ہیں میں نے کہاسیر مظلوم کون ہے اس نے کہاسیدنا الحسینؑ ہمارےآ قاحسینؑ باقی ایام عاشورہ میں میں کردستان میں تھا تو میں نے دیکھا بیابانوں میں رہنے والےلوگ جومراسم شرعی ہے واقف نہیں ہیں، وہ سب جمع ہو کے صدائے پاحسین آسان تک پہنچاتے ہیں اور کتناا جھاشعر کہا ہے:

سرتا سردشت خاوران سنگ نیست کز خون دل و دیده براور نگے نیست در، بیچ زمین و پیچ فرسگے نیست کز دست غمت نشسته دلتنگے نیست

ان سب سے زیادہ عجیب چیز آپ کی مصیبت کا جمادات نبا تات اور حیوانات میں تا ثیر کرنا ہے جیسا کہ بہت می

روایات دلالت کرتی ہیں کہتمام موجودات سیدمظلومین کی جال گدازمصیبت سے متاثر ہوئے اور ہرایک نے جس طریقہ سے اس سے تو قع ہوسکتی ہے آپ پر گریہ کیا اور انقلابات اجزاء عالم امکان میں رونما ہوئے، جن پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا اوراس کی دوست و ثمن مومن و برہمن سب نے گواہی دی اور مشاہدہ کیا ہے چونکہ ان روایات کو پورے طور پر لکھنا ایک مستقل کتاب چاہتا ہے اوراس کتاب میں سے بعض اخبار و آثار کے خلاصہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں کہ حسینؑ بن علیؓ پر انسان جنات پر ند چرند نے گریہ کیا ہے یہاں تک کہ ان کے آنسوجاری ہوئے اور حضرت صادق سے منقول ہے کہ جب ابوعبد اللہ شہید ہوئے تو آپ پر ساتوں آسان روئے اور جو کچھان میں ہے اور جو کچھ آسان وزمین کے درمیان ہے اور جو چیزیں جنت وجہنم میں حرکت کرتی ہیں اور جو کچھ دیکھا جا سکتا ہے اور جن چیزوں کونہیں دیکھا جا سکتا اور تین چیزوں کے علاوہ ہر چیز آپؓ پر روئی ہے۔ الخ

ایک روایت کے ذیل میں ہے کہ امام حسن نے امام حسینؑ سے فرمایا کہ آپ کی شہادت کے بعد بنی امیہ پر خدا کی لعنت اتر ہے گی ، اور آسمان خون برسائے گا اور آپ پر تمام چیزیں گریہ کریں گی ، یہاں تک کہ وحثی جانور فضا میں محچلیاں دریا میں۔

حضرت صادق کازرارہ کو خبردینا کہ آسان وز مین اور آفتاب حضرت پر چالیس دن تک روئے پہلے گزر چکا ہے، اور شخ صدوق نے بیت المقدس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے روایت کی ہے اس نے کہا کہ خدا کی شم ہمیں امام حسین گی شہادت کی رات کاعلم ہو گیا تھا اور کوئی پھر یاڈ ھیلا ہم نے زمین سے نہیں اٹھا یا ، مگریہ کہ اس کے نیچ ہم نے خون دیکھا ہے کہ وہ جوش مار رہا ہے اور دیواریں حلقہ زنجر کی طرح سرخ تھیں اور تین دن تک تازہ خون آسان سے برسا، ہم نے سنا کہ منادی رات کی تاریکی میں ندا کر رہا ہے کہ '' اتو جو احمت قتلت حسینا'' کیا وہ احمت جس نے حسین کوئل کیا وہ اس کے نانا کی شفاعت کی امیدر کھتی ہے، سید سجاڈ کے اس خطبہ کے دوران جو آپ نے مدینہ کے ورود کے وقت ارشاد فرما یا اور امام حسین گی گئ ایک زیارات اور دوسری روایات میں موجودات کے گریہ کرنے اور مخلوقات کے انقلاب کی طرف اشارہ ہوا ہے روایات عامہ اور اخبار اہل سنت جنہوں نے یہ گوائی دی ہے کہ آثار غریبہ اس مصیبت عظمی پر آسان وزمین سے وقوع پذیر ہوئے بہت زیادہ ہیں ، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد قطعی دعوگی کیا جا سکتا ہے کہ یہ صیبت تمام مخلوق کے لئے عمومی تھی آئیس روایات میں سے ایک روایات میں سے ایک روایات اس کی سرفی شہید ہوئے تو آسان میں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد قطعی دعوگی کیا جا سکتا ہے کہ یہ صیبت تمام مخلوق کے لئے عمومی تھی آئیس روایات میں سے ایک روایات اس کی سرفی سے کیا وارائی کی روایات اس کی سرفی ہوئی تھی ہیں ہیں ۔ ایک علیہ حد السہ آء والارض "کہ جب حسین شہید ہوئے تو آسان رویا اور اس کا رونا اس کی سرفی ہے۔

ابن عبدربہ اندلی محمد شہاب زہری کے عبدالما لک مروان کے پاس جانے کے واقعہ کے ذیل میں نقل کرتا ہے کہ عبدالملک نے زہری سے سوال کیا کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن بیت المقدس میں کیا کچھ وقوع پذیر ہواز ہری نے کہا

مجھے فلاں شخص نے خبر دی کہ شہادت حضرت علی وامام حسین کے دوسرے روز جو پھر بھی بیت المقدس سے اٹھایا گیااس کے نیچ تازہ خون پایا گیا، اور کامل الزیادۃ میں الی ہی حدیث امام محد باقر سے نقل کی ہے کہ آپ نے ہشام بن عبد الملک سے فرما یا اور ابن عبد رہنے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب امام حسین کے خیمے لوٹے گئے تو اس میں سے بچھ خوشبو ملی کہ اس کوجس عورت نے بھی استعمال کیا وہ برض کے مرض میں مبتلا ہوگئی، اور فولادی قلم کا دیوار کے او پرمشہور اشعار اتر جو امت الکھنا اور راہب کے دیے ہوئے زرومال کا حذف (محسکریاں) اور کو کلے بن جانا جو اس نے امام حسین کا سرمطہر لینے کے لئے سرمہ دیے تھے کہ جسے علماء عامہ نے نقل کیا ہے پہلے آپ س چکے ہیں اور جنات کے مرشیے اور نوحے پڑھنا یہ واقعات اس سے زیادہ ہیں کہ شار میں آسکیں اورام سلم گا حسین کی شہادت کی رات جن سے بیمر شیر سننا کہ 'الا یا عین فاحت فلی بجھ ہیں''۔ الخ

نسآء الجن يبكين نسآء الها شميات ويلطهن خدودا كاالدنا نيز نقيمات ويلطهن شميات ويلبسن ثياب السود بعد القصبيات ويلبسن ثياب السود بعد القصبيات جنات كي عورتين بإشى عورتوں پرروتی بين اوران چروں پرطمانچ مارتی بين جوديناروں كی طرح صاف وشفاف بين اورائى كے باريك اورعمدہ كيڑوں كے بعدوہ سياہ كيڑ ہے پہنتی بين اور نيز ان كام شمان كلمات كي ساتھ ۔

اورز ہری کا جنات کی عورتوں سے ان اشعار کے ساتھ نو چہ گری سننا:

مسح النبى جبينه وله بريق فى الخدود ابوالا من علياً قريش جدة خير الجدود

اس کی پیشانی کے بی بوسے لیا کرتے تھے اور اس کے رضار جیکتے تھے اس کے والدین قریش کے بلندترین افراد بیں اور ان کے جد بزرگوار بہترین اجداد میں سے بیں، سبط نے تذکرہ وغیرہ میں ذکر کیا ہے اور یہ بھی سبط کے تذکرہ میں ہے کہ محکہ بن سعید نے طبقات میں کہا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے بیسرخی آسان پر نظر نہیں آتی تھی، اور کتاب تبعرہ میں اپنے نانا ابوالفرج سے نقل کیا ہے کہ جب کوئی غضب وغصہ کی حالت میں ہوتو اس کا چبرہ سرخ ہوجا تا ہے اور بیسرخی غضب کی دلیل اور ناراضگی کی علامت ہے اور خداوند عالم توجسم وجسمانیات سے منزہ ہے لہذا اس نے شہادت امام حسین پر اپنے غضب کے انٹر کو افق کی سرخی پر ظاہر کیا ہے اور خداوند عالم توجسم وجسمانیات سے منزہ ہے لہذا اس نے شہادت امام حسین پر اپنے غضب کے انٹر کو افق کی سرخی پر ظاہر کیا ہے اور بی آنجنا ہی بزرگی کی دلیل ہے، اور عاملہ کی کئی روایات میں ہے کہ سید مظلوم کی شہادت کے بعد دو ماہ بلکہ تین ماہ بلکہ تین ماہ تک دیواریں اس طرح تھیں کہ جیسے خون میں ڈوبی ہوئی بیں اور آسان کی طرف سے ایسی بارش ہوئی جس کا اثر مدتوں کیٹروں میں رہا، اور ابرا ہیم بن محمد بہقی کتا ہے کہ اس ومساوی میں جو کہ ایک بڑار سال قبل کی لکھی ہوئی ہے کہتا ہے کہ محمد بن

سیرین کہتا ہے کہ بیسرخی آسان پرشہادت امام حسینؑ کے بعد ہی سے دیکھی گئی ہے اور چار ماہ کے درمیان روم کے اندرجس کسی عورت کوچض آیا اس کو برص کی بیاری ہوگئی ، پس بادشاہ روم نے عرب کے بادشاہ کوکھا کہتم لوگوں نے نبی یا نبی کے بیٹے کوآل کیا ہے۔انتھی۔

یے بھی ابن سیرین ہی سے منقول ہے کہ ایک پھر بعثت نبویؓ سے چارپانچ سوسال قبل ملاجس پرسریانی زبان میں کچھ کھا ہوا تھا،جس کا ترجمہ عربی میں بہی تھا''ا ترجوا امة قتلت حسیناً شفاعة جدلا یو هر الحساب ''اورسلیمان بن لیسار کہتا ہے کہ ایک پتھر ملاجس پریہ کھا تھا۔

۔ ترجمہ: ضرور جناب فاطمۂ قیامت میں تشریف لائمیں گی ،اوران کی ٹمین خون حسینؑ سےخون آلودہ ہوگی ، ہلاکت ہے اس شخص کے لئے کہ جس کے سفارش کرنے والے اس کے دشمن ہوجا نمیں اور قیامت کے دن صور پھوز کا جائے گا۔

مجموعہ شیخ شہیدو کشکول اور زہراالربیع وغیرہ میں ہے کہ ایک سرخ عقیق ملا، جس پرلکھا ہوا تھا: ترجمہ! میں آسانی موتی ہوں کہ مجھے والد سبطین (حسنینٌ) کی شادی کے دن نچھاور کیا گیا تھا، میں چاندی سے بھی زیادہ شفاف سفیدی رکھتا تھا، مجھے حسینؓ کی گردن کے خون نے رنگ دیا ہے۔

 پھر بھی اٹھایا جا تا تواس کے نیچ تازہ خون نظر آتا تھا اور ابن تجرکی روایت میں ہے کہ آسان سات دن تک رویا اور سرخ ہو گیا،
اور ابن جوزی نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ دنیا تین دن تک تاریک رہی اور اس کے بعد سرخی پیدا ہو گئی اور نیا بھی المودۃ میں سمہودی کی جواہر العقدین سے روایت کی ہے کہ ایک گروہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے گیا توانہوں نے ایک گر جے میں کھا ہوا دیکھا ہے ، انہوں نے بتایا کہ ہمیں علم نہیں میں کھا ہوا دیکھا ہے ، انہوں نے بتایا کہ ہمیں علم نہیں اور اس کتاب میں ہی متصل ابو محتف سے ایسے مختلف وا قعات کی روایت ہے کہ جن میں اہل بیت کے راستہ میں جنات کے اور اس کتاب میں ہی خوکہ کوفہ سے شام تک کاراستہ ہے اور نقل کیا ہے کہ ویر راہب میں پہنچ اور لشکر نے سرمبارک نیز سے پر نوب کیا توایک ہا ئف کی آواز سنی جو کہ در ہا تھا۔

ترجمہاشعار: خدا کی قسم میں تمہارے پاس نہیں آیا جب تک آنکھوں سے اسے دیکے نہیں لیا، میدان طف میں کہاس کے رخسار خاک آلود ہیں اورنحر کیا ہوا ہے اور اس کے گر دایسے نو جوان ہیں کہ جن کی گر دنوں سے خون جاری ہے جو چراغوں کی مانند ہیں جواپنے نور سے تاریکیوں کوڈھانپ دیتے ہیں، حسینؑ ایسا چراغ تھے لہ جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی خدا جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہدرہا۔

ابن حجر کی شرح ہمتر میسے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان آیات وعلامات میں سے جوشہادت حسین کی دن ظاہر ہوئیں ایک میہ ہوگئی کہ دن کوستار نظر آنے گے ہوئیں ایک میہ ہوگئی کہ دن کوستار نظر آنے گے اور استانی تاریک ہوگئی کہ دن کوستار نظر آنے گے اور استانی تاریک ہوگئی کہ دن کوستار نظر آنے گے اور استانی تاریک ہوگئی کہ لوگ میں کمان کرنے گئے کہ قیامت آگئی ہے اور ستار سارے ایک دوسر سے شکرانے اور مہنے گئے اور کوئی پھر نہ اٹھایا گیا ، مگر میہ کہ اس کے نیچے سے تازہ خون ابلتا تھا ، اور دنیا تین دن تک تاریک رہی اور اس وقت سے اس میں میسرخی نمود ار ہوئی اور میہ کہا گیا ہے کہ اس سلسلہ نے چھاہ تک طول پکڑا ، اور اس کے بعد ہمیشہ دیکھا گیا نہیں مضامین سے ملتے جلتے سیوطی نے تاریخ انخلفاء میں بیان کئے ہیں اس کے بعد کہا ہے اور وہ درس (رنگ کرنے والی بوٹی) جو اہل بیت کے گشر میں تھی وہ خاکسر ہوگئی اور ان کے شکر کا ایک نا قدنح کیا گیا تو اس کے گوشت میں آگ نظر آنی گی اور جب اس کو پکایا گیا تو وہ مبر کی طرح تلخ تھا ، خلاصہ میہ کہ اس قسم کے کلمات اہل سنت کی کتب کے شمن میں حدود صرسے زیادہ ہیں اور ہم میر گفتگو ایک عجیب وغریب واقعہ پرختم کرتے ہیں ۔

شیخ مرحوم محدث نوری طاب ثراہ نے سند سیح کے ساتھ عالم جلیل صاحب کرامت باہرہ ومقامات عالیہ آخوند ملازین العابدین سلماسی سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب امام رضاً کی زیارت کر کے والیس آر ہے تھے تو ہمارا گزرلوند پہاڑ سے ہوا جواصفہان کے قریب ہے لیس وہاں ہم اتر ہے اور وہ رہنے کا موسم تھااور ہمارے ساتھ خیمہ لگانے میں مشغول ہوئے اور میں اس پہاڑ کے دامن میں نگاہ کر رہا تھا، اچا نک میری نظرایک سفید چیز پر پڑی جب میں نے فور کیا تو مجھے ایک سفیدریش بوڑھا نظر آیا، جس کے سر پر سفید عمامہ تھا جوایک ککڑی کے او پر جیٹھا اور تقریبا چار ہاتھ زمین سے اونچا تھا، اس کے گرد ہڑے بڑے پتھرر کھے

ہوئے تھے کہ سوائے اس کے سرکے کوئی چیز نظر نہ آتی تھی ، میں اس کے نز دیک گیااس کوسلام کیااوراس سے عزت سے پیش آیا تو وہ مجھ سے مانوس ہو گیااورا پنی جگہ سے بنچےاتر آیااوراس نے اپنے حالات بتائے کہ وہ طریقہ متشرعہ سے خارج نہیں اوراس کے اہل وعمال واولا تھی ،اس نے ان کی رفتارامور سے ملیحد گی اختیار کر کےصرف عیادت کے لئے فراغت حاصل کی ہے اس کے پاس اس زمانہ کےعلاء کے رسائل علیہ (فتوی کی کتب ) تھےاس نے بتایا کہوہ اٹھارہ سال سے یہاں رہتا ہے اور جو ع کیات اس نے دیکھے تھے اس سے استفسار کے بعداس نے کہا جب پہلی مرتبہ میں یہاں آیا تووہ رجب کامہینہ تھا جب بانچے مہینے اور کچھ دن گزر گئے تو ایک رات میں نما زمغرب میں مشغول تھا کہ اجا نک خروش عظیم کی صدا آئی اورمختلف قشم کی آ واز س آ نے لگیں پس میں ڈر گیا،اورنماز جلدی جلدی ختم کی اور میں نے اس دشت پرنظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ جانوروں سے پرہو گیا ہے، اوروہ سب میری طرف آ رہے ہیں، یہ جانور مختلف اصناف کے تھے جوایک دوسرے کی ضد ہیں،مثلا شیر ہرن، یہاڑی گائے، چیتا، بھیڑیا،اورسب ایک دوسرے سے گھلے ملے تھے اور وہ مختلف قسم کی آ وازیں نکال رہے تھے پس میرااضطراب اورخوف بڑھ گیا،اور مجھےاں اجتماع سے تعجب ہوا اور پہ کہ وہ مختلف آ واز وں میں چیخ و یکارکر رہے ہیں جوعجیب وغریب ہیں وہ اس جگہ میرے گردجمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے سرمیری طرف بلند کئے ہوئے تھے، اور میرے روبر وفریا دکرتے تھے میں نے دل میں کہا کہ یہ بعید ہے کہ پرمختلف جانور جو کہ ایک دوسرے کے ڈٹمن ہیں مجھے چیرنے پھاڑنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جب کہ وہ ا یک دوسر بے کونہیں چیرتے بھاڑتے ، بیکسی اور بزرگ اورغظیم حاد نہ کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں ، جب میں نے اس سلسلہ میں غورو فکر کیا تو میرے دل میں آیا کہ آج تو دسویں محرم کی رات ہے اور بیفریاد وفغان اجتماع ونو حہ گری حضرت اباعبدالله علیه السلام کی مصیبت کے لئے ہے، جب میں مطمئن ہو گیا تو میں نے اپنا عمامه اتار دیا اور سریٹنے لگا اور میں نے اپنے آپ کواس مکان سے ینچے گراد یا اور میں کہتا تھا،حسین حسین شہید حسینً ان جانوروں نے میرے لئے اپنے درمیان جگہ خالی کر دی اور میرے گر دحلقہ بنالیا پس ان میں سے کچھایناسر زمین پر مارتے تھے،اوربعض زمین پرلوٹنے تھے،اوریپی کیفیت رہی پہال تک کے مجبح ہوئی، پس وہ جانور جوزیادہ وحثی تھے، وہ تو پہلے ہی چلے گئے اوراسی ترتیب سے جانے گئے یہاں تک کہ سب منتشر ہو گئے،اور بدان کی عادت ہےاوراس سال سے لےکراب تک اٹارہ سال گز ر گئے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات روز عاشوراء مجھے پرمشتبہ ہوجا تا ہے پس ان کے پہال جمع ہونے سے معلوم ہوتا ہے۔

اسے آخرالحکایۃ جواس مقام سے مناسبت نہیں رکھتی اور کتاب سیرہ حسینیہ میں ایک زاہد سے منقول ہے کہ وہ ہر دن چیونٹیوں کے لئے روٹی کے ٹکڑے ڈالتا تھا،اور جب دسویں محرم کا دن ہوتا تو وہ چیونٹیاں روٹی کے ٹکڑ نے نہیں کھاتی تھیں،اوراس قسم کے واقعات کثرت سے ہیں اور جبتی مقدار بیان ہوئی ہے یہ ہمارے لئے کافی ہے،اور ہم اس واقعہ کی تصدیق کے لئے جوشخ مرحوم نے نقل کیا ہے یہ حدیث شریف یہاں بیان کرتے ہیں، شیخ اجل اقدم ابوالقاسم جعفر بن قولو یہ تی نے حارث اعور سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المونین نے فرمایا میرے مال باپ کوفہ کی پشت پر شہید ہونے والے حسین پر قربان جائیں، خدا کی قشم گو یا میں وحشی جانوروں کود مکیور ہاہوں کہ ان کی مختلف اقسام اپنی گردنیں اسکی قبر کی طرف بلند کئے ہوئے اس پرشام سے لے کرصبح تک گریپکررہی ہیں، جب ایسا ہوتوتم جفا کرنے سے بچو۔

# گيار ہو ين فصل

### حضرت اباعبدالله الحسين كے جندمر ثيوں كابيان

پانچویں باب کی ابتدائی فصلوں میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، کہ سیدالشہد اً کا مرشہ پڑھنے اوراس مظلوم پر گریہ کرنے میں بہت ثواب ہے اور سے وربہ چزآ نمہ طاہرین سلام اللہ علیہ ماجمعین کے لئے محبوب ومرغوب ہے اوران کا دستوریہ تھا کہ شعراء کو مرشیہ پڑھنے کا حکم دیتے اور گریہ کرتے تھے اور چونکہ میں نے چاہا کہ اس مخضر رسالہ کا فائدہ عام ہولہذاان میں سے بعض مراثی سے تبرک حاصل کرتا ہوں اگر چہدیمر شیے عربی بیں اور یہ کتاب مستطاب فارسی میں ہے کہاں وہ افراد جوعربی زبان سے واقف نہیں وہ بھی ان سے بہرہ ور ہوں گے، شیخ جلیل محمد بن شہر آشوب نے ابالی شیخ مفید نیشا پوری سے نقل فرمایا ہے کہ ذرہ نامی نوحہ خوان نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عالم خواب میں دیکھا کہ وہ مخدرہ امام حسین کی قبر پر تشریف فرما ہیں ، اور اسے حکم دیا کہ وہ حسین کا مرشیدان کے اشعار کے ساتھ پڑھے۔

ایها السینا ن فیضا ! واستهلا لا تغیضا وابکیا بالطف میتا ترك الصدر رضیضا لم امرضه قتیلا ! لا ولا كان مریضا

سیداجل عالم کامل سیدنصر الله حائری کے دیوان میں ہے کہ ان سے کسی ثقہ وقابل اعتماد تحض نے اہل بحرین میں سے بیان کیا کہ ایک نیک بزرگ نے جناب فاطمہ زہڑا کو عالم خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ عور توں کے ساتھ امام حسین کا نوحہ پڑھ رہی ہیں ،اس بیت کے ساتھ :

واحسيناه ذبيحاً من قفاه واحسيناه غسيلا بالماء

پس سید نے اس کی تضمین کچھا بیات کے ساتھ کی جواصل کتاب میں درج ہیں (مترجم) ہمارے شیخ واستا د نے کتاب دارالسلام میں بعض دواوین سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے جناب فاطمہ الزہڑا کو عالم خواب میں دیکھا آپ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے بعض محب موالی شعراء سے کہو کہ وہ مرشیہ سیدالشہد اکہے کہ جس کا پہلا شعربیہ ہو۔

> من ای جرهر الحسین یقتل پسیدنهرالله حائری نے اس حکم کا متثال کیا اوریة صیده کہا:

من اى جرم الحسين يقتل وباللا ماء جسبه يغسل وينسبح الاكفان من عصر الثرى له جنوب وصبا وشمال وقطنه شيبته و نعشه ومح له لرجس سنان يحبل ويوطون صدرة بخيلهم والكتاب المنزل

فقیر کہتا ہے کہ بعض نے آپ کے بالوں کی سفیدی کوروئی سے تشبید دینے کو پسندنہیں کیا جو کہ سید کے اشعار اور بعض زیارات میں ہے ، حالا نکہ بیہ تشبیہہ بلیغ ہے ، یہال تک کہ شعراء مجم نے بھی اسے اپنے اشعار میں تحریر کیا ہے ، حکیم نظامی کہتا ہے :

چ در موئے سید آمد سپیدی پدیدآمدنشان نامیدی زینبهشد بنا گوشت کفن پوش منوز این پنبه بیرون نارے از گوش اورابن شهرآشوب شیخ مفیداور دوسرے علاء نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلاشعر جوامام حسین کے مرشیہ میں کہا گیا ہے وہ عقبہ مہی کا بیشعر ہے:

> اذا لعين قرت فى الحيوة وانتم تخافون فى الدينا فاظلم نورها مورت على قبر الحسين بكربلا

فغاض عليه من و موعى عزيزها وما ذلت ارشيه وابكى لشجوه ويسعد عينى ومعها و زفيرها وبكيت من بعد الحسين عصابة اطافت به من جا تبيها فبورها سلام على اهل القبور بكربلا وقل لها منى سلام يزورها سلام بإصال العشى وبأ الضحى توديه نكياء الرياح ومورها ولا برح الوفاد زوار قبيره

اورشیخ ابن نمانے مشیرالاخران میں روایت کی ہے کہ سلیمان بن قتہ عدوی امام حسینؑ کی شہادت کے تین دن بعد کر بلا سے گز رااوراس نے شہداء کی لاشوں کود یکھا تواپنے گھوڑے پر ٹیک لگا کرییمر شیانشار کیا:

مررت على ابيات آل هجه الله فلم ارها امثالهم يوم حلت الم تران الشهس اضحت مريضة لفقل الحسين والبلاد اقشعرت وكأنو ارجاء ثمه اضحوارزية لقل عظهت تلك الرزياء جلت يهال تك كرابتا بها الكرابتا بهال تك كرابتا بها الكرابة الم المرابة الم المرابة ال

وان قتيل الطف من آل حاشم اذل رقاب المسلمين فنلت وقد اعولت نيكى النساء لفقده وانجمنا ناحت عليه وصلت

واضح ہوکہ پہلے گزر چکاہے کہ جب امام حسین مدینہ سے مکہ جانے کے لئے تیار ہوئے تو آپ کی ایک پھوپھی نے فرمایا کہ اے فرزندر سول میں نے جنات کو سناہے کہ وہ آپ کا مرشیہ کہدرہے ہیں اور وہ کہتے ہیں:

ان قتيل الطف من آل هاشم

پس اس شعرکوسلیمان نے بھی جن سے سنا ہے اور اپنے مرشے میں داخل کر لیا ہے یا توار د کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جیسا کہا کثر ہوجا تا ہے،اورمنقول ہے کہ ابور مح جزاعی جناب فاطمہ دختر سیدالشہد ًا کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے آپ کے پدر بزرگوار کے مرشیہ میں چنداشعار پڑھے کہ جن میں سے آخر شعربیتھا:

وان قتيل الطف من آل هاشم الخل دقاباً من قراش فنلت حضرت فاطمة فرمايا المابورم المرح المرح نه پرهو، بلكه السطرح پرهو: الخل دقب المسلمين فنلت الخل دقب المسلمين فنلت

عرض کیا کہا ہیا ہی پڑھوں گا۔

ابوالفرج نے کتاب انمانی میں علی بن اساعیل تمتی سے نقل کیا ہے اور اس نے اپنے باپ سے وہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں تھا کہ آپ کے دربان نے سیر حمیری کے لئے اجازت حضوری طلب کی حضرت نے فرما یا اسے آنے دو،اور اپنے حرم محتر م کوپس پر دہ بٹھا یا یعنی پر دہ لگا یا گیا،اور اہل حرم کو تھم دیا کہ وہ پس پر دہ بیٹھیں تا کہ امام حسین کا مرثیہ نیں۔

امور على جدت الحسين فقل لا عظمه الزكيه اعظماً لازلت من وطفاً ساكبه ردية واذا مررت بقبر ه فأطل به وقف المطية وابك المطهر للمطهر والمطهرة النقبة كبكاء

معولة اتت يومالواحدها الهنية

راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جعفرٌ بن ثمر کے آنسوآپ کے چیرہ پر جاری ہوئے اور گریےزاری کی آواز آپ کے اہل خانہ سے بلند ہوئی یہاں تک کہ حضرت نے سیدکو پڑھنے سے روک دیا۔

مولف کہتا ہے کہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ ابو ہارون مکفو ف نے صرف اس مرثیہ کا پہلامصرع حضرت صادق ؓ کے سامنے پڑھاتھا،حضرت اتناروئے کہ ہارون خاموش ہو گیا،حضرت نے اس سے فرمایا کہ پڑھواورا پنے اشعار کوکمل کرو 🏿

🗓 (اس کے بعد مولف نے کئی ایک مرشے عربی زبان کے قال کئے ہیں کہ جنہیں طوالت کے نوف اور اردودان حضرات کے لئے قابل فہم نہ ہونے کی بناء پر ہم تزک کررہے ہیں۔مترجم)

# بارہویں فصل امام حسین کی اولا داور آپ کی بعض از واج کا نذکرہ

شیخ مفیدفر ماتے ہیں کہ حضرت کی چھاولا دیں تھیں ان میں سے چار بیٹے تھے۔

(۱) علیّ بن الحسینٌ الا کبر( زین العابدین ) ان کی کنیت ابوڅمړ ہے، اور ان کی والدہ شاہ زمان کسر کی ایز وجرد کی صاحبزا دی تھیں۔ (۲)علی بن الحسینً اصغرمشہورعلی اکبر جومیدان کر بلامیں اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے اس تفصیل کے ساتھ جو ذکر ہو چکی ہے،ان کی والدہ ام کیلی ثقفیہ ابومرۃ بنعروہ بنمسعور کی بیٹی تھیں ۔ (۳) جعفر بن حسینً ان کی والدہ قبیلہ قضاعہ کی ایک خاتون ہیں اور جعفر کی باپ کی زندگی میں وفات ہوئی اورصاحب اولا ذہیں تھے۔ (۴) عبداللہ وہ بھی کر بلا میں باپ کی گود میں زخم تیر سے شہید ہوئے۔ باقی رہی بیٹیاں توایک سکینہ ہیں کہ جن کی والدہ جناب رباب دختر امراغیس ہیں اور یہی ر باب عبدلله بن الحسينً كي والده بين اور دوسري بيثي فاطمة هيں كه جن كي والده ام اسحاق دختر طلحه بن عبدالله تيميه بين \_انتهى، شیخ مفید کے قول کوعلاء کے ایک گروہ نے اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے سیرسجا ڈکوعلی اوسط سے تعبیر کیا ہے اور علی بن الحسین شہیدکوا کبرکہا ہےاورابن خشاب وابن شہرآ شوب نے حضرت کے بیٹے چیشار کئے ہیں، محمد علی اصغر کے ساتھ اورآ پ کی دو بیٹیوں کے ساتھ زینب کابھی اضافہ کیا ہے کہ مجموعی طور پرنو افراد ہو گئے اور شیخ علی بن عیسیٰ اربلی نے کشف الغمہ میں کمال الدین بن طلحہ سے آنجناب کی اولا دکودس شار کیا ہےان میں سے نو کے نام تو لئے ہیں۔ جیسے ابن شہرآ شوب نے کہا ہےاور چوتھی بیٹی کا نام نہیں لیا بہرحال آپ کے دوبیٹوں کی شہادت میدان طف میں پہلے تفصیل سے بیان ہوچکی ہےاورسید سجاد کے حالات انشاءاللہ بعد میں آئیں گے،اور یہ بحث کہ حضرت سجاڈشہزادہ علی اکبڑے بڑے تھے جیسا کہ شیخ مفید نے فرمایا ہے یا جھوٹے تھے،جیسا کہ ابن ادریس اور اہل تاریخ کی ایک جماعت کا اعتقاد ہے ہم اسے کتاب نفس الہموم میں بیان کر چکے ہیں ، دوبارہ تکرار نہیں کرتے اورا ہام حسنؑ کی اولا د کے حالات میں باب جہارم میں ذکر ہو چکا ہے کہ امام حسینؑ نے اپنی بیٹی فاطمہ کاعقدا پنے بھیتیج حسن مثنی ہے کردیا تھااور فاطمہ کے ہاں حسن ثنی سے عبداللہ محض ابراہیم عمراورحسن مثلث پیدا ہوئے اوران کے حالات کی تفصیل بھی بیان ہو چکی ہےاور جناب فاطمہ لقوی و کمال وضائل و جمال میں بےنظیرو بے عدیل تھیں اور انہیں حوالعین کہتے تھے،اور <u>کابا</u> ھ میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی بہن جناب سکینہ بھی ای سال مدینہ ہی میں رحمت الہی سے جاملیں ، اور جناب سکینہ کا نام آمنہ یا امیمہ تھا ان کی والدہ رباب نے انہیں سکینہ کے لقب سے ملقب کیا اور جناب سکینہ تو توں کی سر دار اور عقیا قریش تھیں عمد گی عقل اور اصابت رائے کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہ زبان عرب وعلم وشعر وفضل ادب میں زیادہ قسی اور صاحب علم تھیں ۔ اور ان کے لئے بہت سے واقعات ہیں اور منقول ہے کہ جب اس مخدرہ کی وفات ہوئی تو ان کے جنازہ کے شخنے میں تاخیر ہوگئی کیونکہ خالد بن عبر الملک حاکم مدینہ نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ آجاؤں جنازہ نہ اٹھانا، جب اسے دیر ہوگئی تو تیں دینار کا فور کی قیت ادا کی عبر الملک حاکم مدینہ نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ آجاؤں جنازہ نہ اٹھانا، جب اسے دیر ہوگئی تو تیں دینار کا فور کی قیت ادا کی گئی اور وہ کا فور آپ کے جسم اقدس پر شار کیا گیا اور ابوالفرج کہتا ہے کہ ان کے جنازہ اٹھانے میں شام سے لے کرشنج تک تاخیرہ ہوگئی اور مجد اللہ نفس زکیہ نے چار سود بنارایک عطار کو دیئے اور عط وعود خرید کر کے جناب سکینہ کے تابوت پر انگیا تھیوں میں رکھ کہ جو بالموں کی سیر ہوئی کیکن آپ کا مزار مقدس شام میں ہے ، علاوہ ازیں ان روایات کے مضامین بھی خاندان رسالت کی سیرت خصوصا ان کی میں ہوئی کیکن آپ کا مزار مقدس شام میں ہے ، علاوہ ازیں ان روایات کے مضامین بھی خاندان رسالت کی سیرت خصوصا ان کی خواتین کی سیرت سے شاہت نہیں رکھتے ، واللہ العالم (مترجم) اور ابوالفرج نے تیوبھی جناب سکینہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا میرے والد نے بچااہ م سن سے میں سے والدہ العالم (مترجم) اور ابوالفرج نے تیوبھی جناب سکینہ سے روایت کی ہے کہ آپ

لعبرك اننى لا حب دارا تكون بها سكينه والرباب احبهبا وابنل جل مالى وليس لعاقب عندى عتاب

تیری جان کی قسم میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں ، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور زیادہ تر مال میں ان پرخرج کرتا ہوں اور کسی عمّاب وسرزنش کرنے والے کوسرزنش کاحت نہیں۔ کاحق نہیں۔

سبط ابن جوزی نے سفیان توری سے نقل کیا ہے کہ ایک دفع علی بن انحسین علیہ السلام حج یا عمرہ کے قصد سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو جناب سکینہ نے ان کے سفر کے لئے دسترخوان تیار کیا جس پر ہزار در ہم خرچ کئے اوروہ حضرت کی خدمت میں بھیجا جب آنحضرت حرہ مدینہ سے (جومشہور پتھروں کی جگہ ہے ) باہر آئے تو وہ دسترخوان فقراء ومساکین پرتقسیم کردیا۔

#### ازواج مطهرات امام حسينً:

ان میں سے ایک تو جناب شہر با نویا شاہ زنان ہیں جوامام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ہیں کہ جن کی طرف بعد میں اشارہ ہوگااور دوسری جناب رباب امراءالقیس کی صاحبزادی ہیں جو کہ جناب سکینہ کی والدہ ہیں اورسیدالشہد اُکوان سے محبت تھی اوران کا پوراخیال رکھتے تھے اور نیا بھے المودۃ میں ہے کہ امرائقیس کی تین بیٹیاں تھیں ایک کے ساتھ امیر المومنین نے دوسری سے امام حسن نے اور تیسری سے امام حسن نے اور تیسری سے امام حسن نے اور ہے وہی خاتون ہیں کہ جن کے حق میں سیدا شہدا نے مشہورا شعار فرمائے سے امام حسن نے اور حضرت کی شہادت کے بعد اشراف قریش نے ان کی خواستگاری کی لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور جواب میں فرما یارسول خدا کے قرب کے بعد میں کسی سے مواصلت نہیں کرنا چاہتی اور امام حسین کے بعد میں کسی کو اپنا شوہز نہیں بناؤں گی ، اور ابن زیاد لعین کے در بار میں اس بی بی کی نگاہ امام حسین کے سرمقدس پر پڑی تو بے تاب ہو کر سرکواٹھا یا اور اس کا بوسہ لیا ، اور اپنی گود میں رکھا اور نو حہ خوانی کرتے ہوئے کہا:

ترجمہاشعار:واحسیدنا ہلیں حسین گونہیں بھولوں گی، ڈشنوں کے نیزےان کی طرف بڑھےاورانہیں کر بلا میں پچھاڑ دیا، خدا کر بلا کے دونوں اطراف کوسیراب نہ کرےاورتواریخ میں مسطور ہے کہ واقعہ کر بلا کے بعد ایک سال سے زیادہ زندہ نہیں رہیں۔

اور بیدت ہمیشہ گریہ وسوگواری میں گزار دی اور دھوپ سے سابہ میں نہیں بیٹھتی تھیں گو یا بعداس کے کہ انہوں نے بدن مطہر سیدالشہد اکو دھوپ میں پڑے ہوئے دیکھا تھادل سے معاہدہ کیا کہ پھر بھی سابہ میں نہیٹھوں گی ،اورابن اثیرنے کامل میں کہا ہے کہا جاتا ہے کہ جناب رباب ایک سال تک امام حسین کی قبر پر بیٹھی رہیں ،اس کے بعد مدینہ کی طرف واپس گئیں اور حزن و ملال میں و فات یائی۔

فقیر کہتا ہے کہ حسن مثنی کے حالات میں آپ جان بچے ہیں کہ ان کی زوجہ جناب فاطمہ بنت الحسین بھی ایک سال کی قبر پربیٹی رہیں اور وہاں سوگواری اور عبادت میں مشغول رہیں اور اس مدت کے بعد گھر کی طرف منتقل ہوئیں۔
تیسری آپ کی زوجہ لیل بنت ابومر ہ بن عمود ققنیہ تھیں کہ جن کی ماں میمونہ بنت ابوسفیان تھی اور لیل جناب علی اکبر کی والدہ ماجدہ تھیں ، اور جناب علی اکبر باپ کی طرف سے ہاٹھی اور مال کی طرف سے قبیلہ ثقیف اور امیہ سے قرابت رکھتے ہیں اور اس کی طرف سے قبیلہ ثقیف اور امیہ سے قرابت رکھتے ہیں اور اس کے معاویہ نے کہا تھا کہ علی اکبر خلافت کے زیادہ لائق ہیں کیونکہ ان کے نا ارسول خدا ہیں اور بنی ہاٹھم کی شجاعت بنی امیہ کی سخاوت اور بنی ثقیف کے حسن منظر وفخر ومباہات کے جامع ہیں ، مقاتل اور کتب معتبرہ میں جناب لیلی کا کر بلا ، کوفہ یا شام میں ہونے کا تذکرہ نہیں ہے ، اور اگر وہ ہوتیں تو آل ابوسفیان کا گروہ اور اہل شام اپنے امام کی قرابت کی رورعایت اور لیا ظرکر تے لہذا بعض اہل منبری عبارات جناب لیلی کے حق میں کر بلا کے حالات میں وقعت نہیں رکھتیں اور ایک آپ کی زوجہ وہ خاتون ہیں جن کا مرف نام معلوم نہیں جو کر بلا میں موجود تھیں ، اور شہادت کے بعد قید ہوئیں اور حاملہ تھیں ، اور جس وقت اہل بیت کو کوفہ سے شام کی طرف نام معلوم نہیں جو کر بلا میں موجود تھیں ، اور شہادت کے بعد قید ہوئیں اور حاملہ تھیں ، اور جس وقت اہل ہیت کو کوفہ سے شام کی طرف کے جارہے ہوئی فصل میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔

#### خاتمه

مخفی نه رہے کہ الحمد مللہ جو کچھ شیعہ علاقوں اور شہروں میں متعارف ومرسوم ہے،عزاداری و ماتم سیدالشہد اعلیہ الا ف التحبیہ والثناء كا قائم ركهناا ورمجالس مين جمع ہونا اور علم نكالناا ور خيمے نصب كرناا ورباز اربند كرنا ، عاشوراء كے دن اور دستہ جات كاراستوں كى گردش کرنااورنو ہے ومرشجے پڑھنااورروناورولا نااوران کےعلاوہ دوسرےایسےافعال بجالانا کہ جن سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیااور جن میں کوئی عذر شرعی نہیں بہ چیز س عبادات شرعیہ وراحجہ میں سے ہیں اوران کے ثواب ہائے جلیلہ اورا جر ہائے جمیلہ ہیں اورمطلب انتہائی واضح وروثن ہونے کی بنا پرمحتاج دلیل نہیں اورمتتبع خبیراور نا قدبصیریر واضح ہے کہاخبارمتواترہ وار دہوئی ہیں،حضرت پر رونے وگر بیرکرنے اور آپ کے مصائب کو یاد کرنے لوگوں کو رلانے اور رونے کی شکل بنانے میں یعنی ہیب وصورت ایسی ہو جو گربیکرنے والے کی ہونہ ہیکہ رونے میں ریا کاری ہو کیونکہ حضرت سیدالشہداً پر رونا عبادت ہے، اور ریاء عبادات میں جائزنہیں جبیبا کہادلہ شرعیہ میں قیاس اور معاملات میں سود جائز نہیں ہےاوراسی طرح بہت ہی روایات وارد ہوئی ہیں کہ تمہ معصومینؑ کے ذکر وفکر وامر کوزندہ رکھا جائے اور بیرکہ وہ مجالس صاحب فضیلت ہیں جن میں ان کے امر کوزندہ رکھا جا تا ہے اور به که آئمه معصومینٔ ان مجالس کودوست رکھتے ہیں اور ملائکہ ان مجالس میں حاضر ہوتے ہیں ،اوراسی طرح بہت ہی روایات میں وارد ہے کہ ہرچیز میں جزع وفزع کرنا مکروہ ہے مگرامام حسین حضرت سیرالشہد اً پر جزع فزع کرنااور بہت ہی روایات میں وارد ہے کہ ایام عاشوراءحزن وملال ومصیبت اہل بیت کے دن تھے اور بیر بھی روایت ہوئی کہ ہمار بےحزن کے ساتھ محزون ہوں اور ہمارے ہمرور سےمسر در ہوں، بےشار روایات وار د ہوئی ہیں کہ آئمہ کمہاہم السلام شعراء کومرثیہ پڑھنے کاحکم دیتے اورخود سنتے گر یہ کرتے اور انہیں انعام واکرام دیتے ،اوراس کام کی فضیلت بیان فرماتے اور ہم اس سلسلہ کی گئی احادیث یانچویں باب میں نقل کر آئے ہیں اور کافی وتہذیب میں حضرت صادقؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا میر ہے والد بزرگوارنے فر مایا تھا کہ فلاں فلاں مال میرے لئے وقف کردو،انعورتوں کے واسطے جومیدان منی میں منی کے دنوں میں مجھ پر ندیہ( گریہوزاری) کریںاور تہذیب میں بیجھی روایت ہے کہ خالد بن سدیر نے حضرت صادق سے سوال کیا کہ کیا حکم ہے اگر انسان اپنے باپ، ماں بھائی یا کسی دوسر ے عزیز ورشتہ دار کے لئے گریبان چاک کرے، آپ نے فرما یا کہ گریبان جاک کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جناب موکل بن عمران نے اپنے بھائی کی وفات برگریبان جاک کیا تھا،اوراس حدیث کے آخر میں ہے:

 رخیاروں پر طمانے پے مارے جائیں اور گریبان چاک کئے جائیں اور کئی ایک روایات میں ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد بنی
ہاشم کی کسی عورت نے نہ خضاب لگایا نہ آنکھوں میں سر مدلگایا اور نہ تنگھی کی اور نہ ان کے گھروں میں ہاور پی خانے سے پانچ
سال تک دھواں بلند ہوا، جب تک کہ عبیداللہ بن زیا قتل نہیں ہوا اور اس منحوں سر مختار نے ان کے لئے نہیں ہیجا، ابن اشراور
بہت سے اہل سنت علماء اور اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ جناب رسول خدا جنگ احد سے مدینہ کی طرف واپس آئے تو آپ نے انصار
کی عورتوں کی اپنے مقتولین پر نوحہ وزاری سی تو فرمایال کسی حمز قلا ہوا کی لمہ یعنی انصار میں سے قبل ہونے والوں پر تو رو نے
والی عورتیں موجود ہیں لیکن حمزہ پر کوئی رونے والانہیں جب انصار نے بیسنا تو بیہ سمجھا کہ رسول خدا پندفر ماتے ہیں کہ ان کے پچا
والی عورتیں موجود ہیں لیکن حمزہ پر کوئی رونے والانہیں جب انصار نے بیسنا تو بیہ سمجھا کہ رسول خدا پندفر ماتے ہیں کہ ان کے پچا
کہ اہل مدینہ میں بیرتم ہوگئی کہ وہ اب تک ہر مصیبت کے وقت حمزہ پر رونے سے ابتداء کرتے ہیں اور بیہ معلوم ہے کہ جناب
رسالت مآب کو جناب حمزہ سے اتنی محبت نہیں تھی جتی کہ سیدالشہد اسے تھی اب اگر حمزہ پر گریہ کرنا جائز ہوتو امام حسین پر گریہ کرنا
بر رجہ اولی جائز ہے ، اور جب اہل مدینہ کی سیرت اس پر قائم ہے کہ ہر مصیبت میں پہلے جناب حمزہ پر گریہ کرنا جائز ہوتو امام حسین پر گریہ کرنا
بر رحب اولی خدا سے مواسات کرتے ہوئے اور آپ کے اس جملہ لکن حصرة قالا ہوا کسی لمہ کے تن کو ادا کرتے ہوئے ، حالا کہ سالہا
سال جناب حمزہ کی شہادت ہوئے گر رحب کے اس جملہ لکن حصرة قالا ہوا کسی لمہ کے تن کو ادا کرتے ہوئے ، حالا کہ سالہا
سال جناب حمزہ کی شہادت ہوئے گر رحب کے اس جملہ لکن حصرة قالا ہوا کسی لمہ کے تن کو ادا کرتے ہوئے ، حالا کہ سالہا
سال جناب حمزہ کی شہادت ہوئے گر رحب کے اس جملہ اس کو خراداری اور سوگواری پر ملامت نہ کریں بلکہ وہ بھی ماتم وعزاداری کو قائم
سال جناب جمزہ کی شہادت یہ وی کو سیدائشہد ال عزاداری اور سوگواری پر ملامت نہ کریں بلکہ وہ بھی ماتم وعزاداری کو قائم

 موجود ہے اور ہمیشہ بی بی عاکشہ اور عمراس مسئلہ میں ایک دوسر ہے کہ متناقض رہے یہاں تک کہ طبری نے سیا ہجری کے حواد ثات میں اپنی تاریخ میں اسناد کے ساتھ سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ دوہ کہتا ہے کہ جب ابو بکر کی وفات ہوئی تو بی بی عاکشہ نے اس کے جنازہ پر نوحہ کرنے والی عور تیں کھڑی کر دیں ، پس عمر بن الخطاب آگے بڑھے یہاں تک کہ درواز ہے پر کھڑے ہوکرا بو بحر پررو نے سے انہیں منع کیا توان عورتوں نے رکنے سے انکار کیا پس عمر نے ہشام بن ولید سے کہا کہ تم اندر جا و اور میر بے پاس ابوقی فی کی بیٹی کو بلاؤ جب عمر کی ہیہ بات عاکشہ نے سی تو ہشام سے کہا میں تجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی عمر نے ہشام سے کہا کہ تم اندر جا و میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں ، پس ہشام اندر گیا اور وہ ام فردہ ابو بکر کی بہن کو عمر کے پاس لے آیا ، پس عمر نے اس کے اوپر کوڑا اٹھا کرکئی کوڑ بے لگا گے تو نو حہ کرنے والی عورتیں کوڑ بے کی آ واز من کر منتشر ہو گئیں ، میں کہتا آیا ، پس عمر نے اس کے اوپر کوڑا اٹھا کرکئی کوڑ بے لگا گے تو نو حہ کرنے والی عورتیں کوڑ بے کی آ واز من کر منتشر ہو گئیں ، میں کہتا ہوں گویا عرکورسول خدا کی تقریر (نبی کے سامنے کوئی فعل ہواوروہ اسے منع نہ کرے ) کاعلم نہیں تھا کہ جب انصار کی عورتیں اپنے حضور کا بیار شاد ذہیں پہنچا تھا '' لیکن جمز ہیں پر رونے والا کوئی نہیں 'اور حضور کا بیار شاد نہیں پہنچا تھا '' لیکن جمز ہیں پر رونے والا کوئی نہیں' 'اور حضور کا بیار شاد کی جعفر جیسے شخص پر رونے والے کورونا جا ہے۔

شاہدوہ بھول گیا تھا کہ رسول خدا نے اسے رقبہ کی موت کے دن رونے والی عورتوں کو مارنے پیٹنے سے منع کیا تھا،
اور دواور مقامات پر کہ جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کے شمن میں بیان کیا
ہے، جس میں رقبہ بنت رسول اللہ گی موت اور عورتوں کے رونے کا ذکر ہے امام احمد کہتے ہیں پس عمر انہیں اپنے کوڑے مارنے
لگا تو سر کا ررسالت نے فرمایا کہ چھوڑ وانہیں رونے دو، پھر فرمایا جو چیز دل اور آئھ سے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت
ہے اور حضور قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور جناب فاطمہ آپ کے یاں بیٹھ کر رور ہی تھیں۔

راوی کہتا ہے پی حضورا کرم جناب سیدہ کے آنسوا پنے کپڑے سے ان پررحم کرتے ہوئے پونچھ رہے تھے، اور سید حدیث بھی مند میں بیان کی ہے کہ رسول خدا کے قریب سے ایک جنازہ گزرا کہ جس کے ساتھ رونے والی عورتیں تھیں توعمر نے انہیں جبر کہ انہیں جبر کہ یا، رسول خدا نے اس سے فر ما یا چھوڑ ان کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور آ نکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ الی غیبر ذالک خلاصہ بیکہ اصحب یہ کہ اس سلسلہ میں احادیث کافی ہیں اور اس مختصر مقام پر اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، لہذا مناسب ہے کہ شیعہ ومومنین عمو ما اور ذاکر بین خصوصا ملتفت رہیں کہ اس سوگواری وعز اداری میں ایسا طریقہ اختیار کریں، کہ جس پر نواصب و دشمنان اہل بیت کی زبان دراز نہ ہو سکے، اور وا جباب و مستحبات پر اقتصاد روا کتفاء کریں، اور محر مات کے استعمال سے مثلا عناورا گ کہ عمو ماما تمی نو سے سے خالی نہیں ہوتے اور خود گھڑے ہوئے جھوٹ اور جھوٹی کہا نیاں جو مظنون الکذب ہیں اور غیر معتبر کتب سے منقول ہیں بلکہ ایس کہ کشور میں جو کہ خطیم ترین شعائر اللہ میں سے ہے داخل نہ ہونے دیں اور ان بہت سے گنا ہوں سے جو اور شیطان کو اس عبادت بزرگ میں جو کہ ظیم ترین شعائر اللہ میں سے ہے داخل نہ ہونے دیں اور ان بہت سے گنا ہوں سے جو رہ اور ان بہت سے گنا ہوں سے جو رہ والی نے ہیں، برہیز کریں، خصوصار یا کاری جھوٹ اور غناورا گ سے جو کہ اس عمل میں جاری وساری ہیں اور و عبادت کو لے جاتے ہیں، برہیز کریں، خصوصار یا کاری جھوٹ اور غناورا گ سے جو کہ اس عمل میں جاری وساری ہیں اور

بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں اور بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان میں سے ہرایک کے زیادہ عقاب کی چندایک روایات بیان کی جائیں تا کہا گرکوئی شخص خدانخوستہ اس میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو بچائے ۔(۱)ریا کاری پس اس کے متعلق کیاب وسنت آیات وروایات زیادہ مقدار میں اس کی مذمت اور وعید (جہنم کی دھمکی ) میں وار دہوئی ہیں، حدیث نبوی میں ہے کہ تھوڑی می ریا کاری بھی شرک ہےاور رپیجی آنحضرتؑ سے مروی ہے کہ تنہم کی آ گاور جہنمی لوگ ریا کاری کی وجہ سے چیخ اٹھیں گے عرض کیا گیااے رسول خداجہنم کی آگ بھی چیخے گی ،فر ما یا ہاں اس آگ کی حرارت کہ جس میں ریا کارمعذب ہوں گے اور پیجھی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ریا کارکو چار ناموں سے بکارا جائے گا،کہیں گےاے کا فر،اے فاجر،اے نما در( دھو کہ باز)اے خاسر ( خسارہ والا ) تیری کوشش گمراہ ہوگئی اور تیرااجر باطل ہوگیا اور تیرا کوئی حصہ اورنصیب نہیں ہے،اس سے جا کرمز دوری ما نگ کہ جس کے لئے تو یہ کا م کرتا تھا اے دھو کہ باز ،اور یہ بھی فر ما یا کہ جنت نے کلام کیااوراس نے کہا کہ بے ثبک میں حرام ہوں ہم بخیل اور ریا کارپر نیز فرمایا میںسب سے زیادہ تم پرچھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں،عرض کیا گیاا بے رسول خداً شرک اصغرکیا ہے، فر ما یا ریا کاری اوراس سلسلہ میں احادیث بہت ہیں ، اوراس کے خباشت کے لئے یہی کافی ہیں کہتمام فقہاء کا فتو کا ہے کہ جس عمل میں ریا کاری آ جائے وعمل باطل اور درجہ قبولیت سے گرا ہوا ہے اور ریاء کی گئی تشمیں ہیں کہ جنہیں علاء اسلام نے اپنے مقام پر ذکر کیا ہے،اور ہم خاتمہ کی ابتداء میں بتا کی (رونے کی شکل بنانا) کے معنی میں اشارہ کر چکے ہیں،ان اشخاص کی تر دید کی طرف که جو به مجھی کی بناء پرسیدالشهد اگی عزاداری میں ریاءکوجائز سمجھتے ہیں اورخلوص کی شرط اس سے اڑا دیتے ہیں اوراس کو آپ کے مخصوص فضائل میں شار کرتے ہیں ، سبحان اللہ حالانکہ حضرت کا ان تمام مصائب کو برداشت کرنا تو اساس تو حید ذات مقدس باری تعالی کے محکم کرنے اور اعلاکلمہ قق اور دین مبین کے مبانی کو پختہ کرنے اور انہیں ملحدین کی بدعتوں سے محفوظ رکھنے کے لئے تھااب کوئی ذی عقل کس طرح احتمال کرسکتا ہے کہ حضرت سب سے بڑے گناہ اور ہلاکت کے بڑے سبب کے جواز کا سبب بنیں جو کہ ریا کاری اور شرک اصغر ہے، بیتو بے تک سی بات ہے اور جھوٹ بولنا تو آیات وا خباراس کی مذمت اوراس کے دین و آخرت کے مفاسد کے متعلق حدوشار سے باہر ہیں ،اورخداوند عالم نے اپنی لعنت قرار دی ہے، جھوٹ بولنے والوں پراور بہ کہ فرمایا''المایضتری الکذب الذین لایو منون'' جموٹا افتری تو وہ باندھتے ہیں جوایمان نہیں رکھتے اور بیرکہ ایمان نہلانے والوں کےعلاوہ کوئی جھوٹ نہیں یا ندھتا، اگر جھوٹ کی مذمت میں اس آیت کےعلاوہ اور کچھ نہ ہوتا تو بھی بہی کافی تھی حہ جائیکہ بہت ہی آیات موجود ہیں کتاب کافی میں امام محمد باقر سے روایت ہے کہ دوغ گو کی تکذیب سب سے پہلے خدا کرتا ہے اس کے بعدوہ دوفر شتے جواس کے ساتھ ہیں اور اس کے بعدوہ خود کیونکہ اسے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے بلکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے حبوث بولا ہے اور کافی کی اسی جگہ پر اور عقاب الاعمال میں بھی آنجناب ہی سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے شراور بدی کے لئے . قفل اور تا لے قرار دیئے ہیں اوران تالوں کی جانی شراب کوقر اردیا ہے اور حجوث بولنا شراب سے بھی بدتر ہے۔ نیز کافی میں امیر المومنینؑ سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرما یا خدا کی قشم اس وقت تکتم ایمان کامز ہ اور ذا کقهٰ بیں

چکھ سکتے جب تک جھوٹ بولنا ترک نہ کر دو چاہیے وہ جدی وتیج ہو یا مزاح اورخوش طبعی کےطور پر ہواور جامع الاخبار میں معصوم سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولے تو اس پرستر ہزار فر شتے لعنت کرتے ہیں اور اس کے دل سے ا یک بدیونکل کرعرش تک حاتی ہے، پس اس برحاملین عرش لعنت کرتے ہیں اور خدااس ایک جھوٹ کی وجہ سے ستر گنااس کے لئے لکھتا ہے کہ جن میں سے آسان ترین زنا ہے جو کوئی شخص اپنی ماں سے کرے،اور امام حسن عسکریؓ سے روایت ہے کہ تمام خیائث اور برائیاں ایک مکان میں رکھ دی گئی ہیں اوراس کی جانی جھوٹ ہے، اور جناب صادق سے مروی ہے کہ سی شخص کے طویل رکوع و بچود کو نید دیکھو کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی اس کو عادت ہوگئی ہے اگراپاس کو چھوڑ تاہے تو اسے دحشت محسوس ہوتی ہےلیکن اس کی سچائی اورامانت کے واپس کرنے کی طرف دیکھواور دعوات راوندی سے منقول ہے کہ رسول خداً نے فر مایا گزشتہ رات میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ دوشخص مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے ہیں( ظاہرا شام کا علاقہ مراد ہے)اورانہوں نے وہاں کے کئی عجائبات کا ذکر کیا ہے اوران میں سے ایک یہ چیز تھی کہ انہوں نے ایک شخص کو چت لیٹے ہوئے دیکھااور دوسرااس کےسریر کھڑا ہےاوراس کے ہاتھ میں لوہے کےعصا کی طرح کوئی چز ہے کہ جس کا سرامڑا ہواہے پس وہ اس کے چیرہ کےایک طرف آتا ہےاوراس چیز سے جواس کے ہاتھ میں ہےوہ اس کے منہ کی طرف سے اس کی گدی تک مارتا اور ا سے ٹکڑ نے ٹکڑ ہے کر دیتا ہے،اسی طرح ناک کواس طرح اس کی آنکھیں گدی تک چیرتا ہے پھراس کی دوسری طرف آتا ہے اور اس کے ساتھ وہی ممل کرتا ہے جو پہلی طرف کیا تھااوراس طرف سے ابھی وہ فارغ نہیں ہوتا کہاس کی پہلی طرف صحیح وسالم اور پہلی حالت میں ہوجاتی ہے، پھراس سے وہی کچھ کرتا ہے جو پہلی مرتبہ کیا تھاتو میں نے کہا سجان اللہ بہ کیا ہےروایت طویل ہے،اس کے آخر میں ہے کہان دواشخاص نے ان چیز وں کی تفصیلات بتا نمیں جوانہوں نے اس رات عجائبات میں سے دیکھی تھیں اوران اشخاص کے متعلق کہ جنہیں عذاب ہور ہاتھا۔

یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ وہ خص کہ جس کے پاس وہ پہنچ کہ جسے گلڑ ہے گلڑ ہے کیا جارہا تھا، اس کے منہ سے گدی تک اور ناک سے گدی تک اور آنکھ سے گدی تک تو یہ وہ خص ہے جو صح کے وقت گھر سے نکلتا ہے اور ایک جھوٹ بولتا ہے جواطراف میں پھیل جاتا ہے تو وہ اس سے یہ سلوک قیامت تک کرتے رہیں گے، اور بعض معتبر کتب میں بے حدیث اس طرح ہے کہ میر سے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا چلئے اس کے ساتھ اٹھا کپس میں نے دوافر ادکود یکھا کہ ایک گھڑا ہوا ہے اور دوسرا بیٹھا ہے اور کھڑ ہے ہوئے شخص کے منہ کے ایک طرف داخل کرتا ہے بہاں تک کہ وہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان تک پہنچتا ہے تو اسے باہر نکال لیتا ہے اور دوسری طرف داخل کرتا ہے پس جب اس طرف سے نکالتا ہے تو پہلی جانب اپنی حالت اولی کی طرف پلٹ آتی ہے پس جو جھے اٹھا کر لے گیا تھا اس سے میں نے جب اس طرف سے نکالتا ہے تو پہلی جانب اپنی حالت اولی کی طرف پلٹ آتی ہے پس جو جھے اٹھا کر لے گیا تھا اس سے میں نے بہا کہ یہ چھوٹا شخص ہے کہ جسے قیامت تک قبر میں عذا ب کرتے رہیں گے خلاصہ یہ کہ جھوٹے انسان کے لئے مفاسد اور بری حالت بہت زیادہ ہے اور شیخ اساد محدث معتبر ثقہ جلیل القدر آتا کے الحاج مرزاحسین نوری طاب ثراہ کے لئے مفاسد اور بری حالت بہت زیادہ ہے اور شیخ استاد محدث معتبر ثقہ جلیل القدر آتا کے الحاج مرزاحسین نوری طاب ثراہ

نے لولومر جان میں جھوٹ کے مفاسد و آثار کا خلاصہ جوانہوں نے آیات واحادیث سے استفادہ کیا ہے اس سہولت اور زیر نظر رکھنے کے لئے مختصر طور پر لکھا ہے اور ان مفاسد و آثار کو جالیس عد دمیں شار کیا ہے۔

(۱) جھوٹ فسق ہے' لا رفث ولا فسوق''گندی گفتگواور فسق نہیں ہونا چاہیےاور جھوٹا فاسق ہے'ان جاء کھر فاسق بنٹاً''اگرفاسق خبر لے کرآئے توجستجو کرو۔

(۲) جھوٹ قول زور ہے جو بت پرتی کے ساتھ مذکور ہے' فاجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ''اجتناب کروجس سے جو کہ بت ہیں اور اجتناب کرو (جھوٹ) سے۔

(٣) جمومًا مومن نبيل ہے 'انما يفترى الكذب الذين الإيومنون "جموع وه باندھتے ہيں جوايمان نبيل ركھتے۔

(۴) جھوٹ شراب وقمار کی طرح گناہ ہے۔

(۵) جھوٹا خدا کامبغوض ہے۔

(۲) جھوٹے کا منہ کالا ہے۔

(۷) جھوٹ شراب سے بدتر ہے۔

(۸) جھوٹے کے منہ سے متعفن اور غلیظ بولکتی ہے۔

(۹) جھوٹے سے فرشتہ ایک میل دورر ہتا ہے۔

(١٠) فداال يرلعنت كرتا عي" أن لعنه الله عليه أن كأن من الكاذبين فنجعل لعنه الله على

ال کاذبین ''خدا کی اس پرلعنت ہےا گروہ جھوٹا ہے، پس ہم لعنت اللہ کی قرار دیں جھوٹوں پر۔

(۱۱) جھوٹے کے منہ کی بد بوعرش تک جاتی ہے۔

(۱۲) عالمین عرش جھوٹے پرلعنت کرتے ہیں۔

(۱۳) جھوٹ ایمان کوخراب کر دیتا ہے۔

(۱۴) جھوٹ ایمان کا ذائقہ چکھنے سے مانع ہے۔

(۱۵)جھوٹا شخص سینوں میں عداوت وکینہ کا بیج بوتا ہے۔

(۱۲) جھوٹے شخص کی مروت ہر شخص سے کم ہے۔

(۱۷) ایک جھوٹ کی وجہ سے ستر ہزار فر شتے جھوٹے پرلعنت کرتے ہیں۔

(۱۸) جھوٹ نفاق کی علامت ہے

(١٩) جھوٹ اس گھر کی چانی ہے جس میں سب خبائث اور بری چیزیں جمع ہیں۔

(۲۰) جھوٹ فجو راور جھوٹا فاجر ہے۔

(۲۱) جھوٹے کی رائے مشورہ کے وقت ناپیندیدہ ہے۔

(۲۲)نفسی بیاریوں میں سے جھوٹ سب سے زیادہ قبیح وبری بیاری ہے۔

(۲۳) جھوٹ شیطان کامکا ہے۔

(۲۴) جھوٹ بدترین ریا کری ہے۔

(۲۵) جھوٹ فقروفا قہ کا سبب ہے۔

(۲۷)جھوٹ کا شارخبائث میں ہے۔

(۲۷) جھوٹ نسیان کا سبب ہے۔

(۲۸) جھوٹ نفاق کا ایک دروازہ ہے۔

(٢٩) جھوٹے شخص پرایک مخصوص عذاب کیا جاتا ہے۔

(۳۰) جھوٹ جھوٹے شخص کونماز تہجد سے محروم کر دیتا ہے لہذاوہ روزی سے بھی محروم ہوجا تا ہے۔

(۳۱) جھوٹ خذلان الٰہی کا سبب ہے۔

(٣٢) جھوٹ کی وجہ سے صورت انسانی جھوٹے شخص سے چھین لی جاتی ہے۔

(٣٣) جھوٹ سب سے بڑی خبیث شے ہے۔

(۳۴) جھوٹ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔

(۳۵) جھوٹ ایمان سے دوراوراس سے ایک طرف ہے۔

(٣٦) حجمو ٹاشخص سب سے بڑا گنہ گارہے۔

(٣٤) جھوٹ جھوٹے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے۔

(۳۸) جھوٹ حسن وتر وتاز گی اور بہاورونق چیرہ کوز ائل کر دیتا ہے۔

(۳۹) جھوٹا شخص اس قابل نہیں کہ کوئی اس سے بھائی چارہ کرےاوراسے بھائی اورساتھی بنانے سے نہی وارد ہوئی

ہے.

(۴۰) خدا جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں کرتا اور قق کا راستہ نہیں دکھا تا''ان اللہ الا یھدی من ھو کا ذب کفار ''خدا جھوٹے کا فرکو ہدایت نہیں کرتا۔انتھی

جب آپ جھوٹ کے مفاسد کو پہچان چکے تو جاننا چاہیے کہ فحول فقہاء مطلق جھوٹ کو گناہان کبیرہ میں شار کرتے ہیں، چاہے اس پرکوئی مفسدہ مترتب ہویانہ ہویہ تو بے مفسدہ جھوٹ کی حالت ہے اور اگر اس جھوٹ پرکوئی مفسدہ مترتب ہواورخصوصا

اگروه مفسده دینی هوجوکسی مسلمان کےعقیدہ کی کمزوری کا ماعث ہو پاکسی امام پرافتر کی باندھے، باشان اہل ہیٹ کی توہین کا باعث ہوتوالبتہ وہ سومرتبہ بدتر اوراس کا گناہ بیشتر ہے،اورا گرجھوٹ خدااوررسول اورآئمہ پر باند ھےتواس کا حال معلوم ہے،وہ مبطل روزہ اورموجب کفارہ ہےاورعقاب الاعمال میں رسول خداً سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایاا گر کوئی شخص میرے متعلق وہ بات کیے جومیں نے نہیں کہی تو وہ اپنی جگہ جہنم میں سمجھےاور اس روایت کا اطلاق اس بات کامقتضی ہے کہا گرایک لفظ بھی ہواورکسی مطلب کو نہ بتا تا ہواوراس برکوئی مفسدہ بھی مترتب نہ ہوتا ہوتو وہ بھی جہنم میں داخل ہونے کا سب ہےاسی لئے مرحوم فقیہہ زاہدوورع جناب الحاج ملامحمدا براہیم کلیا سی طاب ثراہ سے منقول ہے جیسا کہ کتاب شفاءالصدور میں ہے کہایک دفعہ ایک اہل منبر نے جو فاضل و دیانت دارتھا مرحوم کی موجودگی میں اس واقعہ کے ذیل میں کہ سدالشہد 'اء نے فرمایا یا زینپ یا زینٹ کہا تواس فقیہ ہاورع نے پرواہ کئے بغیر ہر بلابلندآ واز سے کہا خدا تیرے منہ کوتوڑے امام نے دومرتبہ بازینٹ نہیں کہا بلکہ ایک مرتبہ کہا ہے،اب سلسلہ جلیلہ اہل منبرا بنے حالات پرغورفر مائیں،اور جھوٹ کے فی الجملہ مفاسد ہے آگاہ ہوں اور جھوٹے مطالب اورگھڑی ہوئی روایات کوتر ک کر دیں بلکہ جو کچھ دیکھیں شیں اس کفقل نہ کریں اورصرف ان مطالب پرا قتصار کریں کہ جن کا ناقل قابل وثوق ہوسیدا بن طاؤس نے کشف المجۃ میں رسائل کلینی سے فقل کیا ہے کہ اس بزرگوار نے اپنی سند کے ساتھ حضرت باقرِّ سےروایت کی ہے کہ جس کے کچھ فقرے یہ ہیں''ولا تحدیث الا عن ثقة فت کون کنااباً والکذب ذل'' یغی بات نه کرومگرقابل وثوق شخص سے ورنہ جھوٹے قراریاؤ گے اور جھوٹ ذلت ہے یعنی ذلت وخواری کاسبب ہے اور نہج البلاغة میں ہے کہامیرالمونینؑ نے حارث ہمدانی کوجو خطاکھااس کے شمن میں فرمایا نقل نہ کرولوگوں کے سامنے جو کچھین لیا ہے کیونکہ یمی نقل میں بے پرواہی کرنا جھوٹ بولنے کے لئے کافی ہے نیز حضرت صادق سے مروی ہے کہآ پ نے ایک حدیث کے ذیل میں ارشا دفر ما یا کیا تو نے نہیں سنا کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جو پچھ سنتا ہے اسے نقل کرتا ہے ، علامہ مجلسی نے اس حدیث کی تشریح وبیان میں فر مایا ہے کہ بیروایت دلالت کرتی ہے کہ جس شخص کی نقل سے اطیمنان نہیں اس کا کلام نقل کرنا درست نہیں اور اس مضمون کی بہت ہی روایات ہیں اور بیجھی معلوم ہونا جا ہیے کہ جس طرح جھوٹ بولنا مذموم وممنوع ہے اسی طرح جھوٹی خبریں حکایتیں اور قصےسننا بھی مذموم ہے خداوند عالم یہودیوں کی مذمت اوران کی صفات خبیثہ کو بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے 'سماعون للکنب سماعون لقو مر'' آخران جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور دوسروں کوسناتے ہیں اور ایک آیت کے بعد پھرفر ما تاہے''سماعہ ن للکنپ الکالہ ن للسحت''جھوٹی ما تیں سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں ان دونوں آیتوں میں مطلق جھوٹ سننے کے متعلق واضح تہدید موجود ہے اور رہجی فرما تاہے' واجتہذبہ وا قول النور '' تول زور سے اجتناب کروقول زور کی ایک تفسیر جھوٹ بھی ہے اورا جتناب نہیں ہوتا، جب تک جھوٹ سے ہر لحاظ سے دوری نہ حاصل کی جائے جاہے کہنے کے لحاظ سے ہو یا لکھنے کے باسننے وغیرہ کے اس قول کی بناء پرجس میں زور کامعنی جھوٹ ہے اس آیت سے استشہاد کیا جا سكتا ہے''والذين لا يشهدون الزور''وه لوگ جوجھوٹی گواہی نہيں دیتے يا جھوٹ والی جگه پر حاضرنہيں ہوتے اور

خداوند عالم نے جنت کی تعتوں میں لغو وضول باتوں کا نہ سننا اور جھوٹی گفتگو کے کا نوں تک ندآ نے کو بھی نعمت قرار دیا ہے پس با قاعدہ مقابلہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی گفتگو سننا عذا ب ہے اور وہ دو ذخیوں کا خاصا ہے، شخ صدوق نے کتاب عقائد میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق سے قصہ خوانوں کے متعلق پو چھا گیا کہ آیاان کی باتوں کو سننا حلال ہے تو آپ نے فرمایا کہ حلال نہیں اور فرمایا جو شخص کسی گفتگو کرنے والے کی بات پر کان دھر ہے تواس نے اس کی پرستش وعبادت کی ہے اب اگر وہ خدا کی طرف سے بات بول رہا ہے یعنی تجھوٹی اور وق کی بات کہ درہا ہے تواس سننے والے نے خدا کی عبادت کی ہے اور اگر وہ ابلیس کی طرف سے بات کرے یعنی جھوٹی اور باطل باتیں کہتا ہے تو سننے والے نے شیطان کی عبادت کی ہے اور اس کتاب میں ہی جھی مروی ہے کہ آخصرت سے اس آیت کے متعلق پو چھا گیا'' یہ تبعہ می الغاوون ''ان کا اتباع گراہ کرتے ہیں فرمایا اس سے مرادقصہ گو ہیں، اور اس آیت کی تقییر میں'' و اذا رائت الذین پخوضون فی ایا تنا فیا عوض عنہ مدحتی پخوضوا فی حدید نے بیں، اور اس آیت کی تقییر میں' و اذا رائت الذین پخوضون فی ایا تنا فیا عوض عنہ مدحتی پخوضوا فی حدید نے بیں ہوں کو بیاں تک کہ وہ کسی اور بات میں اور حضرت باقر سے مروی ہے قصہ گوان میں سے ہیں، یعنی ہے تھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی ہم نشینی سے اعراض ور دگرادانی کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کیا جا کیا اور بات کیا واران کی باقی بین کہ جن کی ہم نشینی سے اعراض کیا توان کی ہم نشینی سے اعراض کیا توان کی ہم نشینی سے اعراض کیا توان کیا توان کیا توان کیا توان کیا توان کیا توان کی ہم نشینی سے اعراض کیا توان کی

باقی رہاغنااورراگ تواس میں کوئی شکنہیں کہ اس کا سننامطلقا حرام اور مذموم ہے چاہے مصائب ومرثیہ خوانی سید الشہداً میں ہو یا کسی اور چیز میں اور بہتر ہے کہ یہاں ہم اس کلام پراکتفاء کریں جوصاحب شفاء الصدور نے زیارت عاشور کی شرح میں نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ علاء امامیہ کا اجماع وا تفاق ہے کہ غنا حرام ہے فی الجملہ، کتاب کافی میں ہے اور سند محمد بن مسلم تک پہنچتی ہے کہ حضرت صادق نے فرمایا کہ غنا پر خدانے جہنم کا وعدہ کیا ہے اور آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔

"ومن الناش من يشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا اوليئك لهم عناب مهين"

خلاصہ معنی یہ ہے کہ بعض لوگ اہو حدیث کوخرید کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کوعلم کے بغیر راہ حق سے گمراہ کریں اور خدا کے راستہ کا استہزا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں ذکیل وخوار کرنے والاعذاب ہے اوراس مقام پرلہوا لحدیث کی تفسیر غنا کے ساتھ ہوئی ہے اوراس معنی کا روایات اہل ہیٹ میں ممکن ہے فی الجملہ تواتر کا دعو کی کیا جائے اور بعض اخبار میں قول زور کی تفسیر غنا ہے اور غنا کی حقیقت اور معنی لہوولعب والی آواز ہے چاہے اس میں آواز کو پھیرا جائے، یا آواز کی تقطیع ہوا وراس کو موزوں کرنے سے حاصل ہو جیسا کہ کن جو تصنیف سے مشہور ہے اور نوحے اس کے موازین پرمشہور ہیں اور اس حکم کی عمومیت کی تصریح کی ہے، شیخ افقد اکبر شیخ جعفر نے شرح قواعد میں اور بناء پرمشہور اس کی حرمت میں مراثی سید الشہداء اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں اور غنا میں آواز کا اچھا اور عمدہ ہونا شرط نہیں، بلکہ معیار وہ آواز ہے کہ جس کے الشہداء اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں اور غنا میں آواز کا اچھا اور عمدہ ہونا شرط نہیں، بلکہ معیار وہ آواز ہے کہ جس کے

ساتھ اہل فسوق حال طرب وخوشی میں لہوولعب کرتے ہیں اور عرف میں اسے گا نا کہتے ہیں جو کچھ پڑھا جائے سب حرام اورجہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے،اورا گرفضائل اہل بیت گانشر کرنامتحب ہے توجھوٹ اورغنا حرام اور باطل ہیں اورمناسب ہے كميهال ثيخ اجل اعظمر استادمن تأخرو تقدم حجته الفرقة الناجيه علامة الملته الزاكيه شيخنا الاستأذالا كبرنور الله ضريحه المطهر كاكلام كاسب سفقل كياجائ الشخف كدريس جو كمان كرتاب كمغنا مرشیوں میں زیادہ رونے اور در دانگیزی کا سبب ہے،فر ماتے ہیں کہ غنا کامعین اور مدد گار بقاء دروناممنوع ہے کیونکہ آپ معلوم کر چکے کہ غنالہو ولعب کی آواز ہے اورلہو ولعب کورونے اور دردناک ہونے سے کوئی تناسب نہیں ، بلکہ بناء برظاہر تعریف و مشہور کو جوغنا کوتر جیع مطرب (ایبا آ واز کو پھیرنا جوخوش کر ہے ) سمجھتے ہیں ،ایباہی ہے کیونکہ طرب مطلق اختلاف حالت کا نام ہےاب جوطرب غنا سے حاصل ہوا گروہ ہر ور ہے تو و تفجع اورا ظہارغم سے منا فات رکھتا ہے نہ کہاس پرمعین و مدد گار ہےاورا گر وہ حزن ہے تو وہ حزن اس لحاظ سے ہے جونفوں حیوانیہ میں شہوات نفسانیہ کے مفقو دہونے سے مرکوز ہے نیراس وجہ سے کہ جو سادات زمان اورعترت خاتم پیغیبرانً پرمصائب وارد ہوئے ہیں اور اگر فرض کرلیں کہ بیرمعاون ہے تب بھی کسی مستحب یا مباح کاکسی چیزیرموقوف ہونااس کی ایاحت کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہاں دلیل حرمت کا خیال رکھنا پڑے گا ،اگرحرمت پر دلیل ہوئی تو فبہا ورنہ بحکم اصل محکوم ہاباحتہ ہوگا ، بہتر صورت غنا کے مباح ہونے پراس سے تمسک جائز نہیں ، کہوہ مقدمہ ہے ایک فعل غیرحرام کااور جو کچھاس قائل کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہوہ فر مار ہے ہیں کہمرا ثی میں طربنہیں ہوتا توان کی نگاہ ان مراثی پر ہوگی جواہل دیانت میں متعارف ہیں کہ جن کا مقصد مراثی سے اظہار درودالم کے علاوہ کچھنہیں ہوتا، گویاان کے زمانے میں اس قتم کے مرشے پیدانہیں ہوئے تھے کہ جن پر اہل لہو ولعب اورخوثی وقتی کرنے والے مردوعورتیں اکتفاء کرتے ہیں جو کہ مجالس لہووطرب اعوا دواو تارمیں تغنی بقعب ومز مار حاضر ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے زمانے میں رائج ہے، حبیبا کہ جناب رسول خدائے ان جیسی چیزوں کی خبر دی تھی جہاں فرماتے ہیں ''یتخذون القرآن''۔

حییا کہ زیارت سیدالشہد اگا سفر بہت سے خوش حال لوگوں کے لئے لہوولعب وسیر و تفری کو سفر ہو گیا ہے اور پیغیبر
اکرم نے اسی قسم کی خبر دی تھی سفر حج کے متعلق اور فرما یا کہ میری امت کے دولت مندلوگ سیر و تفری کے لئے حج کریں گے اور درمیا نہ طبقہ تجارت کے لئے اور قویا حضور گا ارشادگرا می کتاب عزیز کی طرح ہے جو وار دہوا ہوایک مورد میں اور جاری ہے اپنے نظیر و مشیل میں یہاں تک مکاسب شخ قدس اللہ نفسہ وروح رمسہ کی عبارت کا ترجمہ ہے اور چونکہ عمو مااس ملت و فد جب والے عالم ہوں کہ غیر عالم اس پیشیوائے مقدم اور قدوہ معظم کے کلام کو بمنز لہ نصوص سیجھتے ہیں لہذا اور چونکہ عمو مااس ملت و فد جب والے عالم ہوں کہ غیر عالم اس پیشیوائے مقدم اور قدوہ معظم کے کلام کو بمنز لہ نصوص سیجھتے ہیں لہذا بہتر ہے کہ وہ تامل کریں اور اسے دستور العمل اور سرمشق رفتار خود قرار دیں اور اس دستور وقرار داد سے قدم آگے نہ بڑھا ئیں اور اسلام کے عظیم ترین مصائب میں سے یہ مصیبت ہے کہ اگر کوئی غیرت مندمومن اس مصیبت کی شدت کی وجہ سے جان دیر ہوتا تابل ملامت نہیں کہ لہوولعب کے خواہ شہندا ور ہوا پرست لوگ اہل بیت طہارت کے نام (کہ جن کی خداوند عالم نے دیر ہے قابل ملامت نہیں کہ لہوولعب کے خواہ شہندا ور ہوا پرست لوگ اہل بیت طہارت کے نام (کہ جن کی خداوند عالم نے

قر آن عظیم میں کرامت و بزرگی کے ساتھ تعریف کی ہے مثل جناب زینبٌ و جناب سکینہ ) آلات اہوولعب میں لیں اور جس طرح آلات اہو ولعب میں کچھ لوگوں کے نام دونتین مرتبہ لئے جانے میں مثل لیلی وسلمی کے ان کے اساءگرا می کی تکرار کریں اور آل رسول ؓ کےمصائب بنی امیہاورآل مروان کی سیرت پرعیش وعشرت اورغناوترنم کےطور پر بیان کریں اورا گر کو کی شخص اس میں تامل کرے تو اس کام کو حسد فسق سے گزر کر گریبان کفر والحاد سے اس کا سرا نکالے'' نعو ذیباً الله من الخیاب لان و علیه الهوي مكيدة الشيطين انتهى "كتاب اربعين الحسينيه كے مقدمه میں نصیحت بالغداور موعظه جامعه ذكر مواہے كه جس كا یماں وارد کرنا مناسب اورضروری ہے کہ مذہب حقد کے متدین اوگ اس ہے آگاہ ہوں کیونکہ ہمارے زمانہ میں مذہب شعبعہ اثنا عشر بیرکا کوئی شعار مراسم عزاداری اور مصائب سیدالشهد مطلوموں کے سردار سے زیادہ شائع نہیں ہے بلکہ اکثر سنن وآ داب شرعی مبجور ومتروک ہو چکے ہیں سوائے سیدالشہداً کے متوسل ہونے کے جو کہ شیعوں کی امید کا سہارا ہے اور دن بدن ترقی و کمال کی طرف بڑھر ہاہے،لہذامناسب ہے کہاںعمل کی حدوداس طرح مضبوط ومعین ہوں کہ یہ قواعدشریعت مقدسہ کےمطابق ہواورا س میں مذاہب خار جہطعن واعتراض کی گنجائش ہاقی نہر ہےاور چونکہ اس زمانہ میں معاشرت اورمکمل میل جول ہو چکا ہے،اس مذہب والوں کا دوسرے مذہب کے لوگوں سے اور واقعہ کر بلا اور ابتلائے سیرالشہد اا کثر تواریخ ملل میں مذکور ومنضبط ہے مناسب ہے کہ عزاداری کےمجامع امورمبتد عه اورمنههات نثرعیہ ہے کمل طور پرمحتر زاورمحفوظ رہیں مثلا ساز بجانے اورطرب آمیز گانے اور بسااوقات محالس لہو ولعب بعض مجامع عز اداری میں درست کئے جاتے ہیں اور ایک حدیث میں ایسےلوگوں کی جالت بیان کی گئی ہے کہ'' پطلبون الدنیا باعمال الاخرة'' که اعمال آخرت کے ذریعہ دنیا چاہتے ہیں ، حالانکہ بیر کتیں توابہائے عظیمہ سےمحرومی کا سبب بنتی ہیں اور شیطان کو بھریور ڈشمنی ہے ،نوع انسانی کے ساتھ لیں جس عمل میں نفع زیادہ ہوتا ہے شیطان کی تو حداس عمل کے فاسد کرنے کی طرف زیادہ ہوتی ہے،مثلا امام حسینؑ سیدالشہد اءَ سے توسل کرنا جو کہ بداہت دینی اور اخبارآ ئمه طاہرین علیہم السلام کی بناء پر فلاح ونجات دنیا وآخرت کا سبب ہے اور جوممل فوائد دنیویہ کا سبب ہونا اہل لوگ اس پر پوری تو جہاور ہجوم عام کرتے ہیں،مثلا ذکرمصائب جو کہ وسائل معاش کامعتبر ذریعہ ہے اور اس میں جہت عبادت پر کم نظر ہوتی ہےاب رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ علماء مذہب کے مجمعوں میں صریح جھوٹ بولتے ہیں کیکن ان کے لئے اس منکر کی نہی اوراس سے روکنامیسر اورآ سان نہیں ، اور کئی ایک ذاکرین مصائب رونے والے واقعات کے گھڑنے کی برواہ نہیں کرتے اوربعضاوقات ایک بات گھڑی اوراینے آپ کواس حدیث کامصداق فرض کرتاہے که'من ایکی فیلہ الحینتیہ' جورلائے اس پر جنت واجب ہے،اوراستبدادز مانہ کی وجہ ہے یہ جھوٹی یا تیں نئی تالیفات میں شائع ہوجا ئیں گی اور جب کوئی محدث مطلع امین ان جھوٹی یا توں سے منع کرے گاتو پڑھنے والاکسی جھپی ہوئی کتاب باسنی ہوئی بات کی طرف نسبت دے گا یا قاعدہ تسامح درا دلیہ سنن سے تمسک پکڑے گا اوران کمز ورمنقولات کی اسے دستاویز قرار دیے گا اورطل خارجہ کی ملامت اور سرزنش کا سبب بنے گا، مثل ان چند ہاتوں کے جو کتب جدید میں حصیب چکی ہیں، حالانکہ اہل علم وحدیث کے ہاں ان کا نام ونشان ہی نہیں ہے، مثلا

جناب قاسم کی شادی کر بلا میں ہونا جو کہ کتاب روصنہ الشہداء فاضل کاشفی میں نقل ہوئی ہےاور شیخ طریحی نے (جو کہ اجلاعلاءاور معتمدین میں سے ہیں )اس سے نقل کیا ہے کین کتاب منتخب میں بہت سے تسامحات کئے گئے ہیں جواہل بصیرت واطلاع سے مخفی و پوشیدہ نہیں ۔انتھی

### تصح وتحذير (نصيحت اور ڈرانا)

کس قدرشائستہ اور لازم ہے سلسلہ جلیلہ اہل منبر اور ذاکرین مصائب سیدمظلومؓ کے لئے جنہوں نے کمر ہمت باندھ لی ہے اور علمہ تعظیمہ شعائہ اللہ اپنے کندھے پراٹھایا ہوا ہے اور مشع عظیم کی تنظیم کے لئے اپنی جانیں قربان کررکھی ہیں، کہوہ ملتفت رہیں کہ بیعبادت بھی باقی عبادات کی طرح ہے اور بیمل اس وقت عبادت ہے کہ جب اس کے بجالانے کے وقت سوائے رضائے خدااور خوشنو دی رسول خداوآئمہ ہدی صلوات الله علیہم اجمعین کےاور کوئی غرض ومقصد نظر میں نہ ہواور جومفاسداس بزرگ کام پرطاری اوراس میں جاری وساری ہیں ان سے بحییں تا کہ نہیں العیاذ باللّٰداس عبادت عظیم پر تحصیل مال وجاہ کے لئے اقدام کریں اور حجموث بولنے میں مبتلا ہوں اور خدایر جج طاہر ہ اور علماء اعلام پر افتریٰ باندھنے غنا کرے اور نو خیزلڑکوں اہل فسق کے الحان میں اپنے سے پہلے پڑھانے اوراجازت کے بغیر بلکہ صراحتہ منع کرنے کے باوجودلوگوں کے گھرجا کرمنبر پرجانے اور گربینہ کرنے کی صورت میں حاضرین کوکلمات بلیغہ سے ازر دہ خاطراور دعا کرتے وقت باطل کی ترویج اورآنے سے پہلے اورا پسے اشخاص کی مدح کرنا اور ظالموں کی اعانت کرنا اورمجرم لوگوں کومغرور کرنا اور فاسقین کوجرات دلا نا اورلوگوں کی نگاہ میں گنا ہوں کو جھوٹا ظاہر کرنا جو لائق تعریف نہیں اور بزرگان دین کی تو ہین کرنااوراسرارآ ل محمد گوافشاء کرنااور فتنہ وفساد بریا کرنااورایک حدیث کوندلیس کر کے دوسری سے ملانااورغلطآ را کی بناء پرآیات شریفه کی تفسیر کرنااورمعانی ماطله وفاسده کےساتھ روایات نقل کرنااوراہل فتویٰ نہ ہونے کے یاوجود فتوی دینا چاہے حق ہویا خلاف حق اورانبیاءعظام واولیاء کرا علیہم السلام کی تنقیص کرنا آئم معصومین علیہم السلام کے مقامات کو بزرگ وبلند کر کے اور کلام کوزینت دینے اور مجلس کی رونق بڑھانے کے لئے اہل کفر کی ہاتوں اور ہنسانے والی حکایات اور فاسق و فاجر لوگوں کےاشعار( جود ہرےمطالب رکھتے ہیں )ہے متوسل ہونااورم اثی کے جھوٹے اشعار کوزیان حال کے عنوان سے چیجے بنانااورمسائل اصول دین میں شبہات کا ذکر کرنا بغیران کے تر دیدی بیان کے بااس کی قوت نہر کھتے ہوئے اورضعفاء سلمین کےعقائد کے ستون خراب کرنے اورالیی چیزوں کو بیان کرنا جوعصمت وطہارت اہل ہیت نبوت سے منافات رکھتی ہیں اوراینی گفتگو کو بہت سے اغراض فاسده کی بناء پرطول دینااور حاضرین کواوقات فضیات نماز سے محروم رکھنااوراس قشم کےمفاسد جو بے حدود حصر ہیں اوراس سے بحے کہ مباد العباذیااللّٰداس زمرہ میں داخل ہو،جنہوں نے مقد مات وعظ کوآ گے رکھا ہوا ہےاور جو بھی بھی امیرالمونینؑ کے خطب بلیغہاور مواعظہ شافیداورآ یے کی رفتاروکر دارکو بیان کرتے ہیں اورلوگوں کوزحمت دینااوراس کے آفات ومہلکات سے ڈراتے ہیں اوربعض و

ز ہدد نیا کی لوگوں کوتر غیب وتح یص کرتے ہیں اور دین کے پیشوا خواص اصحاب اورعلاء راشدین کی حالت سے استشہار کرتے ہیں اور تجھی احوال نفس اوراس کی صفات خوف ورجاءوتکل ورضااوررذ اکل حبیثه اورصفات قبیجہ وغیرہ سے گفتگو کرتے اورا پنی یا داشت کتا ب غزالی وغیرہ سے نہایت فصاحت و بلاغت اور بے توقف وککنت بیان کرتے ہیں اوران مراتب سے مناسب آیات وروایات کومرتب ومنظم کیا ہوا ہےاورا بسے کلمات جن میں سجع وقافیر کو درست کیا ہواہے ذکر کرتے ہیں،اور بے جارہ سیمجھ بیٹے تناہے کہان یا توں کے بیان کرنے سے وہ خود بھی ان صفات سے متصف ہے ، حالانکہ ان صفات میں ایک بیت ترین عام آ دمی سے بھی اس نے ترقی نہیں کی ہوتی اور وہ مردار دنیا پر اتنافریفۃ ہے اور اس کے خبائث ورذائل سے اتنا آلودہ ہے کہ اگرصاحب مجلس اس کے آنے یا جانے کے وقت اس سےغفلت برتے اور جن لوازم تکریم وتو قیر کی اس سے تو قع رکھتا ہےان پروممل نہ کرے مااس کومجلس کا آخری ذا کرنہ قرار دے کہ جس میجلس ختم ہوتو درہم و برہم (شیخ یا) ہوجا تا ہےاورگلہ وشکوہ کرتا ہےاوراس رسوا کرتا ہےاوراس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اہل اللّٰداہل آخرت اور سیدالشہد اءعلیہالسلام روحی فیداہ کےنو کروں اورغلاموں کےزم و میں شار کرتا ہےاور یہ گمان کرتا ہے کہ چند منبری با تیں یادکر لینے سے وہ تمام خصائل خیا ثات سے عاروبری ہےاورا خلاق رذیلہ توصرف عوام اورمجلس سننےوالےلوگوں میں ہیں حالانکہ دانائے بصیراور عیوبنفس کی جنجو کرنے والے محض کے لئے مکشف اور واضح ہے کہا پیشخص کی حالت اس چراغ جیسی ہے جوخود کوجلاتا ہے اور دوسروں کوروشنی دیتا ہے اور وہ نما دین کے زمرہ میں داخل ہے جواس آیت میں ہیں' فی کب کبو فیھا ھھر والغاوون ''پس جہنم میں ڈال دوان کواور گراہوں کواور اس آیت میں شامل ہے''ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله ''بیکنفس کے گاہائے افسوں کہ میں نے خدا کے معاملہ میں کوتا ہی کی ہے اور بیآیت'ا تأمر ون الناس بالبرو تنسون انفسكم "كياتم لوكول كونيكي كاحكم دية مواورايين نفول كوبهلادية مواوريه آيت لمد تقولون مألا تفعلون ''الی باتیں کیوں کہتے ہوجوخوذنہیں کرتے اور دیگرآیات میں کیا خوب کہا ہے حافظ شیرازی نے۔

واعظال کایں جلوہ ورمحراب و منبر ہے کند چوں نحبوت میروند آنکار دیگر ہے کند مشکلے وارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبہ فرمایان چرا خود توبہ کمتر ہے کنند گوئیا باور نے دارند روز داورے کایں ہمہ قلب و وغل درکار داردے کنند

خداوندعالم فرما تاہے کہا بے رسول اُ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کی جن کے اعمال زیادہ خسارہ میں ہیں کہ جن ک کوشش زندگی دنیامیں گمراہ ہوگئی ہے اور بیگمان کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کررہے اب تک جو بیان ہوا بیاللم نبر اوراس قسم کے لوگوں کے فرائض و وظائف ہیں، باقی رہے وہ لوگ جو اہل منبر سے بہرہ ور ہیں اور ان سے بے شار فیوش و برکات حاصل کرتے ہیں وہ صاحب مجلس ہوں یااس کے علاوہ دوسر ہے حاضرین وسامعین توانہیں چاہیے کہ ذاکر کی اعانت ورعایت تو قیرواکرام اوراس پرانعام واحسان کریں، مال وزبان وباقی اعضاو جوارح سے جتناان سے ہو سکے اور جینے سے وہ عہدہ برآ ہو سکیں، اور جتنا کچھوہ اس سے سلوک کریں گے وہ ہرگز اس حق کو پورانہیں کر سکتے جواس نے اس عمل سے ان پر پیدا کرلیا ہے کیونکہ جواس سے کریں گے اور اسے مال دنیا میں سے دیں گے وہ جت کے لباس کے ایک تار کے برابر بھی نہیں کہ جولباس ہزاروں کی تعداد میں اس مجلس پڑھنے والے کے واسطہ سے انہیں ملیس گے ۔ پس جو پچھوہ وہ یں یا کریں کم ہے جیسا کہ سیرت مرضیہ آئمہ طاہریں اس گروہ اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ الی بی بھی پچھود پر کے لئے ان احادیث و آثار کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ امام زین العابدین فرزوق شاعر کو کس قسم کے عطید سے تھے بعد اس کے کہ اس نے وہ مشہور قصیدہ پڑھا تھا اور غور کریں حضرت صادق کے عطیہ کی طرف جو آپ نے آئی اضا اور دوشعراس نے بڑھے۔

کے کہ وہ حضرت کی عمادت کے لئے آئی اضا اور دوشعراس نے بڑھے۔

البسك الله عافیه آپ کے پاس چارسودرہم تھے آپ نے وہ اسے عطافر مائے ، اشچے نے شکریہ کے ساتھ لئے اور چلا گیا، حضرت نے اسے والیس بلا یا اور اس کو انگوٹھی دی جس کی قیمت دس ہزار درہم تھی اور امام رضاً کا دعبل خزائی کوزیا دہ رقم اور جبد دینا، اور ایک روایت کے مطابق عقیق کی انگوٹھی اور سبز خزکا پیرا بمن دنیا کہ جس میں ہزار رات گزاری اور ہر رات میں ہزار رکعت نماز پڑھی تھی اور ہزار ختم قر آن کیا تھا، بیوا قعم شہور ہے اور سید کی کتاب غررو در رمیں منقول ہے کہ دعبل بن علی اور ابر اہیم بن عباس جوایک دوسرے کے دوست تھے حضرت نامن الائمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ ولی عہد ہو کے تھے، تو دعبل نے قصیدہ بڑھا۔

مدارس ایات خلت من تلاوة ومنزل وحی مقفر العرصات آیات کی درسگاہ بیں تلاوت سے اور منزل وحی کے آنے جانے والوں سے صحن خالی پڑے ہیں اور ابراہیم نے قصیدہ پڑھا کہ جس کا پہلاشعریے تھا:

ازالت عزآء القلب بعد التجلد مصارع اولاد النبي محمد

پی حضرت نے ان دونوں کوان درہموں میں سے بیس ہزار درہم دیئے کہ جن پر مامون کے ساتھ آپ کے اسم مبارک کا سکدلگا ہوا تھا پس دعبل اپنا آ دھا حصہ درہموں کا لے کرقم میں آیا، اہل قم نے ان میں سے ہرایک درہم دس درہموں کے بدلے خرید کیا، لہذا دعبل کا حصہ دراہم ایک لا کھ درہم ہوگیا، البتہ ابراہیم نے وہ اپنے پاس رکھے یہاں تک کہاس کی وفات ہوئی۔

حضرت سیدالشہد اُنے اس شخص کو کہ جس نے آپ کے ایک بیٹے کوسورہ الحمد کی تعلیم دی تھی ہزارا شرفی اور ہزارلباس

عطا کئے تھے اور اس کا منہ مروارید سے بھر دیا اور میبھی فرمایا کہ میراعطیہ اس کے عطیہ سے کیا مقابلہ کرسکتا ہے، اور آپ کے مکارم اخلاق کی فصل میں گزر چکا ہے کہ آپ نے چار ہزار درہم اس عرب کوعطافر مائے جس نے آپ کی مدح میں میشعر پڑھا:

لن يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بأبك الحلقة

اب وہ ہرگز ناامید نہیں ہوسکتا جوآپ ہے آرزور کھے اور آپ کے درواز ہے کی کنڈی ہلائے اور اس بخشش کے باوجود آپ کواس سے شرم محسوں ہورہی تھی اور اس سے معذرت چاہتے ہوئے فرما یا اس کولواور میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، اور امام کاظم کے حالات میں آ کے گا انشاء اللہ کہ عید نوروز کے دن منصور کے تکم سے آپ اس کی مسند پر بنیٹھے اور لوگ آپ کی زیارت کے لئے آنے لگے اور ہرخص اپنی وسعت وطافت کے مطابق تحفہ ہدید لا یا اور سب سے آخر میں ایک بوڑھا تحض حاضر ہوااور عرض کیا میر ہے پاس کوئی ہدینہیں سوائے تین اشعار کے جومیر ہے دادانے آپ کے جد بزرگوار امام حسین کے مرشے میں کہے ہیں پس اس نے وہ تین اشعار پڑھے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے تیرا ہدینہول کیا اب بیٹھ جا، وہ بوڑھا بیٹھ گیا حضرت نے منصور کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ اموال جو تحفہ وہدیہ کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں نہیں کیا کرنا ہے منصور نے وہ تمام آپ کود سے اور حضرت نے وہ سب کے سب اس اموال جو تحفہ وہدیہ کے جس نے مرشیہ پڑھا تھا، مورخ امین مسعود کی رحمہ اللہ نے نزاریہ و بھانیہ کے دجب کمیت نے قصیدہ ہا تھمیا سے کومت اور مروانیوں کی ہلاکت کا مقدمہ بنا تھا) مروخ الذہب میں بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ جب کمیت نے قصیدہ ہا تھمیات کہا تو وہ بصرہ میں آیا اور فرزوق کے پاس گیا، اور وہ اشعار کہ جن کا پہلاشعریہ ہے:

طربت وما شوق الى البيض اطرب ولا لعباً منى و ذوالشيب يلعب

میں خوش ہوں لیکن سفیدرنگ کی عور توں کی ملاقات کے شوق سے نہیں اور خدلہو ولعب سے خوش ہوں اور خہ بوڑ ھا آ دمی لہوولعب کرتا ہے۔

فرزوق کےسامنے پڑھےاورفرزوق نے اس کی تصدیق اورتعریف کی اوراسے حکم دیا کہ انہیں مشہور کرو، پس کمیت مدینه میں گیااورایک رات حضرت باقر کی خدمت میں شرف یاب ہوااورا پنے اشعار حضرت کوسنائے اور جب قصیدہ میمیہ شروع کیااوراس شعر تک پہنچا۔

> وقتيل بالطف غود رمنهم بين غوغا امته وطغام

اور میدان کربلا وطف کامقتول جوبد قماش اور کمینے لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا،حضرت بہت روئے اور فرمایا اے کمیت اگر میرے یاس مال ہوتا تو میں مجھے صلہ دیتا، کیکن اب میں تیرے لئے وہی الفاظ کہتا ہوں جورسول خداً نے حسان بن

ثابت کے لئے فرمائے تھے' لا ذلت مویدا ہرو حالقد سے ماذبیت عنااهل البیت ﷺ'' جب تک تو ہم اہل ہیت گی عزت و حرمت سے دشمنوں کے حملوں کوروکتا رہے گا،اس وقت تک روح الا مین تیری تائید کرے گا، پس کمیت حضرت کی خدمت سے اٹھ کرعبداللہ بن حسن کے پاس گیا اور اپنے اشعار انہیں بھی سنائے تو عبداللہ نے کہا میں نے ایک جا گیرز مین و چشمہ آپ ہے چار ہزار در ہم پرخرید کی ہے اور بیاس کی رجسٹری ہے پس وہ قبالداس کو دیا اور وہ زمین اسے بخش دی، کمیت کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں میں اگر کسی اور کے لئے اشعار کہوں تو وہ دنیا اور مال دنیا کے لئے ہوتے ہیں لیکن خداکی قسم آپ اہل بیت کی مدح میں سوائے خوشنودی خدا کے اور کوئی چے نظر میں نہیں ہوتی۔

میں اس چیز کے مقابلہ میں جو کہ میں نے خدا کے لئے کی ہے مال و قیمت نہیں لیتا ،عبداللہ نے زیادہ اصرار کیا تو قبول کرلیا اور کہت اس ملک کا قبالہ لے کر چلا گیا ،اور چند دنوں کے بعد عبداللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جا تیں مجھے آپ سے ایک حاجت ہے عبداللہ نے کہا جو تہاری حاجت ہوگی وہ پوری کی جائے گی ، بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے ، کہنے لگا کہ یہ قبالہ حاضر ہے آپ اپنی جا گیرواپس لے لیس اور وہ نوشتہ عبداللہ کے پاس رکھ دیا اور عبداللہ نے ہی قبول کر لیا اس وقت عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر نے چڑ کے کا بنا ہوا جا مہا تھا یا اور اس کے چار وال کو نے اپنے چار بچوں کے ہاتھ میں دیئے اور بنی ہاشم کے گھروں میں گردش کی اور کہا کہ اور کہا تھا تھا ہے جہ سے خیار ہوں کو نے اپنے چار بچوں کے ہاتھ میں دیئے اور بنی ہاشم کے گھروں میں گردش کی اور کہا کہ اور اس نے اپنا خون بنی امریہ کے سامنے بہد جانے کے لئے پیش کیا ہے لہذا جتنا تم سے ممکن ہوا سے اس کا محد واپنی ہور ہاشمی خوا تین کو بھی باخبر کیا تا کہ وہ بھی جتنا تمکن ہوا سے اس کے مطار کر ہیں جو اور کے مطاب تی مال دیا یہاں تک کہ وہ اپنے زیورا تار کر کمیت کو دیئے لگیں یہاں تک کہ کہیت کے لئے ایک لاکھ در ہم جمع ہوگیا اور عبداللہ دو سب چیزیں کمیت کے یاس لے آیا اور کہا:

#### يا ابا المستهل اتيناك بجهد المقل

ا سے ابوالمستہل ہم تیر سے پاس فقیرہ بے مال لوگوں کی کوشش لے کرآئے ہیں ہم تجھ سے معذرت خواہ ہیں کیونکہ دشمنوں کی حکومت کے زمانے میں ہم زندگی بسر کررہے ہیں اوراتنی ہی مقدار ہم جمع کرسکے ہیں اوراس میں عورتوں کے زیور بھی شامل ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پس ان چیزوں کے ساتھ اپنی معاش میں مدد حاصل کرو، کمیت نے کہا کہ میر سے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ حضرات نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے لیکن میں آپ کی مدح کے سلسلے میں خدا اوراس کے رسول کے علاوہ کوئی غرض نہیں رکھتا میں آپ سے کوئی چیز لینے کے لئے تیار نہیں ہوں، یہ جن جن حضرات کا مال ہے انہیں واپس کرد یجئے، پس عبداللہ نے کتنی ہی کوشش کی لیکن کمیت نے قبول نہ کیا۔ الخ

اہل سنت کی روایات میں ہے کہ صائد کمیت کاغلام کہتا ہے کہ میں کمیت کے ساتھ حضرت باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کمیت نے آپ کی خدمت میں وہ قصیدہ پڑھا جس کا پہلاشعربیہے''من لقلب متیم مشتاق'' کون ہے،اس دل کے لئے جو ذلیل وسرگردان کردیا گیا ہے، الخ حضرت نے فرمایا''الھیم اغفر للمیت' خدایا کمیت کو بخش دے، خدایا کمیت کو معاف کر دے اور صائد کہتا ہے کہ ایک روز کمیت حضرت کی خدمت میں گیا تو آپ نے ایک ہزار دیناراورایک جوڑالباس کمیت کو عطاکیا،

میت نے دینار تو واپس کر دیئے البتہ لباس تبرک و تمین کے لئے قبول کر لیاوہ کہتا ہے کہ ایک دن ہم جناب فاطمہ بنت الحسین کے در دولت پر گئے تو جناب فاطمہ نے فرمایا ہے ہم اہل بیت کا شاعر ہے اور اس کے سامنے ستو کا ایک پیالہ پیش کیا کمیت نے وہ ستو پٹے اس وقت بی بی نے خکم دیا کہ تیس دیناراورایک سواری کمیت کودی جائے کمیت رونے لگا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں بی قبول نہیں کروں گا، میں نے آپ اہل بیت سے مال دنیا کے لئے دوئتی اختیار نہیں کی۔

اوراس قسم کے واقعات بہت ہیں اوراس قدر طوالت بعض نفوس ناقصہ کی تنبیبہہ کے لئے گی ہے جو کہ سیدالشہد اگی عزاداری کی مجالس کراتے ہیں،اوروہ مجالس کے دنوں میں کتنی تو ہین اور تخفیف کرتے ہیں سلسلہ جلیلہ اہل ذکر واہل مرشیہ کی اور وہ گمان کرتے ہیں سلسلہ جلیلہ اہل ذکر واہل مرشیہ کی اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی بہت مدد جو مدت مدیہ کے بعدروضہ خوان کی وہ کرتے ہیں،اس سے انہوں نے ذاکر کوخرید کرلیا ہے،اور طوق بندگی اس کے گلے میں ڈال دیا ہے اور کس قدران کوامرونہی کرتے ہیں،اور کتنی بے جاتو قعات ان سے رکھتے ہیں علاوہ ازیں اور خرابیاں اور مفاسد جوان لوگوں میں ہیں۔وہ بہت زیادہ ہیں اور ان باتوں سے ان کی اصلاح نہیں ہوسکتی۔

"وهل يصلح العطار ما افسد الدهر لكن للعالم ان يظهر علمه نبهنا الله وايا كمر من رقدة العفلة والسلام على من اتبع الهدى"
كيا عطار اسے درست كرسكتا ہے جسے زمانہ نے فاسد كرديا ہو،كيكن عالم كو چاہيے كمام كوظاہر

خدا ہمیں اور تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے اور سلام اس کے لئے ہے جو ہدایت کا اتباع کرے کتا ب منتہی الامال فی ذکر توادیخ النبی والآل کی جلداول اس کے مولف عباس بن محمد رضا فمی کے ہاتھ سے ختم ہوئی اوراس کے بعد دوسری جلدا نشاء اللہ تعالیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات سے شروع ہوگی۔

بروز پیر بوقت دس نج کر پچیس منٹ رات بتاریخ ۱۰ رئیج الثانی ۳۹ ۳۱ ججری برطابق ۱۴ مئی ۳<u>۹۳۱</u> و کتاب احسن المقال تر جمه تھی الآمال حقیر پرتقصیر سیدصفدر حسین نجنی ولد سیدغلام سرورنقوی مرحوم کے ہاتھ سے اس کے اپنے مکان واقع مسلم کالونی ،گلی نمبر ۲ نزدسمن آباد لا ہور، پراختتام پذیر ہوئی۔

والحمدلله اولا وآخرا وصلى الله على همده وآله الطاهرين اجمعين

احقر سيد صفدر حسين نجفي

# كتاب منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل جلد دوم

بسمرالله الرحن الرحيم

الحمد لله وسلام على عبادة النين اصطفى محمد واله خير الورئ

امابعد مید دوسری جلد ہے کتاب منتھی الآمال فی تواریخ النبی والآل علیہم السلام کی جو تالیف ہے، اس فقیر بے فضاعت متمستک باحادیث اہل میت رسالت عباس بن محمد رضا فتی عفی اللہ عن جرائمہا کی اور بیہ کتاب شریف چھٹے باب اور چودھویں تک کے باقی ابواب پر مشتمل ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔اور اس کے خاتمہ تک پہنچنے کی سعادت حاصل کرنے پر کا میا بی دے بے شک وہ قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔

# جيطاباب

حضرت سیدانساجدین امام الزاہدین جناب علی بن انحسین زین العابدین علیہالسلام کی تاریخ وحالات کی اس میں چندفصول ہیں۔

# بہا فصل

## آنجناب كى ولادت نام لقب اوركنيت كابيان:

واضح موکه آپ کی تاریخ ولاً دت میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور شاید سب سے زیادہ صحیح قول پندرہ جمادی الاول ۲۳ هے چھتیں ہجری یا پانچ جمادی الاول ۳۸ مربجری ہو، آپ کی والدہ محتر مدخدرہ ملیا شہر بانو بنت یزید جربن شهر یاربن پرویز بن ہر مزبن نوشیروان باوشاہ ایران تھیں، اور بعض علاء نے شہر بانو کی بجائے شاہ زنان کہا ہے، جیسا کہ ہمارے شخ حرعامل نے اپنے ارجوزہ میں فرمایا ہے 'وامه ذات العلیٰ والمجد شاہ زمان بنت یزید جر دوھو ابن شھریار ابن کسری خوسوھدلیس پخاف کسوی''۔

علامہ مجلسی جلاء العیون میں فرماتے ہیں کہ ابن بابویہ نے سند معتر کے ساتھ امام رضا سے روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن عامر نے جب خراسان کو فتح کیا، تواس نے یز دجر دایران کے بادشاہ کی دوبیٹیاں گرفتار کر کے عثمان کے لئے بھیجیں توان میں سے ایک امام حسین گودی گئ اور جو شہزادی امام حسین کے حصہ میں آئی اس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، ایک امام حسین گودی گئی اور جو شہزادی امام حسین کے حصہ میں آئی اس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے تو وہ خاتون رحمت خداوندی سے جاملیں، اور دوسری خاتون کی وفات بھی پہلے فرزندگی ولادت کے بعد ہوگئ، پس امام زین العابدین کی تربیت امام حسین گی ایک کنیز نے کی کہ جسے حضرت ماں کہتے تھے اور جب امام حسین شہید ہوگئے توام مزین العابدین نے اس کنیز کی شادی ایک شیعہ مومن کے ساتھ کر دی اور لوگوں میں بیمشہور ہوگیا کہ امام زین العابدین نے اس کنیز کی شادی ایک شیعہ سے کر دی۔

مولف کہتا ہے کہ بیحدیث اس واقعہ کے ساتھ مخالفت رکھتی ہے جواولا دامام حسین کی فصل میں گزر چکا ہے کہ جناب شہر بانوعمر کے زمانہ میں لائی گئی تھیں، شاید کسی ایک راوی نے اشتباہ کیا ہے اور جوروایت وہاں ذکر ہوئی ہے وہ زیادہ شہور وقوی ہے، حب ایران کے آخری بادشاہ یز دجر دبن شہر یار کی حب کہ جب ایران کے آخری بادشاہ یز دجر دبن شہر یار کی بیٹی عمر کے پاس لے آئے اور وہ مدینہ میں داخل ہوئیں، تو مدینہ کی تمام لڑکیاں اس کا حسن و جمال دیکھنے کے لئے گھروں سے باہر

آگئیں اور مسجد مدیندان کے چہرہ کی تابانی سے روثن ہوگئ، جب عمر نے چاہا کہ اس مخدرہ کا چہرہ دیکھے تو وہ مانع ہوگی اور کہنے لگی کہ سیاہ ہوجائے، ہم منر کا زمانہ کہ تواس کی بیٹی کی طرف دست درازی کر رہا ہے عمر نے کہا کہ یہ مجوی کی لڑی جھے گالیاں دے رہی ہے، اور چاہا کہ اسے افیص کے بہنچائے حضرت امیر المونین ٹے فرمایا جس گفتگو کو تسمجھ نہیں سکتا اس سے تھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ گلی ہے، پس عمر نے تھم دیا کہ لوگوں میں منا دی کی جائے ، اور اس لڑی کو بچھ دیا جائے ، حضرت نے فرمایا بادشا ہوں کی لڑکیوں کو بچپنا جائز نہیں چاہے وہ کا فربی کیوں نہ ہوں ، البتہ اس کو مختار قرار دو کہ وہ کسی اسلمان کا انتخاب کر لے اور اس سے تو اس کی شادی کر حاور اس کو تو اور اس کی شادی کر دے اور اس کا تو تو ہم بہت الممال میں سے اس شخص کو عطیہ میں حساب کرے، عمر نے آپ کا بیارشاد قبول کر لیا اور کہنے لگا اہل مجلس میں سے کسی کو انتخاب کر لو، وہ سعادت مند آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ امام حسین کے کندھے پر رکھ دیا ، پس حضرت امیر المونین ٹے فارس زبان میں فرمایا تو بچ کہتی ہے ، پھر آپ نے امام حسین کی طرف رخ کیا اور عرض کیا کہ میتو میری بہن کا نام ہے ، حضرت نے فارس زبان میں فرمایا تو بچ کہتی ہے ، پھر آپ نے امام حسین کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اس نے دیا ہوگا ، جو تمہارے بعد تمام اہل زمین فرمایا کہا کہاں کہا ہوگا ، جو تمہارے بعد تمام اہل زمین سے بہتر ہوگا ، ورتمہارے بعد تمام اہل زمین سے بہتر ہوگا ، ورتمہارے بعد تمام اہل زمین سے بہتر ہوگا ، اور بیمیری ذریت طبیہ میں سے اوصیاء کی مال ہے۔

پی حضرت امام زین العابدین اس سے پیدا ہوئے ، اور روایت کی ہے کہ اس سے پہلے کہ لشکر اسلام ان تک پہنچ شہر بانو نے عالم خواب میں دیکھا کہ جناب رسول خداً ان کے گھر میں امام حسین کے ساتھ داخل ہوئے اور حضرت کے لئے اس کی خواستگاری کی اور ان سے اس کی شادی کر دی شہر بانو کہتی ہیں کہ جب جبج ہوئی تو اس خورشید فلک امامت کی محبت میرے دل میں جا گزین ہوگئی ، اور میں ہمیشہ آپ کے خیال میں ڈوبی رہتی ، جب دوسری رات آئی تو میں نے عالم خواب میں جناب فاطمہ گود کیھا کہ وہ میرے پاس تشریف لا عیں اور میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور میں اس مخدرہ کے دست حق پر مسلمان ہوگئی ، تو آپ نے فرمایا کہ عنظریب مسلمانوں کا لشکر تیرے باپ پرفتے پائے گا اور مجھے قید کرلیس گے ، اور بہت جلدی تو میرے بیٹے حسین تک جا پہنچ گئی ، اور خدا کسی کو تجھ پر دست درازی نہیں کرنے دے گا ، یہاں تک کہ میرے بیٹے تک پہنچ جائے اور اللہ تعالی نے میری حفاظت کی کہ میں نے امام حسین کو دیکھا تو میں بیچان گئی کہ یہ وہ بی برگوار ہیں جو عالم خواب میں رسول اللہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے اور رسول خدا نے میر اان سے نکاح کیا تھا ، اس برگوار ہیں جو عالم خواب میں رسول اللہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے اور رسول خدا نے میر اان سے نکاح کیا تھا ، اس برگوار ہیں جو عالم خواب میں رسول اللہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے اور رسول خدا نے میر اان سے نکاح کیا تھا ، اس

اور شیخمفید نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المونین ٹنے حریث بن جابر کو بلا دمشرق میں سے ایک شہر کا حا کم بنا یا اور اس نے یز دجر دکی دو بیٹیاں حضرت کی خدمت میں جیجیں جن میں سے ایک کا نام شاہ زنان تھا جوآپ نے امام حسین کو دی اور اس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے ، اور دوسری محمد بن ابو بمر کوعطا فر مائی اور اس سے قاسم جناب صادق کے نانا پیدا ہوئے ، لہذا

قاسم امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی تھے۔انتھی 🗓

باقی ربی آپ کی کنیت اور القاب تو واضح ہوکہ آپ کی زیادہ مشہور کنیت ابواکحن اور ابوٹھ ہے، اور آپ کے مشہور القاب زین العابدین سیدالساجدین والعابدین زکی امین سجاد ذوالثفنات ہیں، آپ کے تگینہ پر نقش حضرت صادق کی روایت کے مطابق ''الحجہ ل لله العلی ''قااور امام ٹھ باقر سے روایت ہے کہ العز قاللہ اور حضرت ابوالحن موکی کاظم کی روایت ہے کہ خزی و شقی قاتل الحسین بن علی علیہ السلاھ تھا، بن بابویہ نے امام ٹھ باقر سے روایت کی ہے کہ میر ے والد علی بن الحسین بن علی علیہ السلاھ تھا، بن بابویہ نے امام ٹھ باقر سے روایت کی ہے کہ میر کے والد علی کہ کی تعت کو یاد کرتے تو اس کے شکر انہ میں سجدہ کرتے اور قرآن کی آیت سجدہ کی جب تلاوت کرتے تو سجدہ کرتے اور جب خداوند عالم کسی برائی کوان سے دور کرتا کہ جس کا انہیں ڈر ہوتا، یاکسی مرکز نے والے کے مکر کوان سے بھیر دیتا تو سجدہ کرتے اور جب خداوند عالم کسی برائی کوان سے دور کرتا کہ جس کا انہیں ڈر ہوتا، یاکسی مرکز نے والے کے مکر کوان سے بھیر دیتا تو سجدہ کرتے اور جب خداوند عالم کسی برائی کوان سے دور کرتا کہ جس کا انہیں ڈر ہوتا، یاکسی مرکز کے وار جب واجب نماز سے فارغ ہوتے تو سجدہ کرتے اور جب آپ کو سجاد کہتے تھے، امام ٹھ باقر سے یہ کسی دو روایت ہے کہ میرے والد کے سجدہ کی جگہوں میں نشان واضح اور ابھرے ہوئے تھے کہ جن کے بڑھاؤ کو آپ سال میں دو مرتبہ کو اتے تھے، اور ہرمرتبہ پانچ جگہوں کے گئے کٹواتے تھے، اس لئے آپ کو ذوالثفنات (گٹوں والے) کہتے ہیں۔

مولف کہتا ہے کہ تفتہ واحد ہے ثفنات البعیر کا لینی اونٹ کے وہ حصے جواس کے بیٹھنے کے وقت زمین پر لگتے ہیں اور سخت جان ہوجاتے اور گئے ہیں مثلا گئے وغیرہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیشانی دونوں ہاتھوں کی ہمتھیا ہوں اور گھٹنوں پر کثر ت سجدہ کی وجہ سے گئے بن جاتے۔ اور اونٹ کے گئوں کی طرح آ بھر آتے ہر سال دومر تبہ کٹاتے اور وہ پھرظا ہروآ شکار ہوجاتے ، نیز روایت ہے کہ جب زہر کی حضرت ملی بن الحسین سے روایت کرتے کہ جھے زین العابدین علی بن الحسین نے زمردی ہو ہے کہ بیس نے اس معید بن مسیب سے سنا ہے اس نے ابن عبینیہ سے رووایت کی ہے کہ رسول خدانے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو منا دی ندا کرے گا کہ ذرین العابدین کہاں ہے ، پس گویا میں دیکھر ہا ہوں میرا بیٹا علی بن الحسین بن علی بن طالب علیم السلام اس وقت کرے گا اور کشف الغمہ میں ہے کہ آپ کے زین العابدین کے ویورے وقار وسکون کے ساتھا ہا محت کہ ایک رات آپ محراب میں عبادت تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تی ہوئے بی سیطان ایک بہت بڑے اور کشف الغمہ میں ہے کہ آپ کے زین العابدین کے بہت بڑے اور کشف الغمہ میں ہے کہ آپ اس کی طرف ماتفات نہ بہت بڑے اور دسے کی صورت میں ظاہر ہوا تا کہ حضرت کوعبادت سے اپنی طرف مشغول رکھے، آپ اس کی طرف ماتفات نہ بہت بڑے اور دسے کی صورت میں ظاہر ہوا تا کہ حضرت کوعبادت سے اپنی طرف مشغول رکھے، آپ اس کی طرف ماتفات نہ بہت بڑے ہی وہ بین آگے بڑ ھااور اس نے آپ کے پاؤل کا انگو شامنہ میں لے کر چبانا شروع کیا، کہ جس سے آپ کو تکایف ہوئی کہن آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے آپ کو تکایف ہوئی اور محملوم ہوا کہ یہ شیطان ہے آپ نے اس پر کس سے آپ کو تکایف ہوئی اس پر بھی تاہد کے اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس کی اس پر بیان شرع ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے آپ نے اس پر اس پر کس سے آپ کو تکایف ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے آپ کو اس کی لیکن پھر بھی آپ اس کی طرف متوجہ نہوئے ، لیس جب آپ نماز سے فار بین غرب میں جب آپ نماز سے فارس پر اس کی اس کی کر بیانا شروع کیا کہ کہ تو کے تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے آپ کی اس کی کر بیانا شروع کیا کہ کر بیانا شروع کیا کہ کر بیانا شروع کیا کہ کی کر بیانا شروع کیا کہ کر بیانا شروع کی کر بیانا شروع کیا کی کر بیانا شروع کیا کہ کر بیانا شروع کی کر بیانا شروع کی

🗓 مترجم کہتا ہے کہ یہی آخری روایت صحیح ہے جیسا کہ بعض علاء اہلسنت نے بھی اسے سلیم کیا ہے اورا پنے مقام پر تفصیل سے مذکور ہے ور نہ عمر اورعثان کا مام حسین گوایران کی شہزادی دے دنیابعید معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ان کی سیرت سے معلوم ہے۔ ) لعنت کی اوراس کے منہ پرطمانچہ لگایا اور فر مایا دفع ہوجاملعون اور دوبارہ عبادت میں مصروت ہو گئے ، پس ہا تف کی نداسیٰ گئی کہ جس نے آپ کو پکار کرتین مرتبہ کہا کہانت زین العابدین توعبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ پس یہ لقب لوگوں میں بھی ظاہراورمشہور ہوگیا۔

# دوسری فصل امام زین العابدین کے مکارم اخلاق

اس میں چندروایات ہیں:

#### ىپها پهلى روايت:

آپ کا غصہ کو پی جانا، شیخ مفید وغیرہ نے روایت کی ہے کہ امام زین العابدین کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص آپ

کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے حضرت کو ناسز اکہااور گالیاں دیں آپ نے اس کے جواب میں کچھے نہ فرما یا جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے اپنی جانا ہوں کہ میر ہے ساتھ چلوتا گیا تو آپ نے اپنی جانا ہوں کہ میر ہے ساتھ چلوتا کہ اس کے پاس جا کر میر اجواب اس کی گالیوں کا بھی سنو، وہ کہنے لگے ہم چلتے ہیں اور ہم چاہتے ہے کہ آپ ای وقت اس کو جواب دیتے، پس آپ نے جوتا پہنا اور روانہ ہوئے جب کہ آپ یہ آپ میلات تلاوت کر رہے تھے کہ آپ ای وقت اس کو جواب دیتے، پس آپ نے جوتا پہنا اور روانہ ہوئے جب کہ آپ یہ آپ یہ آپ جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور خدا ان کی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم آپ کے اس آیت کوتلاوت کرنے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور خدا ان کی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم آپ کے اس آیت کوتلاوت کرنے ہے جب اس شخص نے سنا ان کی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم آپ کے اس آیت کوتلاوت کرنے ہے جب اس شخص نے سنا کہ ہیں گئی ہیں آپ اس کی پچھے جب اس شخص نے سنا تو آپ ہیں تو میں جوتو نے ہی ہیں ہیں وہ بری با تیں جوتو نے ہی ہیں ہیں ہی ہیں ہیں ہیں ہی ہو میں نے ہیا جو سے آپ بی ہی وہ بی ہی ہیں تو میں نے ہیا ہی جو میں پائی جاتی ہیں تو میں خدا سے اس شخص نے بیسنا تو آپ کی دونوں آ تکھوں کے درمیان ہوسد یا اور کہنے لگا نہیں تو خدا تھے معاف فرما نے ، راوی کہتا ہے کہ جب اس شخص نے بیسنا تو آپ کی دونوں آ تکھوں کے درمیان ہوسد یا اور کہنے لگا کہ ہی تھی سے نے ہیا ہے اور میں ان برائیوں کا زیادہ مزادارہوں ، دوائی حدیث کہتا ہے کہ ہیش ہوت ہیں۔ جب آپ ہیں جس تھی ہیں تو ان کے دونوں آ تکھوں کے درمیان ہوسد یا اور کہنے لگا کہ ہیں جہ ہے میں نے کہا ہے اور میں ان برائیوں کا زیادہ مزادارہوں ، دوائی حدیث کہتا ہے کہ ہیش جس تھی جس سے کہ دب اس شخص

#### دوسری روایت:

صاحب کشف الغمہ نے نقل کیا ہے کہ ایک دن آپ مسجد سے نکلے تو ایک شخص کی آپ سے ملاقات ہوگئ اس نے بہت نامناسب باتیں آپ سے کیں ، آپ کے غلاموں نے چاہا کہ وہ اس کو ماریں پیٹیں آپ نے فر مایا سے اس کے حال پر چھوڑ

دو، پھرآپ نے اس کی طرف رخ انور کیا اور فرمایا''ما مستوعنگ من امر نأا کثر'' یعنی ہمارے جوافعال تجھ سے پوشیدہ ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جوتو جانتا اور کہتا ہے فرمایا کیا تجھے کوئی حاجت وضرورت لاحق ہے کہ جس میں ہم تیری مدد کریں ،تو وہ شخص شرمندہ ہوا اور آپ نے سیاہ مربع عباس پہن رکھی تھی وہ اس کی طرف پھینک دی اور تھم دیا کہ اسے ایک ہزار درہم دیا جائے اور اس واقعہ کے بعد جب بھی وہ شخص آپ کو دیکھتا تو کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کی اولا دمیں سے ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

### تىسرى روايت:

کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آپ کے ہاں مہمان تھے، آپ کا ایک خادم جلدی میں تنور سے کباب تنخ کے ساتھ آپ کے پاس کے باتھ آپ کے پاس لے کرآیا، تنخ کباب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور آپ کے ایک چھوٹے بچے کے سرپر گرے جوسیڑھی سے نیچے بیٹھا تھا اور وہ بچہ مرگیا، وہ غلام انتہائی مضطرب اور متحیر ہوا تو حضرت نے فرمایا تو راہ خدا میں آزاد ہے تو نے بیاکام جان ہو جھ کر تھوڑ اکیا ہے، پس آپ کے تھم سے اس بچے کی تجمیز کر کے اسے دفن کیا گیا۔

## چونگی روایت:

کتب معتبرہ میں منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے ایک غلام کو دومر تبہ آواز دی تواس نے جواب نہ دیا جب تیسری دفعہ اس نے جواب دیا کہ کا ایک دفعہ اس نے جواب دیا کہ کا کہ کا اسے فرمایا اے لڑکے کیا تو نے میری آواز نہیں تی تھی ،عرض کیا کہ تی تھی ،فرمایا کھر جواب کیوں نہیں دیا عرض کیا چونکہ آپ سے مامون تھا، آپ نے فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے میرے غلام کو مجھ سے مامون قرار دیا۔

### يانچوس روايت:

مروی ہے کہ آپ ہرمہیندا پنی کنیزوں کو بلاتے اور فرماتے کہ میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں اور عورتوں کی خواہش پورا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں رہی ہتم میں سے جو چاہے میں اس کی شادی کرنے کے لئے تیار ہوں۔

اور جو چاہےاسے نچ دوں اورا گر چاہے تواسے آزاد کردوں جب ان میں سے کوئی سمجھی کہ میں نہیں چاہتی تو آپ تین مرتبہ عرض کرتے کہ خدایا گواہ رہنااورا گران میں سے کوئی خاموش رہتی تو حضرت اپنی بیو یوں سے فر ماتے کہ اس سے پوچھو وہ کیا چاہتی ہے، پس جو کچھاس کی خواہش ہوتی اس کے مطابق عمل کرتے۔

### چھٹی روایت:

تخ صدوق نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ امام زین العابدیں ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرتے جوآپ کونہ پہچا نے اور ان سے شرط کرتے کہ جس خدمت کی ضرورت ساتھ یوں کو ہوگی وہ آپ بجالا نمیں گے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گروہ کے ساتھ سفر کرر ہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا تو اس نے لوگوں سے کہا ہم ہمیں معلوم ہے کہ پیخض جو تہمارا ہمسفر ہے، بیکون ہے وہ کہنے گئے ہمیں معلوم نہیں ہے، اس نے کہا یہ بزرگوار علی بن الحسین ہیں، ساتھ یوں نے جب بیسنا تو وہ الحقے اور حضرت کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لینے گئے، اور عرض کیا اے فرزندر سول کیا آپ چا ہے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ جلائے، جب خوانتے ہوئے ہمارے ہاتھ یا ذبان سے کوئی جسارت ہم زد ہوتی تو کیا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہلاک نہ ہوجاتے آپ نے بیکام کیوں کیا ہے آپ نے فیکام کیوں کیا ہے جو مجھے پہچانے ہیں تو وہ رسول خدا کی خوشنودی کے کیوں کیا ہے آپ نے فرمایا جب میں نے کسی ایسے گروہ کے ساتھ سفر کیا ہے جو مجھے بہچانے ہیں تو وہ رسول خدا کی خوشنودی کے لئے زیادہ شفقت نوازش اور احترام میرا کرتے ہیں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوتا۔ اس لئے مجھے خوف تھا کہ کہیں تم لوگ بھی مجھ لئے زیادہ شفقت نوازش اور احترام میرا کرتے ہیں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوتا۔ اس لئے مجھے خوف تھا کہ کہیں تم لوگ بھی مجھ سے وہی سلوک کر ولہذا اپنے معاملہ کو پوشیدہ رکھنا مجھے زیادہ پیند آیا ہے۔

### ساتويں روايت:

حضرت سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک مسخرہ تھا جواپئ بیہودہ باتوں اور مزاح سے مدینہ کے لوگوں کو ہنسا تا تھا ایک دفعہ کہنے لگا اس شخص یعنی علی بن الحسین نے مجھے عاجز وناتواں کر رکھا ہے، اور میں کبھی بھی اسے نہیں ہنسا سکا ایک دفعہ حضرت کر رہے تھے، آپ کے دوغلام بھی آپ کے پیچھے چل رہے تھے، تو مسخرہ آیا اور وہ بیہودگی اور مزاح کے طور پر آپ کے دوش مبارک سے عباس لے کر چلا گیا، حضرت اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس کوئی اس مسخرہ کے پیچھے گیا اور اس سے رداء لے کر آیا اور آپ کے دوش مبارک پر ڈال دی گئی حضرت نے فر ما یا کہ پیشخص کون تھا، عرض کیا گیا کہ پیشخص مسخرہ ہے، جواہل مدینہ کواپنے افعال وکر دار سے ہنسا تا ہے آپ نے فرمایا اس سے کہو' ان اللہ یو ما پیخسیر فیدہ المبطلون '' یعنی ایک معین دن ہے کہ جس میں وہ لوگ خسارے میں رہیں گر جنہوں نے اپنی زندگی باطل فضول کا موں میں گزار دی ہے۔

### آ گھویں روایت:

شخ صدوق نے کتاب خصال میں امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فر ما یا میرے والد علی بن الحسین ہر شب وروز میں ہزاررکعت نماز پڑھتے تھے جیسا کہ امیر المونین بھی ایسے ہی تھے اور میرے والد کے پانچ سوخرے کے درخت سے ہر درخت کے پاس آپ دورکعت نماز پڑھتے تھے اور جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جا تا اور آپ کی حالت بارگاہ خداوندی میں ایک ذلیل بندے جیسی ہوتی اور آپ کے اعضاء وجوارع خوف خدا سے لرزتے تھے

اورآ پ کی نماز رخصت ہونے والے مخص جیسی ہوتی ، یعنی اس شخص کی طرح جو بیسمجھے کہ میری بیآ خری نماز ہے اوراس کے بعد میرے لئے نماز ممکن نہیں ہوگی ،ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی ردا آپ کے ایک کندھے سے گر گئی ، آپ نے اس کی پرواہ نہ کی اوراسے درست نہ کیا یہاں تک کہنمازختم کی آپ کے کسی صحافی نے عبا کی پروانہ کرنے کا سبب یو چھا توفر ما یاوائے ہوتچھ پر،آیا تجھےمعلوم ہے کہ میں کس کےسامنے کھڑا تھا،اور کس سےمصروف گفتگوتھا، یا در کھو کہ کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا دل اس کے ساتھ نہ ہو، اور وہ دوسری طرف متو جہ ہواں شخص نے عرض کیا پھر ہم تو ہلاک ہوئے یعنی ان نماز وں کی وجہ سے جوحضورقلب کے بغیر بحالاتے ہیں،حضرت نے فر ما باایسانہیں ہےالبتہ خداان کی تلافی کردے گا،نماز نافلہ کی وجہ سےاور آپ کا دستوریه تھا کہ تاریک راتوں میں آپ تھلے اپنے کندھے پراٹھاتے کہ جن میں دینارو درہم کی تھیلیاں ہوتیں اورانہیں فقراء ومساکین کے گھروں میں لے جاتے اور بسااوقات گندم اورلکڑیاں اپنے کندھے پراٹھاتے اورمحتاجوں کے گھروں میں ، لے جا کرانہیں دیتے جب کہاینے چیزے کو چھائے ہوئے ہوتے تا کہوہ آپ کو پیجان نہ کمیں ،اورانہیں یہ معلوم نہ ہو کہان کا پر ستار کون ہے جب آپ کی دنیا سے رحلت ہوئی اور وہ عطایا اور احسانات ان سے مفقو د ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ بیعلیٰ بن الحسینؑ تھے،اور جب غسل کے لئے آپ کے جسم مبارک کو ہر ہنہ کیا گیااورمفسل میں رکھا گیا تو آپ کی پشت ہر گندم کی ان بوریوں کے نشانات تھے جوآپ فقراء بیوہ عورتوں اور پتیموں کے لئے اٹھا کرلے جاتے وہ نشانات اونٹ کے گٹوں کی طرح تھے ایک دن آپ گھرسے نکلے توایک سائل آپ کی ریشمی ردالےاڑا، تو آپ اس کی پروا کئے بغیر چلے گئے اور آپ کا بید ستورتھا کہ سردی کے لئے خز کا گرم لباس خرید کرتے جب گرمی کا زمانہ آتا تواسے پچ کراس کی قیمت صدقہ کرتے عرفہ کے دن آپ نے کچھ اشخاص کودیکھا کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہیں، آپ نے ان سے فر مایا، وائے ہوتم پراس دن میں تم غیرخدا سے سوال کرتے ہو کہ جس میں خدا کی رحمت واسعہاس درجہ تک لوگوں پر نازل ہوتی ہے کہا گرلوگ ان بچوں کی سعادت کے متعلق سوال کریں کہ جوشکم مادر میں ہیں تو یقیناا مید ہے کہ ان کی دعا قبول ہواور آپ کے اخلاق کریمہ میں سے ہے کہ آپ اپنی مادرگرامی کے ساتھ کھا نانہیں کھاتے تھے، حضرت سے عرض کیا گیا کہ آپ ماں باپ سے نیکی کرنے اور صلہ رحمی میں سب لوگوں سے سبقت رکھتے تھے باوجوداس کے کیا وجہ ہے کہ آ یا پنی ماں کے ساتھ کھانانہیں کھاتے اور آ پ نے فرمایا مجھے اچھانہیں لگتا کہ میراہاتھاس لقمے کی طرف اٹھے کہ جس کی طرف میری ماں کی تو جہ ہواور وہ اسے اٹھانا جا ہتی ہوایک دن ایک شخص نے عرض کیا ا بے فرزندرسولؑ میں آپ سے خدا کے لئے محبت رکھتا ہوں تو حضرت نے عرض کیا خداوند میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہلوگ تو تیری وجہ سے مجھے دوست رکھیں،اورتو مجھے دشمن سمجھے، آپ کا ایک ناقہ تھا کہ جس پرسوار ہوکر آپ نے بیس حج کئے لیکن ایک تازیانہ بھی آپ نے اسے بھی نہ لگا یا جب وہ نا قہ مرگیا تو آپ کے عکم سے اسے دفن کر دیا گیا تا کہ درندے اس کونہ کھا نمیں ایک دن لوگوں نے آپ کی ایک کنیز سے یو چھااینے آقا ومولا کے حالات ہم سے بیان کرووہ کہنے گئی ،اختصار سے بیان کروں یا تفصیل ہے،انہوں نے کہا کہا خصار ہے بتاؤاس نے کہا کہ بھی دن کے وقت میں آپ کے لئے کھانانہیں لے کرگئی، کیونکہ

آپ روزہ سے ہوتے اور کبھی رات کوآپ کے لئے بستر نہیں بچھا یا کیونکہ آپ خدا کے لئے شب زندہ دار تھے،ایک دن آپ ایک ایسے گروہ کے قریب سے گزرے جوآپ کی غیبت کررہے تھے، آپ ان کے قریب کھڑے ہو گئے اور فر مایا جوعیوب تم میرے بیان کررہے تھےا گران میں سیح ہوتو میں خداہےا پنے لئے طلب بخشش کرتا ہوں اورا گرجھوٹ بول رہے تھے،تو خدا تهہیں معاف کرے جب کوئی طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ فر ماتے مر حبا بوصیته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه لینی مرحباخوش آمدیا ہے وہ څخص کہ جس کی رسول خداً نے وصیت کی ہے اس وقت فر ماتے کہ جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین کے خشک وتر جس حصہ پرقدم رکھتا ہے تو زمین کے ساتوں طبق اس کے لئے تسبیح کرتے ہیں،اورحضرت فقراء مدینہ میں سےسوگھروں کی کفالت فر ماتے اور آپ پیند فر ماتے اور دوست رکھتے کہ میتیم نابیناعا جز زمین گیرا ور وہ مساکین جواپنی روزی نہیں کما سکتے آپ کے دستر خوان پر حاضر ہوں اور انہیں آپ اپنے دست مبارک سے کھانا کھلاتے اوران میں سے جوصا حب اہل وعیال ہوتے ان کے لئے بھی کھانا بھیجۃ اور جوکھا نا کھاتے اتی مقدارصد قہ کرتے اور ہر سال سات ثفنه لینی ابھرے ہوئے گئے جو کثرت نماز وسجدہ کی وجہ سے آپ کے سات سجدہ کی جگہوں سے گرتے تھے آپ انہیں جمع کرتے رہتے جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ دفن کئے گئے اور آپ اپنے پیر بزرگواریر چالیس سال تک روتے رہےاور جب آپ کے سامنے یانی لاتے تو آپ رونے لگتے یہاں تک کہ آپ کے ایک غلام نے ایک دفعہ عرض کیاا ہے میرے آقا کیاابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کاغم واندوہ برطرف ہوآپ نے فرمایا وائے ہوتجھ پریعقو بی پیغمبر کے بارہ بیٹے تھے خداوندعالم نے ان میں سے ایک کواس سے چھیالیا تھا یعقو بّاس پرا تنارؤے کہ زیادہ گریہ کی وجہ سے ان کی آٹکھیں سفید ہو گئیں اور اپنے بیٹے پرزیادہ حزن وملال کرنے کی بناءیران کے بال سفید ہو گئے اور کمر جھک گئی حالانکہ ان کا بیٹاد نیامیں زندہ و سلامت تھااور میں نے اپنی آئکھوں سے اپنے باپ بھائی چیااورا پنے خاندان کے ستر ہافرادکوشہید ہوتے اوران کے نازک بدن زمین پریڑے ہوئے دیکھے ہیں پس میراغم واندوہ کس طرح دور ہو۔

### نویس روایت:

روایت ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی اورلوگ سوجاتے تو امام زین العابدین اپنے گھر میں کھڑے ہوجاتے اور جو کچھا ہل خانہ کے کھانے سے بچتا تو آپ اسے تھلے میں ڈال کر فقراء مدینہ کے گھروں کارخ کرتے جب کہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوتے اور ان میں تقسیم فرماتے اور بسااوقات فقراء اور اپنے گھروں کے دروازوں پر آپ کا انتظار کرتے اور جب آپ کو آتے ہوئے دیکھتے تو ایک دوسرے کو بشارت دیتے کہ تھلیوں والا آگیا۔

#### دسویں روایت:

دعوات رواندی سے منقول ہے حضرت امام محمد باقر نے فرما یا کہ میر سے والدعلیّ بن الحسینؓ نے فرمایا ایک دفعہ میں سخت بیار ہواتو میر سے والد نے مجھ سے فرما یا کہ تمہارا دل کیا چاہتا ہے میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہوجاؤں کہ میں کی کو پیند نہ کروں اس چیز کے مقابلہ میں جو خدا نے مقرر فرمائی اور انتخاب کی ہے ''فقال لی احسنت ضاھیت ابر اھیم المحلیل علیاء السلام حیث قال جبرئیل علیه السلام هل من حاجد فقال لا اقترح علیٰ دبی اللہ و نعمہ الو کیل'' تومیر سے والد نے فرما یا بہت اچھا کہا تم تو ابر اہیم خلیل کے شبیہ ہوگئے ہوکہ جب ان سے جبرئل نے کہا کہ کیا کوئی عاجت ہے توفر مایا کہ میں اپنے رب پر تھم وجرات نہیں کرتا بلکہ خدا میر سے لئے کافی اور وہ بہترین و کیل ہے۔

### گيار هوي روايت:

ابن اثیر نے کامل التواری میں نقل کیا ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑدی اوریزید کے گورز کو مدینہ سے نکال دیا تو مروان عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اوراس سے درخواست کی کہ مروان اپنے اہل وعیال اس کے پاس رکھے تا کہ وہ اہل مدینہ کی اذبیت و تکلیف سے محفوظ رہیں تو ابن عمر نے قبول نہ کیا مروان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور استدعا کی کہ اس کے اہل وعیال اپنے حرم میں داخل کرلیں تا کہ وہ آپ کے سابہ عاطفت میں محفوظ ومصنون رہیں، آپ نے قبول فرما یا مروان نے اپنی بیوی عائشہ عثمان بین عفان کی بیٹی کو اپنے بال بچوں کے ساتھ علی بن الحسین کی خدمت میں بھیجا، آنجنا بان کے مفاظت کی بناء پر انہیں اپنے اہل حرم کے ساتھ مدینہ سے باہر مقام پنج پر لے گئے اور ایک قول ہے کہ مروان کے اہل وعیال کو طائف کی طرف اپنے فرزند عبد اللہ کے ساتھ دوانہ کیا۔

#### بارهویں روایت:

زمخشری کی رئیج الا برار سے منقول ہے کہ جب یزید نے اہل مدینہ کے قل و غارت کے لئے مسلم بن عقبہ کو مدینہ کی طرف بھیجا تو امام زین العابدین نے چارسو (بیوہ)عورتوں کی جوکشر الا دلا دخھیں ان کے بال بچوں سمیت کفالت کی اور انہیں اپنے اہل وعیال میں داخل کر لیا انہیں سالن کھانے کی چیزیں اور ان کے اخراجات دیتے یہاں تک کہ ابن عقبہ کالشکر مدینہ سے چلا گیاان میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے اپنے ماں باپ کے ہاں اس خوشی اور آ رام میں زندگی نہیں گزاری کہ جتنی اس سید شریف کے ساید عاطفت میں بسر کی ہے۔

# تبسرى فصل امام زين العابدين كى عبادت

واضح ہوکہ سیدالعابدین کی عبادت کا تذکرہ اس سے زیادہ شہور ہے کہ ذکر ہوآ پاہل زمانہ میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار سے، اس مقام پر کافی ہے یہ بات کہ آپ کے علاوہ کس میں بیطافت نہیں تھی کہ وہ حضرت امیرالمونین کی طرح رفتار کرے کیونکہ آپ رات دن میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے بدن میں لرزہ پیدا ہوجا تا اور رنگ زدہ ہوجا تا اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو درخت کے سنے کی طرح حرکت نہ کرتے گریہ کہوا نہیں حرکت دیتی اور جب الحمد کی قرایب ہوتا آپ کی روح پرواز کر جب الحمد کی قرات کرتے وقت مالک یوم اللہ بین تک جہنچ تو اس جملہ کا اتنا تکرار کرتے کہ قریب ہوتا آپ کی روح پرواز کر جائے، اور جب سجدہ کرتے تو اس وقت تک سر سجدہ سے نہا تھا تے جب تک آپ کا پیدنہ جاری نہ ہوجا تارا تیں عبادت سے دن ہوجا تیں اور دن کوروز سے رکھتے اور راتوں میں اتنی عبادت کرتے کہ تھکن کے مارے اٹھ کرچل نہیں سکتے تھے کہ بستر تک وار استغفار کے کلام نہ کرتے اور حضرت کے لئے ایک چھوٹی سی تھی تھی، کہ جس میں تربت امام حسین رکھی تھی جب سجدہ کرنے گئے تو اس پر سجدہ کرتے اور حضرت کے لئے ایک چھوٹی سے تھی تھی، کہ جس میں تربت امام حسین رکھی تھی جب سجدہ کرنے گئے تو اس پر سجدہ کرتے اور حضرت کے لئے ایک چھوٹی سے تھی تھی، کہ جس میں تربت امام حسین رکھی تھی جب سجدہ کرنے گئے تو اس پر سجدہ کرتے اور حضرت کے لئے ایک چھوٹی سے تھی تھی، کہ جس میں تربت امام حسین رکھی تھی جب سجدہ کرنے گئے تو اس پر سجدہ کرتے و رحضرت کے لئے ایک چھوٹی سے تھی تھی، کہ جس میں تربت امام حسین رکھی تھی جب سجدہ کرنے گئے تو اس پر سجدہ کرتے ورحضرت کے لئے ایک چھوٹی سے تھی تھی، کہ جس میں تربت امام حسین رکھی تھی تھی تھی تھی تھی کہ تو اس پر سے کہ تو اس پر سیدہ کرتے ورحضرت کے لئے ایک چھوٹی سے تی تو برحضرت کے لئے ایک چھوٹی سے تھی تھی تھی تو بر میں تربت امام حسین رکھی تو تو برحضرت کے لئے ایک چھوٹی سے تھی تھی تو بر میں تربت امام حسین رکھی تھی تھی تھی تو برت کی تو اس پر سے تھی تو برت کیں تو برت کے لئے تو اس پر سے تو برت کے لئے تو اس پر سے تھی تو برت کی تو برت کی تو برت کی تو برت کی تو برت کے لئے ایک کے تو برت کی تو برت کے تو برت کی ت

کتاب عین الحیوۃ میں صاحب علیہ الاولیاء نے روایت کی ہے کہ جب امام زین العابدین وضو سے فارغ ہوتے اور نماز کا ارادہ کرتے تو آپ کے بدن میں کیکی اور اعضاء وجوازح میں لززہ پیدا ہوجا تا جب آپ سے اس کے متعلق سوال کرتے تو فرماتے وائے ہوتم پر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہور ہا ہوں اور کس عظیم الشان ذات سے مناجات کرنے لگا ہوں اور وضو کے وقت بھی یہ حالت آپ کی نقل کرتے ہیں اور روایت ہوئی ہے کہ جناب فاطمہ امیر المومنین کی دفتر نیک افخر اپنی دن جابر بن عبد اللہ اللہ عنہ کو بلا یا اور فرما یا کہ اصحاب کہار رسول خدا میں امیر المومنین کی دفتر نیک افخر آنے ایک دن جابر بن عبد اللہ انساری رضی اللہ عنہ کو بلا یا اور فرما یا کہ اصحاب کہار رسول خدا میں سے ہی علی بن الحسین باقی رہ گئے ہیں اور ہم اہلہ بیت کا بہت کچھ تن آپ کے او پر ہے اور اہل بیت کے باقی افراد میں سے بہی علی بن الحسین باقی رہ گئے ہیں اور وہ عبادت کی دجہ سے گئے پڑ گئے اور وہ عبادت خدا میں آپ او پر زیاد وہ تو کہ ہوگئی ہیں اور ان کا بدن شریف خیف کر دیں جب اور وہ وہ کے اور انہیں اسے نام کے دور ہو چکا ہے، اور وہ خیل کے اور انہیں آپ کی بیاد میں بیٹھے ہیں اور ان کا بدن شریف خیف و کمز ور ہو چکا ہے، جابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ محراب عبادت میں بیٹھے ہیں اور ان کا بدن شریف خیف و کمز ور ہو چکا ہے، جابر آپ کی خدمت میں حضرت نے جابر کی عزد دیکھا کہ آپ محراب عبادت میں بیٹھے ہیں اور ان کا بدن شریف خیف و کمز ور ہو چکا ہے، حابر تی خدمت ایس اسے نے بہو میں بھایا اور بہت کمز ور آ واز میں ان کی احوال پری کی تو جابر نے وشر کیا اسے خوش نے بین آپ کے لئے اور آپ کے گئے اور آپ کے گئے اور آبیں آپ کے خوش کے لئے خلق فر ما یا اے صحابی رسول خدا سرکار درسالت کیا دور الفین کے لئے خلق فر ما یا اے صحابی رسول خدا سرکار درسالت کیا در خور اللہ کے اور تا کہ اور تا کہ اس کے اور کیا گئے اور آبیں آپ کے وات تا تھکا تے ہیں آپ نے فرما یا اے صحابی رسول خدا سرکار درسالت کیا دور الفیاد کیں کے بیا کی میں اس کی کیوں کے کئے اور آبی کیا ہے خور کیا ہے۔ اور جہنم آپ کے دور آبی کیا ہے حاب کے دور کیا گئے اور کیا گئے اور آبی کیا کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کو کیا ہے۔ اور جہنم آپ کے دور کیا کہ کیا ہے کہ کو کیا ہے کہ کیا کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کی کیا ہے کہ کیا ہے کئے اور آبی

نے باوجوداس کرامت کے (کہ خداوند عالم نے ان کے گزشتہ اور آئندہ ترک اولی کومعاف فرمایا) زیادتی اور مشقت عبادت کوترک نہ کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیاں سوج گئیں، اور آپ کے قدموں پر ورم آگیاں حابہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں اتنی زحمت و تکلیف برداشت کرتے ہیں، حالانکہ خداوند عالم آپ کی کوئی تقصیر و کوتا ہی تحریر میں نہیں لا تا تو آپ نے فرمایا کیا میں خدا کا شکر گذار بندہ نہ بنوں اور اس کی نعتوں کا شکریہ ترک کردوں، جابر نے عرض کیا اے فرزندر سول مسلمانوں پر رحم سیجئے کیونکہ خداوند عالم آپ کی برکت سے لوگوں کی مصیبتیں اور تکالیف دور کرتا ہے، اور آسانوں کورو کے ہوئے ہے، اور لوگوں پر عذا بنہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر میں اپنے آباؤا جداد کے راستہ پرگامزن رہوں گا یہاں تک کہ ان سے ملاقات کروں۔

حضرت صادق سے روایت ہے کہ میر بے والد نے فرما یا میں ایک دن اپنے والد گرا می علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ عبادت نے آپ میں بہت تا ثیر کرر کی ہے اور بیداری شب کی وجہ سے آپ کارنگ مبارک زرد ہو چکا ہے اورزیادہ گریے کرنے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں ذخی ہو چکی ہیں ،اورزیادہ سجدہ کرنے کی بناء پر آپ کی پیشانی نورانی پر گٹابن چکا ہے اور نماز میں زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے قدموں پر ورم آگیا ہے ، جب میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو میں اپنا گریے نہ دوک سکا اور میں بہت رویا ، آپ نفکر الہی کی طرف متوجہ سے کچھ دیر کے بعد آپ نے میری طرف دیکھا تو فرمایا امیر المومنین کی عبادت کی کچھ کتا ہیں لے آؤ کہ جن میں آپ کی عبادت کھی ہوئی ہے ، جب میں لے آیان میں سے کچھ چیزوں کا مطالعہ فرمانے کے بعد انہیں زمین پر رکھ دیا اور فرمایا کس شخص میں بیطافت وقوت ہے کھی بین الی طالب کی طرح عبادت کر سکے۔

کلینی نے حضرت جعفر بن حجہ سے روایت کی ہے کہ سید الساجدین جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے توان کا رنگ متغیر ہو جا تا اور جب سجدہ میں جاتے تواس وقت تک سر نہ اٹھاتے جب تک آپ سے پسینہ نہ بہنے لگتا، اور حضرت امام باقر سے منقول ہے کہ حضرت علی بن الحسین ہر شبانہ روز میں ہزار رکعت نماز پڑھتے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے توایک رنگ آتا اور ایک جا تا اور آپ نماز میں اس بندہ ذلیل کی طرح کھڑے ہوتے جو بادشاہ جلیل کے دربار میں ہو، اور آپ کے اعضا وجوارح خوف خدا سے لرزتے اس طرح نماز پڑھتے گو یا الوداعی نماز ہے اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے اور جب اس تغیر حال کے متعلق سوال کرتے تو آپ اس طرح فرماتے کہ جو شخص خداوند قطیم کی بارگاہ میں کھڑا ہواس سے مناسب ہے کہ خوف زدہ ہو۔

منقول ہے کہ ایک رات آپ کا ایک بیٹا بلندی سے گرااوراس کا ہاتھ ٹوٹ گیا،گھروالوں کی فریاد بلندہوئی تو ہمسائے جمع ہو گئے اورشکتہ بندکو لے آئے اوراس کا ہاتھ باندھ دیا گیا اور وہ بچہ تکلیف کے مارے فریاد کررہا تھالیکن آپ عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہیں سن رہے تھے، جب سج ہوئی اور حضرت عبادت سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ بچے کا ہاتھ گردن سے آویزاں ہے تو آپ نے اس کی کیفیات پوچیس کسی اور وقت آپ کے اس مکان میں کہ جس میں آپ سجدہ میں تھے، آگ

لگ گی اور گھر والے چیخ و پکار کررہے تھے کہ اے فرزندرسول آگ ہے،حضرت متوجہ نہ ہوئے ، آگ بچھ گئ ، پچھ وقت کے بعد آپ نے سراٹھا کر دیکھا تو سوال کیا گیا کہ آپ کو کس چیز نے اس آگ سے غافل کیا ہوا تھا، فر مایا قیامت کی بڑی آگ نے مجھے دنیا کی اس چھوٹی آگ سے غافل کیا ہوا تھا (ختم ہوئی عبارت جوہم نے عین الحلوۃ سے نقل کی ہے۔)

ابوحزہ ٹمانی سے روایت ہے جو کہ اہل کوفہ کے زاہدین اور وہاں کے مشاکُ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین کو مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا آپ ساتویں ستون کے قریب آئے جو تا اتارا اور نماز پڑھنے گئے، پس آپ نے کا نول تک ہاتھ بلند کئے اور تکبیر کہی کہ جس کی دہشت سے میرے بدن کے سب بال کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ جب آپ نمازیڑھ رہے تھے تو میں نے کان لگا کرسنا آپ کے لہجہ سے زیادہ یا کیزہ اور دلر بالہج کبھی نہیں سنا تھا۔

نیزروایت ہے کہ حضرت تمام لوگوں سے زیادہ عمدہ آواز میں قر آن پڑھتے تھے آئی آپ کی قرات عمدہ اوردکشش تھی کہ ماشکی آپ کے گھر کے درواز سے پر کھڑ ہے ہوجاتے اور آپ کی قرات سنتے رہتے ،غزالی نے کتاب اسرار کج میں سفیان بن عیدینہ سے نقل کیا ہے کہ علی بن الحسین نے جج کیا جب احرام باندھنے گئے تو آپ کی سواری رکی اور آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ پرلرزہ طاری ہوا اور آپ لرز تے رہے اور لبیک نہ کہہ سکے سفیان نے کہا ، آپ کیو نہیں تلبیہ کہتے آپ نے فرما یا مجھ ڈر ہے کہیں بینہ جو اب میں کہا جائے کہ لالبیك ولا سعد یہ جب آپ نے تلبیہ کی توغش کر گئے اور سواری سے زمین پر گر ہے اور آپ کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ آپ ججے سے فارغ ہوئے۔

کتاب حدیقہ الشیعہ میں ہے طاؤس یمانی کہتا ہے کہ میں آدھی رات کے وقت مقام جراساعیل میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین سجدہ میں ہیں، اور کسی کلام کی تکرار کررہے ہیں جب میں نے کان لگا کرسنا تو بید دعا تھی 'البھی عبید کے بغد جومصیبت درداور بیاری مجھے پیش آئی میں نماز پڑھتا اور سرسجدہ میں رکھ کرید دعا پڑھتا تو خلاصی اور کشائش حاصل ہوجاتی فناء کا معنی لغت میں صحن خانہ ہے بینی تیرابندہ تیرامسکین تیرامختاج تیری درگاہ میں تیری رحمت کا منتظر کھڑا ہے، اور نگاہ عفو واحسان تجھے پرر کھتا ہے، جو شخص ہے لیعنی تیرابندہ تیرامسکین تیرامختار کے ہیں اور جوحاجت رکھتا ہووہ پوری ہوجاتی ہے۔ (انتھی) خلاصہ بیہ کہ جو پکھات از روئے اخلاص کے جو البتہ بیا ترکرتے ہیں اور جوحاجت رکھتا ہووہ پوری ہوجاتی ہے۔ (انتھی) خلاصہ بیہ کہ جو پکھاست از روئے اخلاص کے خو یہاں نقل ہوا ہے اس سے زیادہ ہے کہ اس مختفر مقام پر نقل ہو میں نیاں میں سے ایک دوایت بیراکتفاء کرتا ہوں۔

قطب راوندی اور دوسرے علائے نے حماد بن حبیب کوفی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سال میں جج کے ارادہ سے چلا گیا جب میں نے مقام زبالہ سے کوچ کیا تو سیاہ و تاریک آند ھی الی چلنے لگی کہ قافلے والے ایک دوسرے سے متفرق اور منتشر ہو گئے اور میں اس بیابان میں جیران وسر گردان رہ گیا، پس میں نے اپنے آپ کوایک الی وادی میں پہنچایا جو آپ و گیاہ سے خالی تھی اور رات کی تاریکی مجھ پر چھاگئی، میں ایک درخت پر چڑھ گیا جب تاریکی نے پوری دنیا کواپنی لیسٹ میں لے لیا، میں نے

# چوشی فصل امام زین العابدین کے بچھ کلمات شریفہ اور مواعظ بلیغہ کا ذکر

چندروایات پراکتفاءکیاجا تاہے۔

### پهلی روایت:

آپ نے ایک دن فرمایا ''اصحابی اخوانی علیکھ بدار الاخرة ولا اوصیکھ بدار الدنیا فانکھ علیہا وبہا متہسکون اما بلغکھ ما قال عیسیٰ بن مریھ للحواریین قال لھھ الدینا قنطرنا عبروھا ولا تعہروھا وقال ایکھ یبنی علی موج المحر دارا تلکھ الدار الدنیا ولا تتخذوھا قرار'' اے میرے صحابوا میرے بھائیومیں تمہیں وصیت کرتا ہوں آخرت کے گھر کے تدراک اوراس کے لئے تیاری کی اوردار دنیا کی وصیت میں تہمیں نہیں کرتا کیونکہ تم لوگ دنیا پرحمیص اوراس سے تمک رکھتے ہوکیا تم تک وہ بات نہیں پہنی جوحشرت دنیا کی وصیت میں تہمیں نہیں کرتا کیونکہ تم لوگ دنیا پرحمیص اوراس سے تمک رکھتے ہوکیا تم تک وہ بات نہیں پہنی جوحشرت عیسی نے نواریوں سے کہی تھی آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ دنیا ایک بل ہے اس سے بور کرو، اس پرتعمر کرنے کی کوشش نہروی تعنی بل سے گزرجانا چا ہے نہ یہ کہ وہاں اقامت کی نیت سے بیٹھنا چا ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو موج دریا پر عمارت بنا تا ہے اس پرتعمر کرنا چونکہ موج دریا پرتعمر کرنے کے مانند ہے لہذا اس کمزور بنیا دوالے مکان کے لئے قرمارد آرام نہیں ہوتا۔

در ره عقبیٰ است دنیا چوں پلے

ہے بقا جائے و ویراں منزلے

فوج مخلو قند ہمچوں موج بحر

ہالک اندر قعر یا در اوج بحر

### دوسری روایت:

جامع الاخبار میں علی بن الحسین سے مروی ہے کہ خداوند عالم مونین کے سب گناہ معاف کردے گا اور آخرت میں انہیں ان سے پاک کردے گا،سوائے دو گناہوں کے تقیہ کوچپوڑ دینا اور دینی بھائیوں کے حقوق کوضائع کرنا مخفی نہ رہے یہ جو امام نے ترک تقیہ کواس روایت میں بڑا گناہ قرار دیا ہے، جو بخشانہیں جائے گایہ اس لئے ہے کہ بسااوقات تقیہ نہ کرنامفاسد عظیمہ کا سبب بن جاتا ہے کہ جس سے بہت زیادہ صدمہ دین و فدہب پر وارد ہوتا ہے، کئی خون بہائے جاتے ہیں اور بہت بڑے فقتے اٹھ کھڑے ہوتے جہالت وخوایت کی طرف برے فقتے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو خالفین کے دلول کو کجائے وی کے حقوق کو ضائع کرنا جو کہ مدارج عدل سے خارج ہوئے اور پھیر دیتے ہیں اور بیفر مائش عین حکمت ہے جیسا کہ بھائیوں کے حقوق کو ضائع کرنا جو کہ مدارج عدل سے خارج ہوئے اور ظلمات ظلم میں وائم ہونے کی دلیل ہے وہ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے اورائ کو موئد ہے، وہ جوروایت ہوئی ہے کہ ایک مردموس فقیر حضرت موئی ہیں بین جفر کی دلیل ہے وہ بھی اورائ کو موئد ہے، وہ جوروایت ہوئی ہے کہ ایک مردموس فقیر حضرت موئی ہیں بین جفر کی فقیم میں حاضر ہوااورائ نے دھرت سے درخواست کی کہ اسے پھے مال عنایت فرما ئیں کہ جس سے وہ اپنے فقر و فاقہ کوروک سکے، حضرت اس کے رو برو بنسے اور فرما یا ہیں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اگرتو نے اس کا تی جواب دیا تو میں اس کا دس گنا تھے عطا کروں گا، جس کی تو خواہش رکھتا ہے، اس شخص نے آپ سے سودرہ ہم کی خواہش کی تھی کہ وہ اس کے خواہش کی تھی کہ وہ اس کے خواہش کی تھی کہ وہ اس کے خواہش کی تو خواہش وہ نے تا ہوں گا کہ خداوند میں میں تقیہ کرنے اور مومین بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی تو فیق عنائت فرمائے آپ نے فرمایا کہ جے کیا ہوگیا ہے کہ وہ کی ہے اور اس سے اس چیز کی خواہش نہیں کرتا اس نے جھے دیے وہ اور اس سے اس چیز کی خواہش نہیں کرتا اس نے جھے دیے وہ اور اس سے اس چیز کی خواہش نہیں کہ نہاں دو جھے کہ کہ ہے جو نکیں اور فرمایا کہ اسے دو جرار درہم دیے جائیں اور فرمایا کہ اسے ما جو میں صرف خوری کی جو نور کی کہ جو نور کو بیک میں جو فرمایا کہ اس کہ کہ میں اور فرمایا کہ اسے دو جرار درہم دیے جائیں اور فرمایا کہ اسے ما جو میں صرف خوری کی جو نور کی کہ کی کہ کیور کی کو اس کے دور کراں سے توارت کو وہ

### تىسرى روايت:

آپ سے مروی ہے کہ جمحے تجب ہے کہ اس شخص پر جو کھانے سے پر ہیز کرتا ہے اس وجہ سے کہ شایدوہ اس کے لئے معنر ہووہ گناہ سے کیوں پر ہیز نہیں کرتا کہ ہیں اس سے برائی یا بری جزاء اس کی اسے ملے ،مولف کہتا ہے کہ آپ کا بیہ جملہ امام حسن کی فرمائش سے شباہت رکھتا ہے، تبجب ہے جمحے اس سے جواپنے کھانے میں توغور وفکر کرتا ہے لیکن وہ فکر نہیں کرتا ان چیز وں میں جواس کی عقل میں جاتی ہیں اور آپ کی بیفر مائش ان کے والد بزرگ وار حضرت امیر المونین کی فرمائش کی بنا پر ہے کہ آپ نیں جواس کی عقل میں جاتی ہوں کہ جب رات کے وقت کھانا ان کے پاس لا یا جاتا ہے، تو وہ مشقت و زخمت کر کے چراغ جلاتے ہیں تا کہ وہ د کھے تکسیں کہ اپنے شکم میں کیا چیز داخل کر رہے ہیں لیکن وہ غذائے فس میں فکر نہیں کرتے یعنی جن مطالب کو وہ اپنے سینہ میں جگا دیے اور ان پراعتقا در کھتے ہیں تا کہ جب عقول کے چراغ بجھ جا نمیں تو ان کو علم سے روشن کریں ، یہاں تک کہ وہ اعتقادات واعمال میں جہالت و گناہ کے ضرر سے نے جا نمیں۔

# چوهمی روایت:

عین الحیو ۃ میں امام علی بن الحسینؑ سے منقول ہے،آپ نے فرما یاد نیانے اپنااساب پنی پشت پرلاد کرپشت پھیر لی ہے اور وہ جارہی ہے، اور آخرت نے اپناسامان اٹھا یا ہواہے اور وہ آ گے بڑھرہی ہے اور آ رہی ہے اور دنیاو آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے اورسائھی ہیں پس تم آخرت کے بیٹے نہ بنونہ کہ دنیا کے بیٹے اور کارندے بنوا بےلوگود نیاسے پر ہیز کرواورآ خرت میں رغیب کرویادر کھو که دنیا سے پر هیز کرو اور آخرت میں رغبت کرویادر کھو کہ دنیا سے برہیز کرنے والوں نے زمین کواپنی بساط اوراس کی خاک کواپنافرش وبستر بنایا ہواہے اور یانی کواپنی خوشبوسمجھتے ہیں اوراس سےاپنے آپ کو باک صاف کرتے اورا سے اپنی خوشبوقرار دیتے ہیں ،اورانہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرلیا ہے اوراس سے مکمل طورپر جدا ہو گئے ہیں اور جو مخص بھی جنت کا مشاق ہے، وہ شہوات دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے مصائب دنیا آسان ہوجاتے ہیں، یقین جانو کہ خدا کے کچھا کیے بندے ہیں جوم تبہ یقین میں یہاں تک ہیں کہ گو یاانہوں نے اہل جنت کو جنت میں ہمیشہ رہتے ہوئے دیکھا ہے اور اہل جہنم کو گویا جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ،لوگ ان کے شراور بدی سے محفوظ ہیں اور ان کے دل ہمیشہ آخرت کے غم سے محزون ہیں، ان کے نفس محرمات وشبہات سے عفیف و پاک ہیں اور ان کے کام آسان ہیں جنہیں انہوں نے اپنے او پر دشوار وسخت نہیں بنا یا ہواتھوڑ ہے سے دنوں کے لئے انہوں نے صبر کرلیا ،لہذا آخرت میں لمبی چوڑی راحتیں جوختم ہونے والی نہیں اپنے لئے مہیا کرلیں جب رات ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوجاتے ہیں جب کہان کے آنسوان کے چیروں پر حاری ہوتے ہیں ،اوروہ تضرع وزاری واستغا ثباہے مالک کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کوعذاب الٰہی سے آزاد کرالیں ، جب دن ہوتا ہے تو وہ برد بارصاحب حکمت ودانا کی نیکوکار اور پر ہیز گار ہیں،عبادت کی وجہ سے تیر کی طرح باریک ہو چکے ہیں اورخوف خدانے انہیں اس طرح چھیل دیااورنجیف و کمز ورکر د یا ہے کہ جباہل دنیاانہیں دیکھتے ہیں توانہیں بہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بیار ہیں،حالانکہان کے بدن بیارنہیں بلکہ خوف خدا عشق و محیت الٰبی کےمریض ہیں ،اوربعض لوگ گمان کرتے ہیں کہان کےعقول دیوانگی سے مخلوط ہیں حالانکہ ایسانہیں بلکہ جہنم کی آگ کے خوف نے ان کے دل میں گھر کر لیاہے۔

### يانچوس روايت:

کشف الغمہ میں ہے کہ امام حمد باقر نے فرما یا مجھے میرے والد نے ان کلمات کے ساتھ وصیت فرمائی اے بیٹا پانچ قشم کے افراد سے مصاحبت اور دوستی نہ کرناان سے بات نہ کرنااور سفر میں ان کی رفاقت اختیار نہ کرنا، میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں وہ جماعت کون سی ہے فرما یا فاسق کی دوستی اختیار نہ کرنا کیونکہ وہ تہمیں ایک کھانے یا ایک لقمہ کے بدلے بیچ دے گا، بلکہ اس سے بھی کم قیمت پر میں نے عرض کیا کہ اے بابا اس سے کمتر کیا چیز ہے، فر مایا ایک لقمہ کی آرزو میں تہمہیں ہے وہ دوہ اوروہ اسے حاصل نہیں کر سکے گامیں نے کہا بابا دوسرا کون شخص ہے فر مایا نجیل کے ساتھ دوسی نہ کرنا کیونکہ وہ تہمہیں اس وقت اپنے مال سے محروم کرے گا جب تہمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی، میں نے عرض کیا تیسرا کون ہے فر مایا جھوٹے شخص سے دوسی نہ کرنا کیونکہ وہ بمنز لہمراب ہے وہ نزدیک وقت ہموار کیونکہ وہ بمنز لہمراب ہے وہ نزدیک وقت ہموار نہیں پر سورج کی شعاع پڑتے تو اس کے ذرات جہتے ہیں اور وہ موج دریا کی طرح نظر آتے ہیں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ پانی زمین پر بہدر ہا ہے حالانکہ وہ پانی کی شکل وصورت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں پھے نہیں ہوتا میں نے عرض کیا بابا جان چوتھا شخص کون ہے، فر مایا احمق و بیوقو ف کیونکہ وہ پہنچا تا ہے میں نے عرض کیا بابا جان چوتھا شخص کون ہے، فر مایا احمق و بیوقو ف کیونکہ وہ بینے تا ہے میں نے عرض کیا بابا جان پر تجھے ضرر پہنچا تا ہے میں نے عرض کیا بابا جان پر تجھے ضرر پہنچا تا ہے میں نے عرض کیا بابا جان پانے ہوں کون ہے، فر مایا قطع رحمہ کرنے والے سے دوسی نہ کرنا کیونکہ میں نے کتاب خدا میں اسے تین مقام پر ملعون کیا بابا جان پانچواں کون ہے، فر مایا قطع رحمہ کرنے والے سے دوسی نہ کرنا کیونکہ میں نے کتاب خدا میں اسے تین مقام پر ملعون مایا ہے۔

### چھٹی روایت:

بحار وغیرہ میں منجملہ ان وصیتوں کے جوآپ نے اپنے فرزند کو کیس یہ ہے فر مایا اے بیٹا زمانہ کے نوائب ومصائب پر صبر کراورخود کو حقوق کے سامنے پیش نہ کرااور اپنے بھائی کی بات اس چیز میں قبول نہ کرجس کا ضرر تیرے لئے اس بھائی کے نفع کی نسبت زیادہ ہو۔

### ساتويں روايت:

کشف الغمہ میں ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا''ھلگ من لیس له حکیمہ یزشیدی و ذل من لیس له سفیه یعضدی ''یعنی اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جس کے ارشاد وہدایت کے لئے کوئی حکیم و دانا نہ ہواور وہ شخص ذلیل وخوار ہے جس کا مددگار کوئی بے وقوف نہ ہو کیونکہ بسا اوقات نا دانوں سے ایسے کام سرانجام ہوتے ہیں، جو تقلمندوں اور داناؤں سے نہیں ہوسکتے۔

### آ گھویں روایت:

آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آگاہ رہو کہ ہر بندہ کی چار آنکھیں ہیں، وہ آنکھوں سے جو کہ ظاہری آنکھیں ہیں، وہ آنکھوں سے جو کہ ظاہری آنکھیں ہیں اپنی آخرت کے امور کو دیکھتا ہیں وہ اپنے دین و دنیا کے امور کو دیکھتا ہے اور باقی دوآنکھوں سے جو کہ اس کی دونوں آنکھیں کھول دیتا ہے، تا کہ وہ ان آنکھوں کے ہے جب خدا کسی بندہ کی خیرخواہی چاہتا ہے تواس کے لئے اس کے دل کی دونوں آنکھیں کھول دیتا ہے، تا کہ وہ ان آنکھوں کے ذریعہ غیب وامر آخرت کو دیکھ سکے اور اگر اس کے متعلق خدا کا کوئی اور ارادہ ہوتو اس کے دل کواسی حالت پر رہنے دیتا ہے کہ جس

میں وہ ہے۔

### نویں روایت:

فرمایا بہترین چابیاں مطالب وامور کی صدق وسچائی ہیں اور بہترین خاتمہ امور وفا ہے، فقیر کہتا ہے کہ بیفر ماکش امیر المومنینؑ کےارشاد کے قریب قریب ہے کہ وفاسچائی کی بہن ہے اور اس سے زیادہ بچانے والی ڈھال جھے معلوم نہیں۔

#### دسویس روایت:

امام زین العابدین نے فرمایا ہے چار ہے فرزند آ دم کے لئے ہرروز تین مصائب ہیں کہ جن میں سے کس سے وہ عبرت حاصل نہیں کر تا اگران سے عبرت حاصل کر ہے تواس کے لئے دنیا کا معاملہ مہل و آسان ہوجائے ، پہلی مصیبت ہرروزاس کی زندگی کا ایک دن کم ہوجاتی ہے اگراس کے مال میں کمی آ جائے تو وہ مغموم ومحزون ہوتا ہے ، حالانکہ گئے ہوئے درہم کی جگہ دوسرا درہم آ جا تا ہے لیکن زندگی کو کئی چیز نہیں پلٹاسکتی ، دوسری مصیبت اس کی روزی کا پورا ہونا ہے پس اگر وہ حلال سے ہوئی تو اس کا حساب لیس گے اور حرام سے ہوئی تو اس کو عمل کریں گے ، تیسری مصیبت اس سے بڑی ہے پوچھا گیاوہ کوئن می فرمایا کسی دن کی شام نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ آخرت کی ایک منزل کے قریب ہوجا تا ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ جنت میں وارد ہوگا یا جہزم میں ، مولف کہتا ہے کہ آپ کے کلام سے ابو بکر بن عیاش نے اپنی بیہ بات اخذ کی ہے کہ بچار ہے مجب دنیا کا ایک درہم گر یہ تا ہے تو وہ سارا دن''افا للہ و انا الیہ در اجعون ''اس میں گزار دیتا ہے اور اس کی عمر اور دین میں کمی واقع ہوتی ہے تو وہ حضوت امیر الموشین کی فرمائش ہے کہ مرد کی شرافت و کرم میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی تلف شدہ عمر پر افسوس کر سے اور حضرت امیر الموشین گی فرمائش ہے کہ مرد کی شرافت و کرم میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی گر رہے ہوئے زمانہ پر گر ہی کر سے اور وہ نے فرن اور رہائش گا ہوں کا مشاق ہواور قد کئی بھائیوں کی نگہبانی کرے اور روے نیاز خدا نے بے نیاز کی طرف کرے اور گرن تعد چیزوں کا تدراک کرے اور ا

### گیار ہویں روایت:

آپ نے فرمایا انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اس کی تجارت گاہ اس کے اپنے شہر میں ہواور اس سے میل جول رکھنے والے نیک لوگ ہوں اور اس کی اولا دو فرزند ہوں کہ جن سے وہ اعانت حاصل کرے، مولف کہتا ہے کہ بہت سے کلمات ام زین العابدین سے پندونصیحت زید وموعظہ کے سلسلہ میں نقل ہوئے ہیں اور واضح ہے کہ آپ کے کلمات شریفہ میں بہت عظیم آثار ہیں خصوصاوہ ند بے جو آپ سے نقل ہوئے ہیں، ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن الحسین سے زیادہ پر ہیزگار کوئی شخص نہیں سنا مگریہ کہ جھے امیر المونین کے متعلق بتایا گیا ہے اور علی بن الحسین اس طرح متھے کہ جب آپ زید

و وعظ کے متعلق گفتگو کرتے تو اس شخص کورلا دیتے جو آپ کے در بار میں حاضر ہوتا چونکہ یہ کتاب شریف ان کلمات عالیہ اور جو اہر عالیہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رکھتی ، میں ان مذبول کے چند جملوں سے برکت حاصل کرتے ہوئے ان پراکتفا کرتا ہوں۔

# آپ نے اس ندبہ میں فرمایا جوز ہری سے مروی ہے

يانفس حتام الى الحيوة سكونك والى الدنيا وعما رتها ركونك اما اعتبرت بمن مضى هى اسلانك ومن ارته الارض من الافك ومن فيعت به من اخوانك ونقلت الى دار البلى من اقرانك فهم فى بطون الارض بعد ظهورها هما سنها فيها بوال دواثر خلت دورهم منهم واقوت عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادر وخلوا عن الدنيا وما جمعوالها وصمتهم تحت التراب الحفائر.

آپ کے ارشادات کا ماحصل میہ ہے اے نفس کب تک تو زندگانی دنیا سے اپنادل باندھے رکھے گا ، اس جہاں اور اس کی تعمیر کرنے کی طرف ماکل رہے گا ، گویا تو اپنے گزرے ہوئے آباؤ اجداد سے عبرت حاصل نہیں کرتا اور جن تیرے دوستوں کوز مین نے چھپادیا ہے اور جن کی مصیبت تھے معلوم ہے تیرے بھائیوں میں سے اور جن ہمسنوں کو تو نے قبر میں داخل کیا ہے وہ شکم زمین میں چپلے گئے ہیں ، اس سے قبل وہ زمین کے اوپر تھے ان کے محاسن ان میں بوسیدہ اور پرانے ہوگئے ہیں ، اور تقذیرات اللی انہیں موت کی طرف لے گئی ہیں ، اور وہ قبر کی مٹی ۔

كم اخترمت ايدى المنون من قرون بعد قرون كم غيرت الارض

ببلاها وغيتبت في ثراها ممن عاشرت من صنوف الناس وشيعنهم الى الارماس وانت على الدنيا مكب منانس لخطابها فيها حريص مكاثر على خطر تمسى وتصبح لاحياء اتدرى بما دالوعقلت مخاطروان امرايسعي لدنيا لاجاهدا ويذهل عن اخرالالشك خاسر.

ینی کتنے ہی موت کے دست و پنجہ نے گذشتہ زمانہ کے قرنا بعد قرن اشخاص کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا ہے اور انہیں مٹی میں چھپالیا ہے کہ جن کے ساتھ مختلف اصناف کے لوگوں میں سے تو معاشرت رکھتا ہے اور انہیں مٹی میں چھپالیا ہے کہ جن کے ساتھ مختلف اصناف کے لوگوں میں سے تو معاشرت رکھتا ہے اور ان کی تو نے قبرت نشیع کی ہے باوجود میکہ تو نے انہیں مصیبت کے پنجہ اور قبر کی مٹی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے پھر بھی تو نے دنیا سے نصیحت حاصل نہیں کی ، اور تو نے عبرت کی آئکھوں سے نہیں دیکھا اسی طرح تو دنیا اور کار دنیا کی طرف راغب اور ماکل ہے اور اس فتیج منظر دلہن کا حریص ہے کہ جس نے ہزار ہا شوہر کئے ہیں جنہیں ہر گوشہ و کنار میں خاک و خون میں ناشاد کر رکھا ہے ، اور کشرت مال پر فخر کرتا ہے حالانکہ ہزار ہا مصیبتوں کا نشانہ اور مقام خطر میں ہے ، لہو ولعب غفلت وغرور میں رات دن گذار تا ہے عالانکہ ہزار ہا مصیبتوں کا نشانہ اور مقام خطر میں ہے ، لہو ولعب غفلت وغرور میں رات دن گذار تا ہے ہے ، تجھے پیہ بھی ہے اگر تو فکر کرے کہ کن خطروں سے تو دو چار ہے اور یا در کھو جو شخص دنیا کے ہیں جنہیں کر کے اور جدو جہد میں مشغول رہے اور بیشگی کے گھر کی تلافی و تدر اک سے غافل ہو بلا شک و شہوہ و ، بہت زیان و خمارہ میں ہے۔

انظرى الى الامم الماضية والقرون الفانيه والملوك العاتية كيف استفتهم الايام فا فنا هم الحمام فا متحت من الدنيا اثارهم و بقيت فيها اثارهم واضحوار ميانى التراب واتفرت مجالس منهم عطلت ومقاصر و حلوابدار لا تزاوربينهم والى لسكان القبر اشواور فيان ترى الاجثى قد شروابها مسنهة تسفى عليها الاعامر.

پورے فکر وعقل سے گزشتہ امتوں فنا ہونے والے قرنوں، اور سرکش سلاطین کی طرف نظر کروکس طرح حوادث زمانہ نے ان کے وجود کی نیخ کنی کی ہے اور موت نے انہیں فنا کردیا، پس دنیا سے ان کے آثار محود نابود ہو چکے ہیں، اور سوائے ان کی خبر کے کوئی چیزان کی باقی نہیں رہی، اور وہ سب کے سب زیر زمین بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے ہیں، کبلسیں ان سے خالی پڑی ہیں اور ان کے قصور ومحلات و یران پڑے ہیں وہ سب سامان سفر باندھ کرایسے گھر میں وارد ہوئے ہیں کہ جہال کسی طرح بھی ایک دوسرے کی زیارت وملاقات ایک دوسرے کی زیارت وملاقات کی دوسرے کی زیارت وملاقات کس طرح کرسکتے ہیں کہان کی قبروں کے اوپر پھر کہان کی طرح پڑے ہوئے ہیں، جن میں وہ سکونت پذیر ہیں کہ جن پر آندھیاں خاک وغبار ڈالتی ہیں۔

من ذى عزوسلطان و جنود و اعوان تمكن من دنياة ونال منها مناة بنى الحصون والد ساكر و جمع الاغلاق والنخائر هما مرفت كف المنية اذا تت مبادرة تهوى اليه النخائر ولا دفعت عنه الحصون التى بنى و حف بها انهادها والد ساكر ولا قارعيت عنه المنية خيله ولا طعت في الذب عنه العساكر.

کتنے صاحبان عزت وسلطنت وصاحبان لشکر واعوان کوتو نے دیکھا ہے، جنہوں نے حصن حصین قصر ہائے استوار اور سرائیں پائدار بنائیں اور نفیس اموال اور زیادہ ذخائر واموال اور قصور عالیہ آثار موت کے شکر کا مقابلہ نہ کر سکے ان محلات وشکر وں سے موت کو نہ روک سکے بے شار لشکر اور غیر محدود ذخائز سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، کینہ ورمر دان اور سرکش گردان شاطر اجل اور قاصد موت کو جواب نہ دے سکے۔

فالبدار البدار والخدار الخدار من الدنيا و مكائدها وما نصبت لك من مصائدها، تجلى لك من زينتها واستشرف لك من فتنتها في دون ما عافيت فجعاتها الى رفضها داع وباالنهد آمر فجد ولا تفضل فعيشك زائل وانت الى دار المنتة صائر فلا تطلب الدنيا فان طلا بها وان نلت منها عنها لكضاء.

پس جلدی کر دنیا اور اس کی نیزنگینوں سے نیج جا اور وہ جال جو تحجے دھوکہ دینے کے لئے اس نے

بچھائے ہیں اور وہ آرائش جواپنے آپ کوزینت دینے کے لئے اور وہ نمائش جومفتون کرنے کے لئے اس نے کی ہے پس ان فجائع اور مصائب دنیا میں سے تھوڑ ہے سے بھی تیرے لئے کافی ہیں جوتو نے ترک دنیا کی طرف بلانے اور زہد و دنیا کا تھم دینے کے لئے کئے ہیں، پس کوشش کر اور غافل ندرہ کیونکہ تیری زندگی زائل ہونے والی اور توموت کے گھر میں جانے والا ہے، اور دنیا کی تلاس میں ندرہ اور بیرنج و تکلیف اپنے او پر ندر کھا گرتھوڑ اسامقصود تو حاصل کر بھی لے تو بھی آخر میں اس کوضر ور دیکھے گا۔

كم غرت من مخلد اليهاد صرعت من مكب عليها فلم تنعشه من صرعته ولم تقله من عشر ته ولم تداولامن سقهه ولم تشفه من المد بلى اوردته بعد عزومنعة موارد سوء مالهن مصادو فلماراى ان لا نجاة وانه هوالموت لا يخبيه سنه المواز تندم لو يغنيه طول ندامة عليه وابكتدالنوب الكبائر.

کتے اشخاص ہیں جواس سرائے سراسرآفت سے میل ورغبت کی وجہ سے مغرور وفریفتہ ہوگئے ہیں اور کتنے لوگ جواس پر منہ کے بل گرے ہوئے سے جنہیں اس نے بچھاڑ دیا ہے، اور پھروہ اٹھ نہیں سکے اور اس پھسلنے سے سید ھے کھڑ نہیں ہوسکے، جنہیں اس بیاری کی دوا میسرنہیں ہوئی اور وہ اس دردو تکلیف سے شفایا بنہیں ہوئے بلکہ بید دنیا غدار درد پہنچانے والی مکر وخدیعہ کے راستہ سے آئی اور انہیں عزیز ہونے کے بعداور زیادہ قوم وقبیلہ جو کہ طاقت ور شخصان کے ہوتے راستہ سے آئی اور انہیں عزیز ہونے کے بعداور زیادہ قوم وقبیلہ جو کہ طاقت ور شخصان کے ہوتے لئے باقی خدر ہا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لئے نجات کا کوئی راستہ ہیں اور موت ان پر وارد ہوئی اور کسی معاون و مددگار کے ذریعہ نجات عاصل نہ ہوئی، وہ غم واندوہ و حسرت کی گہرائی میں جاگرے، لیکن کیا فاکدہ و جب کہ اس طویل حسرت و ندا مت سے فاکدہ انہیں نہل سکا علاوہ اس سے کہ بڑے گنا ہوں کی وجہ سے وہ گریو دزاری کرنے لگے کہ جس سے بچھ حاصل نہیں ہوا۔

بکی علی ما سلف من خطایا کہ و تحسیر علی ما خلف من دنیا کا حیث لا

ينفعه الاستعبار ولا يخنيه الاعتذار من هول المنية ونزول البلية احاطت به اناته وهمومه وانبس الماء اعجزته المعاذر فليس له من كربة الموت نارج وليس له مما يحاذر ناصر وقد جشات خوف المنية نفسه تزدوها دون اللهات الحناجر.

پس وہ روتا ہے ان گنا ہوں پر جواس سے سرز دہوئے اور حسرت واندوہ کا اظہار کرتا ہے اس چیز پر جووہ دنیا میں چیوڑ ہے جاتا ہے، جب کہ گریہ کرنا اور رونا اس کے لئے سود مند نہیں اور موت کی ہولنا کی اور مصیبت کے نزول سے معذرت کرنا اسے نجات نہیں دے سکتا، آفات وہموم وغموم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت جیران و پریشان ہو گیا جب کہ کوئی معذرت اس کے کام نہ آسکی اور اس کے لئے موت کی مصیبت واندوہ سے کوئی چیز چھٹکا را دینے والی نہیں اور جس چیز کا اسے ڈر ہے اس میں کوئی اس کا مددگار نہیں اور موت کے خوف اور اس کی وحشت و ہیں ہوتی کے مان خوف وفزع کی وجہ سے ملق سے تا لواور تا لوسے حلقوم تک آجاتی ہے۔

هنالك خف عنه عوادة واسلمه اهله واولادة وارتفعت الرفته والعويل ويئسوا من برء العيليل غضوا بأيد يهم عينيه ومدوا عند خروج نفسه رجليه فكم مرجع يبكى عليه تفجعاً ومستنجد صبرا وما هو صابر و مسترجع داع له الله مخلص يعددمنه خير ما هواذا كر وكم شامت مستبشر بوناته وعما قليل كاالذى صارصائر.

اس وقت لیعنی جب آثار موت نمودار ہوئے اور موت کا پیغام رساں ظاہر ہوا تو جولوگ مہر ومحبت وشفقت کی وجہ سے اس کی عیادت کو آتے تھے وہ اسے تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس کے اہل وعیال و اولا د جو ہمیشہ اس کے ہمسر و ہمراز اور اس کے مصاحب تھے کہ اگر اس کے پاوُں میں کا ٹنا چھے جاتا تو گویاان کے جگر میں کا ٹنا لگا ہے اور اگر اس کے سر میں در دہوجا تا تو ان کے دل میں سوئیاں چھیں، جب انہول نے اس کی سکرات الموت دیکھی تو اسے موت کے سپر د

کر دیا، پس ان کے نالہ وگریہ زاری کی آواز بلند ہوئی اور بیار کے اچھے ہونے سے مایوس ہوگئے اوراس کی آئکھیں کہ جس کے دیکھنے سے وہ خوش ہوتے تھے اپنے ہاتھ سے بند کیں، اور اس کی آئکھیں کہ جس کے دیکھنے سے وہ خوش ہوتے تھے اپنی گئے اشخاص اس کے دونوں پاؤں کہ جنہیں عزیز سجھتے تھے انہیں قبلہ کی طرف دراز کر دیا پس کتنے اشخاص بیں جواس کے درودداغ سے روتے ہیں اور بہت سے صبر کا مطالبہ کرنے والے جوخو دصر نہیں کر سکیں گے، اوران کے صبر کا کاسہ لبریز ہوجا تا ہے اور کتنے اشخاص ایسے ہیں جو کلمہ انا اللہ کہتے ہیں اور خلوص نیت و مہر و محبت کی بناء پر خدا سے رحم کی دعا ما نگتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو یا دکرتے ہیں اس کے لئے دعائے خیر اور طلب مغفرت کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی موت پر ہیں حال نکہ دہ بھی اس کے بیچھے جانے والے ہیں۔

شق جيوبها نسائه ولطم خدودها اماوه واعول لفقده جيرانه و توجع لزرئه اخوانه ثمر اقبلوعلى جهازه وتشهرو الابرازه نظل احب القوم كان لقربه يحث على تجعصيزه ديبادرو شعر من قد احضروه لغسله و وجه لها فاظ للقبر حاضرو كفن في ثوبين فاجتمعت له معيشة اخوانه والشعائر.

اس کی عور تیں اس کی مصیب میں گریبان چاک کرتی ہیں اور اس کی کنیزیں اپنے رخساروں پر طما نچے لگاتی ہیں اس کے ہمسائے اس کے ناپید ہونے پر نالہ وفریا دکی آواز بلند کرتے ہیں اور اس کے بھائی اس کی مصیب کی وجہ سے درودوالم واندوہ وغم میں ہیں ، پس اس وقت وہ اس کی تجہیز و تففین کے لئے مہیا اور اسے باہر لانے غسل دینے اور لے جانے کے لئے تیار ہیں پس جو شخص اس کا زیادہ نزد کی تھاوہ اس کی تجہیز میں جلدی کرتا ہے اور عجلت کرتا ہے ، اسے قبر میں پہنچانے کی طرف اور تیار ہو گئے وہ لوگ جو اس کے پاس موجود ہیں اس کو غسل دینے کے لئے اور قبر کھود نے والا اس کی قبر کھود نے کے لئے جسجا گیا ، اور دو کپڑوں میں اسے گفن دیا گیا پس کے قبیلہ والے اور بھائی جمع ہو گئے اس کے شہیع جنازہ کے لئے :

فلور ايت الاصغر من اولاده و قد غلب الحزن على فواده فغشى من

الجزع عليه وقد خفبت الدموع خديه ثمر افاق رهو يندب ابالا ويقول بشجر واويلدة الابصوت من قبح المنية منظرا يهال لمراة يهال لمراة ويرفاع ناظرا كابر اولاد يهيج اكتيابهم اذا ما تنا ساة العبون الاصاغر دانه نسوان عليه جوازع مدامعها فوق الخدود غزائر.

پس اگر تواس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیکھے کہ حزن و ملال اس کے دل پر چھایا ہوا ہے اور اسٹ نونین اپ پرزیادہ جزع و فزع نالہ وزاری کی وجہ سے اس پرغثی طاری ہوگئی ہے اوراشک خونین و خراش چہرہ کی وجہ سے اس کے رخسار مگین ہوگئے ہیں، البتہ تو موت کے برے منظر کی وجہ سے و کھھے کا کہ جس کے دیکھنے والا ہولنا کی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کے دیکھے گا کہ جس کے دیکھنے سے دیکھنے والا ہولنا کی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کے بڑے بیٹ کہ وہ اس پرند بہ بڑے بیٹے کہ وہ اس پرند بہ وزاری سے دن گزارتے ہیں اور اس کی عورتیں اس پر گریہ زاری کرتی ہیں اور بہت زیادہ آنسو وزاری سے دن گزارتے ہیں اور اس کی عورتیں اس پر گریہ زاری کرتی ہیں اور بہت زیادہ آنسو ان کے چہرہ ورخسار پر جاری ہوتے ہیں۔

ثم اخرج من سعة قصرة ضيق قبرة فحشوا بأيد يهم التراب واكثر والتلد دوالانتخاب ووقفوا ساعة عليه وقد يسئوا من النظراليه فولو اعليه معولين وكلهم لمثل الذي لاتى اخوة محاذر كشاء و تاع امنات بعد الها يمدية بأد للذرا عين حاسر نراغت ولم ترقع قليلا واجفلت فلما انحتى منها الذي هوحاذر.

جب اس کونسل وکفن دے لیتے ہیں تو اس کو اس وسیع قصر وکل سے کہ جس کے بنانے میں اس نے بڑی مشقت و تکلیف برداشت کی تھی نکال کرنگ قبر کی طرف لے جاتے ہیں اور جس رخسار پرغبار نہیں بیٹھ سکتا تھا اس پرخاک ڈالتے ہیں اور حسرت وجیرت سے اس پر سروسینہ پیٹے اور گربیزاری کرتے ہیں اورا یک لحظمان پر کھڑے ہوکراس کی طرف ما یوسانہ نظر ڈالتے ہیں، پس سب اس پر نالہ وگر بیکرتے واپس پلٹ جاتے ہیں جب کہ سب اس چیز سے ڈررہے ہوتے ہیں، جو ان کے بھائی پر وارد ہوئی ہے حالانکہ وہ اس سے متنبہ و بیدار نہیں ہوتے اور دوبارہ اپنے آسائش و آرام کی طرف غفلت و جہالت سے واپس

لوٹتے ہیں اور گزشتہ بات کوفراموش کردیتے ہیں ،شل ان گوسفندوں کے جوآ سودگی اور مامونیت کے ساتھ اپنے چرا گاہ کی طرف جاتے ہیں کہا چانک تیز چھرا قصاب کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں جس نے کہنی تک اپنی آستین الٹی ہوئی ہے پس گوسفندڈ رجاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے جرنے سے رک جاتے اور بھاگتے ہیں لیکن جب وہ چلا جا تا ہے کہ جس سے وہ ڈرتے ہیں۔

دها ها افبافعال البهائم اقتدينا وعلى عادتها جرينا عدالى ذكرالهنقول الى الثرى والمدفوع الى هول ماترى هو مصرعا فى كدده توزعت مراريثه ارحامه والاد اصروانحو على امواله بخصومة فما جامد منهم عليها ماترى هو مصرعا فى الحده وتو زعت مراريثه ارحامه ولا واصروانحو على امواله بخصومته جما جامد منهم عليها وشاكر فيا عامر الدنيا ويا ساعيا لها ويا امنا من ان تدور الدوائر كيف امنت هذه الحالة وانت صائر اليها لا هجالة.

تووه اپنی چراگاه کو پلٹ جاتے ہیں اور جو پھوان کی بہن پروارد ہوا ہے لینی وہ گوسفند جو قصاب کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں کیا ہم افعال بھائم اور چو پاؤں کی رفتار کی اقتدا کریں اور ان کی عادات کو اپنالیں، پلٹ آؤاس مردہ کے ذکر کی طرف کہ جس کو قبر میں داخل کرتے ہیں اور اس مول وخوف کے سپر دکرتے ہیں کہ جسے تم دیکھر ہے ہو، پس وہ اپنی کھ میں داخل ہوا اور مٹی کے نیچ جاگزیں ہوگیا اور اس کی میراث اس کے عزیز وں اور رشتہ داروں نے تقسیم کرلی اور وہ اس کے تربیں ملا کی تقسیم میں جلدی کرتے اور جھڑتے ہیں اور بیمال جو اس بے چارہ مردہ کی طرف سے آئیں ملا ہو گئی اس کی تعریف اور اس کا شکر بیا ادا نہیں کرتا، پس اے دنیا کو آباد کرنے والے اور اس کی حصیل میں کوشش کرنے والے اور اس سے امن میں رہنے والے کہ کس طرح تو مامون ہے اس حالت سے جب کہ یقینا تو اس کی طرف جانے والا ہے والا ولوں والا ولوں والا خروں والا دی والے کان بنیاء والہر سلوں طحنت ہم واللہ المہنوں و تو الت علیہ مد السنوں و فقل تضمیم دالعیوں وانا الیہ مرصائروں نانا بلہ وانا الیہ دراجعوں اذا کان بنیاء والموں وانا الیہ دراجعوں اذا کان

هذا نحج من كأن قبلنا فا ناعلى اثارهم نتلاحق نحن عالما ان سوف تدرك مامضى ولو عصمتك الراسيات الشواهق فما هذه دار الا تامة ناعلمن ولو عمر الإنسان ماذر شارق.

کہاں ہیں پہلے گذر ہے ہوئے لوگ رشتہ دار پہلے اور بعد کے انبیاء ومرسلین خدا کی قشم موت کی چکی ان پر گردش کر چکی ہے اور انہیں پیش چکی ہے ان پر دنیا کے کئی سال گذر چکے ہیں، اور وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو چکے ہیں اور ہم بھی ان کی طرف جانے والے ہیں اور ان کے ساتھ ملحق ہونے والے ہیں، ہم خدا کی بندگی کے کمند میں بند ہیں اور ہم اس کی پاداشت اور جزا کی طرف جانے والے ہیں، ہم خدا کی بندگی کے کمند میں بند ہیں اور ہم اس کی پاداشت اور جزا کی طرف جانے والے ہیں، ہم خدا کی بندگی کے کمند میں بند ہیں اور ہم اس کی پاداشت اور جزا کی طرف جانے والے ہیں، جب کہ گزرے ہوئے والے ہیں، جب کہ گزرے ہوئے والے ہیں جا کر پناہ لوت بھی گزرے ہوئے اور بیہ بات جان لوکھ اگر بلند و بالاسخت پہاڑوں کی چوٹی میں جا کر چناہ لوت بھی گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ جا کر طبح تی سورج چمکتا رہے کہ را دانی از خسر وان مجم کے عہد فریدون و محاک زندگی بسر کرے جب تک سورج چمکتا رہے کہ را دانی از خسر وان مجم کے عہد فریدون و محاک را دانی کہ برتخت و ملکش نیامد زوال ، نما ند مگر ایز د تعال ، کرا جاودان ماندن امید ہست ، کہ کس را ندانی کہ حاوید ہست ، کہ کس

اين من شق الانهار وغرش الاشجار وعمر الديار المرتمح منهم الاثار و تحل بهم دار البور فأخش الجرار فلد اليوم بالقوم اعتبارنا نما الدنيا متاع الاخرة دار القران تخرمهم ريب الهنون فلم تكن لتنفعهم جنابهم والحدائق ولا حملتهم حين ولوا حمعهم نجابئهم والصافنات السوابق و راحوا عن الاموال صفرا و خلفوا ذخائر هم بالرغم منهم وفارقوا.

کہاں ہیں وہ جنہوں نے نہریں کھودیں پانی جاری کئے اور درخت لگائے اور گھر آباد کئے کیا ان کے آثار مٹ نہیں گئے یعنی وہ گھر مزار وہ یار ماروہ اقارب عقارب (بچھو) وہ مناظر مخاطر (خطرہ کی جگہیں) وہ قصور قبور وہ بوستان گورستان نہیں ہو گئے، اور زمانہ نے انہیں

ہلاکت کے گھر کے سپر دکر دیا ہے، پس اس ہمسائیگی سے ڈرواور تمہیں ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنے چاہیے کیونکہ دنیا کے لئے قرار وبقانہ ہیں اور باقی وبرقرار رہنے والا گھر آخرت ہی ہے، حوادث زمانہ نے ان لوگوں کو وادی ہلاکت میں ڈال دیا، انہیں ان کے باغ و بوستان نفع نہ دے سکے اور جب وہ دوسرے گھر کی طرف پلٹے عمدہ ناقے اور بہترین تیزر فآر گھوڑ ہے ان کے کام نہ آئے اور وہ اپنے مال و دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ ذخائر جنہیں جمع کر رکھا تھا نہ چاہنے کے باوجود انہیں چھوڑ کر جلے گئے اور ان سے الگ ہوگئے۔

اين من بنى القصور البسا كروهزم الجيوش والعساكر وجمع الاموال والنخائرا وحاز الاثام والجرائر اين الملوك والفراعنه والاموال والنخائرا وحاز الاثام والبها قنة اين دووالنوا حئى كاسرة والسياسنة اين العمال والبها قنة اين دووالنوا حئى والرساتيق والاعلام والمناجيق والعهود والمواثيق كان لم يكونوا اهل عز ومنعة ولا رفعت اعلامهم والمناجق ولا سكنواتلك القصور التي بنوا ولا اخذت منهم بعهد مواثق وصاروا قبورا ادارسات واصبحت منازلهم تسقى عليها الخوافق.

کہاں ہیں وہ جنہوں نے قصور و محلات بنائے اور جیوش دشکروں کوشکست دی اور مال ذخیر ہے جمع کئے اور گناہ و جرائم کے مرتکب ہوئے کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ دنیا کے مالک اور صاحبان اعلام و منافیق وعہو دومواثیق گویا کبھی وہ صاحب عزت وسلطنت نہیں تھے اور کسی میدان جنگ میں ان کے علم کے پھریر نے ہیں لہرائے تھے اور نہین سے پھر نہیں پھینکے تھے اور ان محلات میں گویا کبھی نہیں رہے تھے، کہ جن میں غرور و سرور سے رہتے تھے اور عہد و بیمان پر انہیں اطمینان عاصل نہیں ہے، وہ سب پر انی قبروں میں جا کر شہرے ہیں اور قبر کی خاک بن چکے ہیں اور ان کے طور اس میں آندھیاں خاک اڑار ہی ہیں (مولف نے اس کے بعد کچھ فارسی عربی کے اشعار کھے ہیں مولات کے خوف سے نہیں چھوڑ رہے ہیں ) ایک اور ند بہ ذکر کر کے پھر کچھ فارسی کے اشعار کھے ہیں طوالت کے خوف سے نہیں بھی چھوڑ رہے ہیں۔ (مترجم)

# یا نچویں فصل امام زین العابدین کے بعض معجزات

مخفی نہ رہے کہ کوئی معجزہ اور کرامت حضرت کے آ داب اخلاق کریمہ کلمات ومواعظ بلیغہ صحائف اور ادعیہ شریفہ سے بالا ترنہیں اور مناسب ہے کہ اس مقام پر فصول گذشتہ میں جو پچھ مختصراذ کر کر چکے ہیں ،اسی پراکتفاء کریں کیکن ضروری ہے کہ تبرک وتیمن کے طور پریہاں بھی چندروایات بیان کریں۔

# پهلی روایت: حجراسود کا آپ کی امامت کی گواہی دینا۔

شیخ کلینی اور دوسرےعلاء نے امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جب امام حسینؑ درجہ رفیعہ شہادت پر فائز ہوئے تومحمد بن حفیہ نے امام زین العابدین کی خدمت میں پیغام بھیجااورحضرت سےخلوت میں یا تیں کیں اور کہاا ہے میر ہے جیتیج آپ کو معلوم ہے کہ رسول خداً نے اپنے بعد وصایت وامات امیرالمونینؑ کےاوران کے بعد امام حسنؑ کےاوران کے بعد امام حسینؑ کے سپر د کی ، اب جب کہ آپ کے والد (خداکی رضوان ورحت ان پر ہو) شہید ہوئے تو وصیت نہیں جھوڑ گئے ، اب میں آپ کا چیا آپ کے والد کا بھائی اورعلیٰ کا بیٹا ہوں اور سن میں آپ سے بڑا ہوں ،ان سن وسال کی وجہ سے جو مجھ میں ہےاوراس جوانی اور خوردسالی کی بناء پر جوآپ میں ہے میں اس امرامامت کا زیادہ لائق اورمستحق ہوں،مقصدیہ ہے کہ آپ مجھ سے وصایت وامامت میں جھگڑا نہ کریں،آپ نے فرمایا چیا خدا سے ڈرواورجس چیز کے لائق نہیں ہواس کے دریے نہ ہومیں آپ کوفییحت کرتا ہوں کہ کہیں آپ کا شار جاہلوں میں نہ ہوجائے ،اپ چیامیرےوالدصلوات اللّٰدعلیہ نے عراق جانے سے پہلے مجھےوصی قرار دیا اورا پنی شہادت سے ایک گھنٹہ پہلے امرامامت و دصایت میں مجھ سے عہد و پہان استوار کیا اور بہرسول خدا کا اسلحہ ( سامان جنگ)میرے پاس ہے پس اس معاملہ کے گر دچکر نہ لگاؤ ، کیونکہ مجھے ڈ رہے کہ آپ کی زندگی کم نہ ہوجائے اور آپ کے حالات میں آ شوب واختلال ونقص واقع نہ ہو،خداوند عالم اس سے انکار وامتناع رکھتا ہے کہ امامت ووصایت نسل حسینؑ کےعلاوہ کہیں مقرر فرمائے اورا گرآپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں آپ کو بورایقین پیدا ہوتو حجراسود کے پاس چلتے ہیں اوراس کا فیصلہ اس سے جا ہتے ہیں اور اس معاملہ کی حقیقت کا اس سے سوال کرتے ہیں، حضرت امام یافٹر فر ماتے ہیں کہ یہ گفتگوان کے درمیان اس وقت ہوئی جب کہ دونوں حضرات مکہ میں تھے پس حجرا سود کی طرف روانہ ہو گئے حضرت علی بن الحسینؑ نے محمد کی طرف رخ کیا اورفر مایا آپ ابتدا کیجئے اور بارگاہ خداوندی میں تضرع وزاری کریں تا کہ وہ آپ کے لئے حجراسود میں قوت گو ہائی پیدا کر پ اور پھرآ پاس سے سوال کریں ، پس مجمہ نے روئے سوال درگاہ خالق متعال کی طرف کیااورخدا سے دعا کی پھر حجرا سودکو یکارالیکن حجراسود نے انہیں کوئی جواب نہدیا،حضرت نے فرمایا ہے چیاا گرآ پ وصی وامام ہوتے تو حجراسودآ پ کو جواب دیتا،محمہ نے کہا

اے بھتیجاب آپ حجرا سودکو بلائمیں اوراس سے سوال کریں، پس امام زین العابدینؑ نے جس طرح جاہاد عاکی پھر فر مایا میں تجھے اس خدا کی حق کا داسطہ دے کرسوال کرتا ہوں کہ جس نے تمام انبیاءواوصیاءاورسب لوگوں سے لیا ہواعہد و پیان تجھ میں قرار دیا ہمیں بتا کہ حسینؑ بن ملیؓ کے بعد وصی وامام کون ہے، حجراسود میں اتنی جنبش وحرکت پیدا ہوئی کہ گمان ہوا کہ وہ اپنی جگہ ہے اکھڑ جائے پھراسے واضح عربی زبان میں قوت گویائی عطاکی اوراس نے علی بن الحسینؑ سے عرض کیا کہ وصایت وامامت حسینؑ بن علی فرزندان فاطمہ بنت رسول خداً کے بعد آپ کے ساتھ مخصوص ہے، پس بعض روایات کےمطابق مجمہ نے حضرت کے ہاؤں کا بوسہ لیاا ورعرض کیا کہ امامت آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہے،مولف کہتا ہے حدیقتہ الشیعہ میں ہے کہ یہ واقعہ اس وجہ سے ہوا تا کہ کمز دراعتقادلوگوں کےشکوک واویام کاازالہ ہوجائے اور مجرین حنفہ قدس سرہ یہ جاہتے تھے کہ جولوگ انہیں اما مسجھتے ہیں ان کے سامنے امام زین العابدین کی حقیقت ومنزلت ظاہر ہوجائے نہ یہ کہ انہوں نے امامت میں نزاع کیا تھااورانہوں نے اپنے ماباور بھائی سے نہیں سناتھا یا سننے کے باوجود چیٹم ہوٹی کی تھی ، کیونکہ ان کا مقام ومرتبہاس سے بالاتر ہے کہان کے متعلق پیگمان کیا جائے کیونکہ رسول خدائے اپنے وصی کو پینجر دی ہے کہ میرے بعد بنی حذیفہ قبیلہ کی ایک لڑ کی سے آپ کا ایک مبیٹا ہوگا ، اور میں ا پنا نام اورکنیت اسے بخشا ہوں اوراس کےعلاوہ میرا نام وکنیت کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ میری کنیت و نام کوجمع کرےسوائے میری آل کے قائم علیہ السلام کے جو کہ میرا بار ہواں خلیفہ ہے، جود نیا کوعدل وانصاف سے برکر ہےگا، بعداس کے کہوہ ظلم وجور سے پر ہوگی ،لہذا حضرت امیر المونین نے ان کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم رکھی اورمحمد مذکور کاعلم وورع وز ہدوتقو کی میں نظیر وعدیل کوئی نہ تھا پھرکس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے امام زمانہ سے غافل ہوتے ،اورالیی چیز کامطالبہ کرتے کہ جس کا وہ حق نہیں رکھتے تھےاوراس کی دلیل یہ ہے کہ حجرالاسود کے گواہی دینے کے ماوجود بہت سےلوگ ان کی امامت کااعتقادر کھتے تھےاوران کے رو کنے کے باوجود وہ لوگ اس اعتقاد سے بازنہ آئے اوراس فاسدعقیدہ پر برقرارر ہے بلکہ مدتوں تک بے شارلوگ دنیا میں تھے جوانہیں زندہ بمجھتے تھےاور کہتے تھے کہ اب بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے جو کہتے ہیں کہ محمد رضوئے پہاڑ کے غار میں (جو یہاڑ مدینہ کے نزدیک ہے ) مشغول عبادت ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی مہدی موعود ہیں ، اور اس غار میں خداوند عالم نے یانی اور شہدان کے لئے پیدا کر دیا ہے تا کہ وہ بھوکے بیاسے نہ رہیں اور ان کے پیروکاروں میں سے ایک کا پہشعرہے''وسیط لاین وق الموت حتى يقو دالخيل يقدمه اللواء يغيب فلايري فيهم ذمانابر ضوي عند عسل وماء "يغي رسول ا کرمؓ کے نواسوں میں سےایک وہ ہے کہ جس پرموت نہیں آئے گی اور وہ موت کا مز نہیں تھھے گا، جب تک وہ شکر کشی نہ کرے اوراس کے آ گے علم ہوں گے اور بعداس کے کہوہ ایک مدت تک لوگوں کی نظروں سے رضوی پہاڑ میں غائب رہے گا، کہ جہاں شہداور یانی اس کے لئے خلق ہوا ہے اور وہ عبادت میں مشغول ہے اور اس شاعر نے نہصرف پیر کہان کی امامت ومہد دیت کے سلسلہ میں غلط بات کہی ہے بلکہانہیں رسول کے نواسوں میں شار کر کے بھی غلطی کی ہے،مولف کہتا ہے کہ شیخ مفید نے بیا شعار کثیر غره سے نقل کئے ہیں اور اس کے پہلے اشعار میں 'الا ان الائمة من قریش ولاة الحق ابعة سوار علی والثلاثة من بنيه هم الاسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط ايمان وبرو سبط غيبته كربلا وسبط لا يذوق الموت الخ"

### دوسری روایت:

ز ہری کی روایت ہے اور جو کچھاس نے آپ کے دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھے کتاب حدیقہ الشیعہ میں ہے کہ علیّ بن الحسینؐ کے معجزات میں سے ایک وہ ہے جو کشف الغمیہ میں شہاب زہری سے منقول ہے وہ کہتا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے شام سے کچھلوگ بھیجے کہ وہ حضرت کو مدینہ سے شام لے جائیں ،اور وہ آپ کوطوق وزنجیر میں مقید کر کے مدینہ سے لے چلے اور آپ پرنگران مقرر کئے، میں نے نگرانوں سے التماس کیا کہ وہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ا جازت دیں ، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کوطوق زنجیر میں دیکھا تو میں رونے لگااور میں نے کہا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ بیطوق وزنجیر میرےاوپر ہوتی اور آپ اس تکلیف میں نہ ہوتے آپ نے تبسم کیا ،اورفر مایااے زہری کیاتمہارا خیال ہے کہ مجھے ان زنچیروں سے کوئی تکلیف ہے ایسانہیں ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ یاؤں ان سے باہر نکال لئے اورفر ما پا کہ جب تہمیں کوئی الیی چیز در پیش ہو، عذاب خدا کو دل میں لےآ ؤ اوراس سے ڈرواورتم مطمئن رہومیں دو منزلوں سے زیادہ اس گروہ کے ساتھ نہیں رہوں گا، پس میں نے تیسر بے دن دیکھا کہ موکل سراسیمگی کی حالت میں مدینہ واپس آئے اور آپ کو تلاش کررہے تھے کیکن انہیں آپ کا پیۃ نشان نہیں مل رہا تھااور کہنے لگے کہ ہم ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا نک وہاں طوق وزنجیریٹے ہوئے دیکھے اور وہ موجودنہیں تھے پس میں شام گیا اورعبدالملک بن مروان سے ملا قات کی اس نے مجھ سے حالات یو چھے میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے سامنے قتل کیا، کہنے لگا خدا کی قشم جس دن نگران انہیں تلاش کر رہے تھے وہ میرے گھر میں آئے اور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ ماانا وانت یعنی مجھے تجھ سے تجھے مجھ سے کیا سروکارہے، میں نے کہا کہ میں پیند کرتا ہوں کہآ ہے میرے یا س رہیں فر ما یا میں پیندنہیں کرتا کہ تیرے یاس رہوں اور پھر میرے پاس سے چلے گئے، خدا کی قسم اتنی ہیت ان کی مجھ پرطاری ہوئی کہ جب میں خلوت میں گیا تو دیکھا کہ میرے کپڑے پائخانہ سے نجس ہو چکے تھے، زہری کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ علی بن الحسین علیہ السلام اپنے خدا کے ساتھ مشغول رہتے ہیںان کے متعلق کوئی برا گمان نہ کرو کہنے لگا خوشا حال اس کا جواس کے شغل میں مشغول ہو۔

تیسری روایت:فقیرآ دمی کا مروارید کے دوموتی آپ کی برکت سے مجھلی کے بیٹے سے حاصل کرنا۔

کتاب مذکور میں پیجی ستور ہے کہ زہری ہے منقول ہے وہ کہتا ہے میں حضرت امام زین العابدینؑ کی خدمت میں

حاضرتها، ایک شخص آپ کے شیعوں میں ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے اپنی عیالداری پریشانی اور چارسودر ہم کا مقروض ہونا بیان کیا،امام نے گریہ کیا جب رونے کا سبب یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے عظیم تر کون سی مصیبت ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کو پریثان اورمقروض دیکھے اور اس کاعلاج نہ کر سکے، جب لوگ اسمجلس سے باہر نکلے تو منافقین میں سے ایک شخص کہنے لگا تعجب ہے کہ یہ حضرات ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آسان وزمین ہمارےمطیع وفر مانبر دار ہیں ،اور بھی کہتے ہیں کہ ہم برا درمومن کے حالات کی اصلاح سے عاجز ہیں وہ مر دفقیر یہ یا تیں س کرآ زردہ خاطر ہوکر حضرت کی خدمت میں گیا اورعرض کیا فرزندرسول گسی شخص نے یہ کچھ کہاہے اور بیہ بات مجھ پراتی گراں ہے کہجس سے میں اپنی تختیوں اور پریثانیوں کو بھول گیا ہوں،پس حضرت نے فرما یا کہ خداوند عالم نے ابتمہیں فرج وکشائش بخشی ہےآ پ نے اپنی کنیز کوآ واز دی کہ جو کچھتو نے میرے افطار کے لئے مہیا کیا ہے وہ لے آ ، کنیز جو کی دوخشک روٹیاں لے آئی ،حضرت نے فرما یا بہروٹیاں لےلو کیونکہ ہمارے گھر میں ان کےعلاوہ کچھنیں ہے،البتہ خداوند عالم ان کی برکت سے تمہیں بہت سا مال عطافر مائے گا، پس وہ شخص دونوں روٹیاں لے کریازار کی طرف روانہ ہوا کیکن اس کی تنجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے ،اس کانفس اور شیطان اسے وسوسہ میں ڈالتے تھے کہ نہ بچوں کے دانت ان روٹیوں پراٹز کر سکتے ہیں اور نہ میرے اہل خانہ کا پیٹ ان سے سیر ہوسکتا ہے اور نہ کوئی قرض خواہ مجھ سے قیمتاً ہیے لے گا پس وہ بازار میں پھر رہاتھا کہاس کا گز را یک مجھلی بیچنے والے کے قریب سے ہوا، کہ جس کے ہاتھ میں ایک مچھلی ہاتی رہ گئی تھی کہ جسے کوئی شخص کسی قیت پرخرید نے کے لئے تیارنہیں تھا،اس مردفقیر نے کہاا دھر آ ؤ،میرے پاس جو کی روٹی ہےجس کا میں اس مچھلی کے بدلے تمیے سودا کرتا ہوں،مچھلی فروش نے قبول کرلیا،مچھلی دے کروہ روٹی اس سے لے لی،مردفقیر چندقدم چلاتھا کہاس نے ایک سبزی فروش کودیکھا کہ جس کے پاس تھوڑا ساخاک آلودنمک تھا کہ جسے کسی قیمت پرخرید نے کے لئے کوئی تیار نہ تھا،فقیر نے کہا کہ آؤیینمک مجھے دے دواور بیروٹی لےلو،شاید میں اس نمک سے بہ چھلی درست کروں ، اس بقال نے وہ نمک دے کررو ٹی لے لی ، پس بشخص گھر میں آیااورائھی بہسوچ ہی رہاتھا کہ مچھلی کو صاف کرے اس نے سنا کہ کوئی اس کا درواز ہ کھٹکھٹار ہاہے، آ کے دیکھا تو اس کے دونوں مشتری تھے جوروٹیاں واپس لے آئے تھے کہان پر ہمارے بچوں کے دانت اثر نہیں کر سکتے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تو پریشانی و بدحالی کی وجہ سے بدروٹیاں بازار میں لا یا تھا، یہا پنی روٹیاں واپس لے لے ہم تجھ پرحلال قرار دیتے ہیں ،اوروہ مچھلی اورنمک تجھے بخشتے ہیں وشخض انہیں دعا دے کرواپس گیااور چونکہ اس کے بیچ بھی ان روٹیوں کونہیں چیا سکتے تھے،لہذاوہ مچھلی کی طرف آئے اوراس کے بکانے کی فکر کرنے لگے، جب اسمچھل کا پیٹ جاک کیا تواس میں سے مروارید کے دوموتی نکلے کہ جن سے بہتر کسی صدف ودریا میں نہیں تھے اپس وہ خدا کی اس نعت پرشکر کرنے لگے،اور و څخص اس فکر میں تھا کہ بیکس کے پاس بیچےاور کیا کرے کہ امام زین العابدينٌ كا قاصدآ يااوراس نے پيغام ديا كەحضرت فرمارہے ہيں خداوند عالم نے مجھے کشائش دى ہےاورتونے پريشاني سے چھٹکارا پایا ہے،اب ہمارا کھانا ہمیں واپس کر دے کہ جسے ہمارے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، وہ دونوں روٹیاں خادم واپس لے گیا،اورسید سجادٌ نے ان سےافطار کیااوراس فقیر نے مروارید ﷺ کران کی قیمت وصول کی اوراس کی حالت اچھی ہوگئی،اوروہ تونگر ہوگیا۔

جب منافقین اس چیز پر مطلع ہوئے تو کہنے گئے کتناعظیم ہے ان کے حالات کا اختلاف پہلے تو اس فقیر کے حالات کی اصلاح کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور اب اسے تو نگری عظیم دے دی ہے جب امام نے ان کی با تیں سنیں تو فر ما یا، کہ رسول اکرم کے متعلق بھی اس قسم کی با تیں کرتے تھے کیا تم نے سنانہیں کہ آنحضرت کی تکذیب کرتے تھے، جب آپ نے بیت المقدس کے حالات بیان کئے تھے کہ جو شخص مکہ سے مدینہ بارہ دن میں پہنچا وہ کس طرح ایک ہی رات بیت القدس میں جا کر واپس آگیاوہ فیدا اور اولیاء خدا کے کارنامول کونہیں جانے۔

### چوتھی روایت: حبابہ والبیہ کا آپ کے معجز ہ سے جوان ہونا۔

شیخ صدوق اور دوسر بےعلاء نے حبابہ والبیہ سے روایت کی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت امیرالمومنین کو شرطة الخبیس میں دیکھا کہآ ہے کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کہجس ہےآ پے تَبری مار ماہی زمیر دالجرانی ( جو کہ ترام محصلیاں ہیں ) کے بیچنے والوں کو مارتے تھے اورفر ماتے تھے کہاہے بنی اسرائیل کے سنح شدہ کو بیچنے والےاوراہے بنی مروان کے شکریوں اس وقت فرات بن احف کھڑا ہو گیااوراس نے عرض کیا کہا ہے امیر المومنینؑ بنی مروان کالشکر کون لوگ ہیں فر ما یا کہوہ ایسا گروہ ہے جو ڈاڑھی منڈواتے اورموخچیس بڑھاتے ہیں،حبابہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے بہتر گفتگوکرنے والانہیں دیکھا، پس میں آ پ کے پیچھے چکی یہاں تک کہ آپ کھلی جگہ میں جا کر بیٹھ گئے تو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کہا ا ے امیر المونین امامت کی کیا دلیل ونشانی ہے، خدا آپ پر رحت نازل فرمائے بینگریزہ میرے یاس لے آؤ آپ نے دست مبارک سے ایک سنگریز ہ کی طرف اشارہ کیا میں وہ آپ کے پاس لے گئی آپ نے اپنی انگوٹھی ہے اس پرنقش کیا اور اس وقت مجھ سے فر ما یاا ہے حیابہ جو شخص مدعی امامت ہواوراس میں بہ طاقت ہو کہ وہ سنگریز ہیرجس طرح تو نے ویکھا ہے نقش کر دے توسمجھ لے کہ وہ امام واجب الطاعۃ ہے اور امامؓ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں رہتی ، پس میں چلی گئی اور بہدورگز رگیا، یہاں تک کہ حضرت امیرالمومنینؑ کی دنیا سے رحلت ہوئی تو میں امام حسنؑ کی خدمت میں حاضر ہوئی آنجنا بِّ امیرالمومنینؑ کی جگہ پرتشریف لائے اورلوگ آپ سے سوالات کررہے تھے، پس آپ نے مجھ سے فر مایا اے حبابہ والبیہے ، میں نے کہا جی ہاں اے میرے مولا وآ قا آپ نے فر ما یا لے آ ؤجو کچھتمہارے پاس ہے میں نے وہ سنگریزہ حضرت کودیا تو آن جناب نے بھی اس پرنقش کا جس طرح امیرالمومنینؑ نے اس پرنقش کیا تھااورامام حسنؑ کے بعد میں امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت مسجد رسولؑ میں تشریف فر ما تھے آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے مرحبا کہا اور فرمایا''ان فی الدلالة دلیلا علی مأترید بین''یعنی جودلالت تونے میرے بھائی اورباپ سے دیکھی ہے اس میں

دلیل ہے میری امامت کے پہچانے کی بھی کیا پھر بھی امات کی دلیل چاہتی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اے میرے سردار،
فرما یادہ عگریزہ لے آجو تیرے پاس ہے میں نے وہ عگریزہ حضرت کودیا حضرت نے اس پرمہرلگائی، چنانچہاس پرنقش شبت
ہوگیا، حبابہ کہتی ہے کہ امام حسین کے بعد میں حضرت علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہوئی جب کہ بڑھا ہے نے مجھ پراثر
کررکھا تھا اور مجھے بڑھا ہے نے تھکا دیا تھا اور بے چارہ کردیا تھا اور میری عمرایک سوتیرہ سال کو پہنچ گئی تھی، پس میں نے
حضرت کودیکھا کہ وہ بے در بے رکوع و تجودعبادت میں مشغول ہیں اوروہ ان سے فارغ نہیں ہوتے اس بناء پر میں دلالت و
حضرت کودیکھا کہ ہوئی پس آپ نے میری طرف انگشت شہادت سے اشارہ کیا آپ کے مجموزہ سے میری جوانی بلٹ آئی، پس
میں نے عرض کیا کئی مقدار مدت دنیا گزرچکی ہے اور کئی باقی ہے فرما یا ''اماماً مضی فنعہ واماماً بھی فیلا'' جوگزر
پکی ہے وہ تو کہتا ہوں اور جو باتی رہتی ہے وہ نہیں اس وفت فرما یا جو پھھ تیرے پاس ہے وہ لے آپس میں نے وہ منگریزہ آپ
کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس پرنقش کیا ان کے بعد میں نے امام محمد باقات کی آپ نے اس پرنقش فرما یا اور آپ نے اس پرنقش فرما یا اور آپ کے بعد امام رضاً کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اس پرنقش فرما یا اور آپ کے بعد امام رضاً کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے اس پرنقش فرما یا اور آپ کے بعد امام رضاً کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ ہے بعد اس پرنقش فرما یا اور آپ کے بعد امام رضاً کی خدمت میں جونا ور آپ نے اس پرنقش فرما یا اور آپ کے بعد امام رضاً کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے اس پرنقش فرما یا اور آپ کے بعد امام دونا ور آپ کے بعد امام کی دور اور ایت کے مطابق اس کے بعد حاب بنو ماہ وزید درہ کر دیا سے وفات یا گئی۔

مولف کہتا ہے کہ حبابہ والدیہ جس نے بدروایت کی ہے وہ ایک شیعہ خاتون تھیں عاقلہ کا ملہ جایلہ مسائل حلال و حرام جانتی تھیں اور بہت زیادہ عبادت گذار تھیں اور انہوں نے عبادت میں اتی جدو جہد کی تھی کہ ان کی کھال ان کے شکم پرخشک ہوجگی تھی اور اس کا چہرہ زیادہ سجدہ کرنے اور مقام سجدہ پر رگڑ نے کی وجہ سے جل چکا تھا اور وہ بمیشہ امام حسین گی زیارت سے مشرف ہوتی تھیں اور یہ کیفیت تھی کہ جب لوگ معاویہ کے پاس جاتے تھے تو وہ امام حسین گی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اور مشرف ہوتی تھیں اور یہ کیفیت کی حجہ ہوتی ہوتی تھیں اور یہ کیفیت کی کہ جب لوگ معاویہ کے پاس جاتے تھے تو وہ امام حسین گی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اور یہ کی برکت سے وہ بیاری برطرف ہوئی اور یہ وہ بی خاتون ہے ماس بیان کرتی ہے کہ میں نے امام محمد باقر کو مسجد الحرام میں عصر کے وقت دیکھا کہ لوگ آپ کے گرد جمع بیں اور مسائل جمع حال وحرام اور اپنی مشکلات کا آپ سے سوال کرتے ہیں، حضرت نے اپنے مقام سے حرکت وجنبش نہ فرمائی بیہاں تک کہ ان کے ہزار مسائل پر فتو کی جاری فرما یا صدر روایت دلالت کرتا ہے کہ ڈاڑھی منڈ اونا جائز میں ہوچکا ہے اور اس نہیں ڈاڑھی منڈ وانا عام ہوچکا ہے اور اس کی بیت ہے اور چونکہ ہمار دور مامعلوم ہوتا ہے لہذا مناسب ہے کی تبین ہو نے کی دلیلوں کی طرف اشارہ کریں، شہید اول کتاب قواعد میں فرماتے ہیں کہ خدی کہ ہم دیا ہو گوئی منڈ وانا جائز نہیں کیونکہ یہا حیاں ہے کہ شایدوہ مردہواں عبارت کا ظہور یہ ہے کہ مرد کے لئے ڈاڑھی منڈ وانا جائز نہیں کیونکہ یہا حیال ہے کہ شایدوہ مردہواں عبارت کا ظہور یہ ہے کہ مرد کے لئے ڈاڑھی منڈ وانا جائز نہیں کیونکہ یہ حیاں ہے کہ مرد کے لئے ڈاڑھی منڈ وانا جائز نہیں کیونکہ یہ اختال ہے کہ شایدوہ مردہواں عبارت کا ظہور یہ ہے کہ مرد کے لئے ڈاڑھی منڈ وانا جائز نہیں کیونکہ یہ جائوں کی نسبت دی ہے اور علائے میں حرمت کا تھم دیا ہے گو یا کہ اجماع کی کسبت دی ہے اور علامہ کہلی نے حرمت مسلم ہے ، اور میر داماد نے نے شارع الخواۃ میں حرمت کا تھم دیا ہے گو یا کہ اجماع کی کسبت دی ہے اور علامہ کے سکلے کا تھی کے سول کر ان جائز ہوں کے کہ خدال کے خاتا ہو کہ کی کسبت دی ہے اور علامہ کیات کے دامیات کی کوئوں کیا کے اور علامہ کی کوئیت کیا کہ کرت کے اور علامہ کیات کوئوں کوئی کی کسبت دی ہے اور علامہ کوئی کی کسبت کی کرنا کہ کوئی کی کسبت کی کرنا کیونک کے کوئی کی کسبت کی کوئی

کا جائے ہیں مشہور کی طرف نسبت دی ہے اور کتاب جعفریات میں سندھیجے کے ساتھ رسول خدا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ڈاڑھی منڈوانا مثلد (ناک کان وغیرہ کا ٹا) ہے اور جو مثلہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہواور عوالی اللئالی میں مروی ہے آنجنا ب نے فرمایا ''دلیس منامن سلق والرخق والرحلق'' یعنی ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ہے جیائی اور برائی کی زیادہ باتیں کرے اور اسپنے مال میں اسراف کرے اور ڈاڑھی منڈوائے جیسا کہ اس کے مولف ابن الی جمہور نے حاشیہ پر اس حدیث کی یہی تغییر بیان کی ہے اور کتاب فقیہ میں مروی ہے کہ رسول خدا نے فرما یا کہ مونچھوں کو بڑسے کا ٹو اور ڈاڑھی کو بڑھاؤ ، یہود بول اور مجوسیوں کی ہے اور کتاب فقیہ میں مروی ہے کہ رسول خدا نے فرما یا کہ مونچھوں کو بڑسے کا ٹو اور ڈاڑھی کو بڑھاؤ ، یہود بول اور مجوسیوں کی اپنے آپ کو شہیہ نہ بناؤ ، نیز فرما یا کہ مجودی داڑھیاں منڈواتے اور مونچھوں بڑھاتے ہیں اور ہم مونچھوں کو اتے اور ڈاڑھی کی اصلاح کرائی جائے چونکہ رکھواتے ہیں ،اور بعض کہ ہے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہود یوں کی شاہت کی نفی اس کا ظسے ہو کہ داڑھی کی اصلاح کرائی جائے چونکہ کو بودی کی گورز تھا) لکھا کہ دوہ آخضرت گو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیج دیتو اس نے اپنے کا تب با نوبیا ورایک دوسرے کوان کی دور سے کہ اور میلی کا گورز تھا) لکھا کہ دوہ آخصرت گو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیج دیتو اس نے اپنے کا تب با نوبیا ورایک دوسرے کہاں نہی تھا دیا گیائی میرے رب نے تو مجھے ڈاڑھی رکھنے اور مونچھیں کو ای کی وجہ سے دہ بلک ہوئے اور میری امت ایک اور اس دی عادت میں مقراض سے ڈاڑھی منڈانا بھی تھار کیا۔

شیخ علی نے درمنشور میں دوطریقوں سے استدلال کیا ہے ایک تو کتاب فقیہ کی مذکور بالا روایت سے اور ایک جزء کا مستحب ہونا (مونچیس کٹوانا) دلیل خارجی کی وجہ سے دوسر ہے کے وجوب کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، بسبب ظاہرا مر کے جو کہ وجوب ہے، نصوصا جب کہ یہود وجموس سے شاہت سے بھی نفی کی ہے، دوسرا یہ کہ کسی کی ڈاڑھی کے بال زائل کر نے سے شریعت میں مکمل دیت مقرر ہوئی ہے لہذا جو چیز اس طرح کی ہواس کافعل دوسر شخص کے لئے بلکہ خود اس شخص کے لئے بکہ خود اس شخص کے لئے بلکہ خود اس شخص کے لئے بکہ ہوں جا مہیں نے اور بعض افراد نا درہ کا اس سے خارج ہوجانا مثلا سر کے بال وہ اس قاعدہ کلیہ کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، فقیر کہتا ہے کہ میں نے گذشتہ گفتگو کمہ طیب سے نقل کی ہے اور حدیث میں آیت شریفہ 'وا ذا بہتلیٰ ابر اھیجہ ربہ بر کلہ اس فاتہ ہیں'' کے ذیل میں کے موفی سے ہو حضرت ابرا تیم پر برنازل ہوئے، اور دس چیز ہیں جو ہیں جو فیل کہ موفی سے بہونے کی دلیل نہیں ہے جو حضرت ابرا تیم پر برنازل ہوئے، اور دس چیز ہیں جو ہیں جو فیل نہیں ہو کی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان میں سے بعض مذکور چیز ہیں واجب بھی ہیں مثلا عسل جنا بت اور ختنہ کرنا اور ممکن ہے کہ ان روایات کے ساتھ بھی استحد کی استحد کی دیل نہیں ہے کونکہ ان میں سے بعض مذکور چیز ہیں واجب بھی ہیں مثلا عسل جنا بت اور ختنہ کرنا اور ممکن ہے کہ ان روایات کے ساتھ بھی استحد کی کہا ہوئے جود لالت کرتی جو دولات کے مشابہت اختیار نہ کر ہی چونکہ ڈاڑھی منڈ وانے سے مردعورت کے مشابہ ہو جاتا ہے ، حضرت صادق نے توحیہ مفضل میں ارشاد فرمایا کہ مرد کے چرہ پر بالوں کا اگنا اس کی عزت کا باعث ہے کیونکہ اس کی

وجہ سے بچینے کی حداور عورت سے مشابہت سے خارج ہوجا تا ہے، اور حضرت امام رضاً نے فرما یا، کہ خداوند عالم نے مردول کو ڈاڑھی کے ساتھوزینت بخشی ہے اور داڑھی مردول کی فضیلت قرار دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورتوں سے امتیاز رکھتے ہیں اور جوروایت حضرت صادق سے مروی ہے جس کے ایک حصہ میں ہے کہ قوم عاد کے ایک شخص نے حضرت یعقوب کی تکذیب کی تو حضرت نے اس پر نفرین کی کہ اس کی ڈاڑھی اس کے سینے پر گر پڑی، اس حضرت نے اس پر نفرین کی کہ اس کی ڈاڑھی گر جائے ، پس اس پنج برگل بدد عاسے اس کی ڈاڑھی اس کے سینے پر گر پڑی، اس دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑ ھے شخص کے چہرہ کا بولوں کے بغیر ہونا کس قدر فتح و شنج و برا ہے، کہ حضرت یعقوب نے اس کی تکذیب کے مقابلہ میں اس کے لئے بیمز الپند فرمائی اور ممکن ہے کہ اس روایت سے بھی تمسک کیا جائے جو دلالت کرتی ہے کہ وشمنان دین کے ہمشکل ہونا حرام ہے، اور وہ روایت سے ہے کہ شخصد وقت نے حضرت صادق سے روایت کی ہونین سے کہ دو کہ وہ میرے دشمنوں والالباس نہ پہنین خداوند عالم نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وی نازل کی کہ مونین سے کہ دو کہ وہ میرے دشمنوں والالباس نہ پہنین طرح کہ وہ میرے دشمنوں والے کھانے نہ کھائیں اور ان کے راستوں اور مسالک پر نہ چلیں وگرنہ رہ میرے دشمن ہوجائیں گے جس طرح کہ وہ میرے دشمن ہیں۔

مخفی ندر ہے کہ ڈاڑھی منڈاشخص بہت سے فوائد و برکات سے محروم ہاں میں سے ایک خضاب ہے وارد ہوا ہے، خضاب میں ایک درہم خرج کرناراہ خدامیں ہزار درہم خرج کرنے سے افضل ہے اور خضاب میں چود خصلتیں ہیں کہ وہ کا نوں سے ہوا کو دور کرتا ہے، اور آنکھوں کو روثنی دیتا ہے (الی ) اور انگھی کرنے اور اس کے فوائد سے محروم ہے اور دہو خص سر مرتبہ کنگھی کرے برط ف ہونا اور وباء کو لے جانا ہے اور جو خص سر مرتبہ کنگھی کرے اور اس کے فوائد سے محروم ہے اور جو خص سر مرتبہ کنگھی کرے اور اس کے فوائد سے محروم ہے اور جو خص سر مرتبہ کنگھی کرے اور ایک ایک ایک سے مراد ہر واجب و مستحب نماز کے وقت کنگھی کرنا ہے، غیر ذلک عند کل کا مستجد کے ذیل میں روایت ہے فرمایا کہ اس سے مراد ہر واجب و مستحب نماز کے وقت کنگھی کرنا ہے، غیر ذلک فقیر کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈاڑھی منڈ الحض ماہ رجب کی دعایا میں ارجو کا لکل خیر اپنی ڈاڑھی کے مٹی میں لینے کے مقابہ میں اور حومہ شدید ہتی علی النار (میری ڈاڑھی جہنم کے لئے حرام قرار دے) کے عوض کیا کہا ، اور کس طرح وہ اپنی مقابہ میں اور حومہ شدید ہتی علی النار (میری ڈاڑھی جنم کی لئے حرام قرار دیا ہے باس نے بہنیں سنا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ خداوند عالم اس پر رحم کو خداوند عالم کی خاص اور اس کے ترخم سے محروم قرار دیتا ہے باس نے بہنیں سنا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ خداوند عالم اس پر رحم کی طرف کھول کر سات مرتبہ کے ''یا دب معمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد ' پھر تین کی طرف کھول کر سات مرتبہ کے ''یا دب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اور است مرتبہ کے ''یا دب محمد و آل محمد و اس کے میں والت میں کہ بیا خور اندا کہ دور اندار کر والد کو امر صلی علی محمد وال محمد و اور دھنی واجر نی من النار د

يانچويں روايت:

مدینته المعاجز میں ابوجعفرطبری سے مروی ہے کہ ابونمیرعلی بن بزید کہتا ہے کہ میں حضرت علیّ بن الحسین ً کی خدمت میں

رہاجب کہ آپ شام سے مدینہ طیبہ کی طرف واپس جارہے تھے، اور آپ کی خواتین کے ساتھ رعایت احترام ان کی حشمت و عزت میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھتا تھا اور ہمیشہ ان کے احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے دوراتر تا تھا جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو پچھڑ یوارت انہوں نے میرے بھیج جو میں نے قبول نہ کئے اور میں نے کہااس مقام پر جو پچھ حسن سلوک مجھ سے ظاہر ہوا ہے وہ صرف خوشنودی خدا کے لئے ہاس وقت حضرت نے ایک سیاہ اور سخت پتھر اٹھا یا اور اپنی انگوٹھی سے اس پر مہر لگائی اور فرما یا کہ اس کو لے لو اور جو ضرورت و حاجت تمہیں در پیش ہو اس سے طلب کرو، وہ کہتا ہے جھے قسم ہے اس کی جس نے مجمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میں تاریک مکان میں اس پتھر سے رو شی طلب کر تا تو وہ رو تنی دیتا اور اسے تالوں پر رکھ دیتا تو وہ کی بدی نہ در کیھا۔

### چھٹی روایت: چورکوشیروں کا چیر پھاڑ نا جوحضرت سے متعرض ہوا۔

اس کتاب میں ہے کہ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت علی بن الحسین سفر جج کے لئے تشریف لے گئے چلتے چلتے آپ مکہ و مدینہ کے درمیان ایک وادی میں پنچ تو اچا نک ایک ڈاکو (راہزن) سے آپ کا سامنا ہوا اور اس نے آپ سے کہا کہ بنچ اتر آؤ، تو آپ نے فرمایا تیرا مقصد کیا ہے کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تجھے قبل کر کے تیرا مال لے لوں آپ نے فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ تجھ سے تقسیم کر لیتا ہوں اور تیرے لئے حلال قرار دیتا ہوں کہنے لگا کہ نہیں ، فرمایا اچھا اتنا مال میرے پاس رہنے دو جو مجھے میرے مقصد تک پہنچا دے اس نے قبول نہ کیا ، حضرت نے فرمایا ''فائن دبک قال خالم'' تمہمار اخدا کہاں ہے کہنے لگا سویا ہوا ہے اس وقت دوشیر نمودار ہوئے ایک نے اس کا سراور دوسرے نے اس کا پاؤں پکڑ لیا اور وہ اسے کھنچنے گئے ، آپ نے فرمایا تیرا گمان تو بی تھا کہ تیرار بسویا ہوا ہے یعنی تیری سز ایہ ہے اسٹے عذا ہے کا مزہ چکھے۔

#### ساتويں روايت:

مناقب مدینۃ المعاجز وغیرہ کتب میں ہے کہ ابراہیم بن ادہم اور فتح موصلی نے الگ الگ روایت کی ہے کہ ہم قافلہ کے ساتھ بیابان میں راستہ طے کرر ہے تھے پس مجھے ضرورت محسوں ہوئی تو میں قافلہ سے دور ہوگیا، اچا نک میں نے ایک بچ کود یکھا جو بیابان میں چل رہا تھا، میں نے کہا سجان اللہ ایک بچے اس وسطے بیابان میں جارہا ہے میں اس کے قریب گیا اور اس کوسلام کیا اور جو ابسلام سنا تو میں نے اس سے بوچھا کہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کہنے لگا پنے پروردگار کے گھر کی طرف میں نے کہا اے میرے حبیب دوست تم بچے ہوتم پرواجب ومسحب کا ادا کرنا لازم نہیں، فر ما یا اے شخ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ مجھ سے چھوٹی عمر کے بچ مرج جاتے ہیں، میں نے کہا تہارا راد دراحلہ کیا ہے فرمایا 'زادی نقوی ور احلتی رجلای وقصدی مولانی''میرا تو شہمیری پر ہیزگاری میری سواری میرے دونوں پاؤں اور میرامقصود میرا مولا ہے میں نے کہا تمہارے پاس کھانا مجھے نظر نہیں آتا،

فرما یا اے شخ کیا یہ مناسب ہے کہ کوئی تنہیں اپنے گھر بلا کے اور تم اپنے ساتھ کھانا کے جاؤییں نے کہا کہ نہیں، فرما یا تو جس نے بھے حدوث دی ہے وہ کھانے پینے کا انتظام بھی فرما تا ہے ہیں نے کہا کچر جلدی کروتا کہ قافلہ کے ساتھ لل جاؤی نم ایا انتظام بھی فرما تا ہے ہیں نے کہا کچر جلدی کروتا کہ قافلہ کے ساتھ لل جاؤی نم الجھاح وعلیہ الابلاغ "مجھے سبدلنا وان الله لمع المحسندين "وہ جوہم میں کوشش کرتے ہیں ہم آئییں اپنے راستوں کی جاھدو افیدنا کہ بھی ہے ہوائی کہتا ہے ہم ای حالت میں سے کہا تو کہ ایک نوٹر ونو جوان سفید لباس ہدایت کرتے ہیں ہم آئییں اپنے راستوں کی ہم ایہ ہوائیت کرتے ہیں ہم آئییں اپنے راستوں کی ہم ایہ ہوائی ہوئے ہوئے کہ اور اس سے کہا وہ کوئی کہتا ہے ہم ای حالت میں سے کہا جائی کوشر ونو جوان سفید لباس کہنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہتا ہے ہم ای حالت میں سے کہا کہا گیا اسے نہیں کی طرف رخ کیا اور اس سے کہا کہا ہے ہوئے کہ ایک ہوئے کہتا ہوں کہ ہم نے کہا کہا گیا ہے ہم ای اور اس خوان کو چھوڑ کر اس بچکا کے کہا کہا ہوئیں کہتا ہوں کہ ہوئے کہ اور واجداد کے حق کی قتم دیتا ہوں ، کہ یہ جو بیہ میں نے اس جوان کون ہے فرما یا کہا اسے نہیں بچچا نتے ہو یہ میرا بھائی خصر ہے جو روزانہ کہ ہیں اور میرا نوان کو جو ہے آب ہیں میں نے عرض کیا کہ ہیں آپ کوآ ہوں کے آباؤ اجداد کے حق کی واحداد کے حق کی وقتم دیتا ہوں کہ ہوئے کہا کہا ہے کہا کہا ہوں کہ ہوئے آباؤ اجداد کے حق کا وزار درہ کوئی کہا ہوں کوئی کی بیان وہ کوئی کی ہوئی کوئی کی ایک ہوئی کی بہت اچھا تو شہاوں میں وزمدا کے فیطے اور فرمان کو خدا کی ساری زمین میں نافذ وجاری بچھتا ہوں میں نے عرض کیا بہت اچھا تو شہاوں ذرادہ ہے آپ کا اے نے بوان کوئید کی ساری زمین میں نافذ وجاری بھوتا ہوں میں نے عرض کیا بہت اچھا تو شہاور نے بیابان ۔

### آ گھویں روایت:

حضرت کی جلالت وعظمت میں گئی ایک کتب معتبرہ میں روایت ہوئی ہے کہ عبدالملک بن مروان کی خلافت کے زمانہ میں ایک سال اس کا بیٹا ہشام جج کے لئے گیا اور حالت طواف میں جب وہ ججرا سود کے پاس پہنچا تو اس نے اسلام (ججرا سود کو مس کرنا یا بوسہ دینا) کرنا چاہا لیکن لوگوں کے اثر دہام کی وجہ سے وہ ججرکو نہ چھو سکا اور کسی نے اس کی پر واہ نہ کی تب اس کے لئے مسجد حرام میں ایک منبر نصب کیا گیا اور وہ اس پر جا بیٹھا اور اہل شام نے اس کے گردا حاطہ کر لیا، اس اثناء میں حضرت سید الساجد بن ابن الخیز تین امام زین العابد بیٹن نمودار ہوئے ، دراالخالیکہ از ار (لنگ) اور ردااو پر لئے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ چسین تھے اور آپ کی خوشبو تمام سے زیادہ پاکیزہ اور ان کی پیشانی پر کثر ت سجدہ کی وجہ سے گئا پڑا ہوا تھا، پس آپ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے گے اور جب ججرا الاسود کے قریب پنچ تو لوگ آپ کی ہمیت وجلالت کا خاط کرتے ہوئے ججرا الاسود سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نے اس کا بوسہ لیا، ہشام یہ معاملہ دیکھ کرجل گیا، اہل سام میں سے ایک شخص نے جب یہ عظمت وجلالت دور ہوگئے، یہاں تک کہ حضرت نے اس کا بوسہ لیا، ہشام یہ معاملہ دیکھ کرجل گیا، اہل سام میں سے ایک شخص نے جب یہ عظمت وجلالت دوال نے ہشام سے لوچھا کہ یہ کون ہے کہ لوگ جس کی ہمیت وجلالت کو اتنا ملح فظ

ر کھتے ہیں، ہشام اس وجہ سے کہ اہل شام آپ کونہ پیچانیں کہنے لگا میں نہیں جانتا، فرز دق شاعر وہاں موجود تھا کہنے لگالیکن میں جانتا ہوں ( گفت من میشناسمش نیکو،زوجہ پرسی بسوئے من کن رو )اگر ہشام اس کونہیں پہچانتا تو میں اس کوخوب پہچانتا ہوں،وہ شامى كہنے لگا ہے ابوفراس بيكون ہے، فرزوق نے كہا''هذا الذي تعرف البطحاء وطاتة والبيت يعرفه والحل و الحرمر حناا ابن خير عباد الله كلهمر حناا التقى النقى الطاهر العلم إذاراته قريش قال قائل الي مكارم هذا ينتهى الكرمريكاديمسكها عرفان راحته ركن الحطيمر اذا ماجاء يستلمروليس قولك من هذا بضائر لاالعرب تعرف من انكرت والعجمر هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بحمد لا انبياء الله قد ختمهو مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل برومختوم به الكلم يستدفع الضر والبلوي بحبهم ويسترب به الاحسان والنعمر ان عدا اهل التقل كأنوا ائمتهم اوقيل من خير اهل الارض قيل همر ماقال لا قط الا في تشهده لو لا التشهد كأنت لائه نعم، 'ترجمه بيرے كه بطحاء كى وادياں اس كے ياؤں كى چاپ کوجانتی لیتی ہیں، بیت الحرم حل وحرم اسے بیچانتے ہیں بی خدا کے تمام بندوں میں سے بہترین شخص کا بیٹا ہے، یقی نقی طاہرویا ک انسان ہے جب اسے قریش دیکھتے ہیں توان میں سے کہنے والا کہتا ہے کہاں کے مکارم اخلاق پر کرم کی انتہا ہے قریب ہے کہ رکن حطیم ان کی تھیلی کوخودسنھال لے جب بہاستیلام کرنے کے لئے آئے ، نیز بہ کہنا کہ سیکون ہے اس کے لئے مصز نہیں جس کا تو ا نکارکرر ہاہےاسے عرب وعجم جانتے ہیں بیافا طمیم کا بیٹا ہے اگر تو اس کی شان سے جاہل ہے اس کے جدامجد پر انبیاء کا خاتمہ ہے اللّه کے ذکر کے بعدان کا ذکر مقدم ہے ہرنیکی میں انہیں کے ذکر پر گفتگو نمین ختم ہوتی ہیں، تکلیف انہیں کی محبت کےصدقے میں دفع ہوتی ہیں اوراحسان ونعمتیں اس کی بناء پرزیادہ ہوتی ہیں، اگرتقو کی کوشار کیا جائے تو بیان کے امام ہیں یابیہ یوچھا جائے کہ اہل زمین میں سے بہترین کون ہیں تو جواب ملے گا کہ یہی حضرات اس نے تشہد کےعلاوہ بھی لانہیں کہاا گرتشہد نہ ہوتا تو اس کی نہیں ہاں ہوتی ہشام آگ بگولہ ہو گیااور فرزوق کا وظیفہ بند کر دیااوراس کے تکم سے عسفان کے مقام پر جومکہ ویدینہ کے درمیان ہے، فرز دق کو قید کر دیا گیا، پی خبر جب حضرت علی بن الحسین کو ملی تو آپ نے بارہ ہزار درہم فرز دق کے لئے بھیجے اور اس سے معذرت جاہی کہا گراس سے زیادہ رقم میرے پاس ہوتی تواس سے زیادہ صلہ تجھے دیتا فرز دق نے وہ مال واپس کر دیااور پیغام بھیجا کہ میں نے بدا شعارصلہ کے لئے نہیں کے بلکہ خداورسول کے لئے کیے ہیں،حضرت نے وہ مال دوبارہ بھیجااورفر ما ہا کہ تجھے میرے حق کی قشم ہےا سے قبول کر لے تو فرز دق نے قبول کرلیا اور بعض روایات میں ہے کہاس کی قید طویل ہوگئی اور ہشام نے اسے قتل کی دھمکی بھی دی تو فرز دق نے امام سے شکایت کی حضرت نے دعا فرمائی تو خداوند عالم نے اسے قید سے رہائی دلائی ، فرز دق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ شام نے میرانام عطیہ کے رجسٹر سے کاٹ دیا ہے،حضرت نے فرمایا تجھے کتنا عطیہ ووظیفہ ملتا تھا،عرض کیاا تنااتنا پس حضرت نے اتنامال اس کودیا جو جالیس سال کے لئے اسے کافی تھااورفر مایاا گر مجھے معلوم ہوتا کہ مخصےاس سے زیادہ کی ضرورت ہے تو میں عطا کرتا، جب چالیس سال ختم ہوئے تو فرز دق فوت ہو گیا،مولف کہتا ہے کہ فرزدق کا نام ہمام بن غالب بن صعصعہ سیمی مجاھتی اور کنیت ابوالفراس اور لقب فرزدق ہے اور وہ امیر المومنین کے اعیان شیعہ میں سے اور خاندان طبیبین و طاہرین کا مداح تھا اور وہ ایک بزرگ خاندان کا فرد ہے اور اس کے آباؤ اجداد کے آثار ظاہر اور مفاخرواضح ہیں، کتاب اصابہ سے منقول ہے غالب فرزدق کا باپ اپنے زمانہ کے کریم و تئی لوگوں میں سے تھا اور اس کے پاس کا فی اونٹ تھے جب غالب بھرہ میں حضرت امیر گی خدمت میں حاضر ہوا تو فرزدق کو اپنے ساتھ لا یا اور اسے حضرت کی قدم کوئی اونٹ سے مہتر ف کیا، اور اظہار کیا کہ بیع کہ ہتا ہے اور وادی تخن میں چا بک دست ہے، آپ نے فرما یا اس کے لئے قرآن کی تعلیم شعر و تخن سے بہتر ہے لیس فرزدق نے اپنے سے عہد کیا کہ میں آج کے بعد کوئی کا مہیس کروں گا، جب تک قرآن یا دنہ کر لول، خلاصہ بید کہ گزشتہ قصیدہ کے چالیس سے زیادہ بیت ہیں اور اس قصیدہ کود کیچر کرمعلوم ہوتا ہے کہ فرزوق ادب میں کیا مقام رضوان اللہ علیہ ہتا ہو اور کیا الب کا کیچر حصد انشاء کیا ہے، محقق بہد بھانی نے اپنے جدامجر تقی مجلس رضوان اللہ علیہ ہتا تون نے فرزدق کو علیہ کیا ہتا ہے کہ اللہ کوفہ میں سے ایک خاتون نے فرزدق کو عالم خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو اس المی کیے کہا کہ خدا و ندعالم نے مجھائی تھی ہو ہا کی کہتا ہے کہ اللہ کوفہ میں کہتا ہے کہ کہ اللہ کے خدا قدا تمام دنیا کوائ تصیدہ شروع کی برکت سے جو میں نے علی بن انحسین کی مدح میں کہا تھا بخش دیا ، جا می کہتا ہے کہ سرا

صادقے از مشاکُخ حربین چوں شنید این نشید دور ازشین چوں شنید این نشید دور ازشین را گفت نیل مراضی حق را بس بود ایل عمل فرزوق را مستعد شد رضائے رحمن را مستحق شد ریاض رضوان را زاکمہ نزدیک عاکم جابر کرد حق ر ا برائے حق ظاہر

### نویں روایت: ہرن کا آپ سے گفتگو کرنا۔

کشف الغمہ اور دوسری کتب معتبرہ میں ہے کہ ایک دفعہ امام زین العابدینًا بینے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا نک ایک ہرنی بیابان سے نمودار ہوئی اور وہ حضور مبارک امامؓ میں پینچی وہ اپنی دم اور اگلے پاؤں زمین پر مارنے اور همهمه کرنے سکی ، اور آواز نکالی اس گروہ میں سے بعض نے عرض کیا اے فرزندرسولؑ میہ ہرنی کیا کہتی ہے آپ نے فر مایا یہ ہی ہے کہ فلاں فلاں قریش گذشتہ روز فلاں وقت اس کا بچہ پکڑلا یا ہے اورکل سے لے کراب تک اس نے دودھ نہیں پیا، اس
گفتگو سے اس جماعت میں سے ایک شخص کے دل میں ایک چیز نے خطور کیا یعنی حالت انکار پیدا ہوئی اوراما مہلم امامت جان
گئے پس آپ نے تھم دیا اور اس قریش کو حاضر کیا گیا، آپ نے اس سے فرما یا کیابات ہے کہ بیہ ہرنی تیری شکایت کرتی ہے اس
نے عرض کیا کیا کہ ہی ہے کہ تو نے کل فلال وقت اس کا بچے پکڑلیا ہے اور جب سے تو نے اسے پکڑا ہے اس نے اسے دودھ نہیں
پلایا اب مجھ سے بیخواہش کرتی ہے کہ میں تجھ سے کہوں وہ بچے لے آتا کہ بیاسے دودھ پلالے اور دوبارہ تیرے سیر دکردے،
وہ شخص کہنے لگافتم ہے اس کی جس نے محد گورسالت کے ساتھ مبعوث کیا ہے آپ نے بچے فرما یا آپنے فرما یا وہ ہرنی کا بچے میرے
پاس بھی دو، جب ہرنی نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس نے ہمہمہ کیا اور اگلے پاؤں زمین پر مارتی تھی اور اس نے اپنے بچے کو دودھ
پلایا امام نے اس شخص سے فرما یا تھے میرے حق کی قسم ہے بیہ ہرنی کا بچہ بھے بخش دے اس نے وہ بچی آپ کو دے دیا، آپ
پلایا امام نے اس شخص سے فرما یا تھے میرے تھی کہتی تھی ، ہرنی نے ہمہمہ کیا اور اپنی دم زمین پر ماری اور بچکو لے کر چلی
گئی لوگوں نے عرض کیا اے فرزندر سول ٹیکیا کہتی تھی ، آپ نے فرما یا اس نے تمہارے لئے دعا کی اور جزائے خیر کہی۔

#### دسویں روایت:

آپ کے دلائل واقعہ حرہ میں مناقب میں ہے کہ لیف خزائی نے سعید بن مسیب سے مدینہ کی لوٹ مار کے متعلق سوال کیا وہ کہنے لگا ہاں انہوں نے مبجدرسول خدا کے ستونوں کے ساتھ گھوڑ ہے باند ھے اور میں نے قبر مطہر کے گردا گرد بے ثار گھوڑ ہے دیکھے اور تین دن مدینہ کولوٹا گیا، اور اس طرح ہوتا کہ میں اور علی بن انحسین علیہ السلام قبر پنجبر پر آت اور امام زین العابدین پچھے اور تین دن مدینہ کولوٹ گیا، اور اس طرح ہوتا کہ میں اور علی بن الحسین علیہ السلام قبر پنجبر پر آت اور امام زین دکھے لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھے تھے اور ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس نے سبز لباس پہنا تھا وہ چھوٹے وم والے اشہب یعنی سفید وسیاہ دیکھے لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھے تھے اور ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس نے سبز لباس پہنا تھا وہ چھوٹے وم والے اشہب یعنی سفید وسیاہ رنگ کہ جس کی سفید ی غائب ہو، گھوڑ ہے پر سوار تھا اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیا رتھا اور وہ علی بن الحسین کے ساتھ رہتا تھا، پس جب کوئی حرم رسول کا ارادہ کرتا تو وہ سوار اپنے ہتھیا رہے اس کی طرف اشارہ کرتا بغیر اس کے کہ ہتھیا راسے لگا وہ ہلاک ہوجا تا زیور اور لباس کے کہ ہتھیا راسے لگا وہ ہلاک ہوجا تا زیور اور لباس کے کہ ہتھیا راسے گلا وہ ہلاک ہو جا تھ کی ہو کے تو اس کے اور آنہیں تکیف پہنچانے کے در ہے ہوئے تو میں نے اپ پر وردگار سے درخواست کی کہ وہ بھے آپ آل می میں ہوئی اور انہیں تکیف پہنچانے کے در ہے ہوئے تو میں نے اپ پر وردگار سے درخواست کی کہ وہ بھے آپ آل می میں ہوئی اور انہیں تکیف پہنچانے کے در ہے ہوئے تو میں نے اپ پر وردگار سے درخواست کی کہ وہ بھے آپ آل می میں ہوئی اور اس کی کیفیت مولف کہتا ہے کہ اس نہب و غارت (لوٹ مار) سے مراودہ لوٹ مار ہے کہ جو واقعہ درہ میں ہوئی اور اس کی کیفیت مولف کہتا ہے کہ اس نہب و غارت (لوٹ مار) سے مراودہ لوٹ مار ہے کہ جو واقعہ دورہ میں ہوئی اور اس کی کیفیت مولف کہتا ہے کہ اس نہب و غارت و اور مار) سے مراودہ لوٹ مار ہے کہ جو واقعہ دورہ میں ہوئی اور اس کی کیفیت مولف کہتا ہوئی اور اس کی کیفیت مولف کہتا ہے کہ اس نہب و غارت (لوٹ مار) سے مراودہ لوٹ مار ہے کہ جو واقعہ دورہ میں ہوئی اور اس کی کیفیت

بطورا ختصاراس طرح ہے کہ جب یزیداوراس کے گوزروں کی سرکثی قطلم دلبنیان نے دنیا کواپنی لیپ میں لےلیااوراس کافسق و فجورلوگوں برظاہر ہوگیا، نیز شہادت امام حسینً 11 جمری کے بعدامل مدینہ کاایک گروہ شام گیااورانہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بزید ہمیشہ شرابخوری، کتابازی، قمار بازی،طنبوروں اورآلات لہوولعب میںمشغول رہتاہے، وہ واپس آئے توانہوں نے اہل مدینہ کو پزیدلعین کے قتیج و ہرےاعمال کی خبر دی مدینہ کے لوگوں نے پزید کے عامل عثمان بن محمد بن ابوسفیان کوم وان بن حکم اور ہاقی بنی امیہ سمیت مدینہ سے نکال دیا،اورعلی الاعلان پزیدیرسپ وشتم کیااور کہنے لگے کہ جو مخص اولا درسول خدا کا قاتل ہو،محر مات ہے ہمبستری کرتا ہو،نماز نہ بڑھتا ہوا درشراب بیتا ہو، وہ خلافت کے لائق نہیں ، پس انہوں نےعبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ کی بیعت کر لی جب ہنجریزید کے کانوں میں پنچی تواس نے مسلم بن عقبہ کو کہ جسے مجرم وسرف سے تعبیر کرتے ہیں بہت زیادہ لشکر دے کر شام سے مدینہ کی طرف روانہ کیا،مسلم بن عقبہ اپنے لشکر کے ساتھ جب مدینہ کے قریب آیا اور سنگستان مدینہ میں جوحرہ وا قعہ کے نام سے مشہور ہےاور مسجد بنوی سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے پہنچا ہواہل مدینہ اس کے دفاع کے لئے ماہر نکالشکریزیدنے ان کےاویرتلوارین سونت لیں اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اور بہت سےلوگ اہل مدینہ میں سے قل ہو گئے اور مروان بن حکم مسلسل مسرف کواہل مدینہ کے قل پراکسا تا رہا، یہاں تک کہان میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رہی مجبورا مدینہ کی طرف بھا گ کھڑے ہوئے اور روضہ مقدس رسول خداً کی پناہ لی اور آپ کی قبرمطہر کو پناہ گاہ قرار دیا،مسرف کا لشکر بھی مدینہ میں گھس آیا اوران بے حیاؤں نے قبرمطہر کا کوئی احترام نہ کیا اورا پنے گھوڑوں کے ساتھ روضہ مقدسہ میں داخل ہو گئے اورمسجد نبویٰ میں اپنے گھوڑ وں کو جولان دینے لگے اور بے دریے لوگوں گفتل کرتے رہے یہاں تک ہ روضہ انو راورمسجد کو خون سے پر کر دیااور قبراطہر تک خون پہنچااوران کے گھوڑوں نے روضہ میں (جو کہ قبر ومنبر کے درمیان اور ریاض جنت میں سے ایک باغ ہے ) بول و براز کیا اور اہل مدینہ میں سے اتنے آ دمی قتل کئے کہ مدائنی نے زہری سے روایت کی ہے کہ سات سو آ دمی بڑے لوگوں میں سے (جو کہ قریش انصار ومہا جروموالی تھے )قتل ہو گئے اورغیر معروف لوگوں میں عورتیں مردآ زاد وغلام دس ہزار کی تعداد میں مارے گئے ، ابوالفرج کہتا ہے کہ اولا دابوطالب میں سے دوا فراد واقعہ حرہ میں شہید ہوئے ایک ابو بکر بن عبدالله بنجعفر بن ابوطالب تقاد وسراعون اصغرجو كه عبدالله بن جعفر كابيثا جوعون اكبرتها جوكر بلامين شهيد مواجس كي والده جمانه مسیب بن نجیہ کی بیٹی تھی جس نے امام حسینؑ کےخون کا بدلہ لینے کے لئے ابن زیاد کےخلاف خروج کیااور عین دردہ میں مارا گیا اورمسعودی کہتا ہے کہ بنی ہاشم میں سےاولا دابوطالب کےعلاوہ بھی ایک گروہ مارا گیا،مثلافضل بن عباس بن ربعیہ بن حارث بن عبدالمطلب اورحمزه بن نوفل بن حارث اورعماس بن عتبه بن ابولهب اوران کےعلاوہ یا قی قریش وانصار اور دوسر مےمشہورلوگوں میں سے کہ جن کی تعداد حار ہزارتھی علاوہ ان لوگول کے جومشہورنہیں تھے مارے گئے،اس کے بعدمسرف بن عقبہ نے دست تجاوزلوگوں کی عزت وناموں واموال پردراز کیااوراہل مدینہ کا مال اورعور تیں اپنے لشکر کے لئے تین دن تک مباح کر دیئے ابن قتیہ نے کتاب الا مامہ واپیاسہ میں نقل کیا ہے واقعہ حرہ میں سب سے پہلے بنی عبدالا شہل کے گھر لوٹے گئے اور ان کے گھروں کا ثاف البیت زیورات فرش تک نہ چھوڑ ہے یہاں تک کہ کبوتر اور مرغیاں تک پکڑ کر ذرج کر لیں پھرمجمہ بن سلمہ کے گھر میں جا گھسے عورتیں چیخی چلائیں زید بن مجمہ بن سلمہ نے جب عورتوں کی آ وازسی تو وہ ان آ وازوں کی طرف دورااس نے دیکھا کہ اہل شام کے نظر میں سے دی آ دی لوٹ مار کررہے ہیں ، زید نے اپنے رشتہ داروں میں سے دی افراد کے ساتھ ل کر ان سے جنگ کی یہاں تک کہ انہیں قبل کر دیا اور جو پچھانہوں نے لوٹا تھا، وہ واپس لے لیا اور انہیں ایک کنویس میں ڈال کراو پرمٹی ڈال دی پراہل شام کا ایک اور وہ آیا ان سے بھی جنگ کی یہاں تک کہ ان میں سے چودہ ملامین گوٹل کیا گیاں اس کا چہرہ چارا فراد کے گور اہل شام کا ایک اور کروہ آیا ان سے بھی جنگ کی یہاں تک کہ ان میں سے چودہ ملامین گوٹل کیا گیاں اس کا چہرہ چارا دار دور کے گور میں آئی کوٹل کیا گیاں اس کا چہرہ چارا دار سے گھر میں ابی رسول ہوں ، وہ کہنے گئے ہم بمیشہ تبہارا نام سنتے سے تو کھی انہوں نے کہا اے ثیخ تم کون ہو کہا کہ میں ابوسعیہ خدری صحافی رسول ہوں ، وہ کہنے گئے ہم بمیشہ تبہارا نام سنتے سے تو دور کہنے گئے فدا کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے ، شامیوں کو فصہ آگیا ، ابوسعید کی داڑھی نوچنے گئے اور اسے بہت مارا درے دور کہنے گئے خدا کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے ، شامیوں کو فصہ آگیا ، ابوسعید کی داڑھی نوچنے گئے اور اسے بہت مارا بیٹا ، اور جو پچھ گھر میں تھا لوٹ لیا یہاں تک کہ سیر (چھری) اور کہو توں کا ایک جوڑ اجو گھر میں تھا وہ لے گئے ، کہن ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کہ اشراف میں سے ایک گروہ کوئی تی گیا اور جو پچھ گھر میں تھا وہ لیا گئے ہور اور اور کوئی اور کیا ہے کہ وا قدہ حرم میں قریش وانسار و مہا جرین میں سے مشہور لوگ بھی کہی اور اور کے ، علی ورتوں اور پچوں کے ۔

واله الطأهرين اعوذبك من شرة وادرء بك في نحره اسئلك ان توتيني خيره و تكفيني خوهـ <sup>پي</sup> آپ مسلم بن عقبہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس امام معصوم کے اس کے ہاں جانے سے پہلے وہ پلید شوم بہت غیظ وغضب میں اور آنجناب کواورآ پ کے آبا وَاحِدا دکو برا بھلا کہدرہاتھا، جب آنجناب وارد ہوئے اورمسرف کی نگاہ حضرت پریڑی توانتہائی خوف ورعب حضرت کااس کے دل پریڑا کہ وہ لرز نے لگا اور آپ کی تعظیم کے لئے کھٹرا ہو گیا اور آپ کواینے پہلومیں بٹھایا اور بڑی انکساری سے کہنے لگا کہ آپ اپنی حاجات بیان کریں جو کچھ آپ خواہش کریں وہ قابل قبول ہے، پس جس جس کی آپ نے شفارش کی مسرف نے آپ کی وجہ ہے اس سے رد گذر کیا اور آپعزت و تکریم کے ساتھ اس کے ہاں سے باہرتشریف لائے خلاصہ بہ کہ واقعہ حرہ کوشیعہ وسیٰ نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے بہ واقعہ اٹھائیس ماہ ذی الحجہ ۳۲ ہجری پزید کی موت سے اڑھائی مہینہ پہلے کا ہے جب مسرف بن عقبہ مدینہ سے فارغ ہواتو عبداللہ بن زبیراوراہل مکہ کےمقابلہ کے لئے مدینہ ڈکالیکن ابھی مکہ میں نہیں پہنچاتھا کہ راستہ میں ثنیہ شلل میں جو کہایک پہاڑ کا نام ہے کہ جہاں سے قدید میں جااتر تے ہیں در کات جہنم میں جا پہنچاجباس کالشکروہاں سے چلا گیا تو پزید بن عبداللہ بن ربیعہ کی کنیز جومسرف کی موت کی انتظار میں تھی اورلشکر کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی وہ مسرف کے قبر پر پہنچی اوراس نے قبر کو کھودا جب لحد کھولی تو دیکھا کہایک بہت بڑے سانپ نے منہ کھولا ہوا ہے،اور وہ مسرف کی گردن سے لیٹا ہوا ہےوہ ڈری کہاس کے پاس جائے اس نے انتظار کیا یہاں تک کہسانپ اس سے الگ ہواتو اس کنیز نے مسرف کا مردہ قبر سے باہر نکالا اور ثنیہ پرلٹکا دیااورا یک قول ہے کہا سے آگ لگا دی،اوراس کا فن بھاڑ دیااوروہاں کے ایک درخت سےاسے لٹکا دیا، پس جو شخص وہاں سے گزرتا تواس کو پتھر مارتااور جو کچھ مسرف بن عقبہ نے اہل مدینہ کےساتھ کیا تھا یہی کام بسر بن ارطاۃ نے معاویہ کے لئے تجاز ویمن میں کئے کامل بن اثیر میں ہے کہ یزید نے جاہا عمرو بن سعید کواہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجاس نے قبول نہ کیا پھر چاہا کہ ابن زیا دکوروا نہ کرے اس نے اقدام نہ کیا ،اور کہنے لگا'' والله لا جمعتها للفاسق قتل بن رسول الله وغزوالكعبة''خدا كي قسم اس فاسق كے لئے دوكام جمع نہيں كروں گا،فرزند رسول کاقتل اور کعبہ سے جنگ کرنا پھرمسلم بن عقبہ لعنہ اللہ کواس کام کے لئے انتخاب کیااوروہ ملعون اگر چہ بوڑ ھافرتوت اور بیار تھا تب بھی اس نے قبول کیا اور اس کام پرا قدام کیا۔

### گیار ہویں روایت: حضرت کی دعاسے بارش کا آنا

شیخ طبری نے احتجاج میں اور اس کے علاوہ دوسر ہے علاء نے ثابت بنانی سے روایت کی ہے کہ ایک سال بھرہ کے عابدوز اہدلوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ (مثلا ابوب سجستانی صالح مری عتبہ الغلام حبیب فارسی مالک بن دینار) ہم جج کے ارادہ سے نکلے جب مکہ معظمہ میں پہنچ تو وہاں پانی کمیاب تھا اور بارش کی کمی کی وجہ سے سب کے جگر تشنہ اور جل رہے تھے اور اس حالت سے لوگ گھبرا کے ہماری طرف آئے کہ ہم بارش کی دعا کریں پس ہم کعبہ کے پاس آئے طواف کیا اور مکمل خصنوع و

خشوع سے زول رحمت کا درگاہ احدیت سے سوال کیالیکن اجابت کے آثار نظر نہ آئے ہم اسی حالت میں تھے کہ ایک جوان ہماری طرف بڑھااور فرمایا اے مالک بن دیناراہے ثابت البنانی اے ایوب سجستانی اے صالح مری اے عتبہ الغلام اے حبیب فارسی اےسعداےعمرواےصالح اعمی اے رابعہاےسعدانہ اےجعفر بن سلیمان ہم نے کہالبک وسعد یک اے جوان، فر ما یا اماً فیدکیمه احد، بیجیهه اله حمد ، تم میں سے ایک آ دمی بھی ایپانہیں کہ جس سے خدامحیت کرے اور اسے دوست رکھے ہم نے عرض کیاا ہے جوان ہماری طرف سے ہے دعا کرنا اوراس کی طرف سے بے قبول کرنا ،فر ما یا کعبہ سے دور ہوجا وَاگرتم میں سے ایک شخص بھی ایسا ہوتا کہ جس کوخدا دوست رکھتا تو اس کی دعا کوقبول فر ما تا ،اس وقت وہ کعبہ میں گیاا درسجد ہ کے لئے زمین پر جھکا ہم نے سنا کہ وہ سحدہ میں کہ رہاتھا سدرای بحیث لی سقت پھیر الغیث اے میرے آقا وسر دار تخھے میں قشم دیتا ہوں اس دوستی ومحت کی جو تخھے مجھ سے سے کہان لوگوں کو مارش سے سپر اب کر دیے ابھی اس جوان کی دعا کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ بادل اٹھااوراس قسم کی بارش شروع ہوئی کہ مشکوں کے دہانوں سے یانی بہنے لگا پس میں نے عرض کیااے جوان مجھے کیسے معلوم ہوا کہ خدا تجھے دوست رکھتا ہے فر ما یاا گروہ مجھے دوست نہ رکھتا تواپنی زیارت ( خانہ کعبہ کی زیارت) کے لئے مجھے نہ بلاتا جب اس نے مجھے اپنی زیارت کے لئے بلایا ہے تو میں نے سمجھا ہے کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے پس میں نے اس سے اس محبت کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے جواسے مجھ سے ہے ، تواس نے میری دعا کوقبول کرلیا ہے شایداس کلام سے آب اشارہ کرنا چاہتے ہوں اس طرف کہ جو مخص اس آستان مبارک پر آئے تو اس کا بہ معنیٰ نہیں کہ وہ دوستان خدا کے زمرہ میں داخل ہے،راوی کہتاہے کہان کلمات کے بعدآ یے ہم سے منہ پھیرلیا اور فرمایا ''من عوف الرب فلمر تغنه معرفة الرب فناك الشتى، ماضر في الطاعة ماناله في طاعة الله ماذالقي، ما يصنع العبد بغير التقي، والعز كل العز للمتقى''جورب كوپيجان لے پس معرفت رباہے بے پرواہ نہ كرتے وہ ثقی ہے اس نے اطاعت كو کوئی ضررنہیں پہنچایا جو کچھ کہاں نے اطاعت خدامیں حاصل کیا ہے اور جو تکلیف بھی اٹھائی ہے بندہ تقویٰ کے بغیراطاعت کو کیا کرے گاپوری عزت توصرف متقی کے لئے ہے ثابت بنانی کہتا ہے میں نے اہل مکہ سے یو چھا کہ یہ جوان کون ہے انہوں نے بتا یا کہ بیلی بن الحسین بن علی بن ابی طالبؓ ہے، مولف کہتا ہے کہ امام زین العابدینؓ کی دعا سے بارش کا آنا کوئی تعجب کا باعث نہیں بلکہ آپ کے بیت ترین غلام بھی جب ہارش کی خواہش کرتے ہیں تو خداوند عالم ان کی دعا سے رحمت فرما دیتا ہے، کیا تو نے نہیں سنا کہ مسعودی نے اثبات الوصدیۃ میں سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ ایک سال قحط پڑا تو لوگ بارش کی خواہش میں دائیں یائیں دوڑے میں نے دیکھا کہ ایک ساہ غلام ایک ٹیلہ پر چڑھااورلوگوں سے الگ ہوا، پس میں اس کے ارا دہ ہےاس کے باس گیامیں نے دیکھا کہ وہ اپنے لبوں کوحرکت دے رہاہےابھی اس کی دعاختم نہیں ہوئی تھی کہایک بادل آ سان سےنمودار ہوا جب اس غلام کی نگاہ بادل پرپڑی تو وہ حمد خدا بحالا یا، اوراس جگہ سے چل پڑا اور بارش نے ہمیں آ گھیرا اس حد تک کہ ہمیں گرق ہونے کا گمان ہوا، پس میں اس شخص کے پیچھے جیلا میں نے دیکھا کہوہ علی بن الحسینؑ کے گھر میں داخل ہوا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عوض کیا اے میرے آقا آپ کے گھر میں ایک غلام ہے مجھ پراحمان کرتے ہوئے وہ میرے پاس بھی دیں ، آپ نے فرمایا کہ کیوں نہوہ تجھ بخش دوں لیس آپ نے آپ کے غلاموں میں سے جو ہزرگ تھا اسے تھم دیا کہ جتنے غلام گھر میں ہیں وہ سب میرے سامنے پیش کئے جائیں ، لیس اس نے ان سب کوا کھا کیا میں نے ان میں اس غلام کونہ پایا توعرض کیا جس کو میں چاہتا ہوں وہ ان میں نہیں ہے ، فرمایا اور کوئی باتی نہیں گرفاں اصطبل کا داروغہ پس میں اس غلام کونہ پایا توعرض کیا گیا، جب وہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی میرامقصود ہے میں نے عرض کیا گیا، جب وہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی میرامقصود ہے میں نے عرض کیا کہی میرامطلوب ہے حضرت نے اس سے فرمایا اے غلام سعید تیراما لک ہو گیا ہے ابتم اس کے ساتھ جاؤ ، اس سیاہ غلام نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگا'د ما حملات علی ان فرقت بدینی وبدین مولای ''کس چیز نے تجھے آمادہ کیا ہے کہ تو نے ججھے میرے مولا سے جو میں نے تجھ سے ٹیلہ پر دیکھی ہے غلام نے جب بیسنا تو دست سے جدا کر دیا ہے ، میں نے کہا بیا اس چیز کی وجہ سے ہو میں نے تجھ سے ٹیلہ پر دیکھی ہے غلام نے جب بیسنا تو دست انتقال و تضرع وزاری بارگاہ ذوالجلال میں بلند کئے اور آسان کی طرف دیکھ کرعرض کیا اے میرے پروردگار تیرے اور میں اور جوحاضرین وہاں آپ کے پاس شے اس غلام کی حالت پر رو نے گیا اور میں روتے ہوئے وہاں سے چل پڑا جب میں اسے ٹھر میں بہنچا تو حضرت کا قاصد آیا کہا گرا پنے ساتھی کے جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہوتو آجاؤ ہیں میں اس خاصد کر ساتھ والیس گیاتو حضرت کا قاصد آیا کہا گرا ہے ساتھی کے جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہوتو آجاؤ ہیں میں اس خاصد کا تاصد کر ساتھ والیس گیاتو میں نے دیکھا کہ حضرت کے ساتھی کے جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہوتو آجاؤ ہیں میں اس خاصد کیا تھا۔

## حجھٹی فصل

# حضرت امام زین العابدین کااس دارفانی سے فرادیس جنان اورسرائے جاودانی کی طرف انتقال کرنا

معلوم ہونا جاہے کہ حضرت کی شہادت کے سلسلہ میں علمائے نے بہت اختلاف کیا ہے اورمشہوریہ ہے کہ تین دنوں میں سے کسی ایک دن آپ کی وفات ہوئی ، بارہ محرم ، اٹھارہ محرم ، یا بچپیس محر<u>م ۹۵ ب</u>یچانوے یا<u>س ۹۴</u> ہجری (چورانوئے ہجری )اورآپ کی وفات والےسال کوسنتہ الفقہا کہتے تھے کیونکہ اس سال بہت سے فقہا اور علاء نے وفات یائی تھی آپ کی مدت عمر میں بھی اختلاف ہےاکثر ۵۷ (ستاؤن) سال کہتے ہیں، شیخ کلینی نے سندمعتبر کےساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت علی بن الحسینؑ کی عمر وفات کی وقت ستاون سال تھی اور آپ کی وفات بچانو ئے ۹۵ ججری میں ہوئی ہے،اور امام حسینؑ کے بعد پینیتس سال زندہ رہے ہیں،اوراخبار معتبرہ سے جو کہ بروجہ عموم وارد ہوئی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کوز ہرسے شہید کیا گیا،ابن بابو بیاور کچھد وسرےعلاء کا نظر بہ بہ ہے کہ ولید بن عبدالملک نے حضرت کوز ہردیا تھااوربعض نے ہشام بن عبدالملک کہا ہے او**رم**مکن ہے کہ ہشام بنعبدالملک نے اس عداوت وبغض کی وجہ سے جواس کے دل میں حضرت کے تعلق اس دن سے پیدا ہوا تھا کہ جس دن حضرت نے طواف خانہ کعبہ میں حجرالاسودکومس کیااور چو ماتھااور ہشام ایبانہ کرسکااور فرزوق نے آنجناب کی مدح میں وہ شہور اشعار کہے جن کی طرف حضرت کے معجزات کی فصل میں اشارہ ہو چکا ہے،اور دیگراسیاب کی بناء پراینے بھائی ولید بن عبدالملک کو جواس وقت خلیفہ تھا آ مادہ کیا تھا کہ وہ حضرت کوزہر دےلہذا دونوں نے حضرت کوزہر دیا ہے اور دونوں کی طرف آپ کے شہید کرنے کی نسبت صحیح ہے، شیخ ثقہ جلیل علی بن مجمه خزار قمی نے کتاب کفایۃ الاثر میں عثمان بن خالد سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت علی بن الحسین بیار ہوئے اس بیاری میں کہ جس میں آپ نے اپنی اولا دمجر،حسن،عمر، زیداورحسین کوجمع کیا اورتمام بیٹوں میں محمد بن علی کوا پناوصی قرار دیا اوران کا نام باقر قرار اورتمام بیٹوں کے معاملات آنجناب کے سپر د کئے اور جومواعظ آپ نے حضرت سے فرمائے ان میں سے بیجی تھا'' یا بنی ان العقل رائد الروح والعلم رائد العقل (الیٰ ان قال) واعلم ان الساعات تنهب عمرك وانك لا تنال نعمة الابفراق اخرى فاياك والامل الطويل فكعر من مومل املا لا يبلغه وجامع مال لا يا كله "(الخ)اك بيٹاعقل روح كى بھيجى ہوئى ہے اورعلم عقل كى بھيجى

نیز زہری سے روایت کی ہےوہ کہتا ہے کہ جس بھاری میں علی بن الحسینؑ نے وفات پائی ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت ایک طبق آپ کی خدمت میں لے آئے جس میں روٹی اور کاسنی تھی مجھ سے فر ما مااس سے کھاؤ، میں نے عرض کیا اے فرزندرسول میں نے کھالیا ہے فر مایا بہ کاسنی ہے میں نے عرض کیا کاسنی میں کیا فضیلت ہے ،فر مایا اس کے ہریتے پر جنت کے یانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے اور وہ ہر درد کی دواہے، زہری کہتا ہے پس وہ کھانا اٹھا کر لے گئے اور روغن لے آئے آپ نے فرما یااس کو بدن پرملو، میں نے عرض کیا میں نے روغن ملا ہے فرما یا بدروغن بنفشہ ہے میں نے عرض کیا بنفشہ کو دوسرے تیلوں پر کیا فضیلت ہے فرمایا کفضل الا سلامہ علی سائر الا دیان <sup>جس طرح</sup> اسلام کوباقی ادیان پرفضیلت ہے اس کے بعد آپ کے فرزند محمد باقر علیہ السلام حضرت کے ہاں تشریف لائے آپ کافی دیرتک ان سے راز کی باتیں کرتے رہے میں نے سنا کہ آپ نے دوران گفتگوان سےفر ما یا علیک بحسن انخلق تجھ پرحسن خلق لازم ہے میں نے عرض کیا اے فرزندرسول امر وقضا خدا جوہم سب پرآنے والی ہےاگرآ جائے توآپ کے بعد کمشخص کے پاس جائیں اور میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت ا پنی وفات کی خبر دے رہے ہیں، فر ما یا ابوعبداللہ میرے اس بیٹے کے پاس جاؤاور آپ نے اپنے فرزندمجم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا فرما یا یہی ہے میراوصی میراوارث میرےعلم کا ظرف معدن علم (حلم )اور با قرعلم میں نے عرض کیاا بے فرزندرسول ً با قر العلم کا کیامعنی ہے، فر مایا وہ وفت قریب ہے کہ میرے خالص شیعہ اس کے پاس آئیں جائیں اور بیان کے سامنے علم کو واضح کرے اور کھول کھول کر بیان کرے جواس کے واضح کرنے کاحق ہے زہری کہتا ہے کہ پھرآ پ نے جناب محمد باقر کوکسی ضرورت کے لئے بازار بھیحاجب واپس آئے تو میں نے عرض کیاا بے فرزندرسول آپ نے اپنی اولا دمیں سے بڑے بیٹے کو کیوں اپناوصی نہیں بنایا،فر ما ماامامت کا معیار حجوثا بڑا ہونانہیں،رسول خداً نے ہم سے اسی طرح عہد کہا ہےلوح اورصحیفہ میں ہم نے اسی طرح کھھا ہوا دیکھاہے کہوہ بارہ افراد ہوں گے کہ جن کی امامت تحریر ہے اوران کے باب اور ماؤں کے نام ککھے ہیں،اس وقت فر مایا کہ میرے بیٹے محر کے صلب میں سے سات افراداوصیاء ہوں گے کہ جن سے مہدی علیہ السلام بھی ہیں۔

شیخ کلینی نے حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا جب میر کے والد کی وفات کا وفت آیا تو آپ نے مجھے سینے سے لپٹالیاا ور فرما یا اے بیٹا میں تہمیں وصیت کرتا ہوں جومیر سے والد گرا می نے وفت شہادت مجھے کی تھی اور انہوں نے فرما یا تھا کہ مجھے میر سے والد نے اپنی وفات کی وقت وصیت کی تھی کہ دیکھناکسی ایسے شخص پر ہر گزشتم وزیادتی نہ کرنا کہ جس کا

خدا کے علاوہ تمہارے مقابلہ میں کوئی مدد گار و یاور نہ ہو، اور بحار میں بصائر الدرجات سےنقل کیا ہے کہ جب حضرت کا وقت احتضارآ یا توآپ نے اپنی اولا د کی طرف رخ کیا جوآپ کے گر دجمع تھی اوران میں سے اپنے بیٹے امام محمہ باقر کی طرف توجہ کی اورفر ما یا اے محمّہ بیصندوق وبکس اینے گھر لے جاؤ ، پھر فر ما یا بیمعلوم رہے کہ اس صندوق میں دینار و درہم نہیں ہیں بلکہ بیۃ وعلم سے بھرا ہوا ہےاورایک دوسری روایت ہے کہاں صندوق کو جارا فرادا ٹھا کر لے گئے جو کتباوراسلحہرسول اللّٰہ سے پرتھا،اور جلاالعیون اور بصائر الدرجات میں سندمعتبر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فر مایا کہ میرے والدامام باقرٌ فرما یا کرتے تھے کہ جب میرے والدامام زین العابدینؑ کی وفات کا وفت آیا توفر مایا میرے لئے وضو کا یانی لے آؤجب میں لےآیا توفر مایا یانی میں تو مردار پڑاہے، میں اسے باہر لے گیااور جراغ کے پاس اسے جاکر دیکھا تواس میں جو ہامراہوا تھا اس کوانڈیل کر دوسرایانی لے آیا کہ جس ہے آپ نے وضوکیا،اورفر مایا بہوہ رات ہے کہ جس میں میری وفات کا مجھ سے دعدہ ہوا ہے میرے نافہ کو چھیر کے نتحے ماندھ دواوراس کے لئے گھاس مہا کرو، پس حضرت صادقؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت کو فن کیا تووہ نا قداینے آپ کوچھڑا کرچھپر سے باہر نکلااورآپ کی قبر کے پاس گیا بغیراس کے کہ قبرکودیکھا ہواورا پناسینہ قبر کےاویرر کھودیا اور نالہ وفریا دکرنے لگا اوراس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب بداطلاع امام محمد باقر کو ہوئی تو آپ اس نا قہ کے قریب گئے اور فرمایا اب جیب ہوجاؤ ، اور واپس چلوخداتمہیں برکت دے ، پس نا قدا ٹھااورا پنی جگہ پرواپس آ گیااورتھوڑی دیر کے بعد دوبارہ قبر کے پاس جلا گیااور نالہ داضطراب کرنے اور رونے لگااس وقت جب آپ کواس کی خبر دی گئی تو فر ما یا رہنے دو وہ بیتاب ہےاوروہ اسی طرح نالہ واضطراب کرتار ہااور تین دن کے بعد فوت ہو گیااور حضرت نے اس ناقہ پر بائیس حج کئے تھے، لیکن ایک تازیانہ بھی اسے نہیں لگا یااورعلی بن ابراہیم نے سندحسن کے ساتھ امام رضاً سے روایت کی ہے کہ حضرت علیٰ بن الحسین ا پنی وفات وشہادت کی رات بے ہوش ہو گئے اور جب طبیعت سنجلی تو فرمایا'' الحید الله الذی صد قنا و عدی اور ثنا الارض نتبئو من الجته حيث نشأء فنعهم اجر العالمين ''لينى حمد إلى الله كے لئے جم نے ہم سے ايما وعدہ سے کر دکھایااور ہمیں زمین کا وارث قرار دیا، جنت میں جہاں چاہیں گے ہم رہیں گے اورعمل کرنے والوں کے لئے بہترین ا جرہے یہ کہہ کرریاض جنت کی طرف کوچ کر گئے۔

کلینی نے سندحسن کے ساتھ امام رضا سے یہی روایت اس اضافہ کے ساتھ کی ہے کہ آپ نے سورہ اذاوقعت اور سورہ ان نتخنا کی تلاوت فرمائی اور مدینۃ المعاجز میں محمد بن جریر انا فتحنا کی تلاوت فرمائی اور مدینۃ المعاجز میں محمد بن جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ جب امام زین العابدین کی وفات کا وفت آیا تو امام محمد باقر سے فرمایا آج کون می رات ہے عرض کیا کہ فلاں فلاں فرمایا مہینہ کی کتنے دن رہ گئے ہیں ،عرض کیا اسے تو فرمایا ہے وہی رات ہے کہ جس میں مجھے وعدہ وفات دیا گیا ہے لیس آپ نے فرمایا میرے لئے وضوکا پانی لے آؤجب پانی حاضر کیا گیا تو فرمایا میں بانی میں بی جب چراغ لایا گیا اور اس پانی میں اس پانی میں چوہا ہے ، بعض لوگوں نے کہا کہ ہے بات آپ نے بیاری کے بوجھ سے کہی ہے جب چراغ لایا گیا اور اس پانی میں اس پانی میں ج

دیکھا گیا تواس میں چوہاتھا پس وہ یانی بہادیا،اور دوسرایانی لےآئے کہجس سے حضرت نے وضوکیااورنمازیڑھی اور جب رات ختم ہونے کے قریب پینچی تو حضرت اس سرائے برملال سے دوسرے جہاں کی طرف ارتحال فرما گئے ،صلوات الله وسلا مهابیه دعوات راوندی سے نقل ہوا ہے کہ حضرت بیکلمات اپنی وفات کے وقت بار بار کہتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات موئي''الهمد الرحمني فأنك كويمد اللهمد ارحمني فأنك رحيمه ''خدايا مجھ پررتم فرما توكريم ہے خدايا مجھ پررتم كرتو رحیم ہےاور جب امام زین العابدین کی وفات ہوگئ تو بورا مدینہ آپ کے ماتم میں بکآ واز تھا،م دعورت ساہ وسفید جیوٹے اور بڑے آپ کی مصیبت پر نالاں اور زمین وآسان ہے آ ثار حزن وملال نما ماں تھے اور علی بن زید سے روایت ہو گی ہے اور اسی طرح زہری سے وہ کہتا ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا کتم کتے ہو کہائی بن الحسین نفس زکسہ تھے اوران کی کوئی نظیر نہیں ، سعید کہنے لگا آب ایسے ہی تتھےاورکسی نے آپ کی قدرومنزلت کونہیں پہجانا علی بن زید نے کہا خدا کیفشم کہ یہ تمہارے خلاف ججت محکم وارد ہے کہتم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی،سعید کہتا ہے کہاں طرح ہوتا تھا کہ قاری حضرات سفر مکہ کے لئے اس وقت تک نہ جاتے جب تک علی بن الحسین تشریف نہ لے جاتے ایک سال حضرت تشریف لے چلے اور ہم بھی حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے جب کہایک ہزارافراد تھے اور مقام سقیا پر ہم نے قیام کیا حضرت اتر ہے اور آپ نے دورکعت نمازیڑھی اورنماز کے بعد سجدہ میں گئے،آپ نے سجدہ میں تنبیجے پڑھی پس کوئی درخت اورڈ ھیلا آپ کے گر ذہیں تھا مگر پیر کہ وہ بھی حضرت کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے اورا ہم اس حالت سے گھبرا گئے آپ نے سرمبارک سجدہ سے اٹھا یا اور فر مایا اے سعیدتم گھبرا گئے ہو، میں نے عرض کیاجی ہاں اے فرزندرسول آپ نے فرما یا جب خداوندعالم نے جبریل کو پیدا کیا تواسے بیسیج الہام فرمائی اور جب جبریل نے بیسیج پڑھی تو تمام آسانوں نے اور جو کچھان میں تھاسب نے اس شیح میں اس کی موافقت کی اور یہ خدائے بزرگ کا اسم اعظم ہےا ہے سعید مجھے میرے والد نے اپنے والد سے رسول خداً سے جبریل سے اور اس نے خداوندعالم سے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا جو بندہ میرے بندوں میں سے مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور تیری (رسول خداً کی) تصدیق کرتا ہواور تیری مسجد میں دورکعت نمازلوگوں سے تنہائی میں پڑھے تو میں اس کے گزشتہ اورآ ئندہ گناہ معاف کردوں گا،سعید کہتا ہے کہ میں نے کوئی گواہ علی بن الحسین سے افضل نہیں دیکھا جب کہ آپ بیرحدیث بیان کررہے تھے پس جب آپ کی وفات ہوئی تو تمام نیک و برآپ کے جنازہ کے لئے حاضر ہوئے اور تمام حضرت کو خیر وخو لی سے یاد کرتے تھے، اور تمام لوگ آپ کے جنازہ کے ساتھ گئے یہاں تک کہاسےاس کی جگیہ پرا تارامیں نے دل میں کہا کہا گر مجھےساری زندگی میں کوئی ایبادن مل سکتا ہے کہ جس میں میں تنہائی میں دورکعت نمازمسجد نبوی میں پڑھ سکوں تو وہ یہی دن ہے۔

اورایک مرداورعورت کےعلاوہ کوئی اپنی جگہ پرموجود نہیں تھااور وہ بھی آپ کی تشیع جنازہ کے لئے چلے گئے، اور میں اپنی جگہ پررکار ہاتا کہ میں وہ نماز اداکروں، اس وقت تکبیر کی آواز آسان سے بلند ہوئی اور زمین سے اس کے جواب میں صدائے تکبیر بلند ہوئی پھر آسان سے تکبیر کی آواز آئی اور زمین سے بھی اس کے جواب میں تکبیر بلند ہوئی میں ڈرکے مارے منہ کے بل گر پڑا، پس جو آسان میں تھےانہوں نے سات تکبریں کہیں اور جوز مین پر تھےانہوں نے بھی سات تکبریں کہیں،اور حضرت علیّ بن الحسینؑ کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی اورلوگ مسجد میں داخل ہوئے اور میں نہوہ دورکعت نماز پڑھ سکا اور نہآیے کی نماز جنازہ میں شریک ہوا، راوی کہتا ہے میں نے کہاا ہے سعیدا گرتیری جگہ پر میں ہوتا تو میں سوائے علیّ بن الحسینؑ کی نماز جناز ہیڑھنے کے سی چیز کواختیار نہ کر تالہذا تمہارا بیکردارواضح خسارہ تھا، پس سعیدرو نے لگا اور کہنے لگا میں اس کام میں اپنی بھلائی چاہتا تھا کاش میں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہوتی کیونکہ میں نے ان حبیبا کوئی شخص نہیں دیکھا،اور کتاب جناب الخلو دمیں امام زین العابدینؑ کے مدفن کے تعلق فر مایاہے کہ حضرت نے مدینہ طبیبہ میںا پنے ہی گھر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں اپنے چچابزر گوار کے پاس فن ہوئے اوراس حبگہ کی شرافت وعظمت بہت زیادہ ہےاوران مکرم جگہوں میں سے ہے کہ جو تخص وہاں فن ہو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، با نثرا کط ایمان صحیح جبیبا کہ *عديث معتره مين وارد ہے كه "الحجون و*البقع يوخذان باطر افهما وينشر ان في الجنة "(حجون مكمي*ن ايك قبرستان* ہے) لیعن حجون وبقیع کوان کے کناروں سے اٹھا کرجنبش دے کرجنت میں بھینک دیا جائے گا،اورآ نجناب کے خصائص میں کہا گیا ہے آپ کے خصائص میں نمبرا تالیف صحیفہ کاملہ ہے جو کہ صحف اہل ہیت اور شیعوں کا عروۃ الوقتی ہے بنبر ۲ نجابت عرب وعجم کا آپ میں جمع ہونا، ماں باپ کے اعتبار سے بقول رسول اکرمؓ کے ان الله من عبادی خیبر تین فخیبر ته من العرب قریش والعجم فارس خداوندعالم کےاینے بندول میں سے دو قبیلے پیندیدہ ہیں عرب میں سے قریش اور عجم میں سے فارس لہذا آپ کالقب ابن الخیر تین ( دولپندیدہ افراد کا بیٹا )نمبر ۳ حضرت سے اولا درسول کامنتشر ہونا اور پھیلنا اس لئے آپ کوآ دم بنی الحسین کہتے ہیں اورآ پ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے عزلت و گوششینی کواختیار کیا اور وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے سجدہ گاہ اور تسبیح خاک امام حسینؑ پرسجدہ وعبادت کی ہے،اور تمام مخلوق سے زیادہ گریہ کیااورروئے ہیں،وارد ہواہے کہرئیس البرکا ئین (رونے والوں کے سردار ) حیار ہیں، آ دمٌ، یعقوبٌ، یوسفٌ اورامام زین العابدین ۔ مولف کہتا ہے کہ صحیفہ کاملہ وہی ادعیہ مبارکہ سجادیہ ہیں کہ جواخت القرآن انجیل اہل ہیت ًاورز بورآل محمد سے ملقب ہیں ، ابن شہرآ شوب نے مناقب میں نقل کیا ہے کہ اہل بصر ہ میں سے ایک صبح وہلیغ شخص کے پاس صحیفہ کاملہ کی بات چیٹری تووہ کہنے لگا خذو ااعنبی حتی املی علیکہ مجھ سے لومیں تہمیں کھوا تا ہوں بیر کنابیرتھا اس سے کہا پنی فصاحت کی وجہ سے میں تمہارے لئے اپنی طرف سے اس کا آغاز کرتا ہوں اور قلم ہاتھ میں لے کرسر نیچے کیا تا کہ کھوائے اس کاس نہاٹھ سکااوراس جالت میں جان دیے دی۔

## ساتوين فصل

## سیدالساجدین امام زین العابدین کی اولا د کا تذکره

شخ مفیداورصاحب فصول الہمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اولا د ذکورواناٹ پندرہ افراد ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام جن کی کنیت ابوجعفر ہے آپ کی والدہ ام عبداللہ امام حسن کی صاحبزادی ہیں اور عبداللہ ،حسن ،حسین ان کی ماں کنیز تھی زیروعمرایک دوسری کنیز سے مخصصین اصغرعبدالرحمن سلیمان ایک اور کنیز سے اور علی بین الحسین کی اولا دمیں سب سے چھوٹے تھے اور خد یجان دونوں کی ماں بھی کنیز تھی محمد اصغراس کی ماں کنیز تھی فاطمہ علیہ ام کلثوم ان کی والدہ کنیز تھی ،مولف کہتا ہے کہ علیہ وہی خدیج ان دونوں کی ماں بھی کنیز تھی محمد اصغراس کی ماں کنیز تھی فاطمہ علیہ ام کلثوم ان کی والدہ کنیز تھی ،مولف کہتا ہے کہ علیہ وہی خاتون ہیں کہ جنہ بیں علماء رجال نے کتب رجال میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس مخدررہ نے ایک کتاب جمع کی تھی کہ جس سے زرارہ نقل کرتے ہیں اور خد بج محمد بن علی بن ابی طالب کی زوجہ تھی اب ہم تفصیل سے امام زین العابدین کی اولا د کے حالات شروع کرتے ہیں۔

شخ مفیدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن علی رسول خداً اور امیر المونین کے صدقات کا متولی اور شخص فاضل وفقیہ تھا اس نے اپنے پدر بزرگوار کے واسطہ سے رسول خداً سے بہت ہی احادیث کی روایت کی ہے، اور لوگوں نے ان سے بہت سے آثار نقل کئے ہیں، اس سے نقل شدہ روایات میں سے ایک روایت ہیہے کہ رسول خداً نے فر مایا بہت زیادہ بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہواور مجھ پر صلوات نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیر بھی اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے جد بزرگوار امیر المونین سے روایت کی ہے کہ حضرت چور کا دایاں ہاتھ اس کی پہلی چوری میں کا شخے تصاور اگروہ دوبارہ چوری کرتا تواس کا بایاں یاؤں کا شخے اور اگر تیسری دفعہ کرتا تواس کو دائی قید میں رکھتے۔

مولف کہتا ہے کہ عبداللہ کوعبداللہ الباہراس کے حسن و جمال و درخشندگی رخسار کی وجہ سے کہتے تھے نقل ہے کہ جس محفل و مجلس میں بیٹھتے تو حاضرین کواپنے فروغ حسن اور روشنی جمال سے نورعطا کرتے اور پچھ علماء کے نز دیک اس کی والدہ اما عبداللہ امام محمد باقر کی والدہ ہے اور اس کی اولا داس کے بیٹے محمد ارقط سے سمجھتے ہیں اور اس کی نسل میں سے عباس بن محمد بن عبداللہ بن علی بن الحسین علیہم السلام ہیں کہ جسے ہارون الرشید نے قل کیا تھا اور اس کی وجہ رکھی کہ بیا یک دفعہ ہارون کے پاس گیا

اس کےاور ہارون کے درمیان چندیا توں کاردو بدل ہوااورآ خرمیں ہارون الرشید نے عماس سے کہا'' ماہین الیفاعلہ''عماس نے کہازنا کارتو تیری ماں تھی جو کہ اصل میں کنیزتھی اور غلام بیچنے والے اس کے بستر پر آمدورفت رکھتے تھے، ہارون کواس بات ہے بہت زیادہ غصہ آیا عباس کواینے یاس بلایا اورآ ہنی گرز اس پر مارا اوراسے قل کردیا، نیز اس کینسل میں سے عبداللہ نب احمد الدخ بن محمد بن اساعیل بن محمد بن عبدالله الباہر ہے،صاحب عمدہ المطالب کہتا ہے کہ اس نے مستعین کے زمانہ میں خروج کیااور اسے گرفتار کرلیا گیا،اور سرمن رای (سامرہ) میں لے گئے،اس کےاہل وعیال میں اس کی بیٹی زینب بھی تھی ایک مدت تک سامرہ میں رہےاوراس کےاہل وعبال امام حسن عسکریؓ کے ساتھ کم لحق ہوئے ،حضرت نے انہیں جناح رحمت وسابہ عاطفت میں جگہ دی اور اپنا دست مبارک زینب کے سریرر کھا اور اپنی انگوشی اسے عنائت فرمائی اور وہ انگوشی جاندی کی تھی زینب نے اس کا حلقہ بنا کراینے کان میں ڈالا جب زینب کی وفات ہوئی تو وہ حلقہ اس کے کان میں تھااور وہ سوسال زندہ رہی لیکن اس کے مال سیاہ تھےاوراس کا بھائی حمز ہ بن احمدالرخ جوقمی کےلقب سےمشہورتھا کیونکہ وہ طبرستان سےقم میں آیا، جب کہ جسن بن زید کے بھائی حسین بن احمد کوکسی نے قبل کر دیا اور حمز ہ کے ساتھ اس کے دویٹے ابوجعفر محمداورا بوالحسن علی جوطبری زبان میں گفتگو کرتے ، تھے بھی تھے جے حمز ہنے قم میں سکونت اختیار کی اور اس کواپناوطن بنالیااوروجہ معاش کااکتساب کیااوروہیں رہایہاں تک کہاس کی وفات ہوئی ،اورمقبرہ بابلان میں کہ جس میںمعصومہ قم مدفون ہیں ، فن ہواپس اس کا ببٹاا بوجعفر باپ کی وفات کے بعد رئیس و پیشوا ہوااور چند صنعتیں قم میں ایجاد کیں اور وادی واشجان کا بل بنوا یا ، اور وہاں چونے اور مٹی کی ایک سرائے بنوائی اور وہ بھی مقبرہ بإبلان ميں دفن ہوااوراس کا بيٹاابواالقاسم على جوان کامل و فاضل تھااور قوت و شجاعت سے موصوف تھا،اور کئي جا گيريں علاوہ ان کے جو باپ سےاسے تر کہ میں ملی تھی اس نے حاصل کیں ،اور پیشواءومقدم سادات ہواعلوبیقم کی نقابت اس کے چیاعلی بن حمز ہ نقیب کے بعداس کے سپر دہوئی اور ۳۴۳ ہجری میں ایک ترکیہ کنیز سے ابوالفضل محمداس کے ہاں پیدا ہوا، اور ماہ شوال ۴۵ س میں جج پر گیااورمعزالدولہاورساداتعراق وحجاز نے اس کی عزت وتو قیر کی اور ۲ ۲ سیبر ھامیں قم واپس آیااور ہمیشہ مقدم و پیشوا ر ہا، یہاں تک کہ وفات یا کی اوراس کی وفات آخر شعبان <u>ے ۴ س</u>اھ میں ہوئی اور اسے اس کے باپ کے مشہد کے قریب والے قبہ میں فن کیا گیااوراس کا جدامجدمحد بن اساعیل و شخص ہے کہ جس رجاء بن ابی ضحاک<u>و ۲۰۰</u> ھیں امام علی بن موسیٰ رضاً کے ساتھ مامون کے پاس لے گیا،خلاصہ یہ کہ معلوم ہوا کہ حزہ فتی کی اولا دواعقاب نقباءاشراف تھے، نیز ان میں سے ابوالحن علی الز کی نقیب رہے ہے اور وہ ابوالفضل محمد شریف کا بیٹا ہے کہ عنقریب اس کی طرف اشارہ ہوگا۔

ذکرامام زادہ جلیل سلطان محمد شریف کا کہ جس کی قبرقم میں ہے

معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بزرگوارسیر جلیل القدرر فیع المنز لہ اور فاضل سے ہمنی بابوالفضل بن سیر جلیل ابوالقاسم علی نقیب قم بن ابوجعفر محمد بن حمز ہ القمی بن احمد بن محمد بن اساعیل بن محمد بن عبداللہ الباہر بن امام زین العابدین اور اس سیرشریف کا قم میں بقعہ ومزارمشہور ہے،محلہ سلطان محرشریف میں جو کہاں کے نام سےمشہور ہے کہاں کا باب اور دوحدامحداس کے علی ومحمد اور حمز ہ بھی قبرستان بابلان میں کہ جہاں معصومہ علیہاالسلام مدفون ہیں فن ہوئے ہیں،اوراس سیجلیل کےاعقاب میں سے کچھ حضرات نقباءاورملوك ري بيي ان ميں سے سيداجل عز الدين ابوالقاسم يحيلي بن شرف الدين ابوالفضل مجمر بن ابوالقاسم على بن عز الاسلام والمسلمين محمد بن السيدالاجل نقيب النقباءاعلم ازهدا بولحسن المطهرين ذي الحسين على الزكي ابن السلطان محمرشريف مذكور ہے جو كه ری قم اور دوسر بےمقامات کا نقیب تھااورا سےخوارزمشاہ نے تل کیا تھااوراس کی اولا دبغدا د کی طرف منتقل ہوگئی اور یہ سید شریف بہت جلیل الثان اور بزرگ مرتبہ تھااوراس سلسلہ میں کا فی ہے کہ عالم جلیل محدث نبیل فقیہ نیسہ نقہ ثبت معتمد حافظ صدوق شیخ منتف الدين (جو كه ثيخ واستاداصحاب اور ريگانه عصر تھا) جس كى وفات ٥٨٩ بھ ميں واقع ہوئى) نے اپنى كتاب فہرست مع كتاب الاربعین عن الاربعین من الا ربعین فی فضائل امیر المومنینًّ اس جناب کے لئے تصنیف فر ما کی اور فہرست کے باب بار میں فر مایا ہے کہ سیداجل مرتضی عزالدین بچیلی بن محمد بن علی بن المطهرا بوالقاسم طالبین کا نقیب تھااور عراق میں عالم و فاضل کبیر ہے تشیع کی يكل اس كرد چكر لكاتى بي مع الله المسلمين والاسلام بطول بقايه "ايخ والدسعير اشرف الدين محراورايخ اساتذہ قدس اللدارواجیم سے روایت احادیث کرتا ہے اور فہرست کی ابتداء میں الس کی بہت مدح وثنا کی ہے، منجملہ اس کے حق میں فرمایا ہے، سلطان عترت طاہرہ رئیس روسا شیعہ صدر علاء عراق قدوۃ الا کابر''حجته الله علی الخلق ذی الشهر فین كريم الطرفين سيدامرآر السادات شرقا وغرباملك السارة منبح لاسعادة كهف الامة سراج الملة عضو من اعضاء الرسول صلى الله عليه وآله وجرء من اجزآء الوصى والبتول الى غير ذلك ''اوراحمدالرخ كے فرزندوں ميں سے ابوجعفر محمد بن احمد معروف بيكو بھى ہے اوراس كينسل چلى ہے اوران ميں سے ابوالحن احمد بن علی بن محمد کوکسی ہےاوروہ معزالدولہ بویہی کے زمانہ میں بغداد میں نقیبالفقہاء تھااوران میں سےابوعبداللہ جعفر بن احمد الرخ تھااوراس کینسل چلی کہ جن میں سےالشریف النسابہ ابوالقاسم حسین بن جعفر الاحول بن حسین بن جعفر مذکور ہے جوابن خداع کے نام سے مشہور تھااور خداع ایک عورت تھی کہ جس نے اس کے دا داحسین کی تربیت کی تھی اور بیسید مصرمیں رہتا تھااور کتاب المعقبین اس کی نصنیف ہے اوراس کی بھی نسل چلی۔

### عمرالا نثرف بن علی بن الحسینً اوراس کے بعض احفاد واولا د کا ذکر۔

شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ عمر بن علی بن انحسین علیہ السلام فاضل وجلیل اور رسول خداً وامیر المونین کے صدقات کا متولی تھا اور صاحب ورع وسخاوت تھا، داؤد بن القاسم نے حسین بن زید سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چچا عمر بن علی بن الحسین کود یکھا کہ جواس سے صدقات امیر المونین کے باغات خرید کرتا اس سے شرط کرتے ہیں (یعنی جولوگ میوہ جات بساتین و باغات وزراعات صدقات کوخرید نے ) کہ وہ ان کی دیواروں میں شگاف رکھیں کہ اگر کوئی شخص ان میں داخل ہونا چاہے تو وہ اندر

حاسکےاورکسی کومنع نہ کریں جو کہاس میں جا کر کچھ کھا نا چاہے،مولف کہتا ہے کہ عمر بن علی مذکورا شرف کے لقب سے ملقب تھااورا سے عمراطرف کے مقابلہ میں اشرف کہتے تھے جو کہامیرالمونینؑ کا بیٹاتھا، کیونکہ بہمراس لحاظ سے کہوہ حضرت زہراسلام الله علیها کا فرزند ہےاوراس نثرف وشرافت کا ما لک ہےاس سےاشرف ہےاوراس کوعمراطرف کہتے ہیں کیونکہاس کی فضیلت وجلالت ایک طرف سے ہے کہ وہ پدری نسبت امیر المونینؑ سے رکھتا ہے اور ماں کی طرف سے شرافت نہیں رکھتا اور عمرا شرف ماں باپ دونوں کی طرف سے شرافت رکھتا ہےاوررحال کبیر میں ہے کہ عمر بن علی بن الحسین علیہالسلام مدنی اور تابعین میں سے ہےاورا بوا مامیرہل بن حنیف سے روایت کرتا ہے اوراس کی وفات پینسٹر (۷۵ ) ماستر (۷۷ ) کی عمر میں ہوئی، (انتھی )واضح ہو کہاشرف نے امسلمہ دختر امام حسن علیہالسلام سے شادی کی ،اور کتب انساب میں ہے کہ عمرا شرف کی ایک بیٹے سے اولا دیچلی ہے اور وہ علی اصغ محد ث ہے اوروہ امام جعفرصادق سے روایت کرتا ہے اوراس کی اولا دنین بیٹوں سے چلی ہے ابعلی قاسم الشجر کی اورا بوم رحسن ،اورمعلوم رہے۔ کے عمراشرف حد مادری ہے علم الہدی سیدالمرتضی اوراس کے بھائی سیدرضی کا اورسیدمرتضیٰ نے کتاب رسائل نا صریات کی ابتداء میں اپنانسب شریف بیان کیا ہے اور اپنے مادری اجداد کے فضائل ذکر کئے ہیں یہاں تک فرمایا ہے، باقی رہے عمر بن علی ملقب با شرف تو وہ عظیم ایباد ۃ جلیل القدر والمنز لت تھے، بنی امپیاور بنی عباس دونوں کی سلطنت کے زمانہ میں اور صاحب علم تھے اوران سے روایت حدیث ہوئی ہے ابوالجارود بن المنذر نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابوجعفر کی خدمت میں عرض کیا کہ آ ب کے بھائیوں میں سے کون ساتھف افضل ومجبوب تر ہے آپ کے نز دیک تو آپ نے فرما یا کہ عبداللہ تو میرادست و باز و ہے کہ جس کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں اور بیعبداللہ آپ کے بدری و مادری بھائی تھے اور عمر میری آئکھ ہے کہ جس سے میں دیکھتا ہوں اور زیدمیری زبان ہے کہ جس سے میں بولتا ہوں اورحسین حلیم و برد بار ہے' بیمشی علی الارض هو نا واذا خاطبهمہ الجاهلون قالو امدلاما''فقیرکہتاہے کہ دونوںسیدوں (مرتضٰی ورضی ) کانسب ماں کی طرف سےعمراشرف کی طرف اس طریق پر ہے فاطمہ دختر شین (حسن )بن احمد بن ابی محمرحسن بن علی بن عمراشرف بن علی بن الحسین علیهالسلام اور ابومجرحسن وہی ہے جواطروش کےلقب سے ملقب ناصر کبیر مالک بلا دیلم وظہور والعلم (پہاڑ)العلام (بہت علم رکھنے والا) صاحب مولفات کثیرہ کہ جن میں سے ایک کتاب صدمسکلہ (سومسلیہ ) ہے کہ سیدمرتضلی نے جس کی تھیجے کی ہےاوراس کا نام ناصریات رکھا ہےاورایک کتاب انساب الائمیہ وہوالید ہم ہےاور دو کتابیں امامت میں ہیں وغیر ہ وغیر ہ ا • سا ہجری میں طبرستان میں آیااور تین سال وتین ماہ طبرستان کاما لک رہا الناصر کلحق کالقب یا یااورلوگ اس کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے اوران کامعاملہ بہت عظیم ہوااور ہم • میں هام آمل میں وفات مائی 99 (ننانوے) سال اور ایک قول ہے بچانو ہے سال عمر یائی ہے، اور اس کے بیٹے احمد کے علاوہ بھی اس کا ایک بیٹا تھا بنام ابوالحس علی جو مذہب امامیہ پرتھااور زید یہ کی ہجو کرتا تھا اورعبداللہ معز کے قصائد پرنقض واعتراض کرتا ہے جواس نے علومین کی مذمت میں کیے تھے،مسعودی نے مروج الذہب میں کہا ہے کیرا • ہیاھ میں علی اروش نے بلا دطبرستان و دیلم میں ظہور وخروج کیا اورمسوده کوو ہاں سے نکال دیااوراطوش مذکور شخص عالم وباقہم اور آ راء ونظریات و مذاہب سے عارف تھااورایک مدت تک دیلم میں ر ہااور دیلم کےلوگ کافر ومجوی تھےاطروش نے انہیں خدا کی طرف دعوت دی وہ لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے اور دیلم کے علاقہ میں اس نے کئی مسجد س بنا نمیں ،انتھی

خلاصہ یہ کہ فاطمہ والدہ مرتضیٰ ورضی سیدین ظاہراوہی خاتون ہیں کہ شیخ مفید نے جس کے لئے کتاب احکام النساء تالیف کی تھی اوراس محذرہ کوسیدہ جلیلہ فاضلہ اورا ہاللہ اعزاز ہائے تعبیر کیا ہے، نیز کتب معتبرہ میں منقول ہے کہ شیخ مفید نے ایک رات عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا شیخ کی مسجد میں اپنے دونوں نورچیثم حسن وحسین کے ساتھ وارد ہو کیوں، جب کہ وہ چھوٹے بیچ ہیں اور انہیں شیخ کے سپر دکیا اور فرما یا علمہ ہما الفقہ ان دونوں کوفقہ کی تعلیم دو، شیخ حال تعجب میں بیدار ہوئے جب دن چڑھا تو فاطمہ والدہ سیدین اپنی کنیزوں اور دونوں بیٹوں مرتضی ورضی کے ساتھ تشریف لا تمیں جب کہ وہ چھوٹے بیچ سے جب شیخ کی نگاہ اس مخدرہ پر پڑی تو ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے اور انہیں سلام کیا اس مخدرہ نے فرما یا اس مخدرہ نے ہیں انہیں اس لئے لائی ہوں کہ انہیں فقہ کی تعلیم دو، جب شیخ نے بیسا تو رو نے لگے اور اپنا خواب اس بی بی کے سامنے ذکر کیا اور انہیں تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ وہ شہز ادے اس مرتبہ رفیعہ اور مقام معلوم خواب اس بی بی کے سامنے ذکر کیا اور انہیں تعلیم دینے میں مشغول ہوگئے یہاں تک کہ وہ شہز ادے اس مرتبہ رفیعہ اور مقام معلوم فضائل و کمالات و جمع علوم پر فائز ہوئے اور جب اس سیرہ جلیلہ کی وفات ہوئی توسید ضی نے ان کا مرشیہ کہا۔

کہ جس کے چندا شعاریہ ہیں:

ابكيك لو نفع الغليل بكائى وارد لو ذهب المقال بن ائى والوذ بالصبر الجليل تعزيا لوكان فى الصبر الجميل عزائى لوكان مثلك كل ام برة غنى البنون بها عن الاباء

نیزعمراشرف کی نسل سے ہے محمد بن قاسم العلوی جو کہ معتصم کے زمانہ میں قیدوگر فیار ہو گیا تھا اور مناسب ہے کہ ہم یہاں اس کے حالات کی طرف اشارہ کریں۔

ابوجعفر محمد بن قاسم بن على بن على بن عمر بن امام زين العابدين عليه السلام كى قيد كاذكر ـ

اس كى والده صفيه دختر موكل بن عمر بن على بن الحسين تقى وه مخص صاحب عبادت وز ہدوورع علم وفقيه ودين تھا پشمينه كا

۔ الباس پہنتا تھا،اورمعتصم کے زمانہ میں اس نے کوفہ میں خروج کیا اور معتصم اس کے دفاع کے لئے تیار ہوا،مجمد کواپنی جان کا خطرہ ہواتو وہ خراسان کی طرف چلا گیا،اورخراسان کےشہروں سے بے دریے نقل وانتقال کرتا رہا کبھی مرومیں سرخس کبھی طالقان اور کبھی فسار میں منتقل ہوتااورا سے کئی جنگیں اورمعر کے درپیش آئے اور بہت سےلوگوں نے اس کی بیعت کر لی اوراس کی اطاعت وانقیادوامرا کارشتہا پنی گردن میں ڈالا ،ابوالفرج نےنقل کیا ہے کہ تھوڑ ہے سے وقت میں چالیس ہزارافراد نے اس کی بیعت کر لی،ایک رات اس نے وعدہ کیا کہاس کالشکر جمع ہورات کواس نے رونے کی آ وازسنی تو اس کی تحقیق کرنے لگا ہے معلوم ہوا کہ اس کے ایک لشکری(سیاہی) نے ایک جولا ہے کانمدہ (جوزین کے بنیجے موٹا کیڑا ڈالا جاتا ہے ) زبرد تتی چیین لیا ہے اور بہ گر یہ اس جولا ہے کا ہے محمد نے اس شخص ظالم و غاصب کو بلا یا اوراس فتیج فعل کاسبب اس سے یو چھا، وہ کہنے لگا ہم آپ کی بیعت میں اس لئے داخل ہوئے ہیں تا کہ لوگوں کا مال کھا تمیں ،اور جو کچھ چاہیں کرتے پھریں محمد نے حکم دیا کہ اس شخص کا نمدہ لے کراہے واپس کر دیں ،اس وقت فر ما یاا بسےلوگوں کے ساتھ مل کرخدا کے دین کی مدنہیں کی جاسکتی حکم دیا که شکر کومنتشر کر دیا جائے جب لوگ پرا گنده ہو گئے تومجمدا پنے خواص اصحاب کے ساتھ جو کہ اہل کوفیہ وغیرہ تھے اسی وقت طالقان کی طرف حیلا گیا،اورمرودلقان کے درمیان چالیس فرسخ کی مسافت ہے جب طالقان پہنچا تو بہت سےلوگوں نے ان کی بیعت کر لی،عبداللہ بن طاہر نے (جو کہ معتصم کی طرف سے نیپثا یور کا والی و گورنرتھا )حسین بن نوح کواس کے مقابلہ کے لئے بھیجا جب حسین کے شکر سے آ مناسامنا ہوااور جنگ ہوئی تواں لشکر میں مجمد کےلشکر سے مقابلہ کی طاقت نہرہی اوروہ شکست کھا گیا، دوبارہ عبداللہ بن طاہر نے بہت سا لشکرحسین کی مدد کے لئے بھیجا،حسین چند کمین گاہیں ترتیب دے کرمجہ سےلڑنے کے لئے آیا،اس دفعہ غلبہ وفتح حسین کوحاصل ہوا اور محر کے ساتھی شکست کھا گئے محمد بنی حیوب کرنساشہر کی طرف جلا گیا،عبداللہ بن طاہر نے ایک جاسوں روانہ کیا جس نے نساء میں محمہ کے مکان کا پیۃ لگا یااس وقت ابراہیم بن عنسان کو بارہ ہزار سوار کے ساتھ منتخب کر کے حکم دیا کہ وہ ایک راہ شناس کی رہبری سے نساء کی طرف جائے اور اس گھر کا اچانک احاطہ کرے جس میں مجد ہے اور اس کو گرفتار کر کے لے آئے ، پس ابراہیم بن عنسان نے راہ شناس کی رہبری میں ان سواروں کے ساتھ نساء کی طرف کوچ کیا،اور تیسرے دن نساء میں پنچےاور جا کراس گھر کو گھیر لیا،جس میں مجمد تھا پس ابراہیم اس گھر میں داخل ہوااوراس نے مجمد بن قاسم کوابوتر اب سمیت جو کہ مجمد کے خواص میں سے تھا گرفتار کرلیااور قید و بند میں جکڑ کرنیشا پورلوٹ آیااور چھودن میں نیشا پورپہنچ گیااور محمد کوعبداللہ بن طاہر کےسامنے پیش کیا،عبداللہ کی جب نگاہ قید وبند بوجھ وثقالت پریڑی تو کہنے لگا ہے ابراہیم تو خدا ہے نہیں ڈرا کہ اس خدا کے صالح بندے کوتو نے اس طرح قیدوزنجیر میں بند کیا ہوا ہے، ابراہیم نے کہاا ہے امیرتیرے خوف نے مجھے خوف خداسے روک رکھاتھا، پس عبداللہ نے حکم دیا کہاس کی قید میں تخفیف کی جائے اور تین ماہ تک اسے نیشا پور میں رکھا اور اس خیال سے کہاس کا معاملہ لوگوں سے پوشیدہ رکھے حکم دیا کہ کچھمل تبارکر کے خیجے وں پر کسے جائیں اورانہیں بغداد بھیجا جائے ،اورانہیں وہاں سے واپس لا یا جائے تا کہلوگ یہ گمان کرس کہ مجمد کو بغداد بھیج دیا گیاہے، جب تین ہفتے گزر گئے تو ابراہیم بن عنسان کو حکم دیا کہ تاریک رات میں محمد کو بغداد لے جائے، جب جانے گنوعبداللہ نے کی نفیس چیز میں مجمد کے سامنے پیش کییں کہ ان میں ہے وجو چا ہے اپ ساتھ لے جائے محمہ نے کوئی چیز قبول نہ کی سوائے ایک قر آن کے جوعبداللہ بن طاہر کا تھا اسے اپنے ساتھ لے لیا، خلاصہ پی کہ جب بغداد کے قریب پہنچ تو مجمد کے آنے کی جہد معتصم کودی گئی، معتصم نے کہا کہ سر پیش مجمد گئی سے اٹھا دیا جائے اور کما مہاں کے سرسے اتارلیا جائے تا کہ سر نگا مجمد شہر میں داخل ہو، پس مجمد کو اس طرح سے نو روز کے دن 19 ہم جمری بغداد میں وارد کیا گیا اور معتصم کے لئکر کے ذکیل واوباش لوگ مجمد میں داخل ہو، پس مجمد کو اس طرح سے نو روز کے دن 19 ہم جمری بغداد میں وارد کیا گیا اور معتصم کے لئکر کے ذکیل واوباش لوگ مجمد کے آگے آگے لہو ولعب اور رقص وطرب میں مشغول سے اور معتصم ایک اونچی جگہ سے بیہ منظر دیکھی گئی تھی، پس مجمد واپر سے اور کی بہت زیادہ نم ودکھ ہوا حالا نکہ بھی بھی حالت گھر اہم واکھ جانے اور ان اوصانا کو کیفیات کے بدلنے کے اور پی مجمد اور ان اس سے نہیں دیکھی گئی تھی، پس مجمد واپر سے اور ان اوصانا کو کیفیات کے بدلنے کے اور پی حصان کی زبان تیجے واستغفار میں مصروف تھی، اور ان لوگو بان کی خرجہ محتصم نے مسرور کہر کو تکم دیا کہ انہیں قید میں رکھے پس مجمد کو اس کے جہد معرف کے بیاں تک کہ فر محتصم کو دی گئی تو اس نے تکم دیا کہ وہاں سے آئیں نکال لیا جائے اور ایک ہوجا کیں قید کیا گیا اور اس جو کہوں کہر محتصم کو دی گئی تو اس نے تکم دیا کہوں سے آئیں نہر انہوں نے کہر محتصم کو دی گئی تو اس نے تکم دیا کہوں کے بیاں تک کہ متوکل کے زمانہ میں انہیں گرفتار کرتے دہے بہاں تک کہ متوکل کے زمانہ میں انہیں گرفتار کرتے واس خانہ میں بندگر دیا گیا ، یہاں تک کہ دندان ہی میں وفات یائی۔
خانہ میں بندگر دیا گیا گیا دند میں دندہ تھے اور تھی کرز دیاگی ۔

 جائے زہید کی طرح (اور وہ ایک گہرا گڑھا ہوتا ہے جوشیر کوشکار کرنے کے لئے بناتے ہیں)اور اس کو اوپر سے ڈھا نک دیا،
عبداللہ وہاں سے گذراتوا سے معلوم نہیں تھا پس وہ اس میں گر گیا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی،اور وہ زندہ زمین میں دفن ہو گئے اور بہ
قبرنذ ور کے نام سے مشہور ہو گئی کیونکہ جوشخص کسی مقصد کے لئے وہاں کی نذر کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو پالیتا ہے،عضد الدولہ نے
یہ بات قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ بینذریں اتفاقا پوری ہو گئی ہوں گی اور ان چیز وں کا منشاء عوام لوگ ہیں جو دوکا نیس بنانا چاہتے
ہیں اور باطل قسم کی چیزیں نقل کرتے ہیں، قاضی کہتا ہے میں خاموش ہو گیا، چند دنوں کے بعد عضد الدولہ نے مجھے بلایا اور قبر
النذور کے سلسلہ میں میری تصدیق کی اور کہنے لگا، اس کی نذر محرب ہے میں نے ایک بہت بڑے کام کے لئے نذر کی تھی اور میر ا

### زيدبن على بن الحسين عليه السلام كاتذكره اوران كي شهادت

شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ زید بن علی بن الحسین علیہ السلام امام گھ باقر کے علاوہ اپنے باقی بھائیوں سے بہتر اور سب
سے افضل ہے، عابد وزاہد فقیہ وتنی اور شجاع سے اور تلوار لے کر ظہور کیا، امر بمعروف و نہی عن المنکر اور خون امام حسین کا مطالبہ کیا،
پھر ابوالجار و داور زیاد بن المنذر سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے میں مدینہ میں گیا اور جس کس سے زید کے متعلق بوچھا تو اس نے کہا کہ زید
کہ وہ حلیف القرآن ہے بعنی ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور خالد بن صفوان سے منقول ہے اس نے کہا کہ زید
خوف خدا سے اتناروتے سے کہ ان کے آنھوں کے آنسونا کے پانی سے مل جاتے سے، اور بہت سے شیعہ ان کی امامت کا
اعتقاد رکھتے ہیں اور اس عقیدہ کا سبب زید کا تلوار لے کرخروج کرنا اور لوگوں کورضائے آل مجمد کی طرف دعوت دینا تھا، لوگوں نے
گمان کیا کہ ان کی مراداس لفظ سے اپنی ذات تھی حالانکہ ان کا مقصد پنہیں تھا کیونکہ زید جانتے اور پہچانتے سے کہ ان کے بھائی
امام محمد باقر علیہ السلام مستحق امامت ہیں اور بوقت و فات ان کی وصیت سے حضرت صادق علیہ السلام ہیں۔

مولف کہتا ہے کہ کمالات نفسانی کے ظہور کے ساتھ زید بن علی کے مجاہدات ان کی توصیف سے بے پرواہ کر دیتے ہیں،ان کے فضل و شجاعت کا آواز ہشہوراوران کی تلوارونیز ہ کااثر زبانوں سے مذکور ہے اور بید چندا شعاران کے فضل و شجاعت کی تعریف کی کتاب مجالس المونین ٹامیں سطور ہیں۔

فلما تردى باالحمائل وانتهى يصرل باطراف القنى لنوابل تبينت الاعداء ان سنانه يطيل حنين الامهات الثواكل تبين فيه مينهم العزوالتقى

وليدا يفدى بين ايدى القوابل

سیداجل سیدعلی خال نے شرح صحیفہ میں فر مایا ہے کہ زید بن علی بن الحسینؑ کی کنیت ابوالحسن تھی اکمی والدہ کنیز تھی اوران کے مناقب عدد وشار سے زیادہ ہیں اور وہ سیر والانسب حلیف القرآن کے لقب سے موصوف تھے کیونکہ کسی وقت بھی تلاوت قرآن سے کنارہ کش ندر ہتے ، ابونصر بخاری ابن جارود سے روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں گیا ، اورجس کسی سے زید ے متعلق یو چھا تواس نے مجھ سے کہا کہاں حلیف القرآن کو چاہتے ہواس مسجد کے ستون کے متعلق یو چھتے ہو کیونکہ کثر ت نماز کی وجہ سے آنہیں اس نام سے یکارتے تھے بھرسید نے مفید کی وہ گفتگونقل کی ہے جوہم پہلےنقل کر چکے ہیں اس کے بعد کہا کہ اہل تاریخ نے کہا ہے کہزید کے خروج کا اوران کی بنی م وان کی اطاعت سے سرتانی کا سب یہ تھا کیزید خالد بن عبدالملک بن حرث بن حکم امیر مدینه کی شکایت کے لئے مدینہ سے ہشام بن عبدالملک کی طرف روانہ ہوئے ، ہشام انہیں دربار میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا، زیداینے مطالب لکھتے تو ہشام خط کے پنچا کھودیتا کہا پنے علاقہ میں واپس چلے جاؤاورزیدفر ماتے کہ خدا کی قتیم میں تھی بھی ابن حرث کے پاس لوٹ کے نہیں جاؤں گا،خلاصہ یہ کہ ایک مدت تک زید وہاں رہے اس کے بعد ہشام نے اجازت دی کہوہ اس کے دربار میں حاضر ہوں جب زیداس کے سامنے بیٹھ گیا تو ہشام نے کہا مجھے بینجر ملی ہے کہتم خلافت کی تلاش اوراس مرتبہ کی آرز ور کھتے ہو، حالانکہ تمہارا بیمقام ومرتبہٰ ہیں ہے کیونکہ تم ایک کنیز کے بیٹے کےعلاوہ کچھنہیں ہو، زید نے کہاتمہاریاس بات کا جواب ہوسکتا ہے ہشام نے کہا کہو ،فر ما یا کوئی مخص خدا کے ہاں اس مخص سےاولیت نہیں رکھتا کہ جسےاس نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور وہ اساعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہ کنیز کا بیٹا تھا اور خداوند عالم نے اس برگزیدہ قرار دیا، اور حضرت خیرالبشر کواس کےصلب سے پیدا کیا، پس کچھ باتیں زیدوہشام کے درمیان ردوبدل ہوئیں بالآخر ہشام نے کہا کہاس احمق نادان کا ہاتھ پکڑ کراہے ہاہر لے جاؤ ، پس زید کو ہاہر لے گئے اور چندا فراد کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کردیا ، یہاں تک کهانہیں حدود شام سے زکال دیا جب وہ لوگ زید ہے الگ ہو گئے تو زیدعراق کی طرف ملٹے اور کوفیہیں ہنچے کوفیہ کے لوگ ان کی بیت کے لئے تیار ہو گئے،مسعودی نے مروح الذہب میں کہا ہے کہ زید کے خروج کا سبب بیرتھا کہ وہ رصافہ میں (جو کہ قطسرین کےعلاقہ میں ہے ) ہشام کے باس گئے جب وہ مجلس میں داخل ہوئے تو انہیں کوئی جگہ بیٹھنے کے لئے نہ کی اور نہ لوگوں نے ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ دی، مجبوراوہ آخر میں بیٹھ گئے اور ہشام کی طرف رخ کیااور فر ما یا کو کی شخص اس سے بڑانہیں کہوہ خدا سے ڈرےاور کو کی شخص حقیز نہیں تقوی خدا کے بغیر میں تجھے وصیت کرتا ہوں خداسے ڈرنے کی ، پس اس سے ڈرو ہشام کہنے لگا خاموش رہولا احر لگ تمہاری ماں مرے )تم وہ تخص ہو کہ خلافت کا تصور و خیال لئے پھرتے ہو حالانکہ تم کنیز کے میٹے ہو، زید كهنج لكا تيري بات كا جواب موسكتا ہے اگر چا موتو جواب دوں ورنہ خاموش رموں كہنے لگا كہو، فر ما يا''ان الا مهات لا يقعل ن بالد جال عن الغايات" ماؤں كے رتبه كى پستى بيۇں كى قدرومنزلت كى پستى كاسېبنىيى بنتى اور به بات انہيں ترقى اور غایتوں اور مقاصد تک پہنچنے سے مانع نہیں ہوتی اس وقت کہا کہ جناب اساعیلؑ کی والدہ اسحاقؓ کی والدہ کی کنیز تھی ، باجود یکہ ان کی والدہ کنیزتھی خداوندعالم نے انہیں مبعوث برسالت کیا اور انہیں عربوں کا باپ قرار دیا ،اوران کےصلب سے پیغیبرخاتم کو نکالا ابتم مجھے ماں کا طعنہ دیتے ہوجالا نکہ میں علیؓ و فاطمہ ً کا بیٹا ہوں ،صلوات اللّٰہ علیہالیں کھڑے ہو گئے اور بیا شعار پڑھے:

شردة الخوف وازدى به كذاك من يكرة حر الجلاد قد كأن في البوت له راحة والبوت حتم في رقاب العباد ان يحدث الله له دولة يترك اثار العدى كأ الرماد

ہشام کے دربارسے باہر نکلے اور کوفہ کی طرف چلے گئے، قراء واشراف کوفہ نے ان کی بیعت کر لی، پس زید نے خروج کیا اور پوسف بن عرفقی جوہشام کی طرف سے عراق کا گور زخماوہ ان سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوا، جب جنگ کا تنور گرم ہوا تو اصحاب زید نے دھوکہ دینا شروع کیا، بیعت تو ڈکر بھاگ کھڑے ہوئے اور زید تھوڈ سے سے لوگوں کے ساتھ باتی رہ گئے اور پور سے جا تھو گئے گیا اور زید کو بہت زخم لگ چکے تھے اور ایک تیران کی پیشانی کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہوگئی اور فوج نے جنگ سے ہاتھ گئی کیا اور زید کو بہت زخم لگ چکے تھے اور ایک تیران کی پیشانی پرلگا ہوا تھا، پس قراء کوفہ میں سے ایک کے ذریعہ تجام کو بلایا گیا تا کہ وہ آپ کی پیشانی سے تیرنکا لے جب اس عجام نے تیرنکا لاتو زید کی روح جسم سے پرواز کرگئی، اسی وقت ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور انہیں پانی کی نہر میں دفن کر دیا اور ان کی قبر میں کردیا گیا، اور اس تجام سے عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ یہ بات ظاہر نہیں کرے گا جب شہر جوئی تو تجام ہوئی تھا ہم نیا اور زید کے دفن کی جگہ کا نشان بتا دیا، پوسف نے زید کی قبر کھدوا کر ان کی میت باہر نکا کی اور سر جدب شم جوئی تو تجام ہے کیا اور اس واقعہ کی طرف بی امریہ کر کے اسے سولی پر لئکا دیا جائے، پوسف ملعون نے کناسہ کوفہ میں انہیں بر ہنہ سولی پر لئکا یا اور اس واقعہ کی طرف بنی امریہ کر کے اسے سولی پر لئکا دیا جائے، پوسف ملعون نے کناسہ کوفہ میں انہیں بر ہنہ سولی پر لئکا یا اور اس واقعہ کی طرف بنی امریہ کے ایک شاعر نے آل ابو طالب اور ان کے شیعوں کو خطاب کرتے ہوئے اشارہ کہا اور کہا ہے۔

صلبنا لكم زيدا على جناع نخلة ولم ارمهد يا على الجناع يصلب

ہم نے تمہارے زید کو مجبور کے تئے کے ساتھ سولی پراٹکا یا اور میں نے کوئی مہدی نہیں دیکھا کہ وہ کسی تئے کے ساتھ لئکا یا جائے اور ایک مدت کے بعد ہشامؓ نے یوسف کو کھھا کہ زید کی لاش کو آگ میں جلایا جائے اور ان کی خاک فضا میں بھیر دی جائے ، ابو بکر بن عیاش اور ایک گروہ علانے ذکر کیا ہے کہ زید بچاس ماہ تک برہنہ سولی پر کناسہ کوفہ میں لئکے رہے ، کیکن کوئی شخص ان کی شرمگاہ نہ دکھے سکا کی ونکہ خداوند عالم نے اسے مستور قرار دیا تھا، اور جب ولید بن پرید بن عبد الملک کی سلطنت کا زمانہ آیا اور بچیل

بین زید نے خراسان میں خروج کیا تو ولید نے اپنے کوفہ کے گورز کو کھھا کہ زید کوان کی سولی کے ساتھ جاا دو، پس زید کو جا اگر ان کی خاک میں فرات کے کنارہ فضامیں بھیر دی گئی، نیز مسعودی نے کہا ہے کہ پیٹم بن عدی طائی نے عمرو بن ہانی سے حکایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سفاح کے زمانہ میں علی بن عبداللہ عباسی کے ساتھ بن المبید کی قبر بیں کھود نے کے لئے گئے تو ہم ہشام کی قبر کے پاس کہنچاس کی لاش قبر سے باہر نکالی ، تواس کے سب اعضاء ابھی تک صبح سالم شخصوائے اس کی بیٹی کے عبداللہ نے ستر تازیا نے اس کے بدن پر لگائے پھر اسے جلاد یا، اس کے بعد ہم علاقہ والی کی طرف گئے اور سلیمان کواس کی قبر سے نکالا اس کے جم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا سوائے اس کی پیٹری تھا ہوں کوئی حصہ باقی نہیں تھا ہوں اور سر کے، اس کو بھی جلاد یا اور اسی طرح کی قبر اکھاڑی اس میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں تھی، پھر کی قبر سے تو تو اس میں سے کوئی چیز بھی افی نہیں تھی، پھر عبد الملک کی قبر کھودی تواس میں سے بھی کوئی چیز بھی سوائے اس کے سر کے اس میں سے دی جس سے آنسوآ تکھوں کی طرف آتے کہیں، پھر بین می دیوری بین سام طرح معلوم ہوا، جیسا کہ طول لحد میں را کھڑال دی گئی ہے پھر ہم نے ان کی قبر وں کو دوسر سے شہروں میں تلاش کیا اور جوقبر بی ملیں سب کو جلا یا مسعودی کہتا ہے کہ مینچر ہم نے بہاں اس نامناسب کردار کی وجہ سے ذکر کی ہے جو ہشام نے زید بن علی کے ساتھ برتا اور جو پھھاس نے دیکھاس نے دیکھار سے دیکھاس نے دیکھاس نے دیکھاس نے دیکھاس نے دیکھار کیا تھا ہے کہ میاس کے کردار کی لگا ہے۔ ان کی قبر اسی کو دسر می خواس کے دیکھاس کے کردار کی لگا ہے۔ ان کو جو سے ذکر کی ہے جو ہشام نے زید بن علی کے ساتھ برتا

خود لحد گوید بظالم کیستی طالم دربیت مظلم چیستی طالمان دربیت مظلم چیستی طالمان درتن مبار کیستی که حر یقش آتش اندر سن فناد نیکو ان را خو فها از من بود اے عجب ظالم زمن ایمن بود خانه ظالم بد نیا شد خراب خانه طالم بد نیا شد خراب من براد یائنده تا یوم الحساب

اس گردول گردان نے ہزار ہاعبدالملک اور مروان کو ملک وجان سے بےنصیب کردیا ہے، اور اس روز گارخون آشام نے ہزار ہاولیدو ہشام کو دواہی حسام کے ہاتھ لگائے ہیں اور اس فلک سبز فام نے بہت سے جبابرہ اور تبابعہ کونا کام کر دیا اور بہت سے بادشا ہوں کوخزانہ وکلا کے باوجود فراز کاخ سے نشیب خاک سیاہ میں اتارا ہے اور بہت سے شہریاران فیروز بخت کو فراز تخت سے تختہ تابوت پر بچینک دیا ہے۔

تعجب ہے کہ کتنی دفعہ دیکھااورساہے کہ گزشتہ زمانہ کے شمگروں نے کتنظام وستم کئے ہیں،اور کتنے خون ناحق بہائے ہیں

اور کتنے مال جمع کئے اور حریر ودیباح کے کیسے کیسے لباس پہنے ہیں اور کیسے تخت و تاج آراستہ کئے ہیں،اورکیسی بناء مشید اور بنیاد وسد د بنا ئیس اور بالآخر کیسے وبال جان کے ساتھ واپس گئے اور کون سے خیالات لے کر قبر میں گئے اور سوائے برے اعمال کے کوئی نشان نہیں چھوڑ گئے۔

شخ صدوق نے تمزہ بن تمران سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہیں حضرت صادق کی ضدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرما یا اے تمزہ کہا اسے آر ہے ہو، میں نے عرض کیا کہ میں کوفیسے آر باہوں، حضرت یہ بات من کررو نے گئے اسے روئے کہ آپ اتنا گریہ کہ آپ نے محاس شریف آئھوں کے آنسوسے تر ہوگئے، میں نے عرض کیا اے فرزندر سول آپ کوکیا ہو گیا ہے کہ آپ اتنا گریہ فرمار ہے ہیں، فرما یا میں اس لئے رور باہوں کیونکہ جھے میر سے چھاز یداوروہ مصائب یاد آئے ہیں جو آئیس پہنچے میں نے عرض کیا کون میں بات آپ کے دل میں آئی ہے فرمار این کے بین آئی ہو فرمار کی چیشانی پر لگاہوا تھا اور وہ گری کے ان کا بیٹا ہیکی ان کے پاس آ یا اور اس نے اپنے آپ کوان پر گراد یا اور کہا اے بابا آپ کو بشارت ہو کہ آپ انجمی رسول خدا ، بھی وہ ول خدا ، بھی وہ کہ تی ان کے پاس آ یا اور اس نے اپنے آپ کوان پر گراد یا اور کہا اے بابا آپ کو بشارت ہو کہ آپ انجمی رسول خدا ، بھی وہ کہ تیں ان کی پیشانی پر گاہوا تھا اور وہ ترکی گئی ، بس زید کی لاش پائی کی نہر کی طرف لے گئے جوزا کہ ہو تی باتی گئی ، بس زید کی لاش پائی کی نہر کی طرف لے گئے جوزا کہ ہو تی باتی تھی ، بس اس نہر کے درمیان قبر کھودی گئی اور زید کو اس میں دفن کر کے پائی ان کی قبر پر جاری کردیا تا کہ ان کی قبر بر ہواری کردیا تا کہ ان کی قبر بر جاری کردیا تا کہ ان کی سے تا ادارا گیا اور زید کی قبل اور خدا سے بر کی ہورسول خدا کی اور خوال کی میں بر لگا دیا کہ خداوند عالم کی بر اور خدا سے بر مالی جیت تی میں اور خدا کی جو رسول خدا کے بعد ان لوگوں سے تم اہل بیت پر وارد ہوئی ہیں اور خدا سے مدولا ہوں ان مصیبتوں کی جو رسول خدا کے بعد ان لوگوں ہو سے تم اہل بیت پر وارد ہوئی ہیں اور خدا سے مدولا ہوں ان خداوند عالم کی ہور وہ بہتر ہیں ہو گا ہیں ہوں۔

نیز شخ صدوق نے عبداللہ بن سیابہ سے روایت کی ہے کہ ہم سات افراد کوفہ سے نگے اور مدینہ گئے جب ہم حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرما یا تہمیں میر سے چپازید کی کوئی خبر ہے ہم نے عرض کیا وہ خروج کی تیاری کر رہے سے ،اب وہ خروج کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے، حضرت نے فرما یا اگر تہمیں کوئی کوفہ کی خبر پنچ تو مجھے بتانا، پس وہ کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد کوفہ سے خطآ یا کہ زید نے بدھ کے دن ابتدائے ماہ صفر میں خروج کیا اور جمعہ کے دن درجہ رفیعہ اور نہیں خطرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ فلاں فلاں اشخاص قتل ہوئے، پس ہم حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خط دیا، جب آ یہ نے وہ خط پڑھا تو رو نے گے اور فرما یا انا ملہ وانا الیہ در اجعون، میں خدا سے اپنے بچپازید کی

مصیبت کا اجر مانگتا ہوں، بے شک زید بہترین چپا تھے اور ہماری دنیا وآخرت کے لئے نفع مند تھے اور خدا کی قسم میرے چپا دنیا سے شہید ہوکر گئے ہیں، مثل ان شھواء کے جو رسول اکرم علی وحسن وحسین صلوات اللہ وسلا معلیہم کی خدمت میں شہید ہوئے ، شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جب زید کی شہادت کی خبر حضرت صادق کو کمی تووہ بہت عمکین ومحزون ہوئے یہاں تک کہ آثار حزن آپ سے ظاہر ہوئے اور آپ نے اپنی طرف سے ہزار دینار دیئے تا کہ ان افراد کے اہل وعیال میں تقسیم کئے جائیں جوزید کی مددونصرت میں شہید ہوئے تھے ، کہ جن میں عبداللہ بن زبیر دسانی کے بھائی کے اہل وعیال بھی سے تھے ، کہ جنہیں چار دینار ملے اور آپ کی شہادت ۲ صفر ۱۰ ہجری کو واقع ہوئی اور ان کی مدت عمر بیالیس (۲۲) سال تھی۔

### زيد بن على بن الحسين عليه السلام كي اولا دكا تذكره اوريجيل بن زيد كامقتل:

صاحب عدة المطالب كولول كے مطابق زيد كے صرف چار بيٹے تتھاوران كى بيٹى كوئى نہيں تھى اوران كے بيٹے كئى حسين عيسى اور جمد ہيں، يحلى نے وليد بن يزيد بن عبر الملك كى ابتدائے سلطنت كے زمانہ ميں خروج كيا، نہى عن المنكراور بنى اميہ كظم عام كود فع كرنے كے لئے اور آخر كار مارے گئے اوران كى شہادت كى كيفيت اختصار كے ساتھ اس طرح ہے، ابوالفرح وغيرہ نے نقل كيا ہے كہ جب زيد بن على بن الحسين آبار ھيں كوفہ ميں شہيد ہو گئے اور يجى اپنے باپ كے دنن كرنے سے فارغ ہوئے تو اصحاب داعون زيد كے منتشر ہو گئے اور يجى كے ساتھ صرف دس افراد پاقی رہ گئے مجبورا يجى رات كے وقت كوفہ سے نظے اور وہاں سے مدائن كى طرف روانہ ہوئے اور مدائن اس زمانہ ميں خراسان كے راستہ ميں پڑتا تھا، يوسف بن عمر تعنی والی عراقين نے يجى كوگر فقار كرنے كے لئے حریث کلبى كو مدائن كى طرف بھيجا، يجى مدائن سے رى كى طرف چل ديئے اور رى سے مرخش گئے اور سرخس ميں يزيد بن عمر و تيمى كے ہاں جا كر انزے اور چھاہ تك اس كے ہاں رہے محمكہ ( یعنی خوارج کہ جنہوں نے لاحكہ الااللہ كے جملہ كوا پنا شعار بنا يا ہوا تھا ) كے ايک گروہ نے جاہا كہ وہ ان سے متحد ہوجا نميں۔

بنی امیہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بزید بن عمرو نے یجیٰ کوان کے ساتھ ملنے سے منع کیا اور کہا کہ کس طرح ان
لوگوں سے مدد لیتے ہو، دشمنان دین سے جنگ کرنے پرجو کو علیٰ اور ان کے اہل ہیت سے بیز اری چاہتے ہیں پس یجیٰ نے ان
لوگوں کواپنے سے دور کیا اور سرخس سے بلخ کی طرف چلے گئے اور حریش بن عبدالرحمن شیبانی کے ہاں مہمان ہوئے اور وہیں رہے
یہاں تک کہ ہشام مرگیا اور ولید خلیفہ ہوا تو اس وقت یوسف بن عمر نے نفر بن سیار عامل خراسان کو کھا کہ حریش کے ہاں کسی کو بھیجوتا
کہ وہ یجیٰ کو گرفتار کر سے نفر بن سیار کے علم کے مطابق حریش کو گرفتار کر واور اس وقت تک اسے رہا نہ کروجب تک یجیٰ کو سپر دنہ کیا تو میں نے قبل کر دوں گا، قریش حریش کو گرفتار کر کے اسے چھسوتا زیانے لگائے اور کہا خدا کی قسم اگر تونے بھیٰ کو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ
میر سے سپر دنہ کیا تو میں تجھنوتل کر دوں گا، قریش حریش کے بیٹے نے قبل سے کہا میر سے باپ کو چھوڑ دو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ
میر سے سپر دنہ کیا تو میں خیف تل کر دوں گا، قریش حریش کے بیٹے نے قبل سے کہا میر سے باپ کو چھوڑ دو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ
سیر دنہ کیا تو میں خیف تل کر دوں گا، قریش حریش کے بیٹے نے قبل سے کہا میر نے باپ کو چھوڑ دو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کے سے بحل کو تھائی کو تمان کرنے کے اور کہا کو انہوں نے ایک مکان کے بیٹے کی کو تمان کے بیٹے نے قبل کے دی کو تائی کرنے کے دیے کو کو کیا کو تائی کر کے ایک مکان کے کی کو تمان کے بیٹوں کو کو کیا کو تائی کرنے کیا کو تائی کو کیا کہ کیا کہ کہ کان کے کیا کو تائی کو کیوں کو کیا کو کتار کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کو کو ک

اندر دوسرے مکان میں یا یا، پس اسے مزیدا بن عمر و کے ساتھ جواس کے اصحاب اہل کوفیہ میں سے تھا گرفتار کر کے نصر کے یاس جھیج دیا،نصر نے انہیں قیدو بند میں رکھااوران کے حالات بوسف بن عمر کو لکھے، پوسف نے بھی ان کا واقعہ ولید کے لئے لکھاولید نے اس کے جواب میں لکھا کہ پیچیٰ کواس کے ساتھیوں کے ساتھ قید و بند سے رہا کر دو، پوسف نے ولید کے خط کامضمون نصر کوککھا نصر بن سیار نے پیچلی کو بلایا اورانہیں فتنہ وخروج سے ڈرایا دھمکایا اور دس ہزار درہم اور دو خچرانہیں دیئے اور حکم دیا کہ وہ ولید کے پاس جلے جا نمیں ،ابوالفرج روایت کرتاہے کہ جب بیچیٰ کوقید سے رہا کیا گیا توشیعوں میں سے ایک مالدارگروہ اس لوہار کے باس گیا جس نے ان کے یاؤں سے بیڑیاںا تاری تھیں اوراس سے کہنے لگے بیلو ہے کی بیڑیاں ہمارے پاس پچ دو،لوہار نے انہیں بیچنے کے لئے پیش کیاجوخرید ناحاہتا دوسرااس کی قبت بڑھادیتا پیماں تک کہاس کی قبت بیس ہزار درہم تک پہنچ گئی ، مالآخرسب نےمل کروہ مبلغ ادا کئے اورشرا کت سے خرید کیا پھراس کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر کے آنہیں تقسیم کیا اور ہرایک نے اپنے حصہ کوتبر کا پنی انگوٹھی کا تکبینہ بنایا، خلاصہ بیاکہ جب بیجیٰ رہا ہوئے توسرخس کی طرف گئے اور وہاں سے عمر و بن زرارہ والی ابوشہر کے پاس گئے عمرو نے بیجیٰ کو ہزار درہم خرجہ کے لئے دیااورانہیں بہت کی طرف بھیج دیا، بیمل نے بہت میں ستر افرادا بنے ساتھ ملا لئے اوران کے لئے گھوڑ بےخرید بے اورعمرو بن زرارہ عامل ابوشہر کے مقابلہ کے لئے نکلے عمر وجب بیجلی کے خروج سے مطلع ہوا تو اس نے نصر بن سیار کولکھا، نصر نے عبداللہ بن قیس عامل سرخس اورحسن بن زیدعامل طوس کولکھا کہوہ ابرشہر کی طرف جائمیں اور وہاں کے عامل عمر و بن زرارہ کے زیر فرمان ہوکریجیٰ سے جنگ کریں پس عبداللہ اورحسن اپنے لشکروں کے ساتھ عمرو کے پاس گئے اور دس ہزار کی فوج جمع کی اور پیمل سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہوئے اور پیمی ستر سواروں کے ساتھدان سے جنگ کرنے آئے ،اوران سے سخت جنگ کی بالآخر عمرو بن زراره کوتل کردیااوراس کےلشکریر فتح پائی اورانہیں شکست دے کرمنتشر کردیااورعمرو کی لشکر گاہ سے مال غنیمت لیا پھروہاں سے ہرات کی طرف چلے گئے اور ہرات سے جوز جان گئے جو کہ مروو بلخ کے درمیان اورخراسان کےعلاقہ میں ہےنصر بن سیار نے سلم (سالم) بن احورکوآٹھ ہزار شامی اورغیر شامی لشکر کے ساتھ بیجیٰ سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا، پس ارغوی بستی میں دونوں لشکروں کا آ مناسامنا ہوااور جنگ کا تنور گرم ہوا، بیمیٰ نے تین دن اور تین را تیں ان سے جنگ کی یہاں تک کہان کی فوج قتل ہوگئ بالآخر دوران جنگ ایک تیریحیٰ کی پیشانی پرآ کرلگا اوروہ بےبس ہوکرشہید ہو گئے، جبسلم کالشکر کامیاب ہو گیا اوریحیٰ شہید ہو گئے توان کی قتل گاہ میں آیااوران کاجسم برہنہ کردیااوران کا سرقلم کر کے نصر کے پاس جیج دیا،نصر نے ولید کے پاس جیجا پھر پیچیل کا بدن شہر جوز حان کے درواز ہے پرلٹکا یا گیامدت تک ان کا سروہاں لٹکار ہا، پیماں تک کہ بنی امیہ کی حکومت کے ارکان متزلز ل ہو گئے اور بنی عباس کی سلطنت قوت کپڑنے لگی ،اورابوسلم مروزی بنی عباس کی حکومت کی داعی نے سلم قاتل بیجیٰ کوتل کیااور بیجیٰ کاجسم سولی سے اتار کراہے غسل وکفن دے کراس پرنماز پڑھی اوراسی جگہانہیں فن کردیا، پس جن لوگوں نے بیجی کا خون بہانے میں شرکت کی تھی ان سب توقل کر دیا خراسان اوراس کے باقی علاقوں میں ایک ہفتہ تک بیحیٰ کی عزاداری کی گئی اوراس سال جو بچیہ خراسان میں پیدا ہوااس کا نام یحیٰ رکھا گیااور یحیٰ ایک سو پچیس ہجری میں قتل ہوئے اوران کی والدہ ربطہ دختر ابوہاشم عبداللہ بن محمد

حفیقی اور دعبل خزای نے اس مصرع میں بیچیٰ کی قبر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واخیری بارض الجوز جان محلها۔ صحیفہ کا ملہ کی سندمیں ہے کے عمیر بن متوکل تقفی بلخی اپنے باپ متوکل بن ہارون سے روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یحیٰ بن زیدعلی علیہ السلام سے اس وقت ملاقات کی جب وہ خراسان کی طرف جار ہے تھے، پس میں نے ان کوسلام کیا تو یو چھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، انہوں نے کہا کہ حج سے آ رہا ہوں پس انہوں نے اپنے اہل بیتًا اور چھا زاد بھائیوں کے حالات یو چھےاور حضرت جعفر بن محمر علیہ السلام کے حالات زیادہ یو چھے اپس میں نے حضرت کے حالات اور یا قی حضرات کے حالات اوران کا حزن واندوہ ان کے باپ زیدیر بتایا، پیچل نے کہامیر ہے چامجمہ بن علی علیہالسلام نے میرے باپ کواشارہ کیا تھا کہ خروج نہ کر ساورانہیں بتایا کہا گرخروج کیااور مدینہ ہےالگ ہوئے توان کاانجام کارکیا ہوگا ،پس کیا تو نے میرے چازاد بھائی جعفر بن محمعلیہا السلام سے ملاقات کی ہے، میں نے کہا کہ جی ہاں فر مایا مجھے کس طرح انہوں نے یاد کیا تھا بتایا میں نے کہا آپ یر قربان جاؤں مجھے پیندنہیں کہ میں آپ کے روبرو کہوں وہ چیز جوحضرت سے آپ کے متعلق تن تھی کہنے لگا کیا تو مجھے موت سے ڈرا تا ہے، بتاؤ جو بچھ سنا ہے میں نے عرض کیا میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ آپ قتل کئے جائیں گے اور سولی پرلٹکائے جائيں گےاينے باپ کی طرح پس يحيٰ کا چېره متغيره ہو گيا اوراس آيت کي تلاوت کي'' پمحوالله ما پيشاَء ويشبت وعند باه امر الکتاب'' پھر چند ہاتوں کے بعد مجھ سے کہا کہ کیاتونے کوئی چیز میرے چیازاد بھائی سے کھی ہے یعنی حضرت صادق نے کوئی چیزاملاءکرائی تھی جستونے کھاہومیں نے کہاجی ہاں،فرمایا مجھے دکھاؤیس میں نے ان کے سامنےعلوم کی چندانواع پیش کیں اور میں نے ان کےسامنے وہ دعابھی نکالی جوحضرت صادقؓ نے مجھے کھوائی تھی اور فرمایا کہ انہیں کے والدمجمہ بن علی علییہ السلام نے ککھوائی تھی اور بتایا تھا کہ بیدعاان کے باپ علی بن الحسینؑ کی طرف سے ہےاورصحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں سے ہے، پس یجی نے وہ دعا آخرتک بغورد بکھی اورفر ما یاا جازت دیتے ہو کہ میں بید عالکھ لوں میں نے عرض کیااے فرزندرسول کیا آپ اس چیز میں اجازت لے رہے ہیں، جوخود آپ کی طرف سے ہے پھر فر مایا آگاہ رہو کہ میں تمہارے سامنے باہر نکالوں گاصحیفہ دعائے کامل کا جومیرے باپ نے اپنے باپ سے یاد کیا ہے اور مجھے میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ میں اس کی نگہداشت اور حفاظت کروںاوراس کومنع کروںسوائےاس کے جواس کااہل ہے،عمیر کہتاہے کہ میرایاب متوکل کہتاہے کہ میں بیمیٰ کی طرف اٹھا اوران کےسر کا بوسہ لیااور کہا خدا کی قشم اے فرزندرسول میں خدا کی پرستش اور بندگی آپ کی دوسی اوراطاعت کےساتھ کرتا ہوں اور میں امیدرکھتا ہوں کہ خدا مجھے نیک بخت اور سعادت مند بنائے ،آپ کی دوتی کے ساتھ زندگی اورموت میں پس پیجلی نے وہ صحیفہ جو میں نے انہیں دیا تھااس لڑ کے کودیا جوان کے ساتھ تھااورا سے کہا کہاس دعا کوخط روثن وعمرہ کے ساتھ لکھواور میرے پاس لے آؤ شاید میں اسے یا دکرسکوں کیونکہ میں بیدعائے حضرت صادق حفظہ اللہ سے مانگنا تھااوروہ مجھے نہیں دیتے تھے متوکل کہتا ہے کہ جب میں نے بیہ بات سنی تو اپنے کا م سے پشیمان ہوااور میں نة مجھ سکا کہاب کیا کروں اور جناب ابوعبداللہ صادق علیہالسلام نے مجھے پہلےنہیں فرمایا تھا، کہ بیدعا میں کسی کونہ بتادوں پس بیحیٰ نے ایک جامہ دانی ( کپڑے رکھنے کی چیز )

منگوائی اوراس سےصحیفہ زکالا جسے تالا اورم ہر لگی ہوئی تھی ، پس اس کی مہر کود یکھراس کا بوسہ لبااوررو نے لگے، پس وہ مہر تو ڑ دی اور تالا کھول کرصحیفہ نکالا اورا سے آنکھوں سے لگا یا اورا بنے چہرہ پر ملا اور کہا کہ خدا کی قشم اے متوکل اگر نہ ہوتی وہ بات جوتو نے میرے چیازاد بھائی حضرت صادق کاار ثنانقل کیا ہے کہ میں قتل ہوں گا اور سولی پرلئکا یا جاؤں گا،تو میں بیصحیفہ تجھے نہ دیتااور میں اس کے دینے میں بخیل تھالیکن میں جانتا ہوں کہان کا قول حق ہے جوانہوں نے اپنے آباؤا جداعلیہم السلام سے لیا ہےاور عنقریب ہوکرر ہےگا، پس مجھے ڈرلگا کہ ایساعلم کہیں بنی امیہ کے ہاتھ میں نہ چلا جائے اور وہ اسے چھیا دیں اور اپنے خزانوں میں اسے اپناحق ذخیرہ قراردیں، پس پہنچیفہ لےلواوراس میں میری کفایت کرواورمنتظر رہوپس جس وقت واقع ہووہ جومیر ہےاور اس قوم کے درمیان واقع ہونے والا ہےتو بہصحیفہ میری امانت ہےتمہارے پاس یہاں تک کداسے میر ہے دو چیازا د بھائیوں محمہ وابراہیم ابناءعبداللہ بن حسن بن حسین بن علی علیہ السلام تک پیجاؤ کیونکہ وہ میرے بعداس امر میں میرے قائم مقام ہیں۔ متوکل کہتا ہے کہ میں نے وہ صحیفہ لے لیااور جب یحیٰ بن زید مارے گئے تو میں مدینہ گیااور میں نے حضرت صادق ّ سے ملا قات کی اور میں نے بیچلی کی گفتگوآ ب سے فقل کی پس حضرت نے بیچلی کی جالت پر گربہ کیااور بہت غمناک واندوہ گین ہوئے اور فرمایا خداوندعالم میرے چیاز ادبھائی پررحم کرےاوراہے اس کے آبا وَاجداد کےساتھ ملحق کرے، خدا کی قشم اے متوکل مجھے یحیٰ کووہ دعا دینے سے کوئی چرنہیں روئی تھی سوائے اس چیز کے کہ جس ک خوف بیحیٰ کوتھا،اس کے باپ کےصحیفہ کے متعلق اب وہ صحیفہ کہا ہے میں نے کہا کہ بیہ ہے پس آ پ نے اسے کھولا اور فر ما یا خدا کی قشم بیہ میرے چیا زید کا خط ہے اور میرے جدامجدعلی بن الحسینؑ کی دعاہے پھرآپ نے اپنے بیٹے اساعیل سے فر مایا کہ اٹھوا سے اساعیل اور وہ دعالے آؤ کہ جس کے یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا پس اساعیل اٹھا اور وہ ایک صحیفہ باہر لایا گویا وہ وہی صحیفہ تھا جو پیملی نے مجھے دیا تھا، پس حضرت صادق ٹے اس کا بوسہ لیااورا سے اپنی آ تکھوں سے لگایااور فرمایا پیرمیرے باپ کا خطاور میرے جد بزرگوار کا میری موجود گی میں ککھوا یا ہواہے، میں نے عرض کیا اے فرزندرسولؐ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس صحیفہ کا مقابلیہ

زیدو یحی کے صحیفہ کے ساتھ کر دیکھوں، پس آپ نے جھے اجازت دی اور فرمایا میں تجھے اس کا اہل ہم تھتا ہوں، پس میں نے اس میں نگاہ کی تو دیکھا کہ دونوں صحیفے ایک جیسے ہیں اور ان میں ایک لفظ کا اختلاف بھی میں نے نہ پایا، پس میں نے حضرت سے اجازت چاہی کہ وہ صحیفہ میں عبداللہ بن حسن کے بیٹوں کو دے دوں فرمایا '' ان الله یأ مرکحہ ان تو دو الا مانات الی اہلها '' عینی خداوند عالم تمہیں حکم دیتا ہے کہ پہنچاؤا مانتیں ان کے اہل تک ہاں یہ صحیفہ انہیں جاکر دو، جب میں ان کی ملاقات کے لئے کھڑا ہوا تو فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، پھر آپ نے کسی کو محمد وابر انہم کے بلانے کے لئے بھیجا جب وہ دونوں حضرات کے اضر ہوئے تو فرمایا کہ بیتمہارے بچازاد بھائی بچی کی اس کے باپ کی طرف سے میراث ہے کہ جس سے اس نے تمہیں اپنے کے جائے کو گر کو کو گر کو کو گر کی اس کے باپ کی طرف سے میراث ہے کہ جس سے اس نے تمہیں اپنے کے جس سے اس نے تمہیں اپنے کے گر کو گھوڑ کر مخصوص قرار دیا ہے اور میں اس صحیفہ کے سلسلہ میں تم سے ایک شرط کرتا ہوں انہوں نے عرض کیا خدا آپ پر

رحت کرے،فرمایئے کیونکہ آپ کاارشادمقبول اوریذیرفتہ ہے،فرمایا بیصحیفہ لے کرمدینہ سے باہر نہ جانا،انہوں نے کہا بیکس

لئے فرمایا کیونکہ تمہارا چپازا د بھائی اس صحیفہ کے متعلق ایک چیز سے ڈرتا تھااور میں بھی تم پراس سے خوف رکھتا ہوں وہ کہنے گے کہ وہ اس وقت ڈرتا تھا کہ جب اسے معلوم تھا کہ وہ قتل ہوجائے گا، پس حضرت نے فرمایا تم بھی بے فکر ومامون نہ رہو، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم عنقریب خروج کروگے جس طرح اس نے خروج کیا اور مارے جاؤگے، جس طرح وہ مارا گیا ہے پس وہ کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے لاحول ولا قو ڈالا بااللہ العلی العظیدہ صرف خدائے علی وعظیم کے لئے ہے۔

## زیدشہید کے دوسرے بیٹے حسین ذوال معة کے حالات کا تذکرہ۔

اور اس كي اولا د و اعقاب حسين بن زير كي كنيت ابوعبدالله اور ابو عاتقه تقي اور ان كالقب ذو السمعة اور ذوالعبرة (آنسووالا) تهاجب اس كے والدشه پير ہوئے تواس كى عمرسات سال تھى ،حضرت صادق اسے اپنے گھر ميں لے گئے اور بیٹا بنا کراس کی تربیت کی اور بہت ساعلم اسے سکھا یا اورمجمدار قط بن عبداللّٰدالباہر کی بیٹی کی اس سے شادی کی اور وہ سید عابد و زاہد تھے اورنمازشب میں خوف خدا سے زیادہ رونے اور گربہ کرنے کی وجہ سے اسے ذ والدمعہ ( آنسووالے ) کہتے تھے اور چونکہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھےلہذا اسے مکفوف کہتے تھے، ابن الی عمیر حضرت صادق اور مولی بن جعفر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، پونس بنعبدالرحمن وغیر واس سےروایت کرتے ہیں ، تاج الدین ابن زہر وزید شہید کے اہل خانہ کا ذکر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہان میں سے ظیم ترین افراد میں سے حسین ذوالعبر ہوذ والدمعہ ہے اور وہ سبرجلیل القدرا سے خاندان کا رئیس اورا پنی قوم کا کریم وشریف تھااوروہ بنی ہاشم کے مخصوص افراد میں سے تھا، زبان وبیان علم وزید فضل کے لحاظ سے اور وہ علم النساب اورلوگوں کے حالات پر احاطہ رکھتا تھا اس نے حضرت صادق سے روایت کی ہے اور ۴ ۳۴ ہجری میں وفات پائی، انتھی۔ابوالفرج نےنقل کیا ہے کہ حسین ذوالدمعة مجمد وابراہیم عبداللہ بن حسن کی جنگ منصور سے ہوئی اس میں حاضرتھااس کے بعد منصور کے خوف سے حجیب گیااوراس کے بیٹے بیچلی بن حسین سے روایت کی ہے کہ میری والدہ نے میرے باپ سے کہا کیا ہو گیاہے کہ آپ زیادہ گربہ کرتے ہیں تو کہاان دو تیروں اورجہنم کی آ گ نے میرے لئے کوئی سرور وخوشی باقی رکھی ہے کہ جو مجھے رونے سے روکے اوراس کی مراد دوتیروں سے وہ دوتیر تھے کہ جن سےاس کے بھائی پیمیٰ اور باپ زیدشہید ہوئے تھے،خلاصہ یہ کہ ۳۵ ارھ یا• ۱۴ رھ میں حسین کی وفات ہوئی اوراس کی بیٹی سے مہدی عباسی نے شادی کی اور حسین کی اولا دونسل بہت ہے ان میں سے ابوالمکارم محمد بن یحییٰ بن نقیب ابوطالب حمز ہ بن محمد بن حسین بن محمد حسن الزاہد بن ابوالحسین یحیٰ بن الحسین بن زید شہید ہے، جو کہ حافظ قر آن تھااوراس طرح اس کے تمام آباؤا جدادامیر المومنین علیہ السلام تک اور پیچیٰ بن الحسین ذوالدمعہ وہی ہےجس نے ۷۰۲ھریا ۲۰۹ھرمیں بغداد میں وفات یا کی اور مامون نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اورحسین ذوالدمعہ کی نسل میں سے بیچلی بن عمر ہے جومستعین باللہ خلیفہ نمبر ۱۲ عباسی کے زمانہ میں قتل ہوا۔

### یجی بن عمر بن بیجی بن حسین بن زید شهیداوراس کے بعض اعقاب کا تذکرہ

یچلی بن عمر کی کنیت ابوانحسین ہے اوراس کی والدہ ام الحن حسین بن عبداللہ بن اساعیل بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عند کی بیڑتھی ،اس نے متوکل کے زمانہ میں خراسان میں خروج کیااورا سے گرفتار کر کے متوکل کے پاس لے آئے متوکل کے عکم سےاسے چند تازیا نے لگائے گئے اور فتح بن خاقان کی قید میں ڈالا گیاایک مدت تک قیدر ہااس کے بعداسے جیبوڑ دیا پھر وہ بغداد میں گیااورایک مدت تک بغداد میں رہا پھروہاں سے کوفہ گیااور مستعین کی خلافت کے زمانہ میں خروج کیا، جب خروج کیا تو پہلے امام حسینؑ کی قبر کی زیارت کی اور گردہ زائرین سے ایناارادہ بیان کیاان میں سے کچھلوگ اس کے ہمراہ ہو گئے ، اور شاہی بستی میں آئے اور وہاں رات تک قیام کیا پھر کوفہ گئے اور اس کے اصحاب نے کوفہ کے لوگوں کو اس کی بیعت کی دعوت دی اور بے دریے بکارتے رہے کہ ایہا الناس اجیبو اداعی الله اے لوگوخدا کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، بہت سے لوگ اس کی بیعت میں داخل ہو گئے، جب دوسرادن ہواتو جتنا مال کوفیہ کے بت المال میں تھا بیجیٰ نے وہ لے کرلوگوں میں تقسیم کر دیااور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف برتیار ہااور کوفیہ کے لوگ دل وجان سے اس سے محت رکھتے تھے،عمداللہ بن محمود( جو کہ خلیفہ کی طرف سے کوفیہ کا والی تھا )اینالشکرا کٹھا کرتار ہااوروہ پیچای سے جنگ کرنے کے لئے ماہر نکلا، بیچای نے تنہااس پر حمله کیااوراس کے جمرہ برضرب لگائی اورا سےلشکر سمت شکست دی اور بچیام دقوی شجاع اور دلیرتھا، ابوالفرج اس کی قوت کے متعلق نقل کرتا ہے کہاں کے پاس ایک لوہے کاوزنی عمودتھا کہ جب وہ کسی غلام یا کنیز پر ناراض ہوتا تو وہ عموداس کے گلے میں ڈ ال دیتااورکو کی تخف اسے کھول نہ سکتا، جب تک کہوہ خود نہ کھولتا، خلاصہ یہ کہ پیچلی کا معاملہ مختلف شہروں میں مشہور ہو گیا جب اس کی اطلاع بغداد میں پینچی تومحمہ بن عبداللہ بن طاہر نے اپنے چیا زاد بھائی حسین بن اساعیل کوایک شکر کے ساتھ بچیل کے مقابلہ کے لئے بھیجا،اہل بغداد ناپیندیدگی اور بے رغبتی کے ساتھ یجی سے جنگ کرنے کے لئے نکلے کیونکہ ماطنی طور براہل بغدادیجی کی طرف ماکل تھے،خلاصہ یہ کہ کئی حملوں اور واقعات کے بعدیجیٰ اور حسین کےلشکر کا آمنا سامنا شاہی بستی میں ہوااور دونوں طرف سے جنگ ہونے گئی ،میضم (جو کہ بیچل کےلشکر کا سر دارتھا ) عین گھمسان کی جنگ میں بھاگ کھڑا ہوا، بیچل کےلشکر کا دل ٹوٹ گیااور شمن کالشکر قوت پکڑ گیا،اور بچلی نے جب ہیضم کی شکست کودیکھا تو قدم مردانگی استوار کرکے بے دریے حملے کرنے لگا، یہاں تک کہاہے بہت سے زخم آئے اوروہ بے طاقت ہو گیا،سعد ضالی آگے بڑھااوراس نے بیجیٰ کاسرقلم کرلیااورحسین بن اساعیل کے پاس لے آیااور چونکہ بہت سے زخم اس کے چہرے پر لگے تھے کوئی شخص پورے طور پراہے نہ پہچان سکا، پس وہ سر محمد بن عبداللہ بن طاہر کے پاس بغداد لے گئے اس نے مستعین کے پاس سامرہ بھیجے دیا، دوبارہ بغداد میں لا کروہاں نصب کیا گیا، بغداد کےلوگ چیخ چلائے اوراس کے قل کا برامنا یا ، کیونکہ باطنی طور پروہ یجیٰ کی طرف مائل تھےاس کے حسن معاشرت اورکسی کے مال لینے سے پر ہیز اورخون بہانے سے رکنےاوراس کے زیادہ عدل واحسان کی بناء پر ، پس ایک گروہ محمد بن عبداللہ بن طاہر

کے دربار میں گیاا وراسے فتح وظفر کی مبارک باد دی ، ابو ہاشم جعفری بھی محمد کے ہاں گیاا ورکہا کہ اے امیر میں تجھے ایسی چیز کی تہنیت ومبارک باد دینے کے لئے آیا ہوں کہ اگر رسول خدا زندہ ہوتے تو انہیں تعزیت کہی جاتی محمد نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو ابو ہاشم باہر نکلاا وراس نے بیا شعار کہے:

یابنی طاهر کلوه مریبئا ان لحم النبی غیر مرمئی ان وترایکون طالبه الله لو تر بالقوت غیر جر یئی

پس مجمد نے حکم دیا کہ بچل کے اہل بیت کے قید یوں کوخراسان بھیجا جائے اور کہنے لگا اولا دیپنمبر کے سرجس کے گھر میں ہوں اس گھر کی نعمت کے زوال کا باعث ہیں۔

ابوالفراج نے ابن عمار سے بیان کیا ہے کہ جس وقت اہل بیت پیمی اور اس کے اصحاب میں سے قیدی بغداد میں لائے گئتو بڑی شخق کے ساتھ پاؤں ننگے انہیں دوڑاتے تھے اور ان میں سے جو کوئی خسگی اور تھکان کی وجہ سے چیچے رہ جاتا تو اس کی گردن اڑا دیتے اور اس وقت یہ بات سننے میں نہیں آئی تھی کہ قیدی کے ساتھ یہ براسلوک کیا جاتا ہو، خلاصہ یہ کہ جن دنوں وہ بغداد میں تھے وہ ستعین باللہ کا خطآ یا کہ قید یوں کوقید و ہند سے آزاد کردیا جائے گیں محمد بن طاہر نے باقیوں کوتو رہا کردیا سوائے اس اس کی وفات ہوئی تو اس کی میت خرابہ میں اسحاق بن جناح کے جو کہ بیمی کے لئیر کا کمانڈ و تھا اس کوقید میں رکھا، یہاں تک کہ وہیں اس کی وفات ہوئی تو اس کی میت خرابہ میں جھینک دی گئی اور اس پر دیوار گرادی ، خلاصہ یہ کہ بیمی کی مردشریف پر ہیزگار دیندار بہترین اطوار زیادہ احسان کرنے والا رعیت پر شفقت ورافت سے پیش آنے والا اور طالبین میں سے اپنے اہل بیت کا جامی و مددگار اور ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی واحسان کرتا تھا لہذا اس کی شہادت نے خاصہ و عامہ صغیر و کبیر قریب و بعید کے لوگوں کے دلوں میں بہت اثر کیا اور اس کی شہادت نے خاصہ و عامہ صغیر و کبیر قریب و بعید کے لوگوں کے دلوں میں بہت اثر کیا اور اس کی شہادت میں کے اس کی شہادت نے خاصہ و عامہ صغیر و کبیر قریب و بعید کے لوگوں کے دلوں میں بہت اثر کیا اور اس کی شہادت نے خاصہ و عامہ صغیر و کبیر قریب و بعید کے لوگوں سے اس زمانہ کا ایک شاعر کہتا ہے:

بكت الخيل شجوها بعد يحيى وبكاه المهشد المصقول(الخ) (مولف نے كافی اشعار قل كتے ہيں بم چھوڑ رہے ہيں۔مترجم)

## حسين ذوال معة كي اولادمين سے ہے

سیداجل نسابہعلامۃ تحریر بہاؤالدین علی بن غیاث الدین عبدالکریم نیلی خجفی بن عبدالحمید بن عبداللہ بن احمہ بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن غیاث الدین عالم تفی اور بیو ہی ہیں کہ بعض اعراب نے شط میں سوار ہوکران پرحملہ کیا اوران کا لباس چھین لیا

جب ان کی شلوارا تارنے لگےتو وہ مانع ہوئے پس نہیں قتل کردیا گیا،ابن سیرجلال الدین عبدالحمید کے محمد بن جعفرمشہدی نے مزار کبیر میں اس کی روایت کی ہے ابن عالم فاضل محدث عبدالله اتقی النسابہ ابن مجم الدین اسامہ نقیب مثس الدین احمد بن نقیب ا بولحسن علی بن سید فاضل نسایہ ابوطالب محمد بن ابوعلی عمرالشریف جورئیس جلیل اورامیر حاج تھا، اور ۹ سیبیرھ میں حجراسوداس کے ہاتھ ے اپنی جگہ کی طرف واپس لوٹا ، وا قعد قرام طبر میں جو مکہ میں گئے اور حجرالاسود کو وہاں سے اکھاڑ کر کوفیہ لے آئے اور مسجد کے ساتو س ستون کے ساتھ اسے نصب کیااوراسی واقعہ کی طرف امیر المونینؑ نے اپنے اخیارغیبیہ میں اشارہ کیاتھا آپ نے ایک دن کوفیہ میں فرما بالا بدان بصلب فی ہذہ السادیة اس سے جارہ نہیں کہاں ستون کے ساتھ لٹکا یا جائے تو آپ نے ساتو ستون کی طرف اشارہ کیااور پہطویل وا قعہ ہےاور پہسپرجلیل وہی ہےجس نے اپنے خالص مال سے اپنے حدامحد کا گنبرنغمیر کیا تھا،ابن پیمل نسابه نقيب النقباءالقائم بكوفيها بن الحسين النسابه النقيب الطاهر بن ابي عا تقاا حدمحدث ابن ابي على عمر بن يحيل بن الحسين ذ والدمعته ا بن زیدانشهیدا بن امام زین العابدین علیهالسلام خلاصه بیر که بهاوالدین علی مذکور کی جلالت شان زیاده اوراس کےمناقب یشار ہیں اوراس کے تالیفات شریفہ میں سے ہے کہ جس پر ناقدین اخبار اور سدنہ آثار نے ان کی طرف میلان اوران پر اعتماد کیا ہے مثلا كتاب انوارالضعيه اورالدراالمفصه اوركتاب بمرورابل إيمان في علامات ظهورصاحب الزمان صلوات الله عليه اوركتاب الغبية اور انصاف في الردعلي صاحب الكشاف اورشرح مصباح صغير شيخ وغير ذلك بيرشيخ حسن بن سليمان حلى صاحب مختصر البصائر وابن فهدحلي کے استاد اور شیخ شہید وفخر محفقین وسیدعمیدالدین کے شاگر دہیں اور ان کے جدا مجد محمد شریف جلیل ابن عمریحیٰ بن انحسین نسابہ ابن ائی عاتقہ احمد محدث ہیں اور احمد محدث وہی ہیں کہ جن کے حق میں صاحب عمدۃ الطالب نے کہا ہے کہ وہ مرد وجیہہ اورمتمول اور علومین میں سے کسی شخص کے پاس اتنامال املاک وزراعت وخلافت نہتھی ،بعض کہتے ہیں کہ ایک سال میں وہ اٹھہتر ہزار جریب ز مین کی زراعت کرتے تھے اوران کے عجیب وغریب حکایات میں سے ہے کہ ایک دفعہ وہ دیوان خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مطهر بنعبداللَّدوزيرعضدالدوله بن بوبهجي ديوان ميںموجود تھااس وقت اس کوتو قىع ملى( خط ملا) كەقرامەطە كا قاصد كوفيە مىں پہنچ رہا ہے اور مناسب بیہ ہے کہاس کے دفاع کے اسباب مہیا کرنے کے لئے کوفہ میں کوئی خطالکھا جائے ،مطہرین عبداللہ وزیر نے وہ تو قع سیرشریف کودکھائی اورانہیں اشارہ کیا کہسی شخص کواس خدمت کےعنوان سےاس قاصد کے لئےروانہ کیا جائے جواس کی رہائش گاہ اور دوسر بےاساب مہاکرہے، پس وزیر بعض اہم امور دیوان میں مشغول ہوااورایک گھنٹہ تک اسی حالت میں رہاجب ملتفت ہواتو شریف کوفارغ البال اورآ سودہ خیال اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ازروئے تعجب کہاا ہے شریف یہ کام ان امور میں سے نہیں ہے کہ جس میں تہاون وسستی برتی جائے ،شریف نے کہامیں نے کوفہ کی طرف قاصد بھیجاتھااوروہ جواب لے کرآیا ہے کہ وہ اساب کی تیاری میں مشغول ہیں، وزیر کواس مات سے تعجب ہوااوراس نے اس کام کی کیفیت کے متعلق سوال کیا، ثریف نے اسے خبر دی کہاس کے پاس بغداد میں کوفیہ کے کچھ پرندہے ہیں اور کوفیہ میں طیور بغدادی ہیں، جب آپ نے اپنی رائے کے مطابق مجھے اشارہ کیا تھاتو میں نے حکم دیا کہ پرندے کے توسط ہے کوفیہ خطالکھا جائے اورابھی دوبارہ خبرملی ہے کہوہ خط کوفیہ میں پہنچ گیا ہے اور وہاں اطاعت امر میں مشغول ہیں، نیز حسین ذوالدمعت کی اولا دمیں سے ہیں سیداجل بہارالشرف نجم الدین ابوالحسن محمد بن حسن بن احمد بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن حسین نسابہ بن احمد محدث بن عمر بن یحیٰ بن حسین ذوالدمعتہ ہے کہ جس کا نام صحیفہ کا ملہ کی ابتداء میں ہے اور عمید الرؤسائے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس سے روایت کرتے ہیں، مثلا ابن سکون اور جعفر بن علی والدشیخ محمد بن المشہد کی اور شیخ ہینتہ اللہ بن نمااور ان کے علاوہ دوسر سے علیا علیہم الرضوان۔

## عیسی زید بن علی بن الحسین علیه السلام کے تیسر سے بیٹے کا تذکرہ

عیسیٰ بن زید کی کنیت ابویجیٰ اور لقب موتم الا شال ہے اور پہلقب اسے اس طرح سے ملا کہ ایک دفعہ ایک شیر نے جس کے بیچے تھےلوگوں کا راستہ روک رکھا تھااس کوئیسی نے تل کر دیا،اس وقت سےاس کا لقب موتم الا شبال ہو گیا، یعنی شیر کے بچوں کو یتیم کرنے والاابوالفرج نے اس کی بہت تعریف کی ہےاور کہاہے کہ بیم دجلیل القدرصاحب علم وورع وتقو کی وزیدتھا،اورحضرت صادق ان کے بھائی عبداللہ بن محمد اورایینے والدزید بن علی علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسر بے لوگوں سے روایت کرتا ہے اور اس کے زمانہ کے علاءان کے وجوداورآ مدکومبارک سمجھتے تھے اور سفیان تو ری کواس سے بڑی عقیدت تھی اوروہ اس کی بڑی تعظیم واحترام کرتا تھالیکن ایک روایت کےمطابق اس کی مدح محل نظر ہے کیونکہ اس سے اپنے امام زمانہ ارواح العالمین فداہ کی نسبت سوءاد بی اور جسارت ظاہر ہوئی ہے،خلاصہ بیر کمیسی محمد وابراہیم فرزندان عبداللہ بن حسن کے واقعہ میں حاضر تھااور جب وہ دونوں مارے گئے توعیسیٰ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگا ورکوفہ میں علی بن صالح بن حَیٰ کے گھر میں جیصار مااورا بناکسب لوگوں سے پوشیدہ رکھا ، یہاں تک کہ وفات ہائی جن دنوں عیسیٰ حصاہواتھا بچیٰ بن حسین بن زید نے اورصاحب عمدۃ الطالب کےقول کےمطابق محمد بن محمد بن زیدنے اپنے والد سے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ مجھے میرے چاکے متعلق بتاؤ کہوہ کہاں ہے تا کہ میں اس سے ملاقات کروں ، کیوں کہ یہ بری بات ہے کہ میرااس قشم کا چیا ہواور میں اسے دیکھ بھی نہ سکوں ، باپ نے بیٹے سے کہاا ہے بیٹا یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کیونکہ تیرے چیاعیسلی نے اپنے آپ کو چیپار کھا ہے اور وہ پینزنہیں کرتا کہ پیچانا جائے اور مجھے ڈرہے کہ اگر میں تجھے اس کا اتہ بیتہ بتاؤں اورتواس کے پاس جائے اور وہ پختی میں پڑے اور اسے اپنی جگہ برلنی پڑے، بیچیٰ نے اس سلسلہ میں اصرار کیا یہاں تک کہاس نے باپ کوراضی کرلیا کہ وہ اسے عیسیٰ کا پیۃ بتائے ،حسین نے کہااے بیٹاا گرتو چاہتا ہے کہا پنے چیاہے ملاقات کرے تو مدینہ سے کوفہ کا سفر کر جب کوفہ پہنچتو حملہ حی یو چھے جب اس کا پیتہ چل جائے تو فلاں گلی میں جانااوراس گلی کی صفت بیان کی سفر کر جب کوفیہ پہنچےتواں قسم کاایک گھروہ تیرے چیا کا گھر ہے کیان تو گھر کے دروازے پر نہ بیٹھنا بلکہ گل کے اگلے حصہ میں مغرب تک بیڑھ جانااں وقت مختھے ایک شخص بلند قامت ادھیڑعمر جوخوبصورت ہوگا،اورسجدہ کے نشان اس کی پیشانی پرنمایاں ہوں گےاور اس نے پشم کا جبہ پہن رکھا ہوگا اوراونٹ کوآ گے جلار ہاہوگا اوروہ سقائی ( ماشکی کا کام ) سے واپس لوٹے گا اور قدم قدم پرذ کرخدا کرتا ادرآ نسواس کی آنکھوں سے جاری ہوں گے تو وہی شخص تیرا چیاعیسیٰ ہے جب تو اس کود کیھے تو اس کوسلام کرنا اوراس کے گلے میں

بامیں ڈال دیناابتداء میں تو تیرے چیا کو تجھ سے وحشت ہوگی تو اسے اپنی شاسائی کرانا تا کہاس کا دل سکون اختیار کرے، پس تھوڑی دیراس سے ملا قات کرنااورزیادہ دیر تک اس کے پاس نہ بیٹھنا تا کہ کوئی تجھے دیکھ نہ لےاورا سے بیچان نہ لے،اس وقت اس کوالوادع کہنااور دوبارہ اس کے پاس نہ جاناور نہ وہ تجھ سے بھی حیب جائے گا،اورمشقت وزحمت میں پڑے گا، بیمیٰ نے کہا جو کچھآ یا نے فرمایا ہے میں اس کی اطاعت کروں گا، پس سفر کی تیاری کی اور باپ سے رخصت ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا، جب کوفہ پہنچا تووہیں قیام کیااور پھراینے چیا کےانتظار میں بیٹھا یہاں تک کہغروبآ فتابہواا جا نک اس نے ایک شخص کودیکھا کہجس کے آگے آگے اونٹ ہےاور وہی اوصاف ہیں جواسے باپ نے بتائے تھےاور جوقدم اٹھا تااور رکھتا ہے اس کے لب ذکرخدا سے حرکت کرتے ہیںاورآنسواس کی آنکھوں سے بہدرہے ہیں، یحیٰ اٹھاان کوسلام کر کے اس سے معانقہ کیا، یحیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے اپیا کیا توجس طرح وحثی حانورکسی انسان سے وحشت کرتا ہے اس طرح اسے مجھ سے وحشت ہوئی میں نے کہااے جمامیں یجیلی بن حسین بن زیدآپ کا بھتیجا ہوں جب اُنہوں نے مجھ سے پہساتو مجھے سینہ سے لگالیااورا تناروئے اوران کی حالت منقلب ہوئی کہ میں نے سمجھا ابھی ہے ہوش ہو جائیں گے جب کچھ طبیعت ان کی سنجھلی تو اونٹ بٹھا یا اور میرے یاس بیٹھ گئے اوراپنے عزیزوں اور گھروالوں مردوں عورتوں اور بچوں کے ایک ایک کر کے حالات یو چھے اور میں نے ان کے حالات تفصیل سے بیان کئے اور وہ روتے رہے جب ان کے حالات سے مطلع ہوا تو اپنے حالات میر ہے سامنے بیان کئے اور کہا کہ اے بیٹاا گرمیرے حالات یو چھتے ہوتو میں نے اپنانسب اور حالات لوگوں سے چھیار کھے ہیں اور بیاونٹ کراپیریرلیا ہے اوراس پر روزانہ سقائی کرتا ہوں اور یانی بھر کرلوگوں کے گھروں میں لے جاتا ہوں اور جو کچھ ملتا ہے اس میں سے اونٹ کا کرابیادا کر کے باقی اپنے اخراجات میں صرف کرتا ہوں، اگر کسی دن کوئی مانع پیدا ہوجائے کہ جس کی وجہ سے میں یانی بھرنے کے لئے نہ جاسکوں تو اس دن میرے یاس کھانے کو پچھنہیں ہوتا مجبورا کوفہ سے نکل کرصحرا میں جاتا ہوں اور بے کارسبزیوں کو بینی کا ہو کے بیتے کھیرے کے چھلکے اوراس قسم کی چیزیں جنہیں لوگ دور چھنکتے ہیں جمع کر کے اپنی خوراک قرار دیتا ہوں اور جب سے میں چھیا ہوا ہوں اسی مکان میں رہتا ہوں اور صاحب مکان مجھنہیں پیچانتا اور جب میں کچھ مدت اس گھر میں گذار چکا تو اس نے اپنی مبیٹ مجھ سے بیاہ دی، خداوند عالم نے اس سے ایک بیٹی عنایت فرمائی جووہ صدبلوغ کو بینجی تواس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ لڑکی کوفلاں ماشکی کے لڑکے سے بیاہ دوجو کہ ہمارا ہمسابہ ہے کیونکہ وہ اس کی خواستگاری کرتے ہیں میں نے کوئی جواب نہ دیا، میری بیوی نے بہت اصرار کیا اور میں اس کے جواب میں خاموش ریااور مجھ میں یہ جرأت نہ ہوئی کہا ہےا بنانسب بتاؤں اوراس کوخبر دوں کہ میری بیٹی اولا درسول ہے اوراس کا کفواور ہمسر فلاں ماشکی کا بیٹانہیں میری ہیوی نے میر بےفقر وافلاس وگمنا می کی وجہ سے یہ خیال کیا کہ جولقمہاس کےتصور میں نہیں آ سکتا تھاوہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہےلہذااس نے اس سلسلہ میں بہت ممالغہ کیا پیاں تک کہ میں تدبیر کار سے عاجز آ گیااورخدا سے اس معاملہ کی کفایت جاہی، خداوند عالم نے میری دعا قبول کی اور چند دن کے بعد میری بیٹی فوت ہوگئی اور میں نے اس کے غم سے نجات پائی الیکن اے بیٹاایک دکھ میرے دل میں ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ سی کے دل میں اتنا د کھو در د ہواوروہ یہ ہے کہ

جب تک میری بیٹی زندہ رہی میں اسے اپنی معرفت نہ کرا سکا اور اس سے بینہ کہہ سکا کہ اے نورچشم تو اولا دیتی نمبر ہے اور سیدزادی ہے نہ یہ کہ سکا کہ اے نورچشم تو اولا دیتی نمبر ہے جا اور وہ اپنی شان وقدر پہچانے بغیر مرگئ لیس میر سے چچانے مجھ سے الوادع کہا اور مجھ قسم دی کہ پھر کبھی میں اس کے پاس نہ جاؤں تا کہ اس کو دیکھوں تو پھر کبھی میں اس نے پاس نہ جاؤں تا کہ اس کو دیکھوں تو میں اسے نمل سکا اور میری پس وہی ملاقات ہوگی۔

ابوالفرج خصیب وابشی سے جوزید بن علی کےاصحاب اورعیسلی بن زید کے خصوصیین میں سےروایت کرتا ہے،وہ کہتا ہے کہ جس زمانہ میں عیسیٰ کوفیہ میں جیصا ہوا تھا تھی کبھار ہم ڈرتے ڈرتے اس سے ملنے کے لئے جاتے اور بسااوقات وہ صحرامیں ہوتا اور وہ ماشکی کا کام کرتا تھا، پس وہ ہمارے پاس بیٹھتا اور ہم سے باتیں کرتا اور کہتا تھا کہ خدا کی قشم میں دوست رکھتا ہوں کہ میں ان سے یعنی مہدی عباسی اور اس کے اعوان وانصار سےتم پر مامون ہوتا توطویل مدت تک تمہارے پاس بیشتا اورتم سے یا تیں کر کےاورتمہارے چیروں کودیکھ کرتو شہوز ادحاصل کرتا،خدا کی قشم میں تمہاری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں اور ہمیشتہ تہمیں یا د رکھتا ہوں، تنہائی میں اوربستر پرتمہیں خواب میں دیکھتا ہوں پس جلے جاؤتا کہتمہاری بیٹھک اورمعاملہ مشہور نہ ہو جائے اوراس ہے کوئی برائی یا ضرر پہنچے،خلاصہ بہ کہ عیسیٰ اس حالت میں رہا کہ اس کی وفات ہوئی اوراس کے چند مخصوص اشخاص تھے جواس کے حالات پرمطلع تھے ایک ابن علاق صیر نی دوسرا حاضر تیسراصباح زعفرانی اور چوتھاحسن بن صالح اورمہدی اس کے دریے تھا کہ اگر عیسیٰ اسے نہ ملے تو کم از کم ان چندافراد پراسے کامیا بی حاصل ہو، یہاں تک کہاسے حاضر پر کامیابی حاصل ہوئی اوراسے قید کردیااور ہرحیلہ کے ساتھ جاہا کہ حاضر سے عیسیٰ اوراس کے ساتھیوں کی خبر معلوم کرے اس نے چھیایا اور ظاہر نہ کیا یہاں تک کہ اسے قبل کر دیا اور جب عیسیٰ نے اس دنیا سے وفات یائی تو اس کے دو چھوٹے بیچے تھے کہ صباح نے جن کی کفالت کی تھی، منقول ہے کہصباح نےحسن سے کہاا بتوعیسیٰ فوت ہو گیا ہےاب کیاما نع ہے کہ ہم اپنے آپ کوظا ہر کریں اورعیسیٰ کی موت کی خبر مہدی تک پہنچا دیں تا کہاسے راحت ہواور ہم بھی خوف سے مامون رہیں ، کیونکہ مہدی ہمیں عیسیٰ کی وجہ سے تلاش کر تا ہے اب جواس کی وفات ہوگئی ہےمہدی کوہم سےکوئی سروکا رنہیں ،حسن کہنے لگانہیں خدا کیقشم میں دشمن خدا کی آنکھ ولی الله فرزند بنی الله کی موت سے روژن نہیں کروں گا، ایک رات جو حالت خوف میں بسر کروں تو وہ ایک سال کے جہاد وعبادت سے بہتر ہے، مصیاح کہتا ہے کہ جب عیسیٰ کی موت کودومہینے گذر گئے توحسن بن صالح بھی د نیاسے چل بسااس وقت میں احمدوزید نامی عیسیٰ کے یتیم بچوں کو لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا جب بغداد میں پہنجا تو بچوں کو گھر میں کسی کے سپر دکیااورخود پرانے لیاس میں مہدی کے دارالخلافہ میں گیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہامیں صباح زعفرانی ہوں اور باریابی کی اجازت جاہی،خلیفہ نے مجھے بلایا جب میں اس کے ہاں پہنچا تو اس نے بوچھا کہ صباح زعفرانی توہے میں نے کہا ہاں، کہنے لگا لاحیاک الله و لا بیاک الله و لا قرب دارک اے دشمن خدا تو ہے وہ تخص جولوگوں کومیرے دشمن کی بیعت کی طرف بلاتا تھامیں نے کہا کہ ہاں، کہنے لگا پس اینے یاؤں سے موت کی طرف چل کرآیا ہے میں نے کہاا ہے خلیفہ میں آپ کے لئے بشارت اور تعزیت لے کرآیا ہوں ، کہنے لگا

تیری بشارت اور تعزیت کون سی ہے میں نے کہا کہ بشارت توعیسیٰ بن زید کی موت ہے اور تعزیت بھی عیسیٰ کی موت کی ، کیونکہ عیسیٰ آپ کا چیاز اداورعزیز ورشته دارتها، جب مهدی نے به بات سی توسجدہ شکر بجالا یا،اس کے بعدیو چینے لگا کہ عیسیٰ کی وفات کب ہوئی میں نے کہا کہ دوم ہینہ گذر گئے ہیں، کہنے لگاب تک مجھے کیوں نہیں خردی، میں نے کہا کہ حسن بن صالح ایسانہیں کرنے دیتا تھا،اباس کی بھی وفات ہوئی تومیں تیرے پاس آیا ہوں،مہدی نے جب حسن کی موت کی خبرسنی توایک اور سجدہ شکر بجالایا،اور کہنے لگا المحمد الله کہ خدانے اس کے شرکی مجھ سے کفایت کی ہے کیونکہ وہ میرے سخت ترین دشمنوں میں سے تھااس وقت کہنے لگا ہے مرجو چاہے مانگ کیونکہ تیری ہر حاجت پوری ہوگی اور میں تجھے مال دنیا سے بے نیاز کر دوں گا، میں نے کہا کہ خدا کی قشم اگرمیرے پاس کوئی چیز ہوتی کہ جس سے ان کی کفالت کرسکتا تو پیجھی آپ سے نہ مانگتا اور انہیں بغداد میں نہ لاتا، پھر میں نے تفصیل سے پیسلی اوراس کے بچوں کے حالات بیان کئے میں نے کہا کہ مناسب ہے کہآ پیان میتیم بچوں کے لئے باپ کی جگہہ ہوجائیں کہ جو بھوک سے مرنے کے قریب ہیں انہیں بھوک اور پریشانی سے نجات دو، جب مہدی نے عیسیٰ کے بتیموں کے حالات سنے تو بےاختیار رونے لگا تنارو یا کہاں کے آنسوگر نے لگےاور کہنے لگا ہے بندہ خدا خدا تجھے جزائے خیر دے تو نے بڑا اچھا کیا ہے کہان کے حالات مجھ سے بیان کئے ہیں اوران کاحق ادا کیا ہے، بے شک عیسیٰ کے بیچے میرے بچوں کی مانند ہیں اب جااور آنہیں میرے پاس لے آ، میں نے کہاان کے لئے امان ہے کہنے لگاہاں وہ خدا کی اور میری امان میں ہیں،اور میرے ذ مداور میرے آبا وَاجداد کے ذمہ میں اور میں اسے بار بارقتیم دیتااوراس سے امان طلب کرتااس خوف سے کہ ثناید میں انہیں اس کے پاس لےآ وُں تو وہ انہیں نکلیف وا ذیت پہنچائے اور مہدی بھی انہیں امان دیتا، آخر گفتگو میں کہنے لگا اے میرے دوست جھوٹے بچوں کی کیاتقصیرہے کہ میں انہیں تکلیف پہنچاؤں جومیری سلطنت سے معارض تھاوہ ان کا باپ تھااورا گروہ بھی میرے یاس آتااور مجھ سے نہ جھگڑتا تو میں اس ہے بھی سرو کارنہ رکھتا جہ جائے کہ بیپتیم بیچے،اب جااورانہیں میرے پاس لے آ،خدا تخجے جزائے خیر دےاور تجھ سے بھی میں استدعا کرتا ہوں کہ میری بخشش وعطا کوقبول کر، میں نے کہا میں کچھنہیں جاہتا تب میں گیااورعیسیٰ کے بچوں کو لے آیا،مہدی نے انہیں دیکھا توان کی حالت پراسے رفت ہوئی اور انہیں سینہ سے لگا یااورایک کنیز کو حکم دیا کہوہ ان کی پرستاری کرے اور چندافرادان کی خدمت کے لئے مقرر کئے اور میں بھی چند دنوں کے بعد ان کے حالات کی خقیق کرجا تااوروہ دارالخلا فیہ میں رہے یہاں تک کہ محمدامین مارا گیا تواس وقت وہ دارالخلا فیہ سے باہر نکلےاورزیدکسی بیاری میں فوت ہو گیااوراحمدرویوش ہو گیا۔

### عيسلى بن زيدشهيد كى اولا دواعقاب كاذكر:

عیسی بن زید کی نسل چار بیٹوں سے یاد گار رہی ہے احم مختفی ، زید محمد حسین غضارہ ،حسین جدہے اس علی بن زید بن حسین کا کہ جس نے مہتدی باللہ کے زمانہ میں کوفہ میں خروج کیا تھا کوفہ کے عوام واعراب میں سے ایک گروہ نے اس کی بیعت کی اورمہدی نے شاہ بن میکال کوشکر عظیم کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا، جب پیخبرعلی کے شکر نے سی تو وہ وحشت زدہ ہوئے، چونکہ ان کی تعداد دوسوسوار تھی علی نے جب لشکر کی پریشانی دیکھی تو کہنے لگا اے لوگو پیشکر مجھے تلاش کرنے آیا ہے اور میرے غیر سے انہیں کوئی سرو کا رنہیں میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھالیتا ہوں، تم اپنے کام پر جاؤاور مجھے ان کے ساتھ جھوڑ دو، وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم ایسانہیں کریں گے، جب شاہ بن میکال کالشکر آن پہنچا تو علی کے شکر پر گھبراہ شے کا غلبہ ہوا علی نے کہا اے لوگوا پنی جگہ پر کھڑے رہواور میری شجاعت کا نظارہ کرو، پس علی نے کہا اے لوگوا پنی جگہ پر کھڑے کے در ہواور میری شجاعت کا نظارہ کرو، پس علی نے تلوار نیام سے نکالی اور اپنا گھوڑ ااس انبوہ شکر میں دوڑا یا اور انہیں دائیں بائیں تک ہواں تک کہ اس لشکر سے باہر آگیا، اور ٹیلے پر چڑھ گیا۔

دوبارہ اس لشکری پچپلی طرف سے آکران پر حملہ کیالشکر نے خوف کے مارے اسے راستہ دے دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پرلوٹ آیا دو تین مرتبہ اس طرح اس نے حملہ کیا توعلی کے شکری بھی قوی دل ہو گئے اور انہوں نے شاہ بن میکال کے شکر پر حملہ کر دیا، شاہ کے شکر کو بری طرح رہا یہاں تک کہ معتمد کے زمانہ میں ناجم نے اسے طاہر بن محمد ابوالقاسم بن حمزہ بن حسن بن عبید اللہ بن عباس بن امیر المومنین علیہ السلام اور طاہر بن احمد بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ قبل کر دیا۔

## احمد بن عيسى بن زيداورناجم صاحب زنج كا تذكره:

احمد بن عیسی بن زیر شخص عالم و فقیہ بزرگ و زاہداور فقہ کی ایک کتاب کا مولف تھااس کی والدہ عا تکہ بنت فضل بن عبدالرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب ہاشمیتھی، اس کی ولا دت ۱۹۸۸ ہے میں اور وفات ۲۰ بی ہے میں ہوئی، آخر عمر میں احمد نابینا ہو گیا تھا جیسا کہ اس کے باپ عیسیٰ کی وفات کے ذیل میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے جب سے اسے مہدی کے میں احمد نابینا ہو گیا تھا جیسا کہ اس کے باپ عیسیٰ کی وفات کے ذیل میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے جب سے اسے مہدی کے سپر دکیا گیا وہ دار الخلافہ میں رہا، رشید کے زمانہ تک توصاحب عمد قالطالب کہتا ہے کہ وہ دار شیر کے پاس رہا یہاں تک کہ جوان ہوگیا، پس اس نے خروج کیا اور اس وقت اس کی عمر اس سال سے او پرتھی اور اس کے اسے ختنی کہتے تھے۔ (انتھی ) اس کی زوجہ خدیج بنت علی بن عمر بن علی بن الحسین علیہ السلام تھی اور وہ محمد کی ماں تھی کہ جو شخص وجیہ اور فضل تھا اور اس نے بغداد میں حالت قید میں وفات پائی ، مولف کہتا ہے کہ جن افراد نے اپنے آپ کو احمد شختی سے منسوب کیا ہے ان میں سے ایک صاحب زنج ہے جو دوی کرتا تھا کہ میں علی بن احمد بن عیسیٰ بن زید بن علی بن الحسین علیہ السلام ہوں اور کچھولوگ اسے دعی (زبرد تی کسی کی طرف منسوب ہونا) آل ابوطالب کہتے تھے اور امام حسن عسکری کی توقع میں ہے کہ صاحب زنج اہلی بیت میں ہے اور وہ شرک سے تیس ہے اور وہ شرک ہی تھی، اس کی اصل ری کی ایک بستی سے ہواور وہ فدہ بب از ارقد اور خوارج کی طرف میلان رکھا تھا اور تمام گنا ہوں کو شرک سمجھتا تھا اور رہدی کی ماور وہ خوار نے کی طرف میلان رکھا تھا اور تمام گنا ہوں کو شرک سمجھتا تھا اور رہ کی ایک بستی سے ہواور وہ فدہ بب از ارقد اور خوارج کی طرف میلان رکھا تھا اور تمام گنا ہوں کو شرک سمجھتا تھا اور اس کی اس کی ایک بستی سے ہوں دور نو بی کہ وہ دور ان کی ان کے اس کی دی باللہ کی خلافت کے زمانہ میں جب کہ وہ در مضان کے تین دن باقی تھے، اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی دور بائی تھیں۔ اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی دور اور کی کی کی دور کی کی دور کی دور کی اس کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی د

فساد پرابھارااور بیلوگ اس وقت بھر فروق کیا پھر وہ بھرہ کی طرف آیا اوراس پرقابض وہا لک ہوگیا اوراس نے گروہ زخ کو فتہہ و
فساد پرابھارااور بیلوگ اس وقت بھرہ اہواز اوراطراف اہواز میں بہت تعداد میں ستھے یہاں کے لوگ ان زنجیوں کو ٹرید تے
اورا پنی اطاک جا گیروں اور باغوں میں خدمت پر مامور کرتے اوران علاقوں کے بچھ دیہاتی بھی اس کے ساتھ ہوگئے اوراس
سے بئی ایک ایسے کا م سرز دہوئے کہ ویسے کا م اس سے پہلے کی شخص نے نہیں گئے ستھے (المعتمد علی اللہ ابوالعباس احمد بن متوکل
کے زمانہ میں اس کا بھائی طلحہ بن متوکل جوموفق اور قائم بامر الخلاف کے لقب پر ملقب تھا) اس سے جنگ کے لئے نکلا اور پ در
پے حیلہ وقد بیراور جنگ سے گریز کرتا رہا یہاں تک کہ اسے قبل کیا اور لوگوں کو اس کے شرسے آسودہ خاطر کیا، اور صاحب زئج کے
پے حیلہ وقد بیراور جنگ سے گریز کرتا رہا یہاں تک کہ اسے قبل کیا اور لوگوں کو اس کے شرسے آسودہ خاطر کیا، اور صاحب زئج کے
کرنے موروں کے لگر کرنے اور آئیس لوٹے مار نے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، منقول ہے کہ ایک دفعہ اس نے بھرہ میں تین لاکھا فراد
کو تل کیا اور اس کا فتذلوگوں کے لئے بہت بڑی مصیب تھا اور حضرت امیر المونین نے اپنے اخبار غیبیہ میں گئی وفعہ صاحب زئج
کو تل کیا اور اس کا فتذلوگوں کے لئے بہت بڑی مصیب تھا اور حضرت امیر المونین نے اپنے اخبار غیبیہ میں گئی وفعہ صاحب زئج
کو تل کیا اور اس کا فتذلوگوں کے لئے بہت بڑی مصیب تھا اور حضرت امیر المونین نے اپنے اخبار غیبیہ میں الارض
کوب المجدم کا خہا اقدامہ المندی لا یکون لہ غبار ولا تعقعہ کے جہ ولا حمصہ خیل ولا کہ بیسی سے جن میں
باقدام ہم کا خہا اقدامہ المعتم احدف" مورائی آور نے وہ اپنے قدموں سے خاک اڑا تے ہیں گویا
کودہ شرع کے یاؤں ہیں۔

سیدرضی رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المونین گا اس خطبہ میں صاحب زنج کے ظہور کے ابتدائی زمانہ کے متعلق جب کہ زنگیوں نے اس کی پناہ لی اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے مورضین لکھتے ہیں کہ جب وہ بھرہ کی طرف روانہ ہوا اس کی پوری فوج میں صرف تین تلوارین تھیں توایک بستی میں پہنچ جو کرخ کے نام سے مشہورتھی اس بستی کے بڑے لوگ اس کود کھنے کے لئے آئے اور پذیرائی کے لواز مات پورے گئے، وہ رات صاحب زنج سے ان میں بسر کی جب شبح ہوئی تو کمیت رنگ کا گھوڑ ابطور ہدیا ہی بستی سے اس کے لئے لے آئے اور اس گھوڑ ابطور مرست کی گئی اور لیف خرما کی رسیوں کی زین اور لجام نہیں تھی اور نہ کہیں سے اس کی لئے لے آئے اور اس گھوڑ ہے کی زین اور لجام نہیں تھی اور نہ کہیں سے اس کی ہی سرسیوں کی زین اس پر درست کی گئی اور لیف خرما کی رسی سے اس کا منہ با ندھا گیا اور اس پر سوار ہوا ابن ابی الحد ید کہتا ہے کہ واقعہ حضرت امیر المونین سے قول کی تصدیق کرتا ہے کہ جہاں آپ فرماتے ہیں کہ ''کانی بلہ قدن سار نی جگش الذی لیس لہ غبار ولا کے بدر (المنح)''اس کے بعد حضرت نے احف سے فرما یا اے احف وائے اور ہلاکت ہے تمہارے آبادگلی کو چوں اور آراستہ و مزین گھروں کے لیے گئی ہوئی کی سونڈ وں کی طرح ہیں اس گروہ کی خون کی خوات ہیں اس گروہ کی خون کے مقول پرکوئی رونے والانہیں اور نہ ان میں سے کسی گمشدہ کوکوئی تلاش کرتا ہے کیونکہ ذبی غلام اور مسافر سے اور کی کوئنہیں تھا جوان پر نہ کرے یا ان کے غائب ہونے کی صورت میں اسے ان کی جگرخالی نظر آئے شاید آبے کی پروں سے کا کوئی نہیں تھا جوان پر نہ کرے یا ان کے غائب ہونے کی صورت میں اسے ان کی جگرخالی نظر آئے تا بدآ ہے کی پروں سے کا کوئی نہیں تھا جوان پر نہ کرے یا ان کے غائب ہونے کی صورت میں اسے ان کی جگرخالی نظر آئے تا بدآ ہے کی بروں سے کی کوئی نہیں تھا جوان پر نہ کہ کی کوئی ان کے غائب ہونے کی صورت میں اسے ان کی جگرخالی نظر آئے تا بدآ ہیں کی بروں سے کی کوئی نہ کی کوئی نہ کی کوئی نہ کی ہوئے تھا کی جوئی کوئی کیا کوئی نہیں اسے کوئی نہ کی کوئی نہ کہتا ہوئی کوئی تعرف کے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کی کوئی نہ کوئی نہ کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کی کوئی نے کوئی نو کوئی نوان کے کوئی نے کوئی نوان کے کی کوئی نوان کی کوئی نوان کے کوئی نوان کے کوئی نوان کے کوئی نوان کی کوئی نوان کی کوئی نوان کے کوئی نوا

م ادروشن دان پالکڑیاں اور پوریخ ہوں جوم کانات کے ماہر حیت سے آ ویزاں کر دیتے ہیں تا کہوہ درود بوارکو ہارش اور سورج کی تمازت سے بچائیں اورسونڈ سے مرادیرنا لے ہیں جودیوار سے زمین تک متصل ہوتے ہیں کہ جن پر تارکول مل دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سونڈ کی شاہت اختیار کر لیتے ہیں،حضرت امیرًاسی فر مائش سے اشارہ فر ماتے ہیں کہ بی تمارتیں خراب ہو جا نمیں گی اورصاحب زنج کے فتنہ میں جل جائیں گی ،مورخین نقل کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ستر ہ شوال کے ۲٫۹ ہجری کوصاحب زنج بصرہ میں داخل ہوااور بھر ہ کےلوگوں کونل کرنے لگا،مسجد حامع اورلوگوں کےگھروں کوجلا دیا، جمع کے دن ہفتہ کی رات اور ہفتہ کے دن لگا تارلوگوں کوقل کرتااوران کے گھروں کوجلا تار ہا، یہاں تک کہ نالے ندیاں خون سے بہنے لگےاور کو جہ و ہازارخون سے رنگین ہو گئے اورمحل وقصور وگلتان قبرستان بن گئے اور مکا نات اور جہاں کہیں انسان یا جانوروں کی گزر گاہ تھی اورجس قشم کے اسباب وسامان وہاں تصسب جلا دیے "واتع الحریق من الجبل الی الجبل وعظم الخطب و عمها القتل والنهب والاحراق''اس کے بعدانہوں نے لوگوں کوتل عام سے پناہ اورامان دے دی اور کہنے لگے جو مخص حاضر ہوجائے ، وہ امان میں ہے جب لوگ جمع ہو گئے تو عذر ودھو کہ کی بنیا در کھی اور ان پرتلوار چلا دی ،لوگوں کی آ وازشہادت حاری اور ان کا خون ز مین پر بہدر ہاتھاجس کسی کوانہوں نے دیکھااسے قبل کردیا، بصرہ میں جوشخص مالدارتھا پہلے اس کا مال لیتے یعنی شکنجہ دیتے تا کہ ا پنا مال ظاہر کرے اور پھرا جانک اسے قل کردیتے اور جوفقیر تھے انہیں تو فرصت دیئے بغیر قل کردیتے ، یہاں تک کہ منقول ہے کہ اہل بھر ہ میں سے جولوگ سی حیلہ بہانہ سے جان بچا گئے تو وہ ان کنوؤں میں جاچھیے جوگھروں میں کھود ہے ہوئے تھے، جب شب کی تاریکی پھیل جاتی تو وہ کنوئیں کی تاریکی سے ہاہر نکلتے اور چونکہ کھانے کی کوئی چیزموجود نہ ہوتی مجبورا کتے چوہے اور بلیوں کے گوشت سے کھانے کا سامان کرتے اور جب آفتاب طلوع ہوتا تو پھر کنوئیں میں چلے جاتے اس طرح وہ لوگ گزارہ کرتے رہے، یہاں تک کہان جانوروں میں سے بھی کوئی چیز باقی نہرہی اور دوسری کوئی چیز بھی انہیں میسر نہ آتی تواس وقت دیکھتے کہان کے ہم جنسوں میں سے جو بھوک سے مرجاتے اس کے گوشت سے گزارہ کرتے اورجس میں طاقت ہوتی وہ اپنے ساتھی کوتل کر کے کھالیتا اور معاملہ لوگوں پراتنا سخت ہوا کہ ایک عورت کولوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سریے اور وہ رورہی ہے انہوں نے اس کا سبب یو چھا تو وہ کہنے گئی کہلوگ میری بہن کے گر دجمع ہوئے تا کہوہ مرےاوروہ اس کا گوشت تقسیم کریں ابھی میری بہن نہیں مری تھی کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیااوراس کا گوشت تقسیم کیااوراس کے گوشت میں سےسوائے ہم کے مجھ کچھنیں دیا،اوراس تقسیم میں انہوں نے مجھ پرظلم کیا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ حضرت امیرالمومنین کی فر مائش اس خطبہ شریفہ میں معلوم ہوئی کہ جس میں فر ما یا وائے ہوتجھ پراے بھر ہاں لشکر سے جو کہ خدا کا عذاب اورشکنجہ ہے جس میں شورغبار اورحسن وحرکت نہیں کیونکہ ان حبشیوں میں دوسر کے شکروں کی طرح شوروغل اور ہتھیا را ور زیادہ گھوڑ نے نہیں متھے اور عنقریب اے بھر ہ تیرے رہنے والے سرخ موت اورغبار آلود کرنے والی بھوک میں مبتلا ہوں گے، لینی قبل وقحط میں مبتلا ہوں گے اور بیکلمات حضرت امیر المومنین کا ایک بہت بڑا معجز ہویں۔

## محربن زيد بن امام زين العابدين عليه السلام اوراس كي اولا دكاتذكره:

محمد زید شہید کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور اس کی اولا دعراق میں بہت زیادہ تھی اس کی کنیت ابوجعفر تھی ، فنل اور شرافت میں بہت با کمال تھا اس کی جوانم ردی کا واقعہ شہور ہے کہ جسے دائی کبیر نے سادات وعلو بین کے لیے نقل کیا تھا کہ اسے وہ اپنا دستور العمل بنا نمیں اور اس طریقہ پر قائم رہیں اور ہم وہ واقعہ شھی الآمال میں اولا دامام حسن کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں وہاں رجوع کیا جائے اور اس کا بیٹا محمد بن محمد بن زیدوہی ہے کہ ابوالسرایا کے زمانہ میں 199 جمر میں بھیجا گیا اس وقت اس کی وہاں رجوع کہ بیا جائے اور اس کا بیٹا محمد بن محمد بن زیدوہی ہے کہ ابوالسرایا کے زمانہ میں مقام مرومیں بھیجا گیا اس وقت اس کی صفرتی پر تبجب کیا اور اس سے کہا'' کیف د ایت صنع الله ہابین عمل ک' ' یعنی خدانے جو میں سال تھی ، مامون نے اس کی صفرتی پر تبجب کیا اور اس سے کہا'' کیف د ایت صنع الله ہابین عمل ک' ' یعنی خدانے جو شریس سال تھی ، مامون نے اس کی صفرتی پر تبجب کیا اور اس سے کہا'' را ثبت احمین الله فع العفو و لحلہ و کان یسیرا عند کا میرے بی پیاز اد کے ساتھ کیا اسے تو نے کیسا دیا میاں ورسب سے بڑا جرم اس کے نز دیک کم ہوتا تھا کہتے ہیں کہ وہ چالیس دن مومیں رہااس وقت مامون نے اسٹ نیا یا عفو و تلکہ میں اور سب سے بڑا جرم اس کے نز دیک کم ہوتا تھا کہتے ہیں کہ وہ چالیس دن مومی بین جعفر بن اسحاق بن علی بن علی بن عمل میں اور اس کا دوسرا بیٹا جعفر بن مجمد بن زید تھا ، وہ شخص عالم وفقیدادیب وشاعر معروف کا تکم دینے عبد الله بن جعفر بن ابی طالب تھی اور اس کا ورسرا بیٹا جعفر بن مجمد بن زید تھا ، وہ شخص عالم وفقیدادیب وشاعر معروف کا تحکم دینے والا منکر سے دو کنو والا تھا ، اور وہ فیشا پور کے علاقہ کو اجو میں فن ہوا ، بعض مشجرات میں ایسا ہے اور ظاہر ایہ اور وہ فیشا پور کے علاقہ کو اجو میں فن ہوا ، بعض مشجرات میں ایسا ہے اور ظاہر ایہ اور اسکا کیا جو میں فن ہوا ، بعض مشجرات میں ایسا ہے اور ظاہر ایہ اور وہ فیشا پور کے علاقہ کیا جرو میں فن ہوا ، بعض مشجرات میں ایسا ہے اور ظاہر ایہ وہ گوا

جانا چاہیے کہ جمہ بن زید کی نسل میں سے سیدا جل وحیوعصر فریددھرصد رالدین علی بن نظام الدین احمہ بن میر مجمعصوم مدنی مشہور بسید علی خال شیرازی جامع جمیع کمالات وعلوم صاحب مولفات نفیسہ مثلا شرح صدیدوشرح صحیفہ وسلا فہ وانوارالرکیع و سلوۃ الغریب وغیرہ ہے اس کی وفات والا ہے میں شیراز میں ہوئی اور اس کی قبرشاہ چراغ میں سیدا جل سید ماجد کی قبرے پاس ہے اور سید علی خان کے آباؤ اجداد تمام علاء وفضلا اور محدثین سے، کتاب سلافت ہالعصر من محاسن اعیان العصر میں العصر من محاسن اعیان العصر میں اپنے والد عظام الدین احمد کے حالات میں فرماتے ہیں ھہا مربن ھہامہ و ھلمہ جرا الی ان اجاوز المجرۃ مجزا لا اقف علیٰ حد حتی انتہ ہی الی اشرف جدو کفی شاھدا علی ھذا المهر امر قول احدا اجداد میں سے ہے، اساد لا اقف علیٰ حد حتی انتہ ہی الی اشرف جدی نقف علیٰ بأب مدینت العلم اور اس کے اجداد میں سے ہے، اساد لیس فی نسب نا الا ذو فضل و حلم حتیٰ نقف علیٰ بأب مدینت العلم وادراس کے اجداد میں سے ہے، اساد البشر والعقل الحادی عشر غیاث الدین منصور شیرازی وہ کہا گرار سطووا فلاطون بلکہ حکماء زمانہ وقر ون اس قبلہ اہل ایمان کے زمان میں ہوتے تو العمل اللہ میر عیاث الدین منصور شیرازی وہ کہا گرار سطووا فلاطون بلکہ حکماء زمانہ وقر ون اس قبلہ اہل ایمان کے زمان میں ہوتے تو وہ مبابات کرتے کہوہ اسے استفادہ کرنے والوں کی لاکی میں یہ و نے ہیں اور اس کی مجلس عالی درس کے ملاز مین میں و

سے ہیں، انتھی ۔ کہتے ہیں کہ ہیں سال کی عمر میں علامہ دوانی سے مناظر ہ کرنے کی استعدا داینے میں محسوں کی ۹۳۲ وہ جب کہ عنان سلطنت کف با کفایت شاہ طہما سب صفوی میں تھی آنجناب صدارت عظمٰی پر فائز ہوئے اور صدرصدورمما لک کے لقب سے ملقب ہوئے اور ۸ ۳۹ ھ میں جناب خاتم المعتبدین محقق کر کی عراق سے تبریز تشریف لائے اور بادشاہ کی طرف سے انتہائی احترام دیکھاامیرغیاث الدین مذکور سے طریقہ محبت والفت پر چلے کہتے ہیں کہان دونوں بزرگواروں نے ایک دوسرے سے قرار داد کی کہایک ہفتہ جناب محقق کتاب شرح تجربہ میر کے پاس پڑھیں اور دوسرے ہفتہ جناب میر کتاب قواعد کا جناب محقق سے استفادہ کریں ایک مدت اسی طرح سے گذری یہاں تک کہ مفسدین نے شخن چینی کی اور دونوں بزرگواروں میں اختلاف ڈال دیا، پس جناب میر نے منصب صدارت سے استعفاء دے دیااورشیراز کی طرف واپس حلے گئے اور • ۹۴ ھے میں رحمت الہما سے حاملے اور اپنے پدر بزرگوار کے مزار کے قریب دفن ہوئے اوران جناب کی تصنیفات کافی زیادہ ہیں کہ جن کا ذکریہاں مناسب نہیں ان کے والد ماحد سیدالحکماء والمدقفین ابولمعالی صدرالدین محمد بن ابرا ہیم ہیں ، جوصدرالدین کبیر کے نام سےمشہور ہیں کہ قاضی نوراللہ نے ان کے حالات میں کہا ہے کہان کے آباؤا جدا دامجاد حضرات آئم معصومین علیهم السلام تک سب کے سب حافظ احادیث اور حامل شرعیہ تھے انتھی ان کے آثار میں سے مدرسہ شیر از میں منصور پیہے اور ۱۹۰۳ ھیں ان کی رحلت ہوئی۔ ان کےاجداد میں سےنصیرالدین ابوجعفراحرسکین ہیں جو کہ مقرب خدمت امام رضاعلیہالسلام تھےاور حضرت نے فقیہ الرضاءا پنے خط مبارک سےان کے لئے کھی تھی،اوروہ کتاب شریف سیدعلی خان کی کتابوں میں بلا دمکہ معظمہ میں شامل تھی جیسا کہ صاحب ریاض فرماتے ہیں اور سیدصدرالدین محمد مذکور فرماتے ہیں پھرمیر ہےجدامجداح سکین امام رضاعلیہ السلام کے ساتھ برابر دس سال رہے مدینہ سے لے کریہاں تک کہانہیں خراسان کی طرف لے جایا گیا، پس اس نے آپ سے علم حاصل کیااوراس کا اجازہ حدیث میرے پاس ہے، پس احمدا مام رضاعلیہ السلام سے ان کے آباء علیہم السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتا ہےاور بیاسنادبھی وہ ہیں کہ جس میں میں منفر دہول کہاس میں میرا کوئی شریک نہیں اوراس سے خداوند عالم نے مجھے مخصوص قرار دیا ب-والحمالله

## حسین بن امام زین العابدین علیه السلام اوراس کے بعض اعقاب واولا دکا تذکرہ:

 کہ وہ اپنے ہاتھ دعا سے نیچ نہیں لائے گا جب تک اس کی دعا تمام مخلوق کے متعلق قبول نہ ہواور سعیر حسن بن صالح کے ساتھ سے روایت ہے کہ میں نے حسن بن صالح سے زیادہ خوف خدار کھنے والا کسی کونہیں دیکھا تھا یہاں تک کہ میں مدینہ طیبہ میں گیا اور میں نے حسین بن علی بن اتحسین علیہ السلام کو دیکھا اور اس سے زیادہ خوف خدار کھنے والا اور اس درجہ کا خدا سے ڈرنے والا نہ دیکھا، وہ اس طرح خدا سے ڈرتا تھا کہ گویا اسے آتش جہنم میں لے گئے ہیں اور اسے دوبارہ وہاں سے نکالا گیا ہے ، یحیٰ بن سلیمان بن حسین نے اپنے چابراہیم بن الحسین سے اس نے اپنے باپ حسین بن علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حسین نے اپنے چابراہیم بن ہشام مخز ومی مدینہ کا گور نرتھا اور وہ ہر جمعہ کوئیمیں مسجدر سول خدا میں منبر کے قریب جمع کر تا اور منبر پر جا کرامیر المومنین علیہ السلام کو برا بھلا کہتا جسین کہتا ہے کہ ایک دن میں وہاں حاضر تھا جب کہ وہ جگہ لوگوں سے پرتھی اور میں نے دیکھا کہ پنیم براکرم کی قبر شریف شکافتہ ہوئی اور ایک خصف سفیدلہاس میں وہاں سے ظاہر ہوا اور مجھ سے کہنے لگا ہے باباعبد اللہ کیا تھے یہ چیزمخرون و معموم نہیں کرتی جو پچھ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ باہاں خدا کی قتم تو اس نے کہا اپنی آئی تک صیل کو وہ منبر سے گرا اور مرگیا ۔ لعنہ اللہ علیہ اللہ علیہ السلام کو برا بھلا کہ بر ہا تھا ایوا نک وہ منبر سے گرا اور مرگیا ۔ لعنہ اللہ علیہ جسیں میں نے ابراہیم بن ہشام کو دیکھا کہ جب کہ وہ علی علیہ السلام کو برا بھلا کہ در ہا تھا ایوا نک وہ منبر سے گرا اور مرگیا ۔ لعنہ اللہ علیہ

مولف کہتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اما م زین العابدین کے دومیٹوں کا نام حسین ہے اور ان میں سے جوچھوٹا تھااسے حسین اصغر کہتے تھے اور شخ مفید کی فرمائش معلوم نہیں کس حسین کی توصیف میں ہے، البتہ ہمارے شخ واستاد نے متدرک میں اور بعض دوسرے علاء نے ان کی فرمائش معلوم نہیں کس حسین کی توصیف میں ہے، البتہ ہمارے شخ واستاد اعقاب ہے وہ حسین اصغر ہے کہ جس کی کنیت ابوعبداللہ تھی وہ شخص پاکدامن محدث اور ایک جماعت نے اس سے روایت حدیث کی ہے ان میں سے عبداللہ بن مبارک اور محمد بن عمر واقعدی شیعی ہے، ۱۲ فیا حسین چونسٹوسال کی عمر میں وفات کی ہے ان میں سے عبداللہ بن مبارک اور محمد بن عبر اللہ قاسم کا باپ ہے جو کہ رئیس وجلیل تھا اور وہراحسن پائی اور جنت ابقیع میں فرن ہوا ہے اور اس کے چندایک بیٹے تھے ایک عبداللہ قاسم کا باپ ہے جو کہ رئیس وجلیل تھا اور دوہراحسن بین صغر کی میں رہتا تھا اور اس نے دوم کے علاقہ میں وفات پائی اور ایک میٹا ابوائسن کی ابن انحسین ہے کہ جب اس کے گئے تمان میں سے شار کرتے اور وہ سائل کی آواز من کے وہ کھانا سائل کو دیتا اور دوبارہ کھانا اس کے لئے لا یا جاتا پھر وہ سائل کی آواز من کے وہ کھانا سے کہ جب اس کے لئے لا یا جاتا پھر میں اس کی کھونا سے کوئی چوہ اس کے گئے لا یا جاتا پھر میں سے تو کھون سے کوئی چوہ اس کی جو کی این کی نیز کو بھیجی کہ وہ در واز دے پر کھڑی ہوجائے جب کوئی سائل آئے تو وہ اسے کوئی چیز دیدے، تا کہ سائل آواز ندرے اور کی کھانا کھا کے اور ایک عبیداللہ اعرج ہے کہ می کا ذرائے گا اور اولا حضرت کی بیوی اور اسائلہ عبیداللہ عرض ہے کہ کی کوئی دین عبداللہ وہ سین اصغر کی اور الاحضرت کے بیٹوں کی والدہ سے بیان میں آئے گا کہ فاطمہ حسین کی بیٹی اور ان بیاد وہ کی اور اسائل کو دیارہ کی بیٹی انہیں میں ہیت ہیں انہیں میں سے ان کا اور اور اور ان کے چیچےرہ جو انے والے واز وعراق بلاد مجم ومغرب میں بہت ہیں انہیں میں سے ان کا اور والد حضرت کے بیٹوں کی وفات الاملے میں کا اور اور ان کے ویکھوں میں جو کوئی میں وہائے تھا کہ جس کا عامر جال نے ذکر کیا ہے اس کی وفات الاملے میں کوئی اور ان کے ویکھوں میں کوئی اور ان کے جو کوئی میں دو اسے کوئی میں کی تھا تھر کی میں بہت ہیں انہیں میں وفات الاملے میں کا میان کوئی کی دور کی کی کوئی کیا تھا کہ کوئی کیا تھا کہ کوئی کی کوئی ک

وا قع ہوئی اوراس کا بھائی قاسم بن عبداللہ بن حسین شخص رئیس و فاضل تھا،ابوالفرج نے مقاتل الطالبین میں اس کا ذکر کہا ہے اور ان میں سے عبداللہ بن حسن بن حسین اصغر ہے جوشوشتر میں دفن ہے قاضی نوراللہ نے مجالس میں اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ ذریت سیرالمرسلین کے اکابرین میں سے ہے وہ فضل و یا کیزگی میں اپنے عدامام زین العابدین سے مشاہبت رکھتا تھالہذاوہ دشمنان دین کے ہاتھ سے شہید ہوااور رہی نقل کیا ہے کہ اس کا نام شریف عبداللداور لقب حنیف زین العابدین ہے اس کی قبر کی اصل عمارت کا بانی مستنصر خلیفہ عباسی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ امام موسی کاظمؓ اور امام جوادؓ کےمشہد کی بناء رکھی ،اس کے بعد سادات حسینی مرعثی شوشتر کے متاخرین نے اس میں اوراضا فیہ اور مساعی جمیلہ تر ویج مزار فائض البرکات میں (جو کہ اشرف والطف بقاع شوشتر ہے )شکر الله سعیهم (انتهی) تخفه العالم میں بھی اسی کے قریب قرب منقول ہے اور اس کتاب میں ہے کہ جعرات اور جمعہ کے دنعمو مااکیس ماہ مبارک رمضان کوخصوصا جو کہ حضرت امیر المومنینؑ کی شہادت کا دن ہے لوگ اس جناب کی زیارت کے لئے کثرت ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شوشتر میں ان کا سردفن ہے، نیز انہیں میں سے احمد بن علی بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن الحسين الاصغرب جو كه عقيقي كے لقب سے مشہور اور مكہ معظمه میں مقیم تھا اور ہمار ہے اصحاب كوفيين سے بہت روایات سنی ہیں اور کتا ہیں تصنیف کی ہیں اوراس کا ہیٹاعلی بن احمر معروف بقیقی صاحب کتب کثیرہ اور صاحب کتاب رجال ہے جو کہ شیخ صدوق کا ہمعصر ہے اور شیخ ابوعلی منتھی المقال میں اس سے بہت کچھقل کرتا ہے اوراس کی علامت عق قرار دی ہے اورفرما ياہے كه وہ اجله علماءا ماميها وراعاظم فقهاا ثناعشر بيرمين سےصاحب مصنفات بمشهور ہےاورآية الله علامه كتاب خلاصه ميں اس کی کتاب رجال سے بہت نقل کرتے ہیں اور شیخ صدوق نے کتاب اکمال الدین میں ایک حدیث نقل کی ہے جو کہ اس کی جلالت اورعلوم تنبه ومنزلت میں واضح ہےاس کا چیاحسن بن محمد بن جعفر بن عبداللہ بن حسین اصغرداعی کبیر کی طرف سے شہرساری کا حاکم تھاداعی کی عدم موجود گی میں اس نے سیاہ لباس یہنا جوعباسیوں کا شعار ہے اورسلاطین خراسان کے نام کا خطبہ پڑھا جب داعی نے قوت کپڑی اور واپس لوٹا تو اسے قل کر دیا اور انہیں میں سے سید شریف نسا بدا مام زادہ قاضی جابر ہے جو کہ دنک میں جو طہران کی ایک بستی ہے مدفون ہے اوراس کا نسب شریف جیسا کہ کتاب روح وریحان میں درج ہے اس طرح ہے کہ ابوالقاسم علی بن مجرين نصرين مهري بن مجرين على بن عبدالله بن عيسل بن على بن حسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام اورنها بية الاعقاب ميس نقل کیا ہے کہاں امام زادہ کی ولا دت اسی بستی میں ہوئی اورعلم نسب میں بہت امتیاز رکھتا تھااور گذشته ز مانیہ میں ہرشہر کاایک نسابیہ (علم حاننے والا ) ہوتااور بہشیری کا نسابہ تھااورنسابین اس کی خدمت میں آتے اور اس سے استفادہ کرتے تھے اور مجدالدین سے جو کہ نسابین ری میں سے تھا،نقل کیا ہےوہ کہتا ہے کہ میں نے اسے شہرری میں دیکھااوراس کی مجلس میں حاضر ہوا ہوں اوروہ میرے پاس آتا تھااور ہمارے درمیان ۵۲۱ھ ہے کے مہینوں میں علم الانساب کے بارے میں مذاکرہ ہوتار ہااورانہیں میں سے محرسلیق اورعلی مرحش جو کے عبیداللہ (عبداللہ) بن محمد بن حسن بن حسین اصغرے بیٹے ہیں، اور پر کلمسلیق خدا کے اسی قول سے ماخوذ ہے''سلقو کے بالسنتد حداد'' وہتم سے تیز زبانوں کے ساتھ بدکلامی کرتے ہیں اور باقی رہاعلی مرعش تو قاضی نوراللہ شوشتری کہتے ہیں کہ اونچی پرواز والے کبوتر کومرعش کہتے ہیں چونکہ علی مذکورعلوشان ورفعت منزلت و مکان سے متصف تھا تو مرعش کے لفظ سے اس کی توصیف استعارہ اس کے علومنزلت کی طرف تھی اور فر مایا ہے کہ سادات مرعش اس کی طرف منسوب ہیں اوروہ چارگروہ ہیں۔

پہلا گروہ: سادات علی درجات مازنداران ہیں جوشیع میں مشہور ہیں اور انہیں میں سے ہے میر قوام الدین کہ جس کی طرف سلاطین قوامیہ مرعشیہ مازنداران منسوب ہیں اوروہ میر بزرگ کے نام سے مشہور ہے اوراس کا نسب اس طرح ہے سید قوام الدین صادق بن عبداللہ بن محمد بن ابی ہاشم بن علی بن حسن بن علی المرعش اوروہ ایک مدت تک خراسان میں سلوک میں مشغول رہااس کے بعد مازندان اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ گیا اور • کے جو میں مازندان کا فرما نروا ہو گیا اور ا آلا کے جو میں مازندان کا فرما نروا ہو گیا اور ا آلا کے جو میں مازندان کا فرما نروا ہو گیا اور ا آلا کے جو میں مازندان کا فرما نروا ہو گیا اور ا آلا میں وفات پائی اور مقام آمل میں دفن ہوا اور اس کا مزار ساطع الانو ارہے ،صفویہ کے زنامہ میں اس کی بارگاہ پورے اہتمام سے بنائی گئی اور اس کے اوپر بڑا گذبر تھمیر اور اس کے چند بیٹے والا گہر تھے ان میں سے سیدرضی الدین والی آمل اور سید نخر الدین رستمدار کا سردار اور کمال الدین شہر ساری کا فرما نروا تھا۔

دوسرا گروہ سادات شوشتر ہیں: جو مازندران سے شوشتر آئے تھے اور انہوں نے مذہب آئمہ اطہار علیہم السلام کی ترویج کی اور ان کے اکابر متاخرین میں سے صدر عالی قدر امیر شمس الدین اسد اللہ جو شاہ میر کے لقب سے مشہور تھا اور نشرج الصدر میر سید شریف کا باپ ہے۔

تیسرا گروہ مرعثیہ اصنبهان ہیں ہے بھی مازندران سے اصفبهان آئے۔ چوتھا گروہ مرعشہ قزوین ہیں جوقد یم الا یام سے دہاں وقت گذارر ہے ہیں اوران میں سے بعض آسانہ حضرت شہزادہ حسین کے ، واضح ہو کہ علی مرعش کی اولاد میں سے سید فاضل فقیہ عارف زاہدورع ادیب ابو محمد حسن بن حزہ بن علی مرعش ہے جو کہ اجلہ فقہاء شیعہ اور چوتھی صدی کے علاء امامیہ میں سے ہے اور وہ طبرستان میں تھا، شخ نجاشی ، طوی ، علامہ اور باقی ارباب علم رجال رضوان اللہ یہم نے آئیس ذکر کیا اوران کی بہت تعریف کی ہے اوران کی تصنیفات کے نام لئے ہیں اور ان سے ملعکم ری روایت کرتا ہے، شیخ نجاشی فرماتے ہیں کہ وہ مرعثی مشہور ہیں اور وہ اس گروہ کے بزرگوں اور فقہا میں سے ہیں جو بغداد میں آئے اور ہمارے شیوخ اور استا تذہ نے ۲۵ ہے جری میں ان سے ملاقات کی ہے ، اور ۸۵ ہے جری میں ان کی وفات ہوئی اور سید بحر العلوم نے ان کی توثیق کی ہے اور این شہر آشوب نے کتاب معالم العلماء میں ذکر کیا ہے کہ ان تصنیفات میں نے کہی ہے وہ درست ہے کہ حسن کی حدیث صحے ہے اور ابن شہر آشوب نے کتاب معالم العلماء میں ذکر کیا ہے کہ ان تصنیفات میں سے کتاب غیبت ہے۔

مولف کہتا ہے کہ ان کی غیبت سے بیہ حکایت منقول ہے فرما یا ہے کہ ہم سے ایک مردصالح نے حدیث بیان کی جو ہمارے اصحاب امامیہ میں سے تھاوہ کہتا ہے کہ ایک سال میں حج کے ارادہ سے گھر سے چلا، اس سال گرمی بہت تھی اور بادسموم زیادہ زور پڑھی پس میں قافلہ سے الگ ہو گیا اور راستہ بھول گیا اور انتہائی پیاس کی وجہ سے بے حال ہوکرز مین پرگر گیا اور مرنے کے قریب ہوگیا، پس گھوڑ ہے کی آواز میرے کان میں پنچی میں نے آنکھ کھول کرایک جوان خوشر و وخوشبوکو ایک عمدہ گھوڑ ہے پر سوار دیکھا، اس جوان نے مجھے پانی پلایا جو برف سے زیادہ ٹھٹڈ ااور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مجھے ہلاک ہونے سے نجات دی، میں نے عرض کیا اے میر ہے سیدوسر دار آپ کون ہیں کہ آپ نے میر محت مجھ پر کی ہے، فر مایا میں ہوں جمت خدا بندگان خدا پر اور بقیتہ اللہ زمین، میں وہ خض ہوں جو پر کر ہے گاز مین کو عدل وانصاف سے جس طرح کہ وہ ظلم وجور سے پر ہوگی، میں ہوں فرزند حسن بن علی بن مجھ بری علی بن جعفر بن مجھ بری علی بن الجسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام، اس کے بعد فر مایا آئکھیں بند کرومیں نے آئکھیں بند کرلیں، اب کھول دو میں نے آئکھیں کھول کر دیکھا تو قافلہ کے درمیان تھا، پس حضرت کوا پن گاہ سے غائب یا یا صلوات اللہ علیہ

مولف کہتا ہے حضرت امام جعفر صدق کے حالات میں ایک روایت آئے گی ، انشاء اللہ تعالی جواس حکایت سے مناسبت رکھتی ہے، نیز واضح ہو کے علی مرعش تک پہنچتا ہے،نسب شریف سید شہید عالم فاضل جلیل قاضی نور اللہ بن شریف الدین حسینی مرعثی صاحب مجالس المومنین واحقاق الحق والصوارم المهر قه وغیره کا جو که ہمارے شیخ بہائی کے ہمعصر تھے اورا کبرآ باد ہندوستان میں قاضی القصاۃ تھے باوجود یکہ وہ اہل سنت کے درمیان رہتے اور تقبیہ کرتے تھے جو بچھ فیصلہ کرتے وہ مذہب ا مامیہ کے مطابق ہوتالیکن اس کوآئمہ اہل سنت میں ہے کسی ایک کافتویٰ کے مطابق کرتے بسبب کثریت اطلاع ومہارت کے جوانہیں فقہ شیعہ وسیٰ میں تھی اوران کی کتب پرا حاطہ رکھتے تھے، اہل سنت نے انہیں کتاب احقاق الحق ک تالیف کی وجہ سے شهپد کردیا اوران کا مرقد شریف اکبرآباد میں زیارت گاہشہور ومعروف ہے اورتقریبانو ہے جلد کتاب مختلف علوم میں کہھی ہیں کہ جن میں سےمصائب النواصب مرزامخدوم شریفی کی رومیں ہے جو کہ ستر ہ دن میں لکھی ہے اور ان کے والد بھی اہل علم و حدیث میں سے تھے، نیز سادات مرعثیہ میں سے ہیں، سیر حقق علامہ حنفیہ سلطان حسین بن محمد بن محمود حسینی آملی اصفهانی ملقب بسلطان العلباء صاحب تصنيفات وحواثى دقيقه مختصره مفيده شاه عباس اول كے زمانه ميں پہلے منصب وزارت و صدارت انہیں تفویض ہوااتنی قدرت ومنزلت پیدا کی بادشاہ کے نز دیک کہ بادشاہ کے دامادقرار بائے اورصاحب تاریخ عالم آراء نے ان کی وزارت کی تاریخ پر بهمصرع کہاہے، وزیرشاہ شد داما دسلطان ۹۲۰! ھ میں اشرف مازندران میں وفات مائی،ان کا جنازہ شریفِ اشرف سے نجف اشرف کی طرف لے گئے اور وہاں فن کیا، نیز سادات مرعشیہ میں سے ہیں سید سندور کن معتمد عالم فاضل جلیل فقیہ محقق بے بدل محدث ماہرسحاب ماطر (برینے ولا بادل) و بحرزاخر (ٹھاٹھیں مار تا سمندر ) جناب آقا میر زامجرحسین شیرستانی حائری صاحب مولفات فا نقه وتصنیفات را نقیران کی ولا دت حضرت حجمة صلوات الله و سلامه عليه کی ولادت باسعادت سے ایک ہزارسال ودو ماہ بعد ہوئی ،کریمہ قدوۃ العلماءالعظام آ قااحمہ بن آ قامم علی کر مانشاہی ابن استادا کبر حقق بہبہانی رضی اللّٰءنہم کےصلب سے اوران کی عمد تعلیم وقحصیل علامہ ثانی جو کہان کے ہمنام تھے مرحوم آقا فاضل ادکانی سے تھی اور خود وہ جناب کتاب موائد میں آتا ہے محمد ابراہیم بن آتا احمد کے حالات میں لکھتے ہیں وہ حقیر کے ماموں اور میری والدہ کے سکے بھائی ہیں اور وہ صاحب فصول کی ہمشیرہ ہیں جب حقیر کر مانشان میں پیدا ہوا تو والد سفر میں ستھے مامون مذکور نے انہیں خط لکھا کہ خداوند عالم نے آپ کوایک ہیٹا عنایت کیا ہے جو آپ سے فخر ومباہات کرتا ہے کہتا ہے کہ میں حسین ہوں میرا باپ علی ہے اور میری والدہ فاطمہ ہے اور میرا نا نااحمہ ہے اور میرا ماموں ابرا ہیم ہے، حقیر کہتا ہے ہاں اور میر بھائی حسن ہوں میرا باختی ہوئی ہے اور میری والدہ فاطمہ ہیں اور میری بیٹیاں سکینہ وفاطمہ ہیں ۔انتھی

عبیدالله اعرج بن حسین اصغر بن امام زین العابدین علیه السلام اوراس کی بعض اولا دواعقاب کا تذکره

عبیداللّٰداصغرکی کنیت ابوعلی ہے اس کی ماں ام خالد یا خالدہ بنت حمزہ بن مصعب بن زبیر بن عوام ہے، چونکہ ان کے ایک یاؤں میں نقص تھالہذاا سے اعرج (لنگڑا) کہتے تھے،ایک دفعہ وہ ابوالعباس سفاح کے پاس گیا تو سفاح نے مدائن کی جا گیروں میں سے ایک جا گیراہے دی جس کی ہرسال کی آمدنی اسی (۰۰۰، ۸۰) ہزار دینارتھی،عبیداللہ نے محمد بن عبداللہ ک بیعت سے تخلف کیا جو کیفس زکیہ کے نام سے مشہور تھااس لئے محمد نے قسم کھائی تھی کہ اگراس کو دیکھ لیا توقل کر دوں گا، جب اسے محمد کے پاس لے کر گئے تو محمد نے اپنی دونوں آئیمیں بند کرلیں تا کہ اپنی قشم کی مخالفت نہ کرے کیونکہ اگراس کی نگاہ اس یریڑی توقشم کےمطابق اسے قتل کرنا چاہیے،عبیداللہ خراسان میں ابوسلم کے پاس گیا تو ابومسلم نے اس کا بہت احترام کیا اور اس کے لئے رزق واسع اورروزی فراوان مقرر کی اور خراسان کے لوگ اسے بزرگ ومحتر مسجھتے تھے، اور عبیداللہ نے اس جا گیرمیں جوذی امران یا ذی امان میں تھی وفات یائی اور اس کی نسل جارا فراد سے چلی علی الصالح جعفرالحجته محمد الجوانی اور حمز ۃ المختلس علی صالح بن عبیداللّٰداعرج کی کنیت ابوالحسن تھی و المحض کریم صاحب ورع و فاضل ویر میز گارا ورآل ابوطالبٌ میں سے سب سے زیادہ زاہدتھااسے اور اس کی بیوی امسلمہ کو جوعبداللہ بن حسین اصغر کی بیٹی اور اس کی چیاز ادتھی ،الز وج الصالح (نیک جوڑا) کہتے تھے، قاضی نوراللہ نے مجالس المومنین میں کہاہےجس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوالحس علی بن عبیداللہ اعرج بہت بزرگ اوعظیم القدر تھا،عراق کی ریاست اس ہے متعلق تھی ،متجاب الدعااورا پنے زمانہ میں اولا دابوطالبؑ میںسب سے زیادہ عابد تھااور مام موسی کاظم وعلی رضا علیہ السلام کی مخصوص اصحاب میں سے تھا،اورا مام علی رضاً نے اسے الزوج الصالح کا لقب دیااور آخر میں وہ حضرت کی خدمت میں ہی خراسان گیااور جب محمد بن ابراہیم طباطبانے جاہا کہ اسے ابوالسرایا کی ولایت پر بیعت لے تواس نے انکار کر دیااورر حال کثی میںسلیمان بن جعفر سے مروی ہے کہ علی بن عبیداللہ نے ابتداءامر میں مجھ سے کہا میں چاہتا ہوں کہاما مرضاً کی بارگاہ میں فائز ہوں میں نے کہا کہ پھرکون ہی چیز مانع اوراس سے روکتی ہے کہنے لگا حضرت کی عظمت و ہیبت چند دنوں کے بعد امام رنجور و بیار ہوئے اور لوگ آپ کی عیادت کے لئے سبقت کرنے لگے، میں نے اس سے کہا بیروقت

ہے کہ ان کی خدمت میں حاضری دو،اور آپ کے حضور سے مشرف ہوجب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے اس کی خطیم و تکریم کی علی بن عبیداللہ بہت خوش ہوا اس کے بعد وہ خود بیار ہوا تو حضرت امام رضاً اس کی عیادت کے لئے آئے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضرتها،حضرت اس گھر میں اتنا پیٹھے کہ جینے لوگ وہاں آئے تھے،سب چلے گئے جب باہر نکلتو میں بھی حضرت کے ساتھ باہر آیا،میری کنیزعلی بن عبیداللہ کے گھرموجودتھی اس نے مجھ سے کہا کہ ام سلمعلی کی بیوی پر دہ کے پیچے سے حضرت امام رضاً کود کھر ہی تھی اور جب حضرت گھر سے باہر نکلتو وہ پر دہ سے باہر آئی اور اس نے اپنا منداس جگہ پر رکھ دیا جہاں حضرت امام رضاً کود کھر ہی تھی اور جب حضرت گھر سے باہر نکلتو وہ پر دہ سے باہر آئی اور اس نے اپنا منداس جگہ پر رکھ دیا جہاں حضرت بیٹے تھے اور اس کے بوسے لیتی رہی اور وہاں ہاتھ پھیر کر اپنے چہرہ پر ملا جب بیدا ستان میں نے اس امام انس وجان کے سامنے بیان کی تو فر ما یا اے سلیمان مجہیں معلوم رہے کہ علی بن عبیداللہ اس کی بیوی اور اس کی اولا واہال بہشت میں سے ہیں، اے سیلمان جان لوکہ اولا وعلی وفا طمہ کو جب خدا وند عالم بیا مر ( یعنی معرفت امامت ائمہ اہل بیت کے عطافر مائے تھو اور اس کی اولا دہیں عراق کی ریاست تھی اور اس کی اولا دہیں عراق کی ریاست تھی اور اس کی اولا دو میں عرفت امامت ائمہ اہل ہیں ہو مرتضی کا اسار وقتی خواد میں عرفت امام ہی ہو جو درس کے اور اس کی اولا دہیں عراق کی ریاست تھی اور اس کی اولا دہیں عراق کی دیاست تھی اور اس کی اولا دہیں عرفت امامت ائمہ الل ہوگئتی ہا وجو داس کے اعضاء وجو ارج صبحے و سالم سے ۔

جعفرالجمتہ بن عبیداللہ الاعرج سیدشریف عفیف عظیم الثان جلیل القدر عالی ہمت رفیع مرتبت اور فصیح اللمان تھا کہتے ہیں کہ وہ فصاحت میں زید بن علی علیہ السلام سے مشابہ تھا اور زید ہے اسے جمتہ اللہ کہتے تھے اور پچھلوگ اس کی امامت کے قائل سے البہ ختری وہب بن وہب نے (جو ہارون کی طرف سے مدینہ کا والی تھا) اسے قید کر دیا اور اٹھارہ مہینہ وہ قیدر ہا، یہاں تک کہ اس کی وفات ہوگئ اور ہمیشہ قائم اللیل اور صائم النہار تھا اور وہ سوائے عیدین کے افطار نہیں کرتا تھا اور مسلسل امارت و ریاست اس کی اولا دمیں ۸۸ نے ہجری بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت تک رہی ،اس کے چندا یک بیٹے تھے ایک ابوعبداللہ الحسین ہے اور اس نے بیخ کا سفر کیا اور وہ ہاں اس کی اولا دہو کی اور اس کی اولا دمیں سے ہے ابوالقاسم علی بودائیہ بن مجمدالز اہد جو کہ سیجلیل القدر عظیم الثان عالم فاضل کامل صالح عابداور رفیع المنز لہ تھا کہ سید ضامن نے تخد میں اس کے اور اس کی اولا دکے حالات کھے ہیں اور دوسرا ابو محمد من ہے اور اس کی اولا دمیں سے ہے نجے ہیں اور دوسرا ابو محمد من ہے اور اس کی اولا دمیں سے ہے نجے ہی المہلت ہوالحق والی بین سیدی میں تاقاضی مدینہ۔

#### مہنا بن سنان کا ذکر اور اس کے جدامجد طاہر کا نسب نامہ:

مہنا بن سنان بن عبدالوہاب بن نمیلۃ بن محمد بن ابراہیم بن عبدالوہاب اور بیسب لوگ اپنے اپنے زمانہ میں مدینہ مشرفہ کے قاضی سے ابن ابی عمارۃ مہنا اکبر بن ابی ہاشم داؤد بن امیر شمس الدین ابی احمد قاسم بن امیر علی عبید اللہ جو کہ امارت و ریاست رکھتا تھا عقیق مدینہ میں ابن ابوالحسن طاہر کہ جس کے حق میں کہا گیا ہے عالم فاصل کا مل جامع ورع زاہد صالح عابد تھی تھی میمون جلیل القد عظیم الشان رفیع المنز لہ اور عالی ہمت اس قدر تھا کہ اس کے بھائی کے بیٹوں کو طاہر کے بھائی بیٹے کہتے تھے اور

انہیں میں سے ہے شریف ابومجرحسن بن محمہ بیجی نسابہ کہ جس سے شیخ تلعکبری روایت کرتا ہے جس کی وفات ۵۸ سباھ میں ہوئی ،اوراینے مکان میں بغداد کے محلہ سوق العطش میں فن ہوااور شیخ مفید رحمۃ الله علیہ نے ابتداء جوانی میں اسے دیکھااوراس سے استفادہ بھی کیا اورامام موسیٰ بن جعفر علیہالسلام کی اولا د کے تذکرہ میں احمد بن موسیٰ علیہالسلام کے حالات میں شیخ مفید، شریف مذکوراورسیدضامن بن شدقم سےروایت نقل ہوگی کہ سیرابوالحسن طاہراورایک اہل خراسان کے شخص کے درمیان محبت ومودت تھی وہ خراسانی ہرسال حج پرمشرف ہوتا جب مدینہ میں حاضر ہوتا تو رسول خداً اورائمہ ہدی علیہم الصلو ۃ والسلام کی زیارت کے بعد اس سید کی زیارت سے مشرف ہوتا اور دوسودیناران کی خدمت میں پیش کرتا اور یہ وظیفہ مقرر ہو چکا تھا،اس سیرمعظم کے لئے یہاں تک کہبعض معاندین نے اس خراسانی ہے کہا کہ تواہنے مال کوضائع اورغیرمحمل میںصرف کرتاہے کیونکہ یہ سیدغیر طاعت خدا وررسولؑ میں اسے خرچ کرتا ہے اس خراسانی نے تین سال برابراس وظیفہ کومنقطع کر دیا سید بزرگوار دل شکستہ ہوا تواہیے حد بزرگوارکوخواب میں دیکھا کہاسے فرمارہے ہیں غمگین نہ ہومیں نے اس مر دخراسانی کوتھم دیا ہے کہوہ ہرسال مجھے وہ رقم دے اور جتنے سال کا وظیفہ فوت ہوا ہے وہ بھی دے اوراس خراسانی نے بھی رسول خداً کو عالم خواب میں دیکھا کہ آپ نے اس سے فرمایا اے شخص تونے دشمنوں کی بات میرے بیٹے طاہر کے حق میں قبول کر لی ہے اس کے صلہ کوقطع نہ کراوراس کاعوض بھی اسے دے جوگذشته سالوں میں فوت ہوا ہے وہ شخص بیدار ہوااور بڑی خوثی ومسرت میں وہ مکہآیااور مدینہ میں سید کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس کے ہاتھ کے بوسے لئے اور چھ ہزار دیناراور کچھ ہدایااس سید کی خدمت میں پیش کئے،سید نے فر مایا کہ تو نے میرے جد امجدر سول خدا کوخواب میں دیکھا ہے اور آپ نے تجھے اس کا حکم دیا ہے اس نے کہا کہ جی ہاں، پھر سیدنے اپنا خوا بنقل کیا اس خراسانی نے دوبارہ اس کے ہاتھ یاؤں کے بوسے لئے اور اس سے معذرت جاہی اور وہ سیدعالم فاضل عارف ورع زاہد ابوالحن یحیٰ نسابہ کے فرزند ہیں جو کہ پہلاشخص ہےجس نے نسب آل ابوطالب میں کتاب تالیف کی اور خدااس پر رحم کرے وہ اصول عرب اوراس کے فروع کوجانتاان کے انساب اور حرمین شریفین کے واقعات اورا خبار کا حافظ تھا، ا ۲<u>۲ میں عق</u>یق مدینه میں پیدا ہوا اور کے ۲۲ ہجری میں مکہ میں وفات پائی اور خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس دُن ہوا، ابن ابومجمر حسن بن ابوالحسن جعفرالججته بنعبيدالله بن حسين اصغربن امام زين العابدين عليه السلام خلاصه به كهسيد منهائ مذكور علامه فقيه نبيه محقق مدقق جامع فضائل وکمالات انتہائی جلالت قدر وعظمت شان کے مالک اورصاحب مسائل مدنیات ہے اور وہ مسائل آیۃ الله علامه حلی رحمہ اللہ سے یو چھے تھے ، علامہ نے جواب دیئے اور ان کی بڑی تجلیل کی ان میں سے بعض مسائل کے جواب میں فرمايا "السيد الكبير النقيب الحسيب النسيب المرتضى مفخر السادة وزين السيادة معدن المجد والفخار والحكم والاثار الجامع للقسط الاوفي من فضائل الاخلاق والسهم المعلى من طيب الاعراق مزين ديوان القضآء بأظهار الحق على المحجة البيضآء عند ترافع الخصمآء نجمر الملته والحق والدين مهنا بن سنان الحسيني القاطن بمدينه جده رسول الله صلى الله عليه واله الساكن مهبط وحی الله سید القضاة والح کاهر بین الخاص والعامر شرف اصغر خدامه واقل خدامه رسائل فی ضهبط وحی الله سید القضاة والح کاهر بین الخاص والعامه شرف اصغر خدامه واقتی شهید رحمه الله نے انہیں ضهبها الی غیر ذلک دروایت کرتا ہے سید منهائے ندکورعلامه اور فخر الحقیق سے اور شخ شهید رحمه الله نے انہیں اجازہ دیا اور سید علی سمہودی نے جواہر العقدین میں ان کی جلالت کی حکایت نقل کی ہے، مثل ان کے جدامجد سید ابوالحن طاہر ک حکایت کے کہ جسے ہمارے شخ نے متدرک کے خاتمہ میں نقل کیا ہے اور سید ضامن شدقم مدنی نے تحفہ میں سیدم بنان سان کے دکر میں کہا ہے کہ میرے والدعلی بن الحسین نے شجرہ وانساب میں نسب سادات بدلاء کو (جو کہ کا شان کے قریب بلاد مجم میں ہیں) سنان قاضی کے ساتھ متصل کیا ہے اور وہاں وہ سادات و حامدہ کے لقب سے مشہور ہیں، اور حموی نے بچم میں کہا ہے عقیق مدین کی مطرف منسوب ہے ، محمد بن میں بن احمد بن علی بن مجمد مقتی ابوالقاسم ہے جو کہ وجوہ اشراف میں سے تھا اور دشق میں اس کی اور اس کی اولا دمیں سے تھا اور دشق میں اس کی وفات الحامیں سم جمادی الا ولی برے سرو کی ہو ہوئی اور اس کی اولا دمیں سے تعالور دشق میں اس کی وفات الحامیں سم جادی الا ولی برے سرو کی وہوئی اور با سے خور میں وفن ہوا۔

نیز اولا دا بوځرحسن بنجعفرالحجه میں سے سیدمجدالدین ابوالفوارس څمړین ابوالحس فخرالدین علی عالم فاضل ادیب شاعر نسابها بن محمد بن احمد بن على اعرج بن سالم بن بر كات بن ابوالغرمجمد بن ابومنصور حسن نقيب الحائر بن ابوالحسن على بن مجمد المعمر بن احمد الزائر بن على بن يحيي نسابه بن حسن بن جعفر الجمته ہے بالجملہ سيرمجد الدين ابوالفوارس عالم جليل القدر تھا اورصا حب تحفة الا زہار نے بہت زیادہ اس کی تعریف کی ہےاور فرمایا ہے کہ اس کا نام حائر امام حسین علیہ السلام اور مساجد حلہ میں مرقوم ہےاور اس کی اولا دکو بنوالفوارس کہتے ہیں، اور وہ باپ ہے سید عالم محقق مدقق عمیدالدین عبدالمطلب بن محمد کا جو کہ بہت جلیل القدر اور رفیع المنز لہ ہےاوروہ شیخ شہید کےمشائخ میں سے ہےاوراس کی والدہ شیخ سدیدالدین والدعلامہ کی بیٹی ہے، شیخ شہید نے ابن بجدہ کے اجازہ میں اس کے حق میں فرمایا ہے عن عدۃ من اصها بنا منہمہ المولیٰ السید الامام المرتضیٰ علمہ المهدي شيخ ابل بيت عليهم السلام في زمانه عميدالحق والدين ابوعبدالله عبدالمطلب بن الاعرج الحسيني طاب الله ثراه وجعل الجنته مثواه آنجناب کی تصنیفات مشہور ہیں اوران میں سے اکثر تعلیقات وشروح ہیں ان کے ماموں جناب علامہ کی کچھ کتب پرمثلانبیۃ اللبيب شرح تهذيب الإحكام اور كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد اورتبصرة الطالبين في شرح نهج المستر شدين اور مبادي الاصول وغير ه ان كي ولا دت نيمه شعبان ١٨١ هجري شهر حله مين موئي اوران كي وفات ١٠ شعبان ٧٦٤ بهجري مين موئي اورمجموعه شیخ شہید سے منقول ہے کہ شہید نے فر ما ماان کی وفات بغداد میں ہوئی اوران کا جناز ہشہدمقدس امیر المونینؑ میں لا با گیا، جب کہان کی نماز جنازہ حلیہ میںمنگل کے دن مقام امیرالمونینؑ میں پڑھی گئی اور وہ اپنے باپ و دادا اور دو ماموں علامه اور رضی الدین علی بن یوسف علامہ کے بھائی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اوران کا بیٹاسید جمال الدین محمد بن عبدالمطلب عالم جلیل عالی ہمت رفیع القدر والمنز لہمشہدغروی (نجف اشرف) میں ظلم وستم سے شہید ہوا اور تحفۃ الاز ہار میں ہے کہ آنجناب کونجف اشرف میں ظلم وعدوان ہے آگ میں جلایا گیااوران کے بھائی عمیدالدین فاضل علامہ نظام الدین عبدالحمیداور فاضل علامہ ضیاءالدین عبدالله تتصاوران كي اولا دبھي فقها وعلماء ميں سيتھي اورعمدة الطالب ميں ان كي طرف اشاره ہوا ہے۔

محمد الجوانی بن عبید الله الاعرج جوانیہ ستی کی طرف منسوب ہے جو مدینہ کے قریب ہے کہ جس کی طرف علویین بنی جوانی منسوب ہیں کہ جن میں سے ابوالحس علی بن ابراہیم بن محمد بن حسن بن محمد جوانی بن عبیداللّٰدالاعرج ہے کہ جسے علاء رجال نے ذکر کیااور اس کی توثیق کی ہےاور کہاہے کہوہ ثقہ اور تھے الحدیث تھااورامام رضاً کےساتھ خراسان گیا تھالیکن احقر کواس کے امام رضاء کے ساتھ خراسان جانے میں تامل ہے کیونکہ وہ امام رضاً کے بعد سوسال سے زیا دہ زندہ رہااس کی دلیل مدہے کہ ابوالفرج اصفہانی کہ جس کی تاریخ وفات ۲ ۵ ۳ ہجری ہے نے اس سے حدیث سنی ہےاوراس کی کتابیں خوداس سے قل کی ہیں ، اورشیخ تلعکبری نے (جس کی وفات ۸۵ ساہجری میں ہوئی ہے )اس کے بیٹے ابوالعماس احمد بن علی بن ابراہیم بن جوانی سے ا جاز ہ لیا ہےاوراس سےروایت کرتا ہےاور دعائے حریق اس سے نی ہےلہذا بہت بعید ہے کہ پی بن ابراہیم مذکور • • ۲ ھ میں امام رضًا کے ساتھ خراسان کی طرف گیا ہواور جو پچھاحقیر کی نظر میں ہےوہ یہ کہ مجمد جوانی جو کہ علی کا پر داداہےوہ حضرت امام رضًا کے ساتھ خراسان گیاتھا کیونکہ روایت میں جوانی کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ روایت اس طرح ہے ْعن ابی جعفہ محبد بن عيسىٰ قال كان الجواني خرج مع ابي الحسن عليه السلام الي خراسان وكان من قرابته 'اورجواني سے مراد مجمہ بن عبیداللّٰداعرج ہےاور بیر کہاس سے مرادعلی بن ابراہیم ہو، ظاہرااشتباء ہے کیونکہ علی مذکور کی ولا دت مدینہ میں ہوئی ہے اور اس کی نشوونما کوفیہ میں ہوئی اور کوفیہ میں ہی وفات ہوئی اور اگر جوانی بھی اسے کہیں تو اس کے دا دا کے اتباع میں ہے والله العالعد اوراحمال ہے کہاس کا بیٹاعلی نام ہواور وہ حضرت کےساتھ گیا ہو، حبیبا کہ فاضل نسابہ جناب سیدضامن بن شدقم نے تحفتہ الا زبار میں ابولحس علی بن محمد جوانی بن عبداللہ اعرج کے حالات میں کہا ہے کہ وہ سیدجلیل القدر وعظیم الشان رفیع المنز له حسن الشمائل عالم عامل فاضل تقي نقي مبارك امام رضًا كے ہمراہ خراسان كے راسته ميں ساتھ تقااور حضرت سے روايت حدیث کی ہےاور بہت عبادت گزارتھادن کوروز ہ رکھتااوررات کو کھڑے ہوکرعبادت کرتا تھااورروزانہ ہزار دفعہ قل ھو الله کی تلاوت کرتا تھااس کی موت کے بعداس کی اولا دمیں سے کسی نے اسے عالم خواب میں دیکھااوراس کے حالات یو چھے تو بتایا کہ میری جگہ جنت میں ہے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی وجہ سے اور اس کی کئی ایک تصنیفات جلیلہ بہت سے علوم میں ہیں، انتھی ۔ نیز محر جوانی کی اولا دمیں سے اپوعبیداللہ محمد بن حسن بن عبداللہ بن حسن بن محمد بن حسن بن محمد جوانی بن عبداللہ اعرج ہے ہنجاثی نے کہا ہےوہ طبر ستان میں ساکن اور فقیہ تھااور ساع حدیث کیا اور اس کی ایک تصنیف کتاب ثواب الاعمال ہے۔ باقی رہا حمز ہمختلس بن عبیداللّٰداعرج،اس کی نسل کم ہے اوراس کی اولا دمیں سےحسین بن مجمہ بن حمز مختلس ہے جو خرون کے لقب سے مشہور تھا، کہ جس نے بیچیلی بن عمر بن بیچیل بن حسین بن زید بن امام زین العابدینٌ ( کہ جس کا ذکر ہو چکا ہے) کے زمانہ کے بعد ۱۲۵ ہجری میں کوفی خروج کیا، مستعین نے مزاحم بن خاقان کولٹکر عظیم کے ساتھ اس سے جنگ کے لئے بھیجا، جبعباسی کوفہ کے قریب پہنچے توحسین دوسرے راستہ سے کوفہ سے نکل گیا،اور سامرہ میں جا کرمعتز باللہ کی بیعت کر لی ہیہ اس زمانہ کا واقعہ ہے جب مستعین باللہ بغداد میں تھا اور سامرہ کے لوگوں نے معتز باللہ کی بیعت کر لی تھی ، ایک زمانہ حسین پر یونہی گذراد وبارہ اس نے خروج کا ارادہ کیا اسے گرفتار کر کے قید کر دیا گیا، اور وہ ۲۲۸ ہے تک قید میں رہا، معتمد نے اسے رہا کر دیا ، پھراس نے کوفہ میں خروج کیا ۲۲۹ ہے میں اسے گرفتار کر کے موفق کے پاس لے آئے اس نے تکم دیا کہ اسے واسط میں قید کردیں ، کچھدت وہ قید میں رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہوئی۔

## علی اصغربن امام زین العابدینؓ اس کے بیٹے حسن افطس اوراس کی اولا دو اعقاب کا تذکرہ:

علی بن علی بن الحسین علیہ السلام حضرت سجاڈ کے سب سے چھوٹے بیٹے فرزنداورصاحب شرف وقدر منزلت تھے، کہا گیا ہے کہ فضائل ومنا قب میں ان کے آثار موجود تھے اور حضرت امام زین العابدین نے اپنے بھائی کے نام پران کا نام علی رکھا اور ان کی کافی اولا دہوئی ،صاحب عمد ۃ الطالب کہتے ہیں علی اصغر کی کنیت ابوالحسین تھی اور ان کے بیٹے حسن افطس سے ان کی نسل چلی ابونصر بخاری کہتا ہے کہ افطس نے محمد بن عبد اللہ بن حسن نفس زکیہ کے ساتھ خروج کیا اور اس کے ساتھ میں سفیہ علم تھا اور وہ آزمودہ کارتھا اور کسی شخص نے اس کی شجاعت وصبر کے ساتھ نفس زکیہ کی معیت میں خروج نہیں کیا ، فطس کو طویل القامہ ہونے کی بناء پررگ (نیزہ) آل ابوطالب کہتے ہیں ، ابوالحن عمری کہتا ہے کہ افطس زر درنگ کاعلم ہاتھ میں لئے نفس زکیہ کے ساتھ تھا، جب نفس زکیہ کی شہادت ہوگئ توحسن افطس رو پوش ہوگیا ، جب امام جعفر صادق عراق تشریف لائے اور ابوجعفر منصور نے کہا جی ہاں اے اباعبد اللہ فرما یا اسے بیجاز ادحسن بن علی بن علی بعنی افطس سے درگذر کر وتو منصور نے اسے معاف کردیا۔

سالمہ نیز حضرت جعفر صادق سے روایت ہے وہ گہتی ہے کہ حضرت صادق بیار ہوئے اور انہیں اپنے او پر نوف محسوں ہوا تو اپنے بیٹے موسی کو بلا یا اور فر ما یا اے موسی افطس کوستر اشر فیاں اور فلاں فلاں چیز بھی دو سالمہ کہتی ہے کہ میں حضرت کے قریب ہوئی اور عرض کیا آیا آپ افطس کو دے رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کی کمین گاہ میں بیٹھا اور آپ کو تل کرنا چاہتا تھا، فر ما یا اے سالمہ تو چاہتی ہے کہ میں ان اشخاص میں سے ہوجاؤں کہ جن کے متعلق خداوند عالم فر ما تا ہے نویقطعون ما امر الله به ان یو صل ''یعنی طعم کرتے ہیں اس چیز کوجس کے وصل کا خدا تھم دیتا ہے، یعنی رحم اور حسن افطس کی بہت ہی اولا دہا وراس کی نسل پانچ افراد سے چلی ہے ، علی الحوری ، عرب سین ، حسن ، مکفو ف اور عبیداللہ مقتول برا مکم علی الحوری بن افطس بن علی اصغر بن کی سے نکاح کی العام اس کی والدہ ایک کنیز ہے جس کا نام عبادہ تھا ، علی شاعر تھے اور وہی شخص ہے کہ جس نے عمر عثانہ یکی بیٹی سے نکاح کیا بعد اس کے دوہ مہدی عباسی کے نکاح میں تھی کہ وہ یاں اس کے بعد دوسر بے لوگوں پر حرام ہوں اور وہ مجھ سے نکاح کیا وہ کہ اس کی بویاں اس کے بعد دوسر بے لوگوں پر حرام ہوں اور وہ مجھ سے نکاح کی دوہ مہدی کوئی رسول خدانہ بیں تھا کہ اس کی بیویاں اس کے بعد دوسر بے لوگوں پر حرام ہوں اور وہ مجھ سے نکاح کیا وہ کوئی رسول خدانہ بیں تھا کہ اس کی بیویاں اس کے بعد دوسر بے لوگوں پر حرام ہوں اور وہ مجھ سے نکاح کیا وہ کوئی سے نکاح کیں تھا تھی ہوں اس کے بعد دوسر بے لوگوں پر حرام ہوں اور وہ مجھ سے نکاح کیا کہ اس کی بیویاں اس کے بعد دوسر بے لوگوں پر حرام ہوں اور وہ مجھ سے نکاح کیا کہ سے دوسر بے لوگوں پر حرام ہوں اور وہ مجھ سے نکاح کیا کہ سے نکاح کیا کہ کوئی کیا کہ سے نکاح کیا کہ کیا کہ سے نکاح کیا کہ سے نکاح کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کوئی کوئی کر دو کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کر کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کر کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کر کوئی کیا کوئی کیا کہ کی

اشرف نہیں تھا،موئی ہادی اس بات ہے آگ بگولہ ہو گیا اور حکم دیا توعلی کوا تنامارا گیا کہوہ بے ہوش ہو گیا اوراس علی کو ہارون الرشید نے قبل کیا۔ (حوری حورہ بستی کی طرف منسوب ہے )

سیدرضی الدین څمړآ دی کا تذکرہ جو که علی حوری کی اولا دمیں سے ہے علی حوری کی اولا دمیں سے سیرجلیل عابذ نبیل رضی الدين مُحدآ دي نقيب بن فخر الدين مُمر بن رضي الدين مُمر بن زيد بن داعي بن زيد بن على بن الحسين بن حسن بن ابوالحس على بن ابو مجرحسن نقيب رئيس بن على بن مجموعلي حوري بن حسن بن على اصغربن اما مزين العابدين عليه السلام به سيد جليل صاحب مقامات عاليه و کرامات ظاہرہ ہے، سیدرضی الدین بن طاؤس کا غدیل وصدیق ہے بسا اوقات سیدابن طاؤس اسے برادرصالح سے تعبیر کرتا ہے جبیبا کہ رسالہ مواسعہ ومضایقہ میں فرماتے ہیں کہ میں متوجہ ہوااینے برا درصالح محمہ بنمحمر بن قاضی آ دی ضاعف اللہ سعاد تہ وشرف خاتمتہہ کے ساتھ حلہ ہے اسے اپنے مولا امیر الموننین صلوات اللّٰدعلیہ کے مشہد کی طرف پھر بیان کرتے ہیں کہ اس سفر میں مکاشفات جمیلہ اور بشارات جلیلہ میرے لئے رونما ہوئیں،مولف کہتا ہے کہ اس سید بزرگوار کے لئے ایک واقعہ دعائے عبرات سے متعلق ہے کہ جس کی طرف سیدا بن طاؤس نے میج الدعوات اور علامہ نے منہاج الصلاح میں اشارہ کیا ہے اوروہ واقعہا*ں طرح ہے کوخر المحققین نے* اپنے والدعلامہ سے اپنے جدبز رگوارسدیدالدین سے سیدمذکور سے روایت کی ہے کہ وہ جناب سلطاب جر ماغون کےایک امیر کے پاس طویل مدت تک انتہائی سختی وننگی میں قید تھے، پس عالم خواب میں خلف صالح منتظر صلوات الله عليه کوديکھا تو روکرعرض کيا اے مولا ميري شفاعت سيجئے اس ظالم گروہ سے ميرے چھٹکارا يانے کے لئے حضرت نے فر مایا که دعا عبرات پڑھو،سید نے عرض کیا دعا عبرات کون ہی ہے فر مایا وہ دعا تمہاری کتاب مصباح میں موجود ہے، سید نے عرض کیاا ہے میرے آ قاومولی بید عامیری مصباح میں نہیں ہے،فر ما یا مصباح میں دیکھوتو وہتہبیں مل جائے گی،پس سید خواب سے بیدار ہوا ،نماز صبح پڑھنے کے بعد مصباح کھولی تواس کے اوراق کے درمیان ایک کاغذ دیکھا کہ جس میں بہ دعالکھی ہوئی تھی، پس سید نے چالیس مرتبہ بید عایڑھی،اوراس امیر کی دو بیویاں تھیں ان میں سےایک عقلمنداور باتد بیڑھی اوروہ امیراس یراعتما در کھتا تھاجب وہ امیراس کے پاس اس کی نوبت کے وقت پر آیا تو وہ امیر سے کہنے گی تونے امیرالمونین کی اولا میں سے ا یک شخص کوگر فنار کررکھا ہے وہ کہنے لگا تو نے کیوں بیہوال کیا ہے اس نے کہامیں نے عالم خواب میں ایک شخص کودیکھا ہے گو یا نور آ فتاب اس کے رخسار سے چیک رہا ہے پس اس نے میراحلق اپنی دوانگلیوں کے درمیان لے کرفر مایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے شوہر نے میرے ایک بیٹے کوقید کیا ہواہے اور کھانے بینے میں اس پرنگی کرتا ہے، میں نے ان سے یو چھا آپ کون ہیں فر ما ما میں علی بن ابی طالب ہوں اس سے کہ دواگراس نے اسے رہانہ کہا تو میں اس کا گھرتیاہ کردوں گا، پس بہ خواب منتشر ہوااور بادشاہ تک جا پہنچا، بادشاہ کہنے لگا مجھے اس چیز کاعلمنہیں اورا پنے دربان سے اس نے جستجو کی اور کہا کہ تمہارے ہاں کوئی قیدی ہے اس نے کہایاں ایک پوڑ ھاعلوی ہے جس کے قید کرنے کا تو نے تکم دیا تھا کہنے لگا سے چھوڑ دو،اوراسے ایک گھوڑا دو کہ جس پروہ سوار ہواورا سے راستہ بتاؤ تا کہوہ اپنے گھر کی طرف چلا جائے ،انتھی ۔ بیسیرجلیل وہی ہے کہ جس تک استخارہ سبیج کی ایک قسم کی

سند کہنجی ہے اور وہ حضرت صاحب الامر صلوات اللہ علیہ سے اسے روایت کرتا ہے جیسا کہ شیخ شہید نے کتاب ذکر کیا میں ذکر کیا ہے اور ظاہرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سید نے یہ استخارہ حضرت سے براہ راست بغیر کسی واسطہ کے حاصل کیا ہے اور غیبت کبرگ میں یہ منقبت عظیمہ ہے کہ جس کے گرد کوئی فضیلت گردش نہیں کر سکتی، اور میں نے اس استخارہ کی کیفیت کتاب باقیات صالحات میں مفاتح کے حاشیہ پرنقل کر دی ہے وہاں رجوع کیا جائے اور بیسید بزرگوارا پنے برادر روحانی سید ابن طاوس سے اور اپنے باپ سے اس مفاتح کے حاشیہ پرنقل کر دی ہے وہ اس رجوع کیا جائے اور بیسید بزرگوارا پنے برادر روحانی سید ابن طاوس سے اور اپنے باپ سے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے باپ وہ اس کی بن زید سے جو کہ اس کا چو تھے درجہ پر باپ ہے، سید مرتفیٰ سے اور شخ طوسی اور سلار وغیرہ سے روایت کرتا ہے اور اس کی وفات چار صفر محملات چھوسو چوں بھری میں واقع ہوئی اور کی نسبت ہے تہ وہ بروز ن سادہ کی طرف جو کہ اطراف قم میں ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت منقول ہے کہ جن میں سے بعض کوقاضی نور اللہ نے بجالس المونین میں تحریر کیا ہے، اور جان لو کہ سیدرضی مذکور کے بچان اد بھا کیوں میں سے ہے، سید جلیل شہید تاجی الدین ابو افضل محمد بن مجد الدین میں تحریر کیا ہے، اور جان لو کہ سیدرضی مذکور کے بچان اد جانے اس کی شہادت کی طرف اشارہ کریں۔

طرف اشارہ کریں۔

شہادت ابوالفضل تاج الدین مجمد الحسین صاحب عمدہ الطالب کتے ہیں کہ سید حلیل ابتداء امرییں واعظ تھے، اور اپنا وقت مواعظ ونصائح میں بسر کرتے تھے، سلطان اولیجا تیوجمہ نے انہیں بلا یا اور اپنے خواص دربار میں داخل کرلیا، اور نقابت نقباء مما لک عما لک عما الک عما الک عمامان کے عہدہ کفایت کے حوالہ کردی کیکن رشیدالدین طبیب جو کہ دربارسلطان میں وزیر تھا اسے تاج الدین سے عداوت و کہنے تھا اور اس کا سبب بیتھا کہ مشہدذی الکفل نبی علیہ السلام (جو کہ حلہ و کوفہ کے درمیان کی ایک بستی ہے) کی زیارت کو کچھ یہودیوں کو اس بستی میں آنے سے روک دیا گیا، اورجس رات سے روکا تھا اس کی صبح کے دوت وہاں منبر نصب کیا گیا، نماز جمعہ و جماعت وہاں ہونے گی، رشیدالدین چونکہ سید والا مرتبت کے علو مقام و منزلت سے جو کہ اسے دربارسلطان میں حاصل تھی، کینہ دلی اور خاطر اندوہ گین رکھتا تھا، اس واقعہ سے اس کا حسد وعداوت اور مزطا، پس اس نے سید کے تی کے اسباب اس طرح معیا کئے کہ جن کے ذکر کا بیہ مقام نہیں، پس اس سیرجلیل کو ان کے دو بیٹوں مشمل الدین حسین اور شرف الدین کی کے اسباب اس طرح معیا کئے کہ جن کے ذکر کا بیہ مقام نہیں، پس اس سیرجلیل کو ان کے دو بیٹول کو اور پھر اس سیرجلیل کو ان کے دو بیٹول ان کے دو بیٹول کو اور پھر اس سیرجلیل کو آل کر دیا، اور بیوا قعہ ال کے چو ہوا اور ان کی شہادت کے بعد عوام بغداد اور حنا بلہ کی ایک ایک بیا وہ بارک باوں کا ایک ایک دینار پر بیچا، جب بادشاہ نے قاضی کو بھائی پر لئکا یا جائے ، پھولوگوں نے اکھاڑے اور ان کی شفاعت کی تو فرمان جاری کیا کہ اسے بہت افسوس ہوا اور حکم دیا کہ ختا بلہ کے قاضی کو بھائی پر لئکا یا جائے اور بیٹھی حکم دیا اور ان کی شفاعت کی تو فرمان جاری کیا کہ اس کے بعد حابلہ ہیں ہے کو قصی کو قاضی مقرر دنہ کیا حالے ۔

عمربن حسن افطس بن على اصغربن امام زين العابدين عليه السلام كےبعض اعقاب واولا د کا ذکر کہ جن میں سے ایک سیرعبداللّٰدشتر ہے، جان لو کہاں کےاعقاب میں سے سیرجلیل الثان سیرعبداللّٰہمشہور بنام شبر ہے، ابن سیرجلیل عالی ہمت رفيع مرتبت سيدمحدرضاا بن محمه بن حسن بن احمد بن على بن احمد بن ناصرالدين بنشمس الدين محمد بن مجم الدين بن حسن شبر بن محمد بن حزه بن احمد بن على بن طلحه بن حسن بن على بن عمر بن حسن افطس بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام فاضل محدث جلیل دفقیہ خبیرمنتجع نبیل عالم ربانی اینے زمانہ کامجلسی فقہاءاعلام کی ایک جماعت سے تلمند کیا،مثلا شیخ جعفر کبیر و صاحب ریاض وآ قامیرزامحمرمہدی شہرستانی ومحقق فمی وثیخ احسائی وغیرہ اوراس نے بہت سی کتابیں تفسیر وفقہ واصول وعبا دات و غیرہ میں تصنیف کیں اورعلامہجلسی کی کئی ایک کتب فارسی کا عربی میں تر جمہ کیا ،اور ہمارے شیخ مرحوم ثقة الاسلام نوری نے دارالسلام میں اس کی تصنیفات کے نام کا ان کے ابیات ( سطور ) کی تعداد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور شیخ اجل محقق شیخ اسداللہ صاحب مقابس الانوار سے فقل کیا ہے کہ ایک دفعہ شیخ سید مذکور کے پاس گئے اور سید کی تصنیفات کی کثر ت اوراپنی تصنیفات کی قلت پرتعجب کیابا وجوداس فہم واستقامت واطلاع ووقت کے جوخدا وندعالم نے انہیں مرحمت فرمائی تھی اوراس کاراز سید سے یو چھا تو سید نے جواب دیا کہ میری تصانیف کی کثرت کی وجہ تو جہامام ہمامموسی کاظلم علیہ السلام ہے، کیونکہ میں نے آنجناب کو عالم خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے قلم دیا اور فرمایا ہ ککھومیں اس وقت سے تالیف پرموفق ہوا ہوں پس جو کچھ میرے قلم سے نکلا ہے وہ اس قلم شریف کی برکات میں سے ہے سید کی وفات ماہ رجب ۲<u>۳۲ با</u>ھ چون سال کی عمر میں ہوئی ، اور ان کی قبر شریف حضرت موسیٰ بن جعفر کے جوار میں ان کے والدمرحوم کے ساتھ رواق شریف کے اس حجرہ میں ہے جو باب القبلہ کے قریب ہے،اس شخص کی دائیں جانب جوحرم مطہر میں داخل ہو، نیز عمر بن حسن افطس کی نسل میں سے ہے امیر عما دالدین محمد بن نقيب النقباء اميرحسين بن جلال الدين مرتضى بن حسن بن حسين بن شرف الدين بن مجد الدين محمد بن تاج الدين حسن بن شرف الدين حسين بن امير كبير عما دالشرف بن عباد بن مجمد بن حسين بن مجمد بن امير حسين فتى بن امير على بن عمرا كبر بن حسن افطس بن علی اصغر بن امام زین العابدین علیهالسلام اور امیرعماد الدین مذکوریبهلاشخص ہے جواصفهان میں وارد ہوا اور کوہ جورت اصفہان میں بستی خاتون آباد کے پہلومیں فن ہوااوراس کے دو بیٹے مشہور ومعروف تھے،میر سیوملی جواس کے ساتھ دفن ہے اور دوسرا میرا ساعیل وہ بھی بقعہ جورت میں فن ہے اور شاہ مراد کے نام سے مشہور ہے محل نذراور صاحب کرامات جلیلہ اوراس کی اولا دا حفادعلاء مدرس اور رئیس تھے اور مناسب ہے کہ میں ان کے ذکر کوزندہ رکھنے کے لئے ان میں سے شہور لوگوں کی طرف اشارہ کروں جبیبا کہ بعض مشجرات سے میں نے استفادہ کیا ہے۔

اولا دواعقاب ميراساعيل بن ميرعما دالدين محمد معروف بخاتون آبادي كاتذكره: ميراساعيل بن ميرعاد كه دوبيغمشهور تهي ميرمد باقرادر ميرمد صالح ، ميرمد باقر شخص عالم متورع زابد صاحب مقامات علیهاور کرامات جلیه تھا،اس نے لقی مجلسی سے علم حدیث اخذ کیا ہےاور حافظ قر آن تھااور سات مرتبہ حج پرمشرف ہوا کہ جن میں سے زیادہ ترپیادہ تھےاس کی ولادت خاتون آباد میں ہوئی اس کا جورت میںمشہور مزار ہے اوراس کا بیٹامیر عبدالحسين فاضل كامل عالم متورع محدث فقيه ثقة مجمع اخلاق فاضله عبادت وزبدوتقوي ميس بهت كوشان اورمحقق سبز داري اورتقي مجلسی کا شاگرد ہے، ماہ شعبان کے ۱۳۰ جری خاتون آباد میں پیدا ہوا اوراصفہان میں وفات یائی اور تخت فولا دمقبرہ بابار کن الدین میں دفن ہوااوراس کا بیٹا میرمعصوم ہے کہ جس کی وفات ۱۵۲ ھیں ہوئی اور تخت فولا دمیں محقق خوانساری کے تکبہ کے قریب مرحوم خلد مقام آ قامحمہ بید آبادی کی قبر کے سامنے فن ہوا کرامات اورلوگوں کے نذ در کے محل ومقام کے ساتھ مشہور ہے ، کہتے ہیں کہآ قامحد نے وصیت کی تھی کہا ہےان کے قریب دفن کیا جائے اور میرمحمہ باقر کاایک بیٹامیرمحمداساعیل ہے جو کہ عالم فاضل كامل زابد وتارك دنياتهاءكم فقيه وحديث وتفسير وكلام وحكمت وغيره ميس ماهرتقاا ورجامع عماسي حديداصفهان ميس مدرس تھا، پیاس سال تدریس کی ہےاوراس نے مولام ترقی مجلسی میرزار فیع الدی نایمنی اورسیدمرزا جزائری سے تعلیم حاصل کی ہے اور پیاس سال زندگی گذاری ہے پیر کے دن اٹھارہ رئیج الثانی ا<mark>۳۰ ب</mark>اھ کو پیدا ہوئے اور <u>۱۱۱۸ ھ</u>کو وفات ہوئی ، رسالہ اجازات سیرنورالدین بن سیرنعت الله جزاروی علیه الرحمة سے نقل ہواہے کہ اس سیرجلیل نے ستر سال کی عمر میں لوگوں سے گوشنشینی اختیار کر لی ،اور مدرسه تخت فولا دمیں جو که انہیں کا اپناتعمیر شدہ تھار بنے لگے اوراس مدرسہ کے ایک کمرے میں اپنی قبر کھودر کھی تھی اور راتوں کومغرب وعشاء کی نماز کے بعد اسی قبر میں چلے جاتے اور نماز تہجد اسی میں پڑھتے اور اس کے بعد قبر سے باہر آتے اوراصول کافی کی شرح اورتفسیر قر آن لکھتے اور کچھ ذی استعداد طالب علم کہ جن میں میرے والدسید نعت اللہ جزائری بھی تھےدن کے وقت ان کی خدمت میں رہتے ، بالآخر وہیں ان کی وفات ہوئی اوراس قبر میں دفن ہوئے اور ان کی و فات کے بعد شاہ سلطان حسین نے اس کمر ہ کو وسعت دی اور اس پر ایک گنبرتغمیر کیا جواب تک تخت فولا دمیں موجود ہے،اور میر ثمداساعیل مذکور کے چندفرزند تھے جن میں سےایک میر ثمد باقر ملاباش ہے جو کہ فاضل کامل کئی فنون علم میں متبحراورصاحب تالیفات ہے جن میں سے ایک مکارم الاخلاق کا ترجمہ ہے اپنے والد ماجداور محقق خوانساری سے تعلیم حاصل کی ، مدرسہ جہار باغ اصفہان میں تدریس کرتا تھا اور کے۱۴ ھ میں اسے زہر سے شہید کیا گیا اس کی تاریخ وفات میں کہا گیا، آمد حگراز ۲۳۳ شہید ثالث بیرون • ۱۳۵ تخت فولا دمیں اپنے والد کے جوار میں ایک حجرہ میں دُن ہوا، اوراس کے قریب ہی اس کے فرزندجلیل سیدمجمد اساعیل بن سیدمجمہ با قر ملا باشی کی قبر ہے جو کہ عالم عابدمتورع تقی محدث زاہدا ورفنون علم میں ماہرتھا، خصوصا فقه وحدیث وتفسیر میں اپنے والد ماجداور فاضل خوا نساری ہے تعلیم حاصل کی اور جامع عباسی میں پیش نمازی اور مدرسه حدیدہ سلطانیہ میں تدریس کرتا تھااور چونکہافغانیوں کے زمانہ سلطنت میں تھالہذا مجہول القدرر ہااوراس کا فرزندجلیل استاد الكل في الكل ميرزاا بوالقاسم مدرس عالم فاضل كامل تقى نقى زياره ترعلوم كا جامع تقاءمثلا فقه وحديث تفسير واخلاق وكلام، اييغ ز مانہ کے فضلاء کا استاد اور اپنے والد ما جدسیدمجمہ اساعیل کی طرح جامع عباسی میں پیش نماز اور تیس سال کے قریب مدرسہ سلطانیہ میں تدریس کرتار ہا، علم فلسلفہ و کلام میں عالم جلیل مولا اساعیل خواجوئی کی شاگردی کی اور فقہ واصول و صدیث کاعلم علامہ طباطبائی بحرالعلوم فلسفہ و کلام بخرالعلوم فلسفہ و کلام چارسال تک ان سے پڑھتے رہے اور ۲۰ ایا ہے میں ہے عالمہ طباطبائی بحر العلوم فاسفہ و کلام فاشل تھی اشرف کی طرف بھیجا گیا، اور مرقد شریف کے پاس سرداب میں اسے وفن کیا گیا اور اس کا فرزند جلیل میر محمد رضا عالم فاصل تھی فقہ و صدیث میں ماہر تھا، لذات و نیا کا تارک اور لوگوں میں اسے وفن کیا گیا اور اس کا فرزند جلیل میر محمد رضا عالم فاصل تھی فقہ و صدیث میں ماہر تھا، لذات و نیا کا تارک اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، باپ کے بعد تیس سال مدرسہ سلطانیہ میں تدریس اور جامع عباس میں چیش نمازی کرتا رہا، ۱۳۳۸ ہے میں اصفہان میں وفات پائی اور جناز ہ نجف اشرف میں لایا گیا، اس کا فرزند جلیل میر محمد صادق عالم فاصل کا مل متورع تھی تھی میں جامع معقول و منقول اغلب علوم میں مدرس تھا اکثر شہروں کے علاء اس کے شاگر دستے تیں سال جامع عباس میں چیش نمازی کی میں نہیں نہیں نہیں کہیں دونا و میل طور کیا علم فقہ تھی تھی تھی تھی میں میرزاعلی محمد باب سے مناظرہ کیا علم فقہ تھی تو دی تارک کے میں میرزاعلی محمد باب سے مناظرہ کیا علم فقہ تھی تھی تھی بھی بھی بھی بوری وزندگی بورک دیا اساعیل خواجائی سے حاصل کیا، میں میر محمد صادق میں دونا دیا جائی ہیں میر محمد صادق بندی سے جھ گھٹے بعد وفات پائی تھی، رضوان الڈ علیم اجمعین اوران کا لوت کی طرح باند میر محمد صادق بن الحاج محمد حسین بن میر محمد صادق مذکور ہے ان کا مقام علم اپنی آبو کیل میں میر کی سازی میں میر محمد ضادن کی سے جو گھٹے بعد وفات پائی تھی، رضوان الڈ علیم اپنی آبو کیا جم اسل کا لی الحاج میر محمد صادق بن الحاج محمد حسین بن میر محمد صادق نہ کور ہے ان کا مقام علم اپنی آبو کی اور جائے ہوں کے میں میں میں میر محمد خوات نہ کی مقام علم اپنی آبو کیا جو کیا میاب سے بالم فاضل کا لی الحاج میر محمد میں الحاج میر محسول کی بی میں محمد خدادتی کے میں مواد کی طرح باند

میر محمد صالح میر اساعیل بن میر عما دالدین محمد کے دوسر سے فرزند اور ان کی اولا دواعقاب کا تذکرہ:

میر محمد صالح کے اپنی بیوی سیدۃ النساء بنت سید حسین حسین (جو کہ منسوب ہے گلستانہ کے ساتھ) سے دو بیٹے تھے سید عبد الواسع اور سید محمد رفیع عبادت میں مشغول رہے اور اٹھاسی سال عبادت کی ، اصفہان میں وفات پائی اور بابارکن الدین کے مقبرہ میں دفن ہوئے اور ان کے والد سید میر محمد صالح کی وفات ابتدائے جوانی میں ہوگئ تھی اور خاتون آباد میں اپنی بیوی کے والد سید حسین کے ساتھ اس بقعہ کے قریب جوابن محمد صنفیہ کے نام سے منسوب ہے فن ہوئے۔

باقی رہے الواسع بن میر محمد صالح تو ان کے نواسے میر محمد سین نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ میر ہے جد بزرگوار سیدعبدالواسع عالم عامل متورع وعبادت گذار فنون علم انحاء نحواور باقی علوم وفنون عربیت میں ماہر تھے اور انہوں نے فاضل علامہ ابوالقاسم جرفاد قانی سے تعلیم حاصل کی اور علم حدیث اپنے زمانہ کے افاضل سے خصوصا میرے جدعلامہ ملامحر تقی مجلسی رحمتہ اللہ علیہ سے اخذ کیا ان کی ولادت خاتون آباد میں ہوئی ،لیکن وہ اصفہان کی طرف منتقل ہو کر وہیں سکونت پذیر ہوئے اور خالا ورننا نوئے سال کی عمر میں ماہ مبارک رمضان و الجھ میں وفات پائی اور مقبرہ بابارکن الدین میں وفن ہوئے اور چند سالوں کے بعدان کی میت نجف اشرف لے گئے اور قبر مطہر جناب امیر کے قریب وفن ہوئے میں نے ان کی زیارت کی ہے قر آس مجیداور کچھ صرف ونحومنطق ان سے پڑھی ہے اور انہوں نے اپنی گود میں مجھے پالا اور ان کے میرے ذمہ کا فی حقوق ہیں، جزاہ اللہ عنی احسن الجزاو حشر مع موالیہ ان کا فرزند جلیل میر محمد صالح بن میر عبدالواسع عالم جلیل القدر علامہ مجلسی رحمہ اللہ کا واراس کی گئی تصنیفات ہیں کہ جن میں سے حدائق المقر بین، ذریعہ، شرح فقیہ اور استبصار ہے، علامہ مجلسی رحمہ اللہ سے روایت کرتا ہے۔

اس کا فرزندجلیل میرمجمد حسین خاتون آبادی علامه مجلسی کا نواسه امام جمعه و جماعت اصفهان عالم کامل فاضل فقه و حدیث وتفسیر اور خطاطی کا ماہرتھا، اپنے والدیے اور میرمجمد اساعیل سے اور ان کے فرزند میرمجمد باقر مدرس سے تعلیم حاصل کی اور اس کی ایک کتاب سال کے اعمال میں ہے اور کچھ فقہ کے رسائل ہیں اور وہ ہزرگوار افغانیوں کے زمانہ میں تھے، لہذااان کے خوف سے بھاگ کر جورت میں جاجھے اور پیرکی رات تیکسویں شوال 10 اور عیں وفات یائی۔

میر محرحسین کے دوبیٹے مشہور ہیں میر محمد مہدی جو کہ باپ کے بعدامام جمعہ اصفہان تھے اور وہ میر سیدم تضلی کے باپ
ہیں اور وہ میر محمد صالے کے باپ ہیں جو مدرسہ کا سہ گرال کے مدرس تھے اور میر محمد مہدی کے باپ بھی ہیں، جو طہران میں امام جمعہ
سے اور بید دونوں بھائی بے اولا دیتھے اور ان کا تیسرا بھائی میر محسن ہے جو کہ میر سیدم تضلی صدر العلماء طہرانی اور میر ز اابوالقاسم
امام جمعہ طہران کا والد ہے اور میر ز اابوالقاسم عالم عامل تھی نقی ماہر فقہ وحدیث وغیرہ صاحب اخلاق حسنہ اور دارائے جو دوسخااس صدتک تھے کہ دوسروں کو اپنی ذات پرتر ججے دیتے اور سلمین کی حاجت روائی میں بڑی جدوجہد کرتے اور وہ جناب شخ اکبر مرحوم شخ جعفر اور صاحب جو اہر کے شاگر دیتھے والے ہیں وفات پائی اور تہران میں دفن ہوئے اور ان کی قبر تہران میں مشہور ہے اس پر بہت بڑا گذبد ہے اور وہ بزرگوار مرحوم آتا میر زین العابدین امام جمع کے والد اور موجودہ امام جمعہ کے دادا تھے۔

دوسرا بیٹا میر محمد حسین خاتون آبادی کا میرعبدالباقی ہے جو کہ اپنے بھائی میر محمد مہدی کی وفات کے بعد اصفہان کے امام جمعہ قرار پائے اور آنجناب کاعلم عمل اور زہدوتقو کی میں مقام معلوم ہے اور وہ علامہ طباطبائی بحر العلوم کے استاد ہیں اپنے باپ سے دادا سے اور علامہ بھل سے روایت کرتے ہیں ان کی وفات الآبا ھے میں ہوئی ان کے فرزند جلیل الحاج میر محمد حسین سلطان العلماء اور امام جمعہ اصفہان سے ان کی وفات سام بالا کے میر احسن امام جمعہ ہیں اور سلطان العلماء کے تین بیٹے تھے، میر محمد مہدی امام جمعہ اصفہان جن کی وفات سام بالا ھے میں ہوئی، (۲) میر سید محمد امام جمعہ وفات العلماء کے تین بیٹے تھے، میر محمد مہدی امام جمعہ اصفہان جن کی وفات سام کام وتفیر میں مام رسحے، کو بار میں وفات ہوئی الا الحاد ھے اللہ میں میر محمد میں اور بالخصوص کلام وتفیر میں مام رسحے، کو بار میں وفات ہوئی ان کے بعد میر زامجہ علی بن میر زاجعفر بن میر سید محمد بن میر عبدالباقی بن میر محمد حسین خاتون آبادی امام جمعہ اصفہان ہوئے اور سید

سیرجلیل عالم عامل فقیہ محدث میر محمد رضااور الحاج ملاحسین علی تو پسر کانی کے شاگر ہیں اور کئی تصنیفات کے مصنف ہیں ان میں سے ہے رسالہ منجوات مریض رسالہ تقلید میت وغیرہ، وسیل ھیں وفات ہوئی ان کی قبروں کے پہلومیں ہے اور میرسید محمد بن الحاج میرز احسن، الحاج میرز اہاشم امام جعداصفہان کے والد ہیں انکی وفات اسلام میں ہوئی رحمة الله رضوانعیہم الجعین۔

عبداللہ بن حسن بن علی اصغر بن امام زین العابدین اور ان کے بعض اولا دواعقاب کا تذکرہ کہ جن میں سے ایک ابیض ہے جوری میں فن ہے ،صاحب عمدۃ الطالب کہتا ہے کہ عبداللہ شہید بن افطس واقعہ فخ میں موجود تھا، اور اس نے دو تلواریں جائل کی ہوئی تھیں اور بڑی ہے جگری سے جنگ کی اور بعض کہتے ہیں کہ حسین صاحب فخ نے اسے اپناوصی قرار دیا اور میکہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو بیامر (حکومت) میرے بعد تیرے سپر دہے۔

فقیر کہتا ہے کہ میں اولا دامام حسنؑ کے حالات میں واقعہ فنخ نقل کر چکا ہوں کہ صاحب فنخ نے خروج کی ابتداء میں جن کے علویین میں اجتماع کیا اور جب نماز صبح کے وقت موذ ن منارہ پر گیا تا کہاذان کے توعبداللہ افطس تلوارسونتے منارہ پر گیا اورموذن سے کہا کہاذان میں حی علیٰ خیرالعمل کہو،تو موذن نے اذان میں حتی علیٰ خیرالعمل کہا،عبدالعزیز عمری نے (جونائب الا یاله مدینه معظّمه تھا ) به جمله بن کراحساس فتنه کیااور دہشت ز دہ ہو کرفریا د کرنے لگا، میرا خچرگھر میں لےآؤ،اور مجھے دودانے کھلا ؤبیہ کہہ کر بھا گا اورخوف کے مارے گوز (یادتا )لگا تا جار ہاتھا، یہاں تک کہ علومین کےخوف سے نجات یائی بہر حال عبداللہ وہی ہے جسے ہارون رشید نے گرفتار کیا اور بچلی بن عفر کے پاس قیدر کھا،عبداللہ نے قیدخانے کی شخق سے تنگ آ گر ہارون کو ایک رقعه کھھا اور اس میں ہارون کو برا بھلا کہا ، ہارون نے رقعہ کی برواہ نہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے وسعت کشائش دی جائے اور ا یک دن جعفر کی موجود گی میں کہا کہ خدایا اس کے معاملہ کی میرے اوراینے کسی دوست کے ہاتھوں کفایت کر ،جعفر نے بیہ بات سننے کے بعد نوروز کی رات حکم دیا توعبداللہ گوتل کر کے اس کا سرتن سے جدا کر دیا گیا، پس وہ نوروز کے ہدایا میں اس نے رشید کے یاس جھیجا جب سر سے سر بوش ہٹایا گیااور رشید کی نگاہ عبداللہ کے سر پر پڑی اور جعفر کی بیشقاوت دیکھی توبیہ بات اس پرعظیم اور گراں گذری،جعفر کہنے لگامیں نے جتنی فکر کی تو کوئی چیز مجھےآپ کی بارگاہ میں جشن نوروز دلفروز کے ہدیہ کے لئے اس سے بہتر نظر نہ آئی کہ آپ کے اور آپ کے آباؤ اجداد کے دشمن کا سرآپ کے حضور پیش کروں یہی وجیتھی کہ جب ہارون رشید نے جعفر کے قبل کا ارادہ کیا توجعفر نے مسرور کبیر سے کہا کہ امیر المومنین کون سے جرم کی یا داش میں میر اخون رواسیجھتے ہیں ،مسرور نے کہاان کے چیازادعبداللہ بن حسن بن علی علیہالسلام کوان کی اجازت کے بغیر قبل کرنے کی بناء پر ،عمری نسابہ کہتا ہے کہ عبداللہ کی قبر بغداد کے سوق الطبعام میں بامشہد ہے اور اس کی نسل واعقاب مدائن میں بہت ہے اور اس کی اولا درو میٹوں سے چلی ہے (۱) عباس اور (۲) محمد امیر جلیل شهید که جسے معتصم خلیفہ نے زہر دے کر قبل کیا، ہاقی رہاعباس بن عبداللہ شہید تواس کی نسل تھوڑی ہے اور تاریخ قم میں ہے کہ اس کا بیٹا عبداللہ بن عباس علی بن محمہ علوی صاحب زنج کے ساتھ بھر ہ میں تھااور جب علی بن محمر کوتل کر

دیا گیا تو عبداللہ اور اس کا بھائی حسن بن عباس بھاگ کھڑے ہوئے اور قم میں پنچے اور قم ہی میں متوطن ہو گئے اور عبداللہ بن عباس کے ہاں قم میں ابوالفضل العباس اور ابو عبداللہ الحسین ملقب بہ ابیض اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں ، اور عباس سے ابوعلی احمہ پیدا ہوا ، ابوعبداللہ ابیض ری کو چلا گیا اور اس کی اولا دری میں ہے ، انتہی عباس ابیض نے ۱۹ سیز ھرری میں وفات پائی اور اس کی قبر حضرت عبدالعظیم علیہ السلام کے مزار کے قریب واضح اور زیارت گاہ ہے اور اس کی نسل ختم ہوگئی اور محمد بن عبداللہ کی نسل باقی رہ گئی ۔ مولف کہتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کی نسل میں سے ہے ابو محمد بی عمد بن احمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن حسین میں علی بن حسین میں علی بن علی بن حسین اور کئی بن اور کئی بن ایک کتابیں امامت وفر اکفن وغیرہ میں تصنیف کیں ، شیخ نجا شی ، علامہ اور دیگر علماء نے ابنی کتب میں ان کا ذکر کر کیا ہے۔

# ساتواں باب حضرت ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین با قر علوم الاولین والآخرین کی تاریخ وسوانح

## پہا فصل

## آپ کی ولادت اسم مبارک کنیت اور لقب کابیان:

آپ کی ولا دت باسعادت پیر کے دن تین صفر یا ابتدائے رجب کے ہدینہ منورہ میں ہوئی آپ واقعہ کر بلا میں موجود سے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک چارسال تھی آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بن امام حسن مجتبی علیہ السلام تھیں کہ جنہیں ام عبداللہ کہتے ہے، اور آپ ابن الخیرتین وعلوی بین علویین ہیں یعنی وہ بہترین ماں باپ کے بیٹے اور علوی جو دوعلویوں سے پیدا ہوئے ، دعوات راوندی سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے آپ نے فر ما یا ایک دن میری والدہ ایک دیوار کے نیچ بیٹی تھی تھیں، کہ اچا نک دیوار سے آواز پیدا ہوئی اور دیوارا پنی جگہ سے کندہ ہوئی اور قریب تھا کہ زمین پر گر پڑے

حضرت کانام نامی محمد کنیت ابوجعفر اور القاب شریفه باقرشا کراور بادی ہیں، اور آپ کازیادہ مشہور لقب باقر ہے اور

یہ وہ لقب ہے کہ جس کے ساتھ آپ کہ سرکار رسالت نے ملقب کیا تھا، جیسا کہ روایت سفینہ جابرین عبداللہ سے منقول ہے کہ
حضرت رسول کرام نے مجھے سے فرما یا اے جابر امید ہے کہ تو دنیا میں زندہ رہے، یہاں تک کہ تو اولا دھسین میں سے میر ب
ایک فرزند سے ملاقات کرے گا کہ جس کا نام محمد ہوگا،'' یبضی علمہ اللہین بقر ا'' جوعلم دین کوشگافتہ کریگا، شگافتہ کرنا گیا، شگافتہ کرنا تو میر اسلام اس کو پہنچانا، شخصد وق نے عمر بن شمر
کھول کھول کر اور واضح کر کے بیان کرے گا، پس جب اس سے ملاقات کرنا تو میر اسلام اس کو پہنچانا، شخصد وق نے عمر بن شمر
سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جابر بن یزید جعفی سے سوال کیا کہ امام محمد باقر کو باقر کیوں کہتے ہیں ، کہنے لگا اس کی وجہ
سے کہ بقر العالم بقر اای شقہ واظہرہ ظہر اعلم کوشگاف کیا، شگاف کرنا، آشکار وظاہر کیا، ظاہر کرنا، بخقیق مجھ سے حدیث بیان کی
جابر بن عبد اللہ انصاری نے کہ اس نے جناب رسالت ما ب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے جابر تو زندہ رہے گا، یہاں تک کہ ملاقات
کرے گا، میرے بیٹے محمد بن علی بن انحسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام سے جو کہتو رات میں باقر کے نام سے مشہور ہے پس
جب تیری اس سے ملاقات ہوتو میری طرف سے اسے سلام پہنچانا، تو جابر بن عبداللہ نے حضرت کو مدینہ کے ایک کوچہ میں دیکھا

کنے لگا اے صاحبزاد ہے آپ کون ہیں فرما یا ہیں مجھ بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہوں ، جابر نے کہا اے صاحبزاد ہے میری طرف رخ سیح بھیر اکہا کہ کہ ذرا پشت پھیر ہے ، آپ نے ایسان کیا توعوش کیار ب کعبہ کی قشم ہیں شاکل و خصائل ہیں رسول خدا کے اسے صاحبزاد ہے رسول خدا نے آپ کو سلام کہا ہے فرما یا جب تک آسان و زمین باقی ہیں رسول خدا پر بھی سلام ہوا ہے جابر کہتو نے حضرت کا سلام پہنچا یا ہے اس وقت جابر نے دھرت سے عرض کیا یا باقر' انست الباقور حتا انست الذی تبھر و العلمہ بقو ا ''اے باقر تن ہے ہے کہ آپ باقر ہیں وہی سلام ہوا ہے جابر کہو وہی ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور علی ایسان ہوا ہے کہ آپ باقر ہیں ہوا ہے جابر کے کہتے ہیں چونکہ آپ علوم اولین وآخر ہیں اور عکی ایسان ہوا ہے کہتے ہیں چونکہ آپ علوم اولین وآخر ہیں کو حضرت کو باقر اس لئے کہتے ہیں چونکہ آپ علوم اولین وآخر ہیں کہ حضرت کو کمشرت ہودی کو خراب کو بادر ہوگائے کرتے ہیں ہوئی کہو ہی ہیں ہوئی ہو ہے ہو جہ کہ ایوجود نے باور ہوگئی گئی کو جہ سے باقر کہتے ہیں بیان کو شکا فراس میں باور کہی وجہ ہے کہ آپ نے معارف کے خزانے ادکام کے تقائن و لطائف جو چھے ہوئے بیا وہ خواض کو جانہ کیا ہو گئی نہیں اور ایس میں کہائی کو خراب وفاسہ باطن والے پر اور اس کے کہا گیا ہے کہ وہ بے کہ آپ کے خراب کا امر کو "تقانور دسری روایت ہے کہا ہو خواض کو بائد کر ایک ان الگہ ہائے امر کو "تقانور اس کے کہائی میں وہ ہے کہائی کیا گئی تاکو خوایاں ہوں کہ جن میں سے ہرایک پر انست کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے کوئکہ ممن ہے کہائی گئی انگو ٹھیاں ہوں کہ جن میں سے ہرایک پر انسان روایا ہے کہ درمیان کوئی منافات نہیں ہے کوئکہ ممن ہے کہائی گئی گئی کہائی ہوں کہ جن میں ہوں کہ جن میں ہوں کہ جن میں سے ہرایک پر انسان روایا ہو

## دوسرى فصل

## امام محمد باقر کے مکارم اخلاق اور مختصر فضائل ومناقب

کسی غور وفکر کرنے والے باانصاف پر مخفی اور پوشیدہ نہیں کہ جواخبار وآثار علوم دین تفییر قرآن فنون آ داب و احکام حضرت سے روایت ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ کسی کی عقل وفکر میں ساسکیں ، باقی ماندہ صحابہ دجوہ واعیان تابعین اور روساء وفقهاء سلمین ہمیشہ حضرت کے علم سے روشنی حاصل کرتے اور آنحضرت کے علم وفضل کی کثرت کو بطور ضرب المثل بیان کرتے ہے ''یا باقو العلمہ لاھل التقیٰ و حیر من لہی علی الاجبل'' اے ابقرعلم اہل تقویٰ کے

لئے اورا بہترین ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے مکہ کے راستہ کے پیاڑوں پرلبک کہا، شیخ مفید سند کے ساتھ عبداللہ بن عطا مکی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتا تھا کہ میں نے علاء کوئسی کے سامنے اتنا حقیر اور چھوٹانہیں دیکھا جتنا کہ امام محمد باقش کے سامنے دیکھا ہے میں نے حکم بن عتبیہ کودیکھا کہ باوجوداس کی کثرت علم وجلالت شان کے جواسے لوگوں میں حاصل تھی جب وہ آنجناب کے پاس آتا تو اس طرح معلوم ہوتا جیسے طفل مکتب اپنے استاد کے سامنے ہوتا ہے جابر بن پرزید جعفی جب آپ سے روایت کرتا تو کہتا کہ مجھ سے حدیث بیان کی وصی اوصیاء وارث علوم انبیاء محمد بن علی بن الحسین صلوات الله علیهم اجمعین نے شیخ کسی نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ جوامرمشکل میرارخ کرتا تو میں امام محمد باقتر سے سوال کرتا یہاں تک کہ میں نے تیں ہزار حدیثیں آپ سے پوچھیں اور حضرت صادق سے اٹھارہ ہزار حدیثیں اخذ کیں ،حمایہ والبیہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نےعصر کے وقت مکہ میں ملتزم یا باب کعبہاور حجراسود کے درمیان ایک شخص کو دیکھا کہلوگ اس کے گر دجمع تھے اور مشکل ترین مسائل کے متعلق اس سے سوال کرتے اور مشکلات کومل کراتے تھے اور حضرت اس تھوڑ ہے سے زمانہ میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، جب تک آپ ایک ہزار مسلد کا جواب نہیں دے چکے اس وقت آپ اٹھ کراپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک منادی نے بلندآ واز سے ندا دی''الا ان هذا لنور الابلج البسیرج والنسیھر الارج والحق البدرج'' خبرداریا درکھو کہ بیہ ہےنورروش جو ہندگان خدا کوت کی طرف رہبری کرتا ہےاوریہ ہے ٹیم خوشبو جو جان جہانیاں کومعرفت و دانش سے معطر کرتی ہے اور پہ ہے وہ حق کہ جس کی قدر ومنزلت لوگوں کے درمیان ضائع ہوگئی ہے یا جو دشمنوں کے خوف سےمضطرب ہے میں نے ایک گروہ کودیکھا جو کہدر ہاتھا کہ کون ہے توان کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا کہ محرٌ بن علی باقرٌغوامض وعمیق علوم کوظا ہروشگا فتہ کرنے والے اورفہم وذ کا سے بولنے والے محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابي طالب عليهم السلام \_

ابن شہرآ شوب کہتے ہیں کہ علاء کا کہنا ہے اولا دامام حسن وامام حسین میں سے کسی شخص سے تفسیر وکلام فحاوی اورا دکام حلال وحرام میں اتناعلم ظاہر نہیں ہوا جتنا حضرت سے ظاہر ہوا ہے اور جابر کی حدیث تو آپ کی متعلق مشہور ومعروف ہے ، فقہاء مدینہ وعراق سب نے اسے ذکر کیا ہے اور مجھے خبر دی ہے میر ہے دا داشہرآ شوب اور منتہی بن کیا بکی حسینی نے بہت سے طرق کے ساتھ سعید بن مسیب سلیمان بن اعمش ابان بن تغلب محمد بن مسلم زرارہ بن اعین اورابو خالد کا بلی سے کہ جابر بن عبداللہ انصاری مسجدر سول خداً میں بیٹے جاتا اور مسلسل بیکہتارہتا یا باقو یا باقو العلم دار باقرعلم مدینہ کے لوگ کہتے کہ جابر ہے تکی اور فضول بات کہتا ہے تو رسول خدا کو تیار شاد فرماتے سنا کہ اب کہتا ہے بہت ہوں گے جابرتو میر سے اہل بیٹ میں سے ایک شخص کو پائے گا کہ جس کا نام میرانا م اور جس کے تاکل (عادات واخلاق) مجھے جیسے ہوں گے جابرتو میر سے اہل بیٹ میں سے ایک شخص کو پائے گا کہ جس کا نام میرانا م اور جس کے تاکل (عادات واخلاق) مجھے جیسے ہوں گے جو کم کوشگا فتہ اور واضح کر سے گا جو اس کاحق ہے ، پس آپ کی بیفر مائش مجھے آمادہ کرتی ہے اس چیز پر جو میں کہتا ہوں اور یہ جسے کہ ابوالسعا دات نے کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا ہے کہ جابررو نے گے اور عرض کیا اے میر ہے آتا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا ہے کہ ابوالسعا دات نے کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا ہے کہ جابررو نے گے اور عرض کیا اے میر ہے آتا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا

کیونکہ تم اپنے پروردگار کی طرف جانے والے ہو، جابر رونے لگے اور عرض کیا اے میرے آقا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کیونکہ یہ تو مجھ سے رسول خدا کا معاہدہ ہے فرمایا''الله یا جابر لقد اعطانی الله علمہ ما کان وما ہو کائن الی یومہ القیمة' خدا کی قشم اے جابر بیشک خداوند عالم نے مجھے علم عطا کیا ہے ان چیزوں کا جو گذر چکی ہیں اور ان کا جو قیامت تک ہونے والی ہیں، پس جابر نے اپنی وصیت کی اور ان کی وفات ہوگئی۔

اوررسول خداً سے روایت ہے کہ آپ نے فر ما یا جب حسین علیہ السلام دنیا سے گئے تو قائم بامر (امامت )ان کا بیٹا علی ہے اور وہ حجت اور امام اور خداوند عالم علیؓ کے صلب سے ایک فرزند رؤ سے زمین پر لائے جو میرا ہمنام اور مجھ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ہوگا،اس کاعلم میراعلم ہے اور اس کا حکم میراحکم ہے اور وہ ہے امام اور حجت اپنے باپ کے بعد۔

صاحب کشف الغمہ حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام کے ایک غلام سے روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت کے ساتھ مکہ گیا تو جب حضرت مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑی تو آپ رو نے لگے اور آپ کے رو نے گی آواز اتنی بلند ہوئی کہ مسجد میں پھیل گئی، میں نے عرض کیا میر سے ماں باپ آپ پر قربان جا نمیں، چونکہ لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ اپنی گرمیے کی آواز کو آہتہ کریں آپ نے فرمایا وائے ہو تجھ پر میں کیوں نہ گرمیہ کروں، حلانکہ جھے امید ہے کہ خداوند عالم میر سے رو نے کی وجہ سے مجھ پر نظر رحمت کر سے اور اس کی وجہ سے میں کل اس کے پاس فلاح و نجات حاصل کرلوں پھر آپ نے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور رکوع و بجود کیا اور جب آپ نے سجدہ سے سرا ٹھا یا تو سجدہ کی جگہ آپ میار کی میں اپنے پروردگار سے کھٹے سے دو کے اور رکوع و بجود کیا اور جب آپ نے وہ تھم ادانہیں کیا تو نے مجھے روکا، میں نہیں رکا، اس بے لیمن تیرابندہ تیر سے اسمنے ہوں اور میں کوئی عذر پیش نہیں کرتا اور روایت ہے کہ آپ بر جعہ کوایک دینار صدقہ دیتے اور فرماتے کہ جعہ کے دن کا صدقہ کئی گنا ہوجا تا ہے۔

شیخ کلینی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے آپ فرماتے تھے کہ جب میرے باپ کوکوئی چیز محزون و مغموم کر
دی تی تو آپ عورتوں اور بچوں کو جمع کر کے دعاما نگتے اور وہ آمین کہتے اور رہی حضرت سے روایت ہے کہ میرے والد بہت ذکر
خدا کرتے یہاں تک کہ بعض اوقات ہم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے تو دیکھتے کہ وہ ذکر خدا کر رہے ہیں ، اور ہم ان کے ساتھ
کھانا کھاتے تو وہ ذکر خدا کرتے اور لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے ذکر کرتے اور ہمیشہ ہم دیکھتے کہ ان کی زبان تالوسے گی
ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں 'لا الله الاالله'' اور ہمیں اسپنے پاس جمع کر کے فرماتے کہ سورج نگلنے تک ذکر کر واور ہمیشہ اہل خانہ
میں سے ان لوگوں سے کہتے کہ جو قرآن پڑھ سکتے تھے کہ قرآن پڑھیں اور جو قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے تو انہیں ذکر کرنے کا حکم
میں سے ان لوگوں سے کہتے کہ جو قرآن پڑھ سکتے تھے کہ قرآن پڑھیں اور جوقرآن نہیں پڑھ سکتے تھے تو انہیں ذکر کرنے کا حکم
دیتے اور روایت ہے کہ حضرت خاصہ و عامہ کے نز دیک ظاہر والجود اور فضل وکرم واحسان کے ساتھ مشہور تھے حالانکہ آپ کثیر

العیال تھے اور آپ کے اہل خانہ کی نسبت سے آپ کے پاس مال کم تھا اور آپ کی کنیز سلمی کہتی ہے کہ آپ کے بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ آپ کے ہاں سے کھانا کھائے بغیر واپس نہ جاتے اور آپ بہت سے درہم بھی انہیں دیتے۔حکایت ہے کہ ایک دن کمیت شاعر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ حضرت بیشعر پڑھ رسے ہیں:

ذهب الذين يعاش في اكنافهم لمر الذين يعاش في اكنافهم لمر يبق الا شامت اوحاسل لمر يبق الا شامت اوحاسل على المركب ال

وبقىٰ علىٰ ظهر البسيطة واحد فهوا المراد وانت ذاك الواحد

پشت زمین پرایک شخص ایبا ہے جومراد و مقصود ہے اور وہ آپ ہیں اور دوایت ہے کہ آپ کا جائزہ اور عطیہ پانچ سو درہ م سے لے کر چھالک ھورہ م سک ہوتے ہے، جو کہ درہ م سک ہوتے ہے، جو کہ درہ جاء وامید ہے آپ کی بارگاہ کا قصد کرتے تھے اور متقول ہے کہ بھی بھی آپ کے گھر سے بیا آخوا خرنیں موتے تھے، جو کہ درجاء وامید ہے آپ کی بارگاہ کا قصد کرتے تھے اور متقول ہے کہ بھی بھی آپ کے گھر سے بیا آواز نہیں بی گئی کہ سائل کے مقابلہ میں ایبائل کہا گیا ہو، لیمی خفت و تقارت کے طور پر سائل کا نام نہیں لیتے تھے اور حضر سے نے فرار کھتا تھا کہ سوال کرنے والوں کوان کے بہترین ناموں کے ساتھ لیکا رواور جنات الخلو دمیں آپ کے اطلاق عمیدہ کے ذکر میں کہنا ہے کہ آپ اگر اوقات خوف خدا ہے گریکر نے اور آواز گریہ آپ کی بلند ہوتی اور آپ مخلوق خدا میں سب سے زیادہ تو اضح کرنے والے سے اور آپ کھوت اطاک چو پائے چروا ہے اور غلام زیادہ تھے اور آپ خودا پئی زمین پر جاکر کا م کرتے اور گری کے دنوں میں آپ کے غلام آپ کے ذیر لیک ہا تھور کھر آپ کو لے جاتے اور جو گھھ آپ حاصل کرتے اسے راہ خدا میں مورف کرتے اور آپ سب لوگوں سے زیادہ تھے اور آپ کو لے جاتے اور جو گھھ آپ حاصل کرتے اسے راہ خدا میں مثل میں آپ کے غلام آپ کے جدا مجدا مید امیر امیر شرح آپ کی بہلوؤں سے نما کہ کے مقابلہ میں مقابلہ علیہ و جاتے اور تو کہ اور استعلم کے مقابلہ میں مثل کرتے ہے وار آپ کی جو با تھو ہا قب اور اور خوش میں کہتا ہے ' ھو باقور العلم و و جامعه و شاھر علمه و و طھرت نفسه و شرف خلفقه و عمرت اوقاته طباعة الله وله میں الرسوخ فی مقامات العار فین ما یکل عندی السنة الواصفین وله کلمات کشیرة فی السلوك و المعار ف ولا تحتملها ھنہ العجالة۔ آپ باقر علم جامع علم اس کو کھیلا نے اور بائد کرنے والے دل والے دل

عاجز ہیں،سلوک ومعارف میں آپ کے بہت سے ارشادات ہیں بی جلدی میں کھی جانے والی کتاب اس کی متحمل نہیں،مولف کہتا ہے کہتا ہے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام کے چندا خبار مناقب ومفاخر سے اپنی کتاب کومزین کروں۔

#### بهلى خبرآب كالخصيل معاش مين زحمت وتكليف برداشت كرنا

شیخ مفیداوردوسرے علماء نے حضرت ابوعبداللہ الصادق سے روایت کی ہے محمہ بن منکدر کہتا ہے کہ میں بیگان نہیں رکھتا تھا، علی بن الحسین جیسا بزرگوارکوئی اپنا جانشین اپنے جیسا چھوڑ ہے گا، یہاں تک کہ میں نے محمہ بن علی سے ملاقات کی میں نے چپا کہ انہیں وعظ ونصیحت کروں تو انہوں نے مجھے وعظ ونصیحت کیا اس کے ساتھ کہنے گئے کہ انہوں نے مجھے کیا وعظ کیا تھا، کہنے لگا انتہائی گرمی کے وقت میں مدینہ کی ایک طرف کو گیا اور میرکی ملاقات محمہ بن علی سے ہوئی جو بھاری جہم کے شخصائی نے دوسیاہ غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش کا ایک سردارائ وقت اس حالت میں طلب دنیا کے لئے باہر نگلاہوا ہے گواہ رہوکہ میں اسے وعظ ونصیحت کروں گا، پس میں نے اسے سلام کیا آپ نے بھولے ہوئی سانس اور پسینہ سے شرابور ہونے کی حالت میں جواب سلام دیا میں نے کہا اصلحت اللہ کیا یہا چھا ہے کہ قریش کا ایک بزرگ اس حالت میں طلب دنیا کے لئے گھر سے نگلے اوراگرائی حالت میں آپ کوموت آ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی، آپ نے غلاموں کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کرکسی چیز کا سہارالیا اورفر ما یا خدا کی قسم اگرائی حالت میں مجھے موت آ جائے تو آپ کی کیا حالت میں خدا کی کہ میں خدا کی ایک اطاعت میں مشغول ہوں گا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو تجھاور دوسر بوگوں کی احتیاج سے روکا ہوں موت آ جائے تو آپ کی گناہ میں مبتلا ہوں، جمہ بن معکدر کہتا ہوں وہ جب وہ اس حالت میں آئے جب میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، جمہ بن معکدر کہتا ہوں وہ جب وہ اس حالت میں آئے جب میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، جمہ بن معکدر کہتا ہوں کہا کہ آپ کو تجھے نے تو کہ جب میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، جمہ بن معکدر کہتا ہوں جب وہ اس حالت میں آئے جب میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں ، جمہ بن معکدر کہتا ہوں گئاہ میں نے باتھوں کے اس خور تا ہوں جب وہ اس حالت میں آئے جب میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں ، جمہ بن معکدر کہتا

مولف کہتا ہے کہ جو کچھ مجھ پرظاہر ہوا ہے وہ یہ کہ محمد بن منکد رعامہ میں سے ایک صوفی ہے مثل طاوُس ابن ادہم وغیرہ کے کہ جوعبادات ظاہر بیہ میں اپنے اوقات صرف کرتا اور کسب معاش سے دستبر دارتھا اور اس نے اپنا بو جھ لوگوں پر ڈال رکھا تھا صاحب متطرف نے نقل کیا ہے کہ محمد بن منکد ر نے اپنی راتیں اپنی ماں اور بہن پرتقسیم کرر کھی تھیں کہ ان میں سے ہرایک تیسرا حصہ رات کا عبادت میں گزارتا تھا جب اس کی ماں بھی فوت ہوگئ تو بھروہ خود ساری رات عبادت میں بسر کرتا۔

فقیر کہتا ہے کہ ظاہرا محمد بن منکدر نے بیطریقہ آل داؤ دسے لیاتھا کیونکہ روایت ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے رات ودن کے اوقات اپنے اہل خانہ پرتقسیم کر دیئے تھے، پس کوئی گھڑ نہیں گذرتی تھی کہ جس میں آپ کی اولا دمیں سے کوئی نہ کوئی نماز میں مصروف نہ ہوتا قال الله تعالیٰ اعملوا آل داود شکر افر ما یااے آل داؤد شکر کوکام میں لاؤ بہر حال امام باقر کا بیار شاد کہ اگر اس وقت موت آ جائے تو میں خدا کی ایک اطاعت میں ہوں گا، الخے۔ بیاس پر تعریض وطنز ہاوراس کی تائید کرتی ہے وہ چیز جوصاحب کشف الغمہ نے شقیق بلخی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں او ہمارھ میں جج کے لئے چلا جب میں نادسیہ میں پہنچا تو میں نے لوگوں سے ان کی زینت اور کثرت وزیادتی کو دیکھا میری نگاہ ایک خوش صورت گندم گون نحیف بدن پر پڑی جس نے اپنے لباس کے او پر پشمینہ کے پڑے ہیں رکھے تھے اور اپنے او پر ایک چا در لے رکھی تھی اور اس کے پاؤں میں نعلین تھے اور لوگوں سے الگ تھلگ اکیلا بیٹھا ہوا تھا میں نے دل میں کہا پی خض صوفی ہے اور چاہتا ہے کہ راستہ میں اپنا بو جھ دوسر بے لوگوں پر ڈالے ، میں اس کے پاس جا کر اسے سرزنش کرتا ہوں (باقی روایت سے مقصد صرف اتنا تھا کہ معلوم ہوجائے اس زمانہ کے سوفی لوگوں پر بو جھ بنے ہوئے تھے اس لئے سالام سے کثر ت سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ جن میں کسب معاش کا تھم اور لوگوں پر بو جھ بنے سے منع فرمایا ہے اور بیر کہ جو شخص عبادت میں مشغول رہے اور دوسر بے اس کا خرچہ معاش کا تھم اور لوگوں پر بو جھ بنے سے منع فرمایا ہے اور بیر کہ جو شخص عبادت میں مشغول رہے اور دوسر بے اس کا خرچہ معاش کا تھا کہ معون التھی کلہ علی الناس ملعون ہے وہ شخص جولوگوں پر اپنا بو جھ ڈالے۔

دوسری خبر حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا کہ میر ہوالد کا خچراگم ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر خداوند
عالم میرا خچروا پس پلٹاد ہے تو میں خداکی الی حمد کروں گا کہ جس سے وہ خوش ہوگا، تھوڑی ہی دیرگذری تھی کہ آپ کا خچرزین ولجام
کے ساتھ وا پس لے آئے جب آپ سوار ہوئے اور درست ہو کر بیٹے اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لئے تو اپنا سرآسان کی طرف بلند
کیا المحمد للہ حمد و تعریف محضوص ہے خدا کے ساتھ اور اس سے زیادہ آپ نے کچھ نے فرمایا اس وقت کہنے لگے کہ میں نے کوئی چیز اسم
حمد اور مراتب تعریف میں سے باقی نہیں چھوڑی اور تمام محامد د تعریفوں کو خدا کے ساتھ مخصوص کیا ہے کوئی حمد و سباس ایسی نہیں جو
اس حمد میں داخل نہ ہو، جو میں بجالا یا ہوں ایسا ہی ہے جیسا حضرت نے فرمایا کیونکہ المحمد للہ میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی تمام
جنس کے لئے ہوئے ہے اور صرف خداوند عالم کو حمد و سیاس کے ساتھ منفر د قرار دے رہا ہے۔

تیسری خبر جاحظ کی کتاب بیان و تبیان سے قتل ہے وہ کہتا ہے کہ سب دنیا کو محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام نے دو
کلمات میں جمع کر دیا ہے "صلاح جمیع المعائش والتعاشر ملاء مکیال ثلثان فطنته و ثلت تفافل"
ثمام معاش ومعاشرت کی اصلاح ایک مکیال کے برابر ہے جس کی دو تہائی زیر کی اور ایک حصہ تغافل وچشم پوشی ہے کہتا ہے کہ
ایک دفعہ ایک نفر انی نے جسارت کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ انت بقر ( تو گائے ہے ) فرما یا ایسانہیں بلکہ میں تو باقر ہوں،
عرض کیا آپ طباخہ کے بیٹے ہیں فرما یا بیتو اس کی حرفت تھی ،عرض کیا آپ سیاہ گندی بدز بان کنیز کے بیٹے ہیں فرما یا اگرتو بچ کہتا
ہے تو خداوند عالم اس کو بخشے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو تحقے بخشے ، بہر حال راوی کہتا ہے کہ جب اس نفر انی شخص نے آپ کا بیٹ ملم و
برد باری بزرگی و بزرگواری دیکھی جوطافت بشری سے خارج ہے تو وہ مسلمان ہوگیا ،مولف کہتا ہے کہ حضرت کی اقتداء کی ہے
اس خلق شریف میں سلطان العلماء و المحقیقین افضل الحکماء والمہ تکلمین خوالفیض القدیسی جناب

نصیرالدین طوی قدس سرہ سے منقول ہے کہ ایک دن ایک خط آپ کے ہاتھ میں ایک شخص کی طرف سے پہنچا کہ جس میں آپ کی نسبت کلمات زشت و بیہودہ اور گالیاں لکھی تھیں ان کلمات میں بیر کلمہ قبیعہ بھی تھا یا کلب بن کلب محقق مذکور نے جب بیہ خط پڑھا تو اس کا جواب متانت اور اچھی عبارات سے لکھا بجائے اس کے کہ کوئی برے لفظ لکھتے ان میں بیتحریر فرما یا تیرا مجھے بیہ خطاب کرنا کہ اے کتے بیت حی تہیں کیونکہ کتا تو چار پاؤں پر چلتا ہے اس کے ناخن لمبے ہوتے ہیں حالانکہ میں معصب القامہ بادی البشرہ یعنی سیدھا قد اور کھال پر بال نہیں رکھتا ، کتے کہ طرح میرے جسم پر پشم نہیں ہے میرے ناخن عریض ہیں اور میں ناطق وضا حک ہوں ، پس بیفسول وخواص کتے کے فصول وخواص کے برخلاف ہیں اور اس طرح اس کے مکمل خط کا جواب دیا اور اسے ذلت وخواری کے کنوئیں میں چھینک دیا۔

چوتھی خبرز رارہ سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ امام محمد باقر کسی قریثی کے جنازہ میں حاضر ہوئے اور میں آپ کی خدمت میں حاضرتھا اوران لوگوں میں عطا قاضی مکہ بھی موجودتھا، اس اثنا میں ایک عورت کی فریاد و نالہ زاری بلند ہوئی، عطا کہنے لگا خاموش ہوجا وُور نہ ہم واپس جلے جائیں گے، وہ عورت خاموش نہ ہوئی تو عطاوا پس چلا گیا، میں نے حضرت ابوجعفر سے عرض کیا عطاوا پس چلا گیاہے،فر ما پاکس لئے میں نے عرض کیا بیغورت جوجیج ویکارکررہی ہے،عطانے اس سے کہاہے کتم یا تو نالہوزاری وفریاد وبیقراری نہ کریا ہم واپس چلے جاتے ہیں، چونکہ اس عورت نے کی چیخ ویکارتر کنہیں کی لہذا عطاوا پس چلا گیا، آپ نے فر ما یا ہمارے ساتھ رہوہم جناز ہ کے ساتھ جائیں گے، پس اگر ہم کسی وقت کوئی باطل چیز حق کے ساتھ دیکھیں اور حق کواس باطل کی وجہ سے چھوڑ دیں تو ہم نےمسلمان شخص کاحق ادانہیں کیا، لینی تشیع جناز ہاس مردمسلمان کاحق ہے وہ اس چیخ و یکارکرنے والی کی چیخ و پکار سے چیوڑ انہیں جاسکتا ، زرارہ کہتا ہے کہ جب اس میت کی نماز جناز ہ سے ہم فارغ ہوئے تو اس کے ولی نے ابوجعفر سے عرض کیا ماجوراً، واپس تشریف لے جائے خداوند عالم آپ پر رحمت نازل فرمائے کیونکہ آپ پیدل نہیں چل سکتے ،حضرت نے اس کی بیخواہش قبول نیفر مائی ، میں نے عرض کیااں شخص نے اجازت دے دی ہےلہذ اواپس چلئے اور ہماری کچھ ضروریات ہیں جن کے متعلق ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں فرما یاا پنی نیت کے ساتھ چلو ہم نہاں شخص کے اذن کے ساتھ آئے ہیں،اور نہاں کی اجازت کے ساتھ جائیں گے، بلکہ بیکام تو اس فضل واجر کے لئے ہے کہ جس کوہم طلب کرتے ہیں کیونکہ جتنی مقدار انسان تشیع جناز ہ کرتا ہےا تناہی اسے اجرملتا ہے،مولف کہتا ہےاس حدیث سے تشیع جناز ہ کی بہت فضیلت معلوم ہوتی ہےاور روایت ہے کہ سب سے پہلاتخفہ جومومن کو دیا جا تاہے وہ مہ ہے کہ اس شخص کوجس کی تشویج جناز ہ کی ہےاہے بخش دیا جا تاہے۔ امیرالمونینؑ سے منقول ہے کہ جو شخص تشیع جناز ہ کرے اس کے لئے اجر کے جار قیراط لکھے جاتے ہیں ایک قیراط تشیع کا ایک نماز جنازہ کا ایک اس کے سفن کے انتظار کا اور ایک تعزیت کہنے کا اور ایک روایت میں ہے کہ قبراط احدیماڑ کے برابر ہے اور امام رضاً کے مکارم اخلاق کی فصل میں آئمہ علیہم السلام کے دوستوں کی تشبیع جنازہ کی فضیلت کے سلسلہ میں

روایت آئے گی۔ 🗓

پانچویں خبرشخ کلینی نے روایت کی ہے کہ ایک گروہ امام ابوجعفر باقر کی خدمت میں مشرف ہوا، اور بیاس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کا ایک بچے بیار تھا پس اس گروہ نے آپ کے چیرہ مبارک سے غم کے آثار مشاہدہ کئے اتنے کہ جس سے راحت وآرام نہیں تھا، بیحالت دیکھ کروہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ خدا کی قسم اگر اس بچپکو پچھ ہوگیا تو ہمیں ڈر ہے کہ ہم آپ میں وہ پچھوت ہوگیا اور گربیو نالہ کی آواز بلند ہوئی ہم آپ میں وہ پچھوت ہوگیا اور گربیو نالہ کی آواز بلند ہوئی اور حضرت کشادہ روئی کے ساتھ برخلاف اس حالت کے جو ہم نے پہلے آپ میس دیکھی تھی با ہرتشریف لائے وہ لوگ کہنے گئے ہم آپ پر قربان جائیں ہمیں تو اس حالت سے جو آپ میں دیکھی تھی بیخوف تھا کہ اگر کوئی وا قعہ رونما ہوا تو آپ میں وہ پچھ دیکھیں گئی کہ جس سے ہم اندوہ ناک ہوں گے۔ فرمایا کہ بے شک ہم دوست رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں عافیت عطافر مائے اس چیز میں کہ جسے وہ کہا ہے۔ پہلے کہ بین اس میں کہ جسے وہ کیس سے ہم محبت کرتے اور دوست رکھتے ہیں لیکن جب عظم خدا آجا تا ہے تو ہم سرتسلیم ٹم کر لیتے ہیں اس میں کہ جسے وہ پہلے کرتا اور دوست رکھتے ہیں اس میں کہ جسے وہ بہلے کہ بین اس میں کہ جسے وہ کہا ہوں گے۔ پہلے ہیں اس میں کہ جسے وہ کیس سے ہم محبت کرتے اور دوست رکھتے ہیں لیکن جب عظم خدا آجا تا ہے تو ہم سرتسلیم ٹم کر لیتے ہیں اس میں کہ جسے وہ کیس سے ہم محبت کرتے اور دوست رکھتے ہیں لیکن جب علم خدا آجا تا ہے تو ہم سرتسلیم ٹم کر لیتے ہیں اس میں کہ جسے وہ کیس کے دوست رکھتا ہے۔

چھٹی خبر حضرت صادق سے مردی ہے آپ نے فر مایا کہ رسول خداً کی کتاب میں ہے کہ جب اپنے غلاموں کو کسی کام پر مامور کر وجوان کے لئے دشوار ہوتو تم خود بھی ان کے ساتھ کام کرو، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب میرے والد اپنے غلاموں کوکسی کام کاحکم دیتے توخود تشریف لا کراس کام کود کیھتے اگروہ کام سخت اور دشوار ہوتا تو بسم اللہ کہہ کرخود بھی اس میں مشغول ہوجاتے اور اگروہ آسان ہوتا تو ان سے الگ ہوجاتے۔

ساتویں خبرآپ کی عطاو بخشش کے متعلق ہے شیخ مفید نے حسن بن کثیر سے روایت کی ہے کہ میں نے امام محمد باقٹر سے
اپنی حاجت اور بھائیوں کی جفا کی شکایت کی تو فر مایا ' دہئس الاخ اخ برعاک غنیا ویقط عک فقیرا' ' یعنی تیرابڑا بھائی وہ ہے جو تیری
تونگری اور غنی کے زمانہ میں تجھ سے دوستی ومعاشرت کرے اور تیری رعایت کرے اور حالت فقر و فاقہ میں رشتہ محبت و آشائی کوتو ٹر
دے ، اس وقت آپ نے اپنے غلام کو تکم دیا کہ شیلی لے آؤ کہ جس میں سات سودر ہم تھے پس فر ما یا اس کو خرچ کرو ، اور جب ختم ہو
جائے تو مجھے بتانا اورایک روایت ہے کہ اس سے اپنے اخراجات میں مددلوا ور جب اس سے فارغ ہوجا و تو مجھے بتادینا۔

آ ٹھویں خبرآپ کے حکم اور حسن خلق میں: شیخ طوسی نے محمد بن سلیمان سے اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک شخص شام کار ہنے والا امام محمد باقل کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، اور اس کا مرکز مدینہ تھا اور وہ آپ کی محفل میں بہت آتا تھا، اور وہ کہتا کہ آپ کی محبت و دوتی مجھے آپ کے ہاں نہیں لے آئی، اور میں نہیں کہتا کہ روئے زمین میں کوئی شخص آپ اہل بیت سے میرے نز دیک زیادہ مبعوص وزیادہ دشمن ہے اور میں جانتا ہوں کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول خداً اور اطاعت امیر المونین آپ سے دشمنی رکھنا ہے، لیکن چونکہ میں آپ کوشخص فصیح اللیان صاحب فنون وضائل و آداب و بہترین گفتگو کرنے امیر المونین آپ سے دشمنی رکھنا ہے، لیکن چونکہ میں آپ کوشخص فصیح اللیان صاحب فنون وضائل و آداب و بہترین گفتگو کرنے

🗓 مولف نے علامہ طباطبائی بحرالعلوم کے کچھاشعار کھے ہیں جنہیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔مترجم

والا دیکھتا ہوں لہذا آپ کے ہاں آبیٹھتا ہوں اورامام ابوجعفر محمد باقراس سے اچھائی اور خیر کی باتیں کرتے اور فرماتے کہ خدایر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بہر حال چند ہی دن گذرے کہ وہ شامی بیار ہو گیااوراس کی تکلیف شدت پکڑ گئی جب اس کی طبیعت زیادہ بوجھل ہوگئی تو اس نے اپنے ولی کو بلایااور کہنے لگا، جب میں مرجاؤں اور مجھ پر کپڑا ڈال دوتو فورامحمہ بن علی علیہالسلام کی خدمت میں جانااورحضرت سےخواہش کرنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں ،اورآپ کی خدمت میں پیءض کرنا کہ یہ بات میں نے خود تجوسے کہی ہے،خلاصہ یہ کہ جب آ دھی رات ہوئی تولوگوں نے گمان کیا کہ وہ مخص مرگباہے پس اسے کیڑے سے ڈھانب دیا، صبح کے وقت اس کا ولی مسجد میں آیا اور وہ انتظار میں بیٹھا یہاں تک کہ حضرت نماز سے فارغ ہوئے اور متورگا یعنی دائیں یاؤں کی پشت ہائیں یاؤں کے باطن پررکھ کر ہیٹے تعقبیات میں مشغول ہوئے اس شخص نے عرض کیا فلاں شامی مرگیا ہے،اورآپ سے خواہش کی ہے کہآ یہ اس کی نماز جنازہ پڑھا ئیں،فر ما یا ایسانہیں ہے جوتم نے گمان کیا ہے کہوہ مرگیا ہے بلکہ شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے اور حجاز کا ملک گرم اس کی گرمی کی تمازت سخت ہے واپس جاؤ اورا پینے ساتھی کے معاملہ میں جلدی نہ کرو، جب تک میں وہاں نہ آؤں، پس حضرت کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور دوبارہ دور کعت نمازیڑھی اور اپنے دست ہائے مبارک جب تک خدا نے جاہا ا پنے چیرہ کےسامنے دعا کے لئے بلندر کھے پھرسجدہ میں رہے یہاں تک کہسورج نے منہ نکالا پس آپ اٹھ کراس شامی کے مکان کی طرف روانہ ہوئے جب اس مکان میں داخل ہوئے تو اس شامی کوآ واز دی ،اس نے کہالبیک اے فرزندرسول محضرت نے اسے بٹھا یااوراس کے پیچھے تکبید یااورستوؤں کا شربت منگوا کراہے بلا یااوراس کے گھروالوں سے فرمایا کہاس کے شکم اورسینہ کو ٹھنڈے کھانے سے ٹھنڈا کرواورآ پ واپس چلے گئے،تھوڑی دیر میں شامی صحت مندو شفایاب ہو گیا اور حضرت ابوجعفڑ کی خدمت میں دوڑ کر گیااور عرض کیا کہ مجھ سے علیحد گی میں بات سیجئے آپ نے ایساہی کیا شامی نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آ ہے ہی مخلوق خدااورخدا کی ججت ہیں اورآ ہے وہ دروازہ ہیں کہ جس میں ہے آنا چاہیے اور جوشخص اس بارگاہ سے ہٹ کرکسی اور راسته پر چلےاورکسی دوسر ہے شخص کو (امام) کہے وہ غائب وخاسر ( ناامیدوخسارہ میں ) ہےاورطویل گمراہی سے دو چار ہے،امام نے فرما یا مابذالک تجھے کیا پیش آیا اور کیانمودار ہوا کہنے لگا کہ مجھے کوئی شک وشبہیں کہ میری روح کقبض کرلیا گیا تھا،اور میں نے موت کوآ نکھوں سے دیکھا ہے کہا جا نک منادی کی آواز آئی کہ جے میں نے اپنے کا نوں سے سنا کہوہ پکارر ہاہے کہاس کی روح اس کے بدن میں واپس پلٹا دو، کیونکہ محرٌ بن علی علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا ہے حضرت ابوجعفرٌ نے اس سے فرما یا کہ تجھے معلوم نہیں کہ خداکسی بندے سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے ممل سے اسے بغض ہے اور کبھی بندے سے بغض رکھتا ہے اور اس کے عمل کو پیند کرتا ہے یعنی بھی ایسا ہوتا ہے جبیبا کہ تو ہارگاہ خداوندی میں مبغوض تھالیکن میری محبت ودوستی در ہارالہی میں مطلوب تھی ، خلاصہ بیر کہ راوی کہتا ہے اس کے بعد شامی ابوجعفر کے اصحاب میں شامل ہو گیا۔

## تبسری فصل امام محمر با قرعلیه السلام کے مجزات

اس سلسلہ میں چند معجزات پراکتفاء کیا جاتا ہے۔

#### پهلام مجزه:

ال معجزہ کا بیان جیسے ابوبصیر نے نقل کیا ہے قطب راوندی نے ابوبصیر سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ امام محمہ باقر کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہوئے اورلوگ مسجد میں آ جارہے سے حضرت نے مجھ سے فرمایا ذرالوگوں سے بوچھو کہ وہ مجھے دیھ رہے ہیں اس تھ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور بھی آ جارہے سے حضرت نے مجھے سے فرمایا درالوگوں سے بوچھو کہ تھی کھڑے ہوئے ہیں گھڑے ہوئے ہیں گھڑے ہوئے میں کے بیان جس شخص کو میں دیکھا تو ابو جعفر گود یکھا ہے تو وہ کہتا کہ بین محلوم میں نے اس سے بوچھا کہ کیا تو نے ابو جعفر گود یکھا ہے تو اس نے کہا کیا یہ حضرت نہیں گھڑے ہوئے ، میں نے کہا تجھے کیے معلوم ہوا تو اس نے کہا کیسے معلوم نہ ہو حالانکہ آپ تو نور درخشندہ ہیں۔

اورابوبسیر کہتا ہے کہ میں نے حضرت باقر سے سنا آپ اہل افریقہ میں سے ایک شخص سے کہدر ہے تھے کہ داشد کیسا ہے اس نے عرض کیا کہ جب میں اپنے وطن سے نکلاتو وہ زندہ سلامت تھا اور اس نے آپ کی خدمت میں سلام کہا ہے حضرت نے فرما یا خداوند عالم اس پر رحمت نازل کرے اس نے عرض کیا تو کیا راشد مر گیا ہے، فرما یا ہاں اس نے عرض کیا کس وقت فرما یا تعرب وہاں سے نکلنے کے دودن بعد اس نے عرض کیا خدا کی قسم اسے کسی قسم کا مرض و تکلیف نہیں تھا، فرما یا تو جوکوئی مرتا ہے کسی تیم رو تکلیف نہیں تھا، فرما یا تو جوکوئی مرتا ہے کسی بیاری و تکلیف کی وجہ سے مرتا ہے، راوی کہتا ہے میں نے بوچھا کہ راشد کون ہے فرما یا ہمارے موالیوں اور مجبوں میں سے ایک شخص ہے پھر فرما یا جب تم سے محصوکہ ہماری آ تکھیں ایک نہیں و تہمیں اور ہمارے کان ایسے نہیں جو تہماری آ واز وں کوئی سے سے کوئی چیز ہم سے بوشیدہ نہیں پس ہم سب کو حاضر سمجھوا ور اپنے آپ کو اچھی چیز وں کا عادی بناؤ، اور اہل خیر میں سے ہوجاؤ، تا کہ اس سے تہماری شہرت ہو، بے شک میں اپنی اولا داور اپنے شیعوں کو اس چیز کا تھم دیتا ہوں۔

#### دوسرامعجزہ: مردہ کا آپ کے معجزہ سے حاضر ہونا۔

قطب راوندی نے ابوعینیہ سے روایت کی ہے کہ میں امام محمد باقر کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں اہل شام میں سے ہول آپ کو دوست رکھتا ہول اور آپ کے دشمنوں سے بیز ارکی چاہتا ہول اور میر آباپ بنی امید کو دوست رکھتا تھا اور صاحب قدرت و دولت و مال تھا اور میر سے علاوہ اس کی کوئی اولا دنتھی اور وہ رملہ میں رہتا تھا اور اس کا

ا یک باغ تھا کہ جس میں وہ تنہار ہتا تھا جب وہ مرگیا تو جتنامیں نے اس مال کے تلاش کرنے میں کوشش کی ہے وہ مجھےنہیں مل سکااور مجھے شک وشبنہیں کے صرف عداوت کی بناء پر جواسے مجھ سے تھی اس نے وہ مال چھیادیا ہے،امام علیہالسلام نے فرمایا کیا تو پیند کرتا ہے کہا پنے باپ کودیکھےاورخوداس سے سوال کرے کہ وہ مال کس جگہ ہے، کہنے لگا جی ہاں خدا کی قشم کیونکہ میرے پاس کچھ ہیں اور میں فقیر ومحتاج ہوں ، پس آپ نے ایک خطالکھااورا سے اپنی مہر شریف سے مزین کیا پھراس شامی سے فرمایا کہ بہ خط لے کر جنت البقیع میں حاؤجب اس کے وسط میں پہنچوتو کھرآ واز دواہے درجان توتمہارے باس ایک شخص آئے گاجس کے سرپر عمامہ ہوگا یہ خط اسے دے دینااور کہنا کہ میں محمد بن علی بن الحسین علیہم السلام کا قاصد ہوں ،اور جو کچھ چاہواس سے یو چھلووہ شامی خط لے کر چلا گیا ا بوعیانیہ کہتا ہے کہ جب دوسرادن ہواتو میں حضرت ابوجعفر کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہاں شخص کی حالت دیکھوں احا نک میں نے اس شخص کوحضرت کے دروازہ پراذن کے انتظار میں دیکھا پس اس شخص کواجازت ملی اور ہم اکٹھے ہی اندر داخل ہوئے تو اس شامی نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہا پناعلم کہا قرار دے میں گذشتہ رات جنت البقیع میں گیااورآ پ نے جوتکم دیا تھا میں نے اس پرممل کیا ہے فوراوہ شخص اس نام ونشان والا آیا اور کہنے لگااس جگہ سے کہیں نہ جانا یہاں تک کہ میں تیرے باپ کو لے آؤں، پس وہ گیا اور ایک سیاہ رنگ شخص کو لے کرآیااور کہنے لگایہ تیراہا ہے جو جاہواس سے یو جھلومیں نے کہار پڑو میرابا پنہیں اس نے کہا کہ یہی تیرا باب ہے،البتہ شرارہ آتش وجہنم کے دھو ساور در دناک عذاب نے اسے وگر گوں کر دیاہے میں نے اس سے کہامیرامات توہے اس نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا کیسی حالت ہےتووہ کہنے لگا ہے بیٹامیں بنی امیدکودوست رکھتا تھااورانہیں اہل بیت پیغمبر گر جو کہ پیغمبر ً کے بعد ہیں برتر سمجھتا تھااسی لئے خداوند عالم نے مجھےاس ہیت اس عذاب وعقوبت میں مبتلا کیا ہےاور چونکہ تواہل ہیت کا دوست تھالہذا میں تیرادشمن تھااوراسی وجہ سے میں نے مخجے مال سے محروم کیااوراسے تجھ سے مخفی رکھااب میں اس اعتقاد پر سخت نادم و یریشان ہوں،اے بیٹااس باغ میں جاوَاورزیتون کےفلاں درخت کے پنچےکھودواوروہ مال لےلوکہ جس کی مقدارایک لا کھ درہم ہے اس میں سے پیاس ہزار درہم حضرت محمد بن علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرواور باقی خود لےلواب میں وہ مال حاصل کرنے کے لئے جارہا ہوں اور جوآپ کا حق ہے وہ آپ کے یاس لے آتا ہوں پس وہ اپنے وطن کی طرف چلا گیا، ابوعیدنہ کہتا ہے کہ دوسرے سال میں نے امام محمد باقر علیہ السلام ہے سوال کیا کہ اس شامی صاحب مال کا کیا بنا،فر مایا وہ شخص میرے بچاس ہزار درہم لے کرآ یا تھااور میں نے اس سے وہ قرض ادا کیا جومیر ہے ذمہ تھااور خیبر کے نز دیک اس سے زمین خرید کی اوراس میں سے کچھ مال میں نے اپنے اہل ہیت میں سے صاحبان حاجت کی صلہ رحمی میں خرچ کیا ہے،مولف کہتا ہے کہ ابن شہرآ شوب نے بھی اس روایت کوتھوڑے سے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے اوراس کی روایت کے مطابق اس شامی نے اپنے باپ کو دیکھا کہاس کا رنگ سیاہ ہے اوراس کی گردن میں سیاہ رسی ہے اوراس نے اپنی زبان کتے کی طرح پیاس سے باہر نکال رکھی ہے اور سیاہ لباس پہن رکھا ہے اور روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت نے فرما پاعنقریب اس شخص کووہ ندامت ویشیمانی نفع پہنچائے گی اس کو تاہی کے سلسله میں جواس نے ہماری محبت میں کی اور ہمارے حق کوضائع کیابسبب اس رفق وسر در کے جواس نے ہم پر وار دکیا۔

#### تيسرامعجزه:

جابر بن پزید سے متعلق آپ کے دلائل بحار میں کا فی نقل کیا ہے کہ نعمان بشیر سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ میں جابر بن یز پد جعفی کا ہمممل تھا، پس جس وقت ہم مدینہ میں تھےتو جابرامام مجمہ باقر کی خدمت میں مشرف ہوااورآ ب سے رخصت ہوکر آپ کے دریار سے باہر نکلا درانحالیکہ وہ مسر وروشا دیاں تھا، پس ہم نے مدینہ سے ترکت کی یہاں تک کہ جمعہ کے دن مقام خرجہ میں پہنچےاور یہ پہلی منزل ہے فید کی مدینہ سے اور فید کوفہ و مکہ کے نصف راستہ میں ایک منزل ہے اور ہم نے نماز ظهر پڑھی جب ہمارااونٹا پنی جگہ سےحرکت کرنے لگا تواجا نک ایک شخص بلند قامت گندم گوں کومیں نے دیکھااوراس کے پاس ایک خطرتھا جو اس نے حابر کودیا، حابر نے وہ خطاس سے لے کراہے بوسہ دیااورآ تکھوں سے لگایااور جب ہم نے اسے دیکھا تو ککھا ہوا تھا کہ بہ خط ہے محمدٌ بن علیؓ کا جابر بن پیزید کی طرف اور سیاہ تر و تا زہ مٹی اس خط پر گئی تھی جابر نے اس شخص سے یو چھا کہ تو کب میرے آ قاو مولا کی خدمت سے فارغ ہوا ہے وہ کہنے لگا کہ ابھی ابھی اس نے بوچھا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعداس نے کہا کہ نماز کے بعد، پس جابر نے خط کی مہر توڑی اورا سے پڑھنے لگا اوراس کا رنگ اڑر ہاتھا یہاں تک کہ اس نے خط کوتمام پڑھ کرا پنے پاس رکھ لیااس کے بعد میں نے اسے مسروروخندال نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہم کوفیہ میں پہنچے جب رات کے وقت ہم کوفیہ میں وار دہوئے تووہ رات ہم نے بسر کی صبح کوصرف جابر کی عزت وتکریم کا خیال کرتے ہوئے ان کی طرف جار ہاتھا کہ میں نے اسے اس جالت میں آتے ہوئے دیکھا کہاں نے ہڈیوں کے چندم ہےانے گلے میں ڈال رکھے ہیں اور نے کے گھوڑے پرسوارہے اور یہ کہہ ر ہاہے کہ "اجدامنصہ دین جمھور امیر اغیر مامور" میں نے منصورین جمہورکوامیرغیر ماموریا تاہوں اوراس قسم کے الفاظ اور کئی ایک اشعار وہ کہدریا تھااس وقت اس نے میرے جمرہ کی طرف دیکھااور میں نے بھی اسے دیکھالیکن اس نے مجھ سے کچھ کہااور نہ میں نے اسے کچھ کہا بلکہ اس کی حالت میں رونے لگا ، کہجس میں میں اسے دیکھ رہاتھااور بیچے ہرطرف سے اس کے اور میرے گردجمع ہو گئے اورلوگ اکٹھے ہوئے اور جابراسی طرح آیا یہاں تک کدرحبہ کوفیہ میں داخل ہواا وربچوں کے ساتھ ہر طرف چکر لگا تا تھااورلوگ یہی کہتے تھے کہ جابر دیوانہ ہو گیا ہے خدا کی قشم چند ہی دن گذر ہے کہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے والی کوفہ کوفر مان پہنچا کہ جس شخص کوجابر بن بزید جعفی کہتے ہیں اسے اپنے قبضے میں لے کراس کا سرتن سے جدا کر کے میرے یاس بھیج دو، والی نے اپنے دربار میں موجودلوگوں سے یو جھا کہ جابر بن پزید جعفی کون ہےوہ کہنے لگااصلحک الله ( خدا آپ کی اصلاح کرے )وہ شخص عالم و فاضل ومحدث ہے اور حج کر کے آیا ہے اور آج کل وہ مرض جنون میں مبتلا ہے اور نے کے گھوڑ بے برسوار ہوکرر حبہ (کھلی جگہ ) کوفیہ میں بچوں کے ساتھ کھیل کو دمیں گزارتا ہے، والی نے جب بیہ باتیں سنیں توخو داس کی طرف گیااوراسے اس صورت وسیرت میں دیکھا کہنے لگا کہ حمد خدا کی جس نے مجھے اس کے خون میں مبتلانہیں کیا ، راوی کہتا ہے کہ چند ہی دن گذرے تھے کہ منصور بن جمہور کوفہ میں آیا اور جو پچھ جابر نے کہا تھااس نے وہ پچھ کیا معلوم رہے کہ منصور بن جمہور

یزید بن ولیداموی کی طرف ہے ۲۶ا ھ میں پوسف بنعمر کےمعز ول ہونے کے بعداورحضرت یاقر کی وفات کے دوسال بعد کوفہ کا گورنر ہوااورممکن ہے کہ جابر رحمتہ اللہ علیہ نے آنے والے واقعات کے متعلق جواس نے امام سے سنے تھے اپنی ان ماتوں میں خبر دی ہو،مولف کہتا ہے کہ جابر بن پزید بزرگ تابعین اور حامل اسرارعلوم اہل بیت طاہرین علیهم السلام میں سے تھااور مبھی تمھی اس سے معجزات کا اظہار ہوتا کہ جنہیں سننے کی لوگوں کے عقلوں میں تاب و طاقت نہیں تھی ، لہذا اسے اختلاط ذبین (مجنون) کی نسبت دیتے ورنہ روایات ان کی مدح میں بہت زیادہ ہیں بلکہ رحال کثی میں ہے کہ علم ائمۃ علیہم السلام جار ا فراد کی طرف منتهی ہوا پیلاسلمان فارسی رضی الله عنه اور دوسرا جابر تیسر اسد ( سدحمیری ) چوتھا پونس بن عبدالرحن اور جابر سے مراد یمی جاہر بن پزید جعفی ہے نہ کہ جاہرانصاری بتصریح علماءرحال اورا بن شیر آ شوب اور تفعمی نے اسے امام محمد ماقتر کا ماپ ( درواز ہ علوم ) قرار دیا ہےاور ظاہرایاب علوم اوراسراراہل بیت علیہم السلام مراد ہےاورحسین بن احمر صفینی نے حضرت صادق سے روایت کی ہےآ ب نے فرما ما کہ حابر کواس لئے حابر کہتے ہیں کہوہ مونین کوا بے علم سے درست اورتونگر کر دیتا ہے،اوروہ ایبادر ما ہے کہ جتنااس سے لیا جائے وہ کم نہیں ہوتااوروہ اپنے زمانہ کا باب (علم ) ہےاور ججت خداا بوجعفرمحمد بن علی علیہالسلام کی طرف سے خلوق پر ججت ہے، قاضی نوراللہ نے محالس المومنین میں کہا ہے کہ جابر بن پزید جعفی کوفی کے متعلق کتاب خلاصہ مین ہے کہ حضرت صادقؓ نے اس کے لئے رحمت کی دعا کی ہے اور فرما یا کہ جو کچھوہ ہم سے نقل کرتا ہے وہ پیج اور تیج ہے اور ابن غضائر ی نے کہاہے کہ جابر فی نفسہ ثقہ ہے لیکن اکثر لوگ جواس سےروایت کرتے ہیں وہ ضیعیف ہیں اور کتاب شیخ ابوعمر کشی میں جابر مذکور سے نقل ہے کہ میں اپنی جوانی کے زمانہ میں امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے یو چھا کہ تو کون ہے میں نے کہا کوفہ کا ایک شخص ہوں فر ما یا کس قبیلہ سے ہے میں نے کہاجعفی ہوں فر ما یا کس لئے آیا ہے میں نے کہا میں علم حاصل کرنے کے لئے، فرما یا کس سے علم طلب کرتے ہو، میں نے کہا آپ سے ، فر ما یا تو پھراب کے بعدا گرکوئی تم سے یو چھے کہ کہاں کے رہنے والے ہوتو کہنا مدینہ کا اپس میں نے حضرت سے عرض کیا کہ باقی مسائل یو چھنے سے پہلے اس بات کے متعلق سوال کرتا ہوں جوآپ نے فرمایا ہے کہ آیا جھوٹ بولنا جائز ہے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں نے مخچھے بتایا ہے اس بات میں کوئی حجھوٹ نہیں کیونکہ جوشخص جس شہر میں ہے وہ اس شہر کا رہنے والا ہے جب تک وہاں سے چلا نہ جائے اوراس کے بعد حضرت نے مجھےایک کتاب دی اورفر ما باجب تک بنی امیہ کی حکومت یا قی ہے اگر تو نے اس میں سے کوئی روایت بیان کی تو تجھ یرمیری اور میرے اباؤا حداد کی لعنت ہو، اس کے بعد آپ نے ایک دوسری کتاب مجھے دی اور فر مایا کہ اسے لے لواوراس کے مندرجات کوجانواور ہرگز کسی ہے بیان نہ کرواورا گراس کے برخلاف کیا تو تجھ پرمیریاورمیرے آباؤا جدا د کی لعنت ہوگی اور بیہ بھی روایت ہے کہ جب ولید پلید (جو کہ فراعنہ بنی امیہ میں سے تھا) مارا گیا تو جابر نے فرصت کوغنیمت سمجھااورخز سرخ کا عمامہ سر یر رکھااورمسجد میں گیااورلوگ اس کے پاس جمع ہوئے اوراس نے حضرت امام مُحمد باقتر سے حدیث بیان کرنا شروع کی اور جو حدیث بھی نقل کرتا تو کہتا کہ حدثنی وصی الا وصیاء ووارث علم الانبیاء محمرٌ بن علیّ علیہ السلام پس جولوگ جمع تھے ان میں سے بعض نے

#### چوتھام مجزہ:جس کا تعلق سونے کی تھیلیوں کے ساتھ ہے۔

کتاب بحار میں کتاب بحار میں کتاب اختصاص اور بصائر الدرجات سے منقول ہے کہ جابر بن یزید جعفی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اپنی حاجت مندی کی شکایت کی ، فر ما یا اے جابر ہمارے پاس درہم نہیں ہیں ، تھوڑی ہی دیرگزری کہ کمیت شاعر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا قربان جاؤں اگر آپ کی رائے ہوتو میں قصیدہ پیش کروں ، فر ما یا پڑھو، کمیت نے قصیدہ پڑھا جب قصیدہ پڑھ چکا تو آپ نے فر ما یا اے غلام اس کمرے سے ایک تھیلی لا کر کمیت کو دے دو ، غلام تھیلی لے آیا اور کمیت کو دے دی ، کمیت نے عرض کیا قربان جاؤں اگر آپ اجازت دیں تو ایک قصیدہ اور پیش کروں ، فر ما یا پڑھو کمیت نے دوسرا قصیدہ پڑھا اور حضرت نے غلام سے فر ما یا تو وہ دوسری تھیلی لے آیا اور کمیت کو دے دی ، کمیت نے کہا قربان جاؤں اگر اجازت ہوتو تیسر اقصیدہ پڑھوں فر ما یا پڑھو ، کمیت نے پڑھا اور حضرت نے غلام کو کے خرمان کے مطابق تھیلی لے آیا اور کمیت کو دے دی ، کمیت نے عرض کیا خدا کی قسم میں نے سے لاکر کمیت کو دے دی ، کمیت نے عرض کیا خدا کی قسم میں نے

طلب مال اور فائدہ دنیوی کے لئے اپنی زبان آپ کی مدح میں نہیں کھو لی رسول خدا کے صلہ اور جوخدا نے آپ کے حق کی ادائیگی مجھے پر واجب قرار دی ہے اس کے علاوہ میراکوئی مقصور نہیں ہے، حضرت ابوجعفر نے کمیت کے حق میں دعا کی اور فرما یا اے غلام میر تخلیاں واپس ان کی جگہ پر رکھا آؤ، جابر کہتا ہے جب میں نے بیرحالت دیکھی تو میرے دل میں ایک چیز نے خطور کیا اور دل میں کہا کہ امام نے مجھے شرما یا کہ میرے پاس کوئی در ہم نہیں ہے اور کمیت کے بارے میں تہر اردر ہم کا فرمان جاری کیا ہے، جب کمیت باہر چلا گیا تو میں نے عرض کیا قربان جاؤں مجھ سے تو آپ نے فرما یا کہ میرے پاس ایک در ہم بھی نہیں ہے اور کمیت کے لئے ہیں، کمیت باہر چلا گیا تو میں نے عرض کیا قربان جاؤں مجھے سے تو آپ نے فرما یا کہ میرے پاس ایک در ہم بھی نہیں ہے اور کمیت کے لئے ہیں، کمیت باہر کھا گیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کمرے میں گیا تو وہاں ان در اہم میں سے کوئی چیز نہ پائی اور باہر نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرما یا اے جابر جو مجوزات کر امات مآثر اور فضائل ہم نے تم سے چھپار کھے ہیں وہ ان کی ہذست نیا دہ ہیں جو صاضر ہوا تو آپ نے فرما یا اے جابر جو مجوزات کر امات مآثر اور فضائل ہم نے تم سے چھپار کھے ہیں وہ ان کی ہذست نیا دہ ہیں بو سوئے ہوگر کر اس کمرے میں ججھے لے گئے اور زمین پر پاؤل صوائے کر ادر ان دین کی گردن کی طرح سرخ سونے جیسی چیز زمین سے باہر نگی اور فرما یا اے جابر اس مجز و باہرہ کو دیکھواور سوائے کر ادر ان دین کے کہ جن کے ایمان سے مطمئن ہوگئی پر بیان نہ کرنا ہے شک خدا نے ہمیں قدرت دی ہے کہ ہم جو چا ہیں سوائے کر ادر ان دین کے کہ جن کے ایمان سے مطمئن ہوگئی طرف بھیرنا چا ہیں تو بھیر سکتے ہیں۔

### پانچوال معجزہ: یہ کہ دیوارآپ کے لئے کسی چیز کود کیھنے سے مانع اور حاجب نہیں۔

قطب راوندی ابوالصباح کنانی سے روایت کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں ایک دن امام تھ باقر کے درواز سے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کی خدمت گذار کنیزجس کے پیتان ابھر ہے ہوئے تھے درواز سے پر کھڑا ہوں ، اچا نک آپ کی آواز مکان کے پیتان پر لگایا اور میں نے اس سے کہا کہ اپنے آقاومولا سے کہو کہ میں درواز سے پر کھڑا ہوں ، اچا نک آپ کی آواز مکان کے آخر سے بلند ہوئی کہ داخل ہو تیری ماں نہ ہو پس مکان کے اندر داخل ہوااور عرض کیا کہ خدا کی قسم میرح کت بری نیت سے نہ تھی اور میں اس کام میں زیادتی لقین کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا، فر مایا تیج کہتے ہوا گرتم بینے ال کرو کہ بید دیواری ہماری نگا ہوں کے لئے حایل ہیں تو پھرتم میں اور ہم میں فرق ہی کیار ہا، پس بچواس سے کہ پھراس قسم کا کام کرو، مولف کہتا ہے کہ یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ کہوفہ میں میں ایک عورت کو قرات قرآن کی تعلیم و بیتا تھا میں نے ایک دفعہ اس سے تھوڑا سامزاح کیا جب میں آپ کی خدمت کہوفہ میں میں ایک عورت کو قرات قرآن کی تعلیم و بیتا تھا میں نے ایک دفعہ اس سے تھوڑا سامزاح کیا جب میں آپ کی خدمت میں مشرف ہوا مجھے آپ نے عتاب کیا اور فرمایا جو تھی خلوت میں مرتکب گناہ ہوتو خداوند عالم اس کی پرواہ نہیں کرتا اس عورت میں مشرف ہوا مجھے آپ نے عتاب کیا اور فرمایا جو تھی خلوت میں مرتکب گناہ ہوتو خداوند عالم اس کی پرواہ نہیں کرتا اس عورت

کوتو نے کیا کہا تھاوہ کہتا ہے کہ میں نے شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپالیا اور توبد کی ،حضرت نے فرمایا کہ دوبارہ بی تیج کام نہ کرنا۔

#### چھٹامعجزہ: حضرت کا کھانااور دوسری چیزیں اینٹ سے نکالنا۔

مدینۃ المعاجز میں محد بن جریر طبری سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ابوسفیان محد نے اپنے باپ سے اس نے اعمش سے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے قیس بن رہتے نے روایت کی ہے کہ میں امام باقر کے ہاں مہمان تھا اور آپ کے مکان میں ایک اینٹ کے علاوہ پچھ نہیں تھا ، جب نماز عشاء کا وقت آیا تو حضرت نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور میں نے آپ کی اقتداء کی اس کے بعد آپ نے اس اینٹ پر ہاتھ رکھا اور ایک موٹا سارومال اس سے نکالا اور ایک ایسا دستر خوان کہ جس پر ہرگرم وسروشم کا کھانا رکھا ہوا تھا بچھ گیا ، اور آپ نے مجھ سے فرما یا کہ بیوہ غذا ہے جو خدا نے اپنے اولیاء کے لئے تیار اور مہیا کر رکھی ہے پس حضرت اور میں نے اس کھانے سے کھا یا اور وہ دستر خوان دوبارہ اس اینٹ میں چلا گیا اور مجھ شک محسوس ہوا جب حضرت کسی ضروریات سے باہر گئے تو میں نے ابن اینٹ کوالٹ پلٹ کیا توسوائے ایک چھوٹی اینٹ سے بیالے کوز سے در سبوجو پانی سے پر شے نکا لے تو میں نے پانی بیا اور وہ دوبارہ اپنی جگہ کی طرف پلٹ گئے اور فرما یا تیری مثال میر سے ساتھ بوجوجسی ہے ، جناب مسیح کے ساتھ جب کہ وہ آپ پروثو تی نہیں کرتے تھاس وقت آپ نے اس اینٹ کو تھم دیا کہ آپ سے بود جسی ہے ، جناب مسیح کے ساتھ جب کہ وہ آپ پروثو تی نہیں کرتے تھاس وقت آپ نے اس اینٹ کو تھم دیا کہ آپ سے وہات کرتے وہ اس اینٹ کو تک ہو تھی کیا گیا ہو وہ اینٹ بولئے تگی ۔

#### ساتوال معجزه: آپ كا پتھر سے سيب نكالنا

نیزاس کتاب میں جابر بن یزید سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام محمد باقرا کی خدمت میں باہر نکلا جب کہ آپ مقام جیرہ کاارادہ رکھتے تھے، جب ہم کر بلا میں مشرف ہوئے تو مجھ سے فرمایا پیز مین ہمارے شیعوں کے لئے جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھا ہے، پھر آپ وہاں پہنچ جہاں کا ارادہ میں سے ایک گڑھا ہے، پھر آپ وہاں پہنچ جہاں کا ارادہ رکھتے تھے اور اس وقت میری طرف رخ کر کے فرمایا اے جابر میں نے عرض کیا لبیک اے میرے سیدوسر دار فرمایا پچھ کھا وگ میں نے عرض کیا لبیک اے میرے سیدوسر دار فرمایا پچھ کھا وگ میں نے عرض کیا بی باہر نکالا کہ ولی خوشبو میں نے عرض کیا بی باہر نکالا کہ ولی خوشبو میں نے بھی نہ سوگی تھی اور وہ کسی طرح بھی دنیا کے پچلوں سے شاہت نہ رکھتا تھا اور میں نے سمجھا کہ یہ جنت کے میووں میں سے سے اور اس کی برکت وضیات سے حاردن تک مجھے کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور نہ مجھے اجابت ہوئی۔

#### آ تھوال مجز ہ:ان دائل کا بیان جوعمر بن حنظلہ نے آپ سے دیکھے

صفار عمر بن حنظلہ سے روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقٹر سے عرض کیا میں اس طرح مگمان کرتا ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں صاحب رتبہ وقدر ومنزلت ہوں فر ما یا ہاں توعرض کیا مجھے اس بارگاہ میں ایک حاجت ہے، فر ما یا کون سی عرض کیا جھے اسم اعظم کی تعلیم و بیجے بفر ما بیاس کی طاقت برداشت رکھتے ہو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں فر ما بیاس کمرے میں جاؤجب میں اس کمرے کے اندر گیا تو حضرت ابوجعفر نے اپنادست مبارک زمین پررکھا اور وہ کمرہ تاریک ہو گیا عمر کا نیخ لگا فر ما یا کیا ہے ہوکیا تمہیں سکھا وُں میں نے عرض کیا کئیس لی آپ نے دست مبارک زمین پررکھا تو وہ مکان اپنی حالت کی طرف پلٹ آ یا مولف کہتا ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اسم اعظم اللی کے تبتر (ساک) حرف ہیں جن میں سے آصف کے پاس ایک حرف تھا کہ جس کے ذریعہ سے وہ چشم زون میں بلقیس کا تخت سلیمان کے پاس لے آ یا تھا اور سلیمان بن داؤد کے پاس ایس سے ایک حرف تھا کہ جس کے ذریعہ سے وہ چشم زون میں بلقیس کا تخت سلیمان کے پاس لے آ یا تھا اور سلیمان بن داؤد کے پاس اس میں اس سے ایک حرف تھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو دوحرف اس کے عطا ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے وہ مردہ کو زندہ اور ما درز ادنا بینا کو بینا اور کو ڈرف تھا کہ جس کے بارک والے کو اچھا کر دیتے تھے ،اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم کی تعلیم دی گی تھی اور وہ جناب صاحب بینا اور کو ڈرف تھا کہ تھی ہوتا ہے اور اس سے سلیمان کی عظمت شان کی زیادتی اور اس قدرۃ اہل ایمان کا علومقام معلوم ہوتا ہے اور عربی نے خطاد فقہا اسم عظم تھے اور اس سے سلیمان کی عظمت شان کی زیادتی اور اس قدرۃ اہل ایمان کا علومقام معلوم ہوتا ہے اور عربی نے دور میاں کیا جو اور ہوتا ہے قرمایا وہ تم میں سے کسی کو دیکھیں کہ کہ جارے اصحاب میں سے دوافراد کے درمیان دین یا میراث میں تناز عہ یا جھاڑا ہوتا ہے فرمایا وہ تم میں سے کسی کو دیکھیں کہ جب دہ تھم کر سے اور اس کا تم قبل کی حدیس داخل ہے راضی ہوں ، بے شک میں نے اس کوتم پر عالم مقرر کیا ہے اور ہم سے اور ہمارے قول کو در کیا ہے اور ہم رکھیا تا ہوں ہو تا ہے اور ہم سے دول کو در کیا ہے اور ہم مقرر کیا ہے اور ہم یورد کرنے والا ہے اور ہم رکسی کی حدیس داخل ہے۔

#### نوال معجزہ: آسان سے حضرت کے لئے انگوراورلباس کا آنا

اور مدینتہ المعاجز میں ثاقب المناقب سے منقول ہے اور اس نے لیٹ بن سعد سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوہ ابوقبیس میں دعا میں مشغول تھا، میں نے دیکھا ایک شخص دعا کر رہا ہے اور وہ اپنی دعا میں کہتا ہے" اللہ ہد انی اریں الغنب فارز قدنیہ " خدایا میں انگور چاہتا ہوں وہ مجھے عطا فرما پس ایک بادل آیا اور اس پرسابی آئن ہوا، اور اس کے سرکے قریب ہوا اس شخص نے ہاتھ بلند کیا اور اس میں سے انگور کا ایک خوشہ اٹھایا اور اپنے آگے رکھ لیا، دوبارہ اس نے دست دعا بلند کئے اور عرض کیا خدایا میں برہنہ ہوں مجھے لباس دے، پس دوبارہ وہ بادل اس کے قریب آیا اور اس نے اس میں سے لیمٹی ہوئی کوئی چیز جو کہ دو کیٹر سے اٹھائے پھروہ بیٹھ کر انگور کھانے لگا، حالا نکہ وہ انگور کا موم نہیں تھا اور میں اس کے قریب تھا میں نے لکا اگور کے خوشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چند دانے اس سے لئے تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کیا کر ہے ہو، میں نے کہا آپ نے دعا کی اور میں نے آمین کہا اور دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں شریک ہوتے ہیں، فرمایا بہاں سے میں نے کہا آپ نے دعا کی اور میں نے آمین کہا اور دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں شریک ہوتے ہیں، فرمایا بھی جاؤ اور کھاؤ پس میں بیٹھ کران کے ساتھ کھانے لگا جب بقدر کھا بیت ہم کھا چکے آمین کہنے والا دونوں شریک ہوتے والا اور فرمایا کہ بید دونوں کیٹر ہے بھی اٹھالو میں نے کہا کہ مجھے کیٹر وں کی ضرورت نہیں، تو وہ خوشہ یکسر بلند ہوا اور وہ شوشہ بلسر بلند ہوا اور وہ شوشہ بلس بلید ہوں کی بلسر ہو تو نہوں کی سے میں ہوتے ہیں، فرمایا کہ بید دونوں کیٹر ہے بھی اٹھالو میں نے کہا کہ مجھے کیٹر وں کی ضرورت نہیں،

فر مایا چررخ دوسری طرف کروتا کہ میں پہن لوں پس ایک طرف ہو کران میں سے ایک کوتہ بنداور دوسرے کور دا بنایا اور جو کپڑے اس کے بدن پر تھےوہ لیپٹے کر ہاتھ میں پکڑ لئے اور ابوقبیس سے ینچے آئے اور جب صفاء پہاڑی کے قریب پہنچے تو کچھ لوگ ان کے استقبال کو بڑھے اور وہ کپڑے جوان کے ہاتھ میں تھے کسی کودیدیئے ، ایک شخص سے میں نے بوچھا کہ بیکون ہے اس نے کہا کہ فرزندر سول خداً ابوج عفر محمد بن علیٰ بن الحسین بن علیٰ بن افی طالب صلوات الڈعلیم ہیں۔

#### دسوال معجزه: حضرت کا ابوبصیر کو بینا کرنا اور پھر دوباره پہلی حالت کی طرف بلٹانا

قطبرواندی سے منقول ہے اس نے اپنی سند کے ساتھ اابولھیر سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر سے عرض کیا کہ میں آپ کا موالی اور شیعہ ہوں اور نا تواں و نابینا ہوں کہ آپ میر سے لئے جنت کی صانت دیجے فرما یا کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تجھآ ئمہ کی علامت بناؤں میں نے عرض کیا ، کیا ہی اچھا ہے کہ آپ علامت اور صانت دونوں کو میر سے لئے جمع کر دیں فرمایا یہ بات کس لئے تم پہند کرتے ہو، میں نے عرض کیا کس لئے اسے میں پندنہ کروں پس آپ نے اپناوست مبارک میری آٹھھوں پر بھیرا تو ای وقت میں نے آئم علیہم السلام کو آپ کے پاس دیکھا بھر فرمایا آٹھھیں کھول کر اپنی آٹھھوں سے دیکھو تمہیں کیا نظر آتنا ہے ، ابو بھیر کہتا ہے خدا کی قتم کما خزیر اور بندر کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، میں نے عرض کیا یہ شے دھزات اپنی فرمایا جنہیں دیکھو تھی صورت نظر آتئے تو شیعہ حضرات اپنی فرمایا جنہیں دیکھوں سے جنہیں دیکھوں سے بین فرمایا جائے اور لوگوں کی حقیقی صورت نظر آتئے تو شیعہ حضرات اپنی فالفین کو سوائے اس منے نہیں ہو کہ تاہم کی سے تم بارک جنہیں کی صور سے تم بارک جنت کی صفات دوں تو تمہیں پہلی دوں ، میں نے عرض کیا اس مخلوق منکوس کی طرف د کھنے کی ضرورت نہیں جھے پہلی حالت میں پہلے تھا اس کی طرف بیانا دیں کیونکہ کوئی چیز جنت کا عوض نہیں ہو مکتی لیس آپ نے دست مبارک میری آتکھوں پر پھیرے اور جس حالت میں پہلے تھا اس کی طرف دوکھی چیز جنت کا عوض نہیں ہو مکتی لیس آپ نے دست مبارک میری آتکھوں پر پھیرے اور جس حالت میں پہلے تھا اس کی طرف دولیا دوبارہ پلٹ گیا۔

#### گیار ہواں معجزہ: بیابان میں حضرت کا قبرہ (چنڈول) کے لئے یانی نکالنا

شیخ طبرسی نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ ہم امام محمد باقر کے ساتھ باہر نکلے ، اچانک ہم خشک زمین میں پہنچ کہ جس سے آگ بھڑک رہی تھی یعنی زیادہ حرارت کی وجہ سے اور وہاں بہت میں چڑیاں تھیں جو آپ کے خچر کے گرداڑ کر چکر کا نے گئیس ، حضرت نے انہیں دور ہٹا یا اور فرما یا تمہارے لئے کوئی اکرام وعزت نہیں ، پس آپ اپنے مقصد تک تشریف کے کرکا کے جب دوسرے دن واپس آئے اور ہم اس زمین میں پہنچ تو دوبارہ چڑیاں پرواز کرنے لگیں اور آپ کے خچر کے گرد

چکرلگانے اور آپ کے سرکے اوپر پھڑ پھڑ انے لگیں پس میں نے سنا کہ حضرت نے فرمایا پیواور سیرانی حاصل کرو، جب میں نے دیکھا تو وہاں بہت ساپانی نظر آیا میں نے عرض کیا اے میرے آقا کل آپ نے انہیں منع کیا اور آج سیراب کیا فرمایا جان لوکہ آج ان کے ساتھ قبرہ نہ ہوتے تو میں انہیں پانی نہ دیتا، میں خان لوکہ آج ان کے ساتھ قبرہ اور چٹریاں فلاں کے دوستوں میں سے ہیں کیونکہ یہ نے عرض کیا مولی قبرہ اور چڑیا میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا وائے ہوتم پر چڑیاں فلاں کے دوستوں میں سے ہیں کیونکہ یہ انہیں میں سے ہیں اور قبرہ ہمارے موالیوں میں سے ہے یہ اپنی آواز میں کہتی ہیں بور کستہ اھل البیت و بور کت شیعت کے لعن الله اعدائکہ اے اہل ہیت تم میں برکت ہوا ورتمہارے شیعوں میں برکت ہوا ورخدا تمہارے دشمنوں پر لعنت کرے۔

#### بار موال معجزه: آپ کاغیب کی خبر دینا

قطب راوندی نے ابوبسیر سے روایت کی ہے کہ امام محمد باقر نے خراسان کے ایک شخص سے فرمایا تیر ہے باپ کی کیا حالت تھی کہنچا تھا تھا فرمایا جب تواس طرف متوجہ ہوا اور جرجان کے علاقہ میں پہنچا تو تیراباپ فوت ہوگیا، فرمایا تیر ہے بھائی کا کیا حال تھا عرض کیا میں اسے صحیح وسالم چھوڑ آیا ہوں فرمایا اس کا ایک ہمسایہ تھا جس کا نام صالح ہے اس نے فلال دن اور فلال وقت اسے قبل کردیا ہے، پس و و شخص رو نے لگا اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ داجعو ن فرمایا خاموش رہوا ورغم اندوہ نہ کرو کیونکہ ان کی جگہ بہشت میں ہے اور اس جہان فانی کے منازل سے وہ ان کے لئے بہتر اور خوشتر ہے، عرض کیا اے فرزندر سول گلا جب میں اس طرف آر ہا تھا تو میر اایک بیٹار نجور اور بیار تھا جو شدید دردوالم سے دو چار تھا اس کا حال آپ نے نہیں پو چھا، فرمایا تیرابیٹا صحت یاب ہوگیا ہے اور اس کے پچانے اپنی لڑکی کی اس سے شادی کردی ہے جب تو اس سے ملے گا تو اس کا بیرا ہوگا کہا ہوگا کہ جب ہو کا نام علی ہے اور وہ ہمار سے شعول میں سے ہوگا ، البتہ تیرابیٹا ہمار اشیعہ نہیں بلکہ وہ ہمار ادشمن ہے اور وہ ہمار سے شامل کے لئے کہ جس کا نام علی ہے اور وہ ہمار سے شعول میں سے ہوگا ، البتہ تیرابیٹا ہمار اشیعہ نہیں بلکہ وہ ہمار ادشمن ہے اور وہ ہمار سے ایک شخص ہے جو ہمار اس کے لئے تھوں میں سے ایک شخص ہے جو ہمار اس کے بیا کہ تیرابیٹا ہوں مور نے نی اس سے ایک شخص ہے جو ہمار اس کے تیرابیٹا ہمار مور نے سے دراور مورن ہے۔

کا فی ہے ، راوی کہتا ہے کہ پس وہ اٹھ کر چلا گیا تو میں نے عرض کیا یہ کون ہے فرمایا اہل خراسان میں سے ایک شخص ہے جو ہمار اس شیعہ اور مورن ہے۔

## چوتھی فصل امام محمد باقر کے بعض مواعظ اور حکمت آمیز کلمات جوتحف العقول سے منفول ہیں

پہلاارشاد: قال علیہ السلام ماشیب شیئی لشیئی احسن من حلمہ بعلمہ امام تمہ باقر نے فرمایا جوکوئی چیز بھی کسی دوسری چیز سے ملے وہ تھم سے بہتر نہیں جوملم کے ساتھ ملا ہوا ہو۔مولف کہتا ہے کہ حکم کامعنی نفس کو ہیجان غضب سے اس طرح روکنا کہ قوت غضبیہ اسے آسانی سے حرکت میں نہلے آئے اور سوچ و بچار کے بغیر کوئی چیز اس سے ظہور میں نہ آئے اور زمانہ کی نالیند بدہ وار دات اسے مضطرب نہ کر ہے۔

باتو گویم که حیست غایت علم بر که زبرت دبد شکر بخشش کم مباش از درخت سایه فگن بر که سنگش زند ثمر بخشش بر که نجر اشدت جگر بجفا بهچو کان کریم زر بخشش

دوسراار شاد: قال علیه السلاه الکهال کل الکهال التفقه فی الدین والصبر علی النائبة وتقایر المعیشة فرمایا کمال اورتمام کمال ہے دین کو مجھنا اوراس میں صاحب بصیرت ہونا اور مصیبت وسخت کام میں صبر کرنا اور امر معاش کا اندازہ لگانا یعنی ہر مہینہ میں جتنی اس کی آمدنی ہے اس کا حساب لگائے اور اس اندازہ سے خرچ کرے پس اگر ہر مہینہ میں تین روپ اس کی آمدنی ہے تو روزاہ دس پیے خرچ کرے اور اس سے زیادہ خرچ نہ کرے اور اگر اتفاقا کسی دن زیادہ خرچ ہوجائے تو اتنا دوسرے دن کم خرچ کرے تاکہ ذلت قرض اور لوگوں سے سوال کرنے میں گرفتار نہ ہو، ہمارے شیخ تفتہ الاسلام نوری نے متدرک کے خاتمہ میں علامہ مجلسی مولا نامجمہ باقر بن مجمد تقی بن مقصود علی المتخلص مجلسی رحمہ اللہ کے حالات میں نقل کیا ہے کہ ملامجہ تقی کی والدہ عارفہ مقدسہ اور صالح تھیں اور ان کے صلاح وتقوی کے سلسلہ میں منقول ہے کہ ایک دفعہ ان کے شوہر

ملامقصود علی نے کسی سفر کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں بیٹوں ملا محمد تھی اور ملا محمد صادق کو علامہ مقدس متورع ملاعبد اللہ ششتری کی خدمت میں تحصیل علوم شرعیہ کے لئے لئے آئے اور اس بزرگوار سے استدعا کی کہ ان کی تعلیم کا پورا خیال رکھیں اس کے بعد سفر پر چلے گئے پس ان بھی دنوں میں عید آگئی تو جناب ملاعبد اللہ نے ملائمہ تھی کو تین تو مان دیے اور فر ما یا کہ آنہیں اپنی ضرور یات معاش میں صرف کر دوعرض کیا کہ والدہ کی اطلاع واذن کے بغیر میں صرف نہیں کر سکتا جب اپنی والدہ کی خدمت میں گئے اور کیفیت میں صرف کر دوعرض کیا کہ مجارے خرچ کے برابر ہے کہ جس طرح میں نے تعبین تقسیم کر رکھی ہے اور اس مدت میں بیتہ ہاری عادت بن چکی ہے پس اگر میر فی کے اور ترخی کے برابر ہے کہ جس طرح میں نے تعبین تقسیم کر رکھی ہوجائے گی اور میر فی تو تھی ہوجائے گی اور میر فی کہنیا کہ عادت بن چکی ہے پس اگر میر فی کے ہو گے تو اس وقت تھوڑ ہے خرچ پر صبر نہیں کر سکو گے لہذا مجبوراً مجھے اکثر اوقات تمہاری خگی عالات کی ملاعبد اللہ وغیرہ سے شکایت کرنی پڑے گی ، حالا تک ہید میرے لئے مناسب نہیں جب مولانا کی خدمت میں بیہ بات حالات کی ملاعبد اللہ وغیرہ سے شکایت کرنی پڑے گی ، حالا تک ہید میرے لئے مناسب نہیں جب مولانا کی خدمت میں بیہ بات کی گئی تو اس بزرگوار نے ان کے حق میں دعائی اور خداوند عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس سلسلہ جابیہ کو حامیان دین میں اور خدا تھیں قرار دیا اور انہیں میں سے نکالا اس بحرموائ اور وشین اور مرجین شریعت سید المرکبین حضرت خاتم النہ بین صلوات اللہ علیہ قرار دیا اور آئیس میں سے نکالا اس بحرموائی اور عمرائی دبائی (علامہ مجلسی ) کو!

تیسراارشاد: قال علیه السلام صحبة عشرین سنة قرابة یعنی بین سال کی دوی ورفاقت قرابت ورشته داری کے تم میں ہے۔

چوتھاارشاد: قال علیہ السلامہ ثلاثة من مکارمہ الدنیا والاخرۃ ان تعفوا عمن ظلمك و تصل من قطعك و تصل علمك و تصل من قطعك و تصل من قطعك و تحليم اذا جھل عليك فرمايا تين چيزيں مكارم دنياوآ خرت ميں سے ہيں ايك بير كم معاف كرواس شخص كوكہ جوتم پرظم كرے اور دوسرا بير كم صلدرى كرواس شخص كے ساتھ جوقطع رحى كرے، تيسرا بير كم محلم و برد بارى اختيار كروجب تم سے جہل ونا دانى كابرتاؤ كيا جائے۔

پانچواں ارشاد: فرما یا کوئی بندہ اپنے برا در مسلمان کی اعانت سے اور اس کی حاجت پورا کرنے کی کوشش سے امتناع وآبانہیں کرے گاچاہے وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو گریہ کہ وہ مبتلا ہوگا ایسی ہی حاجت کے لئے سعی وکوشش کرنے میں کہ جو موجب گناہ ہوگی اور اس میں کوئی اجرائے نہیں ملے گا اور کوئی شخص رضائے خدا کے راستہ میں خرچ کرنے سے بخل نہیں کرے گاگریہ کہ اس نے راہ خدا میں خرچ کرنے میں مبتلا ہوگا کہ جو عضب خدا کو برا پیجنۃ کریں۔

چھٹاارشاد: من لمدیجعل الله له من نفسه و آعظا فان مواعظ الناس لن تغنی عنه شیمًا جس شخص کوخداخودا پخنفس کا مواعظ نه بنائے (جس کے نفس میں خدا کی کوئی واعظ پیدا نہ کرے) دوسروں کے وعظ ونصیحت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ساتواں ارشاد: فرمایا کتنے اشخاص ہیں کہ جو دوسرے سے ملتے وقت کہتے ہیں کہ خدا تیرے دشمن کوسرنگوں کرے حالانکہاس کا دشمن خدا ہوتا ہے۔

آٹھواںارشاد: آپ نے فرمایاوہ عالم کہ جس کے علم سےلوگ نفع اٹھائیں وہ ستر ہزار عابد سے بہتر ہے،مولف کہتا ہے کیلم وعلاء کی فضیلت کی روایات شار واحصا سے زیادہ ہیں ان میں سے بعض میں ہے کہایک عالم ہزار عابداور ہزار زاہد سے بہتر ہے عالم کی فضیلت عابد پرایسے ہے جیسے آفتاب کی باقی ستاروں پر ، فقیہ کا ایک رکعت نماز ادا کرنا عابد کی ستر ہزار رکعت سے بہتر ہے، عالم کی نیند جہالت کی نماز سے بہتر ہے جب کوئی مومن مرحائے اورایک ورقہ چھوڑ حائے کہ جس میں علم ہوتو قیامت کے دن وہ ورقداس کے اورجہنم کے درمیان پر دہ بن جائے گا ،اور خداوند عالم ہرحرف کے بدلے جواس میں کھھا ہوا ہے ایک شہر اسے عطا فرمائے گا جوسات دنیاؤں سے زیادہ وسیع ہوگا اور جب فقیہ مرجا تاہے تو اس پرفر شتے اور زمین کے وہ ٹکڑے گر یہ کرتے ہیں جن پروہ خدا کی عمادت کرتا تھااورآ سان کے وہ دروازے بھی کہ جن سے گذرکراس کےاعمال اوپر جاتے تھے اسلام میں ابیبارخنہ پیدا ہوجا تاہے کہ جے کوئی چیز بندنہیں کرسکتی کیونکہ فقہاءمونین اسلام کے قلعے میںمثل ان قلعوں کے جوشیر کے گرد بناتے ہیں الی غیر ذلك ، ہمارے شیخ ثقتہ الاسلام نوری نے کلمہ طبیبہ میں بہت ہی روایات علماء کی فضیلت اوران کے وجود کےفوائد میں بیان کی ہیں، مجملہ ان کےفر ما پاہے کہ علماء کے وجود کےفوائد میں سے ہے کہ وہ خداوند عالم کا بندوں کودوست ر کھنے اور بندوں کے خدا کو دوست رکھنے کا سبب ہیں اور بیدونو محبتیں انتہائے سیر سالکین اور آخری مرحلہ ہے خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کا شیخ طبرسی کے نواسہ نے کتاب مشکوۃ الانوار میں روایت کی ہے کہایک شخص نے رسول خداً کی خدمت میں عرض کی کہ جب ایک جنازہ بھی موجود ہواور عالم کی مجلس بھی تو ان میں سے کون زیادہ محبوب ہے آپ کے نز دیک کہ جس میں حاضر ہوں فر ما یا کہا گرکوئی شخص موجود ہے جناز ہ کے لئے کہ جوجا کرا سے ذن کر ہےتو بے تنگ مجلس عالم میں حاضر ہونا ہزار جناز ہ یر حاضر ہونے اور ہزار مریض کی عیادت کرنے اور ہزار رات عبادت میں کھڑے ہونے اور ہزار دن روز ہ رکھنے اور مساکین کو بزار درہم صدقہ دینے اور حج واجب کےعلاوہ بزار حج کرنے اور جہاد واجب کےعلاوہ راہ خدامیں اپنے مال وحان سے جہاد کرنے سے بہتر ہےاور بیمقامات مجلس عالم میں حاضر ہونے کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، کیاتمہیں معلوم نہیں کہ خداوند عالم کی عبادت علم کی وجہ سے ہوتی ہےاور خیر د نیاوآ خرت علم سے ہےاور شر د نیاوآ خرت جہل کی بناء پر ہے کیا میں تہہیں اس جماعت کی خبر نہ دوں کہ جو نہا نبیاء ہیں اور نہ شہداء کہ جن کی قدرومنزلت پر جو خدا کے نز دیک ہے رشک کیا جائے گا جونور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے کسی نے عرض کیا یارسول اللہ یہ لوگ کون ہیں فر ما بارہ وہ لوگ ہیں جو بندوں کوخدا کامحبوب بناتے ہیں اور خدا کو ہندوں کا محبوب بناتے ہیں ہم نے عرض کیا بیتو ہمیں معلوم ہے کہ خدا کو بندوں کامحبوب بناتے ہیں پس وہ بندوں کوئس طرح خدا کے نز دیک محبوب بناتے ہیں فرمایاان کو حکم دیتے ہیں ان چیزوں کا جسے خدا دوست رکھتا ہے اور روکتے ہیں انہیں ان چیزوں سے کہ جنہیں خدالیندنہیں کرتا، پس جب وہ اطاعت کرتے ہیں تو خداانہیں دوست رکھتا ہے علماء کے وجود کے فوائد میں سے ہے کہان کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کی گنا ہوجا تا ہے جیسا کہ شخ شہید نے روایت کی ہے کہ عالم کے ساتھ جامع مسجد کے علاوہ نماز پڑھنا ہزار رکعت کے برابر ہے اس طرح ان پرصد قد کرنا ثواب کے گئی گنا ہونے کا سبب ہے جیسا کہ علامہ علی رحمہ اللہ نے رسالہ سعدیہ میں اور ابن ابی جمہور نے عوالی اللئا کی میں رسول خدا سے روایت کی ہے کہ علاء پرصد قد کرنا ایک کے مقابلہ میں ساتھ ہزار ہے اس طرح ان کے ساتھ ہمنشینی سے خیرو رحمت کا پہنچنا ، چنا نچہ امالی میں جناب صادق سے مروی ہے کہ کوئی مومن کسی عالم کے پاس ایک گخانہیں بیٹھتا مگر یہ کہ خدا وند عالم اسے نداد بتا ہے کہ تو میر سے حبیب کے پاس بیٹھتا ہے کہ کوئی مومن کسی عالم کے پاس ایک گخانہیں بیٹھتا مگر یہ کہ خدا وند عالم اسے نداد بتا ہے کہ تو میر سے حبیب کے پاس بیٹھتا ہے وجھاؤں گا ، اور جھے کوئی پر رواہ نہیں ، عدۃ الداعی میں امیر المومنین سے روایت ہے کہ علماء کے پاس ایک گخطہ بیٹھنا خدا کے نزد یک ہزار سالہ عبادت سے کہوروایات میں قاضی عامہ کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اس لئے کہ شایداس پر لعنت آئے اور وہ ہمنشین کو بھی گھر لے اور کہوروایات میں قاضی عامہ کے پاس بیٹھنے ہے منع کیا گیا ہے اس لئے کہ شایداس پر لعنت آئے اور وہ ہمنشین کو بھی گھر لے اور سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا جوکل رحمت ہیں اس موہیت میں شریک ہونے کا سبب ہے۔

نیزم وی ہے کہ عالم کی مثال عطر فروش جیسی ہے کہ اس سے ملاقات کے وقت اگراس کا عطر فرید نہ بھی کر ہے تب بھی اس کی خوشہو تھے پنچے گی اور اس طرح ان کی طرف دیکھنے والوں کو بھی فیض پنچتا ہے کیونکہ عالم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور جامع الاخبار میں رسول خدا سے روایت کی ہے کہ عالم کے چیرہ کی طرف ایک دفعد دیکھنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے اور عدا آلدا کی میں حضرت امیر سے روایت کی ہے کہ عالم کے چیرہ کی طرف نگاہ کرنا خدا کے نزد یک بیت اللہ الحرام میں ایک سال کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے ای طرح علماء کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھنا جیسا کہ کتاب مذکور میں روایت ہے کہ خداوند عالم کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھنا جیسا کہ کتاب مذکور میں روایت ہے کہ خداوند عالم کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھنا جیسا کہ کتاب مذکور میں روایت ہے کہ آخجناب سے مروی ہے کہ علماء کی زیارت کرنا خدا کے نزد یک خانہ کعبہ کے گردستر طواف کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور ستر بچھ عمرہ لیسند میرہ بھر ہے ، خداوند عالم اس کے لئے ستر در جے بلند کرتا ہے اور اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے خور سے مزود سے بیستر ہے ، خداوند عالم اس کے لئے ستر در جے بلند کرتا ہے اور اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے الحقود اس اجرو خور سے بیستر کے دورون کی زیارت کی نیارت کر کے اور اس طرح علماء کے دوجود سے عذاب دنیا و برز خ گنہ گاروں بیا جود اس اجرو خیرے جوان کی زیارت میں ہے جیسا کہ کافی میں جناب کاظم سے روایت ہے کہ جوشش ہماری قبور رک تیا ور کے کینا و کرکرنا باعث طوالت ہے ۔ (مولف نے کچھ فاری اشعار بیان کئے ہیں سے اٹھا دیا جاتا ہے ان روایات کی بناء پر کہ جن کا ذکر کرنا باعث طوالت ہے ۔ (مولف نے کچھ فاری اشعار بیان کئے ہیں حتر ہم

نواں ارشاد: فرمایا نئے صاحب مال سے حاجت مندی کی مثال مثل اس درہم کے ہے جوسانپ کے منہ میں ہو کہ جس کی تجھے ضرورت ہولیکن اس سانپ کی وجہ سے توخطرے سے دو جاراورنز دیک ہلاکت ہو۔ دسواں ارشاد: چار چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں، حاجت وضرورت کو چھپانا اور صدقہ کا چھپانا اور تکلیف کو چھپانا اور مسلیت کو چھپانا اور مسلیت کو چھپانا اور سرقہ کا بہاں بیان کرنا مناسب ہے اور مسلیت کو چھپانا ۔ مولف کہتا ہے کہ مجموعہ ورام میں احف سے ایک روایت منقول ہے کہ جس کا بہاں بیان کرنا مناسب ہے اور وہ اس طرح ہے کہ احف کہتا ہے میں نے اپنے چیاصعصعہ سے دردوالم کی شکایت کی جو میرے دل میں تھا تو اس نے مجمعے میں زنش کی اور فر مایا اے بھیتے جب کوئی مصیبت تجھ پر وارد ہوتو اس کی شکایت کسی اپنے جیسے سے نہ کر کیونکہ جس شخص سے شکایت کی اور فر مایا اے بھیتے جب تو وہ برحال اور پریشان ہوگا اور یا تیراد شمن ہے تو وہ خوش ہوگا ، اسی طرح وہ در درجو تجھ میں ہے اس کی شکایت اپنے جیسے نہ کر اور وہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس جیسی تکلوت سے نہ کر اور وہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس جیسی تکلیف اپنے سے دور کرے چہ جا ئیکہ کسی دوسر سے سے دور کرے بلکہ اسے اس کی شکایت اس میں مبتلا کیا ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ اسے تجھ سے برطرف کرے اور تجھے اس سے کشائش کر امت فرمائے اے میرے تھتیج چالیس سال ہو گئے ہیں کہ میری ایک آئھ کی بینائی برطرف کرے اور اس سے میں کوئی چیز بیابان اور پہاڑ نہیں دیکھ سکتا اس طویل مدت میں میں نے اپنی نیوی اور اپنے اہل بیت میں سے کسی کواس کی اطلاع نہیں دی فقیر کہتا ہے کہ پہلا فقرہ اس شعر کا مضمون ہے کہ جس سے امیر المونین نے تمثل کیا ہے۔

فأن تسئليني كيف انت فأنني صليب صبور على ريب الزمأن صليب يعز على ان يرى بى كأبة فيشهت عادا و يسام جيب

اگر تو میرے متعلق سوال کرتی ہے تو میں حوادث زمانہ پر بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوں مجھے نا گوارہے کہ مجھے دکھی دیکھا جائے پس اس سے دشمن خوش ہواور دوست کو تکلیف ہو۔

گیارہواں ارشاد: فرمایا کسالت وستی اور ملال سے بچو کیونکہ بید دونوں چیزیں ہر برائی کی چابی ہیں، جوستی کرے وہ حق کوادانہیں کرتا اور جوملول و بے قرارہووہ کسی حق پر صبر نہیں کرسکتا، مولف کہتا ہے کہ اس مقام پرشخ عارف زاہد ابوالحجاج اقصری کی حکایت میری نگاہ میں ہے مناسب ہے کہ یہاں اس کا ذکر ہواوروہ اس طرح ہے کہ ایک دن ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا شیخ واستادکون ہے انہوں نے کہا کہ میرااستاد ابوجعران (گبریلا) ہے اوروہ ایساجانور ہے جونجاست کواپنے گرد جمح کر کے اس میں لوٹ پوٹ کے اسے اپنے بل کی طرف لے جاتا اور اس کانام جعل ہے لوگوں نے گمان کیا کہ مزاح کر رہے ہیں کر کے اس میں لوٹ پوٹ کے اسے اپنے بل کی طرف لے جاتا اور اس کانام جعل ہے لوگوں نے گمان کیا کہ مزاح کر رہے ہیں فرمایا میں مزاح نہیں کر رہاوہ لوگ کہنے لگے کس طرح آپ کا استاد ابوجعران ہے، کہنے لگے کہ میں سردی کی ایک رات بیدارتھا میں نے دیکھا کہ ایک جانور چراغ کے پاس جانے کا قصدر کھتا ہے اور چراغ ایک پائے کے اوپر ہے جومنارہ کی طرح تھالیکن وہ میں نے دیکھا کہ ایک جانور کی ایک رات برگر ہوں کا پاؤں کیا تھا یہ جانور چراغ ایک منارہ کے اوپر جائے اس کا پاؤں کے جومنارہ کی اوپر جائے اس کا پاؤں کیا تا اور وہ گریڑ تا وہ کھڑے ہیں جومنارہ کی جومنارہ کی چڑھ منا شروع کرتا بڑی زحمت سے کچھراستہ طے کرتا پھر گریڑ تا میں نے شار

کیااور میں تعجب کرر ہاتھا یہاں تک کہ میں صبح کی نماز کے لئے گھر سے نکلا جب نماز پڑھ کرواپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ منارہ پر چڑھ کر چراغ کے پاس بیٹھا ہے پس میں نے اس سے سیکھا یعنی کا م میں جدو جہداور ثابت قدمی اورا سے انجا م کو پہنچانا۔ بار ہواں ارشاد: فرمایا تواضع اور فروتن ہیہ ہے کہانسان راضی ہواس جگہ بیٹھنے پر جواس کے مقتضائے شرف سے

ہ بار، اواں ارساد ۔ پست ہوا دریہ کہ سلام کرو ہرا س شخص کوجس سے ملا قات کر واور یہ کہ مجادلہ کوچھوڑ دو، اگر چید تی تمہارے ساتھ ہو۔

تیرہواں ارشاد: فرمایا حیااور ایمان ایک ری میں مقرون اور بددوگراں ما بہ گوہرایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو اس کا ساتھی اس کی رفاقت ومصاحب میں چلا جاتا ہے، مولف کہتا ہے کہ حیا وشرم کی فضیلت میں روایات بہت زیادہ ہیں اور اس کے متعلق اتنا کافی ہے کہ درسول اکرمؓ نے اسے اسلام کالباس قرار دیا ہے اور فرمایا کہ الا سملام عریاں فلباسہ الحبیا السلام برہنہ ہے، اور اس کا لباس حیا ہے لیس جس طرح لباس شرمگاہوں اور ظاہری قبائح کو چھپا تا ہے اس فلباسہ الحبیا السلام ریا ہے اور روایت ہے کہ جس میں حیابیں اس کا ایمان فلاہری قبائح کو چھپا تا ہے اس فرح حیا جی قبائح باطنی اور برائیوں کو چھپاتی ہے اور روایت ہے کہ جس میں حیابیں اس کا ایمان نہیں اور یہ کہ خداوند عالم جس کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے شرم و حیا کو نکال دیتا ہے اور رسول خدا سے مروی ہے کہ اس وقت تک قیامت بریابیس ہوگی ، الی غیر ذلك اس لئے بیصفت رسول خدا اور قبائ وقت تک قیامت بریابیس ہوگی ، الی غیر ذلك اس لئے بیصفت رسول خدا اور آپ کہ ہدی میں زیادہ اور کا طبح کی بیت ہے رسالت آب بات کرنے گئے تو آپ کوشرم و حیاسے پیند آبا تا اور آپ میل وجہ سے ابن قول حیاں یہ بین اور ان سے کوئی گھگونیس کر سکتا جب تک وہ ہنسین نہیں اور حضرت رضاء سے میں ''یعیت سے لوگوں کی آئکھیں بند ہوجاتی ہیں اور ان سے کوئی گھگونیس کر سکتا جب تک وہ ہنسین نہیں اور وحضرت رضاء سے کی ہیت سے لوگوں کی آئکھیں بند ہوجاتی ہیں اور ان سے کوئی گھگونیس کر سکتا جب تک وہ ہنسین نہیں اور حضرت رضاء سے چرواقد کی کہ کہ یہ بیت سے لوگوں کی آئکھیں بند ہوجاتی ہیں اور ان سے کوئی گھگونیس کر سکتا جب تک وہ ہنسین نہیں اور حضرت رضاء سے چرواقد کی کہ دیا ہے کہ آپ کے لئے مین شیعہ شراب پیتے ہیں توشرم وحیا کی وجہ سے آپ کے کہ کے بعض شیعہ شراب پیتے ہیں توشرم وحیا کی وجہ سے آپ کے کہ کے بعض شیعہ شراب پیتے ہیں توشرم وحیا کی وجہ سے آپ کے کہ کے بعض شیعہ شراب پیتے ہیں توشرم وحیا کی وجہ سے آپ کے کہ کے بعض شیعہ شراب پیتے ہیں توشرم وحیا کی وجہ سے آپ کے کہ ہیں کی میں کوئی کی کہ کی کے دو کے کہ کی کی کی کے کہ کی کوئی کی کی کی کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کر گائی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی

چود ہواں ارشاد: آپ نے فرما یا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب اسے بجالا و توسلطان و شیطان تم سے دور ہوجائیں ، ابو جمزہ نے عرض کیا ہمیں خبر دیجئے تا کہ ہم اسے بجالا عیں فرما یا تم پرلازم ہے کہ جن کے وقت صدقہ دیا کرو کیونکہ صدقہ دنیا شیطان کے منہ کو کالا اور بادشاہ کے قہروغضب کواس دن توڑ دیتا ہے اور تم پرلازم ہے کہ راہ خدا میں اور رضائے تق کے لئے لوگوں سے دوئتی اور محبت ومودت کرو یعنی تمہاری دوئتی اس طریق سے ہوا ور نیک ممل پر ایک دوسرے کی مدداور آپس میں تعاون کرو کیونکہ یہ یک اور وسوسہ شیطان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے اور جتنا ہو سکے استغفار اور طلب بخشش کے لئے بارگاہ خداوندی میں الحاح واصر ارکروکیونکہ یہ چیزگنا ہوں کو محوا ورنیست ونا بودکر دیتی ہے۔

پندر معوال ارشاد: روایت ہے کہ حضرت جابر جعفی سے فرمایا کہ اے جابر کیا یہی کافی ہے کہ کوئی شخص شیعیت اپنے او پر باندھ لے اور اہل ہیت کی محبت کا دعویٰ کر بے خداکی قسم ہمارا شیعہ نہیں مگر وہ شخص جوخداکی اطاعت اور تقویٰ و پر ہیزگاری رکھتا ہوا ہے

جابرزیاده ترشیعول کنہیں بیچانتے مگرتواضع وانکساری اورزیادہ ذکراورنماز وروزہ اورہمسایوں میں سےفقراء ومساکین قرضداروں اور یتیموں کودیکھ بھال رکھنے اور سچ بولنے تلاوت قرآن کرنے اورلوگوں سے نیکی کرنے کےعلاوہ چیز وں سے زبان بندر کھنے اورتمام امور میںا پینے رشتہ داروں کی امانتداری کرنے کے ساتھ حابر نے کہاا ہے فرزندرسول میں نے کسی کواس صفت سے متصف نہیں یا یا ،حضرت نے فر ما بااے حابران خیالوں کی وجہ سے راستہ سے نہ ہٹوتو کیا کسی شخص کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ کیے کہ میں علیٰ سے محبت ودوستی رکھتا ہوں اور ان کی ولایت کا دم بھرتا ہوں کیونکہ اگر یہ کیے کہ میں رسول خداً کو دوست رکھتا ہوں جب کہ آنحضرت جناب امیرالمومنینؑ سے افضل ہیں کیکن آپ کےاعمال کےمطابق عمل اورآپ کی سنت کی پیروی نہ کرے تو وہ محبت اس کے کسی کام نیآئے گی کپس خداسے ڈرو اوممل کروتا کہ خدا کے ثواب اورا جرالہیٰ حاصل کرسکو، بے شک خدا اور مخلوق میں سے کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اس کے بندوں میں سے وہ ہے جومحارم خداسے زیادہ پر ہیز گار ہواوراطاعت الہی برزیادہ مل کرے خدا کی قشم خدا کا قرب حاصل نہیں ہوسکتا،مگراس کی اطاعت کے ساتھ اور ہم نے تمہارے لئے جہنم کی آگ سے برات نہیں لے رکھی اور کسی خص کی خدا پرکوئی ججت نہیں جو تحض خدا کامطیح اور فر مانبر دار ہے وہ ہماراولی اور دوست ہے اور جوخدا کی نافر مانی کرے وہ ہمارادشمن اور ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتا مگریر ہیز گاری اورعمل صالح کے ساتھ مولف کہتا ہے ایک شخص سے منقول ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ابومیسرہ عابد کودیکھا کہ کثرت عبادت اوراطاعتوں میں زیادہ حدوجہد کی وجہ سےاس کے بدن کی ہڈیاں نکل آئی تھیں، میں نے کہا خدا تجھ پررتم کرے خدا کی رحمت بڑی وسیع ہےابومیسرہ کوغصہ آگیااور کہنے لگا کیا تو نے مجھ سے کوئی الیبی چیز دیکھی ہے جومیری ناامیدی پر دلالت کرے، بشک رحمت خدانیکوکارلوگوں کے قریب ہے پس مجھاس کی باتوں سے رونا آگیااور میں رونے لگالہذا مناسب ہے ك عقلااوردانانظر وفكركرين رسولول ابدال اوراولياء كے حالات اور طاعات الہي ميں ان كى كوشش وجدوجهد براورا پني عمر كوعبادات ميں صرف کرنے پراور بہ کہ نہیں رات دن آ رامنہیں تھااور کسی طرح بھی وہ ستینہیں کرتے تھے تو کیا نہیں خدا سے حسن ظن نہیں تھا، ایسا نہیں ہے بلکہ خدا کی قشم وہ رحمت الٰہی کی وسعت کوزیادہ جانتے تصے اور خدا کے جودو مخاکے متعلق ان کاحسن طن سب سے زیادہ تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ بیامیدور جاءاورحسن ظن جدو جہد کے بغیرروئے مض اورغرورصرف ہے لہذاانہوں نے اپنے آپ کوعبادت وطاعت و تختی وزحت میں ڈالا تا کہان کے لئے رجاءوحسن طن محقق ہوااور کافی ہے اس مقام پر بید چیز کہ حضرت رسول اکرم کا آخری خطبہ جواپین بماری کے دنوں میں دیالوگوں کو وعظ کرتے ہوئے بیفر مایا کہاہےلوگو! کوئی دعویٰ کرنے ولا یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بغیرعمل کے نجات حاصل کرلوں گااورکوئی آرزور کھنے دالا یہ آرزونہ رکھے کہ میں اطاعت خدا کے بغیراس کی رضا تک پہنچ جاؤں گااس خدا کے ق کی قشم جس نے مجھے فت کے ساتھ بھیجا ہے کہ عذاب خدا سے نحات نہیں دے سکتا مگر نیک عمل رحمت خدا کے ساتھ اس وقت فرمایا ولو عصیت له ب اگرمیں نافر مانی کروں توہلاک ہوجاؤں۔

سولہوال ارشاد: حضرت سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک فرشتہ مرغ جیسا ہے کہ جس کے پنج زمین کی تہہ میں ہیں اور اس کی گردش عرش کے نیچ نم شدہ ہے اپس جب آدھی رات گذر جاتی ہے تو وہ کہتا ہے 'سبوح

قدوس رب المملئكة والروح ربنا الرحمن لا اله غيرة "جب به ذكر كهه ليتا ہے تو كہتا ہے "ليقهم المهتهجداون" نماز تبجد پڑھنے والے كھڑے ہوجا ئيں اس وقت باقی مرغ آواز بلند كرتے ہيں پس وہ فرشتہ جومرغ كي شكل ميں ہے جب تك خدا چاہتا ہے فاموش رہتا ہے پھروہ كہتا ہے" سبوح قدوس ربنا الرحمن لا اله غيرة لايقهم الذا كرون" يغى ذكركرنے والے كھڑے ہوجا ئيں اور جب صح صادق طوع كرتی ہے تو وہ كہتا ہے" ربنا الرحمن الا الله غيرة ليقهم الغافلون" غافل خواب غفلت سے كھڑے ہوجائيں ،مولف كہتا ہے كہ شايداس ملك عرش كے ہرنوبت ميں ذكركوم كردينے كى وجهيہ وكدوہ رحمتيں اور بركتيں اور الطاف وعنايات پہلے ذكر كے وقت اور تي ہيں تبجد پڑھنے والوں كى طرف جو رات كے اس وقت الحمد کھڑے ہوں تبجد پڑھنے والوں كى طرف جو رات كے اس وقت الحمد کو حمد بيرارہ وتے ہيں لهذا وہ اپنے ذكر سے رہ الملائكدوالروح كى لفظ كم ديتا ہے اور جب صبح طلوع كر ليتی ہے اور غافلين المصتے ہيں تو وہ الطاف وعنايات جو ذاكر ہين كے لئے تعيں وہ ان كے لئے تہيں ہوتيں اگرچہ وہ رحمت اللي سے كليتہ ہے بہرہ نہيں ہوتے لہذا وہ اپنے ذكر سے صادق اور سورج نكلے كہ درميان ) سويا ہوا ہے وہ ہے نصيب اور ہے بہرہ اور سعادت سے محروم اور روزى كے بغيم ہوتا ہے "خمدی نامر بہ بنہها نامر عن در قعه هذا ما خطر بہ الى والله تعالى العالم "بوطوعين كے درميان سوجا كے وہ اس مقاد الله غيرة "بير علومين كے درميان سوجا كے وہ اس مورج نوالا ہے والا ہے والا ہے والا ہے والت خوالت نے فارى كے بخواشعار لكھے روت ہے ہو نہيں ہو جو ہے اس مقادلى العالم "بي جمولف نے فارى كے بخواشعار لكھے ہو بہن ہو الت خوالہ ہو الله بيان والله تعالى العالم "بير جنہيں ہم طوالت كے نوف سے تھوڑ رہے ہيں۔ مرجم ہم

# پانچویں فصل امام محمد باقتاکی وفات کے بارے میں اوروہ چیزیں

جوآب کے اور مخالفین کے درمیان واقع ہوئیں

مولف کہتا ہے کہ میں اس نصل میں اس پراکتفاء کرتا ہوں جو پچھعلا مہجکسی نے جلاءالعبو ن میں کھاہے،فر ماتے ہیں کہ سید بن طاؤس نے سندمعتبر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ ایک سال ہشام بن عبدالملک حج کے لئے آیااور میں بھی اس سال اپنے والد کے ساتھ دجج پر گیا ہوا تھا، پس میں نے مکہ میں ایک دن لوگوں کے مجمع میں کہا کہ میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے مجر گوسچائی کے ساتھ بھیجا ہے اور ہمیں آنحضرتؑ کے بدولت گرامی و باعزت قرار دیا ہے پس ہم ہیں خدا کے برگذیدہ افراداس کی مخلوق پراورخدا کے پیندیدہ اس کے بندوں میں سے اورخدا کے خلیفہ اس کی زمین پر پس سعادت مندوہ ہے جو ہماراا تباع کرےاور شتی و بدبخت وہ ہے جو ہماری مخالفت اور ہم سے ڈھمنی کرے پس ہشام کے بھائی نے بیز ہر ہشام کو پیچائی لیکن اس نے مکہ میں بہصلحت نہ دیکھی کہ ہم سے تعرض کرے جب وہ دمشق پہنچااور ہم مدینہ کی طرف واپس آ گئے تو اس نے عامل مدینه کو قاصد بھیجا کہ میرے والد کواور مجھےاس کے پاس دمشق بھیج دے، جب ہم دمشق پہنچےتو تین دن تک تواس نے ہم سے ملا قات نہ کی چو تھے دن ہمیں اپنے در بار میں بلایا جب ہم در بار میں داخل ہوئے تو ہشام اپنے تخت شاہی پر ہیٹھا ہوا تھااور اس نے اپنے شکر کوسکے وکمل برابر کی صفوں میں اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا تھااورالیں جگہ جس میں تیر کا نشانہ نصب تھااس نے اپنے سامنے ترتیب دے رکھا تھااوراس کی قوم کے بڑے لوگ مقابلہ میں تیرا ندازی کررہے تھے جب ہم اس مکان کے صحن میں داخل ہوئے تو میرے والد آ گے آ گے تھے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا جس وقت ہم قریب پہنچ تو ہشام نے میرے والد ہے کہا کہا پنی قوم کے بزرگوں کے ساتھ تیراندازی تیجئے میرے والد کہنے لگے میں اب بوڑ ھا ہو چکا ہوں اور اب مجھے تیر اندازی نہیں بھتی اگر مجھے معاف رکھوتو بہتر ہے، ہشام نے قسم کھائی کہاس خدا کے قتل کی قسم کہ جس نے مجھے اپنے دین اوراپنے پیغمبر کے ساتھ عزت بخشی ہے میں آپ کومعاف نہیں کروں گا پھرمشائخ بنی امہیرمیں سے ایک کواشارہ کیا کہ تیر کمان انہیں دوتا کہ یہ تیر پھینکیں پس میرے والدنے کمان اس شخص سے لی اور اس سے ایک تیر لے کر کمان کی زہ پر رکھااور قوت امامت سے تھینچ کر وسط نشانہ پرلگایا پھر دوسرا تیر لے کر پہلے تیر کے فاق ( پچھلے حصہ ) پر مارا جواسے پیکان تک دونیم کر کے پہلے تیر کے درمیان جا

کرر کا پھر تیسرا تیرلیا،اوراس دوسرے تیر کے فاق میں ماراجس نے اسے دونیم کردیااورنشانہ کے درمیان پیوست ہوگیا، یہاں تک کہآ یہ نے تو تیریے دریے تھیئے کہ جن میں سے ہرتیریہلے تیر کے فاق پر جالگتا اور اس دو نیم کر دیتا اور جو تیرآ یہ چھوڑتے وہ ہشام کےجگریر جالگتااوراس کارنگ شوم متغیر ہوجا تا یہاں تک کہنویں تیریروہ بے تاب ہو گیااور کہنے لگا بہت عمدہ تیر چلائے ہیں آپ نے اے ابوجعفرًا ورآپ عرب وعجم میں ماہر ترین تیرانداز ہیں۔آپ کس لئے کہتے ہیں کہ میں اس پرقدرت نہیں رکھتا پس اس فعل ہے وہ پشیمان ہوااورمیر ہے والد کے آل کرنے کا پختة ارادہ کرلیااورسر پنچے جھکالیااورسوچ و بچار میں پڑگیا ، میں اور میرے والداس کےسامنے کھڑے تھے جب ہمارا کھڑا ہونا طول پکڑ گیا تو میرے والدکوغصہآ گیااور جب آپ کوغصہآ تا تو آپ آسان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور آثار غضب آپ کی جبین مبین سے ظاہر ہوتے تھے جب ہشام نے میرے والد کی پیہ کیفیت دیکھی تو آپ کے غضب سے ڈرگیا،اورانہیں تخت کے اوپر بلایا اور میں آپ کے پیچھے بیچھے جارہا تھا جب آپ اس کے نز دیک پنچاتو ہشام اٹھ کھڑا ہوااور میرے والدہے معانقہ کیا اورانہیں اپنی دائمیں جانب بٹھایا پھرمیرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور مجھے والد کی دائیں طرف بٹھا دیا پھر والد کی طرف رخ کر کے کہنے لگا ہمیشہ کے لئے قبیلہ قریش کوعرب وعجم یرفخر کرنا چاہیے کہآ ہے جیسی جستی ان میں موجود ہے مجھے بتائیے کہ یہ تیراندازی آپ کوئس نے سکھائی ہےاور کس زمانہ میں آپ نے سکھی ہے والد نے فرما یا تمہیں معلوم ہے کہ اہل مدینہ میں بیشغل عام ہے اور میں نے بچپین میں چنددن بیرکام کیا ہے اوراس وقت سے لے کرآج تک میں نے اسے ترک کررکھا ہے چونکہ تو نے اصرار کیا اور قسم دی تھی تو آج میں نے کمان ہاتھ میں لی، ہشام کہنے لگا میں نے اس قتم کی تیرا ندازی کبھی نہیں دیکھی آیا جعفر گبھی اس معاملہ میں آپ کی طرح ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہم اہل ہیتً رسالت علم وكمال اورتمام دين كه جوآيت 'اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دینا'' دنیامیں خدانے ہمیں عطافر مایا ہے ایک دوسرے سے بطور میراث لیتے ہیں ،اور ہر گز زمین خالی نہیں رہتی ہم میں سے کسی ا پیشخص سے کہجس میں وہ چیزیں کامل ہوتی ہیں کہ جن سے دوسرے لوگ قاصر ہیں جب بیہ بات اس نے میرے والدسے سنی تو وہ بہت آگ بگولہ ہو گیااوراس کانحس منہ سرخ ہو گیااوراس کی سیرھی آئیجیں کچ ہو گئیںاور بیاس کے غضب کی علامتیں تھیں کچھ دیروہ سرینچے کئے ہوئے خاموش رہااس نے سراٹھا یا اور میرے والدسے کہنے لگا کہ کیا ہماراا ورآپ کا نسب ایک نہیں کیونکہ ہم سب عبدمناف کی اولا دہیں میرے والد نے فرما یا کہ ایساہی ہے لیکن خداوند عالم نے ہمیں اپنے سرمکنون اور خالص علم کے ساتھ مخصوص قراردیا ہے کہ جس سے دوسر کے کسی کوخصوص نہیں کیا ، ہشام کہنے لگا ایبانہیں کہ خداوند عالم نے محمصلی الله علیہ وآلیہ وسلم کوشجرہ عبدمناف سے تمام مخلوق خواہ سفید وسیاہ اورخواہ سرخ کی طرف مبعوث کیا ہے پھریہ میراث آپ کے ساتھ کیسے مخصوص قرار دی گئی، حالانکہ جناب رسالت مآپ نوتمام مخلوق کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور خداوند عالم قر آن مجید میں فرماتے ہیں''و لله ميراث السموات والارض ''پُرسُ لئے ميراث علم آپ كے ساتھ مخصوص ہوگئ جب كہ جناب مُدَّ كے بعد كوئى پيغمبر مبعوث نہیں ہوا،اورآ پالوگ پیغیمزنہیں ہیں میرے والدنے کہا کہان چیزوں میں سے کہجس کے ساتھ خدانے ہمیں مخصوص کیا ہے ہیہ

ہے کہاس نے اپنے پیغمبرگووتی بھیجی کہ لا تحبر ک بہ لسانک لنعجل بھاس کےساتھا پنی زبان کوٹر کت نہ دے تا کہ تو اس میں جلدی کرے اور حکم دیا ہے اپنے پیغمبر گو کہ ہمیں وہ اپنے علم کے ساتھ مخصوص کر دیں اور اسی لئے حضرت رسالت مآبؓ نے ا پنے بھائی علی بن ابی طالبؑ کومخصوص کیا کچھ راز وں کے ساتھ جو کہ باقی اصحاب برمخفی تھے اور جب بیرآیت نازل ہوئی کہ و تعیها اذن واعیة اوریا در کھتے ہیں انہیں یا در کھنے والے کان تو رسول خداً نے فرمایا یاعلیّ میں نے خدا سے سوال کیا ہے وہ انہیں تیرے کان قرار دے اس لئے علی بن ابی طالٹ فر ما ما کرتے تھے کہ رسول خدا نے مجھے علم کے ہزار مات تعلیم کئے کہ جس کے ہر یاب سے ہزار باپ علم کے کھلتے ہیں جبیبا کہآپ لوگ اپنے مخصوص لوگوں کوراز بتاتے ہیں اوراس کودوسر بےلوگوں سے خفی رکھتے ہیں اسی طرح رسول خداً اپنے رازعلیٰ سے کہتے اور دوس بےلوگوں کواس کامحرم نہیں شیجھتے تھےاسی طرح علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اہل بیت میں سےکسی شخص کو جوان اسرار کامحرم راز تھا ،ان راز وں کےساتھ مخصوص کیا اوراس طرح سے وہ علوم لطور میراث ہم تک ہنچے ہیں، ہشام کہنے لگا کہ حضرت علیٰ دعوی کرتے تھے کہ وہ علم غیب حانتے ہیں حالانکہ خدا نے کسی کوملم غیب میں شریک اوراس برکسی کومطلع نہیں قرار دیا تو بید دعویٰ وہ کہاں سے کرتے تھے میرے والد نے فرمایا کہ خداوند عالم نے رسول خداً پرایک کتاب نازل کی اوراس کتاب میں بیان کیاان چیزوں کوجو ہو چکی ہیں اور جو قیامت تک ہونے والی ہیں حبیبا کہوہ فرماتا بي'ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئي و هدى وموعظة للمتقين "اوربم نے تجھ يركتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کا واضح بیان اور ہدایت وموعظہ ہے متقبوں کے لئے اور پھرفر ما تا ہے" و کل شدیئی احصیہ نالا فی اماهر مبين "اور ہرشے كواحصا اور ثاركيا ہے امام بين ميں اور فرما تا ہے كه 'ما فير طنا في لكتاب من شديمي "اور کتاب میں ہم نے کوئی چیز چھوڑ نہیں رکھی پس حق تعالی نے وحی کی اپنے پیغمبر کو کہ ہروہ غیب اور راز جوآپ کی طرف نازل ہوا ہے علیٔ کواس سے مطلع کریں اور رسول اکرمؓ نے علیٰ کو حکم دیا کہان کے بعدوہ قر آن کو جمع کریں اور آپ کے نسل و کفن اور حنوط کی طرف متوجہ ہوں اور دومرے لوگ اس کے ساتھ موجود نہ ہوں اور اپنے اصحاب سے فر ما یا کہ حرام ہے میرے اصحاب اور اہل خانہ پرمیریشرمگاہ کی طرف دیکھناسوائے میرے بھائی علیٰ کے جو کہ مجھ سے ہےاور میں اس سے ہوں اور میر امال اس کا ہےاور اس پرلازم ہےوہ کچھ کہ جومجھ پرلازم ہےاوروہ ہے میرے قرض کوادا کرنے والااور میرے وعدوں کو پورا کرنے والا پھرآ پ نے اصحاب سے کہا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے بعد جہاد کریں،منافقین کےساتھ تاویل قرآن پرجس طرح کہ میں نے کا فروں سے جہاد کیا ہے تنزیل قر آن کے مطابق اور صحابہ میں سے کسی کے باس تمام قر آن کی تاویل نہیں تھی،سوائے علی علیہ السلام کےاوراس وجہ سے حضرت رسول اکرمؓ نے فر ما یا کہسب سے زیادہ علم قضاوت کوجاننے والاعلی بن ابی طالب علیہالسلام ہیں یعنی اسے تمہارا قاضی ہونا چاہیے اور عمر بن خطاب نے بار ہا کہا کہ اگر علیؓ نہ ہوتے توعمر ہلاک ہوجا تا عمر حضرت کے علم کی گواہی دیتا تھااور دوسر بےلوگ بھی بیرکام کرتے تھے، پس ہشام نے کافی دیر تک سرینچے رکھا پھر سراٹھا کر کہا جو حاجت آپ رکھتے ہیں مجھ سے طلب سیجئے میرے والد نے فرمایا کہ میرے اہل وعیال میرے باہر آنے سے وحشت اور خوف میں ہیں،

استدعا کرتا ہوں کہ مجھے واپسی کی اجازت دے دو، ہشام نے کہا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ آج ہی چلے جا نمیں پس میرے باپ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اوراس سے رخصت ہوئے اور میں نے بھی اس کورخصت کیااور وہاں سے باہر نکلے جب ہم اس کے گھر کے باہر کے میدان میں پہنچ تواس میدان کے آخر میں ہم نے بہت سے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا میرے والد نے یو چھا بدلوگ کون ہیں ، ہشام کا دربان کہنے لگا بقسیسین اور رہبان نصار کی ہیں، اس یہاڑ میں ان کا ایک عالم ر ہتا ہے جوان کےعلماء میں سے سب سے زیادہ صاحب علم ہےاور ہرسال ایک مرتبہ بہلوگ اس کے پاس آتے اور اس سے ا پنے مسائل یو چھتے ہیں اورآج اسی لئے جمع ہوئے ہیں پس میرے والدان کے پاس گئے اور میں بھی ان کے ساتھ گیا میرے والدنے اپناسرایک کیڑے سے چھالیا تا کہوہ انہیں پہجان نہ مکیں اوراس گروہ نصاریٰ کے ساتھواس بہاڑ پرتشریف لے گئے اور جب نصاری بیٹے تو میرے والد بھی ان کے درمیان بیٹھ گئے اور ان عیسائیوں نے اپنے عالم کے لئے مسندیں بچھا دیں اور اسے باہر لےآئے اورمند پر بٹھا بااور وہ بہت عمر رسیدہ ہوگیا تھااور حضرت عیسیٰ کےاصحاب کے بعض حوار یوں کواس نے دیکھا ہوا تھااور بڑھایے کی وجہ سےاس کے ابرواس کی آ تکھوں پر پڑے تھے پس اس نے اپنے ابروز روریثم کے کپڑے سے سرسے باندھ لئے اورآپنی آئھیں سانپ کی آئھوں کی طرح تھیرنے لگا اور حاضرین کو دیکھنے لگا اور جب ہشام کو بیزجر ملی کہ حضرت عیسائیوں کے گرجے کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو اس نے اپنے خواص میں سے کسی کو بھیجا کہ جو کچھان کے اور آپ کے درمیان وقوع پذیر ہووہ اسے اس سے باخبر کرے جب اس عالم کی نظر میرے والدیریڑی تو کہنے لگا آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے،حضرت نے فر ما یا میں امت مرحومہ میں سے ہوں اس نے یو چھا آیان کےعلاء میں سے ہیں یا جہال سے،فر ما یا کہ میں ان کے جہال میں سے نہیں ہوں، پس وہ بہت مضطرب ہوااور کہنے لگا کہ مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں، فرمایا تو مجھ سے سوال کر، کہنے لگا ایک گروہ نصار کی عجیب بات ہے کہ امت محمد بیڈمیں سے ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو،مناسب ہے کہ میں چند سوالات ان سے کروں پس وہ کہنے لگا کہا ہے بندہ خدا رپر بتاؤوہ کون ساوقت ہے کہ جو ندرات میں سے ہےاور نہ دن میں سے،میرے والد نے فر ما یا طلوع صبح اور طلوع سورج کے درمیان کا وقت وہ کہنے لگا تو بیروقت نس میں سے ہے میرے والد نے کہا یہ جنت کے اوقات میں سے ہے اوراس وقت ہمارے بچار ہوش میں آ جاتے ہیں اور دردوالم سکون میں آ جاتے ہیں اور جس کوساری رات نیندنہ آئی ہواس وقت اسے نیند آ جاتی ہے اور خداوند عالم نے اس وقت کو آخرت کی طرف رغبت کرنے والوں کے لئے ہاعث رغبت قرار دیا ہے،اورآ خر کے لئے ممل کرنے والوں کے لئے دلیل واضح بنایا ہےاورا نکارکرنے والوں اورمتکبرین کے لئے جوآخرت کے لئے عمل نہیں کرتے انکار کی حجت قرار دیاہے،نصرانی کہنے لگا آپ نے بچے کہاہے مجھے خبر دیجئے اس چیز کے متعلق کہ جس کا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کہ اہل جنت کھا نمیں پئیں گے توسہی لیکن ان سے بول وبراز خارج نہیں ہوگا، آیا دنیامیں کوئی اس کی نظیر ہے حضرت نے فر مایا کہ ہاں بچیشکم مارد میں کھا تا ہے اس سے جواس کی ماں کھاتی ہے حالانکہ اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی ،نصرانی کہنے لگا آپ نے پنہیں کہا تھا کہ میں ان کے علماء

میں سے نہیں ہوں،حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہاتھا کہ میںان کے جہال میں سے نہیں ہوں،نصرانی کہنے لگا مجھے بتایئے آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنا جنت کے میوے کھا نمیں گےتو وہ برطرف نہیں ہوں گے بلکہ اپنی پہلی حالت میں پلٹ آئیں گے آیا د نیامیں اس کی کوئی نظیر ہے فر ما یا ہاں اس کی نظیر د نیامیں وہ چراغ ہے کہ جس سے لاکھ چراغ جلائے جائیں تواس کی روشنی کم نہیں ہوتی اور ہمیشہ باقی رہتی ہے،نصرانی کہنے لگا کہ آپ سے میں ایسا مسلہ یو چھتا ہوں کہ جس کا آپ جوابنہیں دے سکیں گے حضرت نے فر ما پاسوال کرو،نصرانی کہنے لگا مجھےاں شخص کے متعلق خبر دو کہ جس نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی اوروہ عورت دو بچوں سے حاملہ ہوئی اور دونوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور ایک ہی وقت میں مرے کیکن مرنے کے وقت ایک کی عمر پیچاس سال تھی اور دوسرے کی ایک سو پیچاس سال ،حضرت نے فر ما یا کہ وہ دوفر زندعز پر اورعز رہیں کہ جن کی ماں ان سے ایک ہی رات اورایک ہی وقت میں حاملہ ہوئی اورانہوں نے تیس سال مل کر زندگی گذاری، پس خداوند عالم نے عزیر کو مار دیااورسو سال کے بعداسے زندہ کیااوراس نے مزید ہیں سال اپنے بھائی کے ساتھ گذار ہےاور دونوں نے ایک ہی وقت میں وفات یائی، پس وہ نصرانی کھڑا ہو گیا،اور کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ عالم کو لے کرآئے ہوتا کہ وہ مجھےرسوا کرے خدا کی قشم جب تک بیہ تمخص شام میں موجودر ہے میںتم سے کوئی بات نہیں کروں گا جو چا ہواس سے سوال کرو، دوسری روایت کے مطابق جب رات ہوئی تو وہ عالم حضرت کے پاس آیا اور معجزات دیکھ کرمسلمان ہو گیا جب پیخبر ہشام تک پہنچی اوراس سے کہا گیا کہ حضرت اما م<del>مج</del>ر با فڑے مباحثہ کی خبرنصرانی کے ساتھ شام میں منتشر ہوگئ ہےاوراہل شام پرآپ کاعلم وکمال ظاہر ہوگیا ہے تواس نے میرے والد کے لئے جائزہ وانعام بھیجااورہمیں فورا مدینہ کی طرف روانہ کردیااور دوسری روایت ہے کہ حضرت کوقید کر دیااس ملعون کولوگوں نے بتا ہا کہ سب اہل زندان ان کے مرید ومعتقد ہو گئے ہیں تو پھرفورا آپ کومدینہ کی طرف روانہ کیا اور ہم سے پہلے ایک تیز رفیار قاصدروا نہ کیا تا کہان شہروں میں جوراستہ میں بڑتے ہیں لوگوں کے درمیان منا دی کرائی جائے کہ ابوتراب جادوگر کے دوییٹے محمد بن علیّ اورجعفر بن محمدٌ کہ جنہیں میں نے شام میں بلایا تھاوہ عیسائیوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اوران کا دین اختیار کرلیا ہے پس جو خص ان سے کوئی چز بیجے باان کوسلام کرے باان سے مصافحہ کرے تواس کا خون ہدیہ ورائگان ہے جب قاصد شہر مدین میں پہنچااوراس کے بعد ہم اس شہر میں وار دہوئے تواس شہر کےلوگوں نے ہمارے سامنے شہر کے دروازے بند کر دیئے اور ہمیں گالیاں دینے لگےاورعلی بن ابی طالب صلوات الله علیہ کو برا بھلا کہااور جتنا ہمارے مولانے اصرار کیاوہ دروازہ نہیں کھولتے تھے اورہمیں کھانے بینے کی چیز سنہیں دیتے تھے جب ہم دروازے کے قریب ہنچے تو میرے والدنے ان سے زمی کے ساتھ گفتگو کی اور فر ما یا خدا سے ڈروہم ویسے نہیں جیسے تہمیں بتایا گیا ہے اوراگر ( بالفرض ) ایسے ہوں بھی توتم یہود ونصار کی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو پھرہم سےخرید وفروخت کیوں نہیں کرتے وہ بدبخت کہنے لگے کہ آپ لوگ یہود ونصار کی سے بدتر ہیں کیونکہ وہ تو جزبیہ دیتے ہیں آپ جزبہ نہیں دیتے جتنامیر ہے والد نے انہیں وعظ دنھیجت کی کوئی فائدہ نہ ہواوہ کہنے لگے ہم آپ کے لئے درواز ہ نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ آپ اور آپ کے چویائے ہلاک نہ ہوجا نمیں جب آپ نے ان اشرار کااصرار دیکھا تو آپ سواری

سے اترے اور فرما یا اے جعفرا پنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، وہاں قریب ایک پہاڑ تھا جو مدین پرسایڈ گن تھا آپ اس پہاڑ پر تشریف لے گئے اور شہر کی طرف رخ کر کے انگلیاں اپنے کا نوں پررکھ کروہ آیات جوخداوند عالم نے واقعہ شعیب میں نازل فرمائی ہیں جو شعیب کے اہل مدین پر مبعوث برسالت ہونے اور نافرمائی کی بناء پران کے معذب ہونے پر مشتمل ہیں ان کے لئے پڑھیں اس آیت تک کہ خدا فرما تا ہے" بقیۃ الله خیر لکھ ان کنتھ مومندین بقیۃ الله ہن "تمہارے لئے بہتر ہوکے سال آیت تک کہ خدا فرما تا ہے" بقیۃ الله خیر لکھ ان کنتھ مومندین بقیۃ الله ہن "تمہارے لئے بہتر ہوگی مومن ہوئی اور وہ لوگ چھتوں پر چڑھ آئے اور آواز عورت مرداور چھوٹے بڑے کے کان تک پہنچائی اور آئہیں دہشت عظیم عارض ہوئی اور وہ لوگ چھتوں پر چڑھ آئے اور حضرت کی طرف دیکھنے گئی، پس اہل مدین میں سے ایک بوڑھ شخص نے میرے والدکواس حالت میں دیکھا تو بلند آواز سے شمر میں منادی کی کہ اے اہل مدین خدات ڈرو کہ بیٹنی اس اس جگہ کھڑا ہے کہ جہاں جناب شعیب اپنی تو م کونفرین کرتے وقت شہر میں منادی کی کہ اے اہل مدین خدات کے دروازہ نہ کھوالتو تم پر ان کی طرح عذاب نازل ہوگا پس وہ لوگ ڈر گئے اور کھانا دیا اور ہم دوسرے دن وہاں سے روانہ ہوگی ہی وہ الی مدین کے اس والی مدین نے اسے جواب میں کھا تو اس بوڑ ھے شخص گئی کردیا اور دوسری روانہ ہوگی ہی وہ الی مدین کو اسے دوسرے نہیں ہی الی مدین کے اس وہ کھی گئی کردیا اور دوسری روایت ہے کہ ہشام نے اسے نے پاس بلوا بھیجالیکن اس حد تک پہنچنے سے پہلے وہ ہزرگ رحمت الٰجی سے جاملا، پس ہشام نے والی مدینہ کو خطاکھا کہ میر والدکووہ زہر سے شہید کرد کے کیکن اس مجل کے انجام یائے سے بہلے ہشام جہنم کے درک اسفل میں جا پہنچا۔

کلین نے سند سی کے ساتھ زرارہ سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے ایک دن میں نے امام محمد باقر سے سنا کہ آپ نے فرمایا میں نے نواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور لوگ ہر طرف سے اس پہاڑ کے او پر میر کی طرف آ رہے ہیں، جب اس پہاڑ کے گردلوگ زیادہ جمع ہو گئے اچانک پہاڑ بلند ہوالوگ ہر طرف سے گرنے لگے یہاں تک کہ تھوڑ سے سے لوگ باقی رہ گئے اور پانچ مرتبہ ایسا ہوا، حضرت نے اس خواب کی تعبیر اپنی وفات قرار دی تھی، اس خواب سے پانچ را تیں بعد حضرت رحمت رب الارباب سے جالے۔

کلین نے سندمعتر کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک دن امام باقر کا ایک دانت جدا ہواوہ دانت آپ نے ہاتھ میں لیااور فرمایا الحمد ملل ہی پھر امام جعفر صادق سے فرمایا کہ جب مجھے فن کرنے لگوتو پیدانت ساتھ ہی فن کر دینا، چندسالوں کے بعد پھر آپ کا ایک دانت گر گیا تو اسے دائیں ہمیلی میں لے کر کہا الحمد میں لگه اس کے بعد فرمایا الے جعفر جب میری وفات ہوتو بیدانت بھی میں ہے ساتھ فن کرنا۔

کافی بصائر الدرجات اور باقی کتب معترہ میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے فرمایا میرے والد سخت بمار ہوئے کہ جس سے اکثر لوگ آپ کے بارے میں خاکف تھے اور آپ کے اہل خاندرونے کے حضرت نے فرمایا کہ اس بمار کی میں میر ک وفات نہی ہوگی، کیونکہ دو شخص میرے پاس آئے ہیں اوروہ مجھے بتا گئے ہیں پس آپ اس بماری سے صحت یاب ہو گئے اور ایک

مدت تک آپ صحیح وسالم رہے پھر ایک دن آپ نے اما مجعفر صادق کو بلایا اور فرما یا کہ اہل مدینہ میں سے پچھ لوگوں کو بلاؤ تو جب میں عالم بقاء کی طرف رحلت کرجاؤں تو جھے خسل دینا اور تین پارچوں میں گفن دینا کہ جن نے ان لوگوں کو بلایا تو فرما یا اے جعفر جب میں عالم بقاء کی طرف رحلت کرجاؤں تو جھے خسل دینا اور تین پارچوں میں گفن دینا کہ جن خود پہنچ سے اور فرما یا ہمرے سر پر کا محمد باندھنا اور تمامہ کو گفن کے پارچوں میں ثمار نہ جو اور ایک تم مین کھی کہ جسے خود پہنچ سے اور فرما یا ہمرے سر پر عملہ محمار ک عمامہ باندھنا اور تمامہ کو گفن کے پارچوں میں ثمار نہ کرنا اور کھر کے بجائے میر لے لئے زمین کو کھود نا اور شی کرنا کے گئنہ میں آپ اور میری قبر زمین سے چارانگل او نچی رکھنا اور میری قبر پر پانی ڈالنا اور ان کی کہ میں میر کے لئے ٹو میں بنائی جاسکتی اور میری قبر نمین سے چارانگل او نچی رکھنا اور میری قبر پر پائی ڈالنا اور ان کی تو ضرورت نہ تھی ،حضرت نے فرما یا اے بیٹا میں نے گواہ اس لئے بنائے بین تا کہ آئیس معلوم ہوجائے کہتم میر ہے وہی مواور کی تو فرما یا جا بین ہو باور کو گئی آزار و تکلیف نہیں پاتا ،حضرت نے فرما یا جن دو اشخاص نے جھے اس بیاری میں خبر دی تھی کہ میں صحت میں ہوجاؤں گا اس مرض میں میر بے پاس آئے بیں اور کہتے ہیں کہ اس بیاری میں عالم بقاء کی طرف رحلت کروں گا ، اور دوسری روایت کے مطابق فرما یا اے بیٹا کیا تم نے سان نہیں کہ حضرت علی بن انحسین صلوات اللہ علیہ مجھے دیوار کے پیچھے سے پارار ہے ہیں دوایت کے مطابق فرما یا اے بیٹا کیا تم نے سانہیں کہ حضرت علی بن انحسین صلوات اللہ علیہ مجھے دیوار کے پیچھے سے پارار ہے ہیں۔

بسائر الدرجات میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرما یا کہ والد ہزرگوار کی وفات کی رات میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ ان سے با تیں کرون تو جھے اشارہ کیا کہ ذرا دور رہواور آپ کسی سے راز کی بات کر رہے تھے کہ میں جے خیمیں دیکھ رہاتھا یا یہ کہ آپ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے لیں ایک کخلہ کے بعد میں آپ کی خدمت میں آباتو فرما یا جی خدمت میں آباتو فرما یا بیٹا میں اس رات اس دار فنا سے رخصت اور ریاض قدی کی طرف رحلت کروں گا، آس رات سرکار رسالت مآب نے عالم بقاء کی طرف کوچ کیا تھا اور اس وقت میرے والد حضرت علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ میرے گئے شربت کے کرآئے ہیں کہ جے میں نے نیا ہے اور جھے لقاء پروردگار کی بشارت دی ہے اور قطب راوندی نے سند معتبر کے ساتھ حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جب والد ہزرگوار کی وفات کی رات آئی اور ان کی حالت متنج رہوئی چونکہ وضو کا پانی ہررات ان کے بستر کے قریب رکھتے تھے دو مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس پانی کو انڈیل دولوگ یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت بخار کی بہوڈی سے یہ بات فرمار ہے ہیں، میں گیا اور میں نے وہ پانی انڈیل دیا، میں نے دیکھا کہ اس پانی میں چو با پڑا تھا اور حضرت کو نور امامت سے یہ معلوم تھا کلین نے سند سے کے ساتھ حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت باقر نے آٹھ صودر ہم کی کے ساتھ حضرت سے دولیت کی ہے کہ حضرت باقر نے آٹھ صودر ہم کی این تعربی جنت ابقیع میں عشس دے رہ ہیں، نیز سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت باقر نے آٹھ صودر ہم کی این تعرب سے کہ تھرت باقر نے آٹھ صودر ہم کی این تعربی دیں اور سند موثق کے ساتھ حضرت صادق سے دولیت کی ہے کہ میرے والد نے کہا اے جفظ میں بیا میں بیا میں گار بیا میں ان میں سے کھی نہ بر اگر میوزاری و ماتم کی کر نے والوں کے لئے وقف کردینا، تاکہ دس سال تک وہ میدان منی میں گیا میں جن میں میں میں دیا میں دیا میں گار کی والوں کے لئے وقف کردینا، تاکہ دس سال تک وہ میدان منی میں گیں جو میدان منی میں کیا میں کی میں کو سال میں سے کھی میرے مال میں سے کھی در زاری و ماتم کی کر کے والوں کے لئے وقف کردینا، تاکہ درسال تک وہ میدان منی میں کو سے میں میں کو میدان منی میں کیا میں کی کیا تھو کیا کے والوں کے لئے وقف کردینا، تاکہ در سال میں میں کوپر کیا میاتھا کو سے میں کوپر کیا میں کیا کوپر کیا کیا کی کوپر کیا میں کوپر کیا میں

کے موقع پر مجھ پرند بہوگریدکریں اور رسم ماتم کی تجدید کریں اور میری مظلومیت پر گریدوز اری کریں۔

مولف کہتا ہے کہ حضرت کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے اور مختار احقربیہ کہ آپ کی وفات پیر کے دن سات ذی الحجہ ۱۱۳ ہے کو ستاون سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور بیہ شام بن عبدالملک کی حکومت کا زمانہ تھا اور کہا گیا ہے کہ حضرت کو ابراہیم بن ولید بن عبدالملک بن مروان نے زہر سے شہید کیا تھا اور شاید ہشام کے حکم سے تھا اور آپ کی قبر مبارک بالا تفاق جنت البراہیم بن ولید بن عبدالمام حسن کے پہلو میں ہے کلینی نے سند معتبر کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب امام محمد باقر نے عالم بنتاء کی طرف رحلت کی تو حضرت صادق نے فرمایا کہ میں ہر رات اس حجرہ میں چراغ روثن کرتا ہوں کہ جس میں حضرت نے وفات یائی تھی۔

### حجه فصل

### امام محمد باقر عليه السلام كي اولا دكا تذكره

معلوم رہے کہ حضرت کی اولا دقتی مفید طبر تی اور دوسر علاء کے بیان کے مطابق بیٹے اور بیٹیال سات افراد سے،
ابوعبداللہ جعفر بن محمہ علیہ السلام اورعبداللہ عندرہ نحیہ جناب ام فردہ بنت قاسم بن محمہ بن ابی بکرسے پیدا ہوئے اور ابھیم وعبداللہ ام علیم سے بتھے اور بیدونوں والد بنر گوار کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے اور علی وزینب وام سلمہ ایک کنیز سے ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ ام سلمہ دوسری والدہ سے تھیں، شیخ مفید نے فر ما یا ہے کہ عبداللہ فضل وصلاح میں مشار الیہ تھے اور روایت ہے کہ عبداللہ بن ام سلمہ دوسری والدہ سے تھیں، شیخ مفید نے فر ما یا ہے کہ عبداللہ فضل وصلاح میں مشار الیہ تھے اور روایت ہے کہ عبداللہ بن ام سلمہ دوسری والدہ سے تھیں، شیخ مفید نے فر ما یا ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھے آل نہ کروتا کہ میں خدا کہ عبل عبداللہ بن ام میں میں میں افزین کردے کر شہید کرد یا اور عبداللہ کا ایک بیٹ اساعیل نامی ہے کہ جمار اور عبداللہ کا ایک بیٹ اساعیل نامی ہے کہ جمار اور عبداللہ کا ایک بیٹ اساعیل نامی ہے کہ امام محمد بیٹ نے عبداللہ کی ایک بیٹ تھی اور میں کہ جب اور تا بین بن بن ام موکل کا ظم نے شادی کی تھی اور علی کی قبر بغداد کے محلہ جعفر یہ میں سور بغداد کی بشت پر واقع ہے ، محب الدین نجار مور رخ اپنی میں کہا ہے کہ وہ بستی اعمال خالص میں سے بغداد کے قریب ہے اس میں ایک برانی قبر ظاہر ہوئی اور اس پر ایک پھر تھا کہ جس پر انکی قبر ظاہر ہوئی اور اس پر ایک پھر تھا کہ جس پر انکی قبر ظاہر ہوئی اور اس پر ایک پھر تھا کہ جس پر انکی قبر ظاہر ہوئی اور اس پر ایک پھر تھر اس کہ جسے ہیں الم حیدھ ھنا ضربے کا اطاھر علی بن الی میں الحسین بن علی بن ابی طالب علی جمد السلام داور باقی پھر اس سے جدا ہو چکا تھا، کہل اس پر اس کے حدوں بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علی جمدہ السلام داور باقی پھر اس سے جدا ہو چکا تھا، کہل اس پر اس کے حدوں اللہ علی ہوں الرحید بھران اضربی جو الطاھر علی بن اس بر ایک بیت کی ہیں بی علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علی جم السلام داور باقی پھر اس سے جدا ہو چکا تھا، کہل اس پر اس کے معلی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علی جم السلام داور باقی پھر اس کے جدا ہو کہ تھا ہوں اس کے دور بیا تھر کیا تھا، کہل اس کی ور کو تھا تھا، کہل اس کی دور باتی کی دور کو تھا تھا، کی بن ابی سے دور کو تھا تھا ہو کہل کے دور کی تھر کی اس کی دی کی دور کو تھا تھا ک

ا پنٹوں سے گنبد بنایا گیا پھراس کے بعداس کی تغمیرعلی بن نعیم شخی نے کی جومستوفیان میں سے تھا کہ دیوان خالص کی کتابت اس سے متعلق تھی اور اس نے اس کوآ راستہ اور مزین کیا اور پیتل کی قندیلیں اس میں آ ویز ال کیں اور اس کا کھلامتن بنایا پس ان تغمیرات کے بعدوہ مشاہداور مزارات میں سے ایک ہوگیا۔

تاج الدین کہتاہے کہ بیمشہد ہمارے زمانہ میں مجہول اور خراب ہو چکا ہے اور کچھ غریب وفقیرلوگ وہاں رہتے ہیں اورقریب ہے کہاس کے آ ثارمحو ہوجا ئیں ،مولف کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے زمانے میںمشہور ہے وہ یہ کیعلی بن محمد باقر کی قبر اطراف کا شان میں مشہداز دہال میں ہے اور وہ مشہور ہے،شہزادہ سلطان علی کے نام سے اوراس مشہد میں اس کے ہونے کی تائيدكرتي ہےوہ چیز جو بحرالانساب میں ہے كہجس میں فرمایا ہے علی بن محمدالبا قرعلیہ السلام لعدیعقب سوی بنت و دفن فی ناحیة کاشان بقریة یقال لها بار کوسب فی مشهدانتهی علی ابن محد کی صرف ایک بین تھی اوروہ کاشان کے علاقہ میں بادکوسب بستی میں دفن ہے اور فاصل خبیر مرز اعبداللہ صاحب ریاض العلماء سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرما یاعلی بن محمد باقر علیبالسلام کی قبر کاشان کےعلاقہ میں ہےاوراس پر بڑااونجا گنبد ہےاوراس کی کرامات ظاہر ہیں اوراصفہان میں مسجد شاہ کے قریب ایک بقعہ اور مزار ہے بنام احمد بن علی بن امام محمد با قرعلیہ السلام اور وہاں ایک پتھریر خط کوفی میں کھا ہے'' بسسھہ الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة "بذا قبراحم بن على بن محد الباقر عليه اللام" وتجاوز عن سياته والحقه بالصالحين "اوراس بقعه كے باہرا يكمتنظيل پتھر ہے جس يرلكھا ہے" امين رب العالمين "بتاريخ "وستين و خمساً ئه" "<mark>۵۷۳ چ</mark>اوراس امام زاده ك قريب مرحوم عالم فاضل فقيه نبيه جناب آقا شخ محرتقي معروف بآقانجفي كي بقعه بزرگ اور گنبر عالی میں قبر ہے 'اسکنه الله فی جنته عالمية ''اورصاحب روضات الجنات نے اميرسيدمحرنقي کاشي پشت مشہدی کے ترجمہاورحالات میں کہاہے کہ مشہد کا شان کی پشت پرایک امام زادہ ہے جوامام محمد باقر علیہ السلام کی کسی اولا د کی طرف منسوب ہےاوربعض کہتے ہیں کہامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی کسی اولا دکی طرف منسوب ہےاوراس کا نام حبیب ہے والله العالم اورام سلمه محمد ارقط بن عبد الله الباهرين امام زين العابدين عليه السلام كي زوجه ہے اور اساعيل بن محمد ارقط كي والدہ ہے کے جس نے ابوالسرا پاکے ساتھ خروج کیا تھا۔

## آ تفوال باب امام بحق ناطق مبین المشکلات والحقائق جناب ابو

عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كي تاريخ وسوائح

### بہا فصل

#### آپ کی ولادت نام لقب اور والدہ کے حالات:

ولادت باسعادت امام جعفر صادق کی پیر کے دن ستر ہ رہیج لا ول ۸۳ ہے میں واقع ہوئی جو کہ رسول خدا کی ولادت کے دن موافق ومطابق ہے اور وہ دن شریف اور عظیم برکت والا ہے، ہمیشہ آل محمر کے صالحین قدیم ایام سے اس کواچھا دن سمجھتے اور اس کی عزت وحرمت کی مراعات کرتے تھے اور اس دن کے روز ہ رکھنے میں فضل کبیر اور ثواب عظیم ہے اور اس دن صدقہ دینا اور امشا ہد شرفہ کی زیارت کرنا اور اچھے کام بجالانا اور اہل ایمان کومسر وروخوش کرنا مستحب ہے۔

آپ کا اسم گرا می جعفر اور کنیت شریف ابوعبداللہ ہے اور آپ کے القاب صابر فاضل طاہرا ورصادق ہیں کہ جن القاب میں سے زیادہ مشہور لقب صادق ہے ابن بابویہ اور قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ امام زین العابدین سے بوچھا گیا کہ آپ کے بعد امام کون ہے فر ما یا کہ محمہ باقر جوعلم کوشگافتہ کرے گا جوشگافتہ کرنے اور ظاہر کرنے کا حق ہے لوگوں نے بوچھا کہ ان کے بعد امام کون ہے ،فر ما یا جعفر کہ جس کا نام اہل آسان کے نزد یک صادق ہے لوگوں نے کہا کہ انہیں خصوصیت کے ساتھ کیوں صادق کہتے ہیں حالانکہ آپ سب راست باز اور سے ہیں فر ما یا کہ مجھے میر سے باپ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے رسول خدا سے خبر دی ہے کہ آنحضرت نے فر ما یا جب میرا بیٹا جعفر میں میگا ہن حسین علیم السلام پیدا ہوتو اس کا نام صادق رکھنا کیونکہ اس کی اولاد میں سے پانچویں پشت میں جعفر نامی ہوگا جو جھوٹا امامت کا دعو کی کرے گا اور افتر اء باند سے گا اور وہ خدا کے نزد یک جعفر کذاب کو الے باند سے قالا ہے بیں حضرت امام زین العابدین رونے گے اور فر ما یا گو یا میں جعفر کذاب کو

د کھے رہا ہوں کہ اس نے اپنے زمانہ کہ خلیفہ جور کو برا محیختہ کیا ہے پوشیدہ وینہاں امام کی تفتیش تفحص وجستجو پر یعنی صاحب الزمان صلوات الله عليه حضرت صادقؓ کے ثاکل ( نقش و نگار اور شکل وصورت ) میں کہا گیا ہے کہ حضرت میانہ بالافروختہ رو ( چیکتا چہرہ سفید بدن ) کشیدہ بین آپ کے بال سیاہ اور گھنگھریالے اور آپ کے رخسار پر سیاہ خال تھا اور امام رضاً کی روایت کے مطابق آپ کانقش نگین الله و لی و عصبتی من خلقه اور دوسری روایت میں ہے''الله خالق کل شدیی''اورایک معتبر روایت كِمطابِق" انت ثقتي فاعصبني من الناس" اوردوسري روايت ہے كه ما شاء الله لا قو ة الا با الله استغفر الله تھااوران کےعلاوہ بھی نقل ہوئے ہیں اورحضرت کی والدہ ما حدہ نجیبہ جلیلہ مکرمہ علیا جناب فاطمہ مساۃ یہام فروہ بنت قاسم بن محمہ بن ابی بکر ہیں کہ جن کے متعلق حضرت صادق نے فر ما مامیری والدہ انعورتوں میں سے ہیں جوایمان لائمیں اورتقو کی ویر ہیز گاری کواختیار کیااوراحیان ونیکوکاری کی اور خدا نیکوکارلوگوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک حضرت صادق نے اس مختصر کلام میں تمام اوصاف نثریفیہ کے ساتھ اس محذرہ کی تعریف کی ہے جیسا کہ حضرت امیرالمونینؑ نے ہمام بن عیادہ کے سوال کے جواب میں کہ جس نے کہا تھا کہآ یہ متقین کی صفت بیان کریں اکتفاء کیا اس کلام پراللہ سے ڈرواور نیک کام کروپس بے ثنک اللہ ان کے ساتھ ہے جوتقو کی اختیار کریں اور وہ جونیک کا م کرتے ہیں کیونکہ علاء نے اس کی تشریخ میں کہا کہ گویا تقویٰ سے مرادان تمام چیز وں سے اجتناب کرناہے کہ جن سے خدانے روکااور منع فرمایا ہے اوراحسان سے مراد ہراس چیز کا بحالا ناہے کہ جس کا خدانے حکم دیا ہے، پس بہکلام جامع ہےصفات وفضائل متقین کااور شیخ جلیل علی بن انحسین مسعودی نے اثباب الوصییة میں فرما یا ہے کہ ام فروہ کی پر ہیز گاری اپنے زمانہ کی تمام عورتوں سے بڑھی ہوئی تھی ،اوراس مخدرہ نے امام زین العابدینؑ سے بہت سی احادیث کی روایت کی ہے کہ جن میں سے ایک قول آپ کا پیہے اس سے کہ اے ام فردہ میں ہررات دن میں اپنے گنا ہ گارشیعوں کے لئے سومر تبید دعا کرتا ہوں یعنی ان کے لئے استغفار اور ان کے گنا ہوں کی بخشش کا تقاضا کرتا ہوں ، کیونکہ ہم ایسی چیز برصبر کرتے ہیں کہ جسے جانتے ہیں اوروہ اس چیز برصبر کرتے ہیں کہ جسے نہیں جانتے ،مولف کہتا ہے کہ جناب ام فر دہ اتنی مکرم اورمحتر متھیں کہ جناب صادق کیجھی ابن المکرمته ( مکرمه خاتون کا بیٹا ) سے تعبیر کیا جا تا،عبدالاعلی روایت کرتا ہے کہ میں نے ام فردہ کودیکھا کہ اس نے ایک چا دراوڑ ھرکھی تھی اوراجنبی شکل میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی تا کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، پس اس نے بائمیں ہاتھ سے حجراسود کااستلام (ممس) کیاایک شخص نے جووہاں تھا کہا ہے کنیز خداتو نے سنت وآ داب میں خطا کی ہے کہ بائمیں ہاتھ سےاستلام کیا ہے،امرفردہ نے فرمایاانا لا غنیاء من علمک یعنی ضرورت نہیں کے ہمیں سکھاؤ ہم تمہارے علم سے بے نیاز ہیں، فقيركهتا بےظاہراوہ شخص فقہاءعامد میں سے ہوگااور فقہ عامہ سے *س طرح بے* نیاز نہ ہووہ خاتون کہ جس کا شوہر با قرعلوم اولین و آخرين الامين ہواوراس كا شوہرزين العابدينً ہواوراس كا اپنا بيٹا چشمة علم معدن حكمت ويقين جعفر بن محمد الصادق الامين صلوات الله عليهم اجمعين ہواورجس کا باپ ثقات ومعتمدین علی بن الحسین علیہ السلام میں سے ہواور سات فقہاء مدینہ میں سے ایک ہےجس نے علم کی گود میں تربیت اور فقہ کے گھرانے میں نشوونما حاصل کی ہے اورام فردہ کی ایک بہن ہے جوام حکیم کے نام سے

مشہور ہے،اسحاق عریضی ابن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کی زوجہاور قاسم بن اسحاق کی والدہ جومر جلیل اور امیر یمن تھااوروہ باپ ہے داؤ دبن قاسم کا جوابو ہاشم جعفری بغدا دی کے نام سے مشہور ہے اوراس کا ذکر حضرت ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں آئے گا۔

### دوسرى فصل

مختصر مناقب وم کارم اخلاق اورسیرت جمیده امام جعفر صادق اور دوست و دشمن اور موافق و مخالف کا حضرت کے فضل کا اعتراف کرنا۔

"انت یا جعفر فوق المدرح والمدرح عناء انما الا شراف ارض ولهم انت سماء جاز حدا المدرح من قد ولدنته الانبياء" المحفر آپ مدرج سے بلند بین اور مدرج سخت ہے اشرف لوگ زمین بین اور آپ ان کے لئے آسان بین، و شخص مدرح کی حدسے تجاوز کر گیا جس کو انبیاء نے جناہے۔

شخ مفید فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق اپنے بھائیوں کے درمیان اپنے باپ امام محمد باقر کے خلیفہ اور وصی اور حضرت کے بعد امر امامت کے ساتھ قیام کرنے والے تھے اور اپنے تمام بھائیوں سے افضل اور زیادہ مبر زیتھے اور ان کی قدر ومنزلت بہت عظیم ہے اور جلات شان عامہ و خاصہ کے نز دیک زیادہ تھی ، اس قدر لوگوں نے آ نجناب سے علوم نقل کئے ہیں کہ تمام شہروں میں منتشر ہوگئے ہیں اور اطراف دنیا کو گھر لیا ہے اور علماء اہل ہیت میں سے سی سے اسے علوم نقل نہیں ہوئے کہ جتنے آپ سے نقل ہوئے ہیں اور اظراف دنیا کو گھر لیا ہے اور علماء اہل ہیت میں سے سے سے سے اسے علوم نقل نہیں کیں ، اور اصحاب حدیث نے ثقات ہوئے ہیں اور ناقلین اخبار نے ان حضرات میں سے حضرت کی طرح احادیث نقل نہیں کیں ، اور اصحاب حدیث نے ثقات راویوں کو جمع کیا ہے کہ جنہوں نے حضرت سے روایت کی ہے باوجود اختلاف آراء و مقالات کے ان کی تعداد چار ہزار تک پہنچی ہے اور اس قدر دلائل واضحہ آپ کی امامت پر ظاہر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دلوں کوروثن کیا ہے اور ان دلائل میں شبہات و وار د

سی شبخی شافعی کہتا ہے کہ حضرت کے مناقب بہت زیادہ ہیں اس قدر کہ کوئی حساب کرنے والا ان تمام کا حساب نہیں کرسکتا اور مستوفی ہشیار دانا ان کے انواع واقسام سے جرت میں ہے اعیان ائمہ اہل سنت اور ان کے اعلام کی ایک جماعت نے آپ سے روایت کی ہے مثلا یکی بن سعید وابن جرت کا لک بن انس ثوری ابن عین ابوالوب سجستانی وغیرہ ابن قتیہ نے کتاب دوایت کی ہے مثلا یکی بن سعید وابن جرت کا لک بن انس ثوری ابن عین ابوالوب سجستانی وغیرہ ابن قتیب نے کتاب دوراس میں وہ سب کھے ہے کہ قتیب نے کتاب دوای میں کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ اللہ علی اور اسی جعفر کی طرف اشارہ کیا ہے ابوالعلا معری نے اپنے اس قول میں 'لقد جب کے قیامت تک لوگ محتاج ہیں اور اسی جعفر کی طرف اشارہ کیا ہے ابوالعلا معری نے اپنے اس قول میں 'لقد عجبوالا ہل البیت لہا انا ہم علیہ میں جلد جفور، ومراة الهنجم و ھی صغری تریه کل عامرة'' یعنی

لوگوں نے تعجب کیااہل ہیت ہے جب کدان کے پاس اہل ہیت کاعلم پوست آ ہو ہیں آیا جو کہ جفر ہے بعنی وہ کہتے ہیں کہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ بہتمام علم چار مہینے کے بزغالہ کے پوست میں آ جائے لیس ان کے استبعاد کو دور کرنے کے لئے کہتا ہے کہ آ کینے پنج ہم جو کہ اسطر لاب ہے باوجوداس کے چھوٹے ہونے کے منج کو آسان وز مین اور آباد وغیر آباد وغیر آباد وجھر آباد وجھر آباد وغیر آباد و تھے اور دوایت ہوئی ہے کہ آپ کی ایک مجلس درس عامہ و فاصہ کے لئے تھی اور لوگ اطراف عالم سے آپ کی فدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اس کے ساتھ جو اس کے ہاں اور فصل الخطاب کے متعلق سوال کرتے تھے اور کو گئے تھیں ہوتی تھی ، خلاصہ بید کہ کسی جو اب کے ساتھ جو اس کے ہاں پہند بیدہ ہوتا ، فقیر کہتا ہے کہ یہ جاس فلا ہر آ آپ کے لئے ایام جی میں ہوتی تھی ، خلاصہ بید کہ کسی سے اسے اسے علوم و تھا کن قتل نبی ہوئے جینے آپ سے نقل ہوئے ہیں اور باوجود میکہ چار ہزار افر اور نے حضرت سے روایت کی ہے اور ابرا ہیم بیت میں اور ابو ہود ریا ہے کہا جا دیٹ و علوم سے پر ہیں ، پھر بھی انجی تک آپ کے علوم کا عشر عشیر بھی ظاہر نہیں ہو کے ہیں اور ابو ہود کے بین اور ابو ہود کیا در میں اور ہیں و کا دوں میں سے تھے اور آبرا ہیم بین میں اور ابو ہود کے مطر میں اور ہود کی خدمت اور سقایت کی ہے اور ابرا ہیم بن اور ما لک بن دینار آپ کے غلاموں میں سے تھے۔

مولف کہتا ہے کہ مناسب ہے کہ یہاں چندا حادیث سے برکت حاصل کی جائے۔

#### بها پهلی حدیث:

ابن شہرآ شوب نے مندابو حنیفہ سے نقل کیا ہے جسن بن زیادہ کہتاہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے بیسوال ہوتے سنا کہ کس شخص کو تو نے دیکھا ہے کہ اس کی فقاہت تمام لوگوں سے زیادہ ہے کہنے لگا جعفر بن محمر جب منصور نے انہیں مدینہ سے بلوایا تو میر سے پاس کسی کو بھیجا اور کہا کہ اے ابو حنیفہ لوگ جعفر بن محمر کے فریفتہ اور مفتون ہور ہے ہیں اس سے سوال کرنے کے لئے مشکل اور سخت مسئلے تیار کرو، پس میس نے ان کے لئے چالیس مسئلے تیار کئے تو منصور نے جھے اپنے پاس بلا یا اور وہ وقت جمرہ میں مشکل اور سخت مسئلے تیار کرو، پس میں نے ان کے لئے چالیس مسئلے تیار کئے تو منصور نے جھے اپنے پاس بلا یا اور وہ وقت جمرہ میں نگاہ آپ پر پڑی تو ایس گیا جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں بہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق اس کی دائیں ہیت نہ تھی، پس میں جب میر ک نگاہ آپ پر پڑی تو ایس ہیت نہ تھی، پس میں نے اس کوسلام کیا اس نے بھی اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤ میں بیٹے گیا تو منصور نے جناب صادق سے کہا اے اباعبداللہ بیا بوحنیفہ ہے آپ نے فرما یا کہا اس میں اسے بہی نتا ہوں کھر منصور نے میرار نے کیا اور کہنے لگا ابوعبداللہ سے اس میں اور آپ کا اپنافتو کی کہمی ہمارے موافق ہوتا ہو اس مسئلہ میں سے کہا اس اور آپ کا اپنافتو کی کہمی ہمارے موافق ہوتا اور کہنے اور کھی اہل مدینہ کے تیں اور آپ کا اپنافتو کی کہمی ہمارے موافق ہوتا اور اس مسئلہ میں ہوتا ہو سے کہا ایک ایک دیا لیس مسئلے خم ہوگئے اور اس کے کہا کہ جو تھی اختلاف اقوال کا زیادہ عالم ہوتو اس کا علم سب

سے زیادہ اور اس کی فقاہت سب سے بیشتر ہے۔

#### دوسری حدیث:

شیخ صدوق نے مالک بن انس فقیہالل مدینہ اورامام اہل سنت سے روایت کی ہےوہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق گی خدمت میں حاضر ہوتا پس آپ میرے لئے تکبیہ لے آتے تا کہ میں اس پر تکبیر کروں اور وہ میری عزت افزائی فرماتے اور فرماتے کہاہے ما لک میں تجھے دوست رکھتا ہوں، پس میں اس سےخوش ہوتا اوراس پر خدا کی حمد وثنا کرتا، اور یہ حالت تھی کہ آپ تین حالات میں سے کسی ایک سے فارغ نہ ہوتے یاروزہ دار ہوتے یا عبادت میں قیام رکھتے اور یاذ کرالہی میں مشغول ہوتے اور آپ بندگان عباد اورا کابر زہاد میں سے تھے اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جوخوف وخشیت خدار کھتے ہیں، اور آپ کثیر الحدیث خوش مجالست اوركثير الفوائد تصاور جب جائة كهين قال رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله نغرمايا بتوآب كا رنگ متغیر ہوجا تاکبھی سبزاور کبھی زرد ہوجا تا اتنابدلتا کہ آپ کو پہچانے والاُتخص نہ پہچان سکتاایک سال آپ کے ساتھ ہم حج کے لئے گئے جبمحل احرام میں آپ کا اونٹ رکا اور آپ نے چاہا کہ تلبیہ کہیں تو اس طرح آپ کی حالت منقلب اور دگر گوں ہوئی کہ جتنا آپ نے کوشش کی کہ تلبیہ کہیں آپ کی آ وازحلق میں اٹک جاتی اور باہر نہ نکلی اور قریب تھا کہ آپ اونٹ سے گر جا ئیں میں نے عرض کیا اے فرزندرسول تلبیہ کہیے، اس کے بغیر جارہ کارہی نہیں فرمایا اے ابوعامر کس طرح لبیك اللھ مہ لبیك کہنے كی جرات کروں، مجھے ڈریے کہ ق تعالی فرمائے لا لیبیا**ٹ و** لا مدیعی بیاٹ ،مولف کہتا ہے کہ خوب تامل وغور کروحضرت صادق علیہ السلام کی حالت میں اورآپ کے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم وتو قیر کرنے میں کہ حضرت سے نقل حدیث کرنے اورآپ کاسم شریف زبان پرلانے سے کس طرح آپ کی حالت متغیر ہوتی تھی،حالانکہ وہ فرزندرسول اوران کےجسم کا کلڑا تھے، پس یاد رکھواس چیز کواورا نتہائی تعظیم واحتر ام کے ساتھاسم مبارک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر واور آپ کے نام کے بعد آپ پر صلوات بھیجوا ورا گرکسی جگہ آپ کا نام کھھوتو آپ کے نام کے بعدر مزوا شارہ کے بغیر صلوات کھھوا وربعض سعادت سے محروم لوگوں کی طرح رمز پاصلعم وغیرہ پراکتفاء نہ کرو بلکہ وضووطہارت کے بغیرآ پ کا نام نہ لواور نہ کھواوران تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی حضرت سےمعذرت جاہو کہ میں نے حضرت کی نسبت اپنے وظیفہ میں کوتاہی کی ہے اور زبان عجز و نیاز سے کہو ہزار ہارشویم دبان زمشک وگلاب، ہنوز نام تو بیرون کمال بے اد کی است، ابو ہرون مولی آل جعدہ سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں حضرت صادق کاہمنشین تھا پس میں چنددن آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہوااس کے بعد جوآپ کی خدمت میں گیا توفر ما یاا ہے ابوہرون میں تجھے چنددن سے نہیں دیکھ رہامیں نے عرض کیا محمر، حضرت نے جب نام محمد سنا تواپنا چیرہ زمین کے قریب لے گئے اور کہتے جاتے محر محمد یہاں تک کہ قریب تھا آپ کا چرہ انورز مین سے جا لگے اس کے بعد فرما یا میری جان میرے ماں باپ اور تمام اہل زمین رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم پرقربان جائیس چرفر ما یااس بیچ کوگالی نه دینااور نه مارنا پیٹینا اوراس سے کوئی برائی نه کرنا اور جان لو کہ کوئی ایسا گھرنہیں کہ جس میں نام محمد ہونگریہ کہ روز انہ وہ گھر پا کیزہ اور تقذیس کیا جاتا ہے۔

#### تىسرى حديث:

کتاب تو حید منتفل میں ہے منتفل بن عمر مسجد رسول میں تھا اس نے سنا کہ ابن ابی العوجا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ کفر

آمیز کلمات کہنے میں مشغول ہے منتفل برداشت نہ کر سکے اور اس سے چلا کر کہا اے ڈیمن خدا تو نے دین خدا میں الحاد کیا ہے اور

باری تعالیٰ کا منکر ہوا ہے اور دیگر اس قسم کے کلمات کے ابن ابی العوجا نے کہا اے شخص اگر تو اسحاب کلام میں سے ہے تو آہم سے

گفتگو اور مناظرہ کر اگر تو نے اثبات ججت کیا تو ہم تیری اتباع کریں گے اور اگر علم کلام سے بہرور نہیں ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی

سرد کار نہیں اور اگر تو جعفر بن مجمد کے اسحاب میں سے ہے تو حضرت ہم سے اس طرح خطاب نہیں کرتے اور تیری طرح ہم سے

مواد لہنہیں کرتے ، بخصیق انہوں نے اس سے زیادہ با تیں سی بیاں کہ جوتو نے سی بیں لیکن بھی بھی انہوں نے ہمیں گائی نہیں دی اور

موار سے جواب میں بھی تعدی نہیں کی ، بے شک وہ شخص حلیم باوقار عاقل محکم اور ثابت قدم ہے جو آپ سے باہر نہیں جا تا اور وقی و مدر اس سے باول کی بیاں اس طرح کہ ہمیں

مدار ات سے پاؤل نہیں نکا لہ اور غضب اسے سبک وخفیف نہیں ہونے دیتا ہماری بات کوسنا ہے اور ہماری پوری ججت و دلیل پر کان

میں ہوتا ہے کہ ہم آپ پر غالب آگئے ہیں اور ان کی جت کوتو ٹر دیا ہے اس وقت وہ گفتگو شروع کرتے ہیں ، پس ہماری ججت و دلیل کوشخر کلام سے باطل کر دیتے ہیں اور ہمارے عذر کوشغطع اور ہمیں اپنے جواب سے عاجز کر دیتے ہیں ، پس ہماری جت و دلیل کوشخر کلام سے باطل کر دیتے ہیں اور ہمارے عذر کوشغطع اور ہمیں اپنے جواب سے عاجز کر دیتے ہیں پس اگر تو ان کے خطاب کی طرح ہم سے خطاب کر۔

دلیل کوشخر کلام سے باطل کر دیتے ہیں اور ہمار سے عذر کوشغطع اور ہمیں اپنے جواب سے عاجز کر دیتے ہیں پس اگر تو ان کے خطاب کی طرح ہم سے خطاب کر۔

#### چوهی حدیث: حضرت کاشقر انی کی حاجت برآ ری کرنااوراسے موعظه فرمانا

تذکرہ سبط بن جوزی میں ہے کہ حضرت صادق کے مکارم اخلاق میں سے ہے وہ چیز کہ جسے زمخشری نے رہے الا برار میں رسول خدا کے ایک آزاد کردہ غلام کی اولا دسے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جن دنوں منصور نے لوگوں کو عطیے وجائز ہے دیے شروع کئے میراکوئی نہیں تھا جومنصور کے پاس میری شاخت کرتا اور میرے لئے جائزہ وصول کرتا، لہذا میں اس کے درواز ہے پرچیرت سے جاکر کھڑا ہوا، اچا نک میں نے دیکھا کہ جعفر بن جمڈ محمود ار ہوئے اور میں نے اپنی حاجت آپ سے بیان کی حضرت منصور کے ہاں گئے اور جب باہر آئے تو میراعطیہ آپ کے ساتھ تھا، جسے اپنی آسین میں لئے ہوئے تھے پس آپ نے وہ عطیہ جمصور کے ہاں گئے اور جب باہر آئے تو میراعطیہ آپ کے ساتھ تھا، جسے اپنی آسین میں لئے ہوئے تھے پس آپ نے وہ عطیہ جمصور کے ہاں گئے اور خس شخص سے بھی ہوا چھی ہے لیکن وہ تجھ سے ہوتو زیادہ اچھی ہے، بسبب تیرے مقام ومنزلت کے جو جماری وجہ سے ہوتا کہ لوگ شخص تیں اور برائی اور برائی اور بدی ہر شخص سے بری ہے لیکن تجھ سے زیادہ بری ہے دیادہ تیرے مقام کے جو ہماری وجہ سے ہاور حضرت صادق کی بیفرمائش اس وجہ سے تھی کہ شقر ائی

شراب بیتا تھااور بیآپ کے مکارم اخلاق میں سے تھا کہآپ نے اس کی تربیت کی اوراس کی احتیاج کو پورا کیا،اس کی حالت کو جاننے کے باوجود اور اس بطور تعریض و کنابیہ وعظ ونصیحت فرمائی، بغیر اس کے کہ اس کے ممل فتیج کی تصریح فرماتے و ھذامن اخلاق الانبیاء بیانبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔

### یا نجویں حدیث: اپنے لباس زینت کی پیوند لگے ہوئے لباس سے حفاظت کرنا

روایت ہے کہ ایک دن آپ کا ایک سحانی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے دیکھا کہ آپ نے ایک قمیض پہنی ہوئی ہے کہ جس کے گریبان میں پیوند لگا ہے اور اس شخص کی نظر مسلسل اس پیوند پرتھی، گو یا حضرت کے اس لباس پہننے پر اسے تجب ہو رہا تھا، حضرت نے فرما یا تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے میرے او پرنگاہ گاڑ دی ہے، کہنے لگا میری نگاہ اس پیوند پر ہے جو آپ کے کرتے کے گریبان میں ہے فرما یا یہ کتا ب اٹھا کر پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ آپ کے سامنے یا آپ کے نز دیک ایک کتاب تھی لیس اس شخص نے اس میں دیکھا تو لکھا تھا کہ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں شرم و حیا نہیں اور اس کا مال نہیں جس کی مواعظ اور معاش میں تقدیر واندازہ نہیں اور اس کے لئے نیا لباس نہیں جس کے پاس پر انا نہ ہو، مولف کہتا ہے کہ ام محمد باقر کے مواعظ اور کلمات حکمت آمیز کے ذیل میں حیاو تقدیر معاش کے سلسلہ میں گفتگو گذر چکی ہے، وہاں رجوع کیا جائے۔

# چھٹی حدیث: لڑکیوں کے باپ کوان کی روزی کے م واندوہ کے متعلق تسلی دینا

شخ صدوق نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت صادق نے ایک اہل مجلس کے متعلق سوال کیا کہ وہ کہاں ہے لوگوں نے بتایا کہ وہ بیار ہے ہیں حضرت اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اوراس کے سرہانے جا بیٹے، آپ نے دیکھا کہ وہ مختص قریب المرگ ہے اس سے فرمایا خدا کے متعلق حسن ظن رکھووہ شخص کہنے لگا میرا المان خدا کے متعلق اچھا ہے لیکن مجھے بیار کیا ہے آپ نے فرمایا ''الذی تو جو 8 لتضعیف حسناتك و همو بیٹیوں کاغم واندوہ ہے اور انہیں کے غم نے مجھے بیار کیا ہے آپ نے فرمایا ''الذی تو جو 8 لتضعیف حسناتك و همو سیاتك فارجه لا صلاح بناتك '' یعنی وہ خدا کہ جس سے تونکیوں کے گئی گنا ہونے اور گنا ہوں کے محود نا بود کرنے کی امیدر کھتا ہے اس سے اپنی بیٹیوں کے اصلاح حال کی بھی امیدر کھکیا تجھے معلوم نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں معراح کی رات سدرۃ المنتہٰی سے گذر کراس کی شاخوں تک پہنچا تو ان شاخوں کے بعض میووک کودیکھا کہ ان کے پیتان لاگ رہے کی رات سدرۃ المنتہٰی سے گذر کراس کی شاخوں تک پہنچا تو ان شاخوں کے بعض میووک کودیکھا کہ ان کے پیتان لاگ رہے بیل ان میں سے بہت سفید شم کا آٹا اور بعض سے روغن اور بعض میں ہے بہت سفید شم کا آٹا اور بعض سے کہڑے اور بی ہین کی طرف جارہی ہیں تو میں نے ان میں کہا ہے بیہ چیزیں کہاں جارہی ہیں اور میر سے ساتھ جرکل تھا کیونکہ میں اس کے مقام ومر تبہ سے آگر بڑھ چکا تھا اور وہ میر سے مقام سے ادھر رک گیا تھا ہیں مجھے میر سے پروردگار نے ندا کی میر سے سروباطن میں اے محمد میں نے ان

چیز وں کواس جگہ سے اگا یا جو کہ بلندترین جگہ ہے تیری امت کے مونین کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے پس لڑکیوں کے باپوں سے کہدو کہ ان کا سینتنگی نہ کرے ان کے پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ جس طرح میں نے انہیں پیدا کیا ہے انہیں روزی بھی دوں گا۔ (مولف نے یہاں چند فارس اشعار کھے ہیں جنہیں ہم چھوڑ رہے ہیں،مترجم)

#### ساتويں حدیث:

حضرت کے عفو و کرم کے متعلق مشکوۃ الانوار سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا کہ
آپ کے فلال چچازاد بھائی نے آپ کا نام لے کر بدگوئی اور آپ کو ناسزا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ نے اپنی کنیز سے
فر ما یا کہ آپ کے لئے وضو کا پانی لے آئے ، پس حضرت نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے، راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں
کہا کہ حضرت اس کے لئے بدد عاکریں گے، پس آپ نے دور کعت نماز پڑھی اور کہا اے میرے پروردگار بیمیراحق تھا جو میں
اسے بخشا ہوں اور تیرا جودوکرم مجھ سے کہیں زیادہ ہے پس اسے بخش دے اور اس کی اس کے کردار کی وجہ سے گرفت نہ کر اور اس
کے برے مل کا بدلہ اسے نہ دے پھر آپ نے رفت کی اور مسلسل اس کے لئے دعا کرتے رہے اور میں آپ کی حالت پر تعجب کر
رہا تھا۔

# آ تھویں حدیث: بنی ساعد کے چھپر کے نیچے رہنے والے فقراء کے لئے

#### رات کے وقت کھا ناروٹیاں لے جانا

شیخ صدوق نے معلی بن ختیس سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک رات حضرت صادق رات کے وقت گھر سے نکلے بنی ساعدہ کا سائبان کہ گرمی کے دنوں میں جس میں وہ جمع ہوتے تھے اور رات کو فقراء وغرباء وہاں آکر سوتے تھے اور اس کی برگر پڑی، رات سے بارش ہور ہی تھی ، میں بھی آپ کے پیچھے نکلا اور جا رہا تھا کہ اچا نک حضرت کے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پر گر پڑی، آنجناب نے فرمایا بسمہ الله الله هدر د د کا علیہ بنا خدا و ند جو کھے گرا ہے اسے میری طرف پلٹا دے، پس میں آپ کے قریب گیا اور سلام کیا فرمایا معلی ہو میں نے عرض کیا لبیک آپ پر قربان جاؤں فرمایا زمین پر ہاتھ ماروا ور جو کچھ ملے اسے جمع کر کے گیا اور سلام کیا فرمایا معلی ہو میں نے زمین پر ہاتھ مارا میں نے دیکھا کہ روٹیاں زمین پر پڑی ہیں پس میں جمع کر کے حضرت کو دیتا تھا، اچا نک میں نے روٹیوں کی ایک بوری دیکھی پس میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں آپ رہنے دیتا ہوں کہ میر ساتھ چل کر لے چلتا ہوں، فرمایا نہیں بلکہ میں ان کے اٹھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں لیکن میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میر ساتھ چل کو دو کہتا ہے لیس میں حضرت کے ساتھ بنی ساعدہ کے چھیر تک گیا تو میں نے وہاں فقراء ومساکین کا ایک گروہ دیکھا جوسوتے ہوئے تھے، حضرت ایک روٹی یا دوروٹیاں ان کے لباس کے نیچر کھتے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری تک پہنچے اور اس کے بستر تھے، حضرت ایک روٹی یا دوروٹیاں ان کے لباس کے نیچر کھتے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری تک پہنچے اور اس کے بستر حضرت ایک روٹی یا دوروٹیاں ان کے لباس کے بہتر کے رکھتے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری تک پہنچے اور اس کے بستر کے دوروٹی کے دیا میں سے آخری تک پہنچے اور اس کے بستر کے دیا جو سے دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ کو کیا ہوگی کے دوروٹیاں ان کے لباس کے بینے دیا تھی کیا دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹیاں ان کے لباس کے نیچر کھتے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری تک پہنچے اور اس کے بستر کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹیاں ان کے لباس کے نیچر کیا گیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹیاں ان کے لباس کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹیاں کیا کہ دوروٹی کیا کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ دوروٹی کیا کہ د

کے نیچ بھی روٹی رکھ دی اور ہم واپس آگئے میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں یہ لوگ حق کو پہچانتے ہیں یعنی شیعہ ہیں، آپ نے فرما یا اگر حق کو پہچانتے ہیں یعنی شیعہ ہیں، آپ نے فرما یا اگر حق کو پہچانتے تو ہم سالن میں بھی ان سے مساوات کرتے اور ان کی روٹی پرنمک کا اضافہ کرتے ، فقیر کہتا ہے کہ کلمہ طیبہ میں اس عبارت کا یوں معنی کیا ہے ، فرما یا اگر حق کو پہنچانتے تو ان سے نمک میں بھی مواسات کرتے یعنی جو پچھ ہمارے پاس ہے نمک تک انہیں شریک کرتے ۔

#### نویں حدیث: حضرت کا مخفیانه عطیه

ابن شہرآ شوب نے ابوجعفر تعمی سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ امام صادق نے جھے زرکی ایک ہمیانی دی اور فر مایا کہ بید فلاں ہاشمی کو دینا اور مینہ بتانا کہ کس نے دی ہے، راوی کہتا ہے کہ جب وہ مال میں نے اس شخص کو دیا تو کہنے لگا خدا جزائے خیر دے اس شخص کوجس نے بیمال میرے لئے بھیجا ہے اور ہمیشہ مجھے بھیجتا ہے اور میں اس سے زندگی بسر کرتا ہوں کیکن جعفر صادق ایک در ہم بھی مجھے نہیں دیتے حالا نکہ ان کے پاس بہت سامال ہے۔

## دسوين حديث: آپ كى عطوفت ورحم ومهرباني

سفیان توری سے روایت ہے کہ ایک دن وہ آپگی خدمت میں پہنچا تو آپ کو متغیر دیکھا اس نے رنگ کے تبدیل ہونے کا سبب بو چھا تو آپ نے فر ما یا میں نے گھر میں منع کر رکھا ہے کہ کوئی حجست کے اوپر نہ جائے اس وقت میں گھر میں گیا تو میں نے اپنی کنیز کودیکھا جو میرے ایک بچے کی تربیت کرتی ہے کہ وہ بچے کو لے کرسیڑھیوں میں تھی ، جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ متحیر ہوکر کا نینے لگی اور بچیاس کے ہاتھ سے زمین پر گر کر مرگیا اب میری حالت کا تغیر بچے کے مرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خوف کی وجہ سے ہے جو اس کنیز کو مجھ سے پیدا ہوا ، با وجو داس کے آپ نے اس کنیز سے فر ما یا تھا کہ میں نے تجھے خداکی راہ میں آزاد کیا ہے تیرے لئے کوئی حرج نہیں اور نہ کوئی مضا کقہ۔

#### گيار هوين حديث: آپ کورکوع کوطول دينا

ثقة الاسلام نے کافی میں منداابان بن تغلب سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضرت صادق کی خدمت میں اس وقت گیا جب آپنماز میں مشغول تھے پس میں نے آپ کے رکوع و ہجود کی تسبیحات کوساٹھ تنسیج تک ثمار کیا۔

#### بار ہویں حدیث: آپ کاروزہ کی حالت میں خوشبولگانا

نیزاس کتاب میں روایت ہے کہ جب حضرت صادق روزہ رکھتے توخوشبواستعال کرتے اور فرماتے الطیب تحفة الصائم خوشبوروزہ دار کا تخفہ ہے۔

## تير ہویں حدیث: آپ کا اپنے باغ میں کا م کرنا

نیزاسی کتاب میں ابوعمر وشیبانی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق کو دیکھا کہ بیلچ آپ کے ہاتھ میں ہے اورموٹاسا کرتا آپ نے پہن رکھا ہے اور اپنے باغ میں کام کررہے ہیں اور پسیندآپ کی پشت مبارک سے گررہاہے میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں بیلچ جمھے دیجئے تا کہ میں آپ کی اعانت کروں، فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ انسان طلب معاش میں سورج کی گرمی کی تکلیف برداشت کرے۔

#### چودھویں حدیث: حضرت کا مز دور ل کو کام سے فارغ ہوتے ہی مز دوری دینا

نیز شعیب سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ پچھلوگوں کو ہم نے اجیر کیا کہ وہ حضرت صادق کے باغ میں کام کریں اور ان کے مل کا وفت عصر تک تھا جب وہ کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے غلام معتب سے فر ما یا کہ اس گروہ کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے نہیں مزدوری دو۔

### بندر ہویں حدیث: آپ کا اپنے جبلی دوست کے لئے جنت میں گھرخر ید کرنا

قطب راوندی اورابن شہر آشوب نے ہشام بن الحکم سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جبل کے رئیسوں میں سے حضرت صادق کا دوست تھااور ہرسال وہ حضرت کی ملاقات کے لئے تج پرجاتا، جب مدینہ آتا تو حضرت اسے اپنے مکان پر تھہراتے اورزیادہ محبت وارادت کی وجہ سے جو کہ اسے حضرت پرتھی وہ آپ کے ہاں زیادہ مدت تک تھہرتا یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ مدینہ میں آیا اور جب آپ سے رخصت ہو کر تج کے لیے جانے لگا تو اس نے دس ہزار درہم حضرت کو دیئے کہ آپ اس کے لئے ایک مکان خرید بی تا کہ وہ مدینہ میں آئے تو آپ کے لئے باعث زحمت و تکلیف نہ ہو وہ شخص تم حضرت کے سپر دکر کے جج کے لئے وہا گیا، جب جج سے واپس آیا اور آپ کی خدمت سے شرف یاب ہوا توعرض کیا کہ میرے لئے کے سپر دکر کے جج کے لئے چلا گیا، جب جج سے واپس آیا اور آپ کی خدمت سے شرف یاب ہوا توعرض کیا کہ میرے لئے آپ نے مکان خرید اپنے فرایا ہاں اور ایک کا غذا سے دیا اور فرما یا اس مکان کا قبالہ (جسٹری) ہے اس شخص نے جب اس مکان کا قبالہ (رجسٹری) ہے اس شخص نے جب اس کے لئے اور وہ مکان فردوس بر بی میں واقع ہے اور چار صدود سے محدود ہے بہلی صدر سول خدا کے گھر سے دوسری امیر الموشین تیں مام حسن اور چوتھی امام حسین کے مکان سے جاملتی ہے، جب اس شخص نے اس نوشتہ کو پڑھا توعرض کیا میں آپ پر بر بی میں اس مکان پر راضی ہوں، فرمایا میں نے مکان کی قبرا مام حسن اور امام حسین کی اولا دمیں تقسیم کردی ہے اور بی جو اس جو کہوں میں اس مکان پر راضی ہوں، فرمایا میں نے مکان کی قبرا مام حسن اور امام حسین کی اولا دمیں تقسیم کردی ہے اور بین جاوں میں اس مکان پر راضی ہوں، فرمایا میں نے مکان کی قبرا مام حسن اور امام حسین کی اولا دمیں تقسیم کردی ہے اور بین جاوں میں اس شخص کی زندگی کے دن ختم ہوئے اور موت کی علامات اس پر ظاہر ہو میں تو اس نے اپنے تمام اہل و

عیال کوونت وفات جمع کیااورانہیں قشم دی اور وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو بینوشتہ میری قبر میں رکھ دیناانہوں نے بھی ایسا ہی کیا، دوسرے دن جب اس کی قبر پر گئے تو اس نوشتہ کو اس کی قبر کے اوپرر کھے ہوئے دیکھااور اس پر لکھا تھا کہ خدا کی قشم جعفر ً بن محمدٌ نے وفاکی اس چیز میں جومیرے لئے کہی اور لکھی تھی۔

#### سولہویں حدیث: حضرت کا ابوبصیر کے ہمساییہ کے لئے جنت کا ضامن ہونا

ابن شہرآ شوب نے ابوبصیر سے روایت کی ہے کہ میراایک ہمسا پہ نظالم بادشاہ کے معاونین میں سے تھااور بہت سامال اس کے ہاتھ لگا تھااوراس نے گانے والی کنیز س رکھی ہوئی تھیں،اور ہمیشہ مجلس لہوولعب اور بیش وطرب آ راستہ کئے ہوئے شراب پیتا تھااور گانے والیاں اس کے لئے گاتی تھیں اوراس کے بیڑوں میں رہنے کی وجہ سے میں ہمیشہ ان منکرات اورفتیج چیزوں کے سننے کی بناء پراذیت و تکلیف میں تھالہذا میں نے کئی دفعہاں سے شکایت کی لیکن وہ نہ رکا ہالآخراس سلسلہ میں میں نے اس سے بہت اصرار کیا تواس نے جواب میں کہا کہائے خص میں ایک مبتلا اور شیطان وہوں کا قیدی ہوں اورتواس ابتلاء سے میچے وسالم ہے پس اگر میراحال تواپیخ صاحب کی خدمت میں پیش کر بے یعنی صادق کی توامید ہے کہ خدا مجھے نفس وخواہش کی قید سے نجات دے دے، ابوبصیر کہتا ہے کہاس کی بات نے مجھ پراٹز کیااور میں خاموش رہا یہاں تک کہ کوفیہ سے مدینہ گیا جب خدمت امام علیہالسلام سے مشرف ہواتوا بنے ہمسایہ کی حالت ان سے بیان کی آپ نے فرمایا جب تو کوفیہ واپس جائے گا تو وہ مخص تجھے دیکھنے کے لئے آئے گااس سے کہنا کہ جعفرٌ بن محمد کہتے ہیں کہتوان منکرات الٰہی کوترک کردے کہ جنہیں بحالا تاہے تا کہ میں خدا کی طرف سے تیری جنت کا ضامن بنوں، پس جب میں کوفیہ داپس گیا تو لوگ مجھےد مکھنے کے لئے آئے ،اورو چھنے بھی آیاجب وہ جانے لگاتو میں نے اسے روک لبایباں تک کہ جب آنے والوں سے میرام کان خالی ہو گیا تو میں نے اس سےکہاا شے خص میں نے تیری کیفیت جناب صادق کی خدمت میں عرض کی تھی اورآپ نے فرمایا تھا کہاس کو میراسلام کہنااور بیبتانا کہ وہ اپنی موجودہ حالت کوترک کردے اور میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں و شخص یہ کلمات بن کررونے لگا، اور کہنے لگا تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کیا جعفر بن مجمر نے بہ فرمایا ہے میں نے قسم کھائی کہ حضرت نے بہ فرمایا ہے وہ کہنے لگا میرے لئے بس یہی کافی ہے بیے کہ کروہ جیلا گیا پھر چند دنوں کے بعداس نے مجھے بلایا جب میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچاتو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچھے برہندہےاور بیر کہدرہاہےاےابوبصیر میرے گھر میں جو مال واسباب تھاوہ میں نے نکال دیا ہےاب میں برہنداور عریاں ہوں جیسا کتم دیکھ رہے ہوجب میں نے اس کی حالت بید یکھی تواییخ برادران دینی کے پاس گیااوراس کے لئے لباس اکٹھا کر کےاسے پہنا یا چنددننہیں گزرے تھے کہاس نے پھر مجھے بلوا بھیجا کہ میں بیار ہوںاور مجھے ل جاؤچنا نچے میں روزانہاس کے پاس آتا جا تااوراس کاعلاج معالج کرتار ہا، یہاں تک کہاس کی وفات کا وقت آگیا، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھااوروہ جان کنی میں مبتلا تھااجا نک اسٹےشی طاری ہوئی جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا ہےابوبصیر تیرےصاحب جعفر بن مجمع علیہالسلام نے جو پچھفر مایا تھا اسے پورا کردیا ہے ہیکہ کراس نے دنیا کوالوداع کہااس کے مرنے کے بعد جب میں سفر حج کے لئے گیااور مدینہ پہنچا تو میں نے چاہا کہ امام کی خدمت

میں حاضر ہوں، دروازے پراجازت چاہی اور میں اندرواخل ہوا، جب مکان کے اندرداخل ہونے لگا توایک پاؤں میرادلان میں اور دوسرا مکان کے صحن میں تھا کہ حضرت نے کمرے کے اندر سے مجھے آواز دی اے ابوبصیر ہم نے تیرے ساتھی کے ساتھ کیا ہواوعدہ پورا کر دیا ہے کہ جس کا میں ضامن ہوا تھا۔

#### ستر ہویں حدیث: حضرت کے علم کے بارے میں ہے

شیخ کلینی نے حفص بن ابی عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے اپنے ایک غلام کو کسی ضرورت کے لئے بھیجا جب اس کے آنے میں کافی دیر ہو گئ تو حضرت اس کے پیچھے گئے تا کہا سے دیکھیں کہ وہ کیا کر ہا ہے، حضرت نے اسے سویا ہوا پایا، آپ اس کے سر ہانے بیٹھے گئے اور اسے پیٹھے کی ہوا دینے لگے جب وہ بیدار ہوا تو حضرت نے اس سے فر مایا اے فلال خدا کی قسم تیرے لئے بیمنا سبنہیں کہ تو رات اور دن کو سوئے تیرے لئے رات سے اور ہمارے لئے تیرا دن ہے۔

# تيسرى فصل

# امام جعفرصادق کے کچھ حکمت آمیز کلمات مواعظ اور نصاریح

پہلا ارشاد: آپ نے حمران بن اعین سے فر ما یا اے حمران تم اس شخص کی طرف دیکھو جوتم سے تونگری اور تو انائی میں پہلا ارشاد: آپ نے حمران بن اعین سے فر ما یا اے حمران تم اس قول کے مطابق عمل کرو گے تو زیادہ قناعت کرنے والے ہوجا و گے اس چیز پر جو تمہاری قسمت وروزی میں ہے اور بیزیادہ سز اوار ہے اس کے مقابلے میں کہ اپنے پر وردگاری طرف سے ہوجا و گور جان الوکہ تھوڑ اسا وائی عمل جو یقین کے ساتھ ہو خدا کے نزد یک اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو بغیر یقین کے ہواور جان لوکوئی ورع و پر ہیزگاری زیادہ نفع بخش نہیں ہے حمر مات الہی سے اجتناب کرنے مونین کو اذبت نہ دینے اوران کی غیبت چھوڑ دینے سے اور کوئی زندگی حسن خلق سے زیادہ نوشگوار نہیں اور تھوڑی اور قدر کھایت چیز پر قناعت کرنے سے زیادہ نوش بخش کوئی مال نہیں اور کوئی جہالت عجیب اور خود بیندی سے زیادہ معزنہیں۔

دوسراارشاد: حضرت نے فرمایا اگرتم سے ہوسکے کہ اپنے مکان سے باہر نہ نکلوتو باہر نہ جاؤ کیونکہ باہر جانے کی صورت

میں اپنی حفاظت کرنی تم پر لازم ہے اور یہ کہ غیبت نہ کرواور جھوٹ نہ بولواور حسد نہ کرواور ریاوضنع اور منافقت نہ کرواورلوگوں کے درمیان رہ کران گناہوں سے بچنامشکل ہے لیکن اگر انسان اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے ، توان چیزوں کے شرسے محفوظ ہے لیس فرمایا بہترین صومعہ (عبادت خانہ) مردمسلمان کے لئے اس کا گھر ہے کہ جس میں وہ اپنی آئکھ زبان نفس اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔

مولف کہتا ہے کہ حضرت نے اس فر ماکش میں اعتز ال اورلوگوں سے کناوہ کشی اور خدا سے انس کی طرف ترغیب دی ہے اور اعتز ال کے سلسلہ میں روایات مختلف ہیں، کچھاس کی مدح میں ہیں اور کچھاس سے کراہت کے متعلق ہیں اور شاید اوقات واشخاص کے لحاظ سے اختلاف ہواور ہم یہاں دونوں قسم کی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ جواعتز ال کی مدح میں وارد ہوئی ہیں،علاوہ اس روایت کے جوذ کر ہو چکی ہے وہ روایات ہیں کہ جنہیں شیخ احمد بن فہدنے کتاب تحصین میںعزلت و خمول اور گوشنشینی کے متعلق بیان کیا ہے ان میں سے ایک روایت ابن مسعود سے کی ہے کہ حضرت رسول اکرمؓ نے فر مایا کہ لوگوں پرایک زمانہ آئے گا کہ جس میں کسی صاحب دین کا دین صحیح وسالمنہیں رہے گا مگروہ جوایک پہاڑی چوٹی کی طرف اورایک بل سے ودوسر بے بل کی طرف بھا گےمثل لومٹری کے اپنے بچوں کے ساتھ یعنی جس طرح لومٹری اس خوف سے کہ کہیں بھڑیا اس کے بچوں کو نہ کھا جائے اپنے بچوں کو دانتوں سے پکڑے ایک بل سے دوسرے بل کی طرف بھاگتی ہے تا کہ اس کے بیچے محفوظ رہ جائیں اسی طرح صاحب دین تجھی لوگوں ہے گوشنشینی اختیار کر کے اپنے دین کی حفاظت کر بےلوگوں نے عرض کیا اے خدا کے رسول وہ کیساز مانہ ہوگا،فر ما یا جب روزی ومعیشت خدا کی نافر مانیوں کے بغیر نہ ملے تو اس وقت بغیر شادی کئے رہنا حلال ہوگا،لوگوں نے عرض کیاا سے خدا کے رسول آپ نے تو ہمیں شادی کرنے کا تھم دیا ہے فر مایا ہاں لیکن اس زمانہ میں انسان کی ہلاکت ماں باپ کے ہاتھوں ہوگی اورا گر ماں باپ نہ ہوئے تو پھراس کی ہلاکت بیوی اور بچوں کے ہاتھوں ہوگی اورا گریپوی اولا دبھی نہ ہوئی توعزیز ورشتہ داروں اور ہمسابوں کے ہاتھوں ہوگی ،لوگوں نےعرض کیاان کے ہاتھوں کس طرح ہلاکت ہوگی فر ما یاوہ تنگی معاش پرسرزنش کریں گےاوروہ اسے آ مادہ کریں گےان چیزوں پر کہ جن کی وہ طاقت ندر کھتا ہوگا، یہاں تک کہاسے موارد ہلا کت میں وارد کریں گے، شیخ بہائی کی اربعین میں ہےروایت ہوئی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہاہےروح اللہ ہم کس کی ہمنشینی اختیار کریں فرمایا اس شخف کے پاس بیٹھو کہ جس کا دیکھنائٹہیں خدایا د دلائے اوراس کا کلام تمہارے علم کوزیادہ کرےاورجس کاعمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے ، شیخ بہائی نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کمخفی نہ رہے کہاس حدیث میں مجالست سے مرادوہ چیز ہے جوالفت میل جول اورمصاحبت پرمشمل ہے اوراس حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو محض ان صفات کا مالک نہ ہواس کے پاس بیٹھنااوراس سے میل جول رکھنامناسب نہیں ہے، جیہ حائیکہ جوان کی اضداد کا حامل ہوجیبیا کہ ہمارے زمانہ کے اکثر لوگ ہیں پس خوشحال ہے وہ مخض کہ خدا جسےان لوگوں سے دوری اور کنارہ کشی کی تو فیق عنائت فرمائے اور جوان سے وحشت کرے اور خداوند عالم سے انس رکھے بے شک ان سے میل جول رکھنا دل کو ماردیتا اور دین کوخراب کر دیتا ہے اوراس کی وجہ سے ایسی کیفیات نفس میں پیدا ہوجاتی ہیں جومہلک ہیں اورانسان کوخسران تک پہنچادیتی ہیں، اور حدیث میں وارد ہے کہلوگوں سے اس طرح بھا گوجیسے شیر سے بھاگتے ہومعروف کرخی نے حضرت صادق کی خدمت میں عرض کیا کہا ہے اور شناسائی کرنے والے کم کردے، کی خدمت میں عرض کیا کہا ہے اور شناسائی کرنے والے کم کردے، عرض کیا مزید کچھفر مائے۔ 🗓

حکایت ہوئی ہے کہ کسی راہب سے یوں کہا گیا ہے راہب وہ کہنے لگا میں راہب نہیں ہوں، راہب تو وہ ہے جو خدا سے ڈرے اور خدا کی نعتوں پراس کی حمد و ثنا کرے اور اس کی بلاؤں اور مصیبتوں پرصبر کرے اور ہمیشہ خدا کی طرف جائے اور اپنے گنا ہوں سے استغفار کرے اور باقی رہا میں تو میں ایک کاٹے والا کتا ہوں اپنے آپ کواس عبادت خانہ میں قید کررکھا ہے تا کہ لوگوں کواذیت نہ پہنچ سکوں اور وہ میرے شرسے محفوظ رہیں اور زاہد سے منقول ہے کہ میں نے بیت المقدس کے دروازہ پرایک راہب کودیکھا مثل والہ کے یعنی اس شخص کی طرح ہوغم واندوہ سے بیخود ہوجائے یا جوشق سے سرگشتہ ہو میں نے اس سے کہا کہ جمھے وصیت کر ووہ کہنے لگا دنیا میں اس شخص کی طرح رہوکہ جسے درندوں نے گھررکھا ہو، پس وہ خاکف اور ترساں ہے اسے ڈر ہے کہ غافل ہوا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کھا نمیں گے یا اگر وہ کھیل کو دمیں پڑا تو دانتوں سے اسے کا ٹیس گے پس اس کی رات خوف و خطر میں گذرتی ہے درآنے الیکہ مغرور شدہ لوگ مامون ہیں اور اس کا دن حزن و نا دروہ میں بسر ہوتا ہے طلا نکہ اس میں ناچیز اور بے کارلوگ فرحناک اور خوشحال ہیں ہے کہہ کے چل دیا میں نے کہا کچھ مزید کہو کہنے لگا بیا سہ انسان کھوڑ سے پائی پر شخھے کس چیز نے آبادہ کیا ہے کہے لگا جمھے ڈرمجسوس ہوا کہ مجوڑ سے پائی پر قناعت کرتا ہے ایک راہ ہے سے کہا گیا کہ گوشت شینی پر شخھے کس چیز نے آبادہ کیا ہے کہے لگا جمھے ڈرمجسوس ہوا کہ میراد میں قبیا بیا جائے اور میں ملتفت نہ ہوں۔ آ

سفیان توری نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے عرض کیا اے فرزندرسول آپ نے لوگوں سے کنارہ کئی اختیار کر لی ہے آپ نے فرمایا''یا سفیان فسل الزمان و تغییر الاخوان''اے سفیان زمانہ خراب اور بھائی بدل گئے ہیں پس میں نے گوشنتین کودل کے لئے زیادہ باعث سکون سمجھا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ وفاگذر ہے ہوئے دن کی طرح جا چکی ہے اور لوگ دھوکے باز اور زیرک و چالاک ہیں آپس میں مودت و صفا کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل چھوؤں سے بھرے ہیں باقی رہیں وہ روایات جو گوشنتین کے ناپیند ہونے کے متعلق وارد ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں اور ہم یہاں اکتفاء کرتے ہیں ان پر جوعلامہ پہلی نے عین الحیط ق میں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ عام مخلوق سے اس امت میں گوشنتین اختیار کرنا ممدوح نہیں جیسا کہ بہت سے احادیث مومن بھائیوں کی زیارت اوران کی ملاقات کرنے اوران کی حاجات پوری عیادت کرنے اوران کی حاجات پوری

<sup>🗓 (</sup> بہاں مولف نے کچھ فاری کے اشعار لکھے ہیں جوطوالت کے خوف سے ہم نے چھوڑ دیئے ہیں۔مترجم )

<sup>🖺 (</sup>مولف نے یہاں اشعار فاری کھے ہیں جنہیں ہم چھوڑر ہے ہیں ۔مترجم )

کرنے کی فضلت میں وارد ہوئی ہیں اوران میں سےکوئی بھی گوشہ نشینی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی، نیز اجماع اورا جادیث متواترہ کی بناء پر جاہل کے لئے مسائل ضرور بیری تحصیل واجب اور عالم پر ہدایت مخلوق اورامر بمعر وف اور نہی عن منکر بھی واجب ہےاور یہاموربھی گوشنشین کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ، جنانچ کلینی نے سندمعتبر کے ساتھ روایت کی ہے کہایک شخص نے حضرت صادقؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص ہے جس نے مذہب شیعہ کوسمجھ لیا ہے اور اپنااعتقا دبھی درست کرلیا ہےاورا پنے گھرمیں بیٹھ گیا ہےاورگھر سے باہزنہیں نکاتااور نہانے بھائیوں کے ساتھ آ شائی پیدا کرتا ہے حضرت نے فرمایا پھنے اپنے مسائل کیسے بیھے گااور سندمعتبر کے ساتھ حضرت سے روایت ہوئی ہے کہ ہم پرلازم ہے مساجد میں نمازپڑ ھنااور لوگوں کےساتھ اچھی محاورت اور ہمسائیگی کرنااوران کے جنازہ میں شریک ہونا بے شک لوگوں سے معاشرت کے بغیر حیارہ کارنہیں ،انسان جب تک زندہ ہےلوگوں سے بے برواہ نہیں اورسپ لوگ ایک دوسر بے کے محتاج ہیں اور حضرت رسول صلی الله علیہ وآلہ نے فر ما یا کہ جو شخص صبح کرےاورمسلما نوں کےامور میں اہتمام نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں اور جو شخص سنے کہ کوئی استغاثہ کر رہاہے اورمسلمانوں سے تعاون واعانت طلب کر رہاہے اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے اورآنحضرت سے یوچھا گیا کہ خدا کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے فر مایا وہ شخص کہ جس کا نفع مسلمانوں کوزیادہ ینچے اور حضرت صادق سے منقول ہے کہ جو تحض اپنے برا درمومن کی زیارت فی سبیل اللّٰد کرے تو خداوند عالم ستر ہزار فرشتے موکل کرتا ہے جواسے ندا کرتے ہیں خوشا حال تیرے اور گوارا ہو جنت تیرے لئے اور سندمعتبر کے ساتھ خیثمہ سے روایت ہے کہ میں امام محمد باقتر کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت سے رخصت ہوں آ پ نے فر مایا: اے خیثمہ ہمارے شیعوں اور دوستوں میں سے جسے دیکھوا سے میراسلام کہنا اورانہیں میری طرف سے وصیت کرنا تقوی کا اوریر ہیز گاری کی اور یہ کہاغنیا شیعہ فقراء کونفع پہنچا ئیں اور صاحبان قوت ضعفاء کی اعانت کریں اور زندہ مردوں کے جنازہ میں حاضر ہوں اور ایک دوسرے سے ان کے گھروں میں جا کر ملا قات کریں، بے شک ان کا ملا قات کرنا اورآ پس میں گفتگو کرنا امرتشیج کے احیاء و زندگی کا باعث ہے،خدارحم کرےاس بندہ پر جو ہمارے مذہب کوزندہ رکھےاور حضرت صادقؓ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہواور ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے لئے دوشی اور مہر ہانی کرواور ایک دوس بے پررخم کر واورایک دوس ہے سے ملا قات کر واورام دین میں مذا کرہ کر واور مذہب حق کاا حیاء کر واور دوس کی حدیث میں فرمایا کہ برا درمومن کی حاجت میں کوشش کرنا میر ہے نز دیک اس سے بہتر ہے کہ میں ہزارغلام آزا د کروں اور ہزار افرادکوزین ولگام چڑھے گھوڑوں پرسوار کرکے جہاد فی سبیل اللہ پرجیجوں۔

جان لوکہان امور میں سے ہرایک کے متعلق احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ گوشنشینی ان فضائل سے محرومی کا سبب ہے اور بعض روایات جو گوشنشین کے متعلق ہیں اس سے مراد برے لوگوں سے کنارہ کشی ہے جب کہان سے معاشرت ان کی ہدایت کا سبب نہ ہواور وہ اس شخص کودینی ضرر پہنچا ئیں ور نہ اچھے لوگوں سے معاشرت اور گمراہوں کی ہدایت انبیاء کا شیوہ اور افضل عبادات میں سے ہے بلکہ وہ گوشتینی جومدوح ہے وہ لوگوں کے درمیان رہ کربھی میسر ہے اور وہ معاشرت جو مذموم ہے وہ خلوت بھی ہے کیونکہ مخلوق سے معاشرت کی خرابی تو دنیا کی طرف ماکل ہونا اور اٹل دنیا کے اخلاق کو اپنا اور اہل باطل کی معاشرت میں زندگی تباہ کرنا اور ان کی مصاحبت میں رہنا ہے اور اکثر اوقات جو خص مخلوق سے الگ رہتا ہے تو شیطان اس کے تمام حواس کوعزت و جاہ دنیا کی خصیل کی طرف متو جہ رکھتا ہے وہ کتنا ہی اہل دنیا سے دور ہولیکن دکی طور پر ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے اخلاق کو اپنے نفس میں تقویت دیتا ہے اور کتنے زیادہ ایسے اشخاص ہیں جو اہل دنیا کی مجالس میں موجود ہتے ہیں لیکن وہ ان کے اطوار و کر دار سے بہت مکدر اور تکلیف میں ہوتے ہیں اور وہ معاشرت ان کے لئے زیادہ کر ان اسل موجود ہتے ہیں گئرت کا سبب بنتی ہے اور ان کی معاشرت کے شمن میں چونکہ اس کا مقصد خدا ہوتا ہے ان کی ہدایت کرنے یا کہ ای اور دنیا سے نفر سے کا سبب بنتی ہے اور ان کی معاشرت کے شمن میں چونکہ اس کا مقصد خدا ہوتا ہے ان کی ہدایت کرنے یا کہ اس خواص کو بہائے خطیم حاصل کرتا ہے جیسا کہ شدیجے کے ساتھ حضرت صادق سے مولیکن اعمال میں دکی طور پر ان کے ساتھ حضرت صادق سے مولیکن اعمال میں دکی طور پر بہتیا تنا ہو لہذا عزلت اور گوشتینی سے مطلوب کہ اس کے ساتھ شرت کا مزان کے منا اس کی ساتھ نہ ہولیکن اعمال مور میں اعتاد نہ رکھتا ہوا ور ہمیشہ خدا پر توکل رکھے ہوئیا کہ کہ کا ان کے فوا کد سے نفع اٹھا کے اور ان کے مفاسد سے بنچ ورنہ لوگوں سے چھپ کے رہنا ، انسان کے لئے بریکا رہے بلکہ بہت می صفات نذمومہ کوزیادہ قو کی کرتا ہے مثلا عجب وریاء وغیرہ ۔

تیسراارشاد: آپ نے فرمایا جب بلاء پر بلاء وارد ہوتو اس بلاسے عافیت حاصل ہوگی فقیر کہتا ہے کہ آپ کا بیہ فرمان آپ کے جدامجد حضرت امیرالمومنین کے کلام سے مشابہ ہے آپ نے فرمایا سخق وشدت کے ختم ہونے کے وقت کشائش ہے اور بلا دمصیبت کے حلقوں کے تنگ ہونے کے وقت آسائش ہے خداوند عالم فرما تا ہے دشواری کے ساتھ آسانی ہے (پھر فرما تا ہے ) بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے حضرت امیرالمومنین فرماتے ہیں کہ شدائد و تکبات زمانہ کے لئے انتہا ہے اور اس سے چارہ نہیں کہ وہ اپنی انتہا کو پہنچیں ایس جب کوئی مصیبت کسی پرتم میں سے حکم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے اپنا سر جھکا لے اور صبر کرے تاکہ وہ مصیبت گذر جائے اور اس مصیبت کے نازل ہوتے وقت حیلہ و تد ہیر کرنا اس کے مکروہ ونا لپند ہونے کو زیادہ کرتا ہے۔

اے دل صبور باش و مکور غم کہ عاقبت ایں شام صبح گردود ایں شب سحر شود

چوتھاارشاد: فرمایا جب دنیاکسی قوم کارخ کرتی ہے تو انہیں دوسر بے لوگوں کی خوبیوں کے لباس پہنا دیتی ہے اور جب کسی قوم سے پشت پھیرتی ہے توان کی اپنی خوبیان بھی ان سے چھین لیتی ہے، مولف کہتا ہے کہ بید کلام آپ کا آپ کے جد امجدامیر المومنین کے کلام کے مشابہ ہے آپ نے فرمایا جب دنیاکسی کی طرف رخ کرتی ہے تواسے عاریۃ اس کے غیر کی نیکیاں

دے دیتی ہے، اور جب اس سے منہ پھیرتی ہے تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی اس سے چین لیتی ہے کہتے ہیں کہ جب آل برا مکہ کا بخت وطالع ان کے مساعد تھا تو رشید جعفر بن پیخی بر کمی کے لئے قتم کھا تا تھا کہ وہ قس بن ساعدہ سے زیادہ فضیح اور عامر بن طفیل سے زیادہ شجاع اور عبدالحمید سے زیادہ خوشنویس اور عمر بن خطاب سے زیادہ سیاستدان ہے اور مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت ہے (حالانکہ جعفر خوبصورت نہیں تھا) اور تجاج سے بنسبت عبدالملک کے زیادہ خیرخواہ ہے اور عبداللہ بن جعفر سے زیادہ تو بادہ تحق ہے اور جب ان کا طالع سرنگوں ہواتو ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا یہاں زیادہ تخی ہے اور ایسف بن یعقوب سے زیادہ یا کدامن ہے اور جب ان کا طالع سرنگوں ہواتو ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا یہاں تک کہ ان اوصاف کا جو واقعاً جعفر میں سے اور کوئی ان کا منکر نہیں تھا، مثلاً عقمندی وہوشیاری اور سخا دسے دیو کہ انباہ دنیا ہیں اور مال ومتاع دنیا کے طلب گار ہیں، پس جس کے پاس وہ ہوتی ہے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کے کمالات ومحاس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے عیوب انہیں نظر ہی نہیں آتے کیونکہ عین الوضا کل بیان کرتے ہیں اور اس کے عیوب سے چشم ہوتی کرتے ہیں بلکہ ان کے عیوب انہیں نظر ہی نہیں آتے کیونکہ عین الوضا کل عیب کلیہ رضا ورغبت کی آئکھ ہرعیب سے شکھ ماندی ہے بیس وزیر سے اوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے شاعر کہتا ہے۔

دوستند آنکه راز مانه نواخت دشمند آنکه راز مانه قلند

امیرالمومنینؑ فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اورکو کی شخص اپنی ذات کی محبت میں قابل ملامت نہیں۔

پانچواں ارشاد: آپ نے اس شخص سے فر ما یا جس نے آپ سے وصیت کی خواہش کی کہ مہیااور تیار کروسفرآ خرت کا سامان اور اپناتو شد آ گے بھیج دے اور اپناوصی خود بن جااور اپنے علاوہ کسی سے نہ کہہ کہ وہ تیرے لئے کوئی چیز جھیج جو تجھے درکارہے۔ 🇓

شیخ ابوالفتوح رازی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ جب امیر المونین صدیقہ طاہرہ کے دفن سے فارغ ہوئے تو قبر ستان میں گئے اور فرمایا تم پر سلام ہوا ہے قبروں کے رہنے والو! تمہارے مال تقییم ہو گئے ہیں تمہارے مکانوں میں دوسر ہوگئے ہیں تمہارے مکانوں میں دوسر ہوگئے ہیں تیزیر ہو چکے ہیں تمہاری عورتوں نے دوسر ہشو ہر کر لئے ہیں پیخبرتو ہمارے پاس ہے تمہارے ہاں کی خبر کیا ہے، ہاتف نے آواز دی جو پچھے ہم نے کھالیا وہ نفع میں ہے اور جو پچھ آگے بھیجا تھاوہ پالیا ہے اور جو پچھ چچھوڑ آئے وہ خسارہ کیا ہے۔ آ

چھٹاارشاد:عبداللہ بن جندب کووصیت کرتے ہوئے آپ نے فرما یا اے جندب کے بیٹے رات کوتھوڑ اسو یا کرواور دن کو باتیں کم کروجسم میں آنکھ اور زبان سے زیادہ ناشکرا کوئی عضونہیں ہے جناب سلیمان کی والدہ نے جناب سلیمان سے کہا تھا اے بیٹا سونے سے بچویعنی زیادہ نہ سو یا کرو کیونکہ ہتے ہمیں محتاج بنادےگا،اس دن جس دن لوگ اپنے اعمال کے محتاج ہوں گے

<sup>🗓 (</sup> کچھاشعار ہیں جنہیں ہم ترک کررہے ہیں۔مترجم )

<sup>🖺 (</sup>يهال بھي کچھاشعار ہيں۔مترجم)

اور حضرت نے فرمایا کہ اس پر قناعت کر وجو خدا نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے اور اس چیزی طرف ند دیکھو جو تمہارے پاس نہیں اور اس چیزی خواہش نہ کرو کہ جس تک نہیں بہنچ سکتے ہو کیونکہ جس نے قناعت کی وہ سیر ہوااور جو قناعت نہیں کرتا وہ سیر نہیں ہوتا اور آخرت میں سے اپنا حصہ لے لواور غنی اور تو نگری کے وقت تکبر اور ناشکری نہ کر واور فقر وفاقہ کے وقت جزع وفزع واضطراب و بتا لی نہ کر واور تند مزاج اور بدخونہ بنو کہ لوگ تمہارے نز دیک جانے کو ناپند کریں اور سستی نہ کرو کہ تمہیں حقیر وہ ذکیل سمجھیں وہ شخص جو تمہیں پیچا نتا ہے اور اس سے مخاصمہ اور جھگڑا نہ کر وجو تم سے اونچا ہے اور استہزاء اور تمسخر نہ اڑ اسکا جو تم سے اور جو قوف اور بے عقلوں کی اطاعت نہ کر واور خوار و ذکیل نہ ہو کہ ہر شخص اس کے امر وفر مان میں نزاع نہ کر وجو اس کا اہل ہے اور بے وقوف اور بے عقلوں کی اطاعت نہ کر واور خوار و ذکیل نہ ہو کہ ہر شخص تمہیں اپنے ما تحت سمجھے اور کسی کی گفایت پر اعتماد نہ کر واور ہر کام کے وقت رک جاؤ جب تک اس میں داخل ہونے اور اس سے کہا کہ تم اس کام میں داخل ہوا ور پھر پشیمان ہو، مولف کہنا ہے کہ آخری فقرے کے مضمون کو شخ نظامی نے نظم کہا ہے۔

در سرکارے کہ در آئی نخست رخنہ بیرون شد نش کن درست تاکنی جائے قدم استوار پائے منہ ور طلب بیج کار

روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا سے روایت کی کہ آپ اسے وصیت فر ما نمیں آپ نے فر ما یا میں تہمیں وصیت کرتا ہوں کہ جب کسی کام کے اقدام کا ارادہ رکھتے ہوتو اس کے انجام میں غور و تامل کر و پس اگر وہ باعث رشد و صلاح ہے تو اقدام کر واور اگر اس میں گمراہی و ضلالت ہے تو اس پر اقدام نہ کرو، نیز روایت ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا حضرت نے کچھ تو قف کیا پھر اسے جو اب دیا یہودی نے پوچھا آپ نے تو قف کیوں کیا تھا اس چیز میں جسے آپ جانتے تھے فرمایا حکمت کی تو قیر و ہزرگی کی وجہ سے۔

ساتواں ارشاد: آپ نے فرمایا تامل میں سلامتی ہے اور جلد بازی میں ذلت وخواری اور جوکسی کام کواس کے وقت پر شروع نہ کر ہے تو وہ اپنے آخر کوغیر وقت میں پہنچے گا۔

آ تشوال ارشاد: فرمایا ہم دوست رکھتے ہیں اس شخص کو جوعقل مند، باقہم، فقیہ، حلیم، مدارات کرنے والا، صبر کرنے والا، زیادہ سچے بولنے والا اور وعدہ وفا کرنے والا ہو، بےشک خداوند عالم نے انبیاءکو مکارم اخلاق کے ساتھ مخصوص کیا ہے پس جوان کا حامل ہووہ خدا کی حمدوثنا کرے اور جوان کا ما لک نہیں وہ بارگاہ خدا میں تضرع وزاری کرے اوران کا سوال کرے، لوگوں نے عرض کیا وہ کون سے ہیں فرما یا ورع قناعت، صبر وشکر ، حلم وحیا، سخاوت و شجاعت وغیرت، سچے بولنا، نیکی واحسان کرنا، اداءامانت، یقین، خوش خلقی اور مروت۔

مولف کہتا ہے کہ حضرت سے سوال کیا گیا کہ مروت کیا چیز ہے فر ما یا پیہ ہے کہ خدا تجھے اس جگہہ نہ دیکھے کہ جہاں سے اس نے روکا ہے اور وہاں سے مفقو د نہ یائے کہ جہاں کا مخجے تھم دیا ہے جان لو کہ ان اخلاق شریفہ میں ورع سب سے پہلے بیان ہوئی ہے شاید بدکہا جا سکے کہاس کا مرتبہ سب سے بلند ہے کیونکہ ورغ کہ جس کامعنی محرمات ومنہیات بلکہ بعض مباحات کو جھوڑ نا ہے، وہ بہت بلندمرتبہ اور بہت عالی درجہ ہے کہ آسانی سے ہرشخص وہاں تک نہیں پنچ سکتالہذا اکثر مقامات پرحضرت صادقؓ نے اپنے شیعوں کوورع کی وصیت فر مائی ہے،روایت ہوئی ہے کہ عمر و بن سعید ثقفی نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ہمیشہآ ب سے ملا قات کیا کرتا ہوں ، پس آ ب مجھ سے کچھفر مائے کہجس پر میںعمل کروں فر ما یا کہ میں تقوی ورع اور اجتہاد( یعنی عیادت میں کوشش کرنا) کی مخھے وصیت کرتا ہوں اور جان لے کہاس اجتہاد میں کوئی فائدہ نہیں جس میں ورع نہ ہو، روایت ہے کہ آ یہ ابوالصباح سے کہا کرتے تھے کہتم میں کتنے کم افراد ہیں جوجعفر صادق کا اتباع کرتے ہیں بادرکھو میرےاصحاب میں سے نہیں مگرو شخص کہ جس کا ورع سخت اور عظیم ہوا وروہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے لئے عبادت کرے اوراس سے ثواب اوراجر کی امیدر کھتا ہو، ایسے لوگ ہی میر ہے اصحاب ہیں ، ایک روایت ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا لوگوں میں صاحب ورع کون ہےفر ما یا جو تحض ان چیز وں سے پر ہیز کرے کہ جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے ، نیز حضرت سے مروی ہے کہآ پ نے فر ما یازیادہ باورع وہ شخص ہے جوشیہ والی چیز کے پاس رک جائے ، نیز حضرت سے مروی ہے کہآ پ نے فر ما یاتم پر لازم ہے باورع ہونا اورمحر مات وشبہات کوترک کرنا اور بے شک ورع ایبا دین ہے کہ ہم ہمیشہاس کے یابند ر ہیں گے اور خدا کی اس کے ساتھ عبادت کرتے رہیں گے اور اپنے موالیوں اور شیعوں سے اس کا ارادہ رکھتے ہیں پس ہمیں ا پنی شفاعت کے سلسلے میں سختی میں نہ ڈالنا یہ کہتم محر مات کے مرتکب ہوجاؤا در ہمارے لئے تمہاری شفاعت کرنا دشوار ہوجائے اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جعفر کا شیعہ نہیں مگر جو شخص اپنے پیٹ اور شرمگاہ کوحرام سے پاک ر کھے اورعبادت میں سخت کوشش کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کے لئے کام کرے اور اس کے ثواب کی امیداور عذاب کا خوف رکھتا ہو پس اگر السے گروہ کو دیکھوتو وہ میر بے شیعہ ہیں۔

نیز روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرما یا ورع کے زیادہ سزاواراورلائق آل جھوعلیہم السلام اوران کے شیعہ ہیں اس لحاظ سے کہ رعیت ان کی اقتداء کر ہے ،صفوان بن یحیٰ جو کہ امام موٹیٰ کاظم اورامام رضاً کے اصحاب میں سے تھے ان کی زیادہ ورع کے سلسلہ میں منقول ہے کہ مکہ میں ان کے ہمسایہ نے انہیں دو دینار دیئے تا کہ وہ کوفہ لے جائیں کہنے لگے میں نے سواری کا اونٹ کرایہ پرلیا ہے اور کرایہ طے کرتے وقت یہ دو دینار میرے اسباب کے جزء نہ تھے پس اس سے مہلت چاہی اور جاکر اونٹ والے سے اس کی اجازت کی اور اس واقعہ کے قریب مولانا مقدس اردبیلی سے بھی منقول ہے کہ جس کا تذکرہ صفوان بن یجی صحابی حضرت رضاً کے حالات کے شمن میں آئے گا، اور دمیری میں حیوۃ الحیوان میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مفوان بن یجی صحابی حضرت رضاً کے حالات کے شمن میں آئے گا، اور دمیری میں حیوۃ الحیوان میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے شام میں ایک قلم کسی سے عاریۃ لیا پس اتفاقا اسے سفر پر جانا پڑا جب انطا کیہ میں پہنچا تو اسے یاد آیا کہ عاریۃ لیا

ہواقلم اس کے پاس رہ گیا ہے، پس وہ پیدل شام کی طرف واپس گیا اورصاحب قلم کوقلم دے کرواپس آیا، شخ بہائی نے اپنے سکول میں ذکر کیا ہے کہ لوٹ مار کے گوسفند کوفد کے عابدوں میں مل جل گئتو ایک صاحب ورع نے جو کوفد کے عابدوں میں میں سے تھا، سات سال تک گوسفند کا گوشت کھانے سے اجتناب کیا چونکہ اس نے (اہل حَبرہ سے) پوچھا تھا کہ گوسفند کتنی مدت تک زندہ رہتا ہے، انہوں نے بتایا کہ سات سال اور ہمارے شخ نے کلمہ طیب نقل کیا ہے کہ سیدا بن طاؤس ہراس طعام کے کھانے میں احتیاط کرتے تھے جو غیر خدا کے لئے ترتیب دیا جائے، بسبب آیت نہی کے اس جانور کے کھانے سے جو نام خدا کے علاوہ ذیج کیا جائے، شخ صدوق سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المونین سے سوال ہوا کہ ثبات ایمان کا باعث کون ہی جیز ہے تو فرمایا کہ درع عرض کیا گیا کہ ذوال ایمان کا سبب کیا ہے تو فرمایا طعے۔

نواں ارشاد: کہ انسان جزع وفزع کرتا ہے تھوڑی کی ذلت کی وجہ سے پس بیر جزع وفزع اور ہے صبری اسے بڑی ذلت میں داخل کرتی ہے، مولف کہتا ہے کہ بیفر مائش آپ نے مرازم سے اس دات فر مائی جب منصور نے آپ کوا جازت دی کہ آپ جیرہ سے مدینہ چلے جا عیں اور آپ وہاں سے اپنے غلام مصارف اور مرازم کے ساتھ (جوآپ کا صحابی تھا) راونہ ہوئے جب آپ نگہ بانوں کے پاس پہنچ تو ان میں ایک باخ گیرتھا وہ حضرت سے معترض ہوا اور کہنے لگا میں آپ کوئیس جانے دوں گا، جب آپ نگہ بانوں کے پاس پہنچ تو ان میں ایک باخ گیرتھا وہ حضرت سے معترض ہوا اور کہنے لگا میں آپ کوئیس وانے دوں گا، مصارف نے اچھی گفتگو اور اصرار کے ساتھ اس سے خواہش کی کہ ہمیں جانے دولیکن اس شخص نے انکار کیا اور وہ جانے نہیں دیتا تھا، مصارف نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں میں کتا آپ کو تکلیف دے رہا ہے جمھے ڈر ہے کہ بیرآپ کو بلٹا دے اور آپ منصور کی بلا میں اگر میں تا کہ میں اور مرازم اس کوئل کر کے اسے نہر میں بچینک کر چلے جانے کی اجازت کے سلسلہ میں بات کرتے رہے یہاں تک خیال کوا پنے دل سے نکال دو، پس آپ مسلسل اس شخص سے جلے جانے کی اجازت کے سلسلہ میں بات کرتے رہے یہاں تک کہ مرازم وہ چیز جوتم کہتے سے کہاں گو بھر تھوڑی کی ذلت کا مقابلہ اور مدارات کرنی اس شخص کے ساتھ اور اس کوئل کردیں وہ بہرتھی یا یہ پھر آپ نے وہ کلام کیا جوگل کرنا سبب بٹنا کہ ہم اس کے اور مدارات کرنی اس شخص کے ساتھ اور اس کوئل کرنا سبب بٹنا کہ ہم اس کے تدارک کے لئے بڑی قسم کی ذلتوں سے دوچار ہوتے ، انتھی ۔ یہیں سے کہا گیا ہے کہ عزت غضب عذر خواہی کی ذلت کا مقابلہ تھراں کئی۔

دسواں ارشاد: فرمایا البیس لعین کالشکرعورتوں اورغضب سے زیادہ سخت نہیں ہے، مولف کہتا ہے کہ جناب یجی نبی علیہ السلام اور البیس کی گفتگو میں ہے کہ حضرت نے اس ملعون سے پوچھا کہ کون می چیز تیرے سرور اور آئھوں کی روشنی کا زیادہ سب بنتی ہے، کہنے لگا عورتیں چونکہ یہ میرے جال اور فریب ہیں جب نیک لوگوں کی نفرین اور لعنتیں مجھ پرجمع ہوجاتی ہیں تو میں عورتوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے اپنادل بہلاتا ہوں اور اہل سنت کی روایت میں ہے کہ البیس نے جناب سے کہا کہ کوئی چیز عورتوں کی طرح میری کمرکومضبوط نہیں کرتی اور میری آئھوں کوروثن نہیں کرتی ہے میرے جال ہیں اور

ایسا تیر کہ جوخطانہیں کرتا میراباپ ان پر قربان جائے اگروہ نہ ہوتیں تو میں پست ترین آ دی کوبھی گمراہ نہ کرسکتا، میری آ نکھ ان سے روش ہان کی وجہ سے میں اپنے مقصد کو پہنچتا ہوں اور ان کے سبب سے میں لوگوں کو ہلا کتوں میں ڈالتا ہوں اور ان سے سروش ہوان کی وجہ سے میں اپنے مقصد کو پہنچتا ہوں اور ان کے سبب سے میں لوگوں کو ہلا کتوں میں گردن کے او پر اس قسم کے کلمات عور توں کے متعلق کہتا ہے یہاں تک کہ عرض کرتا ہے وہ میری سردار ہیں اور ان کی جگہ میری گردن کے او پر ہے اور مجھے پر لازم ہے کہ میں ان کی آرز وؤں کو پورا کروں ، پس جس وقت وہ عورت کسی چیز کی خواہش کر ہے جو میرا جال ہے تو میں اس کی خواہش اور حاجت کے پیچھے جاتا ہوں کیونکہ وہ میری امید میری قوت اور میری سند میرائل اعتما داور میری فریا ہیں ۔

# چوهمی فصل

# امام جعفرصادق کے چند معجزات کا ذکر

پہلام مجزہ: حضرت کاعلم غیب پرمطلع ہونا۔

شیخ طوسی نے داؤر بن کثیر رقی سے روایت کی ہے کہ میں حضرت صادق کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اچا نک آپ نے ابتدا اپن طرف سے فرما یا اے داؤر بتحقیق جمعرات کے دن تیرے اعمال میرے سامنے پیش ہوئے پس تیرے اعمال میں سے تیراصلہ رحمی اور احسان کرنا اپنے فلال چپازاد بھائی کے ساتھ میں نے دیکھا تو چیز اس نے جمحے خوش کیا اور تیرا صلہ رحمی کرنا سبب ہوا کہ اس کی عمر ختم ہوگئ، داؤر کہتا ہے کہ میر اپچپازاد بھائی معانداور دشمن اہل بیت اور مردخبیث تھا، جمھے میں معلوم ہوا کہ وہ اور اس کے اہل وعیال بری حالت میں ہیں اس میں نے اس کے نفقہ اور اخراجات کے لئے ایک برات کھی اور اس کے پاس بھیج دی مکھ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اور میں جب مدینہ میں پہنچا تو امام جعفر صادق نے جمھے اس واقعہ کی خبر دی۔

### دوسرامعجزه: حضرت كاابوبصير كوعلامت امام كي نشاند ہي كرنا

کشف الغمہ میں دلائل حمیری سے منقول ہے ابوبھیر کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے مولاحضرت صادق کی خدمت میں بیٹے ہوا تھا، توحضرت نے فرما یا اے ابو محمر آیا اپنے امام کو پہچانتے ہومیں نے عرض کیا جی ہاں قسم ہے اس کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ ہی میرے امام ہیں اور میں نے اپنا ہاتھ حضرت کے زانویاران پررکھافر مایا بھے کہتے ہوا پنے امام کوتم پہچانتے ہو، پس اس کے دامن کو تھا ہے رہواور اس سے مستمسک رہو، میں نے عرض کیا آپ مجھے امام کی علامت عطافر مائیں آپ نے فرمایا کہ

معرفت کے بعد علامت کس لئے چاہتے ہو میں نے عرض کیا تا کہ میراایمان اور یقین زیادہ ہوفر مایا اے ابو گھر جبتم کوفہ میں واپس جاؤگر تو تم دیھوں کے بعد تمہاراایک بیٹا محمد نامی پیدا ہو گا اوران دوبیٹوں کے بعد تمہاراایک بیٹا محمد نامی پیدا ہوگا اوران دوبیٹوں کے بعد تمہاری دوبیٹوں کے نام ہمارے پاس صحیفہ جامعہ میں کہ جس میں کے بعد تمہاری دوبیٹوں کے نام ہمارے پاس صحیفہ جامعہ میں کہ جس میں ہمارے شیعوں کے نام اوران کے مال باپ واجدادوانساب کے نام اور جوکوئی قیامت تک پیدا ہوگا کے نام کھے ہیں پس آپ نے ایک صحیفہ نکالا کہ جس کارنگ زردتھا اور وہ لیٹا ہوا تھا۔

# تیسرامعجزہ: آپ کا ایک عورت کے متعلق خبر دینا کہ تین دن کے بعد مر جائے گی

ابن شہرآ شوب اور قطب راوندی نے حسین بن ابی العلاء سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضرت صادق کے پاس تھا کہ ایک شخص آپ کے ایک غلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی بیوی کی برخلق کی شکایت کی حضرت نے فر ما یا اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، جب وہ عورت آئی تو حضرت نے اس سے فر ما یا کہ تیر سشو ہر میں کون سا عیب ہے اس عورت نے اپنے شو ہر کو نفر بین کرنی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ نے فر ما یا اگر تو اسی حالت پر رہی تو تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی، وہ کہنے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بھی بھی اسے دیکھوں، حضرت نے اس شخص سے نہا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتیرے اور اس کے درمیان صرف تین دن ہیں، جب تیسر ادن ہواتو وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے فر ما یا تیری بیوی کا کیا ہواوہ کہنے لگا خدا کی قسم ابھی اسے وفن کر کے آ آر ہا ہوں، میں نے پوچھا اس عورت کیا حالت تھی فر ما یا وہ عورت تعدی اور تجاوز کرنے والی تھی ، خداوند عالم نے اس کی عمر ختم کر دی اور اس کے شو ہر کو اس سے راحت کیا حالت تھی فر ما یا وہ عورت تعدی اور تر نے والی تھی ، خداوند عالم نے اس کی عمر ختم کر دی اور اس کے شو ہر کو اس سے راحت کیا حالت تھی فر ما یا وہ عورت تعدی اور تر نے والی تھی ، خداوند عالم نے اس کی عمر ختم کر دی اور اس کے شو ہر کو اس سے راحت کیا حالت تھی فر ما یا وہ عورت تعدی اور تو اور کرنے والی تھی ، خداوند عالم نے اس کی عمر ختم کر دی اور اس کے شو ہر کو اس سے راحت کیا حالت تھی فر ما یا وہ عورت تعدی اور تر نے والی تھی ، خداوند عالم نے اس کی عمر ختم کر دی اور اس کے شو ہر کو اس سے داخت

#### چوتھامعجزہ:حضرت کا داؤد کے بھائی کو پیاسہ مرنے سے نجات دینا

ابن شہرآ شوب نے داؤ درتی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میر سے دو بھائی کوفہ سے مزار کے ارادہ سے نکلے راستہ میں ان میں سے ایک کوشخت بیاس لگی یہاں تک کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور گدھے سے گر گیا دوسرا بھائی اس کی حالت دیکھ کر متحیر و سرگرداں ہوا، پس وہ نماز کے لئے کھڑا ہوا اور نماز پڑھ کراس نے خدا اور مجمد مصطفی اور امیر المونین اور آئم علیہم السلام میں سے ایک ایک کو پکارا یہاں تک کہ اپنے امام زمانہ امام جعفر صادق تک پہنچا، پس مسلسل پکارتار ہا اور حضرت سے التجاء کی اچا نک دیکھا کہ ایک شخص اس کے سرہانے کھڑا ہے اور کہتا ہے اسے شخص تیرا کیا معاملہ ہے پس اس نے اپنی حالت بیان کی اس شخص نے لکڑی کا ایک گڑا دے دیا اور کہا کہ اسے بھائی کے دونوں لبوں کے درمیان رکھ دو، جب وہ لکڑی اس نے اسے بھائی کے لبوں کے درمیان

رکھی تواس کا بھائی ہوش میں آگیا، اور اس نے آئھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھا اور اس کی پیاس جاتی رہی، پس قبر کی زیارت کے لئے گئے اور جب کوفہ وا پس گئے توجس بھائی نے دعا کی تھی مدینہ پہنچا اور حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے اس سے فرما یا بیٹھ جاؤتمہارے بھائی کا کیا حال ہے اور وہ لکڑی کہاں ہے عرض کیا میر ہے آقا جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو میر اغم والم اس کے لئے بہت بخت ہوا جب خدانے اس کی روح پلٹا دی تو زیادہ خوتی کی وجہ سے جھے لکڑی کا خیال نہیں رہا، اور اس سے غفلت کی اور اسے بھول گیا، حضرت نے فرمایا جب تواپنے بھائی کے میں تھا تو میر سے بھائی حضرت خضر میر سے پاس آور میں نے ان کے ہاتھ پر در خت طوبی کی ایک لکڑی تیری طرف بھیجی پھر آپ نے اپنے خادم کی طرف رخ کیا اور فرمایا وہ گھھڑی لئے آؤ، جب وہ ایک گھھڑی لے آتو میں نے اسے دوبارہ اس کی جگہ یر رکھ دیا۔

# یا نجوال معجزہ: شیر کا آپ کے لئے ذلیل مطیع ہونا

نیز ابن شہر آشوب نے ابو حازم عبدالغفار بن حسن سے روایت کی ہے کہ ابراہیم بن ادھم کوفہ میں آیا اور میں اس کے ساتھ تھا اور یہ منصور کا زمانہ تھا اتفا قا انہیں دنوں جناب جعفر بن محر علوی کوفہ میں وار دہوئے اور جب کوفہ سے باہر مدینہ کی طرف جانے کے لئے نکلے تو علاء اور اہل فضل کوفہ نے آپ کی مشایعت کی اور آپ کی مشایعت کرنے والوں میں سفیان ثوری اور ابراہیم ادھم بھی تھا اور جولوگ مشایعت کے لئے آئے تھے وہ حضرت کے آگے جارہے تھے کہ اچا نک انہیں سرراہ شیر نظر آیا، ابراہیم ادھم بھی تھا اور جولوگ مشایعت کے لئے آئے تھے وہ حضرت کے آئے جارہے تھے کہ اچا نک انہیں سرراہ شیر نظر آیا، ابراہیم بن ادہم نے اس گروہ سے کہا جعفر بن محمد علیہ السلام کے آئے تک رک جاؤتا کہ دیکھیں کہ وہ حضرت اس شیر سے کیا کر تے ہیں، جب حضرت کے توشیر کا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا حضرت شیر کی طرف بڑھے اور اس کے قریب جاکر اس کا کان کیڑ کر راستہ سے دور کر دیا اس وقت اس گروہ کی طرف رخ کر کے فرما یا کہ اگر لوگ خدا کی اطاعت کرتے جو کہ حق اطاعت ہے تو اپنے سامان شیر پر بار کرتے ، فقیر کہتا ہے کہ ظاہر آ آپ کی اس فرمائش میں تعریض ہے ابراہیم ادہم اور سفیان ثور کی طرف۔

#### چھٹامعجزہ ۔حضرت کی وجہ سے آگ کا ہارون مکی کونہ جلانا

نیز روایت کی ہے مامون رقی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آقا حضرت صادق کی خدمت میں تھا کہ مہل بن حسن خراسانی وارد ہوااور حضرت کوسلام کر کے بیٹھ گیا ، اورع ض کیا اے فرزندرسول آپ کے لئے ہے ، رافت ورحمت اور آپ اہل بیت امامت ہیں کیا مانع اور رکاوٹ ہے آپ کے لئے کہ آپ اپنا حق چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں ، حالانکہ آپ کے پاس ایک لا کھ شیعہ موجود ہیں جو آپ کے سامنے تلوار چلا کیں گے آپ نے فرمایا اے خراسانی بیٹے جاؤری اللہ حقک خدا تیرے حق کی حفاظت

کرے پھر فرمایا: اے حنیفہ تنورگرم کرو، پس اس کنیز نے تنورگرم کیا جوآگ کی طرح سرخ ہوگیا اور اس کے اوپر والاحصہ سفید ہو
گیا، اس وقت آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہوا ہے خراسانی اور تنور میں جا کر بیٹے جا، مرد خراسانی کہنے کہنے لگا ہے میرے آقا ہے
فرزندر سول مجھے آگ کا عذا ب ند دیں اور مجھ سے در گذر کیجئے ، خدا آپ سے درگز رکر بے فرمایا تجھے معاف کیا پس اس حالت
میں ہارون کی وارد ہوئے ، انہوں نے اپنا جو تا انگشت شہادت میں پکڑا ہوا تھا عرض کیا السلام علیک یا بن رسول اللہ محضرت نے
فرمایا کہ جو تا ہاتھ سے بچینک کراس تنور میں جا بیٹھو، راوی کہتا ہے کہ ہارون نے جو تا بچینک دیا اور تنور میں جا بیٹھا اور حضرت نے
اس مردخراسانی کی طرف رخ کیا اور اس سے خراسان کی باتیں کرنے گاس شخص کی طرح کہ جس نے وہ علاقہ دیکھا ہوا ہو پھر
فرمایا اٹھوا سے خراسانی اور تنور کے اندر دیکھووہ کہتا ہے میں کھڑا ہوا اور تنور میں دیکھا کہ ہارون چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے اس وقت
فرمایا اٹھوا سے خراسانی اور تنور کے اندر دیکھووہ کہتا ہے میں کھڑا ہوا اور تنور میں دیکھا کہ ہارون چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے اس وقت
فرمایا اٹھوا سے خراسانی اور تنور کے اندر دیکھووہ کہتا ہے میں کھڑا ہوا اور تنور میں دیکھا کہ ہارون چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہو ہی ہوت کو میت اسے جیسے کتنے افراد ہیں وہ کہنے لگا خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے
فرمایا ہم ایسے زمانہ میں خروج نہیں کریں گے کہ جس میں پانچ افراد بھی ہمارے مددگار تجھے نظر ندآئیں ، ہم خروج کے وقت کو بہتر

#### ساتوال معجزه: آپ کاامورعظیمه کے متعلق خبر دینا

 جن کے ہاتھوں دین کی کشاکش ہوگی اور بیہ ہمارے امرامامت کا بنیں گے اس لحاظ سے کہ بیہ ہمارے ظہور کا پیش خیمہ ہوں گے۔

#### آ تھواں معجزہ: حضرت کے لئے بیابان میں یانی کا ظاہر ہونا

بحار میں نوا درعلی بن اسباط سے نقل کیا ہے کہ اس نے ابن طیال سے محمد بن معروف ہلالی سے روایت کی ہے جو کافی معمرلوگوں میں سے تھااور اس کی عمرایک سواٹھا ئیس سال ہوئی ہے وہ کہتا ہے میں سفاح کے زمانہ میں مقام جیرہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے گردات جمع ہیں کہ آپ تک پہنچناممکن نہیں میں تین دن برابر گیا لیکن کسی طرح بھی اینے آپ کوآپ تک نہ پہنچا سکا،لوگوں کی کثرت اورا ژ دہام کی وجہ سے جب چوتھا دن ہوااورلوگوں کی کچھ بھیڑ کم ہوئی تو حضرت نے مجھے دیکھ کر قریب بلایا، پس آپ حضرت امیرالمونینؑ کی قبر کی زیارت کے لئے چل پڑے میں بھی آنجناب کے ساتھ چلا جب کچھ راستہ چلے تو آپ کو پیثاب کرنے کی شخت ضرورت محسوں ہوئی پس آپ سڑک سے ایک طرف ہٹ گئے اور اپنے ہاتھ سے ریت ہٹائی تو آپ کے لئے یانی ظاہر ہوا کہ جس سے آپ نے نماز کے لئے وضو کیا پس آپ نے كھڑے ہوكر دوركعت نمازيڑھى اور دعاما نگى اورآپ كى دعائيھى" اللھ يد لا تجعلنى همن تقديم فهرق ولا همن تخلف فمحق واجعلني من النهط الاوسط''پس آپ چلنے لگے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا فرما یا اے لڑ کے دریا کوئی ہمسابہ نہیں ہےاور بادشاہ کا کوئی دوست نہیں اور عافیت کی کوئی قبت نہیں، کتنے اشخاص آ سودہ اور راحت میں ہیں اور وہ جانتے نہیں پھر فرما ما مانچ چیز وں سے تمسک رکھومقدم کرواشخارہ اورطلب خیر کواورسہولت سے تبرک حاصل کرواورا نے آپ کوحلم و بردیاری کے ساتھ زینت دواور جھوٹ بولنے سے دورر ہواور پیانہ اور تراز ویورا دو، پھر فر مایا بھاگ جاؤ جب عرب اپنے سر سے رسی نکال دے اور بے مہار ہوجائے اور بازنطینہ روک دے اور جج کا راستہ منقطع ہوجائے اس وقت فر مایا کہ رجج کرواس سے پہلے کہ نہ کر سکو،اورا شارہ کیا آپ نے قبلہ کی طرف اپنے انگو ٹھے کے ساتھ فر ما یااس طرف ستر ہزاریااس سے زیادہ افراد تل کئے جائیں گے، الخ ۔ مولف کہتا ہے کہ جن یا نچ چیز وں سے تمسک کا حکم دیا ہے حضرت نے فرمایایہ آ داب تجارت وکسب میں سے ہیں اور امیرالمونینؑ روزانہاہل کوفہ کوان کے ساتھ اور چند دیگرامور کا حکم دیتے تھے جیسا کہ شیخ کلینی نے کافی میں روایت کی ہے جابر سے حضرت امام محمد با قر علیہ السلام ہے آپ نے فر ما یا کہ حضرت امیر المونین تمہارے پاس کوفیہ میں رہتے تھے اور آپ روز انہ دن کے ابتدائی وقت میں دارالا ماراہ سے نکلتے اور کوفہ کے ایک ایک بازار میں گردش کرتے اور تازیانہ آپ کے کندھے پر ہوتا کہ جس کے دوسرے تھے اور اسے سبیہ کہتے تھے لیں ہر بازار کے سرے پر کھڑے ہوکر یکارتے تھے کہائے گروہ تجار ڈرو عذاب خداسے جب لوگ آپ کی آ واز سنتے تو جو کچھان کے ہاتھ میں ہوتاا سے چینک دیتے اوراینے دل کوآپ کی طرف متوجہ کرتے اور کان لگاتے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے کہ طلب خیر کومقدم رکھواورخوش معاملگی کے ساتھ برکت حاصل کرواورخریداروں کے قریب ہو جاؤ کینی جنس کی زیادہ قیت نہ بتاؤ جومشتری کی کہی ہوئی قیت سے دور ہواورا پنے آپ کو

بردباری سے مزین کرواور قسم کھانے سے بچولینی اگر چہ سچی قسم ہواور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرواور ظلم وسم سے دورر ہواور مظلوموں کے ساتھ انساف کرواس معنی میں کہ اگر کسی کوخسارہ ہواور وہ سودا لوٹانا چاہے تو واپس لواور معاملہ ختم کر دواور سود کے قریب نہ جاؤاس معنی میں کہ ہراس معاملہ سے بچو کہ جس میں سود کا احتمال ہواور پورا دو پیانہ اور تراز واور لوگوں کا حق کم نہ دو،اور زمین میں فساد نہ کروپس آپ کوفہ کے سب بازاروں میں گردش کرتے اور اس کے بعد واپس آکر لوگوں کے فیصلوں کے لئے آ میٹھتے۔

#### نوال معجزه: آپ کابہت ساسونا زمین سے نکالنا۔

شیخ کلینی نے حضرت صادق کے اصحاب میں سے ایک جماعت سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے پاس سے کسی کی سے کہ آپ نے فرمایا ہمارے پاس ہیں زمین کے خزانے اوران کی چابیاں اورا گر میں چاہوں تواپنے دو پاؤں میں سے کسی کی طرف اشارہ کروں کہ اے زمین نکال دے، وہ سونا جو تجھ میں ہے تو وہ نکال بھینکے پھراس کے بعد آپ نے ایک پاؤں سے اشارہ کیااس طرح کہ آپ نے زمین پر پاؤں کھینچا جس طرح کہ کھینچا جا تا ہے تو زمین پھٹ گئی اور آپ نے اس میں اپناہا تھ داخل اشارہ کیااس طرح کہ آپ نے اس میں اپناہا تھ داخل کر کے اس میں سے عمرہ قسم کا سونا نکالا جو ایک بالشت کے برابر تھااس کے بعد فرمایا غور سے زمین کے شکاف میں دیکھو ہم نے دیکھا تو عمرہ قسم کا بہت سونا تھا اور اس کے کلڑے ایک دوسرے پر تھے اور وہ چمک رہے تھے پس آپ سے اس جماعت میں سے کسی نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں میں سب پچھ خدانے آپ کو عطافر مایا ہے اور باوجود اس کے شیعہ محتاج و نادار ہیں، فرمایا ہے اور ہاوجود اس کے شیعہ محتاج و نادار ہیں، فرمایا ہے اور ہاد خداوند عالم ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لئے دنیا و آخرت کو جمع کر دے گا، اور انہیں جنات نعیم میں داخل کرے گا، اور انہیں جنات نعیم میں داخل کرے گا، اور انہیں جنات نعیم میں داخل کرے گا، اور ہیں کونار تھیم میں داخل کرے گا۔

#### دسوال معجزه: آپ کا پوشیده چیزول سے باخبر ہونا

نیزصفوان بن یحیٰ سے روایت کی ہے اوراس نے جعفر بن محمہ بن اشعث سے اس نے مجھ سے کہا کیا تہمیں معلوم ہے کہ ہم اس امر میں کس وجہ سے داخل ہوئے ، یعنی تشیع و دلایت اہل ہیت میں اورا ما م کی معرفت پیدا کی حالا نکہ ہمارے سلسلہ میں تشیع کا کوئی ذکر ہی نہ تھا اور نہ معرفت کی کوئی چیز جو کہ فضائل اہل ہیت علیہم السلام میں سے دوسر بے لوگوں کے پاس ہے میں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے جعفر نے کہا کہ ابوجعفر دوانتی نے میرے باپ محمہ بن اشعب سے کہا کہ اسے محمہ میرے لئے کوئی ایسا شخص تلاش کر وجوصا حب عقل ہوا و رمیراا یک کام بجالائے میرے باپ نے کہا کہ میں نے اس کام کے لئے ایک شخص فلال بن مہا جرا پنے ماموں کو مناسب سمجھا ہے ، دوائتی کہنے لگا سے لے آؤوہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماموں کو اس کے پاس لے آیا ، ابوجعفر نے اس سے کہا اے مہا جرکے بیٹے بیرمال لے کرمد پرنہ واؤاور اسے عبداللہ بن حین اور اس کے خاندان والوں کے پاس لے جاؤ

#### گیار ہوال معجزہ: حضرت کا مردہ گائے کوزندہ کرنا

خدا کے اذن سے کتاب خرائے میں ہے کہ مفضل بن عمر سے روایت ہے وہ کہتا ہے ہم حضرت صادق کے ساتھ مکہ میں جارہے تھے یامنیٰ میں کہا کہ ہم ایک عورت کے قریب سے گذر ہے کہ جس کے سامنے ایک گائے مری پڑی تھی، درانحالیکہ وہ عورت اوراس کے بچے رورہے تھے، حضرت نے فرمایا تمہارامعا ملہ کیا ہے وہ عورت کہنے گئی کہ میں اور میرے بچے اس گائے سے روزی کھاتے تھے اور وہ مرگئ ہے اور میں جیران ہوں کہ اب کیا کروں آپ نے فرمایا تو پہند کرتی ہے کہ خداوند عالم اس کو زندہ کر دے وہ کہنے گئی تم ہم سے مزاق اور تمسخر کرتے ہوفر مایا ایسانہیں میں مزاح نہیں کرر ہا پھر آپ نے دعا پڑی اورا پ پاؤں سے گائے کو تھوکر لگائی اور اسکو آواز دی وہ گائے زندہ ہو کر جلدی سے کھڑی ہوگئی، وہ عورت کہنے گئی رب کعبہ کی قسم بیاسی ہے حضرت نے اپنے آپ کو از دہا م مردم میں واخل کیا تا کہ پہچانے نہ جائیں۔

#### بار ہواں معجزہ: آپ کا جانوروں کی زبان جاننا

نیزای کتاب میں ہے صفوان بن یجی نے جابر سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے میں حضرت صادق کے پاس تھااور ہم آپ کے ساتھ باہر نکلے اچا نک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کے بیچ کواٹھا کر ذرج کرنا چاہتا ہے جب اس بکری کے بیچ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ چلا یا، حضرت نے اس شخص سے فر ما یا اس بکری کے بیچ کی کتنی قیمت ہے اس نے کہا کہ چار در ہم حضرت نے اپنی تھیلی سے چار در ہم نکال کراسے دیئے اور فر ما یا اس بکری کے بیچ کواپنے لئے چھوڑ دو پس وہاں سے آگے گئے تو اچا نک دیکھا کہ یہ تھا ہیں کواشارہ کیا اپنی آسٹین دیکھا کہ ایک شاہین تیتر کے بیچھو لگا ہوا ہے کہ وہ اسے شکار کرے وہ تیتر چلا یا، حضرت صادق نے شاہین کواشارہ کیا اپنی آسٹین کے ساتھ پس وہ شاہین تیتر کا شکار چھوڑ کر چل دیا میں نے کہا ہم نے آپ سے بجیب چیز دیکھی ہے فر ما یا ہاں اس بکری کے بیچ کو وہ شخص ذبح کرنے کے لئے لٹا چکا تھا جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے کہا میں اللہ سے اور آپ سے اے اہل بیت پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جو میر ہے متعلق ارادہ کیا گیا ہے اور تیتر نے بھی بہی کہا اور اگر شیعوں میں استقامت ہوتی تو میں تہمیں پر ندوں کی بولی زبان سنوا تا۔

# تير ہواں معجزہ:حضرت کاخبردینا نہر کنج کی رات والے تخص کی

نیز کتاب خرائج میں ہارون بن ریاب سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میراایک بھائی جارودی مذہب کا تھا،ایک دفعہ میں حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے فرمایا تیرا بھائی کیسا ہے جو جارودی ہے میں نے کہا کہ وہ اچھااور پہندیدہ ہے، قاضی اورا پنے ہمسایوں کے نزد یک اورتمام حالات میں اس میں کوئی عیب نہیں کیکن وہ آپ کی ولایت کا افر ارنہیں کرتا، فرمایا اسے کوئی وں چیزاس سے مانع ہے میں نے کہا اس کا گمان ہے ہے کہ بیاس کی ورع اور خدا پرتی ہے فرمایا اس کی ورغ نہر بلخ کی رات کہا کہ گل کا سے ہے کہ بیاس کی ورغ اور خدا پرتی ہے فرمایا اس کی ورغ نہر بلخ کی رات کہا کہ گل کہ میں آپ نہوائی کے پاس گیا اور اس سے کہا تیری ماں تیرے ماتم واقعی کوئی نہری کر است کا کیا قصہ ہے اور میں نے دھرت صادق سے اس کے متعلق جو گفتی وہ بیان کردی میرا بھائی کہنے کہا کہ اپنا واقعہ بجھ سے خبردی ہے میں نے کہا کہ بال وہ کہنے لگا کہ میں گوائی وہ یک ہوں رہ العالمین کی جمت ہیں میں نے کہا کہ اپنا واقعہ بجھ سے کہنے لگا کہ میں نہر بلخ کے پیچھے آر ہا تھا اور میرا ساتھی ہوگیا ایک شخص کہ سے سے کہا گہ گا گہ میں نہر بلخ کے پیچھے آر ہا تھا اور میرا ساتھی ہوگیا ایک شخص کہ سے بیان کی حفاظت کرتا ہوں یا میں آگ تلاش کرنے جا قاور میں تہارے مال کی کرنے جا تا ہوں اور تم میر سے سامان کی حفاظت کرو، میں جب وہ خض آگ کی تلاش میں خواخد کرتا ہوں اور تم میر سے سامان کی حفاظت کرو، میں نہر باکیا اور اسے سوائے خداوند عالم کے کوئی نہیں جا جا تا ہوں اور تم میر سے اس کی اور اسے سوائے خداوند عالم کے کوئی نہیں جب وہ خض آگ کی تلاش میں جب وہ خض آگ کی تلاش میں خواخد کرتا ہوں ، لیں جب وہ خض آگ کی تلاش میں نے کس سے بیان کیا اور اسے سوائے خداوند عالم کے کوئی نہیں جا تا تھا گہت ہو اس کی خدا تا تھا گھا کہ کی خدال کی تعلاق کی اور میں سے کہا کہتم آگ خدال کوئی نہیں جب وہ خض آگ کی اور میں نے کس سے بیان کیا اور اسے سوائے خداوند عالم کے کوئی نہیں جا باتھا گہا ہو کہا کہ تو اور میں کیا کہا کہ تو کوئی نہیں جب وہ خض آگ کی وہ دور میں کہا تھا گھا کی کوئی نہیں جب وہ خض اس کی کوئی نہیں جا بیا تھا گھا کہ کہا کہا کہ کوئی نہیں جا باتھا کہا کہ کوئی نہیں جا باتھا گھا کہ کوئی نہیں جا تا تھا گھا کے کوئی نہیں جا تا تھا گھا کہ کوئی نہیں کی کوئی نہیں کیا کہ کوئی نہیں کی کوئی نہیں کیا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کی کوئی نہیں کے

میرے بھائی کوخوف خداعارض ہوااور دوسرے سال ہم اس کے ساتھ نکلے اور حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے ، پس آپ کی بارگاہ سے باہر نہ نکلاجب تک آپ کی امامت کا قائل نہیں ہوا۔

### چودهوال معجزه: جو کچھداؤ در قی نیسفر سندھ میں حضرت کے دلائل و معجزات دیکھے

نیز اس کتاب میں ہے کہ داؤ در قی کہتاہے کہ میں حضرت کے ساتھ تھا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تیرا رنگ مجھے متغیرنظرآ تاہے میں نے کہا کہ میرے رنگ کو بہت زیادہ رسوا کرنے والے قرض نے متغیر کررکھا ہے اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ قرض کے لئے میں کشتی پرسوار ہوکر سندھ میں اپنے فلال بھائی کے پاس جاؤں آپ نے فرمایا جب چاہو جلے جاؤ، میں نے کہا کہ مجھے اس سفر سے دریا کی ہولنا کیوں اور اس کے زلزلوں نے روک رکھا ہے فر مایا جو خداخشکی میں تیری حفاظت کرتا ہے وہ دریا میں بھی تیری حفاظت کرے گا،اے داؤدا گرہم نہ ہوتے تو نہریں جاری نہ ہوتیں اور کھل نہ یکتے اور درخت سرسبز نہ ہوتے، داؤ دکہتا ہے کہ میں کشتی میں سوار ہواا ورسیر کرتے کرتے جہال تک خدانے چاہا کہ جائے ساحل پرینیچے، پس میں کشتی سے با ہر نکلا بعداس کے کہ ایک سوبیس دن میں کشتی میں رہاتھا پس اچیا نک ایک حمیکنے والا نور آسمان کے کنارے سے ظاہر ہو کر زمین تک پہنچا، پھرآ ہت ہے میرے کان میں آ واز پہنچی کہاے داؤد بیر تیرے قرض کے ادا ہونے کا وقت ہے سر بلند کرو کہ صحیح وسالم رہےوہ وہ کہتا ہے میں نے سربلند کیا تو مجھے ندا آئی کہاس سرخ ٹیلے کے پیچھے جاؤ جب میں وہاں پہنچا تو سرخ سونے کے سکے د کھے جس کی ایک طرف صاف تھی اور دوسری طرف یہ آیت شریف ککھی تھی'' ہذا عطاء نافامنن او امسك بغیر حساب''یعنی بہ ہماری تم پر بخشش ہے اپس جسے چا ہواس میں سے عطا کرویا جس سے چا ہوروک لوکتم سے کوئی حساب نہیں، راوی کہتا ہے میں نے وہ سونے کے ٹکڑےا ٹھا لئے اوران کی قیت بے شارتھی میں نے کہا کہان سے کوئی سروکارنہیں رکھوں گا، جب تک مدینہ نہ جاؤں پس میں مدینہ آیا اور حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے داؤد ہماری عطا تمہارے لئے وہ نورتھا جو چیکا نہ وہ سونا کہ جس کے پاس تم گئے تھے لیکن وہ بھی تمہارے لئے گوارا ہووہ پرورد گار کی طرف سے عطا و بخشش ہے پس خدا کی حمد و ثنا بجالا ؤ، داؤ د کہتا ہے کہ میں نے حضرت کے غلام معتب سے سوال کیا کہ جب میں کشتی سے باہر نکااتو حضرت کیا کررہے تھےوہ کہنے لگا جووقت تم بتاتے ہواس وقت حضرت اپنے اصحاب سے مشغول گفتگو تھے کہ جن میں خیثمہ حمدان اورعبدالاعلی تھا آپ کارخ ان کی طرف تھااورآپ وہ ہا تیں کرر ہے تھے جوتم نے بیان کی ہیں اور جب نماز کا وقت ہواتو حضرت نے اٹھ کرانہیں نمازیڑ ھائی داؤ د کہتا ہے کہ اس گروہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی۔

بندر هوال معجز ہ: محمد حنفیہ کوا ذین خداسے آب کا سید حمیری کے لئے زندہ کرنا مدینة المعاجز میں ثاقب المناقب سے نقل کیا ہے کہ ابوہاشم اساعیل بن محمیری کہتے ہیں کہ میں حضرت صادق ک خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا فرزندرسول میں نے سنا ہے کہ آپ میرے حق میں فرماتے ہیں کہ میں کی چیز پر نہیں ( یعنی میرااعقادی جنیں) حالانکہ میں نے اپنی زندگی آپ کی مجبت میں گذاری ہے اورلوگوں کی جووقد رح آپ کی وجہ ہے کی ہے۔ فرمایا تو نے تھر بن حضوی لا تو نے میں سے نہیں کہا''حتی حتیٰ والی و کھر المعدی یا بین الوصی وانت حئی تو زق، تشوی بر ضوی لا تو ال ولا تو بی، وہنا البیك مین الصبابة اولی ''یعنی کب تک اور کتی مدت اے وسی رسول کے بیٹے تو زندہ رہے گا اور رزق کھائے گا اور رضوی پہاڑ میں طویل مدت تک قیام کرے گا اور ہمیشہ وہاں رہے گا اور تیرانہیں ہوگا، حالا نکہ ہم تیرے توق وشق میں دیوانہ ہوگئے ہیں، آیا تو اس کا قائل اور معتقد نہیں کہ تحمہ بن حضوی دیرانہیں ہوگا، حالا نکہ ہم تیرے توق وشق میں دیوانہ ہوگئے ہیں، آیا تو اس کا قائل اور معتقد نہیں کہ تحمہ بن حضوی کہ بیاڑ میں اور کی ملتی ہے، وائے ہوتچھ پر رسول خداصلی دیرانہیں اور کہ بن حضیہ نے موت کا مزا چھا ہے اساعیل جمیری نے وض کیا تو کہا تھ کہ اسلام علی جمیری نے کہا تھ کہ اور ایک اور ایک تو تو کی اور ان کے بیار تھی اور ان کے وقت وہ موجود تھا ور میں ہم ہمیں اس کی آیت اور علامت و نشانی دکھا تا ہوں لیں آپ نے سید کا ہم تھی ہے اور ان کے وقت وہ موجود تھا ور میں ہمیں اس کی آیت اور علامت و نشانی دکھا تا ہوں لیں آپ نے سید کہا ہم کھی اور ان کے بیار میں اس کے بیار اور وہا ہمیں اس کی ہمیں اس کی ہمیں اس کی ہمیں اس کی ہمیں اس کے بیار تھی اور وہ اور وہ سے اس کے بیار اور وہ اس کے بیار میں اور دی ہمیں اس کے بیار کیا اور ان کے بعد میں بی کہا اور ان کے بعد میں ہیں اور کہا تھا کہ ابو ہاشم مجھے بچھا نے ہو، سید تمیری نے کہا کہ نہیں اس نے کہا اسلام پور میں میں اور نے کہا کہ نہیں اس کے بیار ہمیں وہ نے کہا کہ نہیں اس کے بیار اور وہ ان کے بعد ان اس کے بعد امام علی بن الحسین اور ان کے بعد میں بی علی اسلام پور انہیں اس اور کیا اور نے کہ حسین علیہ السلام کے بعد امام علی بن الحسین اور نے بعد میں بی علیہ السلام پور انہیں اور نے بعد میں بی کہا کہ بی اس اس کے بیار اور وہ کیا گوئی اور ان کے بعد میں بی علیہ السلام پور انہیں کے دی بیار مرقور ان کے بعد میں بی علیہ السلام پور انہیں کے دی بیار مرقور انہی کوئی کی اور ان کے بعد میں بی کوئی اور ان کے بعد میں بیار کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کی

تجعفرت باسم الله ، الله اکبر
وایقنت ان الله یعفو و یغفر
ودنت بدین غیر ما کنت دائنا
به و نهانی سید الناس جعفر
فقلت فهینی قد تهودت برهة
والا فدینی دین من ینتنصر
فانی الی الرحمن من ذاك تأثب
وانی قد اسلمت والله اکبر
مین نام خدا پرجعفری ہوگیااوراللہ بزرگ وبرتر ہاور مجھے تھین ہے کہ خدا معاف کرتا اور بخش

سر دارو آقا جناب جعفر صادق نے منع کیا ہے اپس میں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ میں ایک زمانہ تک یہودی تھا ور نہ مرادین نصاری والاتھا، اب میں خدائے رحمٰن کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اسلام لاتا ہوں اور خداہی بزرگ و برتر ہے۔

#### سولہوال معجزہ: آپ کا ابوبصیر کے مجنب ہونے کی خبر دینا

شخ مفید نے کتاب ارشاد میں ابوبصیر سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے میں مدینہ میں گیا اور میر ہے ساتھ میر کی ایک کنیز تھی پس میں نے اس سے ہمبستری کی اور میں گھر سے باہر نکلا تا کہ تمام میں جاؤں، میں نے اپنے شیعہ دوستوں کو دیکھا کہ وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں جارہے ہیں، مجھے بیڈوف محسوس ہوا کہ بیشرف یا بنزیارت ہولیں اور میں کہیں زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں تو میں بھی ان کے ساتھ چل دیا یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ حضرت کے دولت سرا میں داخل ہوا جب میں حضرت کے ساتھ حام نہیں کہ انبیاء اور اولا دا نبیاء کے گھروں میں محنب داخل سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے میری طرف دیکھر کر مایا، ابوبصیر کیا تجھے معلوم نہیں کہ انبیاء اور اولا دا نبیاء کے گھروں میں محنب داخل نہیں ہو سکتے مجھے خوالت محسوس ہوئی اور شرم آئی اور میں نے عرض کیا فرزندرسول چونکہ میں نے اپنے ساتھوں کو دیکھا کہ وہ شرف یاب ہور ہے ہیں تو جھے خوف ہوا کہ مجھ سے ان کے ساتھ مل کر آپ کی زیارت فوت نہ ہوجائے دوبارہ میں ایسا کا منہیں کروں گا

#### ستر ہواں معجز ہ:ایک شخص کے ضمیراور دل کی بات بتانا

شخ کلینی نے راویت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق کی خدمت میں عرض کیا اے فرزندرسول میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں شہر کوفہ ہے نکل کرالی جگہ پہنچا ہوں کہ جسے میں پہچا نتا ہوں وہاں میں نے دیکھا ہے گویا اینٹ کا آدی یا لکڑی سے بنا ہوا مرد جو ایک لکڑی کے گھوڑ ہے پر سوار ہے اور وہ اپنی تلوار کو چھا تا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، در انحالیکہ میں خوف زدہ اور مرعوب ہوں، حضرت نے فر مایا تو ایسا شخص ہے کہ ایک آدی کو مصیبت میں ہلاک کرنا چا ہتا ہے لینی تو چا ہتا ہے کہ جو پھھا سباب زندگی اور مادہ حیات ہیں وہ اس سے لے لیس ڈراس خداسے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو چا ہتا ہے کہ جو پھھا سباب زندگی اور مادہ حیات ہیں وہ اس سے لے لیس ڈراس خداسے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تخص کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو غلم عطا ہوا ہے اور اسے اس کے معدن سے آپ نے لیا ہے، میں آپ کو خبر دیتا ہوں اے فرزندرسول اس چیز کی جو آپ نے میرے لئے بیان کی ہے، بے شک میراایک ہمسا سے میرے پاس آ یا اور معلوم ہے کہ اس کا اور کوئی خریدار نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا وہ خض ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری علام ہے کہ اس کا اور کوئی خریدار نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا وہ خض ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری جا ہتا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اے فرزندرسول وہ ایسا شخص ہے جس کی بصیرت عمدہ اور دین محتکم ہے اور میں تو بہ کہ اس کو جو سے کہ اس کا اور کوئی خریدار نہیں وہ اور ایسا شخص ہے جس کی بصیرت عمدہ اور دین محتکم ہے اور میں تو بہ کہ تا ہوں

بارگاہ الہی میں اور آپ کی خدمت میں اس چیز سے کہ جس کا میں نے قصد کیا اور نیت کی تھی ،اس وفت اس شخص نے کہا اے فرزندرسول مجھے یہ بتائیے کہا گریشخص ناصبی ہوتا تو میرے لئے اس سے بیدکا م کرنا حلال تھا؟ حضرت نے فرمایا کہامانت ادا کرو ہراس شخص کوجوتہہیں امین سمجھے اورتم سے نصیحت جا ہے اگر جیہوہ امام علیہ السلام کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔

## المار ہواں مجز ہ: خداوند عالم کا آپ کے تل ہونے سے حفاظت کرنا

سیدابن طاؤس نے رئیج حاجب منصور سے روایت کی ہے کہ ایک دن منصور نے جھے بلایا اور کہنے لگاتم و کیور ہے ہو کہ

کیسی کیسی با تیں لوگ جعفر بن محر کے متعلق نقل کرتے ہیں، خدا کی قتم میں اس کی نسل کوختم کر دول گا، پھرا پنے ایک امیر کو بلایا اور

اس سے کہا ہزار آ دمی کا دستہ لے کرمد بینہ جاؤ بے خبر (اچا نک) امام جعفر کے گھر گھس جاؤان کا اور ان کے بیٹے موئی کا سرقام کر کے

میر سے پاس لے آ وَ ، جب وہ امیر مدینہ میں داخل ہوا ، حضرت نے فر مایا دونا نے لاکر آپ کے درداز سے پر کھڑ ہے کرد یے جائیں

اور اپنی اولا دکوجع کر کے محراب عبادت میں مشخول دعا ہو گئے ، حضرت موئی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا کہ وہ امیر اپنے لنگر کے

ساتھ ہمار سے گھر کے درواز سے پرآیا اور اس نے اپنے لنگار کو تھم دیا اور انہوں نے ان دونا قول کے سراتا ارکے اور واپس چلاگیا،

جب منصور کے پاس گیا تو کہنے لگا جو تھا یہ کہنے لگا ہے امیر جب میں امام جعفر کے گھر میں داخل ہوا تو میر اسر چکرا گیا اور وہ

مکان میری نظر آ سے تو اس نے بو چھا یہ کیا ہے کہنے لگا ہے امیر جب میں امام جعفر کے گھر میں داخل ہواتو میر اسر چکرا گیا اور وہ

مکان میری نظر میں تاریک ہوگیا اور مجھے دوخض نظر آ سے اور نجھے یوں دکھائی دیا کہ امام جعفر اور ان کے بیٹے ہیں لہذا میں نے تھم

دیا کہ ان کا سراڑ ادواور آپ کے پاس لے آیا منصور کہنے لگا اب جو پھونے نے دیکھا ہے یہ میں داخل میں نہ کہ اور ان کی بیٹے ہیں لہذا میں نے تھم

اطلاع نہ دینا، جب تک منصور زندہ رہا میں نے بیوا تعہ کی سے بیان نہ کیا ، مولف کہتا ہے کہ بعد والی فصل میں پھودلائل و مجزات والل اعتمال ہونے وہ میں بہت کہ بعد والی فصل میں کہ جود والے سے مشابہت رکھنے والے تحریموں گے۔

اس مجزو ہے مشابہت رکھنے والے تحریموں گے۔

# یا نیجوین فصل بعض ظلم وستم جومنصور دوانقی سیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہنچے

مولف کہتا ہے کہ ہم اس فصل میں ان وا قعات پر اکتفاء کرتے ہیں جوعلامہ جلسی نے جلاءالعیو ن میں ذکر کئے ہیں ، فر ماتے ہیں روا بات معتبر میں مذکور ہے کہ ابوالعباس سفاح نے جو کہ بنی عباس کا پہلاخلیفہ تھا، آپ کومدینہ سے عراق بلوا بااوروہ بہت سے معجزات بے شارعلوم اوراس امام عالی قدر کے مکارم اخلاق واطوار دیکھ کرآپ کوکوئی تکلیف واذیت نہ دے سکااور رخصت دے دی اور حضرت مدینہ کی طرف واپس چلے گئے، جب منصور ودانقی سفاح کا بھائی خلافت تک پہنچا اور حضرت کے شیعوں اور پیروکاروں کی کثرت پرمطلع ہوا تو دوبارہ اس نے حضرت کوعراق بلایا اور پانچے دفعہ یااس سے زیادہ اس مظلوم امامً کے تل کا ارادہ کیا اور ہر دفعہ معجز عظیم دیکھ کراس ارادہ سے باز رہا جبیبا کہ ابن بابو بیاور ابن شہرآ شوب اور دوسرے اعلام نے روایت کی ہے کہ ایک دن ابوجعفرمنصور نے حضرت صادق کو بلوا یا تا کہ حضرت کوتل کرے اوراس کے کہنے سے تلوار حاضر کی گئی اورایک چیڑا بچھا دیا گیا اپنے حاجب رئیج سے کہا کہ جب وہ آئیں اور میں ان سے باتوں میں مشغول ہوں اور ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو انہیں قتل کر دینا، رہیج کہتا ہے کہ جب میں حضرت کو لے آیا اور منصور کی نظرآ پ پریڑی تو کہنے لگا مرحباخوش آمدی اے ابا عبداللَّدْآپ کومیں نے اس لئے بلایا ہے کہ آپ کے قرض ادا کروں اور آپ کی حاجات پوری کروں اور بہت معذرت جاہی اور حضرت کوروانہ کیااور مجھ سے کہا کہ تین دن کے بعد حضرت کو مدینہ روانہ کردینا، جب ربیع یا ہرآیا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگاا بے فرزندرسول وہ تلواراور چڑا جوآپ نے دیکھا تھاوہ آپ ہی کے لئے تھا کون سی دعا آپ نے بڑھی کہاس کے شرہے محفوظ رہے، فرمایا بیدعا پڑھی اوروہ دعا آپ نے اسے تعلیم کی اور دوسری روایت کے مطابق ربیع واپس آیا اور منصور سے کہنے لگا اے خلیفہ تیرےعظیم غصہ کوکس چیز نے خوثی کے ساتھ بدل دیا،منصور نے کہاا ہے رئیج جب وہ میرے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے ایک بہت بڑاا ژ دھادیکھا جومیرے قریب آیا اور وہ اپنے دانت پیتا تھا اور زبان قصیح سے کہتا کہا گرتھوڑی سے تکلیف بھی امام زمانٹہ کو پہنچائی تو میں تیرا گوشت تیری ہڑیوں سے جدا کر دوں گا،تو میں نے اس کے ڈریسے بیر کیا تھااور سیدا بن طاؤس رضی اللّٰدعنہ نے روایت کی ہے کہ جب منصور ایک سال حج کے لئے آیا تو ربذہ پہنچا ایک دن حضرت صادقؓ پرغضب

ناک ہوااورابراہیم بن جبلہ سے کہا کہ جاؤاور جعفر بن جملہ کے گلے میں اس کا کپڑا ڈال کراور کھنے کرمیر سے پاس لے آؤ،ابراہیم کہتا ہے کہ میں جب منصور کے ہاں سے باہر نکلا تو حضرت کو مسجد ابوذر میں پایا اور جمھے شرم و حیاما نع ہوئے کہ حضرت سے وہ سلوک کروں جواس نے کہا تھا میں آپ کے دامن سے لپٹااور عرض کیا چلئے خلیفہ آپ کو بدارہا ہے، حضرت نے فرما یا انا مللہ وانا اللیہ در اجعودی جمھے چوڑ و کہ میں دور کعت نماز پڑھولوں، پس آپ نے دور کعت نماز نفل پڑھی اور نماز کے بعد دعا پڑھی اور بہت روئے اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا جس طرح اس نے تجھ سے کہا ہے ای طرح جمھے لے چل میں نے کہا کہ خدا کی قسم اگرچہ میں آپ کو لے کرنہیں جاؤں گا اور میں نے حضرت کا ہاتھ تھا ما اور انہیں لے چلا اور جمھے کے قسم اگرچہ میں آپ کو گل میں آپ کو لے ارنہیں جاؤں گا اور میں نے حضرت کا ہاتھ تھا ما اور انہیں لے چلا اور جمھے تھین تھا کہ وہ لیمین آپ کو گل کردوں گا، حضرت کو جب منصور کی نگا ہ وہ اور نہرا دے ساتھ دہنے کے قریب پہنچا تو آپ نے ایک دوسری دعا پڑھی اور اندرداخل ہوئے جب منصور کی نگاہ آپ کی وفاح ہے کو تہر بہا کہ حضرت سے بوچھو کہ جدائی میرے فوت ہونے نے جب بینچرسی تو آپ کو رخصت کردیا اور عسی بن کی ہوئے جب بینے تو آپ کو دخصرت سے بوچھو کہ جدائی میرے فوت ہونے نے جب بینچرسی تو آپ کو دخصرت سے بوچھو کہ جدائی میرے فوت ہونے سے موگی یا آپ کی دفاح سے بوگی وہ وہ واپس آیا اور مصور کو بتایا تو وہ اس خبر سے خوش ہوا۔

نیزروایت ہے کہ ایک دن منصورا پے قصر حمراء میں بیٹھا تھااور جس دن اس کُل شوم میں بیٹھتا تو اس دن کولوگ یوم ذ نگ

کتبے تھے کیونکہ وہ اس قصر میں صرف قبل و سیاست ( سزادینا) کے لئے بیٹھتا تھااور انہیں دنوں اس نے حضرت صادق کو مدینہ
سے یہاں بلوا یا ہوا تھا، اور حضرت وہاں آئے ہوئے تھے جب رات ہوئی اور رات کا کچھ حصہ گذر گیا تو اس نے رائع حاجب کو
بلا یا اور کھنے لگا کہتم اپنے قرب و منزلت کو میر ہے نزد یک ججھتے ہو میں نے ایسامحرم راز بنایا ہے کہ بہت سے ایسے راز وں سے
متھیں مطلع کیا ہے جنہیں میں اپنے اہل حرم سے پنہاں رکھتا ہوں، رئیج کہنے لگا یہ بات خلیفہ کی زیادہ شفقت کی بناء پر اور میں بھی
متھیں مطلع کیا ہے جنہیں میں اپنی اہل حرم سے پنہاں رکھتا ہوں، رئیج کہنے لگا یہ بات خلیفہ کی زیادہ شفقت کی بناء پر اور میں بھی
متھیں مطلع کیا ہے جنہیں میں اپنی کور آؤاور انہیں ان کی ہیئت و حالت تغیر نہ کرنے دینا، رئیج کہتا ہوں کہ اس وقت جاؤاور جمل کہ انا الله کہ راجعو ن میں ہلاک ہوا کیونکہ اگر حضرت کو منصور کے پاس لے آتا ہوں تو اس شدت وغضب کی وجہسے جووہ رکھتا ہے
میکو ہلاک کردے گا اور میری نسل کو تباہ اور میر امال و دولت لے لیگا ہی میں دنیا وا ترحت کے در میان مستر دہوا اور میر انفس دنیا
کی طرف مائل ہوا اور دنیا کوآ خرت پرتر جی حری میں رہتے کا میٹ کہتا ہے کہ جب میرابا ہے تھر میں آیا تو قبھے بلا یا اور میں اس کے اندین میں دنیا واور قبری اور رسیا کہ اور میں انہیں و بھولے آئیں رات کے آخری حصہ میں حضرت کے تھر گیا اور میڑ کی لگا ور اور میں انہیں و بھولے ان کہا کہ جینے خلے خلی کرتا ہینے ہوئے اور ایک رومال باند ھے آپ نماز میں مشغول ہیں
خبر کئے بغیران کے تھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ ایک کرتا ہینے ہوئے اور ایک رومال باند ھے آپ نماز میں مشغول ہیں خبر کے بغیران کے تھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ ایک کرتا ہینے ہوئے اور ایک رومال باند ھے آپ نماز میں مشغول ہیں خبر کئے بغیران کے تھر میں داخل ہوا میں نے کہا کہ چلئے غلیفہ آپ کو بلار ہا ہے فرمایا تی مہات دو کہ دعا پڑ ھلوں اور کہا کہ چلئے غلی خور اور اس کے اور ایک رومال باند ھے آپ نماز کیا ہوں کہا کہ کے خبر خلیفہ آپ کو بلار ہا ہے فرمایا تی مہات دو کہ دعا پڑ ھول اور اور کیا ہوں کہا کہ کے خبر خلیفہ کر اور کور کیا ہی مہال کور کیا ہوں کور کیا ہوئے کور کیا ہوں کور کیا ہوں کور کیا ہوئی میانہ کور کور کور کیا ہ

میں نے کہا نہیں ہوسکتا فرمایا پھراتنی مہلت دو کہ جا کرغنسل کرلوں اور مرنے کی تیاری کرلوں میں نے کہا کہ مجھے اتنی احازت نہیں لہذا میں ایسانہیں کرنے دوں گاپس اس بوڑ ھےاور کمز ورشخص کو کہ جس کی عمرستر سال سے زیادہ تھی ایک ہی پیرا ہن میں سراور یاؤں ننگے گھرسے باہر لےآیا جب کچھراستہ طے کیا توان پر کمزوری کا غلبہ ہوا تو مجھے رحم آگیااورانہیں اپنے خچریرسوار کرلیااور جب خلیفہ کے قصر کے درواز ہے پر پہنچا تو میں نے سنا کہوہ میرے ماپ سے کہدر ہاہے کہوائے ہوتھ ہے براے رہیج دیر ہوگئی اور وہ نہیں آ پالیں رہیج ہاہر آ بااور جب اس کی نگاہ امامؓ ہریڑی اورانہیں اس حالت میں دیکھا تو رونے لگا، کیونکہ رہیج کوحضرت سے بہت خلوص تھااوراس بزرگوارکوامام زمانتہ بچھتا تھا،حضرت نے فرما بااے رہیج میں جانتا ہوں کہ تو ہماری طرف میلان رکھتا ہے اتنی مہلت دے کہ میں دورکعت نمازیڑ ھلوں اورا سے پرور دگار سے مناحات کرلوں ، ربیع کہنے لگا جوآ ب کا دل جا ہے کیجئے اورمنصور کے باس پلٹ گیااوروہ طیش وغضب کی حالت میں اصرار کررہاتھا، کے جعفر گوجلدی حاضر کرو، پس آپ نے دورکعت نمازیڑھی اور دانائے راز سے عرض نیاز کی ، جب آپ فارغ ہوئے تو رہیج نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ایوان قصر میں داخل ہوا، پس آپ نے ا بوان کے اندربھی دعا پڑھی اور جب امام عصر کوقصر کے اندر لے گیا اور منصور لعین کی نگاہ آپ پریڑی تو غصے میں کہنے لگا اے جعفر " تم اولا دعباس پر اپنا حسد و بغاوت کم نہیں کر و گے اور ان کے ملک کوخراب و تباہ کرنے کی جتنی کوشش کرتے ہوتو کوئی فائدہ نہیں ہوتا،حضرت نے فرمایا خدا کی قسم جو با تیں تم کہدرہے ہوان میں سے کوئی بھی میں نے نہیں کی ہمہیں معلوم ہے کہ میں نے بنی امیہ کے زمانہ میں (جو کہ دشمن ترین خلق تھے ہمارے اورتمہارے لئے باوجودان تکالیف اور آزار کے جوان کی طرف سے ہم کو اور ہمارے اہل بیت کو پہنچے ) مہارا دہ نہیں کیا تھااور میری طرف سے کوئی برائی انہیں نہیں پہنچی ،اتتم سے اس قشم کاارا دہ میں کس لئے کروں گا باوجودنسی قرب اوراس اشفاق والطاف کے جوتمہاری طرف سے ہم پراور ہمارے رشتہ داروں پر ہیں پس منصور نے کچھ دیرسر پنچے کیااوراس وقت گدھے پر بیٹھا ہوا تھا تکیہ کاسہارالیااوروہ ہمیشہ مند کے پنچے تلواررکھتا تھا پس کہنے لگاتم جھوٹ بولتے ہوادراس نے ہاتھ مند کے پنچے کیا اوراس میں سے بہت سے خطوط نکا لے اور آپ کے پاس چینک دیئے اور کہنے لگا بیہ تمہارےخطوط ہیں جواہل خراسان کوتم نے لکھے ہیں کہوہ میری بیعت تو ڑ کرتمہاری بیعت کرلیں آپ نے فر ما یا خدا کی قسم پیہ مجھ یرافتر اء ہےاور میں نے پیخطوطنہیں کھےاور نہاییاارادہ کیا ہےاور میں نے توعالم جوانی میں بیعزم وارا دینہیں کئےاب جب کہ بڑھا ہے کی کمزوری مجھ پرغالب ہے کس طرح بہارادہ کرسکتا ہوں اگر چاہتے ہوتو مجھےا پیےلشکر کےاندرقراردویہاں تک کہ مجھ کوموت آ جائے ، اور میری موت قریب بھی آ بچکی ہے اور جتنا حضرت اس قشم کے کلمات معذرت آ میز فرماتے منصور لعین کا غصه بڑھتا جا تااوراس نے ایک بالشت برابرتلوار نیام سے نکالی ،رئیع کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ منصور نے تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے میں کانپ گیااور مجھے یقین ہوگیا کہوہ حضرت کو آل کردے گا، پس اس نے تلوار نیام میں داخل کرلی اوروہ حرام زادہ کہنے لگاتمہیں شرم نہیں آتی کہاس عمر میں فتنہ بیا کرنا چاہتے ہوتا کہ خون بہائے جائیں حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میں نے یہ خطوط نہیں لکھےاور میری تحریر اور مہران میں نہیں ہےاور مجھ پر بیافتراہے، پس منصور نے ہاتھ برابرتلوار نیام سے باہر نکالی، رہج

کہتا ہے کہاں وقت میں نے عزم کیا کہا گراس نے مجھےحضرت کے قل کا حکم دیا تو میں تلوار ہاتھ میں لے کرخود منصور پرلگاؤ نگا اگر چہ بیہ چیز میرےاور میری اولا د کی ہلاکت کا سبب بنے اور میں نے تو یہ کی اس چیز سے جو پہلے میں حضرت کے متعلق ارادہ کر چکا تھا، پس پھرمنصور کی غضب کی آ گ بھڑ کی اورساری تلوار نیام سے نکال لی اور حضرت اس کے پاس کھڑےاور شہادت کے منتظر تھے اور معذرت کررہے تھے اور منصور قبول نہیں کرتا تھا پس اس نے ایک لحظ بسرینچے کیا اور کہنے لگا آپ نے سچ کہا ہے اور مجھ سے کھااے ربع عطر کی ڈبید لے آؤ جومیرے لئے مخصوص ہے جب میں لے آیا تو حضرت کواس نے اپنے قریب بلایااوراپینی مند پر بٹھا بااوراس خوشبو ہے آپ کی ریش مقدس کومعط کیااور کہنے لگا میر اسب سے عمدہ گھوڑا لے آؤاورجعفر گواس پرسوار کرو اورانہیں دس بزار درہم دواوران کے گھر تک ساتھ جا کرانہیں چھوڑ آ ؤاورانہیں مختارقر اردو کہوہ ہمارے باس انتہا کی حرمت و کرامت کے ساتھ رہیں بااپنے حد بزرگوار کے مدینہ کی طرف واپس جائیں ، رئیج کہتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ ماہم نکلااور مجھے تعجب تھااس سے کہ منصور کا پہلے آپ کے تعلق کیاارادہ تھااور آخر میں اس نے کیائمل کیاجب میں قصر کے تحن میں پہنچا توعرض کیا ا نے فرزندرسول آپ کے حق میں سلوک کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بیدعا کا اثر ہے کہ جوآپ نے نماز کے بعد پڑھی تھی اوروہ دوسری دعا جوابوان کےاندر پڑھی تھی،حضرت نے فرما یا ہاں ایسا ہی ہے پہلی دعا تو دعائے کرب وشدا *ند ہے*اور دوسری وہ دعاہے جو رسول خداً نے جنگ احزاب کے دن پڑھی تھی، پس فر ما یا کہا گر بہخوف نہ ہوتا کہ منصور آ زردہ ہوگا تو میں یہ مال تجھے دے دیتا لیکن مدینہ میں جومیرا کھیت ہے کہاب سے پہلے تو اس کے دس ہزار درہم مجھے دیتا تھا اور میں نے مجھے نہیں دیا تھاوہ مجھے بخشا ہوں میں نے عرض کیا فرزندرسول مجھے وہ دعا عیں تعلیم سیجئے ، میری خواہش صرف یہی ہے اور دوسری کوئی چیز میں نہیں جاہتا، حضرت نے فرمایا ہم اہل بیتؑ رسالتؑ جوعطا و بخشش کسی پر کرتے ہیں وہ دوبارہ نہیں لیتے اور وہ دعا نمیں بھی مخصے تعلیم کروں گا جب میں حضرت کے ساتھ آپ کے دولت کدہ پر پہنچا تو آپ نے وہ دعا ئیں پڑھیں اور میں نے ککھ لیں اور اس مزرعہ کا تمسک و قبالہ بھی لکھ کر مجھے دیا میں نے عرض کیاا بے فرزندرسول جب آپ کومنصور کے پاس لے آئے اور آپ نماز اور دعا میں مشغول ہوئے اورمنصورا ظہارطیش وغضب کرتااورآ پ کے حاضر کرنے میں تا کید کرتا تھاتو مجھےآپ میں کسی قشم کا خوف واضطراب نظر نہیں آتا تھا،حضرت نے فرمایا کہ جس کے دل میں جلالت وعظمت الہی جلوہ گر ہو،مخلوق کی شان وشوکت و دید بداس کی نظر میں نہیں جوخدا سے ڈرتا ہےوہ بندوں سےنہیں ڈرتا،رئیج کہتا ہے کہ میں جب منصور کے پاس پلٹ گیااورخلوت ہوئی تو میں نے کہا اے امیر گذشتہ رات میں نے عجیب وغریب چیزیں آپ سے دیکھی ہیں ،ابتداء میں سخت غضب کی حالت میں جعفر ً بن محمدً کو آپ نے بلا ہااوراتنے غضب وغصہ میں آپ کو دیکھا کہ بھی ایساغضب میں نے آپ میں نہیں دیکھا تھا یہاں تک کہ آپ نے ایک مالشت تلوار نکالی پھر ہاتھ کے برابراوراس کے بعد پوری تلوارنگی کر لی اوراس کے بعد آپ یلٹے ہیں اوران کاا کرام عظیم وعزت و تکریم کی ہےاورا پنی مخصوص ڈ ہیہ سے انہیں عطر لگا یا ہےاور دوسرے اکرام واحتر ام کئے ہیں اور مجھے ان کی مشایعت کے لئے مامورکیااس کاسبب کیاہے، کہنے لگا ہے رہے میں کوئی رازتم سے نہیں چھیا تالیکن اس راز کوخفی رکھنا تا کہ بیاولا د فاطمہ اوران کے

شیعوں تک نہ پہنچے کہان کے مزید فخر ومباہات کا سبب بنے ہمارے لئے کافی ہیں وہی مفاخر جوان کے لوگوں میں مشہوراور مخلوق کی زبان پر مذکور ہیں پھر کہنے لگا جوکوئی گھر میں موجود ہےا سے باہر زکال دو، جب مکان خالی ہو گیااور میں اس کے پاس واپس آیا تو کہنے لگا کہ تیرےاورمیر ہےاورخدا کےعلاوہ کوئی اس مکان میں نہیں ہےابا گرایک کلم بھی اس میں سے جومیں تجھے بتار ہا ہوں میں نے کسی سے بن لیا تو تجھےاور تیری اولا دکوتل کر دوں گا ، اور تیرے اموال لےلوں گا ، پھر کہنے لگا ہے رہیج جب میں نے انہیں بلوا یا تو میں ان کے قل پرمصرتھا اور یہ کہان کا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا اوران کا زندہ رہناا گر حہوہ تلوار سے خروج نیہ کرے،عبداللہ بن حسن اور دوسم بےخروج کرنے والوں سے زیادہ گراں اور سخت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہیں اور ان کے آبا وَاحداد کولوگ امام سجھتے ہیں اورانہیں واجب الاطاعت حانتے ہیں اورتمام دنیا سے زیادہ عالم زیادہ زاہدیر ہیز گاراور زیادہ ہااخلاق مانتے ہیںاور بنیامیہ کے زمانہ میں میںان کے حالات سے باخبرتھاجب میں نے پہلی مرتبہان کے آل کاارادہ کیا اور بالشت برابرتلوار نیام سے نکالی تو میں نے رسول خدا کومتمثل دیکھا کہوہ میر ہےاوران کے درمیان حائل ہو گئے ،آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے اورآستینیں چڑھی ہوئی تھیں اورآپ ترش روئی کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے، میں نے اس بناء پرتلوار نیام میں ڈال دیاور جب میں نے دوسری مرتبہارادہ کیااورزیادہ تلوار نیام سے نکالی تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ حضور پیلی دفعہ سے زیادہ میرے قریب کھڑے ہیں اور زیادہ غصے میں ہیں اوراس طرح آپ نے مجھ پرحملہ کیا کہا گرمیں جعفر کے قل کاارادہ کرتا تو آپ مجھے قبل کردیتے اس لئے میں نے دوبارہ تلوار نیام میں داخل کر لی اور تیسری دفعہ میں نے جرات کی اور میں نے کہا کہ جنات کے افعال ہوں گے اوران کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور ساری تلوار میں نے نیام سے نکال لی تواس دفعہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت میرے سامنے ہیں دامن سمیٹے ہوئے آستینیں الٹے ہوئے اور برہمی کی حالت میں اور میرے اپنے قریب تھے کہ نز دیک تھا آپ کا ہاتھ مجھےلگ جائے لہذا میں اس ارادہ سے پلٹااوران کی عزت وتکریم کی اور یہ فاطمۂ کی اولا دہیں ان کے حق سے جاہل نہیں ہوگا ،مگر و څخص جو شریعت اسلام سے بہر ورنہیں البتہ خیال رکھنا کہ کوئی بھی بیہ باتیں سننے نہ یائے ،محمد بن رہیج کہتا ہے کہ بیوا قعہ میرے پاب نے مجھ سے بھی منصور کے مرنے کے بعد فقل کیااور میں نے بیقل نہیں کیا مگرمہدی موسیٰ و ہارون اور

نیز روایت کی ہے سند معتبر کے ساتھ صفوان جمالی سے کہ مجمد وابراہیم عبداللہ بن حسن کے بیٹوں کے آل ہوجانے کے بعداہل مدینہ میں سے ایک شخص منصور کے پاس گیااوراس سے کہا جعفر میں محکہ نے اپنے غلام معلی بن خنیس کو بھیجا ہے کہ وہ شیعوں سے مال اور ہتھیا رجمع کرنے اور وہ خروج کا ارادہ رکھتا ہیں اور عبداللہ کے بیٹے محمد نے بھی بیکا م انہیں کی اعانت سے کئے بیں منصور بہت آگ بگولا ہوا تھم دیااور اپنے بچپا کو جو مدینہ کا گور نرتھا لکھا کہ فور اً امام گواس کے پاس بھیج دے اور اس نے منصور کا خط حضرت کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ آپ کل چلے جائیں ،صفوان کہتا ہے کہ حضرت نے مجھے کو بلوا یا اور فر ما یا کہ ہمارے لئے اونے حاضر کروتا کہ کل عراق کی طرف چلیں اور کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں گئے اور چندر کھت نماز پڑھی اور دست دعا بلند کئے اور

دعا پڑھی دوسرے دن میں آپ کے لئے پھاون نے آیا اور آپ عراق کی طرف متوجہ ہوئے جب منصور کے شہر میں گئے تواس کے دروازے پر جا کراجازت چاہی اور اندر تشریف لے گئے ،منصور نے پہلے تو آپ کی عزت و تکریم کی اس کے بعد عتاب و سرزش کرنے لگا میں نے سنا ہے کہ معلی آپ کے لئے اموال وہتھیار جع کر کر ہا ہے، حضرت نے فر ما یا معا ذاللہ یہ جھ پر افتراء ہے، منصور کہنے لگافت کھاؤ حضرت نے فرایا میں نے خدا کی قسم کھائی ہنصور کہنے لگافت کھاؤ حضرت نے فرایا میں کرتا اور جھے کہتا ہے کہ بدعت کی قسمیں کھاؤں ،منصور کہنے لگا میر سے سانے اظہار دانائی وظلمندی کھائی ہنصور کہنے لگا میر سے سانے اظہار دانائی وظلمندی کرتے ہیں آپ نے فرایا کس طرح ایسانہ کروں جب کہ ہم معدن علم وحکمت ہیں بنصور کہنے لگا بھی میں آپ کو اور اس شخص کو جس نے بیا بنس کی بیں آپ کو اور اس شخص کو سانے اس ایک جاگا اور اس خصور کہنے لگا ہاں ایسانہ کروں جب کہ ہم معدن علم وحکمت ہیں بنصور کہنے لگا اور اس بدبخت کو بلا یا اور حضرت کے سانے اس سے فرما یا قت کو بلا یا اور حضرت کے سانے اس سے فرما یا قت کے کہا ہو اللہ الا ھو الطالب الغالب الحی القیو ہم حضرت نے درما یا کہنے اگا ہاں ایسانہ ہی کہا وار جو تھے میاں کی مدح کرے بہا جو تسم اس نے کہا ہو اور کر یم ہو اور جو تھی اس کی کہا ہو تسم کھائی ہو فور آگر کر مرگیا اور مرکم کے ساتھ اسے جلدی وہ علی کر ڈرگیا اور کہنے لگا اس کے بعد میں کی جو بہا س نے میت مکھائی تو فور آگر کر مرگیا اور عذا بیاں میں جا پہنچا منصور سے جال دیکے کر ڈرگیا اور کہنے لگا اس کے بعد میں کی بات آپ کے حق میں ڈول آگر کر مرگیا اور عذا بالی میں جا پہنچا منصور سے حال دیکے کر ڈرگیا اور کہنے لگا اس کے بعد میں کی کہا ہو تہا ہوگی کی بات آپ کے حق میں ڈول آگر کر مرگیا اور عذا بالی میں جا پہنچا منصور سے حال دیکے کر ڈرگیا اور کہنے لگا اس کے بعد میں کی کہا ہو بہت آپ کے حق میں ڈول آگر کی کول وقوت میں داخل کی ہو تھیں کی کی بات آپ کے حق میں ڈول گا گیا گور گور گا اور کول گو

نیز روایت کی ہے کہ محمد بن عبداللہ اسکندری سے وہ کہتا ہے کہ میں ابوجعفر دوائقی کا ندیم اور محرم راز تھا ایک دن میں اس کے پاس گیا تواسے بہت مغموم پایاوہ آئیں بھر تا اور اندوہ بناک تھا میں نے کہا اے امیر آپ کے نفگر واندوہ کا سبب کیا ہے کہنے لگا کہ میں نے اولا دفاطمہ میں سے سوآ دمی قتل کئے ہیں لیکن ابھی ان کا سر دار بزرگ موجود ہے، اس کے متعلق کوئی چارہ وسبب نہیں لگتا، میں نے کہا وہ کون ہے کہ جسے وسبب نہیں لگتا، میں نے کہاوہ کون ہے کہنے لگا جعفر بن محمد صادق (علیہ السلام) میں نے کہا کہ اے امیر وہ ایسا شخص ہے کہ جسے کشرت عبادت نے کمزور کردیا ہے اور اس کے قرب و محبت خدا کے شغل نے اسے ملک وخلافت کی طلب سے غافل کردیا ہے، کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تواس کی امامت کا اعتقادر کھتا ہے اور اس کی بزرگی کو مانتا ہے لیکن ملک وسلطنت عقیم (بانجھ) ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ آج کے دن کی شام آنے سے پہلے اس اندوہ سے اپنے آپ کوفارغ کروں۔

راوی کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے بیہ بات تی تو زمین میرے کئے ننگ ہوگئی اور میں بہت عُمکین ہوا پس اس نے جالادکو بلا یا اور کہا کہ جب میں ابا عبداللہ (جعفرصا دق بن محمد) کو بلا وَل اوراسے باتوں میں مشغول رکھوں اورا پنے سرسے ٹو پی اتار کرزمین پرر کھ دوں تو ان کی گردن اڑا دینا اور بیمیرے اور تمہارے درمیان علامت ہے اوراسی وقت کسی کو بھیجا اور حضرت کو بلایا، جب حضرت قصر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ قصر کشتی کی طرح جو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا میں

مضطرب ہوحرکت میں ہےاور میں نے دیکھا کہ منصور جلدی سے اٹھااور سرویا برہنہ ہوگیا، حضرت کےاستقبال کو دوڑ ااوراس کے بدن کے جوڑ ہل رہے تھے اور دانت ٹکرار ہے تھے اور بھی سرخ اور بھی زر دہور ہاتھا ،اور حضرت کو بہت اعز از واکرام کے ساتھ لے آیااورانہیں تخت پر بٹھا یااور دوزانو ہوکر آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا،جس طرح غلام آقا کے سامنے ہیٹھتا ہےاور کہنے لگا ہے فرزندرسول آپ اس وقت کیوں تشریف لائے تو آپ نے فرما یا خدااوررسول کی اطاعت اور تیرے حکم کی وجہ ہے آپا ہوں ، کہنے لگا میں نے تو آ پ کونہیں بلایا ، قاصد نے اشتباہ کیا ہے اب جوتشریف لائے ہیں تو جو حاجت ہوطلب تیجئے ، حضرت نے فر ما مامیری حاجت یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر مجھے نہ بلا ما کرو، وہ کہنے لگاا پیاہی ہوگاا ورحضرت اٹھے کر ماہرتشریف لائے اور میں نے خدا کی بہت حمدوثنا کی کہآ کومنصور سے کوئی اذیت نہیں پہنچی بعداس کے کہ حضرت حلے گئے ،منصور نے لحاف منگوا با اورسو گیااورآ دھی رات تک بیدار نہیں ہوااور جب بیدار ہواتو دیکھا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں کہنے لگا ہا ہر نہ جانا جب تک میں اپنی نمازیں ادانہ کرلوں، اور تجھ سے واقعہ بیان کروں، جب نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا جب میں نے حضرت صادق کو قتل کرنے کے لئے بلا یااوروہ قصر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہایک بہت بڑاا ژ دہاپیدا ہوااوراس نے اپنامنہ کھول دیا اوراس نے اپنااوپر والا جبڑ اقصر کے اوپر والے حصہ پر اور نیچے والا جبڑ اقصر کے نیچے رکھااور اپنی دم قصر کے گر دا گر د ڈال لی ، اور صیح زبان میں مجھ سے کہا کہا گرحضرت کی نسبت کسی برائی کاارادہ کیا تو تجھےاور تیرے مکان وقصر کونگل جاؤں گا،اس وجیہ سے میری عقل پریشان ہوگئی اور میرابدن کا پنے لگااس حد تک کہ میر بے دانت بجنے لگے، راوی کہتا ہے میں نے کہا حضرت سے بیچیزیں عجیب نہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ اسم اور دعا نمیں ہیں کہا گروہ رات پر پڑھیں تو دن ہوجائے اور دن پر پڑھیں تو وہ رات ہوجائے اورا گر دریا کی موج پر پڑھیں تو وہ رک جائے ، پس چنددن کے بعد میں نے منصور سے اجازت جاہی کہ حضرت کی زیارت کے لئے جاؤں مجھےا جازت دی اورا نکار نہ کیا ، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہواتو اس دعا کی استدعا کی جوآ پ نےمجلس منصور میں داخل ہوتے وقت پڑھی تھی کہ مجھ تعلیم دیں اور حضرت نے میرے التماس کوقبول فرمایا۔

# چھٹی فصل

# امام جعفرصا دق عليه السلام كي شهادت

ا مام جعفرصادقؓ نے ماہ شوال ۱۳۸۱ ہے میں ان زہرآ لودانگوروں کی وجہ سے شہادت پائی جومنصور نے حضرت کو کھلائے تھے اور شہادت کے وقت آپ کا سن مبارک پینسٹھ سال تھا اور کتب معتبرہ میں یقین نہیں کہ ماہ شوال کی کون می تاریخ تھی ، البتہ صاحب جنات الخلو د نے جومتتبع ماہر ہیں اس ماہ کی پچیس تاریخ کہی ہے اور ایک قول ہے کہ پیر کے دن پندرہ رجب کو وفات ہوئی اور مشکوۃ الانوار میں ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ کا ایک اصحابی آپ کے لئے مرض الموت میں حاضر ہوااس نے دیکھا کہ حضرت اسے لاغر ہو گئے ہیں گویا سوائے آپ کے سرناز نین کے پچھ باقی ہی نہیں رہاتو وہ شخص رونے لگا، حضرت نے فرمایا کیوں رور ہے ہواس نے کہا کہ میں بیگر بینہ کروں جب کہ آپ کواس حالت میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا ایسانہ کروکیونکہ مومن کو جو چیز بھی عارض ہووہ اس کے لئے خیر و بھلائی ہے اور اگر اس کے اعضاء و جوارح کا ب دیئے جائیں تب بھی اس کے لئے بہتر ہے اور اگروہ مشرق و مغرب کاما لکہ ہوجائے تو بھی اس کے لئے بہتر ہے۔

شخ طوی نے حضرت صادق کی کنیز سالمہ سے روایت کی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے احتضار کے وقت حضور کے پا
س تھی کہ آپ میں عنتی کی ہی کیفیت طاری ہوئی جب اپنی حالت میں آئے تو فر ما یا کہ حسن بن علی بن الحسین بن ابی طالب
علیہم السلام افطس کوستر انثر فیاں دے دواور فلال وفلال کو اتنی مقدار میں نے عرض کیا آپ ایسے شخص کو عطافر مارہے ہیں کہ جس
نے چھری کے ساتھ آپ پر حملہ کیا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کو آل کر دے فر ما یا تو چاہتی ہے کہ میں ان اشخاص میں سے نہ قرار پاؤں
کہ جن کی خدانے صلہ رحمی کرنے کے ساتھ مدح کی ہے اور ان کی توصیف میں فر ما یا ہے ''والذین یصلون ما امر الله به
ان یوصل و پخشون رب ہم و میخافون سوّء الحساب'' جولوگ وصل کرتے ہیں ان چیزوں میں جن کے وصل کا خدانے
عمر دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ہرے حساب کا خوف رکھتے ہیں پھر فر ما یا اے سالمہ خداوند عالم نے بہشت کو پیدا
کیا اور اسے خوشبود ار بنایا اور اس کی خوشبود و ہزار سال کے راستہ تک پہنی ہے لیکن اس کی خوشبو ماں باپ کا نافر مان اور قطع رحی
کے والا نہیں سونگھ سکے گا۔

شخ کلینی نے امام موکی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے پیر ہزرگوارکودوم مری پارچوں میں کفن دیا کہ جن میں آپ احرام باندھتے تھے، اور اس پیرائن میں جے آپ پہنتے ہیں اور اس عمامہ میں جوامام زین العابدین سے آپ کو ملا تھا اور ایک یمنی چا در میں کہ جو چالیس دینا رطلائی سے آپ نے خریدی تھی اور اگر آج ہوتی تو چار سودیناری تھی ، نیز روایت کی ہے شخ صدوق نے ابو بصیر سے وہ کہتا ہے کہ میں ام حمیدہ حضرت صادق کی ام ولد (وہ کنیز جس سے آقا کا بچے پیدا ہوا) کی خدمت میں حضرت صادق صادق سے اور نے گئی ان کے رونے سے رونے لگا، اس میں حضرت صادق میں اور میں بھی ان کے رونے سے رونے لگا، اس کے بعد فرما یا اے ابوجھ اگر تو حضرت صادق علیہ السلام کوموت کے وقت دیکھتا تو تھے ایک امر عجیب نظر آتا آپ نے آٹکھیں کے بعد فرما یا جمع کرومیر سے پاس ہر اس شخص کو کہ میر سے اور اس کے درمیان قرابت ورشتہ داری ہے ، پس ہم ان کے سب عزیز دن اور رشتہ داروں کو ان کے پاس ہر اس شخص کوئیس پہنچ گی جونماز کا استخفاف کر سے یعنی نماز کو بے وقعت اور آسان سمجھے اور نماز بالصلو ق'' بے شک ہاری شفاعت اس شخص کوئیس پہنچ گی جونماز کا استخفاف کر سے یعنی نماز کو بے وقعت اور آسان سمجھے اور نماز ادا کرنے میں اہتمام نہ کر ہے۔

عیسیٰ بن داب سے روایت ہے کہ جب حضرت صادق کے جہم نازنین کو چاریائی پر رکھا گیا اور انہیں بقیع کی

طرف دفن كرنے كے لئے لے چلے تو ابو ہريره عجل نے جوعلى الاعلان اہل بيتٌ كے شعراء ميں ثار ہوتا تھا بيا شعار كے:

اقول وقدرا جوابه يحملونه على كاهل من حامليه وعاتق الدرون مأذا تحملون الى الثرى ثبيرا ثوى من راس عليا شاهق غداة حتى الحاتون فوق ضريحه و اولى كان فوق المفارق

میں نے کہا جب وہ اسے کندھوں پراٹھا کر لے چلے تھےتم جانتے بھی ہوکہ کے قبر کی طرف لے جارہے ہو، وہ شیر پہاڑ ہے جو بلندی سے گراہے کہ جس شبح اس کی قبر پرمٹی ڈال رہے تھے حالانکہ وہ سروں پر ڈالنے کے زیادہ لائق تھی ،مسعودی کہتا ہے کہ حضرت کو جنت القیع میں ان کے والداور دا داکے پاس فن کیا گیااور آپ کا سن مبارک پینسٹھ سال تھااور کہا گیاہے کہ آپ کوز ہر دیا گیا تھااوران کی قبور پر جنت القیع کی اس جگہ پر سنگ مرمرکا ایک پتھر ہے کہ جس پر لکھاہے:

بسم الله الرحن الرحيم الحمد الله مبيدالامم وهي الرمم هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة نسآء العالمين وقبر الحسن بن على الله بن ابي طالب الله وعلى الله بن الحسين الله عنهم بن ابي طالب الله و همد بن على الله و جعفر بن همد رضى الله عنهم انتهى و اقول صلوات الله عليهم اجمعين .

روایت ہوئی ہے کہ ایک شخص ابوجعفر نامی جو کہ اہل خراسان کا قاصد تھا اہل خراسان میں سے پچھلوگ اس کے پاس جع ہوئے اور اس سے خواہش کی کہ پچھ مال ومتاع ہے کہ جسے حضرت صادق کی خدمت میں لے جانا ہے اسے لے کروہ حضرت کے پاس چند مسائل کے ساتھ لے جائے کہ جن کا فتو کی پوچھنا ہے اور پچھ مشور سے ہیں ، ابوجعفر وہ مال اور سوالات لے کر چلا جب کوفہ میں داخل ہواتو وہاں تھہر ااور حضرت امیر المومنین کی قبر کی زیارت کے لئے گیا، اس نے دیکھا کہ قبر کے ایک طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ایک گروہ نے انہیں حلقے میں لیا ہوا ہے جب وہ زیارت سے فارغ ہواتو ان سے ملنے کے ارادہ سے گیا تو اس بزرگ بیٹھے ہیں اور ایک گروہ نے انہیں حلقے میں لیا ہوا ہے جب وہ زیارت سے فارغ ہواتو ان سے ملنے کے ارادہ سے گیا تو اس خوب کے دیکھا کہ وہ فقہ اے شیعہ ہیں اور اس بزرگ سے فقہ کے مسائل سن رہے ہیں ان لوگوں سے اس نے پوچھا کہ بیہ بزرگ کون ہیں وہ کہنے گئے کہ یہ ابو حمزہ خمالی ہیں وہ کہنا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، مولف کہنا ہے کہ امیر المومنین کی قبر مبارک آپ کی وفات سے لے کر زمانہ حضرت صادق تک خفی اور پنہاں تھی اور کسی کو اس کی خبر نہتی ، سوائے آپ کی اولاد واہل ہیت کے اور

حضرت امام زین العابدین اورامام محمر با قرعلیهم السلام بار ہااس کی زیارت کے لئے جایا کرتے تتھےاورا کثر اوقات سوئے اونٹ کے ان کے ساتھ کوئی ذی روح نہ ہوتا الیکن حضرت صادق کے زمانہ میں شیعوں نے آپ کی قبر پہچان کی تھی اوراس کی زیارت کے لئے حا با کرتے تھے اور اس کی وجہ بھی کہ حضرت صادق جس زمانہ میں مقام حیرہ میں تھے تو آپ بار بار اس قبر شریف کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور غالبا اپنے بعض مخصوص صحابہ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور انہیں مدفن جناب امیرالمومنین دکھاتے تھے یہی کیفیت رہی ہارون الرشید کے زمانہ تک پھراجا نک آپ کی قبرظاہر ہوئی اور دورونز دیک کےلوگوں کی زیارت گاہ ہوئی ، ماقی رہےا پومز ہتو وہ حضرت امام زین العابدینؑ کی خدمت میں حضرت کی قبر کی زیارت سے مشرف ہو چکے تھے جیسا کہآ ٹھو سنصل میںاس کا ذکرآئے گا ، ہېر حال وہ مر دخراسانی کہتا ہےاس اثناء میں کہ ہم بیٹھے تھےایک اعرابی وارد ہوااور کہنے لگامیں مدینہ سے اُ اہوں اور جعفر بن مجمدعلیہ السلام وفات یا گئے ہیں، ابوحز ہ ثمالی کی اس خبر کے سننے سے چیخ نکل گئی اوراس نے ا ا پنے دونوں ہاتھ در مین پر مارے اس وقت اس اعرانی ہے یو چھا کہ کیا تونے سنا ہے کہ آپ نے کس کواپناوسی مقرر کیا ہے وہ کہنے لگا آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور دوسرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام اور منصور خلیفہ کو وصی قرار دیا ہے، ابوحمز ہ کہنے لگے حمد ہے خدا کی كهآپ نے جمیں ہدایت كی اور گمراہ ہیں رہنے دیا، دل علی الصغیر وبین علی الكبیر وستر الامر العظیمر پس ابو حمزہ امیر المومنینؑ کی قبر کے پاس جا کرنماز میں مشغول ہو گئے اور ہم بھی نماز پڑھنے لگے پھر میں ان کے پاس گیااور کہا کہ یہ چند فقرے جوآ پ نے کہے ہیں میرے لئےان کی تشریح سیجئے ،ابوحزہ نے اس کی تشریح کی جس کا ماحصل یہ ہے کہ منصور کو وصی قرار دینا ظاہر ہے کہ تقیہ کے طور پر ہے تا کہآ ہے کے وصی گوتل نہ کرےاور چھوٹے بیٹے کا ذکر جو کہ امام موسیٰ ہیں بڑے کے ساتھ جو کے عبداللہ ہے اس لئے ہے تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عبداللہ امامت کے قابل نہیں کیونکہ بڑا بیٹاا گریدن اور دین میں ناقص نہ ہوتواس کوامام ہونا چاہیے لیکن عبداللہ بدن کے لحاظ سے فیل پا( ہاتھی جیسے پاؤں ) ہےاوراس کا دین ناقص ہےاوروہ احکام شریعت سے جاہل ہے رونہ اگراس میں کوئی نقص نہ ہوتو اسی پر اکتفا کرتے پس یہاں سے میں سمجھا ہوں کہ امام موتیٰ ہیں اور یا قیوں کا تذکرہ مصلحتۂ ہے۔

شخ کلینی وشخ طوی اورا بن شہر آشوب نے ابوایوب جوزی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک رات ابوجعفر دوائقی نے مجھے بلایا میں نے دیکھا کہ وہ کری پر بیٹھا ہے اوراس کے سامنے شمع رکھی ہوئی ہے اوراس کے ہاتھ میں ایک خط ہے اور وہ اسے پڑھ رہا ہے جب میں نے سلام کیا تو اس نے وہ خط میری طرف بھینکا اور رو نے لگا اور کہنے لگا یہ محمہ بن سلیمان کا خط ہے اور اس نے جعفر بن محمہ علیہ السلام کی وفات کی خبر کھی ہے پس اس نے تین مرتبہ کہا انا للہ وانا المدے راجعون اور کہنے لگا جعفر جیسا شخص کہاں مل سکتا ہے پھر کہنے لگا اس کو کھو کہ اگر انہوں نے کسی ایک شخص کو خصوصی طور پر وصی قرار دیا ہے تو اسے بلا کا جعفر جیسا شخص کہاں مل سکتا ہے پھر کہنے لگا اس کو کھو کہ اگر انہوں نے کسی ایک شخص کو خصوصی طور پر وصی قرار دیا ہے تو اسے بلا کر قبل کر دو، چند دنوں کے بعد خط کا جو اب آیا کہ انہوں نے پانچ افراد کو اپنا وصی قرار دیا ہے ۔ (۱) خلیفہ (۲) محمہ بن سلیمان (۳) والی مدینہ (۴) اپنے دوبیٹوں عبداللہ وموسی اور موسی کی والدہ حمیدہ کو جب منصور نے خط پڑھا تو کہنے لگا ان

کوتل نہیں کیا جاسکتا،علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت کوعلم امامت سے معلوم تھا کہ منصورایساارادہ کرے گا،لہذا آپ نے اس جماعت کو وصیت میں شریک قرار دیا اور پہلے منصور ہی کا نام لکھا اور باطنی طور پرامام موسی علیہ السلام کو وصیت کے ساتھ مخصوص کیا اوراسی وصیت سے اہل علم جانتے تھے کہ وصایت وامامت حضرت کے ساتھ مخصوص ہے جبیبا کہ ابو تمزہ کی روایت سے جو گذرگئی ہے معلوم ہو چکا ہے۔

# ساتوین فصل امام جعفرصا دق علیه السلام کی اولا د کا تذکره

شیخ مفید نے فر ما یا ہے کہ حضرت صادق کی اولا د کی تعداد دس تھی ،اساعیل ،عبداللّٰداورام فر د ہان تینوں کی والد ہ فاطمیہ بنت حسين بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام تقيس اورموسي عليه السلام اسحاق اورمجمه كي والده كنيز تقيس،عباس وعلى واساء و فاطمہ یہ ہرایک کنیز سے تھے اور اساعیل تمام بھائیوں سے بڑا تھا اور حضرت صادق اس سے بہت محبت کرتے تھے اور شفقت ومہر مانی اس سے زیادہ فرماتے تھے،شیعوں کےایک گروہ کا خیال تھا کہ حضرت صادقؓ کے بعداساعیل ہی امرخلافت و امامت کا قائم ہے چونکہ حضرت کا بڑالڑ کا ہےاورآ پ کی محبت وتکریم بھی اس سے زیادہ ہےلیکن حضرت صادق کی زندگی ہی میں عریض بستی میں اس کا انتقال ہو گیا اورلوگ کندھوں پر اٹھا کر اس کا جناز ہ مدینہ میں لے آئے اور وہ بقیع میں فن ہوئے اور روایت ہے کہ حضرت صادق نے اساعیل کی موت پرسخت جزع فزع کی اور عظیم حزن واندوہ کیااور بغیر جوتے اور ردا کے اس کے جنازہ کے آگے آگے جارہے تھے اور چند دفعہ کم دیا کہ اس کی جاریا ئی زمین پرر کھ دواورمیت کے قریب آ کراس کا چیرہ کھول کراس کی طرف دیکھتے تھے اورآ پ کامقصداس کام سے بیتھا کہ اساعیل کی وفات کامعاملہ سب لوگوں پرواضح ہوجائے اوران لوگوں کا شبہ دور ہو جائے جواساعیل کی حیاب اور باپ کے بعداس کی خلافت کے قائل ہیں،مولف کہتا ہے کہاس مضمون کی احادیث بہت ہیں اور شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق نے سعید بن عبیداللہ اعرج سے فر مایا، جب اساعیل کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہاں کے جیرہ پریٹا ہوا کیڑا ہٹادیں جباس کے جیرہ کوکھول دیا گیا تو میں نے اس کی پیشانی ٹھوڑی اور گلے پر بوسہ دیا پھرکہا کہاس کا منہ چھیا دود وبارہ میں نے اس کے چمرہ سے کیڑا ہٹوا یا اوراس کی پیشانی ٹھوڑی اور گلے کو بوسہ دیا پھرمیرے کہنے سے اسے ڈہانپ دیا اورغنسل دیا، جب غنسل دینے سے فارغ ہوئے تو میں اس کے قریب گیامیں نے دیکھا کہ اسے کفن میں لیبیٹ دیا گیا ہے میں نے کہا تواس کا چہرہ کفن سے باہر نکالا گیا پھر میں نے اس کی پیشانی ٹھوڑی اور گلے کو بوسہ دیااوراسے تعویذ کیا پھر میں نے کہا کہ اسے گفن میں چھپا دو،راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھاکس چیز سے اسے تعویز کیا ہے فرمایا

قرآن سے اور روایت ہے کہ فن پر کھا اسماعیل بشھ ان لا الله الا الله اورآپ نے اپنے ایک شیعہ کو بلایا اوراسے چند درہم دیۓ اوراسے حکم دیا کہ میرے بیٹے اساعیل کی طرف سے حج کرنااور فرمایا جبتم اس کی طرف سے حج کرو گے تو نو جھے ثواب تمہارا ہےاورایک حصہ اساعیل کااور سید ضامن بن شدقم نے تحفہ الاز ہار میں کہا ہے کہ اساعیل نے ۲<u>۰۱۲ ج</u>میں وفات یا کی اور ۲ ۴ ۵ ھے سین بن ابوالہ بچا عبید لی کاوزیر مدینہ میں آیا پس اس نے اساعیل کے مشہد پر گنبد بنایا اورا بن شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ اس جگہزیدشہپدامام زین العابدیںؑ کے فرزند کا مکان تھا مالجملہ شیخ مفید نے فرما باہے کہ جب اساعیل کی وفات ہوئی توجن لوگوں کا عتقادیرتھا کہ باپ کی وفات کے بعدیدامام ہےوہ اس اعتقاد سے منحرف ہو گئے سوائے شاذ ونا درلوگوں کے جودور دورر ہتے تھے اورخواص وروا ۃ احادیث میں سے نہیں تھے وہ اس عقیدہ پریاقی رہے ، اوراساعیل کی حیات کے قائل ہوئے اور جب حضرت صادقؓ نے وفات پائی تو کچھلوگ حضرت موسیٰ بن جعفر کی امامت کے قائل ہوئے اور پاقی دوفر قوں میں بٹ گئے ایک فرقہ کنے لگا کہاساعیل امام تھااوراس کے بعدامامت اس کے بیٹے محمہ بن اساعیل کی طرف منتقل ہوئی ہےاور دوسم اگروہ کہنے لگا کہاساعیل زندہ ہےاوروہ تھوڑ ہےلوگ ہیں جن کا مگمان بیہ ہے کہامامت اساعیل کے بعداولا دواحفاءواسمعیل میں ہےآ خرز مانہ تک مولف کہتا ہے کہ سلاطین فاطمیہ جن کی مغرب کے شہروں میں حکومت تھی وہ اساعیل کی اولا دمیں سے ہیں ان کا پہلاعبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن احمد بن اساعیل بن امام جعفر صادق ہے جومہدی بااللہ کے ساتھ ملقب تھا، یہ بہلا شخص ہے کہ جو بنی عباس کی حکومت کے زمانہ میں ہی آل اساعیل میں سے مغرب ومصر کے علاقہ میں خلیفہ ہوا ہے اور دوسوچھہتر سال تک ان کی کومت رہی ہے اوران کی حکومت کی ابتدامعتمدا ورمعتضد کے زمانہ میں ہوئی ہے جو کہ غیبت صغری کا اوائل زمانہ ہے اوران کی مقدار چودہ تھی اورانہیں اساعیلیہ اورعبیدہ کہتے تھے قاضی نوراللہ نے کہا ہے کہ قرامطہ اساعیلیہ کےعلاوہ ایک گروہ ہے اور عباسیوں اوران کے ہوا خواہوں نے کمال بغض وعداوت کی وجہ سے قرامطہ کواساعیلیہ میں داخل کر دیا ہے فقیر کہتا ہے کہ امیرالمونینؑ نے اپنے اخبار غیبیہ میں عبداللہ مذکور کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں فرماتے ہیں 'کمدیظ ہو صاحب القیروان الغض البض ذوالنسب المحض المنتجب من سلالته ذي البدآء المسجى بألر وآء "قروان علاقه مغرب کا ایک شہر ہےاور وہی جگہ ہے کہ جس کے حدود میں عبیداللہ مہدی نے قلعہ بنوایا ،اوراس کا نام مہدیہ رکھااور ذی البداءاور مجسی بالرواء سے مرادا ساعیل بن جعفرعلیہالسلام ہے۔

ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ عبیداللہ مہدی سفیدرنگ نازوں میں پلا ہواسرخی مائل نرم بدن کمزوراطراف تھا،اور ذوالبداء اساعیل بن جعفر بن گھرعلیہالسلام ہےاور سجی بالروا تھا چونکہ اس کے باپ ابوعبدللہ جعفرعلیہالسلام نے جب وہ مراتوا سے اپنی روا میں لپیٹا تھااور وجوہ شیعہ کووہاں سے لے گئے تا کہ وہ اسے دیکھ کراس کی موت کا یقین وعلم پیدا کریں اور اس کے معاملہ میں جو انہیں شہرے وہ ان سے زائل ہوجائے، انتہی

عبداللہ بن جعفر پس وہ اساعیل کے بعد اپنے سب بھائیوں سے بڑا ہے اور اس کی باپ کے ہاں کوئی قدر ومنزلت نہ

تھی اورا عقاد میں باپ کی مخالفت کے ساتھ متہم تھااور کہا گیا ہے کہ حشویہ ندہب کے لوگوں سے میل جول رکھتا تھااور مرحبہ ندہب کی طرف مائل تھا اور باپ کی وفات کے بعد اس نے ادعاء امامت کیا اور امامت پراس کی دلیل سن میں بڑا ہونا تھا اس لئے حضرت صادق کے اصحاب کی ایک جماعت نے پہلے اس کا اتباع کیا اور جب اس کا امتحان لیا تو اس سے دستبر دار ہو گئے اور اس کے بھائی امام موسی کا ظم کی امامت کی طرف رجوع کیا چونکہ بہت سے برا بین ودلائل واضحہ آپ سے دیکھے تھے البتہ کچھ تھوڑ ہے سے لوگ اس اعتقاد پر باقی رہے اور امامت عبد اللہ کو اختیار کیا اور انہیں فطیحہ کہتے ہیں اور پہلقب انہیں اس لئے ملاچونکہ وہ عبد اللہ کی امامت کے قائل شے اور عبد اللہ کا پاؤں ہاتھی کی طرح تھا بعض کہتے ہیں کہ انہیں فطیحہ اس لئے کہتے ہیں چونکہ انہیں عبد اللہ کو امامت کی طرف بلانے والے شخص کا نام عبد اللہ بن فطیح تھا۔

اسحاق بن جعفرًا ہل فضل وصلاح وورع واجتہادییں سے تھااورلوگوں نے اس سے احادیث و آثار کی روایت کی ہے اور اسحاق بن جعفرً نے اور اسحاق بن جعفرً نے اور اسحاق اور ابن کا سب جب اس سے حدیث کرتا تو کہتا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ثقہ رضی (پبندیدہ) اسحاق بن جعفر علیہ السلام کی امامت کا قائل تھا اور اپنے والد سے اپنے بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی امامت پر نص کی روایت کی ہے اور صاحب عدۃ الطالب نے کہا کہ وہ رسول خداً سے زیادہ شاہت رکھتا اور اس کی والدہ اور امام موسیٰ کاظم

کی والدہ ایک ہی تھیں اوراسحاق محدث جلیل ہےاورایک گروہ نے اس کی امامت کا دعویٰ کیا ہےاوراس کی نسل مجرحسین اورحسن سے ہے،مولف کہتا ہے کہ اسحاق بن جعفر پرمنتہی ہوتا ہے بنی زہرہ کا نسب جو کہ حلب میں ایک جلیل خاندان تھااورانہیں میں سے ہیں ابوالمکارم حمز ہ بن علی بن زہر چلبی علم فاضل جلیل صاحب تصانیف زیاد علم کلام وامامت فقہ ونحومیں کہ جن میں سےایک کتا ب ہے فتیبۃ النز وع الیعلم الاصول والفروع اوروہ جناب ان کے والد حیداوران کے بھائی عبداللہ بن علی اور بھیتیج محمہ بن عبداللہ ا کابر فقہاامامیہ میں سے تھےاور بنوز ہرہ کہ جن کے لئے آیۃ اللہ علامہ کی نے اجاز ہ کبیر ہمعروفہ کھا ہےوہ سیوجلیل حسب صاحب نفس قدسیدور پاست انسداییزعصر کےلوگوں سےافضل علاءالدین ابوالحت علی بن ابراہیم بن محمد بن ابوعلی حسن بن ابی المحاسن زہرہ اوران کے فرزندمعظم شرف الدین ابوعبداللہ حسین بن علی اوران کے بھائی سیدمعظم ممجد بدرالدین ابوعبداللہ محمد بن ابراہیم اوران کے دوفر زندابوطالب احمد بن محمداورعز الدین حسن بن محمد ہیں کہ علامہ نے ان کی بڑھ کبلیل کی ہےاورسب کواجاز ہ دیاہے اوروہ اجازہ بحار کی آخری جلد میں مذکور ہے اور سید شریف تاج الدین بن مجمہ بن حمزہ بن زہرہ نے کتاب غایۃ الا ختصار فی اخبار البیوتات العلو به المحفوطة من الغبار میں خاندان اسحاقین کے ذکر میں کہا ہے کہ حمد ہے خدا کی کہ جس نے ہمیں زہرہ کے خانوا دہ میں قرار دیا ہے جوحلب کے نقباء تھے اور ان کا دادا زہرہ بن ابوالموا ہب علی نقیب حلب بن محمد نقیب حلب بن ابی سالم محمد مرتضی مدنی جومدینه سے حلب منتقل ہوا بن احمد مدنی جوحران میں مقیم تھا بن امیر شمس الدین محمد مدنی بن امیر الموقر حسین بن اسحاق موتمن بن امام جعفر صادق علیدالسلام ہے اور کہاہے زہرہ کا غانوادہ حلب اورا طراف حلب کے شہروں میں ہرمشہور سے زیادہ شہرت رکھتا ہے اور انہیں میں سے ہے ابوالمکارم حمز ہ بن علی بن زہرہ سیرجلیل کبیر القد عظیم الشان عالم کامل فاضل مدرس مصنف و مجتهد عین اعمان سادات ونقناءحلب صاحب تصنیفات عمده واقوال شہورہ اوراس کی کئی کتابیں ہیں قدس اللّٰدروجہ ونورضر بچہان کی قبرشیر حلب میں جوثن پہاڑ کے نیچ مشہد سقط حسین علیہ السلام کے قریب ہے اور مشہور ہے اور اس پران کا نام ونسب امام صادق تک اور تاریخ وفات بھی کھی ہے۔انتہی

مولف کہتا ہے کہ ان کی تاریخ وفات ۵۸۵ ہے اور تاریخ ولا دت ماہ رمضان ۱۱ ہے ہے ہو اور مشہد سقط کا واقعہ جبل جوش میں کوفہ سے شام کی طرف اہل بیت کے جانے کے واقعات میں گذر چکا ہے اور واضح ہو کہ اسحاق بن جعفر کی زوجہ علیا مخدرہ نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام ہے جوجلالت شان کے ساتھ مشہور ہیں ، ان خاتون کی وفات ۸۰۰ تا ہے مصر میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئیں اور اہل مصرکوان سے بڑی عقیدت ہے اور مشہور ہے کہ اس مخدرہ کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اور امام شافعی نے ان سے صدیث لی ہے۔

سیدمومن شبخی نے نورالابصار میں اور شیخ محمر صبان نے اسعاف لاراغیین میں نقل کیا ہے کہ سیدہ نفیسہ ۱۹۳۹ ہے مکہ میں پیدا ہوئیں اور مدینہ میں عبادت وزہد کے ساتھ نشونما پائی دن کوروزہ رکھتیں اور راتیں عبادت میں بسر کرتیں ، اور صاحب مال ومنال تھیں ، اپا بجوں ، بیاروں اور عام لوگوں پراحسان وا نعام کرتی تھیں ، اور تیس حج کئے کہ جن میں سے اکثر پاپیادہ تھے اور زینب بیجیٰ

کی بیٹی سے جونفیسہ کے بھائی تضفّل ہے کہ میں نے اپنی چھو پھی نفیسہ کی جالیس سال خدمت کی ہے میں نے نہیں دیکھا کہرات کووہ سوئی ہوں اور دن کوافطار کیا ہواور ہمیشہ قائم اللیل اور صائم النہار تھیں اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ساتھ نرمی ومدارات نہیں کرتیں تو کہنے لگیں کہ میں اپنے نفس ہے کس طرح مدارات کروں ،حالانکہ میرے آ گے عقبات ہیں کہ جنہیں سوائے فائزین کےکوئی عبورنہیں کرسکتااور جناب نفیسہ کی اپنے شو ہر سے دواولا دیں ختیں، قاسم اورکلثوم اوران کی آ گےنسل نہیں چلی وہ اپنے شو ہر کےساتھ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئیں اور واپسی پرمصرتشریف لائیں اورایک مکان میں قیام کیا کہ جس کے پڑوں میں ایک یہودی لڑکی نامپیناتھی ، جب اس نے نفیسہ کے وضو کے پانی سے برکت حاصل کیا توفورااس کی آٹکھیں بینااور روثن ہوگئیں تو بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے ،اوراہل مصر کی اس مخدرہ سے زیادہ عقیدت ہوگئی اوران سے وہیں رہنے کی خواہش کی اوران کی زیارت کے لئے آتے تھے اوران سے برکتیں دیکھتے تھے اوروہ مصر میں رہیں یہاں تک کہ وہیں وفات مائی اورمنقول ہے کہاں مخدرہ نے اپنی قبراسنے ہاتھ سے کھودی تھی اور ہمیشہاں میں جا کرنماز پڑھتیں اورقر آن مجید کی تلاوت کرتی تھی یہاں تک که چهر ہزارختم قر آن اس قبر میں کئے،اور ماہ مبارک رمضان ۱۸۰۸ چرمیں وفات پائی اورا حضار کے وقت وہ روز ہ سے تھیں ان سے افطار کرنے کوکہا گیا تو کہنے لگیں واعجب اب تک تیس سال گذر ہے ہیں کہ میں خدا سے سوال کرتی ہوں کہ روز ہ کی حالت میں د نیا سے رحلت کروں اب جوروز ہ سے ہوں تو افطار کرلوں پس سورہ انعام کی تلاوت شروع کی جب اس آیت پر پہنچیں کہ لھے ہدار السلام عندر بھم تووفات پائی،اور جبان کی وفات ہوئی تولوگ بستیوں اورشہروں سے جمع ہوئے اوراس رات بہت سی شمعیں روثن کیں اورمصرکے ہر گھر سے رونے کی آواز بلند تھی اوراہل مصریر بہت حزن و مال تھا،اوراس مخدرہ پراتنی جمعیت نے نمازیڑھی کے جیسی بھی دیکھی نہیں گئ تھی کہ جس سے جنگل ومیدان پر ہو گئے اور وہ مراغہ کے ورب السباع میں اپنے ہی مکان میں اس قبر میں ۔ ذن ہوئیں کہ جسےانہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے کھودا تھااور منقول ہے کہان کی وفات کے بعدان کے شوہراسحاق موتمن نے چاہا کہ ان کی میت مدینہ معظمہ کی طرف منتقل کریں اور بقیع میں جا کر فن کریں اہل مصر نے استدعا کی کہ تبرک ویتیمن کے لئے اس مخدرہ کو مصرمیں رہنے دیں اور بہت سامال بھی خرچ کیالیکن اسحاق راضی نہ ہوئے یہاں تک کدرسول خداً کوعالم خواب میں دیکھااور آپ نے فرما یا اہل مصر کے ساتھ نفیسہ کے سلسلہ میں معارضہ نہ کرو بے شک اس کی برکت سے ان بررحت نازل ہوگی اوراس مخدرہ کی کرامات نقل ہوئی ہیں بلکہان کے مآثر وکرامات میں ایک کتاب کھی گئی ہے جس کا نام مآثر نفیسہ ہے۔

محد بن جعفر کواس کے حسن و جمال اور بہاؤ کمال کی وجہ سے دیباج کہتے تھے اور وہ مرتخی اور شجاع تھا اور تلوار لے کرخروج کرنے میں زید یہ کے ساتھ موافق تھا اور مامون کے زمانہ میں 199 ہے مدینہ میں خروج کیا اور اس نے لوگوں کو اپنی بیعت کے لئے دعوت دی ، اہل مدینہ نے امارت مونین کے ساتھ اس کی بیعت کی اور بیمر دقوی القلب اور عابد تھا اور ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتا اور ایک ان دن افطار کرتا تھا اور جہ گھر سے نکاتا تو واپس نہ لوٹنا مگر اپنا لباس اتار کرکسی بر ہنہ کو پہنا آتا تھا اور ہر روز ایک گوسفند مہمانوں کے لئے ذبح کرتا پھروہ مکہ کی طرف گیا اور طالبین کے ساتھ ل کر کہ جن میں حسین بن حسن افطس ، حجمہ بن سلیمان بن داؤد

شیخ صدوق نے حضرت عبدالعظیم بن عبداللہ حنی سے انہوں نے اپنے جدامجد علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد بن جعفر نے اپنے باپ سے اپنے جد بزرگوارامام جعفرصادق سے حدیث بیان کی کہام محمد باقر نے اپنی اولا وکوجمع کیا اور ان میں ان کا چھازید بن علی علیہ السلام بھی شریک تھا اس وقت آپ نے ان کے سامنے ایک کتاب نکالی کہ جوامیر المونین علیہ السلام کے ہاتھ سے کسی ہوئی اور رسول خدا کی ککھوائی ہوئی تھی کہ جس میں حدیث لوح آسانی کلکھوائی ہوئی کہ خوامیر المونین علیہ اللہ العزیز العلیہ آخر تک کہ جس میں اوصیاء پنیمبر کی تصریح موجود تھی آخر روایت میں ہے کہ حضرت عبد العظیم نے فرمایا تعجب اور بہت تعجب ہے محمد بن جعفر کے خروج کرنے پر باوجود یکداس نے حدیث لوح اسے باب سے نکھی اورخود اسے بیان بھی کیا ہے۔

جان لو کہ محمد بن جعفر کی اولا دمیں سے ہے، سید شریف اساعیل بن حسین بن محمد بن محمد بن عزیز بن حسین بن احمد بن محمد بن عزیز بن حسین بن محمد اطروش بن علی بن محمد دیباج بن امام جعفر صادق علیه السلام ابوطالب مروزی علوی نسابه اس کے اجداد میں سے پہلاشخص ہے جومر دیے تم کی طرف منتقل ہوا، وہ احمد بن محمد بن عزیز ہے اور اس کی تصانیف میں سے ہے کتاب

خطیرہ القدس جوسا ٹھر جلد کے قریب ہے اوراس کے علاوہ تصنیفات ہیں کہ جوسب انساب میں ہیں، یا قوت حموی نے ۱۱۳ ج میں مقام مرد میں اس سے ملاقات کی ہے اور مجم الا دباء سے قتل ہوا ہے کہ اس نے اس کے مفصل حالات بیان کئے ہیں۔

### عباس بن جعفرٌ مرد ليل اور فاضل نبيل نهي

علی بن جعفرابوالحسن اوراحمد بن قاسم (جو کہان کی اولا دمیں سے ہیں اورقم میں فن ہیں،ان کا تذکرہ معلوم ہے کہلی بن جعفر عليهالسلام سيجليل القدر عظيم الشان شديدالوارع عالم بميرراوي حديث كثير لفضل تتصاور حضرت جوارقي بلكه صاحب عمدة الطالب ك قول کےمطابق حضرت ہادی نقی کے زمانہ تک زندہ رہے اور حضرت کے زمانہ میں وفات یائی اور ہمیشہ اپنے بھائی امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ وابستد ہے اور ان کا ساتھ اختیار کیا اور آنجناب سے معالم دین اخذ کئے اور انہیں کی برکات میں سے ہیں،مسائل علی بن جعفر جو دسترس میں ہیں جنہیں علامہ مجلسی نے بحار کی ح<del>ی</del>قی جلد میں نقل کیا ہے،خلاصہ بیر کہ آنجناب کی جلالت شان اس سے زیادہ ہے کہ یہاں بیان ہو سکےاورتمام علماءرجال نے ان کی تعریف بلیغ کی ہےاورشیخ کشی کہتے ہیں کہ ایک دفعدا یک طبیب جاہتاتھا کہ حضرت مجمد جوادقتی کا فصد کھولے جب اس نے نشتر آپ کے قریب کیا تا کہ رگ کاٹے توعلی بن جعفر ٹنز دیک آئے اور کہاا ہے آ قاپہلے میری فصد کھو لئے، جب نشتر کی تیزی وحدت مجھ پراٹز کرےگی تو آپ کو تکلیف نہیں دے گا، جب حضرت حانے کے لئے کھڑے ہوئے توعلی بن جعفرًا تھے اور حضرت کے جوتے جوڑ کرآپ کے سامنے رکھے حالانکہ علی بن جعفراس وقت سن رسیدہ ہزرگ تھے اور حضرت جواڈ کی ابتداء جوانی تھی۔ شیخ کلینی نے محمہ بن حسن بن عمار سے روایت کی ہے کہ میں دس سال تک مدینہ میں علی بن جعفر کی خدمت میں رہا اوران سے وہ احادیث اخذ کرتا تھا جوانہوں نے اپنے بھائی حضرت ابولحس موسیّ سے پنتھیں اور میں انہیں لکھتا تھا، ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں تھا کہ حضرت جوادعلیہالسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے ،علی بن جعفر کی نگاہ جب حضرت پریڑی تو بے اختیارا پنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور جوتا پینے اور ردا ڈالے بغیر حضرت کی طرف دوڑے اوران کے ہاتھوں کے بوسے لئے اوران کی تعظیم وکریم کی،حضرت جواڈ نے فر ما یا اے چیا بیٹھ جائے خدا آپ پررحم کرے،عرض کیا اے میرے سیدوآ قامیں کس طرح بیٹھ جاؤں جب کیآ ۔ ابھی کھڑے ہیں ہیں جب علی بن جعفرٌ حضرت کی خدمت سے مرخص ہوئے اورا پنی مجلس میں آ کر بیٹھے توان کے ساتھیوں نے انہیں سرزنش کی اور کہنے لگے کہ آپ اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جب کہ آپ ان کے باپ کے بھی چیا ہیں،فر ما یا خاموش رہواورا پنی ریش مبارک کو پکڑا اور کہا کہ جب خداوند عالم نے مجھے اس ڈاڑھی کے باوجودامامت کااہل نہیں بنا یااوراس نو جوان کوامامت کااہل قرار دیا ہےاور وہ اس کے سپر د کی ہے تو کیا میں اس کے فضل کا انکار کروں میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جوتم کہتے ہو کہ میں اس کا احترام نہ کروں بلکہ میں اس کا غلام ہوں،مولف کہتا ہےان دواحادیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ بی<sub>ہ</sub> بزرگوار کس قدراینے امام زمانہ کی معرفت رکھتے تھے **و** کفاکا ذلك فضلاو كوماً بدان كفضل وكرم كے لئے كافى ہاس بزرگواركى قبرمشتبہ ہے آيا قم ميں ہے يا مقام عريض ميں جوكه مدینہ سے ایک فرسخ پر ہے جو کہ ان کی ملک اور ان کی اولا دے جائے رہائش ہے اس میں اختلاف ہے اور ہم نے ہدیة الزائرین میں جو پچھاس مقام سے متعلق ہے اسے بیان کیا ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

صاحب روضۃ الشہد اءنے کہاہے، باقی رہے علی عریضی ان کی کنیت ابوائسن ہے بیعالم بزرگ تھے، بچین میں باپ سے چھوٹ گئے اورا پینے بھائی امام موسیٰ علیہ السلام سے علم سیکھااوران کی نسبت عریض کی طرف ہےاوروہ ایک دیہات ہے مدینہ سے چار میل کےفاصلہ پراوران کی اولا دکافی ہےاورانہیں عریضیو ن کہتے ہیں اوران کی نسلی چار بیٹوں سے ہےمجمداحمرشعرانی اورحسن دجعفر اصغر تواس کی اولا داس کے بیٹے ملی سے ہے اوراس کی اولا د کے حالا مے مخفی ہیں ، ( آنتھی )احتمال ہے کہ جوقبر قم میں ہےوہ اس علی کی قبر ہواور باقی رہاں کابہ تول کیلی کینسل چار بیٹوں سے ہے بہمخالف ہےاس کے جونقل ہواہے کیونکہ عالم فاضل جلیل سیدمجدالدین عریضی استاد شیخ ابوالقاسم محقق حلی کانسب عیسی بن علی بن جعفرت کمنتهی ہوتا ہےاسطرح سےالسیدمجدالدین علی بن حسن بن ابراہیم بن علی بن جعفر بن محربن على بن حسن بن عيسلى بن محربن عيسلى بن على عريضي صاحب المسائل عن احيه الكاظم عليه السلام بن امام جعفر صادق اورحسن بن على بن جعفرٌ باپ ہے عبداللہ بن حسن علوی کا جو کہ شیخ جلیل عبداللہ بن جعفر حمیر کے مشائخ میں سے ہے اورانہوں نے اس پراعتماد کیا ہے اپنے طریق میں علی بن جعفر کے مسائل پروہ روایت کرتا ہےا پنے جدعلی بن جعفر سے اور معلوم رہے کہ بعض کتب انساب میں ہے کہ فاطمه کبری بنت محمد بن عبدالله الباہرین امام زین العابدین علیہ السلام علی کی زوجہ ہیں اور پیھی معلوم رہے کہ قم میں علی بن جعفر کی اولا د میں سے ایک شخص (جوشرافت وجلالت کے ساتھ معروف ہے )مدنون ہے اور اس کا اسم شریف احمد بن قاسم بن احمد بن علی بن جعفر صادق علیہ السلام ہے اور اس کی قبر عام لوگوں کی زیارت گاہ ہے جواس قبرستان میں واقع ہے جودرواز ہ قلعہ کے نز دیک ہے ایک قدیم بقعه وبارگاہ میں کہ جس کی تاریخ بناءکواب تک سات سوسال ہو گئے ہیں اوراس کی بہن فاطمہ بھی ظاہراً وہیں فن ہے اور بیاحمہ بن قاسم جلیل القدر ہےاور تاریخ قم میں ہے کہاس طرح خبر پینچی ہے کہ احمد بن قاسم ایا ہج تھااور اس کی آٹکھوں میں چیجک کی بیاری ہوگئی ،جس کی وجہ سے اس کی دونوں آئکھیں جاتی رہیں اور جب وفات یائی تو مقبرہ قدیم مالون میں فن ہوااوراس کی قبر کی لوگ زیارت کرتے ہیں اوراس کی قبر پرسائبان تھااور جب خاقان مفلحی کے اصحاب ۲۹۵ھ میں کہنچتو وہ سائبان اس کی قبر سے ہٹالیااورایک مدت تک اس کی زیارت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض صلحاء قم نے خواب میں ایے ۱۳ چو میں دیکھا کہ اس قبر میں رہنے والا بہت صاحب فضیلت ہے اوراس کی زیارت کا ثواب واجر بہت ہے پس دوبارہ اس کی قبر کی عمارت نئی لکڑی سے کی گئی اوراز سرنولوگ اس کی قبر کی زیارت کرنے لگےاورثقات کےایک گروہ نے کہاہے کہ کچھلوگ کہ جنہیں پرانی بیاری ہوتی یاان کے سی عضومیں کوئی نقص یا تکلیف ہوتی تووہ اس کی قبریرحاتے اور طلب شفاء (بدرگاہ خدا) کرتے تواس کی روح شریف کی برکت سے شفا ماتے۔

### به طهویں فصل آگھویں فصل

## حضرت صادق کے چند بزرگ اصحاب کا تذکرہ

يہلا:ابان بن قنلب ہے آل بکر بن وائل سے اہل کوفیہ اور ثقبہ جلیل القدر ہے،مجالس المومنین میں ہے کہ ابان قاری اورعلم قرات اوراس کے دلائل کے وجوہ کا عالم تھااوراس کی الگ ایک قرات ہے جوقراء کے ہاں مشہور ہےاورعلم تفسیر حدیث فقہ لغت اورنحو میں اپنے زمانہ کا امام تھا اور کتاب ابن داؤ دمیں مذکور ہے کہ اس نے تین ہزار احادیث امام جعفر صادق سے حفظ کی ہیں اوراس کی بہت سے تصانیف ہیں مثل تفسیر غریب القرآن اور کتاب فضائل اور کتاب احوال صفین اور دیگراس فتسم کی اور کتاب خلاصہ میںمسطور ہے کہ ابان ہمارے اصحاب کے درمیان ثقہ جلیل القدر اورعظیم المرتبت ہے امام زین العابدینًا امام محمد ہاقتر اورامام جعفر صادقؓ کی خدمت میں پہنچااوران کی خاطر عاطر کے التفات سے مشرف ہواہے، اور حضرت امام ہاقتر نے اس سےفر ما با کہمسجد مدینہ میں بیٹھ جاؤاورلوگوں کوفتو کی دومیں دوست رکھتا ہوں کہلوگ ہمار پےشیعوں کے درمیان تم جیسے شخص کو دیکصیں اور دوسری روایت بہ ہے کہاہل مدینہ کےساتھ مناظر ہ کرومیں دوست رکھتا ہوں کتم جیسا شخص میر بےراویوں اور رجال میں ہوایان نے امام جعفرصادق کے زمانہ میں وفات پائی جبآ کوایان کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے اس کے لئے دعار حت کی اورتشم کھا کرفر مایا کہ ایان کی موت سے میر ہے دل کو تکلیف ہوئی ہے اور ایان کی وفات اِ ۱۴ ہے میں ہوئی اور امام جعفر صادق ا نے اسےاس کی وفات کی خبر دی تھی ، شیخ نحاشی نے روایت کی ہے کہ جب ابان مدینہ میں جا تا تولوگ اس سے حدیث سننے اور اس سے مسائل کا استفادہ کرنے کے لئے بہوم کرتے چنانچے سوائے مسجد کے ستون کے کہ جسے ابان کے لئے خالی چھوڑ دیتے تھے دوسری کوئی جگہ خالی نہیں رہتی تھی اور اس طرح عبدالرحمن بن حجاج سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں ابان کی مجلس میں تھا کہا جا نک ایک شخص دروازے سے آیااوراس سے یو چھا کہا ہےابوسعید مجھے بتاؤ صحابہ رسول میں سے کتنے افراد نے حضرت امیرالمونینؑ کا تباع کیا تھا، ابان کہنے لگا گویا توعلیؑ کافضل و بزرگی انہیں اشخاص کی وجہ سے پیچاننا چاہتا ہے جنہوں نے امیر المونین کا تباع کیااصحاب پیغمبر میں ہے، وہ مخص کہنے لگا میرامقصد تو یہی ہے تو ابان نے کہا خدا کی قشم ہم صحابہ کی فضیلت نہیں سمجھتے مگرامپر المومنین کی متابعت کرنے ہے۔

دوسرا: اسحاق بن عمار صرفی کوفی جو حضرت صادق اور موئی بن جعفر گے اصحاب میں سے تھا، علاء رجال نے اس کے حق میں کہا ہے کہ وہ ہمارے اصحاب کا شیخ اور ثقد ہے وہ اور اس کے بھائی یونس، یوسف، قیس اور اساعیل شیعوں کا ایک بزرگ خانوا دہ ہیں اور اس کے بھتیج علی و بشیر اساعیل کے بیٹے وجوہ اہل حدیث میں سے تھے اور روایت ہے کہ حضرت صادق جب اسحاق اورا المعیل عمار کے بیٹوں کو دیکھتے تو فرماتے وقد محب عجمہا الا قوام یعنی خداوند عالم بھی پچھلوگوں کے لئے دنیا و آخرت کو جمع کر دیتا ہے اور عمار بن حیان سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت صادق کو بتایا اپنے بیٹے اساعیل کا میر سے ساتھ نیکی واحسان کرنا تو فرمایا میں اسے دوست رکھتا تھا اوراب ججھے اس سے زیادہ محبت ہوگئ ہے، بالجملہ علاء اسحاق کو فطی مذہ بسبجھتے تھے، شخ کے فہرست میں تصریح کرنے کی وجہ سے اوراس وجہ سے اس کی حدیث کو موثق شار کرتے تھے یہاں تک کہ نوبت شخ بہائی تک بینی تو انہوں نے اسحاق بن عمار دوافر اوقر اردیئے ہیں ایک امامی تقد جورجال نجاشی میں ہے اور دوسر افطی تقد جورجال شخ میں ہے اوران کا امتیاز ان کے جد کے نام سے قر اردیا ہے، اسحاق بن عمار بن حیان کو امامی کہتے ہیں اور اسحاق بن عمار بن حیان کو امامی کہتے ہیں اور اسحاق بن عمار بن موئی فطی کہتے ہیں البند اسند میں امتیاز کی طرف رجوع کیا جائے تا کہ معلوم ہو کہ ان میں سے کون ہے اور عماء کا عمل اس پر رہا، علامہ طباطبائی بحر العلوم کے زمانہ تک ان بزرگوار نے الیے قر ائن تلاش کئے جن سے اسحاق بن عمار ایک ہی شخص ثابت ہوتا ہے اور دور بھی ثقہ اور امامی مذہب ہے اور ہمار سے شخ علامہ نوری نور اللہ مرقدہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے ، خاتمہ مسدر کے الوسائل و الله العالم ہے۔

تیسرا: بریدابن ملویہ علی کینیت ابوالقاسم وجوہ فقہا اصحاب میں سے ثقہ وجلیل القدر حضرت باقر اور صادق علیم السلام کے حواریوں میں سے ہے اور اس کا ائمہ معصومین علیم السلام کے نزدیک مقام ومحل عظیم ہے اور وہ اصحاب اجماع میں سے ہے حضرت صادق نے فرمایا کہ زمین کے اوتار (میخیں) اور اعلام دین چارا فراد ہیں اے محمہ بن مسلم، ۲ ۔ بریدین معاویہ ۳ ۔ لیث بن بختری مرادی اور ۳ ۔ زرارہ بن عین ، نیز ایک حدیث میں ان کے حق میں فرمایا ہے ' ہولاء القو امون معاویہ ۳ ۔ لیث المقسط ہو الاء القو الون بالصدی و ہولاء السابقون السابقون اولیت المقربون ''یوائم بالقسط و عدل سے سے کئے والے سابقون اولون اور یہی مقرب ہیں اور نیز فرمایا مختبین (جھپ کر دین کی خدمت کرنے والے) کو بہشت کی شارت دو اور ان چار افراد کا نام لیا پھر فرمایا ہے چارآ دمی تو بخباء ہیں حلال وحرام خدا میں امین ہیں اگر بینہ ہوتے تو آثار نبوت منظع اور مندرس ہوجاتے ، اس کی وفات و اولی واقع ہوئی ، رحمہ اللہ اور اس کا بیٹا قاسم بن برید بھی ثقہ اور حضرت صادق منظم اور مندرس ہوجاتے ، اس کی وفات و اولی واقع ہوئی ، رحمہ اللہ اور اس کا بیٹا قاسم بن برید بھی ثقہ اور حضرت صادق کے دو اور ان میں سے ہے۔

چوتھا: ابوتمزہ تمالی ان کا نام شریف ثابت بن دینارہے، ثقہ وجلیل القدرز ہادومشائخ اہل کوفہ میں سے ہیں بضل بن شاذ ان سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ثقہ سے سناوہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضاً کو یہ فرماتے سنا کہ ابوتمزہ تمالی اسپے زمانہ میں اس طرح سے جیسے سلمان فارسی اسپے زمانہ میں اور بیاس وجہ سے کہ ابوتمزہ نے ہم میں سے چارا فراد کی خدمت کی ہے بملی بن الحسین ، محمد بن ملی جعفر بن محمد اور کچھز مانہ موکی بن جعفر کی اور روایت ہے کہ ایک دفعہ ام جعفر صادق نے ابوتمزہ کو بلا یا جب حاضر ہوئے تو ان سے فرما یا انی لا مستویح اذار اثبیت کی محصر احت و آرام محسوس ہوتا ہے جب میں تجھے دیکھوں، روایت ہے کہ ابوتمزہ کی ایک بیٹی تھی زمین پر گر گئی تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، شکھ اعضاء جوڑنے والے کو دیکھا یا تو اس نے

کہا کہاس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اسے جبیرہ ( ہڈی جوڑ کر باندھنا ) کرنا پڑے گا،ابوحزہ کواس لڑ کی کی حالت پر رفت طاری ہوئی اوررود پئے اور دعا کی، شکتہ بند (جوڑے والے نے نے چاہا کہ ہڈی جوڑ کراس کا ہاتھ باندھے اس نے دیکھا کہ ٹوٹنے کے آثار موجودنہیں، دوسراہاتھ دیکھاتواس میں بھی عیب نظر نہ آیا، کہنے لگااس لڑ کی میں تو کوئی عیب نہیں ہےان کی وفات • ۵! ھ میں واقع ہوئی ان کی بیاری کے دنوں ابوبصیرصا دق کی خدمت میں آئے تو حضرت صادق نے ابوحمز ہ کے حالات یو چھے،ابوبصیر نے کہاوہ بیار ہیں فرما یا جب واپس حاوُ تواس کے باس حانااور میری طرف سے اسے سلام پہنچانااور پہنچی کہنا کہ فلاں ماہ فلال دن تمہاری وفات ہوگی، میں نے عرض کیا قربان جاؤں خدا جانتا ہے کہ ہم ابوحمزہ سے انس رکھتے ہیں اور وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے، فرمایا سے کہتے ہو ما عندن اخیر لکھ جو کچھ ہمارے یاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ ہوں گے فرما یا جب خداسے ڈریں اور اپنے پیغیبر کالحاظ رکھیں اورخودکو گنا ہوں سے بچائیں تو پھر ہمارے درجات میں ہمارے ساتھ ہوں گے،الخے۔سیدعبدالکریم بن طاؤس نے فرحۃ الغری میں روایت کی ہے کہ حضرت زین العابدینَّ داروکوفہ ہوئے تومسجد کوفیر میں تشریف لے گئے اورمسجد میں ابوحمز ہ موجود تھے جو کہ زیاد ومشائخ کوفیر میں سے تھے پس حضرت نے دو رکعت نمازیرهی، ابوتمزه نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ عمدہ لہجہ نہیں سناتھا میں قریب گیا تا کہ سنوں کہ آپ کیا کہدرہے ہیں، میں نے سنا کہ کہدرہے ہیں ان کان قد عصیتك فانی قد اطعتك في احب الاشيآء اليئك اور بيروعامشہورہے اس وقت آپ اٹھ کر چلے گئے، ابو تمزہ کہتا ہے کہ میں مناخ کوفیہ تک ان کے پیچھے گیا اور وہ الی جگہ تھی کہ جہاں لوگ اونٹ بٹھاتے تھے وہاں ایک سیاہ غلام تھاجس کے پاس ایک اونٹ اوراڈٹنی تھی میں نے اس سے کہاا ہے کالے بیٹحض کون ہے تو اس نے کہاا و پیغفی علیك شهما ئلله كياس كے سيما وشائل ونقش ونگار تجھ يرخفي ہيں اوران سے تو نے انہيں نہيں پيچانا وہ على بن الحسین علیہالسلام ہیں،ابوحمزہ کہتے ہیں کہ میں نےخودکوان کےقدموں پہگراد یااوران کے بوسہ لئے تو آپ نے ایسانہ کرنے دیا اوراینے ہاتھ سے میراسر بلند کیا اور فرما یا ایسا نہ کرو کیونکہ ہجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لئے نہیں جیا، میں نے عرض کیا اے فرزند رسول کیسے آپ کا یہاں آنا ہوا فرما یااس چیز کے لئے جوتو نے دیکھی ہے یعنی مسجد کوفیہ میں نمازیڑ ھنااورا گرلوگوں کواس کی فضیلت معلوم ہوجائے تو وہ اس کی طرف آئیں ،اگر جیوہ بچوں کی طرح اپنے آپ کوزمین پڑھسیٹیں یعنی وہ آئیں اگر جی ان کے لئے چلناا نتہائی سخت ہوان بچوں کی طرح جوابھی کھڑے ہو کرچل نہیں سکتے اور بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں پھرفر ما یا کیامیل ورغبت رکھتے ہو کہ میرے ساتھ چل کرمیرے جدبزرگوارعلی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرومیں نے عرض کیا جی ہاں پس آپ جلے اور میں آپ کے ناقد کے سابیر میں جار ہاتھااور آپ مجھ سے باتیں کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم غربین میں پہنچےاور وہ سفید جگہ تھی کہس کی روشنی چمکتی تھی ، پس آپ اپنے ناقبہ سے اتر ہے،اوراینے دونوں طرف کے رخساروں کواس زمین پررکھااور فر مایا ہے ابو تمزہ بیر میرے جدعلی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے اور حضرت نے وہ زیارت پڑھی جس کی ابتدا ہے ہے کہ السلام علمیٰ اسم الله الوضى و نور و جهه المضى پيراس قبرمطرے رخصت ہوئے اور آپ مدینه کی طرف چلے گئے اور میں کوفہ کی طرف لوٹ آیا، مولف کہتا ہے کہ حضرت صادق کی وفات کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے کہ ابوحز ہا میر المومنین علیہ السلام کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس تربت مقدس کے پاس بیٹھے اور فقہاء شیعہ ان کی خدمت میں جمع ہوئے اور ان سے حدیث اور علم اخذ کرتے تھے۔

پانچواں: حریز بن عبداللہ سعب تانی حضرت صادق کے مشہور اصحاب میں سے ہیں اور عبادات میں کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب صلوۃ ہے جو کہ مرجع اصحاب معتمد علیہ اور مشہورتھی اور حماد کی معروف روایت میں ہے کہ میں نے حضرت صادق سے عرض کیاانا احفظ کتاب حریز فی الصلوۃ نماز کے معاملہ میں میں حریز کی کتاب صلوۃ کو یا در گھتا ہوں، بہر حال وہ ہے تو اہل کوفہ میں سے لیکن چونکہ تجارت کے لئے وہ سعب ستان کی طرف سفر کرتا تھا لہذا سعب ستانی مشہور ہوگیا، اور حضرت صادق کے زمانہ میں اس نے خوارج سعب سانی کے مقابلہ میں تلوار کھینجی، اور روایت ہے کہ حضرت نے اسے اپنے آپ سے جدا اور مجوب کردیا اور بہوتی ہے کہ یونس بن عبد الرحن نے بہت می فقد اس سے نقل کی ہے۔

حمران بن اعین شیبانی زرار ه کا بھائی جو کہ امام محمد با قراورجعفر صادق علیہاالسلام کےحواریوں میں شار ہوتا ہے کہ جسے حضرت باقتر نے فرمایا تو دنیاوآ خرت میں ہمار ہے شیعوں میں سے ہے اور حضرت صادق نے اس کی موت کے بعد فرما یا مات والله مومنا خدا کی قسم وه حالت ایمان میں مراہے،اور جب اس نے حضرت صادق سے عرض کیا کہ ہم شیعہ کس قدرقليل مقدار مين بين، لو اجتبعتاً على شألاماً افنيناً ها الرجم ايك بكرير جمع مون تواسختم نهين كرسكته ، فرمايا كياتم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب وغریب بات بتاؤں میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا مہا جروانصار چل دیئے (اور ہاتھ سے اشارہ کیا ) سوائے تین افراد کے آنحضرت کی مراد تین افراد سے سلمان ابوذ راور مقداد ہیں جبیبا کہ باقر کی روایت میں ہے كه ارتدا الناس الإثلا ثلفر سلمان ابو ذر والمقداد قال الراوي فقلت عما وقال عليه السلام كان حاص حيصة ثمر رجع ثمر قال عليه السلامر ان اردت الذي لمريشك ولمريدخله شئي فالمهقداد سب لوگ پھرآ گئے سوائے تین کے سلمان ابوذ راور مقدا دراوی کہتا ہے میں نے عرض کیا اور عمار فر مایا کچھ پلٹا پھر لوٹ آیااس کے بعد آپ نے فرمایاا گروہ شخص جاہتے ہو کہ جسے شک نہیں ہوااور نہاس کے دل میں کچھ آیا ہے تو وہ مقداد ہےاور وار دہوا ہے کہ جس وقت زرارہ جوانی کے عالم میں جب کہ ابھی اس کے منہ پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی حجاز کی طرف گیااور میدان منیٰ میں حضرت باقرٌ کا خیمہ دیکھا تو اس خیمہ کےاطراف میں کچھلوگ بیٹھے ہیں اورصد مجلس خالی حیوڑ رکھی ہے اوراس میں کوئی شخص نہیں ہےاورا یک شخص اس کے ایک کونہ میں بیٹھا تجامت کر رہاہے میں نے دل میں کہا کہ حضرت باقر یہی شخص ہوں گے ، میں ان کی طرف گیا اورسلام کیاانہوں نے سلام کا جواب دیا ، میں انکے سامنے بیٹھ گیا اور حجام بھی ان کےسر کے پیچھے تھا فر مایا اعین کی اولا میں سے ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں میں زرارہ اعین کا بیٹا ہوں فرما یا تجھے شاہت کی وجہ سے میں نے پیچانا ہے پھر فرما یا کیا حمران حج کے لئے آیا ہے میں نے عرض کیا کنہیں البتہ آپ کوسلام بھیجاہے، فرمایا وہ حقیقی مونین میں سے ہے، جو بھی

نہیں لوٹے گا جب اس سے ملا قات کر وتو میرا سلام اسے بیجیا نااوراس سے کہا کہ کیوں تو نے حکم بن عتبہ سے میری طرف سے بیہ حدیث بیان کی ہے کہ ان الاوصیاء محد ثون کہ اوصیاء سے ملائکہ کی باتیں کرتے ہیں ) حکم اور اس جیسے لوگوں کو ایس حادیث نه بتاوُزرارہ کہتاہے کہ میں نے خدا کی حمدوثناء کی ،الخ۔

دوسری روایت ہے کہ حضرت صادق نے بکسیر بن اعین سے حمران کے حالات یو چھے بکسیر نے عرض کیا کہ حمران اس سال حج کے لئے نہیں آیا ،اگر چیا ہے بہت شوق تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہولیکن اس نے آپ کی خدمت میں سلام کہا ہے حضرت نے فرما یا تجھ پر اور اس پرسلام ہو حمران مومن ہے اہل جنت میں سے جو کبھی شک میں نہیں پڑے گا نہیں بخدانہیں لیکن اس کو یہ نہ بتانا اور ایک روایت ہے کہ حجرت صادق کے موالی آپ کے پاس مناظر کررہے تھے اور حمران ساکت تھا حضرت نے اس سے فر ما بااے حمران تو کیوں خاموش ہے اور بات نہیں کرتا کہنے لگا اے میرے آ قامیں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس مجلس میں بات نہیں کروں گا کہ جس میں آ پے تشریف فر ما ہوں ، حضرت نے فر ما یا میں تجھے کلام کرنے کی اجازت دیتا ہوں تو تکلم ومناظرہ کرو، یونس بن یعقوب کہتا ہے کہ حمران علم کلام خوب جانتا تھااور حضرت صادقً نے اس مردشا می کوجومنا ظرکے لئے آیا تھا حمران کے حوالہ کیا وہ مردشا می کہنے لگا میں آپ سے مناظر ہ کرنے آیا اہوں نہ کہ حمران سے ،فرما یاا گرحمران پرتو غالب آگیا تو گو یا مجھ پر غالب آیا ہے پس اس شخص نے جواب دیئے یہاں تک کہ وہ شخص تھک گیااورملول ہوا،حضرت نے اس سے فر ما یا اے شامی تو نے حمران کوکیسا یا یا، کہنے نگا ماہر و حاذ ق ہے میں نے جس چیز کے متعلق اس سے سوال کیا ہے اس کا اس نے جواب دیا ہے خلاصہ بیر کہ اس کی مدح میں بہت ہی روایات ہیں ، اور حسن بن علی بن یقطین نے اپنے مشائخ سے روایت کی ہے کہ حمران زرارہ ،عبدالملک ،بکسیر اورعبدالرحمن ،اعین کے بیٹے تما مستقیم ر ہےاوران میں سے چارا فراد نے حضرت صادقؓ کے زمانہ میں وفات پائی اور حضرت صادقؓ کےاصحاب میں سے تھےاور زرارہ حضرت کاظمؓ کے زمانہ تک رہا اور ملا قات کی اور کہا گیا ہے کہ حمران کا شار تابعین میں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ا بواطفیل عامرین واصلہ ہے روایت کرتا ہے اور و ہ اصحاب رسولؑ میں ہے آخری شخص ہے کہ جس نے آخر میں و فات یا ئی۔ روایت ہے کہ تمران جب اصحاب کے ساتھ بیٹھتا تومسلسل ان سے آل محمدٌ سے روایت بیان کرتا پس جب وہ آل محمدٌ کےعلاوہ کسی سےکوئی چزبیان کرتے توان کی روکر تااسی حدیث سےاہل ہیت علیہم السلام کی طرف سے تین مرتبہ ایسا کرتاا گروہ اس حال پریاقی رہتے تو وہاں سے اٹھے کھڑا ہوتا اور حلاجا تا ہمولف کہتا ہے کہاسی کے قریب قریب سیدحمیری کے متعلق بعض اہل فضل نے نقل ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ابوعمر وعلاء کے پاس بیٹھا تھا اور ہم مشغول مذاکرہ تھے کہ سیدحمیر کی وارد ہوا اور بیٹھ گیا ہم زراعت اور کھجوروں کے ذکر میں مشغول ہوئے تواجا نک سید کھڑا ہو گیا ہم نے کہا کہا سے ابو ہاشم کیوں کھڑے ہو گئے ہوتو کہنے لگا۔ شعر لا کره ان اطیل بمجلس انی

**レ**ソ ذکر فيه y لاذكر فيه لاحمد و وصيه وبنيه ذلك عجلس قصف رد الذي ينساهم في عجلس حتى يفارقه لغير مسدد

میں ناپیند کرتا ہوں زیادہ دیر بیٹھنا اس مجلس میں کہ جس میں آل محمد گا تذکرہ نہ ہوجس میں احمر مجتبی ان کے وصی اور ان کی اولا د کا ذکر نہ ہووہ مجلس کہنہ اور فاسد ہے جو شخص ان کو کسی مجلس میں بھول جائے، یہاں تک کہ اس سے جدا ہووہ درست آ دمی نہیں ،حمران کے بیٹے حمزہ محمد اور عقبہ سب کے سب بیں۔

ساتواں: زرارہ بن عین شیبانی ہے کہ جس کی جلالت شان اورعظمت قدراس سے زیادہ ہے کہ بیان ہو سکے کہ جس میں تمام خصال خیر جمع تھے،علم فضل و دیانت وو ثاقت صادقین علیہاالسلام کےحوار بوں میں سے ہیں اور بیروہی ہیں کہ یونس بن عمار نے جس سے باب ارث میں حضرت صادق کی خدمت میں حدیث نقل کی ہے کہ جواس نے حضرت باقر سے نقل کی تقی تو حضرت صادق نے فر مایا جو کچھزرارہ نے حضرت ابوجعفر سے روایت کی ہے جائز نہیں کہ ہم اسے رد کریں اور روایت ہے کہ حضرت نے فیض بن مختار سے فرما یا جب ہماری حدیث حاصل کرنا چا ہوتو اس بیٹھے ہوئے شخص سے اخذ کرواور آپ نے زرارہ کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت سے مروی ہے زرارہ کے متعلق کہ لو لا زرار ۃ لقلت ان احادیث ابی مىية ناهب اگرزراره نه ہوتاتو میں کہتا كەمىر بے والد كى اجاديث ضائع ہوگئيں اور بريد كے حالات ميں گذر چكاہے كه زراره اوتا د (میخیں ) زمین اور اعلام دین میں سے ایک ہے نیز روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صادق نے فرمایا اے زرارہ تمہارا نام اہل بہشت میں الف کے بغیر ہے، کہنے لگا جی ہاں آپ پرقربان جاؤں میرا نام عبدر بہ ہے لیکن زرارہ کے ساتھ ملقب ہوا ہوں،اورانہیں سے فقل ہوا ہے کہ جوحرف حضرت صادق سے سنتا ہوں میراا یمان زیادہ ہوتا ہے اورا بن انی عمیر سے جو کہ فضلاء شیعہ میں سے ہے منقول ہے کہ ایک دفعہ اس نے جمیل بن دراج سے کہا جو کہ اعاظم فقہاء ومحدثین شیعہ میں سے ہے کہ کس قدرا چھاہے تیرامحضراورکتنی زینت رکھتی ہے تیری مجلس استفادہ تواس نے کہا کہ ہاں لیکن خدا کی قشم کہ ہم زرارہ کے پاس اس طرح تھے کہ جیسےاطفال مکتب معلم کے باس ہوتے ہیں،ابوغالب زراری نے جب اپنے بوتے محمر بن عبداللہ کے لئے ایک رسالہ کھا تو فرما یا کہروایت ہوئی ہے کہزرار ہمخص وسیم جسیم اورزیادہ سفیدرنگ تھااور جب نماز جمعہ کے لئے جاتا تواس کے سریرٹو ٹی اور پیشانی پرسجدہ کا نشان ہوتااور ہاتھ میںعصار کھتا تھااورلوگ اس کی حشمت وعظمت کالحاظ رکھتے تھےاورلوگ صف بسته ہوکراس کے حسن ہیب اور جمال کود کیھتے اور جدل ومخاصمت علم کلام میں مکمل امتیاز رکھتا تھااور کسی شخص میں بہ قدرت نہیں تھی کہ اسے مناظرہ میں مغلوب کرے مگریہ کہ کثرت عبادت نے اسے مناظرہ کرنے سے روک دیا تھااور متکلمین شیعہ اس کی شاگر دی کی لڑی میں تھے،ستریا نوئے سال زندہ رہااور آل اعین کے بہت فضائل ہیں اور جو پچھان کے حق میں روایت ہوا ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ تمہارے لئے لکھوں ، انتہی مولف کہتا ہے کہ زرارہ کی وفات حضرت صادق کی وفات کے دو مہینہ یااس سے کم عرصہ میں ہوئی اور زرارہ حضرت کی وفات کے وقت بیار تھے اور اسی بیاری میں رحلت کی ۔رحمہ اللہ

معلوم رہے کہ اعین کا گھرانہ شریف خانوادہ ہے اور ان میں سے اکثر افراداہل حدیث و فقہ و کلام سے ، اصول تصانیف اور روایات ان سے بہت نقل ہوئی ہیں اور زرارہ کی گئ ایک اولاد ہے تھیں کہ جن میں سے رومی اور عبداللہ ہے کہ دونوں ثقات روات میں سے ہیں اور حسن و حسین ہیں کہ جن کے حق میں حضرت صادق نے بیدعا کی اور فر مایا ''احاطهما اللہ و کلا هما و رعاهما و حفظهما بصلاح ابیہما کہا حفظ الغلامین ''خدادونوں کا احاطہ کرے اور نگہبانی و کھاظ و حفاظت کر سے ان کے باپ کی اچھائی کی وجہ ہے جس طرح کہ ان دو پچوں کی حفاظت کی تھی اور زرارہ کے بھائی حمران بکسیر عبدالرحمن اور عبدالمک سب جلیل الثان تھے ، حمران کے حالات تو گذر چکے ہیں اور بکسیر و بی ہے کہ جسے صادق نے یاد کیا اور فر ما یا خدا کہ سب جلیل الثان تھے ، حمران کے حالات تو گذر چکے ہیں اور بکسیر و بی ہے کہ جسے صادق نے یاد کیا اور فر ما یا خدا کر میں اور بکسیر پر رحم کرے ، نیز روایت ہے کہ بکسیر کی و فات کے بعد حضرت نے فر ما یا خدا کی قتم خداوند عالم نے اسے اس منزل میں اتارا ہے جواس کے رسول اور امیر المونین صلوات اللہ وسلا مقبیمما کے درمیان ہے اور اس کی اولا در راولا داہل حدیث ہیں اور آنجناب کے لئے شہروا مغان کے باہر بقعہ اور مزار مشہور ہے اور عبدالرحمن بین اعین و بی ہے کہ حضرت میں احتیار الملک علم نجوم جانتا تھا اور اس کا بیٹا ضریس بن عبد لملک ثقات روات واصاب کے ساتھ جاکر اس کی قبر کی زیارت کی ہے اور عبدالملک علم نجوم جانتا تھا اور اس کا بیٹا ضریس بن عبد لملک ثقات روات میں ہی عبد لملک ثقات روات میں ہی عبد لملک ثقات روات

آٹھواں: صفوان بن مہران جمال اسدی کوفی جس کی کنیت ابو محد ہے وہ بہت ثقہ اور جلیل القدر ہے حضرت صادق سے روایت کی ہے اور ا پا ہمان واعقا دائمہ علیہم السلام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا اور حضرت نے اس سے فرما یار حمک اللہ اور ہے وہ بہت ثقہ ہور گئے ہے جب حضرت موئی بن فرما یار حمک اللہ اور ہے وہ ہوتی ہے کہ جس نے اپنے اونٹ ہارون الرشید کو سفر جج کے لئے کرا میہ پرد یئے تھے، جب حضرت موئی بن جعفر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنجناب نے فرما یا کہ تیری ہر چیزا چھی اور جیئل ہے سوائے تیری ایک چیز کے اور وہ کرا میہ پراس شخص کو اونٹ دینا ہے یعنی ہارون کوعرض کیا میں نے سفر معصیت واہو ولعب کے لئے کرا میہ پرنہیں دیئے بلکہ مکہ کے راستہ کے لئے کرا میہ پرنہیں دیئے بلکہ مکہ کے راستہ کے لئے کرا میہ پر دیئے ہیں اور میں خود بھی ساتھ نہیں تھا بلکہ معا و میہ میرے غلاموں کے ہاتھ میں تھا فرما یا کیا تیرا کرا میان کے ذمہ نہیں عرض کیا کیوں نہیں فرما یا کیا تو ان کی زندگی اس وقت نہیں چا ہتا جب تک تیرا کرا میادا نہ کرلیں کہنے لگا جی ہاں پس فرما یا جو نہیں عرض کیا کیوں نہیں فرما یا کیا تو ان کی زندگی اس وقت نہیں جا ہتا جب تک تیرا کرا میادا نہ کرلیں کہنے لگا جی ہاں پس فرما یا جو ان گیا ورا سے کہنے لگا اگر تیرا حسن صحبت نہ ہوتا تو میں مجھوتی کر دیتا اور اس

صفوان نے زیارت اربعین امام حسین حضرت صادق سے روایت کی ہے اور زیارت وارث اور دعائے علقمہ معروفہ جوزیارت عاشورہ کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی اسی نے حضرت سے نقل کی ہے اور بیصفوان کئی دفعہ حضرت صادق کو مدینہ سے کوفہ لے کرآیا ہے اور آنجناب کے ساتھ زیارت امیر المونین سے مشرف ہوا ہے اور حضرت کی قبرسے اچھی طرح سے مطلع تھا اور کامل الزیارة میں ہے کہ بیس سال برابراس تربت مطہر کی زیارت کے لئے جاتار ہا اور حضرت کے قریب اپنی نماز ادا کرتا اور جدا مجد ہے ثقہ جلیل فقینیل شخ طاکفہ امامیہ ابوعبد اللہ صفوانی کا کہ جس نے سیف الدولہ حمد انی کے سامنے قاضی موصل کے ساتھ امامت کے بارے میں مباہلہ کیا تھا، جب قاضی اس مجلس سے اٹھا تو اسے بخار ہو گیا اور مباہلہ میں جو ہاتھ اس نے بلند کیا تھا وہ سیاہ ہو گیا اور رسے دن مرگیا۔

نوال :عبداللہ بن ابی یعفور ہے جو کہ ثقہ اور بہت جلیل القدراصحاب ائمہ اور صادقین علیہاالسلام کے حواریوں میں شار ہوتا ہے اور حضرت صادق کو بہت محبوب تھا اور حضرت اس سے راضی شے کونکہ حضرت کے مقام واطاعت اور امتثال امر اور حضرت کے قول کو قبول کرنے میں بہت ثابت قدم تھا جیسا کہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا خدا کی قسم اگر آپ ایک انار کے دوگلڑ ہے کردیں اور فرما نمیں کہ بیآ دھا حلال ہے اور بیر رام تو میں گواہی دوں گا کہ جے آپ نے حلال کیا ہے وہ حلال ایک انار کے دوگلڑ ہے کردیں اور فرما نمیں کہ بیآ دھا حلال ہے اور بیر رامت نازل کرے اور روایت ہے کہ حضرت نے فرما ایا کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو میری وصیت کو قبول اور میر ہے امر اور حکم کی اطاعت کرے مگر عبداللہ بن ابی لعفور اور بیروہی تھی خص ہے کہ جس نے اپنادین حضرت صادق کے ساتھ جو کرنے کی وصیت کی ہے بہر حال حضرت صادق کے دمانہ میں طاعون کے سال وفات پائی اور اس کی وفات کے بعد حضرت صادق کے مناتھ جو نے مفضل بن عمر کو خط کہ اس ارا تعریف اور عبداللہ بن ابی یعفور کے پہندیدہ ہونے میں ہے ایسے کلمات کے ساتھ جو اس کے انتاجیل الشان ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ جس میں عقل جیران ہے ان کلمات میں سے کچھ یہ ہیں۔

دقبض صلوات الله على روحه محمود الاثر مشكور الشعى مغفورا له مرحوماً برضى الله ورسوله وامامه عنه فبولادق من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كأن في عصرنا اطوع الله ولرسوله ولا مامه منه فما زال كذلك حتى قبضه الله اليه برحمته وصيرة الى جنة والخ

اور رحلت کی ہےاس نے روح پر خدا کی رحمت نازل ہواس کے آثار قابل تعریف ہیں اس کی کوشش شکر یہ کی مستحق ہےاسے بخش دیا گیااوراس پر رحم کیا گیا ہے،اللہ اس کے رسول اوراس کے امام کی رضا کے ساتھ گیا ہے جمجھے اپنے رسول کی اولا د ہونے کی قشم ہمارے زمانہ میں اس سے زیادہ خدااس کے رسول اورامام کی اس سے زیادہ اطاعت کرنے والاکوئی نہیں تھا، پس وہ

اس طرح رہایہاں تک کہ خداوند عالم نے اپنی رحمت سے اس کی روح اپنی طرف قبض کی اوراپنی جنت کی طرف اسے لے گیا۔ دسواں اور گیار ہواں: عمران بن عبداللہ بن سعدا شعری فتی اور اس کا بھائی عیسیٰ بن عبداللہ ہے، کہ دونوں اہل قم کے ا جلاء اور حضرت صادق کے دوستوں اورمحبوب لوگوں میں سے تھے اور انہیں بہت دوست رکھتے تھے اور جب پہلوگ مدینہ میں وار دہوتے تو حضرت ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اوران کے گھر والوں رشتہ داروں عزیز وں اورتعلق رکھنے والوں کے حالات یو جھتے ایک دفعہ عمران حضرت صادقؓ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے اس سے حالات یو چھے اور اس سے حسن سلوک اور کشادہ روئی سے پیش آئے جب عمران اٹھ کرجانے لگا تو حماد ناب نے حضرت سے یو چھا کہ شخص کون ہے کہ جس سے آپ نے اس طرح اچھا برتا وُ کیا ہے فرمایا بینجیب خانوادہ میں سے ہے، یعنی اہل قم میں سے ہے کہ کوئی جباران کا ارادہ نہیں کرے گا مگر بیہ کہ خدا اسے تباہ کر دے گا اور روایت ہے کہا یک دفعہ حضرت عیسیٰ کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فر مایا تو تو ہم اہل بیت میں سے ہے،اور پیممران وہی ہے کہ جس سے حضرت صادق کے خواہش کی تھی کہ آ پ کے لئے چند خیمے بنوائے وہ بنا کر لے آیا اور میدان منی میں آپ کے لئے نصب کئے ایک خیمہ زنانہ اور ایک مردانہ تھا اور ایک قضائے حاجت کے لئے جب صادق اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں تشریف لائے تو فر مایا کہ بیہ خیمے کیسے ہیں لوگوں نے بتایا کہ عمران بن عبداللہ فمی نے آپ کے لئے لگائے ہیں،حضرت وہاں اتر گئے اورعمران کو بلا کر یوچھا یہ خیمے کتنی قیت کے ہیںءمض کیا آپ پرقربان جاؤں کہاس کے تا گے میرےاپنے بنائے ہوئے ہیں اور خیمے میں نے اپنے ہاتھ سے بنے ہیں اور بطور ہدییآپ کی خدمت میں لے کرآیا ہوں اور قربان جاؤں دوست رکھتا ہوں کہ آ بے قبول فر مالیں اور جو مال آ پ نے اس کام کے لئے بھیجا تھاوہ میں نے واپس کر دیا ہے، پس حضر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیااور فر مایا کہ میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ مجمد وآل مجمد پر صلوات بھیجے اور رپہ کہ تجھے اور تیری عزت واولا دکواینے سابیر حمت میں داخل کرےاس دن جس دن اس کے سابیہ کے علاوہ کوئی سابیٰہیں ہوگا اور عمران کا بیٹا مرزبان ابوالحن رضًا کے اصحاب روایت میں ہے اور صاحب کتاب ہے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے ا پینز دیک اہم چیز کے متعلق سوال کرتا ہوں اوروہ پیر کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں فر مایا ہاں کہنے لگا کیا میرا نام آپ کے باس لکھا ہوا ہے، فر ما یا ہاں۔

بارہواں: فضیل بن بیاربھری ابوالقاسم ثقة جلیل القدرواۃ اور فقہااصحاب صادقین علیہاالسلام اوراصحاب اجماع میں سے ہے، یعنی ان اشخاص میں سے ہے کہ جن کی تقدر بق پر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے اور انہوں نے اس کی فقد کا اقر ارکیا ہے اور ایر دوایت ہے کہ حضرت صادق جب اس کو دکھتے کہ آرہا ہے تو فرماتے کہ بشراخیسین خشوع کرنے والوں کو بشارت دو جو شخص اہل بہشت میں سے سی شخص کود کھنا چا ہیے تو اس شخص کی طرف دیکھے اور فرماتے کہ فضیل میرے والد کے اصحاب میں سے ہے اور میں بہند کرتا ہوں کہ انسان اپنے باپ کے اصحاب کودوست رکھے اور حضرت صادق کے زمانہ میں وفات پائی اور جس شخص نے اس کو شسل دیا تھا اس کی شرمگاہ کی طرف، حضرت نے دیا تھا اس نے حضرت صادق سے بیان کیا کہ فضیل کو فنسل دیتے وقت اس کا ہا تھ سبقت کرتا تھا اس کی شرمگاہ کی طرف، حضرت نے دیا تھا اس نے حضرت صادق سے بیان کیا کہ فضیل کو فنسل دیتے وقت اس کا ہا تھ سبقت کرتا تھا اس کی شرمگاہ کی طرف، حضرت نے

فرما یا خدار حمت کرنے فضیل پروہ ہم اہل بیت میں سے تھا، فضیل سے روایت ہے کہ میں نے ابی عبداللہ سے عرض کیا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے کوئی چیز مانغ نہیں مگریہ کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون تی چیزاس میں آپ کی طبیعت کے موافق ہے، کہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا سے بیں۔ یہ بات تیرے لئے بہتر ہے اور فضیل کے بیٹے قاسم اور علاء اور اس کا بوتا مجمہ بن قاسم سب اجلاء اور ثقات اصحاب میں سے ہیں۔ رضو ان الله علیہ ہمد اجمعین

تیر ہواں: فیض بن مختار کوفی جو کہ ثقہ اور حضرت یا قرر وصادق و کاظمؓ کے روات میں سے ہے ایک دفعہ فیض نے حضرت صادقؓ کی خدمت میں اصرار بلیغ اور بہت تا کید سے سوال کیا کہ آ پ اسے اپنے بعد والے امام کی خبر دیں حضرت نے کمرے کے کنارہ پرجو پردہ تھااسےاوپر کردیااوراس پردہ کے پیھےتشریف کے گئےاورفیف کوبھی وہاں بلایافیض جب اس جگیہ یر گیا تو دیکھا کہ وہاں حضرت کے نمازیڑھنے کی جگہ ہے حضرت نے وہاں نمازیڑھی اس وقت قبلہ سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے ،فیض بھی آ پے کےسامنے رہا کہا جانک امام موکی تشریف لائے اوراس وقت آ پ کی عمریا پنج سال تھی اوران کے ہاتھ میں تازیا نہ تھا، حضرت صادقؓ نے انہیں اپنے زانو پر بٹھا یا اور فر مایا میرے ماں باپتم پرقربان جائیں بیتازیانہ کیسا ہے جوتمہارے ہاتھ میں ہے عرض کیا میں اپنے بھائی علی کے قریب سے گذرا میں نے دیکھا یہاں کے ہاتھ میں تھااوراس سے ایک جو بائے کو مارر ہاتھا، میں نے اس کے ہاتھ سے لےلیا ہے اس وقت حضرت نے فرمایا اپنیض صحف ابرا ہیم وموسیٰ رسول خدا کے پاس پہنچے اور آنحضرت نے وہ حضرت علیٰ کوسپر د کئے اورانہیں ان پرامین سمجھا پھرآ پ نے ایک امام کا ذکرفر مایا یہاں تک کہ فر مایا وہ صحف میرے پاس ہیں اور میں نے ان پراینے اس بیٹے کوامین سمجھا ہے باوجود چھوٹے سن ہونے کے اور اب میں کے پاس ہیں ،فیض کہتا ہے کہ میں حضرت کی مراد کوتوسمجھ گیالیکن میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں اس سے زیادہ بیان جاہتا ہوں فرمایا اے فیض جب میرے والد چاہتے کہان کی دعا قبول ہو،تو مجھےا پنی دائیں طرف بٹھالیتے اور دعا کرتے اور میں آمین کہتا پس آپ کی دعا قبول ہوجاتی اور میں بھی اس فرزند کےساتھ اییا ہوں اورکل ہم نے تجھےموقف میں یا دکیا تھا فذکرناک بالخیریس ہم نے تیرا ذ کرخیر کیامیں نے عرض کیاا ہے میرے سیدوسر دار کچھزیا دہ بیان تیجئے ،فر مایا جب میرے والدسفر پر جاتے تو میں ان کے ساتھ ہوتا پس جبآ ب اپنی سواری کے اوپر سونا جاہتے تو میں اپنی سواری ان کی سواری کے قریب لے جاتا اور میں اپنا ہازوان کے لئے ایک دومیل تک تکیہ بنا تا یہاں تک کہآ بے نیند سے بیدار ہوتے اور یہفرزندگی میر بےساتھ ایبا کرتا ہے پھرمز پدسوال کیا تو فر ما یا میں اپنے اس بیٹے میں وہ کچھ یا تاہوں جو یعقو ب کو پوسف میں نظر آتا تھا، میں نے عرض کیاا ہے میرے آقااس سے زیادہ کچھ فر ما سئے فر ما یا یہ وہی امام ہے کہ جس کے تعلق توسوال کرتا ہے لہذااس کے حق کا اقر ارکر ، پس میں کھڑا ہو گیاا ورحضرت کے سر کا بوسہ لیااور آپ کے لئے دعا کی پس فیض نے اجازت جاہی کہوہ بعض لوگوں سے اظہار کر بے فرمایا اپنے اہل وعیال اولا د اورساتھیوں سے بیان کرو،فیض اس سفر میں اہل خانہ اوراولا د کےساتھ تھااس نے انہیں خبر دی توانہوں نے خدا کی بہت حمہ وثنا کی اوراس کے ساتھیوں میں بونس بن ظبیان تھا جب اس نے پونس کو بتا یا تو وہ کہنے لگا مجھے حضرت سے بلا واسط سننا جا ہے اور

اس میں جلد بازی تھی پس وہ حضرت کے گھر کی طرف روانہ ہوافیض کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے چلا جب حضرت کے درواز سے پر پر پہنچا تو آپ کی آ واز بلند ہو کی اور فر ما یا معاملہ اسی طرح ہے کہ جس طرح تجھے فیض نے بتایا ہے یونس نے کہا میں نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔

چود ہواں: لیٹ بن بختری مشہور یا بوبصیرمرا دی قاضی نوراللہ نے محالس میں اس کے حالات میں کہاہے کہ کتاب خلاصه میں مذکورہے کہ اس کی کنیت ابوبصیرا ور ابومجرتھی اور دوامام ہمام محرّ بن علی باقر اور جعفر بن محمرصا دق علیہاالسلام کے راویوں میں سے تھااورامام محمد باقرّ نے اس کی شان میں فرما بادیثہ ۱ المبخب تین پالچنته یعنی خدا کے لئے خشوع کرنے والوں کو جنت کی بشارت دواور انہیں میں سےلیث بھی ہوگا اور کتاب خلاصہ میں مختار کش کے واسطہ سے جمیل بن دراج سے روایت ہےوہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفرصا دق کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے لئے خشوع کرنے والوں برید بن معاویہ عجل ابوبصیرلیث بن بختری مرادی څمه بن مسلم اورزراره کو جنت کی بشار دوییه چاروں نجیب اور خدا کے حلال وحرام پراس کے امین ہیں اگر بہلوگ نہ ہوتے تو آثار نبوت منقطع ہوجاتے ، نیز کتا ب کثی میں مسطور ہے کہ ابوبصیران میں سے ایک ہے کہ امامیہ نے جن کی تصدیق پراجماع اوراس کی فقہ کا اقرار کیا ہے اور ابوبصیر سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن امام جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے مجھ سے یو چھا کہتم علباء بن دراع اسدی کی موت کی وقت حاضر تھے میں نے عرض کیا جی ہاں اوراس نے مجھےاس وقت خبر دی کہ آپ اس کے جنت میں داخل ہونے کے ضامن ہوئے تھے اور مجھ سے استدعاء کی تھی کہاس بات کی میں آپ کو یاد دہانی کراؤں آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، پس میں رونے لگا اور میں نے عرض کیا میری جان آپ پرفدا ہومیری تقصیر کیا ہے کہ میں اس عنایت کے قابل نہیں ہوا ، کیا میں بوڑ ھاسالخو دہ نابینا آپ کی درگاہ دین پناہ کی طرف منقطع نہیں ہوں (یعنی صرف آپ کا ہو کے نہیں رہ گیا) حضرت نے عنایت کرتے ہوئے فرمایا میں تیرے لئے بھی بہشت کا ضامن ہوں میں نے عرض کیا میں جا ہتا ہوں کہ اپنے آباؤ اجداد کو بھی میرا ضامن قرار دیجئے اور ایک کے بعد دوسرے کامیں نے نام لیا حضرت نے فر ما یامیں نے انہیں ضامن بنا یا ہے دوبار میں نے عرض کیا کہا پنے جد بزرگوار کوبھی میرا ضامن قرار دیں آپ نے فرمایا میں نے ایسا کیا ہے دوبارہ میں نے دوخواست کی کمی تعالیٰ جل وعلا کوبھی ضامن بنائیں آپ نے بچھ دیرتک سرکوحرکت دی پھراس کے بعد فرمایا کہ ہمجھی کیا ہے ،مولف کہتا ہے کہ شیخ کشی نے شعیب عقرقونی سے روایت کی ہےوہ کہتاہے کہ میں نے حضرت صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ بسااوقات ہم بعض مسائل کے متعلق سوال کرنے کے محتاج ہوتے ہیں تو کس سے بوچھیں فرما یا تجھ پر لازم ہے کہ اسدی یعنی ابوبصیر سے سوال کرو، ہمارے شیخ نے خاتمہ متدرک میں فر ما یا ہے کہ ابوبصیر سے سوال کروہ مارے شیخ نے خاتمہ مشدرک میں فر ما یا ہے کہ ابوبصیر سے مراد ابومجر پیچیٰ بن قاسم اسدی ہے قائد کے قرینہ سے یعنی اس کا عصا تھنچنے والا جوعلی بن ابی حمز ہتھا کہ علاء نے تصریح کی ہے کہ وہ اس کی کتاب کاراوی ہے اور بیہ ابوبصير ثقه ہے جبيبا كدر جال شيخ اور خلاصه ميں ہے اور عقر فوفی ابوبصير مذكور كا بھانجا ہے۔ پندر ہواں: محمد بن علی بن نعمان کو فی ابوجعفر معروف بامومن طاق واحول اورمخالفین انہیں شیطان الطاق کہتے تھے ان کی دکان کوفیہ میں اس جگہ تھی جوطاق المحامل کے نام ہے مشہورتھی اوران کے زمانہ میں سکقلبی پیدا ہوا تھا کہ جسےکوئی پہچان نہیں سکتا تھا چونکہ اس سکہ کا ماطن الٹا تھا نہ کہ اس کا ظاہر لیکن جب ان کے ہاتھ میں دیئے تو بیں بچھ لیتے اور بیران کا الٹاین نکال دیتے تھےاسی لئے انہیں مخالفین شیطان الطاق کہتے تھےاور وہ متکلمین میں سے تھےاورانہوں نے چند کت تصنیف کیںان میں سے ا یک کتاب ہےافعل لاتفعل اوران کااحتجاج زید بن علی کےساتھ اور نیز ان کامناظر ہ دمجاحہ خوارج کےساتھ مع وف اوران کے مکالے ابوحنیفہ کے ساتھ مشہور ہیں ایک دن ابوحنیفہ نے مومن طاق سے کہا کہتم شیعہ لوگ رجعت کاعقیدہ رکھتے ہو ،انہوں نے کہا کہ ہاں کہنے لگا پھر ہانچ سواشر فی مجھے قرض دے دو، جب دنیا کی طریلٹ کے آئیں گے توواپس لے لینا ابوجعفر فرمانے لگے کہ میرے لئے کوئی ضامن لے آؤ کہ جب دنیا میں پلٹ کے آؤ گے توانسان کی شکل میں ہو گے تا کہ میں تہمہیں اثر فیال دے دوں کیونکہ مجھے ڈریے کہتم بندر کی شکل میں واپس آ وَ اور میں اپنا قرضتم سے وصول نہ کرسکوں اور رہجھی روایت ہے کہ جب حضرت صادقؓ نے رحلت فر مائی تو ابوحنیفہ نے مومن طاق سے کہا کہ اے ابا جعفرتمہارے امام تو وفات یا گئے ،مومن کہنے لگے کیکن تمہاراامام تو یوم وقت معلوم تک منتظرین میں سے ہے یعنی اگر میر ہےامام کی وفات ہوگئ تو تیراامام وقت معلوم سے پہلے نہیں مرے گا اور مجالس المومنین میں ہے کہ ایک دن ابوحنیفہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹےا ہوا تھا کہ ابوجعفر دور سے نمو دار ہوئے اوران کی مجلس کی طرف متوجہ ہوئے جب ابوحنیفہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابوجعفر دور سے نمودار ہوئے اوران کی مجلس کی طرف متوجہ ہوئے جب ابوحنیفہ کی نگاہ ان پر پڑی تو تعصب وعناد کی بناء پراینے ساتھیوں سے کنے لگاتمہاری طرف شیطان آر ہاہے، جب ابوجعفر نے یہ بات سنی اور قریب آئے تو یہ آیت ابوحنیفہ اوراس کے ساتھیوں کے لئے پڑھی''انا ارسلنا الشاطین علی الکافرین توزهمه ازا''ہم نے بھیجاہے شاطین کو کافرین پرجوانہیں مضطرب کر دیتے ہیں مضطرب کرنا۔

نیز مردی ہے کہ جب ضحاک نے جو خارجیوں میں سے ایک تھا کو فہ میں خروج کیا اور اپنا نام امیر المونین رکھا اور لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دی تو مومن الطاق اس کے پاس گئے جب ضحاک کے ساتھیوں نے انہیں دیکھا تو ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں پکڑ کراپنے ساتھی ضحاک کے پاس لے گئے تو مومن طاق نے کہا کہ میں ایسا شخص ہوں جواپنے دین میں بابھیرت ہے اور میں نے ساہے کہ توصفت عدل وانصاف سے متصف ہے اس بناء پر میں چاہتا تھا کہ تیر ہے ساتھیوں میں داخل ہوجاؤں، پس ضحاک نے اپنے ساتھیوں میں داخل ہوجاؤں، پس ضحاک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر بی شخص ہمارا یار ومددگار ہوجائے تو ہمارا معاملہ روائی اور ترقی حاصل کرے گا، اس وقت مومن طاق نے ضحاک سے کہا کہ آگر بی تھی کیوں بیزاری کرتا ہے اور اس سے جنگ وجدال کو حلال ہم مقرر کیا تھا اور جو شخص دین خدا میں کسی کو حکم مقرر کرے اس سے جنگ وجدال اور بیزاری کمتنا رکنا حلال ہے مومن طاق نے کہا کہ جمھے اپنے اصول دین بتاتا کہ میں تم سے مناظرہ کروں اور جب تیری جمت و دلیل اختیار کرنا حلال ہے مومن طاق نے کہا کہ جمھے اپنے اصول دین بتاتا کہ میں تم سے مناظرہ کروں اور جب تیری جمت و دلیل

میری محبت پرغالب آگئ تو میں تیرے اصحاب کی لڑی میں پرویا جاؤں گا اور مناسب یہ ہے کہ میرے اور تیرے مناظرے میں درسی فلطی صواب وخطا کے امتیاز کے لئے کسی شخص کو معین کروتا کہ وہ خطا کار کو خطا میں ادب سکھائے اور درست کہنے والے کی درسی وقتلم لگائے پس ضحاک نے اپنے اصحاب میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ بیشخص میر ہے اور تیرے درمیان حکم ہوگا کیونکہ یہ عالم وفاضل ہے مومن طاق نے کہا تو البتہ اس شخص کو حکم قرار دے رہا ہے اس دین میں کہ میں تیرے پاس جس کے لئے مناظرہ کرنے کے لئے آیا ہوں، ضحاک کہنے لگا کہ ہاں پس مومن طاق نے ضحاک کے ساتھیوں کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے بیلو، تمہارے صاحب نے دین خدا میں حکم قرار دیا ہے اب تم جانو اور تمہارا معاملہ، جب ضحاک کے ساتھیوں نے یہ بات سی تو ای تی خدا میں کہو گیا۔

سولہواں: 'محمد بن مسلم بن ریاح اپوجعفر طحان ثقفی کوفی جناب ماقٹر وصادقؑ کے بزرگ صحابی ان کےحواری اور خاشع وخاضع اور وافقهاور وجوداصحاب کوفیہ میں سے تھے اور بیروہ بزرگوار ہیں کہامامیہ کااس چیز کی صحت پر جوان سے سیحیح طرح وار دہو اوران کی تصدیق اوران کی نقاہت کے تسلیم کرنے پر اجماع ہے اور روایت ہے کہ یہ بزرگوار چارسال مدینہ میں مقیم رہے اور امام محمر باقتر کی خدمت میں احکام دینی اورمعارف یقینی کا استفادہ کیا اوران کے بعد امام جعفرصادق سے استفادہ حقائق کرتے ر ہےاوران سے روایت ہوئی ہے کہ تیس ہزار حدیثیں امام محمد باقر سے اور سولہ ہزار حدیثیں امام جعفر صادق سے اخذ کی ہیں اور روایت ہوئی ہے کہ ثقة جلیل القدرعبداللہ بن ابی یعفور نے صادقؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے لئےممکن نہیں کہ ہروقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بسااوقات ہمارے اصحاب میں سے کو کی شخص میرے پاس آ جاتا ہے اور مجھ سے مسلہ یو جھتا ہے اور میرے پاس ہرسوال کا جواب نہیں ہوتا اور وہ مجھ سے یو چھتے ہیں تو میں کیا کروں تو آپ نے فر مایا کہ کیا مانع ہے تجھے محمر بن مسلم سے پس بے تنگ اس نے علم اخذ کیا ہے میرے والد سے اور وہ ان کے نز دیک وجیدو قابل عزت تھے اور محمد بن مسلم سے روایت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے مکان کی حصت پرسویا ہوا تھا میں نے سنا کہ کوئی میرے گھر کا درواز ہ کھٹکھٹار ہاہے پس میں نے آواز دی کہ کون ہے اس نے کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں خدا آپ پررحمت نازل کرے میں حیوت کے کنارے کے پاس آیا اور سرنکالا تو دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ میری بیٹی تازہ شادی شدہ حاملہ تھی اور اسے دود زہ شروع ہوا اور بچیہ جنے بغیر اس تکلیف میں مرگئی اور بچیاس کے شکم میں حرکت کرتا ہے اب کیا کرنا چاہیے اور صاحب نثر بعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے تو میں نے اس سے کہااے کنیز خدااسی قسم کا مسکہ ایک دن امام محمد باقر سے یو چھا گیا تو حضرت نے فرما یا کہاس مردہ عورت کا پیٹ جاک کر کے بچے کو ہا ہر نکال لیس تم بھی ایسا ہی کرواس کے بعد میں نے اس سے کہا کہا ہے کنیز خدا میں ایک شخص ہول گو شنتینی اور گمنا می میں مخفیا نہزندگی بسر کررہا ہوں تجھے میری طرف کسی نے را ہنمائی کی ہےاس نے کہا کہ میں ابوحنیفہ کے پاس اس مسلہ کے سلسلہ میں گئ تھی جو کہصاحب رائی اور قیاس ہےوہ کہنے لگا اس مسکہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں تم محمہ بن مسلم ثقفی کے پاس جاؤوہ تنہمیں اس مسکلہ کے متعلق فتویٰ دے گا اور جب وہ مجھے اس مسکلہ

میں فتو کی دے تو میرے پاس آ کر مجھے بھی بتانا، میں نے اس سے کہا کہ سلامی کے ساتھ جاؤاور جب صبح ہوئی تو میں مسجد میں گیا اور دیکھا کہ ابوحنیفہ بیٹھا ہےاوراسی مسئلہ میں اپنے اصحاب سے بث کررہا ہےاوران سے یو جھ رہا ہےاور چاہتا ہے کہ جو پچھاس مسکہ کا جواب اسے میری طرف سے ملاہے اس کا اپنے نام سے اظہار کرے پس میں نے مسجد کے گوشہ سے کھنکارا تو ابوحنیفہ نے کہا خدا تچھے بخشے ہمیں چپوڑ و کہ ہم بھی ایک لحظ زندگی گزاریں ، زرارہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہایک دفعہ ابوکریہ از دی اور محمہ بن مسلم نقضی شہادت دینے کے لئے شریک قاضی کے پاس گئے شریک کچھ دیر تک غور و تامل سے ان کے چپروں کی طرف دیکھتار ہا، آ ثارصلاح وتقوی وعمادت ان کی پیشانی پر دیکھےتو کہنے لگاجعفریان فاطمہان یعنی پہ دونوں افراد حضرت جعفراور فاطمہٌ کے شیعہ ہیں اوراس خانوا دہ سے منسوب ہیں تو یہ ہزرگواررونے لگے، شریک نے رونے کا سب یو چھا توفر مانے لگے ہم اس لئےروتے ہیں کہ تونے ہمیں شیعوں میں شارکیا ہےاورا بسےلوگوں میں سےقرار دیاہے جو ہماری سخافت اور کم ورع ویر ہیز گاری کی بناء پرہمیں اپنا بھائی بنانے پر راضی نہیں ہیں ، نیز تو نے ہمیں نسبت دی ہےا لیسے بزرگوار کی طرف جوہم جیسوں کواپنا شیعہ بنانے کے لئے راضی نہیں، پس اگراس نے فضل وکرم کیاااور ہمیں قبول فرما یا تو ہم پرمنت واحسان اوراس کا تفضّل ہوگا شریک نے تبسم کیااور کہنے لگا جب دنیا میں کوئی مرد پیدا ہوتو اسے تم حبیبا ہونا چاہیے وار دہوا ہے کہ محمد بن مسلم مالداراور شخص جلیل تھا،حضرت صادقؓ نے اس سےفر ما یاا ہےمحمرتواضع اختیار کروپس کوفیہ میں خر ما کی ایک زنبیل اٹھائی اورتر از و ہاتھے میں لی اورمسجد کے دروازے پر بلیٹھ کرخرمے بیچنے لگاس کی قوم اس کے پاس جمع ہوئی اور کہنے لگے تیرا پیکام ہماری رسوائی کا باعث ہے فرمایا کہ میرے مولانے مجھے تکم دیا ہے ایسی چیز کا کہ جس سے میں دستبر دارنہیں ہوں گاوہ کہنے لگے کہ اگرمجبور ہو کہ کوئی کسب کروتو آٹا بیجنے کی دکان پر بیٹھ جاؤیس اس کے لئے چکی اوراونٹ تیار کیا تا کہ گندم اور جویسے اورانہیں بیچے محمد نے بیقبول کرلیاای وجہ سے انہیں طحان کہتے ہیں وہ اچ میں وفات ہوئی۔

ستر ہواں: معاذبن کثیر کسائی کوفی حضرت صادق کے شیوخ اصحاب اوران کے ثقات میں سے ہے اوران افراد میں ہے ہے۔ جنہوں نے امام موکی کاظم کی امامت کی نص ان کے والد سے روایت کی ہے صلوات الدعلیما اور تہذیب کی روایت میں ہے کہ وہ کر باس (موٹے تا گے کاسوت) بیچا تھا ایک دفعداس نے بیکسبترک کردیا، حضرت صادق نے اس کے حالات بوجھے لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنی تجارت چھوڑ دی ہے فرمایا ترک ممل! شیطان کا کام ہے، جو شخص تجارت وکسب چھوڑ دے اس کی دو ثلث عقل جاتی رہتی ہے، نیز روایت ہے کہ معاذ نے موقف عرفات میں اہل موقف پر نظر دوڑ ائی دیکھا کہ بہت سے لوگ جج پر آئے بین حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا ورع ض کیا اہل موقف بہت سے ہیں حضرت نے ان پر نگاہ کی اور فرمایا اے ابا عبداللہ میرے پاس آؤاس وقت فرمایا یا قتی من کی محان میں مال مکان ' مرطرف سے اس کی طرف لہر آتی ہے نہیں خدا کی قسم نہیں ہیں جا جی گرتم لوگوں سے۔

اٹھار ہواں: معلیٰ بن حنین بزاز کوفی ابوعبداللہ صادق کا غلام خاص: روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اولیاء خدا اور

اہل بہشت میں سے ہے اور حضرت صادق اسے دوست رکھتے تھے اور وہ وکیل اور قیم تھا حضرت کے اہل وعیال کے نفقات و اخراجات کا اور اس لئے داؤد بن علی نے اسے قل کر دیا اور وہ حضرت صادق کے نزدیک پہندیدہ تھا، اور آپ کے طریق وراستہ پر اس دنیا سے گیا۔

ابوبصير سے روايت ہے وہ كہتا ہے كہ جب داؤد بن على نے معلى كوتل كيا اوراسے سولى يرك كايا توبيد چيز حضرت صادق ير عظیم ودشوارگذری آپ نے داؤد سے فرمایا تو نے میرے غلام اور میرے اہل وعیال کے وکیل کو کیوں قتل کیا ہے خدا کی قسم وہ خدا کے نز دیک تجھ سے زیادہ وجیہ و باوقارتھااورآ خرروایت میں ہے کہ آسعی نے داؤ دیے فر مایا آگاہ رہوخدا کی قسم کہوہ بہشت میں داخل ہوا ہے،مولف کہتا ہے کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ معلٰی کے قت آپ مکہ میں تھے جب مکہ سے واپس تشریف لائے تو داؤد کے پاس گئے اوراس سے فر مایا کہونے اہل جنت میں سے ایک شخص گوتل کیا ہے وہ کہنے لگامیں نے اسے قتل نہیں کیا فرما پاکس نے اسے قبل کیا ہے وہ کہنے لگاسپرانی نے اورسپرانی داؤ دیولیس آفیسرتھا،حضرت نے اس سے قصاص لیااور اسے معلیٰ کے بدلے قل کیااورمغتب سے روایت ہے کہ اس رات حضرت سجدہ اور قیام میں تھے اور رات کے آخری حصہ میں داؤ دبن علی پرنفرین کی خدا کی قشم ابھی آپ نے سرسجدہ سے نہیں اٹھایا تھا کہ میں نے چیخ ویکار کی آ واز سنی اورلوگ کہدر ہے تھے کہ داؤ دبن علی مرگیا،حضرت نے فرمایا کہ میں نے خدا کوایک دعا کے ساتھ یکارا یہاں تک کہ خداوندعالم نے اس کی طرف فرشتہ جیجا جس نے اس کے سریرایک عمود ( گرز ) مارا کہ جس سے اس کا مثانہ پھٹ گیا، شیخ کلینی اور طوی نے سندحسن کا اسیح کے ساتھ ولید بن مبیج نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے معلی بن جنیں پرقرض کا دعویٰ کیااور کہنے لگا کہ معلیٰ میراحق لے گیا ہے حضرت نے فرما یا کہ تیراحق وہ شخص لے گیا ہے کہ جس نے معلیٰ کُوَل کیا ہے بھرآ پ نے ولید سے کہا کہ کھڑا ہوجااوراس شخص کاحق دے دے میں جاہتا ہوں کہ معلٰی کے بدن کے چیڑے کوٹھنڈا کروں اگر جیہوہ ٹھنڈا ہی ہے یعنی جہنم کی حرارت اسے نہیں پینچی ، نیز کلینی نے ولید بن سیج سے روایت کی ہے کہتا ہے کہایک دن میں حضرت صادق کی خدمت میں مشرف ہوا آپ نے میرے سامنے کچھ کپڑے تھیئے اور فر مایا اے ولیدان کپڑوں کوتہہ کردو، ولید کہتا ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا خدارحت کرے،معلی بن حبین پر میں نے گمان کیا کہ حضرت نے میرے کھڑے ہونے کواپنے مشابہ قرار دیاہے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں معلٰ کے کھڑے ہونے کے ساتھ پھر آپ نے فر مایااف ہے دنیا کے لئے کیونکہ یہ بلاومصیبت کا گھر ہے خداوند عالم نے دنیا میں اپنے دشمن کواپنے ولی پرمسلط کیا ہے۔

نیزکلینی نے روایت کی ہے عقبہ بن خالد سے وہ کہتا ہے کہ میں اور معلی اور عثان بن عمران حضرت صادق کی خدمت میں مشرف ہوئے حضرت نے ہمیں دیکھا تو فر مایا مرحبا مرحبا تمہارے لئے بیصورتیں مجھے دوست رکھتی ہیں اور میں انہیں دوست رکھتا ہوں خداتمہیں دنیا وآخرت میں ہمارے ساتھ قرار دے، شخ کشی نے روایت کی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا تو معلی صحراء کی طرف نکلتا بال پریشان غبار آلود سم رسیدہ اور حسرت خور دہ شخص کی طرح جب خطیب منبر پر جاتا تو معلی اینے ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے کہتا

خدا پایہ تیرے خلفاءاوراصفیاء کامقام ہےاور تیرےامناء کی بیج گہمیں ہیں کہ جنہیں تو نے مخصوص کیا ہےاورلوگوں نے ان سے چھین کی ہیں۔الخ۔

انیسوال: ہشام بن محمد بن سائب کلین ابوالمنذر عالم فضل وعلم کے ساتھ مشہورایام گذشتہ اورانساب کا جانے والا ہمارے مذہب کے علاء میں سے ہے اور کہنے لگا مجھ میں ایک بڑانقص پیدا ہوا کہ میں اپناعلم بھول گیا، امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، پس آپ نے مجھے علم کا ایک پیالہ بلایا، اس پیالے کو پیتے ہی میراعلم عود کر آیا، حضرت صادق اس پرعنائت ونوازش کرتے اور اسے اپنے پاس بھاتے اور اس سے کشادہ روئی اور انبساط سے پیش آتے اور اس نے انساب فتوحات مثالب اور مقاتل وغیرہ میں بہت می کتا بیں کھی ہیں اور یہ وہی نسا ہو کہی مشہور ہے اور اس کا باپ محمد بن سائب کلبی کوئی حضرت باقر کے مقاتل وغیرہ میں بہت می کتا بیں کھی ہیں اور یہ وہی نسا ہو کہی مشہور ہے اور اس کا باپ محمد بن سائب کلبی کوئی حضرت باقر کے اصحاب میں سے ہے اور عالم وبصیرت تفسیر ہے سمعانی سے نقل ہوا ہے کہ اس نے اس کے حالات میں کہا ہے ''انے د اجب الشفسیر کان من اہل الکونة و قائلا بالرجعة و ابنه ہشامہ ذانسب عال و فی التشیع غال ''یہ صاحب الشیر اور کوفہ کار ہے والا اور رجعت کا قائل تھا اور اس کا بیٹر انسب اور شیعیت میں نمانی تھا۔

بیسواں: یونس بن طبیان کونی جو کہ حضرت صادق کے اصحاب روات میں سے ہاورا گرچیفنل بن شاذان نے اسے کذابین میں شار کیا ہے اور نجاش نے فرما یا کہ وہ بہت ضعیف ہے اور اس کی روایات کی طرف النفات نہیں کیا جا سکتا اور ابن غضائر کی نے کہا ہے کہ وہ غالی کذاب اور وضاع حدیث ہے لیکن ہمارے شیخ عطر اللہ مرقدہ نے متدرک کے خاتمہ میں فرما یا ہے کہ اس کے حسن حال واستفامت علومقام اور عدم غلو پر بہت ہی روایات دلالت کرتی ہیں پھران اخبار کا ذکر کیا ہے کہ جن میں کہ اس کے حسن حال واستفامت علومقام اور عدم غلو پر بہت ہی روایات دلالت کرتی ہیں پھران اخبار کا ذکر کیا ہے کہ جن میں سے حضرت صادق کا ارشاد ہے اس کے تق میں جو کہ جامع برنطی میں ہے کہ آپ نے فرما یا خدا اس پر رحم کر سے اور جنت میں اس کا گھر بنائے وہ خدا کی قسم حدیث میں مامون تھا، نیز حضرت صادق کا اسے زیارت سیدالشہد ا اِتعلیم کرنا جیبا کہ شیخ نے تہذیب میں اور ابن قولو یہ نے کامل میں روایت کی ہے نیز آخضرت کا اسے وہ مشہور دعا تعلیم کرنا کہ جونجف اشرف میں پڑھنی جہا ہے کہ جس کی ابتدا ہے ۔ المل چیر ذلک، اور ہمارے شیخ نے ان روایات کا بھی جواب دیا، تنصیل کے ساتھ جواس جوآئھ کے درد کے لئے نفع مند ہے ۔ الی غیر ذلک، اور ہمارے شیخ نے ان روایات کا بھی جواب دیا، تنصیل کے ساتھ جواس کی مذمت میں وارد ہیں کہ میدمقام اس کے ذکر کی تنجائش نہیں رکھتا اور شائقین اس کتاب شریف کی طرف رجوع کرں اور فیض بن عزار کے طالات میں وہ چر گذر چی ہے جواس سے متعلق تھی۔

### تزييل

مولف کہتا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب حضرت صادق کے حالات کے ذیل میں بیروایت نقل کروں اوراا س باب کواس پرختم کروں منقول ہے کہ حضرت صادق کا ایک غلام ھا جب حضرت سوار ہر کرمسجد کی طرف جاتے تو وہ غلام آپ

کے ہمراہ ہوتا اور جب آپ خچر سے پیادہ ہوکرمسجد میں داخل ہوتے تو وہ غلام اس خچر کی نگہبانی کرتا یہاں ک کہ حضرت واپس لوٹتے اتفا قاایک دن وہ غلام مسجد کے درواز ہے پر بیٹھا ہوا تھااور خچر کی نگہبانی کررہاتھا کہ چنداشخاص مسافراہل خراسان میں ہے آئے ان میں سے ایک نے اس کی طرف رخ کیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے غلام کیا تو چاہتا ہے اور میلان رکھتا ہے کہ اپنے آ قا حضرت صادق سے خواہش کرے کہ وہ مجھے تیری جگہ پرقرار دیں اور میں ان کاغلام ہوکر تیری جگہ پر رہوں اور میں اپنامال تجھے دے دوں ،اورمیرے پاس ہوشتم کا بہت سامال ہے تو جااوروہ مال اپنے لئے قبض کراور میں تیری جگہ پریہاں رہ جاؤں غلام نے کہا کہ میں اپنے آقا سے یہ خواہش جا کر کرتا ہوں پس وہ حضرت صادق کی خدمت میں گیااور عرض کیا آٹ پرقریان جاؤں آٹ میری خدمت جوآپ کی نسبت میں نے کی ہےاور طول خدمت موجانتے ہیں تو اگر خدا کوئی خیر مجھ تک پہنچائے تو آپ اسے منع کریں گے،فر مایاوہ چیزیں تجھےا پنی طرف سے دوں گا،اورا پنے غیر سے منع کروں گا، پس غلام نے اس مر دخراسانی کا واقعہ جواس سے ہوا تھا حضرت سے بیان کیا حضرت نے فر ما بااگرتو ہماری خدمت سے بے رغبت ہو گیااور وہ تخص ہماری خدمت کی طرف راغب ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں اور مخجے اس کی جگہ جھیج دیتے ہیں پس جب غلام نے پشت بھیری تو حضرت نے اسے بلایااور فرمایا کہ تیری طویل خدمت کی وجہ سے جوتو نے ہماری کی ہے تجھے میں ایک نصیحت کرتا ہوں پھرتوا پینے کام میں مختار ہے اور وہ نصیحت بیہ ہے کہ جب قیات کا دن ہو گا تو رسول خداً چیٹے ہوئے ہوں گے نور خدا کے ساتھ اور امیر المومنین وابستہ ہوں گےرسول خداً کے ساتھ اور آئم علیہم السلام وابستہ ہوں گے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے اور ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ چیٹے ہوئے ہوں گے پس وہ داخل ہوں گے اس جگہ کہ جس میں ہم داخل ہوں گے اور وار د ہوں گے،غلام نے جب بیسنا توعرض کیا کہ میں آ یا کی خدمت میں رہوں گا اور میں آخرت کی دنیا پر ترجیح دیتا ہوں اور اس مرد کے پاس گیا اس مردخراسانی نے کہاا ہے غلام تو حضرت صادق کی خدمت سے اس رخ کے بغیر آیا ہے کہ جس کے ساتھ تو آپ کی خدمت میں گیا تھا، غلام نے حضرت کا کلام اس کے سامنے نقل کیا اور اسے حضرت کی خدمت میں لے گیا، آئے نے اس کی ولاء کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ غلام کو ہزار اشر فی دیں پی فقیرعباس فمتی حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے آقاومولا جب سے میں نے اپنے آپ کو پیچانا ہے خود کوآپ کے دروازے پر دیکھا ہے اور اپنے گوشت و پوست کی پرورش آپؓ کے نعمت کدہ سے کی ہے، رجاء واثق اور امید صادق ہے کہ آیا اس آخری عمر میں میری نگاہداری فرما نمیں گے،اوراینے اس دروازے سے مجھے دورنہیں فرما نمیں گےاور میں زبان ذلت وافتقار کے ساتھ ہمیشہ عرض گذار ہوں۔

> شاہاچہ تو را سگے بباید گرمن بوم آں سگ تو شاید ہستم سگ کی زجس جستہ بر شاخ گل ہوات بستہ

از مرح تو باقلاده زر!
النجير وفا بحلقم اندر !!
خود را بخودي كثيره ازجل بيش تو كشيره از سرذل نرذل خود را بقيول رائگانت بستم بطويله سگات خويش افكن نظرے برين سگ خويش مزن و مرانم از بيش

نیز کہتاہے:

عن حما كم كيف انصرف وهواكم لى بى شرف سيدى لا عشت يوم ادى فى سوى ابو ابكم اقف امام موكى كاظم سے مروى احاديث اور واقعات جلد دوم ميں ملاحظ كريں

#### \*\*\*